

# بیا دگا ر مقدس

حضرت اقدس حضرت مرزاغلام احمرصاحب قادیانی مسیح موعود ومهدی معهود جری الله فی حلل الانبیاء علیه و علی مطاعه محمد الصلوة و السلام جن کی بعثت کے ذریعہ اس زمانہ میں اللہ کے حکم کے ساتھ دوبارہ جمال محمدی کاظہور ہوا۔

ان طرف احق الحنام

ازطرفاحقر الخدام خاکسار

مرزابشیراحمه قادیانمورخه۴اشوال ۱۳۳۸ه مطابق کیم جولائی ۱۹۲۰ء

## يبش لفظ

آ نخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت وسواخ پر آج تک ہزاروں کتب کھی گئی ہیں لیکن حضرت مرزا بشیراحمد صاحب رضی الله عنه کی تصنیف سیرت خاتم النّه بیّن صلی الله علیه وسلم اس لحاظ سے منفر داور ممتاز ہے کہ اس میں تمام واقعات کی صحت کا مدارسب سے اوّل قر آن کریم اور دوسر نے نمبر پر صحاح ستہ پر رکھا گیا ہے۔ ہے اور کتب تاریخ میں متاخرین کی بجائے ابتدائی مؤرخین اور سیرت نگاروں سے استفادہ کیا گیا ہے۔ اس لحاظ سے یہ غیر متندمواد سے پاک ہے اور اس کی صحت اور متند ہونے پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔

حضرت میاں صاحب نے اپنی اس تصنیف میں اس امر کا خاص طور پر اہتمام فر مایا ہے کہ مغرب کے متعصب مستشرقین نے جن مقامات پر تاریخ اسلام کے بعض واقعات کو قابل اعتراض گھرایا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کر دار کتی کی کوشش کی ہے آپ نے حضرت مسے موعود علیہ السلام کے علم کلام کی روشنی میں ان کا رد فر مایا ہے۔ آپ نے اپنی اس کتاب میں علاوہ تاریخی مواد کے آج کل زیر بحث آنے والے بہت سے ملمی مسائل مثلاً جمع وتر تیب قرآن کریم ، مجزہ کی حقیقت ، جہاد بالسیف ، غیر مسلموں سے روا داری ، جزیہ غلامی ، عور توں کے حقوق ، تعد داز دواج ، شادی اور طلاق کے متعلق اسلامی قوانین اور اسلام کی عادلانہ جمہوری طرز حکومت پر سیر حاصل بحث فر مائی ہے۔

حضرت میاں صاحب نے کمال عشق اور محبت سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور کر دار کو موجودہ دور کے ذوق کے مطابق انتہائی دلنشین رنگ میں پیش فر مایا ہے اور فرط عقیدت کے باوجود سنداور درایت کے لحاظ سے ضعیف روایات کواس مجموعہ میں راہ نہیں پانے دی اور واقعات کومتند ماخذ سے ان کے صبح تناظر میں پیش فر مایا ہے۔

انهی خصوصیات کی بناپریه تصنیف بهت مقبول ہوئی۔حضرت مصلح موعود خلیفة امسے الثانی رضی اللّه عنه نے اس کے متعلق فر مایا:

''میں سمجھتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سیر تیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے

یہ بہترین کتاب ہے۔اس تصنیف میں ان علوم کا بھی پر تو ہے جو حضرت میں موعود علیہ السلام کے تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہوجائے گئ'۔

در بعہ حاصل ہوئے۔اس کے ذر بعہ انشاء اللہ اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہوجائے گئ'۔

سیرت خاتم النہیں صلی اللہ علیہ وسلم کا موجودہ اللہ یشن ان تین جلدوں پر مشتمل ہے جو ۱۹۳۱ء ۱۹۳۱ء اور ۱۹۴۹ء میں شائع ہوئی تھیں (پہلی جلد پر حضرت میاں صاحب نے بعد میں نظر ٹانی بھی فرمائی تھی)۔

اس طرح یہ مجموعہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کرے ہجری تک کے حالات پر مشتمل ہے۔

اس طرح یہ محموعہ آنحضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ باوجود انتہائی خواہش کے اپنی زندگی میں اس مہتم بالشان افسوس ہے کہ حضرت میاں صاحب رضی اللہ علیہ وسلم کے علمی شاہکارکو پایٹ بھیل تک نہ پہنچا سکے۔حضرت میاں صاحب نے سیرت خاتم النہ پینی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایم موجودہ اللہ بیشن میں شامل کر دیے تھے۔ یہ عنوانات بھی موجودہ اللہ بیشن میں شامل کر دیے گئے ہیں۔اس کام کی تعمیل جماعت کے تعلیم یا فتہ طبقہ پر عنوانات بھی موجودہ اللہ بیشن میں شامل کر دیے گئے ہیں۔اس کام کی تعمیل جماعت کے تعلیم یا فتہ طبقہ پر ایک قرض ہے۔خدا تعالی کرے کہ ہم اس کوادا کر سکیں۔

حضرت میاں صاحبؓ نے اس گرانقدرتصنیف کومخض ایک تاریخ کی حیثیت سے نہیں لکھا بلکہ آپ کا اوّل ترین مقصد اس سے بیرتھا کہ قوم کے نوجوان آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی سیرت کو اپنے لئے مشعل راہ قرار دیں۔ آپ اللّہ تعالیٰ کے حضور دعا کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

''اےاللہ! تواپ خضل سےالیہا کر کہ تیرے بندے اسے پڑھیں اوراس سے فائدہ اُٹھا ئیں اور تیرے برگزیدہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک نمونہ پر چل کر تیری رضا حاصل کریں''۔ جماعت کے ہر فرد کو یہ کتاب پڑھ کر حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کی اس نیک خواہش کو پورا کرنے کی حتی الا مکان کوشش کرنی چاہئے اور دوسروں کو اسے تحفہ میں دینا چاہئے کیونکہ یہ تصنیف ایک مثبت دلیل ہے اس عقیدہ وارادت کی جو جماعت احمد ریہ کا ہر فرد حضرت خاتم النّبییّن محمد مصطفی احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے رکھتا ہے۔

آخر میں ان واقف زندگی کا ذکر ضروری ہے جنہوں نے اس ایڈیشن کی تیاری میں مختلف خد مات سرانجام دی ہیں۔سلطان احمد شاہداور مقصود احمد قمر ۔احباب انہیں بھی اور خاکسار کو بھی اپنی دعاؤں میں یا در کھیں۔

> والسلام س<u>پ</u>دعبدالحی

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

### عرض حال

#### جلداول

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سوانح عمری جو'نهارا آقا' کے نام سے رسالہ ریویوآف ریلیہ جنز قادیان کے اردوایڈیشن میں ۱۹۱۹ء کے ابتدا سے شائع ہورہی ہے اس وقت اس کا پہلاحصہ جوآپ کی کمی زندگی کے حالات پر مشتمل ہے بعد نظر فانی کتابی صورت میں ہدید ناظرین کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی مضمون میں صرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سوانح تک اپنے آپ کومحد و زمین رکھا بلکہ اس زمانہ کی عام تاریخ اور صحابہ کرام گے حالات پر بھی ہر مناسب موقع پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے۔ گویا مضمون کے لحاظ سے اس کتاب کانام دراصل تاریخ اسلام حصہ اوّل سمجھنا چاہئے۔

میراارادہ ہے واللہ المصوفق کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سوانح عمری کو تین حصوں میں تقسیم کروں ۔

پہلاحصہ وہ ہے جوبعض ابتدائی امور، جغرافیہ عرب، بعثت نبوی کے وقت قبائل عرب کی تقسیم اور ان کی مذہبی ، تمدنی اور سیاسی حالت ، تا ریخ کعبہ و مکہ ، تا ریخ قریش ، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبیلہ کے حالات ، آپ کی پیدائش و حالات زندگی تا بعثت ، دعویٰ نبوت واشاعت اسلام اور حالات زندگی بعد بعث تا ہجرت تحریر کئے گئے ہیں۔ یہ وہ حصّہ ہے جو بعد نظر ثانی و مناسب تغیر و تبدل اب مدید ناظرین کیا جاتا ہے۔

دوسرا حصہ جوابھی معرض تحریر میں ہے۔آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے حالات اوراس زمانے کی اسلامی تاریخ پرمشتمل ہوگا۔

اورتیسرا حصه آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی سیرت کے متعلق ہوگا انشاءالله تعالی ۔ و هو الموفق۔

اس کتاب کی تصنیف سے میری بیغرض ہے کہ مسلمان نو جوانوں کو جوعموماً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی اور ابتدائی اسلامی تاریخ سے بالکل بے خبر ہیں مخضر طور پر عام فہم اور سادہ مگر دلچسپ پیرا میں صحیح حالات سے واقف کیا جاوے اور نیز میر بھی کہ تا اس ذریعہ سے خدا جا ہے تو میرے لئے سعادت اخروی کا سامان پیدا ہو۔

یدایک نہایت تکلیف دہ منظر ہے کہ ہمار ہے نو جوان دیگرا قوام و مذاہب کے بادشا ہوں ، جرنیلوں اور مدبروں کے حالات سے تو واقف ہیں اوران کی سوانح عمریاں پڑھتے ہیں مگرایئے آقا اور مقتدا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی سے قطعاً نا واقف ہیں۔اس کی کئی ایک وجوہات ہیں مگرایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ابھی تک اُردوزبان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی ایسی سوانح عمری نہیں کھی گئی جو اس زمانہ کی طبائع کواپنی طرف تھینج سکے۔

مولانا شبلی کی تصنیف جس کے بعض حصابھی تک معرض طبع میں نہیں آئے میرے اس ریمارک سے مشتم کی تصنیف جب کے دائرہ ممتع میں نہیں آئے میر حال میری مستم کی ہے۔ مگر بعض وجو ہات سے وہ بھی عام اسلامی پبلک کے دائرہ ممتع میں نہیں آسکتی۔ بہر حال میری طبیعت نے اردولٹر یچ میں ایک کی کومسوس کیا ہے جسے پورا کرنے کی میں نے حتی الوسع کوشش کی ہے۔ اگر میں اس کوشش میں کا میاب ہوگیا ہوں تو زہے قسمت اورا گرنہیں تو خداسے دعا ہے کہ میری بیادھوری اور ناقص کوشش کسی ایسے نیک دل میں تحریک کے جواس کمی کو پورا کر سکے۔

میں نے اس کتاب کی تیاری کے لئے کسی ایک کتاب پر بھروسہ نہیں کیا خصوصاً متاخرین کی تصنیفات کو بغیرا پنی مستقل تحقیق کے ہرگز قابل اعتا ذہیں سمجھا۔ متقد مین میں سے چار کتب تاریخی طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوائح کے لئے اصل ما خذہ بھی گئی ہیں۔ اعنی اوّل سیرۃ ابن ہشام جو سیرۃ ابن اسحاق سے ماخو ذہے۔ دوسرے طبقات ابن سعد۔ تیسرے طبری اور چو تھے واقدی۔ ان سب کا میں نے حتی الوسع با قاعدہ مطالعہ کیا ہے اور سب سے فائدہ اُٹھایا ہے۔ ان کتب کے بیان کردہ واقعات کی چھان بین اور تحقیق کے واسطے میں نے قرآن شریف اور کتب احادیث خصوصاً صحاح ستہ کوحتی الوسع ہمیشہ اپنے سامنے رکھا ہے۔ متا خرین کی کتب میں سے زرقانی ، شرح مواہب اللہ نیے ، تاریخ الکامل ابن اثیر ، اسلا الغابہ اور اصابہ فی معرفۃ الصحابہ اور سیرۃ النبی مصنفہ مولا ناشبلی سے میں نے بہت فائدہ اُٹھایا ہے۔ یورپ کے اعتراضات اور طرز تحریر کو مدنظر رکھنے کے واسطے میں نے لائف آف مجد (صلی اللہ علیہ وسلم) مصنفہ ہو فیسر مارگولیس اور بعض دیگر تصنیفات کو زیر مطالعہ رکھا ہے۔

جغرافیہ عرب کے واسطے مجم البلدان کو میں نے نہایت کار آمداور قابلِ اعتبار رفیق پایا ہے۔ جامعیت کے لحاظ سے تاریخ خمیس اور سیر قالح لبیدہ کامیں نے جواب نہیں دیکھا مگرافسوس تحقیق سے خالی ہیں۔

غرض ميں نے اپنی طرف سے پوری تحقیق اور چھان بين سے کام ليا ہے مگر الانسان مو کب من الخطاء و النسيان فار جوممن طالع کتابی هذا ان يسامحنی اذا وقف علی خطاء اوسهو فيه و يدعوا الله ان يهديني الى الصراط المستقيم فانه لا مضل لمن هداه و لا هادى لمن اضله بيده الخير كله و هو المستعان ـ

اس کتاب کی تیاری میں جن احباب کی طرف سے مجھے کسی قتم کی مدد پہنچی ہے ان سب کا میں دلی شکریہ ادا کرتا ہوں ۔خصوصاً استاذی المکر محضرت مولوی شیر علی صاحب بی اے ایڈ یٹر ریو یو آف ریل یہ جنز قادیان کا جن کے مفید مشورہ سے میں نے بہت فائدہ اُٹھایا ہے اور مکر می جناب مولوی فضل دین صاحب و کیل قادیان کا جنہوں نے مسودوں کے مطالعہ کے علاوہ مجھے ضروری حوالجات کی تلاش میں بہت مدددی اور مکر می ماسٹر احمد حسین صاحب فرید آبادی ثم قادیانی کا جنہوں نے ادبی لحاظ سے مضمون میں مناسب اصلاح کی۔

خاکسار **مرز ابشیراحمد** ۱۳۳۸ همطابق کیم جولائی ۱۹۲۰ء

### فهرست مضامين

# سيرة خاتم التبيين صلى اللدعليه وسلم

### حسّه اوّل

| تاریخ اسلام کے ابتدائی ماخذ                              | ٣          |
|----------------------------------------------------------|------------|
| قبل از اسلام روایات واشعار                               | ۴          |
| قرآن شريف                                                | 4          |
| تاریخ اسلام کےروایتی ماخذ                                | 1+         |
| عرب کا ملک اوراس کے باشندے                               | <b>Y</b> _ |
| ظہوراسلام سے پہلے عرب کا تہذیب وتدن                      | <b>S</b> ∠ |
| تعلیم اور قدیم شاعری                                     | 59         |
| عورت کی حثیت                                             | 10         |
| تديم ندا <i>ډېغر</i> ب                                   | 11         |
| مكه، كعبباورقريش                                         | ۳.         |
| ابوالا نبياء خليل الله                                   | ۲۳         |
| اساعيل ذبيح الله                                         | ۲۲         |
| حضرت اساعیل اورحضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتر اضات کا جواب | 44         |
| تغمير كعب                                                | ۱۵         |
| ترا م ر                                                  |            |

| کعبه کی دوباره، سه باره تعمیر                                                          | 19          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| نقشه كعبه ومتجدحرام                                                                    | 95          |
| قريش                                                                                   | 91"         |
| ج <b>ا</b> ه زمزم کی تلاش                                                              | 1++         |
| اصحاب الفيل السيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسيسي                                   | 1+1         |
| ابتدائی زندگی                                                                          | 1+0         |
| ولارت بإسعادت                                                                          | 1+0         |
| ٠<br>كفالت                                                                             | 11+         |
| سفرشام                                                                                 | 111"        |
| حرب <b>ف</b> ار                                                                        | 11∠         |
| حلف الفضول                                                                             | 114         |
| مشاغل تجارت                                                                            | 119         |
| حضرت خدیجیا سے شادی                                                                    | 171         |
| رت مدیبه می اولاد                                                                      | Iri         |
| المعرب كالمدمنية الماروور                                                              | ITT         |
| سبب جدید یر<br>ابتدائی زندگی پرایک سرسری نظر                                           | 154         |
| آبلدان رمدن پرایک مرمرن عر<br>آغازربالت                                                | 188         |
| ا عار رضائت الله من                                |             |
| <del></del>                                                                            | 170         |
| المجرت عبشه                                                                            | 170         |
| مىلمانوں كےخلاف معاہدہ قريش اورمسلمانوں كابائيكاٹ ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | PAI         |
| شق القمر كام محجره                                                                     | 1/19        |
| <u>توسیع اشاعت</u>                                                                     | r• m        |
| قبائل کادوره                                                                           | r+ m        |
| طائف کا سفر                                                                            | r• m        |
| آپ کی خدمت میں جنات کاوفیر ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                        | <b>۲+</b> Y |

| ج اورا سراء                                                                                                                                                   | فتبيله                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                               | معرا                                                |
| نه نماز کا فرض ہونا                                                                                                                                           | پنج<br>پنج                                          |
| ت ہائے روم فارس کی جنگ اوراس کے متعلق آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی پیشگو کی ۔۔۔۔۔۔<br>                                                                       | سلط                                                 |
| عرب تبليغ اسلام                                                                                                                                               |                                                     |
| ی سے بے وطن                                                                                                                                                   | وطن                                                 |
| - میں اسلام                                                                                                                                                   | <br>یثر به                                          |
| ن عقبهاولی                                                                                                                                                    | بيعن                                                |
| فعقبه ثانيه                                                                                                                                                   | بيعت                                                |
| زسفر ہجرت اور قریش کا تعاقب                                                                                                                                   | آ غان                                               |
| جرت اورسراقه بن ما لک کاتعا قب                                                                                                                                |                                                     |
| ازندگی پرایک سرسری نظر                                                                                                                                        |                                                     |
| <b>حصّه دوم</b><br>بنه کا بندا ئی قیام اور حکومت اسلامی کی تاسیس                                                                                              |                                                     |
|                                                                                                                                                               | مدر                                                 |
| ل قباء                                                                                                                                                        |                                                     |
|                                                                                                                                                               | نزول                                                |
| ل قباء                                                                                                                                                        | نزوا<br>ورود                                        |
| ں قباء<br>دمد بیندا ورجمعہ کی پہلی نماز                                                                                                                       | نزوا<br>ورور<br>تغيير                               |
| ں قباء<br>دمدینذا ورجمعہ کی پہلی نماز<br>مسجد نبوی                                                                                                            | نزو(<br>ورور<br>تغمير:<br>ابتدا                     |
| ں قباء<br>د مدیندا ور جمعہ کی پہلی نماز<br>مبحد نبوی<br>ائے اذان                                                                                              | نزوا<br>ورور<br>تغيير<br>ابتدا<br>موا               |
| ں قباء<br>د مدیندا ورجمعہ کی پہلی نماز<br>مبحد نبوی<br>ائے اذان<br>فات انصار ومہاجرین                                                                         | نزوا<br>ورود<br>تغییر<br>ابتدا<br>موان<br>مدین      |
| ں قباء<br>دمدینداور جمعہ کی پہلی نماز<br>مبحبر نبوی<br>ائے اذان<br>خات انصار ومہا جرین<br>نہ کی سوسائٹی کی تقشیم اور یہود کے ساتھ معاہدہ                      | زورا<br>ورور<br>تغییر<br>ابتدا<br>موا               |
| ں قباء<br>دمدینداور جمعه کی پہلی نماز<br>مسجد نبوی<br>اے اذان<br>خات انصار ومها جرین<br>نہ کی سوسائٹ کی تقسیم اور یہود کے ساتھ معاہدہ<br>ں عرب کی متحدہ خالفت | زوا<br>ورور<br>تغیر<br>ابتدا<br>موا،<br>مراب<br>جها |

| آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی خواہش جر کے خیال کو جھٹلا تی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ | ۳۳۱              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| فتح مکہ کےموقع پر پینکڑوں کفاراسلام ہے منکرر ہے                                                          | mmm              |
| وجو ہات جنگ                                                                                              | mmr              |
| اسلامي آ داب جهاد                                                                                        | 201              |
| ابتدائی لڑائیاں۔روز ہ کی ابتداء تحویل قبلہ                                                               |                  |
| اور جنگ بدر کے متعلق ابتدا ئی بحث                                                                        | ۳۷•              |
|                                                                                                          | ۳۷.              |
| تحويل قبله                                                                                               | <b>r</b> 21      |
|                                                                                                          | ۳۸۱              |
|                                                                                                          | ۳۸۲              |
| جنگ بدر کے متعلق ایک ابتدا ئی بحث                                                                        | ۳۸۴              |
| جنگ بدر ـ اسلامی سلطنت کااستحکام اور رؤساء قریش کی نتباہی                                                | <b>m</b> 90      |
| ر دمی سلطنت کی فتح اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئی                                              | ~r <u>~</u>      |
| غلامول کےساتھ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کا                                                              |                  |
| سلوک اور مسّله غلامی کے متعلق آپ کی تعلیم ''''''''''''''''                                               | 749              |
| <u> </u>                                                                                                 | ٩٩               |
| آ زادشدہ غلاموں کے لئے تمام تر تی کے دروازے کھلے تھے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                  | ra1              |
| تمام غلامول کو یکافت کیول نه آزاد کردیا گیا                                                              | rar              |
| اسلامی مما لک میں غلامی کیوں قائم رہی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                | ۲۵۸              |
| علامول کے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی آخری وصیت ····································              | ra9              |
| ت ئندہ غلامی کورو کئے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم                                          | r4+              |
| ب معرف عن روزت ت من منه منه منه منه منه منه منه منه منه                                                  | ۳۲۳              |
| ک بیدین کا مخصوص مسئله                                                                                   | r2r              |
| دمرین و تا کشه<br>حضرت عا کشه کارخصتا نهاوران کی عمر کی بحث                                              | · <del>-</del> · |
| تعدداز دواج کامسکله- دوفرضی واقعات                                                                       | r <u>~</u> 9     |
| عددار دوارم) ٥ سند ـ دوم دا دانعات                                                                       | · <del>-</del> · |

| قبائل نجداوریہود کے ساتھ جنگ کا آغاز۔حضرت فاطمہ ؓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اور حفصهٔ کی شادی اور بعض متفرق واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| عيدالانخلي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <br>جنت البقیع اوراس کا پہلا مدفون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ٠٠<br>تزوتج ام کلثوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| قل كعب بن اشرف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ولا د <b>ت اما</b> م حسن "                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ایک مصیبت کا دهکه به قانون ور نه به حرمت شراب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <br>گفار کی غداری اور دو در دناک واقعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| جنگ احد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| غزوه حمراءالاسد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| یہود کی دوسری غداری۔جمع وتر تیب قر آن۔حضرت زینبؓ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| کی شادی ـ واقعها فک اور منافقین کی فتنه پر دازی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ولادت حسين " """"""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| تزوج ام سلمة المسلمة ا |
| آ مخضرت صلى الله عليه وسلم كا كا تب خاص اورعبرانى كى تعليم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| آ مخضرت صلى الله عليه وسلم ايك بين الاقوامي قاضي كي حيثيت ميں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| مدينه ميں خسوف قمراور صلوٰ ة خسوف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| پردے کے احکام کا نزول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| کیا آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم اپنے مفیدمطلب وحی ا تارلیا کرتے تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جور بیه بنت حارث کی شادی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| عزل لعنی برتھ کنٹرول کی اجازت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <u>مدینه کامحاصره اورمسلمانو ں کی نازک حالت ۔ کفار کی نامرادی ۔ حقیقت معجز ہ</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| جنگ احزاب<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| معجزه کی حقیقت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| بنوقریظه کی غداری اورمدینه میں یہود کا خاتمہ۔قانون شادی وطلاق                     | 724          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| رىجانە كاغلط واقعىر                                                               | 444          |
| انصار کے رئیس اعظم کی وفات اور نعماء جنت کی حقیقت                                 | 495          |
| فنون سیاه گری کی طرف توجه                                                         | 797          |
| مدنی زندگی کے پہلے دور کا خاتمہ اور اسلامی طریق حکومت                             | ∠11          |
| حکومت کا حق صرف جمہور کو حاصل ہے                                                  | ۷1 <b>۳</b>  |
| ،<br>حکومت کے لئے مشورہ ضروری ہے                                                  | <b>۷۱۴</b>   |
| بنواميه کی خلا فت صحیح اسلامی خلا فت نه گھی                                       | ∠1 <b>∧</b>  |
| کیاامارت سے دستبر داری کی جاسکتی ہے                                               | <b>∠</b> ۲•  |
| اسلامی اطاعت کا معیار                                                             | ∠rr          |
| کیااہارت کاحق صرف قریش کے ساتھ مخصوص ہے                                           | <b>4</b> 74  |
| غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                    | <b>4</b> 11  |
| <b>نه</b> ېې رواداري                                                              | <u> ۲</u> ۳۴ |
| جزبيكا مسئله                                                                      | <u> ۲۳۵</u>  |
| عام سلوك اور سياسي تعلقات                                                         | ∠ <b>r</b> ∧ |
| عدل وانصاف                                                                        | ∠ <b>r</b> 9 |
| غريب ذميوں کی امداد                                                               | ∠ ~•         |
| دوسری اقوام کے مذہبی بزرگوں کا احترام                                             | ۷۲۱          |
| حصّه سوم                                                                          |              |
| مدنی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز اور سلح حدیبیہ سے پہلے کا زمانہ                   | ۷°2          |
| ثمامه بن ا ثال رئيس بمامه كا اسلام لا نا                                          | ∠~9          |
| آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی امت میں سے ستر ہزار آ دمی بلاحساب جنت میں جا ئیں گے | 20m          |
| تا تخضرت صلی الله علیه وسلم کے داما دا بوالعاص کامسلمان ہونا                      | Z & Z        |
| ا بک میلمان اور کا فر کے از دواجی تعلق کے تعلق اسلامی تعلیم                       | ∠ <b>۵</b> Λ |

| سفر سے والیسی کی دعا                                                                        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| تا تخضرت صلى الله عليه وسلم كے متعلق تو رپير کا الزام                                       |
| زید بن حار شد کی امارت پرِلوگوں کااعتراض اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا جواب              |
| مساوات اسلامی پرایک مختصرنوٹ                                                                |
| عام تعلقات میں مراتب کولمحوظ رکھنے کی تلقین<br>                                             |
| سوشل اجتماعوں میں برا درا نہاختلاط                                                          |
| خادم وآقا كے تعلقات                                                                         |
| بیاه شادی کے معاملات میں اسلامی تعلیم                                                       |
| مردوغورت میں حقوق کی مساوات                                                                 |
| اسلام میں دولت کی تقسیم کا نظریہ                                                            |
| معذورلوگوں کی ذمہ داری حکومت پر ہے                                                          |
| اقتصادی مساوات کے متعلق ایک خاص نکته                                                        |
| اسلام ایک وسطی نظریه پیش کرتا ہے                                                            |
| اشثنائی حالات میں خوراک کی مساویا نقشیم                                                     |
| دىنى اورروحانى امورمين مساوات                                                               |
| امٌ قر فد کے آل کا غلط واقعہ                                                                |
| ابل خیبر کی شرارت اورا بورا فع یهودی کاقتل                                                  |
| مدینه میں بارش کا قحط اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دعائے استسقاء                        |
| اسلام میں قبولیت دعا کا مسکلہ                                                               |
| اہل خیبر کی طرف سے مزید خطرہ اور قتل اسیر بن رزام                                           |
| آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے قبل کی سازش                                                   |
| قبائل عنکل وعرینه کی غداری                                                                  |
| صلح حدیبیها وراس کے ظیم الشان نتائج                                                         |
| بيعت رضوان                                                                                  |
| اسلامی سیاست اسلام کے دینی نظام سے علیحدہ بھی ہوسکتی ہے ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |

| ΛΛΥ        | اسلام کی امن اور جنگ کی طاقت کا مقابلیہ                                                             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ^^9        | اسودواحمركے نام اسلام كا پيغام                                                                      |
| AA9        | قیصر و کسر کی کودعوت حق<br>قیصر و کسر کی کودعوت حق                                                  |
| AA9        | اسلام کاتبلیغی نظریه                                                                                |
| A9+        | دین کے معاملہ میں جبر جائز نہیں                                                                     |
| A9r        | اسلام كاعالمگيرمشن                                                                                  |
|            | اسلام کی دائمی شریعت                                                                                |
|            | انگوشمی کی تیاری                                                                                    |
| A97        | عرب کے چاروں اطراف میں تبلیغی مہم                                                                   |
| <b>∧9∠</b> | قیصروکسریٰ کی با ہمی کشکش اور آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کی عظیم الثان پیشگو کی ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 9 • •      | ہرقل کے نام آنخضرت صلی اللّٰدعایہ وسلم کا تبلیغی خط                                                 |
| 911        | کسریٰ کے نام خط                                                                                     |
| 917        | مقوقس مصرکے نام خط                                                                                  |
| 977        | مقوتس واليے خط كائلس                                                                                |
| 977        | نجاشی کے نام تبلیغی خط                                                                              |
| 977        | رئیس غسان کے نام خط                                                                                 |
| 979        | رئیس بمامہ کے نام خط                                                                                |
| 944        | جوئے اور شطرنج کی ممانعت                                                                            |
| 92         | مجوزه عناوين                                                                                        |
| 969        | سيرة خاتم التبييّن صلى اللّه عليه وسلم كـ متعلق بعض آ راء                                           |
|            |                                                                                                     |



# الله عليه وسلم المنبيد وسلم ال



### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّىُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

# سیرت نبوی اور تاریخ اسلام کے ابتدائی ماخذ

اسلام کا آغازایک ایسے زمانہ سے تعلق رکھتا ہے جوا کثر ملکوں کے لئے ایک غیر تاریخی زمانہ تھا جب کہ نہ ضرف ابھی مطبع کی ایجاد عالم وجود میں نہیں آئی تھی بلکہ فن تحریر وتصنیف بھی ابھی بالکل ابتدائی مراحل میں تھا۔معروف میسی سنہ کی روسے آنحضر سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ 20ء سے لے کر ۱۳۲۷ء تک مراحل میں تھا۔معروف میسی سنہ کی روسے آنحضر سلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے جب کہ اکثر اقوام عالم فن تصنیف سے بالکل نا آشنا تھیں اور صرف ایسی قوموں میں کسی حد تک اس کا رواج پایا جاتا تھا جو کسی نہ کسی جہت سے علمی یا سیاسی رنگ میں ترقی یا فتہ تھیں، لیکن جیسا کہ آگے چل کر بیان ہوگا ، اسلام سے پہلے عرب کا ملک نہ صرف بیرونی دنیا سے بالکل منقطع تھا لیکن خوب کے بالکل منقطع تھا اسلام سے پہلے بھی عرب میں بعض کھے پڑھے لوگ پائے جاتے تھے مگر ان کا مبلغ علم محض نوشت وخواند اسلام سے پہلے بھی عرب میں بعض کھے پڑھے لوگ پائے جاتے تھے مگر ان کا مبلغ علم محض نوشت وخواند تک محدود تھا اور اسلام سے پہلے بھی عرب میں بعض قدیم اقوام عرب کے آٹار و کتبات موجود ہیں، لیکن عرب جیسے ملک ریار رک خوفوظ نہیں ہے۔ بشک بعض قدیم اقوام عرب کے آٹار و کتبات موجود ہیں، لیکن عرب جیسے ملک کی تاریخ کے لیے یہ ماخذ کسی صورت میں مربوط اور تفصیلی معلومات کی بنیا ذہیں بن سکتا۔

دوسرے درجہ پران قوموں اور حکومتوں کاریکارڈ ہے جواس زمانہ میں عرب کے پہلومیں واقع تھیں۔ جن میں سلطنت ہائے روم و فارس خاص طور پر قابلِ ذکر ہیں۔ان کے ساتھ چونکہ عرب کی حدود ملتی تھیں اس لیے ان حکومتوں کی تاریخ میں کہیں کہیں عرب کا ذکر بھی آجا تا ہے، مگر لاز ماً یہ ذکر بہت مختصر ہے اور صرف جزوی اُمور سے تعلق رکھتا ہے اور ملک کے اندرونی حالات کے متعلق اس ضمنی تذکرہ سے کوئی بھیرت پیدائہیں ہو سکتی۔اسی ذیل میں یہودی اقوام کی تاریخ اور بائیبل کا نام بھی لیا جاسکتا ہے جن میں کہیں کہیں عرب کے متعلق اشارات یائے جاتے ہیں۔

قبل از اسلام روایات واشعار سیسرے درجہ پرخود عرب کی اندرونی روایات ہیں اور دراصل عرب کی تاریخ قبل از اسلام کے لیے یہی روایات بین اور دراصل کے ہیں۔ عرب میں فنِ تحریہ وتصنیف کا رواج نہیں تھالیکن زبانی روایات کوسینہ بہسینہ محفوظ رکھنے کی طرف عام توجہ تھی اوراس غرض کے لیے عربوں کا حافظ اس غضب کا تھا کہ اس کی مثال کسی دوسری قوم میں نظر نہیں آتی۔ ہم قبیلہ میں ایک خاص طبقہ ایسے لوگوں کا ہوتا تھا جو اپنے قبیلہ بلکہ آس پاس کے ہمسا یہ قبیلوں کی تاریخ کو بھی پوری صحت اور وفا داری کے ساتھ یا در کھتے تھے۔ اس فن کو عربوں میں علم انساب یعنی نسب ناموں کا علم کہتے تھے۔ تاریخ میں زمانہ قبل از اسلام کے کئی لوگوں کا نام اس فن کے ماہرین کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اس فن کے ماہرین کے طور پر بیان ہوا ہے۔ اس طرح یہ علم ایک نسل سے دوسری نسل تک اور دوسری سے تیسری تک چاتا چلا جاتا تھا اور برقبی تاریخ اس کے راویوں کے سینوں میں محفوظ رہتی تھی۔

اس ضمن میں ایک خاص ذریعہ قدیم تاریخ عرب کی حفاظت کا وہ اشعار بھی ہیں جوقبل از اسلام شاعروں نے کہے ہیں کیونکہ ان میں بھی خاص خاص حصے قبائل عرب کی تاریخ کے آجاتے ہیں۔ اسلام سے پہلے زمانہ میں عربوں میں شعر کافن اس کمال کو پہنچا ہوا تھا کہ بعض ناقد بن شعر کی رائے میں باوجود اسلامی شعراء کی ترقی کے اسلامی زمانہ بھی بعض جہت سے اس کی مثال پیش نہیں کرتا۔ عربوں کی زندگی قبائلی تمدن کا رنگ رکھتی تھی۔ اور قریباً ہم قبیلہ میں کوئی نہ کوئی شاعر ہوتا تھا جو اپنے قبیلہ کے خاص خاص حالات کو اپنے زور دار بدویا نہ اشعار میں محفوظ رکھتا تھا۔ اور عربوں کی عادت تھی کہ ان اشعار کو یا در کھتے اور اپنی مجالس میں سُنا تے ترہتے تھے۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء میں امراء القیس ، نابغہ ذبیاتی ، زہیر ، طرقہ، عشر ہ ، علقہ ، اعتی ، عمرو بن کلثوم ، المیہ بن ابی صلت ، کعب بن زہیر ، لبید ، حسان بن ثابت ، خساء وغیرہ عشر ہ ، علقہ ، اعتماد ، میں امراء القیس ، نابت ، خساء وغیرہ عشر ہ ، علقہ ، اعتماد ، کساء وغیرہ وربی کا دیا کہ اس کا دی اور بین کا دی اور بین کا بیت ، خساء وغیرہ ویا کہ دور ویا کہ کا دی کا دی دور ویا کہ دور ویا کہ دور ویا کہ کا دی بین دونے بین دور میں دور ویا کہ دیا کہ دور ویا کہ

ل: ''لائف آف مُحرُّ ''مصنفه سروليم ميورايدُيثن ١٨٩٢ء صفحه ٢ ديباچه

٢ : "لاكف آف محمر "ميورديباچ صفحه ٢

سے: اسلامی اصطلاح میں عرب کا زمانة بل از اسلام جاہلیت کا زمانہ کہلاتا ہے۔

خاص شہرت رکھتے ہیں۔ جن کے بہت سے اشعار آج تک محفوظ ہیں اور اس قدر جیرت انگیز فصاحت اور زور بیان اور قلمی مصوری کا نمونہ پیش کرتے ہیں کہ وہ اُس زمانہ کی کسی قوم اور کسی ملک کی شاعری میں نظر نہیں آتا۔ مذکورہ بالاشعراء میں سے مؤخر الذکر چپار شاعر جن میں آخر الذکر ایک مشہور شاعرہ کا نام ہے آنحضرت صلی الله علیہ وسلم کے ہاتھ یرمسلمان ہوگئے تھے۔ اُ

ہمارا سے بیان کہ عربوں کی تاریخ قبل از اسلام زبانی روایتوں میں محفوظ تھی بعض ناواقف لوگوں کو تعجب میں ڈالے گا کہ ایک وسیع ملک کی تاریخ جو پینکٹر وں سالوں پر پھیلی ہوئی ہو محض زبانی روایتوں میں کس طرح محفوط رہ سی ہے؟ لیکن ہمارے ناظرین کو سے یا در کھنا چا ہے کہ بیاس زمانہ کی بات ہے جب کہ اقوام عالم کی تاریخ اسی تم کی زبانی روایات تک محدود ہوتی تھی ۔ صرف فرق سے ہے کہ جہاں بہت ہی قوموں میں سے روائیں ایک غیر محفوظ صورت میں زبان زیاض و عام تھیں اور بعد میں تاریخی زمانہ میں آ کروہ جس صورت میں پائی گئیں ، جع کر لی گئیں ۔ وہاں اس غیر تاریخی زمانہ میں ہی عربوں میں ان روایتوں کی حفوظت کا بہت ہی دوسری قوموں کی نسبت بہتر انظام تھا۔ کیونکہ ان میں بید دستورتھا کہ اپنے قبیلہ کی تاریخ کو روایات یا اشعار کے ذریعہ یا در کھتے تھے اور سے بتایا جاچا ہے کہ عربوں کی زبانی روایات جو بعد میں کوروایات یا اشعار کے ذریعہ یا در کھتے تھے اور سے بتایا جاچا ہے کہ عربوں کی زبانی روایات جو بعد میں کوروایات یا اشعار کے ذریعہ یا در کھتے تھے اور سے بتایا جاچا ہے کہ عربوں کی زبانی روایات جو بعد میں کوروایات یا شہو کہ بی خبری ضبط بعد کم کوروایات کا تحربی صبط بعد کر بول کی تاریخ عرب کی تاریخ عرب کی تاریخ عرب کی تاریخ میں آ گئیں ، سب سے بڑا ما خذ ہیں ۔ اور چونکہ ان کی مدد کے بغیر قدیم تاریخ عرب کا ڈھا نچ تی تاریخ میں آ گئیں ، سب سے بڑا ما خذ ہیں ۔ اور چونکہ ان کی مدد کے بغیر قدیم تاریخ عرب کا ڈھا نچ تی تربیل کی تاریخ میں بیا جا تا ہے جس میں اس منتشر مواد کے بیشتر حصہ کوایک مربوط صورت میں ایک جگھ کردیا گیا ہے اور بعد کی این خوشہ چین ہیں ۔

اسلام کی آمدے عرب کی تاریخ میں ایک بالکل نے باب کا آغاز ہوا۔ محرصلی الله علیہ وسلم کی آواز فرب کی سوئی ہوئی ہوئی طاقتوں کو اس طرح بیدار کر دیا تھا، جیسے ایک گہری نیندسویا ہوا شخص کسی اچا تک شور سے چونک کر بیدار ہوجائے۔ اور اس وقت سے عرب کی تاریخ میں بھی ایک انقلابی صورت پیدا ہوگئ۔ جیسے کہ ایک تاریخ میں بھی میں چھپی ہوئی چیز یک لخت سورج کی تیز روشنی کے سامنے آجائے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت وسوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے متعلق اس قدر مضبوط تاریخی موادموجود ہے

کہ یقیناً اس سے بڑھ کرآج تک سی مذہب اور کسی بانی مذہب کونصیب نہیں ہوا۔ بیمواد متعدد صورتوں میں پایا جاتا ہےاور ہم ان مختلف صورتوں کا ایک اجمالی نقشہ ذیل کے اوراق میں مدیبہ ناظرین کرتے ہیں۔ قر آن نثمریف سب سے اوّل نمبر پراسلامی تاریخ کاوہ مضبوط قلعہ ہے جوقر آن نثریف کے نام سے ۔ یا د کیا جاتا ہے۔مسلمانوں کے عقیدہ کے مطابق قرآن شریف کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف خُدا کا کلام ہے جو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پر بصورت وحی نازل ہوا۔ بیزول آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی پر پھیلا ہوا تھا۔ یعنی الہام سے ہی آ پ کے دعویٰ ا کی ابتداء ہوئی اور قر آن شریف کا آخری حصہ اس وقت نازل ہوا جب کہ آپ کی وفات بالکل قریب تھی۔اس طرح اگر آپ کی نبوت کے مجموعی ایام کے مقابلہ پر قر آنی آیات کی مجموعی تعدا دکور کھ کر دیکھا جائے توروزانہ نزول کی اوسط ایک آیت ہے بھی کم بنتی ہے کیونکہ جہاں آی کی نبوت کے ایام کم وبیش سات ہزارنوسوستر بنتے ہیں وہاں قرآنی آیات کی تعدا دصرف جھے ہزار دوسوچھتیں ہےاور چونکہ قرآنی الفاظ کی مجموعی تعداد متتر ہزارنوسو چونتیس ہے اس لیے فی آیت بارہ الفاظ کی اوسط ہوئی جس سے روزانہ نزول کی اوسط کم وبیش نولفظ مجھی جاسکتی ہے۔ان اعدا دوشار سے ظاہر ہے کہ قر آن شریف بہت ہی آ ہستہ آ ہستہ نازل ہوا تھا۔اور گوید درست ہے کہ قرآن شریف کے نزول میں بعض اوقات نا نے بھی آ جاتے تھے اوربعض دوسرے ایام میں ایک ہی وقت میں متعدد آیات اکٹھی نازل ہو جاتی تھیں ۔لیکن پھر بھی قر آن شریف بھی بھی ایک وقت میں اتنی مقدار میں نازل نہیں ہوا کہ اُسے لکھ کرمحفوظ کرنے پاساتھ ساتھ یا دکرتے جانے میں کوئی مشکل محسوس ہوئی ہو۔

آ مخضرت سلى الله عليه وسلم كا يبطر اين تقاكه جوجوآ يات قرآن شريف كى نازل ہوتى جاتى تقيل انہيں ساتھ ساتھ لكھواتے جاتے اور خدائى تفہيم كے مطابق ان كى ترتيب بھى خود مقرر فرماتے جاتے ہے۔ اس بارے ميں بہت كى حديث يور مثال كے پيش كى جاسكتى ہے۔ بارے ميں بہت كى حديث يا ارد ہوئى ہيں جن ميں سے مندرجہ ذيل حديث بطور مثال كے پيش كى جاستى ہد عن ابنن عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ عُشُمَانُ بُنُ عَفَّانَ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ دَسُولُ اللهِ صَلّى اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَكُتُبُ فَيقُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ شَى ءٌ دَعَا بَعُضَ مَنُ كَانَ يَكُتُبُ فَيقُولُ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ شَى يَذُكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا فَإِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ صَلّى ضَعُوا هَوْ لَا إِنْ الْإِياتِ فِي سُورَةِ النَّتِي يَذُكُرُ فِيهَا كَذَا وَكَذَا فَإِذَا فَإِذَا نَزَلَتُ عَلَيْهِ

إ: كتاب الاتقان في علوم القرآن للسيوطي جزواوّل صفح ٢٦، ٦٢

الْايَةُ فَيَقُولُ ضَعُوا هَاذِهِ الْايَةَ فِي السُّورَةِ الَّتِي يَذُكُرُ فِيُهَا كَذَاوَكَذَاكُ

'' یعنی حضرت ابنِ عباس جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے چپا زاد بھائی تھے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثان خلیفہ و ثالث (جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں کا تب وی رہ چکے تھے ) فر مایا کرتے تھے کہ آتخضرت صلی الله علیه وسلم پر جب کوئی آیات اسلحی نازل ہوتی تھیں تو آپ اپنے کا تبانِ وحی میں سے کسی کو بگلا کرارشا دفر ماتے تھے کہ ان آیات کوفلاں سورۃ میں فلاں جگہ کھواورا گرا یک ہی آیت اُترتی تھی تو پھر بھی اسی طرح کسی کا تب وحی کو بگلا کر احرجگہ بتا کراسے تحریر کروادیتے تھے۔''

جن صحابہ ہے کا تب وی کا کام لیا جاتا تھا اُن کے نام اور حالات تفصیل و تعیین کے ساتھ تاریخ میں محفوظ ہیں۔ ان میں سے زیادہ معروف صحابہ یہ تھے۔ حضرت ابو بکر جمعرت عمر جمعرت عثمان جمعرت عثمان جمعرت علی ہر نہیں ہوتے ہے۔ حضرت ابو بکر جمعرت عمر جماعت میں اس فہرست سے ظاہر جمعرت صلی اللہ علیہ و تلم کو ابتدائے اسلام سے ہی ایک معتبر جماعت قر آئی وی کے قلمبند کرنے کے لیے میسررہی تھی اور اس طرح قر آن شریف نہ صرف ساتھ ساتھ تحریر میں آتا گیا تھا بلکہ ساتھ ہی ساتھ اس کی موجودہ تربیب بھی جو بعض مصالے کے ماتحت نزول کی تربیب سے جُدار کھی گئی ہے قائم ہوتی گئی ہوتی گئی ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جب کہ زول قر آن مکمل ہو چکا تھا حضرت ابو بکر شخلیفہ علی ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب وی رہ وقی رہ خضرت میں اللہ علیہ وسلم کے کا تب وی رہ وجی تھے حکم فر مایا کہ وہ قر آن شریف کو ایک با قاعدہ مصحف کی صورت میں اکٹھا کھوا کر محفوظ کر دیں۔ چیا نچر زید بین فابت نے بڑی محفوت کی صورت میں اکٹھا کہ وہ قر آن شریف کو ایک با قاعدہ مصحف کی صورت میں اکٹھا کھوا کر محفوظ کر دیں۔ کین خیز زید بین فابت نے بڑی محنت کے ساتھ ہرآیت کے متعلق زبانی اور تحریری ہردوقتم کی پختہ شہادت مہیا کہ میں گیا تو پھر حضرت عثمان شاہف خیالہ نہ کے مطابق قر آن شریف کی متعدد مستند کی بیا تا عدہ مصحف کی صورت میں اکٹھا کر دیا۔ آس کے بعد جب اسلام مختلف مما لک میں مجھول گیا تو پھر حضرت عثمان کی متعدد مستند کیا بیاں کھوا کر تمام اسلامی مما لک میں بھوادی گئیں۔ گ

ل: ترندي وابودا ؤ دمسنداحمه بحواله مشكلوة ابواب فضائل القرآن

٢ : فتح البارى جلد وصفحه واوزر قانى جلد م صفحه ااستا ٣٢٦ تا ٣٢٦

س : بخارى كتاب فضائل القرآن باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم

س : بخاری کتاب فضائل القرآن باب جمع القرآن و فتح الباری جلد ٩ صفحه ١٨٠١ م

دوسری طرف قرآن شریف کے حفظ کرانے کا ایسا انظام تھا کہ اس کے زول کے ساتھ ساتھ صحابہ کی ایک جماعت اُسے مقرر کردہ تر تیب کے مطابق حفظ کرتی جاتی تھی اور گو جُزوی طور پر حفظ کرنے والوں کی تعداد تع بہت زیادہ تھی مگر آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں سارے قرآن کے حافظ بھی کافی تعداد میں موجود تھے جن میں سے کم از کم چارا لیسے تھے جن کو آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے خود تج بہرکے اور ہر طرح قابلِ اعتاد پاکر دُوسر سے حابہ کی تعلیم کے لیے مقرر فر مایا تھا۔ اور آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی مورت میں آچکا تھا ہو تا کی کو مرا کے معرف کی صورت میں آچکا تھا ہو تا تی کی تعداد وفات کے بعد تو جب کہ قرآن شریف مملل ہو کرا یک معرف کی صورت میں آچکا تھا ہو تا تی کی تعداد ایک جرت انگیز رفتار کے ساتھ تی تی کہ حضرت عمر کے عہد میں صرف ایک جگہ کی اسلامی فوت میں تین سوسے زائد حافظ قرآن موجود تھے کے ان اسباب کے نتیجہ میں جن کے چھے خدائی حفاظت کا ہاتھ کا مرر ہاتھا ، ابتدائے اسلام سے ہی قرآن شریف کا ممتن ہوتم کی تح یف اور دست بر دکے خطرہ سے محفوظ ہو کر رہاتھا ، ابتدائے اسلام سے ہی قرآن شریف کا ممتن ہوتم کی تح یف اور دست و دشن سب نے تسلیم کیا ہے تیں داور اس زمانہ کے بعد تو اس کے متند شخ اس طرح محتلف مما لک میں جھیل گئے اور حفاظ قرآن کی کو تو اس بات میں ذرق میں جس کی تر نوز ہو تھی۔ کو تر ہو تھی شک و شبہ کی تجا تیں میں در ہو تو تا ہم میں مثال کے طور پر اس بات میں فرائی میں مثال کے طور پر اس بات میں فرائی میں مثال کے طور پر بعض عیسائی محققین کی رائے درج ذیل کی جاتی ہے:

سروليم ميور لکھتے ہيں:

'' دنیا کے پر دے پر غالبًا قرآن کے سواکوئی اور کتاب الیی نہیں جو بارہ سوسال کے طویل عرصہ تک بغیر کسی تحریف اور تبدیلی کے اپنی اصلی صورت میں محفوظ رہی ہو۔'' پھر کھتے ہیں:

'' ہماری انا جیل کا مسلمانوں کے قرآن کے ساتھ مقابلہ کرنا جو بالکل غیرمحرف ومبدّل چلاآ یا ہے دوالی چیزوں کا مقابلہ کرنا ہے جنہیں آپس میں کوئی بھی نسبت نہیں۔'' پھر ککھتے ہیں:

''اس بات کی پوری پوری اندرونی اور بیرونی ضانت موجود ہے کہ قر آن اب بھی اُسی شکل وصورت میں ہے جس میں کہ مجمد نے اُسے دُنیا کے سامنے پیش کیا تھا۔''

پھر لکھتے ہیں:

''ہم یہ بات پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن کی ہرآیت محمد سے لے کرآج تک اپنی اصلی اور غیر محرف صورت میں چلی آئی ہے۔'' ا

نولڈ کی جوجرمنی کا ایک نہایت مشہور عیسائی مستشرق گذرا ہے اور جواس فن میں گویا اُستاد مانا گیا ہے قرآن شریف کے متعلق لکھتا ہے کہ: -

'' پورپین علماء کی پیکوشش کے قرآن میں کوئی تحریف ثابت کریں قطعاً نا کا مرہی ہے۔'' کے

اس خصوصیت کے علاوہ کہ قرآن شریف اپنے زمانہ زول سے لے کرآج تک بالکل محفوظ چلاآیا ہے، ایک بڑی خصوصیت قرآن شریف میں یہ بھی ہے کہ بوجہ اس کے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شکیس سالہ نبوت کی زندگی کے دوران میں آ ہستہ آ ہستہ کر کے نازل ہوا تھا۔ آپ گی نبوت کی زندگی کا کوئی حصہ ایسانہیں ہے جس پرقر آن شریف کے سی نہ سی حصہ سے برا وِراست روشی نہ پڑتی ہواور یہی حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی عائشہ رضی اللہ عنہا کے اس قول کی عملی تفییر ہے کہ تکان خُلقُهُ الْقُورُ انُ لیمی آخی تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری سیرت قرآن میں آ جاتی ہے گویا قرآن شریف وہ کتاب ہے جس میں آپ کے اخلاق و عادات اور آپ کی روزانہ زندگی کے حالات ہر روزساتھ ساتھ قلمبند ہوتے جاتے تھے اور یقیناً وُنیا کی تاریخ میں اور اس کی سیرت کے متعلق اس قدر مضبوط اور مستند عصری ریکار ڈمخفوظ ہو۔ بینگ بعض ایسے لوگ گذرے میں اور اس زمانہ میں بھی پائے جاتے ہیں جن کی سوائح عمریاں ان کی زندگی میں ہی یا ان کی وفات کے جلد بعد شائع ہوگی ہیں گر جوخصوصیت قرآن شریف کے وجود میں مجدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے کہ گویا آپ کی روزانہ زندگی ہر روزساتھ ساتھ صبط میں آتی گئی میں اس خصوصیت کا بھی کے وہ وہ تک سی اور فرد بشرکو فصیب نہیں ہوئی۔ مغربی محققین نے قرآن شریف کی اس خصوصیت کا بھی کے طلے الفاظ میں اقرار کیا ہے؛ چنانچے ہر وہی میور لکھتا ہے:

''قرآن کی میخصوصیت اس قدراہم ہے کہ اس میں کسی مبالغہ کی گنجائش نہیں۔اس خصوصیت کی وجہ سے محمد کی سیرت وسوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے لئے قرآن ایک بنیا دی

ا: لائف أف محمد يباجي صفحه ٢٦،٢٥،٢٢،٢

٢: انسائكلويير يا برطيني كازىرلفظ قرآن

س : صحيح مسلم، ابوداؤد و نسائى بحوالتفسير ابن كثير زيرتفسير إنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (القلم: ۵)

چیز قرار پا تا ہے جس سے ان ہر دو کے متعلق تمام تحقیق طلب امور کو پوری صحت کے ساتھ جانچا جاسکتا ہے۔ قرآن شریف میں ہمیں وہ ذخیرہ میسر ہے جس میں محمد کے الفاظ خود آپ کی زندگی میں محمد کے الفاظ خود آپ کی زندگی میں محفوظ کر لیے گئے تھے۔ اور بیر ریکارڈ آپ کی زندگی کے ہر حصہ سے بعنی آپ کے ذہبی خیالات سے، آپ کی خانگی سیرت سے یکساں تعلق رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ خیالات سے، آپ کی خانگی سیرت سے یکساں تعلق رکھتا ہے ۔۔۔۔۔ مقیقۂ محمد کی سیرت کے لئے قرآن ایک ایسا سے آئینہ ہے کہ اسلام کے سارے ابتدائی زمانہ میں بیہ بات بطور ایک مثل اور کہاوت کے مشہورتھی کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ساری سیرت قرآن میں ہے۔'' کے میں میں ہے۔'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے میں میں ہے۔'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے میں میں ہے۔'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے د' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے د'' کے ایسا سے در ایسا سے در سے در سے در سے میں سے در سے

پھرانگلتان کامشہور سیحی مستشرق پروفیسر نکلسن اپنی انگریزی تصنیف''عرب کی ادبی تاریخ'' میں لکھتا ہے:

''اسلام کی ابتدائی تاریخ کاعلم حاصل کرنے کے لیے قرآن ایک بے نظیراور ہرشک وشبہ سے بالا کتاب ہے اور یقیناً بُدھ فدہب یا مسحیت یا کسی قدیم فدہب کو اس قسم کا متندعصری ریکارڈ حاصل نہیں ہے، جبیبا کہ قرآن میں اسلام کو حاصل ہے۔'' کے

الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وسوائے کے لیے قر آن شریف نہ صرف اسلامی الٹریچر میں سب سے زیادہ متندا ورضح ریکارڈ ہے بلکہ آپ کی سیرت کے تعلق میں اسے وہ پوزیشن حاصل ہے جو دُنیا کی سب سے زیادہ متندا ورضح کر کیا دوست کسی کتاب کو دنیا کے کسی اور فر دے متعلق حاصل نہیں ہے۔اور اس کی صحت بھی اس پائے کی ہے کہ دوست تو دوست کسی برترین دشمن کو بھی اس کے متعلق حرف گیری کی جرائے نہیں ہوسکتی۔

تاریخ اسلام کاروایتی ماخذ تاریخ ابتدائے اسلام اور سیرتِ رسول کے لیے دوسرا بڑا ماخذ وہ \_\_\_\_\_\_\_ روایات ہیں جو بصورت حدیث یا تفسیر یا سیرت و مغازی ابتدائے

اسلام میں ایک منظم سلسلہ روایت کے ذریعہ صحابہ سے تا بعین تک اور تا بعین سے تبع تا بعین تک اور تعین سے تبع تا بعین تک اور تعین سے ان کے بعد آنے والے لوگوں تک پہنچیں اور پھر با قاعدہ کتابوں کی صورت میں ضبطِ تحریر میں آ کر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔اس ذخیرہ کا پایہ بھی دوسری اُمتوں کی تاریخ کے مقابلہ پر بہت بلند میں آکر ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئیں۔اس ذخیرہ کا پایہ بھی دوسری اُمتوں کی تاریخ کے مقابلہ پر بہت بلند ہے۔اللہ تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوایک ایس جماعت عطافر مائی تھی جس نے اپنے اخلاص اور جوشِ محبت میں آپ کی ہر حرکت وسکون کا نظر غور کے ساتھ مطالعہ کیا اور اپنی عدیم المثال قلمی مصوری

میں آپ کی ایک الی کامل وکمل تصوری پیچھے چھوڑی کہ جس کے کمال کی نظیر دنیا کی کسی اور تصویر میں نظر نہیں آتی۔ حدیث میں صحابہ کے اقوال پڑھ کرانسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ س طرح صحرائے عرب کے ان ناخواندہ بادینشینوں نے اینے آتا وسردار کی ہرحرکت وسکون کولوحِ تاریخ پر ہمیشہ کے لئے محفوظ کر دیا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کس طرح سوتے تھے اور کس طرح جاگتے تھے۔ کس طرح کھاتے تھے اور کس طرح یتے تھے۔کس طرح اُٹھتے تھے اور کس طرح بیٹھتے تھے اور کس طرح چلتے تھے اور کس طرح کھڑے ہوتے تھے۔ کس طرح بولتے تھے اور کس طرح خاموش رہتے تھے۔ کس طرح ہنتے تھے اور کس طرح روتے تھے۔کس طرح خوش ہوتے تھے اور کس طرح ناراضگی کا اظہار فرماتے تھے۔کس طرح گھر میں رہتے تھے اور کس طرح سفر میں وقت گذارتے تھے۔ کس طرح بیویوں سے ملتے تھے اور کس طرح بچوں سے ہمکلام ہوتے تھے۔ کس طرح عزیز وں کے ساتھ سلوک کرتے تھے اور کس طرح غیروں کے ساتھ معاملہ رکھتے تھے۔کس طرح دوسی نبھاتے تھے اورکس طرح دشمنوں کے ساتھ پیش آتے تھے۔کس طرح صلح میں کام کرتے تھے اور کس طرح جنگ میں لڑتے تھے۔ کس طرح بندوں کا حق ادا کرتے اور کس طرح خُدا کا حق بجالاتے تھے۔ کس طرح اللہ تعالیٰ کا کلام سُنۃ اور کس طرح اسے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔غرض آپ کی زندگی کی تصویر کا ہر پہلوا پنی پوری پوری تفصیل میں اور اپنے باریک درباریک خط وخال کے ساتھ ہمارے سا منے محفوظ ہے۔ حدیث کی کسی کتاب کو ہاتھ میں لے کراس کی وَرق گردانی کریں اس کے ہرصفحہ پر آپ کی تصوریا کوئی نہ کوئی پہلوزندگی کی اصل آب وتاب میں چمکتا ہوانظر آئے گا۔اور یوں محسوں ہوگا کہ ایک جیتی جا گئی تصویراپنی پوری دکشی کے ساتھ ہمارے سامنے آ کھڑی ہوئی ہے۔

روایت کا طریقہ
دوایت کا طریقہ
دوایت کا طریقہ
دوایت بیان کرنے کا طریق مسلم ناظرین کی واقفیت کے لیے بید ذکر کردینا بھی ضروری ہے کہ
دوایت بیان کرنے کا طریق مسلمانوں میں اس طرح رائج تھا کہ نیچ کے راوی
سے شروع ہوکر درجہ بدرجہ ہرراوی کا نام لیتے ہوئے اوپر کو چلتے جاتے تھے حتیٰ کہ روایت آنخضرت صلی
اللّٰدعلیہ وسلم پریا آپ کے کسی صحابی پر جاکر ختم ہو جاتی تھی۔ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم تک پہنچنے والی
دوایت حدیث کہلاتی ہے اور صحابی تک پہنچ کر ختم ہو جانے والی روایت اثر کہلاتی ہے۔ اور ان میں سے
ہرایک کی بہت سی صورتیں ہیں۔ طریق بیان عموماً یوں ہوتا تھا کہ: - مجھ سے الف نے بیان کیا اور الفّ
نے جسے سُنا تھا۔ اور جسے تے نے روایت کی تھی اور تے کو جج نے خبر دی تھی کہ ایک مجلس میں
آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے میرے سامنے فلاں امر کے متعلق یہ الفاظ بیان فرمائے تھے یا ہے کہ

آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم کے متعلق ہمارے سامنے یہ یہ واقعہ پیش آیا تھا وغیر ذالک۔ روایت کا بیا یک بہت سا دہ سانقشہ ہے؛ ور نہ عملاً بیان کرنے کے گی طریقے تھے اور فن اصولِ حدیث کے علاء نے ہر طریق کے متعلق مفصل بحث کر کے ان کے مدارج قائم کردیئے ہیں۔ بہر حال طریق روایت کی تفصیلی صورت جو بھی ہو یہ ایک ایسامحفوظ طریقہ ہے جس سے ہر روایت کی قدر ومنزلت اس کے ہر درجہ پر جانچی جاسمتی ہے اور درکشی کے لحاظ سے بھی اس میں ایک ایسا ذاتی عضر داخل ہے کہ جس سے نہ صرف وہ مجلس جس میں کوئی روایت بالآخر بیان کی گئی تھی بلکہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس بھی جس سے روایت کا آغاز ہوتا ہے ایک زندہ تصویر کے طور پر آنکھوں کے سامنے آجاتی ہے۔

جیسا کہ اس مضمون کے شروع میں بیان کیا گیا ہے روایت کا بیعلم قبل از اسلام زمانہ میں بھی عربوں میں ایک حد تک رائج تھا، مگر اسلام میں آ کروہ ایک نہایت منظم اور سائٹ فیک علم بن گیا جس کی امداد کے لیے کئی ختمی علوم کی ایجا دبھی وقوع میں آئی ۔ اس جگہ اس علم کی ساری تفصیلات کے بیان کرنے کی تو گنجائش نہیں، مگر مخضر طور پر اس علم کا ڈھانچے بصورت ذیل سمجھا جا سکتا ہے۔

روابیت و در ابیت کے اصول اصل الاصول اس علم کا بیہ ہے کہ ہروا قعد کی صحت دوطریق پر آزمائی اسے وابیہ تک ان دونوں طریق سے کسی واقعہ کی صحت بایہ و بھوت کو نہ بھی جاوے اس پر پورا اعتماد نہیں کیا جاسکتا۔ پہلا طریق روابیت ہے۔ یعنی بید دیکھنا کہ جو واقعہ ہم تک پہنچا ہے ، اس کی صحت کے متعلق بیرونی شہادت کیسی میسر ہے یعنی جس واسط سے وہ ہم تک پہنچا ہے وہ واسط کس حد تک قابلِ اعتماد ہے۔ دوسرا طریق درایت ہے یعنی بید کھنا کہ واقعہ کی صحت کے متعلق اندرونی شہادت کیسی موجود ہے۔ یعنی قطع نظر واسط کے کیاوہ واقعہ پی ذات میں اور اپنے ماحول کی متعلق اندرونی شہادت کیسی موجود ہے۔ یعنی قطع نظر واسط کے کیاوہ واقعہ پی ذات میں اور اپنے ماحول کی نسبت سے ایسا ہے کہ اُسے درست اور شیح یقین کیا جائے۔ بیوہ دو بنیا دی اصول ہیں جومسلمانوں نے ایسے ہر روایتی اور تاریخی علم کی پڑتال کے لیے ایجاد کئے۔ اور ابتدائے اسلام سے ان کا اس پرعمل رہا ہے۔ ان ہر دواصول کے ماتحت بہت سے قابلِ لحاظ اُمور قرار دیئے گئے ہیں جن میں سے زیادہ معروف امور کو ہم اپنے الفاظ میں درج ذیل کرتے ہیں:

روایت کےاصول کے ماتحت پہ باتیں زیادہ قابلی لحاظ قرار دی گئی ہیں:

- راوی معروف الحال ہو۔

- ۳- بات کو سمجھنے کی اہلیت رکھتا ہو۔
  - ٣- اس كاحا فظها حيما هو\_
- ۵- اُسے مبالغہ کرنے یا خلاصہ نکال کر رپورٹ کرنے یا روایت میں کسی اور طرح تصرف کرنے کی عادت نہ ہو۔
- ۲- روایت بیان کرده میں راوی کا کوئی اپناذاتی تعلق نه ہوجس کی وجہ سے بیخیال کیا جاسکے کہاس کی روایت متاثر ہوسکتی ہے۔
  - دواُوپر نیچے کے راویوں کا آپس میں ملناز مانہ یا حالات کے لحاظ سے قابلِ تسلیم ہو۔
  - ۸- روایت کی تمام کڑیاں محفوظ ہوں اور کوئی راوی اوپر سے یا درمیان سے یا نیجے سے چھٹا ہوانہ ہو۔
- 9- ندکورہ بالا اوصاف کے ماتحت کسی روایت کے راوی جتنے زیادہ معتبر اور قابلِ اعتماد ہوں گے اتنی ہی وہ روایت زیادہ پختیم جھی جائے گی۔
- •۱- اسی طرح ایک روایت کے متعلق معتبر راویوں کی تعداد جتنی زیادہ ہوگی اتنی ہی وہ روایت زیادہ مضبوط قرار دی جائے گی۔
  - ورایت کے اصول کے ماتحت مندرجہ ذیل امور زیادہ قابل لحاظ سمجھے گئے ہیں:
- ا ۔ روایت کسی معتبر اور متندعصری ریکارڈ کے خلاف نہ ہو۔اس اصل کے ماتحت ہر روایت جوقر آن شریف کے خلاف ہے قابلِ رد ہوگی۔
  - ۲- کسی مسلّمه اور ثابت شده حقیقت کے خلاف نه ہو۔
    - س- سی دوسری مضبوطتر روایت کے خلاف نه ہو۔
- ہ کسی ایسے واقعہ کے متعلق نہ ہو کہ اگر وہ صحیح ہے تو اس کے دیکھنے یاسُننے والوں کی تعدادیقیناً زیادہ ہونی چاہئے ،کین پھر بھی اس کاراوی ایک ہی ہو۔
  - ۵- روایت میں کوئی اورائی بات نه ہوجوا سے عقلاً یقینی طور پر غلط یا مشتبہ قرار دیتی ہو۔

درایت کے متعلق بعض ابتدائی مثالیں بیوہ اصول ہیں جومسلمان محققین نے اپنی روایات کی چھان بین کے لیے آغاز اسلام میں مقرر کئے اور

ل ان اصول کے لیے دیکھوفتح المغیث مصنفہ حافظ زین الدین عبدالرحیم ابن الحسین العراقی اور

موضوعات كبيرمصنفه ملاعلى بن محرسلطان قارى اورمقدمه ابن صلاح وغيره-

ا نہی کے مطابق وہ اپنی روایات کی تحقیق وید قیق کرتے رہے ہیں۔ اور ہر عقلمند سمجھ سکتا ہے کہ روایات کی پڑ تال کے لیےان سے بڑھ کرکوئی کسوٹی نہیں ہوسکتی۔ ہمارا بید دعویٰ نہیں ہے کہ بیساری باتیں لاز ماً ہر مسلمان محدث یا مؤرخ کے پیش نظر رہی ہیں مگراس میں قطعاً کوئی شبہ نہیں ہوسکتا کہ بیہ وہ اصول ہیں جو مسلمان محققین نے ابتدائے اسلام میں اپنی روایات کی تحقیق کے لیے وضع کئے اور جنہیں وہ بالعموم اپنی تصانف میں محوظ رکھتے رہے ہیں۔ یمکن ہے کہ ذاتی میلان کی وجہ سے ایک محقق کسی بات کوزیادہ وزن دیتا ہوا ور دوسراکسی اور کو یا کوئی مصنف اینے مجموعہ کوزیادہ جامع بنانے کے لیے یابعض روایات کی امکانی صحت کے خیال سے کمز ورروا نیوں کو بھی لے لیتا ہو یا کوئی مصنف ایسے ہی غیرمخیاط ہو، کیونکہ کسی طبقہ کے سب لوگ ایک درجہ کے نہیں ہوتے مگر بہر حال روایت ودرایت دونوں کے اصول کو ابتدائی مسلمانوں نے بالعموم اینے مدّ نظر رکھا ہے اور زیادہ مختاط مصنفین پوری تختی کے ساتھان پر کار بندر ہے ہیں۔روایت کے اصول کے متعلق تو ہمیں مثالیں دینے کی ضرورت نہیں ، کیونکہ اسلا می تحقیق کا یہ پہلو دوست و دشمن سب کے نز دیک مسلم ہے؟ البتہ چونکہ بعض مغربی محققین نے جن میں سرولیم میور بھی شامل ہیں اس خیال کا اظہار کیا ہے کہ مسلمانوں نے درایت کے پہلو کو میر نظر نہیں رکھا اور صرف روایت کے اصول کے ماتحت اپنی روا بتوں کی پڑتال کرتے رہے ہیں کے اس لیے درایت کے پہلو کے متعلق اس جگہ بعض مثالیں درج کی جاتی ہیں تا کہ ناظرین کواس بات کا اندازہ کرنے کاموقع ملے کہ بیاعتراض کس قدرغلطاور بے بنیا دہے۔ سب سے پہلے خود قرآن شریف اس بات کو پیش کرتا ہے کہ محض روایت پر بنیا در کھنا ہر صورت میں کافی نہیں بلکے کسی خبر کو صحیح سمجھنے سے پہلے ضروری ہے کہ اس کے تمام پہلوؤں کے متعلق احجی طرح تحقیق کر لى جائے۔ چنانچەفرما تاہے:

ٳڽؙؗڿٵٙءؙػؙڡ۫ۘؗڡؘٚٳڛؚۊؙۜۑڹؘؠٳؚڣؘڗؠؾؖڹۊٞٳ<sup>ٟ</sup>

''لینی اگرتمہارے پاس کوئی خبر پہنچ تو بید مکھ لیا کرو کہ خبر لانے والا کیسا آ دمی ہے۔ پھراگر بیراوی قابلِ اعتاد نہ ہوتواجھی طرح سارے پہلوؤں پرنظر ڈال کرسوچ لیا کرو۔''

اس آیت سے گو بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ صرف روایت کی صحت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے مگر غور کرنے سے بیہ بات مخفی نہیں رہتی کہ دراصل بیر آیت روایت و درایت دونوں پہلوؤں کی حامل ہے؟ چنانچہ ف است کے لفظ میں توروایت کے پہلوکی طرف اشارہ ہے یعنی بیدد کھے لیا کروکہ خبر لانے والاکیسا

ہے اور تبیّه و اے لفظ میں درایت کا پہلومد نظر ہے یعنی دوسری جہت سے بھی خبر کی انچھی طرح چھان بین کرلیا کرو۔

پھرفر ما تاہے:

إِنَّ الَّذِيْنِ جَآءُوْ بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمُ سَلُوْ لَآ إِذْ سَمِعْتُمُوْهُ ظَنَّ الْمُؤُ مِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنْتُ بِأَنْفُسِهِمْ خَيْرًا ﴿ وَلَوْلَاۤ إِذْسَمِعْتُمُوْهُ قُلْتُمْ مَّا يَكُوْنُ لَنَا آنُ نَتَكَلَّمَ بِهٰذَا أَنْ سَبُحْنَكَ هٰذَا بُهْتَانٌ عَظِيْمٌ ﴿ لَا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّلْمُ اللَّهُلْمِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّل

'' یعنی جولوگ رسُولِ خُداکی زوجه محتر مه حضرت عائشہ کے خلاف بہتان لگانے میں شریک ہوئے ہیں وہ اے مسلمانو! تمہمیں میں سے ایک پارٹی ہیں مگرتہمیں چاہئے تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے متعلق نیک مگان کرتے۔ پس ایسا کیوں نہ ہوا کہ تم نے اس بہتان کو سنتے ہی یہ کہدیا کہ خدا تعالیٰ یاک و بے عیب ہے۔ بیتوایک صاف بہتان نظر آتا ہے۔''

ان آیات میں صراحت کے ساتھ درایت کے اصول کی طرف اشارہ کیا گیا ہے بلکہ صحابہ کواس بات پر تو نیخ کی گئی ہے کہ خواہ حضرت عائشہ پرالزام لگانے والے بظاہر مسلمان ہی تھے، مگر جبتم حضرت عائشہ کے حالات سے اچھی طرح آگاہ تھے اور تم جانتے تھے کہ وہ خدائے پاک کے رسول گی ہیوی اور دن رات آپ کی صحبت میں رہنے والی ہے تو تممیں چاہئے تھا کہ ان ساری باتوں کو دیکھتے ہوئے اس خبر کو سنتے ہی بہتان اور افتر اء قرار دے کر ٹھکرا دیتے۔ گویا اس آیت میں ضمناً یہ بھی اشارہ کیا گیا ہے کہ ایک روایت کے متعلق صرف بید کھے کر کہ اس کے راوی بظاہر اچھے لوگ ہیں اسے نہیں مان لینا چاہئے بلکہ خدا داد وقتل کے متحت دوسری باتیں بھی دیکھنی ضروری ہیں ۔ اور اگر دوسری باتیں روایت کو مشتبقر ار دیں تو اسے تبول نہیں کرنا چاہئے۔

اسی قرآنی اصل کے ماتحت حدیث میں بھی بیتا کیدآتی ہے کہ مخص کسی بات کوسُن کراسے سچانہیں سمجھ لینا چاہئے بلکہ ہر جہت سے تحقیق کر کے معلوم کرنا چاہئے کہ حقیقت کیا ہے؛ چنانچہ حدیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ:

كَفْي بِالْمَرْءِ كَذِبًا أَنْ يُتَحَدِّثَ بِكُلِّ مَاسَمِعَ لَ

ل سورة نورآيت نمبراا تا ١

٢ صححمُسلم جلدا بابالنَّهُي عَنِ الْحَدِيثِ

''لینی ایک انسان کے جھوٹا ہونے کی یہی دلیل کافی ہے کہ وہ جو بات بھی سُنے اسے بلاتحقیق آ گےروایت کرنا شروع کرد ہے''

اس حدیث میں گوروا پی تحقیق کی طرف بھی اشارہ ہے، گر اصل مقصود درا پی تحقیق ہے جیسا کہ بِکُلِّ مَا سَمِعَ کے الفاظ فاہر کرتے ہیں۔ یعنی محض کسی بات کاسُنا اس کے قبول کیے جانے کا باعث نہیں بننا چاہئے بلکہ دوسری جہات ہے بھی غور کرنا چاہئے کہ آیا جوخبر ہمیں پہنچی ہے وہ قابلِ قبول ہے یانہیں، بلکہ اس حدیث میں یہاں تک کہا گیا ہے کہ جو شخص تحقیق کرنے کے بغیر یونہی ہرسنی سائی بات آگے روایت کردیتا ہے وہ جھوٹ کی اشاعت کا ایسا ہی ذمہ دار ہے جسیا کہ جھوٹ بولنے والا شخص۔

الغرض قرآن شریف و حدیث دونوں اس اصول کو بیان کرتے ہیں کہ ہر خبر کی تصدیق کے متعلق روایت و درایت دونوں پہلومیر نظر رہنے جا ہئیں، چنانچہ اس اصل کے ماتحت حدیث میں کثرت کے ساتھ ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ صحابہ اوران کے بعد آنے والے مسلمان محققین نے ہمیشہ روایت کے پہلو کے ساتھ درایت کے پہلو کو ہونے کے درایت کے پہلوکو بھی میر نظر رکھا ہے اور بسا اوقات روایت کے اغلا سے ایک روایت کے مضبوط ہونے کے باوجود درایت کی بنایر اسے رد کر دیا ہے۔ مثلاً حدیث میں آتا ہے:

عَنُ أَبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم اَلُوُضُوءُ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَالَ لَهُ ابُنُ عَبَّاسٍ يَااَبَا هُرَيُرَةَ اَنتَوَضَّا مِنَ اللَّهُ هُنِ اَنتَوَضَّا مِنَ اللَّهُ هُنِ اَنتَوَضَّا مِنَ اللَّهُ هُنِ اَنتَوَضَّا مِنَ اللَّهُ هُنِ اَنتَوَضَّا مِنَ اللهُ هُنِ اللهِ عَلَىٰ تَرُكِ اللَّوضُوءِ لَلهَ الْعَلْمِ عَلَىٰ تَرُكِ اللهُ صُوءِ لَا اللهَ عَلَىٰ الله عليه وسلم فرمات تق كه من ابو بريره نے بيان كيا كه آنخضرت سلى الله عليه وسلم فرمات تق كه جس چيز كوآ گ نے جھوا ہواس كے استعال سے وضوضرورى ہوجاتا ہے۔ اس پر ابن عباس نے ابو ہریہ کو گوگ كركہا كه كيا چرہم كھى يا تيل كے استعال كے بعد بھى وضوكيا كريں ۔ اوركيا ہم كرم پانى كے استعال كے بعد بھى وضوكيا كريں ۽ بيروايت درج كركي تر ذى عليه الرحمة بيان كرتے بين كہ مسلمانوں ميں سے اكثر علماء كا اسى پر عمل ہے كه آگ پر تيار كى ہوئى چيز كے استعال سے وضوضرورى نہيں ہوجاتا۔

اس حدیث سے پیۃ لگتا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ تک کی روایت کوجن کی روایات کی تعداد سارے صحابہ سے زیادہ ہے حضرت ابنِ عباس نے اس عقلی دلیل سے رد کر دیا کہ اوّل تو محض آگ یرکسی چیز کا تیار ہونا

ل ترمذى كتاب الطهارة باب مَاغَيَّرَتِ النَّارُ

اس بات سے کوئی جوڑنہیں رکھتا کہاس کے استعال سے وضوضر وری ہوجائے۔ دوسرے بیر کہ جب دین کی بنا یُسر اورآ سانی پر ہےتو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی طرف بیقول کس طرح منسوب ہوسکتا ہے کہ بس جس چیز کوبھی آگ جیموجائے اس سے وضو واجب ہوجا تا ہے اوراسی لیے باوجود حضرت ابوہریرہ کی اس صریح حدیث کےا کثر ائمہ حدیث وفقہ کا یہی مذہب ہے کہ آ گ والی چنر کےاستعال سے وضووا جب نہیں ، ہوتا۔اوربعض دوسری حدیثوں سے بھی اس کی تا ئید ہوتی ہے۔اس کا بیہ مطلب نہیں کہ نعوذ باللہ حضرت ابنِ عباس یا بعد کے ائمہ حدیث کے نز دیک ابو ہریرہ نے جوروایت بیان کی ہےوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد تو ہے، مگر وہ قابلِ عمل نہیں۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ابنِ عباس اور دوسر محققین کے نز دیک اس روایت میں ابو ہریرہ کوغلط فہی ہوئی ہے یا آ یا کا ارشا دبعض خاص فتم کے حالات کے متعلق ہو گا جسے ابو ہریرہ نے عام ہمھرکراُسے وسعت دے لی۔ بہرحال باوجوداس کے کہاصول روایت کے لحاظ سے میہ حدیث بالکل صحیح قراریاتی ہے،مسلمان محققین نے درایت کی بناپراسے محیح تسلیم نہیں کیا۔اور جب ابو ہریرہ جیسے گہنہ مثق راوی کی روایت درایت کی جرح سے محفوظ نہیں سمجھی گئی تو میورصا حب کے اس قول کی حقیقت ظاہر ہے کہ مسلمان صرف روایتی پہلو کو دیکھ کرہر بات کو سیح مان لیا کرتے تھے اور درایت کو کام میں نہیں لاتے تھے۔

#### پھرا یک اور حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَسِي اِسُـطِقَ قَالَ كُنْتُ مَعَ الْاَسُوَدِبُن يَزِيُدَ..... فَحَدَّثَ الشُّعُبيُّ بحَدِيُثِ فَاطِمَةَ بِنُتِ قَيُس اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم لَمُ يَجُعَلُ لَهَا سُكُنَى وَلَا نَفَقَةَ ثُمَّ اَحَذَ الْاَسُودُ كَفَّا مِنُ حَصِّى فَحَصَبَهُ بِهِ فَقَالَ وَيُلَكَ تُحَدِّثُ بِمِثُل هَذَا، قَالَ عُمَرُ لَانَتُرُكُ كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيّنَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِقَوْلِ امْرَأَةٍ لَانَدُرِى لَعَلَّهَا حَفِظَتُ أَوْنَسِيَتْ لَ

''لعنی ابواسحاق سے روایت ہے کہ ایک دفعہ میں ایک مجلس میں اسود بن پزید کے ساتھ بیٹھا تھا کشعبی نے بیروایت بیان کی کہ فاطمہ بنت قبیں صحابیہ بیان کرتی ہے کہ جب اس کے خاوند نے اُسے طلاق دے دی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے مکان اورخرچ نہیں دلایا۔اس پراسود نے ایک کنکروں کی مُٹھی اُٹھا کر شعبی کو ماری اور کہا کیاتم بیرحدیث بیان کرتے ہو؟ حالانکہ حضرت عمرؓ کے سامنے جب یہ حدیث بیان کی گئی تو انہوں نے فر مایا کہ ہم ایک عورت کے بیان پر قر آن اور سنتِ رسول کونہیں چھوڑ سکتے کیونکہ نہیں معلوم کہ اصل بات کیا تھی اور اسے کیایا در ہا۔''

اس حدیث میں گویا حضرت عمرٌ خلیفہ نانی ایک صحابیہ کی روایت کواس بنا پررد کرتے ہیں کہ وہ ان کی رائے میں قر آنی تعلیم اور سُنتِ رسول کے خلاف ہے اور اس کی توجیہہ یہ کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ فر مایا ہوگا اُسے یا تو وہ مجھی نہیں ہوگی یا بعد میں بھول گئی ہوگی۔ بہر حال حضرت عمرٌ نے درایت کی بنا پر ایک روایتی لحاظ سے مجھے حدیث کورد کر دیا اور جمہور اسلام کا یہی فتو کی ہے کہ فاطمہ کی روایت غلط تھی اور حضرت عمرٌ کا خیال درست ہے۔

پھرایک اور حدیث میں آتا ہے:

عَنُ مَحُمُودِ بُنِ الرَّبِيعِ اَنَّهُ سَمِعَ عُتُبَانَ بُنَ مَالِكِ الْاَنْصَارِيَّ يَقُولُ قَالَ لَآ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ اللهَ قَدُ حرَّمَ عَلَى النَّارِ مَنُ قَالَ لَآ اللهَ اللهِ يَبُتَغِى بِذَالِكَ وَجُهَ اللهِ قَالَ مَحُمُودُ فَحَدَّثُتُهَا قَوْمًا فِيهِمُ اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُكُرَ هَا عَلَى ابُواَيُّوبَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانُكُرَ هَا عَلَى ابُواَيُّوبَ وَقَالَ وَاللهِ مَا اَظُنُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتُ قَطُّلًا وَاللهِ مَا اَظُنُّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتُ قَطُّلًا اللهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا قُلُتُ قَطُّلًا

" لیعنی مجمود بن الربیخ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عتبان بن مالک سے بیسُنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی فر ماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہراس شخص پر دوزخ کی آگرام کر دی ہوئی ہے جو تھی نیت سے خداکی رضاکی خاطر کر آلے واللہ اللہ کا قرار کرتا ہے ہیکن جب میں نے بیروایت ایک الیم مجلس میں بیان کی جس میں ابوایوب انصاری صحابی بھی موجود تھے تو ابوایوب نے اس روایت سے انکار کیا اور کہا خداکی قسم! میں ہر گرنہیں خیال کرسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیربات فرمائی ہو۔"

اس حدیث میں حضرت ابوایوب انصاریؓ نے ایک ایسی حدیث کو جواصولِ روایت کے لحاظ سے سیح تھی اپنی درایت کی بنا پر قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اور گویڈمکن ہے کہ حضرت ابوایوبؓ کا استدلال درست نہ ہومگر بہر حال میہ حدیث اس بات کو ثابت کرتی ہے کہ صحابہ یونہی کو رانہ طور پر ہر روایت کو

ل: بخارى ابواب التطوع باب صلوة النوافل جماعة

قبول نہیں کر لیتے تھے، بلکہ درایت وروایت ہر دو کے اصول کے ماتحت پوری تحقیق کر لینے کے بعد قبول کرتے تھے۔

پھرایک اور حدیث میں آتا ہے:

"قَالَ ابُنُ عَبَّاسٍ فَلَمَّا مَاتَ عُمَرُ ذَكَرُتُ ذَالِكَ لِعَائِشَةَ فَقَالَتُ يَرُحَمُ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ مَاحَدَّثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْمَيِّتَ لَيُعَذَّبُ اللهُ عُمَرَ وَاللهِ عَلَيْهِ وَلَكِنُ قَالَ إِنَّ اللهَ يَزِيدُ الْكَافِرَ عَذَابًا بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ بِبُكَاءِ اَهْلِهِ عَلَيْهِ قَالَ وَقَالَتُ عَائِشَةُ حَسُبُكُمُ الْقُرانُ وَلَا تَزرُو ازرَةٌ وزُرَانُحُرى اللهِ عَلَيْهِ قَالَ

'' یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ پیر وایت بیان کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ میت پر رونے سے میت پر عذاب ہوتا ہے۔ ابنِ عباس کہتے ہیں کہ حضرت عائشہؓ سے بیان کی تو فر مانے لکیں۔

کہ حضرت عمرؓ کی وفات کے بعد میں نے بید حدیث حضرت عائشہؓ سے بیان کی تو فر مانے لکیں۔
اللہ تعالیٰ عمرؓ پر رحم فر مائے۔ خداکی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہر گرنہیں فر مایا بلکہ بیکہا تھا کہ ایک کا فر کے مرنے کے بعد اگر اس کے ورثاء اس پر روئیں تو اس وجہ سے اس کا عذاب اور زیادہ ہوجاتا ہے۔ (کیونکہ جب وہ زندہ تھا تو اس کے اس فعل میں ان کا مؤید ہوا کرتا تھا) اور پھر حضرت عائشہ کہنے گیں کہ ہمیں قرآن کا بی قول کا فی ہے کہ کوئی فیس دوسر نے فیس کا بوجھ نہیں اُٹھا سکتا۔''

اس حدیث سے بھی درایت کے پہلوکا استعال نمایاں طور پر ظاہر ہوتا ہے لینی حضرت عائشہ ؓ نے حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدرانسان کی روایت کوصرف ایک بالمقابل روایت بیان کر دینے سے ہی رو نہیں کیا بلکہ ساتھ ہی اپنے خیال میں اس کے غلط ہونے کی قرآن شریف سے ایک دلیل بھی دی۔ ہمیں اس جگہ اس بحث میں بڑنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آیا حضرت عائشہ کا خیال درست تھایا کہ حضرت عمرؓ کا۔ صرف یہ ظاہر کرنامقصود ہے کہ بیالزام بالکل غلط ہے کہ مسلمان محققین صرف ایک روایت کوسُن کراسے قبول کر لیت سے ۔ کیونکہ حق یہ ہے کہ وہ پوری طرح درایت کوکام میں لاتے اور ہر چیز کواپنی عقل خداداد کے ساتھ تول کر پھر قبول کرتے سے اور اس بنا پر بعض اکا برصحابہ تک میں باہم اختلاف ہوجا تا تھا۔

ل: بخارى و مسلم بحواله مشكوة باب الْبُكَاءِ على الميّت.

\_ على بين ورنهاس فتم كي مثالين اسلامي تاريخ مين كثرت كے ساتھ يائي جاتي ہیں ۔ان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جارجلیل القدرصحابیوں کے فعل سے بیقطعی طور پر ثابت ہے کہ ابتدائے اسلام سے ہی درایت کا پہلو روایت کے پہلو کے ساتھ ساتھ چلا آیا ہے اورمسلمان محققین پوری دیا نتداری اور آزادی کے ساتھ درایت کے اصول کواپنی روایات کی تحقیق اور پڑتال میں استعال کرتے رہے ہیں اور اسی قتم کی مثالیں بعد کے زمانوں کے متعلق بھی پیش کی جاسکتی ہیں۔ مگر ہم اپنے اس مضمون کوزیادہ لمبانہیں کرنا جا ہے کیونکہ ایک عقلمندانسان کے لیے اس قدر کافی ہے۔ بہر حال میورصا حب اوران کے ہم عقیدہ اصحاب کا بیاعتراض بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کہ مسلمان محققین صرف روایت کے بہلوکود کیسے تھےاور درایت ہےانہیں کوئی سروکا زنہیں تھا۔ ہاں اگر ہمارے معترضین کا بیمنشاء ہے کہ ہرحال میں درایت کے پہلوکوتر جیح اورغلبہ ہونا جا ہے اورخواہ ایک بات اصول روایت کے لحاظ سے کیسی ہی پختہ اورمضبوط ہووہ اگر درایت کے پہلو کے لحاظ ہے مشکوک نظر آتی ہے تو بہرصورت اسے رد کر دینا چاہئے تو بیہ خیال نہصرف بالکل غلط ہے بلکہ علمی ترقی کے لیے بھی سخت مضراور نقصان دہ ہے۔ درایت خواہ کیسی ہی اچھی چیز ہومگراس کے ساتھ دوخطرناک کمزوریاں بھی لگی ہوئی میں۔اوّل پیر کہاس کاتعلق استدلال کے ساتھ ہوتا ہے اوراستدلال ایک الیی چیز ہے کہ اس میں اختلاف رائے کی بہت گنجائش ہے۔ دوسرے بیہ کہ درایت کی بنازیادہ تر انسان کے سابقہ تج بہاورمعلومات پر ہوتی ہےاور تجربہاورمعلومات الیی چیزیں ہیں کہ روز بدلتی رہتی ہیں کیونکہ ان میں ہروقت وسعت اور ترقی کی گنجائش ہے۔ان وجوہ کی بنایر درایت کے پہلو پر زیادہ بھروسہ کرنا اپنے اندرا یسے خطرات رکھتا ہے جنہیں کوئی داناشخص نظرا ندازنہیں کرسکتا ۔ مثلاً ایک شخص کسی روایت کوقر آن شریف کی کسی آیت کے خلاف سمجھ کررد کر دیتا ہے مگر ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرا شخص اُسے کسی قرآنی آیت کے خلاف نہ پائے بلکہ وہ دونوں کی الیمی نشریج کردے کہ ان کے درمیان کوئی تضاد نہ رہے۔ یا مثلاً ایک شخص ایک روایت کوئسی ثابت شدہ حقیقت کے خلاف سمجھتا ہے، مگر ہوسکتا ہے کہ ا یک دوسرے شخص کے نز دیک وہ چیز جسے ایک ثابت شدہ حقیقت سمجھا گیا ہے وہ ثابت شدہ حقیقت نہ ہو۔ یا ایک شخص ایک روایت کوانسانی تجربه اورمشامده کے خلاف سمجھتا ہے، مگر ہوسکتا ہے کہ ایک دوسرا شخص جس کا تجربهاورمشاہدہ زیادہ وسیع ہے وہ اسے اس کے خلاف نہ سمجھے وغیر ذالک ۔ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ درایت کے پہلو پرزیادہ زور دینا نہ صرف اصولاً غلط ہے، بلکھلمی ترقی کے لئے بھی ایک بہت بھاری روک

ہاوراس پرزیادہ زوردینا نہی لوگوں کا کام ہے جواب محدودگلم اور محدود تجربہ اور محدود دمشاہدہ اور محدود استدلال سے ساری دنیا اور سارے زمانوں کے علم کونا پناچا ہے ہیں۔ اور ہر خض کہ سکتا ہے کہ بینظر بید نیا کی علمی ترقی کے لئے ایک ہم قاتل سے کم نہیں۔ اگر ابتدائی مسلمان محدث یامؤرخ درایت پراس قدر زور دیے جتنا میورصا حب اور ان کے ہم عقیدہ اصحاب چاہتے ہیں کہ دینا چاہئے تھا تو یقیناً بانی اسلام کے متعلق بہت سے مفید معلومات کا ذخیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ، کیونکہ اس صورت میں ان میں سے کوئی متعلق بہت سے مفید معلومات کا ذخیرہ ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ، کیونکہ اس صورت میں ان میں سے کوئی مصقف کسی بات کو اور کوئی کسی کواپنی درایت کے خلاف پاکرترک کر دیتا حالانکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ صحیح درایت کے خلاف پاکرترک کر دیتا حالانکہ بالکل ممکن ہے کہ وہ صحیح درایت کے خلاف نہ ہوتیں ؛ چنا نچہ ہم عملاً دیکھتے ہیں کہ گئی باتیں جوگذشتہ زمانوں میں سمجھ نہیں آتی تھیں کہ کئی باتیں ہوگئی مسلمان مصنفین نے اختیار کیا آئی اس کیا دروایت کی مدد کے لئے ایک حد تک درایت کو بھی کام میں لاتے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لئے ایک عدہ ذخیرہ روایات کا میں لاتے رہے۔ اور اس طرح انہوں نے اپنے پیچھے آنے والوں کے لئے ایک عدہ ذخیرہ روایات کا میں کا جمع کر دیا۔ اور اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ روایت و درایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کی میں بین کر کے سے کہ اور ایس خیرہ کر دیا۔ اور اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ روایت و درایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کی میں کیا تھاں بین کر کے سے کہ اور کیا۔ اور اب یہ ہم لوگوں کا کام ہے کہ روایت و درایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کیا بین کر کے سے کہ کو اس کیا کیا ہے کہ دوایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کیا ہوں بین کر کے سے کہ دوایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کیا ہوں کیا کیا ہوں کیا کر دیا۔ اور اب یہ ہم لوگوں کا کا کہ ہو کہ کہ دوایت کے اصول کے مطابق اس ذخیرہ کیا

روایات کا قاممبند ہونا گام الله میں اوالیت میں ایک بڑا حصہ الی روایت کا لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے اور اسلام سے ہی اخلاء میں ایک بڑا حصہ الی روایتوں کا شامل ہے جو کم از کم ابتداء میں صرف زبانی طور پر سینہ بہ سینہ مروی ہوئی ہیں لیکن دوسری طرف بیر بھی ایک حقیقت ہے کہ ابتدائے اسلام سے ہی بعض راولیوں کا بیطریق رہا ہے کہ جو حدیث بھی وہ سُنتے تھے یا جوروایت بھی ان تک پہنچی تھی اسلام سے ہی بعض راولیوں کا بیطریق رہا ہے کہ جو حدیث بھی وہ سُنتے تھے یا جوروایت بھی ان تک پہنچی تھی اس سے وہ فوراً لکھ کر محفوظ کر لیتے تھے اور جب کسی کو آ گے روایت سُنا تے تھے واس کھی ہوئی یا دواشت سے پڑھ کرسُنا تے تھے جس سے ان روایات کو مزید مضبوطی حاصل ہوجاتی تھی ۔ اس قتم کے لوگ صحابہ کرام میں بھی پائے جاتے تھے اور بعد میں بھی ۔ بلکہ بعد میں جوں جوں علم ترقی کرتا گیا اور فن تحریر زیادہ بھی بائے گیا، ان لوگوں کی تعداد زیادہ ہوتی گئی جتی کہ اس زمانہ میں آ کر جب کہ روایات کتابی صورت میں جمع ہو ہو کے جس کا آغاز دوسری کری بھی اور رہوں تک بہنچاتے ہوئے اپنی تحریری یا داشتوں سے کثرت کے ساتھ مدد لینے لگ لوگ بھی روایات کو دوسروں تک پہنچاتے ہوئے اپنی تحریری یا داشتوں سے کثرت کے ساتھ مدد لینے لگ گئے تھے، لیکن چونکہ محف کسی تحریری یا دوشتوں کا موجود ہونا اسے قابلی سندنہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کی گئے تھے۔ لیکن چونکہ محف کسی تحریری یا دوشتوں کا موجود ہونا اسے قابلی سندنہیں بنا سکتا جب تک کہ اس کی

تائید میں معتبر زبانی تصدیق بھی موجود نہ ہواوراسی لیے آئ تک ہر مہذب ملک کی عدالتوں میں ہردستاویز کی تصدیق کے لئے زبانی شہادت ضروری قرار دی جاتی ہے اس لئے بالعموم محدثین نے زبانی اور تحریری روایت کے امتیاز کواپنے مجموعوں میں ظاہر نہیں کیا۔ لیکن اس میں ہر گز کسی شبہ کی گنجاکش نہیں کہ اب جو احادیث کے مجموعے ہمارے سامنے ہیں ان سب میں ایک معتد بہ حصدالی روایتوں کا شامل ہے جو زبانی انتقال کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی ایک راوی سے دوسرے راوی تک منتقل ہوتی ہوئی نیچائری ہیں۔ انتقال کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی ایک راوی سے دوسرے راوی تک منتقل ہوتی ہوئی نیچائری ہیں۔ اس دعوی کی تصدیق میں ہم اس جگہ اختصار کی غرض سے صرف صحابہ کے زمانہ کی چندمثالیس درج کریں اس دوجوں کی گنداگر یہ ثابت ہو جائے کہ خود صحابہ میں ایسے لوگ موجود تھے جو آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور روایات کولکھ کرمخوظ کر لیا کرتے تھے اور پھرائسی مجموعہ سے آگے سلسلہ روایت چلاتے تھے تو یہ روایات کے لکھنے کے لئے ہر قسم کی سہولت میسر آگئی ) بدرجہ اولی جاری رہا۔ سب سے پہلی اور اصولی روایات کے لکھنے کے لئے ہر قسم کی سہولت میسر آگئی ) بدرجہ اولی جاری رہا۔ سب سے پہلی اور اصولی حدیث ہم اس معاملہ میں وہ درج کرنا چاہتے ہیں جن میں خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تحریک فرمائی ہے کہ جس شخص کو میری باتیں یا دنہ رہتی ہوں اسے چاہئے کہ انہیں لکھ کرمخوظ کر لیا کرے؛ چنانچہ فرمائی میں بہروایت آتی ہے کہ:

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ كَانَ رَجُلٌ مِّنَ الْآنُصَارِ يَجُلِسُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ فَيَسُـمَـهُ مِنَ النَّبِيِّ الْحَدِيثُ وَلَا يَحُفَظُهُ فَشَكَا ذَالِكَ اِلَى النَّبِيِّ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ اِسْتَعِنُ بِيَمِيُنِكَ وَاَوُ مَأْ بِيَدِهِ لِلْخَطِّلَ

''لین ابو ہریرہ ٔ رُوایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک انصاری شخص آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کیا کہ یارسول اللہ! میں آپ کی با تیں سنتا ہوں مگر مجھے وہ یا دنہیں رہیں۔ آپ نے فر مایا:تم اپنے دائیں ہاتھ کی مدد حاصل کر کے میری باتوں کولکھ لیا کرو۔''

اس حدیث سے ہمیں میعلم ہوتا ہے کہ بعض صورتوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تحریک فرمایا کرتے تھے کہ جس شخص کو میری باتیں یا د نہ رہتی ہوں ، وہ انہیں لکھ کر محفوظ کر لیا کرے اور آپ کے اس فرمان کے ہوئے اگر ہمیں تاریخ میں صراحت کے ساتھ بید ذکر نظر نہ بھی آ وے کہ فلاں فلاں صحافی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے تو بھی قیاس یہی ہوگا کہ بعض صحافی ضروری حدیثیں لکھا کرتے تھے تو بھی قیاس یہی ہوگا کہ بعض صحافی ضروری حدیثیں لکھا کرتے تھے تو بھی قیاس یہی ہوگا کہ بعض صحافی ضروری حدیثیں لکھا کرتے تھے ، کیونکہ میمکن

ل: ترمذى ابواب العلم باب ماجاء في الرخصة فيه

نہیں ہوسکتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ہدایت سے صحابہ جیسی جماعت میں سے کسی فرد نے بھی فائدہ نہ اُٹھایا ہواور بہر حال جس صحابی کو آپ نے براہِ راست مخاطب کر کے بیالفاظ فرمائے تھے اس نے تو ضروراس ارشاد کی تعمیل کی ہوگی۔ مگر بیصرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ حدیث میں صراحت کے ساتھ بید ذکر آتا ہے کہ بعض صحابی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں لکھ لیا کرتے تھے؛ چنانچہ روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن عمرو بن العاص آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو بھی سُنے تھے وہ لکھ لیا کرتے تھے۔ اس پر بعض لوگوں نے انہیں منع کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں بھی غصّہ میں ہوتے ہیں، تم سب کچھ لکھتے جاتے ہو۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمرو نے اس پر لکھنا چھوڑ دیا، لیکن جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوش ہوتے ہیں بھی خوٹ دیا، لیکن جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیخر بہنچی تو آپ نے فرمایا:

ٱكْتُبُ فَوَالَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ مَا يَخُرُ جُ مِنْهُ إِلَّا الْحَقُّ لِ

''لینی تم بے شک کھا کرو کیونکہ خدا کی قتم میری زبان سے جو پچھ نکلتا ہے تق اور راست اُ ہے۔''

اس ك بعد عبدالله بن عمر وآپ كى با تي لكه كر محفوظ كرليا كرتے تے؛ چنا نچ بخارى مين آتا ہے:
عَنْ اَبِى هُوَيُو وَ يَقُولُ مَامِنُ اَصُحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَحَدُّ
اَكُثَو حَدِينًا عَنْهُ مِنَّى إلَّا مَا كَانَ عَنْ عَبُدِ اللهِ بُنِ عَمْرٍ و فَإِنَّهُ كَانَ يَكْتُبُ
وَ لَا اَكْتُبُ - اَ

'' یعنی ابو ہررہ بیان کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سی صحابی کی مجھ سے زیادہ حدیث محفوظ نہیں ہے سوائے عبداللہ بن عمرو کے کیونکہ ان کی عادت تھی کہ حدیث سُن کر لکھ لیا کرتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا۔''

پھرایک اور حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِى جَحِيُفَةَ قَالَ قُلُتُ لِعَلِيَّ هَلُ عِنُدَ كُمُ كِتَابٌ قَالَ لَا إِلَّا كِتَابُ اللهِ اَوْ فَهُمُ أُعُطِيَةً قُلتُ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيُفَةِ قُلتُ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيُفَةِ قُلتُ مَا فِى هَذِهِ الصَّحِيُفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ - "الصَّحِيُفَةِ قَالَ الْعَقُلُ وَفِكَاكُ الْاَسِيْرِ وَلَا يُقْتَلُ مُسُلِمٌ بِكَافِرٍ - "

'' یعنی ابو جسعیفہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ایک دفعہ حضرت علی سے بیدریافت کیا کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھا ہوا بھی ہے۔ اس پر حضرت علی نے فرمایا کہ سوائے قرآن شریف کے اور کچھ ہیں۔ ہاں ایک مسلمان کی خدا دادعقل ہے جس سے وہ خود سوچ کراور قیاس کر کے فتو کی معلوم کرسکتا ہے؛ البتہ میرے پاس بیا یک کھا ہوا صحیفہ ضرور موجود ہے۔ میں نے پوچھا اس صحیفہ میں کیا ہے۔ فرمانے گے اس میں فلال فلال مسئلہ کے متعلق چند حدیثیں کھی ہیں۔''
اس صحیفہ میں کیا ہے۔ فرمانے گے اس میں فلال فلال مسئلہ کے متعلق چند حدیثیں کھی ہیں۔''
اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی کا بھی یہی طریق تھا کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص خاص با توں کو کھے کرایے یاس محفوظ رکھتے تھے۔ پھرایک اور حدیث آتی ہے کہ:

عَـنُ اَبِـى هُـرَيُرَةَ قَالَ خَطَبَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتُحِ مَكَّةَ فَ فَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتُحِ مَكَّةَ فَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ فَتُحِ مَكَّةً فَالَ اللهُ عَلَى اللهُ ع

ُ '' یعنی ابو ہررہ ہُ روایت کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ دیا۔ جس میں بیر بیر کچھ فر مایا۔ اس پر ایک یمنی شخص نے آگے بڑھ کرعرض کیا بارسول اللہ! بیخطبہ مجھے لکھ دیجئے۔ آگ نے حکم دیا کہ وہ خطبہ اُسے لکھ کردے دیا جائے۔''

ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ صحابہ کے زمانہ سے ہی حدیثوں کے لکھنے کا رواج شروع ہو چکا تھا۔ اور بعض صحابہ اس پر کاربند سخے اور یقیناً اس کے بعد بجو ں بجو ان زمانہ گذرتا گیا حدیثوں کولکھ کرمخوظ کر لینے کا رواج زیادہ ہوتا گیا مگر جیسا کہ ہم اُوپر کہہ چکے ہیں اس مخضر نوٹ میں بعد کے زمانہ کی مثالیں درج کرنے کی گنجائش نہیں؛ البتہ صرف اس اظہار کے لئے کہ بعد میں حدیثوں کے للمبند کرنے کے طریق میں کس قدروسعت ہوگئ تھی اس جگہ صرف ایک مثال پر اکتفا کی جاتی ہے۔ یکی بن معین ایک مشہور راوی گذر سے فدروسعت ہوگئ تھی اس جگہ صرف ایک مثال پر اکتفا کی جاتی ہے۔ یکی بن معین ایک مشہور راوی گذر سے ہیں جن سے امام بخاری اور امام سلم اور ابود اؤد سجستا نی وغیرہ بڑے بڑے محدثین نے روایت لی ہے ان کے متعلق بیروایت آتی ہے کہ اُن کے پاس چھلا کھ حدیث کہ تھی ہوئی محفوظ تھی جس سے وہ آگے روایت کیا کرتے تھے؛ چنا نے وفیات الاعیان میں لکھا ہے کہ:

سُئِلَ يَحُدِي كُمُ كَتَبُتَ مِنَ الْحَدِيثِ فَقَالَ كَتَبُتُ بِيَدِى هَذِهِ سِتَّ مِائَةِ الْفِ حَدِيثِ لِيَاتِ الْفِ حَدِيثٍ لَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّالِمُلْعِلْمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللْعَلَّاللَّهُ اللَّهِ اللْعَلَّالِي الللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللْعَالَالْمُلْعِلْمُ الل

''لین کیلی بن معین سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنی حدیثیں کھی ہیں۔انہوں نے جواب دیا کہ میں نے اپنے ہاتھ سے چھالا کھ حدیث کھی ہے۔''

یہ یا در کھنا چاہئے کہ کیجی بن معین جامعین حدیث میں سے نہیں ہیں۔ جنہوں نے امام بخاری اور مسلم وغیرہ کی طرح کوئی مجموعہ حدیث پیچھے چھوڑا ہو بلکہ ان کا حدیث لکھنا صرف ایک راوی کی حیثیت میں تھا۔ اسی پر دوسرے رُواقِ حدیث کا قیاس ہوسکتا ہے۔

الغرض اس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہ صحابہ کے زمانہ سے ہی احادیث وروایات کا ضبط تحریر میں آنا شروع ہو چکا تھا اور بعد میں بیسلسلہ زیادہ وسیع ہوتا گیا حتی کہ احادیث کے موجودہ مجموعوں میں ایک معتد بہ حصہ ایسی روایتوں کا موجود ہے جو زبانی روایتوں کے ساتھ ساتھ تحریری طور پر بھی مروی ہوتی ہوئی جوئی جامعین حدیث تک پنچی ہیں۔ ہمارا بیہ مطلب نہیں کہ اکثر صحابہ حدیث لکھنے کے عادی تھے یا بیہ کہ بعد کے راوی سب کے سب لازماً حدیث لکھ لیا کرتے تھے۔ ایسادعوی یقیناً واقعات کے خلاف ہوگا، بلکہ غرض صرف بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلیم کے زمانہ میں ہی بعض نے حدیث لکھنے کا طریق شروع کر دیا تھا اور بعد کے زمانہ میں بی بعض نے حدیث لکھنے کا طریق شروع کر دیا تھا اور بعد کے زمانہ میں بیروقتم کی روایات شامل ہیں۔

اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ بعض حدیثوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شادیان ہوا ہے کہ میری طرف منسوب کر کے سوائے قرآن شریف کے اور کچھ نہ لکھا کروٹ اور اس سے بعض لوگوں نے بیاستدلال کیا ہے کہ صحابہ حدیث نہیں لکھتے ہوں گے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اوّل تو واقعات کے مقابل پر کوئی استدلال قابلِ قبول نہیں ہوسکتا۔ جب واقعہ یہ ہے کہ بعض صحابہ حدیث لکھا کرتے تھے تو کوئی استدلالی دلیل اس کے مقابل پر کیا وزن رکھ سکتی ہے۔ علاوہ ازیں ان احادیث کی حقیقت کے متعلق جن میں لکھنے سے منع کیا گیا ہے خور نہیں کیا گیا۔ در اصل بیا حادیث خاص زما نہ اور خاص حالات کے متعلق ہیں اور صرف ان لوگوں سے تعلق رکھتی ہیں جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وحی لکھا کرتے تھے اور اس حکم سے غرض یہ تی کہ تا قرآنی وجی کے ساتھ کوئی دوسری چیز مخلوط نہ ہونے پائے۔ عام لوگوں کے لئے یا عام حالات میں کوئی روک نہیں تھی۔ واللہ اعلم۔

حدیث وسیرۃ کی روایتوں میں ایک بنیادی فرق اس اصولی بحث کے ختم کرنے ہے قبل یہ صدیث وسیرۃ کی روایتوں میں ایک بنیادی فرق ا

نے اپنی روایات کی پڑتال میں روایت و درایت ہر دونتم کے اصول کو علی قد رمرات بلمحوظ رکھا ہے گرانہوں نے ہرفتم کی روایت کے لئے ایک ہی معیار نہیں رکھا بلکہ وہ ایک دانشمند محقق کی طرح اس غرض وغایت کے مناسبِ حال جس کے لئے کوئی روایت مطلوب ہوتی تھی اپنے معیار کو زم یا سخت کرتے رہے ہیں۔ یعنی بعض علوم میں انہوں نے اپنا معیار سخت رکھا ہے اور بعض میں زم ۔ مثلاً حدیث میں جہاں عقائد وا ممال کا تعلق تھا محد ثین نے بڑی شختی کیسا تھ روایات کو پر کھا ہے اور اپنے معیار کو بہت بلند رکھا ہے لیکن سیرۃ وتاریخ وغیرہ میں اتن شختی نہیں کی ؛ چنا نچے علامہ کی بن بر ہان الدین حلی ؓ اپنی سیرۃ میں لکھتے ہیں کہ:

لَا يَخُفْ لَى اَنَّ السِّيَ رَ تَجُمَعُ الصَّحِيْحَ وَالضَّعِيُفَ وَالْمُرُ سَلَ وَالْمُرُ سَلَ وَالْمُنُقَطِعَ لَ

''لینی میہ بات کسی سے مخفی نہیں ہے کہ سیرۃ کی روایتوں میں صحیح اور ضعیف اور مرسل اور منقطع سبھی قسم کی روایتیں شامل ہیں ۔''

اور پھرامام احمد بن خبل اور دوسرے ائم محدیث کی زبانی اس کی وجہ یہ بیان کرتے ہیں کہ: اِذَارَ وَیُنَا فِی الْحَلالِ وَ الْحَرَامِ شَدَدُ نَاوَ اِذَارَ وَیُنَا فِی الْفَضَائِلِ وَنَحُوهَا تَسَاهَلُنَائً

''لینی ہمارااصول ہیہ ہے کہ جب ہم حلال وحرام کے مسائل کے لئے کوئی روایت بیان کرتے ہیں تو ہم اس کی تحقیق میں بڑی سختی سے کام لیتے ہیں۔لیکن فضائل اور سیرۃ میں اپنے معیار کونرم کر دیتے ہیں۔''

اوراس اصول کی مزید تشریح یوں کرتے ہیں کہ:

اَلَّذِى ذَهَبَ اِلنِّهِ كَثِيُرٌ مِنُ اَهُلِ الْعِلْمِ اَلتَّرَخُّصُ فِى الرَّقَائِقِ وَمَا لَا حُكَم فِي الرَّقَائِقِ وَمَا لَا حُكَم فِيهِ مِنُ اَخْبَارِ الْمَعَازِى وَمَا يَجُرِى مَجُراى ذَالِكَ وَ اِنَّهُ يُقْبَلُ فِى الْحَكلالِ وَ الْحَرَامِ لِعَدْمِ تَعَلُّقِ الْاَحْكَامِ بِهَا لَيَ

''لعنی اکثر اہلِ علم نے یہی طریق رکھا ہے کہ ایسی باتیں جن میں شرعی احکام نہ بیان ہوں

جیسے سیرة مغازی وغیرہ اُن میں اپنے معیار کونرم رکھنا چاہئے، کیونکہ ان اُمور میں ہم الیں روا توں کو بھی قبول کر سکتے ہیں جنہیں دینی اور فقہی احکام کے معاملہ میں قبول نہیں کر سکتے۔''
امام احمد بن خبل ؓ نے اس اصول کی تشریح میں ایک لطیف مثال بھی بیان کی ہے؛ چنانچ فرماتے ہیں:
اِبُنُ اِسُحَاقَ رَجُلٌ نَکُتُبُ عَنٰهُ هاذِهِ الْاَحَادِیُث یَعُنِی الْمَعَاذِیُ وَ نَحُوهَا وَ
اِبُنُ اِسُحَاقَ رَجُلٌ نَکُتُبُ عَنٰهُ هاذِهِ الْاَحَادِیُث یَعُنِی الْمَعَاذِیُ وَ نَحُوهَا وَ
اِبُنُ اِسُحَاقَ رَجُلٌ نَکُتُبُ عَنٰهُ هاذِهِ الْاَحَادِیُث یَعُنِی الْمَعَاذِی وَ نَحُوهَا وَ
اِبُنُ اِسْحَاقَ رَجُلٌ نَکُتُبُ عَنٰهُ هاذِهِ الْاَحَادِیُث یَعُنِی اللّٰمَعَاذِی وَ نَحُوهَا وَ
اِبُنُ اِسْحَاقَ رَجُلٌ اَلَّ خَوامُ اَورَ فَا قَوْمًا هلگذاوَ قَبِصَ اَصَابِعَ یَدَیٰهِ الْاَرْبَعِ لُو الْحَورَامُ اَرَدُونَا قَوْمًا هلگذاوَ قَبِصَ اَصَابِعَ یَدَیٰهِ الْاَرْبَعِ لُو الْحَورَامُ اَلَّ مَالُونَ عَنَابِنِ اسحاق صاحب سیرة ومغازی بشک اس رتبہ کے آدمی ہیں کہمیں ان سے سیرة وتاریخ میں روایت لیتے ہوئے تامل نہیں ہونا چاہئے ایکن جب طال وحرام کے مسائل کا سیرة وتاریخ میں ایسے آدمی چاہئیں۔ یہ کہ کرانہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کی چارانگلیاں مضوطی کے ساتھ ملاکر باہم جفت کر لیں۔ جس سے مرادیتھی کہ حدیث میں ایسے رادی درکار میں میں کوئی رخنہ نہ نکالا جا سکے۔''

الغرض حدیث وسیرة کی روایتوں کے معیار میں ہمیشہ سے ایک اصولی فرق مدِ نظر رکھا گیا ہے اور بہی ہونا چا ہے تھا، کیونکہ حدیث میں جس کی روایت نے دین کی بنیا دبنیا تھا شخت معیار رکھنا ضروری تھا تا کہ کوئی کمز ورروایت حدیث کے ذخیرہ میں راہ پاکر دینی فتنہ کا باعث نہ ہے ، لین سیرة و تا ریخ میں ہیں پہلوایسا خطر ناک نہیں تھا۔ بلکہ سیرة و تا ریخ میں زیادہ قابلی توجہ بہ بات تھی کہ اساسی مواد جمع ہوجائے جس میں بعد میں اصولِ مقررہ کے ماتحت چھان بین کی جاسکے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلامی گتب حدیث کا روایت پہلوکت میں اصولِ مقررہ کے ماتحت چھان بین کی جاسکے۔ بہی وجہ ہے کہ اسلامی گتب حدیث کا روایت پہلوکت میرة ومغازی وغیرہ کی نسبت بہت زیادہ مضبوط اور بائند سمجھا گیا ہے۔ مگر بہوکوئی فقص نہیں ہے بلکہ ایساہی ہونا چا ہے تھا تا کہ جہاں ایک طرف دین کوفتنہ واختلاف سے بچایا جاتا وہاں تا ریخ میں جا معیت قائم رہتی ہونا چا ہے تھا تا کہ جہاں ایک طرف دین کوفتنہ واختلاف سے بچایا جاتا وہاں تا ریخ میں جا معیت قائم موہروہ روایت لے لی جاوے تا کہ بعد کی تحقیق اور ریسری کے کہ کوئی روایت بالبداہت علط اور باطل ہو ہروہ روایت لے لی جاوے تا کہ بعد کی تحقیق اور ریسری کے لئے نیسری نیادی ذخیرہ محفوظ کی معیار کوایسا سخت علط اور باطل ہو ہروہ روایت کے یہ پالیسی سخت نقصان دہ تھی ، کیونکہ اس کے لئے ضروری تھا کہ معیار کوایسا سخت میں میں بیت کہ نیس ہو کہ اعاد بیث کا سارا مجموعہ خلطی سے پاک ہے یا یہ کہ سیرت و تا ریخ کا مجموعہ کم ور روایات پرمنی ہے بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ بالعموم حدیث کا معیار سیرۃ و تا ریخ سے بالا و بلند ہے۔ اور اس

لیے مسلمان مؤرخین میں سے جولوگ زیادہ محقق گذرے ہیں انہوں نے سیرۃ وتاریخ کے واقعات کے لئے ان روایات کوتر جیجے دی ہے جودینی مسائل کے ضمن میں کتب حدیث میں مروی ہوتی ہیں۔ اور مصنف کتاب ہذا کا بھی اس تصنیف میں یہی مسلک رہا ہے۔

کتب اصول حدیث روایت کا جوعلم مسلمانوں نے ایجاد کیا جس کے اندراصول روایت و درایت درایت اصول حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ دونوں شامل ہیں وہ عمو ما علم اصولِ حدیث کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ اس علم کے متعلق بہت ہی تصنیفات پائی جاتی ہیں جن میں متقد مین اور متاخرین ہر دو کی تصانیف شامل ہیں گر آ جکل جو کتب اس فن میں زیادہ معروف و متداول ہیں جن میں اکثر متقد مین کی تحریرات کا خلاصہ آ گیا ہے وہ یہ ہیں:

- ا- علوم الحديث المعروف بمقد مه ابن صلاح مصنفه حافظ ابوعمروعثمان بن عبدالرحمٰن المعروف بابن صلاح المتوفى ٦٣٣ هـ-
- r فتح المغيث في اصول الحديث مصنفه حافظ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي المتوفي 4 ٨ هـ \_
  - س شرح الفينة العراقي في اصول الحديث مصنفه محمد بن عبد الرحمٰن السخا وي المتو في ٢ ٩ هـ -
    - موضوعات كبيرمصيّفه نورالدين ملّا على بن مجرسلطان القارى المتوفى ١٠١٧هـ

ان کتب میں روایت و درایت ہر دو کے اصول پوری شرح وبسط کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں اور ہر پہلو کے متعلق متعدد مثالیں دے دے کر بات کو واضح کیا گیا ہے۔ مؤخر الذکر کتاب حقیقةً موضوع روا تیوں کے بیان میں ہے مگر ضمناً اصولِ حدیث کی بحث بھی آ جاتی ہے۔

مصطلحات حدیث فن اصولِ حدیث با عِلم روایت کے خمنی علوم میں دوعِلم خاص طور پر قابلِ ذکر مصطلحات حدیث اور علم اساء الرجال - مقدم الذکر عِلم میں حدیث کی اصطلاحات کا بیان ہوتا ہے جن سے یہ پتہ لگتا ہے کہ مختلف اعتبار سے حدیث کی کتنی قسمیں ہیں اور اِن کے کیا کیا نام ہیں اور ہر حدیث کی ایک قسم دوسری اقسام کے مقابل پر کیا وزن رکھتی ہے اس علم کے ماتحت حدیث کی جواقسام مختلف جہات سے مقرر کی گئی ہیں ، اُن میں سے زیادہ معروف یہ ہیں:

متواتر مشهور عزیز - شاذ - منکر صحیح - مُسَن - ضعیف - متروک - موضوع - مرفوع - مرفوع - مرفوع - موقوف - مقطوع - معلل - ملس - مضطرب - مقطوع - تقریری - قدی وغیره وغیره - معلل - مدسی وغیره وغیره -

اس عِلم میں بھی متعدد کتا ہیں کہ ہی گئی ہیں جن میں اس وقت زیادہ معروف ومتداول یہ ہیں:

ا- نُزُهة النظرفي توضيح نخبة الفكر مصنفه ابوالفضل احمد ابن حجر عسقلاني التوفى ٨٥٢ هـ

۲- اليواقيت و الدر دمصنّفه شيخ عبدالرؤف المنادى التوفى ۱۳۰۱هه.

اسماء الرجال فنِ اساء الرجال اس علم کا نام ہے جس میں حدیث وسیرت وغیرہ کے راویوں کے حاسماء الرجال حوالت ندگی کو تقیدی نظر کے پنچ لاکرایک جگہ جمع کر دیا گیا ہے تاکہ جب بھی کوئی روایت سامنے آ وے تو اس کے سلسلہ رواۃ کا امتحان کیا جاسکے۔ اس سے ظاہر ہے کہ یہ علم بہت وسیع اور پھیلا ہوا ہے جی کہ بقول سرولیم میوراس علم کے ذریعہ چالیس ہزار راویوں کے حالات زندگی ضبط میں آگئے ہیں۔ جو یقیناً دنیا کی تاریخ میں ایک بے نظیر ریکارڈ ہے۔ یہ مجموعہ سرسری حالات کا ذخیرہ نہیں ہے بلکہ صبحے تقیدی اصول کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ جس میں ہر راوی کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، بلکہ صبح تقیدی اصول کے مطابق تیار کیا گیا ہے۔ جس میں ہر راوی کی تاریخ ولادت، تاریخ وفات، طریق روایت کی خصوصیات، استادوں کے نام، شاگر دوں کے نام، ہمعصروں کے نام وغیرہ وغیرہ پوری صحت اورتعین کے ساتھ درج کئے گئے ہیں۔

سب سے پہلا محض جس نے اس علم کی طرف با قاعدہ فن کے رنگ میں توجہ کی وہ شعبہ بن الحجاج المتوفی ۱۹۸ھ نے اس علم کواور ترقی دی اور سب المتوفی ۱۹۸ھ نے اس علم کواور ترقی دی اور سب سے پہلا مجموعہ تیار کیا۔ بعدہ علا مہاحمہ بن عبداللہ المحجلی المتوفی ۲۲۱ھ نے اور امام عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی المتوفی ۲۳۷ھ نے اس فن میں مفید کتا میں کھیں اور ہر دو نے اپنی تصانف کا نام کتاب الجرح و التعدیل رکھا۔ مگراس فن میں متقد مین کی کتب میں سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب المسکو فی معرف النام کی کتب میں سب سے زیادہ جامع اور متند کتاب المسکو فی معرف الفتاء و الممترو کین مصنفہ ابواحم عبداللہ بن محمد ابن عدی المتوفی ۲۵ سے گئر آن کے علاوہ حافظ علی اور امام دارقطنی وغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں کھی ہیں مگرافسوں ہے کہ ان میں سے اکثر کتب حافظ علی اور امام دارقطنی وغیرہ نے بھی اس فن میں کتابیں کھی ہیں مگرافسوں ہے کہ ان میں سے اکثر کتب ابنی پید ہو چکی ہیں گوبعد کی کتب میں ان سب کے کثر ت کے ساتھ حوالے آتے ہیں۔

بعد کی کتب میں سے جوابتدائی کتب پرمبنی ہیں مندرجہ ذیل کتابیں زیادہ معروف ومتداول ہیں:

- ا الكمال في معرفة الرجال مصنّفه حا فظ عبدالغني بن عبدالوا حدالمقدسي المتو في • ٢ هـ ـ
- المرال في معرفة الرجال مصنّفه حافظه جمال الدين يوسف بن ذكى المرر ى -التوفّى ٢٢ كهـ -

- ۳ میزان الاعتدال فی نفذالرجال (تین جلد )مصنّفه حافظتْس الدین ابوعبدالله محمد بن احمداله ذهبه ی سالتو فی ۴۸۸ سے هد
- ۳- تهذیب التهذیب (باره جلد) مصنّفه حافظ ابوالفضل احمد بن علی بن محمد بن علی بن حجر العسقلانی التونی ۸۵۲ه۔
- ۵- استیعاب فی معرفة الاصحاب (۲ جلد) مصنّفه حافظ ابوعمرو یوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن محمد بن عبدالبرالقرطبی الهتوفی ۲۳۳ صد
- ۲- اسدالغابه فی معرفة الصحابه (۵ جلد) مصنفه حافظ عزالدین ابوالحن علی بن محمد بن عبدالکریم
   المعروف ابن اثیرالجزری التوفی ۱۳۰۰ هه۔
  - اصابه في معرفة الصحابه (۱۰ جلد) مصنّفه حافظ ابن حجرعسقلا في التو في ۸۵۲ هـ

یہ بات قابلِ ذکر ہے کہ اوپر کی فہرست میں مؤخر الذکر تین کتا ہیں دراصل فن اساء الرجال سے تعلق نہیں رکھتیں بلکہ محض صحابہ کے حالات میں ہیں لیکن چونکہ بید دونوں علوم آپس میں بڑی حد تک ملتے ہیں اس لئے ہم نے ان کتب کواس فہرست میں شامل کرلیا ہے۔

کتب حدیث اقسام کے لحاظ سے روایات کا علم تین قسموں میں منقسم ہے۔ اعنی (۱) حدیث کتب حدیث حدیث (۲) تفسیر اور (۳) سیرة و تاریخ۔ مؤخر الذکر علم کے ایک حصہ کومغازی بھی کہتے ہیں۔ حدیث روایات کے ایسے مجموعے کا نام ہے جس کی اصل غرض و غایت و بنی مسائل کا ضبط ہے خواہ خمنی طور پر اس میں تفسیر کی اور تاریخی حصہ بھی آ جاوے۔ حدیث میں عموماً وہ روایات درج ہوتی ہیں جن کی سند بالآ خرکسی نہ کسی طرح آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ یعنی آ خری راوی یہ بیان کرتا ہے کہ میں نے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فر ماتے سنا۔ یا یوں کرتے و یکھا۔ یا میر سے سامنے آ پ کے سامنے کے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں فر ماتے سنا۔ یا یوں کرتے و یکھا۔ یا میر سے سامنے آ پ کے سامنے کسی نے یوں کیا اور آ پ نے اُسے نہیں روکا۔ مگر کتب حدیث میں پھے حصہ ایسی روایات کا بھی آ جا تا ہے جو صرف صحابہ کے اقوال واعمال تک محدود ہوتا ہے جنہمیں اصطلاحی طور پر آ ثار کہتے ہیں۔ حدیث کی کتا ہیں جو ضرف صحابہ کے اقوال واعمال تک محدود ہوتا ہے جنہمیں اصطلاحی طور پر آ ثار کہتے ہیں۔ حدیث کی کتا ہیں ہیں جوزیا دہ تر دوسری اور تیسری اور چوتھی صدی ہجری میں لکھی گئی ہیں، مگر یہ سب ایک درجہ کی نہیں معروف کتا ہیں معروف کتا ہیں معروف کتا ہیں مع ان کے مخضر حالات وکوائف کے درج ذیل کی جاتی ہیں :

| پیسب کتب مدیث میں سیح ترین کتاب مجھی        | مصنفهامام محمد بن اسلعيل بخاري     | ۱- صحیح بخاری      |
|---------------------------------------------|------------------------------------|--------------------|
| گئی ہے۔ امام بخاری صاحب نے جارلاکھ          | 2107 t 219r                        |                    |
| روایات کے مجموعہ میں سے صرف جیار ہزار       |                                    |                    |
| احادیث پُن کراس مجموعه میں درج کی ہیں       |                                    |                    |
| اورانتهائی احتیاط سے کا م لیا ہے۔ بلا ریب   |                                    |                    |
| ان کامعیارسب محدثین سے بالا وارفع ہے۔       |                                    |                    |
| اس کا درجہ بخاری سے ینچے مگر باقی کتب       | مصقفه اماممُسلم بن حجاج            | ۲- صحیح مسلم       |
| حدیث سے اوپر سمجھا جاتا ہے۔جس روایت         | ۵۲۲ تا ۱۲۲۵                        |                    |
| میں بخاری اورمسلم اتفاق کرلیں اسے متفق علیہ |                                    |                    |
| کہتے ہیں جوسب سے مضبوط مجھی جاتی ہے۔        |                                    |                    |
| صیح بخاری اور صیح مسلم کے ساتھ اگل حیار     | مصقفه ابونيسلي محمد بن عيسي تر مذي | ۳- جامع ترندی      |
| كتابين مِل كرصحاح سنة كهلاتى بين اورييسب    | ør∠9 t° ør+9                       |                    |
| معتر کتابوں میں شار ہوتی ہیں۔ان کا درجہ     | مصنفه ابوداؤد سليمان بن اشعث       | ۸- سُنن ابوداؤد    |
| قریباً اسی ترتیب کے مطابق سمجھا جاتا ہے جو  | ۵۲۷۵ ت ۵۲۰۲                        |                    |
| اس فہرست میں ملحوظ رکھی گئی ہے۔             | مصتفه احمر بن شعيب النسائي         | ۵- سُنن نسائی      |
|                                             | ۵۲۰۵ تا ۲۰۵۵                       |                    |
|                                             | مصنّفه محمد بن يزيدا بن ماجه قزوين | ۲- سُنن ابن ما جبر |
|                                             | @TZT t @T+9                        |                    |
| یہ کتاب بہت بلند پایہ ہے بلکہ بعض نے اسے    | مصنّفه امام ما لك ابن انسَّ        | ۷- مؤطاامام ما لک  |
| بخاری کے برابر قرار دیا ہے مگر چونکہ اس کے  | 90 تا 1916                         |                    |
| بیشتر حصه کا اسلوب فقہ کے طریق پر ہے اس     |                                    |                    |
| لیے اسے حدیث کی کتاب کے طور پر صحاح         |                                    |                    |
| میں شارنہیں کیا گیا ورنہ اپنے مرتبہ کے لحاظ |                                    |                    |

| سے وہ کسی مجموعہ حدیث سے کم نہیں۔امام        |                                         |                      |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------|
| ما لک فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں۔          |                                         |                      |
| فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے سب سے بلند تر       | مصتفه امام نعمان بن ثابت ابوحنيفهً      | ۸- مندامام ابوحنیفهٔ |
| ہیں۔ بیرمحدّ ثنہیں تھے اور ندانہوں نے اس     | Ø10+ t B∧+                              |                      |
| طرف توجه کی مگر بعض احادیث اپنی فقه کی بنیاد |                                         |                      |
| کے لئے جمع کی ہیں۔                           |                                         |                      |
| یکھی فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں اور ان کی  | مصنّفه امام محمر بن ادر ليس شافعي ً     | 9- مندامام شافعیّ    |
| كتاب اپنی فقه كی تائيد میں چنداحادیث كا      | pr+1 € p1+0                             |                      |
| مجموعہ ہے۔                                   |                                         |                      |
| یہ بھی فقہ کے ائمہ اربعہ میں سے ہیں مگران کی | مصنّفه امام احمد بن محمد بن ثبل أُ      | ۱۰- منداحد           |
| احادیث کا مجموعہ بھی نہایت شاندار ہے اور     | שדרו ל שוזו                             |                      |
| حدیث کی کتابوں میں غالبًاسب سے بڑا ہے        |                                         |                      |
| مگر صحتِ روایت کا معیار صحاح کے برابر        |                                         |                      |
| نہیں ہے۔                                     |                                         |                      |
| صحاح ستہ کے بعداس کا مرتبہا چھاہے۔           | مصنقه عبدالله بنعبدالرحمٰن              | ۱۱ - سُنن دارمی      |
|                                              | دارمی                                   |                      |
|                                              | المار تا ١٥٥ و                          |                      |
| مشهور محدث بين                               | مصتفه سلطان بن احمر طبرانی              | ۱۲- معجم کبیر        |
|                                              | @ TY + t                                | واوسط وصغير          |
| //                                           | مصنّفه على بن محمد دار قطني             | ۱۳- سنن دار قطنی     |
|                                              | ۵۳۸۵ t ۵۳+۶                             |                      |
| //                                           | مصتفه ابوعبدالله محمد بن عبدالله الحاكم | ۱۴- متدرک حاکم       |
|                                              | ۵°+۵ ت ۵۳۲۱                             |                      |
|                                              |                                         |                      |

| مشهور محدث ہیں | مصنفهاحمر بن حسين بيهق | ۱۵- متفرق کتب |
|----------------|------------------------|---------------|
|                | محمر با محمو           | حديث وسيرة    |

مذکورہ بالا محد ثین کے علاوہ بھی ایسے محد ٹ گذرے ہیں جنہوں نے باوجود بُعدِ زمانہ کے آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم یا آپ کے صحابہ تک روایت کا سلسلہ پہنچا کرا حادیث نقل کی ہیں۔ مگرہم نے زیادہ معروف محد ثین کے نام بعد کی فہرست میں درج کردیئے ہیں اوراس فہرست میں بھی مؤخر الذکر محد ثین کے مجموعوں میں کیا بوجہ بُعدِ زمانہ اور کیا بوجہ احتیاط کی کمی کے کمزور اورضعیف روایات کا حصہ زیادہ آگیا ہے، مگر بہر حال حدیث کا یہی مجموعہ ہے جس سے ایک مؤرخ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرة وسوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے متعلق علی قدر مراتب فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور جسیا کہ اُور بیان کیا سیرة وسوانح اور آغاز اسلام کی تاریخ کے متعلق علی قدر مراتب فائدہ اُٹھا سکتا ہے اور جسیا کہ اُور بیان کیا گیا ہے فی الجملہ احادیث کا مجموعہ سیرت و تاریخ کی روایات سے زیادہ پختہ اور زیادہ قابلِ اعتبار ہے اور احادیث کی جواعلی کتابیں ہیں مثلاً بخاری اور مسلم ان کے مقابلہ پرتو سیرة کی روایات کی حیثیت بہت اور احادیث کی جواعلی کتابیں ہیں مثلاً بخاری اور مسلم ان کے مقابلہ پرتو سیرة کی روایات کی حیثیت بہت

سنت اور حدیث میں فرق حدیث کی بحث ختم کرنے سے پہلے سنّت کے متعلق ایک مخضر نوٹ سنت اور حدیث میں فرق درج کرنا نا مناسب نہ ہوگا۔ سوجاننا چاہئے کہ یہ جو عام طور پر خیال کیا جاتا ہے کہ حدیث اور سنّت ہم معنی الفاظ ہیں، یہ درست نہیں ہے بلکہ حق یہ ہے کہ حدیث اور سُنّت دو مختلف چیزیں ہیں کیونکہ جہاں حدیث ان لفظی روایات کا نام ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال وافعال کے متعلق صحابہ سے تابعین تک اور تابعین سے تبع تابعین تک اور تابعین سے ان کی بینچیں اور چرائمہ حدیث کی تحقیق و تدقیق کے بعد کتا ہی صورت میں جمع ہو گئیں وہاں بعد کی نسل تک پہنچیں اور چرائمہ حدیث کی تحقیق و تدقیق کے بعد کتا ہی صورت میں جمع ہو گئیں وہاں

سُنّت آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے فعل یعنی تعامل کا نام ہے جو کسی لفظی روایت کے ذریعہ نہیں بلکہ مسلمانوں کے متحدہ تعامل کے ذریعہ ایک نسل سے دوسری نسل تک اور دوسری سے تیسری تک اور تیسری سے چوتھی تک پہنچا ہے اور علیٰ مذا القیاس۔ مثلاً قرآن شریف میں نماز کا حکم ہے اور اب قطع نظر اس کے

کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفاصیل کے متعلق کوئی زبانی ہدایات دی تھیں یانہیں آپ نے

ا: مثلاً ابن حبان \_سعید بن منصور \_ ابن ابی شیبه \_عبدالرزاق \_ ابویعلی \_ ابن عدی \_عقیلی \_خطیب بغدادی \_ بزار \_ ابن عسا کر \_ ابن ابی حاتم \_ ابن مردوّبیوغیره وغیره \_ ان میں سے بعض موّرخ بھی ہیں \_

صحابہ کے سامنے اپنی عمل سے اس کی ساری تفصیلات کر کے دکھادیں اور عمر بھر اس تعامل کو تکرار کے ساتھ وُ ہرا وُ ہرا کر ان کے ذہن نشین کرا دیا اور خود اپنی نگر انی میں ان کو نماز کی تفصیلات پر قائم کر دیا اور پھر صحابہ کے ذریعہ بہتا مل تا بعین تک پہنچا۔ جنہوں نے صحابہ کی سی زبانی تشریح سے نہیں بلکہ عملی تعامل سے اس کو صحابہ سے سیکھا اور اسی طرح بیسلسلہ نیچے چاتا چلا گیا۔ اسی طرح دوسرے مسائل کا حال ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ اسلام کی اصل بنیا دقر آن شریف اور سنت پر ہے جو ابتداء سے ہی ایک وُ وسرے کے پہلو بہ پہلو چلے آئے ہیں اور حدیث صرف ایک زائد چیز ہے جو علمی تشریح یا خمنی تائید وغیرہ کے لئے کام آسکتی ہے ورنہ اس پر اسلام کی اصل بنیا دنہیں ہے، لیکن غلطی سے بعض لوگوں نے حدیث اور سُنّت کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے۔ اس بحث کو ہمارے اس مضمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ مریث اور سنت کو ایک ہی چیز سمجھ رکھا ہے۔ اس بحث کو ہمارے اس مضمون کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ گر ہم نے خیال کیا کہ حدیث کے متعلق اس عام غلط ہمی کو اس جگہ دُ ورکر دیا جائے تا کہ نا واقف لوگوں کے دلوں میں بی شبہ نہ پیدا ہو کہ گویا اسلام کی بنیا دائی ایس چیز پر ہے جو ڈیڑھ دوسوسال بعد ضبط میں کے دلوں میں بی شبہ نہ پیدا ہو کہ گویا اسلام کی بنیا دائی ایس چیز پر ہے جو ڈیڑھ دوسوسال بعد ضبط میں آئی ہے۔

روایات کا دوسرا مجموعہ روایق تفسیر سے تعلق رکھتا ہے۔ اس میں چونکہ قرآن شریف کی کتب رہے۔ اس میں چونکہ قرآن شریف کی کتب تفسیر شریف کے تشریح کا تعلق ہے جوزیا دہ ترعلمی حیثیت رکھتی ہے اس لیے اس علم میں بھی حدیث کے برابراحتیا طنہیں برتی گئی۔ مگر بہر حال ہے بھی ایک مفید مجموعہ ہے جس کے متعلقہ حصوں سے سیرۃ و تاریخ کی تدوین میں فائدہ اُٹھایا جا سکتا ہے۔ اس سلسلہ کی زیادہ معروف کتابیں جن میں منقولی اور روایتی طریق پر قرآن شریف کی تفسیر درج کی گئی ہے یہ ہیں:

| منقولی تفسیر میں بیاسب سے جامع        | مصنفه امام ابوجعفر محمربن جربر    | ۱- تفسیرابن جریر  |
|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| مجموعہ ہے ، مگر اس مجموعہ میں کمزور   | '                                 | (۲۰ جلد )         |
| روایات بھی شامل ہو گئی ہیں۔           |                                   |                   |
| بيتفسيرنهايت معتبر اورمتنند مجحى جاتى | مصتّفه حا فظ ثما دالدين المعيل بن | ۲- تفسیرابنِ کثیر |
| ہے جس کے متعلق علامہ زرقانی کا        | عمرا بن کثیر                      | (۱۰اجلد)          |
| قول ہے کہاں جیسی اور کوئی تفسیر نہیں  | 044° t 04.                        |                   |
| كهي گئي-                              |                                   |                   |

| یہ بعد کی تصنیف ہے جس میں<br>رطب ویابس سب کچھ جمع ہو گیا |              | ۳- الدر المثور في<br>النفسير بالماثور (٢ جلد) |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------|
|                                                          | ۵۹۱۱ له ۵۸۴۹ |                                               |

سیرت و تاریخ کی ابتدائی کتب غایت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حالات و سوائح اور ابتدائی اسلامی جنگوں اور ابتدائی اسلامی تاریخ کے متعلق روایات جمع کرناتھی مگر جیسا کہ اور بیان کیا جاچکا ابتدائی اسلامی جنگوں اور ابتدائی اسلامی تاریخ کے متعلق روایات جمع کرناتھی مگر جیسا کہ اور بیان کیا جاچکا ہے یہ روایتیں بحیثیت مجموعی حدیث کی روایتوں سے ممزور ہیں کیونکہ اس سلسلہ کے جمع کرنے والوں کی غرض سیرت و تاریخ کے سارے مواد کوایک جگہ جمع کردیناتھی تاکہ کوئی بات ضبط میں آنے سے رہ نہ جائے اور پھر بعد میں آنے والے اس کی چھان بین خود کرلیں جوقر آن شریف اور سیح احادیث کوسا منے رکھ کر کی گئی شامل مشکل نہیں ہے۔ اس سلسلہ کی ابتدائی تصنیفات جن میں ہم نے جغرافیہ اور تاریخ عرب کی کتب بھی شامل کرلی ہیں یہ ہیں:

| یہ کتاب غالبًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے     | مصنّفه محمد بن مسلم بن | ۱- كتابالمغازى |
|-------------------------------------------------|------------------------|----------------|
| حالاتِ زندگی اور ابتدائی جنگوں کی تاریخ میں     | شهاب زهری              |                |
| سب سے پہلی تصنیف ہے۔ امام زھری تابعین           | اهم تا ۱۲۲ه            |                |
| میں سے تھے اور متعد دصحابہ کو دیکھا اور ان      |                        |                |
| کی باتوں کو سُنا تھا۔ نہایت ثقہ اور وسیع العلم  |                        |                |
| انسان تھے مگر افسوس کہ ان کی کتاب اب ناپید      |                        |                |
| ہو چکی ہے۔ البتہ بعض کتابوں میں اس کے           |                        |                |
| حوالے آتے ہیں اور امام زہری کی زبانی روایات     |                        |                |
| توا كثر كتابوں ميں آتی ہيں اور نہايت معتبر خيال |                        |                |
| کی جاتی ہیں۔                                    |                        |                |
| موسیٰ بن عقبہ امام زُ ھری کے شاگر دانِ رشید میں | مصتفه مُوسىٰ بن عقبه   | ۲- المغازي     |
| سے تھے اور بعض صحابہ کو دیکھا تھا۔ نہایت مختاط  | الهتوفى اسماھ          |                |
| مصنّف تتهاور جو کچھ لیتے تھے جانچ تول کر لیتے   |                        |                |

| تھے۔حدیث میں امام مالک ؓ ان کے شاگر دیتھ،                                 |                          |                   |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------|
| مرافسوس کدان کی کتاب بھی ناپید ہے۔<br>مگرافسوس کدان کی کتاب بھی ناپید ہے۔ |                          |                   |
| ابنِ اسحاق بھی امام زھری کے شاگردوں میں                                   | مصنّفه محمر بن اسحاق     | ۳- سیرة ابن اسحاق |
| ے تھاور سیرة میں بڑا یا پیر کھتے ہیں۔ان کی                                | التوفي ١٥١ھ              | )                 |
| یہ ہے۔<br>کتاب سیرہ و مغازی میں بطور بنیاد کے مجھی گئی                    | -                        |                   |
| ب<br>ہے اورا کثر بعد کے مؤرخین ان کے خوشہ چین                             |                          |                   |
| ،<br>ہیں۔بعض لوگوں نے ان کی ثقامت پر شُبہ کیا ہے                          |                          |                   |
| مگریه درست نہیں؛البتہ چونکہاُن کاطبعی میلان                               |                          |                   |
| سیرة کی طرف تھا۔اس کئے حدیث کے سخت                                        |                          |                   |
| معیار کے مطابق وہ پورے نہیں اُتر تے۔اسی                                   |                          |                   |
| لیےامام بخاری نے حدیث میں ان سے روایت                                     |                          |                   |
| نہیں لی الیکن تاریخ میں آزادی سے لی ہے۔ان                                 |                          |                   |
| کی کتاب عام طور برنہیں ملتی لیکن ابنِ ہشام                                |                          |                   |
| کی سیرة میں اس کا بیشتر حصه اس طرح آگیا                                   |                          |                   |
| ہے کہ اصل کتاب کی چنداں ضرورت نہیں                                        |                          |                   |
| رہتی ۔                                                                    |                          |                   |
| یہ بہت پاید کے مؤرخ تھے اور نہایت ثقہ سمجھے                               | مصتفه عبدالمالك بن هشام  | ۴- سيرة ابنِ هشام |
| جاتے ہیں۔ان کی سیرت جو بیشتر طور پر سیرت                                  | التوفى٢١٣ھ               |                   |
| ابنِ اسحاق برمبنی ہے۔ بہت جامع اور کممل تصنیف                             |                          |                   |
| ہے۔ سیرت کی کتابول میں ان کی سیرت سب                                      |                          |                   |
| سے زیادہ مقبول ومتعارف ہے۔                                                |                          |                   |
| پیصاحب بہت وسیع المعلومات مؤرخ تھے۔ گر                                    | مصنفه محمر بن عمرالواقدي | ۵- كتاب السيرة و  |
| چونکه جھوٹ سے اور شیح وسقیم میں کوئی پر ہیز نہیں تھا                      | ۱۳۰ تا ۱۲۰۵              | كتاب المغازى      |

| اس لئے اکثر محققین کے نزیک ان کی تصنیفات              |                             |               |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------|
| بالكل نا قابلِ اعتباراور نا قابلِ سند تجھى گئى ہيں ان |                             |               |
| کے متعلق ہم ایک علیحدہ نوٹ دیں گے۔                    |                             |               |
| ابنِ سعد، واقدی کے خاص شاگر دوں میں سے                | مصرّفه محمرا بن سعد         | ۲- طبقات کبیر |
| تھے اور ان کے سیکرٹری بھی تھے مگر باو جود اس          | ۱۲۸ تا ۱۲۸                  |               |
| نسبت کے خور ثقہ اور معتبر سمجھے گئے ہیں ان کی         |                             |               |
| کتاب بارہ جلدوں میں ہے اور بہت تفصیلی                 |                             |               |
| معلومات کا ذخیرہ ہے۔ پہلی دو جلدیں                    |                             |               |
| آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے حالات میں ہیں           |                             |               |
| اور باقی آپ کے صحابہ کے حالات میں۔ اگر                |                             |               |
| واقدی کی روایتوں کوالگ کر دیا جائے تو یہ کتاب         |                             |               |
| بہت انجیمی اور متند ہے۔                               |                             |               |
| يه كتاب سيرة كى كتاب نهيس بلكة تاريخ كى كتاب          | مصنفه ابوجعفر محمدا بن جربر | ۷- تاریخالامم |
| ہے،مگر چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرة        | الطبر ی                     | والملوك       |
| بھی اس کے اندرشامل ہے،اس لئے اسے سیرت                 | ۱۲۲۵ تا ۱۳۱۸                |               |
| کی کتابوں میں شار کیا جاتا ہے۔طبرتی اسلام کے          |                             |               |
| مشہورمتندعلاء میں سے تھےاوران کی کتاب جو              |                             |               |
| بارہ جلدوں میں ہے نہایت جامع تاریخ منجھی              |                             |               |
| گئی ہے۔انہوں نے ابن اسحاق اور واقدی اور               |                             |               |
| ابنِ سعد کی بیشتر روایتوں کو جمع کرنے کے علاوہ        |                             |               |
| بہت مین نئی روایتیں بھی دَرج کی ہیں اور سیرت و        |                             |               |
| تاریخ میں ایک نہایت عمدہ ذخیرہ اپنے پیچھے             |                             |               |
| چپوڑا ہے۔                                             |                             |               |

| تر مذی کی حدیث کا ذکر حدیث کی ذیل میں گذر        | مصنّفه ابونيسي محمد بن        | ۸- شائل تر مذی   |
|--------------------------------------------------|-------------------------------|------------------|
| چکا ہے، مگر انہوں نے شائلِ نبوی پر ایک علیحدہ    | عیسیٰ تر مذی                  |                  |
| رساله بھی لکھا ہے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے | 9+1ھ تا 125ھ                  |                  |
| مُليء مبارك اور ذاتى عادات وخصائل ميں أيك        |                               |                  |
| مختصر مگرعمد ہ تصنیف ہے۔                         |                               |                  |
| یہ کتاب تاریخ عرب اور اسلام کے متعلق             | مصنفه عبداللدبن               | 9- كتابالمعارف   |
| معلومات عامہ پرمشمل ہے جس میں آنخضرت             | مسلم بن قتيبه                 |                  |
| صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خاص خاص             | שוצש ל דשוש                   |                  |
| اصحاب کے حالات بھی درج ہیں۔                      |                               |                  |
| اس کتاب میں اُن فتوحات کا ذکر ہے جو              | مصنّفه ابوجعفراحمه بن يحيٰ بن | ۱۰- فتوح البلدان |
| آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اورآپ کے خلفاء کے     | جابرالبلاذری_                 |                  |
| ہاتھ پر ہوئیں مشہوراور متداول کتاب ہے۔           | التوفى ٩ ١⁄٢ ١                |                  |
| ابویوسف مشہور فقیہ گذرے ہیں ۔امام ابوحنیفہ       | مصتفه قاضى ابو يوسف           | اا- كتابالخراج   |
| کے خاص شاگر دوں میں سے تھے۔اس کتاب               | يعقوب بن ابراميم              |                  |
| میں انہوں نے ان ٹیکسوں وغیرہ کے مسائل اور        | التتوفى ١٨٢ھ                  |                  |
| تاریخ بیان کی ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم    |                               |                  |
| اورآپ کے خلفاء کی طرف سے مفتوح قبائل پر          |                               |                  |
| لگائے جاتے تھے۔                                  |                               |                  |
| اس كتاب ميں دنيا كى مختلف اقوام وممالك كى        | مصنفه البوالحسن على بن حسين   | ۱۲- مُر وج الذهب |
| تاریخ سے ابتداء کر کے بالآ خرعرب کے حالات        | مسعودي                        |                  |
| درج کرتے ہوئے خلفائے بنوعباس تک اسلامی           | التوفى ١٣٦ه                   |                  |
| تاریخ کوکمل کیا گیاہے۔                           |                               |                  |
| مکة کی متنداورا بتدائی تاریخ ہے۔                 | مصنّفه ابوالوليدمحمر بن       | ۱۳- تاریخ مکه    |
|                                                  | عبدالكريم ازرقي _             |                  |
|                                                  | التوفى ٢٢٣ھ                   |                  |

۱۳-صفة جزيرة العرب مصقفه الوثير حسن بن احمد بن المعروف ليقوب المهد اني المعروف لين المعروف لين عائك المتوفى ١٣٠٣ ه

یہ وہ ذخیرہ ہے جو تاریخی لحاظ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابتدائی اسلامی تاریخ کا اصل ما خذ اور منبع ہے اور بعد کی سب کتابیں اسی منبع کی خوشہ چین ہیں، لیکن جیسا کہ اُوپر ظاہر کر دیا گیا ہے بیسب کتب سیرت کی کتابیں نہیں اور نہ ہی صحیح معنی میں وہ سب کی سب تاریخ کی کتابیں ہیں مگر چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آغازِ اسلام کی تاریخ کے ساتھان کتب کے مضامین کو ایک طبعی جوڑ ہے، اس لیے ہم نے انہیں سیرۃ کی کتابوں میں شامل کر لیا ہے۔ باقی جیسا کہ اوپر اشارہ کر دیا گیا ہے خالص سیرت کی اصل ابتدائی کتابیں جو اس وقت پائی جاتی ہیں، وہ صرف چار ہیں۔ اعنی سیرت ابن ہشام۔ کتاب السیرت والمغازی لواقدی۔ طبقاتِ ابنِ سعد اور تاریخ طبری۔ لیکن ان میں سے چونکہ واقدی مطعون و السیرت والمغازی لواقدی۔ طبقاتِ ابنِ سعد اور تاریخ طبری۔ لیکن ان میں سے چونکہ واقدی مطعون و متروک ہے، اس لئے عملاً ماخذ صرف تین رہ جاتے ہیں۔ یعنی ابنِ ہشام۔ ابنِ سعد اور طبری۔ اور اس میں شروک ہے، اس لئے عملاً ماخذ صرف تین رہ جاتے ہیں۔ یعنی ابنِ ہشام۔ ابنِ سعد اور طبری۔ اور اس میں کتر ہیں کو قرآن وحد یہ کوچھوڑ کر سیرت کی حقیقی بنیا دانہیں تین کتابوں یہ ہے۔

واقدی کے متعلق ایک مختصر نوٹ ۔ ایکن برشمتی سے پورپین مصنفین نے اسے اتنا نواز اسے کہ

اس کی حقیقت کے اظہار کے لئے ایک علیحدہ نوٹ ضروری ہوگیا ہے۔ جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے، واقدی کا زمانہ ۱۳۰ ھے لئے ایک علیحدہ نوٹ ضروری ہوگیا ہے۔ جیسا کہ اُوپر بیان کیا گیا ہے، مورخ سے کم محفوظ پوزیشن میں نہیں تھا۔ گریہ بات کسی شخص کے ذاتی صفات وعادات کا اُرخ بدل نہیں سکتی اور حقیقت یہ ہے کہ واقدی اپنی وسعتِ علم کے باوجودایک بالکل نا قابلِ اعتبارا ورغیر ثقہ شخص تھا اور محققین نے اسے بالا تفاق جھوٹا اور دروغ گوقر اردیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کی ساری روایتیں غلط اور جھوٹی ہوتی تھیں۔ اُنیا میں جھوٹے سے جھوٹا انسان بھی ہمیشہ جھوٹ نہیں بولتا بلکہ حق یہ ہے کہ ایک جھوٹے آ دمی کی بھی اکثر باتیں سچی اور واقعہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ لیکن دوسری طرف اس بات میں بھی ہرگز کوئی شبہیں ہوسکتا کہ جو شخص جھوٹ بولنے کا عادی ہواس کی کوئی بات بھی قابلی جمت نہیں رہتی۔

ا: اس مصقف کی ایک کتاب اکلیل بھی ہے جو دس جلدوں میں ہے اور قبیلہ تمیر کے حالات اور تا ریخ نیمن کے علاوہ بہت سے دُوسرے مفید معلومات پر مشتمل ہے۔ دیکھوکشف الظنون زیریا م اکلیل۔

واقدی کے متعلق بیمسلم ہے کہ وہ ایک بہت عالم انسان تھا اور اس کے تاریخی معلومات اسنے وسیع تھے کہ اس زمانہ میں کسی اور مورخ کے کم ہوں گے۔ مگر ایبا معلوم ہوتا ہے کہ اس کی وسعتِ معلومات نے ہی اس کے مرکو پھرا دیا تھا کہ وہ کسی بات کے متعلق اعلمی کا اظہار کرنے کی بجائے خودا پنی طرف سے بات بنا کر بیان کر دیا کرتا تھا؛ چنا نچیاس کے متعلق ایک محقق کا یہ بہت اچھا مقولہ ہے کہ''اگر واقدی سچا ہے تو بنظیر ہے۔ اور اگر جھوٹا ہے تو تب بھی عدیم المثال ہے۔' کا گر برقسمتی سے واقدی کی یہی طلاقتِ لسان اور یہی وسعتِ علم ہمار ہے یور بین مصنفین کو اس کا دلدا وہ بنارہی ہے۔ انہیں اس بات سے غرض نہیں کہ واقد تی تی تھا تھا یا جھوٹا۔ اس کی عادت ایک مختاط محد شکی طرح تعیق کر کے بات کرنے کی تھی یا کہ یونہی واہی تابی تھا یا جھوٹا۔ اس کی عادت ایک مختاط محد شکی طرح تعیق کر کے بات کرنے کی تھی یا کہ یونہی واہی تابی تھا ہوا سب پچھ دیکھ رہا ہو۔ اگر اس کا کوئی قول کسی تھے اور مضبوط روایت کے خلاف ہے جیسے کوئی شخص پاس بیٹھا ہوا سب پچھ دیکھ رہا ہو۔ اگر اس کا کوئی قول کسی تھے اور مضبوط روایت کے خلاف ہے تو ہوا کرے اُن کے لئے سب روایت سے برابر بیں اور سوائے اپنے دماغ کی شہادت کے اور کوئی شہادت قابلی قبول نہیں ۔ مسلمان مختقین نے جوائی عمریں کھیا کھیا کر ہر روایت سے بال کی کھال نکالی ہے اور ہر راوی کے تھے تھی ہی ہی ہیا ہو۔ اگر اس کوئو روک نہیں سکتے گر ہم بتا دینا چا ہے ہیں اس سے کوئی دلچین نہیں ہے۔ مبر حال ہم کسی کے قلم اور زبان کوئو روک نہیں سکتے گر ہم بتا دینا چا ہے ہیں اس سے کوئی دلچین نہیں سکتے گر ہم بتا دینا چا ہے ہیں کہ واقد می کے متعلق ان مسلمان مختقین نے جن کی دیا نت وامانت اور اصابتِ رائے کوسب نے تسلیم کیا کہ دواقد می کے متعلق ان مسلمان مختقین نے جن کی دیا نت وامانت اور اصابتِ رائے کوسب نے تسلیم کیا

| ترجمهاردو                                      | الفاظ جن ميں رائے كا                | نام رائے دہندہ          |
|------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------|
|                                                | اظہار کیا گیاہے                     |                         |
| واقدى ايك پُر لے درجه كا جھوٹ بولنے والا څخص   | هُ وَكَذَّابٌ يُسَقِّلِبُ           | امام احمد بن خنبل       |
| ہے جوروا بیوں کو بگاڑ بگاڑ کر بیان کرتا ہے۔    |                                     | عليهالرحمة              |
|                                                |                                     | الااه تا ۱۲۱ه           |
| واقدی کی روایتیں قابلِ اعتبار نہیں ہیں اور پیہ | اَحَادِيُثُـهُ غَيـُرُ مَحُفُو ظَةٍ | ابواحمه عبدالله بن محمر |
| خرابی خوداس کے نفس کی طرف سے ہے۔               |                                     | المعروف بإبن عدي        |
|                                                |                                     | عام تا ۱۳۵۵ م           |

| واقدى اپنے پاس سے جھوئی حدیثیں بنابنا كربيان  | يَضَعُ الُحَدِيُثَ                 | ابوحاتم محمر بن ادريس    |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|
| كيا كرتا تھا۔                                 |                                    | 190 تا ۱۲۵ ع             |
| واقدی جھوٹی روایتیں بنا تا تھا میرے نز دیک وہ | يَـضَـعُ الْحَدِيْثَ لَا اَرُضَاهُ | على بن عبدالله بن        |
| سسى جہت ہے بھى قابلِ قبول نہيں۔               | فِیُ شَیْءٍ                        | جعفرالمعروف بإبن         |
|                                               |                                    | المديني                  |
|                                               |                                    | الااه تا ۱۲۲ه            |
| واقدى كى روايىتى ضعيف ہوتى ہيں۔               | فِيُهِ ضُعُفٌ                      | امام على بن محد دار قطنى |
|                                               |                                    | ۵۳۸۵ ت ۵۳۰۷              |
| میرے نزد یک واقدی جھوٹی روایتیں گھڑنے         | هُ وَ عِنُدِى مِمَّنُ يَضَعُ       | اسحاق بن ابرا ہیم        |
| والول میں سے ایک ہے۔ ا                        | الُحَدِيُثَ                        | المعروف بابن             |
|                                               |                                    | راہویی                   |
|                                               |                                    | الااه تا ۱۲۲۸ ص          |
| واقدی اس قابل نہیں ہے کہ اس سے کوئی روایت     | مَتُرُو كُ الْحَدِيْثِ             | امام بخارى علىيدالرحمة   |
| لى جائے۔                                      |                                    | 1910 تا 201م             |
| واقدى اہلِ علم كےزوديك كوئى حقيقت نہيں ركھتا۔ | لَيْسَ بِشَى ءٍ كَانَ يُقَلِّبُ    | امام یجیٰ بن معین        |
| وه حدیثوں کو بگاڑ بگاڑ کر بیان کیا کرتا تھا۔  |                                    | ه ۱۸۵ تا ۲۳۳ و           |
| واقدی کی سب کتابیں جھوٹ کا انبار ہیں۔ وہ      | كُتُبُ الْوَاقُدِى كُلُّهَا        | امام شافی علیه الرحمة    |
| اپنے پاس سے جھوٹی سندیں گھڑلیا کرتا تھا۔      | كِــذُبٌ كَــانَ يَـضَــعُ         | ۵۲۰۴ تا ۲۰۲۵             |
|                                               | الْاَسَانِيْدَ                     |                          |
| میرے نز دیک واقدی کی روایات مقبول نہیں، وہ    |                                    | امام ابوداؤد سجستانی     |
| اپنے پاس سے حدیثیں گھڑ لیا کرتا تھا۔          | يَفْتَعِلُ الْحَدِيثَ              | عروم ال ١٥٥٥             |

| واقدی ایسے جھوٹے لوگوں میں سے تھا جن کا       | ٱلْوَاقُدِى مِنَ الْكَذَّابِيُنَ     | امام ئسائی علیدالرحمة |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|
| حھوٹ ظاہر اور عیاں ہے اور اُسے سب جانتے       | الُمَعُرُوُ فِيْنَ بِالْكِذُبِ       | ۵۲۱۵ تا ۲۰۳۳          |
| بير-                                          |                                      |                       |
| میں نے واقدی سے بڑھ کرکوئی جھوٹانہیں دیکھا۔   | مَارَأَيُتُ اَكُذَبُ مِنْـهُ         | محمد بن بشار بندار    |
|                                               |                                      | عاداه تا ۱۵۲ه         |
| واقدی سب محققین کے نز دیک بالاتفاق ضعیف       | ضَعِيُفٌ بِاتِّفَاقِهِمُ             | اما م نو وي           |
| الروايت ہے۔                                   |                                      | التوفى ١٤٧ه           |
| سب محققین نے واقدی کے مزور ہونے کے متعلق      | اِسُتَقَرَّ اللاجُمَاعُ عَلَى وَهُنِ | علامه ذہبی۔           |
|                                               | الُوَاقُدِي                          |                       |
| محققین نے واقدی کوضعیف قرار دیا ہے۔اوراس      |                                      | قاضی احمد بن محمد بن  |
| پر بہت اعتراض کئے ہیں۔ <sup>ت</sup>           | تَكَلَّمُوُ ا فِيهِ                  | ابرابيم المعروف       |
|                                               |                                      | بابن خلكان ـ          |
|                                               |                                      | التوفى ١٨١ھ           |
| واقدی اگر کسی بات کے بیان کرنے میں اکیلا ہوتو | ٱلْوَاقُدِى لَا يُحْتَجُّ بِهِ إِذَا | علامهزرقاني           |
| محققین کے نزد یک اس کی روایت قابلِ ججت        | إِنْفَرَ دَ فَكَيْفَ إِذَا خَالَفَ   | التوفى ١٢٢اھ          |
| نہیں ہے۔ پھراس پرخود قیاس کرلوکہ ایسی بات     |                                      |                       |
| میں اس کی روایت کا کیا وزن ہوسکتا ہے جو وہ    |                                      |                       |
| دوسروں کےخلاف کہتا ہو۔ <sup>س</sup>           |                                      |                       |

یہ وہ شہادت ہے جومسلمان محققین نے جن میں بہت سے خود واقد تی کے ہمعصر تھے پوری پوری تحقیق کے بعد دی ہے۔ اب ہمارے پور پین مصنفین خود سوچ لیس کہ ان کا دل پیندمؤرخ کس شان کا انسان ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ واقد ی کی ہرروایت غلط ہے یقیناً اس کی روایتوں کا بیشتر حصہ تھے ہوگا۔ مگر جس شخص

ا: تهذيب التهذيب لعلامه ابن حجر

٢ : وفيات الاعيان لِقاضى ابن خلكان

س : شرح مواهب اللّه نيه لعلا مهزر قاني جلد ا

کی صدافت وعدالت کا بیرحال ہے جواُوپر بیان کیا گیا ہے وہ اپنی کسی روایت میں بھی جس میں وہ اکیلا راوی ہے یا جس میں وہ دوسر سے راویوں کے خلاف بات کہنا ہے کسی عقلمند کے نز دیک قابلِ حجت نہیں سمجھا جاسکتا۔واللّٰداعلم۔

بہرحال ہماری تحقیق میں مجمہ بن عمرواقدی باوجودابتدائی مؤرخوں میں ہونے کے ہرگز قابلِ اعتبار نہیں ہے۔اور جہاں تک خالص سیرۃ کی کتب کا تعلق ہے صرف ابنِ ہشام اور ابنِ سعداور ابنِ جربر طبری ہی وہ تین ابتدائی مؤرخ ہیں جن کی کتب پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرۃ وسوانح کی بنیا تنجھی جانی چاہئے ۔ ہمارا بیرمطلب نہیں کہ ان مؤرخین کی ہر روایت درست اور شیح ہے ایبا دعویٰ مؤرخین تو در کنار محدّ ثین کے متعلق بھی نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ مقصد صرف یہ ہے کہ یہ تین مؤرخ عموماً اپنی ذات میں قابلِ اعتاد ہیںاورخواہ بےاحتیاطی پائند کی کمزوری کی وجہ سےان کی بعض روایتیں بھی غلط اور نا درست ہوں مگر بہر حال وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اصل حامل سمجھے جاسکتے ہیں؛ البیتہ ان کی تائید میں یا بعض ضمنی مسائل کے حل کے لئے ذرکورہ بالا فہرست کی دوسری تاریخی کتب بھی کام دے سکتی ہیں۔ متاً خرین کی کتب مذکورہ بالا کتب کے علاوہ باقی جتنی بھی کتابیں سیرۃ وتاریخ اسلام کے متعلق یائی ب ب جاتی ہیں وہ خواہ کیسی ہی مفید اور جامع ہوں وہ سیرت میں اصل ماخذ نہیں مجھی جاستیں، کیونکہ انہوں نے جو کچھ لیا ہے مندرجہ بالاکتب سے لیا ہے۔ پس انہیں کسی تشریح کی تائید میں یا سہولت کی غرض ہے تو پیش کیا جاسکتا ہے، مگر سَنَد کے طور پر پیش نہیں کیا جاسکتا۔مصقف کتاب ہذا نے بھی ا بنی اس تصنیف میں جہاں کہیں کسی بعد کی کتاب کا حوالہ دیا ہے وہ صرف سہولت کے خیال سے دیا ہے تا کہ متفرق حوالہ جات کی بجائے ایک حوالہ پر ہی اکتفا ہو سکے الیکن ایسا حوالہ ہمیشہ اس تسلّی کے بعد دیا گیا ہے کہ اس کا اصل ابتدائی کتب میں موجود ہے بایں ہمہ متأ خرین کی کتب بھی بڑی قدرو قیت کی چیز ہیں، کیونکہ اُن میں نہایت محنت و جانفشانی ہے اصل کتب تاریخ وحدیث کی انتہائی وَرق گردانی کے بعدایک فیتی ذخیره جمع کردیا گیا ہے اور بعض صورتوں میں ایبا بھی ہے کہ ایک اصل کتاب تو اب ناپید ہے، کیکن کسی بعد کے مؤرخ کی کتاب میں اس کی کسی روایت کے آجانے سے اس کا بید صفح فوظ رہ گیا ہے اسی طرح ا یک محدود دائر ہ کے اندربعض متأخرین کی کتب بھی اصل ماخذ کا کام دے جاتی ہیں بشرطیکہ وہ خودمعتبر اور متندموں \_بہر حال متأخرین کی کتب سیرة وتاریخ میں سے مندرجہ ذیل کتب قابل ذکر ہیں:

| یہ کتاب دوجلدوں میں ہےاورسیرۃ ابنِ           | مصقفه عبدالرحمل بن عبدالله بيلي   | ا- الروض الانف         |
|----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------|
| ہشام کی شرح کے طور پر لکھی گئی ہے            | 2011 t 20+1                       |                        |
| نہایت معتبراور متند کتاب ہے۔                 |                                   |                        |
| یہ کتاب بارہ ضخیم جلدوں میں ہے اور           | مصنفه حافظا بن اثيرالجزري         | ۲- تاریخالکامل         |
| زیادہ تر طبری سے ماخوذ ہے اور عمدہ           | 24rt t 2000                       |                        |
| صورت میں مُر یّب شدہ ہے۔اصل سیرة             |                                   |                        |
| کا حصہ صرف دوجلد میں آجا تا ہے۔              |                                   |                        |
| یہ کتاب دوجلدوں میں ہے اور بہت ہی            | مصنّفه حسین بن محمر بن حسن دیار   | ٣- تاريخ الخميس في     |
| کتب کے معلومات کا مجموعہ ہے جو دکش           | نبری۔الہتوفی ۹۲۲ھ                 | احوال أنفس العفيس      |
| صورت میں مُرتب کیا گیاہے۔                    |                                   |                        |
| یہ کتاب آٹھ ضخیم جلدوں میں ہے جو             | مصنّفه علامه محمر بن عبدالباقي بن | ۴- شرح مواهب           |
| سب كى سب آنخضرت صلى الله عليه وسلم           | بوسف الزرقانى                     | اللّد نبيه             |
| کی سیرۃ سے متعلق ہیں۔ نہایت جامع             | الهتوفى ١١٢٢ه                     |                        |
| اورمُستند كتاب ہےاورانتہائی تحقیق سے         |                                   |                        |
| لکھی گئی ہے۔اس کتاب میں سیرۃ کی              |                                   |                        |
| روایتوں کے علاوہ احادیث کے حوالے             |                                   |                        |
| بھی کثرت کے ساتھ دَرج ہیں۔خاکساری            |                                   |                        |
| رائے میں اس کتاب سے بروھ کرکوئی جامع         |                                   |                        |
| اور محققانه مجموعه سيرة مين نهيس پايا جاتا _ |                                   |                        |
| یہ کتاب جو تین جلدوں میں ہے اور              | مصتّفه على بن بر ہان الدين        | ۵-انسان العيون في سيرة |
| عرف عام میں سیرة حکبیہ کے نام سے             | الحکنی ۵۷۹ھ تا ۱۰۴۴ھ              | الامين المامون         |
| مشہور ہے نہایت جامع کتاب ہے مگر              |                                   |                        |
| افسوں کہر تیب چندال دکش نہیں ہے۔             |                                   |                        |

| یه کتاب دس جلدوں میں ہےاور جغرافیہ | مصتفه ابوعبداللديا قوت بنعبدالله | ٧- معجم البلدان |
|------------------------------------|----------------------------------|-----------------|
| کے نہایت مفصّل معلومات پرمشتل      | الحمو ی                          |                 |
|                                    | التوفى ٦٢٣ ھ                     |                 |

ان کے علاوہ سیرۃ کازرونی ۱۹۴ ھ، سیرۃ مغلطائی ۲۹۲ ھ، سیرۃ خلاطی ۲۰۲ ھ، سیرۃ خلاطی ۲۰۵ ھ، سیرۃ خلاطی ۲۰۵ ھ، سیرۃ خلاطی ۲۰۵ ھ، سیرۃ خلاطی ۲۰۰ ھ، این ابی طُیّ ۲۳۰ ھ، شرف المصطفیٰ نینٹا پوری ۲۰۷ ھ، اکتفاء ۲۳۴ ھ، عیون الاثر ۲۰۱ ھ، سیرۃ الناس ۲۳۲ ھ، نورالنبراس شرح عیون الاثر ۲۸ ھ، کشف اللثام ۲۵۵ ھ، مواہب اللد نیہ ۹۲۳ ھ، سیرۃ ابن عبدالبر ۳۲۳ ھ، شرف المصطفیٰ ابن جوزی ۵۹۷ ھ، تاریخ ابوالفداء ۲۳۲ ھو غیرہ بہت ہی اور کتابیں ہیں عبدالبر ۳۲۳ ھ، شرف المصطفیٰ ابن جوزی ۵۹۷ ھ، تاریخ ابوالفداء کا کے مندرجہ بالا گتب کے ہیں عمد یا تشریخ میں پیش کی جاسکیں۔

خلاصہء بحث خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور ابتدائی تاریخ اسلام کے ملاصہء بحث لیے مندرجہ ذیل اصول ماخذ سمجھے جاتے ہیں :

- ا- قرآن شريف
- ۲- گُتب تفسیر منقوله
  - ۳- کښوريث
- ۳- کتب سیرة وتاریخ ومغازی ی<sup>ا</sup>

ان کے باہمی مدارج اسی ترتیب سے واقع ہیں جس میں کہ انہیں اُوپر درج کیا گیا ہے یعنی سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ یقینی ماخذ جس میں کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں ہے قر آن شریف ہے جو آن شریف ہے جو آن شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تئیس سالہ نبوت کی زندگی میں آ ہستہ آ ہستہ کر کے نازل ہوا اور ساتھ ساتھ

ا: مختلف علوم وفنون میں اسلامی تصنیفات اوران کے مصنفین کے حالات معلوم کرنے کے لئے دو کتا ہیں بہت مفیداور قابل قدر ہیں۔اعنی کتاب الفہرست مصنفہ ابن ندیم اور کتاب کشف الظنون عن اسامی الکتب والفنون مصنفہ علامہ ملا کا تب چہ لیسی ۔ان کتب سے اکثر اسلامی تصنیفات کا خواہ وہ کسی فن میں ہوں اور خواہ وہ اب تک محفوظ ہوں یا نا پید ہو چکی ہوں اور ان کے مصنفین کے حالات کا پیتہ چل سکتا ہے۔اسی قسم کی ایک مستند کتاب و فیات الاعیان مصنفہ قاضی احمد بن محمد بن ابر اہیم ابن خلکان ہے جس میں جُملہ مشاہیر اسلام کے مختصر حالات ترتیب وار درج کئے گئے ہیں۔

ضبط تحریمیں آتا گیا۔ یہ وہ کلید عموی (ماسٹری) کے جس سے سیرة رسُول اور تاریخ اسلام کی ہرا کیھن بیٹی صحت کے ساتھ کھولی جاسکتی ہے۔ دُوسرے درجہ پر حدیث ہے جس کے سلسلہ روایت میں محد ثین نے اپنی طرف سے بڑی احتیاط کے ساتھ کام لیا ہے، مگر پھر بھی بہر حال وہ قر آن شریف کی قطعیت کوئیں پہنچتی اور بعض کمز ورروا بیتی اس مجموعہ میں راہ پا گئی ہیں۔ تیسرے درجہ پر وہ تفسیری روایات ہیں جوقر آن شریف کی تشریح وتوضیح میں وارد ہوئی ہیں، مگر ان میں کمز ورروا بیوں کا حصہ بھی شامل ہوگیا ہے۔ چوتھے درجہ پر سیرة وتاریخ کی ابتدائی کتابیں ہیں جوتاریخی لھاظ سے آنخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرة کی اصل بنیا دہیں مگر بدقسمتی سے یہی وہ ذخیرہ ہے جس میں کمز ور اور ضعیف روا بیوں نے زیادہ دخل پایا ہے، اس لیے مگر بدقسمتی سے یہی وہ ذخیرہ ہے جس میں کمز ور اور ضعیف روا بیوں کی روا بیوں کی جرح و تعدیل آن خضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرة کی مرفاخ نگار کا یہ پہلافرض ہے کہ سیرة و تاریخ کی روا بیوں کی جرح و تعدیل کے لیے قرآن شریف و حدیث کی شع کو ہر وقت اپنے ہاتھ میں رکھے ور نہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت وسوائح کا صحیح مرقع بھی جی تیار نہیں ہو سکے گا۔ اس اصولی بنیا دے قائم کرنے کے بعد ہم اپنے اصل موضوع کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔

وما توفيقنا الا بالله و نرجو منه خيرًا

## عرب کا ملک اوراس کے باشندے

محلِ وقوع اور حُد و دِار بعد کے جنوب مغرب میں ایک جزیرہ نما واقع ہے جو وسعتِ رقبہ کے لحال سے دُنیا کے تمام ہزیرہ نما وَل میں سب سے بڑا ہے۔ یہ عرب کا ملک ہے، جہاں اسلام پیدا ہوا اور جہاں اس نے اپنی طفو لیت کے ایا م گذارے۔ عرب کی وجہ تسمیہ کے متعلق اختلاف ہے۔ بعض کے زدریک اس کا نام عرب اس کئے پڑا ہے کہ عربی زبان اصول فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے۔ حتی کہ بعض محقین عربی کوام الالسنہ یعنی تمام زبانوں کی ماں قرار دیتے ہیں ہے اور چونکہ لفظ عرب کے روٹ میں فصاحت و بلاغت کے معنے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس زبان کے بولنے والی قوم اور کے روٹ میں فصاحت و بلاغت کے معنے پائے جاتے ہیں۔ اس لئے اس زبان کے بولنے والی قوم اور سے اس کا نام عرب مشہور ہوگیا ہے۔ ایک دوسرے گروہ کا خیال ہے کہ غیر آ با داور جنگی حصہ کی زیادتی کی وجہ سے اس کا بینا م بڑا ہے۔ کیونکہ عرب کے معنے ایک غیر ذی زرع علاقہ کے بھی ہیں۔

جائے وتوع کے لحاظ سے عرب کا ملک قریباً نصف منطقہ حارہ میں واقع ہے اور نصف منطقہ معتدلہ میں ۔ گویا خط سرطان اس کے وسط سے گذرتا ہے ۔عرب کی جنو بی اور شالی حدود علی الترتیب ۱۳ عرض بلد شالی اور ۳۳ عرض بلد شالی ہیں اورغر بی اور شرقی حدود علی الترتیب ۱۳۳ اور ۲۰ طول بلد شرقی ہیں ۔

حدو دِار بعه عرب کی بیہ ہیں ۔مشرق میں خلیج فارس اور خلیج عمّان ۔مغرب میں بحرِ احمر ہے۔جنوب میں بحر ہند ہے اور شال میں شام اور عراق ہیں ۔

شکل اور رقبہ طرب کی شکل ایک بے قاعدہ سے مستطیل کی ہے جس کے تین طرف پانی ہے اور ایک سے اور ایک طرف نقی ہے اور ایک طرف خشکی رساحل کی لمبائی ملک کی وسعت کے لحاظ سے بہت کم ہے جس کا لازمی نتیجہ عمدہ بندر گاہوں کی کئی ہے۔

عرب کا رقبہ تقریباً بارہ لا کھم بع میل ہے اور طول اوسطاً سولہ سومیل ہے اور عرض اوسطاً سات سومیل

ل: ديکھومنن الرحمٰن مصنفه مقدس بانی سلسله احمد بية قا ديان \_

ہے۔ گویا وسعت کے لحاظ سے عرب دُنیا کے بڑے ملکوں میں سے ہے، لیکن آبادی پرنظر ڈالیں تو بعض چھوٹے سے چھوٹے ملک بھی اس سے بڑھے ہوئے نظر آتے ہیں؛ چنانچیہ موجودہ زمانہ میں بھی عرب کی مجموعی آبادی اُسی لا کھ سے زیادہ نہیں ہے۔اس کی وجہ آگے ظاہر ہوجائے گی۔

سطح زمین سطح زمین اورنوعیّتِ اراضی کے لحاظ سے ماہرانِ جغرافیہ عرب کو تین قسموں میں تقسیم کرتے ہیں۔ اوّل۔ ساحلی علاقہ جو ہموار زمین پر مشتمل ہے اور باقی علاقوں کی نسبت معتدل ہے۔ دوسرے پہاڑی علاقہ جس کے درمیان کی وادیاں گویا ملک کی جان ہیں۔ اور تیسر صحرائی علاقہ جو بوجہ ریگتان ہونے کے عموماً بنجراور غیر آباد ہے۔

عرب کے مغربی ساحل کے ساتھ ساتھ شالاً جنوباً پہاڑوں کا ایک وسیع سلسلہ چلاگیا ہے جسے جبل السراۃ کہتے ہیں۔اس پہاڑی سلسلہ کے بعض چوٹیاں آٹھ ہزار بلکہ دس ہزار نٹ کی بلندی تک پہنچی ہے۔ ہم مگراوسطاً بلندی بہت کم ہے۔اس سلسلہ کے قریباً وسط سے ایک اور پہاڑی سلسلہ جو دراصل کئی پہاڑی سلسلوں سے مرکب ہے اور شالاً جنوباً بھی دُور تک پھیلا ہوا ہے،عرب کو دوئلڑوں میں کا ٹما ہوا ملک کے مشرقی ساحل کی طرف نکل گیا ہے۔اس وسیع علاقہ کو جوعرب کے وسط میں واقع ہے اور سطح سمندر سے خاصا او نچاہے سطح مرتفع نجد کے خاصا او نچاہے سطح مرتفع نجد کہ شال اور جنوب اور پچھشر تی میں نہایت وسیع صحرا واقع ہیں۔عرب کا شالی صحرا بالا خرشال میں صحرا کے شال اور جنوب اور پچھشر تی میں نہایت وسیع صحرا واقع ہیں۔عرب کا شالی صحرا بالا خرشال میں صحرا کے شام سے جاماتا ہے اور جنوبی صحرا جو وسعت میں بہت بڑا ہے اور خالص ریکستان ہے الربع الخالی کے نام سے جاماتا ہے اور جنوبی صحرا ورجنوب مشرق میں بھی خاصے او نچے پہاڑی سلسلے ہیں چنا نچے ممان کی بیض چوٹیاں دیں ہزارفٹ کی بلندی تک پہنچتی ہیں۔

عرب میں قابلِ ذکر دریا کوئی بھی نہیں ہاں وادیاں اور برساتی نالے ہیں جوہارش کے وقت بہہ نگلتے ہیں اور بعض اوقات سیلاب کی صورت پیدا ہوجاتی ہے، گرعام طور پریانی کی اس قدر ولت ہے کہ بعض جگہ سینکڑ وں میل تک یانی نہیں ماتا۔ کہیں کہیں چشے ہیں اور انہی پر تمام آبا دی کی سیرانی کا دارومدار ہے۔ ایسے چشے جن کے اردگر د در دخت اور باغات لگائے جاتے ہیں اور ان کے چاروں طرف میل ہا میل تک بنجر صحرا ہوتا ہے خلستان کہلاتے ہیں جوعرب میں ایک خاص نعمت سمجھے جاتے ہیں۔ عرب میں یمن کما علاقہ سب سے زیادہ زر خیز اور شاداب ہے اور دوسرے علاقہ جات کی نسبت اس میں نالوں اور چشموں کی بھی کثرت ہے۔ اسی طرح مکتہ سے جنوب مشرق کی طرف بیں میل کے فاصلہ پرطائف کا علاقہ چشموں کی بھی کثرت ہے۔ اسی طرح مکتہ سے جنوب مشرق کی طرف بیں میل کے فاصلہ پرطائف کا علاقہ

بھی ایک زرخیز اورخوشگوارعلاقہ ہے جس میں اعلیٰ درجہ کے پھل پیدا ہوتے ہیں۔

آب وہوا ماہرین جغرافیہ جانتے ہیں کہ عرب کو ہیرونی ہوائیں دوہی طرف سے بینی سی ہیں۔ لینی سی سے اس سے سال اور مشرق اور جنوب مغرب سے ۔ مگر عرب کی ان دونوں طرفوں میں گویا خشکی ہی خشکی ہے ، اس لئے یہ ہوائیں بھی لاز ما خشک ہوتی ہیں ۔ یہی وجہ ہے کہ ملک میں عموماً بارش کی بہت قلت ہے۔ ہاں پہاڑی علاقے کچھ نہ کچھ پانی ان ہواؤں سے بھی نچوڑ لیتے ہیں ۔ اور اس طرح ان علاقوں میں پچھ بارش ہوجاتی ہے ۔ خطِ سرطان کا ملک کے وسط سے گذرنا بھی اس کی صحرائی حالت اور کئی بارش کی وجہ بتلا رہا ہے کیونکہ جیسا کہ جغرافیہ دانوں سے خفی نہیں ایسا علاقہ دائی ہواؤں کے لحاظ سے سکون کا منطقہ ہوتا ہے ۔ پس عام طور پر یہی کہا جائے گا کہ عرب ایک بہت خشک ملک ہے اور چونکہ کیا بوجہ اپنے محلق وقوع کے اور کیا بلحاظ نوعیتِ اراضی کے عرب عموماً ایک بہت گرم ملک ہے، اس لئے اس کی آب و ہوا بحیثیت مجموعی گرم اور خشک کہلائے گی ۔

عرب میں رات اور دن کے درجہ حرارت میں بہت فرق ہوتا ہے جس کا باعث ریت کی کثرت ہے جو دن کے وقت خوب پیتی ہے اور رات کو بہت جلد اپنی گرمی چھوڑ کرخوب ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ شبنم کی کثرت ہو جاتی ہے۔ جسموم کہتے ہیں۔ کثرت بھی اسی وجہ سے ہے۔ عرب میں بعض اوقات ایک قشم کی گرم ہوا چلتی ہے جسموم کہتے ہیں۔ جب بیہ ہوا چلتی ہے تو بالکل اندھیرا کردیتی ہے اور اس میں اس قدر ریت اُڑتی ہے کہ بعض اوقات اس کی وجہ سے جان اور مال کا بڑا نقصان ہوتا ہے۔ موسم سرما میں ملک کے بعض حصوں میں کا فی سردی پڑتی ہے ؟ چہا نچے ہم آگے چل کر پڑھیں گے کہ جس موسم میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوغز وہ خندق پیش آیا اس میں مدینہ میں سردی کی اس قدر شد ت تھی کہ لوگ سردی سے شھر سے جاتے تھے اور رات کو بستر سے اُٹھنا میں معرفی ہمت جا ہتا تھا۔ مگر یہی علاقہ گرمیوں میں بھٹی کی طرح تیا تھا۔

پیداوار باتاتی پیداوار کے لحاظ سے عرب کا ملک ایک نہایت ہی غریب ملک ہے۔ بعض جگہ سینکڑوں سے بیراوار میل تک سبزی کا نشان تک نہیں ماتا اور ملک کا بیشتر حصہ خشک پہاڑیوں اور بنجر صحراؤں سے بھرا ہوا ہے۔ سب سے بڑی پیداوار کھجور ہے جو قریباً سارے آباد ملک میں ہوتی ہے اوراس کی گئی قسمیں ہیں۔ عربوں کی اصل اور بڑی خوراک جس پران کا گذارہ ہے یہی ہے اوراس سے وہ گئی قسم کی اشیاء تیار کرتے ہیں۔ عرب کے بعض حصوں میں دوسرے پھل بھی ہوتے ہیں اور جہاں پانی میسر ہے لوگوں نے اپنے باغ لگار کھے ہیں۔ جاز میں طائف اپنے باغات کے لئے خاص شہرت رکھتا تھا اوراب بھی رکھتا ہے۔

وہ علاقے جہاں کھیتی ہاڑی ہوسکتی ہے مثلاً بعض ساحلی علاقے اور پہاڑوں کی وادیاں وغیرہ۔ وہاں بعض قبائل کھیتی ہاڑی کر کے اپنے لیے بچھے غلّہ پیدا کر لیتے ہیں؛ چنانچہ بجو اور جوار کہیں کہیں ہوئے جاتے ہیں۔ بچھ گندم بھی ہوجاتی ہے۔ لوبیااور دالیں اکثر جگہ ہوتی ہیں۔ بعض ترکاریاں بھی پیدا کی جاتی ہیں اور قہوہ اور گرم مصالحہ جات بھی ہوتے ہیں۔ ہارانی علاقوں میں گھاس وغیرہ اچھاا گ آتا ہے۔ بیعلاقے جانوروں کے واسطے چراگاہ کا کام دیتے ہیں۔ تمام قبائل کی اپنی اپنی چراگا ہیں الگ الگ مقرر ہیں۔ سطح مرتفع نجدخصوصاً چراگاہوں کا مرکز ہے۔

حیوانی پیداوار کے شمن میں تین جانورخصوصیت کے ساتھ مشہور ہیں۔ یعنی اونٹ ، گوڑ ااور گدھا۔
اونٹ تو گویا عرب کی ضروریاتِ زندگی کا حصہ ہے۔ اس کے بغیر عرب جیسے ملک میں سفر کرنا قریباً محال ہے۔ ضرورت کے وقت اس کا گوشت بھی کھاتے ہیں۔ عرب کا گھوڑ البعض خوبیوں کی وجہ ہے دُنیا میں ممتاز حیثیت رکھتا ہے۔ عرب لوگ اسے بہت عزیز رکھتے ہیں اور عام طور پر اس کی نسل باہر جانے نہیں دستے ۔ نجدی گھوڑ اعرب میں خاص قدر و وقعت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ گدھا بھی عام ہے اور سواری کے کام میں استعال ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ عرب میں بھیڑ کم میں استعال ہوتا ہے۔ زمانہ جاہلیت میں عرب اس کا گوشت بھی کھاتے تھے۔ عرب میں بھیڑ بحریاں بھی بہت ہوتی ہیں اور امراءان کے گئے کے گئے رکھتے ہیں۔ گائے بیل بھی ہوتے ہیں، مگر کم۔

بحریاں بھی بہت ہوتی ہیں اور امراءان کے گئے کے گئے رکھتے ہیں۔ گائے بیل بھی ہوتے ہیں، مگر کم۔

بھینس عرب میں نہیں ہوتی۔

جنگلی جانوروں میں شیر، چیتا بعض علاقوں میں ملتا ہے۔ بھیڑیئے، لگڑ بگڑ، بندراور گیدڑ وغیرہ کافی ہوتے ہیں۔ ہرن بھی ملتا ہے اور جنگلی بکری بھی پہاڑوں میں پائی جاتی ہے۔ گورخر ( جنگلی گدھا ) بھی ہوتا ہے جس کا عرب لوگ شوق سے شکار کھیلتے ہیں۔

پرندوں میں عام پرندوں کے ذکر کوترک کرتے ہوئے صرف شتر مُرغ قابلِ ذکر ہے۔ یہ ایک بہت بڑا جانور ہوتا ہے جس کی لمبی لمبی ٹائلیں ہوتی ہیں اورالیا تیزی سے بھا گتا ہے کہ گھوڑ کے کہ بھی پاس پھٹے نہیں دیتا۔ رینگنے والے جانوروں میں سے صرف گر گٹ کی قتم کے جانوروں کی کثرت ہے باقی کم ہیں۔ گو سانپ وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔

ٹڈی جس کا گوشت کھایا جا تا ہے کثرت کے ساتھ ہوتی ہے۔ اور باغات اور نصلوں وغیرہ کا بڑا نقصان کرتی ہے۔ساحل کے قریب مجھلی بھی ملتی ہے اورلوگ اسے پکڑتے ہیں۔

معدنی پیداوار عرب کی بہت کم ہے۔ قیمتی اور کارآ مددھا تیں تو گویا بالکل ہی نہیں ہیں کچھ سیسہ اور

تا نباماتا ہے اور پھھ کچھ جاندی اور لوہا۔ کوئلہ۔ گندھک اور نمک بھی پائے جاتے ہیں۔ سونا بھی کہیں کہیں ہیں موجود ہے۔ اور ایک انگریز مسٹر برٹن نے مدین میں اس کی تلاش بھی کی تھی ، مگر کا میا بی نہیں ہوئی۔ بحرین میں سمندر کے کناروں سے موتی بھی نکالے جاتے ہیں اور ان کی خاصی تجارت ہے۔ اب تو پٹرول کے بین سمندر کے کناروں میں دریافت ہو چکے ہیں۔

حجاز کے جنوب میں اور بعض کے نز دیک اُس کے اندر شامل تہامہ بھی ایک مشہور علاقہ ہے جو بحرِ احمر کے ساحل کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔

۲- عرب کے جنوب مغرب میں بمن ہے جوا یک بہت مشہور اور نہایت شاداب علاقہ ہے۔ قدیم زمانہ میں بیا ایک اچھی طافتور اور متمدن سلطنت کا مرکز تھا اور ظہور اسلام سے قبل حبشہ کے اور ظہور اسلام کے وقت فارس کے ماتحت تھا۔ اس کا بڑا شہر صنعاء کسی زمانے میں بہت مشہور اور سلطنت یمن کا پایہ ہے تخت تھا۔ سبا کی قوم جس کا قرآن شریف میں ذکر آتا ہے ایک زمانہ میں اسی جگہ آبادتھی ۔ بنوفحطان کا مولد و مسکن بھی میں تھا۔ اور یہیں سے اکثر قبائل بنوفحطان نے عرب کے شال کی طرف رحلت کی تھی ؛ چنانچہ مدینہ کے اوس اور خزرج بھی جنہوں نے اسلام میں انصار کا لقب پایا، یہیں سے گئے تھے۔

یمن کے ساتھ ہی ملا ہوا یک اور علاقہ نجران ہے جو یمن کے شال مشرق میں واقع ہے۔ ظہورِ اسلام کے وقت بیعلاقہ عرب کے عیسائیوں کا بڑا مرکز تھا۔ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے مباہلہ کے لئے جس کا ذکر قرآن شریف میں بھی آتا ہے انہی لوگوں کو بُلا یا تھا۔

س- عرب کے جنوب میں یمن کے مشرق کی طرف حضرموت ہے اور حضر موت کے مشرق کی طرف مہرہ ہے۔ یہ ہر دوشہور علاقے ہیں۔

۷- عرب کے جنوب مشرق میں عمّان ہے جس کا دارالخلا فیرمتقط ایک مشہور شہر ہے۔

۵- مشرق میں خلیج فارس کے ساحل کے ساتھ الحساء کا علاقہ ہے جس کے قریب میں بحرین کے جزائر ہیں

اوراسی وجہ سے بعض اوقات الحساء کو بحرین کی کہہ لیتے ہیں۔ بحرین کے ساحل سے موتی نکالے جاتے ہیں۔

۲ - وسط عرب میں نجد ہے جوایک نہایت وسیع اور مشہور علاقہ ہے اور کئی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں جن میں
سے بعض عرب کے شاداب حصّوں میں شار ہوتے ہیں منقسم ہے۔ قبائل غطفان اور سلیم وغیرہ اس جگہ آباد
سے دیما مہ جونجد کے جنوب مشرق میں ہے۔ بنو حذیفہ یعنی مسیلمہ کذاب کے قبیلے کامسکن تھا۔

2- یما آمد اور حفز آموت کے درمیان الاحقاف ایک معروف علاقہ ہے۔ قوم عاد کا جن کی طرف حضرت ہوئے تھے، یہی مسکن تھا۔ مگر آ جکل یہ بالکل ویران وغیر آ باد ہے۔

۸- نجد کے شال مشرق میں جاز کے ساتھ ملا ہوا خیبر بھی ایک چھوٹا سا علاقہ ہے جوقد یم زمانہ میں یہود کا ایک بڑا مرکز تھا اور قلعوں کے ساتھ مسلم کیا گیا تھا۔ خیبر کے شال مشرق میں تیا بھی یہود کا ایک مرکز تھا۔ تیا کے قریب ہی تجرکی بہتی ہے جس میں شمود کی قوم آباد تھی جس کی طرف حضرت صالح معوث ہوئے تھے۔ تجرکے غربی جانب ساحل سمندر کی طرف مدین کا علاقہ ہوتا تھا جہاں حضرت موسی "اپنی بعثت سے پہلے حضرت شعیب کے پاس آ کر شمبرے تھے۔

باشند ے عرب ایک بہت کم آباد مُلک ہے۔ بارش کی کمی، ریگستان کی زیادتی، نباتاتی اور معدنی بیاشند سے پیداوار کی قِلّت وغیرہ کئی با توں نے مل ملا کراس کی آبادی کو بڑھنے نہیں دیا۔ پھر بھی آج کل ستر استی لا کھ کے قریب اس کی آبادی بتائی جاتی ہے جو ملک کے حالات کے ماتحت کم نہیں ہے۔ تقسیم اقوام کے لحاظ سے مؤرخین نے قبائلِ عرب کو دواور ایک لحاظ سے تین بڑے ھے وں میں تقسیم کیا ہے۔

اوّل - عرب عاربہ بین مُلک کے قدیم اوراصلی باشندے جوآ گے پھر دوحصوں میں تقتیم کئے گئے بن:

(الف) عرب کے وہ قدیم ترین باشند ہے جواسلام سے بہت عرصہ پہلے فنا ہو چکے تھے۔ بُعدِ زمانہ کی وجہ سے ہمیں اُن کے تفصیلی حالات معلوم نہیں ہیں، مگرا تنا پہتہ چلتا ہے کہ وہ کئی قبائل تھے اور مُلک کے مختلف ھے وں میں آ باد تھے اور اُن میں سے بعض قبائل کی اچھی اچھی اچھی زبر دست اور متمدن ریاستیں تھیں ۔ عآد ، ثمود، طسم ، جدلیں اور جر تہم الاولی وغیرہ انہی میں سے چند مشہور قبائل کے نام ہیں ۔ عآد کا وطن احقاف میں تھا اور ثمود جاز کے ثال میں جو ف میں آ باد تھے۔ ان قدیم ترین قبائل کو اُن کے فنا ہو جانے کی وجہ سے عرب بائدہ بھی کہتے ہیں ۔

(ب) وہ قبائل جو ہنو قحطان کہلاتے ہیں اور بعض روایتوں سے پیۃ لگتا ہے کہ وہ حضرت ہوڈ کی اولا دسے سے کے بیر حال بیر حال بیر عرب بائدہ کے بعد ملک میں پھیلے۔ان کا اصل وطن یمن تھا جہاں سے بیرسارے عرب میں پھیل گئے اوران کی کئی شاخییں ہو گئیں۔

عرب کے شال میں سلطنت فارس و روم کے ساتھ علی الترتیب ملی ہوئی حیّرہ اور غسّان دومشہور ریاستیں تھیں ۔ ان کے فر ماں روا بھی بنو قحطان سے تھے۔ ظہورِ اسلام کے وقت بنو قحطان بہت پھیل چکے تھے اور ملک میں ان کا کا فی زور تھا۔ اور مُلک کا ایک بڑا دھتہ اُن سے آبا وتھا۔ مدینہ کے قبائل اوس وخرز رہے بھی بنو قحطان میں سے تھے۔

بعض اوقات عرب عاربہ کی اصطلاح صرف بنوقحطان کے واسطے استعال کی جاتی ہے جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ عرب کے قدیم اور اصلی باشندوں میں سے یہی وہ قوم تھی جومستقل طور پر مُلک میں قائم رہی۔ بنوقحطان کے مشہور قبائل کا شجرہ ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ ( دیکھئے اگلاصفحہ )

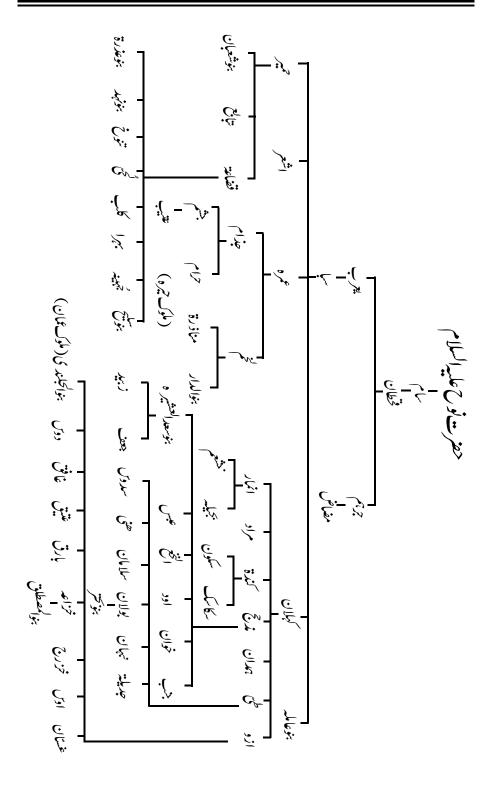

دوم ۔ عرب مستعرب ترحض المعیل بن ابر ہے آئے ہوئے لوگ جوعرب میں آکر آباد ہوئے۔ اُن میں زیادہ ان کوعد نا آئی بھی کہتے ہیں، کیونکہ حضرت اسلعمل کی اولا دمیں بڑا شخص جس سے بیلوگ پھیلے عدنان تھا۔ بنو عدنان بھی آ ہستہ آئی شاخوں میں منقسم ہوگئے ۔ اور مُلک کے مختلف حصوں میں پھیل گئے ۔ قریش جن میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنوعد نان ہی کی ایک شاخ سے ۔ اور جیسا کہ آگے فاہر ہوجائے میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے بنوعد نان ہی کی ایک شاخ سے ۔ اور جیسا کہ آگے فاہر ہوجائے گاظہو را سلام کے وقت عرب مستعربہ میں سب سے زیادہ طاقتور اور صاحب اثر قریش ہی کا قبیلہ تھا۔ عرب مستعربہ کے متعلق سے بیا گئیشت بعد پیدا ہوئے کے کہ عدنان حضرت اسلمعیل سے بی پیشت بعد پیدا ہوئے سے ۔ مگر چونکہ عدنان اور حضرت اسلمعیل کی درمیانی کڑیوں کے متعلق روایات میں ہونے کے متعلق اعتراض کا وجہ سے بعض غیر مسلم مؤرخین کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سکنے سل سلم میں ہونے کے متعلق اعتراض کا موج میں کہ وہ موقع مل گیا ہے، حالانکہ جس صورت میں عرب کی متفقہ روایات کی رُوسے حضرت اسلمعیل میں ہونے کے متعلق اعتراض کا حرب میں موقع مل گیا ہے، حالانکہ جس صورت میں عرب کی متفقہ روایات کی رُوسے حضرت اسلمعیل کی اولا دسے تھا تو درمیانی کڑیوں کے متعلق عرب کی تمام روایات منفق ہیں کہ وہ حضرت اسلمیل کی اولا دسے تھا تو درمیانی کڑیوں کے متعلق اختلاف اصل مسکلے پر ہرگز کوئی اثر نہیں ڈال حضرت اسلمیل کی اولا دسے تھا تو درمیانی کڑیوں کے متعلق اختلاف اصل مسکلے پر ہرگز کوئی اثر نہیں ڈال

بہر حال مشہور عدنا نی قبائل کاشجرہ درج ذیل ہے: ( دیکھئے اگلاصفحہ )

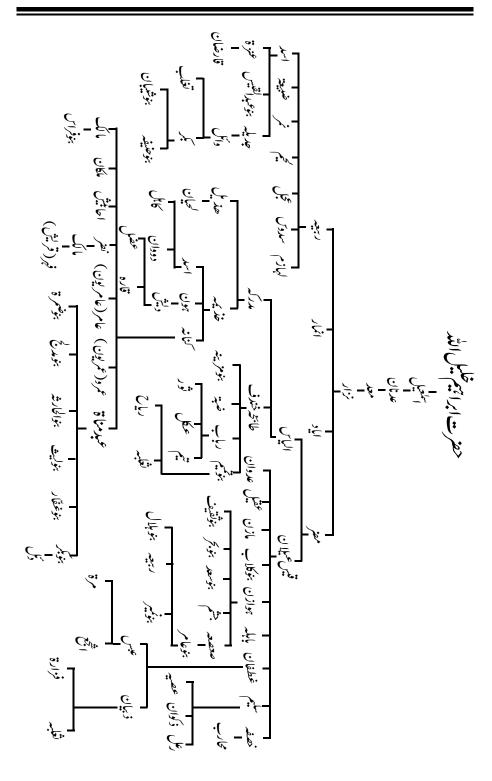

ظہوراسلام سے پہلے عرب کا تہذیب وتمدّ ن چنرساطی علاقوں کے بیرونی دُنیا سے ایک

بالکل منقطع حالت میں تھا۔ حتیٰ کہ نہ اُس پر کبھی کسی بیرونی قوم یا سلطنت کا اثر ہوا اور نہ عرب لوگ خود کبھی مستقل طور پر اپنے وطن سے باہر نکلے۔ خود مُلک کے اندر بھی اسلام سے پہلے بھی کوئی متمدن مرکزی سلطنت قائم نہیں ہوئی۔ بیش اوقات بعض علاقہ جات میں بعض ریاستیں قائم ہوئیں مگر اُن کا اثر صرف مقامی تھا اور تمام ملک بھی بھی کسی ایک تاجدار کے سامنے نہیں جھا، بلکہ عموماً ہر قبیلہ آزاد تھا اور اپنا الگ الگ سردار رکھتا تھا۔ مگر عرب میں سرداری کسی کو با قاعدہ ورشہ میں نہاتی تھی اور نہ ہی بیسرداری کوئی با قاعدہ حکومت کے رنگ میں ہوتی تھی، بلکہ عموماً کسی قبیلہ میں جو شخص سب سے زیادہ قابل ہوتا تھا، اُس کی مرضی پرلوگ چلتے تھے اور وہ قوم کا سردار شمجھا جاتا تھا۔

طرز زندگی کے لحاظ سے عربوں کی خوراک ولباس اور عام بو دوباش نہایت سادہ اور ابتدائی تھی۔
عام خوراک عربوں کی اُونٹوں اور بکریوں کا دُودھ اور کھجورتھی ۔ بَو کے سَتّوبھی عموماً استعال ہوتے تھے۔
ذی نروت لوگ گوشت بھی کھاتے تھے اور اُونٹ یا بکری کے بھٹے ہوئے گوشت کو بہت پیند کیا جاتا تھا۔
شور بے میں روٹی کو بھگو کر کھانا ایک اعلیٰ قتم کی غذا تہجی جاتی تھی جسے عرب لوگ ٹرید کہتے تھے۔ لباس میں
بھی یہی سادگی اور غربت کا عالم تھا۔ عام لوگوں کے پاس ایک چا در سے زائد کپڑانہ ہوتا تھا جو وہ تہہ بند
کے طور پر باندھے پھرتے تھے۔ قیص صرف خاص خاص لوگ استعال کرتے تھے اور جُبّہ تو گویا ایک بڑی
نمت تھی۔ گھروں میں عموماً فرش یا چار پائی نہیں ہوتی تھے۔ لوگ عموماً کھجور کی چٹائیوں پر سوتے تھے البتہ
ذی ٹروت لوگوں میں لکڑی کے تخت استعال ہوتے تھے۔ اوڑ ھئے کو عموماً اُونٹ کی اُون کے بنے ہوئے
بھٹر یا چھٹر یا کچے مکان استعال ہوتے
تھے۔ اوڑ ھئے کو عموماً اُونٹ کی اُون کے بنے ہوئے
تھے؛ البتہ بعض خاص خاص عام عمارتیں چھڑ وں کی بھی بنائی جاتی تھیں۔

تقسیم آبادی کے لحاظ سے عرب دوحقوں میں منقسم تھے۔ الحقر اور البدویعنی شہروں میں رہنے والے اور جنگل میں رہنے والے چونکہ ایک جگہ جم کرسکونت اختیار کرتے تھے۔ السے اُن کا ایک خاص تمدّن تھا اور اُن میں ایک مُدنیت کا رنگ تھا مگر بدوی لوگوں کی زندگی جنگلی اور خانہ بدوشوں کی سی زندگی تھی۔وہ خیموں اور عارضی گھروں میں رہتے تھے اور اپنے بال بچوں اور مویشیوں کو لے کر ایک وسیع علاقہ میں اِدھر اُدھر آزاد انہ پھرتے رہتے تھے۔ جہاں پانی اور سبزی پاتے و ہیں ڈیرہ لگا

دیتے۔ پھر کسی اور طرف نِکل جاتے۔ اسی طرح اُن کی ساری عمر بسر ہو جاتی تھی۔ اس طرز زندگی کے نقشے قدیم شاعروں نے اپنے کلام میں نہایت خوبی کے ساتھ کھنچے ہیں۔ ان لوگوں کی زبان شہری لوگوں کی نسبت زیادہ صاف اور خالص تھی اور ان میں اصل عربی فطرت اور عربی عادات کی تصویر زیادہ واضح طور برنظر آتی ہے۔ ان کا پیشہ زیادہ تر ایک چروا ہے کا سمجھنا جا ہیے۔

عربوں میں لین دین عموماً جنس کاجنس سے ہوتا تھا، کین سونے اور چاندی کے بھد ہے سے سکتے بھی چلے تھے۔ چنانچہ چپاندی کے دوسکتے رائج تھے، در جم اوراوقیہ۔ایک اوقیہ کی قیمت چالیس در ہم کے برابر سمجھی جاتی تھی۔سونے کا مروق سکتہ دینارتھا۔ترازوسے تو لنے کا رواج کم تھا۔عموماً ماپ کا دستورتھا؛ چنانچہ مُدّ اور صاتع عرب کے دومشہور پیانے تھے۔ناپنے کا آلہ صرف ذرائع یعنی ہاتھ تھا جسے گویا ڈیڑھ فضے کے برابر سمجھنا جا ہے۔

ختنہ کی رسم عربوں میں عام تھی۔ ٹی کہ بعض اوقات عور تیں بھی ختنہ کرواتی تھیں۔ مُر دوں کوغسل دینے اور کفن میں لپیٹ کر دفن کرنے کا رواج تھا۔ عرب لوگ داڑھی رکھتے اور عموماً موخچیں کترواتے تھے۔ سُو دلینے دینے کارواج بھی کم وبیش پایا جاتا تھا۔

عربول کی تنجارت قلیل حسّہ تک محدود تھی۔ دوسر ہے مویشیوں کا پالنا جے انگریزی میں پاسچرنگ کہتے ہیں۔ یہ بھی ملک کے صرف خاص خاص خاص حصّو ل میں ہی ممکن تھا۔ تیسر ہے تجارت جے گویا ملک کا سب سے بڑا پیشہ جھنا چا ہے عرب کے لوگ ہمیشہ سے تجارت پیشہ رہے ہیں۔ خصوصاً وہ قبائل جو ساحل سب سے بڑا پیشہ ہمنا چا ہے عرب کے لوگ ہمیشہ سے تجارت پیشہ رہے ہیں۔ خصوصاً وہ قبائل جو ساحل سمندر کے پاس یا متمدن ملکوں کے قرب میں آباد تھے قدیم سے تجارت میں مصروف چلے آئے ہیں۔ ابتدائی زمانہ میں تو مشرق ومغرب کے درمیان تجارتی مال لانے اور لے جانے کا بڑا ذریعہ عرب لوگ ہی تھے؛ چنا نچہ ایک طرف شام ومصراور دوسری طرف سواحل بحر ہند کے درمیان ان کے تجارتی قافی برابر آتے جاتے تھے جو گویا ہندوستان اور شام ومصر کے درمیان ایک تجارتی کڑی کا کام دیتے تھے۔ گرسمندر کے باراستہ کھل جانے سے عربوں کی اس تجارت کو تخت نقصان پہنچا اور اس قدیم راستہ پر جوشام سے جازاور کیر مضر موت کے اندر سے ہوتا ہوا عرب کے مشرقی ساحل کی طرف جاتا تھا تجارتی قافلوں کی گر ایک رائد وی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی مخدولی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی مخبول تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی مخبول تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی عبار سے تھربیا ایک رئی گئی اور مزف مُلک کے اندر کی معمولی تجارت باتی رہ گئی۔ یہ اندرونی تجارت بر بی اور تو سے قریباً ایک سو تھربی تھربی ہی اندرونی مخبول تجارت بی تیں اور نجد وغیرہ کے اندرومید وڈھی مگر آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت سے قریباً ایک سو تھربیاً ایک سورے کے اندرومی وڈھی مگر آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولا دت سے قریباً ایک سور

سال پہلے شام کے ساتھ ججاز ویمن کی تجارت کا سلسلہ پھر شروع ہوا۔ گواس پہلے پیانہ پر تو نہ تھا اور نہ ہوسکتا تھا، کین پھر بھی ملک میں اس سے بچھ جان آگئ تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریشِ ملّہ کے تجارتی قافلے با قاعدہ شام اور یمن کی طرف آتے جاتے تھے اور بعض اوقات عرب کے دُوسر کے رحمتوں کی طرف بھی جاتے تھے مگر اس زمانہ میں قریش ملّہ کی بڑی تجارت شام سے تھی۔ ملّہ سے شام کی طرف جانے کا زیادہ مستعمل راستہ بحرِ احمر کے ساتھ ساتھ شال کو جاتا تھا۔ یثر ب کا شہر جس نے بعد میں مدینہ کا زاستہ مشرق کی مدینہ کا راستہ مشرق کی طرف اللہ ہوجاتا تھا بدر ہے جہاں مسلمانوں اور مشرکوں کے درمیان سب سے پہلی لڑائی ہوئی۔

برآ مد کامال عموماً قیمتی دھاتوں،موتیوں، جانوروں کی کھالوں،گرم مصالحہ جات اورخوشبودار چیزوں پرمشتمل ہوتا تھا۔اور جبیبا کہ قیاس کیا جاتا ہے درآ مد بالعموم غلّہ ۔ پار چات ۔سامانِ حرب ۔شراب اور کھانے کی خنگ چیزوں پرمشتل تھی۔

عرب میں قاعدہ تھا کہ سال کے مختلف حصوں میں ملک کے مختلف مقاموں میں تبارتی میلے لگا کرتے سے جن میں دور دراز سے تاجر لوگ آ کرشامل ہوتے اور تبارت کرتے سے ان میلوں کے لیے قرب شام میں دومۃ الجندل بحرین میں مشقر ، عمان میں دبا، یمن میں صنعا اور جاز میں عکا ظ خاص شہرت رکھتے تھے۔ لعلیم اور قدیم شاعری تعلیم عرب میں تھی تو سہی مگر بہت ہی کم تھی ۔ سوائے خاص خاص اشخاص کے سارا ملک ان پڑھ تھا اور بید چند خواندہ لوگ بھی زیادہ تر شہروں میں آباد سے ، مگر باو جوداس جہالت کے عرب اور بانی فضاحت پر بڑا گھنڈ تھا حتی کہ عرب اپنے سوا باقی صد درجہ باقی تمام وُنیا کو جمی لیخی گئی کہتے تھے اور اس میں شکن نہیں کہ ذبان کی فصاحت میں عرب کو واقعی صد درجہ کمال حاصل تھا۔ زمانہ جاہلیت کے شعراء کا کلام آ ج تک محفوظ ہے اس کے اندر جوفصاحت و بلاغت، جو زورا در جوش وخروش ، جو آ زادانہ زندگی کی جھلک اور طبعی بہاؤ کی لہریں نظر آ تی ہیں وہ کسی اور قوم اور کسی زور اور حوش وخروش ، جو آ زادانہ زندگی کی جھلک اور طبعی بہاؤ کی لہریں نظر آ تی ہیں وہ کسی اور قوم اور کسی بیت کے نیاف کے نیاف کی بین طبیعت پر کوئی زور اور وقت کی شاعری میں کم ملیس گی۔ اور ان لوگوں میں بیا ایک نصوصیّت تھی کہ اپنے دلی خوالات کو نہا ہے۔ بیت کھنی کے ساتھ بالکل نگی زبان میں کہہ جاتے تھے کوئی تصنع نہیں کوئی بناوٹ نہیں طبیعت پر کوئی زور نہیں ۔ اسی لیے اُن کا کلام ان کے خیالات ۔ جذبات اور عادات کی لوری لوری تر جمانی کرتا ہے۔ نہیں ۔ اسی لیے اُن کا کلام ان کے خیالات ۔ جذبات اور عادات کی لوری لوری تر جمانی کرتا ہے۔ عرب قوم اپنی اس خوبی کوخود بھی خوب ہم تھی تھی۔ او آل کی لوری لوری تر جمانی کرداسے میں عرب قوم اپنی اس خوبی کوخود بھی خوب ہم تھی تھے۔ او آل کی لورک نے کہ دامنہ جاہیت میں عرب ایک دوسرے کو صرف تین موقعوں پر مبار کہا دکھتے تھے۔ او آل کی لورک کی والات تر دوسرے کی عاصر نسی موقعوں پر مبار کہا دکھتے تھے۔ او آل کی لورک کے کی والات پر دوسرے کی عرب کی دوسرے کو صرف تین موقعوں پر مبار کہ ہو تھے۔ او آل کی لورک کی والورت پر ۔ دسرے کی عرب کی دوسرے کو می مورث نے نے کہ دوسرے کی عرب کی دوسرے کو میں موقعوں پر مبار کہ بھے تھے۔ او آل کی کی دوسرے کی دوسر

شاعر کے سر نکالنے پر اور تیسر سے عمدہ بچھیرے کے پیدا ہونے پری<sup>ا</sup> اس مخضر فقرہ میں عربی زندگی کا پورا نقشہ آجا تاہے۔

عرب میں شعراء گویا ملک کے لیڈر سمجھے جاتے تھے۔ اُن کو بیطا قت حاصل تھی کہ اپنے کلام کے زور سے دوقبائل کے درمیان جنگ کرادیں اور ملک میں آگ لگا دیں۔ عرب کے خاص خاص مقامات میں شعراء جمع ہو کرطبع آزمائیاں کرتے تھے۔ عکا ظرجو نخلہ اور طاکف کے درمیان ملہ سے مشرق کی طرف ایک شاداب جگہ ہے ایسے میلوں کے لئے زمانہ جاہلیّت میں خاص شہرت رکھتا تھا۔ یہاں ہرسال ذی قعدہ میں میلہ لگتا تھا اور دُور دراز سے لوگ جمع ہوتے تھے اور علاوہ دُوسری باتوں کے مختلف قبائلِ عرب کے میں میلہ لگتا تھا اور دُور دراز سے لوگ جمع ہوتے تھے اور علاوہ دُوسری باتوں کے مختلف قبائلِ عرب کے درمیان فصاحت و بلاغت اور شاعری کے مقابلے بھی ہواکرتے تھے۔

فتح مکتہ کے بعد جب تمام اطراف عرب سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مختلف قبائل کے وفد حاضر ہوئے تو اُن میں سے بنوتمیم نے جو معیارِ صدافت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا اس سے ملک عرب میں شاعری کی حیثیت کا پیتہ چلتا ہے۔انہوں نے بجائے اور دلیلوں میں پڑنے کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم تو صرف اس لیے آئے ہیں کہ آپ کے اور اپنے شاعر کا مقابلہ کرا کے دیکھیں 'چنانچوانہوں نے اپنا شاعر کھڑ اکر دیا جس نے اپنے قبیلہ کی تعریف میں چندا شعار کہے۔ پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی طرف سے حستان بن ثابت انصاری کو کھڑے ہونے کا ارشاد فر مایا جنہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تعریف میں چندز ور دار شعر کہے جن کی فصاحت کا لو ہا بنوتمیم کو ما ننایر ااور اس کے بعد یہ قبیلہ مسلمان ہوگیا ہے۔

عادات اورقومی خصائل عرب کے گندے خصائل میں سے ان کی تین عادتیں خاص امتیاز رکھتی عادات اورقومی خصائل عرب کے گندے خصائل میں سے ان کی تین عادتیں خاص امتیاز رکھتی کے خصائل کی بناہ اور اس پر تعجب بیہ ہے کہ عموماً ان کو جائے فخر سمجھا جاتا تھا؛ چنانچہ زمانہ ، جاہلیت کے شاعر بڑے مزے مزے لے کر ان سیہ کاریوں کے متعلق اپنے کارنا ہے سُناتے ہیں بلکہ اس قسم کے ذکر کے بغیر عربوں میں شعر کی کچھ حقیقت ہی نہ مجھی جاتی تھی؛ چنانچہ بیضروری خیال کیا جاتا تھا کہ قصیدہ کے شروع میں خواہ وہ کسی غرض سے کہا گیا ہو شاعر چند کھلی کھلی باتوں میں اپنی اصل یا مفروضہ معثوقہ کا ذکر کرے اور اس کے ساتھ اپنی چند مجلسوں کے کارنا ہے سُنائے ۔ کعب بن زہیرایک مشہور شاعر تھا وہ

ل: المزهر مصنفه امام سيوطي

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کی مدح میں ایک قصیدہ کہہ کر لایا جو آجکل بانٹ سُعَاد کے نام سے مشہور ہے۔ اس کے شروع میں بھی شاعرا پنی محبوبہ ہی کی جدائی کا دُکھڑاروتا ہے۔ بحیائی کا یہ عالم تھا کہ بعض اوقات خود ما لک اپنی لونڈیوں سے بدکاری کرواتے اور اس کی آ مدوصول کرتے تھے۔ یہ بھی گویا ایک آ مدکا ذریعہ تھا، مگر شرفاء کا دامن اس قسم کی انتہائی بے حیائی سے پاک تھا۔ جہالت اور بے جاجوش وخروش کا عرب میں بیر حال تھا کہ بات بات پر تلوار چل جاتی تھی۔ تاریخ سے بہتہ چلتا ہے کہ بعض اوقات ایک ذراسی بات پر دوقعیلوں میں جنگ شروع ہوئی پھر آ ہستہ آ ہستہ بعض دوسرے قبائل بھی شریک ہوگئے اور سالہا سال تک قتل و غارت کا سلسلہ جاری رہا۔ ذیل کا واقعہ ایا محبوبی تاریخ کا ایک معمولی ورق ہے۔

پانچویں صدی عیسوی کے آخر میں کلیب بن رہیعہ ایک بڑا طاقتوراورصاحبِ اثر رئیس گذراہے یہ قبیلہ بنو تغلب بن وائل کا سردارتھا جوعرب کے شال مشرق میں رہتے تھے۔ کلیب کی بیوی حلیلہ بنت مرة قبیلہ بنو بکر بن وائل سے تھی۔ اس حلیلہ کا ایک بھائی تھا جس کا نام جستاس تھا جواپی خالہ بسوس کے ساتھ رہا کرتا تھا۔ اب اتفاق ایسا ہوا کہ بسوس کے پاس ایک شخص سعد نامی بطورمہمان آ کر تھہرا۔ سعد کی ایک اوٹٹی فلسمی جس کا نام سراب تھا۔ سسسہ جو بوجہ تعلقات رشتہ داری کے کلیب کی چراگاہ میں جستاس کی اونٹیوں کے ساتھ مل کر چرا کرتی تھی۔

ایک دن ایباا تفاق ہوا کہ کلیب ایک درخت کے نیچے سے گذرر ہاتھا کہ درخت کے اوپر سے اس کو ایک پرندے کی آ واز آئی ۔ کلیب نے اوپر نظرا ٹھا کردیکھا تو معلوم ہوا کہ ایک پرندے نے اس درخت پر ایک گھونسلا بنا کر اس میں انڈے دے رکھے تھے۔ کلیب نے اس پرندے کی طرف اپنے سردارانہ بددی انداز میں دیکھا اور بولا'دکسی سے مت ڈرمیں تیری حفاظت کروں گا۔' دوسرے دن جب کلیب وہاں سے گذرا تو اس نے دیکھا کہ انڈے درخت سے نیچ گرے پڑے ہیں اور کسی جانور کے پاؤں سے مسلے ہوئے ہیں اور کسی جانور کے پاؤں سے مسلے ہوئے ہیں اور پرندہ اوپر در دبھری آ واز نکال رہا ہے۔ کلیب کواپی کل کی بات یاد آئی اور اس کی آئی کھوں میں خون اُئر آیا۔ اس نے اِدھراُ دھرنظر کی تو سعد کی اونٹی چر رہی تھی۔ کلیب نے خیال کیا کہ ضرورانڈ سے اس اُؤٹئی نے تو ڈے ہوں گے غصہ سے مغلوب ہو کروہ اپنے سالے جتاس کے پاس آیا اور کہنے لگا۔'' دیکھوجتا س! اس وقت میرے د ماغ میں ایک خیال ہے اگر مجھے اس کا یقین ہوتو میں پچھ کر گذروں۔ گر دیکھو آئندہ سعد کی بیا وفٹ میرے د ماغ میں ایک خیال ہے اگر مجھے اس کا یقین ہوتو میں پچھ کر گذروں۔ گر دیکھو آئندہ سعد کی بیا وفٹ میں ایک خیال ہے اگر مجھے اس کا یقین ہوتو میں کچھ کر گذروں۔ گر دیکھو آئندہ سعد کی بیا وفٹئی اس گلے کے ساتھ بیہاں نہ چرا کرے۔'' جتاس کی رگوں میں بھی عرب کا

بدوی خون تھااس نے سامنے سے جواب دیا۔ 'نیہ ہمارے مہمان کی اونٹنی ہے جہاں میری اونٹنیاں چریں گی وہیں ہی چرے گی۔ ' کلیب نے کہا۔ ' اچھا تواگر مجھے بیاونٹنی پھریہاں نظر آئے گی تو میں اس کے شیر دان میں تیر مارکراسے ہلاک کردوں گا۔ ' جستاس بولا۔ ' اگر تو نے ایسا کیا تو مجھے بھی وائل کے بُوں کی فتم ہے کہ میں خود تیراسینہ تیرسے چھید کرر کھ دوں گا۔ ' بیہ کہہ کر جستاس وہاں سے چلا گیا اور کلیب سخت غضب کی حالت میں اپنے گھر آیا اور اپنی بیوی حلیلہ سے کہنے لگا۔ ' کیا تو کسی ایسے آدمی کو جانتی ہے جو میرے مقابل پراپنے پڑوی کی حفاظت کی جرائت کرے گا۔ ' اس نے کہا۔ ' ایسا تو کوئی نہیں مگر ہاں میرا میرا کی جائی جسے گھر آیا ورکیا ہے کہ بیٹھے تو وہ اسے ضرور پوراکرے گا۔' '

اس کے بعد حلیلہ نے اپنی طرف سے اس جھڑ ہے کورو کئے گی بہت کوشش کی ، مگر کا میاب نہ ہو تکی آخرا کیک دن جب کلیب اپنے اونٹوں کو پانی پیا رہا تھا ، انھا قاجمتا س بھی او پر سے اپنے اونٹ لے آیا اور مزید انھاتی ایسا ہوا کہ اس کے گلے سے وہی سعد کی اونٹنی چھوٹ کر کلیب کے اونٹوں میں آ کر پانی پینے لگ گئی۔ کلیب نے اسے دیکھا اور خیال کیا کہ جتا س نے دیدہ دانستہ اسے چھوڑا ہے اس پر اس نے اپنی مکمان کی اور اس کے شیر دان میں تیر مارا جو سیدھا اپنے نشا نہ پر بیٹھا اور سعد کی اونٹنی تر پی اور چلاتی ہوئی دوڑی اور جتاس کی خالہ بسوس کے درواز ہے کے سامنے بھٹی کرگر گئی۔ بسوس نے بیزنظارہ دیکھ کر اپنا سر دوڑی اور جتاس کی خالہ بسوس کے درواز ہے کے سامنے بھٹی کرگر گئی۔ بسوس نے بیزنظارہ دیکھ کر اپنا سر دی گئی۔ 'جتا س نے بیالفاظ سُنے تو شرم اور غیرت سے کٹ گیا اور غضب میں آ کر اس نے کلیب کوئل کر دیا۔ کورا نے بیان اور خون ہوا دیا۔ کلیب کوئل کے فیلے تی موالیہ جان ہو کر دیا۔ کالی نے فیلے انتظام کے لئے وہ ایک جان ہو کر دیا۔ کوٹل کر دیا۔ کوٹل کر نے کالے نیاں ہو کیں اور اتنافتل وخون ہوا اٹھ کھڑ ہے ہوئے جس کے نتیجہ میں قبائل تغلب اور بکر میں وہ خطر ناک گڑا کیاں ہو کیں اور اتنافتل وخون ہوا کہ خدا کی پناہ۔ آ خرچالیس سال کے بعد جب دونوں قبائل کٹ کٹ کر کمز ور ہو گئے تو ریاست جمرہ کے مذا کی پناہ۔ آ خرچالیس سال کے بعد جب دونوں قبائل کٹ کٹ کر کمز ور ہو گئے تو ریاست جمرہ کی مشہور ہے۔'

عرب کے جنگوں میں عام طور پر ثاریعنی انتقام کا بڑا دخل ہوتا تھا۔ ثار کا عقیدہ گویا عرب کے دین و مذہب کا جز واعظم تھا۔ ان کا ایمان تھا کہ جب تک بدلہ نہ لے لیا جاوے مقتول کی روح ایک جانور کی صورت اختیار کر کے ہوا میں نوحہ کرتی پھرتی ہے اس جانور کوعرب لوگ صُد کی کہتے تھے۔ جب کسی قبیلے کا

ا: تاریخ کامل ابنِ اثیر۔

کوئی آ دمی ماراجاتا تواس کے رشتہ داروں اور اہلی قبیلہ کا پیفرض ہوجاتا تھا کہ قاتل یااس کے کسی رشتہ دار یااس کے قبیلہ کے بدلے میں دیت لیخی خون بہالینے یااس کے قبیلہ کے بدلے میں دیت لیخی خون بہالینے کا بھی رواج تھا، مگراس میں مالی پہلوا تنامتصور نہ تھا جتنا یہ کہ قاتل کا قبیلہ ذکیل اور شرمندہ ہو کرمقول کا نحون بہاا داکرے الیکن عموماً جب تک مقتول کا بدلہ قتل کے ساتھ نہ لے لیا جاتا۔ اس وقت تک اس کے رشتہ داروں کے دلوں میں ایک آگ ہی گئی رہتی تھی جسے صرف قاتل کا خون ہی بچھا سکتا تھا، لیکن جب ایک طرف کی آگ بچھ جاتی تھی تو دوسری طرف یہی آگ بھڑک الحمال کے قبیلے اس میں بھسم ہوجاتے تھے۔

ہوتا چلا جاتا تھا کہ بعض اوقات قبیلے کے قبیلے اس میں بھسم ہوجاتے تھے۔

صرف قاتل کو مارد یے تک مقتول کا انقام خم نہ ہوتا تھا بلکہ مُر دوں کے ہاتھ پاؤں کان ناک وغیرہ کاٹ کربھی اپنے دل کو شنڈا کیا جاتا تھا۔اس طریق کو عربوں میں مُشلہ کہتے تھے اور عرب کی جنگوں میں اس کا عام رواج تھا۔ چنانچہ ہم آ گے چل کر دیکھیں گے کہ جنگ اُحد میں ابوسفیان کی ہیوی ہندہ نے آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت ہمزہ کے ساتھ جنہوں نے جنگ بدر میں اس کے باپ عتبہ کو قتل کیا تھا بہی سلوک کیا بلکہ نہایت ہیں دی کے ساتھ آپ کا جگر نکال کر چباگئ و عورتیں اور بچے جو جنگ میں قید ہو کر آ تے تھے ان کوئل کر ڈ النے میں بھی عربوں کو دریخ نہ ہوتا تھا۔ انتقام پورا کرنے کے واسطے میں قید ہو کر آ تے تھے ان کوئل کر ڈ النے میں بھی عربوں کو دریخ نہ ہوتا تھا۔ انتقام پورا کرنے کے واسطے مردوں کی کھو پڑیوں میں شراب بینا ، نیز ہ مار کر حاملہ عور توں کا حمل گرا دینا ، غفلت کی حالت میں سوتے ہوئے آ دمیوں پر جملہ کرکے ماردیناو غیہ و ذالم کی بیا تیں تھیں جن کوعرب کی سوسائی عموما تا جائز نہیں سیجھتی تھی۔

جنگوں میں عرب کا دستورتھا کہ ایک اونچی جگہ پر آگ جلا دیتے تھے اور دورانِ جنگ میں اسے برابر جلتا رکھتے تھے اور اس کے بمجھ جانے کو ہُری فال خیال کرتے تھے؛ چنا نچہ آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ جب جنگ احزاب میں کسی وجہ سے ایک افسر کی آگ بُجھ گئی تو وہ گھبرا کر رات کے وقت اکیلا ہی میدانِ جنگ سے بھاگ نیکلا جس کی وجہ سے باقی فوج میں بھا گڑیڑ گئی۔

جنگ میں عموماً عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں جن کا کام یہ ہوتا تھا کہ غیرت اور جوش دلانے کے شعر پڑھ پڑھ کرآتش عرب کو بھڑ کاتی رہیں۔زخمیوں کی نگہداشت بھی عموماً عورتیں ہی کرتی تھیں؛ چنانچہ یہ رسم ایک حد تک اسلام میں بھی قائم رہی۔

لڑائی میں پیعام دستورتھا کہ پہلے ایک ایک آ دمی کا انفرادی مقابلہ ہوتا تھا اور پھرعام دھاوا ہوجا تا

تھا۔ جنگ میں عرب لوگ عموماً تین قسم کے ہتھیا راستعال کرتے تھے۔ تیر کمان ، نیز ہ اور تلوار۔ بچاؤ کے واسطے زرہ اور خود استعال کی جاتی تھیں۔ عرب لوگ جنگ گھوڑ ہے پر بھی کرتے تھے اور پیدل بھی ۔ لیکن بہادروں کے درمیان یہ بہادری کی علامت بچھی جاتی تھی کہ لڑائی کے وقت گھوڑ ہے سے اتر کرا پنے عزیز گھوڑ ہے کی کونچیں کاٹ کراسے نیچ گرادیں تا کہ بیٹا بت ہو کہ ہم نے اپنے واسطے بھا گنے کا کوئی راستہ کھلا نہیں رکھا۔ جنگوں میں بار برداری کے لیے اونٹ استعال ہوتا تھا۔

عربوں میں بہادری اور شجاعت نہایت اعلی وصف سمجھے جاتے تھے اور عرب شاعرا پنی اور اپنے قبیلہ
کی بہادری کے کارنا مے دلی جوش وخروش کے ساتھ منظوم کرتے تھے اور بہادری گویاان کے قومی خصائل
میں سب سے نمایاں تھی۔ موت کے ڈرکوایک شخت قابلِ شرم بات خیال کیا جاتا تھا اور موت سے ڈرنے
والاسب کی نظروں میں مطعون ہوجاتا تھا۔ دراصل بہادری عربوں کی زندگی کے ساتھ لازم وملز وم تھی۔
عربوں کی غیرت اور غرور کے قصے بھی بہت مشہور ہیں۔ عمرو بن کلثوم کا مشہور مُعلَّقہ جس میں وہ
عمرو بن ہند کو خاص عربی انداز میں مخاطب کرتا ہے، عربوں کی غیرت کی ایک عام مثال ہے۔ عموماً عرب
لوگ اپنے مفاد کے مقابلہ میں عہدو پیان کا زیادہ پاس نہ کرتے تھے، تا ہم عربوں کے اندر وفاداری کی
بعض مثالین چیرت انگیز ہیں۔ سُموئل بن عادیہ نے امرؤ انھیس کی امانت کی حفاظت میں اپنے جوان بیٹے
کے قبل کی پروانہیں کی۔

عربوں میں سخاوت ایک نہایت اعلی وصف سمجھا جاتا تھا اور پڑوی اور مہمان کی حفاظت ان کے دین و مذہب کا حصرتھی ۔ مہمان نوازی تو عربوں کی فطرت میں تھی ۔ رات کو کسی اونچی جگہ آگ جلار کھتے سے تاکہ اسے دیکھ کر مصیبت زدہ مسافران تک پہنچ سکے ۔ مہمان کی خاطر گھر کا سب پچھ خرچ کر ڈالنے میں دریغ نہ تھا۔ اس ضمن میں عرب کے مشہور ہیرو حاتم طائی کی سخاوت ومہمان نوازی کے قصے زبان زدخلائق ہیں۔

قبیلہ کی پاسداری عربوں کا فرض عین تھا۔ایک شاعر فخریہ کہتا ہے کہ میں تو قبیلہ غزیہ سے ہوں۔اگروہ غلطی کریں تو میں بھی غلطی کروں گا اورا گرغزیہ ٹھیک راستہ پر چلیں تو میں بھی ٹھیک راستہ پر چلوں گا۔ عرب میں اپنے حسب نسب پر فخر کرنے کی عادت عام تھی اور اپنے باپ دادوں کے کارناموں کا فخریہ لہجہ میں ذکر کرنا ان کا خاصہ تھا۔ یہ اسی تکتر کا نتیجہ تھا کہ عرب لوگ غلاموں اور خادموں کو نہایت

حقارت کی نظر ہے د کیھتے تھے۔

دشمن کے ساتھ معاملہ کرنے میں عرب لوگ عموماً ظالم اور سخت گیر تھے۔ تارکا خونی عقیدہ اوپر بیان ہو چکا ہے۔ یہ گویا عرب کے دین و مذہب کا جُز وِاعظم تھا۔ ٹار کے مقابلہ میں خدائی قضاء وقدر کی بھی پروانہ تھی ایک شاعر کہتا ہے:

سَا غُسِلُ عَنِّي الْعَارَ بِالسَّيُفِ جَالِبًا عَلَىَّ قَضَا ءُ اللهِ مَا كَانَ جَالِبًا

'' میں اپنے اوپر سے شرم و عار کوضر ورتلوار کیساتھ دھؤ وں گا، پھراللّٰد کی قضاء مجھ پر جو چاہے لاوے مجھے پر وانہیں کے

عرب لوگ نہایت ذکی اور ذہین تھے اور ان کا حافظہ خضب کا تیز تھا چنا نچہ قدیم سے ان کا دستور تھا کہ اپنی تمام قومی اور خاندانی روایت کو یا در کھتے تھے اور مختلف موقعوں پر سُناتے رہتے تھے۔ جنگ میں جب دوجا نباز سپاہی مقابلہ کے واسطے آگے بڑھتے تھے تو پہلے ایک دوسرے کا حسب نسب ضرور دریافت کرتے تھے اور اگر کوئی ننچ ذات کا ہوتا تھا تو اس کواینے مقابلہ میں آنے کی اجازت نہ دیتے تھے۔

عربوں میں سال اور ماہ چاند کی گردش کے حساب سے شار کئے جاتے تھے اور بارہ مہینوں میں سے پہلا ،ساتواں اور آخری دومہینے عزت کے مہینے سمجھے جاتے تھے جن میں ہرفتم کا قبال ممنوع تھا، کیکن بعض اوقات اپنی سہولت کے واسطے عرب انہیں آگے پیچھے بھی کر لیتے تھے تا کہ اگر کوئی ضرورت آپڑے تو ان مہینوں میں بھی بلاخوفِ گناہ جنگ وجدال کرسکیں ۔اس رسم کونسٹی کہتے تھے۔ کا

عورت کی حیثیت خاوندخودانتخاب کرنے کا اختیارتھا گراس اختیار کے بعیک عموماً عورت کو اپنا ہاں ہوشیارعورتیں اپنے خاوندوں پراچھااثر رکھتی تھیں۔ جنگ میں عورتوں کے ساتھ جانے کا بیان کیا جا چکا ہے۔ان کا کام مردوں کو غیرت دلا نا اور زخیوں کی خبر گیری کرنا تھا۔عورتیں شعربھی کہتی تھیں ؛ چنا نچہ خساء زمانہ جاہلیت کی ایک مشہور شاعرہ ہے جو بعد میں مسلمان ہوگئ تھی۔

عورتوں میں پردے کی رسم نہ تھی بلکہ وہ کھلی پھرتی تھیں۔تعدد از دواج کی کوئی حد نہ تھی اور جتنی بیویاں کوئی شخص رکھنی چا ہتا تھار کھتا تھا۔بعض اوقات باپ کی منکوحہ پر بیٹا وارث کے طور پر قبضہ کر لیتا تھا اور دوحقیقی بہنوں سے بھی ایک وقت میں شادی کر لیتے تھے۔گران باتوں کواشرافعرب اچھی نظر سے نہ

۲ : ابن ہشام

لے: دیوان الحماسہ

د کیھتے تھے۔عرب میں طلاق کا عام رواج تھا اور خاوند جب چا ہتا بیوی کوالگ کرسکتا تھا۔لڑ کیوں کو زندہ وفن کردینے کی رسم بھی عرب میں تھی۔مگرییر سم خاص خاص قبائل میں تھی۔عام نہتھی۔

لڑکیوں کوور شدنہ ملتا تھااور نہ ہی بیوی کو تی کہ اگر کسی شخص کی نرینہ اولا دنہ ہوتی تھی تو اس کے مرنے پرسب ترکہ اُس کا بھائی لے جاتا تھااوراس کی بیوی اورلڑ کیاں یُونہی خالی ہاتھ رہ جاتی تھیں۔

رسوم اوررسوم پرستی یان کیا جائے گا کہ ظہو رِ اسلام کے وقت عرب میں بہت سے مذاہب یائے جائے گا کہ ظہو رِ اسلام کے وقت عرب میں بہت سے مذاہب یائے جائے سے۔ جو مختلف عقائد اور مختلف خیالات کے پیر و سے ۔ لیکن عادات اور تو می اخلاق کے لحاظ سے تمام عرب گویا ایک قوم کے تھم میں تھا اور جو جو عادات اور اخلاق ہم نے اوپر بیان کی ہیں وہ سب میں نمایاں طور پر پائی جاتی تھیں؛ چنا نچہ زمانہ جا ہلیت میں بیڑب میں ایک بہودی رئیس فطیون تھا اس کم بخت کا بیعام تھم تھا کہ شہر میں جس لڑکی کی بھی شادی ہووہ پہلے اس کے گھر میں آوے ۔ چنا نچہ مدینہ کے اکثر یہودی اپنی نا گخد الڑکیاں شادی کے وقت پہلے اس کے گھر تھیں آوے۔ چنا نچہ مدینہ کے اکثر یہودی اور کیاں شادی کے وقت پہلے اس کے گھر تھیں ۔ آخر ایک غیرت مند شخص نے فطیون کوئل کر ڈ الا ہے اسی طرح اس زمانہ میں میسا ئیوں کی حالت بھی بہت خراب تھی جیسا کہ میور صاحب نے بھی اپنی کتاب میں شام کیا ہے۔ یہ غرض عرب میں کیا ئیت پرست ، کیا یہودی اور کیا نصار کی سب اخلاق و عادات اور تو ی

اسی طرح رسوم کی پابندی بھی سب میں مشترک تھی اور رسوم پرستی اس درجہ کی تھی کہ مذہب بھی اس کے سامنے بیچ تھا۔ عجیب بسوم ملک میں پھیلی ہوئی تھیں مثلاً ایک تقسیم بالآز لام کی رسم تھی ۔ یعنی ایک قربانی میں دس لوگ حصہ ڈالتے تھے اور پھراس کی تقسیم حصہ رسدی سے نہ کرتے تھے بلکہ قربانی کے تیروں سے ایک قسم کا قرعہ ڈالا جاتا تھا اور پھراس طرح جو جو کسی کا حصہ نکلتا تھا وہ اسے مل جاتا تھا اور بعض خالی بھی رہ جاتے تھے۔ ہرتیر کانام اور الگ الگ حصہ مقرر ہوتا تھا۔

تیر وں سے فال لینے کی رسم بھی عام تھی۔ ہر کام کرتے ہوئے تیر سے فال لیتے تھے۔ کعبہ میں بھی فال کے تیرر کھے ہوئے تھے اور وہاں جاکرلوگ فال نکالتے تھے۔ پرندوں کی اڑان سے بھی فال لینے

لے: وفاءالوفاء بحوالہ سیرۃ النبی

ي: لا نُفْ آ فُرُم (عَلِيلَةُ ) ديباچ صفحة ٨ واصل كتاب صفحه ٢٠

كا دستورتھا۔

ایک عجیب رسم عرب کے بعض قبائل میں بیھی کہ جب کسی سفر کے ارادے سے گھر سے نگلتے تھے تواگر راستہ میں کسی وجہ سے واپس آنا پڑتا تھا، تو دروازوں کے ذریعہ اندر نہ داخل ہوتے تھے بلکہ پُشت کی طرف سے آتے تھے۔قرآن شریف طیس بھی اس کی طرف اشارہ آتا ہے۔

بعض قبائل میں بیرواج تھا کہا گر کوئی آ دمی مرجاتا تھا تو اس کی قبر کے پاس اس کے اونٹ کو باندھ دیتے تھے حتی کہ وہ بھوک پیاس سے مرجاتا تھا۔عورتوں میں سخت نوحہ کرنے کی عادت تھی۔سال سال تک ماتم حیلا جاتا تھا۔

عرب میں بالعموم عورتیں جانوروں کا دودھ نہ دوہتی تھیں اورا سے عورت کے لیے ایک عیب سمجھا جاتا تھا۔اگرکسی خاندان میں کوئی عورت ایسا کرتی دیکھی جاتی تھی تو وہ خاندان دوسروں کی نظروں میں گر جاتا تھا۔

جانوروں کو بتوں وغیرہ کے نام پر یا کسی نذروغیرہ کے نتیجہ میں آزاد چھوڑ دینے کی بھی رسم تھی اوراس تعلق میں چارتس کے جانورزیادہ معروف تھے۔اوّل سائیہ:الیما ونٹن کو کہتے تھے جس نے پدر پدل مادہ بچے جنے ہوں الیمی اونٹن پر سواری ترک کر دی جاتی تھی اوراس کا دودھ بھی سوائے مہمانوں کے استعال کے حرام سمجھا جاتا تھا اوراس کی اون بھی نہیں کاٹی جاتی تھی۔ دوسر ہے بھرہ جوسائیہ اونٹنی کے گیارھویں مادہ بچہ کو کہتے تھے۔ بھرہ کو اس کے کان درمیان میں کاٹ کراس کی ماں کے ساتھ آزاد چھوڑ دیا جاتا تھا۔ تیسر سے حام:الیسے اونٹ کانام رکھا جاتا تھا جو اوپر تلے دس بچوں کا باپ ہو،اسے سائڈ کے طور پر کھلا چھوڑ دیا جاتا تھا۔ چو تھے وصیلہ:الیم بکری کو کہتے تھے جو پانچ جھولوں میں مسلسل دس مادہ بچ جنتی تھی۔الیمی بکری کی بعد کی اولا دکا گوشت صرف مرد کھاتے تھے جو پانچ جھولوں کے لیے حرام تھا۔البتہ اگران بانی سے کوئی بچہ مرجاتا تھا تو اس کا گوشت عورتیں بھی کھا سکتی تھیں۔ تو قرآن شریف تعلیم میں بھی ان جانوروں کا ذکر آتا ہے۔

نکاح کے متعلق بھی عجیب عجیب رسوم رائج تھیں۔عموماً نکاح کی صورتیں چارتھیں جن میں سب سے عجیب اور سب سے عجیب اور سب سے گندی صورت یہ تھی کہ ایک عورت کے پاس لیکفت چند آ دمی پہنچ جاتے تھے اور وہاں کے پاس جمع بعد دیگرے اپنا منہ کالا کرتے تھے اور جب وہ کوئی بچے جنتی تھی تو پھریدلوگ دوبارہ اس کے پاس جمع

ہوتے تھے اور وہ عورت جس شخص کے متعلق کہہ دیتی تھی کہ بچہاں کا ہے، اسی کی طرف وہ منسوب ہوتا تھا۔ گرشر فاء کا دامن اس قتم کی بے حیائیوں سے یاک تھا۔ ا

یہ چندرسوم صرف مثال کے طور پر لکھی گئی ہیں ور نہ عرب میں رسوم کی بے حد کثرت تھی اور عجیب عجیب رسومات کا وجود پیدا ہو گیا تھا۔اسلام نے سب گندی رسوم کو یک قلم منسوخ کردیا۔

قدیم مذاہب عرب عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب کے پیر و پائے جاتے تھے، جن میں سے زیادہ ممتاز بُت پرست، دہریہ، نجوسی، صابی، عیسائی اور یہودی تھے۔ ان مذاہب میں سب سے زیادہ عام اور سارے ملک میں پھیلا ہوا بُت پرسی کا مذہب تھا جسے گویا ملک کا اصل مذہب کہنا چاہیے۔ بُت پرست اللہ تعالیٰ کی ہستی کے بھی قائل تھے، مگر اس تک پہنچنے کا وسلہ بتوں کو سجھتے تھے کیا ماسل معبود کا خیال دل سے نکل گیا تھا۔ مشترک بتوں کے علاوہ عمو بازیاں درمیانی واسطہ میں وہ ایسے الجھے ہوئے تھے کہ اصل معبود کا خیال دل سے نکل گیا تھا۔ مشترک بتوں کے علاوہ عمو بازیاں دنگ کی جاتی تھیں۔ عز تی خلہ میں قریش اور بنو کنا نہ کا مشتر کہ بُت تھا۔ طائف جن کے سامنے قربانیاں دنگ کی جاتی تھیں۔ عز تی خلہ میں قریش اور بنو کنا نہ کا مشتر کہ بُت تھا۔ طائف میں لات بنو ثقیف کا بُت تھا۔ منا ت اوس اور خز رج کا بُت تھا۔ دومۃ الجند ل میں وُدِ بنو کلب کا بُت تھا۔ میں ہدان کا بُت تھا۔ یغو شے قا۔ یغو شے قا۔ یغو شے میں ہدان کا بُت تھا وغیرہ وغیرہ و غیرہ و غیرہ و سب سے بڑا بُت ھبل تھا جو کعبہ میں نصب تھا۔ جنگ میں فتح کے موقع میں ہدان کا بُت تھا وغیرہ وغیرہ و سب سے بڑا بُت ھبل تھا جو کعبہ میں نصب تھا۔ جنگ میں فتح کے موقع میں ہدان کا بُت تھا و غیرہ و غیرہ و خیرہ و سب سے بڑا بُت ھبل تھا جو کعبہ میں نصب تھا۔ جنگ میں فتح کے موقع میں ہدان کا بُت تھا و غیرہ و گیا تھے۔ ی

عرب کے بُت پرستوں کا مذہبی مرکز کعبہ تھا۔ جہاں انہوں نے بہت سے بُت جُع کرر کھے تھے۔ یہ اورعرب کے مشرک لوگ ملک کے تمام حصول سے ہرسال جج کے واسطے مکہ میں جمع ہوتے تھے۔ یہ گویا ابرا ہیمی تعلیم کی ایک بقیہ نشانی تھی ، مگر مراسم جج میں بھی ان لوگوں نے گئ تشم کی مشر کا نہ با تیں شامل کر لی تھیں جواسلام نے خارج کردیں۔ مکہ کی اس مذہبی خصوصیت کی وجہ سے مکہ اور اس کے اردگر د کا علاقہ حُرم کا علاقہ تھا جہاں ہوشم کا کشت وخون تخت ممنوع تھا۔ اسی طرح جج اور عمرہ کے لیے لوگوں کی آ مدورفت میں سہولت پیدا کرنے کی غرض سے سال میں چار مہینے یعنی محرم ، رجب ، ذیقعدہ ، ذی الحجہ خاص عزت کے مہینے سمجھے جاتے تھے جن میں کشت وخون رُک جاتا تھا اور لوگ امن کے ساتھ اِ دھراُ دھراً جا سکتے تھے۔ مہینے سرتی کے علاوہ عرب میں دہریت بھی تھی۔ اس کے پیر وخدا کی ہستی ، بعث بعد الموت ، جز اسز ا

وغیرہ کے قائل نہ تھے۔قرآ ن شریف میں بھی اس کا ذکرآ تا ہے۔

پھر عرب میں مجوسی بھی تھے جوآتش پرست اور ستارہ پرست تھے، مگریدلوگ خداکی ہستی کے بھی قائل سے اور عبادات کا بھی ان کے مذہب میں دستور تھا۔ محققین کا خیال ہے کہ بید مذہب جواپی اصل کے لحاظ سے ایرانی ہے در حقیقت الہامی مذاہب میں سے تھا مگر آہستہ آہستہ بھڑ گیا۔ قرآن شریف میں بھی اس کا ذکر آتا ہے۔ موجودہ یارسی قوم اسی مذہب کی تابع ہے۔

ایک مذہب صابی تھا جس کا ذکر قر آن شریف میں بھی آتا ہے۔ یہ مذہب مجوسیت اور یہودیت کا مجموعہ تھا۔ مگر معلوم ہوتا ہے کہ عرب لوگ عام طور پر صابی کالفظ ہرائ شخص پر بول دیتے تھے جس نے اپنا قدیم مذہب ترک کر کے تو حید سے ملتا جلتا مذہب اختیار کرلیا ہو چنا نچہ بعض اوقات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور صحابہ کو بھی صابی کہہ کریکارتے تھے۔

عیسائیت عرب میں ظہورِ اسلام سے بہت عرصہ پہلے داخل ہو پیکی تھی اور بعض قبائل اسے اختیار کر چکے تھے۔عرب میں نجران کاعلاقہ اس مذہب کا بڑا مرکز تھا۔

عرب کے یہودی ابتداءً شام کی طرف سے آئے تھے اور پھراس کی انتباع میں بعض دوسرے قبائل بھی یہودی بن گئے تھے۔ یہود کے بڑے مرکزیژب، خیبراور تیا تھے۔

ایک مذہب اور تھا جو حضرت ابراہیم کی طرف منسوب ہوتا تھا اور تو حید کا مدی تھا اس کا نام بعض لوگوں نے مذہب حنیفی رکھا ہوا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اوائل زمانہ میں اور اس سے بچھ پہلے بعض لوگ عرب کی انتہائی بُت پرسی سے متنفر ہوکر اور آفنا برسالت کی طلوع کرنے والی کرنوں کی پیشگی طور پر روشنی پاتے ہوئے اس مذہب کی طرف مائل تھے مگر ان کی تعداد تمام عرب میں چند نفوس سے زیادہ نہی اور یہ لوگ قریباً سب کے سب مکہ اور اس کے آس پاس کے رہنے والے تھے۔ حضرت عمر کے پچپاز او بھائی زید بن عمر وجن کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی تعلقات تھا نہی لوگوں میں سے تھے، مگر بعث ہونی نبوی سے بہائی افکال ہوگیا۔ سعیڈ بن زید جومشہور صحابی ہیں اور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، مگر بعث ہونی کے صاحبز اور سے کہا کرتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم پوجتے ہوئے طائف میں اُمیہ بن ابی صلت تھے اور لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ یہ کیا چیزیں ہیں جنہیں تم پوجتے ہوئے طائف میں اُمیہ بن ابی صلت ایک مشہور شاعرا ور معزز رکئیس تھا وہ بھی بُت پرسی ترک کرکے خدہب جدی فی افتیار کرچکا تھا۔ اُمیہ جنگ بدر

کے بعد تک زندہ رہا مگر اسلام لا نا اس کی قسمت میں نہ تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ بڑے شوق سے اس کے مواحد انہ اشعار سُنے اور افسوس کے ساتھ فر مایا که'' امیہ مسلمان ہوتے ہوتے رہ گیا۔'' <sup>ہا</sup>

ایک اور شخص ورقہ بن نوفل تھا جوحضرت خدیجہ اللہ چازاد بھائی تھا اور مکہ میں رہتا تھا۔ یہ بُت پرسی مرک کر کے بعد میں عیسائی ہو گیا تھا اور تو ریت وانجیل سے واقف تھا اور ان کا مطالعہ رکھتا تھا، مگر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر الٰہی فرشتہ نازل ہوا تو اس نے آپ کی تصدیق کی اور اسی تصدیق کی حالت میں فوت ہوا۔ <sup>ی</sup>

ایک شخص قِس بن ساعدہ جو بکر بن وائل کے علاقہ میں رہتا تھا اور نہایت قصیح و بلیغ خطیب تھا چنا نچہ بعث یہ بعث سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی عکا ظ کے میلے میں اس کا ایک خطبہ سُنا تھا؛ چنا نچہ ایک دفعہ آپ زمانہ نبوت میں فرماتے تھے کہ میں نے عکا ظ میں قِس بن ساعدہ کا ایک خطبہ سُنا تھا جواس نے اونٹ پر چڑھے چڑھے دیا تھا اور آپ اس کی فصاحت کی تعریف فرماتے تھے۔قِس بھی شِرک ترک کرک تو حیدا ختیار کر چکا تھا مگر اسلام سے پہلے ہی فوت ہوگیا۔ آ

ایک اور شخص عثمان بن حوبرث تھا۔ یہ مکہ کا رہنے والا تھا اور بُت پرستی ترک کر کے دین حنیفی کا متبع ہو گیا تھا،کیکن بعد میں جب وہ قیصِر روم کے در بار میں پہنچا تو عیسائی ہوگیا اوراسی مذہب پراس کی وفات ہوئی۔ یہاسلام سے پہلے کی بات ہے۔ <sup>ع</sup>

غرض عرب میں اسلام سے پہلے مختلف مذاہب پائے جاتے تھے گر باو جودان مختلف مذاہب کے عرب کا اصل اور عام مذہب بُت پرسی تھا اور دوسر بے لوگ استے بھی نہ تھے جیسے آئے میں نمک اور وہ بھی سخت بگڑی ہوئی اور ناکا می کی حالت میں تھے جیسا کہ خود پورپین مؤرخین کو بھی اقرار ہے؛ چنانچہ قدیم مذہب عرب برر یو پوکرتے ہوئے سرولیم میور لکھتے ہیں:

''محد (صلی الله علیه وسلم) کی جوانی کے زمانہ میں عرب ایک بندهی لیک پر چلنے والے لوگ تھے اور ملک کی حالت ہر قسم کے تغیر واصلاح کے سخت مخالف تھی بلکہ اس کی تمام تاریخ میں شاید اس زمانہ سے ہڑھ کر کوئی ایساز مانہ نہیں گذرا کہ جب اس کی

<u> سے</u> : اصابہ ذکر قِس بن ساعدہ قتم ہم

ا: شائل ترندی عاری

اصلاح اس وقت سے زیادہ مشکل اور مایوس کُن ہو .....عیسائی ندہب کی پانچ سو سال کی تبلیغی کوششوں کا یہی نتیجہ تھا کہ ملک میں خال خال عیسائی نظر آتے تھے اور بس ۔ یہودی ندہب نیادہ طاقتور تھا۔لیکن ایک تبلیغی مذہب کے طور پر وہ بھی اب گویا بالکل رہ چکا تھا،لیکن بُت پرستی اور بنوا المعیل کے تو ہما نہ اعتقادات کا دریا ہر سمت سے جوش مارتا ہوا کعہ کی دیواروں سے آتا کراتا تھا۔'' کے

یہ حالت صرف عرب ہی کی نہ تھی بلکہ یہ وقت ساری دنیا پر ایک سخت تاریکی کا وقت تھا اور تمام مذاہب بگڑ چکے تھے اور گمراہی چاروں طرف اپنا دامن پھیلائے ہوئے تھی۔اسی طرف یہ آیتِ قرآنی اشارہ کرتی ہے کہ:

ظَهَرَالْفَسَادُفِي الْبَرِّوَالْبَحْرِ<sup>ع</sup>

' د بعنی اس وقت خشکی اورتری ہر دومیں فساد ظاہر ہو چکاہے''

یعنی الہام الہی پر بنیا در کھنے والے مذا ہب بھی خراب ہو پچکے ہیں اوروہ مذا ہب بھی جن کی بنیا دالہام پرنہیں ہے۔اب دیکھو کہ جب دنیا میں اندھیرا چھاجا تا ہے تو سورج نکلتا ہے اور جب زمین تپ جاتی ہے تو وہ ہارش کو ھینچق ہے تو روحانی اندھیرے کے بعدروحانی سورج نہ نکلتا ؟ اور کیا روحانی زمین کی پش روحانی بارش کو نکھینچق ؟ اللہ تعالی فرما تا ہے:

يُقَلِّبُ اللهُ الَّيْلَ وَالنَّهَارَ \_ عَ

''لعنی الله تعالیٰ رات اور دن کی حالت کوآپس میں بدلتار ہتاہے''

نیز فرما تاہے:

إِعْلَمُوَّا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا ؟

''جان لو!اس وقت وہ زمین کوزندہ کررہاہے بعداس کے کہوہ مرچکی تھی''

پس نا گہاں اس تاریکی کے زمانہ میں ایک سورج فکلا جس نے اپنی شعاعوں سے اطراف عالم میں اُجالا کر دیا اور اس شدید گرمی کے وقت میں اچا نک ایک بادل اُٹھا جس نے پیاسی زمین پر رحمت کی

ع : سورة روم : ۲۲

ل: ديباچه لائف آف محمر صفحه ۸۵،۸۴

سے: سورة حديد: ١٨

س : سورة نور: ۵م

بارشیں برسائیں اور ندی نالے جوخشک پڑے تھے پانی سے بہہ نکلے۔ بیسورج کس اُفق سے طلوع ہوا اور کس طرح نصف النہار پر پہنچا اور یہ بادل کس دامنِ کوہ سے اُٹھا اور کس طرح ساری دنیا پر چھا گیا؟ ان سوالات کا جواب انشاء اللہٰذیل کے اور اق میں ملے گا۔ وَ مَا تَوْفِیکَقِی إِلَّا بِاللهٔ

## مکه، کعبهاورقریش

حضرت ابراہیم کا نام نامی کسی معرفی کامختاج نہیں۔کون ہے جوابوالانبیاء کیل اللہ كونهيں جانتا\_مسلمان، عيسائي، يهودي سجى ان كو مانتے ميں - آپ كا زمانه موٹے طور پراکیس بائیس سوسال قبل سیج قرار دیا گیا ہے۔ یعنی آ پ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً ستائیس اٹھائیس سوسال پہلے گذرے ہیں۔ آپ نوح علیہ السّلام کی اولا دمیں سے تھے اور عراق کے رہنے والے تھے گر بعد میں مصروغیرہ میں سے ہوتے ہوئے بالآ خرجنو بی فلسطین میں آباد ہو گئے ۔ آپ نے تین شادیاں کیں ۔ پہلی بیوی کا نام سارہ تھا۔ دوسری کا نام ہاجرہ تھا۔ اور تیسری کا نام قطورا۔ ان میں ہے مؤخرالذ کر کے ذاتی حالات زیادہ معلوم نہیں ہیں اور نہ ہی ہمیں اس جگدان سے تعلق ہے مگراس قدر ذکر غیرمناسب نه ہوگا کہ وہ قوم مدین کی نسل سے تھی ۔حضرت ابرا ہیم کی پہلی دو بیویوں میں سے سارہ حضرت ابراہیم "کے قریبی عزیز وں میں سے تھیں مگر ہاجر ہ ایک غیر خاندان سے تھیں اورمصر کی رہنے والی تھیں۔ ان دونوں کےبطن سے اولا د ہوئی اور اس قدر پھیلی کہ آج وُنیا کے ہر گوشہ میں یائی جاتی ہے۔ حضرت ہاجر ہ کے بطن سے اسلمبیل پیدا ہوئے جو حضرت ابرا ہیم " کے بڑے لڑ کے تھے۔اور حضرت ۔ سارہ سے اسحاق میں بیدا ہوئے۔ بید دونوں بیچے خُد اکی خاص بشارات کے ماتحت پیدا ہوئے تھے اور دونوں کے ساتھ خدا تعالیٰ کی طرف سے خاص برکت کے وعدے تھے ی<sup>ا</sup> اور اُن کے نام بھی خدائی الہام کے ماتحت رکھے گئے تھے <sup>کے</sup> اور اسلمبیل کے متعلق تو حضرت ابراہیم \* اور حضرت ہاجرہ کی خاص دُعا بھی تھی ہے جیبا کہ اُن کا نام بھی جو در اصل سمع ایل ہے <sup>ع</sup> ظاہر کرتا ہے؛ چنانچیان دونوں بچوں کوخدا تعالیٰ نے

ا: پیدائش باب ۱۱ آیت اور باب ۱۷ آیت ۲۰ و باب مذکور آیت ۱۹،۱۲

ع: پیدائش باب۱۱ آیت ااوباب ۱۷ آیت ۱۹

سے: قرآن شریف سورة صافات آیت ۱۰ اوپیدائش باب ۱۱۱ آیت ۱۱ مین خدانے دُ عاسُن کی

تنظیم الشان بر کات کا وارث بنایا اور حسب وعدہ ان دونوں کی نسل کو دُنیا میں ہرفتم کے انعام سے مالا مال كيا\_ چنانچه بنواسرائيل جن ميں حضرت موسیٰ "اور حضرت داؤڈ اور حضرت سليمان اور حضرت مسے ناصر ی جیسے عالی مرتبہ نبی پیدا ہوئے۔حضرت اسحاق کی اولا دسے ہیں۔ مگراس جگہ ہماراتعلق بنواساعیل سے ہے جوعرب میں آبا دہوئے اور جن سے فخراق لین وآخرین محمد رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا وجود باجود نکلا۔ سکونت حجاز اور مکتہ کی آیا دی سلعیل "ابھی بچہ ہی تھے کہ اُن کی سوتیلی ماں سارہ نے کسی بات پر ناراض ہوکر حضرت ابراہیم " ہے کہا کہ ہاجرہ اوراس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو۔حضرت ابرا ہیم کوطبعًا اس قول پر بہت رنج پیدا ہوا۔مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابرا ہیمّ سے فر مایا کہ رنجیدہ مت ہواوراس بات کو بُرانہ جان بلکہ جیسے سارہ کہتی ہے ویسے ہی کر۔اسحاق مجمی تیری اولا دہے مگر مجھے ہاجرہ کے فرزنداسلعیل سے ایک قوم بنانا ہے یا نچیاس الٰہی ارشاد کے ماتحت حضرت ابراہیم ؓ نے بیئنگڑ وں میل کا سفراختیار کر کے حضرت اسلعیل اوران کی والدہ ہاجر ہ کوعرب کےعلاقہ حجاز کے اندروادی کبتہ میں لاکرآ بادکیا۔ بدوہ وادی ہے جہاں اب ملدآ باد ہے۔اُس وقت بدایک بالکل غیرآ باد اور وبریان وادی تھی۔اس وادی میں صفااور مروہ کی گھاٹیوں کے پاس ان دو بے کس اور بے بس جانوں کو تھوڑے سے زاد کے ساتھ جنگل میں چھوڑ کر حضرت ابرا ہیم اپنے وطن کو واپس روانہ ہوئے۔حضرت ابرا ہیم کوواپس جاتے دیکھ کرحضرت ہاجرہ اُن کے پیچھے پیچھے آئیں اور نہایت درد آمیز الفاظ میں کہنے لگیں '' آپ کہاں جاتے ہیں اور ہم کواس طرح کیوں اکیلا چھوڑ کر جارہے ہیں؟'' حضرت ابراہیم خاموثی کے ساتھ قدم بڑھاتے گئے اور کوئی جواب نہ دیا۔ آخر ہاجرہ نے کہا۔ آپ کھوتو بولیں'' کیا خُدانے آپ سے اليافر مايا ہے؟'' حضرت ابراہيم "نے کہا'' ہاں'' اور پھر خاموثی کے ساتھ آ گے بڑھتے گئے۔اس پر ہاجرہ بولیں۔''اگراللہ کا تھم ہے، تو پھر آپ بے شک جائیں۔اللہ ہم کوضائع نہیں کرے گا۔''یہ کہ کر ہاجرہ واپس لوٹ آئیں ﷺ قر آن شریف میں اس واقعہ کا حضرت ابراہیم ؓ کےان الفاظ میں ذکر آتا ہے: رَبَّنَاۤ اِنِّیۡ اَسۡكَنۡتُ مِنۡدُرِّیَّتِیۡ ہِوَادِغَیْرِ ذِیۡ زَرْعِ عِنْدَبَیۡتِكَالُمُحَرَّمِ ۖ رَبَّنَالِيُقِيمُوا الصَّلُوةَ فَاجْعَلْ ٱفْعِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهُوِي ٓ إِلَيْهِمُوَ ارْزُقُهُمُ مِّنَ الشَّمَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشُكُرُ وْنَ ۖ

۲: بخاری و تاریخ خمیس

ا: پیدائش باب ۲۱ آیت ۱۳،۱۲ و خمیس جلد اصفحه ۱۰۵

یعنی جب حضرت ابرا ہیم "ہا جرہ اور اسمعیل کو وادی کہ میں چھوڑ کر واپس جانے گے تو انہوں نے تھوڑی دُ ور جاکر پیچھےنظر ڈالی اور خدا کے حضور یوں دُ عاکی کہ:

''اے ہمارے ربّ!مکیں نے اپنی نسل کے ایک جسے کواس غیر آباد بنجر وا دی میں تیرے عرِّ ت والے گھر کے پاس بسایا ہے۔اے ہمارے ربّ!مکیں نے بیکام اس لئے کیا ہے کہ تاوہ تیری عبادت کو قائم کریں اور تیرے لیے ان کی زندگی وقف ہو۔ پس تو لوگوں کے دل ان کی طرف جھکاد ہےاوران کوا چھےا چھےثمرات کارز ق عطا کرتا کہوہ تیرےشکر گذار ہوں۔'' عام مؤرخین بیان کرتے ہیں اور حدیث میں بھی ذکر آتا ہے کہ جب حضرت ہاجرہ کا زادختم ہو گیا تو لواز مات بشری کے تحت ان کواینے بیٹے کے متعلق سخت فکر پیدا ہوا اور وہ إدھراُ دھریانی کی تلاش میں پھریں ، مگر پانی کی ایک بوند تک نہ ملی اور بیچے کی حالت پیاس سے جلد جلد اُبتر ہوئی گئی۔ آخر ہا جر ہ سے المعیل کی حالتِ زاردیکھی نہ گئی ،اس لیے ؤ ہ وہاں سے اُٹھیں تا کہا بینے بیچے کی پیاس کی موت کو نہ دیکھیں اور آسان کی طرف مُنه کر کے روئیں اور یانی کی تلاش میں پھرادھراُدھر بھا گیں اوراردگر د کے علاقہ پر اچھی طرح نظر ڈالنے کی غرض سے صفا کی پہاڑی پر چڑھ گئیں لیکن وہاں سے بھی جب کوئی چیز نظر نہآئی تو بھا گتی ہوئی مَر وہ کی پہاڑی پر آئیں۔وہاں سے پھر دوڑ تی ہوئی صفا کی طرف گئیں اوراس طرح اُنہوں نے ایک نہایت گھبراہٹ اور بیتا بی کی حالت میں إن پہاڑیوں پرسات چکر لگائے اور ساتھ ساتھ زار زار روتی بھی جاتی تھیں اور اللہ سے دُ عابھی کرتی جاتی تھیں ۔گرنہ تو کوئی یانی کا پیتہ ملتا تھا اور نہ ہی کوئی آ دمی نظر آتا تھا۔ آخر جب ہاجرہ کا کرب انتہا کو پہنچ گیا تو ساتویں چکر کے بعد ہاجرہ کوایک غیبی آواز سنائی دی که 'اے ہاجرہ اللہ نے تیری اور تیرے بیچے کی آ وازسُن لی ہے۔'' بیآ وازسُن کروہ واپس آئیں توجس جگہ بچہ شد تے بیاس کی وجہ سے بے تابی کی حالت میں تڑپ رہاتھا وہاں ایک خدائی فرشتہ کو کھڑا پایا جواپنے یا وَں کی ایرٹ می اس طرح زمین پر مارر ہاتھا کہ گویا کوئی چیز کھود کر نکال رہاہے۔حضرت ہاجرہ آ گے بڑھیں تو جس جگہدوہ ایڑی مارر ہاتھا وہاں اُنہوں نے ایک چشمہ پایا جس میں سے پانی پھوٹ پھوٹ کر بہدر ہاتھا۔ ہاجرہ کی خوشی کی انتہا ندرہی ۔اُس نے فوراً اپنے بچے کو پانی دیا اور اس خوف سے کہ پانی ضائع نہ ہوجاوے اس کے گر دیقرر کھ دیئے اور اسے ایک حوض کی صورت میں بنادیا۔حضرت ابنِ عباس سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے که 'خدا ہاجرہ پر رحم کرے۔اگروہ اس یا نی کو نہ روکتی توؤ ہ ایک بہنے والا چشمہ ہوجا تا۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیجھی فرمایا کہ حج میں صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرنا

ہاجرہ ہی کی مقدس یاد گار ہے ۔ ٰ اِن واقعات کی ایک اجمالی اورکسی قدر محرف ومبدّ ل نقشہ بائیبل میں بھی مذکور ہے ۔ ؑ

حضرت ہاجرہ کی مقدس یا دگار کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا پاس تھا کہ ایک دُوسری روایت سے پہتد لگتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کہ جب خُد اتمہارے ہاتھ پر مصر کا ملک فتح کرائے تو اہلِ مصر سے نیکی اوراحسان کا سلوک کرنا کیونکہ بوجہ ہماری ماں ھاجرہ و کے (جومِ مری تھیں ) تم پر اہلِ مصر کا خاص حق ہے۔'' تبہر حال حضر ت ابر اہیم تا کے حضر ت ہاجرہ اور اسلمعیل کوملہ کی ویران آبادی میں آباد کرکے واپس چلے جانے پر ایک نیبی چشمہ کا وجود ظہور میں آبا ور اس کے بعد اس چشمہ کی وجہ سے جو اسلامی تاریخ میں چاوز مزم کے نام سے مشہور ہے وادی بہتے میں اور لوگ بھی آباد ہونے لگے اور مکہ کی آبادی شروع ہوئی ۔ لکھا ہے کہ اس جگہ سب سے پہلے آباد ہونے والا قبیلہ جرہم تھا جو ہوفیطان کی ایک شاخ تھا۔ یہ قبیلہ بین سے آبا قااور پہلے وادی بہتے وادی کہتے سے کھی فاصلے پر آباد تھا۔ لیکن جب اُن کو زمزم کے فیات ختی اور اس طرح قبیلہ جرہم کے پاس ڈیرہ وجود سے اطلاع ہوئی تو ان کے رئیس مضاض بن عمر و جرہمی نے حضرت ہاجرہ سے چشمہ کے پاس ڈیرہ کی اجازت جاتی ۔ حضرت ہاجرہ مے بیاتی جہتم کے لوگ وادی بہتے میں آباد ہو کے واراس طرح قبیلہ جرہم کے لوگ

اسمعیل فربیح اللہ

" گا ہے گا ہے ملہ آیا کرتے تھے اور پھر واپس چلے جاتے تھے۔ جب حضرت اسمعیل کی عمر پچھ ہڑی ہوئی یعنی بعض روایات کی رُوسے وہ تیرہ سال کے ہو گئے تو حضرت ابراہیم " نے ایک خواب دیکھا کہ وہ حضرت اسمعیل کو ذرج ہیں۔ چونکہ ابھی تک حضرت ابراہیم " پر یہ تعلیم نازل نہیں خواب دیکھا کہ وہ حضرت ابراہیم " پر یہ تعلیم نازل نہیں ہوئی تھی کہ انسانی قربانی کا دستورتھا، اس لیے ہوئی تھی کہ انسانی قربانی کا دستورتھا، اس لیے حضرت ابراہیم " نے اپنی اس خواب کو ظاہر میں پورا کرنا چاہا اور حضرت اسمعیل سے اس کا ذکر کیا۔ اسمعیل نے کہا کہ آپ ہے شک اپنی خواب کو پورا کریں ، مئیں خدا کے حکم کی تھیل کے لئے حاضر ہوں۔ چنا نچہ حضرت ابراہیم " حضرت ابراہیم " حضرت المعیل کو باہر لے گئے۔ اور اسمعیل کو زمین پر لٹا کر ذرخ کرنے کے لیے تیار ہو کئے۔ اور وفا دار بیٹے نے خاموثی اور خوثی کے ساتھ اپنی گردن باپ کے سامنے رکھ دی۔ قریب تھا کہ گئے۔ اور وفا دار بیٹے نے خاموثی اور خوثی کے ساتھ اپنی گردن باپ کے سامنے رکھ دی۔ قریب تھا کہ

ی: بخاری کتاب بدءالخلق وسیرة ابن مشام ۲: پیدائش باب۲۱ آیت ۱۳ تا ۲۱ سی: مسلم جلد۲ باب وصیة النبی صلعم با بل مِصر

حضرت ابراہیم مع چھری چلا دیتے ، مگر اُس وقت خدائی فرشتہ نے آ واز دی کہ اے ابراہیم! تُو نے اپنی طرف سے اپنی خواب کو پورا کر دیا۔ اب اسلمیل کو چھوڑ اور اس کی جگہ ایک مینڈ ھالے کر خُد ا کے راستے میں قربان کردے کہ ظاہر میں یہی اس کی علامت ہے کیکن خواب کا جو حقیقی منشاء ہے وہ اُور طرح پورا ہوگا۔ چنانچے حضرت ابراہیم میں ایسا ہی کیا اور اس کی یا دگار میں مسلما نوں میں جج کے موقع پر قربانی کی رسم قائم ہوئی۔

اس خواب کے حقیقی منشاء کے متعلق اختلاف ہے، کین ہمار نزدیک صحیح معنے کہی ہیں کہ ذرائ کرنے سے خُدا کے رہتے میں وقف کرنا مراد ہے جو گویاد نیوی کحاظ سے زندگی کا خاتمہ کردینے کے مترادف ہے۔ چنا نچہ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت اسمعیل "کو مکہ میں آباد کرنے کی غرض وغایت ہی بیٹی کہ کعبۃ اللہ کا تعمیر ہو اور اس کی خدمت اور توحید کے قیام کے لئے حضرت اسمعیل کی زندگی وقف ہوجائے اور پھر جب مرور زمانہ سے بُت پرسی نے توحید پرغلبہ پالیا تو اس مقدس خواب کی تعبیر میں خُدا نے حضرت اسمعیل کی نسل میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے حلقہ بگوشوں کے ساتھ تو حید کی میں مجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو پیدا کیا جنہوں نے اپنے حلقہ بگوشوں کے ساتھ تو حید کی اشاعت کے لئے اپنی زندگیوں کو حقیقی معنوں میں قربان کر دیا۔ اور بہی وہ ذرئے عظیم الشان تربانی کے بدلہ میں ایک عظیم الشان قربانی کو مقرر کر دیا اور جج کے موقع پر جانور قربان کرنے کی رسم بھی مسلمانوں میں اسی مقدس یادکوتازہ در کھنے کے لئے ہم وقت تیارر ہنا چاہئے۔ عضرت اسلمعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب اس جگہ سے ذکر حضرت اسلمعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب سے کہ سے خردی ہے کہ حضرت اسلمعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب سے کہ سے کہ حضرت اسلمعیل اور حضرت ہے جہ کہ متعلق بعض اعتراضات کا جواب سے کہ سے کہ حضرت اسلمعیل اور حضرت ہاجرہ کے متعلق بعض اعتراضات کا جواب سے کہ سے کہ کوری ہے کہ حضرت اسلمعیل اور حضرت ہوں ہے کہ کہ دوری ہے کہ حضوری ہے کہ کوری ہے کہ سے کوری ہے کہ کوری ہے کہ سے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ سے کہ کوری ہے کوری ہے کہ کوری ہے کوری ہے کہ کوری ہے کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے کہ کوری ہے ک

بعض عیسائی مؤرخین کی طرف سے بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ حضرت اسمعیل کے عرب میں آباد ہونے کا کوئی تاریخی ثبوت نہیں ہے اوراس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نسلِ اسمعیل میں سے ہونا بھی ان کے نز دیک غیر مسلّم ہے۔ نیزان کا دعویٰ ہے کہ حضرت ابراہیم "نے اپنے جس بیٹے کو ذرج کرنا چاہا تھاوہ حسیبا کہ بائیل میں بیان ہوا ہے حضرت اسحاق "تھے۔ نہ کہ حضرت اسمعیل ۔ اِن ہر دواعتراضات کا جواب خضرطور یر ذیل میں درج کیا جاتا ہے۔ پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ:

ا- حضرت اسلعیل کا عرب میں آ کرآ باد ہونا اور قریش مکہ کا حضرت اسلعیل کی نسل میں سے

ا: قرآن شریف سورة صافات ۱۰۲ تا ۱۰۵ وتفییر ابن جریر شرح سورة ندکور تا: سورة صافات: ۱۰۸

ہونا عرب کی متحدہ روایات سے قطعی طور پر ثابت ہے اور عرب کی کوئی ایک روایت بھی اس کے خلاف نہیں پائی جاتی ۔ نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ سے پہلے اور نہ آپ کے بعد ہاور چونکہ کسی قوم کی تاریخ کے متعلق سب سے مقدم شہادت اس کی اپنی صحیح روایات ہی ہوتی ہیں۔ اس لیے مذکورہ بالا شہادت کے ہوتے ہوئے کوئی غیر متعصب شخص اس بات میں شک نہیں کرسکتا کہ حضرت اسمعیل عرب میں آ کر آباد ہوئے اور قریش کا قبیلہ آپ ہی کی مبارک نسل میں سے تھا۔

۲- قرآن شریف نے بھی جس کی تاریخی اسناد دوست و دشمن میں مسلم ہے قریش کونسلِ ابراہیم
 میں ثنار کیا ہے۔ یہ

۳- خود بائیبل سے بیرثابت ہے کہ حضرت سارہ کی ناراضگی کی وجہ سے حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجرہ وطن سے بیطن ہوئے ۔ حضرت ہاجرہ وطن سے بیطن ہوئے ۔ اب اگر حجاز وہ ملک نہیں جہاں وہ آ کر آباد ہوئے تو پھروہ جگہ کونسی ہے جہاں اُن کی نسل یائی جاتی ہے۔

۳- بائیبل سے بیثابت ہے کہ حضرت اسلمعیل اور اُن کی والدہ ایسی جگہ جاکر آباد ہوئے تھے جو غیر آباد اور بیابان جگہ تھی۔ جہاں کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ملتی تھی اور نہ کوئی آبادی تھی۔ عمر آباد اور بیابان جگہ تھی۔ دی ذرع پوری پوری مطابقت رکھتا ہے۔

۵- پھر بائیبل سے ہی اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ وطن سے نکلنے کے بعد حضرت ہاجرہ اور حضرت اسلیل فاران میں جاکر آباد ہوئے تھے۔ اور قطع نظراس کے کہ فاران کے معنے ہی ایک غیر آباد بنجر جگہ کے ہیں۔ نی عرب کے جغرافیہ دان اس بات پر متفق ہیں کہ فاران مگہ یا حجاز کی پہاڑیوں کا نام ہے کے اور جولوگ عرب میں ہو آئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مگہ اور مدینہ کے درمیان وادی فاطمہ میں جو بچگل جذیمہ بیچے نظر آتے ہیں، اُن سے اگریہ پوچھا جاوے کہ میہ پھول کہاں سے لائے ہیں تو اُن کا جواب یہ ہوتا ہے کہ مِن بُریَّةِ فَارَانَ عَلَا مِن بُویَا ہُوں کہ ہوتا ہے کہ مِن بُریَّةِ فَارَانَ

ا: دیکھو بخاری ومسلم وطبری وابن ہشام وابن سعدزرقانی وخمیس وغیرہ

m : پیدائش باب۲۱ آیت ۱۴

ع پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱ ۵: پیدائش باب ۲۱ آیت ۲۱

کے: معجم البلدان جلد ۲ صفحہ ۳۲۳

ع: قرآن شريف سورة هج آيت: 29

م : پیدائش با به ۲۱ تیت ۱۳ تا ۲۱

٢٠ : فصل الخطاب جلد ٢صفحه ٣٨

یعنی دشتِ فاران سے یا اس شہادت کے ہوتے ہوئے اگر فاران سی اُورجگہ کا بھی نام ہے تو بے شک ہولیکن جب کہ تجاز میں بھی فاران کا ہونا ثابت ہے تو لامحالہ نسلِ اسمعیل سے تعلق رکھنے والا فاران یہی تجاز والا فاران سمجھا جائے گانہ کہ کوئی اُور۔

۲- بائیبل میں یہ بھی ندکور ہے کہ وطن سے نکلنے کے بعد حضرت اسلعیل کی نسل' حویلہ سے لے کر شورتک' بستی تھی ئے اور خودعیسائی محققین نے یہ تسلیم کیا ہے کہ حویلہ اور شور سے عرب کی مقابل کی اطراف مراد ہیں ہے۔

2- بائمیل میں حضرت اسمعیل کے متعلق وحثی یعنی جنگل میں رہنے والے کے الفاظ بھی آتے ہیں بلکہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ بات بطور پیشگوئی کے مذکور ہے کہ اسمعیل کے ملّہ میں آباد ہونے کے ساتھ بالکل مطابقت کھاتی ہے۔اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ خود لفظ عرب کے معنے جنگل اور ویران علاقہ کے ہیں۔جبیہا کہ اعراب کے لفظ سے ظاہر ہے جس کے معنے جنگل کے رہنے والوں کے ہیں۔

۸- مسیحیوں کے مشہورا مام پولوس لیعنی سینٹ پال نے اس بات کوشلیم کیا ہے کہ حضرت اسلمیل
 کی والدہ حضرت ہاجرہ کو عرب سے نسبت ہے۔ <sup>®</sup>

9- قیدآر جومسلّمہ طور پر حضرت اسلمبیل کی اولا دسے تھا۔اس کے متعلق بائلیل سے یہ بات ثابت ہے کہ اُس کی نسل عرب میں آ مادتھی ۔ آ

•۱- اِسی قیدار بن اسمعیل کے متعلق انسائیکلو پیڈیا میں بیدالفاظ درج ہیں کہ''وہ اسمعیل کا بیٹا تھا، جس کی نسل عرب کے جنو بی ھتے میں آباد ہوئی۔''<sup>2</sup>

مندرجہ بالا دلائل سے بیہ بات روزِ روثن کی طرح ثابت ہوجاتی ہے کہ حضرت اسلیمل عرب میں آباد ہوئے اور عرب کی آبادی کا ایک حصہ اُنہی کی نسل سے ہے اور جب بیر ثابت ہے تو عرب کی ان زبر دست

ل: پیدائش باب۲۵ آیت ۱۸

۲ : انسائیکلوییڈیا ببلیکا مطبوعه لنڈن۲۴ ۱۸ء بحواله ریویوآف ریلیجنز جلد۳۳

هے: گلتوں باب، آیت ۲۲ تا ۲۵ کے: یعیاہ باب ا آیت ۱۳ تا ۱۸

ے: انسائیکلویڈیابلیکا مطبوعہ لنڈن۱۸۶۲ء بحوالہ رپویوآ ف ریلیجنز جلد۳۳

روایات کوجن سے قریش کا حضرت اسلعیل کی اولا دمیں سے ہونا ظاہر ہوتا ہے ردّ کرنا ہر گز انصاف پر ببنی منہیں سمجھا جاسکتا۔

دوسراسوال یہ ہے کہ ذبح کون تھا؟ یعنی حضرت ابراہیم "نے اپنی اولا دمیں سے سی کوخُد اکی راہ میں گر بان کر دینے کا تہتے کیا تھا۔ سواس کے متعلق پہلی بات تو یہ یا در کھنی چا ہے کہ یہ سوال کوئی خاص اہمیت نہیں رکھتا۔ کیونکہ خواہ حضرت اسلعیل ذبح ثابت ہوں یا اسحاق "اس کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعاوی پر یااسلام کے کسی بنیا دی اصول پر اثر نہیں پڑتا ، گرایک تاریخی واقعہ کے کھاظ سے یہ بات ضرور قابلی تحقیق ہے کہ ذبح کون ہے؟ سوجسیا کہ ہم نے اُوپر بیان کیا ہے ہماری رائے میں درست بات بہی قابلی تحقیق ہے کہ ذبح حضرت اسمحال تھے نہ کہ حضرت اسحاق " ۔ بے شک بائیل میں حضرت اسحاق کوذبح بیان کیا گیا ہے کہ ذبح حضرت اسمحال تھے نہ کہ حضرت اسحاق " ۔ بے شک بائیل میں حضرت اسحاق کوذبح بیان کیا گیا ہے کہ ذبح و حضرت اسمال کی تاریخی حیثیت زیادہ مضبوط نہیں ہے۔ وُ وسرے خود بائیل ہی کے بیان سے یہ دعوی خلاصہ یہ ہوتا ہے اور اسلامی روایات کی شہادت مزید بر آن ہے۔ بہر حال اس مسئلہ میں ہمارے دلائل کا خلاصہ یہ ہے:

ا۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے کہ ابراہیم ٹے ہم سے نیک اور صالح اولا دکی دُعا کی اور ہم نے اُسے ایک حلیم بیٹے کی بیثارت دی۔ اور جب وہ لڑکا کچھ بڑا ہوا تو حضرت ابراہیم نے خواب دیکھا کہ وہ اسپنے اس بیٹے کو فدا کی راہ میں جسمانی طور پر قربان کر دیے اس بیٹے کو فدا کی راہ میں جسمانی طور پر قربان کر دیے جب بیں۔ اس پر ابراہیم اسپنے اس بیٹے کو فدا کی راہ میں جسمانی طور پر قربان کر دیے نے کئے تیار ہوگئے اور بیٹے نے بھی فدائی تھم کے سامنے سر سلیم خم کردیا ، کین عین اس وقت جب کہ ابراہیم اسپنے بیٹے کو گراکراس کے گلے پر چھڑی کی بھیر نے لگے فدائی فرشتہ نے اُنہیں اس فعل سےروک دیا ۔ ابراہیم اس فعل سےروک دیا ۔ ابراہیم کو گراکراس کے بعد آ گے چل کرآ تا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اتحاق کی بیٹارت دی۔ اس بیان سے دی ابراہیم کے دیا تھ کہ ہوتے تو وہ ذرح کیا ہے؛ حالا نکہ اگر حضرت ابراہیم کے دیا تھ کہ ہوتے تو ذرح کا ذکر کرکے اس کے ساتھ دن کی کا ذکر کر کا س کے ساتھ دن کا ذکر کر اس کے ساتھ دن کا کرائے تا ہے کہ فدا نے جب حضرت ابراہیم کو حضرت اتحاق کی بیٹارت دی تو تو دونوں کا سے کہ تا تھ کہ بیٹارت دی لیٹن ایک ہی وقت میں بیٹھ اور پوتے دونوں اس کے ساتھ ہی اسپنی اسپنے اور پوتے دونوں اس کے ساتھ ہی اسپنی اسپنے کی جو بیٹارت دی لیٹن ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں اس کے ساتھ ہی اسپنے اور اسپنے کے بیٹے لیمتو بی بھی بشارت دی لیٹن ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں اس کے ساتھ ہی اسپنے اور اسپنے کے بیٹارت کی لیک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں اس کے ساتھ ہی اسپنے کا دی کو بیٹارت دی لیٹن ایک ہی وقت میں بیٹے اور پوتے دونوں

کی بیثارت دی گئی۔ اب جب شروع سے ہی حضرت اکن کے ساتھ ساتھ حضرت ایعقوب کی بیثارت بھی موجود تھی تو یہ س طرح ممکن ہوسکتا تھا کہ حضرت ابراہیم اسحاق کو جسمانی طور پر قربان کرنے کے لئے تیار ہو جاتے جب کہ وہ جانتے تھے کہ اس کی زندگی کم از کم اس وقت تک مقدر ہے کہ اس کے گھر ایک لڑکا پیدا ہو۔ س – حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ آنا ابنی اللّه بین میں دو زبیحوں کا بیٹا ہوں یا یعنی ایک حضرت اسلمیل اور دوسر عبداللہ بن عبدالمطلب جنہیں آپ کے دادانے ایک نذر کے نتیجہ میں گربان کرنا چاہا تھا اور وہ اس کے لئے تیار ہو گئے تھے۔ اس حدیث سے کم از کم اس قدرضر ور ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زد دیک محقق بات یہی تھی کہ ذبی حضرت اسمایل تھے نہ کہ حضرت اسماق۔

۷- بائمیل سے بیٹا بت ہے کہ حضرت ابر اہیم کی نسل میں پیطریق رائج تھا کہ سب سے بڑا بچے خدا کے لئے وقف کر دیا جاتا تھا۔ "اور چونکہ وقف بھی رُ وحانی رنگ میں ذخ کا ہم معنے ہے، اس لئے حضرت ابر اہیمً کی نسل میں اس رَسم کے پائے جانے سے بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ ذیج حضرت اسمعیل تھے، کیونکہ وہ حضرت ابر اہیم کے بڑے لڑکے تھے اور آگئ چھوٹے۔

۵- ذرئے کے متعلق قومی رنگ میں جتنی بھی رسوم تھیں وہ سب عربوں میں پائی جاتی تھیں اوراب بھی پائی جاتی ہیں اورائن میں سے کوئی بھی بنوا سرائیل میں نہیں پائی جاتی جواس بات کا بھی بنوت ہے کہ ذیت حضرت اسلمعیل تھے نہ کہ حضرت اسلمعیل کی بجائے بنوا سرائیل میں پائی جانی چاہیئے تھیں، مگر معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ مثلاً بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کی زندگی خدا کے لئے وقف ہوجود زئے کا حقیقی مفہوم ہے وہ بال منڈوانے سے بازر ہتے تھے گمر باوجود اس کے کہ بائیبل حضرت اسلمق کے ذبتے ہونے کی مدعی ہے بنوا سرائیل میں ایسی کوئی رسم نہیں پائی جاتی جو اس قربانی کی یادگار بھی جاسکے ۔لیکن اس کے بالمقابل عربوں میں جونسلِ اسلمعیل میں سے ہونے کے دعو یدار ہیں بہر سم اسلام سے پہلے بھی پائی جاتی تھی اور اسلام کے بعد بھی جاری رہی ۔ چنانچہ جج کے موقع پر قربانی سے بہلے عربوں میں بال منڈانے یا کترانے سے بازر ہنے کا دستورتھا جو اسلام میں بھی قربانی کا دستورتھا، جو اس میں بھی قربانی کی دستورتھا، جو اس میں بھی قربانی کی دستورتھا، جو اس میں بھی کی موقع پر جانوروں کی قربانی کا دستورتھا، جو اس مینڈ ھے کی قربانی کی دستورتھا، جو اس مینڈ سے کی دستورتھا کی قربانی کی دستورتھا، جو اس مینڈ سے کی دستورتھا کی قربانی کی دستورتھا، جو اس مینڈ سے کی دستورتھا کی دستورتھا کی قربانی کی دستورتھا کی قربانی کی دستورتھا کی قربانی کی دستورتھا کی دستورتھ

سے: خمیس جلد اصفحه ۱۰۸

ل: سورة مودآيت: 27

یادگارتھا جوحضرت اسملعیل کے بدلے میں قربان کیا گیا۔اور بیدستوراسلام میں بھی قائم رہا۔ گر بنواسرائیل میں بیرسم کہیں نظر نہیں آتی۔ان مثالوں سے ظاہر ہے کہ قربانی کا ور شحضرت اسملعیل کی اولا دنے پایا ہے نہ کہ حضرت آلحق کی اولا دنے۔اور ظاہر ہے کہ جس قوم نے بیہ ور شہ پایا ہے اُس کا جدّ اعلیٰ ذہبے سمجھا جانا جائے۔

کا اکلوتا بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہے؛ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت اتحق کسی صورت میں بھی حضرت ابراہیم کے اکلوتا بیٹا کہہ کر پکارا گیا ہے؛ حالانکہ یہ ظاہر ہے کہ حضرت استحیا جاتو وہ حضرت استحیل ہیں۔
کیونکہ حضرت استحیل تیرہ چودہ سال کی عمر تک حقیقہ مصرت ابراہیم کے اکلوتے بیٹے تھے۔ مگر حضرت اتحق کو بھی بھی ہوئی۔ جس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ ابتداءً بائیبل میں بھی استحیل کوئی ذبح بیان کیا گیا تھا مگر بعد میں قومی رقابت کے جذبات سے متاثر ہوکر یہودی علماء نے اس نام کو بدل کر استحاق کر دیا مگر تفصیلات میں بعض الی باتیں باقی رہ گئیں جواس تحریف کو بے نقاب کر رہی ہیں۔ اسی طرح بائیبل کے اس بیان میں یہ ذکور ہے کہ بیٹے کے ذبح سے روک دینے کے بعد خدا تعالی نے حضرت ابراہیم بائیبل کے اس بیان میں یہ ذکور ہے کہ بیٹے کے ذبح سے روک دینے کے بعد خدا تعالی نے حضرت ابراہیم سے فرمایا کہ '' تُو نے میر ے رستے میں قربانی کے لیے اپنا اکلوتا بیٹا درینے نہ رکھا اب میں تیری اولا دمیں بہت

برکت دُول گااور تیری نسل سے زمین کی ساری قومیں برکت پائیں گی۔ 'ان الفاظ سے ظاہر ہے کہ ذبخ وہ لڑکا ہے جس کی نسل میں وہ عظیم الشان نبی پیدا کیا جانا مقد رتھا جو بلا امتیاز قوم وملت ساری دُنیا کے لیے مبعوث ہونے والا تھا۔ اور ظاہر ہے کہ یہ وعدہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم میں آکر پورا ہوا، کیونکہ آپ ہی وہ نبی ہیں جو ساری دُنیا کے لئے مبعوث ہوئے۔ چنا نچہ آپ فرماتے ہیں کہ جھ سے پہلے نبی صرف خاص فوموں کی طرف آتے تھے گر میں سب اقوام عالم کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ اس کے مقابل پر بنی اسرائیل کے آخری نبی یعنی حضرت سے ناصری کے بیالفاظ خاص طور پر قابلِ توجہ ہیں کہ' ممیں بنی اسرائیل کی کہوئی ہوئی بھیڑوں کے سوااور کسی کی طرف نہیں بھیجا گیا۔'' اور بیہ کہ میں بچوں (یعنی بنی اسرائیل) کی روٹی گئوں (یعنی غیر قوموں) کے آگئیں ڈال سکتا۔'' اور بیہ کہ میں بیوں کی بی مادرات اور اس کے مقابل پر آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی عالمگیر دعوت اس بات کا قطعی ثبوت ہے کہ ساری قوموں کو برکت دینے کا وعدہ جو بیٹے کے ذرخ کے انعام میں حضرت البرائیم سے کیا گیا وہ حضرت آخق کی اولا دمیں نہیں بلکہ دعزت آسمعیل کی اولا دمیں پورا ہوا۔ اور بیہ کہ ذرئے حضرت آسمعیل تھے نہ کہ آخق۔

ا: بخارى كتاب الصلوة بإب جُعِلَتُ لِي الْارُضُ مَسْجداً

لونڈی اورلڑ کی ہر دوکے ہیں لیکن اگریہ مان بھی لیا جائے کہ حضرت ہاجرہ بھی غلامی کی قید میں رہی تھیں تو پھر بھی اس بات ہے کسی کوا نکار نہیں ہوسکتا کہ جب حضرت ابراہیمؓ نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا تو انہیں بیوی کے طور رکھا تھا نہ کہ لونڈی کے طور بر۔ اور اگر محض ایک عرصہ کے لیے قید غلامی میں رہنا قابلِ اعتراض ہے تو ہمارے معترضین کو یہ یا در کھنا جا ہے کہ اس داغ سے حضرت سارہ بھی محفوظ نہیں رہیں۔ کیونکہ بیرثابت ہے کہ جب حضرت ابراہیم مصر میں تشریف لے گئے تو مصرکے با دشاہ نے حضرت سارہ کو حضرت ابراہیم سے چھین کرایئے حرم میں داخل کرلیا تھا اور پھرائنہیں کچھ عرصہ کے بعدر ہائی نصیب ہوئی تھی 🖰 اور بنواسرائیل کے جیدّ امجد حضرت یوسف بن لیتقوب کامصر میں غلام بن کرفر وخت ہونا اورایک عرصہ دراز تک اسی حالت میں زندگی گذار نا تو ایک اپیا واقعہ ہے کہ جس سے سکولوں کے کم سن بیچ بھی واقف ہیں۔ پس اگر حضرت ہاجرہ کی زندگی کا کوئی جسّہ قید غلامی میں بسر بھی ہوا تو یہ کوئی طعن کی بات نہیں ہے۔لیکن حق یہ ہے کہ حضرت ہاجرہ کا لونڈی ہونا ہی غیر ثابت ہے بلکہ جو بات ثابت ہوتی ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ جب مصر کا بادشاہ اینے فعلِ شنیع کے بعد حضرت ابراہیمٌ اوران کی بیوی سارہ سے مرعوب ہوا تواس نے نہصرف حضرت سارہ کوآ زاد کردیا بلکہ اپنے حرم سے ایک شریف اور ہونہارلڑ کی بھی حضرت سارہ اور حضرت ابراہیم کے پیش کی اوروہ لڑکی یہی حضرت ہاجرہ ہیں ۔ بائیبل اورا سلامی روایات ہر دومیں جس طرح شاہِ مصر کا حضرت ابراہیم اور حضرت سارہ سے مرعوب ہونا اوراُن کی بزرگی اور قوت ِرُوحانی کا قائل ہونا بیان ہوا ہے،اس سے یہ ہرگز بعیداز قیاس نہیں کہ ہاجرہ خودشاہ مصرکے قریبی عزیزوں میں سے ا کیلڑ کی ہوں جو اُس نے اپنے اس فعل کی تلافی میں جوحضرت سارہ کے بارے میں اُس سے سرز دہوا حضرت ابرا ہیمٌ اور سارہ کی خدمت میں پیش کر دی تھی جس کی وجہ سے وہ بعد میں لونڈی قر ار دے دی گئی۔ یہ صرف قیاس ہی نہیں ہے بلکہ بعض پرانے محققین نے اسے بطورایک حقیقت کے بیان کیا ہے۔ چنانجہ ایک یہودی عالم جس کا نام دبشلوم ہےا بنی تورات کی تفسیر میں یہاں تک لکھتا ہے کہ ہاجرہ خودشا وِمصر کی اپنی لڑ کی تھی جواس نے سارہ کی کرامت دیکھ کراس کی خدمت کے لیے پیش کر دی تھی <sup>ہے</sup>

الغرض لونڈی ہونے کا الزام بالکل غلط اور نا درست ہے، کیکن اگر بالفرض غلامی ثابت بھی ہوتو یقیناً الیمی غلامی کسی داغ کا باعث نہیں ہے کہ ایک بے گنا ڈمخص کو جبراً اس کی آزادی سے محروم کر کے قید میں

ا: پیدائش باب۲ایت۱۴ تا ۲۰ نیز چیمبرس انسائیکلوپیڈیا لیڈیشن۱۹۳۰ءجلداصفحه ۱۸ کالم۲ ۲: ارض القرآن جلد۲صفحه ۴

ڈال لیا جائے جیسا کے عموماً اس زمانہ میں ہوتا تھا۔ اگر یہی غلامی ہے تو دُنیا کی کوئی شریف اور آزاد قوم بھی اس غلامی ہے داغ سے محفوظ نظر نہیں آتی۔ خود بنی اسرائیل کی قوم ایک بڑے لیے عرصہ تک یعنی ابتداءً مصر میں اور پھر بابل میں غلامی کی قید میں محبوس رہی ہے۔ گریقیناً اس وجہ سے بنی اسرائیل کے نبی اور بادشاہ غلام زاد نہیں کہلا سکتے اور نہ ہی حضرت سارہ کا شاوِ مصر کے حرم میں عارضی طور پرمجبوس رہنایا حضرت میں خاص کا عزیزِ مصر کے گھر میں بطور غلام کے زندگی بسر کرناکسی اسرائیلی فرزند کے لیے باعثِ طعن سمجھا جاسکتا ہے۔ فافھم

التعمیر اس منمنی مگرضروری بحث کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ یہ بتایا جاچکا ہے کہ حضرت ابراہیمؓ نے خدائی حکم کے ماتحت حضرت ہاجرہ اور اُن کے فرزند دلبند کو ملّہ کی وادئ غیر ذی زرع میں لاکر آباد کیا۔ اور پھر واپس تشریف لے گئے۔ جب حضرت ابراہیم عرب میں دوبارہ سہ بارہ تشریف لائے تو حضرت ہاجرہ فوت ہو پچکی تھیں ۔اورا تفاق سے دونوں دفعہ حضرت اسلعیل بھی کہیں باہر گئے ہوئے تھے اور اس وجہ سے باپ بیٹے کی ملا قات نہیں ہوسکی۔اس پر حضرت ابراہیمؓ چوتھی د فعہ پھرعرب میں تشریف لائے اوراس دفعہ دونوں نے مل کر مکتہ میں ایک عبادت خانہ کی تعمیر شروع کی ۔ بیہ عبادت خانه دراصل بہت پُرانا تھا۔ مگراس کے نشان مٹ چکے تھے۔ اور حضرت ابراہیم نے خُدا سے علم یا کراسے نئے ہمرے سے تعمیر کرنے کی تجویز کی تھی۔حضرت اسلعیل تعمیر کے کام میں آپ کے مدد گار تھے اورآ پ کو پھر لا لا کر دیتے تھے <sup>کے</sup> جب دیواریں کچھاونجی ہو گئیں تو حضرت ابرا ہیمؓ نے ایک خاص پھر لے کر کعبہ کے ایک کونہ میں نصب کیا تا کہ وہ لوگوں کے لئے بطورنشان کے ہو کہ بیت اللہ کا طواف یہاں سے شروع کرنا چاہئے <sup>س</sup>ید چر اسود ہے جسے حج میں طواف کے وقت مُنہ سے یا ہاتھ کے اشارہ سے بوسہ دیتے ہیں۔ مگر یا در کھنا جا ہیے کہ جرِ اسود کوئی بالذات مقدس چیز نہیں ہے اور نہ ہی طواف کے وقت اسے بوسہ دیناکسی طرح شرک سمجھا جاسکتا ہے بلکہ وہ محض علامت کے طور پر ہے اور اصل تقدس صرف ان یاک روایات کو حاصل ہے جو خانہ کعبہ کے ساتھ وابستہ ہیں۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ جب حضرت عمرٌ خلیفہ ٹانی خانہ کعبہ کا طواف کررہے تھے، تو آپ نے جمرِ اسود کی طرف مُنہ کر کے فر ما یا که''اے پھر! میں جانتا ہوں کہ تو صرف ایک پھر ہے اور تجھے نفع یا نقصان کی کوئی طاقت حاصل نہیں ہے۔اورا گرمیں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو مختجے بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو میں مختجے ہرگز بوسہ

نہ دیتا۔'' علاوہ ازیں یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ طواف میں صرف بچرِ اسودوالے کونے کوہی بوسہ نہیں دیا جاتا بلکہ اس کے ساتھ والے دوسرے کونے کوبھی بوسہ دیا جاتا ہے اور باقی دوکونوں کو بوسہ دینااس لیے ترک کیا جاتا ہے کہ بوجہ حظیم کی جگہ جھوٹ جانے کے وہ اپنی اصلی جگہ پر قائم نہیں رہے۔اس طرح بھی بچرِ اسود کی کوئی خصوصیت نہیں رہتی ہے خرض حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل نے مل کر اُن گھڑت پھروں کا ایک بے جھوت چوکور کو ٹھا تیار کیا جس کی بلندی نو ہاتھ تھی اور طول ۳۲ ہاتھ تھا اور عرض ۲۲ ہاتھ تے بہی خانہ کعبہ ہے جو آج مرجع خلائق ہے۔

وُ عائے کیں قرآن شریف میں اس تعمیر کا ذکر ان الفاظ میں آتا ہے: \_\_\_\_\_\_ اِنَّ اَقَالَ بَیْتٍ قُرضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِی بِبَکَّةَ مُبْرِکًا قَ هُدًی لِلْعُلَمِیْنَ عَ

وَإِذْ يَرُفَعُ إِبْلَهِمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَاسْمَعِيلُ ﴿ رَبَّنَا تَقَبَّلُ مِنَّا ۗ إِنَّكَ اَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَلْكَ وَمِنُ ذُرِّ يَّتِنَا آمَّةً مُسْلِمَةً لَّكَ ۗ وَارِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبُعَلُنَا ۚ إِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيْمُ ۞ رَبَّنَا وَابْعَثُ فِيْهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَلِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِتْبَ وَابْعَثُ فِيْهِمُ رَسُولًا مِّنْهُمُ يَتُلُوا عَلَيْهِمُ الْيَلِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْحِتْبَ وَالْحِحْمَةَ وَيُوعَلِّمُهُمُ الْحَتْبَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ ۞ وَالْحِحْمَةَ وَيُرَحِيهُمُ ۗ إِنَّكَ اَنْتَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ ۞ وَالْحِحْمَةَ وَيُرَحِيهُمُ ۗ إِنَّاكَ اَنْتَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ ۞ وَالْحِحْمَةَ وَيُرَحِيهُمُ ۗ إِنَّاكَ اَنْتَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ ۞ وَالْحِحْمَةَ وَيُرَحِيْهُمْ ۖ إِنَّاكَ اَنْتَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ ۞ وَالْحِحْمَةُ وَيُرَحِيْهُمْ ۖ إِنَّاكَ اَنْتَ الْعَرِيْنُ الْحَكِيمُ وَالْعَلَى الْعَلَى الْعَلَيْمُ الْعَلَالَةُ وَلِيمُ الْعَلَيْمُ وَالْعَلَامُ اللَّهُ وَالْعَلَى اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا مِنْ الْعَلَيْمُ وَلَا مِنْ الْعَلَى اللَّهُ الْعَرِيمُ الْعَلَيْمُ وَلَيْكُولُوا عَلَيْهُمْ الْمُؤْلِقُولُ وَلَا مِنْ الْعَلَيْمُ وَلَا مِنْ الْمُعَلِّمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَالِمُ الْعَلَيْمُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَالَ اللّهُ وَلَا مِنْ الْعَلَيْمُ وَلَيْعِلَالَهُ الْعَلَيْمُ وَالْعُلُولُ عَلَيْهُ وَلَا الْعَلَيْعِمْ لَا اللَّهُ الْعَلَالُهُ الْعُرِيمُ الْعَلَامُ الْعُلَالِيْلُولُ عَلَيْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعُمُ اللَّهُ الْعُلَالِيْ الْعَلَى الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعُلْعُلُولُ الْعُلِيمُ الْعَلَى الْعَلَيْمِ عَلَيْكُمْ اللَّهُ الْعَلَيْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيمُ الْعُلْمُ اللْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِيْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِمُ الْعُلْعُلِمُ الْعُلِمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ الْعُلِ

'' بے شک پہلا گھر جولوگوں کے فائدہ کی غرض سے خدا کی عبادت کے لئے بنایا گیا وہ وہی ہے جو وادئ بلّہ میں ہے جو ہرکت دیا گیا ہے اور ہدایت کا باعث بننے والا ہے سارے جہان کے لئے۔ اور یا دکر و جب اہرا ہیم اور اسلحیل اس گھر کی بنیادیں اُٹھارہے تھا اُس وقت وہ اللہ سے دُعا کیں کرتے تھے کہا ہے ہمارے رب وُ ہماری طرف سے اس خدمت کو قبول کر ۔ ب شک وُ بہت سننے والا اور جانے والا ہے۔ اور اے ہمارے رب وُ ہم دونوں کو اپنے فرما نبر دار بماحی بنا اور ہماری اولاد میں سے بھی ایک فرما نبر دار جماعت پیدا کر اور ہم کو عبادت اور جج کے طریقے بتا اور ہماری طرف رجوع برحمت ہو۔ بے شک تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنے والا اور بہت مہر بان ہے۔ اے ہمارے رب تو مبعوث کیجیوان میں اپنا ایک رسول انہی میں سے جو تیری آیات اُن کو سنائے اور ان کو کتاب اور حکمت سکھائے اور ان کو

ا: بخاری کتاب وجوب الحج تاری کتاب الحج تاری کتاب الحج تاری کتاب الحج تاری کتاب الحج تاریخ مگه ازر قی می : سورة آل عمران: ۹۷ می : سورة بقره آیت ۱۲۸ تا ۱۳۰

پاک وصاف کرے۔ بے شک تُو غالب اور حکیم ہے۔''

آنَا دَعُوَةُ إِبُوا هِيْمَ لِعِيْمَ مِي الرَّامِيمِ كَى العِثْتِ إِسَى دَردمندانه دُعا كانتيجَتُمَى؛ چنانچهآپُ فرمايا كرتے ہے كه اَنَا دَعُوةُ وَابُوا هِيْمَ لِعِيْمَيں ابراہیم كى دُعا كاثمرہ ہوں۔ اُ

اعلانِ جج جب کعبہ کی تغییر مکمل ہو چکی تو ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابرا ہیمؓ کوارشاد \_\_\_\_\_\_ ہوا:

بیاعلان کعبۃ اللہ کے مرکز بننے کی بنیاد ہےاورہم دیکھتے ہیں کہاس کے بعد جلدی ہی کعبہ تمام عرب کا مذہبی مرکز بن گیااور عرب کے دُور دراز جصّوں سے اُس کے جج کے لیےلوگ آ نے لگے۔

تولیت کعبہ کیس مضاض بن عمر و کی گڑی سے حضرت اسمعیل اللہ کی شادی ہوئی جس سے بارہ بچ پیدا ہوئے۔ جن میں سے بڑے کا نام فابس بن عمر و کی گڑی سے حضرت اسمعیل اللہ کی شادی ہوئی جس سے بارہ بچ پیدا ہوئے۔ جن میں سے بڑے کا نام نابت اوراً سسے چھوٹے کا نام قید آرتھا۔ اہلِ عرب زیادہ ترقید اسمعیل کی اولا د ہیں اور قریش بھی قید آر کی نسل سے ہیں۔ جب تک حضرت اسمعیل زندہ رہے، وہ خود کعبہ کے متو تی سے کیکن ان کی وفات کے بعد اُن کے بڑے صاحبز ادے نابت متو تی ہوئے۔ جب یہ بھی وفات پا گئو کعبہ کی تولیت نابت کے نانامضاض بن عمر و کے پاس آگئی اور پھرا یک بڑے لیے عرصہ تک قبیلہ جرهم ہی کے پاس رہی۔ مگر ایک طویل زمانہ کے بعد بنو قبطان کی ایک شاخ قبیلہ خزاعہ نے قبیلہ جرهم ہی کے پاس ورکھہ کی تولیت اُن سے چھین کی۔

قبیلہ جڑھم کوملّہ سے نکالے جانے کاسخت صدمہ ہوااوروہ یہاں سے نکل کر پھریمن کی طرف ہجرت کر گئے کیکن ملّہ سے نکلنے سے پہلے اُن کے رئیس عمرو بن الحرث نے اپنے قو می اموال کو چا وِ زمزم میں ڈال کر اُسے اُوپر سے بند کردیا اور اس طرح جب قبیلہ فرزاعہ کے لوگ ملّہ میں داخل ہوئے تو یہ مقد س چشمہ غائب تھا اور پھر یہ سینکٹر وں سال تک بندر ہا حتی کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب نے اس کا نشان پنة لگا کراسے پھر جاری کیا۔ بہر حال قبیلہ جرهم کے بعد قبیلہ فرزاعہ ملّہ کا حاکم اور کعبہ کا متولی ہوا۔ کعبہ میں بُت پرسی کی آ مداسی قبیلہ فرزاعہ کے رئیس عمر و بن کچی کی طرف منسوب کی جاتی ہے۔ بیسے شام میں بُت پرسی وں کو بُت پوجے دکھے کر یہ خواہش پیدا ہوئی تھی کہ کعبہ میں بھی السے بُت ہوں اور لوگ انہیں پوجیس ۔ چنا نچہ اس نے چند بُت شام سے لاکر کعبہ کے آس پاس قائم کئے۔ پیوفنکہ اس وقت کعبہ عرب کا تھا اور لوگ ہر سال یہاں جج کے واسطے جمع ہوتے تھا س لیے اس ذریعہ سے تمام ملک میں بُت پرسی پھیل گئی۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے عرب کے سی حصہ میں بُت پرسی نہیں جانے اور مشحکم ہو جو کے میں بول کی آ مدعر ب کے ہر حصہ میں بُت پرسی نہیں جانے اور مشحکم ہو جانے کا بڑا باعث ہوئی ، چنا نچہ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ صرف کعبہ میں بتوں کی تعداد ۲۰ ساک پہنچ گئی۔ جانے کا بڑا باعث ہوئی ، چنا نچہ اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ آ ہستہ صرف کعبہ میں بتوں کی وجہ کھتے ہوئے مؤرخین ایک بڑے جیب قصہ بیان کرتے ہیں جس کا یہاں درج کرنا و کہنے سے جھی نکل گئی۔ اس کی وجہ کھتے ہوئے مؤرخین ایک بڑے جیب قصہ بیان کرتے ہیں جس کا یہاں درج کرنا و کہنے سے جھی نکل گئی۔ اس کی وجہ کھتے ہوئے مؤرخین

فہر بن ما لک کی اولاد یعنی قبیلہ قریش میں پانچویں صدی عیسوی کے نصف کے قریب ایک شخص گذرا ہے جس کا نام قُصَیؓ بن کلاب تھا۔ یہ بہت جھدار شخص تھا اور نو جوانی کے ایّا م میں ہی اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوگئی تھی کہ مکہ کی حکومت اور کعبہ کی تو لیت اساعیل کی اولاد کا ورشہ ہے جو کسی اور قوم کے ہاتھ میں نہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ وہ مکہ آیا اور آہستہ آہتہ رسوخ پیدا کر کے ملیل بن حبشی خزاعی کی لڑی حبشی میں نہیں رہنا چاہیے۔ چنا نچہ وہ مکہ آیا اور آہستہ آہتہ رسوخ پیدا کر کے ملیل بن حبشی خزاعی کی لڑی حبشی مطلبی جب مرنے لگا تو اُس نے یہ وصیت کی کہ میر بعد کعبہ کی تولیت میری لڑی حبشی زوجہ قصیؓ کے سپر د مولیل جب مرنے لگا تو اُس نے یہ وصیت کی کہ میر بعد کعبہ کی تولیت میری لڑی حبشی زوجہ قصیؓ کے ہاتھ میں آگئی۔ گرقصیؓ کا دل صرف ایک مختار کی حیثیت پرتستی نہیں پاسکتا تھا بلکہ وہ ایک اصل حقد ار کے طور پر مکہ کا حاکم اور کعبہ کا متولی بننا چاہتا تھا۔ چنا نچہ اس نے آہستہ آہستہ آہستہ آہستہ آہتہ اپنا حق ہوگئی کے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت برہم ہوئے اور کو میان شروع کیا۔ جب قبیلہ خزاعہ کے لوگوں کو اس کا علم ہوا تو وہ سخت برہم ہوئے اور کرمیان سخت گرائی پر آمادہ ہوگئے۔ اُدھر قصی کے نہی اپنی قوم کے لوگ جمع کر لیے اور دونوں قبیلوں کے درمیان سخت جنگ ہوئی۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ سی شخص کو ثالث مقرر کیا جاوے۔ جو فیصلہ یہ ثالث کرے اُسے جنگ ہوئی۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ سی شخص کو ثالث مقرر کیا جاوے۔ جو فیصلہ یہ ثالث کرے اُسے جنگ ہوئی۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ سی شخص کو ثالث مقرر کیا جاوے۔ جو فیصلہ یہ ثالث کرے اُسے جنگ ہوئی۔ آخر اس بات پر صلح ہوئی کہ کہی شخص کو ثالث مقرر کیا جاوے۔ جو فیصلہ یہ ثالث کرے اُسے کے دور سے بیا جو سے کو کو کے دور کو کی کے دور کے کو کے دور کی کے دور کے کور کے کور کے کور کے کا سے کور کی کور کے کور کور کی کور کے کور کور کے کور

فریقین قبول کرلیں۔ چنانچہ ایک شخص عمر و بن عوف ٹالٹ مقرر ہوا جس نے یہ فیصلہ دیا کہ کعبہ کی تولیّت کا اصل حقد ارفُضی ہے اور یہ کہ جینے آدمی قبیلہ خزاعہ کے مارے گئے ہیں ان کا کوئی فید یہ ہیں لیکن قُصی کے تمام مقتولوں کا فید یہ قبیلہ خزاعہ ادا کرے۔ اس طرح ایک بڑے لیے عرصہ کے بعد کعبہ کی تولیّت پھر بنواسلیل میں آگئی ہے اور چونکہ کعبہ کی تولیّت دنیوی جاہ و اِ قتد ارکا ذریعہ بھی تھی کیونکہ وہ قبیلہ جس کے ہاتھ میں یہ تولیت ہوتی تھی تمام عرب میں خاص عزت واحتر ام کی نظر سے دیکھا جاتا تھا، اس لیے قریش ہاتے دیوں ہوگئے۔

کعبہ کی دوبارہ سہ مار نغمیر ہردنیوی چیز کے ساتھ ٹوٹ پھوٹ کا سلسلہ لگا ہوا ہے؛ چنانچہ کعبہ بھی حضرت ابراہیم کی تعمیر کے بعد کئی دفعہ گرا اور کئی دفعہ بنا۔ بعض اوقات کسی سیلاب کے زور سے جومکہ کی وادی میں بھی بھی آ جاتا تھااس کی عمارت کونقصان پہنچ جاتا تھا اوراس کے متولی اسے گرا کر پھرتغمبر کرتے تھے اوربعض اوقات آگ پاکسی اور حادثہ کے نتیجہ میں ایبا کرنا یرٹ تا تھا۔ چنانچہ ہراس قوم کو کعبہ کی تعمیر کرنی بڑی جس کے ہاتھ میں اس کی تولیت گئی۔ بنوجرهم،خزاعہ اور قریش جھی نے اپنے اپنے وقت میں اس کی تعمیر کی قصّی نے بھی ایک دفعہ اس کی تعمیر کی اور پھر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا اور انہوں نے اس کے اندر کچھتر میمات بھی کیں۔ چنانجیانہوں نے اس کی بلندی کوزیادہ کر کے اُس کے اُو پر حجیت ڈالی اور اس کے اندر چیستون بنائے اور حیجت میں ایک روشندان بنایا اور کعبہ کے دروازے کواونچا کر دیا۔ مگر چونکہ ان کے پاس سامان تھوڑ اتھا اس لیے وہ کعبہ کواس کی اصل ابرا ہمیں بنیا دوں پر کھڑا نہ کر سکے، بلکہ انہوں نے ایک طرف کوقریباً سات ہاتھ جگہ چھوڑ دی۔اس چھوڑ ہے ہوئے ھتبہ کوحطیم یا حجر کہتے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کعبہ کا حصہ ہی قرار دیا ہے۔ چنانچہ طواف کے وقت اس حصّہ کے باہر سے ہوکر گذرنا ضروری ہوتا ہے۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ عائشہ سے فر مایا که' دخطیم خانه کعبہ کا ہی جِصّه ہے اور قریش نے اسے اس لیے باہر چھوڑ دیا تھا کہ ان کے پاس خرج تھڑ گیا تھا اوراُنہوں نے کعبہ کے دروازے کواس لیے اونچا کر دیا تھا کہ تاوہ جسے چاہیں اندرآنے دیں اور جِسے چاہیں روک دیں اور اے عائشہ اگر تیری قوم نئ نئ مسلمان نہ ہوئی ہوتی اور مجھےاُن کے تزلزل کا خطرہ نہ ہوتا تو میں ان کی تغمیر کردہ عمارت کوگرا کر پھراصل ابرامیمی بنیا دوں پرساری عمارت کونتمبر کرتا اور حطیم کواس کے اندر شامل کر دیتا اوراس کے درواز ہ کو نیچا کر

دیتااوراس کےموجودہ دروازے کےمقابل پرایک اور درواز ہجھی لگوا تا ۔'' چنانچیہ ۲ ھ میں جب کسی وجہ سے کعبہ کی عمارت کونقصان پہنچا تو عبداللہ بن زبیرؓ نے جواس وقت مکتہ کے حاکم تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس خواہش کو بورا کیا اور کعبہ کے اندر بجائے چھ ستونوں کےصرف تین ستون ہنوائے ،کیکن عبدالما لک بن مروان نے جب ملّه برغلبہ پایا تو غالبًا اس خیال سے کہ جب آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کام کوئییں کیا تو اُورکسی کوبھی اس کاحق نہیں ہے، حجاج بن پوسف کو حکم دیا کہ عبداللہ بن زیبر گی تغمیر کو گرا کر پھراسی رنگ میں عمارت بنوا دی جاو ہے جس طرح وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں تھی ؛ چنانچہ تجاج نے ایباہی کیا مگر تین ستونوں والی تبدیلی کو بحال رکھا<sup>ئے</sup>

کسوق کو شروع شروع میں کعبہ پر کوئی غلاف وغیرہ نہ ہوتا تھا،کیکن بعد میں یمن کے ایک بادشاہ ے تبع اسد نے ایک دفعہ خواب میں دیکھا کہ وہ کعبہ کوغلاف چڑھار ہاہے چنانچہاس نے کعبہ یر غلاف چڑھوا دیا۔اس کے بعد غلاف چڑھانے کی رسم جاری ہوگئے۔ چنانچہ قریش کعبہ یر ہمیشہ غلاف چڑھایا کرتے تھے تاسلام میں بھی بیرتم جاری رہی۔ چنانچہ آج تک کعبہ پر با قاعدہ ہرسال نیا فیمتی غلاف چڑھایا جاتا ہےاوریرانا غلاف اتار کرجاجیوں میں تقسیم یا فروخت کر دیا جاتا ہے۔ آجکل جو غلاف چڑھایا جاتا ہے وہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے اور اس پر جگہ جگہ کلمہ طبّیہ اور قر آنی آیات لکھی ہوئی ہوتی

ر من کعبہ زمانہ کہا ہایت کے عربوں میں کعبہ کی عزت غالبًا کچھاس ہے بھی زیادہ تھی جومسلمانوں سے محمل زیادہ تھی جومسلمانوں کے دلوں میں ہے کیونکہ وہ کعبہ کو گویا ایک شم کا معبود سجھتے تھے اور اس پر چڑ ھاوے چڑھاتے تھے۔ یہ چڑھاوےایک زمین دوزخزانہ میں کعبہاوراس کے پجاریوں اور بجاج کی ضرورت کے واسط محفوظ رکھے جاتے تھے۔ کعبہ خود تو حرم تھا ہی اس کے طفیل سے مکتہ بلکہ مکتہ کے آس یاس کا علاقہ بھی حرم قرار دیا گیاتھا جہاں ہرتسم کا گشت وخون ممنوع تھااَشُھُر حُرُم کی خصوصیّت بھی کعبہ ہی کی وجہ سے تھی تا کہ حاجی لوگ امن کے ساتھ بغیر کسی خوف وخطر کے حج کے واسطے آجا سکیں۔ بیبھی دستورتھا کہ جس چیز کی خاص طور برگر مت ظاہر کرنی ہووہ کعبہ برآ ویز ال کر دی جاتی تھی ۔ چنانچیز مانہُ جاہلیت کی سات مشہور نظمیں کعبہ برآ ویزاں کئے جانے کی وجہ ہے ہی سیع معلّقات کہلاتی ہیں۔

ل: بخاری کتاب الحج باب وجوب الحج ونضله ۲۰۰۰: ازر قی وطبری وتاریخ کامل ابن اثیروخمیس

کعبہ کے اردگر دمرکا نات کی تغییر اسموقع پر بیذ کرکر دینا بھی مناسب ہوگا کھُضیؒ کے زمانہ تک کعبہ کے اردگر دمرکا نات کی تغییر کسی قوم نے کعبہ کے پاس مکان نہیں بنائے تھے بلکہ اس سے کچھ ہٹ کرعارضی گھروں اور خیموں میں رہتے تھے، لیکن تُضیؒ تحریک سے قریش نے کعبہ کے چاروں طرف مکانات تیار کر لیے اور مللہ گویا با قاعدہ شہر ہوگیا ۔ لیکن بیم مکانات کعبہ کے ساتھ ملحق نہ تھے بلکہ حاجیوں کے طواف کے واسطے کعبہ کے چاروں طرف کافی جگہ درمیان میں چھوڑ دی گئی تھی ۔ بیجلہ گویا مسجد حرام کاصحن تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس جگہ کی تکی محسوس کی گئی اور اردگر دکے مکانات گرا کر مسجد حرام کا تھا۔ خلفائے راشدین کے زمانہ میں اس جگہ کی تکی محسوس کی گئی اور اردگر دکے مکانات گرا کر مسجد حرام کا تھے۔ حصی وسیع کر دیا گیا۔ کعبہ اور مسجد حرام کا نقشہ جس حالت میں کہ وہ اب ہے ہیہ ہے:

## نقشه كعبه ومسجد حرام



اس نقشہ میں کعبہ کے اردگر د جوسفید جگہ دکھائی گئی ہے وہ مطاف یعنی طواف کرنے کی جگہ ہے۔اس کے اردگر د جوسیاہ خطوط ہیں وہ نمازا داکرنے کی جگہ ہے۔اس کے ساتھ کمحق چاروں طرف کھلا میدان ہے جس میں کہیں کہیں سیاہ خطوط میں رستے دکھائے گئے ہیں۔اس میدان کے اردگر د قبتے یعنی مسجد کے احاطہ کی مسقف عمارت ہے۔

قریش قریش اس قبیله کانام ہے جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم پیدا ہوئے اور جواس زمانه میں مسلم سے اور علی میں آ —— ملّه میں آباد تھا۔ یہ قبیلہ عرب کی متفقہ روایات کی رُوسے حضرت اسمعیل کی اولا دسے ہے اور عدنانی قبائل کی شاخوں میں سے ایک شاخ ہے۔

قبیلہ قریش کے بانی کے متعلق روایات مختلف ہیں۔ بعض روایات میں نضر بن کنانہ کواس کا بانی قرار دیا گیا ہے اور بعض میں فہر بن مالک کو۔ گریہ اختلاف عملاً واقعات پر کوئی اثر نہیں ڈالٹا کیونکہ نضر بن کنانہ کے ہاں مالک بن نضر کے سواکوئی لڑکا نہیں ہوا جس کی نسل چلی ہوا وراسی طرح مالک کے ہاں سوائے فہر کے کوئی لڑکا نہیں ہوا۔ گویا نضر کی اولا دبھی عملاً وہی ہے جوفہر کی ہے۔ ا

قریش کی وجہ تسمید میں بھی اختلاف ہے۔ بعض کا بیہ خیال ہے کہ اس قبیلہ کو قریش کا نام ایک مجھلی کی مشابہت میں دیا گیا تھا جو بہت بڑی ہوتی ہے اور باقی مجھلیوں کو کھا جاتی ہے اور جسے عربی زبان میں قریش کہتے ہیں۔ گویا اس لفظ میں قریش کی طاقت اور اقتدار کی طرف اشارہ تھا، کیکن دوسرا گروہ یہ کہتا ہے کہ جب تُصَیَّ نے کعبہ کی تولیّت حاصل کرنے کے بعداس قبیلہ کی مختلف شاخوں کو جمع کر کے ملّہ میں آباد کیا تواس وقت ان کا نام قریش ہوا۔ کیونکہ عربی زبان میں قریش کے دوٹ میں جمع کرنے کا مفہوم بھی پایا جاتا ہے گئی میں اند میں قریش کی اندرونی شاخیں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قریش کی قبائل میں تقسیم ہو چکے تھے جن کا بعض اوقات آبیس میں فساد بھی ہو جاتا

تھا۔ گوبا قاعدہ لڑائی کی نوبت کبھی نہیں پینچی۔

ان قبائل میں سے بعض قبائل اور بعض مشہورا فراد کا نتجرہ درج ذیل ہے۔ اس نتجرہ میں جن ناموں کے ساتھ بنو کا لفظ لگایا گیا ہے وہ ایسے لوگوں کے نام ہیں جن کی طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں مشہور قبائل قریش خاص طور پر منسوب ہوتے تھے اور جن کے ساتھ یہ لفظ درج نہیں وہ صرف مشہورا فراد ہیں۔ اور جواساء خطوط کے اندر درج ہیں وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے مشہور لوگوں کے نام ہیں۔ ان میں سے مسلمانوں کے نام گول دائر ہمیں دکھائے گئے ہیں اور کفار کے نام چوکور خطوط میں لیکن چونکہ اس شجرہ میں سب نام نہیں دکھائے گئے ایک ہی لائن میں دَرج شدہ ناموں کے متعلق بینہیں سمجھنا چاہئے میں سب نام نہیں دکھائے گئے اس لئے ایک ہی لائن میں دَرج شدہ ناموں کے متعلق بینہیں سمجھنا چاہئے کہ وہ ایک ماں باپ کی اولا دہیں بلکہ اس سے مراد صرف سے سے کہ وہ ایک ہی قبیلہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ (دیکھئے اگل صفحہ)

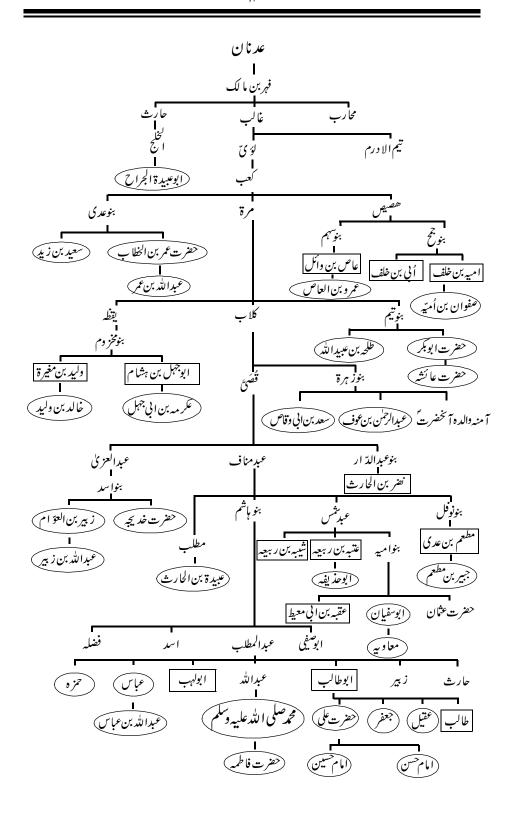

بعض افراداس شجرہ میں ایسے نظر آئیں گے جن کی طرف کوئی قبیلہ منسوب نہیں حالانکہ وہ قریش میں خاص شہرت رکھتے تھے۔اس کی بیوجہ ہے کہ عرب کی اقوام میں بید ستورتھا کہ جب تک توایک شخص کی اولاد میں اتحادوا تفاق رہتا تھاوہ اس کی طرف منسوب ہوتی تھی لیکن جب آپس میں عداوت اور رقابت ہوجاتی تھی تو طرفین ایک واحد مورث کی طرف اپنے آپ کومنسوب کرنا پیند نہیں کرتے تھے بلکہ اپنے قبیلہ کے واسطے مشترک مورث کے بنچ کسی اور مشہور آ دمی کا نام اختیار کر لیتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ قصی کی اولاد قصی کی طرف منسوب نہیں بلکہ اُن میں سے کوئی بنو ہاشم بن گئے اور کوئی بنوا میداور کوئی بنو ہاشم بن گئے اور کوئی بنوا میداور کوئی بنو ہاشم بن گئے اور کوئی بنوا میداور کوئی بنو ہاشم بن گئے اور کوئی بنوا میداور کوئی بنو ہاتھا۔

قصی بن کلاب اشخاص گذرے ہیں۔ان کے بعد پانچو یں صدی عیسوی میں بعن آخضرت سلی اللہ علیہ میں بہت نا مور اور صاحب اقتدار میں بن کلاب نے ویر یں صدی عیسوی میں بعن آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے قریباً سوڈیڈ سوسال پہلے قصی بن کلاب نے قریش میں بہت اقتدار حاصل کیا۔ یہ شخص ایک غیر معمولی قابلیت کا مالک تھا۔ قبیلہ خزاعہ سے اس کے کعبہ کی تولیت چین لینے کا ذکر اُوپر گذر چکا ہے اور بیہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ قصی نے تمام قبائلِ قریش کو اکٹھا کر کے ملتہ میں آبا دکیا۔ اسی واسط اُسے مُجَمِّع لینی جمح کرنے والا بھی کہتے ہیں مگر قصی کا کام اسی پرختم نہیں ہوتا بلکہ اس نے اپنی قوم کی ایک باقاعدہ تنظیم کی اور ملتہ میں گویا ایک جمہوری سلطنت کی بنیا دو الی ، جس کی تفصیل اس طرح پر ہے کہ قصی نے کعبہ کی قولیت اور قبیلہ قریش کے وسرے انتظامی کا موں کو مختلف دِصّوں میں تقسیم کر کے ان فرائض کی ادائیگی قولیت اور قبیلہ قریش کے وسرے انتظامی کا موں کو مختلف دِصّوں میں تقسیم کر کے ان فرائض کی ادائیگی قریش کے مختلف قائل کے رؤساء کے شیر دکر دی۔

تواتیتِ کعبہ کے مناصب کی تقشیم اس انتظام کے ماتحت کعبہ کی تولیت کے کام یہ مقرر کئے ۔ گوریتِ کعبہ کے مناصب کی تقشیم

- سقایہ لینی ایا م جج میں حاجیوں کے واسطے پانی کا انتظام ۔ چونکہ مکہ میں پانی کی بہت قلت تھی کیونکہ زمزم کا چشمہ ایک عرصہ سے اٹ کر گم ہو چکا تھا اور اگروہ ہوتا بھی تو چونکہ جج کے موقعوں پر غیر معمولی تعدا دمیں لوگ جمع ہوتے تھے اس لیے بیکا م خاص انتظام چاہتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بیکا م بنو ہاشم میں تھا اور عباس بن عبد المطلب کے شیر دتھا۔
- ۲- رفادہ لیمنی ایا م جج میں غریب حاجیوں کی اعانت کا انتظام ۔ اس کام کے لیے قریش میں ہر
   سال چندہ جمع ہوتا تھا۔ زمانہ نبوی میں بیکام بنونوفل میں تھااور حارث بن عامر کے سُپر دتھا۔

۳- حجابه یعنی کعبہ کی دربانی اور کلید بر داری - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں بیکام بنوعبد الدار میں تھا اورعثمان بن طلحہ کے سپر دتھا۔ یہ تینوں کا مُصَّیَّ نے اپنی زندگی میں خودا پنے پاس رکھے تھے۔

تفسیم نظام قبیلہ قریش کے عام انظامی کاموں کی تقسیم بیگی: استعم نظام قبیلہ میں عند العزیدی نام میں میں

ا کے ایس اور اس کے بعد بنوعبدالدار میں آیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں میکام مجمی قصی کے اپنے پاس تھااور اس کے بعد بنوعبدالدار میں آیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں میکام طلحہ بن ابی طلحہ کے سپر دتھا۔ اس کا دوسرانام لیو اء تھا۔

- ۲ قیا د ۵ لیعنی جنگوں اور قافلوں میں کمان \_ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں پیاکام ہنوامیّه
   میں تھااورا بوسفیان کے سیر دیتھے۔
- ۳- سفارت یعنی قریش کی طرف سے بوقت ضرورت کسی دُوسرے قبیلہ یا حکومت کی طرف سفیر ہوکر جانا آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں سیراد تھا۔ سیردتھا۔
- ۷- دی**ات اورمغارم بعنی باجم لڑائیوں میں خون بہا وغیرہ کا فیصلہ کرنا۔ یہ کام بنوتیم میں تھا اور** حضرت ابو بکڑ کے سیر د تھا۔
- ۵- قتبہ لیعنی جنگوں میں سوار فوج کی افسری اور کیمپ کا انتظام۔ پیر منصب خاندان مخزوم میں تھا اور ولید بن مغیرہ کے سیر دتھا۔
  - ۲- از لام یعنی فال کشی کاانتظام ۔ بیر کام بنوجم میں تھااور صفوان بن امیّہ کے سپر دتھا۔
- ے۔ مشور ہ لینی اہم اجماعی کاموں میں بین القبائل مشورہ کا انتظام۔ بیرکام بنواسد میں تھا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں بیزید بن رہیعۃ الأسود کے شیر دتھا۔
  - ۸ قضاء یعنی مقد مات کا فیصله بیکام بنوسهم میں تھا اور حارث بن قیس کے سپر دتھا وغیرہ وغیرہ م

دارالنروق قصی نے کعبہ کے پاس ایک دارالندوۃ بھی بنایا جس میں قریش اپنے تمام تو می کام سرانجام دارالندوۃ سے سے اور یہیں سردارانِ قریش باہم مشورہ کے لیے جمع ہوتے تھے۔ یہ گویا قریش کا کونسل ہال تھا۔ ہجرت سے قبل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تل کا فیصلہ بھی سردارانِ قریش نے دارالندوۃ میں ہی کیا تھا۔ دارالندوۃ کے مشورہ میں شریک ہونے کے لیے یہ ایک شرطتھی کہ عمر جالیس سال سے کم

نہ ہو۔ بیاہ شادی کے لیے بھی قریش دارالندوۃ میں ہی جمع ہوتے تھے اور پہیں اپنی رسوم ادا کرتے تھے۔ اگر کہیں جنگ پر باہر جانا ہوتا تھایا کسی تجارتی قافلہ کوروانہ ہونا ہوتا تو لوگ یہیں سے جمع ہوکر روانہ ہوتے تھے۔ دارالندوۃ کا انتظام قُصَی نے خودا پنے پاس رکھا تھا۔

قُصَیّ کے اِن غیر معمولی کارنا موں نے اسے تمام اطراف عرب میں مشہور کردیا تھا اور قریش کا تو گویا وہ ایک قتم کابا دشاہ تھا، مگر اس انتظام سلطنت سے بیہ نہ بچھنا چاہئے کہ قریش کے اندر کوئی با قاعدہ سلطنت تھی یا یہ کہ افراد کی آزاد کی پر کوئی خاص پابندیاں تھیں بلکہ بیا نتظام صرف اہم قومی معاملات کو آسانی کے ساتھ طے کرنے کے واسطے کیا گیا تھا اور یہ بھی ضروری نہیں کہ فرائض کی تفصیلی تقسیم سب کی سب قُصی کے اپنے ہاتھ سے مکمل ہوئی ہو بلکہ ممکن ہے کہ کوئی شاخ اس سے پہلے کی ہویا کوئی شاخ بعد میں حسبِ ضرورت قائم کی گئی ہوگر بہر جال اس کام کی اصولی داغ بیل قُصیّ ہی کے ہاتھ سے قائم ہوئی تھی۔

عبر مناف فصی کے چار بیٹے تھے۔ عبدالد آر، عبدالعرق کی، عبد مناف اور عبد فصی کے جار الد آر چونکہ بڑا میں الندو ق اور لو اعاس کیٹر دکے، گرعبدالد آرا پناپ کی قابلیت کا آدمی نہ تھااس لیے قریش کی عام ریاست عبد مناف نے حاصل کی جو بہت لائق اور قابل آدمی تھا۔ عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ عام ریاست عبد مناف نے حاصل کی جو بہت لائق اور قابل آدمی تھا۔ عبد مناف کے چار بیٹے تھے۔ عبد تمس ، مطلب، ہاتھ اور نول کے بعد الد آرکی اولاد سے تعبد کی تولیت چھین لیں۔ اس پر بعد الن سب نے ممل کراس بات کی کوشش کی کہ عبدالد آرکی اولاد سے تعبد کی تولیت چھین لیں۔ اس پر بعد ان سب نے ممل کراس بات کی کوشش کی کہ عبدالد آرکی اولاد سے تعبد کی تولیت چھین لیں۔ اس پر خطر فین کا باہم جھٹو اہو گیا۔ قریش کے بعض قبائل ایک طرف ہو گئے اور دو مناصب یعنی رفادہ اور سقایہ بنوعبد مناف کے اور ہاتی تعین مناصب یعنی دارالندو ق کا انتظام لو ا ء اور حسج ابیہ بنوعبد الد آر کے پاس رہے۔ بنوعبد مناف نے آپس میں مشورہ کے ساتھ سقایہ اور رفادہ کا متولی ہاشم کو مقرر کر دیا۔ پاس رہے۔ بنوعبد مناف نے آب س میں مشورہ کے ساتھ سقایہ اور رفادہ کا متولی ہاشم کو مقرر کر دیا۔ پاس رہے بہت آرام پہنچایا اور قریش کے ساتھ سے دور دارا پلیس کر کر کے اُن کی مختلف ضروریات کے واسطے سامان مہیا گئے۔ اُس کے مار دیا۔ سامنے بہت زور دارا پلیس کر کر کے اُن کی مختلف ضروریات کے واسطے سامان مہیا گئے۔ اُس کے علاوہ ہاشم نے نود جا جا کر زمانہ میں ایک دفعہ تحت قبط پڑ اتو اس نے بہت شہرت پا گیا۔ اس کے علاوہ ہاشم نے خود جا جا کر

رُومی اور عسانی فر مازواؤں سے قریش کے تجارتی قافلوں کے لیے حقوق حاصل کئے اور ہاشم کے دوسرے بھائیوں نے بھی کم وہیش اسی قسم کی خدمات انجام دیں۔ چنانچے قریش کے تجارتی قافلوں کی شام اور یمن وغیرہ کی طرف آمدورفت ہاشم ہی کے زمانہ میں شروع ہوئی۔ عموماً سردیوں میں تجارتی قافلے یمن کی طرف جاتے تھے اور گرمیوں میں شام کی طرف اور پیدونوں سلسلے دِ حُسلَتُ المشِّسَاء اور دِ حُسلَتُ المشِّسَاء اور دِ حُسلَتُ المشِّسَاء اور دِ حُسلَتُ المَشِّسَاء کی طرف اور پیدونوں سلسلے دِ حُسلَتُ المشِّسَاء اور دِ حُسلَتُ المَشِّسَاء کی طرف کی المُسْسَف کہا ہے تھے ہے۔

امیر کی رقابت اوراس نے ہاشم کا مقابلہ کرنا چاہا اوراس کی طرح لوگوں میں سخاوت کر کے نام پیدا ہوا اس کی کورنے کی کوشش کی مگر کا میاب نہ ہوسکا۔ بلکہ اس نا کا می سے اُلٹا قریش کے ہنی مذاق کا نشا نہ بن گیا۔ آخر امیہ کو کو انتا ہوش آیا کہ اُس نے ہاشم کو کھلاچین و سے کراپنے مقابلہ کے لئے بلایا۔ ہاشم نے پہلے تو توجہ نہ کی ، امیہ کو انتا جوش آیا کہ اُس نے ہاشم کو کھلاچین و سے کراپنے مقابلہ کے لئے بلایا۔ ہاشم نے پہلے تو توجہ نہ کی ، کین آخر قریش کے کہنے سئے ہواس مقتم کا تماشہ و کیھنے کے خواہشمندر ہے تھے، ہاشم راضی ہوگیا اور شرط کیکن آخر قریش کے کہنے سئے جواس مقتم کا تماشہ و کیھنے کے خواہشمندر ہے تھے، ہاشم راضی ہوگیا اور شرط میال کے لیے ملہ سے جلا وطن کیا جاوے۔ ایک کا بن جو قبیلہ نزاعہ سے قا ثالث مقرر ہوا۔ اُس نے اپنی کا بنی زبان کے دو چار فقر بے بول کر ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چنا نچام ہے ہی کہ یہ پہلی کا جن زبان کے دو چار فقر بے بول کر ہاشم کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ چنا نچام ہے ہیں کہ یہ پہلی کا جن زبان کے دو چار قابس ہے جو بنو ہاشم اور بنوامیہ کے در میان پیدا ہوئی۔ ہاشم کے بعد عبد المطلب بن ہاشم کے بوتوں میں کھی اپنی کی میابلہ میابلہ کی وفات کے بعد ہاشم کے پوتوں میں کھی اپنی کی اس جیسا صاحب اثر شخص نہ زنگا اس لیے بنوامیہ آ ہستہ آ ہستہ زور کیگر گئا اور ہاشم کا خاندان غربت میں میں میں جیلا ہو کر کمزور ہوگیا۔

ہاشم ایک دفعہ شام کی طرف بغرض تجارت نکلاتو راستہ میں یژب یعنی مدینہ بھی گھہرا۔ وہاں ہاشم نے قبیلہ خزرج کی شاخ بنونجار کی ایک لڑکی سلمی سے شادی کی جس سے مدینہ میں ہی سلمی کے ہاں ایک لڑکا پیدا مواجس کا نام شیسہ رکھا گیا۔

مُطَّلِبِ کی چھ عرصہ کے بعد ہاشم کا باہر سفر میں ہی انقال ہو گیا۔ وفات کے وقت اُس کے چارلڑکے مُطَّلِبِ سے۔ ابو سقی ، اسد ، فضلہ اور شیبہ۔ مگریہ چاروں چونکہ کم عمر تھے اور شیبہ تو مدینہ میں ہی تھا اس

لیے ہاشم کی وفات پراس کی جگہ اس کے بڑے بھائی مطلب نے لی لین سقایہ اور رفادہ کے کام اس کے سپر دہوئے۔ جب مطلب کو کسی شخص نے اس کے بیٹیج شیبہ بن ہاشم کی ہوشیاری اور ہونہاری کی خبر دی تو وہ فوراً مدینہ جا کر شیبہ کو لے آیا۔ مکتہ میں جب بچا بھتیج داخل ہوئے تو لوگوں نے خیال کیا کہ شاید مطلب کوئی غلام کا لڑکا لایا ہے۔ اس لیے شیبہ کا نام عبد المطلب لینی مطلب کا غلام مشہور ہوگیا۔ یہ وہی عبد المطلب بین جو ہمارے آئخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا بیں اور جن کی آغوش میں آپ نے اپنی عمر کے ابتدائی آئے مال گذارے۔

عَنْدُ الْمُطَّلِثِ مطلب كي بوزيش چونکه صرف ايك گارڈين كي تھي اس ليے اس كي توليت كے وہ . مناصب جوعبدمناف کے گھرانے میں تھاس کی وفات کے بعد عبدالمطلب کو ملے کیونکہا پنے بھائیوں میں یہی سب سے ہوشیارتھا۔عبدالمطلب نہایت سمجھداراور قابل شخص تھامگر چونکہ اس وقت وہ نو جوان تھااوراپی عمر کاایک حصہ باہر گذار کر آیا تھا،اس لیے شروع شروع میں اُسےاپنی یوزیشن کو قائم رکھنے کے لیے بہت مشکلات کا سامنا ہوا۔ چنا نچے سب سے پہلے تو عبدالمطلب کی وراثت میں اس کے چانوفل بن عبدمناف نے جھگڑا کیا۔عبدالمطلب نے قریش سے اپیل کی الیکن قریش نے اس معاملہ میں دخل دینے سے انکار کر دیا۔جس پر عبدالمطلب نے بیژب میں اپنی نھیال بنونجار کوکہلا بھیجا کہ میرا چیا میری وراثت میں بے جا مداخلت کرتا ہے۔ وہاں سے فوراً استی بہادراینے نواسے کی مدد کو ملّہ بہنچ گئے۔جس وقت پیلوگ مکتہ میں پنیجیتواس وقت نوفل چندآ دمیوں کے ساتھ مسجد حرام میں بیٹھا تھا۔ اُنہوں نے آتے ہی اُسے کہا کہ ہمار بے نواسے شیبہ بن ہاشم کواس کا سارا ور نند دے دو۔ ور نداحیما نہ ہوگا۔نوفل مرعوب ہوگیا اوراُس نے مداخلت سے ہاتھ تھینچ لیا۔ بنوعبدالشمس اور بنو ہاشم کے درمیان رنجش پیدا ہوجانے کا ذکراُو پر گذر چکاہے۔اب بنونوفل کے تعلقات بھی کشیدہ ہو گئے ۔ گویا عبدمنا ف بن قَصَیّ کے باقی بیٹوں میں سے بنو ہاشم کے ساتھ صرف بنومطلب کے تعلقات اچھے رہے اور اس طرح اس خاندان میں دویا رٹیال بن تکئیں۔ایک طرف بنو ہاشم اور بنومطلب تھے اور دوسری طرف بنونوفل اور بنوعبرشمس۔اس جتھہ بندی کا یہاں تک اثر تھا کہ جب بنو ہاشم اور دیگرمسلمانوں کو کقّا رِمکّہ نے شعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو اس وقت بھی بنومطلب نے بتو ہاشم کا ساتھ دیا اور قریش ہے الگ رہے گر بتونوفل اور بنوعبر شمس نے کفار کا ساتھ دیا اور بنو ہاشم کی مخالفت کی۔مطلب نے جوحسنِ سلوک کا معاملہ عبدالمطلب سے کیا تھا وہ بھی

بنومطلب اور بنوہاشم کے درمیان دوستانہ تعلقات قائم رکھنے کا موجب ہوا اور بنومطلب ہمیشہ بنوہاشم کے ساتھ ایک جان ہوکر رہے؛ چنانچہ اسی رشتہ اتحاد کا نتیجہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ٹس کی تقسیم میں سے (یعنی مال غنیمت میں سے وہ پانچواں حصہ جو اللہ اور اُس کے رسُول کے قریبی رشتہ داروں اور مشترک اسلامی ضروریات کے لیے الگ کیا جاتا تھا) بنوہاشم کے ساتھ بنومطلب کا جسّہ بھی نکا لتے تھے اور جب بنونوفل اور بنوعبر شمس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے برابری رشتہ کی بنا پر درخواست کی کہ بنومطلب کی طرح اُن کو بھی ٹمس سے حصہ ملاکر ہے تو آپ نے انکار کیا اور فرمایا کہ بنوہاشم اور بنومطلب تو ایک ہی ہیں ہیں۔ اُ

عبدالمطلب کابڑا ہم مجلس ابوسفیان کا والدحرب بن امیہ تھالیکن بالآخر عبدالمطلب کی ترقی نے اس کے دل میں بھی حَسد کی چنگاری پیدا کر دی اوراُس نے اپنے باپ کی طرح بنو ہاشم سے مقابلہ کرنا چا ہالیکن نا کام رہا۔ اس منافرت کے بعد عبدالمطلب کی مجلس زیادہ تر عبداللہ بن جد عان تیمی کے ساتھ رہی جومکہ کا

٢ : ابن سعد ذكرنذ رعبدالمطلب

## ایک شریف مزاج رئیس تھا<sup>لے</sup>

عبدالله حاوزمزم کے واقعہ کے بعدعبدالمطلب بڑا صاحبِ اثر ہوگیا اور خدا کی قدرت کہاس کی اولا د ۔ \_ بھی جلد جلد بڑھنے لگی ۔حتیٰ کہ آخر اُن کی تعدا د دس تک پہنچ گئی ۔ جب پیلڑ کے جوان ہو گئے اورایفائے نذر کا وقت آ گیا تو عبدالمطلب أن سب کواینے ساتھ لے کر کعبہ کی طرف گیا اور وہاں جا کر هبل کے سامنے قرعه اندازی کی ۔ اللہ کی قدرت کہ قرعے کا تیرسب سے چھوٹے لڑ کے عبداللہ کے نام نکلا جوعبدالمطلب کوسب سے زیادہ عزیز تھا۔اس وقت عبدالمطلب کی جوحالت تھی وہ بیان میں نہیں آ سکتی ،مگر عبدالمطلب قول کا یگا تھااورنذ ربہرحال بوری کرنی تھی اس لیےوہ عبداللہ کو لے کرذ ہے کرنے کے واسطے ر دانہ ہوا اور عبداللہ بھی سرتسلیم خم کئے اپنے باپ کے ساتھ ہولیا جب رؤسائے قریش کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے عبدالمطلب کواس سے روکا اور آخرا یک واقف کار کے مشورہ سے بیقراریایا کہ عبداللہ اور دس اُونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا جائے اورا گراُونٹوں کے نام قرعہ نکلے تو عبداللہ کی جگہ دس اُونٹ قربان کر دیئے جاویں کہ یہی اس زمانے میں ایک آ دمی کا خون بہاتھا۔ چنانچہ عبدالمطلب نے عبداللہ اوروس اونٹوں کے درمیان قرعہ ڈالا ،مگر پھربھی تیرعبداللہ ہی کے نام نکلا عبدالمطلب نے دس اور زائد کئے اور بیس برقرعہ ڈالا ، کیکن اب کی دفعہ بھی عبداللہ ہی کا نام نِکلا ۔ دس اور زائد کئے گئے ، کیکن پھر بھی عبداللہ ہی کا نام تھا۔ حالیس، پیاس، ساٹھ،ستر،اسی،نوےمگر ہر دفعہ عبداللّٰہ کا نام آتا تھا۔ آخر سوتک نوبت پینچی اوراب کی مرتبہ قرعہ اُونٹوں کے نام نِکلا ۔لیکن اس پر بھی عبدالمطلب نے مزیدتسلّی کے واسطے پھر دو دفعہ قرعہ ڈالامگر دونوں دفعہ اونٹوں کا نام نکلا ہجس پر سواُونٹ ذبح کئے گئے اور عبداللّٰہ کی جان بچی کے اس وقت سے قریش میں ایک آ دمی کاخون بہاسواُ ونٹ مقرر ہو گئے <sup>ہے</sup>

اصحاب الفیل عبدالمطلب کے زمانہ میں یمن کا علاقہ افریقہ کے ملک حبشہ کے ماتحت تھا جوان ایّا م میں ایک طاقتور حکومت کا مرکز تھا اور چونکہ حبشہ ایک عیسائی ملک تھا اس لئے یمن کا گورنر بھی عیسائی ہوا کرتا تھا۔ عبدالمطلب کے زمانہ میں یمن کے والی کا نام ابرہ تہ الاشرم تھا۔ بیشخص کعبہ سے سخت دشنی رکھتا تھا اور چاہتا تھا کہ کسی طرح عرب کے لوگوں کو کعبہ سے چھیرد ہے۔ چنانچہ اُس نے کعبہ کے مقابلہ پریمن میں ایک معبد تیار کیا اور لوگوں میں تحریک کی کہ وہ بجائے کعبہ کے اس عبادت گاہ کے جج کے لیے آیا کریں۔ عرب کی فطرت بھلا اس بات کوکس طرح برداشت کر سکتی تھی کہ عرب کی سرز مین میں کعبہ کے مقابلہ پر کوئی اور معبد قائم ہو۔ چنانچے کھھا ہے کہ ایک عرب نے جوش میں آ کراس معبد میں جاکر یا خانہ کر دیا۔ابر ہہکواس بات کاعِلم ہوا تو اس نے غصہ میں آ کرارا دہ کیا کہ ملّہ برفوج کشی کر کے کعبہ کو مِسمار کر دے چنانچہ اُس نے حبشہ کے بادشاہ تنجاشی سے اجازت کی اور ایک بڑے بھاری لشکر کے ساتھ جس کی تعدا دبعض روایات سے ساٹھ ہزار پہلگتی ہے اور بہر حال وہ ہزاروں پر مشتمل تھا، یمن سے نِكل اور راستہ میں مختلف قبائل عرب کوشکست دیتا ہوا مکتہ کے قریب پہنچ گیا اور شہر کے سامنے اپنی فوجیس ڈ ال دیں۔ جب قریش کواس کاعلم ہوا تو وہ سخت پریشان ہوئے ، کیونکہ وہ جانتے تھے کہوہ اس کے مقابلہ کی تاب نہیں رکھتے۔ چنانچہ انہوں نے عبدالمطلب کوابر ہہ کے پاس بطور وفد کے روانہ کیا۔عبدالمطلب کی وجیہ شکل اور نجابت نے ابر ہمہ پر بہت اچھااٹر کیا اور وہ اس سے بڑی عزت کے ساتھ پیش آیا اور اپنے تر جمان سے کہا کہان سے پوچھووہ کیا جا ہتے ہیں۔عبدالمطلب نے جوشاید پہلے سے اس گفتگو کے طریق کو سوچ کرآیا تھا کہا کہآپ کی فوج نے میرےاُونٹ پکڑلیے ہیں وہ مجھے دلوادیئے جائیں۔اُس نے اُونٹ تو واپس دلوا دیئے، مگر جواثر اس کے دل پرعبدالمطلب کی و جاہت اور قابلتیت کا ہوا تھا وہ سب جا تار ہااور اُس نے مُنہ بنا کر کہا''مئیں تمہارے کعبہ کومسما رکرنے کے واسطے آیا ہوں ،مگرتم نے اس کی فکرنہ کی اور اینے اُوٹول کی فکری ۔ 'عبدالمطلب نے بے پروائی کے انداز میں کہا۔ 'انسا رَبُّ الْإِسل وَ لِللَبَيْتِ رَبُّ يَهُنَعُهُ لِيعِيٰ مَين تو صرف أُونوْں كا ما لك ہوں ،اس ليے مجھےان كافكر ہے۔ مگراس گھر كا بھى ايك ما لک ہے وہ خود اس کی حفاظت کرے گا۔ابر ہمہ نے بیہ جواب سنا تو بہت بگڑا اور کہا کہ۔''احیما پھرمئیں دیکھوں گا کہاس گھر کا مالک مجھے اس ہے کس طرح رو کتا ہے۔'' چنانچیوہ ہاپنے لا وَلشکر کو لے کرآ گے بڑھا مگرخدائی تضرف ایبا ہوا کہ جونہی کہ اس ہاتھی کا رُخ جس پر ابر ہمہ سوارتھا ملّہ کی طرف کر کے اُسے چلایا گیا تو وہ چلنے سے رک گیا اور باوجودا نہائی کوشش کے آگے نہ بڑھا اور پھراس لشکریرایی آفت آئی کہ لشکر کا لشکر تباہ ہوکر پرندوں کی خوراک بن گیا۔اس کی تفصیل روایات میں بوں بیان ہوئی ہے کہ جب پیشکر مکتہ کی طرف بڑھنا جا ہتا تھا، تو اُس وقت خدائی تصّر ف کے ماتحت اُن کے اُوپر سے ایسے پر ندوں کے غول گذرے جن کے پنجوں میں ایسی زہر آلودمٹی کے ریزے لگے ہوئے تھے کہ جس جس کے اوپر بیریزے گرتے تھے وہ ایک چیک کی سی مہلک اور متعدی بیاری میں مبتلا ہو جاتا تھا اور جب لشکر میں ایک دفعہ پیر بیاری پھوٹی تو پھر بڑی سُرعت سے ایک سے دوسرے کوگئی چلی گئی اور یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے کیونکہ متعدی بیاریاں بسااوقات مٹی کے ذرّات یا دوسرے ذرائع سے پھیل جاتی ہیں۔پس بالکل ممکن ہے کہ بیہ

پرندے کسی الیی جگہ سے اُٹھ کر آئے ہوں جو کسی متعدی بیاری کے جراثیم سے ملّوث ہواوراس طرح اُن کے واسطے سے لشکر میں کوئی چیک وغیرہ کی مہلک بیاری بھیل گئی ہو۔ چنا نچیا بر ہمہ کے متعلق تو خاص طور پر ذکر آتا ہے کہ اُسے کوئی الیمی بیاری ہوئی تھی ،جس سے اس کا گوشت گلڑ نے گلڑ ہے ہو کر گر گیا تھا۔ لیمی تاہید: قرآن شریف میں اس واقعہ کا ذکران الفاظ میں آتا ہے:

اَلَمْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِيْلِ أَ اَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي الْفِيْلِ أَ اَلَمْ يَجْعَلُ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيْلِ أَوْ وَارْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا اَبَابِيْلَ أَوْ مِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيْلِ أَنْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولِ 0 كَالْمُولِ 10 مَنْ سِجِّيْلِ أَنْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولِ 0 كَالْمُولِ 10 مَنْ سِجِيْلِ أَنْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولِ 0 كَالْمُولِ 10 مَنْ سَجِيْلِ أَنْ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّا كُولِ 0 كَالْمُولِ 10 مَنْ اللّهُ عَلَيْهُمْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

'' کیا تو نے نہیں دیکھا کہ تیرے رب نے اصحابِ فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ کیا اُس نے اُن کی تجاویز کوخاک میں نہیں ملا دیا؟ اس نے ان پر پرندوں کے چھنڈ کے چھنڈ بھیجے جواُن پرمٹی کے پتھریلے ریزے مارتے تھے۔اس طرح اللہ تعالیٰ نے اُن کوایک بوسیدہ بھوسے کی طرح کر دیا۔''

آبوھے کا میملہ تاریخ میں اصحاب الفیل کا حملہ کہلاتا ہے بعنی ہاتھی والوں کا حملہ جس کی وجہ بیہ ہے کہ ابر مہد کی فوج میں ایک ہاتھی یا بعض روایتوں کی روسے متعدد ہاتھی بھی تھے۔ چونکہ قریش مکتہ کے لیے ہاتھی ایک عجیب اور بٹی چینھی جوانہوں نے پہلے بھی نہیں دیکھی تھی ،اس لیے انہوں نے نہ صرف حملہ آوروں کا نام اصحاب الفیل رکھا بلکہ اس سال کا نام بھی نام الفیل کر کھ دیا۔ اصحاب الفیل کی تباہی سے تعبہ اللہ کی عزید واحترام عزید تاور قریش کا رُعب بہت بڑھ گیا اور دُوسرے قبائلِ عرب انہیں آگے سے بھی زیادہ عزید واحترام کی نظر سے دیکھنے لگے ہے۔

عبداللہ کی شادی اصحاب الفیل کے واقعہ سے چند ماہ پیشتر عبدالمطلب نے آ منہ بنت وہب سے جو عبداللہ کی شادی شادی کی نہایت شریف لڑک تھی اپنے لڑکے عبداللہ کی عبراللہ کی شادی کی ۔ اُس وقت عبداللہ کی عمر پچپیں سال کی یا بعض روایتوں کی روسے ستر ہ سال کی مقلی ہے اِسی موقع پر آ منہ کی ایک چپازاد بہن ہالہ بنت وہب سے عبدالمطب نے خود بھی شادی کی ۔ حمر ہ اِسی مالہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔ ہالہ کے بطن سے پیدا ہوئے۔

ا: ابن ہشام وزرقانی ت ۲ تا ۲ سع: ابن ہشام میں وزرقانی سع: خمیس وزرقانی عبداللہ کی وفات عبداللہ کو نکاح کے بعد مصلحتِ الہی سے زیادہ مہلت نہیں ملی۔ چنانچہ تھوڑ ہے ہی عبداللہ کی وفات عرصہ کے بعد جب وہ تجارت کے لیے شام کو گئے تو واپسی پر بیار ہوکر یژب میں کھم کئے اور وہیں انتقال کیا اور اپنے رشتہ دار قبیلہ بنونجار کے درمیان دفن ہوئے۔ اُس وقت اُن کی زوجہ آمنہ ممل سے تھیں یا اپنے اس بچہ کے لیے جوابھی اپنی ماں کے بطن میں ہی تھا عبداللہ نے جوتر کہ چھوڑ او وہ قابلِ ذکر ہے۔ یعنی' پاپنچ اُونٹ۔ چند بکریاں اور ایک لونڈی اُمّ ایمن۔'' میتر کہ اس کے لیے تھا جس نے ہر دوعالم کابا دشاہ بننا تھا۔

عبدالمطلب کو جب اپنے فرزندعبداللہ کی بیاری کی خبر پینجی تو اُس نے فوراً اپنے بڑے بیٹے حارث کو مدینہ کی طرف روانہ کیا تا کہ وہ مدینہ جا کرعبداللہ کو اپنے ساتھ لے آوے مگر جب حارث مدینہ پہنچا، تو عبداللہ فوت ہو چکے ہے۔ اُس نے واپس آ کر بڑھے باپ کو خبر دی کہ تیراعزیز لڑکا اس جہان فانی سے عبداللہ فوت ہو چکے ہے۔ اس وفت عبدالمطلب کو جوصد مہ ہوا وہ قیاس ہی کیا جا سکتا ہے مگر اس صد مہ سے بہت بڑھ کر وہ صد مہ ہوگا جوآ منہ کے دل کو پہنچا جس کا شو ہراس غریب الوطنی کی حالت میں شادی سے تھوڑ ہے ہی عرصہ بعداسے داغ ججرت و ہے گیا۔ نئ نئ شادی کی حالت میں کم عمرلڑکیاں جوطبعاً اپنے اندرشرم وحیا کا زیادہ مادہ رکھتی ہیں ایسے موقعوں پر اپنے غم والم کا اظہار نہیں کرسکتیں۔ اس لیے اُن کو اندر ہی اندر مدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اس تکلیف کا اندازہ ہوسکتا ہے جو اس موقع پر حضرت آ منہ کو صدمہ برداشت کرنا پڑتا ہے۔ اس سے اس تکلیف کا اندازہ ہوسکتا ہے جو اس موقع پر حضرت آ منہ کو الشانی پڑی ہوگی۔ مگر خدا کی سنگی جلد ہی آ منہ کے سہارے کے لیے آئی۔ چنا نچوا نہی ایا میں آ منہ نے ایک خواب دیکھا کہ اُن کے ہاں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے اور انہیں خواب میں ہی بتایا گیا کہ اس لڑکے کا نام میں جی ساتھ کی بتا ہوا نور نکلا ہے اور دور در از میں جی گیا ہوا نور نکلا ہے اور دور در از مہوں میں جی گیا ہوا نور نکلا ہے اور دور در از

٢: طبقات ابن سعد

ِ إِهِ: ابن سعد وزرقاني جلداوٌ ل صفحه **١٠** 

## اِبتدائی زندگی

ولا دت باسعا دت وہ معیب بنی ہاشم میں رہتی تھیں اوراس وقت کے انظار میں تھیں کہ جب اُن کے مرحوم شوہر کی یا دکوزندہ رکھنے والا بچہ دُنیا کی روشی میں آ وے اوران کے صدمہ رسیدہ دل کے لیے تسکین و راحت کا موجب ہو۔ چانچہ واقعہ اصحاب الفیل کے بچیس روز بعد ۱۲ ارزیج الاوّل مطابق میں ۱۲۰ سکین و راحت کا موجب ہو۔ چانچہ واقعہ اصحاب الفیل کے بچیس روز بعد ۱۲ ارزیج الاوّل مطابق ۲۰ ارزیج الاوّل مطابق میں اور نیج الووّل مطابق میں اور نیج بووّت میں کہ خورت میں اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ واقعہ فیل کے اس فدر مصل آ نخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی ولادت کو مواث کے اس فاہری تملہ کو فائب و خاسر کیا ہے اسی طرح اب وقت آ تا ہے کہ دین اللہ کے مقابل پر باطل پرتی کا مرکز کیا جائے اور قر آ ن شریف میں اصحاب الفیل کے تملہ کا ذکر بھی بظاہر اسی غرض و غایت کے ماتحت نظر بوش میں آ منہ کے پیدا ہوتے ہی آ منہ نے عبد المطلب کوا طلاع بھی اور کہا کہ میں نے ایک خواب بوش میں اسمال کیا اور کہا کہ میں نے ایک خواب میں اس کا نام محمد کہ یکا فام محمد کہ اسمالہ سے کوا ہے باتھوں میں اٹھا کر بیت اللہ میں نے اور وہاں جا کہ خدا کا شکر ادا کیا اور نے کا نام محمد رکھا جس کے معنہ بین ' بہت قابلِ تعریف' اور پھراسے والی لاکر خوشی میں اس کے شر کہ داکا شکر ادا کیا اور کہا مام محمد کہ کیاں کے مسموں میں اٹھا کر بیت اللہ میں مدر کہ داکو خوشی مال کے شر کہ کہ داکا شکر ادا کیا اور کہ کا نام محمد کہ کو ایک میں کے معنہ بین ' بہت قابلِ تعریف' اور پھراسے والی لاکر خوشی مال کے شر کہ کرد دائے۔

مؤرخین نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے متعلق بعض عجیب عجیب واقعات لکھے ہیں۔ مثلاً یہ کہ اس وقت کسر کی شہنشاہ ایران کے حل میں سخت زلزلہ آیا اوراس کے چودہ کنگرے گر گئے اور فارس کا مقدس آتشکدہ جوصدیوں سے برابرروشن چلا آتا تھا دفعۃ بُجھ گیا اور بعض دریا اور چشمے خشک ہو گئے اور یہ کہ آپ کے اپنے گھر میں بھی رنگارنگ کے کرشمے ظاہر ہوئے وغیر ذالک۔ گریہ روایتی عموماً کمزور ہیں۔ یہ بھی روایت آتی ہے جو غالباً صحیح ہے کہ آپ کے ولا دت کے زمانہ میں آسان پر غیر معمولی کثرت کے ساتھ ستارے ٹوٹے ہوئے نظر آتے تھے۔ اسی طرح ایک روایت یہ بھی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قدرتی طور پر مختون پیدا ہوئے ۔ اگر یہ درست ہوتو کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ بعض اوقات بچوں میں اس قسم کی قدرتی باتیں دیکھی گئی ہیں۔ایک اور بات بھی آپ میں قدرتی طور پر تھی اور وہ یہ کہ آپ کی پُشت پر بائیں جانب ایک گوشت کا اُٹھا ہوا ٹکڑا تھا جو عام طور پر مسلمانوں میں ختم نبوت یعنی مُر نبوت کے نام سے مشہور ہے۔ ﷺ

رضاعت اورایّا م طفولیّت ملّه کشرفاء میں بیدستورها که مائیں اپنے بچوں کوخود دودھ نہ پلاتی سے اور ایّا م طفولیّت تھیں بلکہ عام طور پر بچ شہرے باہر بدوی لوگوں میں دائیوں کے سپر دکردیئے جاتے تھاس کا بیفائدہ ہوتا تھا کہ جنگل کی کھلی ہوا میں رہ کر بچ تندرست اور طاقتور ہوتے تھے اور زبان بھی عمدہ اور صاف سکھتے تھے۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشروع شروع میں آپ کی والدہ نے اور پھر تو یبہ نے دُودھ بلایا۔ تو یبہ آپ کے چھا ابولہب کی لونڈی تھی جسے ابولہب نے اپنے یہیم بھینیج کی ولادت کی خوشی میں آزاد کر دیا تھا۔ اسی تو یبہ نے حضرت حمزہ کو کو بھی دودھ بلایا تھا۔ گویا اس طرح حمزہ جو آپ کے حقیقی چھا تھے دُودھ کے دشتہ سے آپ کے بھائی بن گئے۔ تو یبہ کی یہ چنددن کی خدمت آنخضرت صلعم بھی نہیں بھولے۔ جب تک وہ زندہ رہی آپ بمیشہ اس کی مدفر ماتے رہے اور اُس کے مرنے کے بعد بھی آپ نے دریا فت فرمایا کہ کیا اس کا کوئی رشتہ دار باقی ہے۔ مگر معلوم ہوا کہ کوئی نہ تھا۔

ثویبہ کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت مستقل طور پر حلیمہ کے سپر دہوئی جو تو م
ہواز آن کے قبیلہ بنی سعد کی ایک خاتون تھی اور دوسری عور توں کے ساتھ مل کر ملہ میں دایہ کے طور پر
کسی بچے کی تلاش میں آئی تھی ۔ایک یتیم بچے کواپنے ساتھ لے جاتے ہوئے علیمہ ابتداءً خوش نہ تھی ،
کیونکہ اس کی خواہش تھی کہ کوئی زندہ باپ والا بچہ ملے جہاں زیادہ انعام واکرام کی اُمید ہوسکتی تھی ۔
چنا نچے شروع میں اُس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنے ساتھ لے جانے سے تا مل کیا مگر جب کوئی اور بچہ نہ ملا اور اس کے ساتھ کی سب عور توں کو بچ مل چکے تھے تو وہ خالی ہاتھ جانے سے بہتر سمجھ کر آپ گواپنے ساتھ لائی ہے ۔اس کا ستارہ کواپنے ساتھ لائی ہے ۔اس کا ستارہ

بہت بلند ہے۔ چنا نچہاُ س کی اپنی روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے ہم پر بہت نگی کا وقت تھا، مگر آپ کے آنے کے ساتھ یہ نگی فراخی میں بدل گئی اور ہماری ہر چیز میں برکت نظر آنے لگی ۔ حلیمہ کا وہ لڑکا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دود ھ بیتیا تھا اس کا نام عبداللہ تھا اس کی ایک بڑی بہن بھی تھی جس کا نام شیما تھا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیز رکھتی تھی۔

دوسال کے بعد جب رضاعت کی مدّت پوری ہوئی تو دستور کے مطابق حلیمہ آپ کو لے کر ملّہ میں آئی مگراُ ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آئی محبت ہو چکی تھی کہ اُس کا دل جا ہتا تھا کہ اگر ممکن ہوتو آپ کی والدہ سے اجازت لے کر آپ کو پھروا لیس لے جاوے؛ چنا نچا اُس نے باصرار کہا کہ ابھی اس بچہ کو کچھو صداور میرے پاس رہنے دو۔ میں اس کا ہر طرح خیال رکھوں گی۔ آمنہ نے پہلے تو انکار کیا، مگر پھر اس کے اصرار کود کھے کر اور یہ خیال کرکے کہ ملّہ کی آب و ہوا سے باہر کی آب و ہوا اچھی ہے اور ان ایّا م میں ملّہ کی آب و ہوا پھے تحراب بھی تھی آ منہ نے مان لیا اور حلیمہ آپ کو لے کر پھر خوش خوش اپنے گھر لوٹ میں ملّہ کی آب و ہوا کے بعد قریباً چا رسال کی عمر تک آپ حاص طور پر صاف اور قصیح تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیس رہے اور قبیلہ بنوسعد کے لڑکے لڑکے وں میں کھیل کو دکر بڑے ہوئے۔ اس قبیلہ کی زبان خاص طور پر صاف اور قصیح تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی زبان سے بھی۔

حلیمہ آپ کو بہت عزیز رکھتی تھی اور قبیلہ کے تمام لوگ آپ کو محبت کی نظر ہے دیکھتے تھے لیکن جب آپ کی عمر چارسال کی ہوئی تو ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس کی وجہ سے حلیمہ خوفز دہ ہوگئ اور آپ کو واپس ملہ میں لاکر آپ کی والدہ کے سپر دکر دیا۔ یہ واقعہ تاریخ میں اس طرح پر فدکور ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنے رضاعی بھائی کے ساتھ ل کر گھیل رہے تھے اور کوئی بڑا آ دمی پاس نہ تھا کہ اچا تک دوسفیہ پوش آ دمی نظر آئے اور انہوں نے آپ کو پکڑ کر زمین پر لٹا دیا اور آپ کا سینہ چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر آپ کا رضائی بھائی عبد اللہ بن حارث بھاگا ہوا گیا اور اپنے ماں باپ کو اطلاع دی کہ میرے قریش بھائی کو دو آ دمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ حارث اور حلیمہ یہ سنتے ہی بھائی کو دو آ دمیوں نے پکڑ لیا ہے اور اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ حارث اور حلیمہ یہ سنتے ہی بھاگے آئے تو دیکھا کہ کوئی آ دمی تو و ہاں نہیں ہے ، مگر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک خوفز دہ حالت میں کھڑے ہیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہور ہا ہے۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا میں کھڑے ہیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہور ہا ہے۔ حلیمہ نے آگے بڑھ کر آپ کو گلے سے لگا لیا اور پوچھا میں کھڑے ہیں اور چہرہ کا رنگ متغیر ہور ہا ہے۔ حلیمہ نے سار اما جرابتا یا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینہ دیر کر بیٹا کیا بات ہوئی ہے '' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سار اما جرابتا یا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینہ دیر کیا کیا بات ہوئی ہے '' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سار اما جرابتا تا اور کہا کہ وہ کوئی چیز میرے سینہ

میں تلاش کرتے تھے۔ جھے اُنہوں نے نکال کر پھینک دیا۔ پھر حلیمہ اور حارث آپ کو اپنے خیمہ میں لے گئے اور حارث نے حلیمہ سے کہا۔'' مجھے ڈر ہے کہ اس لڑکے کو پچھ ہو گیا ہے۔ <sup>ع</sup> پس مناسب ہے کہ تو اسے فوراً لے جااور اس کی والدہ کے شپر دکر آ۔' چنا نچہ حلیمہ آپ کو مکتہ میں لا کی اور آ منہ کے شپر دکر دیا۔ آ منہ نے اس جلدی کا سبب یو چھا اور اصرار کیا تو حلیمہ نے انہیں بیرسارا قصّہ سُنا دیا اور بید ڈر ظاہر کیا کہ شاید بیلڑ کا کسی جن وغیرہ کے اثر کے بینچ آگیا ہے۔ آ منہ نے کہا۔'' ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ میرا بیٹا بڑی شاید بیلڑ کا کسی جن وغیرہ کے اثر کے بینچ آگیا ہے۔ آ منہ نے کہا۔'' ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ میرا بیٹا بڑی شان والا ہے۔ جب بیمل میں تھا تو مکیں نے دیکھا تھا کہ میر بے اندر سے ایک ٹور نکلا ہے جو دُور دراز ملکوں تک پھیل گیا ہے۔ آ

ا: اس جگه به یا در کھنا چاہے کہ حلیمہ اور حارث نے وہاں کوئی خون بہا ہوانہیں پایا اور نہ شقِ صدر کی کوئی اور علامت دیکھی اور نہ ہی کوئی باہر چینکی ہوئی چیز انہیں نظر آئی ۔

ع : لعنی میکسی جنّ وغیرہ کے اثر کے نیچ آ گیا ہے۔ سے : ابن ہشام

ىم : مسلم جلدا باب الإسراء

ھے: بعض ناظرین شاید کشف کی اصطلاح سے واقف نہ ہوں ،اس لیے ان کی واتفیت کی غرض سے ککھا جاتا ہے کہ جس طرح انسان کورات کے وقت سوتے ہوئے کوئی نظارہ دکھایا جاتا ہے جسے وہ اُس وقت اصلی سمجھتا ہے عالانکہ وہ دراصل خواب ہوتا ہے اس طرح بعض اوقات ایسے نظار بے خدا کے خاص بندوں کو بیداری کی حالت شقِّ صدر کی ظاہر کی علامات کا مفقو دہونا لیمنی اس وقت آپ کی دائی وغیرہ کواُس کی کسی ظاہر کی علامات کا نظر نہ آنا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ بیا لیک کشف تھا جس کا دائر ہ دوسر ہے بچوں تک بھی وسیع ہو گیا اور جسیا کہ خود اس کشف کے اندر یہ تصرح ہے اس سے مراد بیتھی کہ خدائی فرشتہ نے متمثل ہو کر عالم کشف میں آپ کا سینہ جاک کیا اور تمام کمزوریوں کی آلائش آپ کے اندر سے نکال دی۔احاد بیٹ صحیحہ سے ثابت ہے کہ معراج کی رات بھی آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس قتم کے شقِ صدر کا واقعہ ہوا اور فرشتوں نے آپ کا دل ذکار کرزمزم کے مصفاً یانی سے دھویا اور پھراپنی جگہ بررکھ دیا۔ ا

اس جگہ بیذ کر کرنا بھی غیر مناسب نہ ہوگا کہ سرولیم میور نے اس واقعہ کا ذکر کر کے طعن کے رنگ میں بید یمارک کیا ہے کہ نعوذ باللہ بیا کی مر رفتا ہوا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ ہم کسی کی زبان کو تو نہیں روک سکتے مگر یقیناً میورصا حب نے بیا عتراض کرتے ہوئے پر لے درجے کے تعصب سے کام لیا ہے۔ کیونکہ اوّل تو سب لوگ جانتے ہیں کہ مرگی کا بیارایک کمز ور دماغ والا انسان ہوتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود میورصا حب کو اقرار ہے کہ آپ بہترین قوائے جسمانی کے مالک تھے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق خود میورصا حب کو اقرار ہے کہ آپ بہترین قوائے جسمانی کے مالک تھے۔ کیونکہ علاوہ ازیں خود بیروایت بھی جس کی بناء پر بیاعتراض کیا گیا ہے اس اعتراض کا رد کرتی ہے۔ کیونکہ روایات میں بیصاف کھا ہے کہ اس نظارہ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی نے بھی دیکھا اور اور ایت میں بیصاف کی مرکز کرا کر اس کا سینہ چاک کر رہے ہیں۔ کیا دُنیا میں کوئی مرگی الی بھی ہوتی ہے جس کے متعلق دوسر بے لوگ اس فتم کی نظارہ کی شہادت دیں۔ بیشک وہ شخص جے مرگی کا دورہ پڑتا ہے وہ خودا پنے خیال میں بیمگان کرسکتا ہے کہ اُسے کی نے بھائی کر زمین پر دے مارا ہے لیکن بیر کہ اُسے دیکھنے والے لوگ بھی اس قسم کا نظارہ دیکھیں بیا اسکتا۔ کہ اُسے کی بی بین بین بات ہے جے سوائے ایک متعقب انسان کے کوئی شخص زبان بڑییں لاسکتا۔

بقیہ حاشیہ: - میں بھی نظر آجاتے ہیں۔ یعنی عالم بیداری میں اُن پر ایک ایسی حالت طاری ہوجاتی ہے کہ وہ ظاہری حواس سے الگ ہوکر (یا بعض اوقات ظاہری حواس کے ہوتے ہوئے بھی) کوئی خاص نظارہ دیکھتے ہیں اور ایسی حالت میں جونظارہ وہ دیکھتے ہیں وہ اصطلاح میں کشف کہلاتا ہے۔ کشف میں بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ آدمیوں تک اس کا اثر پہنچا ہے۔ یعنی صاحبِ کشف کے علاوہ دوسر لوگ بھی ایسے نظارہ میں شریک ہوجاتے ہیں۔ منہ

ا: بخارى باب المعراج

بہر حال جب آپ کی عمر چارسال کی ہوئی تو حلیمہ آپ کو واپس لاکر آپ کی والدہ کے سپر دکر گئی۔
یہ چارسالہ خدمت حلیمہ کی کوئی معمولی خدمت نہ تھی اور آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم تو چھوٹی سے چھوٹی خدمت کو بھی فراموش نہ کرتے تھے؛ چنانچہ آپ نے عمر بھر حلیمہ کی بی خدمت یا در کھی اور ہمیشہ اس کے ساتھ نہایت اعلی سلوک کیا۔ چنانچہ جب مُلک میں ایک دفعہ قط پڑا اور حلیمہ ملہ میں آئی تو آپ نے اُسے و پالیس بکریاں اور ایک اُوٹ عطافر مایا۔ زمانہ نبوت میں وُ ہ ایک دفعہ آئی تو آپ نے اُسے دکھتے ہی دمیری ماں! میری ماں!" کہتے ہوئے اُٹھ کھڑے ہوئے اور اپنے اُوپر کی چا دَراُ تارکراُ س کے نینچ بھوائی۔ پھر جب ایک جنگ (یعنی جنگ حتین) میں قبیلہ ہوازن کے ہزار ہا قیدی پڑے ہوئے آئے تو کہا ہی اور بھی نہیں اُس کے اور ایک بائی بھی اُن قید یوں کے فدیہ میں نہیں لی۔ اور آپ اور اس کے انہوں میں تو بھی اُس کے دور اور اس کے اسلام کی حالت میں فوت ہوئے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبداللہ اور بہن شیما نے بھی اسلام کی حالت میں فوت ہوئے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی عبداللہ اور بہن شیما نے بھی اسلام پروفات یائی۔

والدہ کی کفالت اور سفر ینز ب جب علیمہ آپ کو آپ کی والدہ کے پاس واپس لائی تو آپ کا والدہ کی کفالت میں دہے۔ جب آپ کی عمر چھ سال کی ہوئی تو اپنے رشتہ دار بنونجار سے ملنے کی غرض سے آمنہ ینرب گئیں اور آپ کو بھی ساتھ کے گئیں۔ اُم ّ ایمن بھی ساتھ تھی۔ ممکن ہے اس سفر میں آمنہ کو اپنی مرحوم شوہر کا مزار دیکھنے کا بھی خیال ہو۔ بہر حال وہ ینرب گئیں اور وہاں تقریباً ایک مہینہ تک قیام کیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ زمانہ آخر عمر تک یا در ہا۔ قریباً بچاس سال کے بعد جب آپ جمرت کر کے مدینہ گئے تو آپ نے صحابہ کو وہ مکان بتایا جہاں آپ اپنی والدہ کے ساتھ تھم رکھیا جہاں آپ نے تیر نے جہاں آپ میں دکھایا جہاں آپ نے تیر نے کہاں آپ کی مشق کی تھی دکھایا جہاں آپ نے تیر نے کہاں آپ کے مشق کی تھی کے مشق کی تھی کے مشق کی تھی کے مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھوں کے ساتھ تھر کے کہائی آپ کے مشق کی تھی کے مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھوں کے ساتھ تھر کے مشق کی تھی کے مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھوں کے ساتھ کی مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھوں کے ساتھ کی مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھی گئے تو آپ کے میں کے مشق کی تھی گئے تو آپ کے میا تھوں کی مشق کی تھی گئے تو آپ کی مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں کے مشت کی مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں تھی گئے تو آپ کے میں کے مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں کی مشق کی تھی گئے تو آپ کی میں کی مشق کی تھی گئے تو آپ کی کی مشت کی مشق کی تھی گئے تو آپ کے میں کی کھی گئے تو آپ کی میں کی میں کی مشت کی مشت کی مشت کی کھی گئے تو آپ کے میں کی کھی کھی گئے تو آپ کی کھی کی کھی گئے تو آپ کی کھی کھی گئے تو آپ کی کھی کھی گئے تو آپ کی کھی کھی گئے تو آپ کے کھی کھی گئے تو آپ کے کھی کے کھی کھی گئے تو آپ کی کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کھی کے کھی

والدہ کی وفات تریباً ایک ماہ کے قیام کے بعد آ منہ واپس روانہ ہوئیں گراپیے شوہر کی طرح اُن کی موالدہ کی وفات موت بھی غریب الوطنی میں ہی مقدّ رتھی چنانچے راستہ میں ہی بیار ہو گئیں اور مقام

ابواء میں انقال کیا اور یہیں دفن کی گئیں ۔ زمانہ نبوت میں جب آپ ایک دفعہ اس مقام پرسے گذر ہوتا اپنی والدہ کی قبر پر بھی تشریف لے گئے اور اُسے دکھے کرچشم پُر آب ہو گئے ۔ صحابہ نے بدنظارہ دیکھا تو وہ بھی رونے گئے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا۔ ''اللہ نے جمجھے بہتو اجازت دی کہ ممیں اپنی والدہ کی قبر کو دیکھوں لیکن دُعا کرنے کی اجازت نہیں دی۔ آس سے بہذ تسجھنا چاہئے کہ آپ کی والدہ کی مغفرت نہ ہوگی ۔ کیونکہ بیمعاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا ۔ کیونکہ بیمعاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ کیا ہوگا اور کیا نہ ہوگا ۔ کیونکہ بیم معاملہ اللہ علیہ وسلم نے اور موقعوں پر فرمایا ہے کہ جو شخص شرک کی حالت میں فوت ہوائس کے لئے دعا ما نگنا درست نہیں ہے بلکہ اس کے معاملہ کو خدا کے سپر دکرنا چاہئے ۔

والدہ کی وفات ہوئی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پُنٹہ کی پوری پوری حالت میں آگے اور چھوٹی عمر میں وطن سے باہر عزیز وا قرباء سے دُور ماں کی جدائی کا صدمہ ایسی حالت میں کہ باپ پہلے ہی گذر چکا ہو کوئی معمولی صدمہ نہیں ؛ چنا نچان باتوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پرایک گہرااور مستقل الثر ڈالا۔ بے شک آپ اللہ کی طرف سے رحمۃ للعالمین بنا کر مبعوث کئے گئے۔ گر ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان باتوں کا بھی آپ کی طبیعت پر بہت اثر ہوا اور ایک حد تک بیا نہی ابتدائی صدموں کا نتیجہ تھا کہ آپ کے اخلاق میں غرباء کی محبت اور مصیبت زدوں کے ساتھ ہمدردی نے ایک خاص ممتاز رنگ اختیار کیا۔ قر آن شریف نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پُنٹم کا ان الفاظ میں ذکر کیا ہے:

ٱلَمۡ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَالرى .... فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلَا تَقُهَرُ <sup>عَ</sup>

''لینی کیا ہم نے تجھے بیتم پاکر پناہ نہیں دی۔ پساب تیرا فرض ہے کہ تو بھی تیہوں کے ساتھ شفقت اور زمی کاسلوک کرے۔''

عبد المطلب كى كفالت والده كى وفات كے بعد آنخضرت صلى الله عليه وسلم اپنى خادمه ام ايمن عبد المطلب كى كفالت كالله عليه وقات يرايك كالله عليه وقات يرايك لوفات يرايك لوفات يرايك لوندى كى حيثيت مين آپ كوور شدمين پنچى تقى - بڑے ہوكر آپ نے اسے آزاد كرديا تھا اور اس كے ساتھ

ا: بیعام مؤرخین کی روایت ہے۔ بعض روایتوں میں بیہ ہے کہ آ منہ بنت وہب ملّہ میں فوت ہوئی تھیں اوران کی قبر ملّہ کی وادی حجو ن میں ہے۔ واللہ اعلم

ع : مسلم وابن ماجبه ت : ۷ ، ۱۰

بہت احسان کا سلوک فرماتے تھے۔ بعد میں ام ایمن کی شادی آپ کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ ہوگئی اور اس کیطن سے اسامہ بن زید پیدا ہوئے۔ اٹم ایمن آنحضرت سلی الله علیہ وسلم کی وفات کے بعد تک زندہ رہی۔ بہر حال والدہ کی وفات کے بعد آپ اُمّ ایمن کے ساتھ مکہ پنچے اور وہاں پہنچ کر آپ کو عبد المطلب آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کو عبدالمطلب آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے ساتھ خانہ کعبہ کا طواف کرتے تو آپ کو اپنے کندھے پر بٹھا لیتے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی اُن کے ساتھ بہت بے تکلف ہوگئے۔ عبدالمطلب کی عادت تھی کہ تون کعبہ میں فرش بچھا کر بیٹھا کرتے تھے اور کسی کی مجال نہتی کہ اس فرش پر این کے ساتھ بیٹھ سکے۔ حتی کہ عبدالمطلب کے اپن جا بیٹھتے تھے اور وہ آپ کو تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم اپنی محبت کے جوش میں سیدھے عبدالمطلب کے پاس جا بیٹھتے تھے اور وہ آپ کو دکھر خوش ہوتے تھے۔ آپ کے بچا بعض اوقات آپ کوفرش پر بیٹھتے سے روکتے تو عبدالمطلب ان کومنع کر دیتے اور کہتے کہ اسے تم کچھنہ کہو۔

عبدالمطلب کی وفات اسی محبت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دن گذر رہے تھے کہ عبدالمطلب کی وفات عبدالمطلب کو بھی پیغام اجل آگیا جب ان کا جنازہ اُٹھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ستھا ورروتے جاتے تھے۔ یہ تیسرا صدمہ تھا جو آپ کو بچپن میں اُٹھا نا پڑا۔ اس وفت آپ کی عمر آٹھ سال کی تھی اور عبدالمطلب کی عمرا ختلاف روایات کے ساتھ اُسٹی سال سے لے کرایک سوچالیس سال کی تھی۔ ا

مختف ہیویوں سے عبدالمطلب کے گئی بیٹے تھے جن میں سے زیادہ معروف کے نام یہ ہیں۔ حارث، زبیر، ابوطالب، ابولہب، عبدالله کی ماں ایک تھی اور غالبًا اسی نسبت سے عبدالمطلب نے مرتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ابوطالب کی کفالت میں دیا اور اسی نسبت سے عبدالمطلب نے مرتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو ابوطالب کی کفالت میں ان کو آپ کا خاص خیال رکھنے کی وصیت کی۔ چنانچہ اس وقت سے آپ اپنے چچا ابوطالب کی کفالت میں رہنے گئے۔ قومی کا موں میں سے سقایہ اور رفاقہ ہ کا کام جو عبدالمطلب کے پاس تھا وہ انہوں نے اپنے زندہ لڑکوں میں سے بڑے لڑے کے زبیر کے شر دکیا۔ گرچونکہ یہ کام بہت سارو پیہ چا ہتا تھا اس لئے زبیر نے اپنی طاقت سے زیادہ دکھ کر دونوں کام ابوطالب کے شر دکرد سے کیکن ابوطالب بھی غریب آدمی تھا س

نسبتاً ایک امیر آ دمی تھے۔

اس موقع پریہذکر بھی ضروری ہے کہ عبدالمطلب کی زندگی تک تو بنو ہاشم نہایت معزز ومکرم تھے اور گویا تمام قبائل قریش میں متازحیثیت رکھتے تھے لیکن ان کی وفات کے بعد بنو ہاشم میں سے کوئی ایسا شخص نہ نکلا جواس اعزاز کو قائم رکھ سکے اس لیے قریش کی عام سرداری ان کے ہاتھ سے نکل گئی اور بنو ہاشم کے رقیب بنوامیہ آ ہستہ بہت زور پکڑ گئے۔

سفرِ شام اور واقعہ بحیرارا ہب جب آپ کی عمر بارہ سال کی ہوئی تو ابوطالب کوایک تجارتی قافلہ کے ساتھ شام کا سفر پیش آگیا۔ چونکہ سفر لمبااور کھن تھا اس لیے انہوں نے ارادہ کیا کہ آپ کومکہ ہی میں چھوڑ جائیں۔ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابوطالب کی جدائی نہایت شاق تھی۔ چنا نچہروائگی کے وقت جوشِ محبت میں آپ ابوطالب سے لیٹ گئے اور رونے لگے۔ یہ حالت دیکھ کر ابوطالب کا دل جرآیا اور وہ آپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئے۔

شام کے جنوب میں بُصر کی ایک مشہور مقام ہے، وہاں پہنچ تو ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ وہاں ایک عیسائی را ہب رہتا تھا جس کا نام بحیرا تھا۔ جب قریش کا قافلہ اُس کی خانقاہ کے پاس پہنچا تو اس را ہب نے دیکھا کہ تمام پھر اور درخت وغیرہ لکافت سجدہ میں گر گئے۔ اُسے معلوم تھا کہ الٰہی نوشتوں کی رُوست ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اس لیے اُس نے اپنی فراست سے سمجھ لیا کہ اس قافلے میں وہی نبی موجود ہوگا۔ چنا نچہ اُس نے اپنے قیافہ سے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان لیا اور اس سے ابوطالب کو اطلاع دی اور ابوطالب کو ضیحت کی کہ آپ کو اہل کتاب کے شریعے محفوظ رکھیں۔

علم روایت کی رُوسے اس واقعہ کی سند کمزور ہے لیکن اگر فی الحقیقت ایسا واقعہ گذرا ہوتو بچھ تعجب بھی نہیں۔ درختوں وغیرہ کا سجدہ کرنا را ہب کا ایک کشفی نظارہ سمجھا جائے گا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کے لخاظ سے کوئی غیر معمولی بات نہیں۔

کیا اسلام مسحیت سے متأثر ہواہے؟ اس جگہ یہ ذکر ضروری ہے کہ میور صاحب اور بعض دوسرے غیرمسلم مؤرخین نے بحیراراہب کے واقعہ اور اسی قتم کے دوسرے واقعات سے جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ سے پہلے کسی عیسائی سے ملنا بیان ہوا ہے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ گویا آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ مسجیت سے متاثر ہوکر کیا تھا اورآ پ کی تعلیم اسی اثر کا نتیج تھی ۔ گریہ خیال بالکل غلط اور خلا فِ واقعہ ہے اور جس شخص کوآ پ کی تعلیم اور سوانح کاتھوڑا بہت بھی مطالعہ ہےاورتعصب نے اُس کی آ نکھ پرپرَ دہنہیں ڈال رکھاوہ اس اعتراض سے تبھی دھوکانہیں کھاسکتا۔ بے شک بیدرست ہے کہ ہرذی عقل انسان اپنی استعداد کےمطابق اپنے ماحول کا مطالعہ کرتا ہےاور ماحول کےحسن وقبح کے نتیجہ میں اچھے یابُر ہے تا ثر ات کا قائم ہونا بھی ایک فطری امر ہے۔ پس اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی عیسائی کے ساتھ بعثت سے پہلے ملے ہوں گے اور آپ کو عیسائیت کی تعلیم کے سننے کا موقع میسر آیا ہوگا تو طبعاً آپ کے دل میں اس کے اچھے اور بُر مے حصوں کے متعلق تأثر ات بھی پیدا ہوئے ہوں گے۔ مگریہ خیال قطعاً غلط اور بے بنیا دہے کہ آپ کی نبوت اور تعلیم ان تاً ثر ات کا نتیج تھی ۔ کیونکہ اوّل تو بعثت سے پہلے آ پ کاکسی عیسائی سےایسے حالات میں ملنا ثابت نہیں کہ جس کے متعلق سیمجھا جاسکے کہ اُس نے آپ کی طبیعت پر کوئی گہرااور مستقل اثر چھوڑا ہو۔لیکن اگر بالفرض اس قتم کا کوئی اثر تھا بھی تو یقیناً وہ کوئی اچھاا ترنہیں تھا کیونکہ جبیبا کہ ہرشخص جانتا ہے کہ آ پ کی لائی ہوئی تعلیم میں عیسائیت کے اکثر اصولی مسائل سے شدیداختلاف پایا جاتا ہے مثلاً موجود الوقت عیسائی مذہب کی بنیا دزیادہ تر اُلومیتِ مسے ، تثلیث اور کفّارہ کے عقائد پر ہے ۔ مگرایک بچے بھی جانتا ہے کہ قر آن شریف میں اِن متنوں مسائل کےخلاف نہایت تختی سے اظہارِ خیال کیا گیا ہے۔ حتیٰ کمسیح کی مزعومہ خدائی اور ابنیت کے متعلق یہاں تک الفاظ آتے ہیں کہ بیالیا عقیدہ ہے کہ قریب ہے کہ اس سے زمین و آسان پھٹ جا ئیں <sup>لے</sup> اندریں حالات اسلام کی تعلیم کوعیسائیت کی طرف منسوب کرناایک مجنونا نہ کوشش سے زیادہ حيثت نہيں رکھتا ۔

باقی رہا ہیا امر کہ قرآن شریف میں حضرت میں خاصری کی تعریف کی گئی ہے سواس سے بھی مندرجہ بالا اعتراض کی تائید میں کوئی دلیل قائم نہیں ہوتی۔ کیونکہ اوّل تو حضرت میں کی جو تعریف کی گئی ہے وہ بطور ایک نیگ ہے وہ بطور ایک اللہ یا خدا ہونے کے جو عیسائی مذہب کا دعویٰ ہے۔ دوسرے بی تعریف حضرت میں کے ہے نہ کہ بطور ابن اللہ یا خدا ہونے کے جو عیسائی مذہب کا دعویٰ ہے۔ دوسرے بی تعریف حضرت میں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ کیونکہ قرآن شریف نے سارے گذشتہ انبیاء کی تعریف کی ہے اور انہیں نہایت بزرگ اور قابلِ احترام ہستیاں قرار دیا ہے بلکہ قرآن شریف نے بڑے زور کے ساتھ اس

اصول کو پیش کیا ہے کہ وُنیا کی ساری قو موں میں خدا کے رسول گذر ہے ہیں کے اور اس طرح اُس نے مسلمانوں کے دلوں میں تمام اقوامِ عالم کے بزرگوں کی عوِّت قائم کر دی ہے گریدا کی بیّن حقیقت ہے کہ حضرت مینے کی خدا سیت اور عیسائی فد جب کے دوسرے اصولی عقا کد کو اسلام نے نہایت بختی کے ساتھ ردِّ کیا ہے اور حضرت مینے کو ایک انسان رسُول سے زیادہ حیثیت نہیں دی جو اپنی زندگی کے دن گذار کردوسرے رسُولوں کی طرح وفات پاگئے گیں مینے مذہب سے متا ثر ہونے کا اعتراض بالکل غلط اور باطل ہے۔

اوراگریہ کہاجائے کہ سیحی ندہب کی بعض دین اوراخلاقی تعلیمات اسلام میں بھی پائی جاتی ہیں جس سے بیخیال ہوسکتا ہے کہ اسلام نے اِن تعلیمات کو مسیحیت سے اخذ کیا ہے تو یہ بھی ایک نضول اعتراض ہوگا کیونکہ اوّل تو جب کہ اسلام اور موجود الوقت مسیحیت کی بہت سی اصولی تعلیمات ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں تو کسی ضمیٰ حصہ میں ان وو تعلیموں کا آپس میں متشابہ ہونا ہرگز اس بات کی دلیل نہیں سمجھا جاسکتا کہ ایک تعلیم دُوسرے سے ماخوذ ہے۔ دوسرے جب کہ اسلام حضرت سیح کو خدا کا ایک برگزیدہ رسول قرار دیتا ہے اور خود بھی خدا کی طرف سے ہونے کا مدعی ہے تو بید لازی تھا کہ بوجہ ایک ہی منبع سے نکل ہوئی چیزیں ہونے کے اسلام اور مسیحیت کی بعض تعلیمیں ایک دوسرے کے متشابہ ہوتیں۔ کیونکہ بہر حال ہوئی چیزیں ہونے کے اسلام اور مسیحیت کی بعض تعلیمیں ایک دوسرے کے متشابہ ہوتیں۔ کیونکہ بہر حال ہما سے کہ اس نے سب گذشتہ تعلیموں کی دائی صداقتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ جیسا کہ فرما تا ہے کہ اس نے سب گذشتہ تعلیموں کی دائی صداقتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ جیسا کہ فرما تا ہے کہ اس نے سب گذشتہ تعلیموں کی دائی صداقتوں کو اپنے اندر جمع کر لیا ہے۔ جیسا کہ فرما تا ہے لیما سے بھی مسیحیت کی کوئی خصوصیّت ثابت نہیں ہوتی۔

اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف نے اپنے اس خاصہ کو کہ اس میں گذشتہ تعلیمات کی سب دائی صداقتیں اور پختہ اور مستقل باتیں شامل کر دی گئی ہیں ایک کمال کے رنگ میں پیش کیا ہے اور اس پہلو سے اسے گویا ایک شہد کی مکھی سے تشبیہ دی ہے ہے جو ہرقتم کے پھل اور پھول سے اُس کا جو ہر لے کر باریک در باریک کیمیائی رنگ میں ایک نہایت لطیف چیز تیار کر دیتی ہے جو با وجود مختلف پھلوں اور پھولوں کا جو ہر ہونے کے ایک بالکل ہی نئی چیز ہوتی ہے جسے کسی خاص پھل یا پھول کی طرف منسوب نہیں کیا جا سکتا۔ علاوہ ازیں قرآن شریف نے صرف گذشتہ صحف ہی سے اُن کی پختہ تعلیمات کو اخذ نہیں کیا

بلکہ چونکہ وہ ایک دائمی شریعت کا حامل ہے اس لئے اس نے قیامت تک کی ضروریات کے پیش نظر بہت ہی نئی باتوں کو بھی زائد کر کے ایک کامل اور اَبدی شریعت پیش کی ہے اور خدا کی طرف سے اس میں ایسے خواص ودیعت کر دیئے گئے ہیں کہ اس ظاہری عالم کی طرح وہ قیامت تک کے لئے بنی نوع انسان کی دینی ضروریات کا سامان اپنے اندر مخفی رکھتا ہے جو حسبِ ضرورت ظاہر ہوتا رہتا ہے۔ دراصل قرآن شریف مندرجہ ذیل تعلیمات کا مجموعہ ہے:

اوّل گذشته صحف کے وہ حصے جوایک دائمی اور عالمگیر شریعت کا جزو بن سکتے تھے۔

دوم آئندہ کے لئے مختلف اقوامِ عالم کی ضروریات کے مناسبِ حال مستقل تعلیم جوحقوق العباد اور حقوق اللہ کی کامل ادائیگی اور ہوئتم کی اخلاقی اور رُوحانی ترقی کے لئے قیامت تک کے لئے ضروری تھی۔ بہرحال یہ خیال کہ قرآن شریف یا آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت مسیحیت یا کسی اور مذہب کی تعلیم کا نتیجہ تھی، بالکل غلط اور باطل ہے اور ایسا دعویٰ وہی شخص کرسکتا ہے جو اسلامی تاریخ اور اسلامی تعلیم سے قطعًا نا بلد ہے اور بالحضوص بھے آرار اہب وغیرہ کی ملاقات کی طرف اسلامی تعلیمات کومنسوب کرنا تو

ایک بالکل ہی مضحکہ خیز بات ہے جوکسی دانا شخص کی زبان پرنہیں آ سکتی۔

آ پ کا بکریاں چرانا آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب شام کے سفر سے واپس آئے تو بدستور ابوطالب کے پاس ہی رہتے تھے گر چونکہ عرب میں بچوں کوعموماً مولیثی چرانے کے کام پرلگا دیتے تھے اس لئے اس زمانہ میں آپ نے بھی بھی بھی بھی میکام کیااور بکریاں چرائیں۔ زمانہ نبوت میں فرمایا کرتے تھے کہ بکریاں چرانا بھی انبیاء کی سنت ہے گاور میں نے بھی بکریاں چرائی بیں۔ چنانچرا کی موقع پر سفر میں آپ کے اصحاب جنگل میں پیلوجع کر کے کھانے لگے تو آپ نے فرمایا۔ کالے کالے پیلوتلاش کر کے کھاؤ کیونکہ جب مئیں بکریاں چرایا کرتا تھا تو اس وقت کا میرا تجربہ ہے کہ کالے رنگ کے پیلوزیا دہ عمدہ ہوتے ہیں۔ پ

ا: اس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہ انبیاء کا کام بھی اپنی نوعیت کے لحاظ سے گلہ بانی کارنگ رکھتا ہے۔ پس اللہ تعالی ان سے ان کی ابتدائی عمر میں چروا ہے کا کام لے کرتصوری زبان میں بیا شارہ کر دیتا ہے کہ ابتم انسانوں کی گلہ بانی کے لئے بھی تیار ہوجاؤ۔

٢: بخارى كتاب بدء الخلق بابيعكفون على اصنام

بدیوں سے خدائی حفاظت رات این زمانہ کا ایک واقعہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رات سے خدائی حفاظت رات اپنے ساتھی سے کہا جو بکریاں چرانے میں آپ کا شریک تھا کہ تم میری بکریوں کا خیال رکھوتا کہ میں ذراشہر جا کرلوگوں کی مجلس دیکھ آؤں۔ان دنوں میں دستورتھا کہ رات کے وقت لوگ کسی مکان میں جمع ہو کر کہانیاں سناتے اور شعر وغزل کا شغل کیا کرتے تھے اور بعض اوقات اسی میں ساری ساری رات گذار دیتے تھے۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی بچپن کے شوق میں یہ تماشہ دیکھنے گئے گراللہ تعالی کواس لغوکام میں خاتم النہ بین گی شرکت پسند نہ آئی؛ چنانچہ ایک جگہ آپ گئے

مماشد و یصفے کے معراللد تعالی تواس تعوکام میں خام ابین کی سرکت پیند ندائی ؛ چنامچہ ایک جلہ اب کئے گرراستے میں بی نیندا آگئی اور سو گئے اور شبح تک سوتے رہے۔ ایک دفعہ اور آپ کو یہی خیال آیا مگر پھر بھی دستِ غیبی نے روک دیا۔ زمانہ 'نبوت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ میں نے ساری عمر میں صرف دود فعہ اس قسم کی مجلس میں شرکت کا ارادہ کیا ، مگر دونوں دفعہ روک دیا گیا۔ ا

حرب فی رسیب است جنگوقو مقی اور لائے مرنے کو یہ لوگ فرسیجھتے تھے۔ اس لیے بات بات پر سیب اس سلور کے جاتی تھی اور جب بھی ایساموقع آتا توایک بڑے پیالے میں خون جر کرسب اس کے اندرا کھیاں ڈبو کرفتم کھاتے تھے کہ لڑکر مرجا ئیں گے گر پیچے نہیں ہیں گے۔ مختلف قبائل کی آپس میں عداوت رہتی تھی کیونکہ ہر قبیلہ کواپنی عزت اور ہڑائی کا ازبس خیال تھا۔ ایسی صورت میں میلوں وغیرہ میں جہاں مختلف قتم کے لوگ جمع ہوتے ہیں لڑائی کی وجو ہات پیدا ہو جانا کوئی ہڑی بات نہیں۔ چنا نچہ جب ہماں مختلف قتم کے لوگ جمع ہوتے ہیں لڑائی کی وجو ہات پیدا ہو جانا کوئی ہڑی بات نہیں۔ چنا نچہ جب کی مسافت پر ایک خوشگوار وادی میں لگا کرتا تھا، قبائل قیس عیلا آن اور بنو کنا تنہ کے درمیان کچھ چھیڑ چھاڑ شروع ہوئی۔ اس زمانہ میں قیس عیلا ن کے مختلف قبائل مللہ سے جنوب مشرق میں طائف اور مللہ کے درمیان آباد تھے۔ ایک عرصہ تک تو دونوں طرف کے روساء نے جنگ کی نوبت آنے سے بچائے رکھا، مگر درمیان آباد تھے۔ ایک عرصہ تک تو دونوں طرف کے روساء نے جنگ کی نوبت آنے سے بچائے رکھا، مگر کہتے ہیں۔ یونکہ اس جنگ کی ابتدا عشر حرم میں ہوئی تھی جس کے اندر کہتے ہیں۔ یونکہ اس جنگ کی ابتداء شہر حرم میں ہوئی تھی جس کے اندر کہتے ہیں۔ جس کے معند نا جائز جنگ کے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ کی ابتداء شہر حرم میں ہوئی تھی جس کے اندر کہتے ہیں۔ جس کے معند نا جائز جنگ کے ہیں۔ کیونکہ اس جنگ کی ابتداء شہر حرم میں ہوئی تھی جس کے اندر

غرض یہ جنگ ہوئی اورایسے زورشور سے ہوئی کہ زمانہ جاہلیت کی جنگوں میں خاص شہرت رکھتی ہے بنو کنانہ بشمولیت قبیلہ قریش ایک طرف تھے اور قیس عیلان بشمولیت قبیلہ ہوازن دوسری طرف۔اس جنگ

لڑناعرب کے قدیم دستور کے مطابق ممنوع تھا۔

کی سب سے خطرنا ک آخری لڑائی تھی جو حرب فجار کی چوتھی لڑائی کہلاتی ہے۔اس میں جوش کا بی عالم تھا کہ بعض سر داروں نے اپنے آپ کور سوں سے بندھوا دیا تھا کہ اگر بھا گنا چاہیں بھی تو نہ بھا گ سکیں۔ دن کے شروع حصہ میں قیس عیلان کا پلّہ بھاری رہالیکن آخر میں بنو کنانہ نے دبالیا اور قیس عیلان کی شکست کے بعد ہر دوفریق میں صلح ہوگئی۔

اس لڑائی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی شریک تھے۔ مگر بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ فرد قال نہیں کیا بلکہ آپ کی شرکت صرف اس حد تک محدود تھی کہ آپ فوج میں شامل تھے اور اپنے چاؤں کو تیر پکڑا تے جاتے تھے۔ اس وقت آپ کی عمر بیں سال کے قریب تھی۔ اس لڑائی میں ہر قبیلہ کا افسر الگ الگ تھا۔ چنانچہ بنو ہاشم زبیر بن عبد المطلب کے ماتحت تھے مگر بنو کنانیہ کی ساری فوج کا افسر حرب بن المیّہ تھا جو ابوسفیان کا والد اور امیر معاویہ کا دا داتھا۔ ا

حِلْف الفضول قدیم زمانہ میں عرب کے بعض شریف دل انتخاص کو بید خیال پیدا ہواتھا کہ باہم مل کر حِلْف الفضول عہد کیا جاوے کہ ہم ہمیشہ حقدار کواس کا حق حاصل کرنے میں مدد دیں گے اور ظالم کو ظلم سے روکیں گے اور عربی میں چونکہ تی گھتے ہیں جس کی جمع فضول ہے، اس لئے اس معاہدہ کا نام حلف الفضول رکھا گیا۔ بعض روایتوں کی رُوسے چونکہ اس تجویز کے محر ک ایسے شخص شے جن کے نام صف الفظول رکھا گیا۔ بعض روایتوں کی رُوسے چونکہ اس تجویز کے محر ک ایسے شخص سے جن کے بعد اور عالبًا اس جنگ سے متا تر ہو کر آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چھاز بیر بن عبد المطلب کے دل میں میتخر یک پیدا ہوئی کہ اس حلف کو پھر تازہ کیا جاوے؛ چنانچہ اس کی تحریک پر بعض قبائل قریش کے میان عبد اللہ بن جدعان کی طرف سے ایک دعوت کا انتظام تھا اور پھر سب نے اتفاق کر کے با ہم قسم کھائی کہ ہم ہمیشہ ظلم کو روکیں گے اور مظلوم کی مدد کریں گے۔ اس عہد میں حصہ لینے والوں میں بنو ہاشم، بنو مطلب ، بنواسد، بنوز ہرہ اور بنوتیم شامل تھے۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس موقع پر موجود تھے اور شریک معاہدہ تھے؛ چنانچہ آپ ایک دفعہ نبوت کے زمانہ میں فرماتے تھے کہ مَیں عبداللہ بن جدعان کے مکان پر ایک الین قشم میں شریک ہوا تھا کہ اگر آج اسلام کے زمانہ میں بھی مجھے کوئی اس کی طرف بلائے ، تو مَیں اس پر لبیک کہوں گا اور شایداسی خیال

ا: ابن مِشام على جلد اصفحه اا مسهيلي جلد اصفحه اا على الله على الله على الله على الله على الله على الله على ال

س: یا در کھنے کا مقام ہے کہ بنونوفل اور بنوامتیہ اس موقع پر بھی بنو ہاشم سے الگ رہے۔

کااثر تھا کہ جب ایک دفعہ امیر معاویہ کے زمانہ میں اُن کے بھتیجے ولید بن عتبہ بن ابوسفیان نے جواس وقت مدینہ کے امیر تھے حضرت حسینؑ بن علیؓ بن ابی طالب کا کوئی حق د بالیا تو حضرت حسینؓ نے کہا کہ'' خدا کی قشم اگر ولید نے میراحق نہ دیا تو مکیں تلوار نکال کرمسجد نبوی میں کھڑا ہو جاؤں گا اور حلف الفضول کی طرف لوگوں کو ہلاؤں گا۔''جس وقت عبداللّٰہ بن زبیر نے به سُنا تو کہا کہا گرحسینؓ نے اس قسم کی طرف بلایا تومَیں ، اس پرضرور لبیک کہوں گا اور ہم یا تو اس کاحق دلوا ئیں گےاور یا اس کوشش میں سب مارے جائیں گے۔ بعض اور آ دمیوں نے بھی اسی قتم کےالفاظ کہے جس پر ولید دَب گیا اور اس نے حضرت حسینؓ کاحق ادا کر دیا <sup>ل</sup>ے پیرخیال رہے کہ عبداللہ بن زبیر <del>ہن</del>واسد میں سے تھے جو حلف الفضول میں شریک تھے۔ ۔ اس موقع پرآپ کا عُلیہ بیان کردینامناسب ہوگا۔ لکھا ہے کہ آپ میانہ قد تھے۔ رنگ بہت خوبصورت تھا لیخیٰ نہ تو بہت ہی سفید جو بُرا لگے اور نہ ہی گندم گوں بلکہ گندم گوں سے کچھ سفید تھا۔ سَر کے بال بالکل سید ھے نو کدار نہ تھے بلکہ سی قدر خدار تھے۔ داڑھی گھنی اور خوبصورت تھی۔جسم درمیا نہ تھا۔ چلد نا زک اور ملائم تھی اور آ ہے گے جسم اور پسینہ میں ایک قسم کی خوشبو یا ئی جاتی تھی ۔سَر بڑا تھا۔سینہ فراخ ۔ ہاتھ یا وَں بھرے بھرے مصلیاں چوڑی ۔ چہرہ گول ۔ پییثانی اور ناک اونچی ۔ آئکھیں سیاہ اور روثن اور بلکیں دراز تھیں ۔ چلنے میں وقارتھا۔ مگرعمو ماً تیزی کے ساتھ قدم اُٹھتا تھا۔ گفتگو میں آ ہنتگی ہوتی تھی حتی کہ اگر سننے والا جاہے تو آ ی کے الفاظ کو گن سکتا تھا۔ ناراضگی کے وقت چہرہ سُرخ ہوجاتا تھا اور خوثی کے موقع پربھی چک اُٹھتا تھائے انگلتان کامشہور مؤرخ سرولیم میورآ پ کا کلیہ بیان کر کے لکھتا ہے کہ: ''ہ پ ؑ کا سر دارا نہ رنگ ڈ ھنگ ایک اجنبی شخص کے دل میں کچھ رُعب پیدا کر دیتا تھا جو الفاظ میں بیان نہیں کیا جاسکتالیکن جب اُسے آپ کو قریب سے دیکھنے کا موقع ملتا تھا اور وہ آ پ سے واقف ہوجاتا تھا تو اس کے دل میں بجائے ڈرا ورخوف کے عقیدت اور محبت کے جذبات پيرا ہونے لگتے تھے۔''<sup>ت</sup>

 کر کے اُن کے بوجھ کو ہلکا کریں؛ چنانچہ ابوطالب کی خواہش اور تحریک پر آپ نے تجارت کا کام شروع فرمادیا۔

مکّہ سے تجارت کے قافلے مختلف علاقوں کی طرف جاتے تھے۔ جنوب میں یمن اور شال میں شآم کی طرف تو ہا قاعدہ تجارت کا سِلسِلہ جاری تھا۔ اس کے علاوہ بحرین وغیرہ کے ساتھ بھی تجارت تھی۔ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم عمو ماً ان سب مُلکو ل میں تجارت کی غرض سے گئے ی<sup>ا</sup> اور ہر دفعہ نہایت دیانت و ا مانت اورخوش اسلو لی اور ہنر مندی کے ساتھ اپنے فرض کوا دا کیا۔ مکتہ میں بھی جن لوگوں کے ساتھ آ پ گا معامله يراوه سب آپ كى تعريف ميں رطب اللسان تھ؛ چنانچەسائب ايك صحابى تھے۔ وہ جب اسلام لائے تو بعض لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی تعریف کی ۔ آ ی نے فر مایا۔ ' ممیں ان کوتم سے زیادہ جانتا ہوں ۔''سائب نے عرض کی ۔''ہاں یارسُول اللہ! آپ میرے ماں باپ قربان ہوں۔ آ یُّ ایک دفعہ تجارت میں میرے شریک تھے اور آ یُّ نے ہمیشہ نہایت صاف معاملہ رکھا۔ <sup>ک</sup> عبداللہ بن ابی الحمساءایک اورصحالی بیان کرتے ہیں کہ بعثت سے پہلے مئیں نے ایک دفعہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے ساتھ کوئی کاروباری معاملہ کیا اور میرے ذمّہ آ پ گا کچھ حساب باقی رہ گیا۔جس پر مئیں نے آ ی سے کہا کہ آ یہ بہیں اِسی جگہ ٹھہریں مئیں ابھی آتا ہوں۔ مگر مجھے بھول گیا اور تین دن کے بعدیاد آیااس وقت جب میں اس طرف گیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم و ہیں کھڑے تھے۔ مگر آ پڑنے سوائے اس کے مجھے کچھ ہیں کہا کہ ''تم نے مجھے تکلیف میں ڈالا ہے۔ مکیں یہاں تین دن سے تمہارے ا نتظار میں ہوں۔''اس سے غالبًا بیمُر ا زنہیں کہ آ ی مسلسل تین دن تک اسی جگہ ٹھبرے رہے بلکہ منشا یہ معلوم ہوتا ہے کہ آ یہ مناسب اوقات میں کئی کئی دفعہ اس جگہ جاکر دیر دیریتک عبداللہ کا انتظار فرماتے مول گے تا کے عبد اللہ کوآ یا کی تلاش کی وجہ سے کسی قسم کی تکلیف نہ ہو<sup>ہ</sup>

اسی قتم کے واقعات سے مکنہ والوں میں آپ گانا م امین مشہور ہو گیا تھا اور آپ گی دیانت اور امانت کی وجہ سے سب لوگ آپ کی بہت عزت کرتے تھے اور آپ کونہایت راستباز اور صادق القول یقین کرتے تھے ہے۔

تجارتی کاروبارکا آغازاس طرح ہوا کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی عمر بچیس سال کے قریب

لے: نورالنبراس اورمسند حنبل بحوالہ سیرۃ النبی

۲ : ابوداؤ دجلد ۲ صفحه ۲ سا

س: ابوداؤدجلد ٢صفحه ٣٣٣

ہوئی تو خدیجہ بنت خویلد نے جوفبیلہ بنواسد کی ایک نہایت شریف اور مالدار خاتون تھی اور مکتہ کی تجارت میں اس کا بہت بڑا جستہ تھا آپ کو تجارتی مال دے کرشام کی طرف تجارت کی غرض سے بھیجااورا پنے غلام میسرہ کو آپ کے ساتھ کر دیا۔اس سفر میں آپ کی محنت اور برکت اور دیا نتداری کے طفیل اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت نفع ہوا اور آپ نہایت کا میابہ ہو کر واپس آئے۔اس طرح آپ نے دوتین تجارتی سفر دوسرے علاقوں کی طرف بھی کئے۔

حضرت خدیج اُکے ساتھ شادی صفرت خدیج اُلک ہیوہ اور صاحبِ اولادعورت تھیں اور یکے ۔ بعد دیگرے دوغاوند کرچکی تھیں۔ مگر دونوں فوت ہو چکے تھے۔

جدد ہوات کے متابات معزز اور دولتمند اور شریف تھیں حتی کہ اُن کی شرافت کی وجہ سے اُن کا نام طاہرہ مشہور ہو گیا جو بھا ہوا ہو گیا اس لئے ملہ کے کئی لوگوں نے ان کو نکاح کا پیغام بھیجا، مگر انہوں نے سب کا انکار کیا۔ اب جب تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ پڑا اور اُنہوں نے آپ کے اخلاقِ فاضلہ اور قابلیّت کو دیکھا اور اپنے خادم میسرہ کو بھی آپ کی تعریف میں رطب اللمان پایا تو اُنہوں نے خود آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کے مشورہ کے بعد قبول کر لیا؛ چنا نچہ آپ کے دشتہ دار اور خدیج ہے تے قریبی رشتہ دار جمع ہوئے اور ابوطالب نے پانسو در ہم مہر پر خدیج ہے ساتھ کے رشتہ دار اور خدیج ہے تر بھی رشتہ دار جمع ہوئے اور ابوطالب نے پانسو در ہم مہر پر خدیج ہے ساتھ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح پڑھ دیا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پجیس سال کی تھی۔ گویا خدیج ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پجیس سال کی تھی۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر پجیس سال کی تھی۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت حضرت خدیج ہی کے والدخویلد بن اسر فوت ہو بھی تھے۔ اس لیے خدیج ہی کی طرف سے سے ان کے بچاعمرو بن اسد نے شرکت کی ہے۔

ہ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اولا د آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی جتنی بھی اولا دہوئی وہ سب اللّٰدعلیہ وسلم کی آولا د سوائے ابراہیم کے جوآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی آخری

چوتھا بیٹا عبداللہ بھی بیان ہوا ہے مگر عام خیال ہے ہے کہ طبیب کا دوسرا نام عبداللہ تھا۔لڑ کیوں کے نام زینب ؓ، رقیہؓ،امؓ کلثومؓ اور فاطمہ ؓ تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولا دجو حضرت خدیج ؓ کے بطن سے ہوئی آپ کے دعویٰ نبوت سے پہلے بیدا ہو چکی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ابوالقاسم آپ کے بڑے بیٹے قاسم کے نام پڑتھی۔ بڑے بیٹے قاسم کے نام پڑتھی۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولا دسب بچپن میں ہی فوت ہوگئی۔ مگرلڑ کیاں سب بڑی ہوئیں اور اسلام لائیں، لیکن سوائے جھوٹی لڑکی فاطمۃ الزہرا ﷺ کے باقی کسی لڑکی کی نسل نہیں چلی۔ بڑی لڑکی نرینب ابوالعاص بن رہیج کے ساتھ بیاہی گئیں جو حضرت خدیج ٹے کے عزیز وں میں سے تھے۔ ابوالعاص کے ہاں نہین بھون سے ایک لڑکا علی اور ایک لڑکی امامہ پیدا ہوئے۔ لڑکا تو بچپن میں ہی فوت ہوگیا ، مگرلڑکی بڑی ہوئی اور حضرت فاطمہ گی وفات کے بعد حضرت علی ؓ کے عقد میں آئی ، مگر اس کی نسل نہیں چلی۔ بڑکی ہوئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آمامہ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ ابوالعاص ہجرت کے گئی سال بعد تک اسلام نہیں لائے۔ جس کی وجہ سے زینب ؓ کو بھی بعض تکالیف کا سامنا کرنا پڑا۔ زینب ؓ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوگئیں۔

حضرت خدیجیہؓ کی اولا د جواُن کے پہلے دوخاوندوں سے تھی وہ دولڑ کوں ہنداور ہالہاورا کی لڑگی ھند ناتھی جن سے فضل سیسے مسل ان میں گریتھ

پرمشمل تھی جوخدا کے فضل سے سب مسلمان ہو گئے تھے۔ پر مشمل تھی جوخدا کے فضل سے سب مسلمان ہو گئے تھے۔

تعبہ کی جدید میں کتابہ کا واقعہ باب دوم میں کسی قدر تفصیل کے ساتھ بیان کیا جا چاہے چونکہ عبہ کی جدید ممیر عبہ کی عبد کی عمارت کو کسی وجہ سے نقصان پہنچ گیا تھا،اس لیے قریش نے اسے گرا کر پھر

ازسرِ نوتغیر کرنے کاارادہ کیا مگر گرانے کا کام شروع کرنے ہےسب ڈرتے تھے کہ خدا کا گھرہے کوئی آفت نہ آ جاوے۔آ خرولید بن مغیرہ نے جو عمراور سرداران قریش میں سے تھااس کام کوشروع کیا اور جب لوگوں نے ایک رات انتظار کر کے دیکھ لیا کہ ولید پراس وجہ سے کوئی آفت نہیں آئی تو پھرسب شامل ہو گئے جب پُرانی عمارت کوگراتے گراتے حضرت ابراہیم کی بنیا دوں پر پہنچے تو رُک گئے اوراُن کے اُو پرنٹی تغییر شروع کی۔اتفاق ایسا ہوا کہ ساحل کے یاس ایک بڑی کشتی ٹوٹ گئ تھی۔اس کی لکڑی قریش نے خرید لی لیکن چونکہ بیکٹری ساری حیجت کے لیے نا کافی تھی۔اس واسطے جبیبا کہ اوپر بیان ہو چکا ہے قریش کعبہ کی اس جدید تغمیر کوابرا ہیم خلیل اللہ کی بنیا دوں پر کھڑ انہیں کر سکے، بلکہ ایک طرف سات ہاتھ جگہ چھوڑ دی۔بعض اور تبدیلیاں بھی قریش نے کیں مگران کا بیان اُو پر گذر چکا ہے اس لیے اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں۔ جب قریش کعبہ کی تعمیر کرتے ہوئے تجرِ اسود کی جگہ پر پنچے تو قبائلِ قریش کے اندراس بات پرسخت جھڑا ہوا کہ کون فبیلہ اسے اس کی جگہ پر رکھے۔ ہر فبیلہ اس عزت کواینے لیے جا ہتا تھا۔ حتیٰ کہ لوگ آپس میں لڑنے مرنے کو تیار ہو گئے اور بعض نے تو زمانۂ جاہلیت کے دستور کے موافق ایک خون سے بھرے ہوئے پیالے میں اُنگلیاں ڈبوکرفشمیں کھائیں کہاڑ کرمرجائیں گے گراس عزت کواینے قبیلہ سے باہر نہ جانے دیں گے۔اس جھگڑے کی وجہ سے تعمیر کا کام کئی دن تک بندر ہا۔ آخر ابوامیّہ بن مغیرہ نے تجویز بیش کی کہ جو شخص سب سے پہلے حُرم کے اندرآتا دکھائی دے وہ اس بات میں حکم ہوکر فیصلہ کرے کہ اس موقع يركيا كرنا جائية بالله كي قدرت لوگوں كى آئكھيں جواٹھيں تو كيا ديكھتے ہيں كەمجەصلى الله عليه وسلم تشريف لارہے ہیں۔آ یا گود کھ کرسب یُکا را کھے۔''امین امین ۔''اورسب نے با تفاق کہا کہ''ہم اس کے فیصلہ پر راضی ہیں۔''جب آ یُ قریب آئے تو انہوں نے آ یُ سے حقیقت امربیان کی اور فیصلہ جا ہا۔ آ پُ نے اللہ تعالیٰ کی نصرت سے ایسا فیصلہ فر مایا کہ سب سر دارانِ قریش دَ نگ رہ گئے اور آ فرین پکاراُ تھے۔ آ پ نے اپنی جا در لی اور اس پر جرِ اسود کور کھ دیا اور تمام قبائل قریش کے رؤساء کواس جا در کے کونے پکڑوادیئے اور جا دراُ ٹھانے کا حکم دیا۔ چنانچیسب نے مل کر جا درکواُ ٹھایا اور کسی کو بھی شکایت نہ رہی۔ یہ الله تعالیٰ کی طرف سے تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عرب کے مختلف قبائل جو اب برسر پریار ہیں وہ اس پاک وجود کے ذریعہ سے ایک مرکز پر جمع ہو جائیں گے۔ جب ج<sub>ر</sub> اسود کی اصلی جگہ کے محاذ میں جا در پینچی تو آ پ نے اپنے دستِ مبارک سے اُسے جا در پر سے اُٹھا کراس کی جگہ پر ر کھ دیا کے

ا: طبری وابنِ هشام وابنِ سعد وزرقانی وتاریخ خمیس

یہ جبیبا کہ پہلے کہا گیا تھا تصویری زبان میں اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ عنقریب نبوت کی عمارت کے '' کونے کا پھر'' آپؓ کے وجود سے اپنی جگہ برقائم ہوگا۔ ا

عام مؤرخین کعبه کی اس تغمیر کی تاریخ کے متعلق صرف اتنا لکھ دیتے ہیں کہ بیآ پ کی پینتیس سال کی عمر کا واقعہ ہے حالانکہا گراس زمانہ کے حالات کومہ نظر رکھ کر دیکھا جاوے تو دراصل نئی عمارت کے واسطے سامان جمع کرنے اور پُرانی عمارت کوگرانے وغیرہ کا کام ایک کافی لمباوقت حیاہتا تھا۔لہذا قرین قیاس بیہ ہے کہ اس کا م کی تیاری آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی میں ہی شروع ہوگئی تھی اورنئ عمارت کے واسطے سامان یعنی پھرککڑی وغیرہ آ ہستہ آ ہستہ جمع کرنا شروع کردیا تھا؛ چنانچہ ایک صحیح روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تعمیر کعبہ کے واسطے پھراٹھااٹھا کرجمع کررہے تھے تو آ پڑے ۔۔ چیاعباس نے آپ سے کہا۔ بھتیجا نیاتہ بندا پنے شانہ پر رکھ لوتا کہ پھروں کی رگڑ وغیرہ نہ لگے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تعمیل تھم تو کی مگر چونکہ اس ہے آپ کے جسم کا پچھستر والا حصہ ننگا ہو گیا۔ آپ شرم کے مارے زمین پر گر گئے اور آپ کی آئکھیں بقرا گئیں اور آپ بے تاب ہوکر''میراتہ بندمیراتہ بند'' یکارنے لگ گئے جتی کہ پھرآ یا نے جلدی سے اپناتہ بند درست کرلیا یک بیا یک ایسا واقعہ ہے کہ جوصرف ابتدائی عمر کی طرف ہی منسوب ہوسکتا ہے؛ چنانچے بعض گذشتہ مؤرخین نے بھی لکھا ہے کہ بیصغر سی کا واقعہ ہے ﷺ ہاں چر اسود کے متعلق حَکمُ بن کر فیصلہ کرنے کا واقعہ بے شک بعد کا ہے۔ کیونکہ اس کے متعلق میر روایت ہے کہ آ ی کوآتا دی کھرسب لوگ امین امین پکارا مھے تھاور ظاہر ہے کہ امین کالقب آ ی نے اس وقت یا پا جب معاملات میں پڑ کرآ ہے گی امانت ودیا نت رو زِ روشن کی طرح ظاہر ہوکرمسلّم ہوگئی۔ زيد بن حارثه كا آپ كى خدمت ميں آنا حضرت خد يجة كا ايك بطيع تے جن كا نام حكيم بن حزام تھا۔ یہ بڑے تاجر آ دمی تھے اور ہمیشہ تجارتی قافلوں کے ساتھ اِدھراُ دھرآ تے جاتے رہتے تھے۔ایک دفعہ پیکہیں تجارت کے لیے گئے تو چند ایک غلام خرید کرلائے اوراُن میں سے ایک غلام اپنی پھوچھی کی نذر کیا۔اُس کا نام زید بن حارثہ تھا۔زید دراصل ایک آزاد خاندان کالڑ کا تھا مگر کسی لوٹ مار میں قید ہو کرغلام بنالیا گیا تھا۔خدیجہؓ نے زید کوایک

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كالهميشه بيد ستورتها كهابيغ غلامون اورخا دمون كونهايت محبت اورپيار

ہوشیاراور ہونہارلڑ کا یا کرآ نخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کےسُپر دکر دیا۔

کے ساتھ رکھتے تھے اور اُن سے اپنے رشتہ داروں کی طرح سلوک کرتے تھے؛ چنانچہ زید کے ساتھ بھی آپ کومجت تھی اور زید چونکہ ایک و فاداردل رکھتا تھا، اس لئے اُسے بھی آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ارادت ہوگئی۔ اُسی زمانہ میں زید کا باپ حار تہ اور اس کا بچا کعب زید کا پتہ لیتے لیتے مکہ آفکے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر انہوں نے عاجزی سے استدعا کی کہ زید کور ہاکر کے اُن کے ساتھ بھیج دیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: 'نہاں اگر زید جانا چاہے تو میری طرف سے بخوشی اجازت ہے۔ 'اس پر زید کو بلایا گیا اور آپ نے اُسے کہا۔ ''زید تم ان کو پہچانتے ہوکہ یہ کو لینے آئے اُس نے عرض کی۔ ''ہاں یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے پچاہیں۔'' آپ نے فر مایا۔ ''میں آپ کو اینے آئے ہیں۔ اگر تم جانا چاہے ہوتو میری طرف سے تم کو بخوشی اجازت ہے۔' زید نے جواب دیا۔ ''میں آپ کو بیں۔ اگر تم جانا چاہے ہوتو میری طرف سے تم کو بخوشی اجازت ہے۔' زید نے جواب دیا۔ ''میں آپ کو بیل اور باپ سے بڑھ کر ہیں۔' زید کا باپ غصہ میں بیں۔ اگر تم جانا کو غلامی کو آزادی پر ترجے دیتا ہے؟'' زید نے کہا۔'' ہاں! کیونکہ میں نے ان میں الی خو بیاں دیکھی ہیں کہا۔ ''ہاں! کیونکہ میں نے ان میں الی خو بیاں دیکھی ہیں کہا۔ میں کہا۔ '' بال! کیونکہ میں نے ان میں الی خو بیاں ' کیونکہ میں کو ان میں ایس کو بیاں۔' ہیں! تو غلامی کو آزادی پر ترجے نہیں دے سکتا۔''

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کا یہ جواب سُنا، تو فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے اور زید کو خانہ کعبہ کے پاس لے جاکر بلند آ واز سے فرمایا۔ ''لوگو! گواہ رہو کہ آج سے میں زید کو آزاد کر تا اور اسے اپنا بیٹا بنا تا ہوں ۔ یہ میراوارث ہوگا اور میں اس کا وارث ہوں گا۔ ''زید کے والداور چھانے یہ نظارہ دیکھا تو جران رہ گئے اور زید کو بخوشی آپ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اُس دن سے زید بجائے زید بن حارثہ کے زید بن محمد کہلانے گئے۔ اُس دن سے نیم اُتراکہ مُنہ بولا بیٹا بنا نا جائز کہلانے گئے۔ اُس دن سے بیم اُتراکہ مُنہ بولا بیٹا بنا نا جائز نہیں ہے '' تو زید کو پھر زید بن حارثہ کہا جانے لگا۔ مگر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اور پیار اس وفا دارخادم کے ساتھ وہی رہاجو پہلے تھا، بلکہ دن بدن ترقی کرتا گیا اور زید کی وفات کے بعد زید کے لڑکے اسامہ بن زید سے بھی جو آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ ام آ ایمن کے بطن سے تھے آپ کا وہی سلوک اور وہی یارتھا۔

تید کی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت سے ہے کہ تمام صحابہ میں سے صرف انہی کا نام قرآن نشریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے ہے۔ علی بن ابی طالب کا آنخضرت کے گھر آنا ابوطالب ایک بہت باعزت آدمی تھے، مگرغریب تھے بین ابی طالب کا آنخضرت کے گھر آنا

ان ایّا م میں جب کہ ملّه میں ایک قحط کی صورت تھی اُن کے دن بہت ہی تکلیف میں کٹتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے چیا کی اس تکلیف کودیکھا تو اپنے دُوسرے بچیا عباس سے ایک دن فرمانے لگے چیا! آپ کے بھائی ابوطالب کی معیشت تنگ ہے۔ کیا اچھا ہو کہ اُن کے بیٹوں میں سے ایک کو آپ ا بینے گھر لے جائیں اورایک کومیں لے آؤں۔''عباس نے اس تجویز سے اتفاق کیا اور پھر دونوں مل کر ابوطالب کے پاس گئے اوراُن کے سامنے بیدرخواست پیش کی ۔اُن کواپنی اولا دمیں عقیل سے بہت محبت تھی۔ کہنے لگے عثیل کومیرے پاس رہنے دواور باقیوں کواگر تمہاری خواہش ہے تو لے جاؤ؛ چنانچے جعفر کو عباس اینے گھر لے آئے اور علیؓ کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اپنے پاس لے آئے ۔حضرت علیؓ کی عمر اس وقت قریباً چھسات سال کی تھی ۔اس کے بعد علیؓ ہمیشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہے یا صبح کی سفیدی اب آپؑ کی عمر چالیس سال کے قریب پہنچ گئی تھی اور وفت آ گیا تھا کہ تیج کی سفیدی اُفقِ مشرق میں نمودار ہو۔ یوں تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی بھی مکہ کی عام سوسائڻي ميں زيادہ خلاملانهيں کيا مگران ايّا م ميں خصوصاً آپّ کي طبيعت کا پيرحال تھا کہ دن رات الله تعالیٰ کی طلب اوراُس کی یاد میں مشغول رہتے تھے۔ ملتہ کے پاس شہر سے تین میل کے فاصلہ پرمنیٰ کی طرف جاتے ہوئے بائیں جانب کو وحرامیں ایک غار ہے جس کو غار حراء کہتے ہیں۔ان ایّا م میں آنخضرت صلی اللّٰدعليه وسلم كا عام دستورتها كه و ہاں جاتے اورغور وفكراوريا دِخدا ميںمشغول رہتے ۔ عام طورير كئي كئي دن كا کھاناساتھ لے جاتے اورشہر میں نہ آتے ۔بعض اوقات حضرت خدیجۂ بھی ساتھ جاتی تھیں ۔ یہی وہ زمانہ ہے جسے قرآن شریف میں تلاشِ حق کا زمانہ کہا گیا ہے؛ چنانچ الله تعالی فرماتا ہے:

وَوَجَدَكَ ضَآلًا فَهَدى -

''لینی اللہ نے تجھے اپنی تلاش میں سرگردان وجیران پایا۔ پس اُس نے تجھ کواپنی طرف آنے کاراستہ بتادیا۔''

اس زمانه میں رؤیا صالحہ کا آغاز ہوا جس کا عرصہ چھ ماہ کا بیان ہوا ہے ﷺ گویا نبوت کی ابتدائی سیرھی

ع : سورة صلحیٰ: ۸

ا: ابن هشام واسدالغابه

س : بيهق بحواله زرقانی باب مبعث النبیً

تقى \_ چنانچەحضرت عائشاروايت كرتى ہيں كە:

اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَالِهِ وَسَلَّمَ مِنَ الُوَحِي اللهُ وَاللهِ وَسَلَّمَ مِنَ الُوحِي اللهُ وَيَا الصَّالِحَةُ فِي النَّوْمِ. وَكَانَ لَا يَرِى رُؤْيًا إِلَّا جَاءَ تُ مِثُلَ فَلَقِ الصَّبُحِ وَحُبِّبَ اللهِ النَّحَلاءُ فَكَانَ يَخُلُو بِغَارِ حِرَاءٍ فَيَتَحَنَّثُ فِيهِ وَهُوَا لتَّعَبُّدُ اللَّيَالِيُ وَحُبِّبَ اللهِ الْحَدَدِ قَبُلَ انُ يَنُوزِعَ اللّى اَهْلِه وَيَتَزَوَّ دُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرُجِعُ اللّى خَدِيبَجَةَ فَيَتَزَوَّ دُ لِذَالِكَ ثُمَّ يَرُجِعُ اللّى خَدِيبَجَةَ فَيَتَزَوَّ دُ لِمِثْلِهَا حَتَّى جَاءَهُ الْحَقُّ وَهُوَ فِي عَارِ حِرَاءٍ لَى اللهِ الْحَقُّ وَهُو فِي عَارِ حِرَاءٍ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ اللّهَ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللّهُ الل

یعنی شروع شروع میں آنخضرت صلی الله علیہ وآلہ وسلم کوجس رنگ میں وجی کی ابتداء ہوئی وہ رویا صالحہ کی صورت میں تھی جوآپ نیند کی حالت میں دیکھتے تھے۔ ہرایک رویا جوآپ دکھتے تھے وہ مہج کی سفیدی کی طرح پوری ہوتی تھی۔ اس زمانہ میں آپ کو خلوت و تنہائی میں رہنا بہت محبوب تھا۔ آپ غارِ حرامیں جاتے اور وہاں کئی گئی رات عبادت کرتے رہتے پھر گھر آتے اور اپنے ساتھ بچھاور زاد لے جاتے۔ جب وہ ختم ہوجاتا تو پھر خدیجہ سے آکر لے جاتے۔ جب وہ ختم ہوجاتا تو پھر خدیجہ سے آکر لے جاتے۔ آپ اس حالت میں تھے کہ آپ کے پاس خداکی طرف سے حق آگیا۔ اس وقت آپ عارِ حرامیں تھے۔

## ابتدائی زندگی پرایک سرسری نظر

واقعات کی قلت اب آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی زندگی کا پہلا دور ختم ہوالیکن طبیعت سُر نہیں اور القعات کی قلت ہاتھ سے قلم رکھنے کو جی نہیں چا ہتا اور دل بیٹ سوس کرتا ہے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم کی ابتدائی چالیس ساله زندگی کے واقعات اس تفصیل کے ساتھ محفوظ نہیں ہیں جیسا کہ بعد کے زمانہ کے محفوظ ہیں۔ایک حد تک بیا یک طبعی امر ہے کیونکہ جس نظر سے آپ کو نبوت کے زمانہ میں دیکھا جاتا تھا، وہ پہلے زمانہ میں موجو دنہیں تھی لیکن پھر بھی اگر ابتدائی مؤرخین کی طرف سے آپ کی قبل از بعثت زندگی کے حالات پر زیادہ توجہ کے ساتھ نظر ڈالی جاتی اور زیادہ محنت اور زیادہ کوشش کے ساتھ واقعات کی تلاش کی جاتی تو بعض مزید حالات دریافت ہو سکتے تھے؛ تا ہم جو کچھ بھی موجود ہے وہ دوسرے سابقہ نبیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اور وہ اس عظیم الثان پاک و بے لوث زندگی کا کافی و شافی ثبوت ہے جو نبیوں کی نسبت بہت زیادہ ہے اور وہ اس عظیم الثان پاک و بے لوث زندگی کا کافی و شافی ثبوت ہے جو آپ نے بعثت سے پہلے گذاری۔

آپ کی اُمیت ناظرین نے یہ بات نوٹ کی ہوگی کہ اِس چالیس سالہ زندگی میں آنحضرت سلی اللہ اللہ علیہ میت ہی کم تھی اوراس علیہ طلع سے شرفاء اورعوام میں بہت کم امتیاز تھا بلکہ بڑے بڑے سردار بھی عموماً اسی طرح اُن پڑھاور ناخواندہ ہوتے سے جس طرح عوام سے مگراس میں شبہیں کہ ملک میں پڑھے لکھے لوگ بھی کہیں کہیں کہیں پائے جاتے سے اورا لیسے لوگ مکتہ میں دوسرے مقامات کی نسبت قدر نے زیادہ سے لکھے لوگ بھی کہیں کہیں کہیں ہائے ہا کہ متعلق سے نام اللہ علیہ وسلم کے متعلق سے نام بالکہ علیہ وسلم کے متعلق سے نام ہوتا ہے کہ آپ بالکل ناخواندہ اورا اُسی مجزہ کی شان دوبالا ہوکر چکے لین اس کے ساتھ ہی خدائی تصرف کا بھی ہاتھ تھا تا کہ دُنیا میں آپ کے علمی مجزہ کی شان دوبالا ہوکر چکے لین اس کے ساتھ ہی معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی نام نبوت میں چونکہ اکثر مراسلات اور معاہدات وغیرہ آپ کے سامنے تیار سے تھے اور آپ کی نظر سے گذر تے رہتے تھے۔ اس لیے آپ کوانی عمرے آخری حصہ میں پچھرون

ا: قرآنشریف سورة اعراف:۱۵۹ وسورة عنکبوت:۴۹

شناسی ہوگئی تھی؛ چنانچہ ایک حدیث سے پۃ لگتا ہے کھ کے حدیبیہ کے موقع پر معاہدہ لکھے جانے کے وقت آپ نے نے کا لیا آپ نے کفّار کی طرف سے اعتراض ہونے پر اپنے نام کے ساتھ سے''رسُول اللہ'' کے الفاظ خود اپنے ہاتھ سے کاٹ کران کی جگہ'' ابن عبداللہ'' کے الفاظ لکھ دیئے تھے۔ ا

یہ بالکل ممکن ہے کہ اس موقع پر جو مجر دکتَ بیٹ کا لفظ حدیث میں لکھ دینے کے لیے استعال ہوا ہے اس سے مراد لکھا دینے کے ہوں۔ کیونکہ بعض اوقات عام محاورہ میں لکھنے اور لکھوانے ہر دو کے لیے ایک ہی لفظ بول دیتے ہیں۔ اس صورت میں معنے یہ ہول گے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کا جوحصہ کا ٹا وہ خود اپنے ہاتھ سے کا ٹا مگر کا ٹینے کے بعد جو کچھ لکھا گیا وہ آپ نے اپنے کا تب سے لکھوایا، لیکن بہر حال جو بھی مراد لی جاوے اس سے یقیناً آپ کی اُمیّت پر کوئی اثر نہیں ہے تا۔

حلقہ احباب بعث سے پہلے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے دوستانہ تعلقات کا دائرہ بہت ہی محد و دنظر مسلم سے دراصل شروع سے ہی آپ کی طبیعت علیحدگی بیند تھی اور آپ نے اپنی عمر کے کسی حسّہ میں ہمی ملّہ کی عام سوسائٹی میں زیادہ خلا ملانہیں کیا؛ تاہم بعض الیسے لوگ بھی تھے جن کے ساتھ آپ کے دوستانہ تعلقات تھے۔ ان سب میں ممتاز حضرت ابو بکر ٹالینی عبداللہ بن ابی قحافہ تھے۔ جو قریش کے ایک اعلی خاندان سے تعلق رکھتے تھے اور اپنی شرافت اور قابلیّت کی وجہ سے قوم میں بڑی عزیت کی فرائے تھے۔ بینہایت کی فرائے ہوں تھے۔ بینہایت شریف الطبح آدمی تھے۔ شروع میں بیا اسلام نہیں لائے ، لیکن اس حالت میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخر سعادت طبعی اسلام کی طرف تھنچ لائی۔ پھر زید بن عمرو سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخر سعادت طبعی اسلام کی طرف تھنچ لائی۔ پھر زید بن عمرو سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخر سعادت طبعی اسلام کی طرف تھنچ لائی۔ پھر زید بن عمرو کے وہ سے بہت محبت اور اخلاص رکھتے تھے۔ آخر سعادت طبعی اسلام کی طرف تھنچ لائی۔ پھر زید بن عمرو لوگوں میں سے تھے جنہوں نے زمانہ کہا ہلیّت میں ہی شرک کڑک کر رکھا تھا اور اپنے آپ کود بن ابر اجہی کی طرف منسوب کرتے تھے گر بیا سلام کے زمانہ سے بہلے ہی فوت ہوگے۔

بعثت سے پہلے آپ کا فد ہب اسلام اپنقصیلی مسائل کے ساتھ تو بہر حال بعد میں ہی اُتر اہے اس کے تخصرت سلی اللہ علیہ وسلم کے کاربند ہونے کا تو کوئی شخص مدی نہیں ہوسکتا اور نہ ہی کوئی ہوا ہے لیکن یہ بات تاریخ سے پایئر ثبوت تک پیچی ہوئی ہے کہ بمقتضائے فطرتِ صحیحہ آپ ہمیشہ عرب سوسائٹی کی گندی رسوم سے مجتنب رہے اور شرک بھی آپ

نے بھی نہیں کیا؛ چنانچہ زمانہ نبوت میں آپ حضرت عائشہ سے فرماتے تھے کہ میں نے بتوں کے چڑ ھاوے کا کھانا کبھی نہیں کھایا <sup>ل</sup>ے اورایک روایت میں حضرت علیؓ بیان کرتے ہیں کہایک دفعہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم سے سی نے یو چھا کہ یا رسُول اللّه! کیا آ پ نے بھی بتوں کو یوجا ہے۔آ پ نے فرمایا نہیں۔ پھرلوگوں نے یو چھا کیا آ پ نے بھی شراب بی ہے۔آ پ نے فر مایانہیں۔ پھرفر مایا کہ میں ہمیشہ ےان با توں کو قابلِ نفرت سمجھتار ہا ہوں ،کیکن اسلام سے پہلے مجھے شریعت اورا بمان کا کو ئی علم نہیں تھا<sup>ئے</sup> ہ ہے کے اخلاق وعادات سے بتایا جاچکا ہے کہ بعثت سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے اندرامین کے لقب سے مشہور تھے جوآ پ کی امانت و دیانت اور اخلاق فاضلہ کا ہیں ثبوت ہے۔ آ یے کی راست گفتاری کا پیجال تھا کہ ابوجہل جبیبا معاند جو آ یے کےخون كاپياسا تفاايك دفعه زمانهُ نبوت مين آب كومخاطب موكر كمني لكا:

إِنَّا لَا نُكَذِّ بُكَ وَلَكِنُ نُكَذِّ بُ بِمَا جِئُتَ بِهِ ۗ ۖ

''اے مُحرًّا ہم تجھے جھوٹانہیں کہتے بلکہاس بات کوجھوٹا کہتے ہیں جوتو لایا ہے۔''

ابوسفیان ہرقلشہنشاہ روم کے سامنے پیش ہوا۔ تو ہرقل نے اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یو چھا:

هَلُ كُنتُمُ تَتَّهمُو نَهُ بِا لُكَذِبِ قَبُلَ آنُ يَقُولَ مَا قَالَ؟

'' کیاتم نے اس دعویٰ سے پہلے بھی اس شخص کا کوئی جھوٹ دیکھا؟''

ابوسفیان اس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے برسر پیکارتھالیکن اس سوال کے جواب میں اُسے بھی بجز'' لا'' یعنی''نہیں'' کے کوئی جواب نہیں بن پڑا<sup>ع</sup> امیّہ بن خلف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا جانی دشمن تھا۔ کیکن جب حضرت سعد بن معاذ نے اس کو پی خبر سُنا کی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تیری موت کی پیشگوئی کی ہے تو اُس کے اوسان خطا ہو گئے اور اس نے گھر جا کراپنی بیوی سے بیدذ کر کیا اور کہا:

وَ الله مَا يَكُذَبُ مُحَمَّدٌ إِذَا حَدَثَ فَ

''خُدا کیشم مجمرٌ جب کوئی بات کہتا ہے تو حصوت نہیں بولتا۔''

پھرالنظر بن الحارث اشدر بن معاند بن اسلام میں سے تھالیکن جب اس نے کسی شخص سے بیہ کہتے

ل: سيرة حلبيه جلداباب ماحفظه الله يرة حلبيه باب ماحفظه الله س : تر مذي

سے: بخاری باب بدءالوحی

۵: بخاری کتاب المغازی

سُنا كەنعوذ باللەمچە (صلى اللەعلىيە ئىلم) حجمومًا بے توباختيار موكر بولا:

قَدُ كَانَ مُحَمَّدٌ فِيُكُمُ غُلَا مًا حَدَثًا اَرُضَاكُمُ فِيكُمُ وَاَصُدَقُكُمُ حَدِيثًا وَاَعُطُمُكُمُ اَمَانَةً حَتَّى إِذَا رَئَيْتُمُ فِى صُدُغَيْهِ الشَّيْبَ وَ جَاءَ كُمْ بِهِ قُلْتُمُ اللَّهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ لَا قُلْتُمُ سَاحِرٌ لَا وَاللهِ مَا هُوَ بِسَاحِرٍ لَا

''لینی محمہ میں ہی ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا تھا اور وہ تم سب میں سے زیادہ پہندیدہ اخلاق والا تھا اور سب سے زیادہ البندیدہ اخلاق والا تھا اور سب سے زیادہ البن تھا اور اس کے متعلق تمہاری یہی رائے رہی ۔ حتی کہ جب تم نے اس کی زلفوں میں سفیدی دیکھی اور وہ بڑھا ہے کو پہنچا اور وہ تمہارے پاس وہ بچھلا یا جو کہ وہ لایا تو تم یہ کہنے گئے کہ وہ ساحر ہے اور جھوٹا ہے ۔ خدا کی قتم وہ جھوٹا اور ساحر تو ہرگر نہیں ۔''

اس سے انتظر بن الحارث کی بھی وہی مرادتھی جوابوجہل نے کہا کہ ہم مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوجھوٹا نہیں کہتے بلکہاس کے لائے ہوئے دین کوجھوٹا کہتے ہیں۔

پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوتِ اسلام شروع کی اورایک پہاڑی پر چڑھ کر قریش کو جمع کیا اورایک پہاڑی کی جی محملہ کیا اوران سے کہا گئی کہ محملہ کیا اوران سے کہا کہ 'اگر ممیں تم سے کہوں کہ اس پہاڑی کی بچھلی وادی میں ایک بڑا اشکر جمع ہے جوتم پر حملہ کرنا جا ہتا ہے تو کیا تم میری بات مان لو گے؟'' تو با وجوداس کے کہ بظاہر سے بات بالکل بعیدازام کان تھی۔ سب نے کہا:

نَعَمُ مَا جَرَّ بُنَا عَلَيُكَ إِلَّا صِدُقًا لَ عَلَيْكَ إِلَّا صِدُقًا لَ

" اہا! ہم مانیں گے کیونکہ ہم نے مجھ کو ہمیشہ صادق پایا ہے۔"

آپ نے فرمایا:

''تو پھرمَیں تم کو بتا تا ہوں کہ اللّٰہ کا عذا بتمہارے قریب آ رہا ہے جس سے اپنے بچاؤ کا سامان کراو۔''

یہ سب شہادتیں اشد ترین دشمنوں کی ہیں اور مومنوں کی طرف سے تو کسی شہادت کی ضرورت نہیں کیونکہ اُن کا ایمان لا ناہی ایک زبر دست مجسم شہادت ہے۔ لیکن میں اس موقع پر آپ کی زوجہ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی شہادت درج کئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلی دفعہ

خدائی فرشتہ وجی لے کرآیا اور آپ نے سخت گھبرا کرخدیجہ سے کہا کہ مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر بیدا ہو گیا ہے۔ تو خدیجہ ٹے جومحرم حال تھی بے ساختہ طور پر بیالفاظ کہے کہ:

كَلَّا وَاللهِ مَا يُخُزِيكَ اللهُ اَبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصُدِقُ الْحَدِيثَ وَتَحِمُ وَتَصُدِقُ الْحَدِيثَ وَتَحْمِلُ اللهِ عَلَى نَوَائِبِ وَتَحْمِلُ الْكَلَّ و تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَقُرِى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّلَ الْحَقِّلَ اللهَ الْحَقِّلَ اللهَ الْحَقِّلَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

''ہر گرنہیں ہر گرنہیں! خدا کی قتم!اللّٰد آپ کو بھی رسوانہیں کرے گا۔ آپ رشتہ داروں کے ساتھ صلدری کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور آپ نے گسندہ اخلاق کو اپنے اندر جمع کیا ہے اور آپ مہمان نواز ہیں اور حق کی راہ میں لوگوں کے مددگار ہوتے ہیں۔''

یہاس معزز خاتون کی شہادت ہے جو دن رات اُٹھتے بیٹھتے ، کھاتے پیتے ،سوتے جاگتے آپ کو دیکھتی تھی۔

ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَّبَارِكُ وَسَلِّمُ

## آغازِرسالت

طلُوعِ آفابِ علم تابطلوع كرنے كو طلُوعِ آفق مشرق ميں نمودار ہور ہى تھى اور آفتاب عالم تابطلوع كرنے كو تقاب قام تابطلوع كرنے كو تقاب قام تابطلوع كرنے كو تقاب قارم الله عليه وسلم حسب معمول غار حراميں تشريف لے جاتے اور اپنے رئگ ميں عبادت الله ميں مصروف رہتے تھے۔ رؤيا صالحہ كا آغاز ہو چكا تھا۔ اسى حالت ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے جھواہ گذارے۔ ا

اب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مُر چالیس سال کی تھی اور طبیعت نبوت ورسالت کی پختگی کو بی چکی کا سے سے درمضان کا مبارک مہینہ تھا اور اس کے آخری عشرہ کے ایام سے اور پیر کا دن تھا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم حسب معمول غارِ حرامیں عبادت ِ الٰہی میں مصروف سے کہ یکانت آپ کے سامنے ایک غیر مانوس علیہ وسلم حسب معمول غارِ حرامیں عبادت ِ الٰہی میں مصروف سے کہ یکانت آپ سے مخاطب ہوکر کہا۔ '' اِقُدر آ'' بشتی نمودار ہوئی۔ اُس ربّا نی رسُول نے جو خدائی فرشتہ جبرائیل تھا آپ سے مخاطب ہوکر کہا۔ '' اِقُدر آ'' بڑھ'' یعنی مُنہ سے بول یالوگوں تک پہنچا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ '' مَا اَنَا بِقَادِئِ ''۔ منسی تو نیکا منہیں کرسکتا۔ '' فرشتہ نے یہ جواب سُنا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ ااور اپنے سینے سے لگا کر بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اِقُدر اُ مگر آنخضرت کی طرف سے پھروہی تا مل تھا۔ جواب تھا۔ فرشتہ نے پھر پکڑ ااور زور سے بھینچا اور پھر چھوڑ کر کہا اِقُدر اُ مگر آنخضرت کی طرف سے پھروہی تا مل تھا۔ اس پر اُس ربّا نی رسُول نے آپ کو تیسری و فعہ پکڑ ااور نہایت زور سے بھینچا گویا اپنی انتہائی کوشش سے اس براُس ربّا نی رسُول نے آپ کو تیسری و فعہ پکڑ ااور نہایت زور سے بھینچا گویا اپنی انتہائی کوشش سے اس معافقہ کے ساتھ آپ کے قلب پر اثر ڈ التا تھا اور پھر اس تسلی کے بعد کہ اب آپ کی طبیعت اس معافقہ کے ساتھ آپ کے قلب پر اثر ڈ التا تھا اور پھر اس تسلی کے بعد کہ اب آپ کی طبیعت اس

ل: بيهقى بحواله زرقاني بإب مبعث النبي صلى الله عليه وسلم

٢ : قَوَءَ كَ معن پيغام پہنچانے كے بھى ہوتے ہيں جيسے كہتے ہيں اِقْدُو أَ مِنِّى السَّلَامَ لَعَنى ميراسلام اسے پہنچا دو۔ ديکھوا قرب الموارد۔

سے: یہ ایسا ہی جواب تھا جیسا کہ حضرت موسیؓ نے دیا تھا کہ ممیں نبوت کا اہل نہیں ہوں یہ کا م کسی اور کے سپر دفر مایا جاوے ۔ مگر اللہ تعالیٰ سے بڑھ کراس بات کوکون جا نتا ہے کہ رسالت کا اہل کون ہے۔

پیغام کے لینے کے لیے آ مادہ ہو چکی ہے اس نے آ پ کوچھوڑ کرکہا:

الْاَكُرَهُ اللهِ عُلَقَ اللهِ عُلَقَ اللهِ اللهِ عُلَقَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَقَ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَمُ عَلَمُ

''پڑھ یعنی مُنہ سے بول یا لوگوں تک پہنچا اپنے رب کا نام ہے جس نے پیدا کیا۔ پیدا کیا اس نے انسان کوایک خون کے لوگھڑے سے۔ ہاں پڑھ۔ تیرارت بہت عزت وشان والا ہے۔ جس نے قلم کے ذریعہ سے ملم سکھایا۔ سکھایا اس نے انسان کو وہ کچھ جو وہ جانتا نہ تھا۔'' سے یہ کہ کر فرشتہ غائب ہو گیا مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت سخت گھبرا ہے اور اضطراب کی تھی اور دل دھڑک رہا تھا کہ خدا جانے یہ کیا معاملہ ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ اس حالت میں آپ جلدی جلدی غارِ حراسے زمل کر گھر کی طرف لوٹے اور خدیج شے فرمایا۔'' ذَمِّلُو نِی ۔ ذَمِّلُونِی ۔'' مجھ پر کوئی کیڑا ڈالو۔ مجھ پر کوئی کیڑا ڈالو۔ مجھ پر کوئی کیڑا ڈالو۔ حضرت خدیج ؓ اپنے محبوب خاوندگی بید حالت دیکھ کر گھبرا کئیں اور جلدی سے آپ "کو کپڑا اوڑھا دیا۔ جب ذرااطمینان ہوا اور گھبرا ہٹ کچھ کم ہوئی تو آپ نے سارا ماجرا محسرت خدیج ؓ کوئنایا اور آخر میں فرمایا۔ لَقَدُ خَشِیْتُ عَلٰی نَفُسِی ۔'' مجھے تو اپنے نفس کے متعلق ڈر بیدا ہوگیا ہے۔'' مگر حضرت خدیج ؓ جوآئے گی حالت سے خوب واقف تھیں بولیں:

كَلَّا أَبُشِرُ فَوَ اللهِ لَا يُخُزِيكَ اللهُ آبَدًا إِنَّكَ لَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَصُدِقُ الْحَدِيثَ وَتَحُمِلُ الْكَلَّ و تَكْسِبُ الْمَعُدُومَ وَتَقُرِى الضَّيُفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّرَ - الْحَقِرَ اللهُ اللهُ اللهُ الْحَقِّرَ اللهُ ال

''نہیں نہیں ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا بلکہ آپ خوش ہوں۔خدا کی قتم اللہ آپ کو بھی رُسوانہیں کرے گا۔ آپ صلہ رخی کرتے ہیں اور صادق القول ہیں اور لوگوں کے بوجھ بٹاتے ہیں اور معدوم اخلاق کو آپ نے اپنے اندر جمع کیا ہے اور آپ مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی باتوں میں لوگوں کے مددگار بنتے ہیں۔''

ا: العلق: ۲ تا ۲ کا ۲ کا ۱ کا ۱ کا مفعول ہے۔ عربی تو اعدنحو کی رُوسے اقوراً کے مفعول پر بعض اوقات بزائد آ جایا کرتی ہے۔ دیکھوا قرب الموارد۔ س : لینی اب وہ زمانہ آ گیا ہے کہ انسان کوقلم کے ذریعہ سے نئے نئے علوم سکھائے جائیں۔ س : بخاری کتاب بدء الوحی۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ آپ کوا پنے بچپازاد بھائی ورتھ بن نوفل کے پاس لے گئیں جو بشرک کا تارک ہوکر عیسائی مذہب کا پیر وہو چکا تھا اور گذشتہ صحف انبیاء سے کسی قدر واقف تھا اور اب بوڑھا تھا حتی کہ اس کی آئھوں کی بینائی تک بھی جا چکی تھی۔ اس کے پاس آپ گولے جا کر حضرت خدیجہ نے کہا۔ '' بھائی ذراا پنے اس جینچ کی بات تو س لو۔'' اُس نے کہا۔'' ہاں کیا معاملہ ہے؟'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب ما جراسًا دیا۔ جب ورقہ ساری کیفیت سُن چکا تو بولا۔'' بیوہ ہی فرشتہ ہے جو حضرت موسی علیہ وسلم نے سب ما جراسًا دیا۔ جب ورقہ ساری کیفیت سُن چکا تو بولا۔'' بیوہ ہی فرشتہ ہے جو حضرت موسی پر وی لا تا تھا۔ اے کاش! مجھ میں طاقت ہوتی ۔ اے کاش! مئیں اس وقت تک زندہ رہوں جب تیری قوم کجھے وطن سے نکال دے گی۔'' آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جیران ہوکر پوچھا۔ اَوَ مُخوجِی ھُمُ '' کیا میری قوم میری قوم میری قوم میری قوم نے کہا۔'' ہاں کوئی رسول نہیں آیا کہ اس کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔'' میران تو کو یہ دن در کی خواور اگر میں اس وقت تک زندہ رہا تو میں اپنی پوری طاقت کے ساتھ تیری مدد کروں گا۔'' میران دی کھنے نصیب نہ ہوئے کیونکہ تھوڑے عرصہ کے بعد ہی اس کا انتقال ہوگیا۔'

فرق وحی اس کے بعد وحی کا سلسلہ رُک گیائے اور ایک عرصہ تک جس کا اندازہ ابن عباس کی ایک فرق وحی اس کے بعد وحی کا سلسلہ رُک ایک وایت کے مطابق چالیس یوم بیان ہوا ہے۔ سیسلہ رُکا رہا۔ اس زمانہ کوفترۃ کا زمانہ کہتے ہیں۔ گویا آفاب رسالت کی روشی ایک دفعہ نظر آئی اور پھر غائب ہوگئی۔ آپ کے لب ہائے تشنہ پر بارش کا ایک چھینٹا پڑا اور پھر بادل پھٹ گئے۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیایا م سخت گھبرا ہٹ اور بارش کا ایک چھینٹا پڑا اور پھر بادل پھٹ گئے۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بیایا م سخت گھبرا ہٹ اور کیا ہونے والا ہے اور اس غیر ما نوس غیبی رسول کا آٹا کیا معنے رکھتا ہے اور کیا یہ پیام وسلام خدا کی طرف سے ہونے والا ہے اور اس غیر ما نوس غیبی رسول کا آٹا کیا معنے رکھتا ہے اور کیا یہ پیام وسلام خدا کی طرف سے بیا میر سے اپنے نفس کا ہی کوئی خنی پر تو ہے؟ ان سوالات نے آپ کو شخت بے چین کر رکھا تھا حتی کہ حدیث میں آٹا میں آپ کو گئی دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر چڑھ گئے اور ارادہ کیا کہ وہاں سے اپنے آپ کو گرا کر اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں گر ہر ایسے موقع پر المی فرشتہ آواز دیتا۔ 'دوکیھو محرا ایسا نہ کر وتم واقعی اللہ کے رسول ہو۔'' بی آواز سُن کر آپ رُک جاتے گر کے لیے تیار ہو جاتے ہے۔ کو ہلاک کر دینے تیار ہو جاتے ہے۔ کے تیار ہو جاتے ہے۔

ا: بخاری باب بدء الوحی - س : بخاری باب مدکور س : زرقانی جلدا باب مراتب الوحی س : بخاری باب بدء الوحی س : بخاری باب بدء الوحی

یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مندرجہ بالا حدیث کے الفاظ میں ظاہری معنے مراد نہ ہوں اور اپنے آپ کو بلندی سے گراکر زندگی کا خاتمہ کردینے کا بیہ مطلب ہو کہ چونکہ آپ کو بیڈر تھا کہ کہیں اس غیبی فرشتہ کا نظر آنا نفس ہی کا پر تو نہ ہو با بیسب نظارہ خدا کی طرف سے بطور امتحان کے ہو، اس لیے آپ نے بیارادہ کیا کہ اپنے فس کو مزید گراکر اور بیست و مغلوب کر کے گویا خدا کی راہ میں اسے بالکل ہی ماردیں۔ اس صورت میں پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دینے کے الفاظ گویا بطور استعارہ کے جمجے جائیں گے۔ بہر حال خواہ کو کی میں پہاڑ پر سے اپنے آپ کو گرا دینے کے الفاظ گویا بطور استعارہ کے جمجے جائیں گے۔ بہر حال خواہ کو کی میں بہر تا آپ کے لیے بیدن بڑی شمش کے دن شے اور ای کش مکش کی حالت میں آپ ایک دن عار حراسے گھر کی طرف واپس آرہے تھے کہ اچا نگ ایک آ واز آئی ۔ گویا کوئی شخص آپ کو کھا ظرب کر رہا ہے۔ آخر میں انہ کو کھا خواہ کر ایک بی سب طرف دیکھا گر بچھ نظر نہ آیا۔ آخر آپ نے نہ نظارہ دیکھا تو سہم گئے اور گھبرائے ہوئے فرشتہ بیٹھا ہے جو غا حرامیں آپ کونظر آیا تھا۔ آپ نے یہ نظارہ دیکھا تو سہم گئے اور گھبرائے ہوئے جلدی جلدی جلدی جلدی گر آ کے اور حضرت خدیج شے فر مایا: ذَقِرُ وُ نِنی ! ذَقِرُ وُ نِنی ! ذَقِرُ وُ نِنی ! '' مجھ پر کوئی کپڑا وڑھا نک دو۔'' خدیج شے خلدی جلدی کے آپ گالیٹنا تھا کہ ایک پُر جلال آواز آپ دو۔'' خدیج شے خلدی میں آئی:

يَاكَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۚ قُمْ فَا نُذِرُ ۗ وَرَبَّكَ فَكَبِّرُ ۗ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرُ ۗ وَالرُّجْزَ فَاهُجُرُ

''لینی اے چا در میں لیٹے ہوئے شخص! اُٹھ کھڑا ہو۔اورلوگوں کوخدا کے نام پر بیدار کر۔ اُٹھ اورا پنے ربّ کی بڑائی کے گیت گا اورا پنے نفس کو پاک وصاف کراور ہرفتم کے شرک سے پر ہیز کر۔''

اس کے بعد وحی کا سلسلہ برابر جاری ہو گیا۔ <sup>ل</sup>

ہ عان تبلیغ اب آپ کی طبیعت میں میسوئی اور اطمینان تھا؛ چنانچہ آپ نے لوگوں کوتو حید ہاری تعالیٰ کی اعلام کے خلاف تعلیم دینے گئے مگر شروع میں آپ نے اپنے مشن کا تھلم کھلا اظہار نہیں فرمایا بلکہ نہایت خاموثی کے ساتھ کارروائی شروع کی اور صرف اپنے ملنے والوں کے حلقہ تک اپنی تعلیم کو محدود رکھائے

كا درج كرديا جائے تاكه بهارے ناظرين كومعلوم ہوسكے كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كامشن كيا تھاا وراس کے اصول کیا تھے۔ سوجاننا چاہئے کہ جو مذہب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے سامنے پیش کیا اس کا نام اسلام ہےجس کے معنے اپنے آپ کوخدا کے سپر دکر دینے کے ہیں اور یہی آپ کی لائی ہوئی تعلیم کا حقیقی خلاصہ ہے۔ آ ی کے ندہب کا پہلا اورسب سے بڑا اصول توحید باری تعالی ہے۔ یعنی مید کہاس دنیا کا خالق و ما لک ایک خدا ہے جواپی ذات وصفات میں واحد لاشریک ہےاوروہ ہمیشہ سے ہےاور ہمیشہ ر ہے گا اور زمین و آسان کی ہر چیزاسی کی پیدا کردہ اوراسی کے سہارے سے قائم ہے،اس لیےاس کے سوا کسی کی پرستش جائز نہیں اور وہ تمام معبود جو خُدا کے سوالوگوں نے بنار کھے ہیں وہ سب فرضی اور باطل ہیں۔ بیروہ سب سے پہلا اور سب سے بڑا اصول ہے جوآ پؑ نے اہلِ مکتہ کے سامنے پیش کیا۔ دوسرا اصول آ پ نے بیریان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کوایک خاص غرض وغایت کے ماتحت پیدا کیا ہے اور وہ بیر کہ لوگ اُسے پیچان کراس کے رنگ میں زنگین ہوں اور اپنے لیے ابدی ترقی کا سامان پیدا کریں اور اس غرض کے لیےاُس نے انسانی زندگی کودوحصوں میں تقسیم کردیا ہے۔ایک دنیا کی زندگی جو کہ دارالعمل ہے اورایک آخرت کی زندگی جو کہ دارالجزاء ہے اوران ہر دوزند گیوں کے درمیان موت کوحد فاصل مقرر کیا گیا ہے۔ تیسرااصول آ یا نے یہ پیش کیا کہ اللہ تعالی دنیا کی ہدایت کے لیے اپنی طرف سے رسول اور نبی مبعوث کرتار ہتا ہے جوخدا سے علم یا کر دنیا کی ہدایت کا انتظام کرتے ہیں ۔ایسے رسول اور نبی ہرقوم اور ہر مُلک اور ہرز مانہ میں گذرے ہیں اور انہیں میں سے آ یا بھی خدا کے ایک رسول ہیں۔ یہ وہ تین اصل الاصول ہیں جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ابتدائی مشن کی بنیا دیتھے۔ مگر جوں جوں زمانہ گذرتا گیا بعض مزیداصول اوران اصول کی مزید فروع اور مزید تفصیلات نازل ہوتی گئیں حتیٰ کہ آ ہے گی لائی ہوئی تعلیم موجودہ قرآن کریم کی صورت میں اپنی تھیل کو پہنچ گئی اور آپ سب اوّ لین و آخرین کے سر دار اورخاتم النبيين اورآخرى اور كامل شريعت لانے والے قرار ديئے گئے۔

سب سے پہلامسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے مشن کی تبلیغ شروع کی توسب سب پہلامسلمان سے پہلے ایمان لانے والی حضرت خدیجہؓ تھیں جنہوں نے ایک لمحہ کے لیے بھی تر دّد نہیں کیا۔حضرت خدیجہؓ کے بعد مردوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے کے متعلق

مؤرخین میں اختلاف ہے۔ بعض حضرت ابو بکڑ عبد اللہ بن ابی قافہ کا نام لیتے ہیں۔ بعض حضرت علی گاجن کی عمراس وقت صرف دس سال کی تھی اور بعض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت زید ٹربن حارثہ کا۔ مگر ہمارے نزدیک بیہ جھگڑا فضول ہے۔ حضرت علی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی شخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی شخصاور آپ کے بچوں کی طرح آپ کے ساتھ رہتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمانا تھا اور ان کا ایمان لانا بلکہ ان کی طرف سے تو شاید کسی قولی اقر ارکی بھی ضرورت نہتی ۔ پس ان کا نام بچ میں لانے کی ضرورت نہیں اور جو باقی رہے ان سب میں سے حضرت ابو بکر ٹر مسلمہ طور پر مقدم اور سابق بالا یمان تھے؛ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر حسّان ٹربن ثابت انصاری حضرت ابو بکر ٹر کے متعلق کہتے ہیں۔ ب

فَاذُكُرُ اَحَاكَ اَبَابُكُرٍ بِمَا فَعَلا بَعُدَا النَّبِيِّ وَ اَوُفَاهَا بِمَا حَمَلا وَاَوَّلَ النَّاسِ مِنْهُمُ صَدَّقَ الرُّسُلا

إِذَا تَذَكَّرُتَ شَجُوًا مِنُ اَحِى ثِقَةٍ خَيُسَ الْبَرِيَّةِ اَتُقَاهَا وَ اَعُدَلَهَا اَلثَّانِي اَلتَّالِيَّ الْمَحُمُودَ مَشُهَدَهُ

یعیٰ'' جب تمہارے دل میں بھی کوئی درد آمیز یا دتمہارے کسی اچھے بھائی کے متعلق پیدا ہوتو اس وقت اپنے بھائی ابو بکر گر کو بھی یا دکر لیا کرو۔اس کی ان خوبیوں کی وجہ سے جویا در کھنے کے قابل ہیں۔ وہ آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے بعد سب لوگوں میں سے زیادہ متفی اور سب سے زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی اُن ذمہ داریوں کو جو سے زیادہ پورا کرنے والا تھا اپنی اُن ذمہ داریوں کو جو اس نے اٹھا ئیں۔ ہاں ابو بکر گر وہی تو ہے جو غارِ تور میں آنخضرت ملی الله علیہ وسلم کے ساتھ دوسرا شخص تھا جس نے اپنے آپ کو آپ کی اِتناع میں بالکل محوکر رکھا تھا اور وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالیا تھا اسے خوبصورت بنا دیتا تھا اور وہ ان سب لوگوں میں سے پہلا تھا جورسول پر ایمان لائے ۔

حضرت ابو بکڑا پی شرافت اور قابلیت کی وجہ سے قریش میں بہت مکرم ومعزز تھے اور اسلام میں تو ان کو وہ رتبہ حاصل ہوا جو کسی اور صحابی کو حاصل نہیں۔ حضرت ابو بکڑ نے ایک لمحہ کے لیے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ میں شک نہیں کیا بلکہ سنتے ہی قبول کیا اور پھرانہوں نے اپنی ساری توجہ اور اپنی جان اور مال کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کی خدمت میں وقف کر دیا۔

آ نخضرت صلی الله علیه وسلم اپنے صحابہ میں ابو بکر گوزیادہ عزیز رکھتے تھے اور آپ کی وفات کے بعدوہ آپ کے ابعدوہ آپ کے بہا خلیفہ ہوئے۔ اپنی خلافت کے زمانہ میں بھی انہوں نے بے نظیر قابلیت کا ثبوت دیا۔ حضرت ابو بکر گے متعلق یورپ کامشہور مستشرق سپر گمر لکھتا ہے کہ:

''ابو بکر 'کا آغازِ اسلام میں محمد (صلی الله علیه وسلم) پر ایمان لانا اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) خواہ دھوکا کھانے والے ہوں مگر دھوکا دینے والے ہر گز نہیں تھے۔ بلکہ صدقِ دل سے اپنے آپ کوخدا کارسول یقین کرتے تھے۔'' اور سرولیم میورکو بھی سپر مگر کی اس رائے سے کلی اتفاق ہے۔'

سالقیں حضرت خدیج مضرت ابو بکڑ ، حضرت علی اور زیڈ بن حارثہ کے بعد اسلام لانے والوں میں پانچ اشخاص تھے جو حضرت ابو بکر کی تبلیغ سے ایمان لائے اور بیسب کے سب اسلام میں ایسے جلیل القدراور عالی مرتبہ اصحاب نکلے کہ چوٹی کے صحابہ میں شار کئے جاتے ہیں۔ان کے نام یہ ہیں:

اوّل حضرت عثمانٌ بن عفان جوخاندان بنوامیّه میں سے تھے۔اسلام لانے کے وقت اُن کی عمر قریباً
تمیں سال کی تھی۔حضرت عثمان جوخاندان بنوامیّه میں سے تھے۔اسلام لانے کے وقت اُن کی عمر قریباً
تمیں سال کی تھی۔حضرت عثمان گناض اور دولتمند آدمی تھے۔ چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے اسلام کی بہت
نہایت باحیا، باوفا، نرم دل، فیّاض اور دولتمند آدمی تھے۔ چنانچہ کئی موقعوں پر انہوں نے اسلام کی بہت
بہت مالی خدمات کیں۔حضرت عثمان ؓ سے آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے
کہ آپ نے انہیں بے در بے اپنی دولڑ کیاں شادی میں دیں جس کی وجہ سے انہیں ذوالتورین کہتے ہیں۔
د وسم سے عبدالرحمٰن بن عوف ؓ تھے جو خاندان بنوز ہرہ سے تھے جس خاندان سے آنخضرت

د و ممر سے عبد الرئی بن موف سے بوحاندان بور ہرہ سے ہے۔ ک حامدان سے اسلام سے سے سے سے اسلام کی والدہ تھیں۔ نہایت سمجھداراور بہت مجھی ہوئی طبیعت کے آ دمی تھے۔حضرت عثمان کی خلافت کا سوال انہی کے ہاتھ سے طے ہوا تھا۔ اسلام لانے کے وقت اِن کی عمر قریباً تمیں سال کی تھی۔ عبد عثمانی میں فوت ہوئے۔

تنیسر سے سعد بن ابی وقاص تھے جواس وقت بالکل نو جوان تھے یعنی اس وقت اُن کی عمرا نیس سال کی تھی۔ ریم بھی بنوز ہرہ میں سے تھے اور نہایت دلیراور بہا در تھے۔حضرت عمر کے زمانہ میں عراق انہی کے ہاتھ پر فتح ہوا۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے۔

چو تھے زبیر بن العوامؓ تھے جوآ تخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پھو پھی زاد بھائی تھے۔ یعنی صفیہ بنت

ا،: لا كف آف محرمصتّفه ميورصفحه ٥٦

عبدالمطلب کے صاحبز ادبے تھے اور بعد میں حضرت ابو بکر ﷺ کے داماد ہوئے۔ یہ بنواسد میں سے تھے اور اسلام لانے کے وقت ان کی عمر صرف پندرہ سال کی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبیر کوغز وہ خند ق کے موقع پر ایک خاص خدمت سرانجام دینے کی وجہ سے حواری کا خطاب عطافر مایا تھا۔ زبیر معتصرت علی ہے عہد حکومت میں جنگ جمل کے بعد شہید ہوئے۔

یا نچویں طلحہ بن عبیداللہ تھے جو حضرت ابو بکرا کے خاندان یعنی قبیلہ بنوتیم میں سے تھے اور اس وقت بالکل نو جوان تھے۔طلحہ بھی اسلام کے خاص فدایان میں سے تھے۔حضرت علی کے عہد میں جنگ جمل میں شہید ہوئے۔

یہ پانچوں اصحاب عشرہ میں سے ہیں لیعنی اُن دس اصحاب میں داخل ہیں جن کو آن مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے خاص طور پر جنت کی بشارت دی تھی اور جو آپ کے نہایت مقرّب صحابی اور مشیر شار ہوتے تھے یا

ان لوگوں کے بعد اور لوگ جو شروع میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم پر ایمان لائے وہ بعض تو قریش میں سے تھے اور بعض دوسرے قبائل میں سے تھے۔ان میں سے بعض کے نام یہ ہیں:

ابوعبیدہ بن عبداللہ بن الجراح جن کے ہاتھ پر حضرت عمر کے زمانہ میں شام فتح ہوا۔ یہ نہایت نیک اورصوفی مزاج آ دمی ہے جنہیں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے امین الملّة کا خطاب عطا ہوا تھا۔ ابوعبیدہ قریش کے قبیلہ بنونج میں سے ہے جنہیں بعض اوقات فہر بن ما لک کی طرف منسوب کر کے فہری بھی کہہ لیتے تھے۔ حضرت عائشہ کی نظر میں ابوعبیدہ کی آئی قدر و منزلت تھی کہ وہ کہا کرتی تھیں کہ اگر حضرت عمر کی وفات پر ابوعبیدہ زندہ ہوتے تو وہی خلیفہ ہوتے۔ حضرت ابو بکر جمی ابوعبیدہ کی بہت قدر کرتے تھے؛ چنا نچہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر جن لوگوں کو حضرت ابو بکر ٹانے خلافت کا اہل قرار دیا تھا، اُن میں سے ابوعبیدہ بھی تھے۔ ابوعبیدہ عشرہ میشرہ میں سے ہیں۔ حضرت عمر کے زمانہ میں وبائے طاعون سے شہد ہوئے۔

پھر عبید ہ ہیں الحارث تھے جو بنومطلب میں سے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار سے ۔ پھر ابوسلم ہ بن عبدالا سد تھے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا عی بھائی تھے اور بنومخزوم سے تعلق رکھتے تھے۔ اُن کی وفات پر اُن کی بیوہ ام سلمہ اُ کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہوئی۔

لے: اصابہ واسدالغابہ وابن ہشام وطبری وزرقانی

ابوحذیفہ ڈبن عتبہ سے جو بنوامیہ میں سے سے۔ ان کا باپ عتبہ بن ربیعہ سر دارانِ قریش میں سے تھا۔
ابوحذیفہ ڈبنگ کیامہ میں شہید ہوئے جو حضرت ابو کمڑ کے زمانہ خلافت میں مسیلہ کذاب کے ساتھ ہوئی سے سے الوحذیفہ ڈبنگ کیامہ میں شہید ہوئے جو موضرت ابو کمڑ کے بہنوئی سے۔ یہنوئی سے۔ یہزید بن عمر و بن نفیل کے صاحبزاوے سے جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شرک ترک کر رکھا تھا۔ سعید ٹبھی عشرہ و مبشرہ میں سے جیراوے میں سے تھے۔ نہایت صوفی میں۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ عثبان بن مطعون سے جو بنو بھی عارک و نیا ہونا میں۔ امیر معاویہ کے زمانہ میں فوت ہوئے۔ عثبان بن مطعون سے جو بنو بھی اور اسلام میں بھی تارک و نیا ہونا مزاج آ دی سے انہوں نے زمانہ جاہلیت میں ہی شراب ترک کر رکھی تھی اور اسلام میں بھی تارک و نیا ہونا عبار نہیں دی۔ ارقم بن اللہ علیہ وسلم نے مکان کو جوکو و صفا کے دامن میں تھا آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے بھو بھی زاد بھائی سے گر فبیلہ قریش سے تعالی نہیں ہی اللہ علیہ وسلم نے بھو بھی زاد بھائی سے گر فبیلہ قریش سے تعالی نہیں رکھتے سے۔ نے بعد میں اپنا تبلیغی مرکز بنایا۔ ارقم ٹبون اللہ علیہ وسلم کے بھو بھی زاد بھائی سے گر فبیلہ قریش سے تعالی نہیں ہی بہن تھیں۔ عبیداللہ بن جش نے سے دونوں آ تحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے بھو بھی زاد بھائی سے گر فبیلہ قریش سے تعالی نہیں ہی بہن تھیں۔ عبیداللہ بن جش ان لوگوں میں سے تعالی نہیں کی بہن تھیں۔ عبیداللہ بن جش ان لوگوں میں سے تعالی خبوں نے زمانہ جاہلیت میں بی بیت تو کسی دوبہ سے وہاں اسلام سے مخرف ہو کر عیسائی ہو گیا۔ اس کی بیوہ اُم جیبہ ٹبوقریش کے مشہور رئیس ابوسفیان کی لڑی تھی بعد میں آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو میں آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بھو میں آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔

ان لوگوں کے علاوہ عبداللہ بن مسعود ہے جوغر قریثی تھا ورقبیلہ ھذیل سے تعلق رکھتے تھے۔ عبداللہ ایک بہت غریب آ دمی تھے اور عقبہ بن ابی معیط رئیس قریش کی بکریاں چرایا کرتے تھے۔ اسلام لانے کے بعدیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ گئے اور آپ کی صحبت سے بالآخر نہایت عالم وفاضل بن گئے۔ فقہ حفی کی بنیا دزیا دہ تر انہی کے اقوال واجتہا دات پر ببنی ہے۔ پھر بلال بن رباح تھے جو امیّ بن طف کے حبثی غلام تھے۔ ہجرت کے بعد مدینہ میں اذان دینے کا کام انہی کے سپر دتھا۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد انہوں نے اذان کہنا چھوڑ دیا تھا لیکن جب حضرت عمر کے زمانہ خلافت میں شام فتح ہوا توایک دفعہ حضرت عمر کے اصرار پر انہوں نے پھر اذان کہی جس پر سب کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا؛ چنانچہ وہ خود اور حضرت عمر اور دوسرے اصحاب جو اس وقت موجود تھے اسے علیہ وسلم کا زمانہ یاد آگیا؛ چنانچہ وہ خود اور حضرت عمر اور دوسرے اصحاب جو اس وقت موجود تھے اسے

روئے کہ بیکی بندھ گئے۔ حضرت عمرٌ کو بلالؓ سے اتنی محبت تھی کہ جب وہ فوت ہوئے تو حضرت عمرٌ نے فر مایا۔ ''آئی مسلمانوں کا سردار گذر گیا۔' یہ ایک غریب حبثی غلام کے متعلق با دشاہ وقت کا قول تھا۔ پھر خبابؓ بن عامر بن فہیرہ متھے جن کو حضرت ابو بکرؓ نے غلامی سے آزاد کر کے خودا پنے پاس نو کرر کھ لیا تھا۔ پھر خبابؓ بن الارت تھے جو ایک آزاد شدہ غلام تھے اور اُن دنوں مکتہ میں لو ہار کا کام کیا کرتے تھے۔ پھرا بوذرؓ تھے جو فیلہ غفار سے تعلق رکھتے تھے۔ انہوں نے جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوی سُنا تو تحقیقات کے لیے اپنے بھائی کو مکتہ بھیجا۔ چنا نچہ وہ مکتہ آیا اور واپس جا کرا بوذرؓ کو حالات سے اطلاع دی، مگر اس سے ابوذرؓ کی تعلی نہیں ہوئی اس لیے اس کے بعد وہ خود مکتہ میں آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مِل کر مسلمان ہوگئے۔ ان کے اسلام لانے کا قصّہ بخاری میں مفصّل درج ہے اور بہت دلچسپ ہے۔ ابوذرؓ نہایت زاہد وصوفی مزاج آدمی تھے۔ اُن کا عقیدہ تھا کہ کسی صورت میں بھی مال جمع کرنا جائز نہیں ہے۔ اس بناء پر بعض او قات بعض دوسر سے صحابہ سے ان کا جھگڑ اہو جاتا تھا۔ اُ

یہ وہ چندلوگ ہیں جوابتدائی تین چارسال ہیں اسلام لائے۔ان ہیں سے شادی شدہ لوگوں کے ہوی بیچ بھی عمو ما ان کے ساتھ تھے؛ چنا نچہ اس زمانہ ہیں مسلمان ہونے والی عورتوں ہیں موز خین نے حضرت خدیج ہے بعدا ساء بنت ابی بکر اور فاطمہ ہنت خطاب زوجہ سعید بن زید کا نام خاص طور پرلیا ہے۔ ان کے علاوہ عورتوں میں عباس بن بن عبدالمطلب کی بیوی اُئم فضل بھی ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں مگر یہ عجیب بات ہے کہ اس وقت تک عباس خود اسلام نہیں لائے تھے۔ بہر حال آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی تین چار سالہ بنی چیڈ و جُہد کا نتیجہ یہی چندگنتی کی جانیں تھیں۔ مگران سابقین الاولین میں سے سوائے حضرت ابو بکر سالہ بنی اید ناتھ جو قریش میں کوئی خاص اثر یا وجا ہت رکھتا ہو۔ بعض غلام تھا ورا کثر لوگ غریب اور کمزور تھے۔ بعض البتہ قریش کے اعلی گھرانوں سے بھی تعلق رکھتے تھے۔ مگران میں سے بھی زیادہ تر کوئی اثر نہد کہ بعض کوئو گویا نیچ ہی کہنا چا ہے اس لیے وہ ابھی اس حالت کونہ پہنچ تھے کہ اپنے قبیلے میں کوئی اثر نہد کر کھتے تھے۔ اس وجہ سے قریش میں سے بھی زیادہ تر میں بیا کہ کہ ورا وہ میں اللہ علیہ وسلم ) کوسرف چھوٹے اور کمزور لوگوں نے مانا ہے؛ چنا نچہ جب کئی میں سے جملی اللہ علیہ وسلم ) کوسرف چھوٹے اور کمزور لوگوں نے مانا ہے؛ چنا نچہ جب کئی سے تھی اللہ علیہ وسلم ) کوسرف چھوٹے اور کمزور لوگوں نے مانا ہے؛ چنا نچہ جب کئی سے تھی ایک کمزور اور وہوٹے واگی اثر نہدر کھتے تھے۔ اس وجہ سے قریش سیال بعد ہم قل شہناہ روم نے رئیس مگہ ایوسفیان سے دریافت کیا کہ کیا '' محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوسرف جھوٹے اور کمزور لوگوں نے ان کمزور اور وجھوٹے لوگ

ل: بخاری کتاب بدءالخلق باب اسلام الی ذر

مانتے ہیں۔جس پر تہرقل نے کہااورخوب کہا کہ'اللہ کے رسولوں کوشروع شروع میں چھوٹے لوگ ہی مانا کرتے ہیں <sup>یا</sup>

ہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیعت لینے کا طریق ہوگا کہ جسم کا بیعت لینے کا طریق جب کوئی شخص مسلمان ہونے کے لئے

آتا تھا تو آتخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا پیطریق تھا کہ آپ اس کے ہاتھ کوا پے ہاتھ میں لے کرمقررہ الفاظ میں اسلام کا اقر ارکرواتے تھے اور بیع بہد لیتے تھے کہ آئندہ وہ ہر معروف امر میں آپ کی فر ما نبرداری کرے گا۔ اسلام کے اقر ارلیا جاتا تھا مثلاً بیکہ خدا کوا کی واصد لاشریک یقین کروں گا اور کسی قتم کا شرک نہیں کروں گا اور ہوشم کے اعمال شنیعہ مثلاً چوری، خدا کوا کی واصد لاشریک یقین کروں گا اور کسی قتم کا شرک نہیں کروں گا اور ہوشم کے اعمال شنیعہ مثلاً چوری، زنا قبل، جھوٹ وغیرہ سے پہیز کروں گا وغیرہ وغیرہ وغیرہ و ویوں سے بیعت لیتے ہوئے آپ اقرار تو بہی لیتے تھے جو مردوں سے لیا جاتا تھا، مگر آپ عورتوں کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے تھے بلکہ صرف زبانی اقرار لے لیا جاتا تھا۔ بعد میں جباد بالسیف کے متعلق احکام نازل ہوئے تو آپ نے بیعت میں جہاد کے متعلق بھی الفاظ زیادہ فرما دیئے ،لیکن عورتوں کی بیعت آخر تک اسی ابتدائی صورت میں قائم رہی کے بعت کے علاوہ بھی آخر مورتوں کے ساتھ مصافحہ بیعت کے علاوہ بھی آخر مورتوں کے ساتھ مصافحہ بیعت کے علاوہ بھی آخر مورتوں کے ساتھ مصافحہ بیعت کے علاوہ بھی آخر مورتوں کا ایک دوسرے پراپی نیم کرتے تھے یا اور پُردہ کا حکم نازل ہونے کے بعد تو شرعاً غیر محرم مردو عورت کا ایک دوسرے پراپی زینت کا اظہار خواہ وہ نظر کے ذریعہ ہویا کمس وغیرہ کے ذریعہ مفرع قراردے دیا گیا ہے۔

ابتدائی إخفا اور قریش کارویه کی تبلیغ کوعموماً خفیه رکھا۔ چنانچه اس زمانه میں مسلمانوں کا کوئی

خاص مرکز بھی نہ تھا جہاں وہ جمع ہو سکتے۔ بلکہ آنخضرت صلّی اللّہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کی تبلیغ سے جو متلاشیانِ مِن آتے تھے اُن سے آپ عموماً اپنے مکان کے اندر ہی ملتے تھے یا شہر سے باہر کسی جگہ ملا قات فرماتے تھے۔اس اخفا کا یہاں تک اثر تھا کہ بعض اوقات خود مسلمانوں کو ایک دوسرے کے اسلام کا پہتہ نہ

لے: بخاری باب بدءالوحی

۲ : ابن ہشام ذکر بیعت عقبہ او لی وعقبہ ثانیہ وقر آن شریف سور ۃ ممتحنہ رکوع ۲ و بخاری باب وفو دالا نصار الی النبی صلی اللّہ علیہ وسلم ۔ نیز بخاری کتاب الا حکام باب بیعۃ النساء

س : بخاری کتاب الا حکام باب بیعة النساء مین : قرآن کریم سورة نور : ۳۱

لگنا تھا جس کی وجہ رہیجی تھی کہاس زمانہ میں مسلمان اپنے اسلام کوعام طور پر چھپاتے تھے اور سر دارانِ قریش کے کا نوں تک تو بہت ہی کم خبر پہنچتی تھی لیکن اگر کبھی خبر پہنچ بھی جاتی تو بھی ان کی طرف سے ان ایام میں عمو ماً مسلما نوں سے کوئی تعارض نہ ہوتا تھا بلکہ اُن کی مخالفت عملاً ہنسی مٰداق تک ہی محدود رہتی تھی کیونکہ وہ اس تمام کارروائی کوایک بچوں کا کھیل سمجھتے تھے یا اگر کبھی کوئی شخص زیا دہ پختی سے مخالفت کرتا بھی تھا تو یہاس کا ذ اتی فعل ہوتا تھاا وراسلام کےخلاف قریش کی طرف سے اس وقت کوئی متحدہ مخالفانہ کوشش نہ تھی۔

ابتدائی زمانه کے ارکان اسلام اصول اسلام کا ذکراو پر گذر چکا ہے یعنی بیر کہ اس ابتدائی زمانه میں جب کہ شریعت اسلامی کے نزول کی ابتدائقی ارکان اسلام

میں سے صرف ایمان باللہ اور توحید پر اصل زور تھا۔ اس کے بعد ایمان بالرسل، بعث بعد الموت اور جز اسزا کا عقیدہ تھا اور گو درحقیقت بیوہ بنیا دی اصول ہیں کہا گرغور سے دیکھوتو سب کچھان کے اندر آ جا تا ہے کین جس طرح بعد میں بیاور دوسری اصولی باتیں مدو بنی رنگ میں ارکانِ ایمان قرار دی گئیں ، بيه حال اوائل ميں نه تھا۔ اسى طرح اركانِ اعمال كا حال تھا بلكه اعمال ميں تو موجودہ اركان يعني نماز ، روزہ، حج، زکو ہ وغیرہ میں سے کوئی رکن بھی اس وقت تک با قاعدہ طور پر قائم نہ ہوا تھا۔ البتہ احا دیث سے اس قدر ثابت ہوتا ہے کہ ابتدامیں جرائیل نے آپ کونماز اور وضو کا طریق سکھا دیا تھا مگر با قاعدہ یا نچ وقت کی نماز بہت بعد میں شروع ہوئی اور روز ہ وغیرہ تو اس سے بھی بہت عرصہ بعد میں شروع ہوئے۔ ابتداء میں صرف نمازتھی اور وہ بھی ایک نفلی رنگ رکھتی تھی لینی ان ابتدائی ایّا م میں مسلمان اینے طور پرگھروں میں یا مکتہ کے پاس کی گھاٹیوں میں دو دو جا رجا رمل کر جب موقع ملا ایک عام عبادت کے رنگ میں نماز ادا کرلیا کرتے تھے؛ چنانچہ اس ابتدائی زمانہ کے متعلق مؤرخین لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ آ تخضرت صلی الله علیه وسلم اور حضرت علی مکه "کی گھاٹی میں نمازیرٌ ھارہے تھے کہا جا نک اس طرف سے ابوطالب کا گذر ہوا۔ابوطالب کوابھی تک اسلام کی کوئی خبر نتھی اس لیے وہ کھڑا ہو کرنہایت حبرت سے بیہ نظارہ دیکتارہا۔ جب آ یُٹمازختم کر چکے تواس نے پوچھا'' بھتیجے پیکیادین ہے جوتم نے اختیار کیا ہے؟'' آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا۔'' چچا! بید ین الہی اور دین ابراہیم ہے۔''اور آپ نے ابوطالب کو مخضر طور پر اسلام کی دعوت دی الیکن ابوطالب نے یہ کہہ کرٹال دیا کہ 'مکیں اپنے باپ دا دا کا مذہب نہیں چھوڑ سکتا ۔ مگر ساتھ ہی اینے بیٹے حضرت علیؓ کی طرف مخاطب ہو کر بولا۔ ' ' ہاں بیٹا تم بے شک محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا ساتھ دو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ وہ تم کوسوائے نیکی کے اور کسی طرف نہیں

بلائے گا۔ عالبًا اسی زمانہ کے قریب کا ایک اور واقعہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص اور چنداور مسلمان مل کرکسی گھاٹی میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اچانک چندمشر کین وہاں آنکلے اور انہوں نے مسلمانوں کو ایک نئے رنگ کی عبادت کرتے دیکھ کرڈانٹا۔جس برباہم کچھ تکرار بھی ہوگئی ی

كُلِّى تَبِلِيغُ كَا الْمَازِ يَهِ ابتدائى زمانه اس طرح خاموش اور خفية بليخ ميں گذرر ہاتھا اور بعثت نبوئ پر قريباً تين سال گذر ڪچھ تھے اور اب چوتھا سال شروع تھا کہ الہی حکم نازل ہوا کہ ''فاصٰ دععُ به مَا تُؤُمّرُ کِ''

''لین اےرسول! جو حکم تجھے دیا گیا ہے وہ کھول کھول کرلوگوں کوسنادے۔'' علی اوراس کے قریب ہی ہے آیت اُڑی کہ: وَ اَنْذِرُ عَشِیْرَ لَکَ الْاَقُدَ بِیْنَ۔''لین اپنے قریب ہی ہو آیت اُڑی کہ: وَ اَنْذِرُ عَشِیْرَ لَکَ الْاَقُدَ بِیْنَ۔''لین ارسی داروں کو ہوشیار و بیدار کر۔''ع

جب بیادکام اُترے تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو و صفا پر چرٹ ھے گئے اور بلند آواز سے پُکار کراور ہر قبیلہ کا نام لے لے کر قریش کو بلایا ہے جب سب لوگ جمع ہو گئے ۔ تو آپ نے فر مایا: ''اے قریش ! اگر مئیں تم کو یہ خبر دُوں کہ اس پہاڑ کے پیچے ایک بڑالشکر ہے جوتم پر تملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات کو مانو گے؟'' بظا ہر یہ ایک با لکل نا قابلِ قبول بات تھی گرسب نے کہا۔'' ہاں ہم ضرور مانیں گے کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ صادق القول پایا ہے ۔ آپ نے فر مایا'' تو پھر سنو! مَیں تم کو خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کالشکر تمہارے قریب بینچ چکا ہے ۔ خدا پر ایمان لاؤ تا اس عذاب سے نے جاؤ۔'' جب قریش نے عذاب کالشکر تمہارے قریب بینچ چکا ہے ۔ خدا پر ایمان لاؤ تا اس عذاب سے نے جاؤ۔'' جب قریش نے یہ الفاظ سے تو کھل کھلا کر ہنس پڑے اور آپ کے پچا ابواہب نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا۔'' تباً لکک کے الفاظ سے تو کھوں کیا تھا؟'' پھر سب لوگ ہنسی مٰداق کرتے ہو یہ منتشر ہو گئے ۔'

ا نہی دنوں میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حضرت علی سے ارشاد فر مایا کہ ایک و عوت در اللہ علیہ وسلم کے حضرت علی سے ارشاد فر مایا کہ ایک دعوت کا انتظام کرواور اس میں بنوعبدالمطلب کو بلاؤ تا کہ اس ذریعہ سے اُن تک پیغام حق پہنچایا جاوے؛ چنانچے حضرت علیؓ نے دعوت کا انتظام کیا اور آپؓ نے اپنے سب قریبی رشتہ داروں

ا: ابن بشام بإب إبتيداءُ مَا فَوَضَ اللهُ تَعَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ

سے: قرآن شریف سورة حجر: ۹۵ میں: قرآن شریف سورة شعراء: ۲۱۵

هے: بخاری قصّه اسلام ابی ذر <u>نے طبری وخمی</u>س

کو جواس وقت کم ویش چالیس نفوس تھاس دعوت میں بُلا یا۔ جب وہ کھانا کھا چکے تو آپ نے پیچ تقریر شروع کرنی چاہی مگر بد بخت ابولہب نے پچھالی بات کہد دی جس سے سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اس پر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا کہ'' بیموقع تو جا تا رہا اب پھر دعوت کا انتظام کرو'' چنا نچیآ پٹ کے رشتہ دار پھر جمع ہوئے اور آپ نے انہیں یوں بخا طب کیا کہ'' اے بنوعبدالمطلب! دیکھومئیں تہاری طرف وہ بات کے کر آیا ہوں کہ اس سے بڑھر کراچی بات کوئی شخص اپنے قبیلہ کی طرف نہیں لایا۔ میں تمہیں خُدا کی طرف بُلا تا ہوں۔ اگرتم میری بات مانو تو تم دین و دُنیا کی بہترین نعتوں کے وارث بنو کے ۔ اب بتا وَ اس کام میں میرا کون مددگار ہوگا؟''سب خاموش تھے اور ہر طرف مجلس میں ایک سنا ٹا تھا کہ لیکھنت ایک طرف سے ایک تیرہ سال کا دُبلا پٹلا بچہ جس کی آئکھوں سے پانی بہدر ہا تھا اُٹھا اور یوں گویا ہوں مگرمئیں آپ کا ساتھ دوں گا۔'' یہ حضرت علیٰ کی ہوا۔'' گوئیں سب میں کمزور ہوں اور سب میں چھوٹا ہوں مگرمئیں آپ کا ساتھ دوں گا۔'' یہ حضرت علیٰ کی فرمایا۔''اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔'' حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت فرمایا۔''اگر تم جانو تو اس بچے کی بات سنو اور اسے مانو۔'' حاضرین نے یہ نظارہ دیکھا تو بجائے عبرت حاصل کرنے کے سب کھل کھلا کر ہنس پڑے اور ابولہب اپنے بڑے بھائی ابوطالب سے کہنے لگا''دوا ب حاصل کرنے کے سب کھل کھلا کر ہنس پڑے اور ابولہب اپنے بڑے بھائی ابوطالب سے کہنے لگا''دوا ب عامیہ سالم کی کمزوری پنتی اُڑاتے ہوئے رُخصت ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پنتی اُڑاتے ہوئے رُخصت ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پنتی اُڑاتے ہوئے رُخصت ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری پنتی اُڑاتے ہوئے رُخصت ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی کمزوری پنتی اُڑاتے ہوئے رُخصت ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ سلم کی کمزوری پنتی اُٹا تھوں کو رہوں کو کو خصورت کیں ہوگئے۔'' اور پھر یہ لوگ اسلام اور آنخضر میں سلی کا سیام اور آنخوں کے کھوری کیا تو کیا تھا۔'' اور پھر یہ لوگ اُپ کی کو کو کو کھوری کے کو کو کو کھوری کی کھوری کو کیکھوری کیا کی کو کو کو کھوری کی کھوری کیا کو کو کو کی کھوری کیا کو کھو

دارارقم میں پہلا بیغی مرکز غالبًا نہی ایّا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بید خیال پیدا ہوا کہ مکتہ عیں ایک بیلغی مرکز قائم کیا جاوے۔ جہاں مُسلمان نماز وغیرہ کے لیے بروک ٹوک جمع ہوسکیں اور امن واطمینان اور خاموثی کے ساتھ با قاعدہ اسلام کی بینج کی جاسکے۔ اس غرض کے لیے ایک ایسے مکان کی ضرورت تھی جومرکزی حیثیت رکھتا ہو۔ چنا نچہ آپ نے ایک نومسلم ارقم بن ابی ارقم کا مکان پیند فر مایا۔ جو کو و صفا کے دامن میں واقع تھا۔ اس کے بعد تمام مسلمان یہیں جمع ہوتے۔ یہیں نماز پڑھے۔ یہیں متلاشیانِ حق آتے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام کی تبلیغ فرماتے۔ اس وجہ سے بیر مکان تاریخ میں خاص شہرت رکھتا ہے اور در ارالاسلام کے نام سے مشہور ہے۔ فرماتے۔ اس وجہ سے بیر مکان تاریخ میں خاص شہرت رکھتا ہے اور در ارالاسلام کیا۔ یعنی بعثت کے چوشے آتے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیا۔ یعنی بعثت کے چوشے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین لکھتے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین لکھتے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین لکھتے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین لکھتے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُس میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین لکھتے سے سال آپ نے اسے اپنا مرکز بنایا اور چھے سال کے آخر تک آپ نے اُسے میں اپنا کام کیا۔ مؤر خین کی کور

ہیں کہ دارارقم میں اسلام لانے والوں میں آخری شخص حضرت عمرؓ تھے جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت بینچی اوروہ دارارقم سے نکل کر ہر ملاتبلیغ کرنے لگ گئے ۔ اِ

دارارقم میں جواشخاص ایمان لائے وہ بھی سابقین میں شار ہوتے ہیں۔ اُن میں سے زیادہ مشہور یہ ہیں۔ اوّل مصعب ؓ بن عمیر جو بنوعبدالدار میں سے تھا ور بہت شکیل اور حسین تھا ور اپنے خاندان میں نہایت عزیز و محبوب سمجھ جاتے تھے یہ وہی نو جوان ہزرگ ہیں جو بجرت سے قبل یثرب میں پہلے اسلامی مبلغ بنا کر بھیج گئے اور جن کے ذریعہ مدینہ میں اسلام پھیلا۔ پھرزید بین الخطاب تھے جو حضرت عمر ؓ کے بڑے بھائی تھے۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد جگب میامہ میں شہید ہوئے۔ حضرت عمر ؓ کوان کی وفات کا بہت صدمہ ہوا؛ چنانچہ جب اُن کے عہد خلافت میں کسی شخص نے اُن کے مہد خلافت میں کسی شخص نے اُن کے سامنے اپنے بھائی کا مرثیہ پڑھا، تو اُنہوں نے فر مایا کہ ' اگر میں ایسے شعر کہہ سکتا تو میں بھی اپنے بھائی کا ایسا مرثیہ کہتا۔'' اُس شخص نے جواب دیا۔'' اے امیر المؤمنین! جس قتم کی مبارک موت آپ کے بھائی کو نصیب ہوتی تو میں بھی بھی اُس کا نوحہ نہ کرتا اور مرثیہ نہ کہتا۔' ' حضرت عمر گی طبیعت بڑی نکتہ شناس تھی۔ فر مایا۔ خُدا کی قتم جس طرح آج تم نے اس قول سے بھائی کو نصیب ہوتی ہو بھر بھی اپنے بھائی کی وفات پر اس طرح غم کہتا۔' کا ظہار نہیں کیا۔ ٹ

پھراس زمانہ میں ایمان لانے والوں میں سے ایک عبداللہ ابن ام مکتوم تھے جونا بینا تھے اور حضرت خدیج تے کے عزیز وں میں سے تھے۔ اُن کے متعلق ایک دلچسپ روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ولید بن مغیرہ کو جو قریش کا ایک بہت معزز رئیس تھا نہایت شوق اور سرگرمی سے تبلیغ فرما رہے تھے ابن ام مکتوم طبدی جلدی آئے اور کسی دینی مسئلہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پچھ دریافت کرنا چاہا لیکن اپنے شوق میں انہوں نے بی خیال نہ کیا کہ یہاں کن لوگوں کا مجمع ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کس کام میں مصروف ہیں اور آدابِ مجلس رسول کے ماتحت ان کوایسے حالات میں کیا کرنا چاہیئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوموقع کے لحاظ سے اُن کا یہ تعل پیند نہ آیا اور آپ کے چرہ پر چاہیئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوموقع کے لحاظ سے اُن کا یہ تعل پیند نہ آیا اور آپ کے چرہ پر پاپند یدگی کے آثار ظاہر ہوئے مگر آپ کے اخلاق کر یمانہ کا یہ تقاضا تھا کہ آپ نے اُن کو زبان سے کہے نہیں فرمایا بلکہ صرف آپ نے یہ کیا کہ اُن کی طرف سے بے التفاتی کر کے ولید سے اپنی بات جاری

رکھی۔عبداللہ ابن امّ مکتوم کواپی غلطی کی طرف تو خیال نہیں گیا گرآپ کی اس بے التفاتی پر ملال ہوا اور انہوں نے یہ خیال کیا کہ چونکہ ولیدایک بڑا آ دمی ہے اس لیے آپ نے شاید اس کے مقابلہ میں مجھ غریب کی پر وانہیں کی۔حالانکہ یہ خیال بالکل غلط اور بے بنیا دتھا کیونکہ اس وقت غریب امیر کا کوئی سوال نہ نہ خا بلکہ آپ ایک ایسے خص کو بلغ فر مانے میں مصروف تھے جس کوان باتوں کے سننے کا بہت کم موقع ملتا تھا اور ابن امّ مکتوم کے لیے بیموقع ہروقت میں تھا بھی آ دابِ بلس موقع کو ہاتھ سے دینا پسند نہ فر مایا اور ابن امّ مکتوم کے لیے بیموقع ہروقت میں تھا بھی آ دابِ مجلس کے خلاف۔ گرآ نخضرت صلی اللہ اور ابن امّ مکتوم کے اخلاق کر کیا نہ کا بیام تھا کہ جب آپ کوابن اُمّ مکتوم کے دلی ملال پراطلاع ہوئی اور ایک علیہ وسلم کے اخلاق کر کیا نہ کا بیعالم تھا کہ جب آپ کوابن اُمّ مکتوم کے دلی ملال پراطلاع ہوئی اور ایک مطابق اپنی جا درمبارک بھیا کراس بران کو بھیا ہا۔

پھراس زمانہ میں مسلمان ہونے والوں میں ایک جعفر بن ابی طالب سے جوحضرت علی گر کے حقیقی بھائی سے اور آئی تھے اسلام کے قریبی عزیز سے ۔ چعفر گر کے متعلق مور نمیں لکھتے ہیں کہ خُلق اور خُلق میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ملتے سے ۔ پھر عمار ؓ بن یاسر سے جو قبیلہ مذرج سے سے اور اپنی اسراور والدہ سمیّہ کے ساتھ ملّہ میں رہتے ہے ۔ پھر صہیب ؓ بن سنان سے جو عام طور پر صہیب ؓ روی کے نام سے مشہور ہیں مگر دراصل وہ رُوی نہ سے بلکہ کسی زمانہ میں جبدان کا باپ ایرانی حکومت کی طرف سے کسی جگہ کا عامل تھار ومیوں کے ہاتھ قید ہو کر غلام بنالیے گئے سے اور پھر پھھ مدت تک اُن میں بطور غلام مقیم رہے بالآ خرعبداللہ بن جد عان قرشی نے جو ملّہ کا ایک رئیس تھا آئیس خرید کر آزاد کر دیا تھا۔ صہیب ؓ جب مسلمان ہوئے تو آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ملّہ سے مدید کی طرف ہجرت کرنے گئے تو قریش نے ان کوروکا کہ تو ہمار ایہا روی پھل علیہ وسلم کے بعد ملّہ سے مدید کی طرف ہجرت کرنے گئے تو قریش نے ان کوروکا کہ تو ہمارے اندراکی علیہ وسلم کے بعد ملّہ سے مدید کی طرف ہجرت کرنے گئے تو قریش نے ان کوروکا کہ تو ہمارے اندراکی علیہ ورب غلام کی حیثیت میں آیا تھا اور اب تو ہم میں رہ کرامیر ہوگیا ہے اس لیے ہم مجھے نہیں جانے دیے ۔ فریب غلام کی حیثیت میری ساری دولت لے لواور مجھے جانے دو۔ اس شرط پرقریش نے آئیس جانے دیا۔ انہوں نے کہا۔ تم میری ساری دولت لے لواور مجھے جانے دو۔ اس شرط پرقریش نے آئیس جانے دیا۔ جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعہ کی خبر پینی تو آ یہ نے خوش کے ساتھ فر مایا کہ:

''صهیب ؓ نے بہت نفع والی تجارت کی ہے۔'' جب حضرت عمرؓ اپنے عہد خلافت میں مہلک طور پر

ل : قرآن شریف سورة عبس : ۲ وتفییرا بن جریر سورة ندکوروا سدالغابه

زخمی ہوئے تو انہوں نے اپنی جگہ صُہیب ؓ کو ہی جواس وقت پاس موجود سے امام الصلوۃ مقرر فر مایا تھا۔ چنا نچہ حضرت عمرؓ کا جنازہ بھی صہیب ؓ نے پڑھا تھا۔ ابوموسیؓ اشعری بھی غالبًا اُسی زمانہ میں یااس کے قریب مسلمان ہوئے سے۔ ابوموسیؓ بمن کے رہنے والے سے اور نہایت خوش الحان سے۔حتیٰ کہ آنمضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق ایک دفعہ فر مایا کہ 'ابوموسیٰ کو تو کن داؤدی سے حصہ ملا ہے۔' یہ وہی ابوموسیٰ ہیں جو حضرت علیؓ کے عہد خلافت میں حضرت علیؓ اور امیر معاویہ کے درمیان ثالث مقرر ہوئے تھے۔

قریش کی مخالفت کا آغاز اوراس کے اسباب جبیبا کہ اُوپر بیان کیا جاچکا ہے دارار قم میں داخل ہونے کے زمانہ سے پچھ پہلے ہی تھلم

حلی تبیغ شروع ہوگئ تھی اور ملہ کے گلی کو چوں میں اسلام کا چر چا ہونے لگا تھا۔ قریش اب تک توایک حد

تک خاموش تھے لیکن اب ان کو بھی فکر شروع ہوا کہ کہیں ہے ''مرض'' زیادہ نہ بھیل جاوے اور اسلام کا پودا
ملہ کی زمین میں جڑنہ پکڑ جاوے۔ اس لیے اب انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ شروع کی اور اسلام کی
ملہ کی زمین میں جڑنہ پکڑ جاوے۔ اس لیے اب انہوں نے بھی اس کی طرف توجہ شروع کی اور اسلام کی
اشاعت کو ہز ورروکنا چا ہا۔ اس خالفت کے کیا اسباب تھے؟ اس سوال کے جواب میں ہمیں پچھزیادہ کھنے
کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر نیا الهی سلسلہ جو دنیا میں قائم ہوتا ہے دنیا کی طرف سے ضرور اس کی مخالفت ہوتی
ہے کیونکہ وہ لاز ما اپنے اندر الی با تیں رکھتا ہے جس سے اس وقت کی دنیا محض نا آشنا ہوتی ہے بلکہ یہ
وہ باتیں ہوتی ہیں جن کو دُنیا پنی موجودہ عادات اور موجودہ عقا کد و خیالات کے واسطے ایک بھنی موت
سمجھتی ہے۔ در حقیقت انبیاء کی بعث ہی ایسے وقت میں ہوتی ہے کہ جب دنیا کے لوگ اس راستہ کو
حجوڑ بچے ہوتے ہیں جس پر اللہ تعالی کا منشا ہے کہ وہ چلیں اور وہ اپنے موجودہ غلط راستہ کو ہی صححے راستہ
سمجھر ہے ہوتے ہیں ۔ پس جب بھی بھی کوئی نیا نبی آتا اور دُنیا کوسید ھے راستے کی طرف بلاتا ہے تو
منیا اس کی با توں کو غلط خیال کرتی اور اس کے مقابلہ کے لیے تیار ہو جاتی ہے؛ چنا نچے قرآن شریف
میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

يُحَسُرَةً عَلَى الْعِبَادِ مَا يَأْتِيهِمْ هِنْ رَّسُوْلِ إِلَّا كَانُوْابِهِ يَسْتَهُزِءُوْنَ ﴿ لَ الْعَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

اور پھر عجیب بات یہ ہے کہ جولوگ بڑے سمجھے جاتے ہیں وہی عموماً مخالفت میں بھی بڑھے ہوئے ہوتے ہیں؛ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

وَكَذٰ لِكَ جَعَلْنَا فِ ثُكِلِّ قَرْيَةٍ ٱكْبِرَ مُجْرِمِيْهَالِيَهُكُرُوْا فِيْهَالَ ''لعنی سنت الله اسی طرح پر جاری ہے کہ ہرجگه رسول کے مقابله پر بڑے لوگ ہی خداتعالی سے قطع تعلق کرنے والے اور فتنہ وفساد کے بانی بن جاتے ہیں۔''

چنانچدد کی وحضرت ابراہیم مبعوث ہوئے تو اُن کی قوم کے بڑے بڑے اوگوں نے اُن کو پکڑ کرآگ کمیں جھونک دیا۔ حضرت موسی آئے تو ان کو بھی اکا برقوم کی طرف سے جنگ وجدل کے مصائب دیکھنے بیٹرے۔ حضرت میسی گی باری آئی تو اُن کی قوم کے علماء اور فریسیوں نے مل ملا کر اُن کو دار پر کھچوا دیا۔ ہندوستان میں کرشن مبعوث ہوئے تو اُن کی قوم ان کو ہلاک کرنے کے لیے اُٹھ کھڑی ہوئی۔ تو کیا سرورِ انبیاءً اس سنت رسل سے باہر رہتا؟ نہیں بلکہ جتناعظیم الثان مشن آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم لے کرآئے تھے اُئی بی شدید آپ کی مخالفت ہوئی چا ہے تھی کیونکہ آپ ایسے زمانہ میں مبعوث ہوئے تھے کہ جب تاریکی کا خاص زور تھا اور ضروری تھا کہ نور کے آئے پرتاریکی کی فوجیس اپنی انتہائی طاقت کے ساتھ اس کا مقابلہ کریں؛ چنانچہ ایسا ہی ہوا کہ سارے گذشتہ انبیاء کی نسبت آپ کی مخالفت سب سے زیادہ ہوئی۔ اور اس مخالفت کے موٹے طاہری اسباب یہ تھے:

(۱) قریش ایک پر لے درجہ کی بت پرست قوم تھی اور بتوں کی عزت و محبت ان کے دلوں میں اس قدر جمی ہوئی تھی کہ اُن کے خلاف ایک لفظ بھی سننا اُنہیں گوارا نہ تھا۔ خانہ کعبہ جومحض اللہ تعالیٰ کی عبادت کے واسطے بنایا گیا تھا اس میں بھی ان ظالموں نے سینکڑوں بت جمع کررکھے تھے اور اپنی تمام ضروریات کے لیے انہی بتوں کامُنہ تکتے تھے۔ اب اسلام آیا تو اس کا بنیا دی اصول ہی تو حید باری تعالیٰ تھا اور صاف تھم تھا کہ کسی انسان یا درخت یا پھر یا ستارے وغیرہ کے سامنے سرمت جھکا ؤ بلکہ:

وَاسْجُدُوا لِلهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ ٢

''صرف اسی ذات کے سامنے جھکوجس نے ان چیزوں کو پیدا کیا ہے۔''

پھریہی نہیں بلکہ قریش کے بنوں کو اُن کے خیال میں ہتک آ میزلفظوں میں یا دکیا جاتا تھا اوران کو جہنم کا ایندھن قر اردیا جاتا تھا۔ جیسے مثلاً فر مایا: إِنَّكُهُ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ لَ

''لینی اےلوگو!تم اورتمہارے وہ بت جن کوتم یو جتے ہودوزخ کا ایندھن ہیں۔''

ان باتوں نے قریش کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی اور وہ ایک جان ہوکر اسلام کومٹانے کے واسطے اُٹھ کھڑے ہوئے۔

(۲) بُت برِستی کے علاوہ عرب میں عادات اور اخلاق کا جوحال تھاوہ اس کتاب کے شروع میں بیان ہو چکا ہے۔ زنا، شراب، قمار بازی، غارت گری، قبل، حرام خوری کا بازار ہروقت گرم رہتا تھا گر اسلام ان سب باتوں سے روکتا تھا۔ گویا اسلام لانے سے ان کوایک نئی زندگی اختیار کرنی پڑتی تھی اور قریش اس کے لیے بالکل تیار نہیں تھے۔ یہی حال رسوم پرستی کا تھا جو گویا عربوں کے دین و مذہب کا جزو بن چکی تھیں گراسلام سب گندی اور خلاف اخلاق اور خلاف فدہب رسوم کویا وَں کے نیچے مسلتا تھا۔

(۳) اپنے آباؤاجداد کی عزت اور ہربات میں خواہ وہ درست ہویا غلطان کی پیروی اختیار کرنا عربوں کے دین و مذہب کا جزوتھا۔اسی وجہ سے اُن کواصرارتھا کہ:

بَلْنَتَّبِعُ مَا ٱلْفَيْنَاعَلَيْهِ ابْآءَنَاكَ

''لینی ہم تو بہر حال اُسی بات کی اِ تباع کریں گے جس پر ہم نے اپنے آباؤ اجداد کو ہے۔''

گراسلام خدا دادعقل کو بچ اور جھوٹ کے درمیان حَسکَمُ قرار دیتا تھااوراُن کے مشرک آباء کے متعلق صاف کہتا تھا:

ٱۅؘڵۅ۫ػٵڹٳٳۧۊؙؙۿ؞ٝڵٳيڠڡؚڶۅ۫ڽؘۺؘؽ۠ٵۊۧڵٳؽۿؾۘۮۏڽؘ<sub>۞</sub>ؾ

''کیا وہ اپنے آباؤاجداد ہی کی اِنتاع کریں گےخواہ ان کے آباء گمراہ اور بیوتوف ہی کیوں نہ ہوں۔''

(۴) قریش ایک نہایت متکبر قوم تھی۔ بیاوگ کسی کو اپنے برابر نہ سمجھتے تھے اور غلاموں کو تو خصوصیت سے ذلیل اور زیر رکھنا چاہتے تھے۔ مگر اسلام حقوق کے معاملہ میں ان سب امتیاز ات کومٹا کر ایک عالمگیراخوت قائم کرتا اور آقا اور غلام کوخدا تعالی کے حضور میں ایک صف میں کھڑا کرتا تھا اور بیابت رؤسائے قریش کے واسطے موت کے پیالہ سے کم نتھی۔

(۵) قریش میں بڑے بڑے صاحب اثر اور مالدارلوگ موجود تھے گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ایک اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھنے کے ان دونوں باتوں سے خالی تھے۔ یعنی نہ تو آپ اپنی خلوت پسند طبیعت کی وجہ سے لیڈرانِ قریش میں سے تھے اور نہ مال و دولت کے لحاظ سے کوئی ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ ایسی حالت میں سر دارانِ ملہ کے لیے آپ کی اِ تباع اختیار کرنا ایک ایسی بڑی قربانی تھی جس کے لیے میں یوگ ہرگز تیار نہیں تھے اور اسی وجہ سے وہ کہتے تھے کہ:

لَوْلَا نُزِّلَ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيْهِ ٥٠٠ لُولَا نُزِّلَ هٰذَاالْقُرُانُ عَلَيْهِ ٥٠٠ ثُن يُون نه يقرآن مله ياطائف كسى براع وقي منازل مواء "

(۲) ان اسباب کے علاوہ ایک باعث یہ بھی تھا کہ قریش کے مختلف قبائل کے درمیان سخت رقابت اور دشمنی رہتی تھی اس لیے باقی قبائل کو ہرگزیہ گوارا نہ تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا قبیلہ اُن پر کسی قسم کا امتیاز لیے جاوے اور قبائل بنوامیّہ اور بنونخزوم کوتو خصوصیت سے بنو ہاشم کے ساتھ سخت عداوت تھی ۔اسی لیے سب قبائل سے بڑھ کران دوقبائل نے اسلام کی مخالفت میں حصہ لیا۔

دوسری قتم کے وہ لوگ تھے جن کی مخالفت کچھ شرارت کا پہلوبھی لیے ہوئے تھی۔ان میں بیلوگ ممتاز تھے۔اوّل عتبہ بن ربیعہ جو بنوعبر شمس میں سے تھا اور بہت مالداراورصا حب اثر تھا۔ جنگ بدر کے موقع پر جب عتبہ اسپے سُرخ اُونٹ پر سوار ہو کر اسلامی لشکر کے سامنے آیا تو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اُسے دیکھ کر فر مایا کہ اگر اس گر وہ میں کسی میں کچھ شرافت ہے، تو اس سُرخ اُونٹ کے سوار میں ہے۔ عتبہ کا بھائی شیبہ بھی اسی کے زیر اثر تھا۔ بید دونوں جنگ بدر میں حضرت جزہؓ اور حضرت علیؓ کے ہاتھ سے قبل ہوئے۔ دُوسرے ولید بن مغیرہ تھا جو حضرت خالدؓ بن ولید کا والدا ور قریش کا رئیسِ اعظم تھا۔ حتی کہ قریش اسے اپنا باپ سمجھتے تھے۔ ولید ہجرتِ نبوی کے تین ماہ بعد اتفاقی طور پر تیر چھے جانے سے ہلاک ہوا۔ تیسرے عاض بن وائل سہمی تھا۔ جو حضرت عمرہؓ بن عاص کا باپ تھا۔ یہ بھی نہایت دولت مندا ور بڑا صاحب اثر عاص جن عاص بن وائل سہمی تھا۔ جو حضرت عمرہؓ بن عاص کا باپ تھا۔ یہ بھی نہایت دولت مندا ور بڑا صاحب اثر تھا۔ عاص ہجرت کے دوسرے ماہ یاؤں سوح جانے سے نہایت تکلیف اُٹھا کر مکہ میں مرگیا۔

تیسری قتم کے گروہ کی حالت بالکل مختلف تھی ۔ بیوہ اوگ تھے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں بالکل اندھے ہورہے تھے اور ہر جائز و ناجائز طریق سے کوشش کرتے تھے کہ اسلام اور بانی اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹادیں اورمسلمانوں کواپنے پاؤں کے نیچے کچل ڈالیں اور قریش میں انہی لوگوں کا زیادہ زور تھا اور انہی لوگوں کی کثر ہے تھی۔اُن میں خاص طور پرمتازیہ لوگ نظر آتے ہیں۔اوّل عمرو بن ہشام جو بنونخزوم میں سے تھا۔ بیو ہ خص ہے جسے گویاراُ س المعاندین سمجھنا جاہئے ۔قریش میں بینہایت ممتاز حیثیت رکھتا تھااور وہ اسے ابوالحکم یعنی'' دانائی کا باپ'' کہتے تھے۔گرمسلمانوں نے اس کا نام ابوجہل رکھا۔ بیہ جنگ بدر میں دوانصارلڑکوں کے ہاتھ سے واصل جہنم ہوا۔ دوسر سے ابولہب بن عبدالمطلب جو بنو ہاشم میں سے تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاحقیقی چیا تھا۔ابولہب مخالفت اورایذ اءرسانی میں ابوجہل کا ہم پلّہ تھا اور اسے بیخصوصیت بھی حاصل ہے کہ معاندین اسلام میں سے صرف اس کا نام قر آن شریف میں صراحت کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔ ابولہب جنگ بدر سے تھوڑ اعرصہ بعد مکتہ میں بیار پڑ کر ہلاک ہوا۔ تبسرے عقبہ بن ابی معیط تھا جو بنوامیّہ میں سے تھااور پر لے درجہ کا شریراور بد باطن شخص تھا۔ یہ جنگ بدر میں شریک ہوااور مارا گیا۔ پھرامیّیہ بن خلف تھا جو ہنو جمح میں سے تھا۔ شرارت اورعداوت میں بیابوجہل کا مثل تھا۔ جنگ بدر میں قتل ہوا۔ امتیہ کا بھائی اُئی بن خلف بھی اسی قماش کا آ دمی تھا۔ یہ جنگ اُحد میں آ تحضرت صلی الله علیه وسلم کے ہاتھ سے زخمی ہوااوراسی زخم سے اپنی کیفر کر دار کو پہنچا۔ پھرالنضر بن الحارث تھا جو ہنوعبدالدار میں سے تھااور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوشخت دُ کھ دیا کرتا تھا۔ یہ جنگ بدر میں قید ہوا

اوراپنے جرموں کی پاداش میں مارا گیا۔ پھراسود بن عبد یغوث ، حارث بن قیس ، اسود بن مطلب ، ابوقیس بن فا کہد ، منبّه بن الحجاج ، نبیّه بن الحجاج ، ما لکّ بن طلاطله ، عَلَم بن ابی العاص ، رُکانه بن بیزید وغیرہ بھی شرارت اور عداوت میں کم وبیش بہت حصہ لیتے تھے یا

ان کے علاوہ بعض اور لوگ بھی تھے جو عداوت میں بہت بڑھے ہوئے تھے لیکن چونکہ وہ بعد میں مسلمان ہو گئے اس لئے ان کا اس جگہ اس فہرست میں ذکر کرنا شاید درست نہ ہوالبتہ اپنے اپنے موقع پر اُن کا ذکر خود آجائے گا۔

اسلام اور بانی کا سلام کے خلاف کقّار مکہ کی عداوت منام کے خلاف جب قریش کی عداوت منافق شروع ہوئی تو پھروہ دن بدن

بڑھتی گئی اور خطرنا ک صورت اختیار کرتی گئی؛ چنانچیسرولیم میورلکھتا ہے کہ قریش نے فیصلہ کرلیا تھا کہ:

'' یہ نیا مذہب صفحۂ دنیا سے ملیامیٹ کر دیا جاوے اور اس کے تبعین اس سے بر ور روک

دیئے جاویں اور قریش کی طرف سے جب ایک دفعہ مخالفت شروع ہوئی تو پھر دن بدن اُن کی

ایذاءرسانی بڑھتی اور آتش غضب تیز ہوتی گئی۔'' کے

در حقیقت جو فتنہ مخالفین اسلام نے اسلام کے خلاف برپا کیا اور اس کے مٹانے کے واسطے جو جو تد ابیر کیس وہ ایک لمبی اور در دناک کہانی ہے جس کا سلسلہ ہجرت کے آٹھویں سال تک پہنچتا ہے۔

ابوطالب کے پاس قرلیش کا پہلا وفعہ سب سے پہلی کوشش قریش کی بیتھی کہ جس طرح بھی ہو \_\_\_\_\_\_ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو طالب کی ہمدر دی اور

حفاظت سے محروم کردیں۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جب تک ابوطالب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں اس وقت تک وہ بین القبائل تعلقات کوخراب کئے بغیر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ نہیں اُٹھا سکتے۔ ابوطالب قبیلہ بنو ہاشم کے رئیس تھے اور با وجود مشرک ہونے کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ علیہ وسلم کے مربی اور محافظ تھے اس لیے ان کے ہوتے ہوئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ہاتھ اُٹھانا بین القبائل سیاست کی رُوسے بنو ہاشم کے ساتھ جنگ چھٹر نے کے مترادف تھا جس کے لیے دوسرے قبائل قریش ابھی تک تیار نہ تھے۔ لہذا پہلی تجویز اُنہوں نے یہ کی کہ ابوطالب کے پاس دوسرے قبائل قریش ابھی تک تیار نہ تھے۔ لہذا پہلی تجویز اُنہوں نے یہ کی کہ ابوطالب کے پاس دوستانہ رنگ میں ایک وفد بھیجا کہ وہ اپنے بھینچ کو اشاعت اسلام سے روک دیں ؛ چنانچہ ولید بن مغیرہ ،

عاص بن وائل، عتبہ بن ربعہ، ابوجہل بن ہشام، ابوسفیان وغیرہ جوسب رؤساء قریش میں سے تھے ابوطالب کے پاس آئے اورزمی کے طریق پرکہا کہ'آپ ہماری قوم میں معزز ہیں۔اس لیے ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ اپنے بھینچکواس نے دین کی اشاعت سے روک دیں اور یا پھراس کی حمایت سے دستبر دار ہوجاویں اور ہمیں اور اس کوچھوڑ دیں کہ ہم آپس میں فیصلہ کرلیں۔' ابوطالب نے اُن کے ساتھ بہت نرمی کی باتیں کیں اور اُن کے عصہ کو کم کرنے کی کوشش کرتے رہے اور بالآخر انہیں میں فیصلہ کردیا۔'

د وسر او فد د وسر او فد میں بڑی تختی سے شِرک کے ردّ میں آیات نازل ہور ہی تھیں۔اس لیے کوئی لمباعرصہ نہ گذرا تھا کہ بیلوگ پھرابوطالب کے پاس جمع ہوئے اوران سے کہا کہ''اب معاملہ حدکو پہنچ گیا ہے اور ہم کو رجس اور پلید اورشرّ البریداورسفہاء اور شیطان کی ذریّت کہا جاتا ہے اور ہمارے معبودوں کوجہنم کا ایندهن قرار دیا جاتا ہے اور ہمارے بزرگوں کو لا یعقل کہہ کریگا را جاتا ہے۔اس لیے اب ہم صبر نہیں کر سکتے اور اگرتم اس کی حمایت سے دستبر دارنہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں۔ہم پھرتم سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جاوے ۔'' ابوطالب کے لیے اب نہایت نازک موقع تھااوروہ سخت ڈر گئے اوراُسی وقت آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب آ پُ آ ئے تو اُن سے کہا کہ''اے میرے بھتیج!اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہوگئی ہےاور قریب ہے کہ تھے ہلاک کر دیں اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ تو نے ان کے عقلمندوں کوسفیہ قرار دیا۔ اُن کے بزرگوں کوشر ّ البریة ّ کہا۔ان کے قابل تعظیم معبود وں کا نام ہیزم جہنم اور وقو دالیّا ررکھا اورخو داُنہیں رجس اور پلید کھہرایا۔ میں تجھے خیرخواہی سے کہتا ہوں کہاس دُشنام دہی سے اپنی زبان کوتھام لواوراس کام سے باز آ جاؤ؛ ورنہ مَیں تمام قوم کے مقابلہ کی طاقت نہیں رکھتا۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب ابوطالب کا یائے ثبات بھی لغزش میں ہےاور دنیاوی اسباب میں سے سب سے بڑا سہارا مخالفت کے بوجھ کے نیجے وَبِكُرِنُو مُا حِابِهَا ہے۔مگرآ بُ كے ماتھ يربل تك نه تفا-نهايت اطمينان سے فرمايا۔'' چيا بيد شنام دہي نہیں ہے بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں جھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کی خرابیاں اُن پر ظاہر کر کے اُنہیں سیدھے رہتے کی طرف بلاؤں اور اگر اس راہ میں مجھے مرنا

در پیش ہے تو ممیں بخوثی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اِس راہ میں وقف ہے اور ممیں موت کے ڈرسے اظہار حق سے رک نہیں سکتا اور اے پچا! اگر آپ کو اپنی کمزوری اور تکلیف کا خیال ہے تو آپ بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہوجاویں۔ مگر مَیں احکام اللی کے پہنچانے سے بھی نہیں رکوں گا اور خدا کی قسم اگر بیلوگ میرے ایک ہاتھ پرسورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند بھی لا کر دے دیں تب بھی ممیں اپنے فرض سے بازنہیں رہوں گا اور مَیں اپنے کام میں لگار ہوں گا حتی کہ خدا اسے پورا کرے یا مکیں اس کوشش میں ہلاک ہوجاؤں۔ 'آئ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیتقریر فرمار ہے تھے اور آپ کے چرہ پرسچائی اور نور انیت سے بھری ہوئی رفت نمایاں تھی اور جب آپ تقریر ختم کر چکے تو آپ گافت چل پڑے اور وہاں سے رُخصت ہونا چاہا مگر ابوطالب نے پیچھے سے آ واز دی۔ جب آپ اور ٹی آپ گافت چل بڑے اور وہاں سے رُخصت ہونا چاہا مگر ابوطالب نے بیچھے سے آ واز دی۔ جب آپ اور ٹی آپ آپ نے دیکھا کہ ابوطالب کے آنسو جاری تھے۔ اس وقت ابوطالب نے بڑی رفت کی آ واز میں آپ آپ نے میں تیراساتھ دوں گا۔''

تیسراوفر جباس دفعہ بھی قریش ناکام رہ تو اُنہوں نے ایک اور چال چلی اور وہ یہ کہ قریش کے ایک اول جلی اور وہ یہ کہ قریش کے ایک اعلیٰ خاندان سے ایک ہونہار نو جوان ممارہ بن ولیدکوساتھ لے کر ابوطالب کے پاس گئے اور کہنے لگے کہ''ہم ممارہ بن ولیدکوا پنے ساتھ لائے ہیں اور تم جانتے ہو کہ یہ قریش کے بہترین نوجوانوں میں سے ہے۔ پستم ایسا کرو کہ محمد کے عوض میں تم اِس لڑکے کو لے لواور اس سے جس طرح چاہو فائدہ اُٹھا وَ اور چاہو تو اسے اپنا بیٹا بنا لو۔ ہم اس کے حقوق سے کلیۂ دستم دار ہوتے ہیں اور اس کے عوض تم محمد کو ہمارے سپر دکر دوجس نے ہمارے آبائی دین میں دخنہ پیدا کر کے ہماری قوم میں ایک فتنہ کھڑا کر رکھا ہے۔ اس طرح جان کے بدلے جان کا قانون پورا ہو جائے گا اور تہمیں کوئی شکایت نہیں ہوگا۔'' ابوطالب نے کہا۔'' یہ عجیب انصاف ہے کہ میں تمہارے بیٹے کو لے کر اپنا بیٹا بناؤں اور اسے کھلا وَں اور اپنا میٹا تمہیں دے دوں کہ تم اسے قبل کر دو۔ واللہ یہ بھی نہیں ہوگا۔'' قریش کی طرف سے مطعم بن عدی نے کہا کہ' پھراے ابوطالب! تمہاری قوم نے تو تم پر ہررنگ میں جت پوری کر دی ہوالب تے ہوں دی ہوگا۔'' واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جارہا اور مطعم میں دیکھا ہوں کہ تم بھی اپنی قوم کی ابوطالب نے کہا۔'' واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جارہا اور مطعم میں دیکھا ہوں کہ تم بھی اپنی قوم کی ابوطالب نے کہا۔'' واللہ میرے ساتھ انصاف نہیں کیا جارہا اور مطعم میں دیکھا ہوں کہ تم بھی اپنی قوم کی

<sup>&</sup>lt;u>ا</u> : ازالهاو بام جلدا صفحه ۱۰ وابن بشام وزر قانی

پیٹے ٹھو نکنے میں میرے ساتھ بے وفائی کرنے پر آ مادہ ہو۔ پس اگر تمہارے تیور بدلے ہوئے ہیں تو مَیں کیا کہ سکتا ہوں ہم نے جو کرنا ہووہ کرو۔'' کے

مسلمانوں کے متعلق قریش کا فیصلہ رؤساء قریش ابو طالب کی طرف سے مایوس ہو گئے تو انہوں نے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم پر ہاتھ ڈالنے سے یہلے یہ تجویز کی کہ جس جس قبیلہ میں سے کوئی شخص مسلمان ہو چکا تھاوہ قبیلہ اپنے اپنے آ دمی پر د باؤڈ ال کر اسے اسلام سے منحرف کرنے کی کوشش کرے؛ چنانچہ سب نے ممل کر باہم مشورہ سے یہ فیصلہ کیا کہ نومسلموں پران کےاپنے اپنے قبیلہ کی طرف سے زور ڈالا جائے تا کہسی قِسم کی بین القبائل پیجید گی نہ پیدا ہواورانہوں نے بیہ خیال کیا کہ جب خودمسلمان آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے تو آ پ ً ا کیلے کچھنہیں کرسکیں گے اور بیسا را کھیل بگڑ جائے گا۔اس فیصلہ میں بیجھی قراریایا کہ صرف زبانی دباؤ تک نەر با جائے بلکہ ہررنگ میں تنگ کر کے اور تکلیف میں ڈال کرنومسلموں کوواپس لانے کی کوشش کی جائے۔ جب ابوطالب کواس مشورہ سے اطلاع ہوئی تو انہوں نے بھی ایک جوابی تدبیر کے طور پر بنوہاشم اور بنومطلب کوایک جگہ جمع کیا اور حالات بتا کرتح ریک کی کہ اس عداوت کے طوفان میں ہمیں محمد کی حفاظت كرنى حاجة چنانچە ابولهب كے سواجواسلام كى عداوت ميں اندھا ہور ہاتھا باقى سب نے اس تجویز سے ا تفاق کیااورتو می غیرت میں آ کر دُوسروں کے مقابلہ پر آ مخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی اعانت کے لئے تیار ہو گئے یک ان حالات نے مکتہ کی فضامیں ایک آتشی مادہ پیدا کر دیا تھا۔ مگر چونکہ ابھی تک مسلمانوں کی ایذ ارسانی کا فیصلہ ہر قبیلہ کی حدود کے اندر محدود تھا، اس لئے کوئی بین القبائل پیچید گی پیدانہیں ہوئی۔ ہاں مسلمانوں کے لئے انفرادی طور پر سخت مصائب و آلام کا دروازہ کھل گیا اوراس وقت سے لے کر ہجرتِ پیژب تک کی داستان ایک خون کے آنسورُ لانے والی داستان ہے۔

مسلمانوں کی تکالیف کانمونہ ان ایّا م میں جو جو تکالیف مسلمانوں کو پنجیں اُن کو وہی جانتے تھے ۔ جن کو بید مصائب جھیلنے پڑے۔ مگر ہاں تاریخ نے جہاں تک ان

واقعات كومحفوظ ركھا ہے اوروہ یقیناً اصل واقعات سے بہت كم ہیں ۔ان كانمونہ درج ذیل ہے:

حضرت عثمان من بنواُمیّہ میں سے تھے اور ایک نسبتاً پختہ عمر کے اور مرفد الحال آ دمی تھے، کین قریش کے مذکورہ بالا فیصلہ کے بعداُن کے چیاتھ میں بن الی العاص نے ان کو رسیوں سے باندھ کر بیٹیا اور ان بیچاروں

نے سامنے سے اُف تک نہیں گی ۔ نہیں آپ نے العوام قبیلہ اسد سے تھے اور ایک جوانم د آ دمی تھے مگر ان کا طالم چیا اُن کو چٹائی میں لییٹ کر اُن کے ناک میں آگ کا دھو آ ں دیا کرتا تھا کہ اسلام سے باز آ جاویں مگروہ بڑی خوثی کے ساتھ اس تکلیف کو برداشت کرتے اور کہتے کہ میں صدافت کو پہچان کر پھرا نکارنہیں کر سکتا ۔ سعید ٹربن زید جو حضرت عمر کے بہنوئی تھے بنوعدی سے تھے اور اپنے حلقہ میں معزز تھے، لیکن جب عمر بن الخطاب کو ان کے اسلام کاعلم ہوا تو وہ انہیں گرا کر ان کی چھاتی پرسوار ہو گئے اور اسی کش میں اپنی میں اپنی کہ بہن کو بھی زخمی کر دیا ۔ سعید اللہ بن مسعود جو قبیلہ ھذیل میں سے تھے انہیں قریش نے عین صحن کو جہ میں مار کر ہاکان کر دیا ۔ سامی اللہ بن مسعود جو قبیلہ ھذیل میں سے تھے انہیں قریش نے بھی دیا اور قریب تھا مار مار کر ہاکان کر دیا ۔ ابو فر رغفار کی کو قریش نے یہ کہ کر ان کو قریش سے چھڑ ایا کہ '' جو اس بن عبد المطلب نے یہ کہ کر ان کو قریش سے چھڑ ایا کہ '' جو اس بن عبد المطلب نے یہ کہ کر ان کو قریش سے چھڑ ایا کہ '' جو حال غلاموں اور شخص بنوغفار میں سے ہے جو تمہار سے شامی تجارت کے راستہ پر آباد ہیں ۔ اگر اُن کو علم ہوا تو تمہار اراستہ کر وہ کر تو بدن کے رو نگئے کھڑ ہے ہوجا تے ہیں ۔ ذیل کی چند مثالیں قریش کے واس مطالم کا صرف ایک معمولی نمونہ ہیں ۔

بلال بن رباح اُمیّہ بن خلف کے ایک جبٹی غلام سے۔اُمیّہ ان کودو پہر کے وقت جبکہ اُو پر سے
آگ برسی تھی اور ملّہ کا پھر یلامیدان بھٹی کی طرح تیا تھا، باہر لے جا تا اور نگا کر کے زمین پرلٹا دیتا اور
بڑے بڑے گرم پھراُن کے سینے پر رکھ کر کہتا لات اور عُسنِ می پرستش کراور محمہ سے علیحدہ ہوجاور نہ
اسی طرح عذا ب دے کر ماردوں گا۔ بلال ٹرنیادہ عربی نہ جانتے تھے۔بس صرف اتنا کہتے اُحد اُحد یعنی
اللہ ایک ہی ہے۔اللہ ایک ہی ہے۔اور یہ جواب سُن کراُمیّہ اور تیز ہوجا تا اور ان کے گلے میں رسّہ ڈال کر
انہیں شریر لڑکوں کے حوالے کر دیتا اور وہ ان کو ملّہ کی پھر یلے گلی کو چوں میں گھیٹتے پھرتے جس سے اُن کا
بدن خون سے تربتر ہوجا تا۔ مگراُن کی زبان پر سوائے اُحد کے اور کوئی لفظ نہ آتا۔ حضرت ابو بکر ٹے نے
اُن پر یہ جوروستم دیکھے تو ایک بڑی قیمت برخرید کر انہیں آزاد کر دیا۔

ا **بوفکی** پی<sup>خ</sup> صفوان بن اُمیّہ کےغلام تھے۔ان کوبھی بیلوگ اسی طرح گرم زمین پرلٹادیتے اور سینے پر اتنے بھاری پیخرر کھتے کہاُن کی زبان باہرنکل آتی۔

ل: طبقات ابن سعد حالات عثمان بن عفان تي زرقاني جلدا بإب اوّل من اسلم

ع**ا م**ر شمیں فہمیر ہ بھی ایک غلام تھے انہیں بھی اسلام کی وجہ سے سخت تکالیف دی جاتی تھیں۔ان کو حضرت ابو بکر ؓ نے خرید کراینے یاس بکریاں چرانے برنو کرر کھ لیا۔

لببینی بنوعدی کی لونڈی تھی۔اسلام لانے سے پہلے عمراس کواتنا مارتے کہ مارتے مارتے تھک جاتے، لیکن جب ذرا دم لے لیتے تو پھراُسی طرح مارنا شروع کر دیتے وہ سامنے سے صرف اتنا کہتی کہ عمرا گرتم نے اسلام قبول نہ کیا تو خدااس ظلم کو بے انتقام نہیں چھوڑے گا۔

ز نیر ہ ہونخزوم کی لونڈی تھی۔ ابوجہل نے اُسے اس بے دردی سے بیٹا کہ اس کی آ تکھیں جاتی رہیں۔ ابوجہل اس کی طرف اشارہ کر کے طنزاً کہا کرتا تھا کہ' اگر اسلام سچا ہوتا تو کیا بھلا اسے مل جاتا اور ہم محروم رہتے۔''

صہبیب بن سنان رُومی ہر چند کہاب غلام نہ تھےاور تھے بھی نسبتاً خوشحال کین قریش ان کوا تناپیٹیے کہاُن کے حواس مختل ہو جاتے ۔ بیروہی صہب بنا ہیں جن کو حضرت عمر ٹنے زخمی ہونے پرامام الصلوٰ ۃ مقرر کیا تھااورانہوں نے ہی حضرت عمر کا جنازہ پڑھایا تھا یا

خباب بن الارت بھی اب غلام نہ سے بلکہ آزاد سے اور لوہار کا کام کرتے سے، مگرا کے دفعہ قریش نے اُن کو پکڑ کرا نہی کی بھٹی کے د مجتے ہوئے کو کلوں پر اُلٹالٹا دیا اور ایک شخص اُن کی چھاتی پر چڑھ گیا، تا کہ کروٹ نہ بدل سیس؛ چنا نچہ وہ کو کئے اُسی طرح جل جل جل کر اُن کے پنچے ٹھنڈے ہو گئے۔ خباب ٹے نے مدتوں کے بعد حضرت عمر سے بیواقعہ بیان کیا اور اپنی پیٹے کھول کر دکھائی جو زخموں کے داغوں سے بالکل سفید تھی۔ خباب ٹے کے متعلق بیروایت بھی آتی ہے کہ ایک دفعہ مکہ کے ایک رئیس عاص بن واکل نے اُن سے پچھالواریں بنوائیں اور جب خباب ٹے قیمت کا مطالبہ کیا تو وہ کہنے لگاتم لوگ بیدعوکی کرتے ہو کہ جنت میں انسان کو ہر شم کی نعمت سونا اور چاندی وغیرہ سب حسب خواہش ملے گی۔ سوتم اپنی تلواروں کی جنت میں انسان کو ہر شم کی نعمت سونا اور چاندی وغیرہ سب حسب خواہش ملے گی۔ سوتم اپنی تلواروں کی قیمت محصے جنت میں آ کرلے لینا۔ کیونکہ واللہ اگر تمہیں جنت میں جانے کی تو قع ہے تو مجھے تو بدرجہ اولی مونی جائے اور بہ کہہ کر قیمت دینے سے انکار کر دیا ہے۔

عُما لُّااوران کے والد یا سرُّاوران کی والدہ سمیّہ کو بنی مخزوم جن کی غلامی میں سمیّہ کسی وقت رہ چکی تخسیں اتنی تکالیف دیتے تھے کہ ان کا حال پڑھ کربدن پرلرزہ پڑنے لگتا ہے۔ایک دفعہ جب ان فدائیانِ اسلام کی جماعت کسی جسمانی عذاب میں مبتلاتھی اتفاقاً آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس طرف آنگے۔

آپ نے اُن کی طرف دیکھا اور در دمندانہ لیجہ میں فرمایا: صَبُواً اللّ یَاسِو فَاِنَّ مَوْعِدَکُمُ الْجَنَّةُ لَا اَنْ اِسْرِ مِلَانِ کَا اَنْ اِسْرِ مَلَانِ اَنْ کَیْسُولِ کے بدلے میں تمہارے لئے جنت تیار کرر تھی ہے۔'' آخر یاسر تو اسی عذاب کی حالت میں جال بحق ہو گئے اور بوڑھی سمیّے کی ران میں ظالم ابوجہل نے اس بودردی سے نیز ہارا کہ وہ اس کے جہم کو کا شاہوا ان کی شرمگاہ تک جا انکلا اور اس بے گناہ فاتون نے اسی جگہر ٹر چے ہوئے جان دے دی۔ اب صرف عمآر باقی رہ گئے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے فاتون نے اسی جگہر ٹر چے ہوئے جان دے دی۔ اب صرف عمآر باقی رہ گئے۔ ان کو بھی ان لوگوں نے انہائی عذاب اور دکھ میں مبتلا کیا اور ان سے کہا کہ'' جب تک مجمد گا کو فرد کے اسی طرح عذاب دیتے جھوڑ دیا۔ لیکن اس کے بعد عمآر فوراً آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور زار زار رونے گئے۔ آپ نے نوچھا'' کیوں عمار کیا بات ہے؟''انہوں نے کہا۔''یارسول اللہ ممیں ہلاک ہوگیا۔ مجمد فرمایا۔'' کا سول اللہ میرا دل تو اُسی طرح مرض کیا۔''یارسول اللہ میرا دل تو اُسی طرح مومن فرمایا۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا فرمایا۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا تھرار کا اس لک کو مومن کے دران اللہ اور اللہ اور اللہ اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اُسی طرح سرشار۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا تمار کا اس کے رسول کی محبت میں اُسی طرح سرشار۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا تمار کی ای کو میاں۔ کا می کو موان کے رسول کی محبت میں اُسی طرح سرشار۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا تمار کار کار کار کار کی کو موان کی محبت میں اُسی طرح سرشار۔'' آپ نے فرمایا۔ تو پھر خیر ہے خدا تمار

یوچیں گے کہ بیزیا نبی کون ہے اور کیا کہتا ہے اس لیے ہمیں باہم مشورہ سے کوئی جواب سوچ رکھنا چاہئے تا کہ ہمارا آپس کااختلاف کوئی برااٹر پیدانہ کرے؛ چنانچے سب روساء قریش ولیّید بن مغیرہ کے مکان پر جمع ہوئے اور ولیدنے ان کے سامنے ایک افتتاحی تقریر کر کے ساری بات سمجھائی اور بتایا کہ اب حج کا وقت آرہا ہے اور محد کے اس دعویٰ کی خبر باہر پہنچ کچی ہے اور لاز ما حج پر آنے والے لوگ ہمیں اس کے متعلق یوچیں گے۔ پس ہمیں چاہئے کہ ہم با ہم مشورہ سے کوئی ایک پختہ جواب سوچ رکھیں تا کہ ایبا نہ ہو کہ ہم ا یک دوسرے کےخلاف باتیں کہہ کرخودا پنے اثر کومٹالیں۔اس پرایک شخص بولا کہ ہمارا جواب صاف ہے کہ پٹخض ایک کا ہن ہے اور کا ہنوں کی سی باتیں کر کے اس نے چندلوگوں کواینے ساتھ ملا لیا ہے۔ ولید نے کہا کہ ہم اسے کا ہن کس طرح کہ سکتے ہیں جب کہاس میں کا ہنوں کی کوئی بات بھی نہیں یائی جاتی ۔نہ کا ہنوں کا ساتر نم ہےاور نہ کا ہنوں کا سامخصوص اندازِ بیان ۔ دوسرے نے کہا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ محمد مجنون ہےاوراینے جنون کے جوش میں باتیں کرتار ہتا ہے۔ ولید نے کہا۔ ہماری پہ بات کون مانے گا۔ اور جنون کی وہ کونسی علامتیں ہیں جو ہم محمد میں دکھاسکیں گے۔ نہاس میں وہ وحشت ہےاور نہ وہ اضطراب اور نہ ہی وہ وسوسہ جوایک مجنون میں لاز ماً پائے جاتے ہیں۔ پھر ہمارے جنون کےادٌ عا کوکون سنے گا۔ تیسرا بولا کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بیشخص شاعر ہے اوراینے جاؤواٹر اشعار سے لوگوں کواپنی طرف تھینچ رہا ہے۔ولیدنے کہا ہم اسے شاعر کہہ کراس کے کلام میں شعر کے خصائص ازقتم رجز اور ہزج اور قریق اور مقبوض اورمبسوط کے کہاں سے دکھا ئیں گے۔اس پرایک چوتھا شخص بولا کہاسے ایک ساحر کے طور پر پیش کرنا چاہئے۔ولید نے کہا پھرہم اس میں ساحروں کی سی پھونکیں مارنا اورگر ہیں ڈالنااورگر ہیں کھولنا کس طرح دکھا ئیں گے۔لوگوں نے کہا تو پھراےعبیشمستم ہی بتاؤ کہ پھرہمیں کیا کہنا چاہئے۔ولیدنے کہااس معامله میں مَیں خود حیران ہوں کہ کیا کیا جائے۔جو بات بھی سوچتا ہوں وہ محمدیر چسیاں ہوتی نظر نہیں آتی اورالیی بات کہنا جس ہےلوگوں کوتسلی نہ ہوخو داپنے آپ کوہنسی کا نشا نہ بنانا ہے۔اس طرح اس مجلس میں کچھ عرصہ باتیں ہوتی رہیں۔ آخریہ مشورہ قرار پایا کہ اور کوئی بات تو خیال میں آتی نہیں اور جو باتیں پیش کی گئی ہیں ان میں ساحر والی زیادہ وزن دار ہے۔ پس یہ فیصلہ ہوا کہ جج کے موقع پر باہر سے آنیوالے لوگوں کے سامنے محمد کے متعلق سب لوگ یہی کہیں کہ بیا لیک ساحر ہے جواپنی مخفی سحر کاری سے باپ کو بیٹے سے، بھائی کو بھائی سے، خاوند کو بیوی سے جدا کرتا چلا جار ہا ہے؛ چنانچہ جب حج کا موقع آیا تو قریش کے

لے: پیشعراءعرب کی اصطلاحیں تھیں ۔

بچہ بچہ کی زبان پریہی فقرہ تھا کہ محمد تو ایک ساحرہے جوجس گھر میں داخل ہوتا ہے انشقاق واختلاف کا نجج بوکر نکلتا ہے اوران کے اس پروپیگنڈا نے تمام قبائل عرب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اوراسلام کے خلاف ایک خطرناک ہیجان پیدا کردیا۔

قریش نے اسی پربس نہیں کی بلکہ مکہ کے اوباشوں اورخود سرلوگوں کواکسایا کہ وہ جس طرح بھی ہو

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نگ کرتے رہیں؛ چنا نچہ اس انگیفت میں آکر شہر کے آوارہ مزاج لوگ

آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق آپ کے سامنے بھی اور پیچیے بھی طرح طرح کی بکواس کرتے رہتے ہے جو لوگ سے جس کی غرض سوائے دل دکھانے اور اشتعال پیدا کر کے فساد ہر پاکرنے کے اور پچھ نہتی ۔ جو لوگ آپ کے پڑوس میں رہتے تھے ان کا میہ معمول تھا کہ آپ کے گھر میں پھر چینئے ۔ دروازے پر کانے بچھاتے ۔ گھر کے اندرگندی اور بد بودار چیز یں لاکر ڈال دیتے اور جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان بچھاتے ۔ گھر کے اندرگندی اور بد بودار چیز یں لاکر ڈال دیتے اور جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان نہیات گندی اور متعفن چیز آپ کے گھر میں پھینک دی۔ آپ نوودائے اُٹھا کر باہر لائے اور فر مایا۔ 'اپ بنوعبد مناف! بہتم اچھا بمسائیگی کاحق اداکر تے ہو۔'' مگر جن کا نوں تک بیآ واز کہیجتی وہ شرافت کی ائیل کے بنوعبد مناف! بہتم اچھا بمسائیگی کاحق اداکر تے ہو۔'' مگر جن کا نوں تک بیآ واز کہیجتی وہ شرافت کی ائیل کے بنوعبد مناف! بہتم اچھا بمسائیگی کاحق اداکر تے ہو۔'' مگر جن کانوں تک بیآ واز کہیجتی وہ شرافت کی ائیل کے بیا کہ کر بجا رہا اور قریش کو ایک بہرے تھے۔ انہی دنوں میں قریش نے یہ بھی فیصلہ کیا کہ آٹ مخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کو بجا رہا اور قریش کو آپ کے شران کی کہ ہے وہی فیصلہ کیا کہ میرانام تو مجہ ہے اور جو مجہ ہووہ مگر بھو وہ کہ گھر میں کے اس کے دعو خدا مجھان کی گالیوں سے ہوئے فر مایا کہ میرانام تو مجہ ہے اور جو مجہ ہووہ مگر بھو وہ کہ کے ہوسکتا ہے۔ دیکھو خدا رکھتا ہے۔ ت

مگراس زمانہ میں بھی قریش کی ایذاءرسانی صرف زبانی باتوں تک محدود نہ تھی بلکہ وہ بعض اوقات جوش میں آ کریا موقع نکال کر آپ کو عملی نقصان پہنچانے اور جسمانی تکلیف میں مبتلا کرنے سے بھی دریغ نہ کرتے تھے۔ چنا نچہ غالبًا بیاسی زمانہ کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ جب آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے عقبہ بن ابی معیط غصّہ میں اُٹھا اور آپ کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس زور کے ساتھ جھنچا کہ آپ کا دم

ا: سیرة ابن ہشام

س : بخارى باب ماجاء في اسماء الرسول

رُ کنے لگ گیا۔حضرت ابو بکڑ کوعلم ہوا تو وہ دوڑے آئے اور آپ کواس بدبخت کے شریعے بچایا اور قریش سے مخاطب ہو کر کہا:

## أَتَقُتُلُوْ نَ رَجُلًا أَنُ يَّقُولَ رَبِّيَ اللهُ

'' کیاتم ایک شخص کوصرف اس لیے قل کرتے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میرارب خداہے۔''<sup>لے</sup>

ایک اورموقع پر آپ نے صحن کعبہ میں تو حید کا اعلان کیا تو قریش جوش میں آ کر آپ کے اردگر د انتھے ہو گئے اورایک ہنگامہ بریا کر دیا۔ آپ کے ربیب لیغیٰ حضرت خدیجہؓ کے فرزند حارث بن ابی ہالہ کو اطلاع ہوئی تو وہ بھا گے آئے اورخطرہ کی صورت پاکر آپ کو قریش کی شرارت سے بچانا جا ہا۔ مگراس وفت بعض نو جوانان قریش کےاشتعال کی بیر کیفیت تھی کہسی بدیاطن نے تلوار چلا کر حارث کووہیں ڈھیر کر دیائے اوراس وقت کے شوروشغب میں بیمعلوم نہیں ہوسکا کہ تلوار چلانے والاکون تھا۔

ان مصائب پر مسلمانوں کو صبر کی تلقین الغرض یہ وقت اسلام اور اہل اسلام کے لئے سخت ے \_ نازک وقت تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواپنی کسی

ذ اتی تکلیف کی تو پر وانہیں تھی مگر مسلمانوں اور خصوصاً کمز ور مسلمانوں کے مصائب کی وجہ ہے آ پ ُضرور فكرمند تھ،مگر دوسرى طرف آپ اس بات كوبھى خوب جانتے اور سمجھتے تھے كەتو ميں مصائب ميں سے گذر کرہی بنا کرتی ہیں۔اس لئے آ پڑا یک جہت سےان مصائب کومسلمانوں کی تربیت کا بھی ذریعہ مجھتے تھے اوراینے صحابہ کوصبر وتخل کی تعلیم دیتے اور گذشتہ انبیاء کے تبعین کی تکالیف کا ذکر کر کے ان کو بتاتے تھے کہ قدیم سے یہی سنّت چلی آئی ہے کہ اللہ کے رسولوں اور اُن کے تبعین کو دکھ دیئے جاتے ہیں، کیکن آخر کار مومنوں کی فتح ہوتی ہے؛ چنانچے روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے تھے خباب بن الارت اور بعض دوسرے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ''یارسول اللہ!مسلمانوں کو قریش کے ہاتھ سے اتنی تکالیف پہنچے رہی ہیں آی ان کے لئے بددعا كيون نهيل كرتے؟" آي بيالفاظ سنتے ہى أنھ كربيھ كئے اور آ ي كاچېره سُرخ ہو گيا اور آ ي نے فرمايا:

'' دیکھوتم سے پہلے وہ لوگ گذرے ہیں جن کا گوشت لوہے کے کا نٹوں سے نوچ نوچ کر ہڈیوں تک صاف کر دیا گیا مگروہ اپنے دین سے متزلزل نہیں ہوئے اوروہ لوگ گذرے ہیں جن کے سرول برآ رہے چلا کران کو دوگٹر ہے کر دیا گیا مگران کے قدموں میں لغزش نہیں آئی۔ دیکھوخدا اس کام کوضرور اپورا کرے گا۔ حتیٰ کہ ایک شُتر سوار صنعا (شام) سے لے کے حضر موت تک کا سفر کرے گا۔ اور اس کوسوائے خدا کے اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔ مگرتم تو جلدی کرتے ہو۔'' کے ایک اور موقع پر حضرت عبدالرحمٰن بنعوف مع چند دوسرے اصحاب کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عوض کیا۔''یا رسول اللہ ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے۔ اور کوئی ہماری طرف آ نکھ تک نہیں اُٹھا

سكتا تقاليكن جب سے مسلمان ہوئے ہيں كمزوراور ناتواں ہوگئے ہيں اور ہم كوذليل ہوكر كفّار كے مظالم سہنے پڑتے ہيں۔ پسيارسول اللہ ! آپُ ہم كواجازت ديں كہ ہم ان كفّار كامقابله كريں۔ 'آپ نے فرمایا:

اِنِّی اُمِورُتُ بِالْعَفُو . فَلَا تُقَا تِلُوا ۔ '

یعن'' مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو کا حکم ہے۔ پس میں تم کولڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔''

صحابہؓ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کے سامنے سرتشلیم ٹم تھا۔انہوں نے صبر اور بر داشت کا وہ نمونہ دکھایا کہ تاریخ اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔

ا: بخارى باب علامات نبوت وباب مالقى النبي و اصحابه من المشركين د ين الله على الصحاح حلد المفير ١٥٢ د الله عنه المعارج حلد المفير ١٥٢ د الله الله عنه المعارج حلد المفير ١٥٢ د الله عنه المعارج على ال

## ایام کش مکش

ہجرے حبشہ جبمسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پہنچ گئی اور قریش اپنی ایذ اءرسانی میں ترقی کرتے گئے تو ت تخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں سے فر مایا کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائیں اور فرمایا که''حبشه کابا دشاه عادل اورانصاف پیند ہے۔اس کی حکومت میں کسی برظلم نہیں ہوتا۔'' لے حبشه کا ملک جوانگریزی میں ایتھو تیایا آتی سینیا کہلا تا ہے، ہرّ اعظم افریقہ کے ثال مشرق میں واقع ہے اور جائے وقوع کے لحاظ سے جنو بی عرب کے بالکل مقابل پر ہے اور درمیان میں بھیرہ احمر کے سواکوئی اور ملک حائل نہیں ۔اس زمانہ میں حبشہ میں ایک مضبوط عیسائی حکومت قائم تھی اور وہاں کا با دشاہ نجانثی کہلا تا تھا۔ بلکہ ابتک بھی وہاں کا حکمران اسی نام سے پُکا راجا تا ہے۔حبشہ کے ساتھ عرب کے تجارتی تعلقات تھے یا اوران ایّام میں جن کا ہم ذکر کررہے ہیں حبشہ کا دارالسلطنت اکسوم (Axsum) تھا جوموجودہ شہرعدوا (Adowa) کے قریب واقع ہے اور اب تک ایک مقدس شہر کی صورت میں آباد چلا آتا ہے۔ اکسوم ان دنوں میں ایک بڑی طاقتور حکومت کا مرکز تھا <sup>ہے</sup> اور اس وقت کے نجاشی کا ذاتی نام اصحمہ تھا <sup>ہے</sup> جوایک عادل بيدارمغز اورمضبوط با دشاه تھا۔ بہر حال جب مسلمانوں کی تکلیف انتہا کو پنچے گئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا کہ جن جن سے ممکن ہوجیشہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے فر مانے پر ماہ رجب ۵ نبوی هم میں گیارہ مرداور حیارعورتوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی ۔اُن میں سے زیاد ہ معروف کے نام یہ ہیں: حضرت عثمان بن عفان اوران کی زوجہر قبہ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ،عبدالرحمٰن بن عوف، زبيرابن العوام، ابوحذيفه بن عتبه،عثان بن مظعون، مصعب بن عمير، ابوسلمہ بن عبدالاسد اور ان کی زوجہ اُمّ سلمہ کئے یہ ایک عجیب بات ہے کہ ان ابتدائی مہاجرین میں زیادہ تعدا دان لوگوں کی تھی جوقریش کے طاقتو رقبائل ہے تعلق رکھتے تھے اور کمز ورلوگ کم نظر

> ا: ابن ہشام وطبری ع: طبری ع: چیمبرس انسائیکلوپیڈیا ع: بخاری وزرقانی ه: ابن ہشام

آتے ہیں جس سے دوبا توں کا پتا چلتا ہے۔اوّل یہ کہ طاقتور قبائل سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی قریش کے مظالم سے محفوظ نہ تھے۔ دوسرے یہ کہ کمزورلوگ مثلاً غلام وغیرہ اس وقت ایسی کمزوری اور بے بسی کی حالت میں تھے کہ ہجرت کی بھی طاقت نہ رکھتے تھے۔

جب یہ مہاجرین جنوب کی طرف سفر کرتے ہوئے شعبیہ پہنچے جواُس زمانہ میں عرب کا ایک بندرگاہ تھا تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فضل ہوا کہ ان کو ایک تجارتی جہازمل گیا جو حبشہ کی طرف روانہ ہونے کو بالکل تیار تھا؛ چنانچہ یہ سب امن سے اس میں سوار ہو گئے اور جہاز روانہ ہوگیا۔ قریشِ مکنہ کواُن کی ہجرت کا علم ہوا تو سخت برہم ہوئے کہ یہ شکار مفت میں ہاتھ سے نکل گیا۔ چنانچہ انہوں نے ان مہاجرین کا پیچھا کیا مگر جب ان کے آدمی ساحل پر پہنچے تو جہاز روانہ ہو چکا تھا، اس لئے خائب و خاسروا پس لوٹے ۔ حبشہ میں پہنچ کر مسلمانوں کو نہایت امن کی زندگی نصیب ہوئی اور خدا خدا کر کے قریش کے مظالم سے چھٹکا را ملا۔

قریش کے اسلام کی حجمو ٹی افواہ اور بعض مہاجرین حبیثہ کی واپسی سکین جیسا کہ بعض \_\_\_\_\_\_ مؤرخین نے بیان کیا

ہے ابھی ان مہاجرین کومبشہ میں گئے زیادہ عرصہ نہ گذراتھا کہ ایک اُڑتی ہوئی افواہ ان تک پنچی کہ تمام قریش مسلمان ہوگئے ہیں مکتہ میں اب بالکل امن وامان ہے۔ اس خبر کا یہ تیجہ ہوا کہ اکثر مہاجرین بلاسو ہے ہمجھے والیس آگئے۔ جب بیلوگ مکتہ کے پاس پنچی تو معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی۔ اب ان کے لئے بڑی مصیبت کا سامنا تھا۔ بالآ خربعض تو راستہ میں سے ہی واپس لوٹ گئے اور بعض چھپ چھپ کریا کسی ذی اثر اور طاقتور شخص کی حمایت میں ہو کر مکتہ میں آگئے۔ یہ شوال ۵ نبوی کا واقعہ ہے تا یعنی آغاز ہجرت اور مہاجرین کی واپسی کے درمیان صرف ڈھائی تین ماہ کا فاصلہ تھا۔ کیونکہ جبیبا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں حبشہ کی ہجرت رجب کے مہینہ میں ہوئی تھی اور مہاجرین کی مزعومہ واپسی کی تاریخ شوال بیان کی گئی ہے۔

گو حقیقة یہ افواہ بالکل جھوٹی اور بے بنیادتھی جومہاجرین حبشہ کو واپس لانے اوران کو تکلیف میں ڈالنے کی غرض سے قریش نے مشہور کر دی ہوگی بلکہ زیادہ غور سے دیکھا جاوے تو اس افواہ اور مہاجرین کی واپسی کا قصہ ہی بے بنیا دنظر آتا ہے لیکن اگر اسے سیح سمجھا جاوے تو ممکن ہے کہ اس کی تہ میں وہ واقعہ ہو جوبعض احادیث میں بیان ہوا ہے اور وہ جیسا کہ بخاری میں آتا ہے یہ ہے کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحن کعبہ میں سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرمائیں۔ اس وقت وہاں کی ایک رؤساء کھار بھی

موجود تھاوربعض مسلمان بھی تھے۔ جب آپ نے سورۃ ختم کی تو آپ نے سجدہ کیااور آپ کے ساتھ ہی تمام مسلمان اور کا فربھی سجدہ میں گر گئے۔'' لے کفّار کے سجدہ کی وجہ حدیث میں بیان نہیں ہوئی لیکن معلوم ہوتا ہے کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے نہایت پراثر آ واز میں آیات الٰہی کی تلاوت فرمائی اوروہ آیات بھی الیی تھیں جن میں خصوصیت کے ساتھ خدا کی واحدانیت اوراس کی قدرت و جروت کا نہایت فصیح و بلیغ رنگ میں نقشہ کھینچا گیا تھااوراس کےاحسانات یا دولائے گئے تتھےاور پھرایک نہایت پر رعب و یر جلال کلام میں قریش کو ڈرایا گیا تھا کہ اگر وہ اپنی شرارتوں سے باز نہ آئے توان کا وہی حال ہو گا جواُن سے پہلے اُن قوموں کا ہوا جنہوں نے خدا کے رسولوں کی تکذیب کی اور پھر آخر میں ان آیات میں حکم دیا گیاتھا کہ آؤاوراللہ کے سامنے سجدہ میں گر جاؤٹ اوران آیات کی تلاوت کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورسب مسلمان یکاخت سجده میں گر گئے تواس کلام اوراس نظارہ کا ایساسا حرانہ اثر قریش پر ہوا کہ وہ بھی بِ اختیار ہوکرمسلمانوں کے ساتھ سجدہ میں گر گئے اور پیکوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ ایسے موقعوں پر ایسے حالات کے ماتحت جواویر بیان ہوئے ہیں بسااوقات انسان کا قلب مرعوب ہو جاتا ہے اور وہ باختیار ہوکرالیں حرکت کر بیٹھتا ہے جو دراصل اس کے اصول و مذہب کے خلاف ہوتی ہے؛ چنانچہ ہم نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات ایک سخت اور نا گہانی آفت کے وقت ایک دہریچھی''اللہ اللہ''یا''رام رام'' یکارا ٹھتا ہےاور قریش تو دہریہ نہ تھے بلکہ بہر حال خدا کی ہستی کے قائل تھے۔ پس جب اس پر رعب و بر جلال کلام کی تلاوت کے بعدمسلمانوں کی جماعت یکلخت سجدہ میں گر گئی تو اس کا ایساساحرانہ اثر ہوا کہ ان کے ساتھ قریش بھی بےاختیار ہو کرسجدہ میں گر گئے۔لیکن ایسا اثر عمو ماً وقتی ہوتا ہے اور انسان پھر جلد ہی اپنی اصل کی طرف لوٹ جاتا ہے؛ چنانچہ یہاں بھی ایساہی ہوا اور سجدہ سے اُٹھ کر قریش پھروہی بت برست کے بت پرست تھے۔

بہرحال بیایک واقعہ ہے جو صحیح احادیث سے ثابت ہے۔ پس اگر مہاجرین حبشہ کی واپسی کی خبر درست ہے توابیا معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعہ کے بعد قریش نے جو مہاجرین حبشہ کے واپس لانے کے لیے بیتا ہور ہے تھا پنے اس فعل کو آڑ بنا کرخود ہی بیا فواہ مشہور کر دی ہوگی کہ قریش مکہ مسلمان ہو گئے ہیں اور یہ کہ اب مکہ میں مسلمانوں کے لئے بالکل امن ہے اور جب بیا فواہ مہاجرین حبشہ تک پنجی تو وہ طبعًا اُسے من کر بہت خوش ہوئے اور سنتے ہی خوشی کے جوش میں واپس آگئے لیکن جب وہ مکہ کے پاس

پنچ تو حقیقت امرے آگاہی ہوئی جس پر بعض تو حجب ججب کراور بعض کسی طاقتوراورصاحب اثر رئیس قریش کی حفاظت میں ہوکر ملّه میں آگئے اور بعض واپس چلے گئے۔ پس اگر قریش کے مسلمان ہوجانے کی افواہ میں کوئی حقیقت تھی تو وہ صرف اسی قدرتھی جوسورۃ نجم کی تلاوت پر سجدہ کرنے والے واقعہ میں بیان ہوئی ہے۔ واللہ اعلم۔

بہرحال اگر مہاجرین حبشہ واپس آئے بھی تھے تو اُن میں سے اکثر پھر واپس چلے گئے اور چونکہ قریش دن بدن اپنی ایذ اءرسانی میں ترقی کرتے جاتے تھے اور ان کے مظالم روز بروز بڑھ رہے تھے۔
اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر دوسرے مسلمانوں نے بھی خفیہ خفیہ جُرت کی تیاری شروع کردی اور موقع پاکر آ ہستہ آ ہستہ نگلتے گئے ۔ یہ بجرت کا سلسلہ ایسا شروع ہوا کہ بالآخران مہاجرین حبشہ کی تعداد ایک سوایک تک پہنچ گئی جن میں اٹھارہ عور تیں بھی تھیں کے اور مکہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعداد ایک سوایک تک پہنچ گئی جن میں اٹھارہ عور تیں بھی تھیں مؤرخین ہجرت حبشہ ثانیہ کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

ایک جھوٹا واقعہ ایک جھوٹا واقعہ اور مہاجرین عبشہ کے واپس چلے آنے کے متعلق بعض مؤرخین ایک عجیب قصہ نقل کرتے ہیں جو یہ ہے کہ چونکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس بات کا از حد شوق رہتا تھا کہ اللہ کی طرف سے کوئی الیمی بات نازل ہو جو قریش کواسلام کی طرف کھینچنے والی اوران کی منافرت کو دورکرنے والی ہو۔ لہذا جب آیے سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرماتے ہوئے ان آیات پر پہنچے کہ:

> ٱفَرَءَيْتُمُ اللّٰتَ وَالْعُزّٰى ﴿ وَمَنْوةَ الثَّالِثَةَ الْأَخْرَى ۚ <sup>لَ</sup>

'' بعنی کیاتم نے مشرکین کے بتوں لات اور عزل می اور منات کی طرف دیکھاہے؟''

توشيطان نے آ بے کے اس شوق سے فائدہ اُٹھایا اور آ بے کی زبان پر بیالفاظ جاری کردیئے کہ:

تِلُكَ الْغَرَانِيُقُ الْعُلَىٰ وَإِنَّ شَفَا عَتَهُنَّ لَتُرُتَجِيٰ

''لینی لات اورعزی اورمنات بڑے جلیل القدر بت ہیں اوران کی شفاعت کی اُمید رکھنی چاہئے۔''

جب قریش نے بیالفاظ سنے تو وہ خاموش ہو گئے کہ ان کے بتوں کی عظمت اور قوت کو مان لیا گیا

ہے۔ لہذا جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے سور ہ نجم خم کرنے پر سجدہ کیا تو قریش نے بھی آپ کے ساتھ سجدہ کیا اور اس طرح گویا صفائی ہوگئی۔ لیکن اس کے بعد جلد ہی جرائیل آپ کے پاس آئے اور آپ کو اس غلطی ہے آگاہ کیا اور شیطان کی القاء کر دہ آیت کی جگہ وہ الہی کلام آپ پر وحی کیا جو اَب قر آن شریف میں موجود ہے اور اس طرح قریش پھر نا راض ہو گئے لیکن چونکہ قریش کے ساتھ سلے صفائی ہو جانے کی خبر شائع ہو چکی تھی اس لئے پیشتر اس کے کہ اس کی تر دید ہوتی وہ حبشہ بھی بہنچ گئی اور اس طرح بعض مہاجرین واپس آگئے۔

یہ وہ قصہ ہے جواس موقع پر بعض مؤرخین لکھتے ہیں لیکن یا در کھنا چاہئے کہ یہ قصہ سرا سرجھوٹ ہے اور ہر معقول رنگ میں اس کا جھوٹا ہونا ثابت ہے؛ چنانچہ کبار محد ثین اور ائمہ حدیث مثلاً علا مہ بینی۔ قاضی عیاض اور علا مہنو وی نے کھول کھول کراور دلائل دے دے کراس کو غلط اور موضوع ثابت کیا ہے۔ چنانچہ علا مہینی اس پر بحث کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

لَاصِحَةَ لَهُ نَقُلًا وَّلَا عَقُلًا لَا

لعن در دنقل اور عقل دونوں سے بیقصہ غلط ثابت ہوتا ہے۔''

اور قاضى عياض لکھتے ہيں كه:

لَمْ يَخُرُجُهُ اَهُلُ الصِّحَةِ وَلَا رَوَاهُ ثِقَةٌ بِسَنَدٍ سَلِيْمٍ مَعَ ضُعُفِ نَقُلَتِهِ وَاضُطِرَابِ رِوَايَاتِهِ وَانُقِطَاعِ اَسَانِيُدِهٖ وَاكَثَرُ الطُّرُقِ فِيهَا ضَعِيُفَةٌ وَاهِيَةٌ لَمُ يَسُنِدَ هَا اَحَدٌ مِنْهُمُ وَلاَرَفَعَهَا اللي صَاحِبِ اللهِ عَاجِبَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالَمَ اللهِ عَالِم اللهِ عَالِم اللهِ عَالِم اللهِ عَالَم اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَم اللهُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ عَلَم اللهُ اللهُ عَلَم عَلَم اللهُ عَلَم عَلَم عَلَم اللهُ ع

لیعن'' مختاط اور ثقه لوگوں نے اس کی روایت نہیں کی، کیونکہ اس قصّہ میں روایت کا اضطراب اور سند کی کمزوری بہت پائی جاتی ہے۔ اور اس کے طریقے بہت کمزور اور بودے ہیں۔ اور کسی راوی نے اس کی سند کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم تک یا آپ کے کسی صحافی تک نہیں پہنچایا۔''

اورعلامه نووی لکھتے ہیں:

لا يَصِتُّ فِيُهِ شَى ءٌ لَا مِنُ جِهَةِ النَّقُلِ وَلَا مِنُ جِهَةِ الْعَقُلِ ۖ

٢ : شفا قاضى عياض بحواله زرقاني

ا: غینی شرح بخاری

**س**: نووی شرح مسلم

لیعن''اس قصہ میں کوئی بات بھی درست نہیں نہ نقل کے طریق پر اور نہ عقل کے طریق پر۔' دوسری طرف اکثر ائمۃ الحدیث نے اس قصہ کا ذکر تک نہیں کیا۔ مثلاً صحاح سقہ میں اس کی طرف اشارہ تک نہیں؛ حالانکہ صحاحِ ستہ میں سورۃ نجم کی تلاوت اور قریش کے سجدہ کا ذکر موجود ہے جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان محدّثین کے سامنے بیر وابیت آئی ۔لیکن انہوں نے اسے غلط اور نا قابلِ اعتبار سمجھ کررد کردیا۔

این طرح کبار مفتر مین مثالاً اما مرازتی نے اس قِصّہ کو لغواور جھوٹا قرار دیا ہے۔ اور صوفیاء میں سے ابن عرقبی جیے باریک بین انسان نے اس کے متعلق لکھا ہے کہ: 'دُلا اَصُلَ لَھا ۔' یعنی اس قصہ میں پچھ حقیقت نہیں ہے ویہ ہے بھی اگر صرف سورۃ نجم کی آیات پر ہی جو شروع سے لے کر آخر تک شرک کے خلاف جمری پڑی ہیں نظر ڈالی جاوے تو اُسی سے اس کا بطلان ظاہر ہوجا تا ہے کیونکہ یہ ہرگر خیال نہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کے موصدا نہ کلام میں جس میں توحید باری تعالیٰ پر اس قدر زور دیا گیا ہے ایک صریح طور بر مشرکا نہ فقر ہ داخل کیا جاسکتا تھا اور ایک ہی وقت میں ایک ہی زبان پر دوا نتہا کی طور پر متضاد با تیں جاری ہو جا تھی تھیں۔ چر آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کے لحاظ سے بھی عقل انسانی اس قصہ کو دور سے دھکتے دیت ہے۔ بھلاجس خشف نے اپنی بعثت سے پہلے بھی ساری عمر بت پر تی نہ کی ہو حالا نکہ اس کی ساری قوم بت پر ست ہوتو کیا عقل اس بات کو قبول کر سکتی ہے کہ اس وقت جب کہ اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا صریح تھم آگیا ہو کہ بہت پر تی کے خلاف آواز اُٹھا اور صرف خدائے واحد کی پر سش کا لوگوں کو تھم والی کا طریح تو کہ کہ بات ہوتو کیا اس وقت وہ قریش کو خوش کرنے کے لئے بت پر تی کی طرف جھک جائے گا؟ آخر عقل بھی کوئی چیز ہے؟ ذرا آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر نظر ڈالو۔ کیا بھی آپ نے کھار کوخوش کرنے کی غرض سے اپنے نہ ذہب کے سی اصول کو چھوڑا؟ کیا بھی آپ نے کھار کوا بینے ساتھ ملانے کی غرض سے غرض سے اپنے نہ ذہب کے سی اصول کو چھوڑا؟ کیا بھی آپ نے کھار کوا بینے ساتھ ملانے کی غرض سے خرض سے اپنے نہ ذہب کے سی اصول کو چھوڑا؟ کیا بھی آپ نے کھار کوا بینے ساتھ ملانے کی غرض سے خرض سے اپنے نہ ذہب کے سی اصول کو چھوڑا؟ کیا بھی آپ نے کھار کوا کیا تھی میں برخون کیا کہ کیا ہوئی کے کہا ہی تیں کیا ہوئی کیا ہوئی آپ نے کھار کوا کیا گیا ہوئی آپ کے کھار کوا کی ساتھ ملانے کی غرض سے نہیں میں کے دور اس کے کھی اور اس کے کہا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا ہوئی کیا کیا ہوئی کی کوئی کی کوئی کیا ہوئی کیا

وَدُّوْالَوْتُدُهِنَ فَيُدُهِنَّوْنَ عَ

یعن' کفّا رکو ہمیشہ بیرحسرت ہی رہی کہ تو مداہنت کر کے ان کی ہاں میں ہاں ملا و ہے تو وہ بھی مداہنت اختیار کرلیس اوراس طرح ظاہری صورت میل ملاپ کی ہوجاوے۔'' کیاا پیشے خص کی نبیت بیکہا جاسکتا ہے کہ اُس نے بھی قریش کی خاطر تو حید کوچھوڑ کرشرک اختیار کیا ہوگا؟
البتہ ایک تو جیہ اس قصہ کی ممکن ہے اور جیسا کہ علا مہ قسطلا ٹی اور زرقائی نے لکھا ہے اور بہت سے محققین نے اس کی تائید کی ہے۔ ممکن ہے کہ بیتو جیہ درست ہوا ور وہ بیہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت کے مطابق صحن کعبہ میں سورۃ نجم کی آیات تلاوت فر مائی ہوں تو ممکن ہے کہ شیاطین قریش میں سے سی نے آپ گی آواز میں آواز ملا کر تیلک الْغَوَ انِیْقُ الْعُلیٰ کا فقرہ ملا دیا ہو جس کی وجہ سے اس وقت بعض لوگوں میں اشتباہ واقع ہوگیا ہو کہ شاید بیالفاظ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہیں کیونکہ بیثابت ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کے وقت قریش کی بیعام عادت تھی کہ وہ اس کے اثر کومٹانے کے لئے شور کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ان کے بیالفاظ آتے ہیں کہ:

کا شرکومٹانے کے لئے شور کیا کرتے تھے جیسا کہ قرآن شریف میں بھی ان کے بیالفاظ آتے ہیں کہ:

یعن قریش کہا کرتے تھے کہ'' جب تمہارے سامنے قر آن پڑھا جاوے تو اُس میں شور کرکے گڑ بڑ پیدا کردیا کرو۔شایدا س طرح تم غالب آسکو۔''

اس توجید کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ زمانہ جاہلیت میں قریش کی بید عادت تھی کہ وہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے بہی نقرہ تِلُکَ الْعُو انِین فَلُو انِین اللّٰعُلیٰ والا پڑھا کرتے تھے ہے پہل تعجب نہیں کہ جب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے سورۃ نجم کی آیات تلاوت فرمائی ہوں تو اُن میں سے سی نے حسب عادت یہاں بھی اس فقرہ کو داخل کر دیا ہو۔اوراس طرح بعض لوگوں کو عارضی طور پر بیا شتباہ واقع ہوگیا ہو کہ شاید بیال بھی آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے مُنہ سے نکلے ہیں۔اس توجیہہ کی تائیدا بن عربی قافی عیاض، ابن جربی،امام رازی اور حافظ ابن جرنے بھی کی ہے ہے لیکن ایک اور بات ہے جواس افواہ اور مہاج بین کی واپسی کے قصہ کو سرے سے ہی مشتبہ کر دیتی ہے اور وہ یہ کہ تاریخ میں ہجرت حبشہ کے آغاز کی تاریخ رجب پانچ نبوی اور تجدہ کی تاریخ میں ہوئی تھی گیا یا ناز ہجرت اور رجب پانچ نبوی ایان موئی ہے اور وہ یہ کہ تاریخ میں ہوئی تھی گیا تا تا ہجرت اور وہ بیک میں ہوئی تھی گیا تا تا ہجرت اور وہ بیک میں ہوئی تھی گیا تاریخ سے کہ اس افواہ کے نتیجہ میں مہاج بین عبشہ کی واپسی شوال ۵ نبوی میں ہوئی تھی گیا تاریخ سے زمانہ کا واپسی مہاج بین کے زمانوں میں صرف دو سے لے کرتین ماہ کا فاصلہ تھا اور اگر سجدہ کی تاریخ سے زمانہ کا فاصلہ تھا اور اگر سجدہ کی تاریخ سے زمانہ کا فاصلہ تھا اور اگر سے تی تعلی طور پر ناممکن واپسی مہاج بین کے زمانوں میں صرف دو سے لے کرتین ماہ کا فاصلہ تھا اور اگر سے تی تطعی طور پر ناممکن شار کریں تو یہ عرصہ صرف ایک بن اور کا بنتا ہے۔اب اُس زمانہ کے حالات کے کھا ظ سے تی قطعی طور پر ناممکن

ل: سورة محم سجده: ۲۷ ت: معجم البلدان جلد ۵ زیر بحث عرّبی گ سع: زرقانی جلداباب دخول الشعب سمع: این سعد حالات واپسی مهاجرین حبشه ہے کہ مکہ اور حبشہ کے درمیان اس قلیل عرصہ میں تین سفر کممل ہو سکے ہوں لیخی سب سے پہلے مسلمان ملتہ سے حبشہ پنچے ۔ اس کے بعد کوئی شخص قریش کے اسلام کی خبر لے کر مکتہ سے حبشہ گیا اور پھر مسلمان حبشہ سے روانہ ہو کر مکتہ میں والپس آئے ۔ ان تین سفروں کی تحمیل قطع نظر اس عرصہ کے جو زا کدا مور میں صرف ہو جاتا ہے اس قلیل عرصہ میں قطع ناممکن تھی ۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدہ کے زمانہ سے جاتا ہے اس قلیل عرصہ میں قطع ناممکن تھی ۔ اور اس سے بھی زیادہ یہ بات ناممکن تھی کہ سجدہ کے زمانہ سے کے کہ مہاجرین حبشہ کی فذعومہ والپسی تک دوسفر کممل ہو سکے ہوں کیونکہ اس زمانہ میں مکتہ سے حبشہ جانے کے لئے پہلے جنوب میں آنا پڑتا تھا اور پھر وہاں سے شتی لے کر جو ہر وقت موجود نہیں ملتی تھی بحر احمر کوعبور کرے افریقتہ کے ساحل تک جانا ہوتا تھا اور پھر ساحل سے لے کر حبشہ کے دار السلطنت اکسوم تک جو ساحل سے کافی فاصلہ پر ہے پہنچنا پڑتا تھا ۔ اور اس زمانہ کے آ ہستہ سفروں کے لحاظ سے اس قسم کا ایک سفر ساحل سے کافی فاصلہ پر ہے پہنچنا پڑتا تھا ۔ اور اس زمانہ کے آ ہستہ سفروں کے لحاظ سے اس قسم کا ایک سفر بھی ڈیڑھدو وہ او سے کم عرصہ میں ہرگز مکمل نہیں ہوسکتا تھا ۔ اِس جہت سے گویا یہ قصہ سرے سے بی خلط اور بعدی نظر اور پاتا ہے لیکن اگر بالفرض اِس میں کوئی حقیقت تھی بھی تو وہ یقیناً اس سے زیادہ نہیں تھی جو اور بیان کی گئی ہے ۔ واللہ اعلم

نجاشی کے در بار میں قرلیش کا ناکام وفر

ہمرحال قریش نے جب مسلمانوں کواس طرح اپنے

ہمران کوامن وامان کی زندگی بسر کرتے پایا توان کے غضب کی آگ اور بھڑک اٹھی اور بالآخرا نہوں نے

میں ان کوامن وامان کی زندگی بسر کرتے پایا توان کے غضب کی آگ اور بھڑک اٹھی اور بالآخرا نہوں نے

میں ان کوارس وفد کے ساتھ نہ صرف نجاثی کے واسط گراں قیمت تخفے تیار کئے بلکہ اس کے تمام دربار یوں

کی اور اس وفد کے ساتھ نہ صرف نجاثی کے واسط گراں قیمت تخفے تیار کئے بلکہ اس کے تمام دربار یوں

کے واسط بھی تحاکف تیار کئے گئے جوزیا دو تر چھڑے کے سامان کے تھے جس کے لئے ان دنوں میں عرب

خاص شہرت رکھتا تھا اور اس طرح بڑے ٹھاٹھ کے ساتھ یہ وفدروا نہ ہوا۔ اس وفد کی غرض بیتھی کہ مسلمانوں

کو جبشہ سے واپس لاکر پھران کواپنے مظالم کا تختہ مشق بنا کیں؛ چنا نچے جبشہ میں پہنچ کر تمرو بن العاص اور ان

کے ساتھی نے پہلے نجاثی کے دربار یوں کے ساتھ ملا قات کی اور اُن کے سامنے تعاکف پیش کئے اور پھر

ان کے ذریعہ سے نجاثی کے دربار تی رسائی حاصل کی اور شخفے تحاکف پیش کرنے کے بعد نجاثی سے اِن

الفاظ میں درخواست کی کہ: ''اے بادشاہ سلامت ہمارے چند ہیوقوف لوگوں نے اپنا آبائی مذہب ترک

کردیا ہے اور ایک نیادین نکالا ہے جو آپ کے دین کے بھی مخالف ہے اور ان لوگوں نے ملک میں فساد

ڈال دیا ہے اور ایس ان میں سے بعض لوگ وہاں سے بھاگ کر یہاں آگئے ہیں۔ پس ہماری پہدرخواست

ہے کہ آ پان کو ہمارے ساتھ واپس بھجوادیں۔'' درباریوں نے ان کی تائید کی لیکن نجاثی نے جوایک بیدارمغز حکمران تھا کیطرفہ فیصلہ دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ' بیلوگ میری پناہ میں آئے ہیں ۔ پس جب تک مَیں خودان کا اپنا بیان نہ س لوں میں کچھنہیں کہہ سکتا۔'' چنانچے مسلمان مہاجرین دربار میں بلائے گئے اور اُن سے مخاطب ہو کرنجاشی نے یو چھا کہ:'' یہ کیا معاملہ ہے اور یہ کیا دین ہے جوتم نے نکالا ہے؟'' حضرت جعفرین ابی طالب نے مسلمانوں کی طرف سے جواب دیا کہ''اے بادشاہ! ہم جاہل لوگ تھے۔ بت ریسی کرتے تھے۔ مُردار کھاتے تھے۔ بدکاریوں میں مبتلاتھے۔قطع رحی کرتے تھے۔ ہمسایوں سے بدمعاملگی کرتے تھے اور ہم میں سے مضبوط کمزور کاحق دبالیتا تھا۔اس حالت میں اللہ نے ہم میں اپناایک ر سول بھیجا جس کی نجابت اور صدق اور امانت کو ہم سب جانتے تھے۔اُس نے ہم کوتو حید سکھائی اور بت پرستی ہے روکا اور راست گفتاری اور امانت اور صلد رحمی کا حکم دیا اور ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تعلیم دی اور بدکاری اور جھوٹ اور نتیموں کا مال کھانے سے منع کیا اور خونریزی سے روکا اور ہم کوعبادتِ اللی کا حکم دیا۔ ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی اِ تباع کی لیکن اس وجہ سے ہماری قوم ہم سے نا راض ہوگئ اوراُس نے ہم کودکھوں اورمصیبتوں میں ڈالا اور ہم کوطرح طرح کے عذاب دیئے اور ہم کواس دین سے جبراً رو کنا چاہا حتیٰ کہ ہم تنگ آ کراینے وطن سے نکل آئے اور آپ کے ملک میں آ کرپناہ لی۔ پس اے با دشاہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کے ماتحت ہم پرظلم نہ ہو گا۔'' نجاثی اس تقریر سے بہت متاثر ہوا اور حضرت جعفرے کہنے لگا کہ'' جوکلامتم پراُتراہےوہ مجھے سناؤ۔''اس پرحضرت جعفرنے بڑی خوش الحانی کے ساتھ سورة مریم کی ابتدائی آیات بڑھ کر سنائیں۔ یہ آیات سن کرنجاشی کی آتکھوں سے آنسو جاری ہوگئے اوراس نے رقت کے لہجہ میں کہا: خدا کی قتم پیکلام اور ہمارے سے کا کلام ایک ہی منبع نور کی کرنیں معلوم ہوتی ہیں۔'' یہ کہہ کرنجاشی نے قریش کے وفد سے کہا۔'' تم واپس چلے جاؤ۔ میں ان لوگوں کو تمہارے ساتھ نہیں جیجوں گا۔''اورنجا ثی نے ان کے تخفے بھی واپس کر دیئے۔

لیکن قریش کے خونی سفیراس طرح آسانی کے ساتھ خاموش نہیں کئے جاسکتے تھے۔ دوسرے دن عمرو بن العاص نے دربار میں پھررسائی حاصل کی اور نجاشی سے عرض کیا کہ'' حضور آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ یہ لوگ میسے کے متعلق کیا کہتے ہیں؟''نجاشی نے مسلمانوں کو پھر بلا بھیجا۔ مسلمان فکر مند ہوئے کہ چونکہ ہم میسے کے ابن اللہ ہونے کے متکر ہیں اس لئے کہیں عمرو بن العاص کی بیر چال چل نہ جاوے۔ گریدلوگ تلوار کے سایہ کے بین جات کہنے سے رکنے والے نہ تھے؛ چنانچہ جب نجاشی نے پوچھا کہ''تم میسے کے متعلق کیا سایہ کے نیچ بھی حق بات کہنے سے رکنے والے نہ تھے؛ چنانچہ جب نجاشی نے پوچھا کہ''تم میسے کے متعلق کیا

اعتقادر کھتے ہو؟'' تو جعفر نے صاف عرض کیا کہ''اے بادشاہ! ہمارے اعتقاد کی رُوسے سے اللہ کا ایک بندہ ہے خدانہیں ہے مگروہ اس کا ایک بہت مقرب رسول ہے اور اس کے اُس کلام سے عالم ہستی میں آیا ہے جواُس نے مریم پر ڈالا۔''نجاشی نے فرش پر سے ایک تکا اٹھایا اور کہا۔''واللہ جوتم نے بیان کیا ہے مئیں اس سے سے کواس تنکے کے برابر بھی بڑا نہیں سمجھتا نجاشی کے اس کلام پر دربار کے پا دری سخت برہم ہوئے مگر نجاشی نے ان کی کچھ پروانہ کی اور قریش کا وفد بے نیلِ مرام واپس آگیا۔

اس کے بعد مہاجرین حبشہ ایک عرصہ تک بڑے امن کے ساتھ حبشہ میں رہے لیکن اُن میں سے اکثر تو ہجرت بیڑ ب کے قریب ملّہ میں واپس آ گئے اور بعض حبشہ میں ہی مقیم رہے تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف ہجرت کر گئے اور جنگ بدراوراً حداوراحز آب تمام ہو چکیں تب بیلوگ عرب میں واپس آئے۔ بیوہ زمانہ تھا جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس آرہے تھے۔

ابتداء میں جبکہ ابھی اکثر مہاجرین حبشہ میں ہی تھے نجاشی کواپنے ایک حریف سے جنگ پیش آگئ۔
اس پر صحابہ نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ضرورت پیش آئے تو ہمیں بھی نجاشی کی امداد کرنی
چاہئے چنانچہ انہوں نے زبیر ابن العوام کو دریائے نیل کے پار میدانِ جنگ میں بھیجا کہ حالات سے
اطلاع دیں اور پیچھے صحابہ خداسے دعائیں کرتے رہے کہ نجاشی کو فتح ہو۔ چنانچہ چند دن کے بعد حضرت
زبیر نے واپس آ کراطلاع دی کہ نجاشی نے خدا کے فضل سے فتح یائی ہے یا

حضرت ابوبکر کا ہجرت کے اراد ہے سے نکلنا مدیث میں حضرت عائشٹ سے روایت آتی سے سے نکلنا ہے جرت ہے کہ جب مسلمان عبشہ کی طرف ہجرت

کر گئے تو ایک دفعہ حضرت ابو بکر مجھی جمرت کے ارادہ سے ملّہ سے نکلے گر جب جنوب کی طرف جاتے ہوئے برک الغماد میں پہنچ تو وہاں اتفا قاً قبیلہ قارہ کے رئیس ابن الدغنہ سے ملا قات ہوگئی۔ ابن الدغنہ نے اس سفر کا سبب بو چھا تو حضرت ابو بکر ٹے جواب دیا کہ'' میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے مئیں نے اس سفر کا سبب بو چھا تو حضرت ابو بکر ٹے جواب دیا کہ'' میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے، اس لیے مئیں نے اب ارادہ کیا ہے کہ اللہ کی زمین میں کہیں زبکل جاؤں اور آزاد ہوکر اپنے ربّ کی عبادت کروں۔'' ابن الدغنہ نے کہا۔'' تمہارے جیسے خص کو تو نہ خود ملّہ سے نکلنا چاہے اور نہ لوگوں کو چاہئے کہ اسے نکالیں است آؤ میں تہمیں اپنی پناہ میں لیتا ہوں۔ واپس لوٹ چلوا ور ملّہ میں ہی اپنے ربّ کی عبادت کرو۔'' چنانچ ابو بکر ان کے کہنے پر واپس چلے آئے۔ ملّہ بہنچ کر ابن الدغنہ نے رؤساء قریش کوملامت کی اور کہا کہ:

ل: ان جملہ حالات کے لیے دیکھوا بن ہشام وزر قانی وطبری وابن سعد و بخاری

کیاتم این این نیک صفات والے شخص کو نکالتے ہو؟ "اس کے بعد حضرت ابو بگر نے اپنے گھر کے شخن میں ایک جھوٹی سی مسجد بنالی جس میں وہ نما زاور قرآن شریف پڑھا کرتے تھا ور چونکہ وہ نہایت رقبی القلب سے جب وہ قرآن شریف پڑھا کرتے تھا ور چونکہ وہ نہایت رقبی کا ورتبی سے تو بسا اوقات ساتھ ساتھ روتے بھی جاتے ۔قریش کی عورتیں اور بچے جونسبٹا سادہ طبع اور تعصّبات مذہبی سے آزاد تھے یہ نظارہ دیکھتے توان کے قلوب پر اس کا ایک خاص اثر ہوتا اور چونکہ و سے بھی حضرت ابو بکڑ قریش میں بہت معزز تھا س لیے ان کی یہ والہا نہ عبادت لوگوں اثر ہوتا اور چونکہ و سے بھی حضرت ابو بکڑ قریش میں بہت معزز تھا س لیے ان کی یہ والہا نہ عبادت کی کہ ابو بکڑ اور پُن میں اور بچے اور کمز ورلوگ فتنہ میں پڑتے ہیں ۔ کے دلوں کو اسلام کی طرف راغب کرتی تھی ۔ اس پر قریش اور بچے اور کمز ورلوگ فتنہ میں پڑتے ہیں ۔ اونچی آ واز سے قرآن پڑھتا ہے اور اس نے حضرت ابو بکڑ کورو کنا چاہا۔ مگر اُنہوں نے انکار کر دیا اور فرمایا کہ: 'دمئیں بیہ کام ہر گر نہیں چھوڑ سکتا ۔ ہاں اگر تہمیں کوئی ڈر ہے تو مئیں تہاری پناہ سے نکلتا ہوں مجھا سے مولی کی پناہ کی مضبوط چٹان کی طرح اپنی عبلہ یو تائم رہے ۔ اس کے بعد قریش نے حضرت ابو بکڑ کوطرح طرح کی تکلیفیں دیں مگر وہ ایک مضبوط چٹان کی طرح اپنی عبلہ یرقائم رہے ۔

اسلام ممزور الله بجرتِ مبتد کے متعلق سلسلہ واقعات کوا یک جگہ بیان کرنے کی وجہ سے ہم نے بعض در میانی اسلام ممزو اللہ واقعات کا ذکر چھوڑ دیا تھا۔ وہ اب بیان کرتے ہیں۔ اب تک مسلمانوں کی ظاہری حالت نہایت کمزور تھی کیونکہ مسلمان ہونے والوں میں سے سوائے حضرت ابو بکر سے تحق بھی ایسا نہ تھا جو قریش میں کوئی اثر رکھتا ہویا کم از کم جس سے قریش کچھ دہتے ہوں مگر اب خدا کے فضل سے دوایسے شخص اسلام میں داخل ہوئے جوابی و جاہت اور رعب کی وجہ سے اسلام کی ظاہری شان کوایک حدتک مضبوط کرنے والے ثابت ہوئے۔ ہماری مراد حضرت مخز ق بن عبد المطلب اور حضرت عمر میں الخطاب سے ہے جو دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچھے ۲ نبوی میں مسلمان ہوئے۔

حمزہ آئے تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بچپا تھے اور اُن کو آن تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت تھی لیکن ابھی تک مشرک تھے۔ ان کا یہ معمول تھا کہ ہرروزہ صوریے تیر کمان لے کر باہر نکل جاتے تھے اور سارا دن شکار کھیلتے رہتے تھے۔ شام کو واپس آ کر پہلے خانہ کعبہ کا طواف کرتے اور پھر قریش کی ان مجلسوں میں دورہ لگاتے جو وہ صحنِ کعبہ میں دو دو چپار چپار کی ٹولیوں میں جما کر بیٹھا کرتے تھے اور یہاں سے فارغ ہونے کے بعد گھر جاتے تھے۔ ایک دن حمزہ اسی طرح شکار سے واپس آئے تو ایک خادمہ نے

ا: بخارى ابواب البجرت

اُن سے کہا۔'' کیا آپ نے سنا کہ ابھی ابھی ابوالحکم (لیعنی ابوجہل) آپ کے بھیجے کو شخت بُر ا بھلا کہتا گیا ہے اور بہت گندی گلایاں دی ہیں۔ مگر محمد نے سامنے سے پچھ جواب نہیں دیا۔ یہ سن کر حمزہ کی آئکھوں میں خون اُئر آیا اور خاندانی غیرت جوش زن ہوئی۔ فوراً کعبہ کی طرف گئے اور پہلے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعداس مجلس کی طرف بڑھے جس میں ابوجہ آلی بیٹھا تھا اور جاتے ہی بڑے زور کے ساتھ ابوجہ ل کے سر پراپنی کمان ماری اور کہا۔' دمئیں سنتا ہوں کہ تونے محمد کو گالیاں دی ہیں۔ سن میں بھی محمد کے دین پر ہوں اور مئیں بھی وہی کہتا ہوں جو وہ کہتا ہے۔ ایس اگر بچھ میں پچھ ہمت ہے تو میرے سامنے بول۔''ابوجہل کے ساتھی ابوجہل کی حمایت میں اُٹھا اور قریب تھا کہ لڑائی ہوجاتی مگر ابوجہل حمزہ کی دلیری اور جرائت کو دیکھ کر مرعوب ہوگیا اور اُس نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہہ کر روک دیا کہ حمزہ حق بجانب ہے واقعی مجھ سے زیادتی ہوگئ تھی اور اس طرح معا ملدر فع دفع ہوگیا۔'

می ہوا تو ہوش میں بیالفاظ تو کہہ بیٹے تھے کہ ''میں بھی جھ گئے دین پر ہوں۔' لیکن جب گھر آئے اور عصلہ کم ہوا تو ہجھ گھبرائے اور سوچنے لگے کہ اب کیا کرنا چاہیے آخر دل نے یہی فیصلہ کیا کہ اب بشرک جھوڑ دینا ہی بہتر ہے۔ چنا نجی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کلمہ پڑھ کراسلام میں داخل ہو گئے ہے بید بیت نبوی کے چھے سال کا واقعہ ہے جب کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دارار قم میں ہی مقیم سے تھے ہے حصرت جمزہ کے مسلمان ہونے کی خوشی میں یا ویسے ہی اپنے اخلاص کے جوش میں مگر بہر حال اُسی دن جس دن جمزہ مسلمان ہوئے حضرت ابو بگڑ نے صحن کعبہ میں برملا تو حید کا اعلان کیا۔ اس وقت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور بعض دوسرے مسلمان بھی وہاں موجود تھے۔قریش نے حضرت ابو بگڑ کی اس جسارت کو دیکھا تو جوش میں آگر اُن پر ٹوٹ پڑے اور اس بے در دی سے مارا کہ لکھا ہے کہ جب اُن کے جسارت کو دیکھا تو جوش میں آگر اُن کے گھر لے گئے تو وہ بالکل بے ہوش تھا ورضر بات کی وجہ سے ان کا ناک مذا یک ہور ہاتھا۔ جب انہیں ہوش آیا تو ان کا پہلاسوال بیتھا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور جب تک آگ کی خیریت کی خبر نہیں سی حضرت ابو بکر گھر کے گئے تو وہ بالکل ہے ہوش تھا ورضر بات کی وجہ سے ان کا کیا حال ہے اور جب تک آگ کی خبر بیت کی خبر نہیں سی حضرت ابو بکر گھر کے گئے تو وہ بالکل ہے ہوش تھا در جب تک آگ کی خبر بیت کی خبر نہیں سی حضرت ابو بکر گھر کے گئے تو وہ بالکل ہے ہوش تھا کہ آگ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے اور جب تک آگ کی خبر بیت کی خبر نہیں سی حضرت ابو بکر گھر کے گئے تو وہ بالوں اور کو جب نہیں آیا ۔

ي: الروض الانف لسهيلي بير: زرقاني

ل: طبری وابن ہشام

ہوگئے ۔ان کے اسلام لانے کا قصہ نہایت دلجسپ ہے۔حضرت عمرؓ کی طبیعت میں سختی کا مادہ تو زیادہ تھا ہی گراسلام کی عداوت نے اسے اور بھی زیادہ کر دیا تھا چنانچہ اسلام سے قبل عمرٌ غریب اور کمز ورمسلمانوں کو ان کے اسلام کی وجہ سے بہت بخت تکلیف دیا کرتے تھ لیکن جب وہ انہیں تکلیف دیتے دیتے تھک گئے اور اُن کے واپس آنے کی کوئی صورت نہ دیکھی تو خیال آیا کہ کیوں نہاس'' فتنہ' کے بانی کا ہی کام تمام کر دیا جاوے۔ بیخیال آناتھا کہ تلوار لے کرگھر سے نکلے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کی۔راستہ میں ایک شخص نے اُنہیں نگی تلوار ہاتھ میں لیے جاتے دیکھا تو بوچھا۔''عمر! کہاں جاتے ہو؟'' عمرنے جواب دیا۔''محمد کا کام تمام کرنے جاتا ہوں۔'' اُس نے کہا'' کیاتم محمد کوتل کر کے بنوعبد مناف مے محفوظ رہ سکو گے؟'' ذرا پہلے اپنے گھر کی تو خبرلو۔تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو بیکے ہیں۔'' حضرت عمرٌ حجمت بلٹے اوراپنی بہن فاطمہ کے گھر کا راستہ لیا۔ جب گھر کے قریب پہنچے تو اندر سے قرآن شریف کی تلاوت کی آ واز آئی۔جوخباب بن الارت خوش الحانی کے ساتھ پڑھ کر سنار ہے تھے۔عمر نے بیآ واز سنی تو غصہ اور بھی ہڑھ گیا۔جلدی سے گھر میں داخل ہوئے لیکن ان کی آ ہٹ سنتے ہی خباب تو حصٹ کہیں حبیب گئے اور فاطمہ نے قرآن شریف کے اوراق بھی إدھراُ دھر چھیا دیئے کے حضرت عمرٌ اندرآئے تو للکارکر کہا! ''میں نے سنا ہے تم اپنے دین سے پھر گئے ہو۔'' یہ کہہ کراپنے بہنوئی سعید بن زید سے لیٹ گئے۔ فاطمہ ا پینے خاوند کو بچانے کے لیے آ گے بڑھیں تو وہ بھی زخمی ہوئیں ۔مگر فاطمہ نے دلیری کے ساتھ کہا۔''ہاں عمر! ہم مسلمان ہو چکے ہیں اورتم سے جو ہوسکتا ہے کرلوہم اسلام کونہیں چھوڑ سکتے ۔'' حضرت عمرٌ نہایت سخت آ دمی تھے لیکن اس بختی کے بردہ کے پنچ محبت اور نرمی کی بھی ایک جھلک تھی جوبعض اوقات اپنارنگ دکھاتی تھی۔ بہن کا پید لیرانہ کلام سنا تو آ نکھاو پر اُٹھا کراس کی طرف دیکھاوہ خون میں تر بیرتھی۔اس نظارہ کاعمر ؓ کے قلب پرایک خاص اثر ہوا۔ کچھ دیر خاموش رہ کر بہن سے کہنے لگے'' مجھے وہ کلام تو دکھا ؤجوتم پڑھ رہے تھے؟'' فاطمہ نے کہا۔''مئیں نہیں دکھاؤں گی کیونکہ تم ان اوراق کوضائع کر دو گے۔''عمرٌ نے جواب دیا۔ ' د نہیں نہیں تم مجھے دکھادو۔ مَیں ضروروا پس کر دوں گا۔'' فاطمہ نے کہا۔'' مگرتم نجس ہواورقر آن کو یا کیزگی کی حالت میں ہاتھ لگانا چاہیئے ۔ پستم پہلے خسل کرلواور پھر دیکھنا۔'' غالبًا ان کا منشا یہ بھی ہوگا کہ عنسل کرنے سے عمر کا غصہ بالکل فروہوجائے گااوروہ ٹھنڈے دل سےغور کرنے کے قابل ہوشکیں گے۔

<sup>۔</sup> یہ واقعہ یا در کھنے کے قابل ہے کیونکہ اس سے پیۃ لگتا ہے کہ ابتدائے زمانہ سے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قرآن شریف کوساتھ ساتھ کھواتے جاتے تھے اور یہ نسخے متعدد صحابہ کے پاس محفوظ رہتے تھے۔منہ

جب تحمر عنسل سے فارغ ہوئے تو فاطمہ نے قرآن کے اوراق نکال کران کے سامنے رکھ دیئے۔ اُنہوں نے اُنھا کر دیکھا تو سورۃ طٰہا کی ابتدائی آیات تھیں۔حضرت عمرؓ نے ایک مرعوب دل کے ساتھ انہیں پڑھنا شروع کیا اور ایک ایک لفظ اس سعید فطرت کے اندرگھر کئے جاتا تھا۔ پڑھتے پڑھتے حضرت عمرؓ اس آیت پر بینچے کہ:

اِنَّذِ ٓ اَنَااللهُ لَا اِلهَ اِلَّا اَنَا فَاعْبُدُنِي ۗ وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى اِنَّ السَّاعَةَ التَّذِ وَاقِمِ الصَّلُوةَ لِذِكْرِى اِنَّ السَّاعَةَ التَّذَةُ اَكَادُ اُخْفِيْهَا لِتُجْزِ مِ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تَسْعِي لَ

یعنی مئیں ہی اس دنیا کا واحد خالق و مالک ہوں میر ہے سواا ورکوئی قابل پرستش نہیں۔ پستمہیں چاہئے کہ صرف میری ہی عبادت کر واور میری ہی یاد کے لئے اپنی دعاؤں کو وقف کر دو۔ دیکھوموعود گھڑی جلد آنے والی ہے مگر ہم اس کے وقت کوخفی رکھے ہوئے ہیں تا کہ ہر شخص اپنے کئے کا سچا سچابدلہ پاسکے۔''

جب حضرت عمرٌ نے بیآیت پڑھی تو گویاان کی آ نکھ کھل گئی اور سوئی ہوئی فطرت چونک کر بیدار ہوگئ بے اختیار ہوکر بولے۔'' یہ کیسا عجیب اور پاک کلام ہے''!

خباب نے بدالفاظ سے تو فوراً با ہرنگل آئے اورخداکا شکراداکیا اور کہا۔" بیرسول اللہ کی دعاکا نتیجہ ہے کیونکہ خداکی قسم ابھی کل ہی ممیں نے آپ کو یہ دعاکر نے سنا تھاکہ یا اللہ تو عمر ابن الخطاب یا عمر و بن ہشام (یعنی ابوجہل) میں سے کوئی ایک ضرور اسلام کوعطا کر دے۔" حضرت عمر گواب ایک ایک بل گراں ہمام (یعنی ابوجہل) میں سے کوئی ایک ضرور اسلام کوعطا کر دے۔" حضرت عمر گوا بسے آپے سے با ہر ہور ہے تھے تھا۔ خباب سے کہا۔" مجھے ابھی مجموسلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ بناؤ۔" مگر کچھا بسے آپے سے با ہر ہور ہے تھے کہ تعلواراً می طرح نگی تھنچ رکھی تھی۔ اس زمانہ میں آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم دارار قم میں مقیم تھے؛ چنانچہ خباب نے انہیں وہاں کا پیتہ بنا دیا۔ عمر گئے اور دروازہ کھو لئے میں تا مل کیا۔ مگر آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دو۔ اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو دروازہ کھول دو۔ اگر نیک ارادہ سے آیا ہے تو فر مایا۔" دروازہ کھول دو۔ اگر نیک ارادہ سے آیا ہوتے۔ اُن کو د کھو کر آئخ ضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن کپڑ کر زور میں لئے اندرداخل ہوئے۔ اُن کو د کھو کر آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور عمر کا دامن کپڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور کہا: " محمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ واللہ میں دیکھا ہوں کہتم خدا کے عذاب کے لئے نہیں سے جھٹکا دیا اور کہا: " محمر کس ارادہ سے آئے ہو؟ واللہ میں دیکھا ہوں کہتم خدا کے عذاب کے لئے نہیں

بنائے گئے۔'' تحریح صلیا۔''یارسول اللہ! مکیں مسلمان ہونے آیا ہوں۔''آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اللہ الکبو کانعرہ نے بیالفاظ سے توخوش کے جوش میں اللہ الکبو کہااور ساتھ ہی صحابہ نے اس زور سے اللہ الکبو کانعرہ مارا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج اُٹھیں۔ اُ

حضرت عمرٌ کی عمراس وقت ۳۳ سال کی تھی اور آپ اپنے قبیلہ بنوعدی کے رئیس تھے۔قریش میں سفارت کا عہدہ بھی انہی کے سپر دتھا اور ویسے بھی نہایت با رُعب اور جری اور دلیر تھے۔ان کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تقویت بہنچی اور اُنہوں نے دارار قم سے نکل کر برملام بحد حرام میں نمازادا کی۔ حضرت عمرٌ آخری صحابی تھے جو دارار قم میں ایمان لائے اور یہ بعثت نبوی کے چھٹے سال کے آخری ماہ کا واقعہ ہے۔اس وقت مکہ میں مسلمان مُر دوں کی تعداد جیا لیس تھی ہے۔

جب حضرت عمر کے مطان کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت عمر اور کی قالت میں اور کی حالت میں انہوں نے حضرت عمر کے مکان کا محاصرہ کرلیا۔ حضرت عمر اور کی توان کے اردگر دلوگوں کا ایک بڑا جمح کا تھا ہوگیا اور قریب تھا کہ بعض جو شلے لوگ اُن پر جملہ آ ور ہوجا ئیں لیکن حضرت عمر جمی نہایت دلیری کے ساتھ ان کے سامنے ڈٹے رہے۔ آ خراُسی حالت میں ملّہ کارئیس اعظم عاص بن واکل اوپر سے آ گیا اور اس بھوم کو دکھ کر اس نے اپنے سردارانہ انداز میں آ گے بڑھ کر پوچھا۔ 'نیہ کیا معاملہ ہے؟'' لوگوں نے کہا۔ ''قو خیر کھر کھی اس ہنگامہ کی کہا۔ ''قو خیر کھر کھر کی اس ہنگامہ کی کہا۔ ''قو خیر کھر کھی اس ہنگامہ کی خرورت نہیں۔ میں عمر کو پناہ دیتا ہوں۔'' اس آ واز کے سامنے عرفی دستور کے مطابق لوگوں کو خاموش ہونا کی خور در تنہیں۔ میں عمر کو پناہ دیتا ہوں۔'' اس کے بعد حضرت عمر چند دن تک امن میں رہے کیونکہ عاص بن واکل کی پناہ کی وجہ سے کوئی ان سے تعرض نہیں کرتا تھا لین اس حالت کو حضرت عمر کی غیرت نے زیادہ دیر کئی بڑا اور وہ آ ہستہ آ ہوں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا میں تہاری پناہ سے نگلا ہوں۔ حضرت عمر بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا میں تہاری بناہ ہے۔' مگر حضرت عمر نے بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا بیٹ ہیں بہاری پناہ ہے۔' مگر حضرت عمر نے بی کہ اس کے بعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا بیٹ ہیں بہاری بناہ ہے۔' مگر حضرت عمر نے بی کہ اس کے بعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا بیٹ ہیں بہا تھا۔' مگر حضرت عمر نے بی کہ اس کے اعد میں ملّہ کی گلیوں میں بس پٹتا بیٹ بھیں ہیں ہیا تھا۔' مگر حضرت عمر نے بی کہ اس کے اعد میں میں کیں کے اس کے بعد میں میں کی گیروں میں بس بٹتا تھا۔ گھر حضرت عمر نے بی کہ اس کے اس کے بعد میں میں کی گیروں میں بس پٹتا بھی کہ بیان کر جے ہیں کہ اس کے بعد میں میں کی گیروں میں بس پٹتا بھی کہ بیان کر جو کو کی کو کو کو کی کے کہ کو کو کی کے کھر کے کو کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کو کی کی کی کو کی کو کو کی کی کو کی کی کو کی کو

حضرت عمرٌ کے مسلمان ہونے کے قریب ہی ان کے صاحبز ادے عبداللہ بن عمر بھی مسلمان ہوئے۔

ع : زرقانی سے : زرقانی

ا: ابن ہشام والروض الانف وزر قانی ۔حضرت عمر کے اسلام کے متعلق بعض اور روایات بھی ہیں۔مگر ہم نے اس جگہ صرف اہل سیر ق کی معروف روایت کو لے لیاہے۔

عبداللّٰداس وفت بالکل بچہ تھے گر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی وفات کے بعداُ نہوں نے بہت بڑا رہتبہ حاصل کیااوراسلام کے چوٹی کےعلاء میں سے سمجھے جانے لگے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ایک وفد سے ملاقات جب قریش نے دیکھا کہ حضرت حمزہ اللہ علیہ وسلم کی قریش کے ایک وفد سے ملاقات کے دھنے حمزہ اور

حضرت عمرٌ جیسے ذی مقدرت لوگ بھی اسلام میں داخل ہوتے جاتے ہیں تو انہیں بہت فکر دامنگیر ہوا اور اُنہوں نے باہم مشورہ کر کے پہلے تو عتبہ بن رہیعہ کوآ پڑ کے یاس جھیجا تا کہ وہ کسی طرح آپ گوراضی کر کے اشاعت اسلام سے بازر کھنے کی کوشش کر لیکن جب عتبہ کواس مشن میں ناکامی ہوئی بلکہ قریش نے دیکھا کہالٹا عتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر اور مرعوب ہوکر واپس آیا ہے <sup>کے</sup> تو انہوں نے ایک دن کعبہ کے یاس جمع ہوکر با ہم مشورہ کیا اور بیتجویز کی کہ چندرؤ ساا کٹھے ہوکر آپ کے ساتھ بات کریں ؟ ۔ چنانچےاس تجویز کےمطابق ولیدین مغیرہ اور عاص بن وائل اور ابوجہل اور امیّہ بن خلف اور عتبہ اور شیبہ اور ابوسفیان اوراسود بن مطلب اورنظر بن حارث اور اب و البخت رکی وغیره صحن کعیه میں مجلس جما کربیٹھ گئے اورایک آ دمی آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف پیغام دے کرروانہ کیا گیا کہ تمہاری قوم کے رؤساء تم سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں تم ذراصحن کعبہ میں آ کراُن کی بات سن جاؤ۔ آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم توالیے موقعوں کی تلاش میں خودر ہے تھے، فوراً تشریف لے گئے اور رسمی علیک سلیک کے بعد قریش نے یوں گفتگو شروع کی کہ ..... 'اے محمہ! دیکھوتمہاری وجہ سے قوم میں کتناا ختلاف وانشقاق پیدا ہور ہاہے۔تم نے اپنے آبا وَاجِداد کے مٰدہب میں رخنہ ڈال کراپنی قوم کے ہزرگوں کو بُرا بھلا کہا۔ان کے قابل تکریم معبود وں کو گالیاں دیں اوران کے ذی عزت بزرگوں کولا یعقل قرار دیا۔اس سے بڑھ کرکسی قوم کی ہتک اور ذلّت کیا ہوسکتی ہے جوتم نے کی ہےاور کرر ہے ہو مگر ہم تمہار ہے معاملہ میں حیران ہیں کہ کیا کریں اور کیا نہ کریں ۔ اگر تو تمہاری بیساری چد وجہداس غرض سے ہے کہتم اس ذریعہ سے مال جمع کر کے مالدار بن جاؤ تو ہم مہیں اتنا مال جمع کئے دیتے ہیں کہتم ہم سب سے زیادہ دولتمند کہلاسکو۔ اگر جاہ وعزت کی طلب ہے تو ہم تمہیں اپناسر دار اور رئیس بنالینے کے لئے تیار ہیں۔اگر حکومت کی حرص ہے تو ہمیں اس میں بھی تأ ملنہیں کتمہیں اپنایا دشاہ قرار دے لیں اورا گرتمہارا پیشور وشغب کسی بیاری یا آسیب کا نتیجہ ہے تو ہم اپنے یاس سےخرچ کر کے تمہار ہے علاج کا انظام کر سکتے ہیں اورا گرتم کسی اچھی میں لڑ کی سے شادی کر

کے خوش ہو سکتے ہوتو تمہیں عرب کی بہترین لڑکی تلاش کر کے پیش کیے دیتے ہیں۔''

آ تخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے نہایت خاموثی کے ساتھ رؤسائے قریش کی اس تقریر کوسنا اور جب وہ اپنی بات ختم کر چکے تو آپ نے فرمایا: ''اے معشرِ قرایش! مجھے ان چیزوں میں سے کسی کی تمنانہیں ہے اورنہ مجھے کوئی آسیب یا بیاری لاحق ہے۔ ممیں توخدا کی طرف سے ایک رسول ہوں اورخدا کا یہ پیغام لے کرتمہاری طرف آیا ہوں اور میرا دل تمہاری ہمدر دی ہے معمور ہے۔ اگرتم میری بات سنواور مانو تو دین و دنیا میں تمہارا فائدہ ہے اورا گرتم اسے رَ دٌ کر دوتو مئیں اس صورت میں صبر وَخُل کے ساتھ اپنے ربّ کے فیصلہ کا انتظار کروں گا۔'' قریش نے کہا۔''تو اے محمہ! گویاتم ہماری اس تجویز کومنظور نہیں کرتے۔اچھا! اگرتم نے اپنی رسالت ہی منوانی ہے تو آؤاسی کے متعلق فیصلہ کرلویتم دیکھتے ہوکہ ہمارا یہ ملک کس قدر بے آب وگیاہ ہے اور خشک پھروں اور چٹانوں یاریت کے بے پناہ تو دوں کے سوایہاں کچھ نظر نہیں آتا۔اگر تم واقعی خدا کے رسول ہوتو اپنے خدا سے کہہ کراس ملک میں بھی شام وعراق کی طرح نہریں جاری کروا دو اوران پہاڑوں کواڑا کرزر خیز میدان بنوا دو۔ پھر ہم ضرور تہہاری رسالت کے قائل ہوجائیں گے۔''آپ ً نے فرمایا'' مئیں تو خدا کی طرف ہے ایک پیغا مبر ہوں اور میرا کا م صرف بیے ہے کہ مہیں حق و باطل کا راستہ دکھا دوں اور تمہار نے نفع نقصان کی بات تمہیں سمجھا دوں ۔ ہاں مَیں بیضر ورکہتا ہوں کہا گرخدا کی آ واز پر لبیک کہو گے تو خدااینے وقت برضر ورتمہیں دین ودنیا کےانعامات کاوارث بنائے گا۔'' قریش نے کہااچھا یه بھی نہیں تو کم از کم تمہارے ساتھ خدا کا کوئی فرشتہ ہی اُتر تا نظر آتا اورمحلّات میں تمہارا بسیرا ہوتا اور تمہارے ہاتھ میں سونے چاندی کے ڈھیر ہوتے مگران میں سے کوئی چیز بھی تو تمہیں میسر نہیں ہے بلکہ ہم د کیھتے ہیں کہتم ہماری طرح بازاروں میں پھرتے اور ہماری طرح اپنی روزی کے متلاثی ہوتے ہو۔ پھروہ کوسی علامت ہے جس سے ہم مہیں خدا کا بھیجا ہوا سمجھ لیں۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔''مئیں ان با توں کااس رنگ میں مدّ عی نہیں ہوں جوتم ڈھونڈ تنے ہو۔ ہاں بیمَیں نے کہا ہےاور پھر کہتا ہوں کہ اگرتم مجھے مانو گے تو خدائی سنت کے مطابق دین ودنیا کی حسنات سے ضرور حصہ یا ؤ گے۔'' قریش نے بگڑ کر کہا کہ''اگریہ بھی نہیں تو پھروہ عذاب ہی لاؤ،جس کاتم وعدہ دیتے ہو۔ آسان کا کوئی ٹکڑا ہی ہم برآ گرے۔ یا فرشتوں کی کوئی فوج ہی خدائی جینڈے کے نیچے ہمارے سامنے آ دھمکے۔خدا کی قتم ہمیں تو اب بس یہی نظر آ رہا ہے کہ یا ہم زندہ رہیں گے یا تو رہے گا۔'' پیے کہہ کروہ اپنے غصہ کو دباتے ہوئے خاموش ہو گئے اور آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مغموم دل کے ساتھ وہاں سے اُٹھ کر واپس

تشریف لے آئے۔ جب آپ واپس چلے آئے تو ابوجہل نہایت غضبناک ہوکر بولا کہ''اے معشر قریش!
تم نے دیکھ لیا کہ محمد نے تمہاری ساری با توں کوٹھکرا دیا ہے اور وہ اپنی اس فتندا نگیزی ہے بھی باز نہیں آئے گا۔ اب واللہ مکیں بھی اس وقت تک عکین نہیں لوں گا کہ جب تک محمد کا سرکچل کر نہ رکھ دوں اور پھر بنوعبد مناف میرے ساتھ جو کرنا چاہیں کرگذریں۔'' بنوعبد مناف کے جولوگ وہاں موجود تھاور وہ وہ بی تھے جو بنو ہاشم اور بنو مطلب کے ماسوا تھے۔ ان سب نے بیک آ واز کہا۔'' ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ تم محمد کے ساتھ جو پھر کرنا چاہتے ہو بے شک کرو۔'' دوسرے دن ابوجہل ایک بڑا سا پھر لے کر صحن کعبہ کے ایک طرف کھڑا ہوگیا اور آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کرنے لگا۔ مگر جب آپ شریف لائے تو اس کے دل پر بچھا لیا رُعب طاری ہوا کہ وہیں بت بن کر کھڑا رہا اور آگے بڑھ کر وارکرنے کی ہمت نہیں بڑی۔'

آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کا خداداد رُعب کے مرعوب ہونے کے متعلق ایک اور دوایت بھی اتی ہے۔ جس سے پتہ لگتا ہے کہ خدائی سنت ای طرح پر ہے کہ جولوگ خدا کے مرسلین کے سامنے زیادہ بیاک ہوتے ہیں عمو ما آئییں پر خدا تعالی اپنے رسولوں کا رعب زیادہ مسلط کرتا ہے؛ چنا نچہ لکھا ہے کہ بیباک ہوتے ہیں عمو ما آئییں پر خدا تعالی اپنے رسولوں کا رعب زیادہ مسلط کرتا ہے؛ چنا نچہ لکھا ہے کہ ایک د فعداد اس نہای شخص مکہ میں کچھا ونٹ بیچنے آیا اور ابوجہل نے اُس سے بیا ونٹ خرید لیے مگر اُوٹو ل پر قضہ کر لینے کے بعد قیمت ادا کرنے میں جیل و جت کرنے لگا۔ اس پر اراشہ جو مکہ میں ایک اجبی اور بعنی اور بہل کی منت وساجت کرنے کے بعد وہ آخر ایک دن جبیارہ مدر گارتاں پر اراشہ جو مکہ میں ایک اور کہنے لگا دن جبیارہ معرز بن قریش آپ میں سے ایک شخص ابوا گھم نے میرے اُوٹوں کی قیمت دبار گئی ہے آپ مہر بانی رہتا ہے تم اس کے پاس جا و ۔ وہ تمہیں قیمت دلا دے گا اور اس سے غرض ان کی میتھی کہ آخضرت مہلی اللہ علیہ وسلم تو بہر حال انکار ہی کریں گے اور اس طرح باہر کے لوگوں میں آپ کی شبکی اور ہنی مسلی اللہ علیہ وسلم تو بہر حال انکار ہی کریں گے اور اس طرح باہر کے لوگوں میں آپ کی شبکی اور ہنی مولی اللہ علیہ وسلم تو بہر حال انکار ہی کریں گے اور اس طرح باہر کے لوگوں میں آپ کی شبکی اور ہنی وہائی اس کے بات آی سادگی میں آپ کی شبکی اور ہنی جو خوار اس خور جب ادا شدہ بال سے منا اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اور کہنے لگا کہ کمیں ایک مسافرآ دی جنانے ادار شدا پی سادگی میں آخری میں آگے مسافرآ دی

ا: ابن ہشام طبری وزرقانی

ہوں اور آپ کے شہر کے ایک رئیس ابوالحکم نے میری رقم دبارکھی ہے اور مجھے بتایا گیا ہے کہ آپ مجھے بیر قم دلوا سکتے ہیں۔ پس آپ مہر بانی کر کے مجھے میری رقم دلوا دیں۔'' آنخضرت صلی الله علیہ وسلم فوراً اُٹھ کھڑے ہوئے کہ چلومکیں تمہارے ساتھ چلتا ہوں؛ چنانچہ آپ اُسے لے کرا بوجہل کے مکان پر آئے اور درواز ہیر دستک دی۔ ابوجہل باہر آیا تو آ پ کود کھے کرہ گابگارہ گیا اور خاموثی کے ساتھ آپ کامُنہ دیکھنے لگا۔آ ی نے فرمایا۔'' شخص کہتا ہے کہ اس کے پیسے آ پ کی طرف نکلتے ہیں۔ یدایک مسافر ہے آ پاس کاحق کیوں نہیں دیتے ؟''اس وقت ابوجہل کارنگ فق ہور ہاتھا۔ کہنےلگا۔'' محمد تلہ ہر و!ممیں ابھی اس کی رقم لاتا ہوں۔'' چنانچہوہ اندر گیا اوراراشہ کی رقم لا کراسی وقت اس کے حوالے کر دی۔اراشہ نے آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کا بهت شکریدا دا کیا اوروا پس آ کرقریش کی اسی مجلس میں پھر گیا اور وہاں جا کران کا بھی شكرىياداكياكة بالوكول في مجھايك بهت ہى الجھة دى كاپة بتايا۔خدا أسے جزاء خيرد اس في اُسی وقت میری رقم دِلا دی۔روَساءقریش کے مُنہ میں زبان بندُھی اوروہ ایک دوسرے کی طرف حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ جب اراشہ چلا گیا تو انہوں نے اس آ دمی سے دریافت کیا جواراشہ کے پیچھے پیچھے ابوجہل کے مکان تک گیا تھا کہ کیا قصہ ہوا ہے۔اُس نے کہا۔ واللہ! ' ممیں نے تو ایک عجیب نظارہ ویکھا ہے اور وہ بیر کہ جب محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے جا کرا بوالحکم کے درواز ہ پر دستک دی اورا بوالحکم نے باہر آ کرمجمہ کو دیکھا تو اسوقت اس کی حالت الیی تھی کہ گویا ایک قالب بےروح ہے اور جونہی کہاسے محمر (صلى الله عليه وسلم) نے كہا كه اس كى رقم ادا كردو، أسى وقت أس نے اندر سے يائى يائى لاكرسا منے ركھ دی۔'' تھوڑی درر کے بعد ابوجہل بھی اس مجلس میں آپہنچا۔اسے دیکھتے ہی سب لوگ اس کے پیچھے ہو ليے كەاب الحكم تمهميں كيا ہو گياتھا كەمجەسے اس قدر ڈر گئے ۔ اُس نے كہا۔ خداكى قىم! جب مكيس نے مجمد کواینے دروازے پر دیکھا،تو مجھے یوں نظر آیا کہ اُس کے ساتھ لگا ہواایک مَست اورغضبناک اُونٹ کھڑا ہے اور مَیں سمجھتا تھا کہا گر ذرا بھی چون وچرا کروں گا تووہ مجھے چیاجائے گا یا

ایک عیسائی غلام سے علیم حاصل کرنے کا الزام جو الزامات قریش ملّه کی طرف سے ایک عیسائی غلام سے علیم حاصل کرنے کا الزام ہے خلاف

لگائے جاتے تھے اُن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ آپ مجھن عیسا ئیوں سے باتیں سکھتے ہیں اور پھر انہیں اپنا رنگ دے کراپنی تعلیم کے طور پر پیش کر دیتے ہیں ۔اس ضمن میں خاص طور پر ایک جبیر نامی عیسائی کا نام لیا

جاتا تھا جوملتہ کے ایک مشرک رئیس ابن حضرمی کا غلام تھا۔ بیڅض چونکہ عیسائی تھاا ورعیسائیت کی تعلیم بت برستی کی نسبت اسلام کے زیادہ قریب تھی اور مکتہ کے مناظر میں جبر کوشرک اور بت برستی کے سوا کچھ نظرنہیں آتا تھا،اس لیے وہ بھی بھی اینے مذہبی شوق میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتار ہتا تھااور آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کےشوق کو دیکھ کربھی تبھی اس کے پاس تشریف لے جاتے تھے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے۔قریش نے بینظارہ دیکھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی غرض سے بہمشہور کرنا شروع کر دیا کہ''محمد تو جبر سے تعلیم حاصل کرتا ہے۔'' اسلام اور مسحیت کی تعلیم کے اختلا ف اور جبر کی علمی حیثیت کو د کیھتے ہوئے بیا یک نہایت فضول اور لغواعتراض تھا، مگر قریش کوتو صرف اعتراض کی ضرورت تھی ۔معقول یا غیرمعقول ہونے سے سروکار نہ تھا۔اس لیے وہ بڑے شوق سے اس اعتراض کودو ہراتے رہے۔قر آن شریف نے اس اعتراض کا خوب جواب دیا ہے کہ جس شخص کی طرف تم محدر سول الله کی تعلیم کومنسوب کرتے ہواس کی زبان تو ظاہری اور معنوی ہر دورنگ میں گنگ ہے، پھروہ قرآن جیسی کتاب میں محمد رسول الله کا استاد کس طرح ہوسکتا ہے یا یعنی پیشخص غیر عربی ہونے کی وجہ سے اس فصیح اور بلیغ عربی کلام کامعلم کس طرح سمجها جاسکتا ہے جوقر آن شریف میں استعمال ہوا ہے اور دوسری طرف معنوی رنگ میں اس شخص کی جہالت معارف قر آنی کا سرچشمہ کس طرح قرار دی جاسکتی ہے۔ قرآنی آیات محولہ بالامیں جو مجمی یعنی غیر عربی کالفظ استعال ہواہے اس سے بیمراد بھی ہوسکتی ہے کہ چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ تک ابھی انا جیل کا عربی ترجمہ نہیں ہوا تھا ہے اس لیے اگر آ تخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم کو جبرانا جیل کے کوئی ھے سنا تا ہوگا تو وہ لاز ماً عبرانی یا یونانی میں ہوں گے۔ پھر آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم انہیں کس طرح سمجھتے اور کس طرح عربی کے قالب میں ڈ ھالتے ہوں گے۔ بعض روایتوں میں جبر کے سوابعض اور لوگوں کے نام بھی اس تعلّق میں بیان ہوئے ہیں جن کے متعلق قریش اعتراض کیا کرتے تھے کہ وہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوسکھاتے ہیں ۔گرلطیفہ یہ ہے کہ بیہ سب لوگ غلاموں کے طبقہ میں سے تھے <sup>ہیں</sup> بہر حال قریشِ مکتہ نے کچھ دن اس اعتراض کوشہرت دے کر بھی اینے دل کوٹھنڈا کرنے کی کوشش کی مگر جوآ گ نہ بجھنے والی تھی وہ کیسے جھتی؟

ا: ابن مشام ع: سورة نحل

سے: دیکھوٹیکسٹ اینڈ کمین آف نیوسٹیمنٹ مصنّفہ اے سوٹرایم۔اے اور شائع کر دہ میسرز ڈکورتھ لنڈن صفحہ ۲۵ سے: تفسیر البحرالحیط زیر آیت ۴ • اسور قانحل نیز لائف آف مجمد (صلی الله علیه وسلم) مصنّفہ سرولیم میورصفحہ ۲۵

ا نہر ہونے کا الزام میں بعض قریش نے یہ کہہ کربھی اپنے دل کوتسنی دینے کی کوشش کی کہ میر ہونے کا الزام میں بعض قریش نے یہ کہہ کربھی اپنے دل کوتسنی دینے کی کوشش کی کہ خود بخو دختم ہوجائے گا۔اس پریدوجی نازل ہوئی کہ:

اِنَّآ اَعْطَیْنَاکَالْکُوْ ثَرَ کُ فَصَلِّ لِرَبِّلِک وَانْحُرُ کُٰ اِنَّ شَائِئَک هُوَ الْاَبْتَرُ لَ لَا يعن 'اے محمصلی اللہ عليه وسلم! ہم نے تیری نسل اور تیری برکات وفیض کے سلسلہ کو بہت لمبا بنایا ہے۔ پس تو خدا کے لیے اپنے نفس کی طاقتوں اور اپنی نسل واموال کو بیشک بے در یغ خرچ کر۔ کیونکہ بینزانہ ختم ہونے والانہیں ہے؛ البتہ تیرے بدخواہ وشمنوں کے سارے سلسلے مٹادئے جائیں گے۔''

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جس شاندار اور آپ کے معاندین کے لیے جس ہیب ناک طریق پر آپ کا بیالہام پورا ہوا ہے وہ تاریخ کا ایک کھلا ورق ہے جسے سی تشریح کی ضرورت نہیں۔ انہی اعتراض کرنے والوں کی اولا دنے آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہوکراس بات پر مہر لگا دی کہ نہ صرف قریش بلکہ تمام قبائل عرب میں سے اگر کسی شخص کی نسل حقیقتاً قائم رہی ہے تو وہ صرف محمد رسول اللہ ہیں۔

قریش کی طرف سے مصالحت کی تجویز جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان ایا میں قریش شخت کے ایش کی طرف سے مصالحت کی تجویز جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے ان ایا میں بڑا ہوا کے اس اوسر شخص اس سوج میں بڑا ہوا کھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ اس اوسر بُن میں بات ایک دن روسائے قریش میں سے ولید بن مغیرہ اور عاض بن واکل اور اُمیّہ بن خلف وغیرہ آپی میں بات کر کے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہنے لگے۔ اے محمد! بیا ختلاف تو بہت بڑھتا جاتا ہے اور ہمارا قومی شیرازہ بھر رہا ہے۔ کیا کوئی باہم مصالحت کی تدبیر نہیں ہوسکتی ''؟ آپ نے دریافت فر مایا۔ ''وہ کیے؟' انہوں نے جواب دیا کہ ہم اور تم اپنی عبادت کو مشترک کر لیتے ہیں یعنی تم اپنے خدا کے ساتھ ہمارے بتوں کو بھی پوج لیا کرواور ہم اپنے بتوں کی عبادت میں تمہارے خدا کو بھی شریک کرلیا کریں گئے۔ اس طرح مصالحت سے ایک بیرفائدہ بھی ہوگا کہ ہم میں سے جوفریق مق اور راستی پر ہے اس کا فائدہ کے دوسرے کو بھی بہنچار ہے گا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور فر مایا۔ ذراغور تو کرویہ س طرح ہوسکتا

ہے؟ میں اپنے خدا کو مانتے ہوئے تمہارے بتوں کوئس طرح پوج سکتا ہوں اور تم بت پرستی پر قائم رہتے ہوئے میں اپنے خدا کی پرستش کس طرح کر سکتے ہو؟ بید دونوں با تیں توایک دوسرے کے اس قدر مخالف اور متضاد واقع ہوئی ہیں کہ کسی طرح ایک جگہ جع نہیں ہوسکتیں ؟ چنانچہ انہی ایا م میں قرآن شریف کی بیہ آیات نازل ہوئیں کہ:

اس جواب سے قریش نے مجھ لیا کہ ان کے اس ہوائی قلعہ کے کوئی یا وُں نہیں ہیں۔

مسلمانوں کےخلاف قریش کا معاہدہ اور مسلمانوں کا بائیکاٹ کی ایمان نے میں معاہدہ اور مسلمانوں کا بائیکاٹ

مشتعل کر دیا تھا۔ سب سے اوّل ابوطالب کے معاملہ میں انہیں ذلت کا مُنہ دیکھنا پڑا اور وہ ہنو ہاشم کو مسلمانوں سے جدا نہ کر سکے۔ اس کے بعد اُنہوں نے مسلمانوں کو ہرطرح کے مصائب و آلام میں مبتلا کر کے دیکھ لیا کہ یہ چٹان اپنی جگہ سے بلنے والی نہیں ہے۔ بعد ہُ حضرت جمزہؓ اور حضرت عمرؓ کے اسلام نے ان کی آئیس سے ناگی آئیس میں خالف رہنے کے بعد بھی ان کی آئیس میں اس حقیقت کے دیکھول دیں کہ شروع شروع میں خالف رہنے کے بعد بھی ان کے بڑے سے بڑے لوگ اسلام کی رَومیں بہہ جانے سے محفوظ نہیں ہیں۔ زاں بعد حبشہ کا وفد نجاشی کے در بارسے خائب و خاسر ہوکر لوٹا اور قریش کو اس معاملہ میں سخت ذلت نصیب ہوئی اور اب انہوں نے خود آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلسلہ جنبانی کر کے ایسی مُنہ کی کھائی کہ باید و شاید ۔ اِن پے در پے ناکا میوں اور ذلتوں نے قریش کے تن بدن میں آگ لگا دی تھی ؛ چنا نچہ اُنہوں نے ایک عملی اقدام کے طور پر باہم مشورہ کر کے فیصلہ کیا کہ آئیس میں اللہ علیہ وسلم اور تمام افراد بنو ہاشم اور بنومطلب کے ساتھ ہو شم

جو جومصائب اور سختیاں ان ایّا م میں ان محصورین کو اُٹھانی پڑیں اُن کا حال پڑھ کربدن پرلرزہ پڑجا تا ہے۔ صحابہ کا بیان ہے کہ بعض اوقات اُنہوں نے جانوروں کی طرح جنگلی درختوں کے پتے کھا کھا کر گذارہ کیا ہے سعد بن ابی وقاص بیان کرتے ہیں کہ ایک و فعہ رات کے وقت ان کا پاؤں کسی ایسی چیز پر جاپڑا جو تر اور نرم معلوم ہوئی تھی (غالبًا کوئی تھجور کا ٹلڑا ہوگا)۔ اس وقت ان کی بھوک کا بیعالم تھا کہ انہوں نے فوراً اُسے اٹھا کرنگل لیا اور وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے آج تک پیتنہیں کہ وہ کیا چیز تھی۔ ایک دوسرے موقع پر بھوک کی وجہ سے ان کا بیعال تھا کہ اُنہیں ایک سو کھا ہوا چڑا از مین پر پڑا ہوا مل گیا تو اُسی کو اُنہوں نے بینی میں نرم اور صاف کیا اور پھر بھون کر کھا یا اور تین دن اسی غیبی ضیافت میں بسر کئے لیّ بچوں کی بیعالت تھی کہ محلّہ سے باہر ان کے رونے اور چلاّنے کی آواز جاتی تھی جسے من من کرقریش خوش ہوتے کے لیکن

ا: ابن سعد ۲: ابن هشام وابن سعد وطبری ۳: بخاری کتاب و جوب الحج

س : طبرى ابن سعدوا بن مشام ﴿ وَ : كتب احاديث بحواله الروض الانف

خال ت فقض صحیفه کے: ابن سعد ذکر حصر قریش

مخالفین اسلام سب ایک سے نہ تھے۔ بعض بید در دناک نظارے دیکھتے تھے تو ان کے دل میں رخم پیدا ہوتا تھا۔ چنا نچے حکیم بن حزام بھی بھی اپنی پھوپھی حضرت خدیجۂ کے لیے خفیہ خفیہ کھانا لے جاتے تھے۔ گرایک دفعہ ابوجہل کو کسی طرح اس کاعلم ہو گیا تو اس کمبخت نے راستہ میں بڑی شخق کے ساتھ روکا اور باہم ہاتھا پائی تک نوبت پہنچ گئی لے یہ مصیبت برابراڑھائی تین سال تک جاری رہی اور اس عرصہ میں مسلمان سوائے جج وغیرہ کے موسم کے جب کہ اشہر حرم کی وجہ سے امن ہوتا تھا با ہنہیں نکل سکتے تھے۔ یہ

اس ظلم سے مُسلما نوں کی رہائی جسیا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے قریش میں بعض زم دل اور شریف مزاج لوگ بھی تھے۔ بیالوگ ان مظالم کو دیکھتے تو دل میں گڑ ھتے مگر توم کے متفقہ فیصلہ کے مقابلہ کی تاب نہ رکھتے تھے، اس لیے دل ہی دل میں پیچ و تاب کھا کررہ جاتے آخرخدا کی طرف سے ایساسامان پیدا ہو گیا کہ انہیں اس معاملہ میں جرأت کے ساتھ قدم اُٹھانے کی ہمت بڑگئی۔اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب اس بائیکاٹ پر قریباً تین سال کا عرصہ گذر گیا، تو ایک دن آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اینے بچاابوطالب سے فر مایا کہ مجھے خدا نے بتایا ہے کہ ہمارے خلاف جومعا بدہ لکھا گیا تھا اس میں سوائے خدا کے نام کے ساری تحریرمٹ چکی ہے اور کاغذ کھایا جاچکا ہے۔ابوطالب فوراًاٹھ کرخانہ کعبہ میں پہنچے جہاں بہت سے رؤسائے قریش مجلس لگائے بیٹھے تھے اوران کو مخاطب ہوکر کہنے لگے کہ تمہارا پی ظالمانہ معاہدہ کب تک چلے گا۔ میرے بھینجے نے مجھے بتایا ہے کہ خدا نے اس معاہدہ کی ساری تحریر سوائے اپنے نام کے محوکر دی ہے <sup>سے</sup> تم ذرا بیمعاہدہ نکالوتا کہ دیکھیں کہ میرے تجتیج کی بیر بات کہاں تک درست ہے بعض دوسرے لوگوں نے کہا کہ ہاں ہاں! ضرور دیکھنا چاہیے۔ چنانجے معاہدہ منگا کر دیکھا گیا تو واقعی وہ سب کرم خور دہ ہو چکا تھا اور سوائے شروع میں خدا کے نام کے کوئی لفظ پڑھانہیں جاتا تھا۔اس پر بعض قریش تو اور بھی زیادہ چیک اُٹھے لیکن وہ جن کے دل میں پہلے سے انصاف اور رحم اور قرابت داری کے جذبات پیدا ہورہے تھے ان کواس معاہدہ کے خلاف آ واز اٹھانے کا ایک عمدہ موقع ہاتھ آ گیا ﷺ چنانچے رؤسائے قریش میں سے ہشام بن عمرو۔ زہیر بن ابی امیّہ ۔ مطعم بن عدی۔ آبوالبشری اورزمعہ بن اسود نے باہم مل کریہ تجویز کی کہ اس ظالمانہ اور قطع رحی کرنے

ا: ابن ہشام عند ابن سعد

سے: قریش کی عادت تھی کہ اپنی تحریرات کے شروع میں بیاسمک اللّھم کے لفظ لکھا کرتے تھے اور معاہدہ میں صرف یہی حصہ باقی رہ گیا تھا۔ سے: ابن ہشام وابن سعد

والے معاہدہ کواب ختم کردینا چاہئے۔ یہ تجویز کر کے بیلوگ دوسرے رؤساءِ قریش کی مجلس میں گئے اور ان میں سے ایک نے قریش سے مخاطب ہو کر کہا'' اے قریش کیا بیمناسب ہے کہ تم تو مزے کے ساتھ زندگی بسر کرواور تمہارے بھائی اس طرح مصیبت میں دن کا ٹیس ۔ یہ معاہدہ ظالمانہ ہے اسے اب منسوخ کردینا چاہیئے ۔' اس کے دوسرے ساتھیوں نے اس کی تائید کی ۔لیکن ابوجہل بولا:''ہر گرنہیں یہ معاہدہ قائم رہے گا اسے کوئی شخص ہاتھ نہیں لگا سکتا۔' کسی نے جو اب دیا۔''نہیں اب یہ قائم نہیں رہ سکتا۔ جب بیا کھا گیا تھا اس وقت بھی ہم راضی نہ تھے۔' اسی حیل و جبت میں مطعم بن عدی نے ہاتھ بڑھا کر یہ بوسیدہ دستاویز چاک کردی اور ابوجہل اور اس کے ساتھی دیکھتے کے دیکھتے رہ گئے۔

صحیفہ چاک کرنے کے بعد بیلوگ ہتھیا رلگا کرشعب ابی طالب کے درواز ہ پر گئے اور تلواروں کے سامیہ کے بیان کو باہر نکال لائے۔ بیوا قعہ بعثت نبوی کے دسویں سال کا ہے ۔ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اڑھائی تین سال تک محصور رہے کیونکہ جبیبا کہ اوپر بیان ہوا ہے۔ آپ بعثت کے ساتویں سال ماہ محرم میں محصور ہوئے تھے۔

شق القمر كامتجزه عالبًا بهى آپ شعب ابى طالب مين بى سے كەثق القمر كامشهور مجزه ظاہر ہوا يعنى القمر كامتجزه و ظاہر ہوا يعنى السما الله عليه وسلم سے كوئى مجزه طلب كيا اور آپ نے أنہيں عاند كے دوئكر ہم وجانے كام جزه و كھايا۔ اس واقعه كاقر آن شريف ميں اس طرح ذكر آتا ہے: وقت كَرْ بَتِ السَّناعَةُ وَانْشَقَّ الْقَهَرُ وَ وَالْنَةَ مَنْ وَوَلَا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَالْنَةَ مَنْ وَوَلَا اللهُ وَالْنَةَ وَالْنَهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَ

مِنَّ وَ الْمُنْفِقِ وَ الْمُنْفِقِ مِنْ الْمُنْفِقِينِهِ مُزْدَجَرُّ ۖ \* جَاءَهُمْ مِّنَ الْاَنْبَاءَ مَا فِيهُ مِنْ دُجَرُّ ۖ \*

''موغود گھڑی قریب آگئی ہے اور چاند پھٹ گیا۔ اگریدلوگ کوئی نشان دیکھیں تو مُنہ پھیر لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ ایک جادو ہے اور ایسا جادو ہوتا ہی چلا آیا ہے۔ اُنہوں نے ہمارے رسول کی تکذیب کی اور اپنی حرص و آز کے پیچھے پڑے رہے؛ حالا نکہ ہربات کا وقت مقرر ہوتا ہے۔ بہر حال ہم نے انہیں ایک ایسی خبر پہنچادی ہے جس میں ان کے لیے ایک تنبیداور بیداری کا سامان موجود ہے۔''

اور حدیث میں اس معجزہ کا ذکران الفاظ میں آتا ہے:

إِنَّ اَهُلَ مَكَّةَ سَأَ لُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْكُ اَنُ يُّرِيَهُمُ اليَّةَ فَارَاهُمُ الْقَمَرَ شَقَّتَيُن حَتَّى رَأُو حِرَاءً بَيْنَهُمَاكُ

''لینی کفارمکنہ نے آپ سے کوئی معجز ہ طلب کیا جس پر آپ نے انہیں چاند کو دوٹکڑوں میں دکھایا۔حتیٰ کہ انہیں چاند کا ایک ٹکڑا حراء پہاڑی کے ایک طرف نظر آتا تھا اور دوسرا دوسری طرف''

اورایک دوسری روایت میں جوعبداللہ بن مسعود سے مروی ہے بیالفاظ ہیں:

اِنُشَـقَّ الُـقَـمَـرُ وَنَـحُـنُ مَعَ النَّبِيّ عَلَيْكَ ۖ بِمَنىٰ فَقَالَ اشُهِدُوُا ..... فِرُ قَةٌ فَوُقَ الُجَبَل وَفِرُ قَةٌ دُونَهُ ـُ

''لینی ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ منی میں تھے کہ چاند دوگلڑ ہے ہو گیا۔جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا دیکھواور گواہ رہو۔ایک ٹکڑا پہاڑی کے اوپر کی جانب تھا اور دوسرانیجے کی طرف''

اس کے علاوہ حدیث اور کتبِ سیرۃ میں شق القمر کے متعلق اور بھی بہت ہی روایات ہیں جن میں بعض مزید تفصیلات بھی دی گئی ہیں مگر زیادہ معتبر روایات وہی ہیں جواوپر درج کردی گئی ہیں۔ علاوہ ازیں چونکہ ہمیں اس جگہ اس مسئلے کے متعلق منا ظرانہ رنگ میں کوئی بحث کرنا مقصود نہیں اس لیے اس موقع پر صرف مند رجہ بالا روایات کا اندراج کافی ہے؛ البتہ ایک مخضر تشریحی نوٹ اس بات کے متعلق درج کرنا ضروری ہے کہ اس معجزہ کی حقیقت کیا تھی ۔ آیا واقعی چاند دو ٹکڑے ہو گیا تھا یا یہ کہ صرف دیکھنے والوں کی نظروں پر ایسا تھر تف ہوا کہ چاند انہیں دو ٹکڑوں میں نظر آیا۔ نیزیہ کہ اس معجزہ کی غرض وغایت کیا تھی ؟

سواس کے متعلق جانا چاہیئے کہ گوخدا کی قدرت کے آگے کوئی بات بھی انہونی نہیں اور جوشض یہ ایمان رکھتا ہے کہ بیساراعالم خدا کے دست قدرت سے عالم وجود میں آیا ہے وہ اس بات کے مانے میں ایک لمحہ کے لیے بھی تا مل نہیں کرسکتا کہ اگر خدا چاہے تو اپنے ایک اشارہ سے اس کے سارے تارو پود کو ملیا میٹ کر کے رکھ دے مگر جہاں تک واقعہ کا تعلق ہے ثابت شدہ بات یہی ہے کہ چاند حقیقتاً دوئلڑ نے نہیں موا بلکہ خدائی تصرّف کے ماتحت صرف دیکھنے والوں کو دوئلڑ وں میں نظر آیا تھا اور یہ کوئی تعجب انگیز بات نہیں کیونکہ جب کہ ایک مثل ق انسان اپنی قوت ارادی لیمنی پینوٹرم کے زورسے دوسروں کو ایک مرئی چیز

اپنی غیراصلی صورت میں دکھاسکتا ہے تو خداکی قدرت اوراس کے رسول کی روحانی طافت کے آگے تو یہ بات کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی کہ اس وقت و کیھنے والوں کی آنکھوں پر ابیا تھڑ ف ہوا ہو کہ انہیں چا ند دو کھڑ وں میں پھٹانظر آیا ہو۔ بہر حال ہمارے نزد یک اصل حقیقت بہی ہے کہ چا ند حقیقہ وگھڑ نے نہیں ہوا تھا بلکہ صرف د کھنے والوں کو دو گھڑ وں میں نظر آیا تھا اورا گرخور کیا جاوے تو حدیث کے الفاظ بھی اسی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ بیایک تھڑ ف الہی تھا جود کیھنے والوں کی نظر وں پر کیا گیا اورا کشر محقین نے اسی تشریک کو سے قرار دیا ہے لیکن اگر بالفرض اس مجزہ کو اس کی ظاہری صورت میں بھی قبول کیا جائے تو پھر بھی ہر گز جائے اعتراض نہیں ۔ اللہ تعالی کی قدرتیں لامحدود ہیں جن کی معمولی و سعت تک بھی انسان کی نظر نہیں جائے اعتراض نہیں ۔ اللہ تعالی کی قدرتیں لامحدود ہیں جن کی معمولی و سعت تک بھی انسان کی نظر نہیں اس ستارے کا نام نووا کیٹورس (Nova Pictoris) تھا جنو بی امریکہ کی سب سے بڑی رصدگاہ واقع جونس برگ نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی ہوتا دیکھا گیا۔ جونس برگ نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی ہوتا دیکھا گیا۔ جونس برگ نے بھی اس واقعہ کی تصدیق کی ہوگئر الگ ہوگیا ہویا چا ندو گھڑ ہے ہوگر پھرال گیا ہوا ور مائنسلان کہتے ہیں کہ اس بات کا امکان ہے کہ اس نے کہتیں خدائی تھڑ نے بیاں کہتی تخضرت صلی اللہ علیہ واور کوئی سائنسدان اس پراعتراض نہیں کرسکتا لیکن حقیقت وہی ہے جواو پر بیان کی گئی ہے۔ واللہ اعلم کوئی سائنسدان اس پراعتراض نہیں کرسکتا لیکن حقیقت وہی ہے جواو پر بیان کی گئی ہے۔ واللہ اعلم

ابرہ اورراسوال کہ اس مجزہ کی غرض وغایت کیاتھی اور دراصل اس بحث میں یہی اصل اوراہم سوال ہے کیونکہ اس سے اس مجزہ کی حقیقت اور شان ظاہر ہوسکتی ہے۔ سواس کے متعلق جاننا چاہئے کہ دراصل علم تعبیررؤیا میں چاند سے حکومت وبادشاہ مراد ہوتے ہیں۔ خواہ وہ عادل وانصاف پیند ہوں یا کہ ظالم وجابر ہے اوراس تاویل کی متعدد مثالیں تاریخ میں ملتی ہیں؛ چنانچہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ جب خیبر کے یہودی رئیس حُیے تی بن اخطب کی لڑکی صفیہ نے یہ خواب دیکھا کہ چانداس کی گود میں آگراہ تو اس کے بہودی رئیس کے گئی؛ چنانچا سات کے باوشاہ کے عقد میں آگے گئی؛ چنانچا سات کی ہوا کہ فتح خیبر کے بعدصفیہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عقد میں آئی ہے اسی طرح جب حضرت عائشہ نے خواب دیکھا کہ ان کے جرے میں تین چاند آگرے ہیں تو واقعات نے اس خواب کی یہی تعبیر ثابت کے خواب دیکھا کہ ان کے جرے میں تین چاند آگرے ہیں تو واقعات نے اس خواب کی یہی تعبیر ثابت کے کہ اس سے اُن کے جرے میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عراق کی وفن ہونا مراد کی کہ اس سے اُن کے جرے میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عراق کا وفن ہونا مراد کی کہ اس سے اُن کے جرے میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عراق کا وفن ہونا مراد کی کہ اس سے اُن کے جرے میں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر اور حضرت عراق کی کون ہونا مراد

۲ : د یکھوتعطیر الا نام جلد۲ زیرلفظ قمر

ا: دیکھوہندوستان ٹائمنرد ہلی مؤرخہ ۲۹راپریل ۱۹۲۸ء

سے: اسدالغابہوزرقانی حالات صفیہ

ہے کے اس صورت میں گویا کفار ملتہ کو چاند کے دوٹکڑے ہوجانے کامعجز ہ دکھانے میں بیا شارہ تھا کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہونے والا ہے اوراس کی جگہ اسلامی حکومت قائم ہوگی ۔ گویا جب کفّار قریش نے آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے معجز ہ طلب کیا تو خدا تعالیٰ نے ان کی نظروں میں جاند کو دوگلڑے کر کے زبانِ حال سے بتادیا کہتم معجزہ مانگتے ہواوریہاں تمہاری موت کی گھنٹی نج رہی ہے۔ چنانچےقر آن شریف نے اس مجزہ کے بیان کے ساتھ جو اِقْتَ رَبَتِ السَّاعَةُ (یعنی تبہاری قیامت قریب آ گئی ہے) کے الفاظ استعال کئے ہیںان میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔ گویا جب کفّار نے معجز ہ مانگا توانهیں جواب میں شق القمر کامعجزہ دکھا کریہ ہتایا گیا کہ ابتمہاری حکومت کا خاتمہ ہو کر محمد رسول اللہ کی حکومت کا دور دورہ شروع ہونے والا ہے جوآ پ کے منجانب اللہ ہونے کی دلیل ہوگا اور چونکہ کفارا پنی روایات کی بنایراس اشار ے وسجھتے تھے وہ بے اختیار ہوکر بول اُٹھے کہ سِدٹ مُنْسَتَبِ اُلَّ لَعِن اے مُحر! اگر تمہاری موجودہ حالت کود کیھتے ہوئے ایسا ہو گیا تو پھریہا یک بڑا یکا جادو ہوگا۔الغرض ثق القمر کے معجزہ میں اصل غرض وغایت یهی تھی کہ کفار ملتہ کو بتایا جائے کہ اب تمہاری حکومت کا خاتمہ ہے۔ اسی تشریح کے ساتھ شق ایک عظیم الشان معجز ہ قراریا تا ہے؛ ورنہ حض ظاہر میں بے نتیجے طوریر جاند کا دوٹکڑ ہے ہوجانا گوعلم ہئیت کی رو سے ایک عجوبہ ہومگر روحانی رنگ میں اس کا کوئی وزن نہیں۔اسی لیے گذشتہ علماء میں سے بھی امام غزالی اور شاہ ولی اللہ صاحب محدّ ث دہلوی جیسے محققین نے یہی خیال ظاہر کیا ہے کہ بیصرف ایک خدائی تصّرف تھا جس کے ماتحت کفار کو جاند دوٹکڑوں میں ہو کرنظر آیا؛ ور نہ حقیقت میں جاند دوٹکڑ نے نہیں ہوا تفاع اور جب حقيقةً جا ند دوگلڙ نه په الله صرف ديڪينے والوں کواييا د کھائی ديا تو لامحاله اس ميں کوئی خاص حکمت ہوگی اور وہ حکمت وہی تھی جو ہم نے اُور بیان کی ہے۔ واللہ اعلم علی شق القمر کا معجز ہ ہجرت سے قریباً یانچ سال قبل ۹ نبوی میں ہوا تھا<sup>ہ</sup>

حضرت خدیج اور ابوطالب کی وفات جب آپ شعب ابی طالب سے نکلے تو آپ کو پے در پے حضرت خدیج اور ابوطالب کی وفات دو نہایت شدید صدمے پہنچ ۔ یعنی حضرت خدیج اور ابوطالب کی بعد دیگر نے فوت ہو گئے ۔ بید ونوں عمر رسیدہ تھے اور وفات ہر انسان کے لئے مقدر ہے لیکن ان دونوں کا شعب ابی طالب میں محصور ہونے کے زمانہ کے اس قدر قریب فوت ہونا اس بات کا

ا : مؤطاا ما ما لک کتاب البخائز تا بنائز تا بنا

قوی شبہ پیدا کرتا ہے کہ محصور ہونے کی غیرمعمولی تختی کاان کی و**فات میں بہت کچھ دخل تھااورا**لیامعلوم ہوتا ہے کہ سلسل بختی کے اثر کے پنچے اُن کی صحتیں بالکل شکستہ ہوگئ تھیں لیکن جب تک تو وہ محصور رہے ان کی طبیعتوں کومقابلہ کے خیال نے سنجالے رکھا مگر جونہی کہوہ باہر آئے محاصرہ کی کمبی تختی نے اپنااٹر ظاہر کر دیا اور دونوں ایک دوسرے کے آگے پیچیے موت کا شکار ہو گئے ۔ان بے در بے صدموں کی وجہ سے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس سال یعن ۱۰ نبوی کا نام عامُ الحزن یعنی غموں کا سال رکھا یا ابوطالب گویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لیے بطور باپ کے تھے اور آپ سے بہت محبت کرتے تھے اور آپ کو بھی ان سے بہت محبت تھی۔ جب ابوطالب مرض الموت میں تھے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم با قاعدہ ان کے پاس تشریف لے جایا کرتے تھے؛ چنانچہ ایک دفعہ جب ان کی وفات قریب تھی۔ آ یا اُن کے پاس تشریف لے گئے ۔اس وقت و ہاں ابوجہل وغیرہ مشرکین بھی بیٹھے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوطالب کی وفات قریب دیچه کرفر مایا۔'' چیا! آپ صرف کلمهٔ شهادت پڑھ دیں۔مَیں قیامت کے دن خدا کے حضور آپ کے متعلق عرض کروں گا۔''یین کرابوجہل وغیرہ گھبرائے اورابوطالب سے کہنے لگے کہ کیا آپ اپنے والدعبدالمطلب کے دین کوچھوڑ دیں گے؟ اور مختلف صورتوں میں ابوطالب کو سمجھاتے رہے جس كانتيجه بيهوا كها بوطالب كى زبان سے جوآخرى الفاظ سنے گئے وہ بير تھے كه 'مميں عبدالمطلب كے دين يرمرتا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ عليہ وسلم نے بدالفاظ سنے تو در دمند ہوکرفر مایا۔''اچھامئیں بھی اپنے رب ہے آپ کے واسطے مغفرت جا ہتا رہوں گا سوائے اس کے کہ میں اس سے روک دیا جاؤں۔'' مگر ابھی زیادہ وفت نہیں گذرا تھا کہ آپ اس سے روک دیئے گئے اور شرک اور کفر پر مرنے والوں کے لیے بیچکم نازل ہوا کہ اُن کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں بلکہ ان کا معاملہ خدایر چھوڑنا جا مینے کے

ایک روایت یہ بھی آتی ہے جو بعید نہیں کہ درست ہو کہ ابوطالب نے مرتے ہوئے رؤسا قریش سے بیالفاظ کیے کہ:''اے قریش کے گروہ!تم خدا کی خلق میں ایک برگزیدہ قوم ہواور خدا نے تہمیں بڑی عزت دی ہے ۔ مئیں تہمیں مجھر کے متعلق نصیحت کرتا ہوں کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا کیونکہ وہ تم میں ایک اعلی اعلی اخلاق کا انسان ہے اور عربوں میں اپنے صدق اور سدا دکی وجہ سے امتیاز رکھتا ہے اور پچ پوچھو تو وہ ہماری طرف وہ پیغام لایا ہے جس سے خواہ زبان انکار کرتی ہے ، گر دل اُسے مانتا ہے ۔ میں نے عمر مجرمحمد کا ساتھ دیا ہے اور ہر تکلیف کے موقع براس کی حفاظت کے لیے آگے بڑھا ہوں اور اگر مجھے اور مہلت ملی تو آئندہ

بھی ایسابی کروں گا اورائے قریش! میری تہمیں بھی یہ فیصت ہے کہ اسے دکھ دینے کے در پے نہ ہو بلکہ اس کی نفرت اوراعانت کرو کہ اس میں تہماری بہتری ہے۔ اس کے بعد ابوطالب بی جلد ہی وفات ہوگئ۔ آ نخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی وفات پر شخت صد مہ ہوا اور چونکہ ابوطالب ہمیشہ قریش کے مقابل میں آپ کے حامی اور محافظ رہے تھے، اس لیے ان کی وفات سے آپ کی پوزیشن اور بھی زیادہ نازک ہوگئ۔ وفات کے وفت جو انبوی میں واقع ہوئی ابوطالب کی عمراسی سال سے اُوپر تھی ۔ ابوطالب گوزندگی بھر شرک پر قائم رہا اوراسی حالت میں ان کی وفات ہوئی مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آنہیں اپنی شرک پر قائم رہا اوران کی محبت ووفا داری اور خدمت واطاعت اور عزت واحرام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا باپ کی طرح سمجھا اوران کی محبت ووفا داری اور خدمت واطاعت اور عزت واحرام کا وہ اعلیٰ نمونہ دکھایا جسکوک رکھا اور اپنی شرافت و وفا داری کا بیسلوک بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ نہایت درجہ مربیا نہ اور وفا دارانہ سلوک رکھا اور اپنی شرافت و وفا داری کا ثبوت ہے وہاں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وہ خواہ جہاں اُن کی اپنی شرافت و وفا داری کا ثبوت ہو وہاں اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہوتی ہوگی اور خواہ وہوکا دینے والا ہرگز نہیں جھتے تھا ور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور راست گفتاری اورا خلاص کے دل سے قائل دھوکا دینے والا ہرگز نہیں جھتے تھا ور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور راست گفتاری اورا خلاص کے دل سے قائل دھوکا دینے والا ہرگز نہیں جھتے تھا ور آپ کے اعلیٰ اخلاق اور راست گفتاری اورا خلاص کے دل سے قائل

''ابوطالب نے باوجودا پے بھتیج کے مِشن پرایمان نہ لانے کے محمصلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جس رنگ میں ہرفتم کی تکلیف برداشت کی اور جس طرح اپنی ذات اور اپنے خاندان کو اپنے بھتیج کی خاطر قربانی کے لیے پیش کیا، اس سے ابوطالب کی ذاتی شرافت و نجابت پرایک نمایاں روشنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف ابوطالب کی بیقربانیاں اس بات کا بھی قطعی ثبوت نمایاں روشنی پڑتی ہے۔ دوسری طرف ابوطالب کی بیقربانیاں اس بات کا بھی قطعی ثبوت نہیں کہ وہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دعوی میں مخلص خیال کرتا تھا۔ یقیناً ابوطالب ایک خود غرض اور دھو کے باز انسان کے واسط اس قدر قربانی کے لیے تیار نہیں ہوسکتا تھا اور اُسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و عادات کود کیسے اور پڑتال کرنے کے لیے بھی غیر معمولی مواقع حاصل تھے۔'' ﷺ

ابوطالب کی وفات سے چنددن بعد حضرت خدیج ؓ نے بھی انتقال کیا۔ ﷺ خدیج ؓ نے بڑی بڑی دکھاور

لے: زرقانی جلداصفحہ۲۹۵ ، ۲۹۲

ېم : طبري وا بن سعد

۲: ابن سعد

س : لائف آف محم صفحه ١٠

تکلیف کی گھڑیوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھااور اُن کوآپ سے اور آپ کوان سے بہت محبت تھی ۔اس لیے طبعاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواُن کی وفات کا سخت صدمہ ہوا۔وفات کے بعد جب بھی ان کا ذکر آتا تو آپ کی آئکھیں ڈبڈبا آتیں اور آپ اکثر اُن کی تعریف فرمایا کرتے تھے اور فر ماتے تھے کہ خدیجیؓ اپنے ز مانہ کی بہترین عورتوں میں سے تھی اور حضرت عا کنٹہؓ روایت کرتی ہیں کہ آ پ ً حضرت خدیجیٌ کااس کثرت سے ذکرِ خیر کیا کرتے تھے کہ مجھےاُن پر غیرت آنے لگتی تھی اور مُیں کہتی تھی کہ آ پ تو اس طرح خدیجہؓ کا ذکر فرماتے ہیں کہ گویا دنیا میں بس وہی ایک عورت پیدا ہوئی ہے۔ آ پ ً فر ماتے تھے''عاکشہؓ!اس میں بڑی بڑی خوبیاں تھیں اور خدانے مجھےاولا دبھی اسی سے دی۔'' غرض آ <sup>ہ</sup>ے ً ہمیشہ نہایت محبت کے ساتھ حضرت خدیجیٌ کا ذکر فر ماتے تھے۔اگر گھر میں بھی کوئی جانوروغیرہ ذبح ہوتا تو آ پُر حضرت خدیجیٌ کی سہیلیوں کو ضرور حصہ بھیجتے ۔ ایک دفعہ آ پُر حضرت عائشہؓ کے گھر میں تشریف رکھتے تھے کہ حضرت خدیج ی بہن ہالہ بنت خویلد آ یا سے ملنے کے لیے آئیں اور دروازہ پر آ کراجازت عا ہی ۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ آ ی بیتاب ہو کرا مھے کہ خدیجہ کی سی آ واز ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی بہن ہالہ آئی ہے یا جنگ بدر میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے داما د آبوالعاص جوابھی تک اسلام نہ لائے تھے قید ہوکرآئے توان کی زوجہ یعنی آئے کی صاحبز ادی زینبؓ نے جوابھی تک مکتہ ہی میں تھیں۔ ان کے فدیہ کے طور پراینے گلے کا ہاراُ تار کر بھیجا۔ بیروہ ہارتھا جوحضرت خدیجیٹے نے زینبؓ کو جہیز میں دیا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اُس ہارکو دیکھا تو مرحومہ خدیج یاد آ گئی اور آ یا کی آئکھیں ڈبڈبا آئیں ۔ صحابہ سے فر مایا:''اگر جا ہوتو خدیجہؓ کی بیریاد گاراس کی بیٹی کو واپس کر دو۔''انہیں اشارہ کی در تھی فوراً ہاروا پس کردیا یا وفات کے وقت حضرت خدیجیہؓ کی عمر ۲۵ سال کی تھی ۔ ملتہ کے مقام حَجُون میں دفن کی گئیں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں اُنتر ہےمگر نما ز جنا ز ہنہیں پڑھی گئی کیونکہ ا بھی تک جنازہ کی نمازمقررنہ ہوئی تھی <sup>ہے</sup>

م تخضرت صلی الله علیه وسلم کی تکالیف میں اضافه حضرت خدیجہ اور ابوطالب کی وفات کے بعد قریش ملّه آپ کی ذات کے متعلق بہت دلیر ہو گئے اور انہوں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو شخت تکالیف پہنچانی شروع کیں ہے۔

ا: بخارى بابرز ويج النبي صلعم خديجيًّا

ع : ابن هشام وطبری هم : ابن هشام وابن سعد

س : زرقانی

ایک دفعہ آپ ایک راستہ پر چلے جاتے تھے کہ ایک شریر نے برسرِ عام آپ کے سرپر خاک ڈال دی۔ ایک حالت میں آپ گھر تشریف لائے۔ آپ کی ایک صاجز ادی نے یہ دیکھا تو جلدی سے پانی لے کر آئیں اور آپ کا سر دھویا اور زار زار رو نے لگیں۔ آنحضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کوسٹی دی اور فر مایا۔ '' بیٹی رونہیں۔ اللہ تیرے باپ کی خود تھا ظلت کرے گا اور بیسب تکلیفیں دور ہوجا ئیں گی لے پھر ایک دفعہ آپ صحن کعبہ میں خدا تعالیٰ کے سامنے سربسجو دستے اور چندرؤ ساءِ قریش بھی وہاں مجلس لگائے بیٹھے تھے کہ ابوجہل نے کہا۔ ''اس وقت کوئی شخص ہمت کرے تو کسی اُوٹی کا بچہ دان لا کر جوخون اور گندی آلائش سے بھرا ہوا تھا ابوجہل نے کہا۔ ''اس وقت کوئی شخص ہمت کرے تو کسی اُوٹی کا بچہ دان لا کر جوخون اور گندی آلائش سے بھرا ہوا تھا آپ کی پشت پر ڈال دیا اور پھر سب قبقہ لگا کر بیننے گئے۔ فاظمۃ الزہرا گواس کاعلم ہوا تو وہ دوڑی آئیں ہے کہ اور ایپ باپ کے کندھوں سے یہ بوجھا تا را۔ تب جا کر آپ نے تعجدہ سے سراٹھایا۔ روایت آتی ہے کہ ایک موقع پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان روساءِ قریش کے نام لے لے کر جواس طرح اسلام کو ذلیل کرنے اور مٹانے کے در پے تھے بد دُعاکی اور خدا سے فیصلہ چاہا۔ راوی کہتا ہے کہ پھر مُیں نے دیکھا کہ یہ سب لوگ بقر کے دن مسلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہوکر داوی بدر کی ہوا کومتعفن کر رہے تھے۔ کے دوسوائے میں میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور سوائے حدید سب لوگ بیر آگی ہوگر کرنا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور سوائے حدید سب لوگ بیر آپ کی شاہ کی شاہ کی نام کے اور موری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کر جو اسوائے کے دور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کے دور سوائے کہ دور میں اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کو حدید میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری فرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری فرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کی میں کو کردوں میں میں خوری قرار دیا گیا ہے اور سوائے کے کام

حضرت عائشہ اورسودہ کی شادی نکاح کرنا اسلام میں ضروری قرار دیا گیا ہے اور سوائے مضرت عائشہ اورسودہ کی شادی معذوری کی صورت کے تجرد سے روکا گیا ہے؛ چنانچہ

آ تخضرت صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہیں:

اَلنِّكَاحُ مِنُ سُنَّتِى فَمَنُ لَمْ يَعْمَلُ بِسُنَّتِى فَلَيْسَ مِنِّى. " '' تعنی شادی کرنا میری سنّت میں داخل ہے اور جو میری سنّت پر عمل نہیں کرتا وہ مجھ سے بس ہے۔'

اورخصوصاً ایک نبی اورشارع نبی کے واسطے تو شادی کرنا ازبس ضروری ہے نہ صرف اس لیے کہ تااس فر رہی ہے نہ صرف اس لیے کہ تااس فر رہے یہ کہ اس لیے ہی کہ تبلیغ احکام کے کام میں اس کی بیوی اس کی مددگار ہو کیونکہ عور توں کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں اُن کی تبلیغ و تعلیم جس خوبی میں اس کی بیوی اس کی مددگار ہو کیونکہ عور توں کے متعلق جو مسائل ہوتے ہیں اُن کی تبلیغ و تعلیم جس خوبی کے ساتھ ایک عورت کر سکتی ہے مرز نہیں کر سکتا بلکہ در حقیقت انبیاء کے واسطے تو مناسب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی مانع نہ ہوتو وہ حتی الوسع ایک سے زیادہ بیویاں کریں تا ان کے لیے تبلیغ و تعلیم کا کام اور بھی زیادہ

آسان ہو جاوے؛ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر گذشتہ انبیاء علیہم السلام تعدداز دواج کے مسئلہ پر کاربند

تھے۔انبیاۓ بن اسرائیل میں سے بھی کثرت ایسے ہی نبیوں کی تھی جن کی ایک سے زائد ہویاں تھیں۔
اور تعجب ہے کہ عیسائی لوگ آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اس مسئلہ کی وجہ سے اعتراض کرتے ہیں۔
ہیں مگرا پنے ان ہزرگوں کی طرف نہیں دیکھتے جن کو وہ خدا کے مقرب اور برگزیدہ رسول یقین کرتے ہیں۔
اسی طرح دوسری قو موں کے بھی اکثر نبی تعدداز دواج پر عامل تھے۔ نئے غرضیکہ شادی کرنا بلکہ حتی الوسے ایک سے
اسی طرح دوسری قو موں کے بھی اکثر نبی تعدداز دواج پر عامل تھے۔ نئے غرضیکہ شادی کرنا بلکہ حتی الوسے ایک سنت ہے۔ لہذا حضرت خدیج گی و فات کے بعد آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں جلد ہی دوسری شادی کا خیال آنا آپ کے منصب نبوت کے لحاظ سے ایک طبعی امر تھا
مگرا لیسے حالات میں ایک نبی کے واسطے ہوی کا انتخاب بھی کوئی آسان کا منہیں ہوتا کیونکہ گئی باتوں کو
مگرا لیسے حالات میں ایک نبی کے واسطے ہوی کا انتخاب بھی کوئی آسان کا منہیں ہوتا کیونکہ گئی باتوں کو
وہ اس معاملہ میں آپ کا ہادی اور رہنما ہو۔ چنانچہ اللہ تعالیہ وسلم نے اللہ تعالیہ کے صنور دعا کمیں کہ
فرایعہ اپنے انتخاب سے اطلاع دی؛ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ انہی ایا ممیں آخضرت میلی اللہ علیہ وسلم
نے ایک خواب دیکھا کہ جرائیل علیہ السلام آپ گی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں اور آپ کے سامنے
نے ایک خواب دیکھا تو اس پر حضرت عائش بنت ابو بکر گی تصویر ہوئے ہیں اور آخرت میں۔ "آپ گن

اس کے پچھ عرصہ بعد خولہ بنت کیم زوجہ عثمان ٹین مظعون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ سے عرض کیا کہ''یارسول اللہ آپ شادی کیوں نہیں کر لیتے ؟''آپ ٹے نے فر مایا۔'' کس سے کروں؟''اس نے عرض کیا کہ۔''آپ چا ہیں تو کنواری لڑکی بھی موجود ہے اور بیوہ عورت بھی۔''آپ نے فر مایا۔''کون''خولہ نے عرض کیا۔''کنواری تو آپ کے عزیز دوست ابو بکر صدیت کی لڑکی عائشہ ہے اور بیوہ سودہ بنت زمعہ ہے جو آپ کے خادم سکران بن عمر ومرحوم کی بیوہ ہے۔''آ مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔''اچھا تو پھرتم ان دونوں کے متعلق بات کرو؛ چنا نچہ خولہ نے پہلے حضرت ابو بکر اور اُن کی اہلیہ اُم رومان سے ذکر کیا۔ وہ پہلے بہت جیران ہوئے اور کہا یہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا۔ وہ پہلے بہت جیران ہوئے اور کہا یہ کس طرح ہوسکتا ہے۔ آ

ا: مثلاً دیکھوحالات حضرت ابراہیمؓ اور حضرت اسحاقؓ اور حضرت یعقوبؓ اور حضرت موسیٰ ؓ اور حضرت داؤڈ اور حضرت سلیمان علیم السلام

ع : مثلاً دیکھوحالات حضرت کرشن اور رامچند رجی وغیره سے : بخاری واسد الغابہ

تو ہمارے بھائی ہیں ہے گر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہلا بھیجا کہ دین کی اخوت سے رشتہ پراثر نہیں پڑتا تو پھرانہیں کیا عذر ہوسکتا تھا بلکہ ان کے لیے اس سے بڑھ کراور کیا خوثی ہوسکتی تھی کہ اُن کی بیٹی رسول ِّخدا کی بیوی ہے ۔ اس کے بعد خولہ عضرت سودہ بنت زمعہ کے پاس گئیں۔ وہ اور ان کے عزیز بھی راضی تھے۔ لہذا شوال ۱۰ نبوی میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ان ہر دو کے ساتھ چار چار سودر ہم مہر پر نکاح پڑھا گیا اور حضرت سودہ گاتو نکاح کے ساتھ ہی رخصتا نہ بھی ہوگیا لیکن چونکہ عائشہ کی عمراس وقت صرف سات سال کی تھی اس لیے ان کا رخصتا نہ ہجرت کے بعد تک ملتوی رہائی

اس موقع پر یادر کھنا جا ہے کہ جو جگہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم میں خد بجة الکبریؓ کی وفات سے خالی ہوئی تھی وہ دراصل حضرت عائشہ سے ہی پُر ہوئی کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل تجویز حضرت عائشہ ہی کے متعلق تھی اور وہی آپ کو خواب میں بھی دکھائی گئی تھیں لیکن حضرت سودہ کا کائل ایک خاص مصلحت اور خاص ضرورت کے ماتحت تھا اور وہ یہ کہ چونکہ بیز مانہ مسلمانوں کے واسطے ایک بخت تکلیف اور مصیبت کا زمانہ تھا اور ظالم قریش کی طرف سے سب مسلمان مردوں ،عور توں اور بچوں پر جورو جھائے تیم چل رہے تھے اور خصوصاً بے یارو مددگار غرباء کے لیے تو یہ انتہائی مصائب کے دن تھا اس جورو جھائے تیم چل رہے تھے اور خصوصاً بے یارو مددگار غرباء کے لیے تو یہ انتہائی مصائب کے دن تھا اس انتظام کے چھوڑ دی جاوے اور اسلام کی وجہ سے مصیبت کے دن کائے اس لیے اور نیز اس لیے بھی کہ آپ نے مسلمانوں کو آپس میں مجبت رکھنے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور مدد کرنے کاعلی سبق بھی دینا آسے مسلمانوں کو آپس میں مجبت رکھنے اور ایک دوسرے کی ہمدردی اور مدد کرنے کاعلی سبق بھی دینا تھا میں بی فیصلہ کیا کہ آپ انہیں خود اپنے میں بیا عاطفت میں لے لیں اور بی آپس کے طرف سے ایک قربانی تھی جو حالات بیش آمدہ کے ماتحت کی گئی۔ ایونکہ اور آپس کی بیوہ تھیں ۔ دوسرے وہ اچھی عمر رسیدہ تھیں ۔ جی کہ شادی سے تھوڑ ہے کی میں آنا میں معرفر سے ایک قربات کی کہ شادی سے تھوڑ نے ہی عور میں بی خود ایک میں تابیت کے حرم میں آنا ہیں معنے رکھتا تھا کہی نہتی اور نہ کوئی قام اس جبہ کوئی خود این بی ایک میات آپ کے حرم میں آنا ہو معنے رکھتا تھا کہ آپ آپی ای اس یوی پر ایک سوت لا رہے ہیں جو خدائی آبتاب کے ماتحت آپ کی زوجہ بی تھی اور اس

ا: اس وقت تک صحابہ ؓ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اپناا خوت کا رشتہ سمجھتے تھے مگر بعد میں معلوم ہوا کہ بیہ رشتہ اخوت کانہیں بلکہ ابنیت اور ابوت کا ہے لیکن بیر کہ اس روحانی رشتہ کا اثر جسمانی رشتوں پرنہیں ہے۔ ۲: زرقانی واسد الغابہ

وجہ ہے آپ کو بہت محبوب تھی اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اپنی محبوب بیوی پر کوئی شخص یو نہی بلا خاص وجہ کے سوت نہیں لا یا کرتا۔ پس حضرت عائشہ کے ہوتے ہوئے آپ کا حضرت سودہ شاجو آپ اسپے گھر لارہے تھے ساتھ نکاح کرناصاف بتارہا ہے کہ نعوذ باللہ یہ کوئی عیش وعشرت کا سامان نہ تھا جو آپ اسپے گھر لارہے تھے بلکہ بیا یک قربانی تھی جو آپ کو حالاتِ پیش آمدہ کے ماتحت کرنی پڑی تھی۔

یس آپ کی اصل اور مستقل تجویز حضرت عائش ہی کے لیے تھی جن کے متعلق خود اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہوا تھا اور وہی دراصل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے مناسب بھی تھیں کیونکہ:

اوّل: - وہ بالکل نوعمرلڑ کی تھیں اور اس لیے پوری طرح اس قابل تھیں کہ اسلامی تعلیمات کوجلد، بآسانی اور بخو بی سکھ کرایک دین معلّمہ بن سکیں جوایک شارع نبی کی بیوی کے واسطے ضروری ہے۔

د وسر ہے: - وہ نہایت درجہ ذبین اور ذکی تھیں جس کی وجہ سے دینی مسائل کے سکھنے اور تفقّہ فی الدین کے لیےنہایت مناسب تھیں ۔

تنیسر ہے:- بوجہ کم عمر ہونے کے ان کے متعلق بظاہر تو قع تھی جو پوری بھی ہوئی کہ وہ ابھی بہت کمبی عمر پائیس گی اور اس طرح انہیں مسلمان عور توں میں تعلیم وتر بیت اور تبلیغ کا زیادہ موقع مل سکے گا۔ چوشتھ:- اسلام ہی میں اُن کی پیدائش ہوئی تھی جس کی وجہ سے اسلامی تعلیم گویا اُن کی گھٹی میں پڑی تھی اور بچین سے ہی اُنہوں نے اسلامی عادات واطوار اچھی طرح سکھ لیے تھے اور تعلیم اسلامی کا ایک بہت عمدہ نمونہ تھیں۔

یا نیچویں: - آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بعدوہ اوّل المونین اورافضل المسلمین کی صاحبز ادی تقلیل جس کی وجہ سے ان کی تربیت نہایت اعلیٰ اور کامل اور شعارِ اسلامی کے عین مطابق ہوئی تھی اور اس لیے وہ عور توں میں نمونہ بننے کے خاص طوریر قابل تھیں ۔

ان وجوہات سے حضرت عائشہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بننے کے واسطے سب سے بڑھ کر مناسب تھیں اورانہی وجوہ کی بناء پر اللہ تعالیٰ نے آپ کے واسطے ان کو پہند فرمایا ؛ چنانچہ یہ باتیں اپنا پھل لائیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے وجود سے امّتِ محمد یہ کو بڑے بڑے فائدے پہنچ ہیں۔ احادیث کا وہ حصہ جوعور توں کے مسائل سے تعلق رکھتا ہے زیادہ تر حضرت عائشہ ہی کے اقوال وروایات بر بہنی ہے۔ پھر یہی نہیں بلکہ عام دینی مسائل میں بھی ان کوایک خاص مرتبہ حاصل ہے ؛ چنانچہ روایت آتی ہے کہ:

كَانَ الْاَكَابِرُ مِنُ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجِعُونَ اللّٰي قَوُ لِهَا يَسُتَفُتُونَ نَهَاكًا مِنْ صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرُجِعُونَ اللّٰي قَوُ لِهَا يَسُتَفُتُونَ نَهَاكًا

''لینی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے بڑے صحابہ بھی حضرت عا کشہ کے قول کی طرف رجوع کرتے اوران سے فتو کی لیو چھتے تھے۔''

غرض اصل اورمستقل تجویز آیگ کی حضرت عا کشٹہ سے تھی اور وہی اس منصب عالی کے لائق تھیں ۔ باقی رہی حضرت سودةً بنت زمعہ کی شادی۔سوجیسا کہ ہم اُوپر بیان کر چکے ہیں وہ ایک قربانی تھی جو آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے کی کیونکہ بیشا دی ایک خاص مربّیا نہاصول کے ماتحت تھی جوآ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی اس دلی محبت اور قلبی توجہ اور حقیقی مہر بانی کا ایک بیّن ثبوت ہے جو آ پّان مصائب کے ز مانہ میں اپنے خدام اوران کے پسماندگان کے حال پر فرماتے تھے اور پیربات حضرت سودہؓ کی ہی شادی کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ جبیبا کہ آ گے چل کراینے اپنے موقع پر ظاہر ہوجائے گا حضرت خدیج ؓ کی وفات كے بعد حضرت عائشاً كے نكاح كے سواجوكہ خود بالد ّات مقصود تقاباتی جتنے بھى نكاح آ يا نے كيے وہ سب خاص حالات، خاص ضروریات اور خاص مصالح کے ماتحت کئے گئے ؛ چنانچی آپ کا خواب بھی یہی ظاہر کرتا ہے جس میں آ یا کوصرف حضرت عا کنٹٹ کی تصویر دکھائی گئی تھی اور بیالفاظ کیے گئے تھے کہ''اب تیری بیہ بیوی ہے دنیااورآ خرت میں ۔''اسی وجہ سے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو حضرت عا کشیّا سے خاص محبت تھی۔ چنانچروایت آتی ہے کہ ایک دفعہ سی شخص نے آئے سے دریافت کیا۔ 'اک النساس اَحب الیکک ۔ ' یعنی ''یارسول الله! لوگوں میں سے آ یا کوکس سے زیادہ محبت ہے؟'' آ یا نے فرمایا:'' عاکشہ سے''۔اس نے بوجیما'' پارسول اللّٰدمردوں میں سے کس سے زیادہ ہے؟''فرمایا:اَبُوُ ہا۔' عا کَشَرٌ کے باب سے۔'' ک حضرت عا كشةٌ اورحضرت سودةٌ كا نكاح شوال•انبوي ميں ہوا تھااور عام روايات كےمطابق حضرت سودہؓ کے نکاح کی رسم حضرت عائشہؓ کے نکاح سے چندروز پہلے وقوع میں آئی تھی۔اس وقت آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي عمريجاس سال سے أو يرتھي۔

تعدد از دواج برایک مختصر نوٹ فیرت عائشہ اور حضرت سودہ کی شادی کے ذکر میں ہمارے فیرد از دواج کی مشادی کے ذکر میں ہمارے فیر سلم ناظرین کے دل میں تعددِ از دواج کا مسلم ضرور کھٹکا ہوگا۔اس مسللہ کے متعلق مفصّل بحث تو انشاء اللہ کتاب کے حصد دوم میں آئے گی مگر اس جگہ بھی ایک مختصر

سانوٹ کھنا خالی از فائدہ نہ ہوگا۔ سو جاننا چاہیئے کہ اسلام کے گی ایسے مسائل ہیں جن کے متعلق مخالفین نے کیہ طرفہ خیالات کے ماتحت اعتراض کر دیئے ہیں اور بھی ٹھنڈے دل سے اُن پرغور نہیں کیا اور نہ تجربہ اور مشاہدہ کی روشنی میں ان کی حقیقت کو پر کھا ہے۔ انہی میں سے ایک تعد داز دواج کا مسکہ ہے جس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ فطرت کے خلاف ہے۔ سواس ہارہ میں پہلے تو یہ جاننا چاہیئے کہ فطرت بے شک ایک نور ہے جو اللہ تعالی نے انسان کے اندراس کی ہدایت کے واسطے و دیعت کیا ہے لیکن یہ نور بعض اوقات مخالف عناصر کے نیچے دب کر کمزور یا مُردہ بھی ہو جاتا ہے اورایسے حالات میں اس کا فتو کی قابل قبول نہیں ہوتا جب تک کہ اس کو پھر تعصّبات سے پاک نہ کیا جاوے؛ چنا نچہ دیچے لومسکہ طلاق کے متعلق عیسائی فطرت صدیوں سے مخالف عناصر کے نیچے دَب کر کمزور ہوگئ تھی اس لیے اس کا آج تک یہی فتو کی حیسائی فطرت صدیوں سے مخالف عناصر کے نیچ دَب کر کمزور ہوگئ تھی اس لیے اس کا آج تک یہی فتو کی حیسائی فطرت صدیوں نے اپنے قوانین بھی وضع کر لئے لیکن اب مشاہدہ اور تجربہ کے دھئے کھا کر ان کی سوئی ہوئی فطرت کچھ بیدار ہوئی ہے اور وہ اس طرف آرہے ہیں کہ زنا ہی نہیں بلکہ دنیا میں اور بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں جن کے ماتحت میاں بیوی کا حسن معاشرت کے ساتھ اکھار بنا محال ہوجاتا ہے۔ حالات ہو سکتے ہیں جن کے ماتحت میاں بیوی کا حسن معاشرت کے ساتھ اکھار بنا محال ہوجاتا ہے۔ چنا نچہ اب عیسائی ممالک میں اسلامی تعلیم کے مطابق طلاق کے متعلق قانون پاس ہورہے ہیں۔

 (٣) کوئی شخص بوجہ اپنے مخصوص حالات کے ایک بیوی کے ساتھ اپنے تقوی اور اخلاق کو قائم نہیں رکھ سکتا یا (٣) کسی شخص کو دوسری شادی کے ساتھ کوئی اہم ملکی یا قومی مفا دوابستہ ہیں یا (٢) کسی زمانہ ہیں کسی ملک اور قوم کی حالت اس بات کی مقتضی ہے کہ نسل کی ترقی یا قومی اخلاق کی حفاظت کے واسطے لوگ عام طور پر ایک سے زیادہ شادیاں کریں یا (۷) دوسری شادی کے واسطے کوئی اور الیہی وجوہ ہیں جن کو عقل جائز قرار دیتی ہے تو ایسے حالات میں ہراک ضحیح الد ماغ شخص کا ضمیر بشر طیکہ وہ تعصّبات کے پنچے دب کر مر نہ گیا ہوتعدد از دواج کو نہر صرف جائز بلکہ ضروری قرار دے گا اور اس فتم کے حالات میں مرداور عورت دونوں سے قوقع رکھی جائے گی کہ وہ زیادہ اہم اغراض کے حصول کے لیے اپنے جذبات کی قربانی کرنے کے واسطے تیار ہوجا ئیں ۔

اسلام ایک عملی ند ہب ہے اور بنی نوع انسان کی تمام جائز ضرور یات کو پورا کرنے والا ہے اور شکر کا اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا جان کے کہ جو پاک اور کا مل تعلیم تعصّبات ند ہمی وسیاسی کے سبب صدیوں سے اور وہ دن دور نہیں کہ دنیا جان کی کہ جو پاک اور کا مل تعلیم تعصّبات ند ہمی وسیاسی کے سبب صدیوں سے اعتراضات کا تختہ مشق بنی رہی ہے وہی اس قابل ہے کہ بنی نوع انسان کی تمام جائز ضرور یات کو پورا کر کے دنیا میں حقیق امن کی بنیا دقائم کر سکے۔

افسوس معترضین نے بغیرسو چے سمجھے اسلامی مسئلہ تعدد از دواج کے متعلق یہ خیال کر لیا ہے کہ نعوذ باللہ یہ ایک عیش وعشرت کا راستہ ہے جواسلام اپنی بلبعین کے واسطے کھولتا ہے؛ حالانکہ اگران قیود کو جن کے ساتھ اسلام نے تعدد از دواج کی اجازت دی ہے نظر غور سے دیکھا جاوے تو صاف پتہ لگ جاتا ہے کہ ایک سے کہ ایک سے مسلمان کے واسطے دوسری شادی ہر گرغیش وعشرت کا سامان نہیں ہوسکتی بلکہ سے پوچھوتو یہ ایک قربانی ہے جواسے خاص حالات اور خاص ضروریات کے ماتحت کرنی پڑتی ہے اورا گرکوئی مسلمان ان قود کو تو ٹر کرغیش وعشرت کی غرض سے ایک سے زیادہ شادیاں کرتا ہے تو یہ اس کا ایک ذاتی فعل ہوگا جو کسی صورت میں بھی اسلامی شعار نہیں کہلا سکتا۔ وہ ایک ایسا ہی کا م کرتا ہے جیسا کہ بعض دوسرے مذا ہب کے صورت میں بھی اسلامی شعار نہیں کہلا سکتا۔ وہ ایک ایسا ہی کا جازت نہیں دیتا گھر میں ایک بیوی کے ہوتے ہوئے اور طراد ہوگئی جا ہوگئی ہے اسلام میں تعدد از دواج کا حکم نہیں دیا گیا۔ یعنی یہ لازی نہیں قرار دیا گیا کہ ہر مسلمان ایک سے زیادہ شادیاں کرے بیش تو جانے کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے اور کرے بیش مسلمان ایک بی شادی یہ استثنا ہے جو خاص حالات کے پیش آجانے کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے اور کرے۔ بلکہ صرف یہ ایک استثنا ہے جو خاص حالات کے پیش آجانے کی صورت میں جائز رکھی گئی ہے اور کرے بیں۔

## توسيع اشاعت

قبائل کا دورہ جا کے ایا م میں ہر دور دراز کے علاقہ سے مکہ میں لوگ جمع ہوتے تھے اورا شہر حرم میں وائل کا دورہ حالے اللہ علیہ وہا تھا۔ آنجضرت صلی اللہ علیہ وہ کا ابتماع ہوتا تھا۔ آنجضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کا ابترا سے ہی بیطریق تھا کہ ان موقعوں سے فائدہ اُٹھاتے تھے اور مختلف قبائل عرب کی فرودگا ہوں پر جاجا کر اُنہیں اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ گر طبعاً اب تک آپ کی زیادہ توجہ قریش مکہ کی طرف تھی لیکن جن ایا م میں قریش مکہ نے مسلمانوں کوشعب ابی طالب میں محصور کر کے ان کے ساتھ تعلقات قطع کر دیئے اور ان کے ساتھ میں ملاپ بند ہوگیا تو ان دنوں میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر قبائل عرب کی طرف نیا دہ توجہ شروع کی ؛ چنا نچہ محصور ہونے کے زمانہ میں آپ اُشہر حرم میں بے کہ سب طرف امن ہوتا تھا تج میں آنے والے قبائل کا خاص طور پر دورہ کیا کرتے تھے اور عکا ظاو غیرہ کے اجتماعات میں بھی با قاعدہ جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے لیکن قریش مکہ نے اس تبلیغ میں بھی روک تھا م شروع کر دی کیونکہ وہ جاتے اور اسلام کی تبلیغ فرماتے تھے لیکن قریش مکہ نے اس تبلیغ میں بھی خطر ناک ہے جبیا کہ خود مکہ والوں کا اسلام لے آنا؛ چنا نچہ یہ قریش ہی کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ با وجود خطر ناک ہے جبیا کہ خود مکہ والوں کا اسلام لے آنا؛ چنا نچہ یہ قریش ہی کی مخالفت کا نتیجہ تھا کہ با وجود اس کے کہ آپ نے نئی دفعہ قبائل کا دورہ کیا اور ہر کیپ میں جاجا کر اسلام کی دعوت دی لیکن کہ میں بھی کا میانی کی امید نہ بندھی۔ گ

طا کف کا سفر

۔ جب محاصرہ اٹھ گیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حرکات وسکنات میں ایک

۔ گونہ آزادی نصیب ہوئی تو آپ نے ارادہ فرمایا کہ طاکف میں جا کر وہاں کے
لوگوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ طاکف ایک مشہور مقام ہے جو مکہ سے جنوب مشرق کی طرف چالیس میل
کے فاصلے پر واقع ہے اور اس زمانہ میں قبیلہ بنو ثقیف سے آباد تھا۔ کعبہ کی خصوصیت کو الگ رکھ کر
طاکف گویا مکہ کا ہم پلٹہ تھا اور اس میں بڑے بڑے صاحب اثر اور دولتمندلوگ آباد تھے اور طاکف کی اس

ا ہمیت کا خود مکہ والوں کو بھی اقرار تھا چنا نچہ میہ مکہ والوں کا ہی قول ہے کہ: لَوْ لَا نُزِّلَ هٰذَالْقُرُ اِنْ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْ يَتَيْنِ عَظِيْمٍ ۞ ۖ

''لینی اگرییقر آن خدا کی طرف سے ہے تو مکہ یا طائف کے کسی بڑے آ دمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا۔''

غرض شوال ۱۰ نبوی میں آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم طائف اسلیے تشریف لے گئے۔ یا بعض روا یوں کی روسے زید بن حارثہ بھی ساتھ تھے۔ وہاں پہنچ کرآپ نے دس دن قیام کیااور شہر کے بہت سے رؤساء سے کیے بعد دیگر سے ملاقات کی ، مگراس شہر کی قسمت میں بھی مکہ کی طرح اس وقت اسلام لانا مقدر نہ تھا۔ چنانچہ سب نے انکار کیا بلکہ بنسی اڑائی۔ آخر آپ نے طائف کے رئیس اعظم عبدیالیل شے کے باس جا کراسلام کی دعوت دی مگراس نے بھی صاف انکار کیا بلکہ مشخر کے رنگ میں کہا کہ''اگر آپ سچ بیس تو جھے آپ کے ساتھ گفتگو کی عبال نہیں اورا گرجھوٹے بیس تو گفتگو لا حاصل ہے اور پھراس خیال سے بہاں سے چلے جا ئیس کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعداس یہاں سے چلے جا ئیس کیونکہ یہاں کوئی شخص آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس کے بعداس بدیخت نے شہر کے آوارہ آدمی آپ کے پیچھے لگا دیئے۔ جب آئضرت صلی اللہ علیہ وسلم شہر سے نکلے تو بید کوگ شور کرتے ہوئے آپ کے پیچھے ہو گئے اور آپ پر پھر بر سانے شروع کئے جس سے آپ کا سارا بدن خون سے تر بتر ہو گیا۔ برابر تین میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور پھر برساتے جلے آگے۔ برابر تین میل تک یہ لوگ آپ کے ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور پھر برساتے جلے آگے۔

طائف سے تین میل کے فاصلہ پر مکہ کے رئیس عتبہ بن رہید کا ایک باغ تھا۔ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے اس میں آکر پناہ لی اور ظالم لوگ تھک کرواپس لوٹ گئے۔ یہاں ایک سایہ میں کھڑے ہوکر آپ نے اللّه کے حضور یوں دعا کی:

اَللّٰهُمَّ اِلَيُكَ اَشُكُو ضُعُفَ قُوَّتِى وَ قِلَّةَ حِيلَتِى وَهَوَا نِى عَلَى النَّاسِ اللَّهُمَّ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِينَ اَنْتَ رَبُّ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِّى - الْحُ الْمُسْتَضْعَفِيْنَ وَانْتَ رَبِّى - الْحُ اللّٰهُمَّ يَااَرُحَمَ الرَّاحِمِيْنَ انْتِ ضعف قوت اورقلت تدبيراورلوگوں كے مقابلہ يس اينى لين الله على اينى الله على الله الله على ال

ہے بسی کی شکایت تیرے ہی پاس کرتا ہوں۔اے میرے خدا تو سب سے بڑھ کررخم کرنے والا ہے اور کمزوروں اور بیکسوں کا تو ہی نگہبان و محافظ ہے اور تو ہی میرا پروردگار ہے ...... میں تیرے ہی مُنہ کی روشنی میں پناہ کا خواستگار ہوتا ہوں کیونکہ تو ہی ہے جوظلمتوں کو دور کرتا اور انسان کو دناو آخرت کے حسنات کا وارث بناتا ہے۔''

عتبہ وشیبہ اس وقت اپناس باغ میں موجود تھے۔ جب اُنہوں نے آپ کواس حالت میں دیکھا تو دوروز دیک کی رشتہ داری یا قومی احساس یا نہ معلوم کس خیال سے اپنے عیسائی غلام عدّاس نامی کے ہاتھ ایک شتی میں کچھا نگورلگا کر آپ کے پاس بجوائے۔ آپ نے لے لیے اور عدّاس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ میں کچھا نگورلگا کر آپ کے پاس بجوائے۔ آپ نے لے لیے اور عدّاس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ تم کہاں کے رہنے والے ہو؟ اور کس مذہب کے پابند؟''اس نے کہا۔''مئیں منیوا کا ہوں اور مذہباً عیسائی ہوں۔''آپ نے فرمایا۔''کیا وہی منیوا جو خدا کے صالح بندے یونس بن متی کا مسکن تھا۔''عدّاس عیسائی ہوں۔''آپ کو یونس کا حال کیسے معلوم ہوا؟''آپ نے فرمایا۔''وہ میرا بھائی تھا کیونکہ وہ بھی اللہ کا نبی ہوں۔'' بھر آپ نے اُسے اسلام کی تبلیغ فرمائی جس کا اس پر بہت اثر ہوا اور اس نے آگے بڑھر کر جوش اخلاص میں آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ اس نظارہ کو دور سے کھڑ ہے کھڑ ب اور اس نے آگے بڑھر کر جوش اخلاص میں آپ کے ہاتھ چوم لیے۔ اس نظارہ کو دور سے کھڑ ہے کھڑ ہے عتب اور اس نے آگے بڑھ کر جوش اخلاص میں آپ کے پاس واپس گیا۔ تو اُنہوں نے کہا عدّاس!'' یہ بختے کے باتھ چوم نے بہتے کے ہاتھ چوم نے ۔ اس نظارہ کو دور سے کھڑ ہے کھڑ کے کیا ہوا تھا کہ اس شخص کے ہاتھ چومنے لگا۔ بیشخص تو تیرے دین کو خراب کر دے گا حالا نکہ تیرا دین اس کے دین سے بہتر ہے۔'' ک

تھوڑی دیرآ تخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس باغ میں آ رام فر مایا اور پھر وہاں سے روانہ ہوئے اور نظہ میں پہنچ جو مکہ سے ایک منزل کے فاصلے پر واقع ہے اور وہاں کچھ دن قیام کیا۔ اس کے بعد نخلہ سے روانہ ہوکر آپ کوہ حرا پر آئے۔ اور چونکہ سفر طائف کی بظاہر ناکا می کی وجہ سے مکہ والوں کے زیادہ دلیر ہو جانے کا اندیشہ تھا اس لیے یہاں سے آپ نے کسی شخص کی زبانی مطعم بن عدی کو کہلا بھیجا کہ میں مکہ میں داخل ہونا چا ہتا ہوں، کیا تم مجھ اس کام میں مدود سے سکتے ہو؟ مطعم پکا کا فرتھا مگر طبیعت میں شرافت تھی اور السے حالات میں اِنکار کرنا شرفاء عرب کی فطرت کے خلاف تھا، اس لیے اُس نے اپنے بیٹوں اور رشتہ داروں کو ساتھ لیا اور سب مسلم ہوکر کعبہ کے پاس کھڑے ہوگئے اور آپ کو کہلا بھیجا کہ آجا کیں۔ آپ اُ تا اور کعبہ کا طواف کیا اور وہاں سے مطعم اور اس کی اولاد کے ساتھ تلواروں کے سامیہ میں اپنے گھر میں آئے اور کعبہ کا طواف کیا اور وہاں سے مطعم اور اس کی اولاد کے ساتھ تلواروں کے سامیہ میں اپنے گھر میں

داخل ہوگئے۔راستہ میں ابوجہل نے مطعم کواس حالت میں دیکھا تو جیران ہوکر کہنے گا۔''امُہجیئو اَمُ تَابِعٌ۔' لیعنی کیا تم نے مجد کوصرف پناہ دی ہے یا اس کے تابع ہو گئے ہو۔''؟ مطعم نے کہا۔'' میں صرف پناہ دینے والا ہوں تابع نہیں ہوں۔'' اس پر ابوجہل نے کہا۔'' اچھا پھر کوئی حرج نہیں۔'' مطعم کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا گرمسلمان نا قدر شناس نہیں تھے۔حضرت حسان بن ثابت انصاری نے جو گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درباری شاعر تھے مطعم کے اس شریفا نہ برتاؤپر اس کی مدح میں زور دار اشعار کہ جوان کے دیوان میں اب تک محفوظ ہیں۔ طاکف کا سفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اشعار کہے جوان کے دیوان میں اب تک محفوظ ہیں۔ طاکف کا سفر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک خاص واقعہ ہے۔ اس سفر کے حالات سے آپ کی ارفع شان اور بلند ہمتی اور بے نظیر صبر واستقلال کا پیتہ چاتا ہے؛ چنانچے ہر ولیم میور لکھتا ہے:

''محمد (صلی الله علیه وسلم) کے سفر طائف میں عظمت اور شجاعت کا رنگ نمایاں طور پر نظر

آتا ہے۔ایک تنہا شخص جسے اُس کی قوم نے حقارت کی نظر سے دیکھا اور ردیا۔ وہ خدا کی

راہ میں دلیری کے ساتھ اپنے شہر سے نکلتا ہے اور جس طرح یونس بن متی نینوا کو گیا اسی طرح

وہ ایک بت پرست شہر میں جاکر اُن کو تو حید کی طرف بلاتا اور تو بہ کا وعظ کرتا ہے۔ اس واقعہ
سے یقیناً اس بات پر بہت روشنی پڑتی ہے کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کو اپنے صدق دعویٰ پر

کس درجہ ایمان تھا۔''

حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائش نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ کیا آپ کو کبھی جنگ احدوالے دن سے بھی زیادہ تکلیف کینچی ہے؟ آپ نے فرمایا۔''عائشہ تیری قوم کی طرف سے مجھے بڑی بڑی سخت گھڑیاں دیکھنی پڑی ہیں۔'' پھر آپ نے سفر طائف کے حالات سنائے اور فرمایا کہ اس سفر سے واپسی پر میرے پاس پہاڑوں کا فرشتہ آیا اور کہنے لگا کہ مجھے خدانے آپ کے پاس بھیجا ہے تا اگر ارشاد ہوتو میں یہ پہلو کے دونوں پہاڑ اِن لوگوں پر بیوست کر کے ان کا خاتمہ کر دوں۔'' آپ نے فرمایا۔'' نہیں نہیں۔ مجھے امید ہے کہ اللہ تعالی اِنہی لوگوں میں سے وہ لوگ پیدا کر دے گا جو خدائے واحد کی رستش کر س گے۔''

طائف کے سفر کے متعلق میجھی روایت آئی ہے کہ جب آب

آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى خدمت ميں جنات كا وفد

اس سفر سے والی تشریف لار ہے تھے تو تخلہ میں رات کے وقت جب کہ آپ قر آن شریف کی تلاوت میں مصروف تھے جتات کا ایک گروہ جوسات نفوس پر مشمل تھا اور شام کے ایک شہر نصیب یہ جن اپنی قوم کی آپ کے پاس سے گذرا اور اُس نے آپ کی تلاوت کو سنا اور اس سے متأثر ہوا اور جب یہ جن اپنی قوم کی طرف والیس گئے تو اُنہوں نے اپنی قوم سے آپ کی بعث اور قر آن شریف کا ذکر کیا۔ قر آن شریف میں اس واقعہ کا دوجگہ ذکر آتا ہے ۔ اور دونوں جگہ سے معلوم ہوتا ہے کہ آتحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو ان جنوں کے آپ نے اور دیا ہوں جا بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد خدائی وہی کے ذر بعہ اس واقعہ کا خود براہ راست علم نہیں ہوا بلکہ ان کے چلے جانے کے بعد خدائی وہی کے ذر بعہ اس واقعہ کا ذکر آتا ہے اور گوتاریخی بیان سے حدیث کا بیان بعض تفصیلات میں مختلف ہے گر مآل ایک ہی ہے کہ جنات کے ایک وفیہ سے درا پی قوم کی طرف والی لوٹ گیا۔ بیمی میں آپ کی تلاوت قرآن کریم کو سنا اور پھر اس سے متأثر روایات میں باہمی اختلاف ہو گیا ہے لیکن اس جگہ ہمیں اس واقعہ کی ظاہری تفصیلات سے ذیادہ موکار نہیں ہمی اللہ علیہ وہ گیا ہو کی تلاث میں دکھا نا ور پھر کلام جید کی تلاوت سے کیا مراد ہے اور ان کا سروکار نہیں ہو تا ہی تشریف کی تلاوت سی کر والیس لوٹ جانا کس سروکار نہیں علی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نگانا اور پھر کلام جید کی تلاوت سی کر والیس لوٹ جانا کس غرض وغایت کے ماتحت تھا۔

سوجانا چاہے کہ جنوں کی ہستی کا عقیدہ ایک ایسا مسکہ ہے جو کم وہیش دنیا کی ہرقوم میں پایا جاتا ہے اور نہ ہبی اور غیر مذہبی ہر دوشتم کے لٹریچ میں اس کا وجود ملتا ہے مگر اس کی تفصیلات میں بہت اختلاف ہے بعض قو موں کے لٹریچ میں جنات کے اندرایک قسم کی خدائی طاقت تسلیم کی گئی ہے اور انہیں قابل پرستش مانا جاتا ہے۔ بعض میں ان کو بلا استثنا ایک ناپاک مخلوق قرار دیا گیا ہے اور گویا شیطان اور ابلیس کی طرح جنال کیا جاتا ہے کہ جن اللہ تعالیٰ کی ایک خلوق قرار دیا گیا ہے اور بیائی میں ان کو بلا استثنا ایک ناپاک مخلوق قرار دیا گیا ہے اور بیائی میں انسانوں کی طرح ایچھے اور برکے دونوں قسم کے افراد پائے جاتے ہیں لیکن اس مخلوق کا دائر ہ انسانوں سے بالکل جدا ہے اور ایک علیحدہ عالم سے تعلق رکھتا ہے۔ البتہ کہیں کہیں اللہ تعالیٰ کی طفرق کے منتاء کے ماتحت تمثیلی رنگ میں جنوں کے وجود کا خاص خاص انسانوں کو نظارہ کرا دیا جاتا ہے مگر ظاہر

<sup>\*</sup> زیادہ میج طور پر بیشہرشام اور عراق کے درمیان واقع ہے۔منہ

٢: مثلاً ديكه صحيح مسلم كتاب الصلوة باب الحبر في الصبح

حالات میں یہ ہردو مخلوق ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں اور ان کا آپس میں کوئی تعلق اور واسط نہیں۔ قرآن شریف میں جنوں کا ذکر جھیس مختلف مقامات پر آتا ہے۔ ان سب مقامات میں جن کے لفظ سے ایک ہی معنے مرا دنہیں ہیں کیونکہ جیسا کہ ہم ابھی بیان کریں گے پیلفظ عربی زبان میں مختلف معافی کے لیے استعال ہوتا ہے لیکن ان ۲۱ مقامات کے مجموعی مطالعہ سے جوملم حاصل ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ جن خدا تعالی کی ایک مخفی مخلوق ہے جوانسانوں کی طرح (گواپی تفصیلات میں یقیناً اس سے بہت مختلف) ترقی اور تنزل دونوں کا مادہ رکھتی ہے اور اپنے اعمال میں اچھا اور بُر بے رہتے کے اختیار کرنے کے لیے اپنی حدودِ مقرر " محالات کی محدوث کا لفظ قر آن کریم میں ہرجگہ اس مخفی مخلوق کے لیے استعال ہوا ہے۔ کے اندراندرصاحب اختیار ہے بی افظ ہے جسن کے اور طلاحی معنوں میں بھی استعال ہوا ہے۔ دراصل جسن آلیک میں المجا کے ایک معنوں میں بھی استعال ہوا ہے۔ دراصل جسن آلیک میں المجا کے اندراندر میں ہی استعال ہوا ہے۔ بردہ میں رہنے یا آٹ میں آجانے یا ساتھ یا اندھراکر نے کے معنے ہیں۔ چنانچوعر بی میں جن بوشیدہ ہونے یا ہوں کہ بین ہردہ میں رہنے یا آٹ میں آجانے یا ساتھ یا اندھراکر نے کے معنے ہیں۔ چنانچوعر بی میں جو ابھی رحم مادر میں ہی کوئید میں ہونے ہیں۔ کیونکہ اس کے درخت زمین پر ساتھ کر کے اسے چھپالیتے ہیں۔ جنان اس بچوکو کہتے ہیں جو ابھی رحم المحب میں ہونے ایک میں ہی کوئیہ ہیں کیونکہ اس کے پیچھے ایک جنگہو سیابی لا افی کے جیں کیونکہ وہ کا میں ہی کوئیہ ہیں کیونکہ وہ قال کو کہتے ہیں کیونکہ وہ قال دیں ہے۔ جنان میں بی کیونکہ وہ قال دی ہونے دیان

کرنے یا ڈھا نکنے کا ذریعہ ہیں۔ جَسنَن قبر یا گفن کو کہتے ہیں کیونکہ بید دونوں مردے کواپنے اندر چھپالیتے ہیں۔ جَسان سانپ کو کہتے ہیں کیونکہ دہ عموماً زمین کے خنی سوراخوں میں زندگی گذارتا ہے۔ جُسنّہ اوڑھنی کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سراور چھاتی ہے وغیر ذالک۔ اس اصل کے ماتحت بعض اوقات عربی محاورہ میں جِسن کا لفظ ایسے اُمراء ورؤساء کے لیے بھی استعمال ہوجا تا ہے جو بوجہ امارت اور علومنزلت اور استکبار کے عام لوگوں کی سوسائٹی میں میل جو لنہیں رکھتے اور علیحدگی میں زندگی گذارتے ہیں ؛ چنانچہ بسااوقات

دل کو کہتے ہیں کیونکہ وہ سینہ میں مخفی ہوتا ہے۔اسی طرح جنان رات یالباس کوبھی کہتے ہیں کیونکہ وہ اندھیرا

قرآن شریف میں جس کا لفظ اِنسس لینی عامة الناس کے مقابلہ میں امراء کے طبقہ کے لئے استعال ہوا ہوا اور ان معنوں میں بیلفظ عمو ما گر ہے معنوں میں استعال ہوتا ہے۔ اسی طرح الی تو موں پر بھی جس کا لفظ بول دیتے ہیں جو کسی الیں علیحہ ہ اور منقطع جگہ ہیں آباد ہوں کہ دوسر بے لوگوں کے ساتھ ان کا زیادہ میں ملا پی ممکن نہ ہواورا نہی دومعنوں کے پیش نظر بعض محققین نے آنحضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ما سراء کے طبقہ سے تعلق رکھتے میں جنوں کے وفد کے حاض ہونے سے بیمراد لیا ہے کہ بیلوگ یا تو خاص امراء کے طبقہ سے تعلق رکھتے ہوں گے جنہوں نے برملا طور پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے پر ہیز کیا اور علیحہ گی میں آپ کا کلام من کروا پس چلے گئے اور یا وہ کسی دورا فقادہ قوم کے افراد ہوں گے جواپنے ماحول کی وجہ سے دوسر بے لوگوں سے بالکل جدا اور علیحہ ہ ہوگی۔ ہمیں ان معنوں کے قبول کرنے میں کی وجہ سے دوسر بے لوگوں سے بالکل جدا اور علیحہ ہ ہوگی۔ ہمیں ان معنوں کے قبول کرنے میں کو کی تا مل نہیں ہو وں کے افراد کا پیش ہو نا مراد ہے تو پھر اس میں خدا تعالیٰ کا بیا شارہ ہوگا کہ یا کسی دورا فقادہ و منقطع قوم کے افراد کا پیش ہونا مراد ہے تو پھر اس میں خدا تعالیٰ کا بیا شارہ ہوگا کہ اب رسول! ملّہ اورطا کف میں بظاہرا پی ناکا میوں کود کھے کر پریشان اوردگیر نہ ہوکے وفدکا جا ورد نیا کی دورا فقادہ کی خوری کے افروں پر گیں گیا۔ کہوں گے اورد نیا کی دورا فقادہ تو میں غلام کا جوا اپنی گردنوں پر گیں گیا۔

لیکن اگر جسن سے وہ مخفی مخلوق مراد ہے جس کی تفصیلات کا ہم کو علم نہیں لیکن اس کا وجود نصوص قرآنی کے ساتھ ثابت ہے تو اس میں بھی کسی مقلمندانسان کو شبہ کی گنجائش نہیں ہو سکتی کیونکہ خدا تعالی کی قدرت اور اس کی خلق کا دائر ہ اس قدر وسیج ہے کہ سی مخلوق کی نظر اس کی انتہاء کو نہیں پاسکتی جہاں انسان کے سوااس مُر کی دنیا میں ہزاروں لاکھوں بلکہ کروڑ وں قتم کی دوسری مخلوق موجود ہے جن میں سے بعض قتم کی مخلوق مرکی ہونے کے باوجود ہاری کو تاہ نظر سے پوشیدہ رہتی ہے اور اس مخلوق کے وجود پرعلم طب اور سائنس کے دوسرے شعبے لینی قطعی شاہد ہیں تو پھر اس بات کے مانے میں کیا تا مل ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی کی کوئی مخلوق جن کی قتم کی بھی موجود ہوگی جو باوجود انسانی نظر سے پوشیدہ ہونے کے اسی طرح زندہ اور قائم ہوگی جس طرح انسان اپنے دائر ہ کے اندر زندہ اور قائم ہے۔ بے شک اسلام ہمیں اس رنگ میں جنات کی تعلیم نہیں دیتا کہ ہم موہومہ بھوتوں وغیرہ کی صورت میں کسی ایس مخلوق کے قائل ہوں جس کے افرادانسانی نظر وں سے پوشیدہ رہے ہوئے انسان کے لیے ایک تماشہ بنتے پھریں اور انسان کے سامنے مختلف صورتیں بدل دیتا کہ ہم موہومہ بھوتوں وغیرہ کی صورت میں کسی ایس مخلوق کے قائل ہوں جس کے افرادانسانی نظر وں سے پوشیدہ رہتے ہوئے انسان کے لیے ایک تماشہ بنتے پھریں اور انسان کے سامنے مختلف صورتیں بدل بدل کر اُس کی تفریح کی تاتوں کی سامان بہم پہنچا میں۔ یہ خیالات جاہلانہ تو ہم پربنی ہیں۔ جن کا کوئی ثبوت

اسلامی تاریخ یا حدیث یا قرآن کریم میں نہیں ملتا گریہ جس طرح دنیا میں اللہ تعالیٰ کی بیثار دوسری مخلوق ہے جس میں بڑی چھوٹی کثیف لطیف مَر نی وغیر مَر نی ہوشم کی چیزیں شامل ہیں اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک مخلوق جن بھی ہے جو جیسا کہ اس کا نام ظاہر کرتا ہے، انسان کی نظروں سے مخفی ہے اور ایک جداگانہ عالم سے تعلق رکھتی ہے اور عام حالات میں انسان کے ساتھ اس کا کوئی سروکار نہیں ۔ یہ وہ عقیدہ ہے جس پرکوئی عقلمنداعتراض نہیں کرسکتا۔

باقی رہا یہ سوال کہ ان معنوں کی روسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جنات کے وفد آنے سے کیا مراد ہے سواس صورت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نظارہ ایک شفی نظارہ ہمجھا جائے گا اور اس سے مراد یہ ہوگی کہ اس انتہائی درجہ پریشانی اور بے بھی کے زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ نظارہ دکھا کراس بات کی طرف اشارہ فر مایا کہ اے رسول گو ویسے ہروقت ہی ہماری نصرت تیرے ساتھ ہے لیکن جس طرح گرمی کی شدت خاص طور پر بادل کو چینچی ہے اسی طرح اب وقت آگیا ہے کہ ہماری مخفی طاقتیں تیری رسالت کی تائید میں خصوصیت کے ساتھ مصروف کار ہو جائیں؛ چنا نچہاس کے بعد جلد ہی حالات تیری رسالت کی تائید میں خصوصیت کے ساتھ مصروف کار ہو جائیں؛ چنا نچہاس کے بعد جلد ہی حالات کے لیٹا کھایا اور ہجرت بیڑ ب کا پردہ اُٹھتے ہی خدا کی مخفی تحبیّیا ہے اسلام کے جھنڈ کے کواٹھا کر کہیں کا کہیں اور روایات میں جوسات کا لفظ آتا ہے سواس سے مخفی طاقتوں کا کامل ظہور مراد ہے کیونکہ عربی میں سات کا عدد کمال کے اظہار کے لیے آتا ہے اور شام کے شہر نصیب میں بیا شارہ معلوم ہوتا ہے کہ میں سات کا عدد کمال کے اظہار کے لیے آتا ہے اور شام کے شہر نصیب ن میں بیا شارہ معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی فتو جات کی رَوعر ب کے بعد شام کے ملک سے شروع ہوگی۔ واللہ اعلم

قبیلہ وَ وس میں اسمال م ابتدائی ایام میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی کوشنوں کے علاوہ اشاہہ وَ وس میں اسمال م ابتدائی ایام میں آنہ میں قبیلہ کا کوئی شخص اسلام لے آیا تو پھراس کے ذریعہ سے اس قبیلہ میں آنہ ستہ آنہ ستہ اسلام پھیلنے لگا۔ یا مسلمان مکہ سے نکل کر کہیں گئے تو اپنے ساتھ اِس نور کی شعاعوں کو بھی لیتے گئے۔ مثلاً قبیلہ بنوغفار میں ابوذر ٹر غفاری کے واسطے سے اور عبشہ میں مہاجرین حبشہ کے ذریعہ سے اور یمن کے قبیلہ اشعر میں ابوموسیٰ اشعری کے مسلمان ہونے سے اسلام مہاجرین حبشہ کے ذریعہ سے اور یمن کے قبیلہ اشعر میں ابوموسیٰ اشعری کے مسلمان ہونے سے اسلام داخل ہو چکا تھا۔ اب خدا کے فضل سے ایک اور قبیلہ میں بھی اس کا اثر پہنچ گیا اور وہ یوں ہوا کہ فقبل بن عمر و قبیلہ دوس کا ایک معزز رئیس تھا اور شاعر بھی تھا۔ وہ کسی تقریب پر مکہ آنکلا۔ قریش نے اُسے دیکھا تو فکر پیدا ہوا کہ ایبانہ ہو بیچرصلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور مسلمان ہوجا وے۔ اس لیے وہ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ '' تم نمارے شہر میں الیبی حالت میں آئے ہو کہ یہاں ایک شخص نے ہم میں سخت فتنہ اس سے کہا کہ '' تم نمارے شہر میں الیبی حالت میں آئے ہو کہ یہاں ایک شخص نے ہم میں سخت فتنہ

اور تفرقہ ڈال رکھا ہے۔اس کی باتیں باپ کو بیٹے سے ، بھائی کو بھائی سے اور خاوند کو بیوی سے جدا کر دیتی ہیں ۔ہمیں ڈر ہے کہتم اس کی ساحرانہ با تیں سنواور متاثر ہو جاؤ۔لہذا ہم تہمیں بروقت ہوشیار کرتے ہیں کہ دیکھنا کہیں اس کی باتوں میں نہ آ جانا طفیل کہتے ہیں کہ مجھے قریش نے اِس معاملہ میں اس طرح باربار تا كيدكى كه ميں ان كى بات كوسچا سمجھ كر بہت خاكف ہو گيا حتى كه ميں نے اپنے آپ ومحفوظ رکھنے كے ليے اینے کا نوں میں روئی ٹھونس لی کہ کہیں ایسانہ ہو کہ میرے کان میں اچپا نک اس ساحر کی کوئی آ واز پڑ جاوے اور میں کسی فتنہ میں مبتلا ہوجاؤں ۔ میں ایک دن اسی حالت میں صبح کے وقت مسجد حرام میں گیا تو وہاں میں نے ایک کونہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ نمازیٹر ھارہے ہیں ۔ مجھے پیدنظارہ بھلامعلوم ہوا اور میں آ ہستہ آ ہستہ آ پ کے قریب جیلا گیا۔خدا کی قدرت باوجود بکہ میرے کان بند تھے پھربھی کچھ کچھ آ واز مجھے سنائی دینے گلی اور میں نے دل میں کہا۔''میری ماں مجھے کھوئے <sup>لے</sup> میں ایک سمجھدار شخص ہوں اور نیکی بدی کی تمیزرکھتا ہوں ۔ پس کیا حرج ہے کہ میں اس شخص کی بات سن لوں ۔اگر و ہ اچھی ہوئی تو مان لوں گا اورا گر بُری ہوئی توانکار کر دوں گا۔'' بہ خیال دل میں آنا تھا کہ میں نے کا نوں سے روئی نکال پھینکی اور قر آن کی تلاوت سنتار ہااور جب رسول الله نمازختم کر چکے اور گھر کی طرف لوٹے تو میں ساتھ ہولیا اور آ ی سے عرض کیا کہ مجھے آ یا بنی باتیں سائیں۔آ مخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھے کلام الہی سنایا اورتو حید کی تبلیغ فرمائی۔جس کا بداثر ہوا کہ میں وہیں مسلمان ہو گیا۔ پھر میں نے آ پ سے عرض کیا۔ یار سول الله! مَیں اینے قبیلے میں ممتاز حیثیت رکھتا ہوں اور لوگ میری بات مانتے ہیں۔ پس آ یا دعا کریں کہ میرے ذریعہ اللہ تعالی ان کواسلام کی ہدایت دے۔ آپؓ نے اجازت دی اور دعا فر مائی۔ جب طفیل اپنے قبیلہ میں پہنچے تو اُنہوں نے سب سے پہلے اپنے والداور بیوی کوتبلیغ کی اور وہ مسلمان ہو گئے۔ پھر قبیلہ والوں کی طرف رُخ کیا اوران کواسلام کی طرف بلایا، مگر اُنہوں نے انکار کیا اور نہ مانا بلکہ نفرت ومخالفت میں بڑھتے گئے۔ بیرحالت دیکھ کرطفیل پھرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ ''یا رسول اللہ! میری قوم نے تکذیب کی ہے اور مخالفت میں بڑھ گئی ہے۔ پس اب آ پ اُن کے واسطے بددعا کریں۔آ پ ٹے ہاتھ اُٹھاے مگر بجائے بددعا کرنے کے بیرالفاظ فرمائے کہ ''اَللّٰهُمَّ اهُدِ دَوْسًا ''لِعِن' اےمیرے الله توقبیله وَس کو مدایت دے۔' اور پھرآپ نے مجھ سے

ا: لینی میں مروں۔ بیا یک عربی کا محاورہ ہے جو کسی غلطی وغیرہ کے ارتکاب پر استعال کیا جاتا ہے اور مرادیہ ہوتی ہے کہ بیہ ایک ایسا کام ہے کہ اس سے مرنا بہتر ہے۔ منہ

فر مایا کہ اپنی قوم کی طرف واپس چلے جاؤاور نرمی اور محبت سے بہتے میں گئے رہو۔ طفیل کہتے ہیں کہ میں پھر اپنی قوم کی طرف واپس آیا اور ان میں تبلیغ کرتا رہا۔ حتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے ہجرت کی اور جنگ بدر اور اُحد اور احزاب ہو چکیں تب جاکر میری قوم نے اسلام قبول کیا۔ اس کے بعد میں اُن میں سے ستر خاند انوں کے ساتھ مدینہ میں ہجرت کر آیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر میں مصروف تھے۔ حضرت ابو ہریرہ جواحادیث کے ایک مشہور راوی ہیں قبیلہ دَوس سے تھے اور بنی لوگوں میں مدینہ آئے تھے۔

طفیل بن عمرودَوسی کے متعلق بی بھی روایت آتی ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو قریش کے بہت زیادہ ننگ کرنا شروع کیا تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ میرے پاس چل کر قیام فر ماویں۔ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ:
'' یہ معاملہ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جب ہجرت کا حکم دے گا تبھی میر از مکانا ہوگا اور پھر جہاں کا ارشاد ہوگا و ہیں جانا ہوگا۔''

معراج اور اسراء معراج اور اسراء کے مسئلہ کو اسلامی لٹریچر میں جو پوزیشن حاصل ہے اور جو لمبی لمبی معراج اور اسراء حشین اس بارے میں کی گئی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہیں۔ یہ جشین آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑا عرصہ بعد سے لے کر آج تک کے لٹریچر میں پائی جاتی ہیں مگر ہمیں ایک مؤرخ ہونے کی حثیت میں ان بحثوں میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ ہمارے لیے صرف اس قدر کافی ہے کہ معراج اور اسراء کے متعلق تاریخی لحاظ سے جو بات ثابت ہے اسے مخضر طور پر اپنے ناظرین کے سامنے رکھ دیں مگر پیشتر اس کے کہ اصل واقعات بیان کیے جائیں بعض ان اصولی غلطیوں کا ذکر ضروری ہے جو اس بحث میں عام طور پر واقع ہوئی ہیں جن میں برقشمتی سے خود مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی مبتلا ہو گیا ہے۔

پہلی غلطی میہ ہوئی ہے کہ مسلمانوں کے ایک حصہ نے اوران کی پیروی میں بیشتر غیر مسلم مؤرخین نے میں جھولیا ہے کہ معراج اوراسراءایک ہی واقعہ کے دومختلف نام ہیں یا کم از کم میہ کہ وہ ایک ہی واقعہ کے دومختلف نام ہیں یا کم از کم میہ کہ وہ ایک ہی واقعہ کے دومختلف حصوں کے نام ہیں حالانکہ قرآن شریف اور حیح احادیث اور متند تاریخی روایات کے مطالعہ سے جو بات ثابت ہوتی ہے وہ میہ کے کہ دراصل معراج اوراسراء دومختلف چیزیں ہیں جوخواہ ایک دوسرے کے

قریب قریب واقع ہوئی ہوں اورخواہ ان کا آپس میں روحانی رنگ میں کوئی جوڑ اور رابطہ بھی ہوگر حقیقہ وہ ایک دوسرے سے جدا اور مختلف ہیں یعنی معراج تو اس روحانی سفر کا نام ہے جس میں آپ کو مکہ سے اُٹھا کر آسمان تک پہنچایا گیا جہاں بالآخر آپ خداوند عالمیان کے دربار میں پیش ہوئے اور اسراء ایک دوسرا سفر ہے جو آپ کو بعض مصالح کے ماتحت مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کرایا گیا۔ قر آن شریف نے ان ہر دوسفروں کو علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ کیفیات اور تفاصیل کے ساتھ بیان کیا ہے؛ چنا نچہ سورة نجم سفر می خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جس روحانی پرواز کا ذکر آتا ہے وہ معراج ہے۔ جیسا کہ بخاری میں بھی سورة نجم کی آیات کو معراج کے واقعہ پر چیپاں کر کے اشارہ کیا گیا ہے اور سورة بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ پر چیپاں کر کے اشارہ کیا گیا ہے اور سورة بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف نے آسان کا ذکر تک میں ۔ مثلاً سورة بنی اسرائیل میں اسراء کا واقعہ بیان کرتے ہوئے قرآن شریف نے آسان کا ذکر تک نہیں کیا اور سورة نجم کے بیان میں بیت المقدس کا کوئی ذکر نہیں آتا۔

اسی طرح احادیث کے بغور مطالعہ سے بھی معراج اور اسراء کا جدا جدا ہونا ثابت ہوتا ہے چنانچہ بخاری میں جوقر آن شریف کے بعد اسلامی لٹریچر میں صحیح ترین کتاب مانی جاتی ہے۔ اسراء اور معراج کے علیحدہ علیحدہ باب باندھ کر اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ وہ دو مختلف چیزیں ہیں۔ آور دونوں سفروں کی جدا جدا ابتداء بیان کرنے میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ یہ ہر دوسفر ایک دوسرے سے جدا تھے۔ یعنی جہاں اسراء کے متعلق بیالفاظ آتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے دوسرے سے جدا تھے۔ یعنی جہاں اسراء کے متعلق بیالفاظ آتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کی سیر کرائی گئی وہاں معراج کے متعلق بیالفاظ آتے ہیں کہ آپ کو مکہ سے آسان کی طرف اُٹھایا گیا۔ گویا ہر دوسفروں کی ابتداء علیحدہ علیحدہ طور پر مکہ سے ہی ہوئی جس سے ان کا ایک دوسرے سے جدا اور متغائر ہونا ظاہر وعیاں ہے۔ شاوہ ازیں باوجود اس کے کہ معراج کی حدیث بخاری میں چیو مختلف جگہوں میں بیان ہوئی ہے اور اسی طرح آسراء کی حدیث بھی متعدد جگہ آئی ہوگیا ہے لیکن بخاری میں جیومتنف جگہوں میں بیان ہوئی ہے اور اسی طرح آسراء کی حدیث بھی متعدد جگہ آئی ہوگیا ہے لیکن میں بھی معراج کے بیان میں کسی قدر خلط بھی ہوگیا ہے لیکن کہیں بھی معراج کے بیان میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانا نہ کو زمیس ہوا بلکہ کہیں بھی معراج کے بیان میں آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانا نہ کو زمیس ہوا بلکہ کہیں بھی معراج کے بیان میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانا نہ کو زمیس ہوا بلکہ کہیں بھی معراج کے بیان میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیت المقدس کی طرف جانا نہ کو زمیس ہوا بلکہ

ا: النجم : ٨ تا ١٠ تع : بخارى كتاب التوحيد باب قَوْلِهِ وَ كَلَّمَ اللهُ مُوْسَىٰ تَكُلِيماً س : بني اسرائيل : ٢ س : ويكيو بخارى ابواب الاسراء والمعراج

۵: دیکھو بخاری ابواب الاسراء والمعراج

ساری کی ساری روایات میں مکہ سے سیدھا آسان کی طرف اُٹھایا جانا بیان کیا گیا ہے۔ اجس سے معراج کا اسراء سے جدا ہونا بقینی طور پر ثابت ہے۔ اسی طرح سیرتِ ابن ہشام میں جوسیرۃ کی کتابوں میں سب سے زیادہ متداول کتاب ہے۔ معراج اور اسراء کو بالکل علیحدہ علیحدہ طور پر بیان کیا گیا ہے اور بی تصریح ہے کہ مکہ سے لے کر بیت المقدس تک کے سفر کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں واپس تشریف لے آئے تھے اور معراج کا واقعہ علیحدہ طور پر ہوا تھا۔ اسی طرح مشہور مؤرخ ابن سعد نے بھی معراج اور اسراء کو علیحدہ علیحدہ تاریخوں میں علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ علیحدہ تاب شہادتوں سے بیہ بات قطعی طور پر ثابت ہوتی ہے کہ خواہ معراج اور اسراء کا روحانی طور پر آپس میں کوئی تعلق اور رابطہ ہو مگر واقعہ کے لحاظ سے وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متغائر چیزیں تھیں جو جدا جدا طور پر علیحدہ علیحدہ کوائف کے ساتھ وہ وہ ایک دوسرے سے بالکل مختلف اور متغائر چیزیں تھیں جو جدا جدا طور پر علیحدہ علیحدہ کوائف کے ساتھ وہ وہ کی بیٹر یہوئیں ؛ چنا نچے متقد مین میں سے بھی ایک معتد بہ حصہ نے معراج اور اسراء کو علیحدہ علیحدہ علیحدہ قبیدہ قبی

دوسری غلطی اس بحث میں بیہوئی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سفروں کو ظاہری سفر قرار دے دیا گیا ہے جو گویا اس مادی جسم کے ساتھ وقوع پذیر ہوئے؛ حالانکہ فدکورہ بالانتیوں شہا دئیں اس خیال کو بھی تختی سے رو ہر کرتی ہیں؛ چنانچے قر آن شریف میں معراج کے متعلق جو بیان آتا ہے۔ اس میں بیالفاظ آتے ہیں کہ ها گذب الْفُوَّ اللہ ها رَاْسی گُوه عنی اس موقع پر جو پچھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل نے دیکھاوہ بالکل ٹھیک ٹھیک اور پچ تھا اور آپ کے قلب صافی نے اس نظارہ کے دیکھنے اور سجھنے میں کوئی غلطی نہیں کی۔ اس سے صاف ثابت ہے کہ بیا کی نظارہ تھا نہ کہ ایک جسمانی اور مادی سفر۔ اسی طرح حدیث میں بیالفاظ آتے حدیث میں بھی بیرواضح اشارہ پایا جاتا ہے کہ معراج ایک روحانی امرتھا۔ چنانچہ حدیث میں بیالفاظ آتے میں کہ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آسان پراُٹھائے جانے کا نظارہ دکھایا گیا۔ اس وقت آپ سور سے متھ مگر بیکہ آپ کا بیسونا عام لوگوں کی طرح کا سونا نہ تھا بلکہ اس خاص شان نبوت سے تعلق رکھا تھا

إ: ويكسو بخارى كتاب الصلوة باب كَيْفَ فُو صَتِ الصَّلوةُ وكتاب بدء الخلق بابت ذكر الملائك وباب ادر ليس عليه السلام و باب كَانَ النَّبِيُّ تَنَامُ عَيْنُهُ وَلا يَنَامُ قَلْبُهُ وَ باب المعراجَ وكتاب التوحيد باب قوله كَلَّمَ اللهُ مُوسِّى تَكْلِيمًا -

٢ : سيرة ابن مشام ذكر الاسراء

س : طبقات ابن سعد جلدا سم : دیکھوزرقانی بحث اسراء ومعراج جلدا وجلد ۱ وثمیس ذکراسراء ومعراج وسیرت حلبیه ذکر معراج ۵ : سورة نجم : ۱۲ جس میں آپ گی آگھتو سوتی تھی گر دل بیدار رہتا تھا اورایک دوسری روایت میں یہ مذکور ہے کہ معراج کا نظارہ آپ کو نینداور بیداری کی درمیانی حالت میں دکھایا گیا۔ اورایک تیسری روایت میں سے مذکور ہے کہ معراج کے نظارہ کے بعد آپ بیدار ہو گئے۔ اور ایک چوتی روایت میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص تم میں سے یہ کہے کہ معراج میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جسمانی آنکھوں کے ساتھ خدا تعالی کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اس کی بات ہرگز نہ ما نواور فرماتی ہیں کہ میرے تو اس خیال سے ہی بدن کے رو نگئے کھڑے ہونے گئے ہیں کہ آپ نے ان جسمانی آنکھوں سے خدا تعالی کو دیکھا تھا۔ کی ہونے گئے ہیں کہ آپ نے ان جسمانی آنکھوں سے خدا تعالی کو دیکھا تھا۔ کہ میراج ایک اس خیال سے ہی بدن کے رو نگئے کھڑے ہونا ہے کہ معراج ایک روحانی امرتھا نہ کہ خاہری اور جسمانی سفر۔ چنا نچہ مشہورا سلامی مؤرخ ابن اسحاق نے حضرت عائشہ سے روحانی امرتھا کی کہ مَا اللہ تمام وقت اِسی ما دی دنیا میں موجود رہا۔ اس سے بڑھ کر معراج کے روحانی ہونے عائب نہیں ہوا بلکہ تمام وقت اِسی ما دی دنیا میں موجود رہا۔ اس سے بڑھ کر معراج کے روحانی ہونے کے متعلق کیا شہادت ہوگی؟

اسی طرح اسراء کے متعلق قرآن شریف اور حدیث دونوں سے ثابت ہے کہ وہ ایک روحانی امرتھا جو خاص مصالح کے ماتحت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودکھایا گیا؛ چنانچے قرآن شریف نے اس کے متعلق تین باتیں بیان کی ہیں۔ اوّل بیکہ سفر رات کے وقت ہوا جیسا کہ اَمسُوری کے لفظ میں اشارہ کیا گیا ہے۔ دوم بیکہ وہ ایک ہی رات کے دوران میں مکمل ہوکر ختم ہوگیا جیسا کہ اَکھلاً کے لفظ سے پایا جاتا ہے اور سوم بیکہ اس سفر کی غرض وغایت بیتھی کہ ہم اپنے رسول کو اپنے بعض نشانات دکھائیں۔ آب جب ہم غور کرتے ہیں تو یہ تینوں باتیں اسراء کو ایک روحانی سیر ثابت کرتی ہیں نہ کہ ایک ظاہری اور جسمانی سفر کیونکہ اوّل تو عام حالات میں ظاہری سفر کا وقت دن ہے اور رات کے وقت سفر کرنا ایک استثنائی صورت کیونکہ اور اس کے مقابل پر روحانی سیر یعنی رؤیا وغیرہ کے لئے اصل وقت رات ہے اور دن کے وقت اس کا واقع ہونا ایک گونہ استثنائی رنگ رکھتا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ نے رات کا لفظ استعال کر کے بیا شارہ فرمایا ہے کہ بیا یک روحانی سفر تھا جوبصورت رؤیا وقوع پذیر ہوا۔ ور نہ رات کا لفظ استعال کر کے بیا شارہ فرمایا ہے کہ بیا یک روحانی سفر تھا جوبصورت رؤیا وقوع پذیر ہوا۔ ور نہ رات کا لفظ استعال کر کے بیا شارہ فرمایا ہے کہ بیا یک روحانی سفر تھا جوبصورت رؤیا وقوع پذیر ہوا۔ ور نہ رات کا لفظ استعال کر کے بیا شارہ

ا: بخارى ابواب صفة النبى باب تَنَا مُ عَيْنَهُ وَ لَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَنَامُ قَلْبُهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ مُولِيهِ عَلَيْهُ وَلِيهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ مُولِيهِ عَلَيْهُ وَلِي يَعْمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلِي يَعْمُ وَلِيهِ عَلَيْهُ وَلَا يَعْمُ اللهُ مُولِيهِ عَلَيْهُ وَلِيهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُولِيهِ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ مُولِيهِ فَا يَعْمُ وَلِيهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلّهُ وَلَا يَعْمُ لَا يَعْمُ وَلِيهُ وَا يَعْمُ الللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَلَا يَعْمُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا يَعْمُ وَاللّهُ وَلَا لِلللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَلَا لِللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِي الللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِمُ لِللللللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ وَلِلللللّهُ لِلّهُ وَلِلللللّهُ لِلللللّهُ وَلِللللّهُ وَلِللللللّهُ وَلِللل

نظرنہیں آتی ۔ دوسر بےاس سفر کے متعلق ان الفاظ کا استعال کیا جانا کہ وہ ایک رات کے دوران میں مکمل ہو کرختم ہو گیا سوائے اس کے اورکسی غرض و غایت کے لیے نہیں معلوم ہوتا کہ اس کے روحانی ہونے کی طرف اشارہ کیا جائے۔ کیونکہ عام حالات میں مادی اسباب کے ماتحت مکہ سے لے کربیت المقدس تک کا سفرایک رات کے اندراندر بوراہونا بالکل ممکن نہ تھا۔ تیسر ےاس سفر کی غرض وغایت کے متعلق جویہ بیان کیا گیا ہے کہ ہم نے اپنے بندے کو بیسفراس لیے کرایا ہے کہ اُسے اپنے بعض نشا نات دکھا کیں ، یہ بھی اسے ایک روحانی امر ثابت کرتا ہے کیونکہ مکہ سے لے کربیت المقدس کا ظاہری اور جسمانی سفرخواہ وہ ایک رات کے لیل عرصہ میں ہی تکمیل کو پہنچ جائے ایک عجو بہنمائی کے سواا پنے اندر کوئی خاص شان کا پہلو نہیں رکھتا جسے مقام نبوت کے مناسب حال سمجھا جا سکے؛ البیتہ اگراس سفر کوکشفی رنگ میں ایک روحانی امر سمجھا جائے جس سے تصویری زبان میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اورمسلمانوں کی آئندہ تر قیات اور فتوحات مراد ہوں تو تب بیشک وہ ایک مقتدرانہ پیشگوئی کی صورت میں ایک بہت بڑا نشان قراریا تا ہے جس کے مقابل پر ظاہری سفرکو کچھ بھی حیثیت حاصل نہیں ۔ علاوہ ازیں قرآن شریف نے اسی سورۃ بنی اسرائیل میں جس کے ابتداء میں اسراء کا ذکر آتا ہے ، اسراء کے متعلق رؤیا کا لفظ استعال کیا ہے ۔ ا جس سے اس بات میں کوئی شبہ نہیں رہتا کہ سفرایک رؤیا کے رنگ میں تھا نہ کہ ایک ظاہری اور جسمانی سفر۔ مگراس جگہ یہ بات یاد رکھنی چاہیئے کہ عربی میں رؤیا کے معنے صرف خواب کے نہیں ہوتے بلکہ عربی محاورہ کے مطابق رؤیا کا لفظ ہراس روحانی نظارہ پر بولا جاتا ہے جوکسی انسان کو بطریق خواب یا کشف وغیرہ دکھایا جائے اور ہرقتم کے روحانی مناظر اس کے اندرشامل ہیں۔ پس جہاں اسراءیا معراج کے متعلق رؤیا کا لفظ استعال کیا جاتا ہے وہاں اس سے اردومحاور ہ کے مطابق خواب مرازنہیں ہوتی بلکہ ایک اعلی درجہ کا روحانی کشف مراد ہوتا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی اُر فع اوراعلیٰ شان کے مطابق خاص مصالح الہی کے ماتحت دکھایا گیا۔ بہرحال قر آن شریف نے واضح ارشادات کے ذریعہ اس بات کو کھول کر جتا دیا ہے کہ اسراء کو ئی مادی امرنہیں تھا بلکہ وہ روحانی سفرتھا جس کی غرض و غایت خدا کے بعض مقتدرانہ نشا نات دکھانا ہی تھی۔

اسی طرح حدیث میں بھی اسراء کے متعلق صاف اشارہ آتا ہے کہ وہ ایک روحانی امرتھانہ کہ جسمانی اور ظاہری سفر۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے یہ بیان فر مایا کہ مجھے

اه: سورة بني اسرائيل: ٦١

اللّٰد تعالیٰ نے مکہ کی مسجد حرام ہے لے کربیت المقدس کی مسجد اقصلٰی تک سیر کرائی تو اس پر کفار مکہ نے جن میں سے بعض بیت المقدس کو دیکھ چکے تھے اور وہ بیجھی جانتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جھی بيت المقدى نہيں گئے۔ بياعتراض كيا كها كرآ ب كا يد دعوى درست ہے تو آ ب بيت المقدس كا كوئي نظاره بیان کریں۔اس پر آنخضرت کی طبیعت میں بے چینی پیدا ہوئی کیونکہ گوآ پڑرؤیا میں ہیت المقدس کو دیکھ چکے تھے گرآ پ جانتے تھے کہ بیا یک رؤیا کا معاملہ ہے جس میں ممکن ہے کہ آ پڑے ذہن کا نقشہ ظاہر کے ساتھ بالکل مطابقت نہ کھاتا ہواور آ یے گورؤیا کے مخصوص مناظر کے سوابیت المقدس کے عام مناظر کاعلم بھی نہیں تھا اس لیے طبعًا آپؑ کو کفار کے اس اعتراض پرلوگوں کی ٹھوکر کے خیال سے فکر پیدا ہوا مگر الله تعالیٰ نے فوراً کشفی رنگ میں بیت المقدس کا ظاہری نقشہ آ یے کی آئکھوں کے سامنے لا کھڑا کیا اور آ پٹ نے اپنی آئکھوں سے ملاحظہ فر ماتے ہوئے کفار کو بتایا کہ بیت المقدس کی بیدینشانیاں ہیں <sup>لے</sup> اس پر کفارشرمندہ ہوکر خاموش ہو گئے ۔اب اگر اسراءاس ظاہری جسم کے ساتھ ہوا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس کے مناظر کو واقعی اپنی ان جسمانی آئکھوں کے ساتھ ملاحظ فر ما چکے تھے۔ تو کفّار کے اعتراض پرآی کوفکرمند ہونے اوراللہ تعالی کو بیت المقدس کا دوبارہ نظارہ کروانے کی کیا ضرورت تھی؟ کفار کے اعتراض پر آپ کا فکرمند ہونا اور خدا تعالیٰ کا دوبارہ نظارہ دکھانا صاف ظاہر کرتا ہے کہ دراصل آ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے اس ہے قبل بيت المقدس كوحقیقی طور پرنہیں دیکھا تھا اور صرف اعتراض ہونے پر اس کاحقیقی نظارہ دکھایا گیا اور پہلا نظارہ جواسراء کےموقع پر ہوا تھا،اس میں بیت المقدس کا نقشه صرف عالم رؤیا کا ایک اجمالی نقشه تھا جس کی بناپر آپ اس بستی کی تفصیلات نہیں بتا سکتے تھے۔ الغرض قر آن شریف اور احادیث اور تاریخ نتیوں سے بیہ بات قطعی طور پر ثابت ہے کہ معراج اور اسراء خالصةً روحانی امور تھے جوبعض خاص مصالح کے ماتحت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو د کھائے گئے اور جن لوگوں نے اس کے خلاف ادّعا کیا ہے ان کے ہاتھ میں سوائے کمزور اور بودے استدلالات کے اور کچھنہیں۔ ہاں جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں ہماری مرادمعراج اوراسراء کے روحانی ہونے سے ہرگز یہ ہیں ہے کہ بینظارےمعمولی خواب کے نظارے تھے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کونیند کی حالت میں دکھائے گئے۔ جو شخص پی خیال کرتا ہے اس نے اسراءاورمعراج کی حقیقت کو ہر گزنہیں سمجھا اوریقیناً وہ ان لوگوں سے بڑھ کرغلطی خور دہ ہے جوان مناظر کوجسمانی اور ظاہری حالت کے ساتھ وابسة قرار دیتے ہیں

ا: دیکھو بخاری تفییر سورة بنی اسرائیل آیت اسراء وسلم باب فی ذکر کمیسی ابن مریم وتفییرا بن کثیر آیت اسراء

بلکہ حق بیہ ہے کہ جس طرح ہر مخص کے روحانی مقام کے لحاظ سے اس کے روحانی قوئی تیز اور لطیف ہوتے چلے جاتے ہیں اور اس کے مقابل پر اسی نسبت سے اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کے لیے اُن کے مقام قرب کے لحاظ سے روحانی بلندیوں کے درواز ہے کھولتا ہے۔ اسی لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیہ روحانی مناظر آپ کے اُرفع واعلیٰ مقام کے لحاظ سے دوسروں کے لطیف ترین کشوف سے بھی آگے نکلے ہوئے تھے مناظر آپ گوایک سراسر نورانی جسم کے ساتھ ان بلندترین روحانی چوٹیوں کی سیر کرائی گئی جہاں جن میں آپ کوایک سراسر نورانی جسم کے ساتھ ان بلندترین روحانی چوٹیوں کی سیر کرائی گئی جہاں آج تک کسی بشر کا قدم نہیں پہنچا تھا اور ظاہر ہے کہ اس کے مقابل پرمخض ایک خواب کو کچھ بھی حیثیت حاصل نہیں اور نہ ہی اس کے سامنے محض ایک ظاہری اور جسمانی پر واز کو جوایک مجو بہنمائی سے بڑھ کر خوکر کئی حقیقت حاصل ہے۔

ہمارا یہ مقصد نہیں ہے کہ نعوذ باللہ خدا تعالیٰ کسی بشر کواس جسم عضری کے ساتھ آسان پر لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا بلکہ غرض صرف یہ ہے کہ قر آن شریف اور صحیح احادیث اور متند تاریخی روایات سے بیہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ اسراء یا معراج میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اس جسم عضری کے ساتھ اٹھائے گئے ہوں بلکہاس کے برعکس جو بات ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یدایک نہایت لطیف اور یا کیزہ قسم کی روحانی پر وازتھی جوبطریق رؤیا آ ہے گو کرائی گئی اورتصوری اورتعبیری زبان میں اس پرواز کے اندر بہت سے حقائق اورا شارات مخفی تھے جوا یک عظیم الشان نشان کے طور پراپنے وقت پر پورے ہوئے اور ہور ہے ہیں۔ دوسری طرف اس جگہ اس بات کے بیان کر دینے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ گوخدائی قدرت کے لحاظ سے بھی کچھمکن ہے مگر خدا تعالیٰ نے بعض امور کوخودا پنی سنت کے خلاف قرار دیدیا ہے اور انہی میں کسی بشر کا اس جسم عنصری کے ساتھ آسان پراٹھایا جانا ہے۔ چنانچہ قر آن شریف میں صراحت کے ساتھ یہ ذکر آتا ہے کہ جب ایک موقع پر کفار مکہ نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے پیم عجز ہ طلب کیا کہ آپ ہمیں آسان يرجِرُ هكرد كطلاوين توآيَّ نے انہيں خدائى منشاكے ماتحت بيجواب ديا كه سُبُحَانَ اللهُ! مَين تو صرف ایک انسان رسول ہوں اور ایک انسان رسول کا اس طرح آسان پر جانا خدائی سنت کے خلاف ہے اور بیایک عجیب بات ہے کہ بیروا قعد قر آن شریف نے اسی سورۃ میں بیان فر مایا ہے جس میں اسراء کا ذکر آتا ہے۔ اسی طرح بعض دوسری آیات میں بھی بیصاف مذکور ہے کہ ایک انسان اس دنیوی زندگی میں عالم مادی کی حدود سے باہر نہیں نکل سکتا ہے

اسراءاورمعراج کے بارے میں دواصولی غلطیوں کے ازالہ کے بعد ہم اصل واقعہ کو لیتے ہیں بعنی بیہ کہ ان کشوف کی تفصیلات کیا تھیں۔ وہ کس جہت سے آیات الٰہی کے حامل تھے اور وہ کب وقوع پذیر ہوئے۔ پہلے ہم معراج کو لیتے ہیں۔ سوجاننا چاہیئے کہ معراج ایک عربی لفظ ہے جو عَسورَ جَ سے نکلا ہے جس کے معنے اوپر چڑھنے کے ہیں۔ چنا نچاسی وجہ سے عربی میں معراج سیڑھی کو بھی کہتے ہیں جو گویا اوپر چڑھنے کا آلہ اور واسطہ ہے۔ معراج کی تفصیل قرآن شریف میں اس طرح بیان ہوئی ہے کہ:

''لینی خدا نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو خود تعلیم دی ہے۔ وہی خدا جو بڑی طاقتوں کا ملک اور صاحب قوت وسطوت ہے سو(اس تعلیم کے نتیجہ میں) پیرسول ایستادہ ہوکر بلند ہوا حتی کہ وہ بلند ہوتا ہوتا افتی اعلیٰ تک جا پہنچا۔ پھر وہ خدا سے قریب ہوا اور خدا بھی اس کی طرف حتی کہ وہ دونوں یوں ہو گئے جیسے دو کما نوں کے ملنے سے اُن کا چلہ ایک ہوجا تا ہے (لیعنی کما نیس توالگ الگ رہتی ہیں مگر تیر چلانے کی جگہ ایک ہوجاتی ہے اور مقصد و مَدرُ معیٰ کے لحاظ سے کوئی دوئی نہیں رہتی )اس حالت میں خدانے اپنے اس رسول کو وہ وہ کی جوائے سے کرنا تھی اور رسول کے قلب صافی نے اس نظارہ کے دیکھنے میں کوئی غلطی نہیں کی بلکہ جو پچھ دیکھا ٹھیک ٹھیک دیکھا۔ کیا اے لوگوں ہوگوں کی نظر سے دیکھا ٹھیک ٹھیک دیکھا۔ کیا اے لوگوں ہوگوں کی نظر سے دیکھا ٹھیک ٹھیک اس نے تواس وقت (اس سے بھی ہڑھ کر) ایک اور نظارہ بھی دیکھا تھا۔ وہ ی جوائس نے اس انتہائی ہیری کے قریب دیکھا۔ وہ ہیری جوائبدی رہائش والی جنت کے پاس ہے جبکہ اس ہیری پر انہائی ہیری کا ظہور ہور ہا تھا۔ یقیناً اس وقت محملی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ غلط راستہ پر نہیں ایک خاص بچلی کا ظہور ہور ہا تھا۔ یقیناً اس وقت محملی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ غلط راستہ پر نہیں ایک خاص بجلی کا ظہور ہو رہا تھا۔ یقیناً اس وقت محملی اللہ علیہ وسلم کی آئکھ غلط راستہ پر نہیں ایک خاص بیلی کی خاص بیا کی خاص کے نہ کی خاص کے کہ ک

اِس قرآنی بیان کی تشریح و تفصیل میں جوا حادیث وار دہوئی ہیں اُن میں برقسمتی ہے کسی قدرا ختلاف پایا جاتا ہے اور جبیہا کہ قاعدہ ہے جوں جوں کوئی روایت اعتبار کے اعلیٰ مقام سے پنچ گرتی گئی ہے توں توں اس میں کمزور حصہ کا دخل زیادہ ہوتا گیا ہے۔ اس لیے ہم اس جگہ صرف مضبوط اور معتبر روایتوں تک اپنے آپ کومحدود رکھیں گے۔ اور اُن میں سے بھی صرف اِس حصہ پر اکتفا کریں گے جو ہماری تحقیق میں اختلاف واختلاط سے پاک ہے۔ سوجاننا چا ہیئے کہ معراج کے متعلق سیح روایات کا خلاصہ بیہے کہ:

ا یک رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم مسجد حرام کےاس حصہ میں جوحطیم کہلا تا ہے لیٹے ہوئے تھےاور يقظه اورنوم كى درمياني حالت تقى \_ يعني آ پ كى آئھ توسوتى تقى مگر دل بيدارتھا كه آ پ نے ديما كه جرائیل علیه السلام نمودار ہوئے ہیں۔حضرت جرائیل نے آ یا کے قریب آ کرآ یا کواٹھایا اور حیاہ زمزم کے پاس لاکرآپ کا سینہ جاک کیا اورآپ کے دل کوزمزم کے مصفاً پانی ہے اچھی طرح دھویا۔اس کے بعدایک سونے کی طشتری لائی گئی جوایمان و حکمت سے لبریز تھی اور حضرت جبرائیل نے آپ کے دل میں حکمت وایمان کاخزانہ بھر کرآ ہے کے سینہ کو پھراُسی طرح بند کر دیا۔اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آ یا کواینے ساتھ لے کرآ سان کی طرف اُٹھ گئے اور پہلے آ سان کے دروازہ پر پہنچ کر دستک دی۔ در بان نے یو چھا کون ہے؟ جبرائیل نے جواب دیامیں جبرائیل ہوں اور میرے ساتھ محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دربان نے یو چھا۔ کیا محصلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا ہے؟ جبرائیلؓ نے کہا۔ ہاں ۔اس پر دربان نے دروازہ کھول کرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوخوش آمدید کہا۔ اندر داخل ہوکر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک بزرگ انسان کو دیکھا۔ جس نے آپ کو مخاطب ہو کر کہا۔'' مرحبا اے صالح نبی اور اے صالح فرزند۔''اور آ یا نے بھی اُسے سلام کیا۔اس شخص کے دائیں اور بائیں ایک بہت بڑی تعداد میں روحوں کا سایه پرار ما تھا۔ جب وہ اینے دائیں طرف دیکھتا تھا تو اس کا چېرہ خوشی سے تمتما اُٹھتا تھا اور جب بائیں طرف دیکتا تھا توغم ہے اس کا مُنه اُتر جاتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل سے پوچھا! بیہ صاحب کون ہیں؟ جرائیلؓ نے کہایہ آ دمؓ ہیں اوران کے دائیں طرف ان کی نسل میں سے اہل جنت کا سابیہ بڑر ہاہے جسے دیکھ کروہ خوش ہوتے ہیں اور بائیں طرف اہل نار کا سابیہ ہے جسے دیکھ کروہ غم محسوس کرتے ہیں۔اس کے بعد حضرت جمرائیل آپ کو لے کر آگے چلے اور دوسرے آسان کے درواز ہ پر بھی آ ب کووہی واقعہ پیش آیا۔اوراس کےاندرداخل ہوکرآ بٹ نے دو شخصوں کود یکھا جنہوں نے ان الفاظ میں آپ گوخیر مقدم کیا که''مرحبا اے صالح نبی اور صالح بھائی''اور آپ نے بھی انہیں سلام کہا۔

اور جرائيل في آپ كو جايا كه يه حفرت عيلى اور حفرت كى "بيل - جو خاله زاد بھائى تھے۔ اسى طرح جرائيل عليه السلام آپ كوا پنے ساتھ لے كرتيسر ے اور چو تھا اور پانچويں آسان ميں سے گذر ہے جن ميں آپ في في الترتيب حضرت يوسف اور حضرت ادريس اور حضرت ہارون كو پايا - چھے آسان پر آپ كى ملا قات حضرت موكى سے بوئى اور حضرت موكى "في بھى آپ كواسى طرح مرحبا كہا اور آپ في سلام كى ملا قات حضرت موكى " وي حضرت موكى " روپ جس پر آواز آئى۔ اے موكى " ! كول كيا۔ جب آپ ان سے آگر گذر في گئو حضرت موكى " روپ جس پر آواز آئى۔ اے موكى " ! كول روتے ہو؟ حضرت موكى " في ہوان مير بي تيجي آيا گراس كى اُمت ميرى اُمت ميرى اُمت كى نسبت جنت ميں زيادہ داخل ہوگى۔ اے ميرے الله! بينو جوان مير بي بين سجھتا تھا كہ كوئى خض مير بيجي آپ كل جائے كا اس كے بعد آپ ساتھ ئيك لگائے بيٹھے تھے۔ يہ بيت معمور آسانى عبادت گاہ ابرائيم سے ملا قات ہوئى جو بيت معمور كے ساتھ ئيك لگائے بيٹھے تھے۔ يہ بيت معمور آسانى عبادت گاہ كامر كر تھا (جس كے گويا ظل كور بردنيا ميں كوبة الله تعمير ہوا تھا) حضرت ابرائيم " في بھى آپ كود كيھ كامر كر تھا (جس كے گويا ظل كور بردنيا ميں كوبة الله تعمير ہوا تھا) حضرت آبرائيم " في محرت آبرائيم كامر كر خورت آبہ جس طرح حضرت آبے مائے گائے اس كے بحد الله تعليہ وسلم كے جد المجد تھے ) اور آپ نے بھى اسى طرح اُن كوسلام كہا۔

اس کے بعد آپ اور آگ بڑھ اور وہاں پنچ جہاں اس وقت تک کسی بشرکا قدم نہیں پہنچا تھا۔
یہاں آپ نے اپنے اوپر سے بہت قلموں کے چلنے کی آ واز سنی (جوگویا قضاوقد رکی قلمیں تھیں) اس کے بعد آپ کو اپنے سامنے ایک بیری کا درخت نظر آیا جوگویا زمینی تعلقات کے لیے آسان کا آخری نقط تھا اور اس کے ساتھ سے جت ماؤی شروع ہوتی تھی ۔ اس بیری کے درخت کے پھل اور پتے بڑے بڑے بڑے اور بجیب وغریب قتم کے تھے۔ جب آپ نے اس درخت کو یکھا تو اس پر ایک فوق البیان اور گونا گوں تحبی کا ظہور ہوا جس کے متعلق آپ فر ماتے ہیں کہ الفاظ میں بیطاقت نہیں کہ انہیں بیان کر سکیں ۔ اس بیری کے نیچ چار دریا بہدر ہے تھے جن کے متعلق جرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے دو دریا تو دنیا بیری کے نیچ چار دریا بہدر ہے تھے جن کے متعلق جرائیل نے آپ کو بتایا کہ ان میں سے دو دریا تو دنیا کے ظاہری دریا نیل وفرات ہیں اور دوباطنی دریا ہیں جو جنت کی طرف کو بہتے ہیں ۔ اس موقع پر آپ کو حضرت جرائیل اپنی اصلی شکل وصورت میں نظر آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چھسو پُر وں سے آ راستہ حضرت جرائیل اپنی اصلی شکل وصورت میں نظر آئے اور آپ نے دیکھا کہ وہ چھسو پُر وں سے آ راستہ عیں ۔ اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ آپ ضدائے ذوالجلال کے ہیں ۔ اس کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ آپ ضدائے ذوالجلال کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ آپ ضدائے ذوالجلال کے بعد آپ کو جنت کی سیر کرائی گئی اور بالآخر آپ نے دیکھا کہ آپ شور ا

ا: یفقرہ حضرت موئی می طرف سے نعوذ باللہ حسد کے طور پڑئیں تھا بلکہ ایک طبعی رشک کا اظہار تھا جوآ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اَرفع شان کوظا ہر کرنے کے لیے غالبًا خدائی تصرف کے ماتحت کرایا گیا۔منہ

در بار میں پیش ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آ پ سے بلا واسطہ کلام فر مایا اور بعض بشارات دیں اور آخر کار خدا تعالیٰ کی طرف سے بیاطلاع ملی کہ آ یا کی اُمت کے لیے رات دن میں پچاس نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ آ یا بیچکم لے کرواپس آئے تو راستہ میں حضرت موسیٰ نے آپ کوروک کر پوچھا کہ آپ کوکیا احکام ملے ہیں؟ آیٹ نے پیاس نمازوں کا حکم بیان کیا۔حضرت موسیٰ یہ تیکم سن کر چونک پڑے اور کہا کہ میں بنی اسرائیل کے ساتھ واسط پڑنے کی وجہ سے صاحب تجربہ ہوں۔ آپ کی امت کو اتنی نمازوں کی ہرگز بر داشت نہ ہو گی اپس آ ب والیس جا کیں اور خدا ہے اس حکم میں تخفیف کی درخواست کریں۔ آ ی گئے اوراللد تعالیٰ نے پچاس میں دس کی کمی کر کے جالیس نماز وں کا حکم دیا۔ مگر واپسی پر حضرت موسیٰ نے پھرروکا اورکہا کہ پیجی بہت زیادہ ہیں آپ واپس جا کرمزیدرعایت مانگیں ۔اس پر آپ پھر گئے اور دس کی مزید رعایت منظور ہوئی ۔غرض اس طرح حضرت موسیٰ عےمشورہ پر آ پ بار بارخدا کے دربار میں گئے اور بالآخر الله تعالیٰ نے یا نچ نمازوں کا حکم دیا۔اس پر حضرت موسیٰ یے آپ کو پھرروکا اور مزیدرعایت کے لیے واپس جانے کا مشورہ دیا اور کہا کہ ممیں بنی اسرائیل کو دیکھے چکا ہوں اور وہ اس سے بھی کم عبادت کو نباہ نہیں سکے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ اب مجھے واپس جاتے ہوئے شرم آتی ہے۔اس پرغیب سے آواز آئی۔''اے محمر! یہ پانچ نمازیں بھی ہیں اور پچاس بھی کیونکہ ہم نے ا یک نماز کے بدلے میں دس کا اجرمقرر کر دیا ہے۔اس طرح ہمارے بندوں سے تخفیف بھی ہوگئی اور ہمارااصل تھم بھی قائم رہا۔اس کے بعد جب آ پُ مختلف آ سانوں میں سے ہوتے ہوئے نیجےاتر ہے تو آ یا کی آئھ کھل گئی۔ (یعنی پیکشف کی حالت جاتی رہی) اور آ یا نے دیکھا کہ آ یا اس طرح مسجد حرام میں لیٹے ہوئے ہیں <sup>ل</sup>ے

بعض روایتوں میں معراج ہی کے ذکر میں ایک گھوڑ ہے کی قسم کی سواری براق نامی کا لایا جانا اور آپ کا اس پر سوار ہوکر بیسفر طے کرنا اور آپ کے سامنے دویا تین دودھ اور شراب وغیرہ کے پیالوں کا پیش کیا جانا وغیرہ بیان ہوا ہے گر تحقیق سے معلوم ہوتا ہے کہ بیدنظار بے دراصل اسراء کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اور جیسا کہ بعض متقد مین کی بھی رائے ہے۔ تاراویوں کی غلطی سے معراج کے ذکر میں

ا: دیکھو بخاری کتاب الصلوٰ قو کتاب بدءالخلق و کتاب النفسیر و کتاب التو هید ـ ومسلم ابواب الاسراء ۲: زرقانی جلد ۲ بحث اسراء ومعراج

مخلوط ہو گئے ہیں۔واللہ اعلم

د وسرا واقعہ اسراء کا ہے۔ اسراء بھی ایک عربی لفظ ہے جس کے معنے کسی کورات کے وقت ایک حکمہ سے دوسری جگہ لے جانے یا سفر کرانے کے ہیں۔ چونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کو بیروحانی سیررات کے وقت کرائی گئ تھی ، اس لیے اس کا نام اسراء رکھا گیا۔ اسراء کے متعلق جوذکر قرآن شریف میں آتا ہے وہ بیہے کہ:

سُبُحٰنَ الَّذِي آسُرى بِعَبْدِهِ لَيُلَا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِيْ بُرَكُنَا حَوْلَهُ لِنُرِيَهُ مِنُ التِنَا لَمْ إِنَّهُ هُوَ الشَّمِيْعُ الْبَصِيرُ ﴿ وَإِذْقُلْنَالَكَ إِنَّ رَبَّكَ أَحَاطَ بِالنَّاسِ وَمَا جَعَلْنَا الرُّءْيَا الَّتِيِّ آرَيْنُكَ إِلَّا فِتُنَةً لِلنَّاسِ لَ

'' یعنی پاک ہے وہ خدا جوا پنے بندے کوا یک رات کے دوران میں مسجد حرام سے لے کر مسجد اقتصلی تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دی ہے تا کہ ہم اپنے اس بندے کوا پنے بعض نشانات دکھاویں ۔ بے شک خدا بہت سننے والا اور دیکھنے والا ہے ۔۔۔۔۔ یہ وہی موقع تھا جب اے رسول ہم نے تجھے یہ کہا کہ تیرے ربّ نے اب لوگوں کو گھیر لیا ہے اور جورؤیا ہم نے تجھے دکھائی وہ لوگوں کے لیے ایک آزمائش تھی۔''

ا ورحدیث میں جوتفصیلات اسراء کے واقعہ کی بیان ہوئی ہیں ،ان کا خلاصہ بیہ ہے کہ:

''ایک رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دیکھا کہ ایک خدائی فرشتہ آپ کے پاس آیا اور ایک گدھے سے بڑا گر فچر سے چھوٹا جانور بُراق نامی جونہایت خوبصورت سفیدرنگ لمبے جسم کا تھا آپ کے سامنے پیش کر کے اس پر آپ کو سوار کیا اور پھر آپ کو ساتھ لے کربیت المقدس کی طرف روانہ ہوگیا۔ اس جانور کا قدم اس تیزی کے ساتھ اٹھتا تھا کہ ہر قدم نظر کی انتہائی حد تک لے جاتا تھا اور آپ بہت جلد بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ یہاں آپ نے اس جانور کو اس حلقہ میں باندھ دیا جہاں گذشتہ انبیاء اس باندھا کرتے تھے اور پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہاں گذشتہ انبیاء کی ایک جماعت جن میں باندھا کرتے تھے اور پھر آپ مسجد میں تشریف لے گئے۔ یہاں گذشتہ انبیاء کی ایک جماعت جن میں موجود تھی۔ آپ اور حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ علیہم السّلام خاص طور پر مذکور ہوئے ہیں ، پہلے سے موجود تھی۔ آپ نے ان انبیاء کے ساتھ مل کرنماز پڑھی جس میں آپ امام ہوئے اور باقی انبیاء مقتدی ہے۔ اس کے بعد جرائیل نے (کیونکہ یوفرشتہ جرائیل تھا) آپ کے سامنے دو پیالے پیش کئے۔

ان میں سے ایک میں دودھ اور دوسرے میں شراب تھی۔ آپ ٹے دُودھ کا پیالہ لے لیا اور شراب ردّ کر دی۔ جس پر جرائیل نے کہا آپ نے فطرت کی بات پہچان لی۔ اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی اُمت بھٹکتی پھرتی۔ اُ

اور بعض دُ وسری روایتوں میں اس کی مزید تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ:

'' جب حضرت جرائیل آپ کے سامنے بُراق لائے اور آپ اس پرسوار ہونے لگے تو وہ کچھ چیکا جس پر جبرائیل نے بُراق سے کہا۔ بُراق مظہر وکھہرو۔ واللہ آج تکتم پر کوئی اس شان کا شخص سوار نہیں ہوا۔اس پر بُرُ اق شرم سے بسینہ پسینہ ہو کر خاموش کھڑا ہو گیا۔اس کے بعد آ پاس پر سوار ہو کر حضرت جرائیل کے ساتھ بیت المقدس کی طرف روانہ ہو گئے ۔ راستہ میں آ پ گوایک بڑھیا ملی جسے دیکھ کرآ پ نے جبرائیل سے یو چھا کہ بیکون ہے؟ جبرائیل نے کہا آ گے چلئے آ گے چلئے۔ جب آپ آ گے روانہ ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعدآ ی کوراستہ کے ایک طرف سے کسی نے آ واز دے کر بلایا کہ محمدا دھرآ ؤ ۔مگر جرائيل نے آ ب سے پھر كہا۔ چلئے آ كے چلئے۔ جب آ ب آ كے آئے تو بچھ در كے بعد آ ب كورات میں چندآ دمیوں کی ایک جماعت ملی جنہوں نے ان الفاظ میں آ پ کوسلام کہا کہ 'اے اوّل تجھ پر خدا کا سلام ہو۔اے آخر تجھ پر خدا کا سلام ہو۔اے حاشر ( یعنی جمع کرنے والے ) تجھ پر خدا کا سلام ہو۔'' جرائيل نے كہا آ ي بھى ان كے سلام كا جواب ديں ؛ چنانچه آ ي نے بھى انہيں سلام كہا اور پھر آ كے روانہ ہو گئے ۔تھوڑی دریے بعد پھریہی جماعت آ پ گوراستہ میں ملی اور پھرانہی الفاظ میں سلام کہااور کچھ وقفہ کے بعد پھر تیسری دفعہ یہی واقعہ پیش آیا۔اس کے بعد آ پٹ بیت المقدس میں پہنچ گئے۔ یہاں جرائیل نے آ یا کے سامنے تین پیالے پیش کئے۔ایک میں یانی تھا۔ دوسرے میں شراب تھی اور تیسرے میں دودھ تھا۔ آپ نے دودھ کا پیالہ لے لیا اور باقی دونوں رد کردیئے۔ جبرائیل نے کہا۔ آپ نے فطرت کی بات اختیار کی ہے۔ اگر آپ پانی لیتے تو آپ کی اُمت غرق ہوجاتی اور اگر آپ شراب کا پیالہ لیتے تو آپ کی امت بھٹکتی پھرتی۔ پھرآپ کے سامنے حضرت آ دمؓ اوران کے بعد کے انبیاء لائے گئے اور آپ نے ان کا امام بن کرانہیں نما زیڑھائی۔اس کے بعد جبرائیل نے آپ سے کہا کہ وہ جوآ بے نے راستہ میں بڑھیاد کیھی تھی وہ دنیاتھی اور دنیا کی عمر میں اب صرف اسی قدروقت باقی رہ گیا ہے جواس بڑھیا کی عمر میں باقی رہتا ہے اور وہ جوآپ کوکوئی شخص راستہ کے ایک طرف بلاتا تھا وہ

ا: بخارى باب تفيير سورة بني اسرائيل وسلم باب الاسراء وباب ذكر أسيح ابن مريم

شیطان تھا جو آپ کوراستہ سے ہٹا کراپی طرف متوجہ کرنا چاہتا تھااوروہ جو آپ کو آخر میں ایک جماعت ملی تھی اورانہوں نے آپ کوسلام کہا تھاوہ خدا کے رسول حضرت ابراہیم اورموسیٰ اورعیسیٰ علیہم السلام تھے۔ اس کے بعد آپ مکہ کی طرف واپس لوٹ آئے ۔'

یہ وہ واقعات ہیں جومعراج اور اسراء میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئے اور جوشخص ان وا قعات کوغور سے مطالعہ کرے گا وہ ان کی غرض و غایت کے متعلق کبھی بھی شک وشبہ میں نہیں رہ سکتا۔ خصوصاً جب کہاس بات کومد نظر رکھا جائے کہ یہوا قعات ظاہر کے ساتھ تعلق نہیں رکھتے بلکہ وہ نہایت اعلیٰ قتم کے کشوف تھے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدائی تصرف کے ماتحت دکھائے گئے۔ یہ بات تو ادنیٰ مطالعہ ہے بھی ظاہر ہے کہمعراج اورا سراء دونوں میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی ارفع شان اورآ پُ کی اُمت کے مرتبہ کی بلندی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کیونکہ علاوہ اور اشارات کے دونوں کشوف میں آ ی کا گذشته انبیاء سے ملنااوراُن سے آ گے نکل جانا یا نماز میں ان کا امام بنیا اس حقیقت کا حامل ہے۔ ان کشوف میں بعض انبیاء کا خاص طور پر آ ی کی ملا قات کے لیے منتخب کیا جانا بھی اینے اندرا یک معنی رکھتا ہے۔ دراصل بیانبیاءوہی ہیں جن کی اُمتوں سے یا تو آپ کی اُمت کوخاص طور پر واسطہ پڑنے والاتھا اوریا پیرانبیاء بعض خاص صفات کے حامل تھے اور ان کشوف میں اس حقیقت کا اظہمار مقصود تھا کہ آ پ گا وجودان انبیاء کی مخصوص صفات میں بھی ان سے بالا وارفع ہے۔اُمتوں کے تعلق کے لحاظ سے حضرت عیسلی اور حضرت موسیٰ اورایک جہت سے حضرت ابرا ہیم اور حضرت آ دم علیهم السلام خاص امتیاز رکھتے ہیں اور اسی لیے اسراءاورمعراج دونوں میں ان انبیاء کو خاص طور پر نمایاں کر کے دکھایا گیا ہے۔حضرت عیسٰی تو مسیحی اقوام کے مرکز ی نقطہ تھے جواُ س زمانہ میں بھی ایک نمایاں حیثیت حاصل کر چکی تھیں ۔حضرت موسٰیّ نه صرف يهوديت كے بانى مبانى تھے جن كے ساتھ آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوعنقريب واسطه بيانے والا تھا بلکہ وہ ایک الیی شریعت کے لانے والے تھے جوانی تدوین اورتعیین اورالہا می نوعیت کی وجہ سے اسلامی شریعت کے ساتھ بہت قریب کی مشابہت رکھتی تھی۔حضرت ابرا ہیمٌ وسیع شامی اقوام کے جدّ امجد ہونے کے علاوہ مسیحیت اور یہودیت اور حنیفیت اوراسلام کے لیےایک مشترک واجب الاحترام ہستی تھے اور بالآ خرحضرت آ دم کا وجود تھا جو گویا تمام بنی نوع آ دم کا اجتماعی نقطہ تھا۔اس جہت سے معراج اور اسراء میں ان انبیاء کا مخصوص طور پر چنا جانا صاف طور پر اس بات کی طرف اشارہ کرنے کی غرض سے تھا کہ

ا: ترندی باب النفسير وابن كثيرتفسير آيت اسراء بحواله ابن جريراز روايت انسٌّ بن ما لك ـ ابن مشام ذكراسراء ملخصاً

مندرجہ بالا غرض و غایت کے اظہار کے علاوہ جومعراج اور اسراء ہر دو میں مقصود ہے ان روحانی سفروں کی علیحدہ علیحدہ غرض اور علیحدہ علیحدہ تشریح بھی ہے اور جہاں تک ہم نے غور کیا ہے وہ یہ ہے کہ معراج تو زیادہ تر آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی کمالات کے اظہار کے لیے ہے اور اسراء آپ کی معراج تو زیادہ تر تی کو ظاہر کرنے کے واسطے ہے۔ اسی لیے جہاں معراج کے واسطے آسان کو چنا گیا اسراء کا آخری نقطہ زمین رکھی گئی ہے۔ اسی طرح جہاں معراج میں آپ کا بغیر کسی سواری اور بغیر کسی ظاہری اور مادی واسطہ کے او پراٹھایا جانا بیان ہوا ہے وہاں اسراء میں بُر ان کی سواری کا واسطہ رکھا گیا ہے تا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہو کہ آپ کی اور آپ کے اتباع کی دنیوی اور ظاہری تر قی میں مادی اسباب کا بھی دخل ہوگا گوجیسا کہ بُر ان کی غیر معمولی رفتار میں اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ مادی اسباب محض ایک پر دہ کے طور پر بول گے اور اصل سبب وہ غیبی تائید ہوگی جو ہر قدم پر آپ کے ساتھ رہے گی۔ معراج میں آپ کا سب بیوں سے آگئل جانا اس بات کی طرف اشارہ رکھتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ آپ اپنے مقام اور مرتبہ کے لئا طاسب سب سے بالا اور ارفع ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اپنے روحانی کمالات میں لئا طاح سب سے بالا اور ارفع ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اپنے روحانی کمالات میں لیا طاح سب سے بالا اور ارفع ہیں اور نہ صرف یہ کہ آپ کی لائی ہوئی شریعت اپنے روحانی کمالات میں

ا : حاشو كمعنى جمع كرنيوالے كے ہيں۔ يعنى مراديہ ہے كما تخضرت سلى الله عليه وسلم سے پہلے ہرقوم اور ہرملك كى طرف الگ الگ رسول مبعوث ہوتے تھے مگر آنخضرت صلى الله عليه وسلم تمام اقوام عالم اور تمام عالم كے ليے مبعوث كيے گئے۔منه

سب شریعتوں سے فاکن و برتر ہے بلکہ آپ کے فیضان روحانی میں وہ خصوصت رکھی گئی ہے جو پہلے کسی بیشر کوحاصل نہیں ہوئی بیخی آپ کی سجی اور کامل پیروی انسان کو بلندتر بین روحانی مدارج تک پہنچا سکتی ہے اور کوئی روحانی مرتبہ ایسانہ بیٹی سکتا ہو۔ آپ سے بہلے جینے بھی نبی آئے وہ بیٹک اپنے میں کہ اپنے جینے بھی نبی آئے وہ بیٹک اپنے میں کے لیے سرا سر رحمت و برکت بن کر آئے اور بیٹک انہوں نے اپنے جینے والوں کے لیے خدائی انعامات کے درواز ہے کھولے لیکن آپ سے پہلے کوئی نبی ایسانہیں اپنے بیچھے چلنے والوں کے لیے خدائی انعامات کے درواز ہے کھولے لیکن آپ سے پہلے کوئی نبی ایسانہیں گڈر راجس کی بیروی انسان کو انتہائی کمالات تک پہنچانے کے لیے کافی ہوا وراسی لیے پہلی اُمتوں میں اللہ تعالیٰ کا پیروی کا کوئی دخل اِن استعداد اور شوق مدتک بیٹنی جا تا تھا جہاں تک یہ بیروی اُس کے بعدا اگر پیٹھن اپنی استعداد اور شوق اور کوشش کے لحاظ سے مزید روحانی ترقی کے قابل ہوتا تھا تو خدا تعالیٰ اُسے براہِ راست مُو بہت اور انعام کے رنگ میں اور پر اٹھالیتا تھا جس میں اس کے نبی متبوع کی بیروی کا کوئی دخل نہیں ہوتا تھا لیکن وحانی سے اور کوشنی اور اُرفع مقام ہے کہ ایک انسان آپ کی اتباع میں ہی جملائی روحانی پر واز میں روحانی مقامات تک بیٹنی سکتا ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کی طرف آپ کی اس روحانی پر واز میں روحانی مقامات تک بیٹنی سکتا ہے اور یہی وہ خصوصیت ہے کہ جس کی طرف آپ کی اس روحانی پر واز میں اشارہ کیا گیا ہے جو معراج کے سفر میں آپ کو کرائی گئی اور اسی حقیقت کی طرف قرآن شریف کی اس روحانی بر اشارہ کیا گیا ہے جو معراج کے سفر میں آپ کو کرائی گئی اور اسی حقیقت کی طرف قرآن شریف کی اس روحانی کرائی گئی اور اسی حقیقت کی طرف قرآن شریف کی اس

وَلْكِنُ رَّسُولَ اللهِ وَخَاتَ هَ النَّبِينَ اللَّهِ مَا لَكُمِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ إِنَّ اللَّهِ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

یعن''مجمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) صرف ایک رسول ہی نہیں بلکہ خاتم النّبییّن بھی ہیں۔''جن کی مُہر تصدیق سے انسان کو ہرقتم کے اعلیٰ ترین روحانی انعامات مِل سکتے ہیں اور کوئی روحانی مرتبہ آپ کے اُنباع کی رسائی سے باہر نہیں ہے۔

معراج میں جن نبیوں کے ساتھ آپ کی ملاقات ہوئی وہ یہ ہیں:

حضرت آدم، حضرت عيسى، حضرت يتحى ، حضرت يوسف، حضرت ادريس ، حضرت بارون ، حضرت موسى اور حضرت ابرا بهيم عليهم السّلام \_

ان آٹھ نبیوں میں سے دوتو صرف ایک ضمنی تعلق کی وجہ سے اس نظارہ میں آئے ہیں۔ یہ دو نبی حضرت کیجی ً اور حضرت ہارو بی ہیں جن میں سے مقدم الذکر نبی حضرت عیسیٰ کے خالہ زاد بھائی ہونے کے

علاوہ اُن کے لیے بطورار ہاص کے بھی تھے اور مؤخر الذکر نبی حضرت موئی ہے نئیب تھے اور بھائی بھی تھے۔ پس اس جسمانی اور روحانی تعلق کی وجہ سے بیدو نبی اس نظارہ میں شامل کئے گئے۔ لیکن ایک لطیف بات بیہ ہے کہ جہال حضرت بیلی کو بوجہ جدا اور علیحہ ہ حثیت رکھنے کے حضرت عیسیٰ کے ساتھ رکھا گیا وہاں حضرت ہارون کو حضرت موئی کی ماتحتی کی وجہ سے ان سے نیچ کے گرمتصل آسان میں دکھایا گیا۔ باقی جو چھا نبیاء ہیں اُن میں سے حضرت میسیٰ اور حضرت موئی اور حضرت ابراہیم اور حضرت آراہیم اور حضرت آراہیم اور حضرت آراہیم اور حضرت آراہیم اور خشرت آراہیم اور حضرت آراہیم کی خصوصیت خود حدیث میں اس طرح مذکور ہے کہ حضرت یوسف آ ہے خدا داد حسن ذاتی کی وجہ سے اور حضرت ادر ایس آ ہے مخصوص علوم کانی کی وجہ سے دور حضرت اور ایس اس طرح مذکور ہے کہ ممتاز تھے لیا اور انہیں اس نظارہ میں لاکر بیا ظہار مقصود تھا کہ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ان امتیازی خصائص میں بالا اور ارفع ہے۔ واللہ اعلم خصائص میں بالا اور ارفع ہے۔ واللہ اعلم

معراج کا ایک نظارہ اس خاص بجلی سے تعلق رکھتا ہے جو سدرۃ المنتہٰی پر ہوئی جس کے متعلق اس خضرت سلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کے بیان کی الفاظ میں طاقت نہیں ہے سواس میں آن مخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے قرب الہی کی طرف اشارہ تھا جس میں محب ومجوب میں جلوہ ہائے خاص کی نیر نگیوں کا ظہور ہوا جس کے بیان کی کوشش تو در کناراس کے علم کی کوشش بھی بے سود ہے؛ البتہ بیظا ہر ہے کہ اس نظارہ میں آپ نے خدا کی ان خاص اور ممتاز تجلیات کا مشاہدہ کیا جن کے دیکھنے کی طاقت صرف اس مقام پر پہنچ کر بی حاصل ہو سکتی ہے جو آپ کو حاصل ہوا۔ سدرہ کے نیچے چار دریا واں کو بہتے دیکھنا جن میں دو خوا ہی کہ خوا کی دریا تھے اور دوباطنی ، اس غرض کے اظہار کے لیے تھا کہ خدا کی پہنچایات ہم دوصور توں میں اثر انداز ہوں گی ۔ ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی ۔ روحانی طور پر بھی اور دنیوی رنگ میں بھی ۔ اور چار کے عدد میں ہوا گارہ تی کے دور دور آپ کیں گے ۔ ایک دور ان ہم دوسم کی جبایات کا ظہور ہوکر چار تھیں گے دور کی بیت کا ظہور ہوکر چار دور آپ کی زمانہ میں آپ کے دور دور میں دور دور میں دور دور میں گے۔ جب کہ مسلمان اپنے درمیانی زمانہ میں گر کر پھر دوبارہ اٹھیں گے اور اس طرح ہر دور میں دور دو تھیں گی ۔ جب کہ مسلمان نہ ہو کہ کی گارہ کیں گی ۔

بالآخر پنجگا نه نماز کے فرض کئے جانے کا نظارہ ہے۔اس کا ایک حصہ تو ظاہر سے تعلق رکھنے کی وجہ سے

ل: مسلم ابواب الاسراء عَنْ ثَابِتٍ بَنَا نِي عَنُ انَسِ بُنِ مَالِكٍ "

تعبیر سے خارج ہے لیکن بچاس سے پاپنچ تک کی کی کا منظور ہونا ایک نہایت لطیف روحانی نظارہ ہے جس میں اس حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ اصل تعداد جوفرض کی جانیوالی تھی وہ پاپنچ ہی تھی مگر ساتھ ہی بیہ مقدر تھا کہ ان پاپنچ نمازوں کا ثواب بچاس کے برابر ملے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بیہ منشا تھا کہ اُمت مجمہ بیکوان کی نکیوں کا بدلہ بڑھ چڑھ کرعطا کیا جائے ،اس لیے بینمازیں ابتدامیں بچاس کی صورت میں فرض کی گئیں اور بھرایک لطیف رنگ میں جس میں ضمنی طور پر اللہ تعالیٰ کی شفقت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی راُفت کا اظہار بھی مقصود ہے بیہ تعداد گھٹا کر پانچ کر دی گئی اور با توں با توں میں مسلمانوں کو بیہ بھی بتا دیا گیا کہ تہمارے متعلق بیا نہ لیگ گیا گئی میں بھی سستی نہ دکھا ؤ۔ اس لیے دیکھنا تم اس میں سست نہ ہونا۔ ان حقائق کے علاوہ معراج میں اور بھی بہت سے اشارات سے مگر ایک تاریخی مضمون میں اس سے زیادہ تفصیل کی گنجائش نہیں نکالی جاسکتی۔

اسراء کا واقعہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اس تعلق کی طرف اشارہ کرنے والاتھا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کی اُمت کو عقریب دوسری اُمتوں کے ساتھ پڑنے والاتھا نیزاس میں اُن آ زمائشوں پر متنبہ کرنا مقصود تھا جوآپ کے بعین کوان کی ترقی کے زمانہ میں پیش آنے والی تھیں۔ اس واقعہ میں سب سب پہلا اشارہ بیتھا کہ اب جواسلام پرایک تنگی کا زمانہ ہے اسے ہم عنقریب دور کردیں گے اور مصائب کی موجودہ تاریکی دن کی روشنی میں بدل جائے گی۔ چنا نچرآیت اسراء میں'' رات' کا لفظ استعال کیا جانا اس حقیقت کے اظہار کے لیے ہے کیونکہ تصویری زبان میں تنگی اور مصیبت کا زمانہ رات کے وقت سے تعمیر کیا جاتا ہی جیراس سفر کی ابتدا اور انتہا کے لیے معجد حرام اور معجد اقصیٰ کے الفاظ کا بیان کیا جانا اس غرض جاتا ہے۔ پھر اس سفر کی ابتدا اور انتہا کے لیے معجد حرام اور معجد اقصیٰ کے الفاظ کا بیان کیا جانا اس غرض معجد حرام ہے کہ ایس اس وقت آتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی تمہارا واسطہ پڑے گا اور معہد حرام ہے لیکن اب وقت آتا ہے کہ عیسائیوں اور یہودیوں کے ساتھ بھی تمہارا واسطہ پڑے گا اور تمہد حرام ہے وسیع ہو کر یہودیوں اور عیسائیوں کے نہ بھی مرکز بیت المقدس تک جا پنچ معمولی طور پر وسیع ہو کر یہودیت اور مسجد تک گا۔ چنا نچوابیا ہی ہوا کہ جمرت کے بعد اسلام کا محاذ غیر معمولی طور پر وسیع ہو کر یہودیت اور مسجدت کے مقابل پر آگیا اور اسراء میں جو پیشگوئی کی گئی تھی وہ لفظ بلفظ یوری ہوئی۔

اس کے بعد بُراق کی سواری کا منظر ہے جس کے متعلق اوپر اشارہ کیا جاچکا ہے کہ اس سے بیمراد تھی کہ جو مقابلہ دوسری قوموں کے ساتھ مسلمانوں کو پیش آنے والا ہے اس میں بیشک مسلمانوں کی کامیا بی بظاہر مادی اسباب کے ماتحت نظر آئے گی مگران اسباب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک غیر معمولی طاقت

ودیعت کی جائے گی جس میں ان نتائج کو جوخدا پیدا کرے گا ان کے ظاہری اسباب ہے کوئی نسبت نہیں ہوگی اورمسلمانوں کی سواری گویا بجلی کی طرح اُڑتی ہوئی آ گےنکل جائے گی ۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ تیسرے اس روحانی نظارہ میں بیراشارہ تھا کہ مسلمانوں کے لیے جس نئے ماحول کا دروازہ کھولا جارہا ہے۔اللہ تعالی نے اس میں اسلام کے لیے ہرتتم کی برکات رکھی ہیں۔جیسا کہ فرمایا۔ برکھنا حولاً اُ یعنی ہم نے اس نے میدان کے ماحول کوتمہارے لیے بابر کت بنایا ہے۔''اور تاریخ شاہدہے کہ ایساہی ہوا کہ عرب اور اہل عرب کی حدود سے باہر نکل کر اسلام نے الیامحسوس کیا کہ گویا یہ ماحول پہلے سے ہی انہی کے لیے تیار کیا جاچکا تھااوراس محاذییں اسلام کی غیر معمولی فتوحات پہلے سے مقدر تھیں۔ دوران سفر میں جونظارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھائے گئے ان کی تشریح تو خود کشف کے اندرموجود ہے کہ ان فتوحات کے زمانہ میں مسلمانوں کو دنیا کے اموال واَمُنِه عَه اپنی طرف کھینچیں گے مگر گوید دنیا کی نعمتوں کا یانی پینے کی حد تک بے شک استعمال کیا جائے لیکن چونکہ اس کی کثرت غرق کر دینے کا سامان بھی اپنے ساتھ رکھتی ہے اس لیے مُسلمانوں کو اس کی طرف سے ہوشیار رہنا چاہئے۔ ابلیس کا نظارہ عقیدہ کی گمرا ہیوں اور ضلالتوں کا مجسمہ ہے اور مسلمانوں کو بتایا گیا ہے کہ ان کی فاتحانہ بلغار میں انہیں شیطانی طاقتیں جادہ صواب سے منحرف نہ کر دیں۔ پھرنبیوں کی ملاقات ہے جواینے اندر برکت اورسلام کے پیغام کےعلاوہ بیمعنی بھی رکھتی ہے کہ آئندہ فتو حات میں دنیا کی قومیں اسلامی برکات سے متنع ہوکراس کی برتری کا سکہ مانیں گی ۔ چنانچہ بیرایک تاریخ کا کھلا ہوا ورق ہے کہ پورپ وامریکہ کی موجودہ بیداری اسلام ہی کے ساتھ واسطہ پڑنے کے نتیجہ میں ہے۔ ور نہاسلام سے قبل بیسب قومیں جہالت کی نیندسور ہی تھیں اور پورپ کے غیر متعصّب محققین نے اسلام کے اس فیض وبرکت کو کھلے الفاظ میں تسلیم کیا ہے اوراس بات کا اعتراف کیا ہے کہ مغرب نے علوم جدیدہ کا پہلاسبق اسلام ہی سے سیکھا ہے۔ یا بالآخر بیت المقدس میں پہنچ کرآ ہے گی اقتدا میں گذشتہ نبیوں کے نماز پڑھنے کا نظارہ ہے۔ مگریہ نظارہ ایبا ہے جوخودا پنی آ یے تفییر ہے جس کے لیے کسی مزید تشریح کی ضرورت نہیں ۔اسی طرح اسراء میں بعض اور حقائق بھی ہیں گرہم اختصار کے خیال سے صرف اسی پراکتفا کرتے ہیں۔

الغرض معراج اوراسراء آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دونہایت اعلیٰ درجہ کے کشوف تھے جن میں آپکو آپ کی اور آپ کی اُمت کی آپندہ فقوحات اور ترقیوں کے نظارے دکھائے گئے اور بعد کے

واقعات نے ثابت کر دیا کہ یہ کشوف خدا کی طرف سے تھے کیونکہ ان میں آپ کو جو کچھ دکھایا گیا اسی طرح وقوع پذیر ہوااوراب تک ہور ہاہےاور آئندہ ہوگا۔اب دیکھو کہاس عظیم الشان پہلو کے مقابلہ پر محض ظاہری اورجسمانی سفرکو کیاحقیقت حاصل ہے۔اگران سفروں کو ظاہری جسمانی سفرقرار دیا جائے تو اس سے زیادہ اس کے معنے نہیں بنتے کہ خدا تعالیٰ نے اپنی قدرت کا ملہ کے ماتحت آپ کو ایک خارق عادت رنگ میں جسمانی طور پر مکہ سے اُٹھا کر بیت المقدس تک پہنچا دیا اور زمین سے اُٹھا کر آسانوں کی سیر کرادی۔ یہ بیتک ایک بہت پُر لطف اور مقتدرانہ نظارہ سمجھا جاسکتا ہے مگر اسے اس عظیم الشان حقیقت سے جوان روحانی مناظر میں مخفی ہے جس کا دامن ہجرت یثر ب سے لے کر گویا قیامت تک پھیلا ہوا ہے کچھ دور کی بھی نسبت نہیں مگرافسوں ہے کہ خو دمسلمان کہلانے والوں کا ایک طبقہ بھی اسے ایک عجو بہنمائی سے زیادہ حیثیت نہیں دینا جا ہتا؟ حالا نکہ خدا تعالی فرما تا ہے کہ ان روحانی منا ظرمیں اس کے بڑے بڑے نشانات مخفی ہیں۔ یہ بھی یا درکھنا چاہیئے کہ اس قتم کے کشوف کم وہیں سبھی انبیاء کوہوتے آئے ہیں اور سارے نبیوں کو ہی اُن کی اُمتوں کے آئندہ حالات کا فی الجملہ نظارہ کرایا جاتا رہا ہے اوراس لئے بعض صوفیا نے لکھاہے کہ معراج بھی ہرنبی کو ہواہے اور حضرت موسی " کے کشف روحانی کا ذکر تو خود قرآن شریف میں بھی آتا ہے مگر'' فکرِ ہرکس بقدرِ ہمتِ اوست ۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو جو نظارہ دکھایا گیا اور جو معراج آپؑ کونصیب ہوا وہ اپنی بلندی اور اپنی وسعت اور اپنے گونا گوں کوا نف میں ایک الیی اُرفع ثان ركھتا ہے جوكسى دوسر كو حاصل نہيں \_اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَالِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلِّمُ معراج اوراسراء کے وقوع کی تاریخ کے متعلق مؤ خین میں اختلاف ہے مگر روایات کا کثیر حصہ اِس طرف گیاہے کہ بینظارے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت پیڑب سے بچھ عرصہ پہلے دکھلائے گئے تھے اور کم از کم اسراء کے کشف کی جوتشریح ثابت ہوتی ہے وہ اسی خیال کی مؤید ہے کہ اسراء کا کشف ہجرت کے قریب ہی ہوا تھااورامام بخاری نے بھی جن کا یا بیروایت میں بہت بلند مانا گیا ہے اسراءاورمعراج کو ہجرت کے واقعات سے معاً <u>پہلے</u> کھا ہے <sup>یا</sup> پس اکثر مؤرخین کا بیرخیال درست معلوم ہوتا ہے کہ اسراءاور معراج ہجرت ہے کم وبیش ایک سال پہلے وقوع پذیر ہوئے اس طرح ان کا زمانہ ۱۲ نبوی یا ابتداء ۱۳ قرار یا تا ہے۔اوراسراء کے متعلق تو یقیناً یہی صحیح ہے گومعراج کا واقعہ غالبًا اس سے پہلے کا ہے۔ان کی آپس کی ترتیب کے متعلق بھی مؤرخین میں اختلاف ہے۔ جولوگ ان دونو ںسفروں کوایک ہی سفریا ایک ہی سفر

کے دو حصے قرار دیتے ہیں انہوں نے بالعموم اسراء کو پہلے اور معراج کو بعد میں رکھا ہے کیونکہ ان کا بیہ خیال ہے کہ پہلے آپ مکہ سے بیت المقدس تک گئے اور پھر وہاں سے آسانوں کی طرف اٹھائے گئے لیکن ہم ثابت کر چکے ہیں کہ بیخیال درست نہیں ہے بلکہ اسراءاورمعراج جدا جدا چیزیں ہیں۔لیکن مشکل بیہ ہے کہان کو جدا گانہ چیزیں ماننے والوں کے درمیان بھی ان کی ترتیب کے متعلق اختلاف ہے۔ ابن اسحاق نے اسراءکو پہلے رکھا ہے اور معراج کو بعد میں <sup>ل</sup>اور اس خیال کی تائید بخاری سے بھی ہوتی ہے جس میں اسراءاورمعراج کے الگ الگ باب باندھ کراسراءکومعراج سے پہلے بیان کیا گیا ہے۔ <sup>یا</sup> مگر ابن سعد نے صراحت کے ساتھ اس کے خلاف رائے ظاہر کی ہے اور معیّن تاریخیں بیان کر کے معراج کو اسراء سے پہلے رکھا ہے؛ چنانچہ ابن سعد نے معراج کی تاریخ رمضان ۱۲ نبوی بیان کی ہے اور اسراء کی رئیج الا وّل۳۱۳ اورطبری کا بھی اسی طرف میلان نظر آتا ہے کہ معراج کا واقعہ اسراء سے پہلے کا ہے کیونکہ طری نے معراج کوابتداء دعویٰ میں رکھا ہے ہے ہم ان تاریخوں کی تحقیق میں تو نہیں گئے مگر واقعات کے تفصیلی مطالعہ سے ہم اس طرف ضرور مائل ہیں کہ معراج کا واقعہ اسراء سے پہلے ہوا تھا۔ واللّٰداعلم ۔ پنجگان نماز کافرض ہونا معراج سے پہلے اسلام میں نماز کا آغاز تو ہو چکا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھ کیے ۔ ۔ ہیں کہ ابتدائے اسلام میں ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مکہ کی گھاٹیوں میں اسکیا سکیے یا ایک ایک یا دو دومل کرنمازیڑ ھا کرتے تھے مگر با قاعدہ صورت میں پانچ وقت کی نماز کا آغاز معراج میں ہوااوراس وقت سے اسلامی عبادات کا پہلا اورسب سے بڑار کن ا بنی موجودہ صورت میں قائم ہو گیا۔ یعنی اوّل پو چھٹنے کے بعد مگر سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز۔ د وسرے سورج ڈھلنے کے بعدمگراس کے زیادہ نیچے ہونے سے پہلے ظہر کی نماز۔ نیسرے سورج کے نیچے ہوجانے کے بعد مگر روشنی دھیمی پڑنے سے پہلے عصر کی نماز۔ چوشتھے سورج کے ڈو بنے کے بعد مگر شفق غائب ہونے سے پہلے مغرب کی نماز۔ یا نیچویں شفق غائب ہونے کے بعد مگر نصف شب سے پہلے عشاء کی نماز۔ان یا نچوں فرض نماز وں کے اوقات کے متعلق گوقر آن شریف نے صرف ایک اجمالی اشارہ کیا ہے۔ 🌯 گر حدیث میں صراحت کے ساتھ ان کی تعیین بیان ہوئی ہے۔ جہاں پیہ نہ کور ہے کہ معراج کے بعد حضرت جبرائیل نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کریانچوں نمازوں کے اوقات بالتفصیل سمجھائے 🖰

٢: بخارى ابواب الاسراء والمعراح سع: طبقات ابن سعد جلدا

ا: ابن ہشام ذکراسراء ا نہ سے

٢: بخارى كتاب مواقيت الصلوة

۵: سورة بنی اسرائیل : ۹۷

یم: طبری ذکر معراج

اسلامی نماز کی ظاہری شکل وصورت جوخدائی حکم کے ماتحت قائم کی گئی ہے یہ ہے کہ نماز کی ابتدا قیام کی حالت سے ہوتی ہے۔ جبکہ نمازیڑھنے والا اپنے سینہ پر ہاتھ یا ندھ کرخدا کے سامنے مؤدّ بانہ کھڑا ہوتا ہے۔اس کے بعد رکوع کی حالت ہے جو گویا خدا کی تعظیم اور بندے کے تذلّل کا دوسرا درجہ ہے جبکہ نماز پڑھنے والا قیآم کی حالت کوچھوڑ کراینے خالق و مالک کے سامنے دو ہرا ہو کر جھک جاتا ہے۔ تیسر تی حالت سجدہ کی ہے جوایک درمیانی قیام کے بعد آتی ہے جبکہ نماز پڑھنے والا انتہائی عاجزی اور تذلّل کی صورت میں خدا کے سامنے زمین برگر کراپنی جبین نیازاس کے آگے رکھ دیتا ہے اور چونکہ پیرحالت انتہائی تذلّل اور تعبّد کی حالت ہے،اس لیےاسے ایک درمیانی وقفہ کے ساتھ دو دفعہ دہرایا جاتا ہے اوراس طرح نماز کی ا یک رکعت بوری ہو جاتی ہے۔جس کے بعداسی صورت میں دوسری اور تیسری اور چوتھی رکعت پڑھی جاتی ہے اور آخر میں نمازیر سے والا قعدہ میں دوز انو بیٹھ کر جوگویا ایک مقرب اور تسکین یافتہ درباری کی کیفیت ہے، اپنی نماز کو تکمیل تک پہنچا تا ہے۔نماز کی ہر حالت یعنی قیآم اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ کے لیے علیحدہ علیحدہ کلمات جو ہرحالت کےمناسب حال دعااور تحمیداور شبیج وغیرہ پرمشمل ہیں مقرر کر دیئے گئے ہیں مگر ساتھ ہی اس بات کی اجازت دی گئی ہے کہ علاوہ مقررہ کلمات کے نماز پڑھنے والا اپنی زبان میں بھی جس طرح مناسب خیال کرے نماز کے اندر دعاا ورتح پیداور شبیج وغیرہ سے کام لےسکتا ہے یا نماز میں اتحاد فی الصورت کی غرض سے بیر یا بندی بھی لگائی گئی ہے کہ خواہ کوئی مسلمان کسی جگہ ہووہ کعبہ کی طرف مُنہ کر کے نماز ادا کرے کے اور سوائے کسی ناگز رہمجبوری کے بیابھی لازمی ہے کہ ایک محلّہ یا گاؤں یا قصبہ کے سب مسلمان مقرره اوقات میں مسجد میں جمع ہو کریا اگر مسجد نہ ہوتو کسی دوسری جگہ میں انکٹھے ہو کرایک امام کی اقتدا میں نمازا دا کیا کریں تا کہان کی اجتماعی زندگی کا شیراز ہ بجائے منتشر ہونے کے دن بدن مضبوط ہوتا جلا جاوے۔نماز میں نشاط کی کیفیت پیدا کرنے اورخدا کے دربار میں صفائی کی حالت میں پیش ہونے کی غرض سے بی تکم بھی دیا گیا ہے کہ نماز سے پہلے ہرمسلمان کو چاہئے کدا پنے جسم کی ہرسدا طراف کو یعنی مُنہ ہاتھ اور پاؤں کو پانی سے دھولیا کرے سے اس عمل کواسلامی اصطلاح میں وضو کہتے ہیں جو گویا نماز کی اغراض کے لیے سل کا قائم مقام ہے۔

الغرض معراج کے ساتھ اسلامی عبادات کے سب سے بڑے رکن کا قیام مل میں آیا اور پانچ وقت کی

ل: كشتى نوح مصنّفه مقدس بانى سلسلها حمد بيه

با قاعدہ نماز کا آغاز ہو گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے جس میں وہ خدا کے حضور میں عاضر ہوکراس سے باتیں کرتا ہے اوراس میں کیا شک ہے کہ اگر نماز کواس کے جملہ شرائط کے ساتھ ادا کیا جائے اور دِل کی توجہ بھی اس کے ساتھ ہوتو وہ ذات باری تعالیٰ کے قرب کے حصول کے لیے ایک بہترین کیفیت کی حامل ہے۔انسانی جسم اور روح میں فطری طور پر ایک ایبار ابطہ اور اتحاد رکھا گیا ہے کہ ان میں سے ہرایک کا حجووٹے سے حجووٹا تغیر بھی دوسرے پرایک گہرااٹر پیدا کرتا ہے۔مثلاً جسم کواگر کوئی تکلیف ہنچتو فوراً روح بھی بے قرار ہونے لگتی ہے اور اگرروح کوکئی صدمہ پنچے تواس کا فوری اثر جسم پر پڑتا ہے اورجسم میں بھی ساری کیفیات پیدا ہونی شروع ہو جاتی ہیں جوخودجسم کو تکلیف پہنچنے کی صورت میں ظاہر ہوتی ہیں۔روح خوش ہوتوجسم پر بھی خوشی کے آ ٹارمبسم وغیرہ کی صورت میں ظاہر ہونے لگتے ہیں اوراگر روح مغموم ہوتو انسان کا چېره فوراً غم کا نقشه پیش کرنے لگ جاتا ہے۔الغرض جسم اور روح کے درمیان ایک فطری رابطہ اور اتحاد ہے جس کی وجہ سے وہ دونوں ایک دوسرے سے گہرا اثر قبول کرتے ہیں۔اس لیے اسلامی شریعت میں کمال حکمت سے عبادت کا جسمانی نقشہ الیا تجویز کیا گیا ہے جوانسانی روح میں تعبّد اور تذلّل کی کیفیات پیدا کرنے کے لیےایئے اندرایک طبعی خاصیت رکھتا ہے؛ چنانچے نماز میں قیآم اور رکوع اور سحبرہ اور قعدہ کی حالتیں اسی غرض و غایت کے ماتحت رکھی گئی ہیں کہ تا انسانی روح کے اندران جسمانی کیفیات کے مناسب حال روحانی کیفیات پیدا کی جائیں اور ہرحالت کے لیے جو دعایا تحمید پانسیج کے الفاظ مقرر کیے گئے ہیں وہ بھی اس روحانی کیفیت کے مناسب حال تجویز کئے گئے ہیں جو ہرجسمانی کیفیت کے مقابلہ میں روح کے اندر پیدا کرنی مقصود ہے۔مثلاً نماز میں سجدہ کی حالت میں جس میں انسان اپناماتھا زمین پر رکھ دیتا ہے انتہائی تعبّد اور تذلّل کی حالت ہے۔اس لیے جوالفاظ سجدہ کی حالت میں پڑھنے کے لیے مقرر کیے گئے ہیں یعنی سُبُحان رَبّی الْاعلٰی (میرارب جوسب سے بالا و بلند ہے وہ عیبوں سے پاک اور سب کمزور یوں سے منزہ ہے ) وہ بھی خدا تعالیٰ کی بڑائی اور بزرگی کے سب سے زیادہ حامل ہیں تا کہ انسانی روح پیمجسوں کرے کہ میں جس ہستی کے سامنے سجدہ کررہی ہوں وہ ایک الیمی برتر وبالاہتی ہے کہ اس کے سامنے میرا یہی منصب ہے کہ انتہائی تعبد وتذلّل کے ساتھ اس کے آ گے گری ر ہوں۔اس احساس کے پیدا ہوتے ہی انسانی روح قربِ الٰہی کی طرف بلند ہونا شروع ہو جاتی ہے اور ناممکن ہے کہ سجدہ کی حالت میں ایک انسان اپنی توجہ کو قائم رکھتے ہوئے اینے دل میں کوئی روحانی تغیر محسوس نہ کرے۔البتہ جولوگ نماز کومخض ایک رسم کے طور پر ادا کرتے ہیں اور دل کی توجہ ان کے ساتھ

نہیں ہوتی ان کی روح بے شک نماز کے اعمال میں سے گذر کر بھی خالی کی خالی نکل آتی ہے کیونکہ ان کے عمل میں کوئی جان نہیں ہوتی اور بے جان عمل کوئی تغیر پیدانہیں کرسکتا۔

الغرض اس میں قطعاً کوئی شک نہیں ہے کہ نماز حقیقی معنوں میں مومن کی معراج ہے اور مسلمان اس مبارک عبادت پر جتنا بھی فخر کریں وہ تھوڑا ہے۔ یقیناً نماز کے مقابلہ پرکسی نہ ہب کی کوئی عبادت نہیں تلہر سکتی کیونکہ جس طرح نماز میں جسم اور روح کی ان باریک درباریک کیفیات کوملحوظ رکھا گیا ہے جوتعبّد کے لیے ضروری ہیں وہ کسی اور جگہ نظرنہیں آتا۔ پھرنماز میں ان مختلف کیفیات کوجس ترتیب کے ساتھ رکھا گیا ہے وہ بھی فطرت انسانی کے عین مطابق ہے۔سب سے پہلے درجہ پر قیآ ہے اور بیوہ کیفیت ہے جس میں سینہ پر ہاتھ باند ھے ہوئے ایک مومن خدا کے دربار میں حاضر ہوتا ہے۔اس کے بعدر کوئ ہے جو قیام اور سجدہ کے بین بین تعبّد وتذلّل کا ایک درمیانی مرتبہ ہے۔اس کے بعد سجدہ ہے جس میں گویا انسانی روح ا بینے خالق و مالک کی اعلیٰ اور کامل صفات کا مطالعہ کر کے اس کے سامنے بیتا ب ہوکرز مین پر گر جاتی ہے سب سے آخر میں قعدہ ہے جو سجدہ کے بعدایک سکون کی کیفیت ہے جس میں انسان تعبّد و تذلّل کے مراحل میں سے گذر کر گویا خدا کے تسلی یافتہ بندوں میں شامل ہوجا تا ہے۔اس کے بعد نماز پڑھنے والا دونوں طرف مُنہ پھیر کرسلام کہتا ہے اورنماز سے فارغ ہوجا تا ہے جواس بات کی علامت ہے کہ اب اسے دنیا میں واپس جا کر دوسرے لوگوں تک بھی اس سلامتی کے پیغام کو پہنچانا چاہیئے جواُس نے اپنے خدا سے حاصل کیا ہے۔اس کے علاوہ نماز کی کوئی حالت بھی خاموثی کی حالت نہیں بلکہ ہر حالت کے ساتھ اس حالت کے مناسب حال دعااور تحمیداور شبیج وغیرہ کے کلمات مقرر کر دیئے گئے میں تا کہ بیمبارک کلمات جسم کی ظاہری حالت اور دل کی باطنی توجہ کے ساتھ مل کرایک پورااور حقیقی نقشہ تعبّد اور تذلّل اور سوال کا پیدا کر دیں۔ بھلا اس کامل ومکمل عبادت کے مقابلہ پر دوسرے مذاہب کا گانا یا بجانا یا کسی غیر فطری حالت میں محض کھڑے ہوکریا بیٹھ کرکوئی الفاظ مُنہ سے کہد ینا کیا حقیقت رکھتا ہے؟ اور پھراسلام نے نماز کی عبادت کوایک اجتماعی صورت دینے کے لیے ایک ضروری شرط پیجھی قرار دے دی ہے کہ ایک حلقہ کے سب مسلمان با ہم مل کرایک امام کے پیچھے باتر تیب صفوں میں قبلہ رخ کھڑے ہو کرنما زادا کیا کریں اور ضمنی طور پراس روزانہ پنجوقتہ اجتماع میں بہت ہے دوسرے اجتماعی مفاد کا درواز ہ بھی کھول دیا گیا ہے۔غرض وضوسے لے کراینے اختیام تک نمازایک نہایت ہی بابرکت عبادت ہے جس سے بڑھ کرقربِ الٰہی کے حصول اور دل کی طہارت کے لیے کوئی دوسری عبادت تصور میں نہیں آسکتی اور دن رات کے مختلف وقتوں

میں پانچ نمازوں کا مقرر کیا جانا بھی اپنے اندرروحانی حفاظت اورروحانی تقویت کا ایک ایباغیر معمولی سامان رکھتا ہے جویقیناً کسی اور مذہب میں پایانہیں جاتا۔

کیا اسلامی عبادتوں میں ظاہری بعض لوگ اعتراض کیا کرتے ہیں کہ اسلام نے اپنی عبادتوں میں ظاہری فارم لیعنی شکل وصورت برضرورت شکل وصورت برزیادہ زوردیا گیاہے سے زیادہ زور دیا ہے اوراس کے بغیر انہیں ناقص سمجھاہے زیادہ توجہ نہیں دی بلکہ بعض لوگ تو یہاں تک کہدریتے ہیں کہ چونکہ عبادت میں اصل چیز اس کی روح ہے اس لیےاس کے واسطے کسی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کرنے کی ضرورت ہی نہیں صرف دل کی توجہ کافی ہونی چاہیئے اور بیکہ اسلام نے عبادت کی ایک فارم مقرر کر کے اور پھراس پرضرورت سے زیادہ زور دے کراس کی اصل روح کومٹا دیا ہے۔ بیروہ اعتراض ہے جوآ جکل اسلامی عبادتوں کے متعلق کیا جاتا ہے، لیکن غور کیا جائے تو پیاعتراض بالکل فضول اور بودا ہے۔ یعنی نہتو یہ خیال درست ہے کہ عبادت چونکہ دل کی توجہ کا نام ہے اس لیے عباد توں میں کسی فارم لیعنی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ بدرست ہے کہ اسلام نے عبادت کی ظاہری شکل وصورت پرضرورت سے زیادہ زور دیا ہے اوراس کی اصل حقیقت کی طرف توجز نہیں کی ۔ بیدونوں خیال اسلامی تعلیم کی رُوسے قطعاً غلط اور بے بنیا د ثابت ہوتے ہیں۔ یہلے ہم اس اعتراض کو لیتے ہیں کہ کیا عبادت میں کسی ظاہری شکل وصورت کے مقرر کئے جانے کی ضرورت ہے یانہیں؟ سوجاننا چاہیئے کہ یہ خیال کہ چونکہ عبادت کا حقیقی تعلق انسان کی قلبی کیفیت سے ہے اس لیے اس کے واسطے کسی ظاہری فارم یعنی شکل وصورت کی ضرورت نہیں ایک بالکل جہالت اور نا دانی کا خیال ہے کیونکہ اوّل تو جب جسم بھی خدا کا پیدا کردہ ہے تواس کا بھی فرض ہے کہ وہ بھی خدا کی عبادت میں ھتے لےاوراسےایے خالق و مالک کی عبودیت سے خارج یا آزاد قرار دے دیناکسی طرح بھی جائز نہیں سمجھا جاسکتا۔انسان کاجسم اوراس کے سارے اعضاء اوران اعضاء کی ساری طاقتیں خدا کی پیدا کردہ ہیں۔ پس اگرروح پر خدا کی مخلوق ہونے کی وجہ سے عبادت کا فرض عائد ہوتا ہے تو کوئی وجہٰہیں کہ جسم اس فرض کی ادائیگی سے باہر ہے۔اسی لیے اللہ تعالی قرآن شریف میں فرماتا ہے کہ: وَمِمَّا رَزَقُنْهُمْ يُنْفِقُونَ لِ

لیمین''سپامسلمان وہ ہے کہ جوان سب چیز وں اور سب طاقتوں کو جوخدانے اُسے عطاکی ہیں خواہ وہ جسمانی ہیں یا روحانی۔ مادی ہیں یا غیر مادی ہمارے رہتے میں خرچ کرتا ہے اور ہرایک چیز میں سے جوہم نے اُسے دی ہے ہماراحق نکالتا ہے۔''

پس اسلام ہر گزید تعلیم نہیں دیتا کہ عبادت کاحق صرف روح کے ذمہ ہے اورجسم اس سے آزاد ہے بلکہ اسلامی تعلیم کی رُوسے روح اورجسم دونوں اس بو جھ کے نیچے ہیں اور عقل بھی یہی جا ہتی ہے کہ ایسا ہو۔ دوسرے بدایک مسلّمہ حقیقت ہے کہ ہرروح لینی سیرٹ کے لیے کسی نہسی جسم لینی ظاہری فارم کا ہونا ضروری ہے کیونکہ کوئی روح بغیرجسم کے زندہ نہیں رہ سکتی اور جوشخص کسی روح کوجسم کے بغیر زندہ رکھنے کی سعی کرتا ہے وہ یقیناً بہت جلدروح کو بھی کھو بیٹھتا ہے۔مثلاً بزرگوں اور افسروں کا ادب واحتر ام ایک سراسر روحانی کیفیت ہے گر کیا کوئی شخص اس جذبہ کی روح کو بغیر کسی ظاہری اور جسمانی یا ہندی کے زندہ رکھ سکتا ہے؟ ہر گزنہیں۔ یقیناًا گر کو کی شخص بید دعویٰ کرتا ہے کہ میں اپنے بزرگوں اور افسروں کے سامنے بھی اسی طرح آزادی اور بے پروائی کے ساتھ رہتے ہوئے جس طرح میں اپنے ہم عمر دوستوں یا اپنے عزیزوں وغیرہ کے ساتھ رہتا ہوں ان کے ادب واحترام کے جذبہ کواپنے دل میں قائم رکھ سکتا ہوں تواس کا پید دعوی غلط اور باطل ہوگا اور ایساشخص بہت جلدا دب واحتر ام کی روح کوضائع کر کے خالی ہاتھ رہ جائے گا۔ دراصل فطرتِ انسانی کے ماتحت روح اورجسم کے درمیان ایک ایسا گہرارابطہ اورعمیق تعلق ہے کہ بھی بھی ایک دوسرے سے جدانہیں کیا جاسکتا اور بیدونوں چیزیں ہروفت ایک غیرمعلوم مگر حکیما نہ قانون کے ما تحت ایک دوسرے براثر انداز ہوتی رہتی ہیں۔مثلاً اگر ایک انسان تکلّف کے ساتھ رونے کی شکل بنائے تو وہ محسوس کرے گا کہ اس ظاہری تبدیلی کے ساتھ ہی اس کے دل کے اندر بھی غم واکم کی کیفیت پیدا ہونی شروع ہوگئی ہے۔اس طرح اگر ایک شخص کا دل مغموم ہے مگر کسی وجہ سے اس کے ظاہری جسم میں ہنسی کی صورت پیدا کر دی جاوے تواس کے ساتھ ہی اس کے دل کاغم خوثی میں مبدّ ل ہونا شروع ہوجائے گا۔ پس عبادات میں جسم یعنی ظاہری فارم اور شکل وصورت کا تجویز کیا جانا اس لیے بھی ضروری ہے کہ جسم اور روح ایک دوسرے کے ساتھ غیر منفک صورت میں پیوست ہیں اورجسم کوشامل کرنے کے بغیر عبادت کی روح ہر گز زندہ نہیں رہ سکتی اور لحظہ بہلحظہ کمزور ہوکر بہت جلد مرجاتی ہے۔اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے ہر نظام میں ہرروح کے لیے کوئی نہ کوئی جسم مقرر کیا جاتا ہے اور تعجب ہے کہ جولوگ اسلامی عبادات پرزیادہ معترض ہیں وہی اس مزعومہ'' ظاہر پرسی''میں دوسروں ہے آ گے نکلے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ

پورپ وامریکہ کے سارے نظام اور سارے تہذیب و تمدین کی بنیاد ظاہری فارم اور ضابطہ پر بہنی ہے اور یقیناً جتنا زور مغربی ممالک میں ہر چیز کی فارم پر دیا جاتا ہے اتنا کسی اور جگہ نظر نہیں آتا۔ مثلاً ایک ماتحت کے لیے افسر کاادب لازمی ہے اور یہ بھی ظاہر ہے کہ حقیقت کے لحاظ سے ادب محض ایک قلبی کیفیت کا نام ہے لیے لیے کوئی مغربی حکومت اس بات پر تسلی نہیں پاتی کہ اس کے افر ادصر ف اپنے دل میں اپنے افسروں کا ادب محسوس کر لیا کریں اور بس بلکہ اس کے لیے یورپ وامریکہ کی ہر حکومت میں بے ثار ضوا بط مقرر ہیں اور افسروں کے احترام کی غرض سے ماتحتوں کو سینکڑوں ظاہری پابندیوں میں جکڑ دیا گیا ہے کیونکہ دنیاوی معاملات میں ان لوگوں کے دل دُوسروں کی نسبت اس بات کو بہت زیادہ محسوس کرتے ہیں کہ سی جذبہ کی معاملات میں اس فطری قانون کو خیر انداز کیا جاوے ۔ الغرض جسم کو عبادت میں شامل کرنا نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ جسم بھی خدا کی کونظر انداز کیا جاوے ۔ الغرض جسم کو عبادت میں شامل کرنا نہ صرف اس لیے ضروری ہے کہ جسم بھی خدا کی مخلوق ہے اور اس کا فرض ہے کہ وہ اپنے خالق کی پرستش میں حصہ لے بلکہ اس لیے بھی کہ ظاہری اور جسمانی یا بندی کے بغیر اندرونی روح کا بقائم کمن نہیں۔

دوسرا اعتراض یہ ہے کہ اسلام نے اپنی عبادات میں ظاہری شکل وصورت پر زیادہ زور دیا ہے اور عبادت کی روح کی طرف جواصل چیز ہے پوری توجہ نہیں دی۔ سویہ اعتراض بھی بالکل غلط اور بے بنیا د ہے کیونکہ جبیبا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے گو اسلام نے جسم کو عبادت میں شامل کر کے ہر عبادت کے لیے ایک ظاہری صورت تجویز کی ہے لیکن چونکہ بہر حال روح جسم پر مقدم ہے اس لیے اسلام نے اصل زور عبادت کی روح پر دیا ہے۔ بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ جس قدر زور عبادت کی روح پر اسلام میں پایا جاتا ہے وہ کسی اور مذہب میں نظر نہیں آتا۔ چنا نچے نماز جو اسلام میں ساری عبادتوں سے افضل قرار دی گئی ہے اس کے متعلق اللہ تعالی فرماتا ہے:

فَوَيْلُ لِّلْمُصَلِّيْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَا تِهِمْ سَاهُوْنَ ﴿ الَّذِيْنَ هُمْ يُرَآءُوْنَ ﴿ وَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ ﴾ ل

لین'' نباہی ہےان لوگوں کے لیے جواپی نماز کی اصل حقیقت سے غافل ہیں۔وہ ایک ایسا کام کرتے ہیں جولوگوں کوتو نظر آتا ہے مگر اس کے اندر کوئی روح نہیں ہے۔انہوں نے صرف برتن کوروک رکھا ہےاوراصل روح جس کے لیے یہ برتن مقرر ہے اُن کے ہاتھ سے نکل گئی ہے۔''

اِس قرآنی آیت میں جس وضاحت اور زور کے ساتھ اور جس مؤثر انداز میں اسلامی عبادات کے فلسفہ کو بیان کیا گیا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں اور ہمارا دعویٰ ہے کہ کوئی دوسرا مذہب اس سے بہتر تعلیم نہیں پیش کرسکتا۔ان مخضر اور سادہ الفاظ میں اس غایت درجہا ہم اور نہایت وسیع مسلہ کا ایسانچوڑ آ جا تا ہے کہ جس کے بعد حقیقاً کسی اور تشریح کی ضرورت نہیں رہتی اور بیآیت ہم نے صرف مثال کے طور پر دی ہے ورنہ اسلامی شریعت اس قتم کی تعلیم سے جری ریٹری ہے کہ عبادات میں گوفطرت انسانی کے ازلی قانون کے ماتحت جسم کا ہونا بھی ضروری ہے گراصل چیز روح ہے جس کے بغیرکسی جسم کوزندہ نہیں سمجھا جا سکتا۔ مثلاً قربانی کےمسلہ میں اللہ تعالی فرما تاہے:

وَالْبُدْ ﴾ جَعَلْنُهَالَكُمْ مِّنْ شَعَايِرِ اللهِ لَكُمْ فِيْهَا خَيْرٌ ۖ فَاذْكُرُ والسَّمَ اللهِ عَلَيْهَا صَوَآ فَّ ۚ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُو بُهَا فَكُلُوْامِنْهَاوَٱطْعِمُواالْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذٰلِك سَخَّرُ نُهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمُ تَشْكُرُ وْنَ ۞ لَنْ يَّنَالَ اللَّهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَآ وُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقُوٰى مِنْكُمْ \* كَذٰلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُ وااللهَ عَلَى مَا هَذْنُكُمْ \* وَ بَشِّرِ الْمُحُسِنِيْنَ ﴿ لَا

لینی''ہم نے قربانی کے جانوروں کوتمہارے لیے خدا کی شناخت کاایک ذریعہ بنایا ہےاور ان میں تمہارے لیے بہت خیر و برکت رکھی گئی ہے۔ پس جب تم انہیں ذبح کرنے کے لیے باندهوتو أن برخدا كانام يره صليا كرواور چرجب وه اييخ پهلوير گر كر جاں بحق هو جائيں تو تم ان کا گوشت خود بھی کھا ؤاور جاجت مندوں اور فقیروں کو بھی کھلا ؤ۔ ہم نے ان جانوروں کواس غرض سے تمہارے قابومیں دے رکھا ہے تا کہتم خدا کے شکر گذار بندے بنو۔ مگریا در کھو کہ ان جانوروں کا گوشت اورخون خدا کونہیں پنچتا بلکہ جو چیز خدا کو پنچتی ہےوہ اس تقویٰ کی روح ہے جس سے تم پیکام کرتے ہواور ہم نے اسی تقویل کی روح کوتمہارے قابومیں رکھنے کے لیے بیہ طریق مقرر کیا ہے تا کہتم اس رنگ میں جوخدا نے مقرر کر رکھا ہے اس کی بڑائی بیان کرسکواور ا پے رسول بشارت د ہےان لوگوں کو جواس رنگ میں خدا کی عبادت بجالا تے ہیں۔'' اسی طرح حدیث میں بھی کثرت کے ساتھ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے اقوال وار دہوئے ہیں جن

میں آ پ نے اسلامی عبادات کے متعلق بیتشریح فر مائی ہے کہان میں اصل اور حقیقی مقصود عبادت کی روح

ہے۔ چنانچےروز ہ کے متعلق آپ فرماتے ہیں:

مَـنُ لَمُ يَدَعُ قَوُلَ الزُّوْرِ وَالْعَمَلَ بِهِ فَلَيْسَ لِلهِ حَاجَةٌ فِي اَنُ يَّدَعَ طَعَامَةُ وَشَرَابَةً ـُـ

لیمی: ' جو شخص روزه رکه کر جھوٹ اور ریا کاری کوتر کنہیں کرتا اوراسی پر عامل رہتا ہے تو وہ یا در کھے کہ خدا کواس کے بھوکا اور پیاسار ہنے کی کوئی حاجت نہیں ۔ یعنی اس صورت میں اس کا روز ہ کوئی روز ہٰہیں بلکہ وہ بلا وجہ بھو کا اور پیاسا رہتا ہے جس کا اسے کوئی بھی ثو ا بنہیں ۔'' پھراسی پربس نہیں بلکہاسلام نے اپنی مختلف عبا دات میں ایسی تعلیم دی ہے کہ جس میں اس اصول کو کہ عبادت میں اصل چیز اُس کی روح ہے عملاً ملحوظ رکھا گیا ہے۔ مثلاً نماز کے متعلق اسلام بیچکم دیتا ہے کہ وہ قبلہ رخ ہوکرا دا ہونی چاہیئے کیکن ایسے حالات میں جب کہ سی مجبوری سے قبلہ رخ ہونا مشکل ہو جائے۔ مثلاً انسان جب کسی سواری پرسوار ہوا ورسواری کارخ اس کے قابومیں نہ ہویا کسی وقت با دل وغیرہ کی وجہہ سے قبلہ کا رخ معلوم نہ ہو سکے تو اس قتم کی صورتوں میں اسلام کا بیتکم ہے کہ پھر جدھرسواری کا رخ ہویا جس طرف انسان قیاس کرے کہ ادھر قبلہ ہے اُدھر ہی مُنہ کر کے نماز ادا کر لی جاوے۔ یا مثلاً نماز کے لیے قیام اور رکوع اور سجدہ اور قعدہ کی حالتیں لا زمی قر اردی گئی ہیں لیکن بایں ہمہا گریپاری کی وجہ ہے کوئی شخض کھڑا نہ ہوسکے یا کوئی اورمعذوری ہوتواس کے لیےا جازت ہے کہ بیٹھ کر ہی نمازا دا کر لےاورا گربیٹھ بھی نہ سکے تو لیٹے لیٹے ہی نماز پڑھ لے۔ یہی اصول دوسری عبادتوں پر بھی چسیاں ہوتا ہے۔ گویا جہاں کہیں بھی عبادت کی روح اور اس کا جسم وقتی حالات کی مجبوری کی وجہ سے آپس میں ٹکرانے لگتے ہیں اور دونوں کوایک وقت میں اختیار نہیں کیا جاسکتا تو وہاں اسلام پیچکم دیتا ہے کہ جسم کو چھوڑ دواورروح کواختیار کر لو۔ جواس بات کاعملی ثبوت ہے کہ اسلام میں اصل مقصود عبادت کی روح کوقر اردیا گیا ہے اورجسم کومخض جسم کی ظاہری شرکت اورروح کے بقاکے لیے رکھا گیا ہے۔و ھوالمواد پس بیالزام کہ اسلام نے اپنی عبادات میں جسم کوشامل کر کے روح کومٹا دیا ہے یا یہ کہ جسم پر زیادہ زور دے کرروح کو کمزور کر دیا ہے بالکل غلط اور بے بنیا دہے بلکہ حق بیہ ہے کہ اس معاملہ میں اسلامی تعلیم ایک ایبااعلیٰ اور وسطی اور دککش نمونیہ پیش کرتی ہے جو نہصرف ہراعتراض ہے بالا ہے بلکہ دنیا کا کوئی دوسرا مذہب اس کی نظیر پیش نہیں کرسکتا۔ اور پھر جیسا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں اسلام نے اپنی عبادات کے لیے جسم بھی ایسے تجویز کئے ہیں کہ ان

ا، : بخارى بحواله مشكوة بات نزية الصوم

سے بڑھ کرعبادت کی روح کوزندہ رکھنے اورتر قی دینے کے لیے کوئی صورت خیال میں نہیں آسکتی۔ سلطنت ہائے روم وفارس کی باہمی جنگ اوراس اسلام سے قبل اور اسلام کے ابتدائی ز مانہ میں تمام متمدّ ن دنیا میں سب سے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئی زیاده طاقتور اور سب سے زیادہ وسیع سلطنتیں دوتھیں ۔ سلطنت فارس اور سلطنت روم اور یہ دونوں سلطنتیں عرب کے قریب واقع تھیں۔ سلطنت فارس عرب کے نثال مشرق میں تھی اور سلطنت روم نثال مغرب میں ۔ چونکہ ان سلطنتوں کی سرحد ملتی تھی اس لیے بعض اوقات ان کا آپس میں جنگ وجدل بھی ہوجا تا تھا۔اس ز مانہ میں بھی جس کا اب ہم ذ کر کرر ہے ہیں سلطنتیں برسریپیکارتھیں اورسلطنت فارس نے سلطنت روم کوزیر کیا ہوا تھا اوراس کے گئی قیتی علاقے چھین لیے تھاوراُ سے برابر دباتی چلی جاتی تھی <sup>یا</sup> قریش چونکہ بت پرست تھاور فارس کا بھی قریباً قریباً یہی ندہب تھا۔اس لیے قریش مکہ فارس کی ان فتو حات پر بہت خوش تھے گرمسلمانوں کی سلطنت روم سے ہمدردی تھی کیونکہ رومی سلطنت عیسائی تھی اور عیسائی بوجہ اہل کتاب ہونے اور حضرت منیج ناصری سے نسبت رکھنے کے بت پرست اور مجوں اقوام کی نسبت مسلمانوں کے بہت قریب تھے۔ایسے حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ ہے علم پاکر پیشگوئی فرمائی کہ گواس وقت روم فارس سے مغلوب ہور ہا ہے مگر چندسال کے عرصہ میں وہ فارس پر غالب آ جائے گا اوراس دن مومن خوش ہوں گے یک بیپشگوئی سن کرمسلمانوں نے جن میں حضرت ابوبکر کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے مکہ میں عام اعلان کرنا شروع کیا کہ ہمار ہے خدانے بیہ بتایا ہے کہ عنقریب روم فارس برغالب آئے گا۔قریش نے جواب دیا کہ اگریہ پشگوئی تھی ہے تو آؤشرط لگالو۔ چونکہ اس وقت تک اسلام میں شرط لگاناممنوع نہیں ہوا تھا۔حضرت ابو بکڑنے اسے منظور کرلیا اور رؤساءِ قریش اور حضرت ابو بکڑ کے درمیان چنداونٹوں کی ہار جیت پرشرط قراریا گئی اور چھ سال کی میعا دمقرر ہوئی مگر جب آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اطلاع پینچی تو آپ نے فرمایا۔'' چھسال کی میعاد مقرر کرناغلطی ہے۔اللہ تعالیٰ نے تو میعاد کے متعلق بضُع سِنِیْنَ کے الفاظ فرمائے ہیں جوعر بی محاورہ کی روسے تین سے لے کے نوتک کے لیے بولے جاتے ہیں۔ بیاس زمانہ کی بات ہے جب کہ آپ مکہ میں ہی مقیم تھے اور ہجرت نہیں ہوئی تھی اس کے بعد مقررہ میعاد کے اندراندر ہی جنگ نے اچانک پلٹا کھایا اور روم نے فارس کو زیر کر کے تھوڑ ے عرصہ میں ہی اپنا

تمام علاقہ واپس چین لیا۔ یہ ہجرت کے بعد کی بات ہے۔ اس واقعہ کا سروتیم میور نے اپنی کتاب میں یوں ذکر کیا ہے کہ:

''جب فارس کی فتوحات کا سیلاب ابھی تک برابر بڑھا چلا جاتا تھا۔مجمد (صلی اللّه علیه وسلم) نے اپنی نتیسویں سورۃ میں یہ پیشگوئی کی کہ عنقریب روم فارس پر غالب آئے گا اور جیسا کہ ہم د کچھ چکے ہیں واقعات نے اس پیشگوئی کوسیا ثابت کیا۔'' کے

قبائل عرب کو تبلیغ اسلام مایوس نہیں ہوتے مگر ظاہری حالات کے لحاظ سے مکہ کی حالت اس

ا: ترمذى تفسير سورة روم فيس جلدا وچيمبرس انسائيكلوپيدُيا حالات برقل وتذكره بائى زين ٹائين ايمپائر

٢: لائف آف محمص في ١١٩

٣ : ابّن هِشَام بابِ عَرُضُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ مَا اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَفُسَهُ عَلَى الْقَبَائِلِ مِنْ ابْنَ سَعْد

ایک د فعہ جب مئیں ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، مئیں نے آپ کو ذوالجآز میں دیکھا کہ آپ لوگوں کے مجمعوں میں گھس کرتو حید کا وعظ فر ماتے پھرتے تھے۔اُس وفت ابوجہل آپ کے بیچھے تھا اور آپ کے مجمعوں میں گھس کرتو حید کا وعظ فر ماتے پھرتے تھے۔اُس کے فریب میں نہ آنا۔ یہ چاہتا ہے کہ تم کولات وعزیٰ کی پرستش سے پھیردے۔''

ایک دفعہ آپ بنوعامر بن صعصہ کے ڈیرے میں تشریف لے گئے۔خوش قسمتی سے اس وقت کوئی قریش آی کے ساتھ نہ تھا۔ آپ نے انہیں تو حید کا وعظ فر مایا اور اسلام کی تائید میں اُن سے مدد جا ہی۔ جب آپ تقریر ختم کر چکے تو اُن میں سے بحیرہ بن فراس نا می ایک شخص بولا۔'' واللّٰد اگر بیشخص میرے ہاتھ آ جاوے تو میں سارے عرب کوزیر کرلوں۔'اور پھرآ یا سے مخاطب ہوکر کہنے لگا۔''اچھا یہ بتاؤ کہ اگر ہم نے تمہاراساتھ دیااورتم اپنے مخالفوں پر غالب آ گئے ۔ تو تمہارے بعد حکومت میں ہمارا حصہ ہو گایانہیں؟'' آ ی نے فرمایا۔ حکومت کا معاملہ تو اللہ تعالی کے ہاتھ میں ہے، جسے جا ہتا ہے دیتا ہے۔'' اُس نے کہا۔ '' خوب! تمام عرب کے سامنے سینہ سیر ہم ہوں اور حکومت غیر کے ہاتھ میں جاوے! جاؤ ہمیں تمہاری ضرورت نہیں۔'' عُرض آی نے مختلف قبائل کا دورہ فر مایا اور بنو عامر بن صعصہ ، بنومحارب ، فزارہ ، غسان ، مرّ ه ، حنیفه ، سلیم ، عبس ، کنده ، کلب ، حارث ، عذره ، حضار مه ، وغیره سب کو باری باری اسلام کی دعوت دی مگرسب نے انکارکیا<sup>ت</sup> اورسب سے زیادہ تنتی کے ساتھ انکار کرنے والے بنوحنیفہ تھے جو پمامہ کے رہنے والے تھے <sup>سے</sup> مسلمہ کذاب جس نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے آخرعہد میں نبوت کا دعویٰ ا کیااسی قبیلہ کا رئیس تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قبائل کا دورہ بھی ایک عجیب منظر پیش کرتا ہے۔ ہر دو جہان کا بادشاہ جس کا نام لینے پر بعد کے مسلمان شہنشاہ جن کے نام سے دنیا کا نیتی تھی اپنے تختوں سے نیچے اتر آتے تھے،قبائل عرب کے بدوی رئیسوں کے خیموں میں جاتا ہے اور ایک ایک رئیس کے خیمہ پر دستک دے کرخالق کونین کا پیغام پیش کرتا ہے اور پیچھے پڑ پڑ کر استدعا کرتا ہے کہ بیتمہارے بھلے کی چیز ہے اسے لےلو۔ مگر ہر دروازہ اس کے لیے بند کیا جاتا ہے اور ہر خیمہ سے اس کو بیآ واز آتی ہے کہ جاؤیہاں تمہارا کوئی کامنہیں اورخدا کا یہ بندہ اپنے مقدس مال کی گھڑی اٹھا کرا گلے خیمے کا راستہ لیتا ہے۔

بہر حال اب اسلامی منظر جاروں طرف تاریک وتارتھا۔ مکہ میں قریش اسلام کے جانی رشمن تھے اور

ل: مندامام احد بن عنبل جلدم

ع: ابن ہشام

ہروقت اُسے نیست و نا بودکر دیے کی فکر میں رہتے تھے۔ طاکف والوں نے اسلام کا نام لینے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر برسادیئے تھے۔ دیگر قبائل عرب آپ کو صاف صاف جواب دے چکے تھے۔ گویا ظاہری اسباب کے لھاظ سے اب اسلام کے لیے'' نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔'' کی حالت تھی مگر اسلام خدا کا بھیجا ہوا دین تھا اور اُسی نے اسے قائم کرنے کا وعدہ فرمایا تھا اور اس زمانہ میں بھی اس کی تائید ونصرت کے وعدے ہور ہے تھے بلکہ عجیب بات بیہ ہے کہ اس زمانہ کی وحی اللہی میں خصوصیت کے ساتھ بڑے پر شوکت اور پر رعب الفاظ میں اسلام کی آئندہ ترقی اور فتوحات کے نقشے کھنچ جارہے تھے اور بخالفین اسلام کی آئندہ تی پیشگوئیاں دنیا کوسنائی جارہی تھیں۔ قریش ان اور نان کی بلاکت کی پیشگوئیاں دنیا کوسنائی جارہی تھیں۔ قریش ان باتوں کو سنتے اور بے اختیار ہنس دیتے۔ مگر خداوند عالمیان اپنی قدرت کے زور سے بہ سب نظار سے دکھانے والا تھا اور پر دہ غیب سے عنقریب کچھ ظاہر ہونے والا تھا؛ چنانچہ ناگاہ یثر ب کی جانب کا کنارہ کو سنتے والا تھا اور پر دہ غیب سے عنقریب کچھ ظاہر ہونے والا تھا؛ چنانچہ ناگاہ یثر ب کی جانب کا کنارہ کو سنتے والا تھا اور پر دہ غیب کے دور کے ساتھ اس دول کے دور سے اب تک اپنے کناروں کے ساتھ کلرا کر را اور اسلامی چشمہ کا پائی جو چاروں طرف راستہ سے بہ نکلا مگر بیشتر اس کے کہ ہم اس کی کیفیت سے خطار اگر اگر اگر در رہ بوتا ہے کہ یثر ب اور اہل پیشر با کا مختر سا حال تحریر کر دیں تا کہ ان واقعات کا سے جھنا آسان ہوجاوے۔۔۔

## وطن سے بے وطن

پیٹر باوراہل پیٹر بے کمہ کے ثال کی طرف قریباً اڑھائی سومیل کے فاصلہ پرایک شہر ہے جس کا مدینہ ہے۔ اب تو اس کے نام سے ساری دنیا واقف ہے کیونکہ ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی عمر کے آخری دس سال یہیں گذارے اور یہیں آپ فوت ہوئے اور یہیں آپ کا مزار مبارک ہے اور یہی ابتدا میں خلافت اسلامی کا مرکز رہا ہے مگر اسلام سے پہلے پیشہر ایک گمنامی کی حالت میں تھا اور اس کا نام پیٹر ہے تھا۔ ہجرت کے بعدرسول خدا کا مسکن ہوجانے کی وجہ سے اس کا نام صدینہ السوسول مشہور ہوگیا اور پھر آ ہتہ آ ہتہ صرف مدینہ رہ گیا۔ اسلام سے پہلے پیٹر ب کی آبادی مذہباً دو حصول میں منقسم تھی۔ یعنی یہود اور بت پرست ۔ یہود پھر آگے تین قبائل میں تقسیم شدہ سے یعنی بنوقیقا ع بنو تفید اور بنو قریفہ اور بت پرستوں کی بھی دوشا خیس حین کا نام اوس اور خزرج تھا۔ یعنی بنوقیقا ع بنو تفید اور بوقر یضہ اور برج عموماً آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ چنا نچاس زمانہ میں ملقب ہوئے۔ اسلام سے پہلے اوس و خزرج عموماً آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ چنا نچاس زمانہ میں ملقب ہوئے۔ اسلام سے پہلے اوس و خزرج عموماً آپس میں برسر پیکار رہتے تھے۔ چنا نچاس زمانہ میں بہور محموماً مائی ہوئی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور معلی ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے درمیان ایک خطرناک گرائی ہوئی جو جنگ بعاث کے نام سے مشہور میں اور فرز رج کے بڑے بڑے نام ورسر دار ک کر ہلاک ہوگے۔

چونکہ یہودی لوگ علمی اور مذہبی لحاظ سے ان بت پرستوں پر فوقیت رکھتے تھے اور دولت واقتد ار میں بھی عمو ماً بڑھے ہوئے تھے،اس لیے یہود کا اُن پر خاص اثر تھا۔ حتی کہا گرکسی مشرک کے اولا دنرینہ ہوئی تھی تو وہ منت ما نتا تھا کہا گر میرے اولا دنرینہ ہوئی تو میں اپنے پہلے لڑکے کو یہودی بنا دوں گا۔ یہود کے ساتھ رہنے کی وجہ سے اوس وخز رق بھی کتب ساوی اور سلسلہ رسالت سے کچھ کچھ آشنا ہوگئے تھے اور چونکہ یہود میں الٰہی نوشتوں کی روسے ان دنوں ایک نبی کا انتظار تھا، اس لیے یہ بات اوس اور خز رق کے کا نوں تک بھی پہنچ چکی تھی کیونکہ یہود اُن سے کہا کرتے تھے کہ اب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے۔ وہ جب

آئے گا تو ہم اس کا ساتھ دے کر بت پرستوں اور کا فروں کونیست و نابود کردیں گے اور وہ ایک بڑی سلطنت قائم کرے گا اور ہم اُسے مان کردنیا میں طاقتور ہوجا کیں گے۔وغیرہ وغیرہ۔ اِ

ی پیزے میں اسلام مستخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حسب دستور مکہ میں اشہر حرم کے اندر قبائل کا دورہ کر پیز ب رہے تھے کہ آ ی کومعلوم ہوا کہ یثرب کا ایک مشہور شخص سوید بن صامت مکہ میں آیا ہوا ہے۔ سوید مدینہ کا ایک مشہور شخص تھا اور اپنی بہا دری اور نجابت اور دوسری خوبیوں کی وجہ سے کامل کہلاتا تھااور شاعر بھی تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پتہ لیتے ہوئے اس کے ڈیرے پر پہنچے اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اُس نے کہا میرے پاس بھی ایک خاص کلام ہے جس کا نام مجلّہ لقمان ہے۔ آ ی نے کہا مجھے بھی اس کا کوئی حصہ سنا ؤ۔جس پر سوید نے اس صحیفہ کا ایک حصہ آپ کو سنایا۔ آپ نے اس کی تعریف فرمائی کہاس میں اچھی ہاتیں ہیں مگر فرمایا کہ میرے پاس جو کلام ہے وہ بہت بالا اور اَر فع ہے چنانچہ پھرآ پ ؓ نے اُسے قرآن شریف کا ایک حصہ سنایا۔ جب آ پختم کر چکے تو اُس نے کہا۔ ہاں واقعی پیہ بہت اچھا کلام ہے اور گووہ مسلمان نہیں ہوا مگراس نے فی الجملہ آٹ کی تصدیق کی اور آٹ کو جھٹلایا نہیں کین افسوس ہے کہ مدینہ میں واپس جا کراُ سے زیادہ مہلت نہیں ملی اور وہ جلد ہی کسی ہنگامہ میں قتل ہو گیا۔ یہ جنگ بعاث سے پہلے کی بات ہے <sup>ہا</sup> اس کے بعداسی زمانہ کے قریب یعنی جنگ بعاث سے بل آ پ<sup>ا</sup> پھر ایک دفعہ حج کےموقع پر قبائل کا دورہ کررہے تھے کہ اچا نک آٹ کی نظر چندا جنبی آ دمیوں پر پڑی۔ یقبیلہ اوس سے تھےاورا پنے بت پرست رقیبوں لینی خزرج کے خلاف قریش سے مدد طلب کرنے آئے تھے۔ یہ بھی جنگ بعاث سے پہلے کا واقعہ ہے۔ گویا پیطلب مدداس جنگ کی تیاری کا ایک حصرتھی۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اُن کے پاس تشریف لے گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ آپ کی تقریرین کرایک نو جوان شخص جس كا نام اياس تقالب اختيار بول أٹھا۔''خدا كى تتم جس طرف يەشخص (محمصلى اللّه عليه وسلم ) ہم كو بلاتا ہے وہ اس سے بہتر ہے جس کے لیے ہم یہاں آئے ہیں ۔'' مگراس گروہ کے سردار نے ایک کنگروں کی مٹھی اٹھا کراس کے مُنہ پر ماری اور کہا'' پُپ رہو۔ ہم اس کام کے لیے یہاں نہیں آئے اوراس طرح اس وقت بیمعاملہ یونہی دب کررہ گیا۔مگر کھا ہے کہ ایات جب واپس وطن جا کرفوت ہونے لگا تو اس کی زبان پرکلمه تو حید جاری تھا۔<del>"</del>

اس کے پچھ عرصہ بعد جب جنگ بعاث ہو چکی تو اا نبوی کے ماہ رجب میں میں تا مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی مکہ میں یٹر ب والوں سے پھر ملاقات ہوگئی۔ آپ نے حسب ونسب پوچھا تو معلوم ہوا کہ قبیلہ خزر آج کے لوگ ہیں اور یٹر ب سے آئے ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نہایت محبت کے لہجہ میں کہا'' کیا آپ لوگ میری کچھ با تیں سن سکتے ہیں؟''انہوں نے کہا'' ہاں! آپ کیا کہتے ہیں۔''آپ بیٹھ گئے اور ان کو اسلام کی دعوت دی اور قرآن شریف کی چند آیات سنا کر اپنے مشن سے آگاہ کیا۔ ان لوگوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا اور کہا'' یہ موقع ہے۔ ایسانہ ہو کہ یہود ہم سے سبقت لے جاویں۔'' یہ کہہ کر سب مسلمان ہو گئے۔ یہ چھا شخاص تھے جن کے نام یہ ہیں:

- ابواما مہاسعد بن زرارہ جو بنونجار سے تھے اور تصدیق کرنے میں سب سے اوّل تھے۔
- ۲- عوف بن حارث یہ بھی بنونجار سے تھے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دا دا عبدالمطلب
   کنضال کا قبیلہ تھا۔
- ۲- رافع بن ما لک جوبنوزریق سے تھے۔اب تک جوقر آن شریف نازل ہو چکا تھا۔وہ اس موقع پر آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعطا فر مایا۔ اُ
  - ۲- قطبه بن عامر جو بنی سلمہ سے تھے۔
  - ۵- عقبہ بن عامر جو بنی حرام سے تھاور
  - ۲- جابر بن عبدالله بن رمان جو بني عبيده سے تھے۔

اس کے بعد بیلوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخصت ہوئے اور جاتے ہوئے عرض کیا کہ ہمیں خانہ جنگیوں نے بہت کمزور کررکھا ہے اور ہم میں آپس میں بہت ناا تفاقیاں ہیں۔ ہم یثرب میں جا کراپنے بھائیوں نے بہت کمزور کررکھا ہے اور ہم میں آپس میں بہت ناا تفاقیاں ہیں۔ ہم یثرب میں جا کراپنے بھائیوں میں اسلام کی تبلیغ کریں گے۔ کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ذریعہ ہم کو پھر جمع کردے پھر ہم ہر طرح آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں گے؛ چنا نچہ بیلوگ گئے اور ان کی وجہ سے بیثر ب میں اسلام کا چہ چا ہونے لگائے

بیعت عقبہ اولی ۱۲ نبوی بیسال آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مکہ میں بیژب والوں کی طرف سے بیعت عقبہ اولی ۱۲ نبوی طاہری اسباب کے لحاظ سے ایک بیم ورجا کی حالت میں گذارا۔ آیا کثر

ا: اس سے قبل حضرت عمرؓ کے اسلام لانے کے واقعہ میں اس قتم کا ذکر گذر چکا ہے اس ضمن میں بید وسرا واقعہ ہے جو اس بات کاقطعی ثبوت ہے کہ قر آن شریف ساتھ ساتھ صبط تحریر میں آتا جاتا تھا۔منہ

۲ : ابن ہشام وطبری وزرقانی

یہ خیال کیا کرتے تھے کہ دیکھیں ان چھ مصدقین کا کیا انجام ہوتا ہے اور آیا یثر ب میں کامیابی کی کوئی امید بندھتی ہے یانہیں ۔مسلمانوں کے لیے بھی بیز مانہ ظاہری حالات کے لحاظ سے ایک بیم ور جا کا ز مانہ تھا۔ وہ د کیھتے تھے کہ سردارانِ مکہاوررؤساء طائف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےمشن کوسختی کے ساتھ رد کر چکے ہیں دیگر قبائل عرب بھی ایک ایک کر کے اپنے انکار پر مہر لگا چکے تھے۔ مدینہ میں امید کی ایک کرن پیدا ہوئی تھی مگر کون کہہ سکتا تھا کہ بیکرن مصائب وآلام کے طوفان اور شدائد کی آندھیوں میں قائم رہ سکے گی۔ دوسری طرف مکہ والوں کے مظالم دن بدن زیادہ ہورہے تھے اور انہوں نے اس بات کواچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ اسلام کومٹانے کا بس یہی وقت ہے گراس نازک وقت میں بھی جس سے زیادہ نازک وقت اسلام يرجهی نہيں آیا آنخضرت صلی الله عليه وسلم اور آ پ کے خلص صحابی ایک مضبوط چیان کی طرح اپنی جگه پر قائم تھےاور آ پ کا پیوزم واستقلال بعض اوقات آ پ کے مخالفین کوبھی جیرت میں ڈال دیتا تھا کہ پیہ شخص کس قلبی طاقت کا مالک ہے کہ کوئی چیز اسے اپنی جگہ سے ہلانہیں سکتی ۔ بلکہ اس ز مانہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں خاص طور پر ایک رعب اور جلال کی کیفیت یا ئی جاتی تھی اور مصائب کے ان تندطوفا نوں میں آ پگا سراور بھی بلند ہوتا جاتا تھا۔ پینظارہ اگرا یک طرف قریش مکہ کو حیران کرتا تھا تو دوسرى طرف ان كے دلوں پر بھى بھى لرز ہ بھى ڈال ديتا تھا۔ان ايّا م كے متعلق سروليم ميورلكھتا ہے: ''ان ايّا م ميں محمد (صلى الله عليه وسلم) اپني قوم كے سامنے اس طرح سينه سپرتھا كه انہيں ا بعض اوقات حرکت کی تا بنہیں ہوتی تھی ۔اپنی بالآ خرفتح کے یقین سے معمور مگر بظاہر بےبس اور بے پارومدد گاروہ اوراس کا حچیوٹا سا گروہ اس ز مانہ میں گویا ایک شیر کے مُنہ میں تھے مگراس خدا کی نصرت کے وعدوں پر کامل اعتماد رکھتے ہوئے جس نے اسے رسول بنا کر جیجا تھا۔محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ایک ایسے عزم کے ساتھا بنی جگہ پر کھڑا تھا جسے کوئی چیزا بنی جگہ سے ہلانہیں سکتی تھی ۔ پینظارہ ایک ایساشا ندارمنظر پیش کرتا ہے جس کی مثال سوائے اسرائیل کی اس حالت کے اور کہیں نظر نہیں آتی کہ جب اس نے مصائب وآلام میں گھر کر خدا کے سامنے بیالفاظ کیے تھے کہاہے میرے آقا!اب تومیں ۔ ہاں صرف میں ہی اکیلارہ گیا ہوں۔ نہیں بلکہ څمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا بیدنظارہ اسرائیلی نبیوں ہے بھی ایک رنگ میں بڑھ کرتھا..... محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے بیالفاظ اسی موقع پر کہے گئے تھے کہا ہے میری قوم کے صنادیہ تم نے جو کچھ کرنا ہے کرلو۔ مُیں بھی کسی امیدیر کھڑا ہوں۔''

الغرض اسلام کے لیے بیا یک بہت نازک وقت تھا۔ مکہ والوں کی طرف سے تو ایک گونہ ناامیدی ہو چکی تھی مگر مدینہ میں امید کی کرن پیدا ہورہی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بڑی توجہ کے ساتھ اس طرف نظر لگائے ہوئے تھے کہ آیا مدینہ بھی مکہ اور طائف کی طرح آپ گورد کرتا ہے یا کہ اس کی قسمت دوسرے رنگ میں کھی ہے؛ چنانچہ جب حج کاموقع آیا تو آپ بڑے شوق کے ساتھ اپنے گھر سے نظے اور منیٰ کی جانب عقبہ کے پاس بہنچ کر ادھراُ دھر نظر دوڑ ائی۔ ناگاہ آپ کی نظر اہل یثر ب کی ایک چھوٹی سی جماعت پر بڑی جنہوں نے آپ کو دیکھ کرفوراً بہچان لیا اور نہایت محبت اور اخلاص سے آگے بڑھ کر آپ کو ملے۔ اب کے یہ بارہ اشخاص تھے جن میں سے یا نچ تو وہی گذشتہ سال کے مصد قین تھے اور سات نئے تھے اور اوس اور خرز رج دونوں قبیلوں میں سے تھے۔

## ان کے نام یہ ہیں:

|                                            | ا بوا ما مها سعد بن زراره        | -1         |
|--------------------------------------------|----------------------------------|------------|
|                                            | عوف بن حارث                      | -۲         |
| یہ پانچ اصحاب سابقہ مصد قین میں سے تھے     | را فع بن ما لک                   | -٣         |
|                                            | قطبه بن عامر                     | -1         |
|                                            | عقبه بن عامر                     | -2         |
| از قبیله بنی نجار (خزرج)                   | معاذبن حارث                      | <b>- Y</b> |
| از قبیله بنوزریق (خزرج)                    | ذ کوان بن عبدقیس                 | -∠         |
| از بنی بلی (حلیف نزرج)                     | ا بوعبدالرحل يزيد بن تغلبه       | -1         |
| از بی عوف (خزرج)                           | عباده بن صامت                    | -9         |
| از بی سالم (خزرج)                          | عباس بن عباده بن نصله            | -1+        |
| از بنی عبدالاشهل (اوس)                     | ا بوالهيثم بن تبهان              | -11        |
| از بنی عمر و بن عوف (اوس)                  | عويم بن ساعده                    | -11        |
| ں سے الگ ہوکرایک گھاٹی میں ان سے ملے۔انہوں | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم لوگوا | •          |

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم لوگوں سے الگ ہوکرا یک گھائی میں ان سے ملے۔ انہوں نے یٹر ب کے حالات سے اطلاع دی اور اب کی دفعہ سب نے با قاعدہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کی ۔ یہ بیعت مدینہ میں اسلام کے قیام کا بنیادی پھرتھی۔ چونکہ اب تک جہاد بالسیف فرض نہیں ہوا تھا، اس لیے

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے اُن سے صرف اِن الفاظ میں بیعت لی جن میں آپ جہاد فرض ہونے کے بعدعورتوں سے بیعت لیا کرتے تھے۔لینی یہ کہ ہم خدا کوایک جانیں گے۔شرک نہیں کریں گے۔ چوری نہیں کریں گے۔ زنا کے مرتکب نہیں ہوں گے۔قتل سے بازر میں گے۔کسی پر بہتان نہیں با ندھیں گےاور ہرنیک کام میں آپ کی اطاعت کریں گے۔ بیعت کے بعد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ''اگرتم صدق وثبات کے ساتھ اِس عہد پر قائم رہے تو تنہیں جنت نصیب ہو گی اوراگر کمزوری دکھائی تو پھرتمہارامعاملہاللہ تعالیٰ کے ساتھ ہےوہ جس طرح چاہے گا کرے گا۔'' یہ بیعت تاریخ میں بیعت عقبہ اولی کے نام سے مشہور ہے۔ کیونکہ وہ جگہ جہاں بیعت لی گئ تھی عقبہ کہلاتی ہے جو مکہاورمنیٰ کے درمیان واقع ہے عقبہ کے لفظی معنی بلندیہاڑی رہتے کے ہیں۔ مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے ان بارہ نومسلمین نے درخواست کی کہ کوئی اسلامی معلّم ہمارے ساتھ جیجا جاوے جوہمیں اسلام کی تعلیم دے اور ہمارے مشرک بھائیوں کو اسلام کی تبلیغ کرے۔ آپ نے مصعب بن عميرٌ کو جوفتبيله عبدالدار كے ايك نهايت مخلص نو جوان تھان كے ساتھ روانه كر ديا۔ اسلامي مبلغ ان دنوں میں قاری یا مقری کہلاتے تھے کیونکہ ان کا کا م زیا دہ تر قر آن شریف سنا ناتھا کیونکہ یہی تبلیخ اسلام کا بہترین ذریعہ تھا۔ چنانچہ مصعبؓ بھی یثر ب میں مقری کے نام سے مشہور ہو گئے ۔ ا یترب میں اسلام کا چرچا مصعب ؓ بن عمیر نے مدینہ ﷺ کراسعد بن زرارہ کے مکان پر قیام کیا جو مدینه میں سب سے پہلے مسلمان تھے اور ویسے بھی ایک نہایت مخلص اور بااثر بزرگ تصاوراسی مکان کواپناتبلیغی مرکز بنایااوراییخ فرائض کی ادائیگی میں ہمہ تن مصروف ہو گئے اور چونکه مدینه میں مسلمانوں کواجتماعی زندگی نصیب تھی اورتھی بھی نسبتاً امن کی زندگی ،اس لیے اسعد بن زرارہ کی تجویزیر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مصعبؓ بنعمیر کو جمعہ کی نماز کی مدایت فرمائی اوراس طرح مسلمانوں کی اشترا کی زندگی کا آغاز ہوگیااوراللہ تعالیٰ کااپیافضل ہوا کہ تھوڑے ہیءرصہ میں مدینہ میں گھر گھر اسلام کا چرچا ہونے لگا اور اوس اور خزرج بڑی سرعت کے ساتھ مسلمان ہونے شروع ہو گئے لیعض صورتوں میں توایک قبیلے کا قبیلہ ایک دن میں ہی سب کاسب مسلمان ہو گیا؛ چنانچے بنوعبدالاشہل کا قبیلہ بھی اسی طرح ایک ہی وقت میں اکٹھامسلمان ہوا تھا۔ یہ قبیلہ انصار کےمشہور قبیلہ اوس کا ایک ممتاز حصہ تھا اور اس کے رئیس کا نام سعد بن معاذ تھا جوصر ف قبیلہ بنوعبدالا شھل کے ہی رئیس اعظم نہ تھے بلکہ تمام قبیلہ اوس

کے سر دار تھے۔ جب مدینہ میں اسلام کا چر جا ہوا تو سعد بن معاذ کو بیبرامعلوم ہوااورانہوں نے اسے رو کنا حیا ہا۔مگر چونکہاسعد بن زرارہ سےان کی بہت قریب کی رشتہ داری تھی لیعنی وہ ایک دوسرے کے خالہ زاد بھائی تھے اور اسعد مسلمان ہو چکے تھے،اس لیے سعد بن معاذ خود براہ راست دخل دیتے ہوئے رکتے تھے کہ کوئی بدمزگی پیدا نہ ہوجائے۔للہذاانہوں نے اپنے ایک دوسرے رشتہ داراُ سید بن الحضیر سے کہا کہ اسعد بن زرارہ کی وجہ سے مجھے تو کچھ حجاب ہے مگرتم جا کرمصعب ؓ کوروک دو کہ ہمار بےلوگوں میں پہیے دینی نہ بھیلائیں اور اسعد سے بھی کہدو کہ بیطریق اچھانہیں ہے۔اُسید قبیلہ عبدالا تھل کے متازر ؤساء میں سے تھے۔ حتیٰ کہان کا والد جنگ بعاث میں تمام اوس کا سرداررہ چکا تھااور سعد بن معاذ کے بعداُ سید بن الحضیر کا بھی اپنے قبیلہ پر بہت اثر تھا۔ چنانچے سعد کے کہنے پروہ مصعب بن عمیراورا سعد بن زرارہ کے یاس گئے اورمصعب سے مخاطب ہو کرغصّہ کے لہجہ میں کہا۔''تم کیوں ہمارے آ دمیوں کو بے دین کرتے پھرتے ہو اُس سے باز آ جاؤ؛ ورنہ اچھا نہ ہوگا۔ پیشتر اس کے کہ مصعب کچھ جواب دیتے اسعد نے آ ہشگی سے مصعب سے کہا کہ بیاسیے قبیلہ کے ایک بااثر رئیس ہیں ان سے بہت نرمی اور محبت سے بات کرنا؛ چنانچہ مصعب نے بڑے ادب اور محبت کے رنگ میں اُسید سے کہا کہ''آپ ناراض نہ ہوں بلکہ مہر بانی فرما کر تھوڑی دیرتشریف رکھیں اور ٹھنڈے دل سے ہماری بات سن لیں اوراُس کے بعد کوئی رائے قائم کریں۔'' اُسیداس بات کومعقول سمجھ کر بیٹھ گئے اور مصعب نے انہیں قر آن شریف سنایا اور بڑی محبت کے پیرا یہ میں اسلامی تعلیم ہے آگاہ کیا۔اُسیدیرا تنااثر ہوا کہ وہیں مسلمان ہو گئے اور پھر کہنے لگے کہ میرے پیچیے۔ ایک ایسا شخص ہے کہ جواگرا بمان لے آیا تو ہمارا سارا قبیلہ مسلمان ہوجائے گائم تھہرومیں اسے ابھی یہاں بھیجا ہوں ۔ بیر کہہ کراُسیداُٹھ کر چلے گئے اور کسی بہانہ سے سعد بن معاذ کومصعب بن عمیراوراسعد بن زرارہ کی طرف بھجوا دیا۔سعد بن معاذ آئے اور بڑے غضبناک ہوکر اسعد بن زرارہ سے کہنے لگے کہ '' ویکھواسعدتم اپنی قرابت داری کا ناجائز فائدہ اٹھار ہے ہواوریٹھیکنہیں ہے۔''اس پر مصعب ؓ نے اسی طرح نرمی اور محبت کے ساتھ ان کو ٹھنڈا کیا اور کہا کہ آپ ذراتھوڑی دریتشریف رکھ کرمیری بات س لیں اور پھرا گراس میں کوئی چیز قابل اعتراض ہوتو ہے شک رد کردیں۔ ستحد نے کہا۔ ہاں بیمطالبہ تو معقول ہے اورا پنانیزہ ٹیک کر بیٹھ گئے اور مصعب ؓ نے اسی طرح پہلے قر آن شریف کی تلاوت کی اور پھراینے دکش رنگ میں اسلامی اصول کی تشریح کی۔ ابھی زیادہ دیرنہ گذری تھی کہ یہ بت بھی رام تھا۔ چنانچہ سعد نے مسنون طریق پڑخسل کر کے کلمہ شہادت پڑھ دیا اور پھراس کے بعد سعد بن معاذ اور اُسید بن الحضیر دونوں

مل کرا پنے قبیلہ والوں کی طرف گئے اور سعد ؓ نے اُن سے مخصوص عربی انداز میں پوچھا کہ''ا ہے بنی عبدالا شھل تم مجھے کیسا جانتے ہو'؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا۔''آپ ہمارے سردار اور سردارابن سردار بیں اور آپ کی بات پر ہمیں کامل اعتاد ہے۔''سعد نے کہا۔'' تو پھر میرے ساتھ تمہارا کوئی تعلق نہیں جب تک تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لاؤ۔''اس کے بعد سعد نے انہیں اسلام کے اصول سمجھائے اور ابھی اس دن پر شام نہیں آئی تھی کہ تمام قبیلہ مسلمان ہو گیا اور سعد ؓ اور اُسیدؓ نے خود اپنے ہاتھ سے اپنی قوم کے بت نکال کر تو ڑے۔'

سعد بن معاذ اورائسید بن الحضیر "جواس دن مسلمان ہوئے دونوں چوٹی کے صحابہ میں شار ہوتے ہیں اور انصار میں تو لا ریب ان کا بہت ہی بلند پایہ تھا۔ بالحضوص سعد بن معاد ؓ کوتو انصار مدینہ میں وہ پوزیش حاصل ہوئی جو مہاجرین مکہ میں حضرت ابو بکر ؓ کو حاصل تھی۔ یہ نو جوان نہایت درجہ خلص، نہایت درجہ وفا دار اور اسلام اور بانی اسلام کا ایک نہایت جال نثار عاشق نکلا اور چونکہ وہ اپنے قبیلہ کا رئیس اعظم بھی تھا اور نہایت ذبین تھا۔ اسلام میں اُسے وہ پوزیشن حاصل ہوئی جو صرف خاص بلکہ اَحَص صحابہ کو حاصل تھی اور لا ریب اس کی جوانی کی موت پر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد کہ ' سعد ؓ کی موت پر تو رحمٰن کا عرش بھی حرکت میں آگیا ہے۔' ایک گہری صدا قت برمنی تھا۔ اُ

۔ غرض اس طرح سرعت کے ساتھ اوس اور خزرج میں اسلام پھیلتا گیا۔ یہودخوف بھری آنکھوں کے ساتھ یہ نظارے دیکھتے تھے اور دل ہی دل میں یہ کہتے تھے کہ خدا جانے کیا ہونے والا ہے۔

یہ تو مدینہ کے خوش کن واقعات ہیں۔ جو بیعت عقبہ اُولی کے بعد پیش آئے مگرادھر مکہ میں یہ سال آئے ملا اور مسلمانوں کے واسطے نہایت نگی اور تختی کا گذرا۔ قریش دن بدن اپنے مظالم میں ترقی کرتے جاتے تھے خصوصاً جب ان کو مدینہ کے حالات سے اطلاع ہوئی تو ان کی وشنی کی آگ بہت ہی بھڑک اُٹھی اور اُنہوں نے آگے سے بھی بڑھ کرمظالم شروع کردیئے اور بے چارے مسلمانوں پر عرصۂ حیات نگ ہوگیا۔

بیعت عقبہ ثانیہ ۱۳ نبوی اگلے سال یعن ۱۳ نبوی کے ماہ ذی الحجہ میں جج کے موقع پر اوس اورخز رج بیعت عقبہ ثانیہ ۱۳ نبوی کے گئی سوآ دمی مکہ میں آئے۔ اُن میں ستر شخص ایسے شامل تھے جو یا تو مسلمان ہو چکے تھے اور یا اب مسلمان ہونا چاہتے تھے اور آنخضرت صلمی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے مکہ آئے تھے۔مصعب اس ان کے ساتھ تھے۔مصعب کی ماں زندہ تھی اور گومشر کہ تھی گران سے بہت مجب کرتی تھی۔ جب اسے ان کے آنے کی خبر ملی تو اس نے ان کو کہلا بھیجا کہ پہلے مجھ سے آکرمل جا کھی کہ بہت مجب کہ جانا۔مصعب نے جواب دیا کہ ''میں ابھی تک رسول اللہ علیہ وسلم سے خبیں ملا آپ سے مل کر پھر تمہارے پاس آؤں گا۔' چنا نچہ وہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھراپنی ماں کے پاس گئے۔وہ بہت جلی کھئی بیٹھی ہوئے۔ آپ سے مل کر اور ضروری حالات عرض کر کے پھراپنی ماں کے پاس گئے۔وہ بہت جلی کھئی بیٹھی ہوئے۔ آپ سے مل کر اور مروری حالات عرض کر کے پھراپنی ماں کے پاس گئے۔وہ بہت کہا وہ کیا تھوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھٹر وں کا فیصلہ ہوجا تا ہے۔''اس نے کہا وہ کیا ہوں جو تمہارے واسطے بہت ہی مفید ہے اور سارے جھٹر وں کا فیصلہ ہوجا تا ہے۔''اس نے کہا وہ کیا ہوں جو خواور ہو اگر مسلمان ہو جا وَاور ہو سے مُمیں تمہارے واسطے بہت کی مشرکہ تھی ، سنتے ہی شور مجادیا کہ مصعب آئے گئے۔ اس نے کہا وہ کیا کہ مصعب تاروں کی مشرکہ تھی ، سنتے ہی شور مجادیا کہ مصعب تاروں کی گئی مشرکہ تھی ، سنتے ہی شور مجادیا کہ مصعب تاکہ کو پکر قدر کر کیں مگر وہ بھاگر کرنکل گئے۔ ا

آ نخضرت صلی الله علیه وسلم کو مصعب سے انسار کی آمد کی اطلاع مل چکی تھی اوران میں سے بعض لوگ آپ سے انفرادی طور پر ملا قات بھی کر چکے تھے۔ گر چونکہ اس موقع پر ایک اجتماعی اور خلوت کی ملا قات کی ضرورت تھی ، اس لئے مراسم جج کے بعد ماہ ذی الحجہ کی وسطی تاریخ مقرر کی گئی کہ اس دن نصف شب کے قریب بیسب لوگ گذشته سال والی گھاٹی میں آپ گو آکر ملیں تا کہ اطمینان اور یکسوئی کے ساتھ علیحد گی میں بات چیت ہو سکے اور آپ نے انصار کوتا کید فر مائی کہ اکتھے نہ آئیں بلکہ ایک دودوکر کے علیحد گی میں بات چیت ہو سکے اور آپ نے انصار کوتا کید فر مائی کہ اکتھے نہ آئیں بلکہ ایک دودوکر کے وقت مقررہ پر گھائی میں بہنچ جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں گئے جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں گئے جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں گئے جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں گئے جائیں اور سوتے کو نہ جگائیں اور نہ غیر حاضر کا انتظار کریں گئے جائیں اور سوتے اور داست میں اپنچ جائیں کو ساتھ لیا جو ابھی تک مشرک تھے گر آپ سے محبت رکھتے تھے اور غاندان ہاشم کے رئیس تھے اور کھر دونوں مل کر اس گھائی میں پہنچ ۔ ابھی زیادہ دیر نہ ہوئی تھی کہ انصار بھی ایک ایک دودوکر کے آپنچ ۔ بیسٹر اشخاص تھے اور اوس وخزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک ایک دودوکر کے آپنچ ۔ بیسٹر اشخاص تھے اور اوس وخزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ایک ایک دودوکر کے آپنچ ۔ بیسٹر اشخاص تھے اور اوس وخزرج دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے والے خاندان ایک ایک خاندان سے پہلے عباس نے گھا کی گھر آپ کے گروہ ایک روہ ایک روہ وہ کو کر میں کہنے وہ کی کہ دونوں تھی کی کہ دونوں قبیلوں سے تعلق رکھنے کا کہ دونوں تھی کے گروہ ایک روہ کی کہ دونوں کیں کہ دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کی کہ دونوں کیا کہ کی کہ دونوں کی کھر ہے گئی کے گھر کی کہ دونوں کی کھر کی کہ دونوں کی کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے گونوں کی کھر کی کی کھر کے کھر کی کھر کی کھر کی کھر کے کھر کھر کھر کو کی کھر کی کھر کی کھر ک

یه: اسدالغایه یم : ابن سعد

سے: عرب کے لوگ اوس اور خزرج دونوں کو عام طور پر صرف خزرج کے نام سے یا دکرتے تھے۔

میں معزز ومحبوب ہے اور وہ خاندان آج تک اس کی حفاظت کا ضامن رہا ہے اور ہر خطرہ کے وقت میں اس کے لیے سینہ سیر ہوا ہے مگرا ب محمد کا ارادہ اپنا وطن چھوڑ کرتمہارے پاس چلے جانے کا ہے۔ سواگرتم اسے ا پنے پاس لے جانے کی خواہش رکھتے ہوتو تمہیں اس کی ہر طرح حفاظت کرنی ہوگی اور ہر دشمن کے ساتھ سینہ سپر ہونا پڑے گا۔اگرتم اس کے لیے تیار ہوتو بہتر ور نہابھی سےصاف صاف جواب دے دو کیونکہ صاف صاف بات اچھی ہوتی ہے۔'' البرآء بن معرور جوانصار کے قبیلہ کے ایک معمر ّ اور بااثر بزرگ تھے نے کہا''عباس! ہم نے تمہاری بات س لی ہے مگر ہم جا ہتے ہیں کہرسول اللہ خود بھی اپنی زبان مبارک سے کچھفر ماویں اور جوذ مہداری ہم پر ڈالنا جا ہتے ہیں وہ بیان فر ماویں ۔''اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی چندآیات تلاوت فرمائیں اور پھرایک مخضرسی تقریر میں اسلام کی تعلیم بیان فرمائی اور حقوق الله اور حقوق العباد کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا کہ میں اپنے لیے صرف اتنا حیا ہتا ہوں کہ جس طرح تم اینے عزیز وں اور رشتہ داروں کی حفاظت کرتے ہو۔اسی طرح اگر ضرورت پیش آئے تو میرے ساتھ بھی معاملہ کرو۔ جب آ ی تقریرختم کر چکے توالبرآء بن معرور نے عرب کے دستور کے مطابق آ ی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر کہا'' یارسول اللہ! ہمیں اس خداکی شم ہے جس نے آپ کوحق وصدافت کے ساتھ مبعوث فر مایا ہے کہ ہم اپنی جانوں کی طرح آپ کی حفاظت کریں گے ہم لوگ تلواروں کے سابیہ میں یلے ہیں اور .....گرا بھی وہ بات ختم کرنے نہ یائے تھے کہ ابواہیشم بن تیبان نے جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہےان کی بات کاٹ کر کہا''یارسول اللہ! بیٹر ب کے یہود کے ساتھ ہمارے دہرینہ تعلقات ہیں۔ آپ گا ساتھ دینے سے وہ منقطع ہوجا کیں گے۔ایسانہ ہو کہ جب اللّٰد آپ کوغلبہ دے تو آپ ہمیں چھوڑ کراپنے وطن میں واپس تشریف لے آویں اور ہم نہادھر کے رہیں اور نہ اُدھر کے۔'' آپ نے ہنس کر فر مایا' دنہیں نہیں ایسا ہر گزنہیں ہوگا۔تمہارا خون میرا خون ہو گا۔تمہارے دوست میرے دوست اورتمہارے دہمن میرے دیثمن ۔''اس پرعباس بن عبادہ انصاری نے اپنے ساتھیوں پرنظر ڈ ال کر کہا۔لوگو کیاتم سمجھتے ہو کہاس عہدو پیان کے کیامعنے ہیں؟ اس کا پیمطلب ہے کہ ابتمہیں ہر اسود واحر کے مقابلہ کے لیے تیار ہونا چا بیئے اور ہر قربانی کے لیے آمادہ رہنا چا ہیئے ۔''لوگوں نے کہا'' ہاں ہم جانتے ہیں۔گریارسول اللہ!اس کے بدلہ میں ہمیں کیا ملے گا؟ آپ نے فرمایا: ''تمہیں خداکی جنت ملے گی، جواس کے سارے انعاموں میں سے بڑاانعام ہے۔''سب نے کہا'' ہمیں بیسودامنظور ۔ یا رسول اللہ! اپنا ہاتھ آ گے کریں۔'' آ پُ نے اپنا دست مبارک آ گے بڑھا دیا اور بیستر جاں شاروں کی جماعت ایک دفاعی معاہدہ میں آپ کے

ہاتھ پر بِک گئی <sup>لے</sup>اس بیعت کا نام بی**عت عقبہ ثانیہ ہے۔** 

جب بیعت ہو چک تو آپ نے اُن سے فر مایا کہ موسی نے اپنی قوم میں سے بارہ نقیب چنے تھے، جو موسی کی طرف سے اُن کے نگران اور محافظ تھے۔ میں بھی تم میں سے بارہ نقیب مقرر کرنا چا ہتا ہوں جو تہمارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میرے لیے میسی کے حوار یوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے تہمارے نگران اور محافظ ہوں گے اور وہ میرے لیے میسی کے حوار یوں کی طرح ہوں گے اور میرے سامنے پیش کرو۔ اپنی قوم کے متعلق جوابدہ ہوں گے۔ پس تم مناسب لوگوں کے نام تجویز کر کے میرے سامنے پیش کرو۔ چنا نچہ بارہ آدمی تجویز کئے گئے جنہیں آپ نے منظور فر مایا ہے اور انہیں ایک ایک قبیلہ کا نگران مقرر کر کے اُن کے فرائض سمجھا دیئے اور بعض قبائل کے لیے آپ نے دو دو نقیب مقرر فر مائے۔ بہر حال ان بارہ نقیبوں کے نام ہے ہیں:

|                                                                    | ** **                          |
|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ان کا ذکراُو پر گذر چکا ہے۔ قبیلہ خزر ج کے خاندان بنونجار میں سے   | ۱- اسعد بن زراره               |
| تھے۔جن سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رشتہ داری تھی۔ یثر ب میں    |                                |
| نمازِ جمعہ کی ابتداا نہی کے ہاتھوں سے ہوئی۔اوّل درجہ کے مخلصوں     |                                |
| میں سے تھے۔ ہجرت کے بعد جنگ بدر سے پہلے فوت ہو گئے۔                |                                |
| ان کا ذکر بھی گذر چکا ہے۔قبیلہ اوس کے خاندان بنوعبدالا تھل سے      | ۲- أُسيد بن الحضير             |
| تھے اور ا کا برصحابہ میں شار ہوتے تھے۔ ان کا والد جنگ بعاث         |                                |
| میں قبیلہ اوس کا قائد اعظم تھا۔ اُسید نہایت مخلص اور نہایت سمجھدار |                                |
| تھے۔حضرت عائشہ فرمایا کر تی تھیں کہانصار میں سے تین اشخاص اپنی     |                                |
| افضليت مين جواب نهين ركھتے تھے تعنی اُسيد بن الحضير ۔سعد بن        |                                |
| معاذ اورعباد بن بشراوراس میں شبہیں کہ اُسید بڑے یائے کے صحابی      |                                |
| تھے۔حضرت ابوبکڑ اُسید کی بڑی عزت کرتے تھے۔عہد فاروقی میں           |                                |
| وفات پاِئی۔                                                        |                                |
| ان کا ذکر بھی اُوپر گذر چاہے۔حلفاء بنی عبدالا تھل سے تھے۔ جنگ      | ر<br>۳-ابواهیثم ما لک بن تیبان |
| صفین میں حضرت علیؓ کی طرف سے ہو کرلڑے اور شہادت پائی۔              |                                |

| قبیلہ خزرج کے خاندان بنوساعدہ سے تھے اور تمام قبیلہ خزرج کے      | ۴ - سعد بن عباده    |
|------------------------------------------------------------------|---------------------|
| رئیس تھاور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مبارک میں ممتاز تین | ·                   |
| انصار میں شار ہوتے تھے جتی کہ آنخضرت کی وفات پر بعض انصار نے     |                     |
| انہی کوخلافت کے لیے پیش کیا تھا جس کی وجہ سے وہ خلافت ابو بکڑ کے |                     |
| سوال پرمتزلزل ہو گئے تھے۔حضرت عمرؓ کے زمانہ میں فوت ہوئے۔        |                     |
| قبیلہ خزرج کے خاندان بنوسلمہ سے تھے اور بڑے معمر اور بزرگ        | ۵- البراء بن معرور  |
| آ دمی تھے۔ ہجرت سے پہلے ہی وفات پا گئے۔                          |                     |
| قبیلہ خزرج کے خاندان بنو حارث سے تھے اور مدینہ کے مشہور شاعر     | ۲- عبدالله بن رواحه |
| اوراوّل درجہ کے خصین میں سے تھے۔ جنگ موتہ میں جو آنخضرت          |                     |
| صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں ہوئی تھی حضرت جعفرین ابی طالب کی |                     |
| شہادت کے بعد بیامیر العسکر ہوئے اور لڑتے لڑتے شہادت پائی۔        |                     |
| قبیلہ خزرج کے خاندان ہنوعوف میں سے تھے اور علاء صحابہ میں شار    | ۷- عباده بن صامت    |
| ہوتے تھے۔ ان سے کئی احادیث مروی ہیں۔حضرت عثمان ؓ کی              |                     |
| خلافت میں فوت ہوئے۔                                              |                     |
| قبیلہ خزرج کے خاندان بنو ثغلبہ میں سے تھے۔ بڑے مخلص اور ممتاز    | ۸- سعد بن الربيع    |
| صحابی تھے۔حضرت ابو بکڑ انہیں بڑی عزت کی نظر سے دیکھتے تھے۔       |                     |
| جنگ اُ حدمیں شہید ہوئے۔                                          |                     |
| ان کا ذکراوپر گذر چکا ہے۔قبیلہ خزرج کے خاندان بنی زریق میں       | 9- رافع بن ما لک    |
| سے تھے۔ جب بیاسلام لائے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان       |                     |
| کوه ه قرآنی سورتیں عطافر مائیں جواس وقت تک نازل ہو چکی تھیں۔     |                     |
| جنگ احد میں شہید ہوئے۔                                           |                     |

| قبیلہ خزرج کے خاندان ہنوسلمہ سے تھے جنگ اُحد میں شہید ہوئے               | ۱۰ عبدالله بن عمر و |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| ان کی وفات پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ان کے صاحبزادہ                |                     |
| جابر بن عبدالله کوتسلی دیتے ہوئے فرمایا کہتمہارے والد سے اللہ تعالی      |                     |
| نے بالمشافہ کلام کیااوران سے خوش ہوکر کہا کہ 'اے میرے بندے!              |                     |
| تم نے جو مانگنا ہو مانگو۔'' تمہارے والد نے عرض کیا۔اُے میرے              |                     |
| خالق و ما لک میری بس یہی خواہش ہے کہ پھر زندہ کیا جاؤں تا پھر            |                     |
| اسلام کے راستہ میں جان دول ۔''ارشاد ہوا''ہم ایسا ضرور کر دیتے،           |                     |
| مگرہم فیصلہ کر چکے ہیں کہ کوئی بشراس دنیا سے گذر کر پھراس دنیا میں       |                     |
| والپس نہیں آئے گا۔عبداللہ بن عمرو کے متعلق بیروایت بھی آتی ہے            |                     |
| کہ ایک دفعہ جنگ اُ حد کے چھیالیس سال بعد کسی سیلاب کی وجہ سے             |                     |
| خطرہ پیدا ہوا تو اُن کی قبر کھود کران کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی تجویز   |                     |
| کی گئی۔اس وقت معلوم ہوا کہان کی نعش اسی طرح صحیح وسلامت تھی              |                     |
| جس حالت میں کہ انہیں دفن کیا گیا تھا۔                                    |                     |
| قبیلہ اوس کے خاندان بنو حارثہ میں سے تھے۔ جنگ بدر میں شہید               | ۱۱- سعد بن خيثمه    |
| ہوئے۔ جب بیہ جنگ بدر کے لیے مدینہ سے نکلنے لگے تو ان کے                  |                     |
| والدنے کہا کہ ہم میں سے ایک کو گھر پر کٹھہر نا چا ہیے اور چونکہ میں      |                     |
| رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ جانا جا ہتا ہوں ،تم گھر بر مُٹھہرو۔ |                     |
| مگرانہوں نے اصرار کیا اور آخریہ تجویز ہوئی کہ اس غرض کے لئے              |                     |
| قرعه ڈالا جائے؛ چنانچے قرعہ میں ان کا نام نکلا اور وہ آنخضرت صلی         |                     |
| اللّٰدعليه وسلم كے ساتھ نكل آئے اوراُسی جنگ میں شہید ہوئے۔               |                     |
| قبیلہ خزرج کے خاندان بنوساعدہ سے تھے اور ایک صوفی مزاج آ دمی             | ۱۲- منذر بن عمرو    |
| تھے۔'بئو معونہ'' میں شہیر ہوئے۔'                                         |                     |

جب نقیبوں کا تقرر ہو چکا تو آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے چچاعباس بن عبدالمطلب نے انصار سے تا کید کی کہ انہیں بڑی ہوشیاری اور احتیاط سے کام لینا چاہئے کیونکہ قریش کے جاسوں سب طرف نظر لگائے بیٹھے ہیں ایبانہ ہو کہاس قول وا قرار کی خبرنکل جائے اورمشکلات پیدا ہو جا کیں ۔ابھی غالبًا وہ پیہ تا کید کر ہی رہے تھے کہ گھاٹی کے اوپر سے رات کی تاریکی میں کسی شیطان کی آ واز آئی کہ'' اے قریش! تمہیں بھی کچھ خبر ہے کہ یہاں (نعوذ باللہ) مُذمّم اور اس کے ساتھ کے مرتدین تمہارے خلاف کیا عہدو پیان کررہے ہیں۔''اس آواز نے سب کو چونکا دیا گر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بالکل مطمئن رہے اور فر ما یا کہ اب آپ لوگ جس طرح آئے تھے اُسی طرح ایک ایک دود و ہوکرا بنی قیام گا ہوں میں واپس چلے جائیں ۔عباس بن نصلہ انصاری نے کہا۔''یارسول اللہ! ہمیں کسی کا ڈرنہیں ہے۔اگر حکم ہوتو ہم آج صبح ہی ان قریش پرحملہ کر کے اُنہیں ان کے مظالم کا مزہ چکھادیں۔'' آپ نے فر مایا''نہیں نہیں مجھے ابھی تک اس کی اجازت نہیں ہے۔ بستم صرف پیرکرو کہ خاموثی کے ساتھ اپنے اپنے خیموں میں واپس چلے جاؤ۔''جس پرتمام لوگ ایک ایک دو دوکر کے دیے یا وَل گھاٹی سے نکل گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے چپاعباس کے ساتھ ملّہ میں واپس تشریف لے آئے ۔قریش کے کا نوں میں چونکہ بھنک پڑ چکی تھی کہاس طرح رات کوکوئی خفیہ اجتماع ہوا ہے۔ وہ صبح ہوتے ہی اہل پیژب کے ڈیرہ میں گئے اوران ہے کہا کہ''آپ کے ساتھ ہمارے دیرینہ تعلقات ہیں اور ہم ہر گزنہیں چاہتے کہ ان تعلقات کوخراب کریں مگرہم نے سناہے کہ گذشتہ رات محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ آپ کا کوئی خفیہ مجھوتہ ہوا ہے۔ بیہ کیا معاملہ ہے؟ اوس اورخز رہے میں سے جولوگ بت پرست تھان کو چونکہ اس واقعہ کی کوئی اطلاع نہ تھی ، وہ سخت جیران ہوئے اورصاف انکار کیا کہ قطعاً کوئی ایباوا قعنہیں ہوا۔عبداللہ بن اُپی بن سلول بھی جو بعد میں منافقین مدینہ کا سردار بنا۔اس گروہ میں تھا۔اس نے کہا۔''ایبا ہر گزنہیں ہوسکتا۔ بھلا میمکن ہے کہ اہل یٹر ب کوئی اہم معاملہ طے کریں اور مجھے اس کی اطلاع نہ ہو؟''غرض اس طرح قریش کا شک رفع ہوا اور وہ واپس چلے آئے۔اس کے تھوڑی ہی دیر بعد انصار واپس بیژب کی طرف کوچ کر گئے لیکن ان کے کوچ کر جانے کے بعد قریش کوکسی طرح اس خبر کی تصدیق ہوگئی کہ واقعی اہل پیژب نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی عہدو پیان کیا ہے جس بران میں سے بعض آ دمیوں نے اہل پٹر ب کا پیچھا کیا۔ قافلہ تو نکل گیا تھا مگر سعد بن عبادہ کسی وجہ سے پیھیے رہ گئے تھے اُن کو بیلوگ پکڑلائے اور مکہ کے پھر یلے میدان میں لا کرخوب ز دوکوب کیا اورسر کے بالوں سے بکڑ کرا دھراُ دھرگھسیٹا۔ آخر جبیر بن مطعم اور حارث بن حرب

کو جو سعد کے واقف تصاطلاع ہوئی تو انہوں نے ان کو ظالم قریش کے ہاتھ سے چھڑا دیا 🖁

ہجرت پیژب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک دفعہ رؤیا میں یہ بتایا گیاتھا کہ آپ کوایک دن مکہ ہجرت پیژب سے ہجرت کر کے سی دوسری جگہ جانا ہوگا اور ساتھ ہی آپ کو ہجرت کی جگہ دکھائی گئی جوایک باغوں اور چشموں والی جگہ تھی ۔ چونکہ ابھی تک اس کی تشریح آپ پڑہیں کھلی تھی اور تشریح سے قبل ایک نبی بھی بعض اوقات اپنے اجتہا دمیں غلطی کرسکتا ہے، اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ:

ذَهَبَ وَهُلِي إِلَى أَنَّهَا الْيَمَامَةُ أَوْحَجَرُ فَإِذَا هِيَ مَدِينَةُ يَثُوبَ لَّ

لیعن''میراخیال اس طرف گیا که بیرجگه بماآمه یا تجریب (جونجد میں دوشاداب جگهیں ہیں) گروہ پیژبنکل آیا۔''

چنا نچہ جب بیٹر ب میں اسلام کا چہ چا ہونے لگا تو تب آپ پر بیہ مکشف ہوا کہ ہجرت کی جگہ یڑب ہے بنہ کہ بمامہ یا تجرار اس کے بعد جب انصار کے ساتھ سب قول وقرار ہو چکا اور وہ ایک دفا عی عہد و پیان کی بیعت کر کے واپس چلے گئے تو آپ نے مسلمانوں سے فر مایا کہ اب جولوگ جاسکیں وہ سب بیٹر ب کی طرف ہجرت کر جا نمیں ۔ چنا نچے تھوڑ ہے ہی عرصہ میں با وجود قریش کی طرف سے کئی قتم کی روکوں کے اکثر مسلمان ہجرت کر جگئے اور ملہ کے بہت سے مکانات خالی ہو گئے اور بالآ خرصرف آنخضرت مسلم اللہ علیہ وسلم مسلمان ہجرت کر گئے اور ملہ کے بہت سے مکانات خالی ہوگئے اور بالآ خرصرف آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت علی اور ان کے اہل وعیال اور ایسے کمز ور لوگ جو ہجرت کی طاقت ندر کھتے تھے یا جہمیں قریش ہجرت کے لیے نکلے ند دیتے تھے باقی رہ گئے ۔ بیسب مہاجرین مدینہ اور انصار کے مکانات میں رہے بہاں تک کہ خود آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم میں متر ہے بہاں تک کہ خود آنخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین کا استقبال کیا اور اپنے حقیقی بھائیوں سے بڑھ کر اُن کے ساتھ سلوک کیا۔ مریخ میں رطب اللہ ان بایا۔ گ

خداتعالی کا نبی مہاجر کے لباس میں ابہم اس عظیم الثان واقعہ کے قریب پہنچ گئے ہیں جس خداتعالی کا نبی مہاجر کے لباس میں ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے لینی

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا اپنے وطن مالوف کو چھوڑ کریٹر ب کی طرف ججرت کر جانا۔اسلامی سنہ جو سن ججری کہلاتا ہےاسی انقلا بی تاریخ سے شار کیا جاتا ہے۔

جبتمام مسلمان مدیند کی طرف جمرت کر گئے تو قریش کواپی سابقد کارروائیوں کی وجہ سے اندیشہ ہوا
کہ اس طرح تمام مسلمانوں کا وطن سے بے وطن ہو جانا ضرور کوئی رنگ لائے گا۔ علاوہ ازیں ان کویہ بھی
غصہ تھا کہ ان کا شکاراُن کے ہاتھ سے نکلا جاتا ہے، اس لیے انہوں نے اپی جگہ سوچا کہ کوئی الی تدبیر
کریں جس سے بیسلسلہ ہمیشہ کے لیے مٹ جائے اور اُن کے مظالم کی پاداش کا کوئی سوال باقی نہ رہے۔
آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تھا ور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جمرت کے متعلق اجازت کے منظر
سے مہدوالوں نے دیکھا کہ بیہ موقع بہت اچھا ہے۔ مسلمان سب جاچکے ہیں اور محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)
اب گویا اکیلاتی تنہا ہے۔ اس لیے اس کے متعلق کوئی الی تدبیر ہو کہ بس اس کا خاتمہ ہی ہوجائے؛ چنا نچہ وہ
اس خیال سے اپنے قومی مشورہ گاہ یعنی داراللہ وہ میں جمع ہوئے اور باہم مشورہ کرنے لگے کہ کیا کیا
جاوے۔ اس مشورہ میں قریباً ایک سوقر ایش شامل سے اور ایک ابلیس صفت معمر نجدی شخ بھی شریک تھا۔
جاوے۔ اس مشورہ میں قریباً ایک سوقر ایش شامل سے اور ایک ابلیس صفت معمر نجدی شخ بھی شریک تھا۔
بیش آمدہ صورت حال پر گفت وشنیہ ہونے کے بعد مشورہ کے آخری مراحل میں یوں گفتگو ہوئی:

ایک شخص: محمد کوآ ہنی زنجیروں سے جکڑ کرا یک کمرہ میں بند کردو کہ وہیں پڑاپڑا ہلاک ہوجائے۔ شخ نحبد می: پیرائے درست نہیں کیونکہ جب محمد کے رشتہ داروں اور متبعین کوعلم ہوگا تو وہ ضرور حملہ کرکے آئیں گے اوراس کوچھڑالیں گے اور پھر فساد آگے سے بھی بڑھ جائے گا۔

دوسرا شخص: محرکومکہ سے جلا وطن کر دو۔ جب وہ ہماری آئکھوں سے دور ہوگیا اور ہمارے شہر سے نکل گیا تو ہمیں کیا کہ وہ کہاں جاتا ہے اور کیا کرتا ہے۔ ہمارے شہر کواس فتنہ سے نجات مل جائے گی۔ شیخ نجدی: کیا تم نے محمد کی شیریں زبانی اور طلافت لسانی اور سحر بیانی نہیں دیکھی ۔اگر وہ یہاں سے یونہی سلامت نکل گیا تو یقین جانو کہاس کے بہکائے میں آ کرکوئی نہ کوئی قبیلہ عرب تہہارے خلاف اُمُد آئے گا اور پھرتم اس کے خلاف کچھ نہ کرسکو گے۔

غرض اسی طرح تھوڑی دریے تک با ہم گفتگو ہوتی رہی ۔کسی نے کچھ رائے دی اورکسی نے کچھ۔ آخرابوجہل بن ہشام بولا:

ا بوجہل: میری رائے تو یہ ہے کہ قریش کے ہراک قبیلہ سے ایک ایک جوان چنا جائے اور اُن کے ہاتھ میں تلواریں دے دی جاویں ۔ پھریہ لوگ ایک آ دمی کی طرح اکٹھے ہوکرمجمدیر حملہ کریں اور اُسے قل کر دیں۔ایبا کرنے سے اس کا خون سب قبائل قریش پر پھیل جائے گا اور بنوعبد مناف کواتی جراُت ہر گز نہیں ہوگی کہ ساری قوم کے ساتھ لڑیں۔ پس لامحالہ ان کواس خون کے بدلے میں دیت قبول کرنی ہوگی۔ سووہ ہم دے دیں گے۔

شیخ نجدی: رائے ہے تو بس اس شخص کی۔ باقی سب فضول باتیں ہیں۔ پس اگر پچھ کرنا ہے تو جو یہ کہتا ہے وہ کرو۔

غرض اس رائے پرسب کا اتفاق ہوگیا۔ ا

قرآن شریف میں ان کے اس مشورہ کا ان الفاظ میں ذکر کیا گیا ہے:

وَ إِذْ يَمْكُرُبِكَ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَالِيُثَبِتُوْكَ اَوْ يَقْتُلُونُكَ اَوْ يُخْرِجُونَكُ لَّ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ لَا وَاللَّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيْنَ 0 عَلَيْ اللَّهُ خَيْرُ الْمُحِرِيْنَ 0 عَ

''اور یاد کر جبکہ کفار تیرے متعلق منصوبے کرتے تھے تا کہ مجھے قید کر دیں یا قتل کر دیں یا وطن سے نکال دیں ہے اور وہ اپنی طرف سے خوب پختہ منصوبے گانٹھ رہے تھے مگر اللہ نے بھی اپنی جگہ تدبیر کر لی تھی اور اللہ بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔''

ادھریدلوگ مشورہ کرکے نکلے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے خون سے اپنے بلید ہاتھ رنگیں اوراُ دھر اللّه تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعہ سے اپنے نبی کوان کے اس بدارادے سے اطلاع دے دی اور اجازت عطافر مائی کہ یثر ب کی طرف ہجرت کرجائیں اور آنے والی رات مکہ میں نہ گذاریں گ

یہ اطلاع پاکر آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم گھرسے نکلے۔ گرمیوں کے دن تھے اور دو پہر کا وقت تھا۔
حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ شی یا شام آپ ہمارے مکان پر
حضرت ابو بکڑ سے ملنے تشریف لایا کرتے تھے۔ اُس دن جو بے وقت آئے اور آئے بھی اس طرح کہ
آپ نے اپنا سرایک کپڑے سے ڈھا نکا ہوا تھا۔ تو حضرت ابو بکڑ نے فرمایا معلوم ہوتا ہے کہ آج کوئی
خاص بات ہے۔ آپ اجازت لے کر گھر کے اندر داخل ہوئے اور فرمایا۔ ''اگر یہاں کوئی غیر شخص ہوتو
اُسے ذرا با ہر بھیجے دیں۔'' ابو بکڑ نے عرض کیا''یا رسول اللہ! آپ ہی کے گھر کے لوگ ہیں۔'' فرمایا'' مجھے

ا : ابن ہشام وطبری وابن سعد معد عن : سورۃ انفال: ۳۱

س: اس صورت كوآخر ميس اس ليه بيان كيا كيا بها حد بالآخر عملاً يهي وقوع ميس آئي-

سے: ابن ہشام وطبری ھے: طبری واقعاتِ ہجرت

ہجرت کی اجازت مل گئی ہے۔'' حضرت ابو بکر ؓ دن رات اس خبر کے انتظار میں تھے۔فوراً بولے اَلے شُحُبَةُ يَادَ مُسُولَ اللهِ لِيعِيٰ'' يارسول الله! مجھے بھی ساتھ رکھیئے گا؟''ارشاد ہوا'' ہاں۔'' لے حضرت عا نَشْرُ کہتی ہیں میں نے اس وقت تک کسی شخص کوخوشی میں رو تے نہیں دیکھا تھا۔ مگراب دیکھا کہ جو نہی آنخضرت صلی اللّٰہ عليه وسلم نے فرمایا '' ہاں'' حضرت ابوبکر ؓ کے آنسو جاری ہو گئے ی<sup>ئے پھ</sup>راُنہوں نے آ ی ﷺ سے عرض کیا۔ یارسول الله! میں نے ہجرت کی تیاری میں دواونٹنیاں ببول کی بیتاں کھلا کھلا کریال رکھی ہیں۔ان میں ے ایک آی تبول فرماویں۔'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فرمایا'' ہاں، مگر قیمتاً لوں گا۔''ابو بکراٹ نے نا چار قبول کیا اور ہجرت کی تیاری شروع ہوئی ۔حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے جلدی جلدی ضروری سامان تیار کیا اور کھانا تیار کر کے ایک چمڑہ کے برتن میں بند کیا اور پھرمیری بہن اسآءنے اپنے نطاق لیعنی کمریر باندھنے والے یکے کے دوٹکڑے کر کے ایک ٹکڑا کھانے کے برتن پر باندھ دیا اور ایک پانی کے برتن پر۔ اس سبب سے اُن کو ذَاتُ النِّطَاقَيْنِ ليمنى دونطا قول والى كہتے ہيں " اس كے بعد آ ب حضرت ابو بكراً سے اسی رات مکہ سے نِکل جانے اور غارِ ثور میں پناہ لینے کی قر ار داد کر کے اپنے گھر واپس تشریف لے آئے۔ رات کا تاریک وقت تھااور ظالم قریش جومختلف قبائل سے آغاز سفر ہجرت اور قریش کا تعاقب تعلق رکھتے تھے اپنے خونی ارادے کے ساتھ آپ کے مکان کے اردگر دجمع ہوکر آ ب کے مکان کا محاصرہ کر چکے تھے اور انتظار تھا کہ مجمع ہویا آ ب اینے گھر سے نکلیں تو آ پ ٹیرایک دم حملہ کر کے قبل کر دیا جاوے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بعض کفار کی ا مانتیں پڑی تھیں کیونکہ باوجود شدید مخالفت کے اکثر لوگ اپنی امانتیں آپ کے صدق وامانت کی وجہ سے آ ی کے پاس رکھوا دیا کرتے تھے کی لہذا آ ی نے حضرت علی کوان امانتوں کا حساب کتاب مجھا دیا اور تا کید کی کہ بغیرامانتیں واپس کئے مکہ سے نہ نکلنا۔اس کے بعد آپ نے ان سے فر مایا کہتم میرے بستریر لیٹ جاؤاورتستی دی کہانہیں خدا کے فضل سے کوئی گزندنہیں پہنچے گا۔وہ لیٹ گئے اور آپ نے اپنی جا در جوسرخ رنگ کی تھی اُن کے اوپر اُڑھا دی۔اس کے بعد آپ اللہ کا نام لے کراپنے گھر سے نکلے اُس وقت محاصرین آیا کے دروازے کے سامنے موجود تھے مگر چونکہ انہیں میہ خیال نہیں تھا کہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم اس قدراوّ ل شب میں ہی گھر ہے نکل آئیں گے۔ وہ اُس وقت اس قدرغفلت میں تھے

ا: بخاری باب البجرت تابن بشام وطبری و بین بشام وطبری تابن بشام وطبری تابن بشام وطبری

کہ آپ اُن کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے اُن کے درمیان سے نکل گئے اور اُن کو خبر تک نہ ہوئی۔
اب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموثی کے ساتھ مگر جلد جلد مکہ کی گلیوں میں سے گذرر ہے تھے اور تھوڑی ہی در میں آبادی سے باہر نکل گئے اور غار تور کی راہ لی۔ حضرت ابو بکر ٹر کے ساتھ پہلے سے تمام بات طے ہو چکی تھی وہ بھی راستہ میں مل گئے۔ غار تور جواسی واقعہ کی وجہ سے اسلام میں ایک مقدس یا دگا سمجھی جاتی ہے مکہ سے جانب جنوب یعنی مدینہ سے مختلف جانب تین میل کے فاصلہ پر ایک بنجر اور ویران پہاڑی کے اوپر خاصی بلندی پر واقع ہے اور اس کا راستہ بھی بہت دشوار گذار ہے وہاں پہنچ کر پہلے حضرت ابو بکر ٹرنے اندر مسلم کے مسکر جگہ صاف کی اور پھر آپ بھی اندر تشریف لے گئے۔

دوسری طرف وہ قریش جو آپ کے گھر کا محاصرہ کئے ہوتے تھے وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد آپ گے گھر کے اندر جھا نک کرد کیھتے تھے تو حضرت علی گو آپ کی جگہ پر لیٹا دیکھ کر مطمئن ہوجاتے تھے لیکن صبح ہوئی تو آہیں علم ہوا کہ ان کا شکاراُن کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔اس پر وہ اِدھراُ دھر بھا گے۔ مکہ کی گلیوں میں صحابہ کے مکانات پر تلاش کیا مگر کچھ پیتہ نہ چلا۔اس غصّہ میں انہوں نے حضرت علی کو بکڑ ااور کچھ مارا بیٹا۔ حضرت ابو بکڑے مکان پر جا کرشور کیا اور ان کی صاحبز ادی کو ڈانٹا ڈپٹا مگر ان باتوں سے کیا بنیا تھا۔

آ خرانہوں نے عام اعلان کیا کہ جوکوئی محمد (صلی الله علیہ وسلم) کو زندہ یا مُردہ کیڑ کرلائے گا اس کو ایک سواوٹ انعام دینے جاویں گے؛ چنانچہ کی لوگ انعام کی طبع میں مکہ کے چاروں طرف اِدھراُ دھرنگل گئے ۔ خودروَ ساء قریش بھی سراغ لیتے لیتے آپ کے چھھے نظے اور عین غار تورک مُنہ پر جا پہنچے۔ یہاں بی چھپا کراُن کے سراغ رسان نے کہا کہ''بس سراغ اس سے آگنہیں چلتا۔ اس لیے یا تو محمد یہیں کہیں پان ہی چھپا ہوا ہے یا بھر آسان پراُڑ گیا ہے۔''کسی نے کہا۔''کوئی شخص ذرااس غار کے اندر جا کر بھی دکھی آئے۔'' مگرایک اور شخص بولا کہ''واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ بھلاکوئی شخص اس غارمیں جاکر چھپے سکتا ہے۔ یہاں خوص بولا کہ''واہ یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے۔ بھلاکوئی شخص اس غارمیں جاکہ تھپے سکتا ہے۔ یہاں خوص بولا کہ وار خطرناک جگہ ہے اور ہم ہمیشہ سے اسے اس طرح دیکھتے ہونے ہیں۔'' یہ بھی روایت آتی ہے کہ غار کے مُنہ پر جو درخت تھا۔ اُس پر آپ کے اندرتشریف لے جانے کے بعد کرئی کے اندرتشریف لے جانے کے بعد کرئی کے اندرتشریف لے جانے کے بعد کرئی کے جالاتن دیا تھا اور عین مُنہ کے سامنے کی شاخ پر ایک کبوتری نے گھونسلا بنا کرانڈ ہے چندمنٹ میں ایک وسیع جگہ پر جالاتن دیتی ہے اور کبوتری کو بھی گھونسلا تیار کرنے اور انڈے دیے میں کوئی درخییں کئی ۔ اس لیے اگر خدا تعالی نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تھرف فر مایا تو ہرگر بعید نہیں درخیبیں گئی۔ اس لیے اگر خدا تعالی نے اپنے رسول کی حفاظت کے لیے ایسا تھرف فر مایا تو ہرگر بعید نہیں درخیبیں

ہے بلکہ اس وقت کے لحاظ سے ایسا ہونا بالکل قرین قیاس ہے۔ بہر حال قریش میں سے کوئی شخص آ کے نہیں بڑھا اور یہیں سے سب لوگ واپس چلے گئے ی<sup>ا</sup>

روایت آتی ہے کہ قریش اس قدر قریب بھنے گئے تھے کہ اُن کے پاؤں غار کے اندر سے نظر آتے تھے اوران کی آ واز سُنا کی دیتی ہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکرٹنے گھبرا کر مگر آ ہتہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ'' یارسول اللہ! قریش اسے قریب ہیں کہ اُن کے پاؤں نظر آرہے ہیں اور اگروہ ذرا آگے ہوکر جھانکیں تو ہم کود کھے سکتے ہیں۔'آٹ نے فرمایا:

َلاتَحُزَنُ إِنَّ اللهُ مَعَنَا لِينَ''ہِرَّزُ كُونَى فَكَرِنهُ كِرو-الله بِمارے ساتھ ہے۔''

پھرفر مایا:

وَ مَاظَنُّکَ یَااَبَابَکُو بِإِثْنَیْنِ اَللهُ ثَالِثُهُمَا لیمی ''اے ابوبکر '! تم ان دو شخصول کے متعلق کیا گمان کرتے ہوجن کے ساتھ تیسرا خدا ہے۔'' ٹ

ایک اورروایت میں آتا ہے کہ جب قریش غار کے مُنہ کے پاس پنچے تو حضرت ابوبکڑ سخت گھبرا گئے۔آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے ان کی گھبرا ہے کو دیکھا تو تسلّی دی کہ کوئی فکر کی بات نہیں ہے۔اس پر حضرت ابوبکڑنے رفت بھری آواز میں کہا:

إِنْ قُتِلُتُ فَانَا رَجُلٌ وَاحِدٌ وَإِنْ قُتِلُتَ انْتَ هَلَكَتِ الْاُمَّةُ۔ "
ليمن ' يارسول الله! اگر ميں ماراجا وَل تو ميں تو بس ايک اکيلی جان ہوں ليکن اگر خدانخواستہ
آپ پرکوئی آنچ آئے تو پھرتو گوياساری اُمت کی اُمت مٹ گئے۔'
اس پرآپ نے خداسے الہام پاکر بيالفاظ فرمائے کہ:

'ُلا تَحُزَنُ إِنَّ اللهَ مَعَنَا'' كُ

لیعن''اے ابو بکر ؓ! ہر گز کوئی فکر نہ کرو کیونکہ خدا ہمارے ساتھ ہے اور ہم دونوں اس کی حفاظت میں ہیں'' یعنی تم تو میری وجہ سے فکر مند ہوا ورتمہیں اپنے جوش اخلاص میں اپنی جان کا کوئی غم نہیں مگر خدا تعالیٰ

ي: بخارى باب مناقب المهاجرين

ا: زرقانی و تاریخ خمیس

سے: سورة توبہ: ١٩٠٠

س: زرقانی

اس وقت نہصرف میرامحافظ ہے بلکہ تمہارا بھی اور وہ ہم دونوں کو مثمن کے شریعے محفوظ رکھے گا 🖁 سفر ہجرت اور تعاقب سراقہ بن مالک صفرت ابو بکڑنے گھرسے نکلتے ہوئے اپنے بیٹے عبداللہ

کو جوایک بہت زیرک اور ہوشارنو جوان تھے مدایت

کی تھی کہ قریش کی حرکات کا خیال رکھیں اور روزانہ غار تورمیں اطلاع دے جایا کریں۔ چنانچہوہ ایسا کرتے تھے کہ رات کواند ھیرا ہوتے ہی غار ثور میں پہنچ جایا کرتے تھے اور رات و ہیں گذار کر صبح سویرے ہی واپس آ جایا کرتے تھے۔حضرت ابو بکڑ کے خادم عامر بن فہیر ہ کے سپر دیدکام کیا گیا تھا کہ دن بھر بکریاں چرائیں اور رات کواُن کے پاس دودھ پہنچا جایا کریں۔اس طرح آپ تین رات تک غارثور میں گھہرے اوراس عرصہ تک یہی انتظام جاری رہا۔ پھر جب قریش کے تعاقب کی کوشش میں کمی آ گئی تو تیسرے دن صبح کے وقت آپ عار سے نکلے کے بیر پیر کا دن تھا اور چار رئیج الاوّل یا بعض مؤرخین کی تحقیق کے مطابق کیم رہیج الا وّل ۱۴ نبوی مطابق ۱۲ رحمبر ۲۲۲ ء کی تاریخ تھی <sup>ہیں</sup> آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم اور حضرت ابو بکر ّ نے پہلے سے ایک شخص عبداللہ بن اریقط کو جوقبیلہ بنی الدیل سے تھااور باوجود عاص بن وائل رئیس مکہ کے ساتھ تعلق رکھنے کے قابل اعتاد تھامعقول اُجرت دینی کر کے بطور رہنما کے ساتھ چلنے کے لیے مقرر کر رکھا تھا۔ پیخض اینے فن کا خوب ماہر تھااور آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکڑنے اسے پہلے سے ا بنی اونٹنیاں سیر دکر رکھی تھیں اور سمجھا رکھا تھا کہ تین رات کے بعد تیسر ہے دن کی صبح کواونٹنیاں لے کر غار ثور میں پہنچ جائے ﷺ چنا نچہ وہ حسب قرار داد پہنچ گیا۔ یہ بخاری کی مشہور روایت ہے مگر مؤرخین لکھتے ہیں کہ

ا: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كابيركلام جوقر آن شريف مين بھي مذكور ہے ايك خاص شان كا كلام ہے اوراس ميں آپ كي اس اُرفع شان کاپیۃ چاتا ہے جوحضرت موٹی پر آپ کو حاصل تھی۔ کیونکہ حضرت موٹی نے تو فرعون کے تعاقب کے وقت ا بني قوم كے گھبراجانے پرصرف پیلفظ كہے كە إنَّ مَعِيَ رَبِّيُ سَيَهُدِيُن ِ لِيغِيْ 'ميرے ساتھ ميراخداہےوہ ميرے ليے بچاؤ كاراسته نكال دےگا۔'' مگرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے إنَّ الله مُعَنَا كے الفاظ استعمال فرمائے ۔ یعنی''میرے اور میرے ساتھی دونوں کے ساتھ خداہے۔''آپ کے اس جملہ پر مقابلةُ نظر ڈالنے ہے آپ کے برتر اخلاق اور آپ کے صحابہ کے اعلیٰ مقام اورآ یا کے ساتھ خدا تعالیٰ کے بہتر سلوک پر بہت روثنی پڑتی ہے۔منہ

آ تخضرت صلی الله علیه وسلم رات کوروانه ہوئے تھے اور خود بخاری کی ہی ایک دوسری روایت میں اس کی

يلى: زرقانی ومحود يا شامصری

ع: بخاری باب البحرت

یم : بخاری باب البحرت

تصدیق پائی جاتی ہے۔ اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ آپ رات کوروانہ ہوئے ہوں۔ بہر حال غار ثور سے نکل کرآپ ایک اور ڈس کا نام بعض روایات میں القصوا بیان ہوا ہے، سوار ہو گئے اور دوسری پر حضرت ابو بکر اور اُن کا خادم عام بن فہیر ہ سوار ہوئے۔ وانہ ہوتے ہوئے آپ نے مکہ کی طرف آخری نظر ڈالی اور حسرت کے الفاظ میں فر مایا۔ ''اے مکہ کی بستی تو جھے سب جگہوں سے زیادہ عزیز ہے مگر تیرے لوگ جھے یہاں رہنے نہیں دیتے ''' اس وقت حضرت ابو بکر ٹنے کہا۔ ''ان لوگوں نے اپنے نبی کو نکالا ہے۔ اب بہضر ور ہلاک ہوں گے۔ ''

چونکہ ابھی تک تعاقب کا ڈرتھا اس لیے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اصل راستہ چھوڑ کر ساحل سمندر کے قریب بقریب بیٹر ب کی طرف روا نہ ہوئے اور ہرا ہرایک رات اور دوسرے دن کا کچھ حصہ چلتے رہے۔ دوسرے دن دو پہر کے قریب جب سورج کی گرمی تیز ہوئی تو حضرت ابو ہکڑ کے عرض کرنے پر آپ ایک بڑے پھر کے سابیہ میں آ رام فرمانے کے لیے اُٹرے۔ حضرت ابو ہکڑ نے آگے بڑھ کر آپ کے واسطے جگہ تیار کی اور آپ ڈرالیٹ کر سو گئے اور حضرت ابو بکڑ اوھرا دھڑا کر دیکھنے بڑھ کر آپ کے دوسلے جگہ تیار کی اور آپ ڈرالیٹ کر سو گئے اور حضرت ابو بکڑ کو ایک چروا ہا نظر آبیا جس کے ساتھ لیے کہ کوئی تعاقب کرنے والا تو نہیں آ رہا۔ استے میں حضرت ابو بکڑ کو ایک چروا ہا نظر آبیا جس کے ساتھ چند بکریاں تھیں جنہیں وہ اُسی پھر کی طرف سابیہ کی غرض سے لار ہا تھا۔ حضرت ابو بکڑ نے اس سے دودھ کی اجازت لے کراس کے ہاتھ اور بھر اسے دیورھ کی اجازت لے کراس کے ہاتھ اور بھر اسے دودھ کی اجازت لے کراس کے ہاتھ اور بھر اسے دودھ کی باس لائے۔ اس وقت تک آپ نیند سے جاگ چکے تھے؛ چنا نچہ حضرت ابو بکڑ آ نے آپ کے سامنے دودھ کا برتن پیش کیا اور آپ نے اسے نوش فرمایا اور حضرت ابو بکڑ روایت کرتے ہیں کہ اس سے میر ک طبیعت خوش ہوگیا۔ اس کے بعد حضرت ابو بکڑ نے آپ سے عرض کیا '' یا رسول اللہ کوچ کا وقت ہوگیا طبیعت خوش ہوگیا۔ نے فرمایا۔ '' ہاں چکو''۔

چنانچیآ پ آ گےروانہ ہو گئے لیکن ابھی آ پ تھوڑی ہی دور گئے تھے کہ حضرت ابو بکڑ نے دیکھا کہ ایک شخص گھوڑا دوڑائے ان کے پیچھے آ رہا ہے۔اس پر حضرت ابو بکڑ نے گھبرا کر کہا۔''یارسول اللہ! کوئی شخص ہمارے تعاقب میں آ رہا ہے۔'' آ پ نے فرمایا۔''کوئی فکرنہ کرو۔اللہ ہمارے ساتھ ہے۔'' ಿ

ا: بخاری باب البجرة عن براء بن عازب عن البجرة عن براء بن عازب عن البجرة عن براء بن عازب عن البجرين عن البجرين عن البحر البخاري عن البحر البخرين عن البحر البخرين عن البحر البخرين عن البحر البحرين عن البحرين البحرين

بیتعا قب کرنے والاسراقہ بن ما لک تھا جوا پئے تعا قب کا قصہ خودا پنے الفاظ میں یوں بیان کرتا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ ہے نکل گئے تو کفار قریش نے بیہاعلان کیا کہ جو کوئی بھی محمر (صلی الله علیه وسلم) یا ابو بکر گوزنده پامُرده بکر کرلائے گا اسے اس اس قدرانعام دیا جائے گا اور اس اعلان کی انہوں نے اپنے پیغام رسانوں کے ذریعہ ہے ہمیں بھی اطلاع دی۔اس کے بعدایک دن مکیں اپنی قوم بنو مدلج کے کی ایک مجلس میں بیٹھا ہوا تھا کہ قریش کے ان آ دمیوں میں سے ایک شخص ہمارے پاس آیا اور مجھے مخاطب کر کے کہنے لگا کہ مُیں نے ابھی ابھی ساحل سمندر کی سمت میں دور سے کچھ شکلیں دیکھی ہیں۔ مَیں سمجھتا ہوں کہ شاید وہ محمد (صلی الله علیہ وسلم) اوراس کے ساتھی ہوں گے۔سراقیہ کہتا ہے کہ مَیں فوراً سمجھ گیا کہ بہضروروہی ہوں گے مگرمئیں نے اُسے ٹالنے کے لیے (اور پوفخرخو دحاصل کرنے کی غرض سے ) کہا کہ بیتو فلاں فلاں لوگ ہیں جوابھی ہمارے سامنے سے گذرے ہیں۔اس کے تھوڑی دیر کے بعد ممیں اس مجلس سے اٹھااورا بینے گھر آ کراپنی خادمہ سے کہا کہ میرا گھوڑا تیارکر کے گھر کے پچھواڑے میں کھڑا کر دے اور پھرمیں نے ایک نیزہ لیا اور گھر کی پشت کی طرف سے ہو کر چیکے سے نکل گیا اور گھوڑے کو تیز کر کے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اور ان کے ساتھیوں کے قریب پہنچے گیا۔اس وقت میرے گھوڑے نے ٹھوکر کھائی اورمئیں زمین برگر گیالیکن مئیں جلدی ہے اُٹھا اور اپنا ترکش نکال کرمئیں نے (ملک کے دستور کے مطابق) تیروں سے فال لی۔ فال میرے منشا کے خلاف نکلی مگر (اسلام کی عداوت کا جوش اور انعام کا لا کیج تھا) میں نے فال کی بروانہ کی اور پھرسوار ہو کرتعا قب میں ہولیا اوراس دفعہ اس فدر قریب پہنچ گیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی (جواس وفت قرآن شریف کی تلاوت کرتے جارہے تھے) قراءت کی آ واز مجھے سنائی دیتی تھی۔اس وقت میں نے دیکھا کہآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک دفعہ بھی مُنہ موڑ کر پیچیے کی طرف نہیں دیکھا۔لیکن ابوبکر ﴿ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے فکر کی وجہ ہے ) ہار ہار دیکھتے تھے۔مئیں جب ذرا آ گے بڑھا تو میرے گھوڑے نے پھرٹھوکر کھائی اوراس دفعہاس کے یا وَل ریت کے اندر دھنس گئے اور مَیں پھرزمین پر آ رہا۔ میں نے اُٹھ کر گھوڑے کو جود یکھا تو اس کے یا وَں زمین میں اس قدر دھنس کیے تھے کہ وہ انہیں زمین سے نکال نہیں سکتا تھا۔ آخر بڑی مشکل سے وہ اٹھااوراس کی اس کوشش سے میرے اردگر دسب غبار ہی غبار ہو گیا۔اس وقت میں نے پھر فال لی اور پھر وہی فال نکلی۔جس پر میں نے اپناارا دہ ترک کر دیا اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آ پ کے ساتھیوں کوصلح کی آواز دی۔اس آواز

پر وہ تھہر گئے اور مکیں اپنے گھوڑے پر سوار ہوکر اُن کے پاس پہنچا۔ اس سرگذشت کی وجہ سے جو میرے ساتھ گذری تھی مکیں نے یہ سمجھا کہ اس شخص کا ستارہ اقبال پر ہے اور یہ کہ بالآخرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم غالب رہیں گے؛ چنا نچے مکیں نے صلح کے رنگ میں ان سے کہا کہ آپ کی قوم نے آپ کو قتل کرنے یا پکڑ لانے کے لیے اس اس قدر انعام مقرر کرر کھا ہے اور لوگ آپ کے متعلق یہ بیارادہ رکھتے ہیں اور مکیں بھی اسی ارادے سے آیا تھا مگر اب مکیں واپس جاتا ہوں۔ اس کے بعد مکیں نے انہیں پچھزادراہ پیش کیا مگر انہوں نے نہیں لیا اور نہ ہی مجھ سے کوئی اور سوال کیا۔ صرف اس قدر کہا کہ ہمارے متعلق کسی سے ذکر نہ کرنا۔ اس کے بعد مکیں نے انہیں کے بعد مکیں نے انہیں کو ملک میں غلبہ ماصل ہوکر رہے گا ) آپ سے عرض کیا کہ مجھے ایک امن کی تحریکھودیں۔ جس پر آپ نے عام بن فہیرہ کو ارشا وفر مایا اور اُس نے مجھے ایک امن کی تحریکھودی۔ اس کے بعد آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی آگے روانہ ہوگئے۔ تا

جب سراقہ واپس لوٹے لگا تو آپ نے اُسے فرمایا۔''سراقہ اُس وقت تیرا کیا حال ہوگا۔ جب تیرے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن ہوں گے؟'' سے سراقہ نے جیران ہوکر پوچھا کہ''کسریٰ بن ہرمزشہنشاہ ایران''؟ آپ نے فرمایا'' ہاں۔' سراقہ کی آئیسے کھی کی کھی رہ گئیں۔کہاں عرب کے صحرا کا ایک بدوی اور کہاں کسریٰ شہنشاہ ایران کے کنگن! مگر قدرتِ حق کا تماشاد کیھو کہ جب حضرت عمرؓ کے زمانہ میں ایران فتح ہوا اور کسریٰ کا خزانہ غنیمت میں مسلمانوں کے ہاتھ آیا تو کسریٰ کے کنگن بھی غنیمت کے مال کے ساتھ مدینہ میں آئے۔حضرت عمرؓ نے سراقہ کو بلایا جو فتح کمہ کے بعد مسلمان ہو چکا تھا اور اپنے سامنے اس کے ہاتھوں میں کسریٰ کے کنگن جو بیش قیت جو اہرات سے لدے ہوئے تھے یہنا نے ہے۔

سراقہ کے تعاقب سے رہائی ہوئی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ راستہ میں زبیر بن العوام سے ملاقات ہوگئی جوشام سے تجارت کر کے مسلمانوں کے ایک چھوٹے سے قافلے کے ساتھ مکہ کو واپس جارہے تھے۔ زبیر نے ایک جوڑا سفید کپڑوں کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواور ایک حضرت ابوبکڑ کی نذر کیا۔ اور کہا مکیں بھی مکہ سے ہوکر بہت جلد آپ سے مدینہ میں آملوں گا۔ اور بھی کئی لوگ راستہ

ىم : اسدالغابه ذكر سراقه

<sup>۔</sup> یہ: پیالیک عجیب بات ہے کہا یسے نا زک اور بےسروسا مانی کے وقت میں بھی لکھنے کا سامان ساتھ ہوتا تھا۔

ع : بخاری باب البجر ت سع : پینظاره غالبًا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کواسی وقت کشفی حالت میں دکھایا گیا ہوگا۔

غارىباب البحرت

میں ملتے تھاور چونکہ حضرت ابو بکر ابوجہ تجارت پیشہ ہونے کے اس راستہ سے بار ہا آتے جاتے رہتے تھے اس لئے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے۔لہذا وہ ابو بکر سے اس لئے اکثر لوگ ان کو پہچانتے تھے۔لہذا وہ ابو بکر سے بوچھتے تھے کہ پیٹہ ہارے آگے گون ہے۔حضرت ابو بکر فر ماتے۔ ھلذا یکھ لایڈیئی السَّبیئل۔ '' بیر میرا ہادی ہے۔'' وہ سمجھتے تھے کہ شاید بیکوئی دلیل یعنی گائیڈ ہے جو راستہ دکھانے کے لئے حضرت ابو بکر شنے ساتھ لے لیا ہے گھر حضرت ابو بکر گاکہ مطلب کچھاور ہوتا تھا۔'

اختنا م سفراور ممیل ہجرت رکھ روز کے سفر کے بعد راستہ میں مختلف جگہ گھہرتے ہوئے بارہ رکھنا مسفراور ممیل ہجرت رکھا الوّل ۱۲ نبوی مطابق ۲۰ سمبر ۱۲۲ ءوآ پ مدینہ کے پاس پنچے کے اہل یثر ب کوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ سے روائی کے متعلق خبر پنج چی تھی اس لیے وہ ہر روز مدینہ سے باہر آپ کے استقبال کے لیے آتے اور دیر دیریت انظار کرتے رہتے تھے مگر جب دھوپ تیز ہوئے گئی تھی تو مایوس ہو کر واپس لوٹ جاتے تھے۔ اُس دن بھی وہ آپ کے استقبال کے لیے آئے ہوئے تھے مگر چونکہ دن بہت چڑھ آیا تھا اس لیے آخ بھی مایوس ہو کر واپس چلے گئے تھے کہ اچا تک جبکہ وہ انھی اپنے گھروں میں پہنچے ہی تھا ایک بہدوہ کوڑھی میں ایک بلند مقام پر کسی اپنی غرض سے کھڑا تھا دور سے آخری اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھوں کو سفید لباس میں چہکتے ہوئے دیکھا اور ور سے پکار کر کہا۔ '' اے اہل عرب! جس کا تم راہ دیکھتے ہووہ یہ آتا ہے۔ ''مخلص جماعت کے کان فر سے بیار کر کہا۔ '' اے اہل عرب! جس کا تم راہ دیکھتے ہووہ یہ آتا ہے۔ ''مخلص جماعت کے کان میں یہتے کا ور جبلدی جلدی ہتھیا رکور گئے کھڑے دور تے ہوئے اور جلدی جلدی ہتھیا رکور گئے کہ وار مسلمان خوثی کے جوش میں دیوانے ہو کرا ٹھ کھڑے ہوئے اور جلدی جلدی ہتھیا رکور گئے کہ وار شرح کھتے ہوئے تھر عام رنگل آئے ہوئے شہرے با ہرنگل آئے گئے۔ "

ا: بخاری باب البجرت

ع: زرقانی ومحمود یا شامصری .... بعض محققین کی تحقیق کے مطابق آٹھ رہیج الاوّل تاریخ تھی۔

سے: عربوں میں ہتھیار لگا کرکسی کے استقبال کے لیے نکلنا اس بات کی علامت سمجھی جاتی تھی کہ استقبال کرنے والا اپنے مہمان کے لیے جان تک قربان کر دینے کے لیے تیار ہے

## کی زندگی برایک سرسری نظر

آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگی کے پہلے دور یعنی قبل از بعثت زندگی پر تبصرہ کرتے ہوئے جو قلت واقعات کی شکایت ہم نے بیان کی تھی وہ آ پ کی زندگی کے دوسرے دور میں بھی پوری طرح دور نہیں ہوئی۔ بدرست ہے کہ ماموریت کے دعویٰ کے بعدایسے لوگ موجود تھے جن کے واسطے آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کی زندگی ایک نمونہ کا حکم رکھتی تھی اور جوآ پ کی تمام حرکات وسکنات کوغور کی نظر سے مطالعه کرتے تھے اور ہروقت آ پ کی صحبت میں رہنے کے خواہشمند تھے مگر جیسا کہ ہم دیکھ کیکے ہیں قریش کے مظالم نے مکہ میں مسلمانوں کو کبھی بھی اکٹھانہیں ہونے دیا اور کبھی بھی ان کواتنی فرصت اور موقع نہیں دیا کہ وہ اینے آتا کی صحبت میں رہ کراس کی زندگی کے تمام حالات کو آنے والی نسلوں کے لیے بالتفصيل محفوظ کردیں۔ باایں ہمہ بعثت سے بل اور بعد کی زندگی کے حالات میں ایک بہت نمایاں فرق نظر آتا ہے اور انشاء اللہ تعالیٰ مدنی زندگی کے حالات میں پیفرق بہت ہی نمایاں ہو جائے گا کیونکہ مدینہ میں صحابہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنے اور آ یے کے حالات زندگی کا مطالعہ کرنے کا ہروقت موقع ملتا تھااورانہوں نے بھی جس تفصیل اور بسط کے ساتھ اس زمانہ کے متعلق آپ کے سوانح کو ہم تک پہنچایا ہے وہ انہی کا حصہ ہے۔ دنیا میں ہزاروں بلکہ لاکھوں انبیاء گذرے ہوں گے مگر جس تفصیل اور بسط کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات تاریخ وحدیث میں محفوظ ہیں اس کاعشر عشیر بھی کسی دوسرے نبی کے متعلق میسرنہیں۔خدا ہزار ہزار رحمتیں نا زل فر مائے صحابہ اور تا بعین اور تبع تا بعین کی مقدس جماعت پرجس کے طفیل آج بھی جب کہ ساڑھے تیرہ سوسال کا عرصہ آپ کی وفات پر گذر چکا ہے آی گی جیتی جا گئی تصویر ہماری آئکھوں کے سامنے موجود ہے اور ہم اپنی زندگی کے ہر قدم پر آپ کے پاک نمونہ سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

قیام مکہ اور سنین نبوی و ہجری بعثت کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم مکہ میں قریباً تیرہ سال تھبرے ۔ بعض روایات میں دس سال بیان کئے گئے ہیں ۔ بیکھی

ایک لحاظ سے درست ہے کیونکہ ابتدائے وحی کے بعد آپ نے تین سال تک اپنے مشن کوفخفی رکھا تھا۔ پس اگران تین سالوں کو نکال دیں تو ہا تی دس سال ہی رہ جاتے ہیں۔ بہرحال یہ سلّم ہے کہ ہجرت کے وقت آپ کی عمر ترین سال کی تھی۔

ظہور اسلام سے پہلے قریش میں سنہ تاریخ عموماً عام الفیل کے حساب سے شار ہوتا تھا؛ چنا نچہ مورضین بھی بعثت نبوی سے پہلے کے واقعات کی تاریخ بتا نے کے لیے عموماً عام الفیل کا حوالہ دیتے ہیں لیکن بعثت سے بعد کے واقعات کا سنہ بعثت نبوی سے شار کیا جاتا ہے مگر بیسنہ بھی صرف تیرہ سال بعنی ہجرت تک چلتا ہے۔ اس کے بعد سے مستقل طور پر سنہ ہجری شروع ہوتا ہے۔ جس کی تجویز اورتعیین ابتداً حضرت عمر کے عہد میں ہوئی تھی۔ ابتداً حضرت عمر کے عہد میں ہوئی تھی۔ ابتداً حضرت عمر کے عہد میں ہوئی تھی۔ ا

یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ بعثت نبوی عام الفیل کے چالیسویں سال ماہِ رمضان میں ہوئی تھی اور چونکہ رمضان عربی مہینوں میں نواں مہینہ ہے اس لیے بعثت نبوی کا پہلا سال صرف چندایا م اور تین ماہ لیخی بعثت نبوی کا پہلا سال صرف چندایا م اور تین ماہ لیخی بقیہ رمضان اور شوال ۔ ذیقعد اور ذی الحجہ کا شار ہوتا ہے اور چونکہ ہجرت نبوی ۱۳ نبوی ابتداء ماہ رہجے الاوّل میں ہوئی تھی ۔ آس لیے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بعد از بعثت کی قیام دراصل صرف بارہ سال پانچ ماہ اور چندایا م کا بنتا ہے۔ ہاں اگر رؤیا صالحہ کا زمانہ لیخی ابتدائی چند ماہ بھی زمانہ نبوت میں شار کر لیے جاویں تو میکی کی عرصہ قریباً تیرہ سال کا ہوجاتا ہے۔

نزول وحی کی کیفیت نزول وحی کی کیفیت قلب کی حالت کو حقیقی طور پر سمجھنا تو صرف اس مخض کا کام ہے جواس کو چہ سے

آشنا ہو۔ تاہم جواجمالی نقشہ قرآن شریف اور حدیث میں بیان ہواہے۔ وہ درج ذیل کیا جاتا ہے:

قرآن شریف میں اللہ تعالی فرماتا ہے:

وَمَا كَانَ لِيَشَرِانُ يُكِلِّمَهُ اللهُ اِلَّا وَحْيَا اَوْمِنُ قَرَآئِ حِجَابِ اَوْ يُرْسِلَ رَسُوْلًا فَيُوْجِى بِإِذْنِ مَا يَشَآءُ ۖ إِنَّهُ عَلِي حَكِيْمٌ ٥٣

لیعن' ' نہیں کلام کرتا اللہ کسی بندے سے مگر وحی کے طریق پریا کسی پر دے کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیجتا ہے جوالقا کرتا ہے بندہ پراللہ کے اذن سے۔ بے شک اللہ تعالی بہت بلنداور عکمت والا ہے۔''

اس آیت کریمه میں اللہ تعالیٰ نے کلام الٰہی کے تین طریق بتائے ہیں:

ا وّ ل \_وحی یعنی براه راست لفظی کلام جس کی دوصور تیں ہوسکتی ہیں:

(الف) یہ کہاللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الفاظ براہ راست انسان کے کا نوں میں پینچیں۔ وحی کی بیصورت عموماًسب سے زیادہ ہارعب اورشاندار ہوتی ہے۔

(ب) یہ کہ اس کی زبان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی الفاظ جاری کیے جائیں۔ان دونوں طرف سے کوئی الفاظ جاری کیے جائیں۔ان دونوں طریقوں کو اسلامی اصطلاح میں وحی کہتے ہیں۔

دوسرے۔مِنُ قَدَآئِ حِجَابِ یعنی کی تحریر کے سامنے آجانے یا کشف یا خواب یا قلبی القا وغیرہ کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی امر بندہ پر ظاہر ہو۔

تیسرے۔ یُرٹسِلَ رَسُوْلًا ۔ یعنی الله تعالیٰ کا کوئی فرشتہ وغیرہ بندہ کے پاس آ وے اور خدا کی طرف سے اس کے ساتھ کلام کرے۔

اس کے مطابق حدیث میں حضرت عائشہ کی روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ آپ کے پاس وحی سلطرح آتی ہے؟ اس پر آپ نے فرمایا کہ:
اَحُیانًا یَا اَیْدُنِی مِشُلَ صَلْصَلَةِ الْجَرَسِ وَهُو اَشَدُّهُ عَلَی فَیُفُصَمُ عَنِی وَقَدُ وَعَیْتُ عَنْهُ مَا قَالَ وَ اَحْیَانًا یَتَمَثَّلُ لِی الْمَلَکُ رَجُلًا فَیُکَلِّمُنِی فَاعِی مَایَقُولُ لِی الْمَلَکُ رَجُلًا فَیُکَلِّمُنِی فَاعِی مَایَقُولُ لِی الْمَلَکُ رَجُلًا فَیُکَلِّمُنِی فَاعِی مَایَقُولُ لِی الْمَلَکُ رَجُلًا فَیُکلِّمُنِی فَاعِی مَایَقُولُ لِی الْمَلَکُ رَجُلًا فَی کَلِمُنِی فَاعِی مَایَقُولُ لِی اللّٰ مَا کَلُورِ مَا اللّٰ مَا کَلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کَلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کَلَمُ مِنْ مَا مَا کُلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کُلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کُلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کُلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کَلُورِ مِنْ اللّٰ مَا کُلُورِ مِنْ اللّٰ مَا مِنْ مُولِ مِنْ اللّٰ مَا مَا مُورِ مِنْ اللّٰ مَا مَا مِنْ اللّٰ مَا مَا مِنْ مِنْ مُولِ مِنْ اللّٰ مَا مَا مِنْ مَا مِنْ اللّٰ مَا مِنْ اللّٰ مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مَا مُنْ مَا مَا مَا مُورِ مِنْ اللّٰ مَا مُورِ مِنْ اللّٰ مَا مَا مُورِ مُنْ مَا مُنْ مُنْ مَا مَالُورُ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مَاللّٰ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مَا مُنْ اللّٰ مَا مَا مُنْ اللّٰ مَا مُلْمُ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ مَا مُنْ اللّٰ اللّٰ مُنْ اللّٰ مُنْ

اس حدیث میں مِنْ وَّرَ آئِ حِجَابٍ والی صورت نہیں بیان کی گئے۔ جس کی وجہ یہ ہے کہ بیصورت جو رویا وغیرہ سے تعلق رکھتی ہے ایک نسبتاً عام صورت ہے اور اکثر لوگ علی قد رِمرا تب اس کی حقیقت سے واقف ہوتے ہیں بمقابلہ باقی دوصور توں کے جن کا حلقہ صرف رسولوں اور خاص خاص لوگوں تک محدود ہوتا ہے۔ مذکورہ بالاحوالہ جات سے معلوم ہوتا ہے کہ کلام الہی کی بڑی اقسام تین ہیں مگر یہ کہ یہ تینوں قسمیں پھر

آ گے بہت میں ماتحت اقسام میں منقسم ہیں جن کا موٹا نقشہ حسب ذیل صورت میں سمجھا جا سکتا ہے۔ اوّل: کلام بصورت وحی لیعنی براہ راست لفظی کلام ۔ جس کی دوصورتیں ہوسکتی ہیں۔ (الف) کلام الٰہی کا براہ راست انسانی کا نوں تک پہنچنا جوکئی طریق پر ہوسکتا ہے۔

(ب) خدائی تصرف کے ماتحت خودانسان کی زبان پر کوئی کلام جاری ہونا۔ یہ ہر دوصورتیں یقظہ اورنوم ہر دوحالتوں میں ممکن ہیں۔

دوم: کلام بواسطہ ارسال رسل یعنی خدا کی طرف سے کوئی فرشتہ وغیرہ انسان کے سامنے نمو دار ہوکر اس کے ساتھ خدائی منشاء کے ماتحت کلام کرے۔ بہ بھی کئی صورتوں میں ہوسکتا ہے اور یقظہ اور نوم ہر دو حالتوں میں ممکن ہے۔

سوم: کلام پس پر دہ یعنی نہ تو خدا کا براہ راست کلام ہواور نہ ہی کسی فرشتہ کا براہ راست واسطہ اختیار کیا جائے بلکہ اللہ تعالیٰ کسی پر دے کے پیچھے رہ کرکسی رنگ میں اپنے منشاء کا اظہار فر ماوے۔اس کی کئی صورتیں ہوسکتی ہیں۔مثلاً

(الف) کشف یعنی میں بیداری یا نیم بیداری میں خدائی تصرف کے ماتحت کوئی نقشہ دکھایا جانا۔خواہ وہ نقشہ اصل حالت کا مظہر ہویا قابل تعبیر ہو۔ بیحالت یقظہ کی صورت میں ہوتی ہے۔اورحواس ظاہری کے تعظل اور عدم تعظل ہر دو حالتوں میں ممکن ہے یعنی بھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ظاہری حواس بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اوراسی حالت میں باطنی حواس میں ایک بیداری پیدا ہوکر کوئی نقشہ آئھوں کے سامنے پھر جاتا ہوار بعض اوقات ایک آن واحد کے لیے ظاہری حواس معطل ہوکر حواس باطنی کو جگہ دے دیتے ہیں۔ ہواور بعض اوقات ایک آن واحد کے لیے ظاہری حواس معطل ہوکر حواس باطنی کو جگہ دے دیے ہیں۔ (ب) رؤیا یا خواب جس کی کیفیت سے اکثر لوگ واقف ہیں جو نیندگی حالت میں دکھائی جاتی ہے اور بالعموم تعبیر طلب ہوتی ہے۔

(ج) کسی تحریر کا آنکھوں کے سامنے پھر جانا جو یقظہ اور نوم ہر دوحالتوں میں ممکن ہے۔

مندرجہ بالاصورتوں کے علاوہ ایک وحی خفی بھی ہوتی ہے یعنی خدا تعالیٰ کی طرف سے کوئی بات انسان کے دل میں ڈالا جانا مگراس کا پہچاننا خاص مثق چا ہتا ہے۔

یے صرف ایک موٹا اور سرسری نقشہ ہے ورنہ در حقیقت کلام الٰہی کی صورتیں بہت ہیں اور بسا اوقات ایک سے زیادہ قشمیں ایک ہی وقت میں جمع بھی ہوجاتی ہیں <sup>یا</sup>

ا: اسبارے میں متقدمین کے خیالات معلوم کرنے ہوں تو زرقانی جلداباب مراتب الوحی دیکھئے۔

نزول وحی کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حالت ہوتی تھی اس کے متعلق حضرت عائشہ ؓ فرماتی ہیں کہ:

لَـقَــدُ رَأَيْتُـهُ يَـنُــزِلُ عَـلَيُـهِ الْوَحُىُ فِى الْيَوُمِ الشَّدِيُدِ الْبَرُدِ فَيَفُصِمُ عَنُهُ وَإِنَّ جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ عَرَقًالً

'' یعنی میں نے دیکھا ہے کہ بعض اوقات سخت سردی کا دن ہوتا تھالیکن جب آپ پر وحی اتر تی تھی توپسینہ آپ کی پیشانی ہے بھوٹ بھوٹ کر بہتا تھا۔''

پھرزید بن ثابت جو آپ کے کا تب وی تصروایت کرتے ہیں کہ:

اندزَلَ اللهُ عَلى رَسُولِ اللّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ فَخِذُهُ عَلَى فَخِذِي فَخَذِي فَخَذِي فَ فَتْقُلَتُ عَلَيَّ حَتَّى خِفْتُ اَنْ تَرُضَّ فَخِذِي ثُمَّ سُرِّى عَنْهُ لَ

فثفلت علی حتی مجفت ان توض فیجدی تم مسری عنه و در این پرتھی که آپ پر وی کی دنعین ایک دفعه آپ پر وی کی دنعین ایک دفعه آنج خضرت صلی الله علیه وسلم کی ران میری ران پرتھی که آپ پر وی کی حالت طاری ہوئی اس وقت آپ کی ران مجھے اس قدر بوجس محسوس ہوتی تھی کہ میں ڈرگیا کہ کہیں میری ران بوجھ سےٹوٹ نہ جاوے۔پھراس کے بعد آپ کی بیحالت جاتی رہی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وی کے نزول کے وقت چونکہ روحانی حسیس بیدار ہوکر بہت تیز ہوجاتی ہیں۔ اس لیے عموماً انسان کی جسمانی طاقت معطل ہوجاتی ہے اور جسم مُر دہ کی طرح بے سہارا ہوکر گر جاتا ہے۔ اس لیے عمواً انسان کی جسمانی طاقت معطل ہوجاتی ہے اور جسم مُر دہ کی طرح بے سہارا ہوکر گر جاتا ہے۔ کرتا ہے کہ خدا بولتا کس طرح ہے؟ یعنی کیا خدا کی کوئی زبان ہے جس سے وہ کلام کرتا ہے؟ اس کے متعلق یا در کھنا چاہیے کہ جر ہستی کے حالات اور صفات کے مطابق اس کی طاقتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی یا در کھنا چاہیے کہ جر ہستی کے حالات اور صفات کے مطابق اس کی طاقتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔ اللہ تعالی

یا در کھنا چاہیئے کہ ہر ہستی کے حالات اور صفات کے مطابق اس کی طاقتوں کا اظہار ہوا کرتا ہے۔اللہ تعالی کی ہستی چونکہ نہایت لطیف اور غیر مادی اور غیر محدود اور وراء الوراء ہستی ہے اس لیے انسان کے حالات پر جو مادی بھی ہے اور مخلوق بھی اور محدود بھی اس کا قیاس ہر گر نہیں ہوسکتا۔ پس بیا یک انتہائی درجہ جہالت کا خیال ہوگا اگر یہ مجھا جاوے کہ چونکہ انسان کو کلام کرنے کے لیے ایک گوشت کے لو تھڑے کی ضرورت ہے اس لیے خدا کی بھی کوئی ایسی زبان ہوئی چاہیئے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح خدا اپنی دوسری لا تعداد طاقتوں کوکام میں لاتا ہے۔اس طرح وہ بولتا بھی ہے گر بغیر ظاہری زبان کے اور سنتا بھی ہے مگر بغیر ظاہری کا نوں کے اور دیکھا بھی ہے مگر بغیر ظاہری آئھوں کے ۔ بے شک اس کی ہستی کو محسوس کرنا انسانی عقل کا نوں کے اور دیکھا بھی ہے مگر بغیر ظاہری آئھوں کے ۔ بے شک اس کی ہستی کو محسوس کرنا انسانی عقل

سے بالانہیں مگراس کی ہستی کی گنہ کو تبجھنا یقیناً عقل انسانی سے بالا و برتر ہے۔ ایک گرامونون کو ہی دیکھو۔
کیا انسان کی طرح اس کی بھی کوئی زبان ہے جس سے وہ بولتا ہے؟ پس جب مخلوق اوراد نیل چیزوں میں
اس قدر اختلاف موجود ہے تو خدا جیسی خالق و مالک ، اوّل و آخر ، از لی وابدی ، لطیف وغیر محدود قا در مطلق ہستی کوانسان پر قیاس کرنا کس قدر جہالت کا فعل ہوگا۔

جمع قرآن کے متعلق اصل بحث تو کتاب کے حصد دوم میں آئے گی مگراس جگہ ایک مختصر اور اس کے حصد دوم میں آئے گی مگراس جگہ ایک مختصر فرآن شریف جو ہم مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے اور جمے ہم اللہ کا کلام سجھتے ہیں جو اُس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا لیکفت نازل نہیں ہوا بلکہ آ ہستہ آ ہستہ گلڑ ہے ہو کرنازل ہوا تھا اور اس قدر بجی نزول میں گی حکمتیں ہیں۔ جن کے بیان کی اس جگہ ضرورت نہیں جو سورتیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے پہلے نازل ہوئی ہیں وہ می سورتیں کہلاتی ہیں اور بعد کی مدنی قرآن شریف کا جو جو حصد نازل ہوتا جاتا تھا وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سادیتے تھے اور بعض کو یا دکروا دیتے تھے اور اس کے مختلف نسخ لکھوا بھی دیتے تھے۔ جس کے لیے صحابہ کو سادیتے تھے اور بعض کو یا دکروا دیتے تھے اور اس کے مقرر کیے ہوئے تھے؛ چنانچہ ہم دیکھ بھی ہیں کہ آپ نے نا نے اپنے خواندہ صحابیوں میں سے متعدد کا تب وحی مقرر کیے ہوئے تھے؛ چنانچہ ہم دیکھ بھی ہیں کہ جب زمانہ جا بلیت میں حضرت عمر عصر کی حالت میں اپنی بہن کے گھر میں داخل ہوئے قاس وقت ان کے بیس کھا ہوا قرآن شریف موجود تھا جس پرسے خباب بن الارت تلاوت کر کے حضرت عمر ٹی کی بہن اور بہوئی کو سنار ہے تھے۔

قرآنی سورتیں قرآن شریف میں اسی ترتیب سے نہیں رکھی گئیں جس ترتیب سے ان کا نزول ہوا بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اللی حکم کے ماتحت اُن کی ایک خاص ترتیب مقرر فر مادی۔ چنانچہ ہر سورة کے ختم ہونے پرآپ مہراتیت فرماتے تھے کہ اسے فلاں موقع پر رکھو۔ اسی طرح ہرآیت کے نزول پر بھی خود فرماتے تھے کہ اسے فلاں موقع پر رکھو۔ اسی طرح ہرآیت کے نزول پر بھی خود فرماتے تھے کہ اسے فلاں سورة میں فلاں جگہ ڈالو۔ جو ترتیب قرآنی آیات اور سورتوں کی آپ نے خدائی تفہیم کے ماتحت مقرر فرمائی وہی اب تک موجود ہے اور غور و تد ہر کرنے والوں پر اس ترتیب کی خوبی خوانی نہیں رہ سکتی۔

می سورتیں چونکہ مکہ میں نزول شریعت کی ابتدائقی اس لیے زیادہ ترعقائد کی اصولی باتوں پر ہی ———— اکتفا کی گئی ہے۔ ویسے بھی چونکہ مکہ میں صرف مشرکین اور بت پرست بستے تھے اس

ن: ابوداؤدر مذى ومنداحمه بحواله مشكوة كتاب فضائل القرآن وفتح البارى جلد وصفحه ١٩-٢٠

لیے کی آیات میں زیادہ ترشرک اور بت پرستی ہی کی تر دید کی گئی ہے اور بستی باری تعالیٰ اور تو حید کے دلائل بیان کئے گئے ہیں۔ اس کے بعد سلسلہ رسالت کی حقانیت اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ثبوت اور اس پر کفار کے اعتراضوں کے جوابات اور گذشتہ انبیاء کے حالات مذکور ہیں۔ پھر ملائکہ کے وجود، قیامت، جز اسزا، جنت و دوزخ، تقدیر وغیرہ کے مسائل پر دلچسپ بحثیں ہیں۔اس کے علاوہ جاہلا نہ رسوم اور بدعات سے روکا گیا ہے اور نیک عادات و اخلاق حسنہ کی طرف توجہ دلائی گئی ہے اور پھر اس سے اعلیٰ مقام یعنی عرفان الہی کی راہوں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کے طریقوں کی طرف راہنمائی کی گئی ہے۔

عبادات میں کی سور تیں سوائے نماز کے حکم کے باقی سب احکام سے خالی ہیں؛ چنانچہ جج، روزہ، زکوۃ کا کہیں ذکر نہیں آتا، کیونکہ بیسب مدینہ میں فرض ہوئے تھے۔ جہاد بالسیف کا ذکر بھی کی آیات میں نہیں ملتا کیونکہ مکہ میں آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کوعفو کا حکم تھا اور کفار پر اتمام جمت کیا جارہا تھا۔ پھر جب اتمام جمت ہو چکا اور کفارا پنے مظالم سے بازنہ آئے بلکہ دن بدن ترقی کرتے گئے ۔ حتیٰ کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے وطن سے بے وطن ہونا پڑا اور پھر جمرت کے بعد بھی قریش نے مسلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے وطن سے جہاد بالسیف کی اجازت نازل ہوئی۔ مسلمانوں کا پیچھانہ چھوڑ اتب جاکر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جہاد بالسیف کی اجازت نازل ہوئی۔

اسلامی سوسائٹ تھی ہی نہیں اسلامی سوسائٹ کی بالکل ابتدائی حالت تھی بلکہ حق تو بہ ہے کہ مکہ میں کوئی اسلامی سوسائٹ تھی ہی نہیں کیونکہ قریش کے بے دردا نہ مظالم نے سب کو منتشر کر رکھا تھا اس لیے کی سورتوں میں تمدنی احکام بھی نظر نہیں آتے۔اس طرح سیاسی احکام بھی مکی سورتوں میں مفقود ہیں۔ گویا فقہی مسائل سے مکی سورتیں قریباً قریباً خالی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مکی سورتیں عام طور پر بہت چھوٹی ہیں اور ان کی زبان بھی زیادہ زور دار، جوش والی اور موزوں ہے بہقا بلہ مدنی سورتوں کے جن میں احکام کی کثرت اور فقہی مسائل کی پیچیدگیوں کی وجہ سے طرز بیان میں مناسب تبدیلی آگئ ہے اور بہتبدیلی نہایت موزوں اور برمحل ہے کیونکہ بلاغت اس میں ہے کہ طرز کلام واقعات کے مناسب حال ہو۔

ارتقاء نبوی مسلمارتقالیعنی درجہ بدرجہ تی کرنا ایک مسلم مسلم ہے اور گواس کی وہ صورت جواہل مغرب پیش کرتے ہیں درست نہ ہو مگر جہاں تک اصول کا تعلق ہے اس میں شبہ نہیں کہ دن بدن اس کی حقانیت پرزیادہ سے زیادہ روشنی پڑتی جارہی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالی نے خوداس مسلم کو قرآن شریف میں متعدد موقعوں پر بیان کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسانی پیدائش کے بیان قرآن شریف میں متعدد موقعوں پر بیان کیا ہے اور اس کی طرف توجہ دلائی ہے اور انسانی پیدائش کے بیان

میں تو خلق آ دم کے ارتقائی مراحل بھی صراحت کے ساتھ بیان کئے ہیں کے دراصل اللہ تعالیٰ کے تمام کاموں میں تدریجی ترقی کا اصول نمایاں طور پر کام کرتا نظر آتا ہے اور اگر غور کیا جائے تو یہی اصول انبیاء علیہم السلام کے حالات زندگی میں پایا جاتا ہے۔ جوشخص بیہ خیال کرتا ہے کہ انبیاء کا وجود کسی فوری انقلاب کا نتیجہ ہوتا ہے وہ بالکل غلط سمجھا ہے اور اس نے نبوت کی حقیقت پر بالکل غورنہیں کیا کیونکہ جس طرح صحیفہ قدرت پر ہراک چیزیڈ ریجاً بنتی ہےاسی طرح انبیاء بھی اپنی نبوت میں بڈریجاً نشوونمایاتے ہیں اور قطعاً کسی فوری انقلاب کا نتیجہ نہیں ہوتے بلکہ آ ہستہ آ ہستہ کئ درمیانی حالتوں میں سے گذرنے کے بعد اُس آخری مقام کو حاصل کرتے ہیں جس بران کے مراتب سلوک ختم ہوتے ہیں۔تمام انبیاء جس طرح جسمانی لحاظ سے مراحلِ خلق میں سے گذرتے ہوئے پیدا ہوئے پھر انہوں نے اینے بجین کے دن گذارے۔ پھر وہ نوجوان ہوئے اور پھر اپنی پختگی کو پنچے۔ اسی طرح روحانی لحاظ سے بھی وہ پہلے پیدا ہوتے ہیں اور پھر درجہ بدرجہ آ ہستہ آ ہستہ اپنی پختگی کو پہنچتے ہیں اور پھر مقام نبوت میں بھی وہ ایک جگہ نہیں تھہرتے بلکہ دن بدن شاہراہ ترقی پرآ گے قدم بڑھاتے چلے جاتے ہیں۔ پیتدریجی نشوونما قانون فطرت کے عین مطابق ہے اور فوری انقلاب کے بداثرات سے محفوظ رکھتا ہے نیز اَور بھی کئی طرح ہے مفید بلکہ ضروری ہوتا ہے مگراس جگہاس مسلہ کی تفصیلات کی گنجائش نہیں اس جگہ ہمیں مختصر طور برصرف یہ بتانامقصود ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی میں بیرتد ریجی نشو ونمائس طریق پر کام کرتا نظر آتا ہے۔ سواختصار کی غرض سے ہم آ یا کی ابتدائی زندگی سے قطع نظر کر کے صرف دعویٰ اور اس کے مقد مات ہے آ یا کی زندگی کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔

سب سے اوّل ہم دیکھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاش حق میں ترک دنیا کا طریق اختیار کیا اور خلوت میں رہنا شروع کیا۔ اس پر ایک عرصہ گذرا تو آپ پر رؤیا صادقہ کا دروازہ کھولا گیا اور آپ کو سچے خواب آنے شروع ہوئے جوابیخ وقت پر پورے ہو ہوکر آپ کی پختگی کا موجب ہوتے رہے اور یہ سلسلہ کئی ماہ تک جاری رہا۔ جب آپ اس کو چے سے ایک حد تک آشنا ہو گئے اور طبیعت نبوت کے مناسب حال پختگی کو پہنچ گئی تو غار حرامیں آپ کے پاس الہی فرشتہ آیا اور اُس نے اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ کلام کیا اور رؤیا صادقہ سے اوپر کا مقام آپ پر کھولا گیا لیکن با وجود اس کے کہ آپ اس کو چہ سے آپ منا ہو چکے تھے آپ کی طبیعت اس تبدیلی کو پہلی دفعہ پوری طرح برداشت نہیں کرسکی اور آپ شخت خوفز دہ آشنا ہو چکے تھے آپ کی طبیعت اس تبدیلی کو پہلی دفعہ پوری طرح برداشت نہیں کرسکی اور آپ شخت خوفز دہ

ہو گئے اور بیخوف واضطراب آپ کوایک عرصہ تک تکلیف دیتار ہا۔ حتیٰ کہ اس ربّانی رسول کے بار بار آپ کے پاس آ نے اور آپ کوتسلی دینے کے بعد آپ کو پورا پوراسکون حاصل ہوا۔

اس اطمینان کے بعد آ ہے گئے اپنا کام شروع فر مایا مگر اس میں بھی تدریجی ترقی کا پہلوموجود تھا۔ پہلے پہل آپ نے عام تبلیغ شروع نہیں کی بلکہ صرف اپنے دوستوں اور عزیز وں تک تبلیغ کا کام محدود رکھا اوراڑ ھائی تین سال تک صرف خفیہ طور پر فرض تبلیغ ادا فرماتے رہے اس کے بعد آ یا نے الہی تھم کے تحت کھلی تبلیغ کا سلسلہ شروع کیا مگراس ز مانہ میں بھی آ پڑ کے کام کا دائر ہعمو ماً مکہ والوں تک محد و در ہا۔ بے شک باہر سے آنے والوں کے لیے بھی پیغام حق کا دروازہ کھلاتھا اور سے ناصری کی طرح متلاشیان حق سے بنہیں کہا جاتا تھا کہ'' میں بچوں کا کھانا کتوں کے آگے کیونکر ڈال دوں۔'' مگراوائل میں آپ گا اصل روئے تخن قریش مکه کی طرف تھااوروہی اصل زیر تبلیغ تھےاور پیسلسلہ کئی سال تک جاری رہالیکن جب مکہ والوں نے نہصرف اٹکاریراصرار کیااورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم اورآ پ کے متبعین کوسخت سے سخت مظالم کا تخته مثق بنایا بلکهاس بات کا بھی عہد کرلیا کہ مسلمانوں کے ساتھ کسی قشم کا تعلق نہ رکھا جائے اورعملاً ا پنے اوپر تبلیغ اسلام کا درواز ہ بند کر لیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی توجہ مکہ والوں سے ہٹا کر دیگر قبائل عرب کی طرف چھیر لی ۔ طا نُف کا سفراسی تبدیلی کا نتیجہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہاس ز مانہ میں قریش مکہ میں سے ایمان لانے والوں کی تعداد بہت ہی کم نظر آتی ہے اوران کی جگہ دیگر قبائل عرب میں اسلام زیادہ پھیلتا نظر آتا ہے۔ یثر ب کے قبائل اوس اورخزرج اس کی ایک نمایاں مثال ہیں۔ ہجرت کے بعد یہوداورنصاریٰ کےساتھ معاملہ پڑااورزینہ تبلیغ کی آخری سٹرھی اس وقت ختم ہوئی جب آنخضرے صلی اللہ عليه وسلم نے سلاطین عجم کے نام تبلیغی مراسلات بھیجاوراً سودواً حمرکو پیغام شروع ہوا۔

اپنے مقام کے متعلق بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر تدریجاً انکشاف ہوا چنانچے شروع شروع میں تو آپ کی وی میں آپ کے متعلق نبی اور رسول کا لفظ بھی استعمال نہیں ہوا۔ صرف ایک عمومی رنگ میں جلیخ حق کا حکم تھا اور جب نبوت اور رسالت کے مقام کا اظہار ہوا تو اس کے بعد بھی آپ ایک عرصہ تک اپنے آپ کو صرف کیے از انبیاء خیال فرماتے رہے اور بس۔ اپنی فضیلت اور ختم نبوت کے متعلق قطعاً کوئی دعویٰ نہ تھا بلکہ ہجرت کے بعد تک میے حال تھا کہ اگر کوئی صحابی اپنے جوش عقیدت میں آپ کو دیگر انبیاء پر افضل فرار دیتا تھا تو آپ اسے تحق کے ساتھ روک دیتے تھے؛ چنانچے تھے اور دیث سے ثابت ہے کہ مدینہ میں ایک دفعہ ایک محابی پر قبل کی فضیلت بیان کی تو آپ اس صحابی پر دفعہ ایک صحابی نے ایک محابی نے ایک محابی بے ایک کی فضیلت بیان کی تو آپ اس صحابی پر

بہت ناراض ہوئے اور حضرت موسیٰ گی ایک فضیلت بیان کر کے اس یہودی کی دلداری فر مائی کے لیکن پھرایک وفت آیا کہ آ ب نے خود فر مایا کہ:

لَوُ كَانَ مُوْسَىٰ وَعِيُسَىٰ حَيَّيُنِ لَمَا وَسِعَهُمَا إِلَّا اتِّبَاعِیُ لَّ ''لینی اگراس وقت موّیٰ وعیسی علیهاالسّلام زنده ہوتے تو اُن کوبھی بجز میری پیروی کے چارہ نہ تھا۔''

پھراوائل میں جب سی صحابی نے آپ کوخیرالبرید یعنی افضل الخلق کہہ کر پکارا تو آپ نے اُسے روکا اور فر مایا'' ذَالِکَ اِبُورَاهِیْمُ '' یعنی افضل الخلق تو ابرا ہیمؓ تھے۔ " نیز فر مایا۔'' مجھے یونس بن می پر فضلیت مت دو۔'' کی لیکن پھر خود فر مایا کہ اَنَا سَیّبِدُ وُلَٰدِ ادْمَ وَ لَا فَحُورَ ہِ یعنی مَیں تمام بنی آ دم کا سر دار ہوں مگراس وجہ سے مَیں اپنے اندر کوئی تکبر نہیں پاتا۔'' یہ گویا ارتقاع کمی تھا کیونکہ آپ افضل الرسل اور سیّد ولد آ دم تو اوائل سے ہی تھے مگراس کا انکشاف آپ پر آ ہستہ آ ہستہ ہوا اور یہ بھی درست ہے کہ آپ کے مدارج میں بھی آ ہستہ آ ہیں ہوتی گئی گئی ہوتی گئی ہو

ملی زندگی میں اشاعت اسلام ملی زندگی میں اشاعت اسلام ملہ میں گذارے اُن میں اسلام سرز مین عرب میں گوجڑ پکڑ چکا تھا اور قریش مکہ سے باہر بھی اس کا اثر پہنچ چکا تھا؛ چنا نچہ ابوذ رغفاری، عبداللہ بن مسعود ھذیلی ، ضاد بن تغلبہ از دی ، ابوموسیٰ اشعری مفیل بن عمر و دوسی ، سعد بن معاذ اُوسی ، سعد بن عبادہ خزر جی وغیرہ کئی غیر قبائل کی مثالیں موجود ہیں جو اس زمانہ میں اسلام لائے ، مگر اس میں شک نہیں کہ ابھی تک اسلام ایک نہایت کمز ورحالت میں تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے ان مخالف عناصر کے مقابلہ میں جن کا اسے سامنا تھا اس کی زندگی خطرہ سے باہز ہیں تھی۔

قریش مکہ میں سے ہجرت نبوی تک اسلام لانے والوں کی تعداد صحیح طور پر معلوم نہیں ہے اور نہ کسی روایت میں بیان ہوئی ہے لیکن قرائن سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ قریش اور ان کے متعلقین میں سے ہجرت تک مسلمان ہونے والوں کی تعداد تین سونفوس سے کسی صورت میں زیادہ نہیں ہوگی ۔اس تعداد میں

إ: بخارى كتاب بدء الطلق بابوان يُؤنسَ لَمِنَ المُمُوسَلِينَ

ع: تفيرابن كثر جلد ٢٣٧ زيرآيت وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِينَاقَ النَّبيِّينَ

عورتیں اور بچے سب شامل ہیں ۔ گویا قریش مکہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تیرہ سالہ کوششوں کا نتیجہ یہی تین سوجا نیں تھیں اور یہ بھی بتایا جا چکا ہے کہ ان میں سے کثیر تعدا دان لوگوں کی تھی جوا پنی کم سنی یا مفلسی یاکسی اور وجہ سے قریش میں کوئی اثر ورسوخ نہیں رکھتے تھے۔

قرایش کے علاوہ دیگر قبائل عرب میں سے مسلمان ہونے والوں کی تعداداہل یئر ب کوالگ رکھتے ہوئے بہت ہی کم نظر آتی ہے۔ ہاں یئر ب میں البتہ جلد جلد اسلام پھیلا اور قیاس کیا جاسکتا ہے کہ ہجرت نبوی سے پہلے مدینہ والوں میں مسلمانوں کی مجموعی تعداد بشمولیت زن وفرزند کئی سوتک ضرور پہنچ چکی ہوگ۔ اس طرح گویا ہجرت تک کل مسلمانوں کی تعداد زیادہ سے زیادہ قریباً ایک ہزار بنتی ہے۔ جن میں اگر عورتوں اور بچوں کوالگ الگ رکھیں تو بالغ مردشاید تین چارسوہوں کے لیکن یہ بھی ہجرت کے بعد سب کے مسب آنخصرت سلمی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ میں موجود نہیں تھے بلکہ پچھ متفرق طور پر اپنے اپنے قبائل میں تھے۔ پچھ جبشہ میں تھے اور پچھ ہجرت کی طاقت نہ رکھنے والے ابھی تک مکہ میں ہی قریش کے مظالم میں تھے۔ اس قلیل نفری کے ساتھ اسلام مذاہب عالم کی جو لا نگاہ میں بازی لے جانے کا دعویٰ بھرتا ہوا قدم زن ہور ہاتھا۔

قریش کی ایذ ارسانیوں کا انر مسلمانوں پر تریش کے مظالم کی مخضر کیفیت اوپر بیان ہو چکی ہے۔ ہے۔ ان مصائب پر مسلمانوں نے صبر اور

برداشت کا جواعلی نمونہ دکھایا وہ اپن نظیر آپ ہی ہے۔ سے حروایات سے ایک مثال بھی ایسی نہیں ملتی کہ کسی شخص نے ان مصائب سے ڈر کر ارتد ادکی راہ اختیار کی ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبعین میں بلاشبہ ہم کو بعض مرتدین نظر آتے ہیں اور دراصل ارتد ادکا سلسلہ ایک حد تک ہرنبی کے زمانہ میں پایا جاتا ہے لیکن آپ کی ملی زندگی میں محض مصائب کے ڈر کی وجہ سے کسی مسلمان کے حقیقی ارتد ادکا ذکر کم از کم مجھے کسی صحیح روایت میں نہیں ملا۔ اس کی ہے وجہ تھی کہ چونکہ قریش کے بیہ مظالم برملا ہوتے تھے اور ہر شخص مسلمانوں کے مصائب و آلام سے آگاہ تھا اس لئے اس زمانہ میں جو بھی ایمان لاتا تھا وہ اس بات کے فیصلہ کے بعد اسلام لاتا تھا کہ جمھے حق کی راہ میں جتنی بھی تکالیف ہی پڑیں وہ میں برداشت کروں گا۔ اس لیے مسلمان ہونے کے بعد میں مصائب کسی شخص کو اسلام سے پھیر نہیں سکتے تھے مگر وقتی طور پر ان مصائب کا لیے ضرر رساں اثر ضرور تھا اور وہ یہ کہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ان مصائب کی وجہ سے اسلام لانے کی جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ ان لوگوں کے دلوں میں اسلام کا اثر پہنچنا تھا اور وہ چاہتے تھے کہ شرک و بت پر تی

کی تاریکیوں سے نکل کر اسلام کی روشنی میں آجا کیں گر ان مصائب کے طوفان کے سامنے ایمان کی چڑگاری ان کے قلوب میں چمک چیک کر بچھ بچھ جاتی تھی۔ پھر بہتیرے ایسے بھی تھے جن کوان مصائب کے منظر نے اسلام کی طرف توجہ کرنے سے ہی روک رکھا تھا۔ علاوہ ازیں قریش کے منظالم کا ایک یہ بھی اثر تھا کہ مسلمان پوری طرح اپنے عقائد کی تبلیخ نہیں کر سکتے تھے اور چونکہ جتنی تبلیغ زیادہ ہواسی نسبت سے پیغام حق زیادہ لوگوں تک پہنچتا ہے اور پھر اسی نسبت سے ماننے والے بھی زیادہ نکل آتے ہیں۔ اس لیے بھی مکہ میں مسلمانوں کی تعداد جلد جلد ترقی نہیں کرسکی ۔ مسلمان ان رکاوٹوں کومسوس کرتے تھے اور دل ہی دل میں سیکٹے و تاب کھا کررہ جاتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جانے کو اور عرض کیا کہ ' یا رسول اللہ! جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی شخص خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ' یا رسول اللہ! جب ہم مشرک تھے تو ہم معزز تھے اور کوئی شخص ہماری طرف آنکھ تک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ لیکن مسلمان ہوکر ہم کمزور و نا تواں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہوکر ہما کمزور و نا تواں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہوکر ہم کمزور و نا تواں ہو گئے ہیں اور ہمیں ذلیل ہوکر ہما کہ رہنا پڑتا ہے۔ پس آپ ہمیں ظالموں کے مقابلہ کی اجازت دیں۔ ' آپ نے فرمایا:

### إِنِّى أُمِرُتُ بِالْعَفُوِ فَلَاتُقَاتِلُوا لَا

'' مجھے ابھی تک عفو کا تھم ہے۔ اس لیے میں تہمیں لڑنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔''
اپنے آ قا کے اس تھم پر مسلمانوں نے ہاں انہی شیر دل مسلمانوں نے جنہوں نے اس کے چندسال
بعد قیصر و کسریٰ کے تخت اُلٹ کر رکھ دیے جس صبر و رضا کے ساتھ ان مظالم کو بر داشت کیا اس کی کسی قدر
تفصیل او پر گذر چکی ہے۔ کیا اس سے بیٹا بت نہیں ہوتا کہ مکہ میں مسلمانوں کا کفار کے مقابلہ میں تلوار نہ
اٹھانا اور خاموثی اور صبر کے ساتھ ان مظالم کو بر داشت کرنا اس وجہ سے نہیں تھا جیسا کہ بعض مخالفین نے سمجھا
ہے کہ وہ کمز ور تھے اور مقابلہ کی طاقت ندر کھتے تھے بلکہ اس لیے تھا کہ ابھی تک آ مخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم
کوعفو کا تکم تھا اور صحابہ کو مقابلہ کی اجازت نہیں تھی لیکن جب اتمام جست ہو چکا اور کفار اپنے مظالم سے
بازنہ آئے بلکہ دن بدن زیادہ شوخ اور زیادہ متمرّد ہوتے گئے اور انہوں نے اسلام کے پودے کو جڑ سے
بازنہ آئے کے بلکہ دن بدن زیادہ شوخ اور زیادہ متمرّد ہوتے گئے اور انہوں نے اسلام کے پودے کو جڑ سے
اگھیڑ چینکنے کی ٹھان کی اور ہجرت کے بعد بھی مسلمانوں کا بیچھا نہ چھوڑ اتو با وجود اس کے کہ اس وقت بھی
مقابلہ کیا اور چونکہ اللہ کی نصر سے آئے شاملِ حال تھی آئے اس مقابلہ میں کا میاب ہوئے۔

بجرت نبوی اوراس کی علّت تخضرت صلی الله علیه وسلم اور آپ کے اصحاب کی ہجرت کوئی خوشی ہم

کا سفرنہ تھا جو سیروسیاحت کی غرض سے کیا گیا ہوبلکہ بہ سفر قریش کے ان بیدر دانہ مظالم کا نتیجہ تھا جن کا مسلمان سالہاسال سے تختہ مثق بنے ہوئے تھے۔ حتیٰ کہ آخر تنگ آ کر مسلمانوں اوران کے محبوب آ قاً کو وطن سے بے وطن ہونا پڑا۔ جو جومظالم ان ابتدائی تیرہ سالوں میں مسلمانوں نے قریش مکہ اور ان کے ہم خیالوں کے ہاتھوں برداشت کئے ان کاصحیح صحیح اندازہ کرنا محال ہے۔صرف یہی کہا جاسکتا ہے کہ عرب جیسے جاہل اور آ زاد ملک میں قریش جیسی وحشی اور متکبر قوم اپنی عداوت کے جوش وخروش میں جو جومظالم کمزور و بے بس مسلمانوں پر کرسکتی تھی وہ سب اس نے گئے۔ مسلمانوں کی تذلیل کے لیےان پرہنسی اور نداق اڑایا گیا۔ان کےخلاف دلآ زارطعن وشنیج اور گندی گالی گلوچ سے کام لیا گیا۔ان کوخدا کی عبادت سے روکا گیا اور تو حید کے اعلان سے جبراً منع کیا گیا۔ان کو اُن کے پیارے اور محبوب آقا سے الگ کر دینے کی کوشش کی گئی۔ اُن کونہایت بے در دانہ طور پر مارا اور بیٹا گیا۔ان میں سے بعض کونہایت وحشانہ طور برقل کیا گیا۔ان کی عورتوں کی بےحرمتی کی گئی۔ان کابائیکاٹ کر کے اُن کو بھوک اور پیاس سے ہلاک کرنے کی ٹھانی گئی۔ان کے مال ومتاع چین لیے گئے ۔حتی کہ ان کواینے وطن سے نکل کر بھا گنا پڑااور جوٹھبرے وہ سینے پر پتھرر کھ کرٹھبرے۔ پھران کے آ قااور سر دار کو جوانہیں اُن کی جانوں سے زیادہ عزیز تھاسخت سے سخت د کھ دیئے گئے اور برملا بدنی تکالیف پہنچائی گئیں اور اس پر پتھر برسائے گئے حتیٰ کہاس کابدن خون سے تربتر ہو گیااورآ خراس کے قل کامنصوبہ کیا گیااور منصوبہ بھی ایسا کہ جس میں سب قبائل قریش شریک تھے اور ہر قبیلہ اس کے مقدس خون سے اپنے نایا ک ہاتھ ر نگنے کے واسطے تیار ہو گیا اور اسلام کے بیودہ کو جڑ سے اکھیڑ بھینکنے کی ٹھان لی گئی۔ تو کیا ان مظالم کے نتیجہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی ہجرت کوئی معمولی سفرتھا کہ یونہی رائیگاں جاتا اور خدائے غیور کی غیرت جوش میں نہ آتی ؟نہیں بلکہ ہجرت میں خدا کی طرف سے بیصاف اشارہ تھا کہ اب قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہو چکا ہے اور وقت آ گیا ہے کہ ظالم اپنی کیفر کر دار کو پہنچے۔

## خاتمه

الُحَمُدُ اللهِ ثُمَّ الْحَمُدُ اللهِ كَرِيرة خاتم النّبيّن صلى الله عليه وسلم كا پہلا حصة حتم موا۔ خاكسار راقم الحروف خدا تعالى كے حضور سجدة شكر بجالا تا ہے كه أس نے اپنے فضل وكرم سے مجھے اس كے پوراكرنے كى توفيق دى۔ اب اے الله! تو اپنے فضل سے ايساكر كه تيرے بندے اسے پڑھيں اور اس سے فائدہ اٹھاويں اور تيرے برگزيدہ رسول كے پاك نمونہ پر چل كرتيرى رضا حاصل كريں اور اے ميرے مولا! بو مجھے بھى توفيق عطاكر كه ميں تيرى رضا كے ماتحت اس كتاب كے باقى حصوں كى تحكيل كرسكوں اور اپنے فضل كوميرے شامل حال ركھ۔ والحِدُ دُعُونَا اَنِ الْحَمُمُ لَهُ اللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۔ الْمِينُ راقم آثم من الله من الله

مرزابشيراحمه

سير حائم النسب

بسم الله الرّحمٰن الرّحيم نصلى على رسوله الكريم وعلى عبده المسيح الموعود

# عرض حال

## جلددوم

سیرۃ خاتم انٹبییّن صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اصل دیبا چہتو تنمیل تصنیف کے وقت ہی لکھا جا سکے گا مگر اس جگہ چند الفاظ حصہ دوم کے متعلق مخصوص طور پرعرض کرنے ضروری ہیں۔ ابتداءً ١٩١٩ء میں جب میں نے بطورخودرسالہ ربوبوآ ف ریلیجنز قادیان کے لئے سیرۃ کی تصنیف کا کام شروع کیا تواس وقت اس کی غرض و غایت بہت محدود تھی۔ چنانچہ سیرۃ کا حصہ اوّل جو۱۹۲۰ء میں کتابی صورت میں شائع ہوا وہ اسی محدو دغرض و غایت کے ماتحت تھا جوصرف بہتھی کہ ہندوستان کےمسلمان نو جوانوں کے لئے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ایک سا دہ اور مخضر سوانح عمری میسر آ جاوے ۔ کوئی علمی تحقیق یامحققانہ تبصرے اس وقت میرے مدنظر نہ تھے۔ جنانچہاسی غرض سے حصہ اوّل میں حوالے تک درج نہیں کئے گئے۔ اس کے کچھ عرصہ بعد جب حضرت خلیفة اُسیح الثانی امام جماعت احمدیہ قادیان کواس کام کی تنجیل کی طرف توجه پیدا ہوئی اور آپ نے ۱۹۲۹ء کے اوائل میں مجھے سیرت کے حصہ دوم کی تیاری کے متعلق ارشاد فر مایا تو ساتھ ہی بیہ ہدایت فر مائی کہ ہرفتم کے طبقہ کو مدنظر رکھ کراس حصہ میں حصہ اوّل کی نسبت زیادہ مستقل تحقیق وند قیق سے کام لیا جاو لیکن پیکوشش کی جاوے کہ کتاب کا حجم حتی الوسع زیادہ نہ ہونے یائے۔ جس حد تک میں اس مدایت کی تغییل کر سکا ہوں وہ اب سیر ۃ خاتم النبییّن صلی اللّٰہ علیہ وسلم حصہ دوم کی ۔ صورت میں ناظرین کے سامنے ہے۔ اگراس کے بعض حصوں میں میں نے حدمناسب سے زیادہ طوالت سے کام لیا ہے تو وہ غالبًا میرے اس طبعی نقص کی وجہ سے ہے کہ میں تحریر میں اختصار پر زیادہ قابونہیں رکھ سکتااور میں ڈرتا ہوں کہ شایداس جہت سے میں حضرت خلیفۃ کمسیح ایدہ اللہ بنصرہ کی ہدایت پر پوری طرح

عمل نہیں کر سکا۔

تحقیق و تدقیق کی جہت سے مجھے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ بیمیدان اس قدروسیج ہے کہ اگر اسے
ایک نہ ختم ہونے والامیدان کہ سکیس تو ہے جانہ ہوگا۔ میرے اپنے احساس کا بیحال ہے کہ جب بھی میں
نے سیرت کے مسودے کی نظر ثانی کی ہے مجھے اس میں قریباً ہمیشہ ہی تحقیق کے لئے ایک نیا دروازہ نظر آیا
ہے اور بعض حصے تو یقیناً ایسے ہیں کہ ان میں مزید حقیق کی ضرورت عیاں ہے مگر فی الحال جو کچھ بھی ہے وہ
ہدیدنا ظرین ہے اور خداسے دعاہے کہ وہ اپنے نفنل وکرم سے اسے تبولیت کا شرف عطا کرے اور اس کے
ذریعہ سے اس مقصد کو یورافر مائے جواس کی تصنیف کی اصل غرض وغایت ہے۔ اللہ می آمین۔

حصہ دوم کے مطالعہ سے یہ بات ظاہر ہوگی کہ حصہ اوّل کی نسبت اس حصہ میں چارزائد خصوصیات ہیں: اوّل زیادہ تحقیق و مد قیق ۔ دوم زیادہ تفصیل و تشریح ۔ سوم بہت سے شکمی اور خمنی مسائل کی بحث ۔ چہارم حوالہ جات کا اندراج ۔ ان خصوصیات کی وجہ سے بیضروری ہوگیا ہے کہ اگر اور جب حصہ اوّل کا دوسراالڈیشن شائع کرنے کی ضرورت محسوس ہوتوا سے ان مزید خصوصیات کی روشنی میں نظر ٹانی کرنے کے بعد شائع کیا جاوے ورنہ بیدونوں جھے بالکل غیر مربوط نظر آئیں گے۔

جن کتب سے میں نے حصہ دوم کی تیاری میں استفادہ کیا ہے ان کا اندازہ صرف ان اساء سے نہیں لگ سکتا جوحوالہ کی صورت میں حاشیہ میں درج ہوئے ہیں۔ بالعموم متاخرین کی کتب کے حوالے درج نہیں کئے گئے کیونکہ جب بھی مجھے ان کتب میں کوئی نئی یا مفید بات ملی ہے تو میں نے بجائے ان کتب کا حوالہ دیے گئے کیونکہ جب بھی خصان کتب میں کوئی نئی بیا مفید بات ملی ہے تو میں نے بجائے ان کتب کا حوالہ دیے گئے ان کے ماخذ کی طرف رجوع کر کے اصل کتاب کا حوالہ درج کر دیا ہے مگر ظاہر ہے کہ اس وجہ سے متاخرین کی کتب کی طرف سے میرے جذبہ شکر میں کوئی کی نہیں آ سکتی۔

ممکن ہے کہ بعض طبائع میں بیسوال پیدا ہوکہ مولا نا شبلی کی سیرت کے ہوتے ہوئے اس تصنیف کی کیا ضرورت تھی؟ اس سوال کا اصل جواب تو ہر دو کتب کے مطالعہ سے ہی مل سکتا ہے لیکن میں اس قدرع ض کرنا ضروری سجھتا ہوں کہ مجھے سیرۃ النبی گی خوبیوں کا اعتراف ہے اور میں نے بعض جگہ اس سے اور دار المصنفین کی دوسری تصنیفات سے فائدہ بھی اٹھایا ہے مگر تحقیق کے خزانے بھی ختم نہیں ہوتے اور پھر ہر شخص کا نقط نظر اور اسلوب بیان بھی جدا ہوتا ہے اس لئے میری مینا چیز کوشش کسی کے ناگوار خاطر نہیں ہونی چاہئے بلکہ اگر کل کوکوئی اور شخص اپنی کوئی جدید تحقیق یا کوئی جدید نقط نظر اور جدید اسلوب بیان دنیا کے سامنے پیش کرے تو یقیناً اسلامی لٹریچ کی بیا کی مزید خوشت میں ہوگی ۔ولکل امر ء مانوی و انسا الاعمال بالنیات۔

میرے لئے اس جگہ ان بزرگان وا حباب کرام کاشکر بیا داکرنا بھی ضروری ہے جنہوں نے اس کتاب
کی تیاری میں کسی نہ کسی رنگ میں امداو فرمائی ہے۔ حضرت خلیفۃ المسے الثانی امام جماعت احمد بیا بدہ اللہ بضرہ العزیز نے کمال مہر بانی سے اپنا نہایت قیمتی وقت خرچ کر کے حصہ دوم کے مسود کا بیشتر حصہ ملاحظہ فرمایا اور وقتاً فو قباً اپنے بیش قیمت ارشادات سے مستفیض ہونے کا موقع عطا کیا۔ حضرت مولوی شیر علی صاحب بی ۔اے ناظر تالیف و تصنیف جماعت احمد بیرقادیان نے قریباً ساری کا پیاں ملاحظہ کیں اور مجھے ان کی تھیجے میں امداد دینے کے علاوہ بعض جگہ مفید مشور ہے بھی دئے۔ مولوی عبد الرحیم صاحب درد ایم ۔اے سابق مبلغ اسلام لنڈن نے مسود ہے کے بعض خاص خاص جھے دیکھے اور مجھے اپنی قیمتی رائے سے مستفید کیا۔ مولوی ارجمند خان صاحب مولوی فاضل پر وفیسر جامعہ احمد بیقادیان نے کا بیوں کی درسی میں بہت قابل قدرا مداددی۔ فیجز اھم اللہ خیراً۔ اس طرح مینچر بکٹر بوتا لیف واشاعت قادیان اور کیا۔ مینچر اللہ بخش سٹیم پر ایس قادیان اور کا تب کتاب بندا بھی اپنی ہمدردانہ توجہ کی وجہ سے قابل شکر ہیں۔ مینچر اللہ بخش سٹیم پر ایس قادیان اور کا تب کتاب بندا بھی اپنی ہمدردانہ توجہ کی وجہ سے قابل شکر ہیں۔ خاکسار

مرزابشیراحمد کارکن نظارت تالیف وتصنیف جماعت احمدییقا دیان ۳۰ رمارچ ۱۹۳۱ء

### بِسُمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيْمِ

# مدینهٔ کا ابتدائی قیام اور حکومت اسلامی کی تاسیس

مدینہ کے حالات مدینہ کے حالات اول میں گزر چاہے۔اب ہجرت کے بعدےآگ کی مدنی زندگی کا آغاز ہوتا ہے۔لیکن پیشتر اس کے کہ ہم آ ہے گی مدنی زندگی کا بیان شروع کریں پیضروری معلوم ہوتا ہے کہ خود مدینہ اوراس کی آبا دی کامخضرحال بیان کر دیا جاوے کیونکہ اس کے بغیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے بعض حالات کا پوری طرح سمجھنا مشکل ہے۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ہے بل مدینہ کاشہریٹر ب کے نام سے مشہور تھالیکن آپ کی ہجرت کے بعدلوگ اسے مدینہ الرسول (لینی خدا کے رسول کا شہر ) کہدکر یکار نے لگے اور پھر آ ہستہ آ ہستہ اس کا نام صرف مدینہ مشہور ہو گیا۔ مدینہ عرب کے علاقہ حجاز کا قدیم شہرہے جو مکہ سے ثال کی طرف دواڑھائی سومیل کے فاصلہ پر بحراحمر کے مشرقی ساحل سے قریباً بچاس میل مشرق کی طرف ہٹ کروا قع ہے۔ گویا مدینہاس قدیم مگرصحرا کی تجارتی راستے کے قرب میں آبا دیے جو مکہ سے شام کی طرف جاتا تھا اور یہی وجہ ہے کہ مکہ اور شام کے درمیان آنے جانے والے تا جربعض اوقات راستے سے کچھ ہٹ کر مدینہ میں بھی قیام کرتے جاتے تھے اور اس لئے مکہ اور مدینہ کے بہت سے لوگ آپس میں روشناس تھے اور بعض تو ایک دوسرے کے ساتھ دوستانہ تعلقات بھی رکھتے تھے۔ جگہ کے لخاظ سے مدینہ کوایک وادی کہنا جا ہے جوچھوٹی چھوٹی پہاڑیوں سے گھری ہوئی تھی اور ا نہی پہاڑیوں میں سے ایک پہاڑی اُحد تھی جہاں بعد میں مسلمانوں اور کفار مکہ کے درمیان ایک نہایت خطرناک جنگ وقوع میں آئی۔عرب کے دوسرے مقامات کے مقابلہ میں مدینہ میں بارش عموماً خاصی ہوجاتی ہےاورز مین بھی ویسی رتیلی اور ناقص نہیں جوعمو ماً عرب کے دوسر رےحصوں میں یائی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مدینہ کے باشندے قدیم زمانہ سےعموماً زراعت پیشہرہے ہیں۔مدینہ میں گرمی شدت کی پڑتی ہے اور سر مامیں سردی بھی بہت تیز ہوتی ہے اور جس زمانہ کا ہم ذکر کرر ہے ہیں اس میں مدینه میں ملیریا وغیرہ کی وہا بھی بہت بڑتی تھی اورلوگ بخار سے سخت تکلیف اٹھاتے تھے۔ چنانچہ جب شروع شروع میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اورآ پؑ کےاصحاب مدینہ میں ہجرت کر کے آئے تو بوجہ آ ب وہوا کی تبدیلی کے انہوں نے بہت تکلیف اُٹھائی اور بہت سے مسلمان بخار میں مبتلا ہو گئے اور ان کی صحتوں کو بہت نقصان پہنچا۔ چنانچہ ا حادیث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ دعا مروی ہے جوآ ی یے مسلمانوں کی اس تکلیف کودیکھ کر خدا کے حضور کی اور جس کے نتیجہ میں خدا نے مسلمانوں کو اس تکلیف سے نجات دی اور مدینه کی فضاا یک بڑی حد تک وبائی جراثیم سے یاک ہوگئی۔ ا اس زمانه میں مدینه کی آبادی انتھی نہیں تھی بلکہ کسی قدر پھیلی ہوئی تھی اور ہرقوم الگ الگ حصوں میں آبادتھی اورخود حفاظتی کے لئے سب نے اپنے اپنے واسطے چھوٹے چھوٹے قلعے سے بنار کھے تھے۔ پُر انی روایات سے پتہ لگتا ہے کہ یٹرب میں سب سے پہلے آباد ہونے والے لوگ عمالیق قوم کے آدمی تھے جنہوں نے وہاں تھجوروں کے باغات لگائے اور چیوٹے جیموٹے قلعے تیار کئے ۔ان کے بعدیہودی لوگ آباد ہوئے۔ان یہود کے متعلق روایات میں اختلاف ہے کہ وہ نسلاً عرب تھے یا کہ باہر سے آئے تھے۔ گر عام مؤرخین کی رائے یہی ہے کہ وہ زیادہ تر بنی اسرائیل تھے جواینے وطن سے نکل کرعرب میں آ کرآ باد ہو گئے تھے اور پھر بعد میں آ ہستہ آ ہستہ عرب کے بعض اصلی باشند ہے بھی ان کا مذہب اختیار کرکے ان کے ساتھ شامل ہو گئے ۔ بہر حال عمالیق کے بعد مدینہ میں یہود آ کر آباد ہوئے اور انہوں نے آ ہستہ آ ہستہ عمالیق کونیست و نا بودیا جلاوطن کر کے ان کی جگہ خود لے لی۔ یہ یہود تین بڑے قبائل میں منقسم تص یعنی بنوقینقاع، بنونضیراور بنوقریظه به پیتیون قبائل شروع مین عمو ماً بهت اتفاق اورا تحاد کے ساتھ رہتے تھے۔ان یہود نے بھی اس زمانہ کے دستور کے مطابق اپنی رہائش کے لئے جھوٹے جھوٹے قلعے تیار کئے جوایک دوسرے سے ملحق نہ تھے بلکہ تھوڑ ہے تھوڑ ہے فاصلہ پر مدینہ کے آس پاس تھیلے ہوئے تھے۔ یہود کا پیشه عمو ماً تجارت تھا،ان میں سے بعض زراعت کاشغل بھی رکھتے تھے۔ بنوقینقاع زیادہ تر صناعی کا کام کرتے تھے۔ یہود چونکہایئے اردگر د کے لوگوں کی نسبت زیادہ مہذب ومتمدن تھاور تعلیم میں بھی آ گے تھے۔اس لئے انہوں نے مدینہ کے گر دونواح میں اپنااثر پیدا کرنا شروع کیااورجلد ہی بہت اقتدار حاصل

ا: بخارى ابواب البحرت ابن مشام جلد اصفحه ۲۱۵ فيمس جلد اصفحه ۳۹۵

کرلیا۔وہ اسی اقتدار کی حالت میں تھے کہ یمن کی طرف سے بنوقحطان کے دو قبیلے جو اوس اورخزرج کے نام سے پکارے جاتے تھے مدینہ میں آکر آباد ہوئے۔یہ قبائل ایک شخص حارثہ بن نقلبہ کے دوبیٹوں اوس اورخزرج کی اولا دیتھے اور آپس میں بہت اتفاق ومحبت کے ساتھ رہتے تھے۔ شروع شروع میں تو وہ یہود سے بالکل الگ تھلگ رہے لیکن آخریہود کے زورا قتدار کی وجہ سے اُن کے حلیف بن گئے۔

اس کے بعد آ ہستہ آ ہستہ اوس وخز رج نے بھی پھیلنا اور زور پکڑنا شروع کیا اور کچھ کچھ بہود کی ہمسری کا دم بھرنے گئے انکین چونکہ یہودی لوگ زیادہ ہوشیاراور زیادہ متمدن اور زیادہ بااثر ہونے کےعلاوہ تعلیم اوراُ مور مذہبی میں بھی زیادہ دخل رکھتے تھے اور اوس وخزرج محض بت پرست اور عموماً جاہل تھے اس لئے اوس وخزرج پریہود کاایک گہرااٹر تھاحتیٰ کہ جب بھی کسی اوسی یا خزرجی شخص کے کوئی نرینہ اولا دنہ ہوتی تو وہ بیمنت مانتا تھا کہا گرمیرے گھرلڑ کا پیدا ہوا تو میں اُسے یہودی بناؤں گا۔ چنانچے اسی طرح کئی لوگ یہودی بن گئے اوران کا زور دن بدن بڑھتا گیا۔ حتیٰ کہ یہودیوں نے اپنی طاقت کے گھمنڈ میں اوس وخزرج پر طرح طرح کے مظالم شروع کردئے جس کے نتیجہ میں یہود اور اوس وخزرج کے تعلقات بہت خراب ہوگئے اور بالآخر مؤخر الذكر قبائل نے ننگ آكر رياست غسان كے فر مانروا كى امداد سے يہود كے تمام سر برآ ور دہ لوگوں کو ہوشیاری ہے قتل کروا دیا۔جس کا لا زمی نتیجہ بیہ ہوا کہ یہود کا زور ٹوٹ گیا اور اوس وخزرج شہر میں طاقت پکڑ گئےلیکن یہود کے کمز ورہوجانے کا آہتہ آہتہ بہا تربھی ظاہر ہونے لگا کہ اوس وخزرج جواس وقت تک یہود کے مقابلہ کی وجہ سے آپس میں اتحاد وا تفاق کے ساتھ رہتے تھے اب آپس میںلڑنے اور جھگڑنے لگ گئے اور ہالآخریہ خانہ جنگیاں ایسی وسیع اور خطرنا ک صورت پکڑ گئیں کہ د ونوں قومیں آپس میں ایک دوسرے کے ہاتھ سے کٹ کٹ کر بہت کمزور ہوگئیں اور یہو دکو جوغالبًا اس خانہ جنگی کی آ گ کو بھڑ کانے والے تھے پھر طاقت کپڑ جانے کا موقع مل گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہاوس وخزرج نے پھریہودی قبائل کی امداد کا سہارا ڈھونڈا اورایک دوسرے کے خلاف ان کی مدد جاہی۔ چنانچہ بنوقینقاع فنبله خزرج کے حلیف بن گئے اور بنونسیراور بنوقریظہ فنبیلہ اوس کے ،اوراس طرح ساراشہرایک خطرناک خانہ جنگی کی آگ سے شعلہ بار ہوگیا۔

اہل یثرب اسی خانہ جنگی کی حالت میں تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خداسے علم پاکر مکہ میں نبوت کا دعویٰ کیا۔ چنا نچہ اوس وخزرج کے درمیان آخری جنگ جوتار بخ عرب میں جنگ بعات کے نام سے مشہور ہے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں ہی ہوئی تھی جب کہ آپ کہ میں مقیم

تھے۔اس لڑائی میں اس قدر خونریزی ہوئی اور فریقین کے اتنے آدمی مارے گئے کہ اوس اور خزرج ناچارآپس میں مشورہ کرنے اس بات پر ناچارآپس میں مشورہ کرنے اس بات پر اتفاق کرلیا کہ چند شرائط کے ماتحت عبداللہ بن ابی بن سلول کو جوقبیلہ خزرج کا ایک نامور اور ہوشیار رئیس اتفاق کرلیا کہ چند شرائط کے ماتحت عبداللہ بن بن سلول کو جوقبیلہ خزرج کا ایک نامور اور ہوشیار رئیس تھا پنا متحدہ سردار سلیم کرلیا جاوے اور عبداللہ کی با قاعدہ تا جیوثی کی تیاری ہونے گئی مگر عبداللہ کا سر ہونے ایک مرداری کے تاج سے مزین نہ ہونے پایا تھا کہ اسلام کی آواز مدینہ تک پہنے گئی اور حالات نے ایک نیا رُخ اختیار کرلیا۔ یہی وجہ ہے کہ عبداللہ بن ابی نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کو ایک ایسے دقیب کی آمسی جھا جس نے اس سے اوس اور خزرج کی سرداری کا مجوزہ تاج چھین لیا۔ چنا نچہ اس کے دل میں حسدو عداوت کی آگ سلگنے لگ گئی اور چونکہ وہ اتنی جرائت نہیں مرحت کی تاج کشرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے مقابلہ میں کھڑا ہو سکے اس لئے اُس نے برما طور پر مخالفت کرنے کی بجائے خفیہ عداوت اور ریشہ دوائی کا طریق شروع کردیا اور جنگ بدر کے بعداس نے بطا ہر اسلام بھی قبول کرلیا، مگر اس کے دل کا بیمرض کم نہ ہوا اور آخر اسی عالت میں اس نے جان دی۔ اُ

نزول قبار ۲۰ ستمبر ۱۳۲۶ء مدینہ اوراس کی آبادی کے بیخضر حالات بیان کرنے کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ جب انصار کے کا نول میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی آواز پنچی تو مدینہ کا میدان تکبیر کے نعروں سے گونخ اٹھا اورلوگ جلدی جلدی اپنے ہتھیا رول کو درست کر کے نہایت شوق کے ساتھ اس سمت میں لیکے جدھر سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لارہے تھے۔ یہ وقت بھی ایک عجیب وقت تھا۔ سرور عالم یعنی خدا کا وہ مقدس فرستادہ جس کے وجود میں نبوت ورسالت کے پیغام نے اپنے کمال کو پنچنا تھا اپنے عزیز وا قارب کے مظالم سے تنگ آکراپنے وطن سے نکتا ہے اور ایک ایسی سی طرف آتا ہے جود نیوی رشتہ کے لئا ظرے گویا ایک بینے کہ وسلم کے نوشتہ نقدیر کے ساتھ اس طرح مخلوط طور پر بن دی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی مؤرخ اسلام کے نوشتہ نقدیر کے ساتھ اس طرح مخلوط طور پر بن دی جاتی ہے کہ دنیا کا کوئی مؤرخ ایک کے ذکر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دیوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دینے کے اس بادیہ شینوں کو جن کے داکسی کے ذکر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دینے کیا سلام نے عرب کے ان بادیہ شینوں کو جن کے داکسی خون کے درکو جدا کر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دینے کا اسلام نے عرب کے ان بادیہ شینوں کو جن کے ایک کا دوسرے کے ذکر کو جدا کر سے دوسرے کے دکر کو جدا کر سے دوسرے کے دکر کو جدا کر سے دوسرے کے دی سے دوسرے کے دوسرے کو حدی کے دکر سے دوسرے کے دکر کو جدا کر سے دوسرے کے دکر کو جدا کر سے دوسرے کے در سے دوسرے کے دوسرے کے دکر کو جدا کر سے دوسرے ک

ا: مدینه اوراس کی آبادی کے حالات کتاب مجم البلدان اورالروض الانف اور دیگر کتب تاریخ وجغرافیہ سے ماخوذ ہیں۔

بیشتر اوقات شراب اور زنا اور جوئے اور آپس کی لڑائی میں گزرتے تھے ایک تاریک ترین قعر ندلت سے اٹھایا اور ایک روثن ترین اوج سعادت پر پہنچا دیا اور اسلام پر سی کا احسان نہیں ہے بلکہ ہراک مسلمان کی گردن اسلام کے احسان کے نیچے ہے ، لیکن یہ بھی ایک تاریخی حقیقت ہے کہ ان ابتدائی فدایان اسلام نے جس جال نارا نہ قربانی اور جس والہا نہ شق ومحبت سے اسلام کے نازک اور کم من پودے کو اپنے خون کے پانی سے بینچا اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ۔ گر مجھے اپنے مضمون کی طرف لوٹنا چا ہئے ۔ انصار کی کے پانی سے بینچا اس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ۔ گر مجھے اپنے مضمون کی طرف لوٹنا چا ہئے ۔ انصار کی نظریں جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑیں تو ان کے چبرے خوثی سے تمتما الٹھے اور انہوں نے ایسا محسوس کیا کہ گویا دنیا و آخرت کے سارے انعامات انہیں آپ کے وجود میں حاصل ہو گئے ہیں ۔ چنا نچہ عاری میں براء بن عاز ب کی روایت ہے کہ جوخوثی انصار کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ تشریف لانے کے وقت پہنچی و لیی خوشی کی حالت میں مئیں نے انہیں بھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ تر مذی اور ابن نے کہ وقت پہنچی و لیی خوشی کی حالت میں مئیں نے انہیں بھی کسی اور موقع پر نہیں دیکھا۔ تر مذی اور بین ما لک سے روایت کی ہے کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے این ماجہ نے انس بن ما لک سے روایت کی ہے کہ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو ہم نے ہیں موسی کیا کہ ہمارے لئے مدینہ روشن ہوگیا اور جب آپ فوت ہوئے تو اس دن سے زیادہ تاریک ہمیں مدینہ کا شہر بھی نظر نہیں آبی۔ ا

استقبال کرنے والوں کی ملا قات کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر تاریخ میں نہیں آیا سید ھے شہر کے اندرواخل نہیں ہوئے بلکہ دائیں طرف ہٹ کر مدینہ کی بالائی آبادی میں جواصل شہر سے دو اڑھائی میل کے فاصلہ پرتھی اور جس کانام قباتھا تشریف لے گئے۔ اس جگہ انصار کے بعض خاندان آباد تھے جن میں زیادہ ممتاز عروبن عوف کا خاندان تھا اور اس زمانہ میں اس خاندان کے رئیں کلثوم بن الہدم سے قبالے انصار نے آپ گا نہایت پر تپاک استقبال کیا اور آپ گلثوم بن الہدم کے مکان پرفروئش ہوگئے۔ وہ مہاجرین جوآپ سے پہلے مدینہ پنج گئے ہوئے تھے وہ بھی اس وقت تک زیادہ تر قبا میں کلثوم بن الہدم اور دوسرے معززین انصار کے پاس مقیم سے اور شاید یہی وجہ تھی کہ آپ نے سب سے پہلے قبامیں قیام کرنا پسندفر مایا۔ ایک آن کی آن میں سارے مدینہ میں آپ کی آمد کی آپ نے سب سے پہلے قبامیں قیام کرنا پسندفر مایا۔ ایک آن کی آن میں سارے مدینہ میں آپ کی آمد کی جوگئے۔ اس وقت ایک بجیب لطیفہ ہوا جس سے آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سادگی کا پہتہ چاتا ہے ہوگئے۔ اس وقت ایک بجیب لطیفہ ہوا جس سے آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کی سادگی کا پہتہ چاتا ہے اور وہ یہ کہ جن اہالیان مدینہ نے آپ کواس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا ان میں سے بعض اپنے خیال میں اور وہ یہ کہ جن اہالیان مدینہ نے آپ کواس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا ان میں سے بعض اپنے خیال میں اور وہ یہ کہ جن اہالیان مدینہ نے آپ کواس سے پہلے نہیں دیکھا ہوا تھا ان میں سے بعض اپنے خیال میں

ا: زرقانی جلداصفحه ۳۵۹

حضرت الوبکڑ کوہی رسول اللہ سمجھتے رہے مگر جب مجلس میں دھوپ آگئی اور حضرت الوبکڑ نے اپنی چا در سے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کیا اس وقت ان کی یہ غلط نہی دور ہوئی ہے اس غلط فہمی کی وجہ بہتی کہ باوجود عمر میں حجووٹا ہونے کے حضرت البوبکڑ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت زیادہ بوڑ ھے نظر آتے تھے اور بہقا بلہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کے بہت سے بال سفید ہو چکے تھے اور چونکہ مجلس میں نشست کی کوئی خاص تر تیب بھی نہیں تھی اور نہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کوئی ممتاز جگہ معین تھی اس لئے ناواقف لوگوں کودھوکا لگ گیا۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زول قبا یعنی تکمیل سفر ہجرت کی تاریخ کے متعلق روایات میں کسی قدر اختلاف ہے۔ عام مؤرخین کا خیال ہے کہ وہ پیرکا دن اور رہتے الاول ۱۴ نبوی کی بارہ تاریخ تھی مگر بعض محققین نے آٹھ تاریخ لکھی ہے۔ عیسوی سن کے شار سے یہ تاریخ بعض حساب دانوں کے خیال کے مطابق ۲۰ رستم بر۲۲ تھی۔ یا اسلامی سن کا شاراسی واقعہ ہجرت سے شروع ہوتا ہے مگر سال کی ابتدار تیج الاوّل سے نہیں ہوتی جو کہ قمری مہینوں کا پہلا ماہ سمجھا جاتا ہے اور سے نہیں ہوتی جو کہ قمری مہینوں کا پہلا ماہ سمجھا جاتا ہے اور اس طرح پہلا سال ہجرت کا دراصل بارہ ماہ کا نہیں تھا بلکہ نو ماہ اور پچھدن کا تھا۔ اس بارہ میں مؤرخین میں اختلاف ہے کہ اسلام میں ہجرت کے سن کا حساب ابتداءً س کے عہد میں شروع ہوا۔ حاکم نے اکلیل میں روایت کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہجرت کے بعداس کا حکم دیا تھا۔ یکن دوسری روایات کی بنا پر جمہور مؤرخین کا یہ خیال ہے اور یہی درست معلوم ہوتا ہے کہ یہ حساب حضرت عرش کے عہد خلافت میں شروع ہوا تھا۔ واللہ اعلم

مؤر خین لکھتے ہیں کہ پہلاکام جوآنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قباء میں کیا وہ ایک مسجد کی تغییر تھی۔
آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس مسجد کی بنیا در کھی اور صحابہ نے بل کر مزدوروں اور معماروں کا کام کیا۔ اور چند دن کی محنت سے یہ مسجد تیار ہوگئی۔ آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسجد سے آخر وقت تک بہت محبت رہی۔ چنانچہ مدینہ میں چلے جانے کے بعد آپ ہر ہفتہ قباتشریف لے جاتے اور اس مسجد میں نماز ادا فر مایا کرتے تھے۔ بعض علماء کا خیال ہے کہ قر آن شریف میں جس مسجد کے متعلق اُسِّسَ عَلَی السَّقُولی مِنْ اَقَ لِ یَوْ مِر ہُ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہی مسجد قباہے اور اس میں متعلق اُسِّسَ عَلَی السَّقُولی مِنْ اَقَ لِ یَوْ مِر ہُ کے الفاظ بیان ہوئے ہیں وہ یہی مسجد قباہے اور اس میں

٢: توفيقات الهاميه محرمختاريا شامصري

\_ ایخاری باب البحرت

۵ : توبه: ۱۰۸

شک نہیں ہے کہ گواس سے پہلے بھی بعض مسجدیں مسلمانوں نے بنائی تھیں لیکن یقیناً قبا کی مسجد اسلام میں وہ پہلی مسجد فی مسجد کے ہاتھوں سے تکمیل ہجرت کے بعد پہلے دن رکھی گئ وہ پہلی مسجدتھی جس کی بناء آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے تکمیل ہجرت کے بعد پہلے دن رکھی گئ اور جسے مسلمانوں نے گویا ایک قومی عبادت گاہ کے طور پر تعمیر کیا۔

یہ ذکر کیا جاچکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرتے ہوئے اپنی جگہ حضرت علیؓ کو چھوڑ آئے تھے کہ امانتیں وغیرہ واپس کرکے بہت جلد مدینہ پہنچ جائیں۔ چنانچہ ابھی آپ کو قبا میں تشریف لائے صرف تین دن ہی ہوئے تھے کہ حضرت علیؓ بھی مع الخیر قبا میں پہنچ گئے لیکن ابھی تک آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت مکہ میں ہی تھے۔

ورود مدینه اور جمعه کی پہلی نماز فالبًا بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قبامیں ہی مقیم سے کہ مسلم اور جمعه کی پہلی نماز مسلمانان مدینہ میں اس بات کے متعلق گفتگو شروع ہوئی کہ

مدینہ میں آپ کس کے ہاں قیام فرما ہوں گے۔ ہرا یک خاندان بیہ چاہتا تھا کہ اسے آپ کی میزبانی کا فخر حاصل ہو۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیا ختلاف پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ میں عبدالمطلب کے نضیال بنونجار کے ہاں گھہروں گا۔ بیا بیانہ نہایت حکیمانہ فیصلہ تھاجس سے آپ نے انصار کے مختلف قبائل میں ناواجب جذبات رقابت کے بیدا ہونے کا سدباب فرما دیا اور آپ کے اس ارشاد پرسب کی تسلی ہوگئی کیونکہ گوا بمان واخلاص میں سب ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر تھے لیکن بنونجار کو بیا کہ مزید اور مسلم خصوصیت حاصل تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبدالمطلب کی والدہ سلمی اسی خاندان سے تعلق رکھی تھیں۔

قبامیں زائد از دس دن کے قیام کے بعد جمعہ کے روز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے اندرونی حصہ کی طرف روانہ ہوئے۔انصار ومہا جرین کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔آپ ایک اوٹٹی پر سوار سے اور حضرت ابو بکر آپ کے بیچھے سے۔ یہ قافلہ آ ہستہ شہر کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ راستہ میں ہی نماز جمعہ کا وقت آگیا۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوسالم بن عوف کے محلّہ میں ٹھہر کر صحابہ کے سامنے خطبہ دیا اور جمعہ کی نماز اداکی۔مؤر خین لکھتے ہیں کہ گواس سے پہلے جمعہ کا آغاز ہو چکا تھا۔ سے مگریہ پہلا جمعہ تھا جو آپ نے خودادا کیا۔ اور اس کے بعد سے جمعہ کی نماز کا طریق با قاعدہ جاری ہوگیا۔

ا: مسلم باب البحرت عن عائشةً عن عا

دراصل جمعہ نمازوں کی عید ہے جبیبا کہ روزوں کی عید عیدالفطر اور جج کی عید عیدالاضحیٰ ہے اور اسی لئے شریعت اسلامی میں جمعہ کی نماز کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔اس نماز میں امام ایک خطبہ دیتا ہے جس میں حاضر الوقت مسائل پر تقریر ہوتی ہے اور حاضرین کو ایمان واعمال کے متعلق مناسب نصائح کی جاتی ہیں اور اس کے بعد دور کعت نماز فرض اداکی جاتی ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پی بھی حکم ہے کہ حتی الوسع ہر مسلمان کو جا ہے کہ جمعہ کے دن عسل کرے اور کیڑے بدلے اور خوشبولگائے اور خطبہ شروع ہونے سے قبل معجد میں بہنچ جاوے۔ جس جگہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلا جمعہ اداکیا۔اس جگہ اب ایک مسجد ہے جس اس جمعہ کی یا دگار میں مسجد الجمعہ کہتے ہیں۔

جمعہ سے فارغ ہوکر آپ کا قافلہ پھر آہستہ آہستہ آگے روانہ ہوا۔راستہ میں آپ مسلمانوں کے گھروں کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ جوش محبت میں بڑھ بڑھ کرعرض کرتے تھے ' پارسول اللہ! بیہ ہمارا گھریہ ہمارا مال وجان حاضر ہے اور ہمارے پاس تفاظت کا سامان بھی ہے آپ ہمارے پاس تشریف فرما ہوں۔'' آپ ان کے لئے دعائے خیر فرماتے اور آہستہ آہستہ شہر کی طرف بڑھتے جاتے تھے۔مسلمان عور توں اور لڑکیوں نے خوش میں اپنے گھروں کی چھتوں پر چڑھ چڑھ کرگانا شروع کیا۔

طَلَعَ البَدُرُ عَلَيْنَا مِنْ ثَنِيَّاتِ الْوَدَاعِ وَجَبَ الشُّكُرُ عَلَيْنَا مَادَعَى لِلَّهِ دَاعِ لَ

لین آج ہم پر کوہ و داع کی گھاٹیوں سے چودھویں کے چاند نے طلوع کیا ہے۔ اس لئے اب ہم پر ہمیشہ کے لئے خدا کا شکر واجب ہو گیا ہے۔ ''مسلمانوں کے بچے مدینہ کی گلی کو چوں میں گاتے بھرتے تھے کہ''محرصلی اللہ علیہ وسلم آگئے ۔ خدا کے رسول آگئے ۔ ''اور مدینہ کے جبشی غلام آپ کی تشریف آوری کی خوشی میں تلوار کے کرتب دکھاتے بھرتے تھے۔ جب آپٹن ہر کے اندر داخل ہوئے تو ہر شخص کی بیخوا ہش تھی کہ آپ اس کے پاس قیام فرمائیں اور ہر شخص بڑھ بڑھ کراپنی خدمت پیش کرتا تھا۔ آپ سب کے ساتھ محبت کا کلام فرماتے اور آگے بڑھے جاتے تھے۔ جتی کہ آپ کی ناقہ بنونجار کے محلّہ میں پنجی اس جگہ بنونجار کے استقبال کے لئے کھڑے تھے اور قبیلہ کی لڑکیاں کے لئے کھڑے تھے اور قبیلہ کی لڑکیاں کے لئے کھڑے تھے اور قبیلہ کی لڑکیاں

إ: زرقاني جلدا صفحه ٣٥٩ مطبوعه مصر بمطبع الأزهرية المصرية ٥٣٢٥ ه

ع: وداع ایک پہاڑی یا بعض روایوں کی روسے وہ مختلف الجہت پہاڑیوں کا نام ہے جہاں مدینہ والے اپنے مسافروں کو رخصت کیا کرتے تھے اور باہر سے آنے والوں کا استقبال بھی پہیں کیا جاتا تھا۔

دفیں بجابجا کریہ شعرگار ہی تھیں۔

نَحُنُ جَوَارِ مِنُ بَنِي نَجَّارِ يَاحَبَّذَا مُحَمَّداً مِنُ جَارِ

لینی ہم قبیلہ بونجار کی لڑگیاں ہیں اورہم کیا ہی خوش قسمت ہیں کہ محدرسول الله صلی الله علیہ وسلم ہمارے محلّہ میں تھہر نے کے لئے تشریف لائے ہیں۔' بونجار میں بڑنج کر پھر بیسوال در پیش تھا کہ آپ کس شخص کے ہاں مہمان تھہریں۔ قبیلہ کا ہر شخص خواہشند تھا کہ اسی کو یہ فخر حاصل ہو بلکہ بعض لوگ تو جوش محبت میں آپ کی اوٹٹی کی باگوں پر ہاتھ ڈال دیتے تھے۔اس حالت کو دیکھر آپ نے فرمایا۔''میری اوٹٹی کو چھوڑ دو کہ بیراس وقت مامور ہے۔' یعنی جہاں خدا کا منظ ہوگا وہاں یہ خود بیٹھ جائے گیا ور یہ کہتے ہوئے آپ نے بھی اس کی باگیں ڈسیلی چھوڑ دیں۔اوٹٹی آگے بڑھی اور تھوڑ کی دور خراماں خراماں خراماں چلتی ہوئی ہوئے ہوئے آپ نے بھی اس کی باگیس ڈسیلی چھوڑ دیں۔اوٹٹی آگے بڑھی اور تھوڑ کی دور خراماں خراماں خراماں جائی ہوئی ہوئی اس جب اس جگہ میں کپنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور آٹے کی طرف چلنے گی ۔ جب اس جگہ میں کپنچی جہاں بعد میں مسجد نبوی اور آٹے گئی کیون فور آئی پھراٹھی اور آگے کی طرف چلنے گی ۔ مکر چند قدم چل کر پھرلوٹ آئی اوراس جگہ جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی دوبارہ بیٹھ گئی ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خرات تھرا سے کہاں کہا جہاں پہلے بیٹھی تھی دوبارہ بیٹھ گئی ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمایا گئتے ہوئے اور ٹر اور پھر خدا سے دعا ما نگتے ہوئے اور ٹر ان کا مور این کہا ہے آئی دور والی کہا ہے۔ آئی اور اور ایوب انصاری فور آئیک کر آگے ہوگئے اور عرض کیا۔'' اور سے اور پھر میرا دروازہ ہے۔ تشریف لے چلئے۔'' آپ نے فرمایا۔''اچھاجاؤ اور ہمارے لئے کوئی گھر نے کی حگمہ تار کرو۔'' کے گھر نے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ تشریف لے چلئے۔'' آپ نے فرمایا۔''اچھاجاؤ اور وہارے لئے کوئی گھر نے کی حگمہ تار کرو۔'' کے گھر نے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ تشریف لے چلئے۔'' آپ نے فرمایا۔''اچھاجاؤ اور وہارے کئے کوئی گھر نے کی حگمہ تار کرو۔'' کے گھر نے اور یہ میرا دروازہ ہے۔ تشریف لے چلئے۔'' آپ نے فرمایا۔''اور عمار کی کوئی گھر نے کی حگمہ تار کرو۔'' کے گھر نے اور یہ کی کھر نے کوئی کے سے تشریف کی سے دور کی کی مگمہ تار کرو۔'' کے کھر نے اور یہ کی کھر نے کوئی کی حگمہ تار کرو۔'' کے کھر کے کہ تار کرو۔'' کے کھر کے کہ تار کرو۔'' کے کھر کے کہ تار کرو۔'' کے کھر کے کھر کے کہ تار کرو۔'' کے کھر کے کوئی کے کھر کے کہ کی کھر کے کوئی کے کوئی کے کہ کی کھر کے کوئی کے کھر کے کوئی کی کے کہ کی کھر کے

قیام دارا بی ایوب علیه وسلم ان کے ساتھ اندر تشریف لے گئے۔ یہ مکان دومنزلہ تھا۔ ابوایوب چاہتے تھے کہ آپ اوپر کی منزل میں قیام فرما ئیں لیکن آپ نے اس خیال سے کہ ملا قات کے لئے آنے والے لوگوں کو آسانی رہے مجلی منزل کو پسند فرما یا اور وہاں فروکش ہوگئے۔ رات ہوئی تو ابوایوب اوران کی بیوی کوساری رات اس خیال سے نینز ہیں آئی کہ رسول اللہ علیہ وسلم نیچ ہیں اور ہم آپ کے اوپر

ے: بخاری کتاب البحر ت۔ بخاری میں اونٹنی کا واقعہ تفصیل کے ساتھ بیان نہیں ہوا مگرید ذکر موجود ہے کہ مسجد والی جگہ میں اونٹنی خود بخو د آ کر بیٹھ گئ تھی جس پر آپ نے بیالفاظ فر مائے کہ یہی ہماری منزل ہے۔ باقی تفصیل کتب سیر میں ہے۔ ع: مسلم جلد ۲ صفحہ ۱۹۷۵ وابن ہشام

ہیں اور مزید اتفاق یہ ہوگیا کہ رات کو چھت پر ایک پانی کابرتن ٹوٹ گیا اور ابوابوب نے اس ڈر سے کہ یانی کا کوئی قطرہ پنچے نہ ٹیک جاوے،جلدی سے اپنا لحاف یانی بر گرا کراسے خٹک کر دیا۔ صبح ہوئی تو وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بکمال اصرارآ پ کی خدمت میں اوپر کی منزل میں تشریف لے چلنے کی درخواست کی ۔ آ یا نے پہلے تو تامل کیا لیکن بالآخرابوابوب کے اصرار کود کھے كررضامند ہوگئے۔اس مكان ميں آ پُ نے سات ماہ تك يا ابن اسحاق كى روايت كى روسے ماہ صفر ۲ ہجرى تک قیام فرمایا۔گویا جب تک مسجد نبوی اوراس کے ساتھ والے حجرے تیار نہیں ہو گئے آ پ اسی جگہ مقیم رہے۔ابوابوب آپ کی خدمت میں کھانا بھجواتے تھے اور پھر جو کھانا نچ کر آتا تھاوہ خود کھاتے تھے اور محبت واخلاص کی وجہ سے اُسی جگہ انگلیاں ڈالتے تھے جہاں سے آپ نے کھایا ہوتا تھا۔ ووسرے اصحاب بھی عموماً آپ کی خدمت میں کھانا بھیجا کرتے تھے۔ چنانچے ان لوگوں میں سعد بن عبادہ رئیس قبیلہ خزرج کانام تاریخ میں خاص طور پر مذکور ہوا ہے۔انس بن مالک مدینہ کے ایک دس سالہ یتیم یے تھے۔ان کی والدہ جن کا نام اُم سلیم تھااور جو بہت مخلص تھیں ان کواپنے ساتھ لے کرآنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئيں اور عرض كيا كه يارسول الله ميں انس كوآ ڀُ كي خدمت ميں پيش كرتي ہوں آپ اس کے لئے دعا فرماویں اوراپنی خدمت کے لئے اسے قبول فرماویں۔ آپ نے ان کے لئے دعائے خیر کی اوراپنی خدمت میں انہیں منظور فر مایا اور اس کے بعدسے انس بن مالک ہمیشہ آ یا گی خدمت میں رہنے لگ گئے اور آپ کی وفات تک اس خدمت سے جدانہیں ہوئے۔ یہ وہی انس ہیں جن سے بہت میں احادیث کتب حدیث میں مروی ہوئی ہیں اور جوخاص صحابہ میں شار کئے جاتے ہیں۔انس نے بڑی کمبی عمریا ئی اور ۹۱ ہجری یا ۹۳ ہجری میں بصرہ میں فوت ہوئے جبکہ ان کےسواغا لبًا ایک یا دوصحا بی اور زندہ تھے۔ اپنی آخری عمر میں انس اکثر کہا کرتے تھے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی دعا سے میرے مال اور میری اولا دمیں اتنی برکت ہوئی ہے جومیرے وہم وگمان میں بھی نہیں تھی اوراب مجھے صرف جنت کی دعاکے پورا ہونے کا انتظار ہے۔

مدینہ پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کو کچھ روپیہ دے کر مکہ روانہ فر مایا جو چند دن میں آپ کے اور اپنے اہل وعیال کوساتھ لے کرمع الخیر مدینہ میں پہنچ گئے۔ان کے ساتھ عبداللہ بن ابی کمر حضرت ابو بکڑ کے اہل وعیال کو بھی ساتھ لے کر مدینہ پہنچ گئے۔

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>: مسلم جلد اصفحه ۱۹۷ وابن هشام

تغمیر مسجد نبوی مدینہ کے قیام کاسب سے پہلاکام مسجد نبوی کی تغمیر تھا جس جگہ آپ کی اونٹی آکر بیٹھی خویم مسجد نبوی کی ملکیت تھی جو حضرت اسعد بن زرارہ کی ملکیت تھی جو حضرت اسعد بن زرارہ کی ملکرانی میں رہتے تھے۔ یہ ایک افتادہ جگہ تھی جس کے ایک حصہ میں کہیں کہیں کھیوروں کے درخت تھے اور دوسرے حصہ میں کچھ کھنڈرات وغیرہ تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مسجداورا پنے ججرات کی تغمیر کے لئے پیندفر مایا اور دی دینار لینی قریب نو وی روپ میں یہز مین خرید کی گئی اور جگہ کو ہموار کر کے اور درختوں کوکاٹ کر مسجد نبوی کی تغمیر شروع ہوگئی۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا مانگتے ہوئے سئب بنیا در کھا اور جیسا کہ قبا کی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا جس میں بھی بھی اسٹب بنیا در کھا اور جیسا کہ قبا کی مسجد میں ہوا تھا صحابہ نے معماروں اور مزدوروں کا کام کیا جس میں بھی بھی عبد اللہ بن رواحہ انصاری کا پیشعر پڑ ھتے تھے۔ بعض اوقات اینٹیں اٹھاتے ہوئے صحابہ حضرت عبد اللہ بن رواحہ انصاری کا پیشعر پڑ ھتے تھے۔

هذَا الْحِمَالُ لَاحِمَالَ خَيْبَرَ هَذَا ابُرُّ رَبَّنَا وَاطْهَرُ

لینی '' یہ بوجھ خیبر کے تجارتی مال کا بوجھ نہیں ہے جوجانوروں پرلد کرآیا کرتا ہے بلکہ اے ہمارے

مولیٰ! یہ بوجھ تقویٰ اور طہارت کا بوجھ ہے جوہم تیری رضا کے لئے اٹھاتے ہیں۔''

اور بھی بھی صحابہ کا م کرتے ہوئے عبداللہ بن رواحہ کا بیشعر پڑھتے تھے

اللُّهُمَّ إِنَّ الْاَجُرَ اَجُرُ الْاحِرَةِ فَارْحَم الْاَنْصَارَوَ الْمُهَاجِرَة

لیعن''اے ہمارے اللہ!اصل اجرتو صرف آخرت کا اجر ہے۔ پس تواپنے فضل سے انصار ومہاجرین یراینی رحمت نازل فرما۔''

جب صحابہ پیراشعار پڑھتے تھے تو بعض اوقات آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی آواز کے ساتھ آواز ملادیتے تھے اوراس طرح ایک لمیے عرصہ کی محنت کے بعد یہ سجد مکمل ہوئی کے مسجد کی عمارت پھروں کے سرمیان چن دی گئ تھیں اور چھت پر بھجور کے تنے اور شاخیں ڈالی گئی تھیں ۔ مسجد کے اندر چھت کے سہارے کے لئے بھجور کے ستون تھے اور جب تک منبر کی تجویز نہیں ہوئی انہی ستونوں میں سے ایک ستون کے ساتھ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم خطبہ کے وقت ٹیک لگا کر کھڑے ہوجاتے تھے۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور چونکہ زیادہ بارش کے وقت حجست ٹیکنے لگ جاتی تھی اس لئے کھڑے ہوجاتے تھے۔ مسجد کا فرش کچا تھا اور چونکہ زیادہ بارش کے وقت حجست ٹیکنے لگ جاتی تھی اس لئے ایسے اوقات میں فرش پر کیچڑ ہوجا تا تھا۔ چنا نچے اس تکلیف کود کھے کر بعد میں کئریوں کا فرش بنوادیا گیا۔

ا: بخاری ابواب البحر ت وزرقانی

شروع شروع میں مسجد کا رخ بیت المقدس کی طرف رکھا گیا تھالیکن تحویل قبلہ کے وقت بیرخ بدل دیا گیا۔مسجد کی بلندی اس وقت دس فٹ اورطول ایک سوپانچ فٹ اورعرض نوے فٹ کے قریب تھالیکن بعد میں اس میں توسیع کردی گئی۔

مسجد کے ایک گوشے میں ایک جھت دار چبوترہ بنایا گیا تھا جسے صفہ کہتے تھے۔ یہ ان غریب مہا جرین کے لئے تھا جو بے گھر بار تھے۔ یہ لوگ بہیں رہتے تھے اور اصحاب الصفہ کہلاتے تھے۔ ان کا کام گویا دن رات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنا،عبادت کرنا اور قرآن شریف کی تلاوت کرنا تھا۔ ان لوگوں کا کوئی مستقل ذریعہ معاش نہ تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی خبر گیری فرماتے تھے اور جب کبھی آپ کے پاس کوئی صدیہ وغیرہ آتا تھایا گھر میں کچھ ہوتا تھا تو اُن کا حصہ ضرور نکا لتے تھے۔ بلکہ بعض اوقات خود فاقہ کرتے اور جو کچھ گھر میں ہوتا تھا وہ اصحاب الصفہ کو بجبوادیتے تھے۔ انصار بھی ان کی مہمانی میں حتی المقد ورمصروف رہتے تھے اور ان کے لئے تھجوروں کے خوشے لالا کر مسجد میں لئکا دیا کرتے تھے۔ لیکن بایں ہمہان کی حالت نگ رہتی تھی اور بسا اوقات فاقہ تک نوبت بھنچ جاتی تھی اوریہ حالت کئی سال تک جاری رہی حتی کہ بچھتو مدینہ کی آبادی کی وسعت کے نتیجہ میں ان لوگوں کے لئے کام نکل آیا اور پچھ تو می بہت المال سے امداد کی صورت بیدا ہوگئی۔

مسجد کے ساتھ کلحق طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے رہائثی مکان تیار کیا گیا تھا۔ مکان کیا تھا۔ مکان کیا تھا اور اس ججرہ تھا اور اس ججرہ اور مسجد کے درمیان ایک دروازہ رکھا گیا تھا جس میں سے گزر کر آپ نماز وغیرہ کے لئے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ جب آپ نے اور شادیاں کیس تواسی حجرہ کے ساتھ ساتھ دوسر سے ججرات تیار ہوتے گئے۔ مسجد کے آس پاس بعض اور صحابہ کے مکانات بھی تیار ہوگئے۔

یہ تھی مسجد نبوی جومد بینہ میں تیار ہوئی اوراس زمانہ میں چونکہ اورکوئی پبلک عمارت ایسی نہ تھی جہاں قومی کام سرانجام دئے جاتے اس لئے ایوان حکومت کا کام بھی یہی مسجد دیتی تھی۔ یہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس لگتی تھی۔ یہیں تمام قسم کے مشورے ہوتے تھے۔ یہیں مقدمات کا فیصلہ کیا جاتا۔ یہیں سے احکامات صادر ہوتے تھے۔ یہی قومی مہمان خانہ تھا اور ضرورت ہوتی تھی تواسی سے جنگی قید یوں کی جبس گاہ کا کام بھی لے لیا جاتا تھا۔

سرولیم میوراس مسجد کا ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔

''گویہ مبجد سامان تغمیر کے لحاظ سے نہایت سادہ اور معمولی تھی لیکن مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

گ بیہ مبجد اسلامی تاریخ میں ایک خاص شان رکھتی ہے۔ رسول خدا اور ان کے اصحاب اسی مسجد
میں اپنے وقت کا بیشتر حصہ گزارتے تھے۔ بہیں اسلامی نماز کا با قاعدہ با جماعت صورت میں
آغاز ہوا۔ یہیں تمام مسلمان جمعہ کے دن خداکی تازہ وحی کو سننے کے لئے مؤد بانہ اور مرعوب
حالت میں جمع ہوتے تھے۔ یہیں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) اپنی فقوحات کی تجاویز پختہ کیا کرتے
حالت میں جمع ہوتے تھے۔ یہیں مفتوح اور تائب قبائل کے وفود ان کے سامنے پیش ہوتے
تھے۔ یہی وہ در بارتھا جہاں سے وہ شاہی احکام جاری کئے جاتے تھے جوعرب کے دور در از
کونوں تک باغیوں کوخوف سے لرزا دیتے تھے اور بالآخر اسی مسجد کے پاس اپنی ہیوی عائشہ کے حجرے میں مجمد رصلی اللہ علیہ وسلم) نے اپنی جان دی اور اسی جگہ اپنے دوخلیفوں کے
بہلو یہ بہلو وہ مدفون ہیں۔'' ا

یہ سجداوراس کے ساتھ کے جمرے کم وہیش سات ماہ کے عرصہ میں تیار ہو گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت سودہؓ کے ساتھ تشریف لے گئے ۔ بعض دوسرے مہاجرین نے بھی انصار سے زمین حاصل کر کے مسجد کے آس پاس مکانات تیار کر لئے اور جنہیں مسجد کے قریب زمین نہیں مل سکی انہوں نے دور دور مکان بنا لئے اور بعض کو انصار کی طرف سے بنائے مکان مل گئے تھے۔

 علاوہ بھی کسی غرض کے لئے مسلمانوں کو مسجد میں جمع کرنا مقصود ہوتا تھا تو یہی ندادی جاتی تھی۔اس کے پچھ عرصہ کے بعد ایک صحابی عبداللہ بن زیدانصاری کوخواب میں موجودہ اذان کے الفاظ سکھائے گئے اور انہوں نے آنخضرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنے اس خواب کاذکر کیا اور عرض کیا کہ میں نے خواب میں ایک شخص کواذان کے طریق پر یہ یہ الفاظ پچارتے سنا ہے۔آپؓ نے فرمایا یہ خواب خدا کی طرف سے ہے اور عبداللہ کو کو کہ بلال کو بیالفاظ بچارتے سنا ہے۔آپؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے کی طرف سے ہوا درعبداللہ کو کہ بلال کو بیالفاظ میں بہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر اسے سن کر جلدی آپؓ کی خدمت میں حاضر ہوئے ان الفاظ میں بہلی دفعہ اذان دی تو حضرت عمر الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بعینہ یہی الفاظ میں نے بھی اورع ض کیا کہ یارسول اللہ! آج جن الفاظ میں بلال نے اذان دی ہے بعینہ یہی الفاظ میں نے بھی الفاظ سے تو فرمایا کہ اس کے مطابق وتی بھی ہوچکی ہے۔ نے الغرض اس طرح موجودہ اذان کا طریق جاری ہوگیا اور جوطریق اس طرح موجودہ اذان کا طریق جاری ہوگیا اور جوطریق اس طرح موجودہ اذان کا طریق جاری ہوگیا اور جوطریق اس طرح جاری ہواوہ الیہ مبارک اور دکش ہے کہ کوئی دوسرا طریق اس کا مقابلہ ہوگیا اور جوطریق اس طرح بی ہوئی دیا ہے ہم شہرا ور ہرگاؤں میں ہر مسجد سے خدا کی تو حیدا ور خواس کی تعلیہ اللہ کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے اوراسلای تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اورجا مع محمد رسول اللہ کی رسالت کی آواز بلند ہوتی ہے اوراسلای تعلیمات کا خلاصہ نہایت خوبصورت اورجا مع الفاظ میں لوگوں تک پہنچادیا جاتا ہے۔

رکعات نماز میں ایز اوی سے بیان کیا جاچکا ہے کہ نماز جواسلامی عبادات میں سب سے افضل عبادات میں سب سے افضل مغرب کے جس میں تین رکعات تھیں باقی تمام فرض نماز وں میں صرف دودور کعات تھیں لیکن ہجرت کے کھی عرصہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خداسے تھم پاکرسفر کے لئے تو وہی دودور کعات نماز در ہنے دی لیکن حضر کے لئے سوائے نماز فجر اور مغرب کے جواپنی پہلی صورت میں قائم رہیں باقی نماز وں میں چار کیات خرض کردیں اور اس طرح سفر وحضر کا امتیاز قائم ہوگیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں بیا ایک نمایاں خصوصیت ہے کہ اس کے تمام احکام میں میانہ روی کو اختیار کیا گیا ہے اور ان عملی مشکلات کا پورا پورالحاظ رکھا گیا ہے جوانیان کو اس کی زندگی میں میٹن آتی رہتی ہیں۔ چنانچے نماز کے مسائل میں بہت سے احکام ایسے پائے جاتے ہیں جو حالات کے اختلاف سے بدل جاتے ہیں مثلاً

ل: ابودا ؤوتر مذي وابن ماجة تفصيلًا اورمؤ طاامام ما لك إجمالًا

۲ : زرقانی بروایت ابودا وُدوعبدالرزاق جلداصفحه ۸ س

سفروحضر کی نماز کے امتیاز کے علاوہ جس کا ذکر ابھی کیا گیا ہے نماز کی ظاہری شکل وصورت کا ملحوظ رکھنا عام حالات میں ضرور کی ہے لیکن جو شخص بیاری وغیرہ کی وجہ سے نماز کواس کی مقررہ صورت میں ادا نہ کرسکتا ہواس کے لئے اجازت ہے کہ ظاہری صورت کوترک کر کے بیٹھے بیٹھے یا اگر رہے بھی مشکل ہوتو لیٹے لیٹے ہی نماز ادا کر لے۔ اسی طرح نماز میں کعبہ کی طرف منہ کرنا واجبات میں سے ہے لیکن جب کوئی شخص سفر میں ہوا ورسواری پر بیٹھے ہوئے اسے جہت کا پیتہ نہ لگ سکے یا وہ جہت کوتائم نہ رکھ سکے تو اسلام اسے اختیار دیتا ہے کہ جدھراس کی سواری کارخ ہوا دھر منہ کر کے نماز ادا کر لے۔ اسی طرح نماز کے لئے مقررہ طریق پر وضو کرنا ضروری ہے لیکن ایسا شخص جسے پانی نہ ملے یا جسے وضو کرنے سے بیاری کا اندیشہ ہووہ وضو ترک کرسکتا ہے۔ وغیر ذالہ ک

اسی طرح دوسرے امور میں بھی جہاں کہیں کوئی معقول عملی دفت پیدا ہوجاتی ہے اسلام اپنے احکام کی صورت کو مناسب طور پر بدل کراس کی جگہ کوئی دوسری صورت پیش کر دیتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ اول تو اسلام کا پیغام ایک عالمگیر وسعت رکھتا ہے جس میں حالات کے اختلاف کا پورا پورا لحاظ رکھا گیا ہے اور دوسرے یہ کہ شریعت اسلامی میں اصل مقصود عبادات کی روح ہے اور عبادات کا جسم صرف اس روح کے بقا اور دھا ظت کے لئے مقرر کیا گیا ہے اور اسی لئے جہاں کہیں بھی حالات کے بدل جانے سے جسم کا اختیار کرنا مشکل ہوجا تا ہے وہاں جسم کورک کر کے روح کو اختیار کرلیا جاتا ہے۔

اس جگہ یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی جملہ عبادات میں سب سے زیادہ زور نماز پر دیا ہے۔ آپٹور مایا کرتے تھے کہ نماز مومن کا معراج ہے۔ نیز فرماتے تھے کہ نماز ایس عبادت ہے جس میں بہنچ جاتا ہے اور آپ کو نماز عبادت ہے جس میں بہنچ جاتا ہے اور آپ کو نماز سے اس قدر محبت تھی کہ نماز پڑگا نہ تو خیر فرض ہی ہے دوسری نوافل نمازیں بھی آپ نہایت کثرت کے ساتھ پڑھا کرتے تھے اور نماز تجدیعنی نصف شب کی نماز سے تو آپ کو اتنا شغف تھا کہ آپ نہایت التزام کے ساتھ بلانا غداس نماز کے لئے اٹھا کرتے تھے اور روایت آتی ہے کہ آپ اس قدر دریتک نماز تجدیمیں کھڑے درجے تھے کہ بعض اوقات آپ کے پاؤں متورم ہوجاتے تھے اور آپ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جُمعِد کٹ فُرَّ ہَ عَیْنِی فِی الصَّلُو قِ لیخی نماز تو میری آئھ کی ٹھنڈک ہے اور آپ اپنے صحابہ کو نماز کی تاکید کرتے ہوئے فرما تے تھے کہ اگر لوگوں کو میلم ہو کہ نماز با جماعت میں کیا خوبی ہے تو خواہ انہیں کی تاکید کرتے ہوئے فرما تے تھے کہ اگر لوگوں کو میلم ہو کہ نماز با جماعت میں کیا خوبی ہے تو خواہ انہیں اپنے گھئے گھیٹتے ہوئے مہد میں آئا پڑے وہ ضرور آئیں ۔ اپنی آخری بیاری میں جبکہ آپ کوغثی پڑھئی آئی اپنے گھئے گھیٹتے ہوئے مہد میں آئا پڑے وہ ضرور آئیں ۔ اپنی آخری بیاری میں جبکہ آپ کوغثی پڑھئی آئی

تھی اور سخت بے چینی کی حالت تھی آپ نے ایک دفعہ صبح کے وقت اپنے دروازے کا پردہ اٹھا کردیکھا تو مسجد میں صحابہ نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ نظارہ دیکھ کرآپ کا چہرہ اس قدر خوش سے تمتماا ٹھا جیسے کوئی مرجھایا ہوا پھول لکاخت شگفتہ ہو جاوے اور بعض روایات میں ہے کہ آخری فقرہ جو آپ کی زبان سے سنا گیاوہ اَلے شلواۃ وَ مَامَلَکُ اُیُمانُکُمُ تھا۔ یعنی میری امت کے لوگو! نما زاور غلاموں کے متعلق میری تعلیم کوفراموش نہ کرنا۔ اُ

یہود بوں میں بہلامسلمان اب تک مسلمان ہونے والے لوگوں میں غالبًا بعض مسیحی توشامل ، ہو چکے تھے، مگریہودی کوئی نہیں تھا، لیکن اب ہجرت کے بعدیہ سلسلہ بھی شروع ہوااور گویہودیوں میں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہت ہی تھوڑے لوگ ایمان لائے کیکن بیقوم بھی بالکل محروم نہیں رہی۔سب سے پہلا یہودی جومشرف بداسلام ہوااس کا نام حصین بن سلام تھا۔ پیشخص مدینه کا رہنے والا تھا اور یہود یوں میں اپنے علم فضل کی وجہ سے بہت اثر رکھتا تھا۔ ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں ہی تھے کہ بیخض آپ کے دعویٰ کون کر کچھ کچھ اسلام کی طرف مائل ہو چکا تھا، مگرا بھی تک اس نے اپنی اس حالت کاکسی سے اظہار نہیں کیا تھا۔ جب آ یہ مدینہ میں تشریف لائے تو یہ مخص خفیہ طور پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوااور چونکہ طبیعت میں سعادت تھی پہلی ملا قات میں ہی مسلمان ہو گیا۔مسلمان ہونے کے بعداسے پیشوق ہوا کہاس کی قوم کےلوگ بھی اس نور ہے محروم نہ رہیں جس سے خدا نے اس کے سینے کومنور کیا تھا۔ چنانچہ اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی کہ آ ی بہودیوں کے سربر آوردہ لوگوں کواینے یاس بلائیں اور انہیں اسلام کی تبلیغ کریں اوران سے میرے متعلق رائے دریافت فرمائیں کہ میں ان میں کیسا آ دمی سمجھا جاتا ہوں تا کہا گروہ میرے متعلق اچھی رائے کا اظہار کریں تو شاید میرے اسلام لانے کی خبر ہی ان کی ہدایت کا موجب ہوجاوے۔ چنانچے حمین بن سلام ایک طرف ہوکر حمیب گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عمائد کواینے پاس بلا کراسلام کی تبلیغ کی مگرانہوں نے نہ مانا۔اس کے بعدآ یا نے حصین بن سلام کے متعلق رائے دریافت کی۔جس پر انہوں نے حصین کے علم فضل کی بڑی تعریف کی اور کہا کہ وہ ہمارا سرداراورا بن سردار ہے وغیر ذالک ۔آپ نے کہادیکھواگروہ مسلمان ہوجائے تو پھرتم بھی مسلمان ہونے کے لئے تیار ہوگے؟ انہوں نے کہانعوذ باللہ ایسا کبھی نہیں ہوسکتا کہ حصین مسلمان ہوجاوے۔آپؓ نے حصین کوآ واز دی اور وہ

ا: به جمله حواله جات معتبر كتب حديث سے ماخوذ ہيں

اپنے چھپنے کی جگہ سے باہر آگئے اور یہودی جمائد سے خاطب ہوکر کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگو! خدا کا تقویٰ اختیار کر واور اس کے عذاب کو اپنے اوپر مت لو تم جانتے ہو کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تمہاری کتاب میں موجود ہے اور وہ وہی نبی ہیں جس کا تمہیں وعدہ دیا گیا تھا۔ پس خداسے ڈرواور انکار کی طرف قدم نہ بڑھاؤ۔ بین کر پہلے تو یہودی لوگ خت مجہوت ہوگئے اور پھر کہنے لگے کہ ہم حصین کی بات نہیں مانتے یہ جھوٹا اور کذاب ہے اور پھر حصین بن سلام کوگالیاں دیتے ہوئے آپ کی مجلس سے اٹھ گئے۔

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے پر حسین کانام بدل کرعبداللہ کردیا اوراس نام سے وہ تاریخ وحدیث میں معروف ہیں۔ دراصل آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیطریق تھا کہ جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو عام طور پراس کا وہی نام رہنے دیتے تھے جو پہلے ہوتا تھا ہاں اگر کسی شخص کا نام مشرکانہ ہوتا تھا تو آپ اسے بدل دیتے تھے۔ حسین بن سلام کا نام مشرکانہ تو نہیں تھالیکن غالباً آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خیال سے کہ بیشخص یہود میں سے پہلا نومسلم ہے اس کے نام کو خالص اسلامی رنگ میں بدلنا مناسب خیال فرمایا۔

 نازل ہوئی کہ آئندہ ایک زمانہ میں ایک جماعت صحابہ کی ماننداور انہیں کی تعلیم کی حامل پیدا ہوگی تو صحابہؓ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ یارسول اللہ! بیکون لوگ ہوں گے۔اس پر آپؓ نے سلمان فارس پر اپناہا تھر کھ کر فرمایا کہ لَوُ کَانَ الْإِیْمَانُ عِنْدَ الثُّریَّا لَنَالَهُ دِ جَالٌ اَوْدَ جُلٌ مِنُ هَوَّ لَآءِ لَا عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ ا

قبیلہاوس وخزرج کے غیرمسلم رؤساء پی<sup>ذکر کی</sup>ا جاچکا ہے کہ مدینہ میں ابھی تک اوس وخزرج کے بہت سے لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ بدستور ا پنے مذہب پر قائم تھے۔ان میں سے دو شخص خاص طور پرممتاز اورمعزز سمجھے جاتے تھے۔ چنانچہ عبداللہ بن ا بی بن سلول رئیس خزرج کا ذکرا دیرگز رچکا ہے کہ وہ کس طرح شروع میں تو اسلام سے الگ الگ رہا مگر بعد میں بظاہرمسلمان ہو گیا،کیکن در بردہ وہ اسلام کا دشمن رہااور منافقین مدینہ کا سردار بن گیا۔ دوسرا شخص ابوعامرتھا جوقبیلہ اوس کارئیس تھا۔ شیخص اپنی زندگی کے ابتدائی حصہ میں ایک سیاح رہ چکا تھا اور بہت سے ممالک میں سفر کرنے کے بعد اب گویا تارک الدنیا ہوکر راہب کہلاتا تھا۔ابوعامر کچھ کچھ نضرانیت کی طرف مائل تھااورا یک آزاد فرہبی معلم ہونے کا دعویٰ رکھتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آ مدیراس نے آ یُ کی مخالفت شروع کی اور با لآخراینے بغض وحسد میں جاتیا ہوا مدینہ چھوڑ کر مکہ کی طرف چلا گیااوراس کے ساتھ وہ چندلوگ بھی جواس کے زیراثر تھے مدینہ جچوڑ گئے ۔ جنگ اُ حدیمیں ابوعا مرمکہ والوں کی طرف سے ہوکرمیدان جنگ میں آیا اور قدرت حق کا عجیب نظارہ ہے کہاسی جنگ میں اس کالڑ کا خظلہ جوایک نہایت مخلص مسلمان تھا،مسلمانوں کی طرف سے لڑتا ہوا شہید ہوا۔ابوعا مرفتح مکہ تک مکہ میں ہی مقیم رہا اور فتح مکہ کے بعد طائف چلا گیا اور جب طائف بھی صحابہؓ کے ہاتھ پر فتح ہو گیا تو وہ مسلمانوں کے خلاف رومی سلطنت کے ساتھ سازش کرنے کی نیت سے شام کی طرف نکل گیالیکن اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہوسکا۔ابوعا مرجب مدینہ میں تھا توطعن وتحقیر کے طور پر آمخضرت صلی الله علیہ وسلم کوطرید و وحید (لعنی وطن سے نکالا ہواا کیلا چھوڑ اہوا محض ) کہہ کر یکارا کرتا تھالیکن آخر خود اس کا بیانجام ہوا کہ بالآخر و ہیں شام میں وہ بے وطنی اور بے کسی و بے بسی کی حالت میں بھٹکتا ہوا مرگیا ہے

ا: بخارى تفسير سورة جمعه صفحه ٢٢ مطبع مجتبائي دبلي

ع: زرقانی خمیس جلد ۲ صفحه ۱۲۸ میور صفحه ۱۷ ارمار گولیس صفحه ۲۲۸

مواخات انصار ومها جرین اس وقت مدینه کےمسلمان دوحصوں میں منقسم تھے۔ایک تو وہ تھے جو مدینہ کے باشندے نہ تھے بلکہ مکہ پاکسی اور جگہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں آبا د ہو گئے تھے۔ بیاوگ بوجہا بنی ہجرت کے مہاجرین کہلاتے تھے۔ دوسرے وہ لوگ تھے جومدینہ کے ر بنے والے تھے اور چونکہ ان لوگوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مہاجرین کو پناہ دی تھی۔ اوران کی اعانت کا بیڑا اٹھایا تھا اس لئے وہ انصار کے نام سے موسوم ہوتے تھے۔مہاجرین عام طور پر مدینه میں بالکل بے سروسامان تھے کیونکہ غریب تو غریب تھے ہی متمول مہاجرین بھی عمو ماً اپناسب مال ومتاع وطن میں چھوڑ کرنکل آئے تھے۔انصار نے ان کے ساتھ حقیقی بھائیوں سے بڑھ کرسلوک کیا اورکوئی دیقیہ ان کی مہمان نوازی کااٹھانہیں رکھا۔لیکن اس رشتہ اخوت کواوربھی مضبوط کرنے کے لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیتجویز فرمائی که انس بن مالک کے مکان پر انصارومهاجرین کوجمع فر مایا اور با ہم مناسبت کولمحوظ رکھتے ہوئے دودو کا جوڑ ابنا کرانصا رومہا جرین کے کم وبیش نوےاشخاص کے درمیان با قاعدہ رشتہ اخوت قائم کردیا۔اس سلسلہ مواخاۃ پرطرفین کی طرف سے جس محبت اوراخلاص اوروفاداری کے ساتھ عملدرآ مد ہوا وہ آ جکل کی حقیقی اخوت کو بھی شرما تا ہے۔انصار ومہاجرین بھائی بھائی کیا ہے گویا ایک جان دوقالب ہو گئے۔ پہلی تجویز انصار نے اس رشتہ اخوت کے بعدیہ کی کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر بید درخواست پیش کی کہ آپ ہمارے باغات کو ہم میں اور ہمارے بھائیوں میں تقسیم فرمادیں لیکن چونکہ مہاجرین عموماً تجارت پیشہ تھے اور کھیتی باڑی کے کام سے قطعاً نا واقف تھے بلکہ مکہ والے تو اس کا م کو پیند بھی نہیں کرتے تھے، اس لئے پھرانصار نے خود ہی یہ تجویز بیش کی کہ باغات کاانتظام اور محنت ہم کریں گے،مگر ماحصل میں سے مہاجرین کوحصہ مل جایا کرے۔<sup>ل</sup> چنانجیاس کےمطابق عمل ہوتا رہاحتیٰ کہ آ ہستہ آ ہستہ مہاجرین کی تجارتیں جن میں وہ مدینہ میں آ کرمشغول ہوگئے تھے چل نکلیں اوران کی اپنی جائیدادیں بھی بن گئیں اورانصار کی طرف سے امداد کی ضرورت نہ رہی یک لکھا ہے کہ جب مہاجرین نے انصار کی طرف سے اس غیر معمولی لطف وشفقت کودیکھا توانہوں نے آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرانصار کےاس سلوک کی بہت تعریف کی اور کہا کہ یارسول اللہ انصاری اس نیکی کود کیھر ہمیں ڈرہوتا ہے کہ کہیں خداسے ساراا جروہی نہ لے جائیں ۔آ یا نے فر مایا نہیں نہیں ایسانہیں ہوگا جب تک تم ان کی نیکی کے شکر گز اراور خدا کے حضوران کے لئے دست بدعا

ا: بخارى باب البحرت ونيز ديميومسلم كتاب الجها دباب ردّ المهاجرين الى الانصار ي : مسلم باب زكور

ر ہو گے تم اجر سے محروم نہیں ہو سکتے یا حضرت عبدالرحمٰن بن عوف سعد بن الربیج انصاری کے بھائی بنے تھےسعد نے اپنا سارا مال ومتاع نصف گن گن کرعبدالرحمٰن بنعوف کےسامنے رکھ دیا اور جوش محبت میں یہاں تک کہد دیا کہ میری دو بیویاں ہیں۔ میں ان میں سے ایک کوطلاق دئے دیتا ہوںاور پھراس کی عدت گزرنے برتم اس کے ساتھ شادی کرلینا۔ پہ سعد کی طرف سے جوش محبت کا ایک بے اختیاری ا ظہارتھا۔ ورنہ وہ اورعبدالرحمٰن دونوں جانتے تھے کہ ایبانہیں ہوسکتا۔ چنانچہ عبدالرحمٰن بنعوف نے ان کا شکر بہا دا کیااوران کے لئے دعا کرتے ہوئے کہا کہ خدا بہسب کچھتہیں مبارک کرے۔ مجھے بازار کارستہ بتا دو۔ چنانچہ عبدالرحمٰن بن عوف نے تجارت شروع کی اور چونکہ وہ نہایت ہوشیاراور سمجھ دار آ دمی تھے۔آ ہستہ آ ہستہ ان کی تجارت چیک اٹھی اور ہالآ خروہ ایک نہایت امیر کبیر آ دمی بن گئے ۔ابھی ان کی تجارت ابتدائی حالت میں ہی تھی اورانہیں مدینہ میں آئے زیادہ عرصہ نہ گز راتھا کہ انہوں نے مدینہ کی ا بک انصاری لڑکی سے شادی کرلی ۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے ان کے کیڑوں پر زعفران کا رنگ دیکھا جوعرب دستور کے مطابق شادی کی علامت سمجھا جاتا تھا۔تومسکراتے ہوئے دریافت فرمایا۔''ابن عوف یہ کیا ماجراہے؟''عبدالرحمٰن نے عرض کیا۔''یارسول اللہ! میں نے ایک لڑی سے شادی کر لی ہے۔'' آپ نے یو چھا۔''مهر کیا دیا ہے؟''عبدالرحمٰن نے جواب دیا۔''یارسول اللہ! تھجور کی ایک تھھلی کے برابرسونا دیا ہے۔''آپ نے فرمایا۔اَوُلِمُ وَلَوْبِشَاةٍ تواب پھرولیمہ کی دعوت کرنی ہوگی خواہ صرف ایک بکری کے گوشت کی کیوں نہ ہو۔''لعنی ابتمہاری حیثیت ایسی نہیں ہے کہ ایک دودوستوں کو کھانا کھلا کر سمجھو کہ بس ولیمه ہو گیا بلکه کم از کم ایک بکری کے اندازہ کا گوشت تو دعوت میں پکنا چاہئے ۔''<sup>ی</sup> اس سلسلہ مواخات کا اثر وراثت تک پرتھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ تھا کہ اگر کوئی انصاری فوت ہوتو اس کا تر کہ بحصہ رسدی اس کے بھائی مہاجر کو بھی ملے۔ سیمجھوتہ جنگ بدرتک قائم رہا جس کے بعد بیطریق وراثت خدا کی وحی کے ماتحت منسوخ ہوگیا اورصرف حقیقی رشتہ داروارث قرار دئے گئے <sup>ہی</sup> اس سلسلہ مواخات میں حضرت ابوبکر خارجہ بن زید کے بھائی بنے ،حضرت عمر عتبان بن مالک کے، حضرت عثمان اوس بن ثابت کے، ابوعبيرة بن الجراح سعد بن معاذ كي، سعيد بن زيد اني بن كعب كي، سلمان فارسي ابودرداء كي، مصعب بن عمیرا بوا یوب انصاری کے ،عمار بن یا سرحذیفیہ بن یمان کے ۔وغیر ذالک مواخات کا بیسلسله کئی لحاظ سےمفیداور بابرکت ہوا۔

اوّل: جو پریشانی اور بے اطمینانی مہاجرین کے دلوں میں اس بے وطنی و بے سروسامانی کی حالت میں پیدا ہوسکتی تقی وہ اس سے بڑی حد تک محفوظ ہو گئے۔

دوم: رشته داروں اورعزیزوں سے علیحدگی کے نتیجہ میں جس تکلیف کے پیدا ہونے کا احتمال تھا۔وہ ان نئے روحانی رشتہ داروں کے مل جانے سے جوجسمانی رشتہ داروں کی نسبت بھی زیادہ محبت کرنے والے اور زیادہ وفا دار تھے پیدانہ ہوئی۔

سوم: انصار ومہاجرین کے درمیان جومحبت واتحاد مذہبی اور سیاسی اور تدنی لحاظ سے ان ایام میں ضروری تھاوہ مضبوط ہو گیا۔

چہارم: بعض غریب اور بے کا رمہا جرین کے لئے ایک سہار ااور ذریعہ معاش پیدا ہو گیا۔

مدینه کی سوسائٹ کی تقسیم اور یہود کے ساتھ معاہدہ یہ بتایا جاچکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ مدینه کی آبادی علیہ وسلم کی بعثت سے قبل مدینه کی آبادی

دو حصوں میں منقسم تھی۔ ایک تو بت پرست سے جو قبائل اوس وخز رج میں منقسم سے اور دوسرے یہود سے جن کے بین قبائل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ اسلام کی آمد نے ایک تیسری جماعت مسلمانوں کی پیدا کردی اور جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تو اس وقت مدینہ کی آبادی میں ایک اور فرقہ کا اضافہ ہوگیا جو منافقین کے نام سے یا دکیا جا تا ہے گویا آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا وجود مبارک ایک آسانی بارش کے طور پر تھا۔ جس کے نتیجہ میں زمین سے ہر قسم کی اچھی بُری روئیدگی نمودار ہوئی شروع ہوجاتی ہے۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد مدینہ کی مسلمان آبادی بھی دوشاخوں میں منقسم ہوگئی اور مہاجرین وانصار کی اصطلاح کا آغاز ہوگیا۔ اب گویا مدینہ میں مندرجہ ذیل فرقوں کا وجود بابا جاتا ہے۔

اوّل: مسلمان جودوشاخوں میں منقسم تھے۔

(الف) مہاجرین جوعموماً مکہ کے رہنے والے تھے اور جو کفار کے مظالم سے تنگ آ کراپنے وطن سے نکل آئے تھے۔

(ب) انصار جو مدینہ کے باشندے تھے اور جنہوں نے اسلام اور بانی اسلام کی مدد اور حفاظت کا بیڑا اٹھایا تھا۔ بیلوگ قریباًسب کےسب اوس وخزرج کے قبائل سے تعلق رکھتے تھے۔

ووم: منافقین لینی اوس وخزرج کے وہ لوگ جو بظاہر مسلمان ہو گئے تھے گر دل میں کا فرتھے اور

اسلام اور بانی اسلام کے خلاف خفیہ کارروائیاں کرتے رہتے تھے نیز ایسےلوگ بھی اس گروہ میں شامل سمجھے جاتے تھے جو ویسے تو ایمان لے آئے تھے گمران کی عملی حالت عمو ماً غیر مومنا نہ تھی اور غیروں کے ساتھان کے تعلقات بھی اسی طرح قائم تھے۔

> سوم: بت پرست یعنی اوس وخزرج کے وہ لوگ جو ابھی تک شرک پر قائم تھے۔ چہارم: یہود جوقبائل بنوقینقاع، بنونضیراور بنوقر یظه میں منقسم تھے۔

ان حارفر قوں میں سے پہلے فرقہ کی دونوں شاخییں پورے طور پرایک نقطہ پر جمع تھیں کیونکہ ہرامر میں ان کی آئکھیں ایک ہی وجود کی طرف اٹھتی تھیں اور گوعادات واطوار میں ان کا رنگ ڈ ھنگ مختلف تھا اور عرب کے قدیم دستوراوررسم ورواج کےمطابق ان کا ایک نقطہ پرجمع ہونا آسان کام نہ تھا،کین اسلام کی تعلیم اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مقناطیسی شخصیت نے دوسرےسب جذبات کو دبا دیا تھا۔ دوسرا گروہ جومنافقین کا تھاوہ ایک نہایت خطرنا ک گروہ تھا۔ بیلوگ ظاہر میں مسلمان تھے مگر دل میں اسلام کے سخت دشمن تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بُغض اور حسد کی آگ سے جلے جاتے تھے۔ان کی خفیہ ریشہ دوانیوں اور مخفی شرارتوں نے اسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کئی موقعوں برنہایت خطرناک حالات پیدا کردیے مگر چونکہ بیلوگ بظاہر مسلمان کہلاتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متبعین میں اپنے آپ کوشار کرتے تھے، اس لئے انہیں بہرحال مسلمانوں کے ساتھ مل کر رہنا پڑتا تھا۔اوروہ اس بات پرمجبور تھے کہ کم از کم ظاہری طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت کواینے اوپر تشلیم کریں۔ تیسرا گروہ، بت برستوں کا تھا۔ بیلوگ ہجرت کے وقت تک تو کافی تعداد میں تھے مگراس کے بعدان کی تعدا د جلد جلد کم ہوتی گئی اورتھوڑے عرصہ میں ہی مدینہ کا شہر شرک کے عضر سے بالکل یا ک ہوگیا۔ بدلوگ گوند ہباً مسلمان نہ تھ لیکن عرب کے تدن کے ماتحت وہ اس بات کی ضرورت محسوں کرتے تھے کہ اپنے کثیر التعدا دمسلمان بھائیوں کے ساتھ مل کر رہیں ۔پس سیاسی طوریریہ گروہ بھی آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے جھنڈے کے نیچے تھا اور آپ کی حکومت کوشلیم کرتا تھا مگر چوتھا گروہ جو یہود پرمشتمل تھاوہ ہرطرح آ زاداورخودمخیارتھااورآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی دوراندیش طبیعت سے بیابعیدتھا کہ آپ ً ا پسے حالات میں جبکہ شہر کا امن اور مسلمانوں کے جان و مال معرض خطر میں تھے اور پھر قریش کی عداوت کی وجہ سے اسلام کی موت اور زندگی کا سوال سامنے تھاان یہود کو مدینہ میں بغیر کسی معاہدہ کے چھوڑ دیتے۔ چنانچہ ابھی ہجرت پر بہت تھوڑ اعرصہ ہی گز راتھا کہ آپ نے ایک طرف مہاجرین اوراوس وخزرج

اور دوسری طرف یہود کے تمائد کو جمع کر کے ان کے سامنے اس ضرورت کو بیان کیا کہ مدینہ کی مختلف اقوام کے درمیان ایک باہمی معاہدہ ہوجانا چاہئے جس کے ماتحت آئندہ شہر کے امن اور اس کے مختلف الاقوام باشندوں کی حفاظت اور بہودی کا انتظام ہو سکے اور کوئی صورت جھڑ ہے اور امن شکنی کی پیدا نہ ہو۔ چنا نچہ پہلے تو آپ نے مسلمانوں اوس اور خزرج کے اندرونی نظم ونسق کے متعلق چند قواعد فیصلہ فرمائے اور پھرا تفاق رائے سے یہود کے ساتھ ایک معاہدہ طے فرمایا جو باضابطہ ضبط تحریر میں لایا گیا۔ یہ معاہدہ جس کی طرف احادیث اور قرآن شریف میں بھی اشارہ آتا ہے پوری تفصیل کے ساتھ تاریخ میں درج ہے اور اس جگہ ہم اس کی موٹی موٹی شرطیں اپنے الفاظ میں ہدیئر ناظرین کرتے ہیں۔

- ا مسلمان اور یہودی آلیس میں ہمدردی اور اخلاص کے ساتھ رہیں گے اور ایک دوسرے کے خلاف زیادتی یاظلم سے کا منہیں لیں گے۔
  - ۲- برقوم کومذہبی آزادی حاصل ہوگی۔
- سا تمام باشندگان کی جانیں اوراموال محفوظ ہوں گے اوران کا احترام کیا جائے گا۔سوائے اس کے کوئی شخص ظلم یا جرم کا مرتکب ہو۔
- ۴- ہوشم کے اختلاف اور تنازعات رسول اللہ کے سامنے فیصلہ کے لئے پیش ہوں گے اور ہر فیصلہ خدائی حکم (یعنی ہرقوم کی اپنی شریعت ) کے مطابق کیا جائے گا۔
  - ۵- کوئی فریق بغیرا جازت رسول الله جنگ کے لئے نہیں نکلے گا۔
- ۲- اگریہودیوں یا مسلمانوں کے خلاف کوئی قوم جنگ کرے گی تووہ ایک دوسرے کی امداد میں
   کھڑے ہوں گے۔
  - اسی طرح اگر مدینه پر کوئی حمله ہوگا تو سب مل کراس کا مقابله کریں گے۔
  - ۸ قریش مکه اوران کے معاونین کو یہود کی طرف ہے کسی قتم کی امدادیا پناہ نہیں دی جائے گی۔
    - ۹- ہرقوم اینے اپنے اخراجات خود برداشت کرے گی۔
- •۱- اس معاہدہ کی روسے کوئی ظالم یا آثم یا مفسداس بات سے محفوظ نہیں ہوگا کہ اسے سزادی جاوے یا اس سے انتقام لیاجاوے ل
- اس معاہدہ کی رو سےمسلمانوں اور یہودیوں کے باہمی تعلقات منضبط ہو گئے اور مدینہ میں ایک قشم

کی منظم حکومت کی بنیا دقائم ہوگئ جس کے ماتحت ہرقوم باوجودا پنے ند ہباورا پنے اندرونی معاملات میں آزاد ہونے کے ایک اجتماعی قانون اور مرکزی حکومت کے ماتحت آگئی اوراس مرکزی حکومت کے صدر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قراریائے۔

مشرکین مدینہ کے نام قریش مکہ کا تہدیدی خط تشریب اللہ علیہ وسلم کومدینہ میں تشریب مدینہ کے نام قریش مگر راتھا کہ تشریف لائے زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ

قریش مکہ کی طرف سے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس قبیلہ خزرج اوراس کے مشرک رفقاء کے نام ایک تہدیدی خط آیا کہ تم لوگ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پناہ سے دستبردار ہوجاؤ ورنہ تمہاری خیر نہیں ہے۔ چنانچاس خط کے الفاظ بیہ تھے۔

إِنَّكُمُ اوَيْتُمُ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نَقُسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْتُخُرِجَنَّهُ اَوْلَنَسِيُرَنَّ اِلَيْكُمُ بِاَجُمَعِنَا حَتَّى نَقُتُلَ مَقَاتِلَتَكُمُ وَنَستَبِيْحَ نِسَاءَ كُمُلُ

لین در تم لوگوں نے ہمارے آدمی حجد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی ہے اور ہم خدا کی قشم کھا کر کہتے ہیں کہ یا تو تم اس کا ساتھ چھوڑ کر اس کے خلاف جنگ کرویا کم از کم اسے اپنے شہر سے زکال دو ور نہ ہم اپنا سارا لا و کشکر لے کرتم پر جملہ آور ہوجا ئیں گے اور تمہارے سارے مردوں کو تہ تنج کردیں گے اور تمہاری عور توں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لئے جائز کر لیں گے۔' جب یہ خط مدینہ میں پہنچا تو عبداللہ اور اس کے ساتھی جو پہلے سے ہی دل میں اسلام کے سخت دشمن ہور ہے تھے۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئے۔ آپ کو اطلاع ملی تو کہونہ فوراً ان لوگوں سے ملے اور ان کو سمجھا یا کہ میرے ساتھ جنگ کرنے میں تمہارا اپنا ہی نقصان ہے کیونکہ تمہارا ہے بی بیانی بیرحال کیونکہ تمہارے مقابلہ میں ہوں گے یعنی اوس اور خزرج کے مسلمانوں نے بہرحال میراساتھ دینا ہے۔ پس میرے ساتھ جنگ کرنے کے صرف یہ معنے ہوں گے کہم لوگ اپنے ہی میٹوں اور بھائیوں اور باپوں کے خلاف تلوارا ٹھاؤ۔ اب تم خود سوج لو۔' عبداللہ اور اس کے ساتھوں کو جن کے جو لئی کو اس تہ بیاتہ گئی اور وہ اس ارادے سے باز آگئے۔ گلے دوں میں ابھی تک جنگ بیاتہ کی کی دیازہ تھی کہ ہود جب قریش کو اس کہ خط مدینہ کے بہود جب قریش کو اس کیا۔ میراس کا فرک آگے چل کر آگے چل کر آپے وقت پر آئے گا۔ دراصل کفار مکہ کی غرض بی تھی کہ جس کے نام ارسال کیا۔ مگر اس کا فرک آگے چل کر آپے وقت پر آئے گا۔ دراصل کفار مکہ کی غرض بی تھی کہ جس کے نام ارسال کیا۔ مگر اس کا فرک آگے چل کر آپے وقت پر آئے گا۔ دراصل کفار مکہ کی غرض بی تھی کہ جس

طرح بھی ہواسلام کے نام ونشان کوصفحہ دنیا سے مٹادیا جاوے۔ مسلمان ان کے مظالم سے تنگ آکر حبشہ گئے تو وہاں انہوں نے ان کا پیچھا کیا اور اس بات کی کوشش میں اپنی انہائی طاقت صرف کردی کہ نیک دل نجاشی ان مظلوم غریب الوطنوں کو کمہ والوں کے حوالے کردے۔ پھر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کمہ سے ہجرت کر کے مدینہ آگئے تو قریش نے آپ کا تعاقب کر کے آپ گوگر فنار کر لینے میں کوئی دقیقہ اٹھانہیں رکھا اور اب جب انہیں بیعلم ہوا کہ آپ اور آپ کے اصحاب مدینہ پہنے گئے ہیں اور وہاں اسلام سرعت کے ساتھ پیل رہا ہے تو انہوں نے بہتہدیدی خط بھیج کر مدینہ والوں کوآپ کے ساتھ جنگ کر کے اسلام کو ملیامیٹ کردینے یا آپ کی پناہ سے دستبردار ہوکر آپ کومدینہ سے نکال دینے کی تحریک کی قریش کے اس خط سے عرب کی اس رسم پر بھی روثنی پڑتی ہے کہوہ جنگوں میں اپنے دشمنوں کے سارے مردوں کوئی کرکے اسلام کو ان کی عورتوں پر بینی زیادہ خط سے عرب کی اس سے بھی زیادہ خطریا کرتے تھے اور پھران کو اپنے کئے جائز سجھتے تھے اور نیز بید کہ مسلمانوں کے بناہ دینے والوں کے کارا دے اس سے بھی زیادہ خورسلمانوں کے بناہ دینے والوں کے لئے تو ہوئی کی دوشکا نامی ہوئی طور پر اس بات کے لئے تو ہوئی کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ مستقل طور پر اس بات کے لئے جہا کی جوش کا نتیجہ نہ تھا بلکہ وہ مستقل طور پر اس بات کے کہا تھے دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر جوٹوڑیں گے ۔ چنا نجوذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پیتہ دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر جھوڑیں گے ۔ چنا نجوذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پیتہ دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر جھوڑیں گے۔ چنا نجوذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پیتہ دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر جھوڑیں گے۔ چنا نجوذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پیتہ دیں گے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر جھوڑیں گے۔ چنا نے ذیل کا تاریخی واقعہ قریش مکہ کے خونی ارادوں کا پیتہ دیں ہے اور اسلام کو دنیا سے مٹا کر

بخاری میں روایت آتی ہے کہ ہجرت کے پھی عرصہ بعد سعد بن معاذ جو قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سے اور مسلمان ہو چکے تھے عمرہ کے خیال سے مکہ گئے اور اپنے زمانۂ جابلیت کے دوست امیہ بن خلف رئیس مکہ کے پاس مقیم ہوئے۔ چونکہ وہ جانتے تھے کہ مکہ والے ان کے ساتھ ضرور چھیڑ چھاڑ کریں گے اس لئے انہوں نے فتنہ سے بیخنے کے لئے امیہ سے کہا کہ میں کعبۃ اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں تم میرے ساتھ ہوکرا پنے وفت میں مجھے طواف کرا دو جبکہ میں علیحہ گی میں امن کے ساتھ اس کام سے فارغ ہوکرا پنے وفن ہوکرا پنے وفن اپنی چلا جاؤں۔' چنا نچے امیہ بن خلف دو پہر کے وقت جبکہ لوگ عموماً اپنے اپنے گھروں میں ہوتے ہیں سعد کو لے کر کعبہ کے پاس پنچالیکن اتفاق ایبا ہوا کہ عین اسی وفت ابو جہل بھی وہاں آ نکلا اور جو نہی اس کی نظر سعد پر بڑی اس کی آنکھوں میں خون اثر آ یا گراپنے غصہ کو دبا کر وہ امیہ سے یوں مخاطب ہوا کہ' اے ابو صفوان یہ تہارے ساتھ کون شخص ہے' امیہ نے کہا۔'' یہ سعد بن معاذ رئیس اوس ہے۔' اس پر ابو جہل ابور صفوان یہ تمہارے ساتھ کون شخص ہے' امیہ نے کہا۔'' یہ سعد بن معاذ رئیس اوس ہے۔' اس پر ابو جہل نہایت غضبنا کی ہوکر سعد سے دخاطب ہوا کہ' کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہوکہ اس مرتد محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)

کو پناہ دینے کے بعدتم لوگ امن کے ساتھ کعبہ کا طواف کرسکو گے اور تم بی گمان کرتے ہو کہ تم اس کی حفاظت اورا مداد کی طاقت رکھتے ہو؟ خدا کی قتم اگراس وقت تیرے ساتھ ابوصفوان نہ ہوتا تو تواپنے گھر والوں کے پاس پچ کر نہ جاسکتا؟ سعد بن معاذ فتنہ سے بچتے تھے مگران کی رگوں میں بھی ریاست کا خون تھا اور دل میں ایمانی غیرت جوش زن تھی ۔ گڑک کر بولے '' واللہ اگرتم نے ہم کو کعبہ سے روکا تو یا در کھو خون تھا اور دل میں ایمانی غیرت جوش زن تھی ۔ گڑک کر بولے '' واللہ اگرتم نے ہم کو کعبہ سے روکا تو یا در کھر تہہیں بھی تمہارے شامی راستے پر امن نہیں مل سکے گا۔'' امیہ نے کہا'' سعد! دیکھوا ابوالحکم سیدا بل وادی کے مقابلہ میں یوں آواز بلند نہ کرو۔''سعد نے جواب دیا'' جانے دوامہی! تم اس بات میں نہ آؤ۔ واللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ ولئی گئی گئی ہیں کہ کہا کہ خدا کی اس بات سے اطلاع دی اور سن کرا میہ بن خلف سخت گھرا گیا اور گھر میں آگر اس نے اپنی بیوی کوسعد کی اس بات سے اطلاع دی اور کہا کہ خدا کی قتم میں تواب مسلمانوں کے خلاف مکہ سے نہیں نکلوں گا۔ گر تقدیر کے نوشتے پورے ہونے گئے۔ بدر کے موقع پر امیہ کو مجوراً مکہ سے نکلنا پڑا اور وہیں وہ مسلمانوں کے ہاتھ سے قتل ہو کر اپنے گئی کر کر دار کو پہنچا۔ بیامیہ وہی تھ جو حضرت بلال پر اسلام کی وجہ سے نہایت سخت مظالم کیا کرتا تھا۔

ولید بن مغیرہ کی موت اور قریش کے خونی اراد ہے پھراسی زمانہ کی بات ہے کہ خالد بن ولید \_\_\_\_\_\_ کاوالد ولید بن مغیرہ جو مکہ کا ایک نہایت

بااثر اورمعزز رئیس تھا بیمار ہوگیا اور جب اس نے دیکھا کہ اب اس کی موت قریب ہے تو وہ بے اختیار سا ہوکر رونے لگ گیا اس وقت مکہ کے بعض بڑے بڑے رئیس اس کے پاس بیٹھے تھے۔انہوں نے جیران ہوکراس کے رونے کا سبب بوچھا تو ولیدنے کہا'' کیا تم سمجھتے ہو کہ میں موت کے ڈرسے روتا ہوں۔ واللہ ایسا ہر گزنہیں۔ مجھے تو یغم ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا دین پھیل جائے اور مکہ بھی اس کے قبضہ میں چلا جائے۔'' ابوسفیان بن حرب نے جواب دیا کہ''اس بات کاغم نہ کرو۔ جب تک ہم زندہ ہیں ایسانہیں ہوگا،ہم اس بات کے ضامن ہوتے ہیں۔'' کے

مدینه میں خوف کی راتیں پیتمام باتیں قریش مکہ کے ان خونی ارادوں کا پیتہ دے رہی ہیں جووہ ہے۔ مدینہ میں خوف کی راتیں ہیں جورہ ہے۔ بعد اسلام کے متعلق رکھتے تھے اور مسلمان ان ارادوں سے ناواقف نہ تھے بلکہ خوب سمجھتے تھے کہ مکہ والوں کے بیہ بدلے ہوئے تیور عنقریب کوئی رنگ لائیں گے اور گوان کوخدا کے وعدوں پر پورا بھروسہ تھالیکن فطر تا وہ سخت خوفز دہ اور پریشان بھی تھے کہ دیکھئے ہمیں

کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔شروع شروع میں تو پیخوف ایباغالب تھا کہ صحابہ کو مدینہ میں رات کے وقت نیندنہیں آتی تھی کہ نہ معلوم کس وقت ان پر کوئی حملہ ہوجاوے اور پیہ خطرات طبعاً دوسر ہے مسلمانوں کی نسبت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے لئے زیادہ تھے اور چونکہ ویسے بھی آپ کوسب کی نسبت مسلمانوں کی حفاظت کا زیادہ فکر تھااس لئے آ پٹسب سے زیادہ مختاط تھے۔ چنانچے نسائی کی میں ا يكروايت آتى ہے كه كانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَوَّلُ مَا قَدِمَ الْمَدِينَةَ يَسُهَرُ مِنَ الَّيْلِ \_'' ليعني جب شروع شروع ميں آنخضرت صلى الله عليه وسلم مدينه ميں تشريف لائے تو آپً عموماً را توں کو جاگتے رہتے تھے۔''اوراسی مضمون کی ایک روایت بخاری علی اورمسلم علی میں ہے کہ اُد ق السَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيُلَةٍ ثُمَّ قَالَ لَيْتَ رَجُلًا صَالِحًا مِنُ اَصُحَابِي يَحُرسُنِي اللَّيْكَةَ إِذَا سَمِعُنَا صَوْتَ السِّكَاحِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنُ هٰذَا قَالَ سَعُدُ بُنُ اَبِي وَقًا صِ يَارَسُولَ اللهِ جِئُتُ اَحُرَسَكَ فَنَامَ النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ \_لِين ''ایک رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم بهت دیریک جاگتے رہے اور پھر فر مایا کہ اگر اس وقت ہمارے دوستوں میں سے کوئی مناسب آ دمی پہرہ دیتا تو میں ذرا سولیتا۔اتنے میں ہم نے ہتھیاروں کی جھنکار سنى \_آ يًا نے يو چھا كون ہے؟ آواز آئى \_ يارسول الله! ميں سعد بن ابى وقاص ہوں \_ ميں اس لئے حاضر ہوا ہوں کہ پہرہ دوں۔اس اطمینان کے بعد آپ تھوڑی دریے لئے سو گئے۔''اورمسلم کے اسی باب کی دوسری روایت میں ہے کہ بیروا قعدا بتدائے ہجرت کا ہے۔ یا در کھنا چاہئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیر فکراپنی ذات کے متعلق نہ تھا بلکہ اسلام اورمسلمانوں کی حفاظت کا فکر تھااوران خوف کے ایام میں آ پ ٹیہ ضروری خیال فرماتے تھے کہ مدینہ میں رات کے وقت پہرہ کا انتظام رہے چنانچہ اس غرض سے بسااوقات آ پ څودرات کو جا گا کرتے اور دوسر ہے مسلمانوں کو بھی ہوشیار و چوکس رہنے کی تا کیدفر ماتے تھے اور آ پ ً کا پیڈکرڈریا بزدلی کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ احتیاط اور بیدار مغزی کی بناء برتھا۔ ورنہ آپ کی ذاتی شجاعت اورمردانگی تو دوست ورشن میں مسلّم ہے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ ایک رات مدینہ میں کچھ شور ہوا اور لوگ گھبرا کر گھر وں سے نکل آئے اور جس طرف سے شور کی آ واز آئی تھی ادھر کا رُخ کیا۔ابھی وہ تھوڑی دور ہی گئے تھے کہ سامنے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تلوار حمائل کئے ابوطلحہؓ کے گھوڑ ہے کی ننگی پیٹھ برسوار واپس تشریف لارہے تھے۔ جب آپ قریب آئے تو آپ نے صحابہؓ سے فر مایا۔''میں دیکھآیا ہوں کوئی فکر

کی بات نہیں ،کوئی فکر کی بات نہیں۔'' <sup>یا ج</sup>س پرلوگ واپس لوٹ آئے۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ اس رات بھی آپ جاگ رہے تھے اور جونہی آپ نے شور کی آ وازشنی آپ جھٹ ابوطلحہ والے گھوڑے پرسوار ہو کر اس طرف نکل گئے اورلوگوں کے روانہ ہوتے ہوتے پیتہ لے کرواپس بھی آگئے۔

قبائل عرب کی متحدہ مخالفت اور مسلمانوں کی نازک حالت قریش مکہ کے جن خونی ازک حالت ارادوں کا اور ذکر کیا گیا ہے

وہ صرف انہی تک محدود نہ تھے بلکہ ہجرت کے بعد سے انہوں نے قبائل عرب میں مسلمانوں کے خلاف ایک با قاعدہ پرا پیگنڈہ جاری کررکھا تھا اور چونکہ کعبہ کے متولی ہونے کی وجہ سے ان کا سارے عرب پر ایک گہرااثر تھا،اس لئے ان کی اس انگیت سے تمام عرب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا سخت دشمن ہور ہا تھا۔ قریش کے قافلوں نے تو گویا پنا پیفرض قرار دے رکھا تھا کہ جہاں بھی جاتے تھے راستہ میں قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف بھڑ کا تے رہتے تھے۔ چنا نچے قرآن شریف میں قریش کے ان اشتعال انگیز دوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بیچارے مسلمان جواس وقت تک صرف قریش کے خیال سے ہی انگیز دوروں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ بیچارے مسلمان جواس وقت تک صرف قریش کے خیال سے ہی سمیے جاتے تھے اب بالکل ہی سراسیمہ ہونے گئے۔ چنانچہ حاکم اور طبرانی کی مندرجہ ذیل روایت ان کی اس وقت کی مفتر بانہ حالت کا پیتا دیتی ہے۔

لَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاصُحَابُهُ الْمَدِيْنَةَ وَاوَتُهُمُ الْاَنْصَارُ رَمَتُهُمُ الْعَرَبُ عَنْ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ وَكَانُوا لاَ يَبِيتُونَ إلَّا بِالسِّلَاحِ وَلَا يَصُبَحُونَ إلَّا فِيهِ وَكَانُوا يَقُولُونَ السَّكَاحِ وَلَا يَصُبَحُونَ إلَّا فِيهِ وَكَانُوا يَقُولُونَ الْعَرَبُ مَعْمَ مَنْ اللَّهِ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ الْمُؤْلِمُ اللْمُولَ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الللْمُ اللللْ

'' یعنی آنخضرت صلی الله علیه وسلم اورآپ کے صحابہ جمرت کرکے مدینہ میں آئے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب ایک جان ہوکر ان کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس وقت مسلمانوں کا بیحال تھا کہ رات کو بھی ہتھیا رلگا کر رسوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیا رلگائے رہتے تھے کہ دیمیں کوئی اچا نگ حملہ نہ ہو جاوے اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیمیح ہم اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یانہیں جب ہم رات کو امن کی نیندسوسکیں گے اور سوائے خدا کے ہمیں اور کسی کا ڈرنہ ہوگا۔''

ا: مسلم كتاب الفصائل باب في شجاعة النبي صلى الله عليه وَسلم على: سورة آل عمران : ١٩٧ على الله عليه وَسَلَم الله عليه وَسَلَم الله وَسَلَمُ الله وَسَلّمُ وَسَلّ

قرآن شریف نے جو مخالفین اسلام کے نز دیک بھی اسلامی تاریخ کاسب سے زیادہ متندریکارڈ ہے۔ مسلمانوں کی اس حالت کا مندرجہ ذیل الفاظ میں نقشہ کھینچا ہے۔

وَاذْكُرُ وَٓ الِذُ ٱنْتُدُ قَلِيْلٌ مُّسْتَضُعَفُوْنَ فِي الْأَرْضِ تَخَافُوْنَ ٱنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَيْكُمْ وَايَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزْقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ٥٠ ''لینی اےمسلمانو!وہ وقت یا در کھو جبکہ تم ملک میں بہت تھوڑ ہے اور کمزور تھے اور تہرہیں ہروقت بیخوف لگار ہتا تھا کہلوگ تمہیں اُ حیک کرلے جائیں یعنی اچا نک حملہ کر کے تمہیں تباہ نہ کردیں مگر خدا نے تمہیں پناہ دی اوراینی نصرت سے تمہاری مد دفر مائی اور تمہارے لئے یا کیزہ نعتوں کے درواز ہے کھولے ۔ پس تہہیں ابشکرگز اربندے بن کرر ہنا جاہئے ۔'' سے اگراللہ کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تواس زمانہ میں مسلمانوں کی حالت واقعی الیی نازک ہور ہی تھی کہ ظاہری اسباب کے ماتحت ان کی زندگی کے دن بہت محد و دنظر آتے تھے۔ بیثیک مکہ میں بھی ان کے لئے مصائب تھے اور سخت مصائب تھے اور انہیں دن رات قریش کے بے در دانہ مظالم کا تختہ مثق ین کر رہنا پڑتا تھالیکن مدینہ میںان کی حالت شروع شروع میں کئی لحاظ سے زیادہ نازک اورزیادہ خطرناک ہوگئ تھی، کیونکہ مکہ میں صرف قریش کی طرف سے اندیشہ تھااور قریش کے متعلق مسلمانوں کوایک حد تک بہاطمینان تھا کہ خواہ ان کی مخالفت کیسی بھی سخت صورت اختیار کرے جب تک مسلمان مکہ میں ہیں قبائل کے باہمی تعلقات کا خیال قریش کواس بات سے باز رکھے گا کہ وہ ایک جھے کی صورت میں مسلمانوں برحملہ آور ہوکر بلاتمیز سب کو تہ تیج کردیں۔مختلف قبائل کی ہاہمی رقابتیں رشتہ داری کے احساسات وغيره كئ اس قتم كي بالتين تقيين جوعمو ماً قريش كومسلمانون كےخلاف ہاں كم از كم معزز خاندانوں سے تعلق رکھنے والےمسلمانوں کے خلاف انتہائی کاروائی کرنے سے باز رکھتی تھیں۔ چنانچہ یاد ہوگا کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا فیصلہ کس قدر طویل بحث و تامل کے بعداور پھر کتنی احتیاطوں کے ساتھ اختیار کیا تھا،کیکن اب ہجرت کے بعد نہ صرف یہ کہ قریش مکہ کی مخالفت بہت زیادہ چمک گئی تھی اوراس خیال نے کہ مسلمان ان کے ہاتھ سے پچ کرنکل گئے ہیں اور غیروں کے ہاں پناہ گزیں ہوئے ہیںان کے بغض وعداوت کی آ گ کوخطرنا ک طور پر بھڑ کا دیا تھا۔ بلکہ عرب کے دوسرے قبائل بھی ایک جان ہوکرمسلمانوں کےخلاف اٹھ کھڑے ہوئے تھےاورخود مدینہ کےشہر میں ایسے منافقین موجود

تھے جو خالفین کے ہاتھ میں مسلمانوں کے خلاف ایک نہایت کارگر ہتھیار کا کام دے سکتے تھے اور یہود کا وجود مزید بران خطرے کے احتمالات پیدا کرر ہا تھا اور ان خطرات کے مقابلہ میں انصار کی جمعیت پچھ بھی حقیقت نہیں رکھتی تھی ۔ ان حالات میں گومسلمانوں کوخدا کے وعدوں پر بھروسہ تھا لیکن اس ظاہر کی حالت کو دکھیے کران میں سے بہتوں کے دل اندر بی اندر بیٹھے جاتے تھے اور خوف اور بے چینی کا ایبا غلبہ تھا کہ ان بیٹے کران میں سے بہتوں کے دل اندر بی اندر بیٹھے جاتے تھے اور خوف اور بے چینی کا ایبا غلبہ تھا کہ ان بے چاروں کورات کے وقت نیند نہیں آتی تھی ۔ ناظرین کو چاہئے کہ ان باتوں کو اچھی طرح یا در کھیں کیونکہ آگے چل کر انہیں باتوں نے اس جنگ عظیم کی بنیا دبنا ہے جو مسلمانوں اور کفار عرب کے در میان وقوع میں آئی اور جس نے عرب کی وسیع سرز مین میں خون کی ندیاں بہادیں ۔

ہجرت کے بعدمہا جرین کا پہلا بچہ اور ہجرت کے بعدمہاجرین کے ہاں جو پہلا بچہ مدینہ میں پیدا ہوا وہ عبداللہ بن زبیر تھے اور اسی لئے ان کی ويخضرت صلى الله عليه وسلم كى شفقت پيدائش يرمهاجرين كوبهت خوشى موئى عبدالله بن زبير تاریخ اسلامی میں ایک بہت مشہور ومعروف آ دمی ہیں ۔ان کے والدزبیرا بن العوام کا حال کتاب کے حصہ اول میں گزر چکا ہے۔زبیرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوچھی زاد بھائی تھےاور کبار صحابہ میں شار ہوتے تھے۔حضرت ابوبکڑنے اپنی لڑکی اساء کو جوحضرت عائشہؓ کی بڑی بہن تھیں زبیر کے عقد میں دیا تھااورا نہی اساء کے بطن سے ہجرت کے پہلے سال میں عبداللہ بن زبیر پیدا ہوئے۔جس وقت عبداللہ کواٹھا کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے لایا گیا تو آ یا نے ایک تھجور کواییج منہ میں نرم کر کے اس کا لعاب عبداللہ کے منہ میں ڈالا اوران کے لئے دعائے خیرفر مائی اوریہی اس کی پہلی خوراک تھی۔آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے زمانہ میں تو عبداللّہ بالکل بچہ تھے، کین بعد میں بڑے ہوکرانہوں نے اپنے علم وضل سے بڑار تبہ حاصل کیا۔ شاہان بنوامیہ کے قابل اعتراض مسلک کود کھے کرانہوں نے اپنی علیحدہ حکومت قائم کر لی تھی الیکن بالآ خرعبدالملک بن مروان کے عہد حکومت میں شہید ہوئے ۔حضرت عا کنٹٹ انہیں اینے بچے کے طور سیمجھی تھیں اور اسی لئے ان کی کنیت عبداللہ کے نام پرام عبداللہ مشہور ہوگئ تھی۔ انصار کے دورئیسوں کی وفات ہجرت کے پہلے سال میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواینے دومخلص اصحاب کی وفات کا صدمه اٹھانا پڑالیتنی کلثوم بن الہدم

 عقبہ اولی سے بھی ایک سال قبل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی تھی اور جن کے مکان پر اسلام کے سب سے پہلے بیلغ مصعب بن عمیر نے مدینہ میں قیام کیا تھا اور جو چرت سے قبل مدینہ میں نماز باجماعت اور جمعہ کا التزام کیا کرتے تھے۔ نیز اسعدان بارہ نقیبوں میں سے ایک تھے جو بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار میں مقرر فرمائے تھے۔ چنانچیان کی وفات پر بنونجار نے جن کے وہ نقیب تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست کی کہ اسعد بن زرارۃ کا کوئی قائم مقام مقرر فرمایا جاوے، لیکن چونکہ اب اس کی ضرورت نہیں تھی آپ نے فرمایا اب میں خود تہا را نقیب ہوں کسی اور نقیب کی ضرورت نہیں گ

دومعاندین اسلام کی ہلاکت میں آئی، چنانچہ ولید بن مغیرہ کی موت کاذکراوپر گزر چکا ہے۔ اسی کے قوع علیہ میں آئی، چنانچہ ولید بن مغیرہ کی موت کاذکراوپر گزر چکا ہے۔ اسی کے قریب مکہ میں عاص بن وائل کی موت واقع ہوئی۔ ٹید دونوں شخص اسلام کے سخت مخالف تصاور مکہ میں نہایت عزت کی نظر سے دیکھے جاتے تھے مگر یہ ایک عجیب منظر ہے کہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ ان مرنے والوں کی اولا د آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہوکر فدایان اسلام کی صف اوّل میں کھڑی نظر آتی ہے۔ چنانچہ خالد بن ولیداور عمر و بن العاص کے کارنا مے تاریخ اسلام میں کسی معرق کے محتاج نہیں۔

## جہاد بالسیف کا آغاز اور جہاد کے تعلق اصولی بحث

جہاد پالسیف کا آغاز اب ہم ہجرت کے دوسرے سال اوراسلامی تاریخ کے اس حصہ میں داخل ۔ ہوتے ہیں جس میں کفار کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ کا آغاز ہوا۔ جہاد بالسیف کا مسکہ جس کے ماتحت مسلمانوں کی تلوار نیام سے باہر آئی باوجود در حقیقت ایک بہت صاف اور سادہ مسکہ ہونے کےان متضاد خیالات کی وجہ سے جو برقشمتی سےخود بعض مسلمانوں کی طرف سےاس کے متعلق ظاہر کئے گئے ہیں اور نیز بعض غیرمسلم مؤرخین کی تحریرات کی وجہ سے جوانہوں نے مؤرخ کی حیثیت سے ہٹ کرایک متعصب مذہبی مناظر کی حیثیت میں کھی ہیں ایک نہایت ﷺ دارمسکد بن گیا ہے۔کہا جا تا ہے کہ اسلام نے ابتداءً تلوار کے سامیہ کے پنچے پرورش پائی جو ہراں شخص کے سرپراٹھتی تھی جواسلام لانے سے ا نکارکرتا تھااورمسلمانوں کا بیر مذہبی فرض مقرر کیا گیا تھا کہ وہ تلوار کے زور سے لوگوں کومسلمان بنائیں ۔ یہ خیال حقیقت ہے کس قدر دوراور صحح تاریخی واقعات کے کس قدرخلاف ہے؟اس کا جواب ذیل کے اوراق میں ملے گا۔حقیقت حال یہ ہے اوراس حقیقت کے شواہد ابھی ظاہر ہوجائیں گے کہ اس ابتدائی ز مانه میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ نے ابتداءً جو کچھ کیا وہ د فاع اورخود حفاظتی میں کیا اور وہ بھی اس وقت کیا جبکہ قریش مکہ اوران کی انگیخت بر دوسرے قبائل عرب کی معاندانہ کارروائیاں اس حد کو پہنچ چکی تھیں کہ ان سے مقابلہ میں مسلمانوں کا خاموش رہنااورا پنی حفاظت کے لئے ہاتھ نہ اٹھانا خودکشی کے ہم معنی تھا جسے کوئی عقل مندنظراستحسان سے نہیں دیکھ سکتا اور پھرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس د فاعی جنگ کے دوران جوجوکارروائیاں فرمائیں وہ حالات پیش آمدہ کے ماتحت نہصرف بالکل جائز اور درست تھیں بلکہ جنگی ضابطہ اخلاق کا جومعیار آپ نے قائم فرمایاوہ آج بھی دنیا کے واسطے ایک بہترین

نمونہ ہے جس سے زیادہ تختی اور سزاکی طرف مائل ہونا عدل اور رحم کے منافی ہے اور جس سے زیادہ نرمی اور رعایت کا طریق اختیار کرنا دنیا کے امن کے لئے سم قاتل در حقیقت اسلام کا دعویٰ ہے کہ وہ فطرت کا مذہب ہے اس لئے نہ تو وہ یہ تعلیم دیتا ہے کہ ہر صورت میں ہر گناہ اور ہر جرم کی سزا ہونی چا ہئے اور نہ وہ یہ سکھا تا ہے کہ کسی حالت میں بھی بدی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہئے کیونکہ یہ ہر دو تعلیمات افراط و تفریط کی را بیں ہیں اور ان پر عمل کرنے سے بھی بھی امن قائم نہیں رہ سکتا اور نہ اقوام وافراد کے اخلاق کی اصلاح ہو سکتی ہو اور سی تعلیم میں ہے کہ جَزِّ قُ اسکیس کہ اسکیس کہ قبل کہ قبل کے فاجر کہ اور جرم کی سزا اس کے مناسب حال ہونی چاہئے لیکن اگر عفو کرنے سے اصلاح ہوتی ہوتو عنو کرنا چاہئے اور اس رنگ میں عنو کرنے والا شخص خدا کے زدیک اجرکا مستحق ہوگا۔'' یہ قرآنی آئیت آئیت موئی دیا ہے اور آپ کی تمام جنگی ضابطہ اخلاق کا خلاصہ ہے اور آپ کی تمام جنگی کارروائیاں اس آیت کی تفسیر ہیں۔

کیا اسلام میں مذہب کے معاملہ میں جبر کرنا جائز ہے؟

نظر ڈالنے سے پیشتر ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ اسلام مذہبی معاملات میں جبر کرنے کے متعلق کیا تعلیم دیتا ہے۔ یعنی کیا اسلامی تعلیم کی روسے یہ جائز ہے کہ لوگوں کو جبراً اسلام میں داخل کیا جاوے اور تلوار کے ذریعہ اسلام پھیلایا جاوے۔ گراسلام جبر کی اجازت دیتا ہے تو پھر بیشک معاملہ مشتبہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں اس بات کا اگراسلام جبر کی اجازت دیتا ہے تو پھر بیشک معاملہ مشتبہ ہوجائے گا۔ کیونکہ اس صورت میں اس بات کا امکان ہوگا کہ شاید ابتدائی اسلامی جنگیں بھی لوگوں کو ہز در مسلمان بنانے کی غرض سے گ گئی ہوں لیکن اگر یہ بیابت ہو کہ اسلامی لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں بلکہ ان کی وجو ہات کوئی اور ابتدائی اسلامی لڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں بلکہ ان کی وجو ہات کوئی اور تھیں کیونکہ یہ ہرگز ممکن نہیں اور کوئی عقل مندا سے قبول نہیں کرسکتا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آئی سے نہ تھیں کوئلہ یہ ہرگز ممکن نہیں اور کوئی عقل مندا سے قبول نہیں کرسکتا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی عقل مندا سے قبول نہیں کرسکتا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی عقل مندا سے قبول نہیں کرسکتا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کوئی عقل مندا سے قبول نہیں کرسکتا کہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور کی میں کی خواف قدم مارا ہوجو وہ غدا کی طرف منسوب کر کے لوگوں کو سنا تے تھے اور جس بران کی قومی ہستی کا دارو مدار تھا۔

اب ہم قرآن شریف پرنظر ڈالتے ہیں تو وہاں صرح طور پر جبری اشاعت کے خلاف احکام پاتے ہیں۔اللّٰد تعالیٰ فرما تاہے:

ا: سورة شورى: ايم

قُلِ الْحَقِّ مِنُ رَّبِ الْحُمُّ فَمَنُ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ لِ فَكُلِ الْحَقِّ مِن رَبِي كُون سے ''اے رسول! تو كه دے لوگوں سے كه بير اسلام حق ہے تنہارے رب كی طرف سے پھراس كے بعد جو چاہے اس پر ايمان لے آئے اور جو چاہے انكار كردے۔'' پھرفر ما تاہے:

قُلْ يَا يُهَاالنَّاسُ قَدُ جَاءَكُمُ الْحَقُّ مِنْ رَّبِكُمْ ۚ فَمَنِ اهْتَدَى فَاِنَّمَا يَهْتَدِى لِنَفْسِه ۚ وَمَنْ ضَلَّ فَالِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا ۚ وَمَاۤ اَنَا عَلَيْكُمُ بِوَكِيْلِ ٢٠

لین''اے رسول! تولوگوں سے کہددے کہ تمہارے پاس تمہارے دب کی طرف سے حق آتا ہے پس اب جو شخص ہدایت کو قبول کرے گا تواس کا فائدہ خوداسی کے نفس کو ہوگا اور جو غلط راستہ پر چلے گا اس کا وبال بھی خوداسی کی جان پر ہے اور میں کوئی تمہاری ہدایت کا ذمہ دار نہیں ہوں۔''

پھرفر ما تاہے:

لَا اِكْرَاهَ فِي الدِّيْنِ الْقَادُقَبَيَّنَ الرُّشُدُمِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرُ بِالطَّاعُوْتِ وَيُؤْمِنُ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرُوةِ الْوُثْقَى قَلَا انْفِصَامَ لَهَا ﴿ وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمُ ٥ عَ

لیعن'' وین کے معاملہ میں جبر نہیں ہونا چاہئے۔ ہدایت اور گمراہی کامعاملہ پوری طرح کھل چکا ہے۔ پس اب جوشخص گمراہی کوچھوڑ کر اللہ پرائیمان لے آئے گا۔وہ گویا ایک نہایت مضبوط کڑے کو پکڑلے گا جو بھی نہیں ٹوٹ سکتا اور اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔''

اس قرآنی آیت کی عملی تشری میں ایک حدیث آتی ہے کہ فَلَمَّا اُجُلِیَتُ بَنُو نَضِیُو کَانَ فِیْهِمُ مِنُ اَبُنَاءِ اللّهُ تَعَالٰی لَآ اِکْرَاهَ فِی اللّهِ یُنِ اللّهُ تَعَالٰی لَآ اللّهُ تَعَالٰی لَآ اِکْرَاهُ فِی اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللللّ

ا: كيف : ٢٠٠ يورة يوس : ٢٠٠

س : سورة بقرة : ۲۵۷ مع : ابوداؤد كتاب الجهاد

نمانہ جاہلیت میں جب کسی اوی یا خزر جی مُشرک کے اولا دِنرینہ نہ ہوتی تھی تو وہ مَنت مانتا تھا کہ اگر میرے ہاں کوئی الزمیر اوس وخزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے تھے۔
 لڑکا پیدا ہوا تو مَیں اے یہودی بنادول گا۔ اس طرح اوس وخزرج کے کئی بچے یہودی بن گئے تھے۔

كه دين كے معاملہ ميں جرنه ہونا چا جے انصار کو منع فرما یا کہ ایسانه کریں۔' پھر حضرت عمرؓ کے زمانه خلافت كے متعلق و ثِق روى كى ايك روايت آتى ہے کہ گُنتُ مَمْ لُو كَا لِعُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ اَسُلِمُ .....قَالَ فَابَيْتُ مُمْ لُو كَا لِعُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ اَسُلِمُ ....قَالَ فَابَيْتُ مُمْ لُو كَا لِعُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ اَسُلِمُ ....قَالَ فَابَيْتُ فَقَالَ اِذْهَبُ حَيْثُ شِئتَ لَا فَكَا وَيْنَ وَيَى روى روايت كرتے ہيں كه حضرت عمرؓ كے زمانه خلافت ميں ميں ان كا غلام ہوتا تھا۔ آپؓ مجھ سے فرماتے رہے تھے كہ مسلمان ہوجاؤ مگر ميں انكاركرتا تھا اور حضرت عمرؓ به كہ كرخاموش ہوجاتے تھے كہ اچھا لاَ كُورَا فَ فِي اللّهِ يُنِ لِينَ وَين كے معاملہ ميں جرجائز نهيں ہے۔' پھر جب ان كى وفات كا وقت قريب آيا تو انہوں نے مجھے خود بخود آزادكر ديا اور فرمايا اب جہاں چا ہے ہو چلے جاؤ۔

پھرخداتعالیٰ فرماتاہے:

قُلْ لِّلَّذِيْنَ أُوتُواالْكِتْبَ وَالْأُمِّيِّنَ ءَاسُلَمْتُمُ لَٰ فَإِنْ اَسُلَمُوافَقَدِ اهْتَدَوُا ۚ وَإِنْ تَوَلَّوُا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلْغُ لُوَاللَّهُ يَصِيرُ كَالْعِبَادِ حَ<sup>ع</sup>َ

'' یعنی اے رسول! کہہ دے اہل کتاب اور مشرکین سے کہ کیاتم اسلام کو قبول کرتے ہو؟ یعنی ان کو اسلام کا پیغام پہنچادے۔ پھراگروہ اسلام کو قبول کرلیں توجانو کہ وہ ہدایت پاگئے، کین اگروہ تیری دعوت کور دکر دیں تو تیرا کام تو صرف پیغام کا پہنچا دینا ہے اور اللہ تعالیٰ اینے بندوں کوخود دکیر ہاہے۔''

 قراردیتی ہیں اور رسول کا صرف ہے کا مہتاتی ہیں کہ وہ اپنی تعلیم کو کھول کھول کرلوگوں کو سنادے۔آگے ماننا نہ ماننالوگوں کا اپنا کا م ہے۔ اب کیا ہمکن ہے کہ اس صرح اور واضح تعلیم کے ہوتے ہوئے جو ببا نگ بلند دن رات لوگوں کو سنائی جاتی تھی اور جس کی طرف کفار کو بلایا جاتا تھا۔ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کے لئے تلوار ہاتھ میں لے کر نکلتے۔ اور پھر کیا اس صورت میں کفار یہ اعتراض نہ کرتے کہ تم اپنے خدا کا کلام تو جبر کے خلاف سناتے ہوا ورخود جبر کرتے ہو مگر تاریخ سے تابی کے محالی کا میں کو اور تو دیا ہے تھے اور ان کے اعتراضات قرآن کریم اور کتب حدیث کو اور بخ میں کرتے میں کش میں کرتے ہے کہ کلاف اعتراض کیا کرتے تھے اور ان کے اعتراضات قرآن کریم اور کتب حدیث وتاریخ میں کثر سے کے ساتھ بیان ہوئے ہیں۔

## آغاز جہاد کے وقت مسلمانوں کی حالت جبر کے خیال کی مکذب ہے سے جبر کے خیال کی مکذب ہے ہے۔

مسلمانوں کی طرف سے جہاد کا آغاز ہوااس وقت ان کی جو حالت تھی وہ بھی جر کے خیال کو جھلاتی ہے۔ بھلا گنتی کے چندلوگ جن کے خلاف گویا سارا ملک ہتھیار بند تھااور جن کا بیدحال تھا کہ خوف کے مارے ان کورات نینز نہیں آتی تھی وہ جر کے خیال سے جنگ شروع کر سے جیں ؟الیم حالت میں تو صرف وہی شخص لڑائی کے لئے نکل سکتا ہے جو یا تو یہ بچھتا ہو کہ اب موت سے بچنے کا اگر کوئی ذریعہ ہے تو یہی ہے کہ خود حفاظتی کے لئے نکل سکتا ہے جو یا تو یہ بچھتا ہو کہ اب مرتا ہو کہ اب مرنا تو ہے ہی کیوں نہ مردوں کی طرح میدان جنگ میں جان دی جاوے اور یاوہ یہ خیال کرتا ہو کہ اب مرنا تو ہے ہی کیوں نہ مردوں کی طرح میدان جنگ میں جان دی جاوے ان دوغرضوں کے سواکسی اورغرض کے لئے کوئی شخص جو مجنون نہیں ہے اس حالت میں لڑائی کے لئے نہیں نکل سکتا جواس وقت مسلمانوں کی تھی ۔ اور یہ اس بات کا شوت ہے کہ مسلمانوں کی ابتدائی لڑائیاں دفاع اورخود خوافتی کے لئے تھیں نہ کہ جبر اور تشدد کی غرض سے۔ مجمعی کوئی شخص جبر اً مسلمان نہیں بنایا گیا ہی جسمی میں یا در کھنا چا ہے کہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ سے میں خواب کی بیان نوائی الگوں کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا ہوں میں میں اس کی خواب کی بیاڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا ہی میں بنایا گیا ہوں کے سالم اور آپ کے صحابہ کی بیاڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان نہیں بنایا گیا ہوں کی خواب سے بی بنایا گیا ہوں کی نور کی بنا ہو نہ بی بیان نور ہو کو براً میں بنایا گیا ہوں کی خواب کی بیانہ نور ہو کی بیانہ نور کی بیانہ کی بیانہ نور کی بیانہ نور کی بیانہ کی بیانہ نور کی بیانہ کیانہ کی بیانہ کی بیانہ کی بیانہ نور کیانہ کیا ہوں کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کی بیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کیانہ کو بیانہ کیانہ کی

مسلمان بنانے کی غرض سے تھیں تو تاریخ سے ہمیں ایسے لوگوں کی مثالیں نظر آئی چاہئیں جو ہزور مسلمان بنائے گئے آخر آنخضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے ہزاروں مسلمانوں اور کا فروں کے نام تاریخ میں محفوظ ہیں کوئی ایک مثال توایسے شخص کی ملنی چاہئے جسے تلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی جبری تبلیغ کی نظر نہیں آتی۔ ہاں دوسری طرف ایسی مثالیں

تاریخ سے ثابت ہیں کے عین لڑائی کے دوران میں کسی مشرک نے اسلام کا اظہار کیالیکن مسلمانوں نے اس خیال سے کہ یڈ خص ڈرکراسلام کا اعلان کررہا ہے اوراس کے اسلام کے اظہار کے ساتھ دل کی تصدیق شامل نہیں ہے اس کے اسلام کو اسلام نہیں سمجھا اور اسے تلوار کی گھاٹ اتار دیا۔ چنانجے تاریخ سے ثابت ہے کہ ایک لڑائی میں اسامہ بن زید جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے صاحبزادے تھےاورآ تخضرت صلی اللّه علیه وسلم کو بہت عزیز تھے ایک کا فر کے سامنے ہوئے۔ جب اس کا فر نے دیکھا کہ اسامہ نے اس برغلبہ پالیا ہے تو کہنے لگا کہ میں مسلمان ہوتا ہوں ، کیکن اسامہ نے اس کی بروا نہ کی اورا پنا نیز ہ چلا دیا۔ جب لڑائی کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس واقعہ کاذکر ہوا تو آپ اسامہ پر سخت ناراض ہوئے اور فر مایا کہ جب وہ شخص اسلام کا اظہار کرتا تھا تو تم نے اسے کیوں مارا؟ اسامہ نے عرض کیا یارسول اللہ! وہ ڈرکے مارے ایسا کہتا تھا اور دل میں مسلمان نہیں تھا۔ آ پ نے فر مایا'' کیاتم نے اس کا دل چیر کرد کھے لیا تھا؟''لینی بالکل ممکن ہے کہ اس وقت اس پر اسلام کی صداقت کھل گئی ہواوروہ دل ہے مسلمان ہو گیا ہو۔ مثلاً ایبا ہوسکتا ہے کہ اس نے اپنے دل میں فیصلہ کا پیمعیار رکھا ہوکہ اگر میں لڑائی میں غالب آگیا تو معلوم ہوگا کہ ہمارے بت جن کے لئے لڑر ہا ہوں سیجے ہیں لیکن اگر میں مغلوب ہو گیا تو ثابت ہوگا کہ خداایک ہے۔ بہر حال اس کا میدان جنگ میں مسلمان ہونا اس بات کا یقینی ثبوت نہیں تھا کہ وہ ڈرکرمسلمان ہوتا ہے۔ پس جب اس بات کا امکان تھا کہ وہ دل سےمسلمان ہوتا ہے تواسامہ کواپناہاتھ روک لینا چاہئے تھااوراسی لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان پر ناراض ہوئے اوراسامہ روایت کرتے ہیں کہآ یا مجھ پراس قدر ناراض ہوئے کہ میں نے بیٹمنا کی کہ کاش میں اس واقعہ سے پہلے مسلمان ہی نہ ہوا ہوتا اوراب اس کے بعد مسلمان ہوتا تا کہ آپ کی بید ناراضگی میرے حصہ میں نہ آتی ہے پھرتاریخ میں ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ اگر کسی وجہ سے خود آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کوکسی شخص کے متعلق یا مہوگیا ہے کہ وہ دل سے مسلمان نہیں ہوا بلکہ محض ڈریاطمع کی وجہ سے ایسا کررہا ہے تو آپ نے اس کا اسلام قبول نہیں فر مایا۔ چنانچے حیے مسلم میں ایک روایت آتی ہے کہ سی لڑائی میں صحابہ نے ایک ایسے کا فرکو قید کیا جو بنوثقیف کے حلیفوں میں سے تھا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قیدی کے پاس سے گز رے تواس نے قید سے رہائی یانے کے خیال سے کہا کہ 'اے مجر! مجھے کیوں قید میں رکھا جاتا ہے میں تو مسلمان ہوتا ہوں۔'' آپ نے فر مایا۔''اگرتم اس حالت سے پہلے اسلام لاتے تو خدا کے حضور بیا سلام مقبول ہوتا

إ: مسلم كتاب الايمان

اورتم نجات پاجائے مگراب نہیں۔'اس کے بعد آپ نے اس کے بدلے میں دومسلمان قیدی ہو ثقیف سے چیڑوا گئے اوراسے کفار کووالیس کر دیا۔ الغرض تاریخ میں کوئی ایک مثال بھی ایی نہیں ملتی کہ صحابہ نے کسی شخص کو تلوار سے ڈرا کرمسلمان بنایا ہو بلکہ جو مثال ملتی ہے اس کے خلاف ملتی ہے اور بیاس بات کا ایک عملی ثبوت ہے کہ مسلمانوں کی بیاڑائیاں لوگوں کو جبراً مسلمان بنانے کی غرض سے نہ تھیں۔

اس جگہ اگرکسی کو بیشبہ پیدا ہو کہاڑائی میں کسی کا فر کی طرف سے اسلام کے اظہار پر اسے چھوڑ دینا ہیہ بھی توا یک رنگ کا جبر ہےتو بیا یک جہالت کا اعتراض ہوگا۔ وجہ مخاصمت کے دور ہو جانے برلڑا ئی سے ہاتھ تصحینچ لیناحسن اخلاق اورا حسان ہے نہ کہ جبر وظلم ۔ کفارعرب کے خلاف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جنگ كرنا صرف اس بناء يرتقا كهانهول نے آ ي كے خلاف تلوارا ٹھائي تھي اورا سلام كي پُرامن تبليغ كوبز ورروكنا چاہتے تھے اوراس کے مقابلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ملک میں امن اور مذہبی آزادی قائم کرنا چاہتے تھے۔اب اگر کوئی شخص مسلمان ہوجا تا ہے توقطع نظر اس کے کہاسے گھر میں بیٹھے ہوئے اسلام پرشرح صدر پیدا ہوتا ہے یا میدان جنگ میں ۔ جب بھی وہ اسلام کا اظہار کرے گا تو اس کے اس اظہار کے کم از کم پیر معنے ضرور ہوں گے کہ اب اس کی طرف سے وہ خطرہ دور ہوگیا ہے جن کی بناء پر پیر جنگ ہور ہی تھی تواس صورت میں لاز ماً اس کے خلاف کارروائی بند کر دی جاوے گی۔ در حقیقت جیسا کہ ابھی ظاہر ہوجائے گا جنگ کی ابتداءتو کفار کی طرف سے تھی ۔ پس جب کوئی شخص مسلمان ہوتا تھا تو طبعًا اس کے یہ معنے ہوتے تھے کہاب وہ جنگ کوترک کر کے صلح کی طرف مائل ہوتا ہے۔ پس اس کے خلاف لڑائی روک دی جاتی تھی۔ یہی مفہوم آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی اس حدیث کا ہے جس میں آپ نے فر مایا کہ اُمِرُ تُ أَنُ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَآ إِلهُ إِلَّا اللَّهُ لَ لِيكِن مِحْكَمُ دِيا كَيابِ كه مِن ان كفارت جنَّك کروں جواسلام کےخلاف میدان جنگ میں نکلے ہیں سوائے اس کے کہوہ مسلمان ہوجا کیں۔'' مگرغلطی ہے بعض لوگوں نے اس حدیث کے ریہ معنے سمجھ لئے ہیں کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کودنیا کے تمام كافروں كےخلاف اس وقت تك لڑنے كاحكم ديا گيا تھا كہوہ مسلمان ہوجا ئيں ۔ حالانكہ پیر معنے قرآنی تعلیم اور تاریخی وا قعات کے صریح خلاف ہیں اور بیا یک سراسرخلاف دیانت فعل ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی قول کے وہ معنے جھوڑ کر جوقر آن وتا ریخ کے مطابق ہیں اور لغت عرب کی رو سے بھی ان پر کوئی اعتراض وارذہیں ہوسکتا وہ معنے کئے جاویں جوواضح قر آنی تعلیم اور صریح تاریخی واقعات کے بالکل خلاف ہیں۔ پس آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کا بھی مطلب ہے کہ جن کفار نے مسلمانوں کے خلاف سوار اٹھائی ہے اور ملک میں نقض امن کا موجب ہورہ ہیں جھے ان کے خلاف الڑنے کا حکم دیا گیا ہے ، لیکن اگروہ مسلمان ہوجا ئیں اوران کی طرف سے یہ خطرہ جاتا رہے تو مجھے لڑائی بند کرد سے کا حکم ہے۔ گویا مرادیہ ہے کہ مجھے ان کفار کے خلاف اس وقت تک لڑنے کا حکم ہے کہ یا تو جنگ کا طبعی نتیجہ ظاہر ہوجاوے یعنی بیلوگ جو اسلام کے خلاف الحجے ہوئے ہیں مفقوح ہوجا ئیں اور جنگ کا طبعی نتیجہ ظاہر ہوجاوے یعنی بیلوگ جو اسلام کے خلاف الحجے ہوئے ہیں مفقوح ہوجا ئیں اور جنگ کا طبعی نتیجہ ظاہر رہے۔ اس کا مزید جو سوت کے قائل ہو کر مسلمان ہوجا ئیں اوران کی طرف سے امن شکنی کا کوئی اندیشہ نہ اور یاوہ اسلام کی صدافت کے قائل ہو کر مسلمان ہوجا نہیں اوران کی طرف سے امن شکنی کا کوئی اندیشہ مسلمانوں کے خلاف جنگ ترک کردیتا تھا اور مسلمانوں کی سیاسی حکومت کو جول کر لیتا تھا تو خواہ وہ کفروشرک پر بی قائم رہتا تھا اس کے خلاف بھی جنگ کی کا رروائی روک دی جاتی تھی ۔ چنا نچہ اس کی بہت سی مثالیں تاریخ میں ندگور ہیں جوا ہے موقع پر بیان ہوں گی ۔ الغرض اسلام کے اظہار پر لڑائی بندگرد سے کشم کا قطعا کوئی تعلق جر سے نہیں ہو اپنے موقع پر بیان ہوں گی ۔ الغرض اسلام کے اظہار پر لڑائی بندگرد دیے تحم کم کا قطعا کوئی تعلق جر ہے تھیں ہو جوات حدیث کی گئی ہے یہ مخط عقلی تشریح نہیں بلکہ خود قر آن کر یم کمال صراحت کے ساتھ اس تعلیم کو چیش کرتا ہے کہ اگر کفار اپنے مظالم سے باز آ جا ئیں اور ملک میں فساد ور امن شکنی کا موجب نہ بنیں تو اس صورت میں مسلمانوں کوان کے خلاف فوراً کارروائی روک دینی وار امن شکنی کا موجب نہ بنیں تو اس صورت میں مسلمانوں کوان کے خلاف فوراً کارروائی روک دینی

وَقٰتِلُوْهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُوْنَ فِتُنَةً وَيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِللهِ ﴿ فَإِنِ الْتَهَوُّا فَلَا عُدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۞ لَا عُدُوَانَ إِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ ۞ لَ

لیعن' اے مسلمانو! تم جنگ کروان کفار سے جوتم سے جنگ کرتے ہیں اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے اور ہر شخص اپنے خدا کے لئے (نہ سی ڈراور تشدد کی وجہ سے) جودین بھی چاہے رکھ سکے اور اگرید کفارا پے ظلموں سے بازآ جائیں تو تم بھی رک جاؤ کیونکہ تمہیں ظالموں کے صواکسی کے خلاف جنگی کارروائی کرنے کاحق نہیں ہے۔''

اس آيت كى تفير حديث مين اس طرح آتى ہے كه عَنِ ابْنِ عُمَر اَنَّ اللَّه يَقُولُ وَقَاتِلُوهُمُ حَتَّى لاَ تَكُونُ فِتُنَةً . قَالَ ابْنُ عُمَرَ قَدُ فَعَلْنَا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اِذْكَانَ الْإِسُلامُ فَلِيهُ اللَّهُ فَلِيلًا فَكَانَ السَّرَ جُلُ يُفَتَنُ فِي دِينِهِ إِمَّا يَقْتُلُوهُ وَإِمَّا يُوثِقُوهُ حَتَّى كَثُر الْإِسُلامُ فَلَهُ مَ تَكُنُ فِئِسَةٌ لَ لِيعَنُ سِيرِ اللَّه تعالى فرما تا ہے كہ لروان كفار سے جوتم سے لرتے ہیں اس وقت تک كملک میں فتنہ نہ رہاس كے متعلق ابن عمر كہتے ہیں كہ ہم نے اس اللَّى عَلم كی تعمیل يوں كی كہ جبکہ رسول اللہ كے زمانہ میں مسلمان بہت تھوڑے تھے اور جو تحق اسلام لاتا تھا اسے كفار كی طرف سے دین كے راستے میں دكھ دیا جاتا تھا اور بعض كوقید كر دیا جاتا تھا اور بعض كوقید كر دیا جاتا تھا اور بعض كوقید كر دیا جاتا تھا ہے ہیں ہم نے جنگ كيا اس واضح اور بین وقت تک كه مسلمانوں كی تعداد اور طاقت زیادہ ہوگئ اور نومسلموں كے لئے فتنہ نہ رہا۔ 'اس واضح اور بین مدین سے جبرى اشاعت كی تعلیم ثابت آیت اور اس واضح اور بین صدیث ہے ہوئے ذو معنین حدیث سے جبرى اشاعت كی تعلیم ثابت كرنے كی كوشش كرنا ہرگز دیا نت دارى كافعل نہیں شمجھا جا سكتا۔

صحابہ کی زندگیاں جبر کے خیال کی مکذب ہیں پھر سچے ایمان کی بعض علامات ہیں جن سے صحابہ کی زندگیاں جبر کے خیال کی مکذب ہیں وہ پہچانا جاتا ہے اور جو بھی بھی اس شخص میں

پیدانہیں ہوسکتیں جوتلوار کے زور سے مسلمان بنایا گیا ہو۔ مثلاً سچے ایمان میں محبت ہوتی ہے۔ اخلاص ہوتا ہے، قربانی ہوتی ہے غیرت ہوتی ہے اور ناممکن ہے کہ بیر با تیں اس شخص میں پائی جا کیں جس کا ایمان شخص کہ دکھاوے کا ایمان ہے اور جو صرف خوف کی وجہ سے کسی عقیدہ کا اظہار کرتا ہے مگر اس کا دل اس ایمان سے خالی ہوتا ہے۔ پس ہمیں صحابہ کی زندگیوں کا مطالعہ کرنا چا ہے اور پھر دیکھنا چا ہے کہ کیا ان کا حال ان لوگوں کا سانظر آتا ہے جن کا مذہب تلوار کے زور سے تبدیل کیا گیا ہو؟ کیا ان کے ایمان میں محبت کی لوگوں کا سانظر آتا ہے جن کا مذہب تلوار کے زور سے تبدیل کیا گیا ہو؟ کیا ان کے ایمان میں محبت کی بوئییں؟ کیا ان کے دل اخلاص سے خالی نظر آتے ہیں؟ کیا ان میں قربانی کی روح نہیں پائی جاتی ؟ کیا ان میں غیرت کی کھوں ہوتی ہے؟ اگر مینیس اور ہم گرنہیں۔ اور بیسب علامات صحابہ میں موجود ہیں اور نہ مرف موجود ہیں بلکہ بدرجہ کمال پائی جاتی ہیں اور ان کی زندگیوں کا ہم کا رنامہ ان کے ایمان ان کے ایمان ان کے سے پائی پر شبہ کیا جاوے۔ دور نہ جاؤ عکر مہ بن ابوجہل کی ہی مثال لے لو۔ باب ابوجہل ہے جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسما تھا اور اس کوشش میں ہلاک ہوا۔ خود عکر مہ کا بہو ان تھا کہ ہمراڑ ائی میں وہ کی خون کا پیاسما تھا اور اس کوشش میں ہلاک ہوا۔ خود عکر مہ کا بیا تھا کہ ہمراڑ ائی میں وہ کوشرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کا پیاسما تھا اور اسلام کومٹانے کے لئے اس نے اپنی تمام کوشش صرف کردی اور بالآخر جب مکہ وقتے ہوا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کو اپنے لئے موجب ذلت سمجھ کر مکہ سے اور بالآخر جب مکہ وقتی ہوا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ماتحتی کو اپنے لئے موجب ذلت سمجھ کر مکہ سے اور بالآخر جب مکہ وقتی ہوا تو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ال: بخارى كتاب النفسير سورة انفال: ٢٠٠

بھاگ گیااورمور خین لکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں میں سے تھاجن کے قبل کا آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے تعلم دیا تھالیکن بالآخر جب وہ مسلمان ہوا تو اس کے ایمان وا خلاص کا بیہ حال تھا کہ حضرت ابو بکڑ کے زمانہ خلافت میں اس نے باغیوں کے قلع قبع کرنے میں بنظیر جان نثاریاں دکھلائیں اور جب ایک جنگ میں تخت گھمسان کارن پڑااورلوگ اس طرح کٹ کٹ کرگررہے تھے جیسے درانتی کے سامنے گھاس گرتا ہے اس وقت عکرمہ چند ساتھیوں کو لے کرعین قلب لشکر میں جاکودا۔ بعض لوگوں نے منع کیا کہ اس وقت الرائی کی حالت سخت خطرناک ہورہی ہے اس طرح دشمن کی فوج میں گھنا ٹھیک نہیں ہے لیکن عکرمہ نہ مانا اور یہی کہتا ہوا آگے بڑھتا گیا کہ 'میں لات وعزئی کی خاطر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑا ہوں۔ آج خدا کے رسے میں لڑتے ہوئے پیچے نہیں رہوں گا۔' لڑائی کے خاتمہ پر دیکھا گیا تو اس کی لاش بحول۔ آج خدا کے دنموں سے بھائی تھی۔ مالی قربانی کا بی حال تھا کہ جب غنائم میں سے عکرمہ کوکوئی حصہ مانا تو وہ اسے صدقہ وخیرات اور خدمت دین میں بدر لیغ خرج کر دیتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ ایک زمانہ تھا کہ میں خدا کے دین کے خلاف خرج کیا کرتا تھا اب جب تک خدا کی راہ میں خرج نہ کرلوں مجھے چین نہیں میں خدا کے دین کے خلاف خرج کیا کرتا تھا اب جب تک خدا کی راہ میں خرج نہ کرلوں مجھے چین نہیں میں خدا کی بیہ جو کو نہیں جو کوار کے ڈرسے مسلمان ہوئے تھے؟

آسخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی صلح کی ایک اور ثبوت اس بات کا کہ آسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اللہ علیہ وسلم کی خوا بہش مندر ہے تھے۔ اور آپ کی خوا بہش مندر ہے تھے۔ اور آپ کی بیدا نہائی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح پیرٹر ائیاں بند ہوجاویں اور ملک میں امن وامان کی صورت پیدا بہوائی کوشش ہوتی تھی کہ کسی طرح پیرٹر ائیاں بند ہوجاویں اور ملک میں امن وامان کی صورت پیدا ہو۔ چنا نچہ تاریخ ہے تابت ہے کہ صلح حدیبہ کے موقع پر قریش نے تخت سے تخت شرطیں پیش کیں جی کہ اکثر مسلمانوں نے ان شرطوں کے قبول کرنے کو اپنے کئے موجب ذات سمجھا الیکن آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کی پروانہ کی اور جس طرح قریش نے کہا اسی طرح آن کی شرطیں مان کرصلح کر لی۔ اب غور کا مقام ہے کہ اگر ان لڑائیوں میں آپ کی غرض بیتھی کہ کفار کو تلوں کے زور سے مسلمان بنایا جاوے توصورت حال بیہونی چا ہے تھی کہ قریش میں آپ کی غرض بیتھی کہ کفار کو تیار ہوجاتے گر آمخضرت سلی اللہ علیہ وسلم ان کے مقابلہ میں تینی کرتے جنہیں مسلمان بنانے کا موقع میسر مان لیون سے ٹال کر جنگ چھیڑے در کھتے تا کہ کفار کے جرا مسلمان بنانے کا موقع میسر فیل میں ان کے مقابلہ میں تینی کا بہلوا ختیار کرتے اور سے میسر کو تیار ہوجاتے گر آخوس سے ٹال کر جنگ چھیڑے در کھتے تا کہ کفار کے جرا مسلمان بنانے کا موقع میسر فیل کو آنوں بانوں سے ٹال کر جنگ چھیڑے در کھتے تا کہ کفار کے جرا مسلمان بنانے کا موقع میسر

ل: اصابه واسدالغابه واستيعاب

صلح کے زمانہ میں مسلمانوں کوغیر معمولی ترقی نصیب ہوئی ایک اور جہت سے بھی اس سوال رغور ہوسکتا ہے اوروہ

یہ ہے کہ بید دیکھا جاوے کہ آیا سلح کے زمانہ میں اسلام کوزیادہ ترقی حاصل ہوئی یا کہ جنگ کے زمانہ میں اسلام کے جنگ کے زمانہ کی اسلام نے جنگ کے زمانہ کی نسبت غیر معمولی سرعت کے ساتھ ترقی کی تھی تو یہ اس بات کا ایک عملی ثبوت ہوگا کہ بیلڑا ئیاں اسلام کی جبری اشاعت کی غرض سے نہ تھیں۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جبرت کے دوسر سے سال سے عملی جنگ کا آغاز ہوگیا تھا اور سلح حدیبیہ ہجرت کے چھٹے سال میں وقوع میں آئی ۔ گویا سلح حدیبیہ سے پہلے مسلمانوں پر قریباً پاپنچ سال جنگ کی حالت میں گزرے تھے۔ ان پاپنچ سالوں میں مسلمانوں کی تعداد کا اندازہ ان سیا ہیوں کی تعداد سے لگایا جو اسلامی فوج میں شامل ہوکر شریک جنگ ہوتے تھے۔ اعلان جنگ ماہ صفر انہجری میں ہوا اور

قریش کے ساتھ مسلمانوں کی پہلی لڑائی رمضان ۲ ہجری میں بدر کے موقع پر ہوئی جہاں مسلمان کچھاو پر تین سوتھے۔ دوسری لڑائی شوال۳ ہجری میں احد کے موقع پر ہوئی جہاں مسلمانوں کی تعدا دسات سوتھی ۔ تیسری لڑائی شوال ۵ ہجری میں ہوئی جوغزوہ احزاب یاغزوہ خندق کے نام سے مشہور ہے اس میں مسلمانوں کی تعداد تین ہزارتھی ۔گریہ یا درکھنا جا ہے کہ پیلڑائی چونکہ مدینہ میں ہوئی تھی اس لئے اس میں مسلمان زیادہ کثرت کے ساتھ شامل ہوسکے تھے وَ إِلَّا اگر دور کا سفر ہوتا تو غالبًاس زمانہ میں اس کثرت کے ساتھ مسلمان شامل نہ ہوسکتے کیونکہ کمز وراورضعیف اورغریب لوگ کثرت سے رہ جاتے۔بہرحال اس جنگ میں تین ہزارمسلمان شریک ہوئے ۔اس کے بعد ذوقعدہ ۲ ہجری میں غزوہ صلح حدیدیہ وقوع میں آیا اوراس میں ڈیڑھ ہزارمسلمان شامل ہوئے۔گویا اس جاریا نچ سالہ جنگی زمانہ کے آخری غزوہ میںمسلمانوں کی تعداد تین سو سے لے کر ڈیڑھ ہزار تک پینچی تھی اورا گرغز وہ خندق کی تعداد پر بنیا درکھیں تو کہہ سکتے ہیں کہ بیہ تعداد تین ہزار تک پیچی تھی ۔اس کے بعد صلح کا زمانہ شروع ہوااور قریباً پونے دوسال تک صلح رہی ،کین اس صلح کے زمانہ میں جس غیر معمولی سرعت سے اسلام کی ترقی ہوئی وہ اس تعداد سے معلوم کی جاسکتی ہے جوغز وہ فتح مکہ کےموقع پر جورمضان ۸ہجری میں ہوامسلمانوں کی تھی۔مؤرخین کا اتفاق ہے کہاس غزوہ میں اسلامی لشکر کی تعداد دس ہزار نفوس پر مشتمل تھی۔ گویا جار پانچ سالہ جنگ کے زمانہ میں قابل جہاد مسلمانوں کی تعداد ڈیڑھ ہزاریا زیادہ سے زیادہ تین ہزارتک پیچی تھی اور پونے دوسالہ امن کے زمانہ میں بی تعداد دس ہزارکو پہنچ گئی اور بیاس بات کا ثبوت ہے کہ بیلڑا ئیاں اسلام کی جبری اشاعت کی غرض سے نہ تھیں بلکہ دراصل بیہ جنگ اسلام کی ترقی میں ایک روک تھی کیونکہ جونہی بیہ جنگ ختم ہوئی اسلام سرعت کے ساتھ پھیلنا شروع ہو گیا۔دراصل جنگ کی حالت میں کئی لوگ اسلام کی طرف توجہ نہیں کر سکتے تھے اور کئی کمز ورطبیعت لوگ کفار کی مخالفت سے بھی ڈرتے تھے اورمسلمانوں کوبھی جنگ کی مصروفیت کی وجہ سے اصل تبلیغ کا موقع بہت کم ماتا تھا،کین جب جنگ رک گئی توایک طرف لوگوں کواسلام کے متعلق غور کرنے کا موقع مل گیااور کمز ورطبائع کا خوف جا تار ہااور دوسری طرف تبلیغ کی سرگرمی زیادہ ہوگئی اوراس کا نتیجہ جو کچھ ہواوہ ہمارے سامنے ہے۔

فتح مکہ کے موقع پر پینکٹر ول کفاراسلام سے منگررہے ایک اوردلیل اس بات کی کہ سے منگررہے انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ لڑائیاں اسلام کی جبری اشاعت کے لئے نہیں تھیں یہ ہے کہ غزوہ مکہ کے موقع پر جب مکہ مسلمانوں کے

ہاتھ فتح ہوااورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم اورآپؑ کے اصحاب ایک فاتح کی حیثیت میں مکہ میں داخل ہوئے اس وفت گوبعض لوگ قریش مکہ میں سے اپنی مرضی سے مسلمان ہو گئے تھے، کین بہت سے قریش کفریر قائم رہے اوران سے قطعاً کوئی تعرض نہیں کیا گیا۔اور پھر آ ہستہ آ ہستہ جوں جوں ان لوگوں کواسلام کے متعلق شرح صدر ہوتا گیا اور وہ اپنی مرضی ہے مسلمان ہوتے گئے ایسے لوگوں کی تعدا دسینکڑوں بلکہ شاید ہزاروں تھی ۔ چنانچےصفوان بن امیہ جو کہ مکہ کے رئیس امیہ بن خلف کالڑ کا تھااوراسلام کاسخت دشمن تھاوہ بھی فتح مکہ کے موقع پرمسلمان نہیں ہوااور کفر کی حالت میں ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو کرغز و دنین میں شریک ہواجس میں اوربھی بہت سے مشرک شریک ہوئے تھے لیکن پھرآ ہستہ آ ہستہ آ بخضرت صلی اللہ عليه وسلم کے هسنِ اخلاق سے اس پر اسلام کی حقانیت کھلتی گئی اور بالآخر وہ خو دبشرح صدرمسلمان ہوگیا۔ ا اب سوال یہ ہے کہا گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآ پ کے صحابہؓ لوگوں کو جبر أمسلمان بناتے تھے تو فتح مکہ کے بعد جبکہ قریش کی طاقت بالکل ٹوٹ چکی تھی اور اسلامی شکر مکہ پر قابض تھااس وقت مکہ والوں کو کیوں نہ جبراً اسلام میں داخل کیا گیا۔ فتح مکہ ہے بہتر مسلمانوں کے لئے اسلام کی جبری اشاعت کا کون سا موقع ہوسکتا تھا جبہ تلوار کے ذرا سے اشارے سے ایک بہت بڑی جماعت اسلام میں داخل کی جاسکتی تھی ،لیکن چونکہ اسلام مذہبی آزادی کا پیغام لے کرآیا تھا اور حکم تھا کہ دین کے معاملہ میں قطعاً کوئی جرنہیں ہونا چاہئے۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے اصحاب نے کمال دیانت داری کے ساتھ ہرا یک شخص کواس کے خمیر پر آزاد چھوڑ دیا کہ جس مذہب پر کوئی جاہے رہے۔لیکن اسلام کوئی ایسا مذہب نہیں تھا کہ مشرکین عرب اس کے متعلق ٹھنڈے طور پر غور کرنے کا موقع پاتے اور پھراپنے مذہب کے مقابلہ میں اس کی خوبیوں کے قائل نہ ہوتے ۔ چنانچہ لوسے کی تلوار نے نہیں بلکہ برا ہین وآیات کی تلوار نے ا پنا کام کیااورایک نہایت قلیل عرصہ میں مکہ کی سرز مین شرک کے عضر سے یا کتھی ۔ وجو ہات جنگ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ مسلما نوں کو کن حالات میں اور کن لوگوں کے خلاف جہاد بالسیف کی اجازت دی گئی اوراس کی کیا وجوہات تھیں اس سوال کے جواب میں ہمیں ا پنے پاس سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، تاریخ کے واقعات واضح ہیں اور ایک ادنی عقل کا آ دمی بھی ان کے مطالعہ سے سیجے نتیجہ پر پہنچ سکتا ہے بشر طیکہ اس کی آنکھوں پر تعصب کی پٹی نہ ہو۔سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی میں جوجومظالم قریش نے مسلمانوں پر کئے اور جوجو

ل: اصابهاسدالغابهواستيعاب

تد ابیراسلام کومٹانے کی انہوں نے اختیار کیں وہ ہرز مانہ میں ہرفتم کے حالات کے ماتحت کسی دوقو موں میں جنگ چھٹر جانے کا کافی باعث ہیں۔تاریخ سے ثابت ہے کہ شخت تحقیرآ میزاستہزااورنہایت دلآزار طعن وشنیع کے علاوہ کفار مکہ نے مسلمانوں کوخدائے واحد کی عبادت اور تو حید کے اعلان سے جبراً روکا۔ ان کونہایت بے در دانہ طوریر مارااور پیٹا۔ان کے اموال کونا جائز طوریر غصب کیا۔ان کا بائیکاٹ کر کے ان کو ہلاک و ہر با دکرنے کی کوشش کی ۔ان میں سے بعض کوظالما نہ طور بیقل کیا ۔ان کی عورتوں کی بےحرمتی کی جتی کہان مظالم سے تنگ آ کر بہت سے مسلمان مکہ کوچیوڑ کر حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے کیکن قریش نے اس پر بھی صبر نہ کیا اور نجا ثنی کے دربار میں اپناایک وفد بھیج کریپہ کوشش کی کہ کسی طرح پیرمہا جرین پھر مکہ میں واپس آ جا ئیں اور قریش انہیں اسلام سے منحرف کرنے میں کا میاب ہوجا ئیں اوریا ان کا خاتمہ کردیا جاوے۔ پھرمسلمانوں کے آتا اور سر دار کو جسے وہ اپنی جان سے زیادہ عزیز سمجھتے تھے سخت تکالیف پہنچائی گئیں اور ہوتتم کے دکھوں میں مبتلا کیا گیا اور قریش کے بھائی بندوں نے طائف میں خدا کا نام لينے برآ ڀُر پھر برساد يئے حتىٰ كه آ ڀُ كابدن خون سے تربتر ہو گيااور بالآخر مكه كي قومي يارلين ميں سارے قبائل قریش کے نمائندوں کے اتفاق سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ محدرسول اللہ کوتل کر دیا جاوے تا کہ اسلام کانام ونشان مٹ جاوے اور تو حید کا ہمیشہ کے لئے خاتمہ ہواور پھراس خونی قرار داد کوعملی جامہ یہنا نے کے لئے نو جوانانِ مکہ جومختلف قبائل قریش سے تعلق رکھتے تھے رات کے وقت ایک جھے بنا کرآ پ کے مکان برحملہ آور ہوئے لیکن خدا نے آپ کی حفاظت فرمائی اور آپ ان کی آنکھوں برخاک ڈالتے ہوئے اپنے مکان سے نکل آئے اور غارِثور میں پناہ لی۔کیا بیہ مظالم اور بیخونی قرار دادیں قریش کی طرف ے اعلان جنگ کا حکم نہیں رکھتیں؟ کیاان مناظر کے ہوتے ہوئے کوئی عقل مندیہ خیال کرسکتا ہے کہ قریش مکہ اسلام اورمسلمانوں کے خلاف برسر پیکار نہ تھے؟ پھر کیا قریش کے بیہ مظالم مسلمانوں کی طرف سے د فاعی جنگ کی کافی بنیا دنہیں ہو سکتے تھے؟ کیا دنیا میں کوئی باغیرت قوم جوخودکشی کاارادہ نہ کر چکی ہو ان حالات کے ہوتے ہوئے اس قتم کے الی میٹم کے قبول کرنے سے پیچیے رہ سکتی ہے جوقریش نے مسلمانوں کودیا؟ یقیناً یقیناً اگر مسلمانوں کی جگہ کوئی اور قوم ہوتی تووہ اس سے بہت پہلے قریش کے خلاف میدان جنگ میں اتر آتی گرمسلمانوں کوان کے آقا کی طرف سے صبراورعفو کا تکم تھا۔ چنانچہ کھھا ہے کہ جب مکہ میں قریش کے مظالم بہت بڑھ گئے تو عبدالرحمٰن بنعوف اور دوسرے صحابہؓ نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر قریش کے مقابلہ کی اجازت جا ہی مگر آپ نے فر مایا اِنِّسٹی

أُمِورُتُ بِالْعَفُوفَلاَ تُقَاتِلُوا لَ لِينَ ' مجھا بھی تک عنوکا حکم ہے اس لئے میں تہمیں لڑنے کی اجازت نہیں د ے سکتا۔'' چنانچے صحابہؓ نے دین کی راہ میں ہوشم کی تکلیف اور ذلت بر داشت کی مگر صبر کے دامن کو نہ چھوڑ ا حتی کہ قریش کے مظالم کا پیالہ لبریز ہوکر چھلکنے لگ گیا اور خداوند عالم کی نظر میں اتمام جحت کی میعادیوری ہوگئی۔ تب خدانے اپنے بندے کو حکم دیا کہ تو اس بستی سے نکل جا کہ اب معاملہ عفو کی حد سے گزر جا ہے اوروفت آ گیا ہے کہ ظالم اپنے کیفر کر دار کو پہنچے۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیہجرت قریش کےالٹی میٹم کے قبول کئے جانے کی علامت تھی اوراس میں خدا کی طرف سے اعلان جنگ کا ایک مخفی اشارہ تھا جسے مسلمان اور کفار دونوں سمجھتے تھے چنانچہ دارالندوہ کے مشورہ کے وقت جب کسی شخص نے بیرتجویز پیش کی کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کومکہ سے نکال دیا جاوے تورؤساء قریش نے اس تجویز کواسی بناء بررد کر دیا تھا کہ اگر محمہ ( صلی اللہ علیہ وسلم ) مکہ ہے نکل گیا تو پھرضر ورمسلمان ہمارے الٹی میٹم کوقبول کر کے ہمارے خلاف میدان میں نکل آئیں گے اور مدینہ کے انصار کے سامنے بھی جب بیعت عقبہ ثانیہ کے موقع پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہجرت کا سوال آیا تو انہوں نے فوراً کہا کہ اس کے بیہ معنے ہیں کہ ہمیں تمام عرب کے خلاف جنگ کے لئے تیار ہوجانا جاہئے اورخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے لکلے اورآ ی یا نے مکہ کے درود بوار برحسرت بھری نگامیں ڈال کرفر مایا کہاہے مکہ تو مجھے ساری بستیوں سے زیادہ عزیز تھا مگر تیرے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے تواس پر حضرت ابو بکڑنے بھی یہی کہا کہ انہوں نے خدا کے رسول کواس کے وطن سے نکالا ہےاب بیلوگ ضرور ہلاک ہوں گے <sup>کے</sup> خلاصہ کلام ہیر کہ جب تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں مقیم رہے آپ نے ہرشم کے مظالم بر داشت کئے ،کیکن قریش کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی۔ کیونکہ اول تو پیشتر اس کے کہ قریش کے خلاف کوئی کاروائی کی جاتی سنت اللہ کے مطابق ان پراتمام ججت ضروری تھا اوراس کے لئے مہلت در کارتھی۔ دوسرے خدا کا پہ بھی منشاء تھا کہ مسلمان اس آخری حد تک عفواور صبر کانمونہ دکھلائیں کہ جس کے بعد خاموش رہناخودکشی کے ہم معنے ہوجاوے جو کسی عقل مند کے نز دیک مستن فعل نہیں سمجھا جاسکتا۔ تیسرے مکہ میں قریش کی ایک قسم کی جمہوری حکومت قائم تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے شہریوں میں سے ایک شہری تھے۔ پس حسن سیاست کا تقاضا تھا کہ جب تک آپ مکہ میں رہیں آپ اس حکومت کا احتر ام فرما ئیں اورخود کوئی امن شکن بات نہ ہونے دیں اور جب معاملہ عفو کی حدسے گزر جاوے تو آپ وہاں سے ہجرت کر جا کیں۔

ل ، م : نسائی کتاب الجهاد

چوتھے یہ بھی ضروری تھا کہ جب تک خدا کی نظر میں آپ کی قوم اپنی کارروائیوں کی وجہ سے عذاب کی مستحق نہ ہوجاوے اوران کو ہلاک کرنے کا وقت نہ آجاوے آپ ان میں مقیم رہیں اور جب وہ وقت آجاوے تو آپ وہاں سے ہجرت فر ماجا ئیں۔ کیونکہ سنت اللہ کے مطابق نبی جب تک اپنی قوم میں موجود ہوان پر ہلاک کردینے والا عذاب نہیں آتا ۔ اور جب ہلاکت کا عذاب آنے والا ہوتو نبی کو وہاں سے جوان پر ہلاک کردینے والا عذاب نہیں آتا ۔ اور جب ہلاکت کا عذاب آنے والا ہوتو نبی کو وہاں سے چلے جانے کا حکم ہوتا ہے۔ ان وجوہات سے آپ کی ہجرت اپنے اندر خاص اشارات رکھی تھی مگر افسوں کہ فالم قوم نے نہ پہچانا اور ظلم و تعدی میں بڑھی گئی ورنہ اگراب بھی قریش باز آجاتے اور دین کے معاملہ میں جبر سے کام لینا چھوڑ دیتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی بسر کرنے ویتے تو خدا ارحم الراجمین عمالہ میں جبرت کام لینا چھوڑ دیتے اور مسلمانوں کو امن کی زندگی بسر کرنے ویتے تو خدا ارحم الراجمین کے نظارے نہ دیکھنے پڑتے جواس نے دیکھے، مگر نقذیر کے نوشتے پورے ہونے تھے۔ آئخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت نے قریش کی عداوت کی آگ پرتیل کا کام دیا اور وہ آگے سے بھی زیادہ جوش وخروش علیہ وسلم کی ہجرت نے قریش کی عداوت کی آگ پرتیل کا کام دیا اور وہ آگے سے بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ اسلام کومٹانے کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے۔

ان غریب اور کمزور مسلمانوں پرظلم وستم ڈھانے کے علاوہ جوابھی تک مکہ میں ہی تھے سب سے پہلا کام جوقریش نے کیاوہ یہ تھا کہ جونہی کہ ان کو بیعلم ہوا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے پی کرنکل گئے ہیں وہ آپ کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اوروادی بکہ کی چپہ چپہز مین آپ کی تلاش میں چھان ماری اورخاص غار تورکے منہ تک بھی جا پہنچ مگر اللہ تعالی نے آپ کی نصرت فرمائی اور قریش کی آنکھوں پر ایسا پردہ ڈال دیا کہ وہ عین منزل مقصود تک بہنچ کرخائب وخاسروا پس لوٹ گئے۔ جب وہ اس تلاش میں مایوں ہوئے توانہوں نے عام اعلان کیا کہ جوشخص بھی مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زندہ یا مردہ کیگڑ کرلائے گا مایوں ہوئے توانہوں نے عام اعلان کیا کہ جوشخص بھی مجھ (صلی اللہ علیہ وسلم) کو زندہ یا مردہ کیگڑ کرلائے گا اسے ایک سواونٹ جوآج کل کی قیمت کے حساب سے قریباً میس ہزار روپیہ بنتا ہے انعام دیا جائے گا اوراس انعام کے لالج میں مختلف قبائل کے بیسیوں نوجوان آپ کی تلاش میں چاروں طرف نکل کے میں مختلف قبائل کے بیسیوں نوجوان آپ کی تلاش میں چاروں طرف نکل کوٹ ہوئے کہ کوٹ کی علان کا نتیجہ تھا مگر اس تدبیر میں بھی قریش کونا کامی کا منہ دیکھنا پڑا نور کیا جاوے تو دوتو موں میں انعامی علان کا نتیجہ تھا مگر اس تدبیر میں بھی قریش کونا کامی کا منہ دیکھنا پڑا نور کیا جاوے تو دوتو موں میں طرح انعام مقرر کرے۔ بہر حال یہ تجویز بھی کارگر نہ ہوئی اور قریش کونام ہوگیا کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

امن وعافیت کے ساتھ مدینہ بننی گئے ہیں تو جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے روُسائے قریش نے مدینہ کے رئیس اعظم عبداللہ بن اُبی بن سلول اور اس کے ساتھیوں کے نام ایک خطرناک تہدیدی خط ارسال کیا جس میں لکھا کہ:

إِنَّكُمْ اَوَيْتُمُ صَاحِبَنَا وَإِنَّا نَقُسِمُ بِاللَّهِ لَتُقَاتِلُنَّهُ اَوْتُخُرِجُنَّهُ اَوْلَنَسِيُرَنَّ اِلَيْكُمُ بِاَجُمَعِنَا حَتَّى نَقْتُلَ مَقَاتِلَتَكُمُ وَنَسُتَبِيْحَ نِسَاءَ كُمُ لِ

'' یعنی تم لوگوں نے ہمارے آ دمی محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو پناہ دی ہے اور ہمیں خدا کی قشم ہے کہ یا تو تم اس کا ساتھ چھوڑ کراس کے خلاف جنگ کرویا کم سے کم اسے اپنے شہر سے نکال دوور نہ ہم ضرور بالضرورا پنا سارا لا وُلشکر لے کرتم پر جملہ آ ور ہوجا کیں گے اور تمہارے مردوں کوتل کرڈ الیں گے اور تمہاری عور توں پر قبضہ کر کے انہیں اپنے لئے جائز کرلیں گے۔

اس خط سے جو تشویش بے چارے مہاجرین کودامن گیرہوئی تھی وہ تو ظاہری ہے لین انسار میں بھی اس نے ایک خطرناک سنتی پیدا کردی۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوا تو آپ خود عبداللہ اس نے ایک خطرناک سنتی پیدا کردی۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوا تو آپ خود عبداللہ بین ابی کے پاس تشریف لے گئے اوراسے یہ سمجھا کر شینڈا کیا کہ تمہارے اپنے عزیز وا قارب میرے ساتھ بین کیا تم اپنے جگر گوشوں سے جنگ کرو گے؟ انہی ایا م کے قریب سعد بن معاذ رئیس اوس عمرہ کی غرض سے مکہ آئے تو آنہیں دیکھ کر ابوجہل کی آنکھوں میں خون اثر آیا اوراس نے بگڑ کر کہا کہ ''تم نے (نعوذ باللہ) اس مرتدمحہ (صلی اللہ علیہ وسلم ) کو پناہ دی ہے کیا تمہارا خیال ہے کہ آس کی تھا ظت کر سکو گے۔'' اس زمانہ میں قریش کو اسلام کے استیصال کا اتنا خیال تھا کہ ولید بن مغیرہ رئیس مکہ جب مرنے لگا تو ہا ختیار ہوکر (صلی اللہ علیہ وسلم ) کا دین نہ پھیل جاوے۔رؤ ساء قریش نے کہاتم فکر مند نہ ہو۔''ہم اس بات کے ضامن ہیں کہ اس کے دین کوئیس پھیلنے دیں گے۔'' سیسب ہجرت کے بعد کی با تیں ہیں جب آخضرت ضامن ہیں کہ اس کے دین کوئیس پھیلنے دیں گے۔'' سیسب ہجرت کے بعد کی با تیں ہیں جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریش کے مظالم سے نگ آکر مکہ کوچھوڑ بھی سے اور خیال کیا جاسکتا تھا کہ اب قریش مسلمانوں کو اپنی عالی ہو ہورڈ دیں گے۔پھراسی پر بس نہیں بلکہ جب قریش نے دیکھا کہ اوس وخز رئ مسلمانوں کی پناہ سے دستم دار نہیں ہو تے اور اندیش ہے کہ اسلام مدینہ ہیں جڑ نہ پکڑ جاوے تو انہ ہو جہ خانہ کعبہ مسلمانوں کی پناہ سے دستم بر کرکے ان کومسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کردیا اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ دوسرے قبائل عرب کا دورہ کرکر کے ان کومسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کردیا اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ دوسرے قبائل عرب کا دورہ کرکر کے ان کومسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کردیا اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ دوسرے قبائل عرب کا دورہ کرکر کے ان کومسلمانوں کے خلاف اکسانا شروع کردیا اور چونکہ بوجہ خانہ کعبہ دوسرے قبائل عرب کا دورہ کرکر کے ان کومسلمانوں کے خلاف کیا ہوئی کیا ہوئی کردیا اور چونکہ بوجہ خانہ کو بیا ہوئی کہ کیا ہوئی کے کا سے کہ اس کو کو کو بیا کو کرکے دیں کو کو کیا ہوئی کے کہ کیا ہوئیں کیا ہوئی کو کیا گوئیں کو کرنے کیا کو کرنے کو کیا کو کی کو کیا کو کیا کو کرنے کیا کیا کو کرنے کو کرنے کیا کہ کو کیا کیا کو کرنے کیا

کے متولی ہونے کے قریش کا سارے قبائل عرب پر ایک خاص اثر تھا اس لئے قریش کی انگیخت سے گی قبائل مسلمانوں کے جانی دشمن بن گئے اور مدینہ کا میہ حال ہوگیا کہ گویا اس کے چاروں طرف آگ ہی آگ ہے۔ چنانچہ میروایت او پرگزر چکی ہے کہ:

لَـمَّاقَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَصْحَابُهُ الْمَدِيْنَةَ وَاوَتُهُمُ الْاَنْصَارُ رَمَتُهُمُ الْعَرَبُ مَنْهُمُ الْعَنْ وَالْمَدِيْنَةَ وَاوَتُهُمُ الْاَنْصَارُ رَمَتُهُمُ الْعَرَبُ عَنُ قَوْسٍ وَاحِدَةٍ فَكَانُوا الْاَيْبِيتُونَ إلَّا بِالسِّلَاحِ وَلَا يَصُبَحُونَ اللَّافِيهِ وَقَالُوا اَتَرَوُنَ الْعَيْشُ حَتَّى نَبِيْتُ امِنِيْنَ لَانَحَافُ اللَّهَا لَا اللَّهَا لَا اللَّهَا لَا اللَّهَا لَهُ اللَّهُ الْعُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ الللْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الْمُؤْمِ الْم

یعن''ابی بن کعب جو کبار صحابہ میں سے تھے بیان کرتے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب مدینہ میں تشریف لائے اور انصار نے انہیں پناہ دی تو تمام عرب ایک جان ہو کران کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا۔ چنانچہان دنوں مسلمانوں کا بیرحال تھا کہ خوف کی وجہ سے وہ را توں کو بھی ہتھیا رلگا گئر سوتے تھے اور دن کو بھی ہتھیا رلگائے پھرتے تھے کہ کہیں کوئی اچپا تک حملہ نہ ہوجاوے اور وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ د یکھئے ہم اس وقت تک بچتے بھی ہیں یا نہیں کہ ہمیں امن کی را تیں گزار نے کا موقع ملے گا اور خدا کے سواکسی کا ڈر نہ رہے گئے۔''

خود سرور کا نئات صلی الله علیه وسلم کا بیرحال تھا کہ تکانَ دَسُولُ اللّٰهِ صَلَّی اللّٰهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اَوَّلُ مَاقَدِمَ الْمَصَدِیْسَنَةَ یَسُهَرُمِنَ اللَّیْلِ یَ<sup>ن</sup>''جب شروع شروع میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه میں تشریف لائے تورشمن کے حملہ کے خوف سے آپ عموماً را توں کو جاگا کرتے تھے۔''

اسی زمانے کے متعلق قرآن شریف فرما تاہے:

وَاذْكُرُوٓ الذَانْتُمْ قَلِيْلُ مُّسْتَضْعَفُونَ فِى الْأَرْضِ تَخَافُونَ اَنُ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَالْوَسُكُمْ وَاَيَّدَكُمْ بِنَصْرِهِ وَرَزَقَكُمْ مِّنَ الطَّيِّلْتِ لَعَلَّكُمْ تَشُكُرُوْنَ 0 عَ

''مسلمانو!وہ زمانہ یاد کروجب تم تھوڑے تھے اور ملک میں بہت کمز ورسمجھے جاتے تھے اور مسلمین بہت کمز ورسمجھے جاتے تھے اور مسلمین بینوف لگار ہتا تھا کہ لوگ تمہیں اچک کر تباہ کردیں۔ پھر خدانے تمہیں پناہ دی اور اپنی نفر مائی اور تمہارے لئے پاکیزہ رزق کے دروازے کھولے۔ پس تمہیں شکر گز ار ہوکرر ہنا جا ہئے۔''

٢ : حاكم وطبراني بحواله لباب النقول

سے بیرونی خطرات کا حال تھا اور خود مدینہ کے اندر بیحالت تھی کہ ابھی تک ایک معتد بہ حصہ اوس وخزر تک کا شرک پر قائم تھا اور گووہ بظاہر اپنے بھائی بندوں کے ساتھ تھے کین ان حالات میں ایک مشرک کا کیا اعتاد کیا جاسکتا تھا۔ پھر دوسر نے نمبر پر منافقین تھے جو بظاہر اسلام لے آئے تھے مگر در پر دہ وہ اسلام کے دشمن تھے اور مدینہ کے اندران کا وجود خطرناک احتالات پیدا کرتا تھا۔ تیسر نے درجہ پر بہود تھے جن کے ساتھ گوایک معاہدہ ہو چکا تھا مگر ان بہود کے زد یک معاہدہ کی کوئی قیمت نہ تھی ۔غرض اس طرح خود مدینہ کے اندراییا موادموجود تھا جو مسلمانوں کے خلاف ایک مختی ذخیرہ بارود سے کم نہ تھا اور قبائل عرب کی ذراسی چنگاری اس بارود کو آگ لگانے اور مسلمانان مدینہ کو بھک سے اڑا دینے کے لئے کافی تھی۔ اس نازک وقت اسلام پر بھی نہیں آیا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خدا کی وجی نازل ہوئی کہ اب تمہیں بھی ان کفار کے مقابلہ میں تلوار استعال کرنی چاہئے جو تمہارے خلاف تلوار لے کر موراسر ظلم و تعدی سے میدان میں نکلے ہوئے میں اور جہا د بالسیف کا اعلان ہوگیا۔

اس وقت الرائی کے قابل مسلمانوں کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں تھی اوران چندسونفوس میں بھی کشر سے ان لوگوں کی تھی جو بخت درجہ کمزوری اورغربت کی حالت میں سے اور بعض کوتو آئے دن فاقے کی نوبت رہتی تھی اوران میں سے بہت کم ایسے سے جواپنے لئے لڑائی کا معمولی سامان تک مہیا کر سکتے سے دوسری طرف فریق مقابل کا بیہ حال تھا کہ ذہبی لحاظ سے تو بلاا شناء سارا ملک و شمن تھا۔ عملاً بھی قریش کے علاوہ جن کی تعداد ہزار ہانفوں پر شمتان تھی اور جودولت و ثروت اور سامان حرب میں مسلمانوں قریش کے علاوہ جن کی تعداد ہزار ہانفوں پر شمتان تھی اور جودولت و ثروت اور سامان حرب میں مسلمانوں سے کئی درجہ زیادہ مضبوط سے بہت سے دوسرے قبائل عرب قریش کے پشت پناہ بن گئے سے اور ان خطرات کی وجہ سے مسلمانوں کوراتوں کو نینز نہیں آتی تھی۔ ایسی نازک حالت میں خدا کا بی تکم نازل ہوا کہ متعلق کی وجہ سے مسلمانوں کوراتوں کو نینز نہیں تھوڑ تا کیونکہ ایسی حالت میں صرف وہی شخص میدان میں نکل سکتا ہے جودوباتوں میں سے ایک کا ارادہ کر چکا ہو یا بیہ کہ اب میں نے مرنا تو ہے ہی کیوں نہ مردوں کی طرح میدان میں جان دوں اور با بیہ کہ اب مرنے سے بیخ کا اگر کوئی امکانی ذریعہ ہوسکتا ہے تو صرف بیہ کہ تو اور نوسی میں جان دوں اور با بیہ کہ اب مرنے سے بیخ کا اگر کوئی امکانی ذریعہ ہوسکتا ہے تو صرف بیہ کہ تو اور کی میدان میں نکل جاؤں اور گور 'جہ با دابا ذ' ۔ مسلمانوں کی ابتدائی لڑائیاں اس آخر الذر کر م کے مسلمانوں کی بی حالت تھی کہ لڑائی کے خیال سے ان کے دل بیٹھے جاتے تھے۔ چنانچر آن شریف فرما تا ہے۔ مسلمانوں کی بی حالت تھی۔ خور در ال

فَلَمَّاكُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ إِذَا فَرِيْقُ مِّنْهُمْ يَخْشُوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللهِ اَوْ اَشَدَّخَشْيَةً ۚ وَقَالُوْارَبَّنَالِمَكَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ ۚ لَوْلَاۤ اَخَّرْتَنَاۤ إِلَّى اَجَل قَريْبٍ لِ

لیعنی جب مسلمانوں پر جہادفرض کیا گیا توان میں سے ایک گروہ کفار سے اتنا ڈرتا تھا کہ خدا کے ڈر سے بھی ان کا ڈر بڑھا ہوا تھا اور بیلوگ کہتے تھے کہ اے رب ہمارے تو نے ابھی سے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا اور کیوں ہمیں تھوڑی دریا ورمہلت نہ دی۔'' پھر فرما تا ہے:

ڪُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرُهُ لَّكُمْ ۚ وَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۚ وَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ۗ وَاللَّهُ لَعُلَمُ وَإَنْ لَنَّعُلَمُونَ ۞ ٢٠

'' یعنی اے مسلمانو! ہم جانتے ہیں کہ جہاد بالسیف تم پر ایسے وقت میں فرض کیا گیا ہے کہ وہ تنہارے لئے ایک مشکل اور تکلیف دہ کام ہے مگر یا در کھو ہوسکتا ہے کہ تم ایک چیز کواپنے لئے موجب تکلیف مجھومگر دراصل وہ اچھی ہو۔ یا تم ایک چیز کواپنے لئے اچھا مجھومگر دراصل وہ بُری ہواور میشک اللہ اس بات کو جانتا ہے مگر تم نہیں جانتے۔''

جہاد کے متعلق پہلی قرآنی آیت مؤرثین لکھتے ہیں کہ جہاد بالسیف کے متعلق سب سے پہلی آیت جہاد کے متعلق سب سے پہلی آیت آخطرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ۱۲صفر ۱۴جری مطابق ۱۵ مطابق ۱۲۳ علیہ کو نازل ہوئی جبکہ آپ کو مدینہ میں تشریف لائے قریباً ایک سال کاعرصہ گزراتھا اور وہ بی آیت ہے:

اَ ذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقْتَلُوْنَ بِاللَّهُ مُظٰلِمُوا ۗ وَاِنَّ اللهُ عَلَى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ ۚ الَّذِيْنَ الْخُرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِحَقِّ اللَّهِ اَنْ يَتَقُولُوا رَبَّنَا اللهُ وَلَكُولَا دَفْعُ اللهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضِ لَّهُدِّمَتُ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوْتُ وَ مَسْجِدُ يُذْكُرُ فِيْهَا السَّمُ اللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيَ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاللهِ كَثِيْرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاللهِ كَاللهُ مَنْ يَنْدُونَ وَاللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَاللهِ كَثِيرًا وَلَيَنْصُرَنَّ اللهُ مَنْ يَنْصُرُهُ وَلَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ اللهِ عَلَيْمُ وَلِي اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ وَيْ اللهُ مَنْ يَنْ مُنْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ فَيْ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ اللهُ اللهِ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَنْ يَنْصُرُ اللهُ مَنْ يَنْ مُنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ يَنْ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْلُولُونَ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُولُونَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

''اجازت دی جاتی ہے لڑنے کی مسلمانوں کو جن کے خلاف کفار نے تلوار اٹھائی ہے۔ کیونکہ وہ (مسلمان) مظلوم ہیں اور ضرور اللہ تعالی ان کی نصرت پر قادر ہے۔ وہ ظلم کے

ا: سورة نباء : ۷۸ ۲۱ ۲۱ ۲۰ زرقانی

٣ : توفيقات الهاميه ٤ : ٩٠ - ١٨

ساتھ اپنے گھروں سے نکالے گئے صرف اس بنا پر کہ انہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اور اگر اللہ تعالیٰ خدرو کے (دفاعی جنگ کی اجازت دے کر) ایک قوم کو دوسری قوم کے خلاف تو بقیناً را ہموں کے صومعے اور عیسائیوں کے گر جے اور یہود کے معابداور مسلمانوں کی مسجدیں جن میں کثرت کے ساتھ خدا کا نام لیا جاتا ہے ایک دوسرے کے ہاتھ سے تباہ وہر باد کر دی جاویں اور اللہ تعالیٰ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے اور بیشک اللہ تعالیٰ قوی اور غالب خداہے۔''

اس آیت کے الفاظ جس وضاحت اور صفائی کے ساتھ ابتدائی اسلامی جنگوں کی غرض وغایت اور اس وقت کے مسلمانوں کی حالت کو ظاہر کررہے ہیں وہ کسی تغییر کی محتاج نہیں ہے اور اگر خور سے دیکھا جاوے تواس آیت سے چار با بیں ثابت ہوتی ہیں۔ اوّل یہ کہ اس جنگ میں ابتدا کفار کی طرف سے تھی جیسا کہ '' یُقَاتَلُوْنَ ''کے لفظ سے ظاہر ہے۔ دوسر ہے یہ کہ کفار مسلمانوں پر تخت ظلم کیا کرتے تھے اور ان کے کہی مظالم جنگ کا باعث تھے جیسا کہ 'نِائَھُم طُلِمُوا ''کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ تیسر سے یہ کہ کفار کی غرض بیتھی کہ دین اسلام کو تلوار کے زور سے نیست و نا بود کر دیں جیسا کہ 'لَھُ ہِدِّمَتُ ''کے لفظ میں اشارہ ہے۔ چو تھے یہ کہ مسلمانوں کے اعلان جنگ کی غرض خود حفاظتی اور دفاع تھی جیسا کہ 'لَوُلا لاَدُفُعُ اللّٰہِ النّا سَ ''کے لفظ سے پایا جاتا ہے۔ الغرض بیآیت کر بھہ جو جہا دبالسیف کے متعلق سب سے پہلی آیت ہے کمال صفائی کے ساتھ یہ بتارہی ہے کہ ان جنگوں میں ابتداء کفار کی طرف سے تھی جو اسلام کو ہزور مٹانا چا ہے تھے اور مسلمان مظلوم تھے اور انہوں نے محفی خود حفاظتی اور دفاع میں تلوار اشائی تھی۔ میں جو تھے بھی اعتراض ہوئے اور مسلمان مظلوم تھے اور انہوں نے محفی خود حفاظتی اور دفاع میں تلوار بیان کے جواب کے لئے بھی ایک آیت کا فی ہے آگرکوئی سمجھے۔

قرآن سب سے زیادہ سیجے تاریخی شہادت ہے اس جگہ ممکن ہے کسی کے دل میں یہ شبہ گرآن سب سے زیادہ سیجے تاریخی شہادت ہے گرآن سب سے زیادہ سلمانوں کی اپنی مذہبی کتاب ہے اس کی شہادت کو کس طرح بیر تبددیا جاسکتا ہے کہ اس پرایک اہم تاریخی واقعہ کی بنیا در گھی جاوے تو اس کا جواب بیہ ہے کہ ایسا شبہ صرف اس شخص کے دل میں پیدا ہوسکتا ہے جوفن تاریخ اور اسلامی لٹریچر سے قطعاً ناوا قف ہو۔ قرآن کریم کا تو وہ مرتبہ ہے کہ جس کے مقابل میں اسلامی تاریخ کا کوئی دوسرا ریکارڈ کچھے حقیقت نہیں رکھتا۔ بھلا حدیث وتاریخ کی روایت کو باوجود محدثین اور مورخین کی اتنی چھان بین

کے قرآن کے مقابلہ میں کیا وزن حاصل ہوسکتا ہے؟ یہ صرف خوش عقیدگی کا دعوکی نہیں ہے بلکہ ایک بیّن صدافت ہے جس کو دوست ودشمن نے تسلیم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ یہاں کسی فرجی مسلم کا سوال نہیں ہے کہ کوئی غیر مسلم ہیکہ کرقرآن کے خیال کور دکر دے کہ میں قرآنی تعلیم کوخدا کی طرف ہے نہیں ما نتا۔ بلکہ یہاں تاریخی شہادت کا سوال ہے اور یہ مسلم ہے کہ تاریخی شہادت سب سے زیادہ جی اور سب سے زیادہ مستندو ہی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی کی ہوجبکہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں کی ہوجن کے سامنے وہ واقع ہوا ہے اور وہ اس وقت کی ہوجبکہ کوئی واقعہ ہوا ہے اور ان لوگوں کی ہوجن کے سامنے وہ واقع ہوا ہے اور وہ اس وقت خیر طرح پر میں آجاوے اور پھراس کے بعد بھی ہوشم کی تحریف سے پاک رہا اور اس منان سے جو مرتبہ قرآن کریم آخضرت میں اور کتاب کو حاصل نہیں ہے۔ قرآن کریم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں بی نہ صرف ضبط تحریمیں آگیا تھا بلکہ بہت سے تفاظ نے اس کو اپنے ذہنوں میں انفظ بلفظ تحفوظ بھی کر لیا تھا اور اس کے بعد وہ آج تک ہوشم کی تحریف سے پاک رہا ہے اور اب بھی بعینہ مسلمہ حقیقت ہے، میں اس بحث میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چا ہتا۔ ورنہ میں بتا تا کہ قرآن کی صحت مسلمہ حقیقت ہے، میں اس بحث میں زیادہ وقت صرف نہیں کرنا چا ہتا۔ ورنہ میں بتا تا کہ قرآن کی صحت کا مرتبہ کیما عالی شان ہے اور اس کے مقابلہ میں کسی اور سند کولا ناصدافت کی جیک کرنا ہے۔ صرف بطور مثال کے دوشہاد تیں پیش کرتا ہوں اور وہ بھی ان لوگوں کی جو تالفین اسلام میں سے ہیں۔ وَ الْسَفَحَدُ فُر بِهِ الْا عُمَدَاءُ۔

سرولیم میور جوایک بہت مشہورا نگریز مؤرخ گزرے ہیں اور جن کی کتاب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانخ میں غالبًا سب مغربی کتب سے زیادہ متداول ہے وہ اپنی کتاب''لائف آف محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)'' میں لکھتے ہیں:

''اس بات کی مضبوط ترین شہادت موجود ہے کہ مسلمانوں کا قر آن محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے وقت سے لے کرآج تک غیرمحرف ومبدّل رہاہے۔''

پر لکھتے ہیں:

مسلمانوں کے قرآن کا ہماری انا جیل کے ساتھ مقابلہ کرنا جو برقشمتی سے بہت کچھ محرف ومبدل ہو چکی ہیں دوالیں چیزوں کا مقابلہ کرنا جن کوایک دوسر سے سے کوئی بھی مناسبت نہیں۔'' ۔

پهر لکھتے ہیں:

اس بات کی پوری پوری اندرونی اور بیرونی ضانت موجود ہے کہ قرآن اب بھی اسی

صورت وشکل میں ہے جبیبا کہ وہ محمد (صلی اللّٰدعلیہ وسلم ) کے وقت میں تھا۔'' لے

یہ یا در کھنا چاہئے کہ سرولیم میوراسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہیں بلکہ انہوں نے اپنی کتاب میں جا بجا اسلام اور بانی اسلام پر سخت حملے کئے ہیں مگر قرآن کی وہ ارفع شان ہے جسے کسی کا تعصب گرد آلود نہیں کرسکتا۔ پھر نولڈ کی جو جرمنی کا ایک نہایت مشہور عیسائی مستشرق گزرا ہے اور جواس فن میں گویا استاد مانا گیا ہے قرآن کے متعلق لکھتا ہے کہ:

'' آج کا قرآن بعینہ وہی ہے جوصحا یہ کے وقت میں تھا۔''

پھرلکھتاہے کہ:

''یوروپین علاء کی بیکوشش کرقر آن میں کوئی تحریف ثابت ہو سکے قطعاً نا کا مرہی ہے۔'' <sup>ی</sup> بیتو قر آن کی عام صحت کے متعلق اہل مغرب کی شہادت ہے۔ پھرخاص تاریخی نقطہ نگاہ سے سرولیم میور کھتے ہیں کہ:

''اسلام اور بانی اسلام کے متعلق تاریخی تحقیقات کرنے کے لئے قر آن ایک بنیا دی پھر ہے جس سے ہرواقعہ کی صحت جانچی جاسکتی ہے'' پھر ککھتے ہیں:

''نبی اسلام کے سوانح کے لئے قرآن ایک یقینی کلید ہے۔'' <sup>سے</sup>

پھر پر وفیسر نکلسن ٰجوا نگلستان کاایک مسیحی مستشرق ہے اور جس کی تصنیف''عرب کی ادبی تاریخ'' بہت شائع اور متعارف ہے،اپنی اس کتاب میں لکھتا ہے:

''اسلام کی ابتدائی تاریخ کاعلم حاصل کرنے کے لئے قرآن ایک بےنظیراور ہوتم کے شک شک وشبہ سے بالا کتاب ہے اور یقیناً بدھ مذہب اور مسحیت یاکسی قدیم مذہب کواس قتم کا متند تاریخی ریکارڈ حاصل نہیں ہے جیسا کہ قرآن میں اسلام کو حاصل ہے۔'' ع

الغرض قرآن کریم ابتدائی اسلامی تاریخ کا بالکل سچا اورسب سے زیادہ متندریکارڈ ہے اوراس کووہ مرتبہ حاصل ہے جوحدیث یاسیرت یا تاریخ کوحاصل نہیں ہے۔ پس جب قرآن کریم اپنی اس آیت میں جوسب سے پہلے جہاد بالسیف کی اجازت میں نازل ہوئی نہایت واضح اور غیر مشکوک الفاظ میں بیشہادت

ا: د کیھودیاچ لائف آف محمد (صلی الله علیه وسلم) مصنفه سرولیم میور یا چالانف آف محمد (صلی الله علیه وسلم) مصنفه سرور سمی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه ۱۲۳ تا د کیموعرب کی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه ۱۲۳ تا د کیموعرب کی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه ۱۲۳ تا د کیموعرب کی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه ۱۲۳ تا د کیموعرب کی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه ۱۲۳ تا د کیموعرب کی ادبی تاریخ مصنفه کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در این تاریخ مصنفه کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در تاریخ مصنفه کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در تاریخ مصنفه کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در تاریخ کلاسن کیموعرب کی در تاریخ کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در تاریخ کلاسن صفحه تا کیموعرب کی در تاریخ کلاسن کیموعرب کیموعرب کی در تاریخ کلاسن کیموعرب کیموعرب

دے رہا ہے کہ ابتدا کفار کی طرف سے تھی اور مسلمانوں نے محض دفاع میں تلوار اٹھائی تھی تورکیک اور بودے استدلالات کرکے مسلمانوں کی طرف سے ابتدا ہونے کا ثبوت تلاش کرنا ہرگز دیانت داری کافعل نہیں سمجھا حاسکتا۔

جہاد کے متعلق بعض دوسری قرآنی آیات بھی درج کردی جاویں جو بھی درج کردی جاویں جو

وقیاً فو قیاً جہاد بالسیف کے متعلق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم پر نازل ہوئیں کیونکہ ان سے ابتدائی اسلامی جنگوں کے حالات پرایک ایسی روشنی پڑتی ہے جوکسی دوسری جگہ میسز نہیں آسکتی۔الله تعالیٰ فر ما تاہے:

وَقَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا الْ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِيْنَ ۞ وَاقْتُلُوْهُمُ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمُ وَانْفِتُنَهُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتُلِ قَوَلَا تُقْتِلُوْهُمُ عَيْثُ اَقْتُلُوهُمُ مَنَ الْقَتُلِ قَلَ اللهُ اللللهُ اللهُ الله

اے مسلمانو! لڑواللہ کی راہ میں ان لوگوں سے جوتم سے لڑتے ہیں گرد کیفنا زیادتی نہ کرنا کیونکہ زیادتی کرنے والوں کواللہ پیندنہیں کرتا۔ اور لڑوان کفار سے جوتم سے لڑتے ہیں جہاں ہوں کہ کی ان کا اور تبہارا سامنا ہو۔ اور نکالوان کواس جگہ سے جہاں سے وہ تہہیں نکالیں۔ یعنی جہاں ہمی وہ تہہارے اثر کو ہز ور مٹانا چاہیں تم ان کا مقابلہ کرو۔ اور بیشک وہ فتہ جس کے بیلوگ مرتکب ہور ہے ہیں وہ قتل سے بھی ہخت تر ہے مگر ہاں لڑائی مت کروحرم کے علاقہ میں لیکن اگریہ کفار خود تم سے حرم میں لڑائی کی ابتداء کریں تو پھر بے شک تم بھی ان کا مقابلہ کرو۔ کیونکہ ناشکر گزاروں کی یہی سزا ہے اور اگر کفاراس سے باز آجا ئیں تو جانو کہ اللہ بھی غفور ورجیم ہے ناشکر گزاروں کی یہی سزا ہے اور اگر کفاراس سے باز آجا ئیں تو جانو کہ اللہ بھی غفور ورجیم ہے اور اے مسلمانو! تم لڑوان کفار سے اس وقت تک کہ ملک میں فتنہ نہ رہے اور ہر شخص آزادی لئے ہوجاوے ۔ یعنی دین کے معالمہ میں سوائے خدا کے اور کسی کا خوف خدر ہے اور ہر شخص آزادی سے اپنی ضمیر کے مطابق جودین پیند کرے وہ رکھ سکے اور اگریہ کفار جنگ سے باز آجا ئیں تو تم بھی فوراً رک جاؤ۔ کیونکہ کسی کو جنگ کئی کا حق نہیں ہے گر صرف ظالموں کے خلاف۔ ''

یہ آیت بھی اپنے معانی میں نہایت واضح ہے اور اس سے صاف طور پر پیۃ لگتا ہے کہ مسلمانوں کو جہاد کا حکم صرف ان لوگوں کے خلاف دیا گیا تھا جوان سے دین کے معاملہ میں جنگ کرتے تھے اور ان کوتلوار کے ذور سے ان کے دین سے پھیرنا چا ہتے تھے اور نیز یہ کہ مسلمانوں کو یہ بھی حکم تھا کہ اگریہ کفار جنگ سے باز آ جا کیں تو تمہیں بھی چا ہئے کہ فور اُرک جاؤاوراس آیت میں جنگ کی حکمت بھی بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ ملک میں فتنہ نہ رہے اور فرجی آزادی قائم ہوجاوے۔

پھرفر ما تاہے:

وَإِنْ جَنَحُواْلِلسَّلُوِ فَاجُنَحُ لَهَا وَ تَوَكَّلُ عَلَى اللهِ ۚ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ ۞ ل ''اورا گرید کفار سلح کی طرف مائل ہوں تواہے نبی تہہیں چاہئے کہتم بھی سلح کی طرف جھک جاؤاوراللہ پر توکل کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔'' پھر فر ما تا ہے:

وَإِنْ اَحَدُّمِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ اسْتَجَارَكَ فَآجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلْمَ اللهِ ثُمَّ اَبْلِغُهُ مَا مَنَهُ لَهُ \*

''اورا گر کوئی مشرک تمہاری پناہ میں داخل ہوکر تمہارے پاس تحقیق دین کے لئے آنا چاہے تواسے آنے دواور پھراپنی حفاظت میں اسے اس کی امن کی جگہ میں واپس پہنچادو۔'' پھر فرما تاہے:

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوْاوَلَمْ يُهَاجِرُوا مَالكُمُ مِّنْ وَّلاَيْتِهِمُ مِّنْ شَيْءٍ حَتَّى يُهَاجِرُوا \* وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وَكُمْ فِي الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ إِلَّا عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقُ لَ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرً فَعَلَيْنَ فَيْنَا فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ فَكُمُ لِللَّهُ فَعَلَيْنَا فَيْنَ عَلَيْنَ فَعَلَيْنَا فَي مُؤْلِنَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ فِي اللَّهِ يَعْنَا فَعَلَيْنَ كُمُ النَّاعَلَيْنَ فَعِلَيْنَ فَعَلَيْنَ فَعَلَيْنَ مُنْ اللَّهُ فَلَا لَعَلَيْنَ مُنْ اللَّهُ فَيْنَاقُ فَي مِنْ الْمِنْ فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ عَلَيْنَا فَعُلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى الْمُعَلِي فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى فَالْمُعُلِي فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَيْنَ الْمُعْلَى فَعَلَيْنَا عَلَيْنَا فَعَلَيْنَا فَعَلَى فَعَلَيْنَا فَعَلَى مُعْلَيْنِ فَعَلَيْنَا فَعَلَ

''اوروہ لوگ جوا بیان تو لے آئے ہیں مگر انہوں نے ہجرت نہیں کی۔ لینی وہ تمہارے مصائب میں تمہارا ہاتھ نہیں بٹاتے وہ تمہاری سیاسی دوستی کے حقدار نہیں ہیں۔ البتہ اگروہ کسی دینی معاملہ میں تم سے مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ تم ان کو مدد دولیکن ان کفار کے خلاف تمہیں مدد دینے کی اجازت نہیں ہے جن کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہو، اور اے مومنو! ہوشیار ہوکہ خدا تعالیٰ تمہارے اعمال کود کھر ہا ہے۔''

٢ : سورة توبه : ٢

وَا وَفُوا بِالْحَهْدِ ﴿ إِنَّ الْحَهْدَ كَانَ مَسْتُولًا لِ

''اور پورا کروا پنے عہد کو کیونکہ یقیناً تمہیں اپنے عہد کے متعلق خدا کے سامنے جواب دہ ہونا پڑے گا۔'' پھر فر ماتا ہے:

لَا يَنْهَدَّهُ اللهُ عَنِ الَّذِيْنَ لَمْ يُقَاتِلُوْكُمْ فِ الْدِيْنِ وَلَمْ يُخْرِجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ اَنُ تَبَرُّ وْهُمْ وَتُقْسِطُوٓ اللهِ عَنِ اللّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِيْنَ اللّهَ عَنِ اللّهُ عَنِ الَّذِيْنَ قَتَلُوْكُمْ فِ الدِّيْنِ وَ اَخْرَجُوْكُمْ مِّنْ دِيَارِكُمْ وَظُهَرُ وَا عَلَى اِخْرَاجِكُمْ اَنْ تَوَلَّوْهُمْ \* وَ مَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَا وَلِيكَ هُمُ الظّلِمُونَ ٥ - ٢

''نہیں منع کر تا اللہ تم کوان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملہ میں لڑائی نہیں کی اور نہ انہوں نے تہہیں تہہارے گھروں سے نکالا بید کہتم ان سے مہر بانی کاسلوک کرواور ان سے عدل اوراحیان کرنے والوں کو پہند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے تم کو کہ دوست بناؤان لوگوں کو جنہوں نے تمہارے خلاف دین کے معاملہ میں لڑائی کی اور تمہارے گھروں سے تمہیں نکالا یا تمہارے نکا لے جانے میں اعانت کی۔ اور جوکوئی دوست لگائے گا ایسے دشمنوں کے ساتھ تو ایسے لوگ خلا کموں میں سے سمجھے جائیں گے۔'' پھر فر مایا:

يَايَّهَا الَّذِيْنَ امْنُواكُونُوا قَوْمِيْنَ لِلهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۗ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اللَّهَ عَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۗ الَّا تَعْدِلُوا اللهَ خَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۗ اللَّهَ عَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۗ اللَّهَ عَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ۞ ۗ

''اے مومنو! چاہئے کہتم دنیا میں خدا کے لئے عدل وانصاف کوقائم کرواور چاہئے کہ ہرگز نہ آمادہ کرے تم کوکسی قوم کی دشمنی اس بات پر کہتم اس کے ساتھ انصاف کے ساتھ پیش نہ آؤ بلکہ تمہیں چاہئے کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل وانصاف کا معاملہ کرو کیونکہ عدل وانصاف کرنا تقویٰ کا تقاضا ہے۔ پس تم متقی ہنواور یا در کھو کہ اللہ تمہارے اعمال کوخوب دیکھ رہا ہے۔'

جہاد بالسیف کے متعلق بعض اصولی روایات پیقر آن شریف کا بیان گزرا ہے اور گوتر آن کے بیان کے بعد کسی اور بیان کی حاجت نہیں رہتی، کین اس خیال سے کہ کسی شخص کو بہ شبہ نہ گزرے کہ شاید عام تاریخی روایات قر آن کے مخالف ہوں اس جگہ بعض روایات بھی درج کردینی مناسب ہیں جن سے اسلام کی ابتدائی لڑائیوں پرایک اصولی روشنی پڑتی ہے۔ سو روایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے فرمایا کرتے تھے کہ:

یا اَیُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوُا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْتَلُوا اللَّهَ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوُهُمُ فَاصُبِرُوُا لَا اللَّهَ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوُهُمُ فَاصُبِرُوُا لَا اللَّهَ الْعَافِيةَ فَإِذَا لَقِيْتُمُوهُمُ فَاصُبِرُوا لَا عَمْلَانُو! تَهْمِين عِلْبِهِ عَلَيْ كَرُواور خُداسِهِ امْن وعافيت كَخوا لهال رمواورا الرمنها ري خوامش كے بغير حالات كى مجبورى سے كسى دشمن كے ساتھ تمها را مقابلہ ہوجائے تو پھر ثابت قدمى دكھاؤ۔''

اس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ باو جوداس کے کہ کفار کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا تھا اور آس سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ باو جوداس کے کہ کفار کی طرف سے اعلان جنگ ہو چکا تھا اور آخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بھی ان کا چیننج قبول کرلیا تھا اور جنگ کا آغاز ہو چکا تھا پھر بھی مسلمانوں کو یہی حکم تھا کہ وہ اس جنگ کے جزوی مقابلوں میں بھی لڑائی کی خواہش نہ کیا کریں۔ ہاں البتہ اگر وثمن سے مقابلہ ہوجاوے تو پھر جم کرلڑیں۔

پھرروایت آتی ہے کہ:

'' لینی آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے دریافت کیا گیا کہ ایک شخص ہے کہ وہ اپنی بہا دری کے اظہار کے لئے جنگ کرتا ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ خاندانی یا قومی غیرت کی وجہ سے لڑتا ہے اور ایک شخص ہے کہ وہ او گوں کو دکھانے کے لئے لڑائی کرتا ہے۔ ان میں سے کون ساشخص فی سبیل اللہ لڑنے والا سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا کوئی بھی نہیں بلکہ خدا کے رستے میں وہ شخص لڑنے والا سمجھا جا سکتا ہے۔ آپ نے کہ جو کوشش کفار کی طرف سے اللہ تعالی کے شخص لڑنے والا سمجھا جائے گا جو اس لئے لڑتا ہے کہ جو کوشش کفار کی طرف سے اللہ تعالی کے دین کومغلوب کرنے کی جاری ہے اس کا قلع قمع ہوا ورخدا کا دین کفار کی ان کوششوں کے مقابل رین کا لب آجا وے۔''

عَنُ بَرِيُدَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنُهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ

إِذَا لَقِينَتَ عَدُوَّكَ مِنَ الْمُشُرِكِينَ فَادُعُهُمُ اللَّى قَلْثِ خِلَالٍ فَإِنُ اَجَابُوُكَ فَاقْبِلُ مِنْهُمُ وَكَفِّ عَنْهُمُ وَكَفَّ اللَّهِ مَعَاعَلَيْهِمُ فَإِنْ اَبُوا اَنُ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَعَلُوهُمُ مَاعَلَيْهِمُ فَإِنْ اَبُوا اَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَعَلُوهُمُ اَنَّهُمُ اَنَّهُمُ اللَّهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِمُ مَا عَلَيْهِمُ فَإِنْ اَبُوا اَنْ يَتَحَوَّلُوا مِنْهَا فَعَلَى فَا اللهِ تَعَالَى فَعَلَيْهِمُ مُحَكِّمُ اللهِ تَعَالَى فَا اللهِ مَعْ اللهِ عَلَيْهِمُ مُحَكِّمُ اللهِ تَعَالَى اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ مَعْ اللهِ اللهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزِينَةَ فَإِنْ هُمُ اَجَابُوكَ فَاقْبِلُ اللهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزِينَةَ فَإِنْ هُمُ اَبُوا فَاسُتَعِنُ بِاللّهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمُ اَبَوُا فَاسُتَعِنُ بِاللّهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمُ اَبُولُ فَالْمُعُمُ اللّهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجَزِينَةَ فَإِنْ هُمُ اَجَابُوكَ فَاقْبِلُ مَعْمُ وَكَفَّ عَنْهُمُ فَإِنْ اَبُوا فَاسُتَعِنُ بِاللّهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمُ اَبُولُ فَاسُتَعِنُ بِاللّهِ وَقَاتِلُهُمُ الْجَزْيَةَ فَإِنْ هُمُ الْمُؤْكِلُ اللهُ وَقَاتِلُهُمُ الْجِزْيَةَ فَإِنْ هُمُ أَوْلُ اللهُ اللهُ وَقَاتِلُهُمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُولُ الْعَلَى الْعُلْمُ الْعَالِي اللّهُ وَقَاتِلُهُمُ الْمُعْرِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْمُ الْمُعْلِقُولُ الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِى الْعُلْمُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعُمُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعُلِقُ الْمُعْلُولُ الْمُعْلِقُولُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِعُمُ الْمُعْ

''لیعنی پر بیدة رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فوجی دستہ روانہ کرتے تھے کہ جبتم اپنے دشمنوں کے سامنے ہولیعنی اس قوم سے تبہاری مٹھ بھیٹر ہوجاوے جن سے تبہاری لڑائی چھڑی ہوئی ہوتو لڑائی شروع کرنے سے پہلے انہیں تین با توں کی دعوت دیا کرو۔ اگران تینوں میں سے وہ کوئی ایک بھی مان لیس تو پھران سے مت لڑو۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مان لیس تو پھران سے مت لڑو۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مان لیس تو پھران سے مت لڑو۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مان لیس تو پھران سے مت لڑو۔ سب سے پہلے انہیں اسلام کی دعوت دو۔ اگر وہ مان کو مدینہ کی لیس تو ان کو مدینہ کی طرف جبرت کریں گے توان کو مہاجرین کے حقوق ان حقوق دیے جائیں گے لیکن مہاجرین کے حقوق ان موجائیں گے لیکن مہاجرین کے حقوق ان کوئیں ملیس کے کیونکہ وہ صرف جہاد فی سبیل اللہ سے حاصل ہوتے ہیں۔ اور اگر وہ تبہاری دعوت اسلام کوہی رد کر دیں تو پھران سے کہو کہ ٹیکس دینا قبول کر کے اسلامی حکومت کے ماتحت موجاد اگر وہ بیصورت مان لیس تو پھر بھی ان سے لڑائی مت کرو، لیکن اگر وہ انکار کریں تو پھر بھی ان سے لڑائی مت کرو، لیکن اگر وہ انکار کریں تو پھر بھی خدا کانام لے کران سے لڑو۔'

پھرروایت آتی ہے کہ:

عَنِ الْحَارِثِ بُنِ مُسُلِمِ بُنِ الْحَارِثِ عَنُ اَبِيهِ قَالَ بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

''لینی حارث بن سلم بن حارث اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک سریہ میں بھیجا۔ جب ہم منزل مقصود پر پنچ تو میں نے اپنے گھوڑے کو ایرٹو لگا کراپنے آپ کوساتھیوں سے آگے کرلیا۔ جب قبیلہ کے لوگ مجھے ملے تو وہ اچپا نک جملہ کی وجہ سے ڈر کر عاجزی کرنے لگ گئے۔ جس پر میں نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور وہ مسلمان ہوگئے۔ اس پر میر ہے بعض کمز ورساتھیوں نے مجھے ملامت کی کہتم نے ہمیں غنیمت سے محروم کردیا ہے۔ پھر جب ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس آئے تو لوگوں نے اس واقعہ کی آپ کو اطلاع دی۔ آپ نے مجھے بلایا اور میر نے فعل کی تعریف کی اور فر مایا کہتم نے بہت ہی اچھا کام کیا ہے اور پھر کہا کہ خدا نے تمہارے لئے اس قبیلہ کے ہرآ دمی کے بد لنے میں اتنا اجرمقرر کیا ہے اور جوش مسرت میں فر مایا کہ آ و میں تمہیں ایک پر وانہ خوشنودی لکھود یتا ہوں تا کہ ہمیشہ کے لئے میر کی یہ خوشنودی تمہارے پاس رہے۔ چنا نچہ آپ نے مجھے ایک پر وانہ کوشنودی ایک پر وانہ کوشنودی تمہارے پاس رہے۔ چنا نچہ آپ نے میر می یہ خوشنودی تمہارے پاس رہے۔ چنا نچہ آپ نے میر می یہ خوشنودی تمہارے پاس رہے۔ چنا نچہ آپ نے میر میں میر ثبت فر مائی۔''

پھرروایت آتی ہے کہ:

عَنُ عَاصِمُ بُنِ كُلَيُبٍ عَنُ اَبِيهِ عَنُ رَجُلٍ مِنَ الْانُصَارِ قَالَ خَرَجُنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِى سَفَرٍ فَاصَابَ النَّاسُ حَاجَةً شَدِيُدَةً وَجَهُدًا فَاصَابُوا غَنَدَمًا فَانَتَهَبُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم غَنَدمًا فَانَتَهَبُوهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَالَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ عَلَيْهِ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّه

لعنی '' عاصم بن کلیب اپنی باپ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک انصاری صحابی بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک غزوہ میں آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے توایک موقع پرلوگوں کو خطرناک کبوک لگی اوروہ شخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور (ان کے پاس کھانے کو پچھ نہ تھا) جس پر انہوں نے ایک بکر یوں کے گلہ میں سے چند بکریاں پکڑ لیں اور انہیں ذیح کرکے پکانا شروع کردیا۔ ہماری ہنڈیاں اس گوشت سے ابل رہی تھیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم او پر سے تشریف لے آئے اور آپ نے آئے ہی اپنی کمان سے ہماری ہنڈیوں کوالٹ دیا اور غصہ میں گوشت کے گلڑوں کوالٹ دیا اور غصہ میں گوشت کے گلڑوں کوالٹ دیا اور غصہ میں گوشت کے گلڑوں کو گھٹی میں مسلے لگ گئے اور فر مایا کہ لوٹ کا مال مردار سے بہتر نہیں ہے۔'' بیان لوگوں کا قصہ ہے جن کے متعلق کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ ان کولوٹ مارکی تعلیم دی جاتی تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آج کسی یور پین فوج کو اس طرح کی حالت پیش آئے کہ ان کے پاس زادراہ ختم ہوگیا ہوا ور فوجی لوگ بھوک سے ترٹ پ رہے ہوں تو کسی چرتے ہوئے گلہ کی بکریوں پر قبضہ کرلینا تو معمولی بات ہے وہ نہ معلوم کیا گیچھ جائز قرار دے لیں۔

پھرروایت آتی ہے کہ:

'' یعنی ابو ہریر ہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یارسول اللہ ایک شخص ہے کہ اس کی اصل نیت تو جہاد فی سبیل اللہ کی ہے لیکن ساتھ ہی اسے یہ بھی خیال آ جا تا ہے کہ جنگ میں کچھ مال ومتاع بھی مل رہے گا تو اس میں کوئی حرج تو نہیں ہے۔ آپ نے فر مایا۔ ایسے شخص کے لئے ہرگز کوئی ثو ابنہیں ہے۔ اس شخص نے حیران ہوکر تین دفعہ اپنا سوال دو ہرایا مگر ہر دفعہ آپ نے یہی جواب دیا کہ اس کے لئے ہرگز کوئی ثو ابنہیں۔''

اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ جہاد کرنے والے کی نیت خالصةً دینی ہونی چاہئے اورا گرحفاظت دین کے علاوہ کوئی ذراسا خیال بھی اس کے دل میں پیدا ہوتو وہ تواب سے محروم ہوجاتا ہے اور غنیمت

اورد نیوی مال دمتاع کی امیدر کھنا مجاہد کے لئے قطعی حرام ہے۔ پھرر وایت آتی ہے کہ:

مَامِنُ غَازِيَةٍ تَغُزُوا فِي سَبِيُلِ اللَّهِ فَيُصِيبُونَ غَنِيُمَةً اِلَّا تَعَجَّلُوا ثُلَثَى اَجُرِهِمُ مِنَ اللَّاخِرَةِ وَيَبُقَى لَهُمُ الثُّلُثُ وَإِنْ لَمْ يُصِيبُوا غَنِيمَةً تَمَّ لَهُمُ اَجُرُهُمُ لَـ ۖ

یعن'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہے کہ جو مجاہدین خدا کی راہ میں لڑنے کے لئے نکتے ہیں اوران کولڑائی میں غنیمت کا مال ہاتھ آجا تا ہے توان کا دو تہائی ثواب آخرت کا کم ہو جائے گا اور صرف ایک تہائی ثواب ملے گالیکن اگر انہیں کوئی غنیمت ہاتھ نہ آئے توان کو پوراپورا ثواب ملے گا۔''

میں خالصہ جہاد نی سبیل اللہ کی نیت نیا دو واضح ہے کیونکہ اس میں بیہ تایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص کسی لڑائی
میں خالصہ جہاد نی سبیل اللہ کی نیت سے شامل ہوتا ہے اور اس میں کوئی ملونی دنیا کی نہیں ہوتی اور پھراسے
بغیر خیال اور امید کے فنیمت کا مال بھی مل جاتا ہے تو پھر بھی چونکہ اسے دنیا کے اموال سے حصال گیا ہے
اس لئے اس کا آخرت کا اجر کم ہوجائے گا۔لیکن جو شخص خالص جہاد کی نیت سے نکلتا ہے اور اسے فنیمت
کا مال مطلقاً نہیں ماتا وہ پورے پورے تو اب کاحق دار ہوگا۔ گویا جہاں گزشتہ حدیث صحابہ کے دل میں دنیا
کے اموال سے مخص عدم رفیت پیدا کرتی تھی وہاں بیے حدیث دوری اور ایک قتم کی نفرت پیدا کرتی ہے
اور اس تعلیم کے ہوتے ہوئے ایک سچا مسلمان نہ صرف میر کوئینمت وغیرہ کا خیال تک دل میں نہیں لائے گا
بلکہ فنیمت کے مواقع سے بھی حتی الوسع پر ہیز کرے گا اور اس کی یہی خوا ہش اور کوشش ہوگی کہ جس طرح
بھی ہوئینیمت اسے نہ ملے تا کہ جہاد کے تو اب میں کی نہ آئے۔ چنا نچہ کمزور لوگوں کو الگ رکھ کرجس کا وجود
کم وہیش ہرقوم میں پایا جاتا ہے مگر جو یقیناً صحابہ کی جماعت میں دنیا کی ہرقوم سے کمتر تعداد میں شے صحابہ
موبیش ہرقوم میں پایا جاتا ہے مگر جو یقیناً صحابہ کی جماعت میں دنیا کی ہرقوم سے کمتر تعداد میں شے صحابہ
موبیش ہرقوم میں پایا جاتا ہے مگر جو یقیناً صحابہ کی جماعت میں دنیا کی ہرقوم سے کمتر تعداد میں شے صحابہ
موبیش ہرقوم میں پایا جاتا ہے مگر جو یقیناً صحابہ کی جماعت میں دنیا کی ہرقوم سے کمتر تعداد میں شے صحابہ
موبیت تحریف فرمائی اور اسے اپنی طرف سے ایک پروانہ خوشنود کی عطافر مایا۔
اسلام کی تحریف فرمائی اور اسے اپنی طرف سے ایک پروانہ خوشنود کی عطافر مایا۔

پھرابوداؤ دہی کی روایت ہے کہ جب ایک دفعہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ایک غزوہ میں مدینہ سے

ي: مسلم وابودا ؤدونسائي \_الفاظ مطابق ابوداؤد كتاب الجهاد

نگلنے گے توایک بوڑھے انصاری نے الیک غریب صحابی واثلہ بن اسقع کواپنی طرف سے سواری وغیرہ کا نظام کر دیا۔ جہاد کے بعد واثلہ بن اسقع ،کعب بن عجر قائے پاس آئے اور کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے بید اونٹنیاں غنیمت میں دی ہیں تم اپنا حصہ لے لو کعب نے کہا۔ جیتیج! خداتم ہیں میر مال مبارک کرے میری نیت غنیمت کی نہ تھی بلکہ تواب کی تھی اور حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ تا

پھرنسائی میں ایک روایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرایک اعرابی ایمان لایا اورایک غزوہ میں ساتھ ہولیا۔ جب کچھ مال غنیمت ملاتو آپ نے اس کا حصہ بھی نکالا۔ اسے معلوم ہوا تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگایار سول اللہ! آپ نے میرا حصہ نکالا ہے۔خدا کی تتم میں تو اس خیال سے مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میری تو یہ نیت تھی کہ مجھے خدا کی راہ میں (حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس مسلمان نہیں ہوا تھا۔ میری تو یہ نیت تھی کہ مجھے خدا کی راہ میں (حلق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے) اس جگہ تیر گلے اور میں جنت میں جاؤں۔ آپ نے فر مایا۔ اگریشخص سجی خواہش کا اظہار کرتا ہے تو خدا اسے بورا کرے گا۔ تھوڑی دیر بعد لڑائی ہوئی تو وہ شخص و ہیں حلق میں تیرکھا کر شہید ہوا۔ جب صحابہ اسے آپ کے سامنے اٹھا کرلائے تو آپ نے بوچھا کیا یہ وہی ہے۔ صحابہ نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فر مایا!' خدا نے اس کی آرز وکو پورا کردیا''۔ پھر آپ نے اس کے گفن کے لئے اپنا جبہ عطا کیا اور اس کے گفن کے لئے خاص طور پر دعا فر مائی۔ "

افسوس ۔صدافسوس! ان شہادتوں کے ہوتے ہوئے بعض لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پریالزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف نہیں کرتے کہ ان کڑا نیوں میں ان کی غرض لوٹ مار اور دنیا کمانا تھی۔ ع

عرب میں جنگ کا طریق کفار اور مسلمانوں کی لڑا ئیوں کو اچھی طرح سمجھنے کے لئے یہ جاننا بھی عرب میں جنگ کا طریق ضروری ہے کہ عرب میں جنگوں کا طریق دورنگ رکھتا تھا جسے انگریزی میں فیوڈ (FEUD) کہتے ہیں یعنی جب کسی وجہ سے عرب کے دوقبائل میں جنگ چھڑتی تھی تو پھر جب تک ان میں باقاعدہ مسلح نہ ہوجاتی تھی وہ ہمیشہ جنگ کی حالت میں سمجھے جاتے تھے اور موقع پاکروقفہ وقفہ و

ا: ابوداؤد میں اس کانام مذکور نہیں مگر اسدالغابہ سے پتالگتا ہے کہ اس کانام کعب بن عجر قتصار

ع: كتاب الجهاد ع: كتاب الجنائز

سے: اوپروالی جملہ روانیوں میں جن میں ابواب وغیرہ کا حوالہ نہیں دیا گیا وہ عموماً ابواب الجہاد والسیر والمغازی سے لی گئ بہں اوران کے الفاظ تلخیص الصواح کی روایت کے مطابق درج کئے گئے ہیں۔

ہے آپس میں لڑتے رہتے تھے۔ حتیٰ کہ بعض اوقات پیچنگیں بڑے بڑے لمبے عرصہ تک جاری رہتی تھیں۔ چنانچہ جنگ بسوں جس کا ذکر کتاب کے حصہ اول میں گزر چکا ہے اسی طرح وقفہ وقفہ سے حیالیس سال تک جاری رہی تھی اور تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ بعض جنگیں سوسوسال تک بھی جاری رہیں مگرمسلسل لڑتے رہنے کا عرب میں دستورنہیں تھا جس کی وجہ بیمعلوم ہوتی ہے کہاول تو چونکہ قبیلہ کا ہرشخص سیاہی ہوتا تھااورکوئی با قاعدہ الگ فوج نہیں ہوتی تھی اس لئے قبائل عرب اپنی جنگوں کومسلسل طوریر جاری نہیں رکھ سکتے تھے اورا بنے دوسرے کاروبار کی وجہ سے اس بات پر مجبور تھے کہ وقفہ دے کرلڑائی کریں۔ دوسرے چونکہ جنگ میں ہرشخص ایناایناخرچ خود بر داشت کرتا تھااوراس غرض کے لئے عموماً کوئی قو می خزانہ نہیں ہوتا تھااس کئے بیانفرادی مالی بوجھ بھی عربول کومجبور کرتا تھا کہ دم لے لے کرمیدان میں آئیں۔اس غیرسلسل جنگ کوجاری رکھنے کے لئے بعض اوقات پیطریق بھی اختیار کیا جاتا تھا کہ جب ایک لڑائی ہوتی تھی تواسی میں آئندہ کے لئے وعدہ ہوجاتا تھا کہاب فلاں وقت فلاں جگہ پھرملیں گے اوراس طرح پہسلیہ جاتیا چلا جاتا تھا۔ چنانچہا حد کے موقع پر ابوسفیان نے اس قتم کا وعدہ مسلمانوں سے کیا تھا جس کے نتیجہ میں غزوہ بدرالموعدہ وقوع میں آیا۔الغرض عربوں میں مسلسل لڑتے رہنے کا طریق نہیں تھا بلکہ وہ وقفہ ڈال ڈال کرلڑتے تھے اور درمیانی وقفوں کولڑائی کی تیاری اوراینے دوسرے کاروبار میں صرف کرتے تھاوران کی بیساری لڑائیاں ایک ہی زنجیر کی مختلف کڑیاں ہوتی تھیں ۔ بیایک بڑا عجیب نکتہ ہے جسے نظر انداز کر دینے کی وجہ سے بعض مؤرخین نے ٹھوکر کھائی ہے۔ کیونکہ انہوں نے قریش اورمسلمانوں کی با ہمی لڑا ئیوں میں سے ہرلڑائی کے لئے الگ الگ وجوہات تلاش کرنی جا ہی ہیں۔حالانکہ حق یہ ہے کہ جب قریش اورمسلمانوں کے درمیان ایک دفعہ جنگ شروع ہوگیا تو پھراس وقت تک کہایک با قاعدہ معاہدہ کے ذریعہ سے ان کے درمیان صلح نہیں ہوگئی۔ یعنی صلح حدیبیت تک جو ہجرت کے جھٹے سال ہوئی میہ دونوں قومیں حالت جنگ میں تھیں اوراس عرصہ میں ان کے درمیان جتنی بھی لڑائیاں ہوئیں وہ اسی جنگ کے مختلف کا رنا مے تھے اور ان کے لئے الگ الگ وجوہات تلاش کرنا سخت غلطی ہے۔ ہاں بعض اوقات بے شک ایبا ہوا ہے کہ کسی درمیانی لڑائی کے لئے کوئی الگتح کی باعث بھی پیدا ہو گیا ہے، کین اصل سبب وہیمستقل پہلا جھگڑار ہاہے۔

اس کے ساتھ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ بعض اوقات عرب کے جنگوں میں یہ بھی ہوتا تھا (اور دراصل یہ بات تو آج کل کے جنگوں میں بھی پائی جاتی ہے) کہ جنگ کرنے والے قبائل کے ساتھ

دوسرے قبائل بھی اپنے اپنے تو می مصالح کے ماتحت جنگ میں شامل ہوجاتے تھے مثلاً اگر الف اور ب میں جنگ شروع ہوئی توعلاوہ اس کے الف کے حلیف الف کے ساتھ شامل ہوجاتے تھے اور ب کے حلیف ب کے ساتھ ۔ابیا بھی ہوتا تھا کہ دوران جنگ میں کوئی قبیلہ کسی وجہ سے الف کے ساتھ مل جاتا تھا اورکوئی دوسرا قبیلہ بے کے ساتھ ہوجا تا تھا اوراس طرح جنگ کا دائر ہ وسیع ہوتا چلا جاتا تھا۔قریباً قریباً یہی صورت اسلامی جنگوں میں پیش آئی ۔ یعنی ابتداءً مسلمانوں کو قریش مکہ کی طرف سے جنگ کا الٹی میٹم ملاجسے ہالآخر انہوں نے مجبور ہوکر قبول کیا الیکن بعد میں آ ہستہ آ ہستہ بہت سے دوسرے قبائل بھی اس جنگ کی لپیٹ میں آتے گئے ۔ مثلاً قریش مکہ نے کسی دوسرے قبیلہ کومسلمانوں کے خلاف اینے ساتھ گانٹھ لیا تو مسلمانوں کی اس کے ساتھ بھی جنگ جھڑگئی یا قریش کے نمونہ کودیکھ کرکسی دوسرے قبیلہ نے خود بخو د مسلمانوں کےخلاف جارحانہ کارروائی شروع کر دی تواس سے بھی جنگ کا آغاز ہوگیایا قریش کی سازباز سے کسی حلیف قوم نے مسلمانوں سے دغا بازی کی تو اس طرح اس کے ساتھ بھی مسلمانوں کی لڑائی ہوگئی۔وغیر ذالک ۔الغرض جب جنگ کی آگ ایک دفعہ شتعل ہوگئی تواس کا دائر ہ وسیع ہوتا چلا گیا۔حتی کیہ ا یک تھوڑ ے عرصہ میں ہی عرب کی سرز مین کے بیشتر حصہ سے اس آگ کے شعلے بلند ہونے لگ گئے۔ اسلامی جنگوں کے اقسام ابتدائی اسلامی جنگوں کے متعلق پوری بصیرت حاصل کرنے کے لئے یہ جاننا بھی ضروری ہے کہ جبیبا کہ مندرجہ بالاقرآنی آیات اور دیگر تاریخی روایات میں بھی اشارے کئے گئے ہیں بیاسلامی جنگیں سب ایک قتم کی نتھیں بلکہ مختلف قتم کے اسباب کے ماتحت وقوع میں آئی تھیں مثلاً بعض لڑائیاں دفاع اورخود حفاظتی کی غرض سے تھیں لیعنی ان میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا منشایه تھا کہ اسلام اورمسلمانوں کو کفار کے مظالم اور تباہی سے بیایا جاوے ۔بعض قیام امن کے لئے تھیں یعنی ان کا مقصد ملک میں فتنہ کودور کرنااورامن کو قائم کرنا تھا۔بعض مٰہ ہی آ زادی کے قائم کرنے کی غرض سے تھیں ۔ بعض تعزیری رنگ رکھتی تھیں لینی ان کی غرض وغایت کسی قوم یا قبیلہ یا گروہ کوان کے کسی خطرنا ک جرم یاظلم وستم یا دغا بازی کی سزادیناتھی بعض سیاسی تھیں یعنی ان كا مقصدكسي معامد قبيله كي اعانت يااس قتم كاكوئي اورسياسي تقاضا تقا اوربعض اليي بهي تقييل جن ميں ان اغراض ومقاصد میں سے ایک سے زیادہ اغراض مد نظر تھیں مثلاً وہ دفاعی بھی تھیں اور تعزیری بھی یاسیاسی بھی تھیں اور قیام امن کی غرض بھی رکھتی تھیں ۔وغیر ذالک۔ بیایک بڑاضروری علم ہے جس کے نہ جاننے کی وجہ سے بعض مؤ رخین نے ساری لڑا ئیوں کوا یک ہی غرض کے ماتحت لانے کی کوشش کی ہےاور پھرٹھوکر کھائی

ہے۔اس جگہ یہذکرکردینا بھی ضروری ہے کہ اوپر کی بحث میں ہم نے عام طور پرصرف دفاع اورخود حفاظتی کی غرض کا ذکر کیا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہ جہاد کی ابتداء زیادہ تر اس غرض کے ماتحت ہوئی تھی جیسا کہ ابتدائی قر آنی آیت سے ظاہر ہے اور باقی اغراض بعد میں آہستہ آہستہ حالات کے ماتحت پیدا ہوتی گئیں۔ ابتدائی قر آنی آیت سے ظاہر ہے اور باقی الله علیہ وسلم کے مغازی کا بیان شروع کرنے سے قبل مناسب اسلامی آداب جہاد معلوم ہوتا ہے کہ اس جگہ مختصر طور پر وہ آداب بھی بیان کردئے جا ئیں جو آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً جہاد میں طحوظ رکھتے تھے اور جن کی صحابہ کوتا کید کی جاتی تھی۔ یہ آداب عموماً حباد والسیر والمغازی سے ماخوذ ہیں۔اور اس لئے میں نے صرف ان باتوں کا حوالہ درج کیا ہے جویا تو بہت اہم ہیں اور یا نیبناً کم معروف ہیں اور باقی کے حوالے کی ضرورت نہیں کا حوالہ درج کیا ہے جویا تو بہت اہم ہیں اور یا نسبتاً کم معروف ہیں اور باقی کے حوالے کی ضرورت نہیں کے سوجاننا جا ہے کہ:

- ا ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے سفروں کوحتی الوسع جمعرات کے دن شروع کرنا پیند فر ماتے تھے۔ اور گھر ہے عموماً صبح کے وقت نکلتے تھے۔
  - ۲- روانگی ہے بل دعا کرنا آپ کی سنت تھی۔
- ۳- دشمن کی حرکات وسکنات کاعلم حاصل کرنے کے لئے آپ خبررسانی کا پخته انتظام رکھتے تھے اور عام طور پر خبر رسانوں کو بیر ہدایت ہوتی تھی کہ جب کوئی خبر لائیں تو عام مجلس میں اس کا ذکر نہ کریں اورا گرکوئی تشویشناک خبر ہوتی تھی تو آپ گھرخود بھی اس کا عام اظہار نہیں فرماتے تھے۔ البتہ خاص خاص صحابہ کو اس کی اطلاع دے دیتے تھے۔ ا
- ۲- جب آپ کسی جنگی غرض سے نکلتے تھے تو آپ گا میہ عام طریق تھا کہ اپنی منزل مقصود کاعلم نہیں دیتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ اگر مثلاً جنوب کی طرف جانا ہوتا تھا تو چند میل شال کی طرف جا کر پھر چکر کاٹ کر جنوب کی طرف گھوم جاتے تھے۔ ی
- ۵- آپؓ کی عادت تھی کہ شہر سے تھوڑی دور نکل کرفوج کا جائزہ لیا کرتے تھے اور سب انتظام ٹھیک ٹھاک کرنے کے بعد آ گے روانہ ہوتے تھے۔
- ۲- جب کوئی اہم مہم پیش آتی تھی تو آپ اس کے لئے صحابہ میں تحریک فرماتے تھے پھر جولوگ اس

ل: زرقانی حالات غزوه أحدوخنرق

٢ : بخارى حالات غزوه تبوك وزرقاني حالات غزوه بنولحيان

- کے لئے تیار ہوتے تھے وہ اپنااپناسامان جنگ اور سواری وغیرہ کا انتظام خود کرتے تھے۔البتہ کسی ذی ٹروت سحابی کو مقدرت ہوتی تھی تو وہ دوسروں کی امداد بھی کردیتا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اس قسم کی امداد کی تحریک میلی کرتے تھے اور بعض اوقات جب گنجاکش ہوتی تھی توخود بھی امداد فرماتے تھے۔
- 2- چھوٹے بچے یعنی پندرہ سال سے کم عمر کے بچے عموماً جنگ میں ساتھ نہیں گئے جاتے تھے اور جو بچے اس شوق میں ساتھ ہولیتے تھے انہیں جائزہ کے وقت جو عموماً شہر سے باہر نکل کرلیا جاتا تھا۔ تھاوا پس کر دیاجا تا تھا۔
- جنگ میں عموماً چند ایک عورتیں بھی ساتھ جاتی تھیں جو کھانے پینے کا انتظام کرنے کے علاوہ تیارداری اور زخمیوں کی مرہم پٹی کا کام بھی کرتی تھیں اور لڑائی کے وقت فوجیوں کو پانی بھی لا کر دیتی تھیں ۔ بعض خاص خاص موقعوں پر مسلمان عور توں نے کفار کے خلاف تلوار بھی چلائی ہے۔
- 9- آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیطریق تھا کہ سفر میں اپنی از واج میں سے کسی ایک کویا ایک سے زیادہ کو جبیبا کہ موقع ہوا پنے ساتھ رکھتے تھے اور اس کے لئے آپ قر عہ ڈالا کرتے تھے اور جس کا نام قرعہ میں نکلتا تھا اسے ساتھ لے جاتے تھے۔
- -۱۰ جنگ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیر عام طریق تھا کہ جب بھی آپ کو کسی دشمن قبیلہ کے متعلق بیا اطلاع ملتی تھی کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جملہ کرنے کی تیاری کرر ہا ہے تو آپ پیش دسی کرکے اس کے حملہ کورو کنے کی کوشش فر ماتے تھے اور ایسانہیں کرتے تھے کہ دشمن کو پوری طرح تیاری کر لینے کا موقع دیں اور اس کے حملہ کا انظار کرتے رہیں اور جب وہ عملاً حملہ کردے تو پھراس کا مقابلہ کریں۔ نیز آپ کی یہ کوشش ہوتی تھی کہ اسلامی شکر دشمن تک اچا تک پہنچ جائے اور اسے اطلاع نہ ہو۔ ان تد ابیر سے آپ نے مسلمانوں کو بہت سے مصائب سے بچالیا۔
- جب آپ گوئی فوجی دستہ روانہ فر ماتے تھے توانہیں چلتے ہوئے یہ نصیحت فر ماتے تھے کہ جب تم وشمن کے سامنے ہوتو اسے تین باتوں کی طرف دعوت دو۔اورا گران باتوں میں سے وہ کوئی ایک بات بھی مان لے تواسے قبول کرلواورلڑائی سے رک جاؤ۔سب سے پہلے اسے اسلام کی دعوت دو اگر وہ لوگ مسلمان ہونا پیند کریں تو پھر انہیں ہجرت کرنے کی تحریک کرو۔اگر وہ ہجرت کرنا قبول نہ کریں تو ان سے کہو کہ اچھاتم مسلمان رہواورا پنے گھروں میں تھہرولیکن اگر وہ مسلمان ہونا ہی

پندنہ کریں تو پھران سے کہو کہ اپنے مذہب پر رہولیکن مسلمانوں کی عداوت اوران سے جنگ کرنا چھوڑ دواورا سلامی حکومت کے ماتحت آ جاؤ۔اگر وہ لوگ بیبھی نہ مانیں تو پھراس کے بعد تہہیں ان سے لڑنے کی اجازت ہے۔ ا

الله و قَاتِلُوْا فِي سَبِيْلِ اللّهِ وَ لا تَعُدُّرُوا وَ لا تَعُدِرُوا وَلا تَعُمُّلُوا وَ لا تَعُمُّلُوا الله وَ لا تَعْمُلُوا الله والله وال

یہ یادرکھنا چاہئے کہ عرب میں یہ دستورتھا کہ بعض اوقات لڑائی میں دشمن کے بچوں اور بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کردیتے تھے اور بعض اوقات نہایت بے رحمی کے ساتھ دشمن کے مقتولوں کے ہاتھ پاؤں اور ناک کان وغیرہ کاٹ ڈالتے تھے جسے مُثلہ کرنا کہتے تھے اور دشمن کے اموال وامتعہ اور ان کی آبادی کو تباہ و بربا دکردیتے تھے اور عہدو پیان کی تو کوئی قبت ہی نہتی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب باتوں سے روک دیا۔ مذہبی لوگوں اور مذہبی چیزوں کی حفاظت کے طریق میں بھی اسلام نے ایک نمایاں

ا: مسلم وابوداؤد تا: مسلم وابوداؤد

- 19 آنخضرت صلی الدعلیہ وسلم کا بہ لازمی طریق تھا کہ جب کسی پارٹی یا دستہ یا فوج کوروانہ فرماتے تھے توان میں سے کسی شخص کوان کا امیر مقرر فرما دیتے تھے اور فرما یا کرتے تھے کہ اگر تین آدمی بھی ہوں تو انہیں چاہئے کہ اپنے میں سے کسی کواپنا امیر بنالیا کریں اور آپ امیر کی اطاعت کی سخت تاکید فرماتے تھے جتی کہ فرمایا کہ اگر کوئی تم پر ایک بیوقو ف جبشی غلام بھی امیر مقرر کر دیا جاوے تو اس کی پوری پوری اور کی اطاعت کرو۔ مگر ساتھ ہی ہے تھم تھا کہ اگر امیر کوئی ایسا تھم دے جو خدا اور اس کے رسول کے تھم کے صریح خلاف ہوتو اس معاملہ میں اس کی اطاعت نہ کرو مگر اس حال میں بھی اس کا ادب ضرور محوظ رکھو۔
- ۱۹۷- آنخضرت صلی الله علیه وسلم اورآپ کے صحابہ جب کسی غزوہ میں کسی چڑھائی پر چڑھتے تھے تو تھا۔ تکبیر کہتے جاتے تھے لا تکبیر کہتے جاتے تھے لیکنی اللہ کی بڑائی بیان کرتے تھے اور جب کسی بلندی سے نیچے اترتے تھے تو تشبیح کہتے تھے یعنی اللہ کی پاکیزگی بیان کرتے تھے۔
- 10- سفر میں صحابہ کو تکم ہوتا تھا کہ اس طرح پر پڑاؤنہ ڈالا کریں کہ لوگوں کے لئے موجب تکلیف ہو

  نیز تھم تھا کہ کوچ کے وقت اس طرح نہ چلا کرو کہ راستہ رک جاوے اوراس میں یہاں تک تختی

  فر ماتے تھے کہ ایک د فعہ اعلان فر مایا کہ جو شخص پڑاؤاور رہتے میں دوسروں کا خیال نہیں رکھے گا

  وہ جہاد کے ثواب سے محروم رہے گائے
  - الدعلی الله علیه وسلم جب دشمن کے سامنے ہوتے تھے تو پہلے ہمیشہ دعا فرمایا کرتے تھے۔
- 2ا- لڑائی کے لئے آپ صبح کاوقت پیند فرمایا کرتے تھے اور جب دھوپ تیز ہوجاتی تھی تورک جاتے تھے اور پھر دو پہر گز ارکرلڑائی کا حکم دیتے تھے ہے
- ۱۸- لڑائی سے قبل آپ خود صحابہؓ کی صف آرائی فرمایا کرتے تھے اور صفوں میں بے ترتیبی کو بہت ناپیند فرماتے تھے۔

٢: ابوداؤد

<u>--</u> ا: مسلم

- 99- اسلامی لشکر کے ساتھ عموماً دونتم کے جھنڈ ہے ہوتے تھے ایک سفید ہوتا تھا جوکسی لکڑی وغیرہ پر
  لپٹا ہوتا تھا اسے لوا کہتے تھے۔ دوسراعموماً سیاہ ہوتا تھا جس کی ایک طرف کسی لکڑی وغیرہ سے
  بندھی ہوتی تھی اور وہ ہوا میں لہراتا تھا اسے رایہ کہتے تھے۔ یہ دونوں قتم کے جھنڈ بے لڑائی کے
  وقت خاص خاص آ دمیوں کے سپر دکر دئے جاتے تھے۔
- ۲۰ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ہرلڑائی میں اپنی فوج کا کوئی لفظی شعار کی مقرر فرما دیا کرتے تھے جس سے اپنابرگانہ پہچانا جاتا تھا۔
  - ۲۱ فوج میں شوروشغب کونا پیند کیا جاتا تھا اور نہایت خاموثی کے ساتھ کا م کرنے کا حکم تھا۔ <sup>ی</sup>
- ۲۲- لڑائی سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسلامی فوج کے مختلف دستوں پر مختلف صحابیوں کو امیر مقرر کر کے ان کی جگہمیں متعین فر ما دیتے تھے اور فرائض سمجھا دیتے تھے۔ان کمانڈ روں کے تقرر میں عموماً اس اصول کو مدنظر رکھا جاتا تھا کہ کسی دستہ پر اس شخص کوامیر بنایا جاوے جوان میں صاحب اثر ہو۔
- ۲۳- بعض خاص خاص موقعوں پر آپؑ کا یہ بھی طریق تھا کہ صحابہ سے خاص بیعت لیتے تھے۔ چنانچہ صلح حدید بیدے موقع پر بیعت لینے کا ذکر قر آن شریف میں بھی ہے۔
- ۲۴- میدان جنگ میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاحکم ہوتا تھا کہ جب تک میں حکم نہ دوں لڑائی شروع نہ کی جادے۔
- 7۵ لڑائی کے دوران میں بھی آپ ٔ خاص خاص احکام جاری فرماتے رہتے تھے اور خودیا کسی بلند آواز صحابی کے واسطے سے بکار بکار کرضروری ہدایات کا اعلان فرماتے تھے۔
- ۲۷- مسلمانوں کو بھاگنے یا ہتھیار ڈالنے کی قطعاً اجازت نہیں تھی۔ حکم تھا کہ یا غالب آؤیا شہید ہوجاؤ۔ ہاں جنگی اغراض کے لئے وقی طور پر پیچیے ہٹ آنے کی اجازت تھی۔ <sup>ی</sup> لیکن اگر بھی کسی بشری کمزوری کے ماتحت بعض لوگ بھاگ جاتے تھے تو آپ ان سے زیادہ ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ انہیں آئندہ کے لئے ہمت دلاتے تھاور فرماتے تھے کہ شایدتم لوگ جنگی تدبیر کے طور پر دوبارہ جملہ کرنے کے لئے پیچیے ہٹ آئے ہوگے۔

ا: ابوداؤد عند Watchword

- ۲۷ صحابہ کو حکم تھا کہ لڑائی میں کسی کے منہ بیضرب نہ لگا ئیں <sup>یا</sup>
- ۲۸ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فر ما یا کرتے تھے کہ ضرب لگانے میں سب لوگوں سے زیادہ نرم مسلمان کو ہونا جا ہے ۔ <sup>ک</sup>
- ۲۹ تاکیدی حکم تھا کہ جب تک عملاً لڑائی نہ ہولے۔قیدی نہ پکڑے جائیں۔ یہ نہیں کہ دشمن کو دیکھااور کمزوریا کرقیدی پکڑنے شروع کردئے۔ ت
- ۳۰- تھم تھا کہ جو قیدی پکڑے جائیں انہیں بعد میں حسب حالات یا تو بطورا حسان کے یونہی چھوڑ دیا جاوے یا ضروری ہوتو قید میں رکھا جاوے، مگریہ قیدصرف اس وقت رہ سکتی ہے کہ جب تک جنگ جاری رہے یا جنگ کی وجہ سے جو بوجھ پڑے ہوں وہ دور نہ ہوجائیں ،اس کے بعد نہیں ہے
- ا۳- قید یوں کے ساتھ نہایت درجہ نرمی اور شفقت کے سلوک کا حکم تھا۔ چنا نچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے صحابہ کوخود اپنے آ رام کی نسبت بھی قید یوں کے آ رام کا خیال زیادہ رہتا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حکم تھا کہ جو قیدی آپس میں قریبی رشتہ دار ہوں ان کوایک دوسرے سے ہرگز جدانہ کیا جاوے۔ ہ
- ۳۲- قید یوں کا فدیہ صرف نقتری کی صورت میں لینے پر اصرار نہ کیا جاتا تھا۔ چنا نچہ بدر کے بعض خواندہ قید یوں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سمجھوتہ کیا تھا کہ اگر وہ مسلمانوں کونوشت وخواند سکھادیں تو انہیں چھوڑ دیا جاوے گا۔ بعض اوقات کفار قیدیوں کومسلمان قیدیوں کے تبادلہ میں بھی حجوڑ دیا جاتا تھا۔ نقد فدیہ کی صورت میں بھی مکا تبت کے طریق کی اجازت تھی۔
- ۳۳- مسلمانوں کولوٹ ماراورغارت گری سے نہایت تخق سے روکا جاتا تھا۔ چنانچہاس کے متعلق کسی قدرمفصل بحث اوپر گزر چکی ہے۔
- ۳۳- حکم تھا کہ اگر لڑائی کے وقت بھی کوئی دشمن اسلام کا اظہار کری تو خواہ اس نے مسلمانوں کا کتنا ہی نقصان کیا ہوفوراً اس سے ہاتھ تھینچ لو۔ کیونکہ اب اس سے خطرہ کا احتمال نہیں رہا۔ چنانچہ اس ضمن میں اسامہ بن زید کا واقعہ او پرگز راہے۔

ا: بخاری و مسلم ع: ابوداؤد

۵ : تر مذى ابواب السير وابواب البيوع

- ۳۵- عہدو پیان کے پورا کرنے کی نہایت تخق سے تاکید کی جاتی تھی اور خور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعہد کااس قدر پاس تھا کہ جب حذیفہ بن یمان مکہ سے ہجرت کرکے بدر کے موقع پر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہوں نے آپ سے عرض کیا کہ میں جب مکہ سے نکلا تھا تو قریش نے بیشہ کرکے کہ شاید میں آپ کی مدد کے لئے جار ہا ہوں مجھ سے یہ عہد لیا تھا کہ میں آپ کی طرف سے نہ لڑوں گا۔ تو آپ نے فرمایا تو پھرتم جاؤاور اپنا عہد پورا کروہمیں خدا کی امداد بس ہے۔ تا میں تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کمال احتیاط تھی۔ حالا نکہ فتو کی کے طور پر ایسا عہد جو جر کے طور پر عاصل کیا جاوے واجب الا بیغا نہیں ) اور حضرت عمر شنے اپنے عہد خلافت میں تو یہاں تک اعلان کیا تھا کہ جو مسلمان دشمن کے ساتھ دھو کا یا بدع ہدی کرے گا میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ تا
- ۳۶ میدان جنگ میں جومسلمان شہید ہوتے تھے انہیں عنسل نہیں دیا جاتا تھااور نہ ہی خاص طور پر کفنایا جاتا تھا۔
- ۳۷- مجبوری کے وقت ایک ہی قبر میں کئی کئی شہداء کواکٹھا دفن کر دیا جاتا تھااورایسے موقعوں پر ان لوگوں کوقبر میں پہلے اتارا جاتا تھا جوقر آن شریف زیادہ جانتے تھے۔ نیز شہداء کے متعلق حکم تھا کہ انہیں میدان جنگ میں ہی دفنادیا جاوے۔
- ۳۸ شهداء کا جنازه بعض اوقات تولڑائی کے فوراً بعد پڑھ دیاجا تا تھا اور بعض اوقات جب امن کی صورت نہ ہوتو بعد میں کسی اور موقع پر پڑھادیا جاتا تھا۔
- ۳۹ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کاریرطریق تھا کہ حتی الوسع رشمن کے مقتولوں کو بھی اپنے انتظام میں دفن کروادیتے تھے۔ <sup>ع</sup>
  - ۰۸ اسلامی جنگوں میں لڑنے والے نخواہ دارنہیں ہوتے تھے۔
- ا۳۔ مال غنیمت کی تقسیم کا یہ اصول تھا کہ سب سے پہلے امیر لشکر غنیمت کے مال میں سے کوئی ایک چیز اپنے لئے چن لیتا تھا جسے صفیہ کہتے تھے۔ پھر سارے اموال کا پانچواں حصہ خدا اوراس کے رسول کے لئے الگ کر دیا جاتا تھا۔اوراس کے بعد بقیہ مال فوج میں بحصہ برابر تقسیم کر دیا جاتا تھا اس طرح پر کہ سوار کو پیدل کی نسبت دو حصے زیادہ دیا جاتا تھا اور نیز مقتول کا فرکا ذاتی سامان جو

ا: سورة انفال: ۲۳ و بني اسرائيل:۳۵ و نيز بخاري ومسلم

اس کے جسم پر ہووہ بھی مسلمان قاتل کاحق سمجھا جاتا تھا۔

۳۲- جوٹمس خدا اوراس کے رسول کے لئے الگ کیا جاتا تھااس میں پچھتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل وعیال اوراقر باء میں تقسیم فرمادیتے تھے اور بیشتر حصہ اس کا مسلمانوں کی اجتاعی دینی اورقومی اغراض میں صرف ہوتا تھا اوراس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے فرمایا کہ مال غنیمت میں سے مجھے خمس کے علاوہ ایک اونٹ کے بال کے برابر بھی لینا حرام ہے وَ الْنُحُمُسُ مَوْ دُوُدٌ مَا عَلَیْکُمُ۔ اور پھر پٹمس بھی تمہارے ہی کام آتا ہے۔

۳۳ - لڑائی کے میدان میں عام طور پر نماز کی ادائیگی کا پیطریق تھا کہ امام توایک ہی رہتا تھالیکن فوج کے آ دمی مختلف حصول میں باری باری آ کرامام کی اقتدا میں نماز اداکرتے تھے اور بقیہ فوج دشمن کے سامنے رہتی تھی اسے صلوۃ خوف کہتے ہیں اور مختلف حالات کے ماتحت اس کی مختلف صور تیں تھیں۔

۳۲۰ شروع شروع میں بعض صحابہ سفروں میں روز بے رکھتے تھے اور بعض افطار کرتے تھے لیکن آخری ایام میں آخری ایام میں آخری اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا تھا کہ سفر میں روزہ نہ رکھا جاوے اور فر مایا تھا کہ سفر میں روزہ رکھنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے۔ جن صحابہ نے آپ کے اس حکم کومخش ایک سفارش مجھ کرروزہ رکھ لیاان کے متعلق آپ نے فر مایا: اُو لَئِیکَ الْعُصَاةُ کُ یعنی بیلوگ نافر مانی کے مرتکب ہوئے ہیں۔

۰/۵ جاسوس کے قبل کاعرب میں دستورتھااور آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اسے برقر ارر کھا۔

۳۶۹ - رشمن کے قاصد کوروک لینے یا کسی قتم کا نقصان پہنچانے یا قتل کرنے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع فرماتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ بعض لوگ کفار کے قاصد ہوکر آئے اور انہوں نے آپ کے سامنے گتا خانہ طریق سے باتیں کیں ۔ آپ نے فرمایا تم قاصد ہواس لئے میں تمہیں پچھ نہیں کہ سکتا۔ ایک اور موقع پر ایک قاصد آیا اور آپ سے مل کر مسلمان ہوگیا اور پھر اس نے آپ نہیں کہ سکتا۔ ایک اور موقع پر ایک قاصد آیا اور آپ نے فرمایا۔ میں بدعہدی کا مرتکب نہیں سے عرض کیا کہ میں اب واپس جانا نہیں چاہتا۔ آپ نے فرمایا۔ میں بدعہدی کا مرتکب نہیں ہوسکتا۔ تم قاصد ہو تمہیں بہر حال واپس جانا چاہتے۔ ہاں اگر پھر آنا چاہوتو آجانا۔ چنانچہ وہ گیا اور پچھ عرصہ کے بعدموقع یا کر پھر واپس آگیا۔ ت

- ۳۵- جب مکہ اور مدینہ کی سرز مین شرک کے عضر سے پاک ہوگئی اس وقت یہ اعلان کیا گیا کہ اگر ابھی کوئی بیرونی مشرک مذہبی تحقیق کے لئے جاز میں آنا چاہے تو بخوشی آسکتا ہے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ اس کی حفاظت اور پُر امن واپسی کے ہم ذمہ وار ہوں گے۔ اسلاما میں سے جولوگ مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کر لیتے تھے ان کی حفاظت اور حقوق کا آپ کوخاص خیال رہتا تھا۔ چنا نچہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ مَنُ قَتَلَ مُعَاهِداً لَمُ یَوِحُ دَائِحَةً اللّٰ مُعَاهِداً لَمُ یَوِحُ دَائِحَةً اللّٰ مُعَاهِداً لَمُ یَو کُروائِکُوں کے ماتھ معاہدی کر کے گا اسے جنت کی ہوا تک نہیں پہنچ گی۔ اللّٰجنیَّة ہے بیعنی جو مسلمان کسی معاہدی فرکوئل کرے گا اسے جنت کی ہوا تک نہیں پہنچ گی۔ اللّٰجنیَّة ہے بیعنی جو مسلمان کسی معاہدی فرکو یو نہی غلطی سے بلاارادے کے قبل کردے اس کا فرض ہوگا کہ اس کے رشتہ داروں کو اس کی پوری پوری دیت ادا کرنے کے علاوہ ایک غلام آزاد کرے ہے۔
- 99- معاہد کا فرکے متعلق یہ جھی فر مایا کہ مَنُ ظَلَمَ مُعَاهِداً اَوِ انْتَقَصَهُ اَوْ کَلَّفَهُ فَوْقَ الطَّاقَةِ
  اَوْ اَخَلَهُ مِنْهُ شَيْعًا بِغَيْرِ طِيْبِ نَفْسِه فَانَا حَجِيْجُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى يَعْنَ جَوْسَلَمان کی
  معاہد کا فر پر کسی قتم کاظلم کرے گایا اسے نقصان پہنچائے گایا اس پر کوئی الیی ذمہ داری یا ایسا کام
  ڈالے گاجو اس کی طاقت سے باہر ہے یا اس سے کوئی چیز بغیر اس کی خوشی اور مرضی کے لے
  گاتوا ہے مسلمانو! سن لو میں قیامت کے دن اس معاہد کا فرکی طرف سے ہوکر اس مسلمان کے
  ظاف انساف جا ہوں گا۔''
- -۵- آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب کسی قوم کے خلاف جنگ کرنے کو نکلتے تھے تو فتح حاصل ہونے کے بعد عموماً تین دن سے زیادہ وہاں نہیں گھہرتے تھے اور یہ غالبًا اس لئے کرتے تھے کہ وہاں کے لوگوں کے لئے اسلامی لشکر کا قیام موجب تکلیف اور پریشانی نہ ہو۔ ه
- ا۵- سب سے آخر میں مگر غالبًاسب سے بڑھ کریہ کہ جہاد میں دین کی حفاظت اور فتنہ کے سد باب کے سواکسی اور نبیت کو سخت نا جائز سمجھا جاتا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا عام اعلان تھا کہ جو شخص غنیمت کے لالچ میں یالڑائی کے اظہار کے لئے یاکسی اور دنیا وی غرض سے نکلتا ہے وہ جہاد کے فیمت شخصی محروم ہے۔ اس ضمن میں کسی قدر مفصل بحث اویر گزر چکی ہے۔

ا: سورة توبه ٢: بخاري كتاب الجباد ٣. سورة نساء: ٩٣

سے: ابوداؤد ۵: بخاری کتاب الجہاد

اس جگہ یہذکر بھی ہے موقع نہ ہوگا کہ اس زمانہ میں عرب میں لڑنے کا طریق یہ ہوتا تھا کہ جب فوجیس ایک دوسرے کے سامنے ہوجا تیں تھیں تو خاص خاص لوگ انفرادی مقابلوں کے لئے نکل کر مبار زطلی کرتے تھے اوران انفرادی مقابلوں کے بعد عام حملہ کیا جاتا تھا۔ جنگ میں پیدل اور گھوڑے پر سوار ہوکر کر ٹائیم جھا جاتا تھا۔ اونٹ عموماً صرف سفر ہوکر دونوں طرح لڑنے کا دستور تھا مگر گھوڑے پر سوار ہوکر کر ٹائیم جھا جاتا تھا۔ اونٹ عموماً صرف سفر کاٹنے یا اسباب اٹھانے کے لئے استعال کئے جاتے تھے۔ آلات حرب حملہ کے لئے تلوار، نیزہ اور تیر کمان تک محدود تھے اور دفاع کے لئے ڈھال اور زرہ اور خود استعال کئے جاتے تھے۔ عرب کے بعض قبائل میں دشمن پر پھر کی بارش برسانے کے لئے ایک قشم کی مشین بھی استعال ہوتی تھی جے نجینق کہتے تھے۔ اس مشین کا خیال غالباً ایران سے عرب میں آیا تھا۔ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا استعال محاصرہ طائف کے موقع پر فرمایا تھا۔

## آغاز جهاداورآ نخضرت صلى الله عليه وسلم كى احتياطي تدابير

یہ بتایا جاچکا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت میں

پہلی قرآنی آیت بارہ صفر اہجری کو نازل ہوئی تھی۔ یعنی دفاعی جنگ کے اعلان کا جوخدائی اشارہ ہجرت میں کیا گیا تھا اس کا باضابطہ اعلان صفر اہجری میں کیا گیا جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قیام مدینہ کی ابتدائی کارروائیوں سے فارغ ہو چکے تھے اوراس طرح جہاد کا آغاز ہو گیا۔ تاریخ سے پنہ لگتا ہے کہ کفار کے شرسے مسلمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتداءً چار تد ابیراختیار کیس جو آپ کی اعلیٰ ساسی قابلیت اور جنگی دور بنی کی ایک بیتن دلیل ہیں۔

پەتدابىرمندرجەذ يل تھيں۔

اوّل آپ نے خودسفر کر کے آس پاس کے قبائل کے ساتھ باہمی امن وامان کے معاہدے کرنے شروع کئے تاکہ مدینہ کے اردگر د کاعلاقہ خطرہ سے محفوظ ہوجائے۔اس امر میں آپ نے خصوصیت کے ساتھ ان قبائل کو مدنظر رکھا جوقریش کے شامی رہتے کے قرب وجوار میں آباد تھے کیونکہ جبیہا کہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے یہی وہ قبائل تھے جن سے قریش مکہ مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے اور جن کی دشمنی مسلمانوں کے خلاف زیادہ مدد لے سکتے تھے اور جن کی دشمنی مسلمانوں کے واسطے سخت خطرات پیدا کرسکتی تھی۔

دوم آپ نے چھوٹی چھوٹی خبر رسال پارٹیاں مدینہ کے مختلف جہات میں روانہ کرنی شروع فرمائیں تا کہ آپ کو قریش اوران کے حُلفاء کی حرکات وسکنات کاعلم ہوتارہے اور قریش کو بھی یہ خیال

رہے کہ مسلمان بے خبر نہیں ہیں اوراس طرح مدینہ اچا نک حملوں کے خطرات سے محفوظ ہوجائے۔ سوم ان یارٹیوں کے بھجوانے میں ایک مصلحت سی بھی تھی کہ تا اس ذریعہ سے مکہ اور اس کے گر دونواح کے کمز وراورغریب مسلمانوں کو مدینہ کے مسلمانوں میں آسلنے کا موقع مل جاوے۔ابھی تک مکہ کے علاقیہ میں کی لوگ ایسے موجود تھے جودل سے مسلمان تھے مگر قریش کے مظالم کی وجہ سے اپنے اسلام کا بر ملا طوریرا ظہارنہیں کر سکتے تھے اور نہ اپنی غربت اور کمزوری کی وجہ سے ان میں ہجرت کی طاقت تھی کیونکہ قریش ایسے لوگوں کو ہجرت سے جبراً روکتے تھے۔ چنانچہ قرآن شریف میں خدا تعالی فرما تا ہے: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءَ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُولُونَ رَبَّنَآ اَخْرِجْنَامِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا ۚ وَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدَنُكَ وَلِيَّا ۗ قَاجْعَلُ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا 🕒 لِعِنْ 'ا مومنو! كوئى وجه نهيں كهتم لرائى نه كروالله كے دين كى حفاظت كے لئے اوران مردوں اورعورتوں اور بچوں کی خاطر جو کمزوری کی حالت میں بڑے ہیں اور دعائیں کررہے ہیں کہ اے ہمارے رب! نکال ہم کواس شہر ہے جس کے باشندے ظالم ہیں اور ہم ناتوانوں کے لئے اپنی طرف سے کوئی دوست و مددگار عطا فر ما۔ پس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک پیمصلحت بھی تھی کہ تا ا پسےلوگوں کو ظالم قوم سے چھٹکارا یانے کاموقع مل جاوے۔ یعنی ایسےلوگ قریش کے قافلوں کے ساتھ ملے ملائے مدینہ کے قریب پہنچ جائیں اور پھرمسلمانوں کے دستے کی طرف بھاگ کرمسلمانوں میں آملیں۔ چنانچہ تا ریخ سے ثابت ہے کہ پہلا دستہ ہی جوآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے عبیدہ بن الحارث کی سر داری میں روانہ فر مایا تھا اور جس کا عکر مہ بن ابوجہل کے ایک گروہ سے سامنا ہو گیا تھا اس میں مکہ کے دو کمز ورمسلمان جوقریش کے ساتھ ملے ملائے آ گئے تھے،قریش کوچپوڑ کرمسلمانوں میں آ ملے تھے۔ چنانچەردايت آتى ہے كە:

فَرَّمِنَ الْمُشُوِكِيُنَ إِلَى الْمُسُلِمِيْنَ المِقُدَادُ بُنُ عَمُوو حَلِيْفُ بُنُ زَهُرَةَ وَعُتْبَةُ بُنُ غَزُوانَ حَلِيْفُ بَنِي نَوُفَلَ وَكَانَا مُسُلِمِيْنِ وَلَكِنَّهُمَا خَرَجَايَتَوَصَّلَانِ بِالْكُفَّادِ إِلَى الْمُسُلِمِيْنَ وَلَيْنَهُمَا خَرَجَايَتَوَصَّلَانِ بِالْكُفَّادِ إِلَى الْمُسُلِمِيْنَ وَلَيْ عَنَ 'المَ مَهم مِيں جب مسلمانوں کی پارٹی لشکر قریش کے سامنے آئی تو دو خص مقداد بن عمرواور عتبہ بن غزوان جو بنوز ہرہ اور بنونوفل کے حلیف تصمشرکین میں سے بھاگ کر مسلمانوں میں آملنے کے لئے نکلے آلے اور یہ دونوں شخص مسلمان شخص اور صرف کفار کی آڑ لے کر مسلمانوں میں آملنے کے لئے نکلے تھے۔''پس ان پارٹیوں کے بھجوانے میں ایک غرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی تھی کہ تا ایسے لوگوں کوظالم قریش سے چھٹکارایانے اور مسلمانوں میں آسلنے کا موقع ملتارہے۔

نہیں کی کہان کے قافلوں کے اموال پر قبضہ کریں بلکہ اس لئے کی کہ تد ابیر جنگ کا تقاضاتھا کہ قریش کی تجارت کارستہ بند کردیا جاوے کیونکہ اس سے بہتر ان کو ہوش میں لانے اور سلح کی طرف مائل کرنے کا اورکوئی ذریعہ نہ تھا۔ باقی اگر قریش کا کوئی قافلہ مغلوب ہو گیااوراس غلبہ کے نتیجہ میں اس کا مال ومتاع مسلمانوں کے ہاتھ آیا تووہ جنگ کی فتوحات کا حصہ تھا جس کا ہرقوم اور ہر زمانہ میں فاتح کوفق دار سمجھا گیا ہے۔ کیا معترضین کا پیمطلب ہے کہ مسلمان کفار کے قافلوں کوتو بے شک رو کتے اوران کے آ دمیوں کو مارتے لیکن قافلوں کے اموال کو اپنے تصرف میں نہ لاتے بلکہ اپنے خرچ پراپنی فوج کی حفاظت میں نہایت احتیاط کے ساتھ مکہ بھجوا دیا کرتے تا کہ ان اموال کی مدد سے قریش دوجیاراور جرار لشکر تیار کرکے مسلمانوں کے خلاف مدینہ پر چڑھالاتے؟اگران کا یہی خیال ہے توانہیں پی خیال مبارک ہو ہمیں اعتراف ہے کہ اسلام کا دامن اس قتم کی بے وقو فی اور بے غیرتی اور خود کشی کی تعلیم سے یاک ہے اور بیکہنا کہ ان قافلوں کی روک تھام میں مسلمانوں کولوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی کس قدر ظلم، کس قدرانصاف سے بعید ہے۔کیااس قوم کولوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی جن میں سے بعض نے ایک جہاد کے سفر میں بھوک سے سخت تنگ آ کراور گویاموت کے منہ پر پہنچ کرکسی کے ایک گلہ میں سے دو چپار بکریاں پکڑ کر ذ ہے کرلیں مگر آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے تشریف لا کر غصه میں ہنڈیوں کوالٹ دیااور گوشت کومٹی میں مسلتے ہوئے فر مایا که 'بیلوٹ کا مال تمہارے لئے کس نے حلال کیا ہے؟ بیتوایک مردار سے بڑھ کرنہیں؟'' پھر کیااس قوم کولوٹ مار کی تعلیم دی جاتی تھی جن میں سے نومسلم لوگ جہاد پر جاتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے آ آ کر یو چھتے تھے کہ پارسول اللہ!ا گرلڑائی میں ایک شخص کی اصل نیت تو حفاظت دین ہولیکن اسے کچھ ي بھی خيال ہو کہ شايد غنيمت کا مال بھی مل جائے گا، تو کيا ايسے شخص کو جہا د کا ثواب ہو گا؟اورآ ڀُ فر ماتے تھے'' ہرگزنہیں ہرگزنہیںا یسے شخص کے لئے کوئی ثوابنہیں ہے'' کیاان واقعات کے ہوتے ہوئے قافلوں کی روک تھام کولوٹ مار کی تعلیم سمجھا جاسکتا ہے؟ پھریہی نہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھاتے رہتے تھے کہ جہاد میں دنیا کے خیالات کی ملونی نہیں ہونی جاہئے بلکہ صحابہ پرآپ کی اس تعلیم کا اثر بھی تھااور بیانراس قدر غالب تھا کہوہ نہصرف اس بات کی کوشش کرتے تھے کہان کے دلوں میں دنیا طلی کے خیالات جاگزیں نہ ہوں بلکہ بعض اوقات وہ ایسے جائز موقعوں سے بھی بچیتے تھے جن میں کمزور طبیعتوں کے لئے اس قتم کے خیالات پیدا ہونے کا اندیثیہ ہوسکتا تھا۔ چنانچیغزوہ بدر کے متعلق روایت آتی ہے کہ کئی صحابہ اس غزوہ میں اس لئے شریک نہیں ہوئے تھے کہ ان کا بی خیال تھا کہ یہ ہم صرف قافلہ کی

روک تھام کے لئے اختیار کی جارہی ہے وَ إِلاَّ اگران کو پیلم ہوتا کہ قریش کے لئکر کے ساتھ جنگ ہوگا تو وہ ضرور شامل ہوتے۔ اور بیاس بات کا ایک عملی ثبوت ہے کہ صحابہ کوقا فلوں کی روک تھام میں ان کے اموال وامتعہ کی وجہ سے کوئی شغف نہیں تھا۔ کیونکہ اگر ایسا ہوتا تو صورت حال بیہ ہونی چاہئے تھی کہ سی قافلہ کی روک تھام کے موقع پر صحابہ زیادہ کثرت کے ساتھ شامل ہونے کے لئے آگے بڑھتے مگر یہاں معاملہ بالکل برعکس نظر آتا ہے۔ میرا بیہ مطلب نہیں ہے کہ سارے صحابہ ایک جیسے تھے۔ بیشک ان میں بعض کمزور بھی تھے اور طبعاً بیہ کمزوری ابتداء میں نسبتاً زیادہ تھی مگر جو تبدیلی صحابہ کی جماعت نے آپ کی تربیت کے ماتحت دکھائی وہ فی الجملہ نہایت مجرالعقول اور حقیقتاً بے نظیر تھی۔

## ابتدائی لڑائیاں، روزہ کی ابتدا، تحویل قبلہ اور جنگ بدر کے متعلق ابتدائی بحث

غزوات وسرایا کا آغازاورغزوه و دان صفر البجری اب مغازی کاعملی آغاز ہوتا ہے۔ أنخضرت صلى الله عليه وسلم كاطريق تقا کہ بھی تو خود صحابہ کوساتھ لے کر ٹکلتے تھے اور بھی کسی صحابی کی امارت میں کوئی دستہ روانہ فر ماتے تھے۔ مؤرخین نے ہر دوشم کی مہموں کوالگ الگ نام دئے ہیں۔ چنانچہ جس مہم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس شامل ہوئے ہوں اس کا نام مؤرخین غزوہ رکھتے ہیں اور جس میں آ ی ْ خودشامل نہ ہوئے ہوں ۔ اس کا نام سرید یابعث رکھا جاتا ہے ۔ گرید یاد رکھنا جاہئے کہ غزوہ اور سرید دونوں میں مخصوص طور پر جہاد بالسیف کی غرض سے نکلنا ضروری نہیں بلکہ ہروہ سفرجس میں آ پُ جنگ کی حالت میں شریک ہوئے ہوںغز وہ کہلاتا ہےخواہ وہ خصوصیت کے ساتھ لڑنے کی غرض سے نہ کیا گیا ہواوراسی طرح ہروہ سفر جوآ پ ً کے حکم سے کسی جماعت نے کیا ہومؤ زخین کی اصطلاح میں سرپیہ یا بعث کہلا تا ہے خواہ اس کی غرض وغایت لڑا ئی نہ ہولیکن بعض لوگ نا وا قفیت سے ہرغز و ہ اور سر بیہ کولڑا ئی کی مہم سمجھنے لگ جاتے ہیں جو درست نہیں ۔ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ جہاد بالسیف کی اجازت ہجرت کے دوسرے سال ماہ صفر میں نازل ہوئی۔ چونکہ قریش کے خونی ارادوں اوران کی خطرنا ک کارروا ئیوں کے مقابلہ میںمسلمانوں کومحفوظ رکھنے کے لئے فوری کارروائی کی ضرورت تھی اس لئے آ پڑاسی ماہ میں مہاجرین کی ایک جماعت کوساتھ لے کر الله تعالیٰ کا نام لیتے ہوئے مدینہ سے نکل کھڑے ہوئے۔روائگی سے قبل آپ نے اپنے پیچھے مدینہ میں سعد بن عبادہ رئیس خزرج کوامیرمقررفر مایا اور مدینہ سے جنوب مغرب کی طرف مکہ کے راستہ پر روانہ ہو گئے اور بالآخر مقام ودّان تك يبنيح ـ اس علاقه مين قبيله بنوضم ة كاوك آبا ديتھ ـ يقبيله بنو كنانه كى ايك شاخ تھااوراس طرح گویا یہ لوگ قریش کے بچازاد بھائی تھے۔ یہاں پہنچ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنوضمرة کے رئیس کے ساتھ بات چیت کی اور باہم رضامندی سے آپس میں ایک معاہدہ ہوگیا۔جس کی شرطیں بتھیں کہ بنوضمر ۃ مسلمانوں کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اورمسلمانوں کے خلاف کسی دشمن کی مد ذہیں کریں گےاور جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ان کومسلما نوں کی مدد کے لئے بلائیں گے، تو وہ فوراً آ جائیں گے۔ دوسری طرف آ پ نے مسلمانوں کی طرف سے به عہد کیا کہ مسلمان قبیلہ بنوضمر ۃ کے ساتھ دوستانہ تعلقات رکھیں گے اور بوقت ضرورت ان کی مدد کریں گے۔ یہ معاہدہ با قاعدہ لکھا گیااور فریقین کے اس پر دستخط ہوئے اور پندرہ دن کی غیر حاضری کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لے آئے کے غزوہ و دّان کا دوسرانا م غزوہ ابوابھی ہے کیونکہ و دّان کے قریب ہی ابوا کی ستی بھی ہےاور بیمقام ہے جہاں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا تھا۔مؤرخین ککھتے ہیں كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كواس غزوه ميں بنوضمر ۃ كے ساتھ قريش مكه كابھى خيال تھا۔اس كا مطلب یمی ہے کہ دراصل آ ی کی میم قریش کی خطرناک کارروائیوں کے سدباب کے لئے تھی اور اس میں ز ہریلے اور خطرناک اثر کا از الہ مقصود تھا جوقریش کے قافلے وغیرہ مسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں پیدا کرر ہے تھاورجس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت ان ایام میں بہت نا زک ہورہی تھی۔

شروع میں آپ نے اپنے ایک قریبی رشتہ دار

سریہ عبیدة بن الحارث رہیے الا ول مہجری خزوہ ودّان سے واپس آنے پر ماہ رہیج الاول کے

عبیدة بن الحارث مطلبی کی امارت میں ساٹھ شتر سوارمہا جرین کا ایک دستہ روانہ فر مایا۔اس مہم کی غرض بھی قریش مکہ کے حملوں کی بیش بندی تھی۔ چنانچہ جب عبیدۃ بن الحارث اوران کے ساتھی کچھ مسافت طے كرك ثنية المرّة كے ياس ينج تونا كاه كياد كھتے ہيں كةريش كے دوسوسلے نو جوان عكرمه بن ابوجهل كى کمان میں ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں۔فریقین ایک دوسرے کے سامنے ہوئے اورایک دوسرے کے مقابلہ میں کچھ تیراندازی بھی ہوئی <sup>کا</sup> لیکن پھرمشرکین کا گروہ پینوف کھا کر کہمسلمانوں کے بیچھے کچھ کمک مخفی ہوگی ان کے مقابلہ سے بیچھے ہٹ گیا اور مسلمانوں نے ان کا پیچھانہیں کیا<sup>ت</sup> البتہ مشرکین کے لشکر میں سے دو شخص مقدا دبن عمر واورعتبه بن غزوان ،عکرمه بن ابوجهل کی کمان سےخو دبخو دبھاگ کرمسلمانوں کےساتھ

> س : تاریخالخمیس ا: ابن ہشام وزرقانی تا: ابن ہشام وطبری

آ ملے اور لکھا ہے کہ وہ اسی غرض سے قریش کے ساتھ نکلے تھے کہ موقع پاکر مسلمانوں میں آملیں یا کیونکہ وہ دل سے مسلمان تھے مگر بوجہ اپنی کمزوری کے قریش سے ڈرتے ہوئے ہجرت نہیں کر سکتے تھے اور ممکن ہے کہ اسی واقعہ نے قریش کو بددل کر دیا ہو اور انہوں نے اسے بدفال سمجھ کر پیچھے ہے جانے کا فیصلہ کرلیا ہو۔ تاریخ میں یہ مذکور نہیں ہے کہ قریش کا پیشکر جو یقینا کوئی تجارتی قافلہ نہیں تھا اور جس کے متعلق ابن اسحاق نے جسمع عظیم (یعنی ایک بڑالشکر) کے الفاظ استعال کئے ہیں کسی خاص ارادہ سے اس طرف آیا تھا لیکن یہ تھینی ہے کہ ان کی نیت بخیر نہیں تھی اور یہ خدا کا فضل تھا کہ مسلمانوں کو چوکس پاکر اور اپنی لوٹ کے اور صحابہ کو اس مہم کا یم کمی فائدہ ہوگیا کہ دومسلمانوں کی طرف جاتا دیکھ کر ان کو ہمت نہیں ہوئی اور وہ واپس لوٹ گئے اور صحابہ کو اس مہم کا یم کمی فائدہ ہوگیا کہ دومسلمان روحیں قریش کے ظلم سے نجات یا گئیں۔

سر بیر تمزہ بن عبدالمطلب رہیج الاول ۴ ہجری اسی ماہ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تمیں شتر سوار مہاجرین کے ایک اور دستہ کوایئے حقیقی

پچا تحزہ بن عبد المطلب کی سرداری میں مدینہ سے مشرقی جانب سیف البحو علاقہ عیص کی طرف روانہ فرمایا۔ تجزہ اور ان کے ساتھی جلدی جلدی وہاں پہنچ تو کیاد کھتے ہیں کہ مکہ کارئیس اعظم ابوجہل تین سو سواروں کا ایک لشکر لئے ان کے استقبال کو موجود ہے۔ مسلمانوں کی تعداد سے یہ تعداد دس گنے زیادہ تھی مگر مسلمان خدا اور اس کے رسول کے حکم کی تعیل میں گھر سے نکلے تھے اور موت کا ڈرانہیں پیچھے نہیں ہٹا سکتا تھا۔ دونوں فو جیس ایک دوسر ہے کے مقابل میں صف آرائی کرنے لگ گئیں اور لڑائی شروع ہونے ہوائی ہی تھی کہ اس علاقہ کے رئیس مجد دی بن عمروالجہنی نے جو دونوں فریق کے ساتھ تعلقات رکھتا تھا درمیان میں پڑ کرنچ بچاؤ کرادیا اور لڑائی ہوتے ہوتے رک گئی۔ ابن سعد نے جو عموماً اپنے استادوا قدی کی اتباع کرتا ہے کہ یہ قریش کا ایک قافلہ تھا جس سے مسلمانوں کا سامنا ہوا تھا لیکن ابن اسحاق کی اروایت ابن ہشام قافلہ کا کوئی ذکر نہیں کیا بلکہ صرف یہ کھا ہے کہ قریش کے تین سوسواروں سے سامنا ہوا تھا جو ابوجہل کے زیر کمان شے اور کھار کی تعداد اور دوسر نے قرائن سے ابن اسحاق کی روایت سے مامنا عبور تھی ہوا تھا جوابوجہل کے زیر کمان شے اور کھار کی دستہ مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا۔ چنا نچہ کرز بن جابر فہری کا عبایت ہوتی ہور یہ تھی ہی ہوئی ہے کہ کھار کا یہ دستہ مسلمانوں کے خلاف نکلا تھا۔ چنا نچہ کرز بن جابر فہری کا عملہ بھی جس کاذکر آگے تا ہے اس خیال کا مؤید ہے۔

غزوہ بواطر سے الآخر ۲ ہجری اسی مہینہ کے آخری ایا میاری الآخر کے شروع میں آنخضرت صلی اللہ عزوہ بواطر سے الآخر ۲ ہجری علیہ وسلم کو پھر قریش کی طرف سے کوئی خبر موصول ہوئی جس پر آپ مہاجرین کی ایک جماعت کوساتھ لے کرخود مدینہ سے نظے اور اپنے ہیچھے سائب بن عثمان بن مظعون کومدینہ کا امیر مقرر فرمایالیکن قریش کا پینہیں چل سکا اور آپ بواط تک پہنے کر واپس تشریف لے آئے گ

غزوه عشیرة اورسریه سعد بن ابی وقاص جمادی الا ولی ۲ ہجری اس کے بعد جمادی الاولی میں پیرقریش مکہ کی طرف سے کوئی

خبر پاکرآپ مہا جرین کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور اپنے پیچھے اپنے رضاعی بھائی ابوسلمہ بن عبدالاسد کوامیر مقرر فرمایا۔ اس غزوہ میں آپ کئی چکر کاٹے ہوئے بالآخر ساحل سمندر کے قریب پنج کے پاس مقام عثیرہ تک پہنچے اور گوقر ایش کا مقابلہ نہیں ہوا مگر اس میں آپ نے قبیلہ بنومد کج کے ساتھ انہیں شرا لکا پر جو بنوضم ہ کے ساتھ قرار پائی تھیں ایک معاہدہ طے فرمایا اور پھروا پس تشریف لے آئے۔ اس سفر کے دوران میں آپ نے سعد بن ابی وقاص کو آٹھ مہاجرین کے ایک دستہ پر امیر مقرر کر کے قریش کی خبر رسانی کے لئے خراء کی طرف روانہ فرمایا۔ ت

کرز بن جابر کا حملہ اورغز وہ سفوان جمادی الآخر ۲ ہجری مخزی اور مسلمان یارٹیوں کے مدینہ مغزی اور مسلمان یارٹیوں کے مدینہ

کے گردونواح میں اس طرح ہوشیاری کے ساتھ چکر لگاتے رہنے کے قریش کی شرارت نے اپنے لئے راستہ پیدا کرہی لیا۔ چنانچہ ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومدینہ میں تشریف لائے دس دن بھی نہیں گزرے متھے کہ مکہ کے ایک رئیس کرزبن جابر فہری نے قریش کے ایک دستہ کے ساتھ کمال ہوشیاری سے مدینہ کی چراگاہ پر جوشہر سے صرف تین میل پرتھی اچا تک حملہ کیا اور مسلمانوں کے اونٹ وغیرہ لوٹ کر چلتا ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع ہوئی تو آپ فورازید بن حارثہ کو اپنے چھچے امیر مقرر کر کے اور مہاجرین کی ایک جماعت کو ساتھ لے کراس کے تعاقب میں نکلے اور سفوان تک جو بدر کے پاس ایک جگہ جہاں کا چھےا کیا مگروہ نج کرنگل گیا۔ اس غزوہ کوغزوہ بدر الاولی بھی کہتے ہیں۔ ﷺ

کرزین جابر کا پیحملہ ایک معمولی بدویا نہ غارت گری نہیں تھی بلکہ یقیناً وہ قریش کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف خاص ارا دے سے آیا تھا بلکہ بالکل ممکن ہے کہ اس کی نیت خاص آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کونقصان پہنچانے کی ہو، گرمسلمانوں کو ہوشیار پاکران کے اونٹوں پر ہاتھ صاف کرتا ہوا نگل گیا۔اس سے بیجھی معلوم ہوتا ہے کہ قریش مکہ نے بیارادہ کرلیا تھا کہ مدینہ پر چھاپے مار مارکرمسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت کوتباہ وبرباد کیا جاوے۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہئے کہ گواس سے پہلے مسلمانوں کو جہاد بالسیف کی اجازت ہوچکی تھی اورانہوں نے خود حفاظتی کے خیال سے اس کے متعلق ابتدائی کا رروائی بھی شروع کردی تھی لیکن ابھی تک ان کی طرف سے کفارکوعملاً کسی قسم کا مالی یا جانی نقصان نہیں پہنچا تھا، لیکن کرزبن جابر کے جملہ سے مسلمانوں کوعملاً نقصان پہنچا۔ گویا مسلمانوں کی طرف سے قریش کا چیلنج قبول کر لئے جانے کے بعد بھی عملی جنگ میں کفار ہی کی پہل رہی۔

سریہ عبداللہ بن جحش بطرف نخلہ کرزبن جابر کے اچانک حملہ نے طبعاً مسلمانوں کو بہت میں دیا ہے۔

متوحش کردیا تھااور چونکہ رؤساء قریش کی بیددھمکی پہلے سے موجودتھی کہ ہم مدینہ پرحملہ آور ہوکرمسلمانوں کو تباہ وہر با دکر دیں گے،مسلمان سخت فکرمند ہوئے اورانہی خطرات کو دیچے کر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیارادہ فر مایا که قریش کی حرکات وسکنات کا زیادہ قریب ہے ہوکرعلم حاصل کیا جاوے تا کہان کے متعلق ہرقتم کی ضروری اطلاع بروقت میسر ہوجاوے اور مدینہ ہر تتم کے اچا نک حملوں سے محفوظ رہے۔ چنانچہ اس غرض سے آپ نے آٹھ مہاجرین کی ایک یارٹی تیار کی کے اور مسلحتاً اس یارٹی میں ایسے آومیوں کورکھا جوقریش کے مختلف قبائل سے تعلق رکھتے تھے کے تاکہ قریش کے مخفی ارادوں کے متعلق خبر حاصل کرنے میں آسانی ہواوراس یارٹی برآیٹ نے اپنے پھوپھی زاد بھائی عبداللہ بن جحش کوامیر مقرر فرمایا۔اوراس خیال سے کہاس یارٹی کی غرض وغایت عامۃ المسلمین سے بھی مخفی رہے آ یا نے اس سربیہ کوروانہ کرتے ہوئے اس سربیہ کے امیر کوبھی پینہیں بتایا کہ مہیں کہاں ا اورکس غرض سے بھیجا جارہا ہے بلکہ چلتے ہوئے ان کے ہاتھ میں ایک سربمہر خط دے دیا اور فرمایا کہ اس خط میں تمہارے لئے ہدایات درج ہیں۔ جبتم مدینہ سے دودن کا سفر طے کرلوتو پھراس خط کو کھول کراس کی ہدایات کے مطابق عمل درآ مد کرنا۔ چنانچہ عبداللہ اوران کے ساتھی اپنے آ قاکے حکم کے ماتحت روانہ ہو گئے اور جب دودن کا سفر طے کر چکے تو عبداللہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فر مان کو کھول کر دیکھا تُواس مِين بِوالفاظ ورج تصدامُ ض حَتَّى تُنُولَ نَخُلَةً بَيْنَ مَكَّةَ وَالطَّائِفِ فَتَرُصِدُبهَا قُرَيْشًا وَتَعُلَمُ لَنَاهِنُ أَخُبَادِهِمُ عَلَي يَعِيْ "تم مكاورطا نف كورميان وادى تخله ميں جاؤاوروہاں جاكر قريش کے حالات کاعلم لواور پھر ہمیں اطلاع لا کردو۔''اور چونکہ مکہ سے اس قدر قریب ہو کرخبر رسانی کرنے کا کام بڑا نازک تھا۔آپ نے خط کے نیچے یہ ہدایت بھی لکھی تھی کہ اس مشن کے معلوم ہونے کے بعد اگرتمہارا کوئی ساتھی اس یارٹی میں شامل رہنے سے متامل ہواور واپس چلا آنا چاہے تو اسے واپس آنے کی اجازت دے دو۔عبداللہ نے آپ کی یہ ہدایت اپنے ساتھیوں کوسنا دی اورسب نے یک زبان ہوکر کہا کہ ہم بخوثی اس خدمت کے لئے حاضر ہیں ۔ اس کے بعدیہ جماعت نخلہ کی طرف روانہ ہوئی۔راستہ میں سعد بن الی وقاص اورعتبہ بنغز وان کا اونٹ کھویا گیا اوروہ اس کی تلاش کرتے کرتے اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گئے اور باوجود بہت تلاش کے انہیں نہل سکے اور اب بیر پارٹی صرف چھ کس کی رہ گئی۔مسٹر مار گولیس اس موقع پر لکھتے ہیں کہ سعد بن الی وقاص اور عتبہ نے جان بوجھ کراپنااونٹ چھوڑ دیا تھااوراس بہانہ سے پیچےرہ گئے۔ان جاں نثاران اسلام پر جن کی زندگی کا ایک ایک واقعہان کی شجاعت اور فدائیت پر شاہد ہےاورجن میں سے ایک غزوہ بئر معونہ میں کفار کے ہاتھوں شہید ہوا اور دوسرا کئی خطرنا ک معرکوں میں نمایاں حصہ لے کر بالآ خرعراق کا فاتح بنااس قتم کا شبہ کرنا اور شبہ بھی محض اینے من گھڑت خیالات کی بناء پر کرنا مسٹر مارگولیس ہی کا حصہ ہے اور پھرلطف پیر ہے کہ مارگولیس صاحب اپنی کتاب میں دعویٰ پیرکرتے ہیں کہ میں نے بیکتاب ہرفتم کے تعصب سے یاک ہوکراکھی ہے۔خیربیتوایک جملہ معترضہ تھا۔مسلمانوں کی بیرچیوٹی سی جماعت نخلہ پینچی اوراپنے کام میں مصروف ہوگئی اوران میں سے بعض نے اخفاء راز کے خیال سےایینے سرکے بال منڈ وادئے تا کہ را بگیر وغیرہ ان کوعمرہ کے خیال سے آئے ہوئے لوگ سمجھ کرکسی قتم كا شبه نه كرين ليكن ابھى ان كووہاں پنچے زيادہ عرصہ نه گزرا تھا كہ اچا نك وہاں قريش كا ايك جھوٹا سا قافلہ بھی آن پہنچا جو طائف سے مکہ کی طرف جارہا تھااور ہر دو جماعتیں ایک دوسرے کے سامنے ہو گئیں ۔مسلمانوں نے آپیں میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہئے ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خفیہ خفیہ خبر رسانی کے لئے جیجا تھا،لیکن دوسری طرف قریش سے جنگ شروع ہو چکی تھی اوراب دونوں حریف ایک دوسرے کے سامنے تھے اور پھر طبعاً بیراندیشہ بھی تھا کہ اب جوقریش کے ان قافلہ والوں نے مسلمانوں کود کھےلیا ہے تو اس خبر رسانی کاراز بھی خفی نہ رہ سکے گا۔ایک دفت پی بھی تھی کہ بعض مسلمانوں کو خیال تھا کہ شاید بیدن رجب بعنی شہر حرام کا آخری ہے جس میں عرب کے قدیم دستور کے مطابق لڑائی نہیں ہونی چاہئے تھی۔اوربعض سمجھتے تھے کہ رجب گزر چکا ہے اور شعبان شروع ہے۔ اور بعض روایات

میں ہے کہ بیسر بیہ جمادی الآخر میں بھیجا گیا تھا اور شک بیرتھا کہ بیدون جمادی کا ہے یار جب کا۔ لیکن دوسری طرف تخلہ کی وادی عین حرم کے علاقہ کی حدید واقع تھی اور بیر ظاہر تھا کہا گرآج ہی کوئی فیصلہ نہ ہوا تو کل کو بیرقا فلہ حرم کے علاقہ میں واخل ہوجائے گا جس کی حرمت بھینی ہوگی ۔غرض ان سب با توں کو سوچ کر مسلمانوں نے آخر یہی فیصلہ کیا کہ قافلہ پر جملہ کر کے یا تو قافلہ والوں کو قید کر لیا جا و بے اور یا مارد یا جاوے۔ چنا نچہ انہوں نے اللہ کانام لے کر جملہ کر دیا جس کے نتیجہ میں کفار کا ایک آدمی جس کا مروبان الحضر می تھا مارا گیا اور دو آدمی قید ہوگئے ، لیکن برقسمتی سے چوتھا آدمی بھاگ کرنکل گیا اور مسلمان اسے کپڑ نہ سکے اور اس طرح ان کی تجویز کا میاب ہوتے ہوتے رہ گئی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے قافلہ کے سامان پر قبضہ کر لیا اور چونکہ قریش کا ایک آدمی نے کرنکل گیا تھا اور یقین تھا کہ مسلمانوں نے تافلہ کے سامان پر قبضہ کر لیا اور چونکہ قریش کا ایک آدمی نے کرنکل گیا تھا اور یقین تھا کہ اس لڑائی کی خبر جلدی مکہ بہتی جائے گی عبد اللہ بن جمش اور ان کے ساتھی سامان غنیمت لے کر جلد جلد مدید یہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔

ا: زرقانی این بشام

سع: طبری وابن ہشام مع: طبری وسیرة ابن ہشام

وَقَاتَ لُتُهُ فِي الشَّهُو الْحَوَامِ وَلَمُ تُؤْمَرُوا بِقِتَالِ لَى لِينَ (ثَمْ نَهُ وه كام كياجس كاتم كوتكم نهين دياكيا تھا اورتم نے شہر حرام میں لڑائی کی حالا تکہ اس مہم میں تو تم کومطلقاً لڑائی کا حکم نہیں تھا۔'' دوسری طرف قریش نے بھی شور محایا کہ مسلمانوں نے شہر حرام کی حرمت کو توڑ دیا ہے اور چونکہ جو شخص مارا گیا تھا یعنی عمرو بن الحضر مي وه ايك رئيس آ دمي تھا اور پھروہ عتبہ بن ربيعه رئيس مكه كا حليف بھي تھااس لئے بھي اس واقعہ نے قریش کی آتش غضب کو بہت بھڑ کا دیا اور انہوں نے آ گے سے بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ مدینہ پرحملہ کرنے کی تیاری شروع کردی۔ چنانچہ جنگ بدرجس کا ذکر آ گے آتا ہے زیادہ ترقریش کی اسی تياري اور جوش عداوت كانتيجه تقا-الغرض اس واقعه پرمسلمانوں اور كفار ہردوميں بہت چەميگو كى ہو كى اور بالآخر ذيل كي قرآني وحي نازل موكر مسلمانوں كي تشفي كاموجب موئي \_يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الشَّهُ رِالْحَرَامِ قِتَالٍ فِيْهِ \* قُلْقِتَالٌ فِيه كِبِيرٌ \* وَصَدُّ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ " وَ اخْرَاجُ اَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِنْدَ اللهِ ۚ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتُلِ ۗ وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عَنُ دِیْنِکُمْ اِنِ اسْتَطَاعُواللَّ یعی 'لوگ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ شہر رام میں لڑنا کیسا ہے؟ تو ان کو جواب دے کہ بے شک شہر حرام میں لڑنا بہت بری بات ہے، کین شہر حرام میں خدا کے دین سے لوگوں کو جبراً روکنا بلکہ شہرحرام اورمسجد حرام دونوں کا کفر کرنا یعنی ان کی حرمت کوتوڑ نا اور پھر حرم کے علاقہ سے اس کے رہنے والوں کو ہز ور نکالنا جیسا کہاہےمشرکوتم لوگ کررہے ہو پیسب باتیں خدا کے نز دیک شہر حرام میں لڑنے کی نسبت بھی زیادہ بری ہیں اور یقیناً شہر حرام میں ملک کے اندر فتنہ پیدا کرنا اس قتل سے بدتر ہے جوفتنہ کورو کنے لے لئے کیا جاوے۔اوراےمسلمانو! کفار کا توبیرحال ہے کہ وہ تمہاری عداوت میں اتنے ا ندھے ہور ہے ہیں کہ کسی وقت اور کسی جگہ بھی وہتمہارے ساتھ لڑنے سے با زنہیں آئیں گےاوروہ اپنی ہیہ لڑائی جاری رکھیں گے حتیٰ کہ تمہیں تمہارے دین سے پھیردیں بشرطیکہ وہ اس کی طاقت یا ئیں۔'' چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اسلام کے خلاف رؤسائے قریش اپنے خونی پرا پیکنڈا کواشہر حرام میں بھی برابر جاری رکھتے تھے بلکہ اشہر حرم کے اجتماعوں اور سفروں سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ان مہینوں میں اپنی مفسدانه کارروائیوں میں اور بھی زیادہ تیز ہوجاتے تھے اور پھر کمال بے حیائی ہے اپنے دل کوجھوٹی تسلی دینے کے لئے وہ عزت کے مہینوں کواپنی جگہ سے ادھرادھر منتقل بھی کردیا کرتے تھے جسے وہ نسسنی کے نام سے پکارتے تھےاور پھرآ گے چل کرتو انہوں نے غضب ہی کردیا کے صلح حدیبیہے کے زمانہ میں باوجود پختہ

تحویل قبله باوجود جنگ وجدال کی بے انتہام مروفیت کے پخیل و تاسیس مذہب کا کام نہیں رک سکتا میں قبله سے سے سے کو یک قبلہ سے سے سے کہ بیٹ کا نہ نماز کہ میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ بیٹ کا نہ نماز کہ میں ہی شروع ہو چکی تھی۔ مدینہ میں باجماعت نماز کے التزام نے اذان کی ضرورت محسوس کرائی اوراس کا انتظام کیا گیا۔ گر مسلمانوں کا قبلہ ابھی تک بیت المقدس تھا اور مکہ میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے اور مدینہ کے ابتدائی زمانہ میں بھی یہی طریق جاری رہا ہیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمیشہ سے یہ خواہش تھی کہ مسلمانوں کا قبلہ مکہ کے کعبہ کوقر ار دیا جاوے ، کیونکہ وہ خدا کی عبادت کا پہلا گرتھا جو دنیا میں تغییر ہوا اور ابوالا نبیاء حضرت ابرا ہیم خلیل اللہ اور عربوں کے جد اعظم اساعیل ذیج اللہ کی یا دگار بھی اسی گھرسے وابستہ تھی اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبدا و منبع ہونے کی حیثیت میں بھی کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بننے کا علیہ وسلم کا مولد و مسکن اور اسلام کا مبدا و منبع ہونے کی حیثیت میں بھی کعبہ ہی مسلمانوں کا قبلہ بننے کا حیث وراد تھا لیکن چونکہ ابھی تک کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز اور اکرنے کا تھم نازل نہیں ہوا تھا اس لئے آپ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ سلسلہ ہجرت کے سولہ سترہ ماہ بعد تک جاری رہا بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے اور یہ سلسلہ ہجرت کے سولہ سترہ ماہ بعد تک جاری رہا

لیکن اب وقت آگیا تھا کہ مسلمانوں کوان کے اصل قبلہ پر قائم کردیا جاوے۔ چنانچہ ہجرت کے دوسرے سال شعبان کے مہینہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی توجہ حکم اللی کے نزول کی محرک ہوئی اور یکاخت مسلمانوں کارخ بیت المقدس کی طرف سے تعبہ کی طرف پھر گیا۔ قرآن شریف میں جوآیات اس بارہ میں نازل ہوئیں۔ وہ یہ ہیں۔

سَيَقُولُ السُّفَهَا ُ مِنَ النَّاسِ مَاوَلُهُ مُ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِيْ كَانُواْ عَلَيْهَا لَّقُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ لَيَهُدِى مَنُ يَّشَا ُ وَلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْدٍ وَكَذٰلِكَ جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَا عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَلَا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا وَلَا لِللَّهُ لِيَعْلَمَ مَنْ يَتَبِعُ اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعً الرَّسُولُ مِمَّنُ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِيبُهِ وَإِنْ كَانَتُ نَكِيرَةً إِلَّا عَلَى اللَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعً وَالسَّمَاءَ فَا لَوْلِي وَعُهُ فَو لَوْ اللَّهُ لِللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللللَّهُ

ا: سورة البقره: ۱۳۵ تا ۱۳۵ تا ورة البقره: ۱۳۹

اوراس ظاہر وباطن کی بیجہتی سے یہ فائدہ ہوگا کہتم خواہ دنیا کے کسی حصہ میں پھیلے ہوئے ہوگے تم میں اتحادر ہے گا۔ بے شک اللہ جوچا ہتا ہے اس پر قدرت رکھتا ہے۔''

ان آیات قر آنی میں جہاں تحویل قبلہ کا تھم ہے وہاں قبلہ کی تھمت اور ضرورت بھی بیان کی گئی ہے کہ اس سے قوم میں ظاہری سیجھتی اوراتحاد فی الصورت قائم رہتے ہیں اور بیکھی بتایا گیا ہے کہ شروع شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک عرصہ تک مسلمانوں کو بیت المقدس کے قبلہ پراس مصلحت سے قائم رکھا تھا کہ وہ مشرکین عرب کے لئے جن کی ساری توجہ کا مرکز کعبہ تھا بطورایک امتحان کے رہے اوروہ اینے اندرایمان کی خاطر قربانی کرنے کی روح پیدا کریں الیکن جب آز مائش کا مناسب زمانہ گزر گیا تواصل قبلہ کی طرف رخ کرنے کا حکم دے دیا گیا۔اس موقع پر سرولیم میور نے اعتراض کیا ہے کہ شروع شروع میں مسلمان بیت المقدس کی طرف رخ کر کے اس لئے نماز پڑھتے تھے تا کہ اس طرح مدینہ کے یہودیوں کواپنی طرف مائل کریں الیکن جب دیکھا کہ وہ اس داؤ میں نہیں آتے تورخ بدل کر تعبہ کی طرف کرلیا گیا تا کہ شرکین عرب کوخوش کرنے کی کوشش کی جاوے ۔ تعصب بے شک انسان کواندھا کر دیتا ہے لیکن اگر سرولیم جیبا قابل شخص جو ہندوستان کے ایک بہت بڑے صوبے کا کامیاب حاکم رہ چکا ہے اسلام کے متعلق ایسی بے بنیاد باتیں کرے تو جائے تعجب ضرور ہے، گرحقیقت ایسی واضح ہے کہ کسی کے چھپائے جھپ نہیں سکتی۔ جوطریق عمل ہجرت سے کئی سال پہلے مکہ میں جاری ہوا ہواور مدینہ جانے پر چند ماہ کے بعد منسوخ کر دیا ہواس کے متعلق بید دعویٰ کرنا کہ وہ یہود مدینہ کوخوش کرنے کے لئے جاری کیا گیا تھاا وراس کی منسوخی کے متعلق یہ کہنا کہ وہ مشرکین کی خوشنو دی حاصل کرنے کے لئے وقوع میں آئی تھی کسی عقل مند کو دھو کے میں نہیں ڈال سکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلا قبلہ مشرکین کے لئے بطور ایک امتحان کے تھا اوراس امتحان کاوقت ہجرت سے پہلے ہی مناسب تھا،لیکن چونکہ مدینہ میں بھی مشرکین بستے تھے اس لئے مدینہ کے ابتدائی ایام میں بھی وہ امتحان جاری رہا۔ مگر جب مشرکین مدینة قریباً مفقو دہو گئے تواس امتحان کی ضرورت نه رہی اور تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو گیا اوراس حکم میں دومصلحتیں تھیں۔ایک بیہ کہمسلمان اپنے اصل قبلہ یر قائم ہو گئے اور دوسرے بیر کہ نیا قبلہ یہود کے لئے ایک امتحان بن گیا جیسا کہ پہلا قبلہ مشرکین کے لئے امتحان تھا۔ پس حقیقت وہ نہیں جومیور صاحب کے خامہ تعصب نے خلق کی ہے بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے اور قر آن جس کی شہادت کی تاریخی حیثیت کومیورصاحب نے سب شہادتوں سے بڑھ کر قرار دیا ہے اس کاشامدہے۔

کی عبادات مختلف قتم کے تزکیۂ نفس کو مدنظر رکھ کرشروع کی ہیں ۔ یعنی اگر نماز ایک رنگ میں انسان کی آلائشۋں اور کمزوریوں کو دور کرتی ہے اوراسے خدا کا مقرب بننے کے قابل بناتی ہے تو روز ہے کسی دوسر بے رنگ میں بیرکام سرانجام دیتے ہیں اورز کو ۃ ایک تیسر بے میدان کے لئے مقرر ہے اور حج ان نتیوں کےعلاوہ ایک چوتھا مقصد ہےاوراس طرح مختلف عباد تیں مختلف مقاصد کو پورا کرتی ہیں اور مختلف جہات سے انسان کی اصلاح اور ترقی کے کام میں ممد ہوتی ہیں اور اگر غور کیا جاوے تو بیصاف معلوم ہوتا ہے کہ جس تر تیب سے اسلامی عبادات کے مختلف ار کان شروع ہوئے ہیں وہی ان کی اہمیت کی تر تیب بھی ہے۔ یعنی سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ وسیع طور پر انسانی اخلاق اور روحانیت پر اثر ڈ النے والی عبادت وہ ہے جوسب سے پہلے قائم کی گئی اوراس کے بعداس سے کم درجہ کی قائم کی گئی اوراس کے بعداس سے کم کی وعلیٰ ھذاالقیاس۔اور جولوگ عبادات کومخض ایک رسم کے طور پر ادانہیں کرتے اوران کے اثر کواپنے نفوس میں مطالعہ کرنے کے عادی ہیں وہ یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں کہ عبادات میں اول نمبر نماز کا ہے اور پھراس سے اتر کر روزہ کا۔اور پھر دوسری عبادات کا۔ بہر حال اس وقت تک صرف نمازمشروع ہوئی تھی اوراب ہجرت کے دوسرے سال رمضان کی آمد پرروزوں کا بھی آغاز ہوا<sup>لے</sup> یعنی پیچکم نازل ہوا کہ رمضان کے مہینہ میں تمام بالغ مسلمان مر دوعورت باشتنا بیاروں اور نا توانوں کے اور باشٹنا مسافروں کے صبح صادق سے لے کرغروب آفتاب تک ہرقتم کے کھانے پینے سے پر ہیز کریں اوران اوقات میں خاوند بیوی کے مخصوص تعلقات سے بھی پر ہیز کیا جاوے اورروزوں کے ایام کوخصوصیت کے ساتھ ذکرالی اور قرآن خوانی اور صدقہ وخیرات میں گزارا جاوے اور روزوں کی را توں میں مخصوص طور پرنماز تہجد کا التزام کیا جاوے وغیر ذالک <sup>ی</sup>ے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق لکھا ہے کہ آ یا کارمضان گویاایک مجسم عبادت کارنگ رکھتا تھااور گوبوں تو آیا کی ساری زندگی ہی عبادت تھی ، مگرروز وں میں آپ خصوصیت سے بیشتر حصہ وقت کا نوافل اور ذکرالہٰی میں گز ارتے تھے اور را توں کو کثرت کے ساتھ جاگتے تھے اور رمضان میں آپًا تنا صدقہ وخیرات کرتے تھے کہ صحابہؓ نے اس کوایک تیز ہوا کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو کسی روک کوخیال میں نہ لائے <sup>سے</sup> نیز روزہ کی روح کوزندہ رکھنے کے لئے آپ میشه صحابہ کو بیاضیحت فر مایا کرتے تھے کہ بیرنت مجھو کہ بس کھانا پینا چھوڑنے کی رسم ادا کر کے تم خدا کے

نز دیک روز ہ دارشار ہو جاؤ گے بلکتہ ہیں روز ہ کی اصل روح کولمحوظ رکھنا جا ہے تا کہ اس سے تمہارےا ندر طہارت نفس اور ضبط خواہشات اور مادہ قربانی اورغرباء کی امداد کا احساس پیدا ہواور فرماتے تھے کہ وہ څخص بہت برقسمت ہے جس کوکوئی رمضان میسرآئے اور پھراس کے گزشتہ گناہ معاف نہ ہوں ۔آپ نوافل کے طور پر بھی روزہ کی تحریک فرمایا کرتے تھے مگر آپ کی پیسنت تھی کہ آپ ہربات میں میا نہ روی کا حکم دیتے تھے۔ چنانچہآ پ اس بات ہے منع فر ماتے تھے کہ کوئی شخص مسلسل روزے رکھتا چلا جاوے اور فر ماتے تھے کہ انسان پر خدانے اس کے فنس کا بھی حق رکھا ہے اور اس کی بیوی کا بھی حق رکھا ہے اور اس کے بچوں کا بھی حق رکھا ہے اوراس کے دوستوں کا بھی حق رکھا ہے اور ہمسایوں کا بھی حق رکھا ہے اوراسی طرح دوسرے حقوق ہیں اوران میں سے ہرحق کوخدا کی شریعت اور منشا کے ماتحت ادا کرنا عبادت میں داخل ہے۔ پس ایبانہیں ہونا جاہئے کہ کوئی شخص ایک خاص عبادت پر زور دے کر دوسرے حقوق کونظر انداز کردے۔غرض اس طرح اس سال رمضان کے روزے فرض ہوگئے اوراسلامی عبادات میں دوسرے رکن کا اضافہ ہوا،کیکن یہ یاد رکھنا جاہئے کہ جس طرح پنجگا نہ نماز فرض ہونے سے قبل بھی آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینے رنگ میں نقلی نمازیٹر ھا کرتے تھے اور صحابہ کو بھی اس کی تلقین فرماتے تھے۔اس طرح رمضان کے روز بے فرض کئے جانے سے پہلے آپ نفلی روز ہے بھی رکھتے تھے،مگر وہ اس طرح با قاعدہ اورمعیّن اورموقّت صورت میں مشروع نہیں ہوئے تھے۔ چنانجے احادیث میں آتا ہے کہ رمضان کے روز بے فرض ہونے سے قبل آ پٹے یوم عاشور ہ یعنی محرم کی دسویں تاریخ کاروز ہ رکھا کرتے تھے اورصحابہ کوبھی اس کی تحریک فرماتے تھے۔

عیدالفطر مضان کے روز نے فرض ہونے کے بعد رمضان کا آخر آیا تو آپ نے خدا سے تھم پاکر صدقۃ الفطر کا تھم جاری فر مایا کہ ہر مسلمان جسے اس کی طاقت ہوا پنی طرف سے اور اپنی اہل وعیال اور توابع کی طرف سے فی کس ایک صاع کے حساب سے تھجور یا نگور یا جو یا گندم وغیرہ بطور صدقہ عید سے پہلے اوا کر نے اور بیصد قد غرباء اور مساکین اور بیا گل اور بیوگان وغیرہ میں تقسیم کردیا جاوے تاکہ ذکی استطاعت لوگوں کی طرف سے عباوت صوم کی کمزور یوں کا کفارہ ہوجا و نے اور غرباء کے لئے عید کے موقع پر ایک امداد کی صورت نکل آئے۔ چنا نچہ آنحضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کے تھم سے ہرعید کے موقع پر ایک امداد کی صورت نکل آئے۔ چنا نچہ آنحضرت صلی اللّٰد علیہ وسلم کے تھم سے ہرعید مضان سے وصول کیا جاتا تھا

ا: ایک عربی بیانہ ہے جووزن کے لحاظ ہے کچھاوپر تین سیر گندم کے برابر ہوتا ہے۔

اوريتاميٰ اورغر بإءاورمساكين مين تقسيم كردياجا تاتھا۔

عیدالفطر بھی اسی سال شروع ہوئی لیغنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے حکم دیا که رمضان کامہینہ ختم ہوجانے پر شوال کی پہلی تاریخ کومسلمان عید منایا کریں۔ یہ عیداس بات کی خوشی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کی عبادت ادا کرنے کی تو فیق عطا فر مائی ہے۔ گر کیا شان دلر بائی ہے کہ آ پ نے اس خوثی کے اظہار کے لئے بھی ایک عبادت ہی مقرر فر مائی۔ چنانچہ تھم دیا کہ عید کے دن تمام مسلمان کسی کھلی جگہ جمع ہوکر پہلے دورکعت نمازا دا کیا کریں اور پھراس نماز کے بعد بےشک جائز طور پر ظاہری خوشی بھی منائیں کیونکہ روح کی خوثی کے وقت جسم کا بھی حق ہے کہ وہ خوثی میں حصہ لے۔ دراصل اسلام نے ان تمام بڑی بڑی عبادتوں کے اختتام پر جواجتا عی طور پرادا کی جاتی ہیں عیدیں رکھی ہیں۔ چنانچہ نمازوں کی عید جمعہ ہے جوگویا ہر ہفتہ کی نمازوں کے بعد آتا ہے اور جسے اسلام میں ساری عیدوں سے افضل قرار دیا گیا ہے پھرروزوں کی عیدعیدالفطرہے جورمضان کے بعد آتی ہے۔اور جج کی عیدعیدالاضحٰ ہے جوجج کے دوسرے دن منائی جاتی ہےاور بیساری عیدیں چرخود اپنے اندرایک عبادت ہیں۔الغرض اسلام کی عیدیں اپنے اندرایک عجیب شان رکھتی ہیں اوران ہے اسلام کی حقیقت پر ہڑی روشنی پڑتی ہے اور بیاندازہ کرنے کا موقع ماتا ہے کہ س طرح اسلام مسلمانوں کے ہر کام کو ذکر الٰہی کے ساتھ پیوند کرنا چاہتا ہے۔ مجھے تاریخ سے بٹنا پڑتا ہے، ورنہ میں بتا تا کہ کس طرح اسلام نے ایک مسلمان کی ہرحرکت وسکون اور ہرقول وفعل کو خدا کی یاد کاخمیر دیا ہے۔ حتی که روزمرہ کے معمولی اٹھنے بیٹھنے، چلنے پھرنے، سونے جاگنے، کھانے یینے ، نہانے دھونے ، کیڑے بدلنے، جوتا پیننے ، گھرسے باہرجانے ، گھر کے اندرآنے ، سفر پر جانے ، سفرسے واپس آنے ، کوئی چیز بیچنے ، کوئی چیز خرید نے ، بلندی پر چڑھنے ، بلندی سے اتر نے ، مسجد میں داخل ہونے ، مسجد سے باہرآنے ، دوست سے ملنے ، دشمن کے سامنے ہونے ، نیا جاند د کھنے ، بیوی کے پاس جانے غرض ہرکام کے شروع کرنے اورختم کرنے حتیٰ کہ چھینک اوراباسی تک لینے کو<sup>لا کس</sup>ی نہ کسی طرح خدا کے ذکر کے ساتھ وابستہ کردیا ہے۔اس حالت میں اگرمشرکین عرب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو دراصل اس تعلیم کے لانے والے ، کین کفار کے خیال میں اس تعلیم کے بنانے والے تھے بیہ کہتے ہوں کہ محمد (صلی الله علیه وسلم) کوخدا کا جنون ہوگیا ہے تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔واقعی ایک دنیادارکویہ باتیں جنون کے سوااور کچھ نظر نہیں آسکتیں مگرجس نے اپنی ہستی کی حقیقت کو سمجھا ہے وہ جانتا ہے کہ زندگی اسی کا نام ہے۔

ا: بیامورکتب حدیث کے ذریعہ سے اسلامی شریعت میں شائع ومتعارف ہیں کسی خاص حوالہ کی ضرورت نہیں۔

سے سے سے ایک ابتدائی بحث اسی سال رمضان کے مہینہ میں بدر کی جنگ وقوع میں جنگ بدر کے حنگ اسلام کا ایک سے تاریخ اسلام کا تا

نہایت اہم واقعہ ہے،اس لئے ضروری ہے کہ اس کے متعلق کسی قدر زیادہ تفصیلی نظر ڈالی جاوے۔بدروہ پہلی با قاعدہ لڑائی ہے جو کفار اورمسلمانوں کے درمیان ہوئی اوراس کے اثر ات بھی ہردوفریق کے لئے نہایت وسیع اور گہرے ثابت ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف نے اس کانام''یوم الفرقان' یعنی حق وباطل کے درمیان فیصلہ کا دن رکھا ہے اوراس کے متعلق دعویٰ کیا ہے کہ بیروہی عذاب ہے جس کی خبررسول خدا کے ذریعہ قریش مکہ کو ہجرت سے پہلے دی گئی تھی۔ جنگ بدر کے تحریکی سبب کے متعلق زمانہ حال میں بعض محققین نے اختلاف کیا ہے اوراس اختلاف کے متعلق ہم اس ابتدائی نوٹ میں کچھ بحث کرنا چاہتے ہیں۔عام مؤرخین کا پیخیال ہے اور متقد مین میں سے تو اس بارہ میں کسی ایک مؤرخ نے بھی اختلاف نہیں کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوقریش کے ایک تجارتی قافلہ کی اطلاع ملی تھی جوابوسفیان کی سرداری میں شام کی طرف سے مکہ کوواپس آر ہاتھا اور آ پُ اسی قافلہ کی روک تھام کے لئے مدینہ سے نکلے تھے، کین جب آپ بدر کے قریب پنچے تواس وقت آپ کو بیا طلاع ملی کہ قریش کاایک بڑالشکر مکہ ہے آیا ہے اور پھر قافلہ تو پچ کرنکل گیا اور قریش کے لشکر کے ساتھ مسلمانوں کی مٹھ بھیٹر ہوگئی۔دوسری طرف زمانہ حال میں جماعت احمد میرقادیان کے ایک معزز فر دمولوی شیرعلی صاحب بی ۔اے نے رسالہ ریویوآف ریلیجنز قا دیان بابت سال ۱۹۱۰ء میں اور ہندوستان کےمشہورمؤرخ مولا ناشلی نعمانی نے سیرۃ النبیُّ میں بعض قرآنی آیات اور دیگرشہادات سے استدلال کر کے بیرائے ظاہری ہے کہ سلمانوں کو مدینہ میں ہی قریش کے لشکر کی اطلاع مل گئ تھی اور وہ مدینہ ہے ہی لشکر کے مقابلہ کے خیال سے نکلے تھے اور قافلہ کے ارا دے سے نکلنے کا خیال غلط ہے۔ چنانچے مولا ناشبل اپنی رائے کا خلاصہ پر کھتے ہیں کہ

''مدینه میں بیمشہور ہوا کہ قریش ایک جمعیت عظیم لے کر مدینہ آ رہے ہیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدافعت کا قصد کیا اور بدر کامعر کہ پیش آیا۔'' لے

ع بیری کے اسامی سے بیر اسامیں سے بیر کر بیروں کے داتی خلق اور مسلمانوں کے قومی اخلاق پر روشنی پڑنے جہاں تک آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی خلق اور مسلمانوں کے قومی اخلاق پر روشنی پڑنے کا سوال ہے بیداختلاف چنداں اہمیت نہیں رکھتا۔ صحابہ قافلہ کی روک تھام کے لئے نکلے تھے یالشکر قریش کے مقابلہ کی غرض سے یا بیر کہ انہیں دونوں کی اطلاع اور دونوں کا خیال تھاان میں سے کوئی بھی مقصد ہووہ

مقصد جیسا کہ ہم جہاد کی اصولی بحث میں ثابت کر چکے ہیں بالکل درست اور جائز تھا اور کوئی معقول اور غیر متعصب شخص اس پر اعتراض نہیں کرسکتا، کین تاریخی اور علمی نکتہ نگاہ سے بیا ختلاف ایک دلچیپ بحث کا رنگ اختیار کر گیا ہے اور کوئی علم دوست مؤرخ اس کی طرف سے بے تو جہی نہیں برت سکتا اور پھر صحت واقعات کی تحقیق کی ذمہ داری مزید برآں ہے، لیکن مشکل بیہ ہے کہ اس کی پوری پوری بحث اور کممل چھان بین کے لئے ایک طویل مقالہ کی ضرورت ہے جس کی گنجائش ایک خالص تاریخ کی کتاب میں نہیں نکالی جاسکتی اور حق بیہ ہے کہ میں نے اس بحث میں ایک مفصل مضمون کھا بھی تھا، لیکن پھراسے اس خیال سے خارج کر دیا کہ اس فتم کا مضمون حقیقتاً علم کلام میں داخل ہے اور عام تاریخ کا حصہ نہیں بنا چا ہے۔ خیال سے خارج کر دیا کہ اس معاملہ میں اپنی تحقیق کا ذکر کر کے اصل مضمون کی طرف لوٹا ہوں ۔

میں نے ہردوشم کے خیالات کے متعلق کا فی غور کیا ہے لیکن جہاں میں مولوی شیرعلی صاحب اورمولانا شبلی کی تحقیق کوقدر کی نگاہ سے دیکھا ہوں وہاں میں افسوس کے ساتھ بعض باتوں میں ان بزرگوں سے اختلاف بھی رکھتا ہوں اور میری رائے میں اصل حقیقت ان ہر دوشم کے خیالات کے بین بین ہے۔ لیعنی میری تحقیق بیہ ہے کہ ایک طرف توجد پر تحقیق کا بیہ حصہ ٹھیک ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کومدینہ میں ہی لشکر قریش کی آمد کی اطلاع ہوگئ تھی اور دوسری طرف عام مؤرخین کا بیہ خیال بھی ہرگز غلط نہیں ہے کہ صحابہ ( یعنی اکثر صحابہ جبیبا کہ ابھی ظاہر ہوجائے گا ) صرف قافلہ ہی کی روک تھام کے خیال سے نکلے تھے اور کشکر قریش کاعلم انہیں بدر کے قریب پہنچ کر ہوا تھااور جہاں تک میں نے غور کیا ہے قرآن شریف اور تاریخ وحدیث دونوں میرےاس خیال کےمؤید ہیں۔دراصل ہمارےان جدید محققین نے قرآن شریف کے سارے بیان کواپنے مدنظر نہیں رکھا اور صرف اس کے ایک حصہ کو لے کر (جو بظاہر تاریخی بیان کے مخالف نظر آتا ہے حالانکہ دراصل وہ بھی تاریخی روایات کے مخالف نہیں ہے بلکہ تاریخ ہے ایک زائد بات بتاتا ہے )اس بحث میں ساری تاریخی روایات کوعملاً ردی کی طرح بھینک دیا ہے۔ حالانکہ خود قرآن شریف کے دوسرے حصےان تاریخی روایات کی تصدیق کرتے ہیں اورسوائے ایک زائد بات کے جس کی طرف قر آن شریف اشارہ کرتا ہے باقی ساری باتوں میں قر آنی بیان اور تاریخی بیان ایک دوسرے کے مطابق ہیں اور ہر گز کوئی اختلاف نہیں ۔ تفصیلات سے قطع نظر کرتے ہوئے تاریخی بیان کا ماحصل جومضبوط روایات سے ثابت ہے اور جس کی تائید میں صحیح احادیث بھی پائی جاتی ہیں یہ ہے کہ بدر کے موقع پرمسلمان صرف قافلہ کی روک تھام کے خیال سے مدینہ سے نکلے تھے اور لشکر قریش کاعلم انہیں بدر کے یاس پہنچ کر ہوا تھا

اوراس طرح گویالشکر قریش اورمسلمانوں کا مقابلہ اچانک ہوگیا تھا۔اب اس تاریخی بیان کے مقابلہ میں ہم قر آن شریف پرنظر ڈ التے ہیں کہوہ اس بارے میں کیا کہتا ہے سوسور ۃ انفال میں اللہ تعالیٰ فر ما تا ہے۔ كَمَا ٓ اخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ۗ وَإِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُولَ لَٰ يُجَادِلُوْنَكَ فِي الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَأَنَّمَا لِيُسَاقُوْنَ إِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُ وُنَ أَوَاذَيعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّا إِفَتَيْنِ ٱنَّهَا لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ ٱنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ وَيُريْدُ اللهُ ٱنۡيُحِقَّ الۡحَقَّ بِكَلِمۡتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَفِرِيْنَ ۖ لَٰ ..... إِذْ ٱنْتُمُ بِالْعُدُ وَ وَالدُّنْيَا وَهُمُ بِالْعُدُوَةِ الْقُصُوٰى وَالرَّكُبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ﴿ وَلَوْ تَوَاعَدْتُمُ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيلُعٰدِ أُولَكِنُ لِّيَقْضِي اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا لَٰ اللهِ عَلَيْ اللهُ اللّهُ اللهُ قَلِيْلًا قَايُقَلِّلُكُمْ فِي اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا ۚ وَإِلَى اللهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ ۞ ٣-لینی''اے رسول! جس طرح نکالا تھے تیرے رب نے تیرے گھر (مدینہ) سے حق کے ساتھ اس حال میں کہ مومنوں میں ہے بعض لوگ تیرے اس نکلنے کوایک سخت مشکل اور نازک کا مسجھتے تھے۔اسی طرح نکلے تیرے دشمن تجھ سے لڑتے ہوئے حق کے رستہ میں بعداس کے کہ وہ حق ان کے لئے ظاہر ہو چکا تھا۔ ( یعنی ان پر خدائی سنت کے مطابق اتمام حجت ہو چکا تھا)اور حق کو قبول کرنا ان کے لئے الیا تھا کہ گویا وہ موت کی طرف دھکیلے جارہے ہوں اورموت بھی وہ جوسامنے نظر آ رہی ہو۔اوریاد کرواےمسلمانو! جبکہ اللہ تعالیٰتہہیں یہ وعدہ دیتاتھا کہ کفار کے دوگروہوں ( یعنی لشکر اور قافلہ ) میں سے کسی ایک گروہ پر ضرور تمہیں غلبہ حاصل ہوگا اور تمہارا حال بیتھا کہتم خواہش کررہے تھے کہ ان گروہوں میں سے کم تکلیف اور کم مشقت والےگروہ (بعنی قافلہ ) سے تمہارا سامنا ہو،کیکن اللہ کا ارادہ بیرتھا کہ (لشکر سے تمہارا مقابلہ کرا کے )اپنی پیشگوئی کے مطابق حق کو قائم کر دے اور ان کفار مکہ کی جڑ کاٹ ڈالے (لعنی ائمة الکفر ہلاک کردیئے جائیں).....جبکہتم بدر کی وادی کے ورلے کنارے پر پہنچے تھے اور قریش کالشکر پر لے کنارے پرتھا (یعنی تم ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہو گئے تھے )اور قافلہ تمہارے نیچ ( مکہ کی طرف کو ) نکل چکاتھا ( یعنی قافلہ تو پچ کرنکل گیا اورتم اچا نک شکر کے سامنےآ گئے اور بیسب کچھ خدائی تصرف کے ماتحت ہواور نہ )اگرلڑ ائی کے وقت کی تعیین تم پر

چھوڑ دی جاتی تو (اس وقت ظاہری اسباب کے لحاظ سے تہاری حالت الی کمزور تھی کہ ) تم ضروراس میں اختلاف کرتے ( لیعنی گوتم میں سے بعض یہ کہتے کہ ہم ہر حالت میں لڑنے کو تیار ہیں، لیکن ضروراس بات پر زور دیتے کہ لڑائی کے وقت کو پیچھے ڈال دیا جاوے تا کہ وہ کفار کے مقابلہ کے لیے ان کے سامنے آئیں) لیکن اللہ مقابلہ کے لیے ان کے سامنے آئیں) لیکن اللہ کا ارادہ یہ تھا کہ ( تمہیں لشکر قریش کے مقابلہ پر لاکر ) وہ کام کر گزرے جس کا فیصلہ پہلے سے ہو چکا تھا ( یعنی وہ پیشگوئی پوری کرے جو خدائی نشان کے طور پر ائمۃ الکفر کی ہلاکت کے متعلق کی گئی تھی) ۔۔۔۔۔۔ پھروہ وقت بھی یا دکرو جب میدان جنگ میں اللہ تعالیٰ تبہاری آئھوں میں کفار کو تھوڑا کر کے دکھا تا تھا ( تا کہ تم بدول نہ ہو ) اور تمہیں کفار کی نظر وں میں تھوڑا کر کے دکھا تا تھا ( تا کہ تم بدول نہ ہو ) اور تمہیں کفار کی نظر وں میں تھوڑا کر کے دکھا تا تھا ( تا کہ تم بدول نہ ہو ) اور تمہیں کا کرفر وں میں تھوڑا کر کے دکھا تا تھا جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا تھا اور بیشک اللہ ہی کی طرف ہر کام کام آل ہے ( یعنی تمام کا موں کا نہائی تصرف اس کے ہاتھ میں ہے اور وہ جس طرح جا ہے واقعات کو چلاسکتا ہے '۔۔)

ان قرآنی آیات سے جومسلمہ طور پر جنگ بدر کے متعلق تسلیم کی گئی ہیں اور جن کے ترجمہ کی تشریح کیلئے میں نے بعض الفاظ زائد کر دیئے ہیں مندرجہ ذیل بقینی نتائج پیدا ہوتے ہیں۔

اوّل۔جس وقت آپؑ مدینہ سے نکلے اس وقت مومنوں میں سے بعض لوگ آپؑ کے نکلنے کو ایک مشکل اور نازک کام سجھتے تھے۔

دوم \_مومنوں کی (گریہ نہیں کہہ سکتے کہ سب کی یاا کثر کی ۔گرغالبًا اکثر کی ) پیخواہش تھی کہ قافلہ کے ساتھ مقابلہ ہو۔

سوم ۔ بیخواہش اس لئے نہیں تھی کہ انہیں قافلہ کے اموال واُمتعہ کا خیال تھا بلکہ اس لئے تھی کہ قافلہ والوں کی تعداد تھوڑی تھی اوران کا سامان حرب بھی کم تھااس لئے اس کے مقابلہ میں کم تکلیف اور کم مشکل پیش آنے کا احتمال تھا۔

چہارم ۔ گراللہ تعالیٰ کا شروع سے ہی بیارادہ تھا کہ مسلمانوں کا مقابلہ لٹکر قریش کے ساتھ ہو۔ تا کہ وہ اُئمۃ الکفر جوا پنے مظالم اور سرکشیوں اورخونی کارروائیوں کی وجہ سے ہلاک کئے جانے کے سزاوار ہو چکے تھے ایک خدائی نشان کے طور پر کمزورلوگوں کے ہاتھوں سے ہلاک کردیئے جائیں اوروہ پیشگوئی ہوری ہوجوان کی ہلاکت کے متعلق پہلے سے کی جا چکی ہے۔

پنجم ۔اس کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایبا تصرف کیا کہ باوجوداس کے کہ مسلمانوں کا میلان قافلہ کے مقابلہ کی طرف تھا قافلہ تو پچ کرنکل گیااورلشکر قریش سے ان کا اچا نک سامنا ہوگیا۔

ششم ۔ بیتصرف اس لئے کیا گیا کہ مسلمانوں کی حالت اس وقت ظاہری اسباب کے ماتحت اتن کمزورتھی کہا گرخودان پراس لڑائی کے وقت تعیین چھوڑ دی جاتی توان میں سے ایک فریق ضروراس مقابلہ کے وقت کو پیچھے ڈالنے کی کوشش کرتا حالا نکہ اللہ کا منشابیتھا کہ ابھی مقابلہ ہواور فیصلہ ہوجائے۔

ہفتم ۔ یہ خدائی تصرف لشکر قریش اور مسلمانوں کے ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوجانے کے وقت تک بھی جاری رہا۔ چنانچہ خدائی تصرف کے ماتحت دونوں فوجیں ایسے طور پر ایک دوسرے کے سامنے آئیں کہ دونوں ایک دوسرے کوان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے اور یہ اس لئے کیا گیا کہ تا مسلمانوں میں بدد لی نہ پیدا ہواور قریش بھی جرأت کے ساتھ آگے بڑھیں اور مقابلہ ہوجاوے۔

یہ وہ سات با تیں ہیں جوامرز پر بحث کے متعلق قرآن شریف سے بیٹی طور پر پیدیگتی ہیں مگرہم دیکھتے ہیں کہ سوائے نمبراول کے بیساری با تیں تاریخی بیان کے عین مطابق ہیں اوران میں وہی حالات بیان کئے گئے ہیں جوضح تاریخی روایات اوراحادیث میں مذکور ہوئے ہیں ۔ پس کوئی وجہنیں کہ ہم تاریخی بیان کو رد کردیں کیونکہ نہ صرف بید کہ وہ قرآنی بیان کے مخالف نہیں ہے بلکہ اس کے رد کرنے سے قرآنی بیان کارد کا نم تا ہے ۔ غور کا مقام ہے کہ تاریخی روایات سوائے اس کے اور کیا کہتی ہیں کہ مسلمانوں کا کشکر قافلہ کے خیال سے نکلا تھا، مگراچا نک اس کا مقابلہ اشکر قرایش سے ہوگیا۔ مگر کیا قرآن شریف بھی بہی نہیں کہتا کہ مسلمانوں کو قافلہ کی خواہش تھی ، مگر خدا تعالی نے اس کا مقابلہ اچا تک کشکر قرایش سے کرادیا؟ اور قرآن شریف اس کی وجہ بھی بتا تا ہے کہ خدا نے یہ کام اپنے خاص تصرف کے ماتحت اس لئے کیا کہ تا بطورا یک خدائی نشان کے اکمۃ الکفر مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک کرواد کئے جا ئیں اوروہ پیشگوئی پوری تا بطوران کی ہلا کت کے متعلق پہلے سے کی جا چکی تھی ۔ اندریں حالات اس بات کے ہم معنی ہے کہ خصرف سے کرنا کہ مسلمان مدینہ سے ہی گئر قرایش کے مقابلہ کے لئے نگلے تھاس بات کے ہم معنی ہے کہ خصرف سے کہتاری خواجاد ہے کہتا ہی کہتاری خواجاد ہے خدا تعالی نے بدر کے قصہ میں بطور مرکزی نقطہ کے رکھا ہے۔ کہتاری خواجاد ہے خواجاد کے خداتیا گئے برائے تصدیمیں بطور مرکزی نقطہ کے رکھا ہے۔

پس حق یہی ہے کہ مسلمان قافلہ ہی کی روک تھام کے خیال سے نکلے لیکن جب بدر کے پاس پہنچے تو اچا نک لینی علی غیر میعاد کشکر قریش کا سامنا ہو گیا اور جسیا کہ ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں قافلہ کی روک تھام کے لئے لکتا ہرگز قابل اعتراض نہیں تھا۔ کیونکہ اول تو ہے خصوص قافلہ جس کے لئے مسلمان نکلے سے ایک غیر معمولی قافلہ تھا جس میں قریش کے ہرم دوعورت کا تجارتی حصہ تھا۔ اجس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کے متعلق روساء قریش کی بینیت تھی کہ اس کا منافع مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے میں استعال کیا جائے گا۔ چنا نچہتاری نجسے خاب ہے کہ بہی منافع جنگ اُ مدکی تیاری میں صرف کیا گیا۔ پس اس قافلہ کی روک تھام اس لئے گا میز ردی تھی تھی ۔ دوسر نے عام طور پر بھی قریش کے قافلوں کی روک تھام اس لئے ضروری تھی کہ چونکہ بیقا فلے مسلم ہوتے تھے اور مدینہ سے بہت قریب ہوکر گزرتے تھے ان سے مسلمانوں کو ہروقت خطرہ رہتا تھا جس کا سدباب ضروری تھا۔ تیسر نے بیقا فلے جہاں جہاں ہماں سے بھی گزرتے تھے اسلمانوں کے خلاف قبائل عرب میں شخت اشتعال انگیزی کرتے پھرتے تھے جس کی وجہ سے مسلمانوں کی حالت نازک ہورہی تھی ۔ پس ان کا راستہ بند کرنا دفاع اورخود تفاظتی کے پروگرام کا حصہ تھا۔ چو تھے قریش کی گزارہ ذیا جو اردی کی دوری تھا م خلامی کی دوری تھا ہے کہ کی در کی کا رروا کیوں سے بازر کھنے اور سے اور تیا م امن کے لئے مجبور کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعے تھی اور خوداس کی جبور کرنے کا ایک بہت عمدہ ذریعے تھی اور خوداس خاص مہم میں مسلمانوں کو قالم کی خواہش اس کے اموال کی وجہ سے نہیں تھی بلکہ اس وجہ سے تھی کہ اس کے خوداس کی مقت کا اندیشے تھا۔

ابرہی وہ بات جو قرآن شریف میں تاریخی بیان سے زائد پائی جاتی ہے سووہ بھی تاریخ کے مخالف نہیں کہلا سکتی کیونکہ تاریخی بیان میں کوئی ایسی بات نہیں جواس کے خلاف ہوالبت بیا کیا تاریخی بیان میں کوئی ایسی کہلا سکتی کیونکہ تاریخی بیان میں کوئی ایسی کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے گر قرآن شریف سے حاصل ہوتا ہے اور بعض تاریخی کر وایات میں بھی باس کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے گر بہر حال یہی ایک بات ہے جو تاریخی نکتہ نگاہ سے قابل تشریح سمجھی جاسکتی ہے اور یہ بات قرآنی بیان کے مطابق یہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکے تو اس وقت بعض مسلمان آپ گی اس مہم کو ایک مشکل اور نازک کا مسمجھتے تھے۔ اس پر طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا بات تھی جس کی وجہ سے صحابہ کے دل میں یہا حساس تھا۔ اگر محض قافلہ کی روک تھا م کا خیال ہوتا تو تین سوجا نثار وں سے زائد کی جمعیت کے ہوتے ہوئے یہا حساس ہرگز نہیں ہونا چا ہے تھا۔ پس معلوم ہوا کہ قافلہ کی خبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور کے ہوتے ہوئے یہا حساس ہرگز نہیں ہونا چا ہے تھا۔ پس معلوم ہوا کہ قافلہ کی خبر کے ساتھ ساتھ کوئی اور خیال بھی تھا جو بعض مسلمانوں کوفکر مند کرر ہا تھا۔ یہ خیال کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تاری نے سے واضح طور پر خیال کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تاری نے سے واضح طور پر خیال کیا تھا؟ اس سوال کا جواب تاری نے سے واضح طور پر

نہیں ملتا اور نہ ہی قر آن شریف نے اسے صراحناً بیان کیا ہے ۔ پس اس کے متعلق لا ز ماً قیاس کرنا ہوگا اورخوش قسمتی سے یہ قیاس مشکل نہیں ہے کیونکہ تاریخ وقر آن شریف ہر دو میں قا فلہ کے ساتھ ساتھ لشکر قریش کا ذکر بھی چلتا ہےاوراس سارے قصہ میں اگر کوئی ایسی بات نظر آتی ہے جومسلمانوں کے دلوں میں فکر پیدا کرسکتی تھی تو وہ لشکر قریش کی اطلاع ہے۔ پس ما ننایڑے گا کہ مدینہ میں ہی لشکر قریش کی خبر بھی پہنچے گئی ہوگی ۔جس کی وجہ سے مسلمانوں کو پی فکر دامن گیر ہوا ہوگا کہ اگر لشکر سے مقابلہ ہوگیا تو سخت مشکل کا سامنا ہوگا۔ یہوہ استدلال ہے جواس آیت سے کیا گیا ہے اور میں تتلیم کرتا ہوں کہ یہاستدلال ایک عمرہ استدلال ہے جواس آیت کی روشنی میں بیواقعی ماننا پڑتا ہے کہ قریش کی آ مدآ مد کی اطلاع مدینہ میں ہی پہنچے گئی ہوگی لیکن جو وسعت اس استدلال میں پیدا کر لی گئی ہے وہ ہرگز درست نہیں ۔ یعنی اس آیت سے بیہ نتیجہ نکالنا کہ مدینہ میں ہی سارے یا اکثر مسلمانوں کو پیاطلاع پہنچے گئی تھی اوروہ سب کے سب یاان میں ے اکثر اس علم کے ماتحت مدینہ سے لکلے تھے۔ یہ یقیناً غلط ہے کیونکہ علاوہ اس کے قر آن شریف کا بقیہ بیان اور کثیر التعدا د تاریخی روایات اسے قطعی طور پر غلط ثابت کرتی ہیں ۔خود آیت زیر بحث بھی اس وسعت کو قبول نہیں کرتی کیونکہ آیت میں بیصاف طور پرموجود ہے کہ بیاحساس صرف بعض صحابہ کوتھا جیسا کہ فریقاً کے لفظ سے پایاجا تا ہے۔ یعنی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نکلنے کے متعلق صرف بعض صحابہ فکر مند تھےسب یاا کثر صحابہ فکرمند نہ تھے۔ پس ثابت ہوا کہ قرآن شریف کی رو سے مدینہ میں لشکر قریش کی خبر صرف بعض صحابہ کو پینچی تھی اورا کثر اس ہے بے خبر تھے اور بیدوہ صورت ہے جو قر آن شریف کے بقیہ بیان اور تاریخی روایات کے مخالف نہیں ہے کیونکہ یہ بالکل قرین قیاس ہے کہ جب شکر قریش کی خبر مدینہ میں پہنچی ہوتو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مصلحت سے اس کی اطلاع صرف بعض خاص خاص صحابہ کو دی ہو اورا کثر مسلمان اس سے بےخبر رہے ہوں اور وہ اسی بےخبری کی حالت میں صرف قافلہ کے خیال سے مدینہ سے نکلے ہوں اور پھر بدر کے پاس پہنچ کر قریش سے اچا نک ان کا سامنا ہو گیا ہو۔اوریہی صورت درست معلوم ہوتی ہے، کیونکہ قرآن شریف کا بقیہ بیان اس کی تائید میں ہے اور تاریخ وحدیث میں بھی اس کے متعلق اشارات پائے جاتے ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامدینہ سے نکلنے سے قبل خاص طور یر صحابہ سے مشورہ کرنا اوراس مشورہ کوالیسے رنگ میں چلانا کہانصار بھی آ یے کے ساتھ چلنے کو تیار ہوجا ئیں تا کہ آپ کے ساتھ زیادہ جمعیت ہو۔ طالانکہ انصار اس سے پہلے کسی مہم میں شامل نہیں ہوئے تھے۔ ع

ل: صحیح مسلم حالات غزوه

اور پھر جب بدر کے پاس پہنچ کر قریش کے ایک حبثی غلام کے ذریعہ شکر قریش کی اطلاع ہوئی تو صحابہ کا اس کے متعلق شک کرنا اور اسے جھوٹا سمجھنا مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا فوراً بلاتاً مل مان لینا اور فرمانا کہ یہ غلام بھی کہتا ہے۔ وغیر ذالک۔ بیسب اس بات کی شہادتیں ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے ہی لشکر قریش کی آمد کی اطلاع تھی مگر صحابہ اس سے بے خبر تھے۔ سوائے ان خاص خاص صحابہ کے جنہیں قرآنی بیان کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس خبر کی اطلاع ہوگئی ہوگی۔

اب صرف بیسوال حل طلب رہ جاتا ہے کہ کیا بیم کمن تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کولٹکر قریش کی خبر مدینہ میں ہی مل جاتی اور پھریہ کہ اگر آپ کو پی خبرل گئی تھی تو آپ نے کیوں صرف بعض صحابہ کوا طلاع دی اورا کثرمسلمان اس سے بخبرر ہے؟ سواس کا پہلا جواب توبیہ ہے کہ ہاں ایساممکن تھا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی اوررسول تھے اور آ یئر پرخدا کا کلام نازل ہوتا تھا اور تاری سے ثابت ہے کہ بسااوقات آ پ گوآئندہ ہونے والے واقعات پاغیب کی خبروں سے خدائی وحی کے ذریعہ اطلاع دی جاتی تھی ۔ پس اگراس موقع پر بھی آ ہے کوخدائی الہام کے ذریعہ پیاطلاع مل گئی ہوکہ قریش کا ایک لشکر آرہاہے واس میں کوئی تعجب کی بات نہیں اور آپ کی زندگی کے واقعات کے لحاظ سے یہ ایک نہایت معمولی واقعة مجھا جائے گا۔اور چونکہ ایباالہام جوکسی پیشگوئی کا حامل ہوبعض اوقات تا ویل طلب ہوتا ہے اور اس کی پوری تفہیم بعض اوقات خودملہم کوبھی واقعہ ہے قبل نہیں ہوتی ۔اس لئےممکن ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احتیاطًاس الہی خبر کی اطلاع صرف خاص خاص صحابہ کو دی ہوا ورا کثر مسلمانوں کواس کی اطلاع نہ دی گئی ہوتا کہ ان میں اس خبر سے کسی قتم کی بدولی نہ پھلے جبیبا کہ قرآن شریف سے بھی پیۃ لگتا ہے کہ اس جنگ میں دوسرےموقع پر بدد لی کے سدباب کے لئے خدانے پیدنصرف فرمایا تھا کہ مسلمانوں کی نظروں میں کفار کالشکران کی اصلی تعدا دیے کم نظر آتا تھا۔ دوسرا جواب اس کا بیہ ہے کہ ظاہری حالات کے لحاظ سے بھی یہ بات بالکل ممکن تھی کہ آ ہے کو مدینہ میں ہی شکر قریش کی اطلاع موصول ہوجاتی ۔ کیونکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ جب ابوسفیان کا قاصد مکہ میں پہنچاتو قریش نے تین دن تیاری میں صرف کئے ۔ اور پھر بدر تک چہنچنے میں آٹھ یا نو دن مزید لگ گئے۔ یکل گیارہ یابارہ دن ہوئے۔ باوجوداس کے جب اسلامی لشكر بدرميں پہنچا تولشكر قريش پہلے وہاں پہنچا ہوا تھااور چونكہ آنخضرت صلى الله عليه وسلم بدر ميں سوله رمضان کو پہنچے تھے اس لئے یہ ماننا پڑے گا کہ قریش کالشکر غالبًا پندرہ تاریخ کو وہاں پہنچ گیا ہوگا اب ان پندرہ

س: صحیمسلم س: زرقانی

دنوں میں سے گیارہ بابارہ دن تیاری اورسفر کے زکال دیں تو یہ یقین نتیجہ نکلتا ہے کہ قریش نے تین یا چار رمضان کومکہ سے نکلنے کا ارادہ کیا تھا۔ دوسری طرف اسلامی لشکر کے مدینہ سے نکلنے کی تاریخ عقلاً بھی اورروایۂ بھی بارہ رمضان ثابت ہوتی ہے۔ گویا قریش کی تیاری اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خروج از مدینہ کے درمیان پورے آٹھ یا نودن کا وقفہ تھا۔ اس عرصہ میں لشکر قریش کی اطلاع بڑی آسانی کے ساتھ مدینہ میں پہنچ سکتی تھی بلکہ بیعرصہ ایک شخص کے مکہ سے مدینہ جانے اور مدینہ سے پھر مکہ واپس آ جانے ساتھ مدینہ میں کافی تھا۔ کیونکہ تاریخ سے بی ثابت ہے کہ ایک تیز روسوار جو ہرشم کے بوجھوں سے آ زاد ہوتیسرے چو تھے دن مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا تھا۔ گ

اوراگر بیرسوال ہوکہ مکہ سے اطلاع دینے والاکون تھا؟ تواس کا جواب بیہ ہے کہ علاوہ اس کے کہا بھی تک مکہ میں بعض کمز وراورغریب مسلمان موجود سے جواس قتم کے خطرات کی حالت میں خبر رسانی کا انتظام کرسکتے تھے۔ ابھی تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیق بچاعباس بن عبدالمطلب بھی مکہ میں بی تھے اور تاریخ سے فابت ہے کہ وہ ہرقتم کی ضرور کی خبر میں مکہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بجوایا کرتے تھے۔ پہنا نچہ غزوہ احد کے متعلق تو خاص طور پر بید ذکر آتا ہے کہ عباس نے اس موقع پر لشکر قریش کی خبر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو فی طور پر بیجوائی تھی اور قاصد سے بیشرط کی تھی کہ وہ تین دن کے اندراندر بیخ برمدینہ پہنچا گیا تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی درقت اطلاع ہوگی اور آپ نے نشروع شروع میں بیخ بیا تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو لشکر قریش کی بروقت اطلاع ہوگی اور آپ نے نشروع شروع میں بیخ برصرف خاص خاص حابہ پر ظاہر فرمائی اور بعد میں بروقت اطلاع ہوگی اور آپ نے نشروع شروع میں بیخ بروگئی کہ بداغلب نہیں ہدر کے موقع پر بھی عباس کی کوئی مختی تحریر آپ کو بیٹ نے اس خیال سے کہ مسلمیانوں میں بدد لی نہ بیدا ہواں کا جواد پر بیان ہو بچے ہیں بدر کے موقع پر اس قسم کا پر دہ رکھنا زیادہ ضروری تھا اور پھر بیراز داری بدر میں اُحد جواد پر بیان ہو بچے ہیں بدر کے موقع پر تا قلہ کی آمد کی خبر بھی ساتھ موجود تھی جس کی وجہ سے لشکر قرائی کی خبر آسانی کے حیات تھا اور آخر وقت تک پر دہ میں رکھی جاستی تھی۔ اس وجہ دی تھی جب کی کہ جبال کے در موقع پر عباس کی چھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گوشور عیں راز رکھا جاسکتا تھی ایکن بالآخر اس کے اُحد کے موقع پر عباس کی چھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گوشور عیں راز رکھا جاسکتا تھی ایکن بالآخر اس کے اُحد کے موقع پر عباس کی چھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گوشور وع میں راز رکھا جاسکتا تھی ایکن بالآخر اس کے اُحد کے اس کی موقع پر عباس کی چھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گوشور وع میں راز رکھا جاسکتا تھی ایکن بالآخر اس کے اُحد کے موقع پر عباس کی جھی کی خبر ظاہر ہوگئی کیونکہ گوشور وع میں راز رکھا جاسکتا تھی اُحد سے ہم در کیصت ہیں کہ اُحد کے موقع پر عباس کی خبر طاہر ہوگئی کیونکہ گوشور میں راز رکھا جاسکتا تھی اُحد سے ہم در گھی کیونکہ گوشور کی مسلم کی خبر کی خبر طاہر ہوگئی کیونکہ گوشور کیا کی موجود تھی کیونکہ گوشور کیونکہ کی

٢ : زرقانی حالات غزوه احد

ا : ابن سعد

یم : زرقانی وابن سعد و واقد ی

<u> س</u>: اسدالغابه حالات عباس ومواهب اللدنيه حالات غزوه بدر

اظہار کے بغیر چارہ نہیں تھا۔ بدر کے موقع پر بیخبر آخروقت تک بالکل پر دہ میں رہی اور ممکن ہے بلکہ اغلب ہے کہ خدائی منشاء کے ماتحت جس کا قرآن شریف میں بھی اشارہ پایا جاتا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت تک یہ پر دہ رکھنا ضروری خیال کیا ہو۔

خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف اور تاریخ وحدیث کے مطالعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ نہ تو عام مؤرخین کا یہ خیال درست ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے کے سارے مسلمان محض قافلہ کے خیال سے مدینہ سے فکلے تھے اور شکر قریش کی اطلاع سے وہ سب قطعی طور پر بے خبر تھے اور نہ ہمارے جدید مختقین کی بیرائے درست ہے کہ مدینہ میں ہی سارے مسلمانوں کو شکر قریش کی آمد کی اطلاع ہوگئ تھی اور وہ اس اطلاع کے بعد مدینہ سے فکلے تھے بلکہ حق یہ ہے کہ پیشتر اس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے فکلے شکر اور قافلہ دونوں کی اطلاع آپ کو پہنچ چکی تھی۔ گر لشکر کی آمد مسلحات اسیغہ راز رکھی گئی اور سوائے بعض خاص خاص صحابہ کے جو غالبًا صرف اکا برمہاجرین میں سے تھے باقی سارے مسلمان اس سے بالکل بے خبر رہے اور اسی بے خبری کی حالت میں وہ مدینہ سے نکاحتیٰ کہ بدر کے پاس بہنچ کر شکر قریش سے ان کا اچا نک سامنا ہوگیا۔ واللہ اعلم۔

یہ سوال کہ کفار کی طرف سے جنگ بدر کا سبب کیا تھا یعنی لشکر قریش مکہ سے کس غرض وغایت کے ماتحت نکلاتھا۔اس کے متعلق قرآن شریف مندرجہ ذیل صدافت پیش کرتا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِيْ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّ رِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سِيلِ اللهِ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ وَاللهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيْظٌ ٥ نَ "لَعَى الله ملمانو! تم ان كفار كى طرح مت بنوجوا بن كهرول سے تكبراور نمائش كا اظهار كرتے ہوئے نكلے تقے اوران كى غرض بيقى كه الله كه دين كرستے ميں جرى طور پر روكيں پيدا كريں ـ مگر الله تعالى نے ان كى كارروائيوں كا محاصر وكر كے انہيں خائب وخاسر كرديا۔''

اس آیت سے پہ لگتا ہے کہ خواہ تحریکی سبب کوئی ہوا ہواس مہم میں قریش مکہ کی اصل غرض وغایت ان کے ان خونی اردوں پر مبنی تھی جو وہ شروع سے اسلام اور بانی اسلام کے متعلق رکھتے تھے اور قافلہ کی حفاظت یا عمر و بن حضر می کے قتل کے انتقام کا خیال محض ایک آلہ تھا جس سے وہ عوام کو اشتعال دلانے اور ان کے جوشوں کو قائم رکھنے کا کام لیتے تھے اور تاریخ سے بھی اسی کی تصدیق ہوتی ہے۔ چنا نچہ قافلہ کے خطرے کی

اطلاع آنے پر بجائے اس کے کہ قریش جلدی سے نکل کھڑ ہے ہوتے ان کا پورے ساز وسامان اور پوری سیاری کے ساتھ تین دن کے بعد نکلنا اور راستہ میں قافلہ کے نئے کرنکل جانے کی اطلاع آجانے پر بھی بڑی رونت کے ساتھ آگے بڑھنے پر اصرار کرنا اور پھر عین میدان جنگ میں پہنچ کر جب کہ بعض لوگوں کی طرف سے جنگ کے روک دیئے جانے کی تحریک ہوئی ابوجہل وغیرہ کا نہایت بختی کے ساتھ لڑنے پر اصرار کرنا اور سارے لوگوں کا آسی کی تائید میں ہونا میسب اس بات کی بقینی شہادتیں ہیں کہ دراصل قافلہ کی حفاظت اور سارے لوگوں کا آسی کی تائید میں ہونا میسب اس بات کی بقینی شہادتیں ہیں کہ دراصل قافلہ کی حفاظت اور عرو بن حضری کے قتل کے انتقام کا خیال ایک محض بہانہ تھا اور اصل غرض اسلام کو مٹانا اور مسلمانوں کونیست ونا بود کرناتھی۔

اس اصولی بحث کے بعد ہم جنگ بدر کے حالات کا بیان شروع کرتے ہیں۔ مگر ہم ناظرین سے استدعا کریں گے کہ ہماری اس اصولی بحث کو بدر کے حالات کے مطالعہ کے بعد ایک دفعہ پھر ملاحظہ فرمائیں کیونکہ جنگ بدر کے حالات معلوم ہونے پریہ بحث زیادہ آسانی کے ساتھ سمجھ آسکتی ہے۔

## جنگ بدر صلامی سلطنت کااستحکام اور رؤساءقریش کی نتاہی

جنگ بدر \_ رمضان ۲ ہجری مطابق مارج ۲۲۲ء ہیں۔ یہ جنگ بدر کے حالات کاذکر شروع کرتے ہیں۔ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ ہجرت نبوی کے بعد قریش مکہ نے مدینہ پر جملہ آور ہوکر مسلمانوں کو جاہ و ہر بادکردینے کی تیاری شروع کردی شی اور اس دوران میں سریہ وادی نخلہ میں جوعم و بن حضری کے قتل کا واقعہ ہوا تھا اس سے روساء قریش نے ناجائز فائدہ اٹھا کر عامہ الکفار کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کی آگواور بھی زیادہ خطرنا ک طور پر شاکر اٹھا کر معام الکفار کے دلوں میں مسلمانوں کی عداوت کی آگوہ و وہ وہ دور دوسروں پر کرتا رہا ہے کیان اگر کسی دوسر کی طرف سے اسے ذرائی بھی تکلیف پنج جاو ہے تو وہ اسے ہمیشہ یا در گھتا ہے۔ خواہ وہ جوائی رنگ ہی رکھتی ہو۔ قریش مکہ مسلمانوں پر جملہ کر کے ان کو جاہ و ہر بادکردینے کی تیاری میں پہلے سے بھی زیادہ جوش وخروش کے ساتھ مہمانوں پر جملہ کر کے ان کو جاہ و ہر بادکردینے کی تیاری میں پہلے سے کو بیا طلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ میں چالیس یا بعض روایات کی رو کو بیا طلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ جس کے ساتھ میں چالیس یا بعض روایات کی رو طور پر قریش کے ہر مردورت کا حصہ تھا بلکہ کھا ہے کہ جو چیز اور جور تم بھی وہ تجارت میں لگا سکتے تھے وہ اس موقع پر انہوں نے لگا دی تھی۔ تب سے معلوم ہوتا ہے کہ جو چیز اور جور تم بھی وہ تجارت میں لگا سکتے تھے وہ اس موقع پر انہوں نے لگا دی تھی۔ تب سے معلوم ہوتا ہے کہ غالباً اس تجارت کے منافع کے متعلق قریش کا میا فیل کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی مصارف میں خرج ہوگا۔ چونکہ قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو فیصلہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف جنگی مصارف میں خرج ہوگا۔ چونکہ قافلوں کی روک تھام ظالم قریش کو

ہوش میں لانے اورانہیں ان کی خطرنا ک کارروائیوں سے رو کنے کاایک بہترین ذریعی تھی اور دوسرےان قافلوں کامدینہ سے اس قدر قریب ہوکر گزرنا ویسے بھی مسلمانوں کے لئے کئی طرح سے خطرے کے احمالات رکھتا تھااور پھر اس قافلہ کے خاص حالات ایسے تھے کہ اس کا پچ کرنکل جانا بظاہر حالات مسلمانوں کی تباہی کا پیش خیمہ سمجھا جاسکتا تھا۔اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پیخبریا کراینے دو مہا جرصحا بی طلحہ بن عبیداللہ اورسعید بن زید کوخبر رسانی کے لئے روانہ فر مایا اور دوسر ہے صحابہ کوبھی اطلاع دے دی کہ وہ اس قافلہ کی روک تھام کے لئے نکلنے کو تیار رہیں مگرا تفاق ایسا ہوا کہ کسی طرح ابوسفیان کو بھی آ یا گےاس ارادے کی اطلاع ہوگئی یا پیجی ممکن ہے کہ اس نے ویسے ہی بطور خود اندیشہ محسوں کیا ہو۔ بہر حال اس نے ایک سوار ضمضم نامی مکہ کی طرف بھگا دیا اور اسے تا کید کی کہ بڑی تیزی کے ساتھ سفر کرتا ہوا مکہ میں پہنچے اور وہاں سے قریش کالشکر قافلہ کی حفاظت اور مسلمانوں کو مرعوب کرنے کے لئے نکال لائے اورخودابوسفیان نے یہا حتیاط اختیار کی کہاصل راستے کوچھوڑ کرسمندر کے کنارے کی طرف ہٹ گیا اور حپیب حبیب کرمگرتیزی کے ساتھ مکہ کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ جب ابوسفیان کا بیرقا صد مکہ پہنچا تواس نے عرب کے دستور کے مطابق ایک نہایت وحشت زدہ حالت بنا کرز ورز ورسے چلا نا شروع کیا کہ اے اہل مکہ تمہارے قافلہ برمحمداوراس کےاصحاب حملہ کرنے کے لئے نکلے ہیں چلواوراسے بچالو یا بیخبرس کر مکہ کے لوگ گھبرا کر تعبۃ اللہ کے گر د جمع ہو گئے اور رؤساء قریش نے پھراس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اسلام اورمسلمانوں کے خلاف نہایت درجہ اشتعال انگیز تقریریں کیں جس سے لوگوں کے سینے اسلام کی عداوت کے جوش سے بھر گئے اورانہوں نے مسلمانوں پرحملہ آ ور ہوکر تباہ وہر باد کر دینے کا پختہ عزم کرلیا۔اس وفت قریش کے جوش کا پیعالم تھا کہانہوں نے بالا تفاق پیے فیصلہ کیا کہایک بڑا جرارلشکر تیار کر کے مسلمانوں کے خلاف نکلیں اوراس مہم میں ہروہ شخص جولڑنے کے قابل ہے شامل ہو جو شخص کسی مجبوری کی وجہ سے خود شامل نہ ہوسکتا ہو وہ اپنی جگہ کسی دوسر ٹے خص کو بھیجنے کاانتظام کرے۔اور رؤساء قریش اس تحریک میں خودسب سے آگے آگے تھے مرف دو شخص تھے جنہوں نے اس مہم میں شمولیت سے تاً مل کیا اور وہ ابولہب اورامیہ بن خلف تھے مگر ان کے تاً مل کی وجہ مسلمانوں کی ہمدردی نہیں تھی بلکہ ابولہب تواینی بہن عاتکہ بنت عبدالمطلب کے خواب سے ڈرتا تھاجواس نے ممضم کے آنے سے صرف تین دن پہلے قریش کی تباہی کے متعلق دیکھا تھا اورامیہ بن خلف اس پیشگوئی کی وجہ سے خا نف تھا جو

ا: یه بالکل جموع تقا کیونکه ابھی تک آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه میں ہی تھے۔

آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قبل ہونے کے متعلق فر مائی تھی اور جس کاعلم اسے سعد بن معاذ کے ذریعہ مکہ میں ہو چکا تھالیکن چونکہ ان دونا می رؤساء کے پیچھے رہنے سے عامة الکفار پر برااثر پڑنے کا اندیشہ تھا اس لئے دوسرے رؤساء قریش نے جوش اور غیرت دلا دلا کر آخر ان دونوں کورضا مند کرلیا یعنی امیہ تو خود تیار ہوگیا اور ابولہب نے ایک دوسرے شخص کو کافی روپید دینا کر کے اپنی جگہ کھڑا کر دیا اور اس طرح تین دن کی تیار کی تیار کی جابے ہوا ایک ہزار سے زائد جانباز سیا ہیوں کا لشکر مکہ سے نگلنے کو تیار ہوگیا۔

ابھی پیشکر مکہ میں ہی تھا کہ بعض رؤساء قریش کو میہ خیال آیا کہ چونکہ بنو کنانہ کی شاخ بنو بکر کے ساتھ اہل مکہ کے تعلقات خراب ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی غیر حاضری سے فائدہ اٹھا کروہ ان کے پیچھے مکہ پر جملہ کردیں اور اس خیال کی وجہ سے بعض قریش کچھ متزلزل ہونے لگے۔ مگر بنو کنانہ کے ایک رئیس سراقہ بن مالک بن بعثم نے جو اس وقت مکہ میں تھا ان کواظمینان دلایا اور کہا کہ میں اس بات کا ضامن ہوتا ہوں کہ مکہ پر کوئی حملہ نہیں ہوگا۔ بلکہ سراقہ کومسلمانوں کی مخالفت کا ایسا جوش تھا کہ قریش کی اعانت میں وہ خود بھی بدر تک گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کود کھے کر اس پر پچھا ایسا رعب طاری ہوا کہ جنگ سے پہلے ہو فود بھی بدر تک گیا، لیکن وہاں مسلمانوں کود کھے کر اس پر پچھا ایسا رعب طاری ہوا کہ جنگ سے پہلے ہی ایسی سے ساتھیوں کو چھوڑ کر بھاگ آیا۔ اسی واقعہ کی طرف قر آن شریف کی اس آیت میں اشارہ سمجھا گیا ہے کہ اِذُذَ یَّنَ لَهُمُ الشَّیْطُنُ اَعْمَالُهُ هُمْ ......وَاللَّهُ شَدِیْدُ الْحِقَابِ ۔ تُن 'دَجبکہ شیطان قرایش مکہ کومسلمانوں کے خلاف حق بجانب قرار دیتا تھا اور انہیں ابھارتا تھا۔' الْحِ

مکہ سے نگلنے سے پہلے قریش نے کعبہ میں جاکر دعا کی کہ'اے خدا ہم دونوں فریقوں میں سے جو گروہ حق پر قائم ہے اور تیری نظروں میں زیادہ شریف اور زیادہ افضل ہے تواس کی نفر سے فر مااور دوسرے کوذلیل ورسواکر۔'' اس کے بعد کفار کالشکر بڑے جاہ وشتم کے ساتھ مکہ سے روا نہ ہوا۔ تمام روً ساء قریش ساتھ حقاورگانے بجانے والی عور تیں بھی جواپ اشعار کے ساتھ دفیں بجاتی ہوئی غیر سے اور جوش دلاتی ساتھ میں دراستہ میں روساء قریش نے اس مہم کوایک خاص قومی کا رنا مہ خیال کرتے ہوئے اپنے خرج سے لشکر کی خوراک کا انتظام کیا۔ چنا نچہ ان کی طرف سے ہرروز باری باری نونو دس دس اونٹ سیاہیوں کی ضیافت کے لئے ذرخ کئے جاتے تھے ہے جب بیا شکر جدے فہ میں پہنچا جو مکہ اور بدر کے در میان گر بدر کے قریب ترایک مقام ہوئی کہ ان کا

ع: سورة انفال : ۴م

ا: زرقانی وسیرة حلبیه

سي: زرقانی حالات غزوه بدر

س : خمیس جلدا صفحه ۱۲۸

قافلہ خطرہ کی جگہ سے نج کرنگل گیا ہے اوراس کئے اب شکر کوآ گے جانے کی ضرورت نہیں۔اس خبر پر بعض لوگ واپس جانے کو تیار ہو گئے ،لین ابوجہل اوراس کی پارٹی کے اثر کے ماتحت اکثر اہل لشکر نے جن کی نتیں پچھاور تھیں بلکہ ایک روایت کی روسے سب نے لیم بڑی تخی سے انکار کیا اور کہا کہ 'خدا کی قتم ہم بدر تک ضرور جائیں گے اور وہاں جاکر تین دن تک جشن منا کیں گئا کہ ہمیشہ کے لئے ملک میں ہما رارعب بیٹھ جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں۔'' پینانچے سوائے چند آ دمیوں کے جو واپس لوٹ گئے۔ " بیٹھ جاوے اور لوگ ہم سے ڈرنے لگ جائیں۔'' پینانچے سوائے چند آ دمیوں کے جو واپس لوٹ گئے۔ " میں راستہ کھوئے جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ " ) یعنی ضمضم کی اطلاع پہنچنے کے گیارہ یابارہ دن میں راستہ کھوئے جانے کی وجہ سے ضائع ہو گیا تھا۔ " ) یعنی ضمضم کی اطلاع پہنچنے کے گیارہ یابارہ دن کے بعد بدر کی وادی کے ورلے کنارے پر پہنچا اور وہاں ڈیرے ڈال دیے۔اس وقت لشکر قریش کی تعداد میں ہر ارائفوس پر مشتمل تھی اور بیلوگ رائج الوقت سامان حرب سے خوب آ راستہ تھے۔ چنانچہ فوج میں سواری کے سات سواونٹ اور ایک سوگھوڑے تھے اور سب سوار اور اکثر پیادہ زرہ پوش تھے اور دیگر سامان جنگ بھی مثلاً نیز ہ اور تکوار اور تیر کمان وغیرہ کافی تعداد میں موجود تھا۔

اب ہم تھوڑی دیر کے لئے لشکر قریش سے جدا ہوکر مدینہ کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہاں کیا ہورہا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوسفیان کے قافلہ کی خبر پاکرا پنے دوسحانی اطلاع حالات کے لئے روانہ فرمادئے تھے کیان ابھی وہ واپس نہیں لوٹے تھے کہ آپ کوسی ذریعہ سے فی طور پر یہ اطلاع بھی پہنچ گئی کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکہ سے آرہا ہے۔ اس وقت جو کمز ورحالت مسلمانوں کی تھی اسے ملحوظ رکھتے ہوئے نیز جنگی تد اپیر کے عام اصول کے مطابق آپ نے اس خبر کو مشتہر نہیں ہونے دیا تا کہ عامۃ المسلمین میں اس کی وجہ سے کسی قتم کی بدد لی نہ پیدا ہولیکن ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح آپ نے بغیر اس خبر کے مطاب اظہار کے ایسے رنگ میں صحابہ میں تحریک کہ بہت سے صحابہ با وجود یہ خیال رکھنے کے کہ بیم ہم قافلہ کی اظہار کے ایسے رنگ میں صحابہ میں تحریک کہ بہت سے صحابہ با وجود یہ خیال رکھنے کے کہ بیم ہم قافلہ کی

ع: یا در کھنا چاہئے کہ بدرایک وادی کانام ہے جس میں چند چشے ہیں اور جومکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے۔اس کی مسافت عام حالات میں مدینہ سے چار پانچ یوم اور مکہ سے آٹھ ٹونویوم کی تبھی جاتی ہے۔ زمانۂ جاہلیت میں یہاں ہرسال ایک میلدلگا کرتا تھا جس میں عرب کے متلف قبائل جمع ہوکر تجارت کرتے اور جشن مناتے تھے۔ پس کفار مکہ نے اس میلہ کی آٹر رکھ کرییا صرار کیا کہ ہم بدر تک ضرور جائیں گے تا کہ ہمارار عب بیٹھ جاوے۔

سے: روایات میں واپس لوٹ جانے والوں میں قبیلہ بنوعدی اور زہرہ کانام مذکور ہوا ہے۔ حم : زرقانی

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>: طبری صفحه ۱۲۸۸ وابن سعد جلد اصفحه ک

روک تھام کی غرض سے اختیار کی جارہی ہے آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہو گئے حتی کہ انصار بھی جو بیعت عقبہ ثانیہ کے معاہدے کے موافق صرف مدینہ برحملہ ہونے کی صورت میں آپ کی حفاظت کے ذمہ دار سمجھے جاتے تھے اور جواس وقت تک کسی غزوہ یا سرپیمیں شامل نہیں ہوئے تھے <sup>کے</sup> شریک جہاد ہونے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ آپ نے مدینہ میں ایک مجلس قائم کی اور صحابہ سے مشورہ دریافت فرمایا۔حضرت ابو بکروعمر نے جان نثارانہ تقریریں کیس مگرآ یٹ نے ان کی طرف کچھالتفات نہ کیا جس بررؤساءانصار جھے گئے کہ آپ گاروئے شخن ان کی طرف ہے۔ چنانچیان میں سے سعد بن عبادہ رئیس خزرج نے جان شارانہ تقریر کی اور عرض کیا یارسول اللہ!انصار ہرخدمت کے لئے حاضر ہیں اور جہاں بھی آب ارشاد فرما کیں جانے کے لئے تیار ہیں۔اس کے بعد آب نے صحابہ میں عام تح یک فرمائی اور انصار ومہاجرین کی ایک جمعیت آ ہے گے ساتھ نکلنے کو تیار ہوگئی ہے لیکن پھر بھی چونکہ عام خیال قافلہ کے مقابلہ کا تھا بہت سے صحابہ یہ خیال کر کے کمحض قافلہ کی روک تھام کا معاملہ ہے جس کے لئے زیادہ لوگوں کا شامل ہونا ضروری نہیں ہے شامل نہیں ہوئے۔ <sup>سے</sup> دوسری طرف وہ بعض خاص صحابہ جن کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم سےلشکر قریش کی آ مد کاعلم ہو گیا تھا مگر جن کوا خفاء راز کا حکم تھا وہ اپنی جگہ فکر مند تھے کہ دیکھئے اس موقع پر جبکہ لشکر قریش ہے بھی مٹھ بھیڑ ہوجانے کا احمال ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی اہم ذمہ داری سے عہدہ براہو سکتے ہیں یانہیں۔ چنانچہ انہی لوگوں کو مدنظر رکھتے ہوئے قرآن شريف فرماتا ہے إِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكُرِهُونَ عَلَيْهِ مِعْمَ مِينه سِي الخضرت على الله عليه وسلم ك نگلنے کومومنوں کا ایک فریق (اپنی ظاہری طاقت کا خیال کرتے ہوئے ) پیندنہیں کرتا تھااورا ہے ایک مشکل اور نازک کام مجھتا تھا۔'' مگر چونکہ ان کے آقا کا یہی منشاءتھاوہ دلی جوش کے ساتھ لبیک لبیک کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے۔اس وقت تک گووہ دوسحانی جن کوآئے نے خبر رسانی کے واسطے بھیجا تھا واپس نہیں لوٹے تھے گر چونکہ اشکر قریش کی اطلاع آ چکی تھی آ یا نے مزید تو قف کرنا مناسب خیال نہ کیا۔اور بارہ رمضان کو بروز اتوار مدینہ سے انصار ومہاجرین کی ایک جمعیت کے ساتھ اللہ کانام لیتے ہوئے روانہ ہو گئے ۔ <sup>ھ</sup>ا کا برصحابہ میں سے جولوگ اس غزوہ میں شامل نہیں ہو سکے ان میں سے حضرت عثمان بن عفان کانام خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے۔ان ایام میں چونکہان کی زوجہر قیہ بنت رسول الله صلی الله علیہ وسلم سخت

ا: ابن سعد وطبری علی از مسلم وابوداؤد علی علی از طبری وابن هشام

س : سورة انفال : ٦ ابن سعد وزرقاني

بیارتھیں۔اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوخود تکم دیا تھا کہ وہ ان کی تیار داری کے لیے مدینہ میں ہی تھہریں۔اس طرح قبیلہ خزرج کے رئیس اعظم سعد بن عبادہ بھی عین وقت پر بیار ہوجانے کی وجہ سے شامل نہیں ہو سکے لی قبیلہ اوس کے رئیس اسید بن الحضیر بھی کسی مجبوری کی وجہ سے شریک نہیں ہوئے ۔طلحہ بن عبید اللہ اور سعید بن زید چونکہ ابھی تک خبررسانی کی مہم سے واپس نہیں آئے تھاس لیے وہ بھی لڑائی کی عملی شرکت سے محروم رہ گئے باقی اکثر اکا برصحابہ آئے ہمرکاب تھے۔

مدینہ سے تھوڑی دورنکل کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیر ہ ڈ النے کا حکم دیا اورفوج کا جائز ہ لیا۔ کم عمر بیج جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی ہمر کا بی کے شوق میں ساتھ چلے آئے تھے، واپس کئے گئے۔ سعد بن ابی وقاص کے چھوٹے بھائی عمیر بھی کم سن تھے۔انہوں نے جب بچوں کی واپسی کا حکم سنا تو لشکر میں إدھراُ دھر حیب گئے کین آخران کی باری آئی اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کی واپسی کا حکم دیا۔ بینکم سن کرعمیررونے لگ گئے اورآ یٹ نے ان کے غیر معمولی شوق کودیکھ کرانہیں اجازت دے دی <sup>یا</sup> ابلشکراسلامی کی تعداد کچھاوپر تین سودس تھی۔جن میں مہاجرین کچھاوپر ساٹھ تھےاور ہاقی سب انصار تھے۔ ت مگر بے سروسامانی کا بیرعالم تھا کہ ساری فوج میں صرف ستراونٹ اور دوگھوڑے تھے اورانہی برمسلمان باری باری سوار ہوتے تھے حتی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے بھی کوئی الگ سواری نہیں تھی یعنی آ پ کوبھی دوسروں کے ساتھ باری باری سے چڑھنا اوراتر ناپڑتا تھا۔آپ کے ساتھیوں نے بڑے اصرار ے عرض کیا کہ ہم پیدل چلتے ہیں حضور سوار رہیں ، مگر آ پ نے نہ مانا اور مسکراتے ہوئے فر مایا کہ میں تم سے چلنے میں کمزورنہیں ہوں اور ثواب کی خواہش بھی مجھے کسی سے کم نہیں پھر میں کیوں نہ باری میں حصہ لوں <sup>ع</sup>ے لشکر میں زرہ پوش صرف جیرسات تھے اور باقی سامانِ حرب بھی بہت تھوڑ ا اور ناقص تھا۔الغرض جائزہ وغیرہ کے کام سے فارغ ہوکرآ پ آ گےروانہ ہوئے۔ابھی تھوڑی دورہی گئے تھے کہ ایک شخص نے جومشرک تھا آ یا کی خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ میں آ یا کے ساتھ چل کر جنگ میں شریک ہونا عا ہتا ہوں۔ صحابہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کیونکہ وہ شخص اپنی بہادری اور شجاعت میں شہرت رکھتا تھا۔ گرآپؓ نے بیفر ماکراسے رد کر دیا کہ میں اس موقع پر ایک مشرک سے مدنہیں لینا جا ہتا۔ تھوڑی دیر بعدوہ مخض پھرآیا کیکن اِدھر سے پھروہی جواب تھا۔ تیسری دفعہ وہ پھر حاضر ہوا اور اپنی خد مات پیش کیس

ا: زرقانی علی اصابه ذر کرهمیر بن ابی وقاص

اورساتھ ہی عرض کیا کہ میں اللہ اوراس کے رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ آپ ٹے فر مایا۔ ہاں اب بڑی خوثی ۔ ۔۔۔ ہمارے ساتھ چلو ل

مدینہ سے نکلتے ہوئے آپؑ نے اپنے پیچھےعبداللہ بن ام مکتوم کومدینہ کا امیرمقرر کیا تھا۔ مگر جب آپؑ روحاء کے قریب پہنچے جومدینہ سے ۳۲ سمیل کے فاصلہ پر ہے تو غالبًا اس خیال سے کہ عبداللہ ایک نابینا آ دمی ہیں اور لشکر قریش کی آ مدآ مدکی خبر کا نقاضا ہے کہ آپ کے پیچے مدینہ کا انظام مضبوط رہے آپ نے ابولبا بہ بن منذر کو مدینہ کا امیر مقرر کر کے واپس بھجوا دیا اورعبداللہ بن ام مکتوم کے متعلق حکم دیا کہ وہ صرف امام الصلوة رہیں مگرانظامی کام ابولبابہ سرانجام دیں۔مدینہ کی بالائی آبادی یعنی قبائے لئے آپ نے عاصم بن عدی کوالگ امیر مقرر فر مایا۔ اسی مقام سے آ یا نے بسیس اور عدی نامی دو صحابیوں کو دشمن کی حرکات وسکنات کاعلم حاصل کرنے کے لئے بدر کی طرف روانہ فر مایا اور حکم دیا کہ وہ بہت جلد خبر لے کر واپس آئیں ہے روحاء سے آگے روانہ ہوکر جب مسلمان وادی صفراء کے ایک پہلو سے گزرتے ہوئے ز فران میں پہنچے جو بدر سے صرف ایک منزل ورے ہے تو پیاطلاع موصول ہوئی کہ قافلہ کی حفاظت کے کے قریش کاایک بڑا جرار شکر مکہ ہے آر ہاہے۔اب چونکہا خفاءراز کا موقع گزر چکا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو جمع کر کے انہیں اس خبر سے اطلاع دی اور پھران سے مشورہ پوچھا کہ اب کیا کرنا جاہئے ۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ظاہری اسباب کا خیال کرتے ہوئے تو یہی بہتر معلوم ہوتا ہے کہ قافلہ سے سامنا ہو کیونکہ شکر کے مقابلہ کے لئے ہم ابھی پوری طرح تیار نہیں ہیں۔ مگر آپ نے اس رائے کو پیند نہ فر مایا ی دوسری طرف اکابر صحابہ نے بیمشورہ سنا تواٹھ اٹھ کر جاں نثارانہ تقریریں کیس اور عرض کیا ہمارے جان ومال سب خدا کے ہیں۔ہم ہرمیدان میں ہرخدمت کے لئے حاضر ہیں ۔ چنانچہ مقدادین اسود نے جن کا دوسرا نام مقدادین عمر و بھی تھا کہا'' یارسول اللہ! ہم موسیٰ کے اصحاب کی طرح نہیں ہیں کہآ پؑ کو یہ جواب دیں کہ جاتو اور تیرا خدا جا کرلڑ وہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہآ پؑ جہاں بھی جا ہتے ہیں چلیں ہم آپؑ کے ساتھ ہیں اور ہم آپؑ کے دائیں اور بائیں اور آ گے اور پیچیے ہوکر لڑیں گے۔''آپؓ نے بیتقریر سی تو آپؑ کا چرہ مبارک خوثی سے تمتمانے لگ گیا۔ گراس موقع پر بھی آپُ انصار کے جواب کے منتظر تھے اور چاہتے تھے کہ وہ بھی کچھ بولیں۔ کیونکہ آپؑ کو یہ خیال تھا کہ شاید

ا: مسلم آخر ابواب الجهاد والسير ت: ابن بشام ترابواب الجهاد والسير ت: بخاري كتاب المغازي

انصاریت بھے ہوں کہ بیعت عقبہ کے ماتحت ہمارا فرض صرف اس قدر ہے کہ اگر عین مدینہ پر کوئی حملہ ہوتو اس کا د فاع کریں ۔ چنانچہ باوجوداس قتم کی جاں شارانہ تقریروں کے آپ یہی فرماتے گئے کہ اچھا پھر مجھے مشورہ دو کہ کیا کیا جاوے۔سعد بن معاذ رئیس اوس نے آپ کا منشاء سمجھا اورانصار کی طرف سے عرض كيان يارسول الله! شايد آب مهاري رائ يو چھتے ہيں ۔خداكي قتم جب ہم آب كوسي سجھ كرآب يرايمان لےآئے ہیں اور ہم نے اپناہاتھ آپؑ کے ہاتھ میں دے دیا ہے تو پھراب آپؓ جہاں جا ہیں چلیں ہم آپؓ کے ساتھ ہیں اوراس ذات کی قتم جس نے آپ کوحق کے ساتھ مبعوث کیا ہے، اگرآپ ہمیں سمندر میں کو د جانے کو کہیں تو ہم کو د جائیں گے اور ہم میں سے ایک فر دبھی چیچے نہیں رہے گا اور آپ انشاء اللہ ہم کو لڑائی میں صابر یا ئیں گے اور ہم سے وہ بات دیکھیں گے جوآ یا کی آنکھوں کو شنڈ اکرے گی۔' آیا نے يتقرير ينى توبهت خوش هوئ اورفر مايا ـ سِينُـرُوُ ا وَ ابُشِرُوُ ا فَإِنَّ اللَّهَ قَدُ وَعَدَنِي اِحُدَى الطَّائِفَتَيُن وَ اللَّهِ لَكَانِّي أَنْظُرُ اللَّى مَصَارِعَ الْقَوُمِ لِيني تَوْ كِيرُ 'اللَّهُ كَانَام لِيَرَآكَ برُ هواورخوش ہو كيونكه الله نے مجھ سے وعد ہ فر مایا ہے کہ کفار کےان دوگر وہوں (لیعنی لشکراور قافلہ ) میں سے کسی ایک گروہ پر وہ ہم کو ضرورغلبہ دےگا۔اورخدا کی قتم میں گویا اس وقت وہ جگہیں دیکھے رہا ہوں جہاں دشمن کے آ دمی قتل ہو ہوکر گریں گے۔'' <sup>ل</sup> آپ کے بیالفاظ من کرصحا بہ خوش ہوئے مگر ساتھ ہی انہوں نے حیران ہوکر عرض کیاھلًا \* ذَكُونَ لَنَا الْقِتَالَ فَنَسُتَعِدَ لَ لِينَ 'يارسول الله! الرآي كويهل عص الكرقريش كى اطلاع تقى توآب نے ہم سے مدینہ میں ہی جنگ کے احتمال کا ذکر کیوں نہ فر مادیا کہ ہم کچھ تیاری تو کر کے نکلتے ۔'' مگر باوجود اس خبراوراس مشورہ کے اور باوجود آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس خدائی بشارت کے کہ ان دوگروہوں میں ہےکسی ایک پرمسلمانوں کوضر ورفتح حاصل ہوگی ابھی تک مسلمانوں کومعین طور پریہ علومنہیں ہوا تھا کہان کا مقابلہ کس گروہ سے ہوگا اوروہ ان دونوں گروہوں میں سے کسی ایک گروہ کے ساتھ مٹھ بھیڑ ہوجانے کاامکان سجھتے تھے اور وہ طبعاً کمزور گروہ لینی قافلہ کے مقابلہ کے زیادہ خواہش مند تھے۔

اس مشورہ کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ بدر کی طرف بڑھنے شروع ہوئے اور جب آپ بدر کے قریب پنچے تو کسی خیال کے ماتحت جس کا ذکر روایات میں نہیں ہے آپ حضرت ابو بکر صدیق کو اپنے بیچھے سوار کر کے اسلامی لشکر سے کچھ آگے نکل گئے۔ اس وقت آپ کو ایک بوڑھا بدوی ملاجس سے آپ کو باتوں میں بیمعلوم ہوا کہ اس وقت قریش کالشکر بدر کے بالکل یاس پہنچا ہوا

ہے۔آ ی ٔ بیخبرس کر واپس تشریف لے آئے اور حضرت علی اور زبیر بن العوام اور سعد بن وقاص وغیرہ کودریافت حالات کے لئے آ گےروانہ فرمایا۔ جب بیلوگ بدر کی وادی میں گئے تواجا نک کیا دیکھتے ہیں کہ مکہ کے چندلوگ ایک چشمہ سے یانی کھرر ہے ہیں۔ان صحابیوں نے اس جماعت برحملہ کر کےان میں سے ایک حبشی غلام کو پکڑلیا اور اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے آئے کے اس وقت آپ نماز میں مصروف تھے۔صحابہ نے بید دکھ کر کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تو نماز میں مصروف ہیں ،خوداس غلام سے بوچھنا شروع کیا کہ ابوسفیان کا قافلہ کہاں ہے۔ <sup>ن</sup>ے بیجبٹی غلام چونکہ لشکر کے ہمراہ آیا تھا اور قافلہ سے بِخبر تقااس نے جواب میں کہا کہ ابوسفیان کا تو مجھے علم نہیں ہے،البنۃ ابوالحکم یعنی ابوجہل اور عتبہ اورشیبہ اورامیہ وغیرہ اس وادی کے دوسرے کنارے ڈیرہ ڈالے پڑے ہیں۔صحابہ نے جن کا میلان قافلہ کی طرف زیادہ تھاسمجھا کہوہ جھوٹ بولتا ہے اور دیدہ دانستہ قافلہ کی خبر کو چھیانا چاہتا ہے۔جس پر بعض لوگوں نے اسے کچھز دوکوب کیالیکن جب وہ اسے مارتے تھے تو وہ ڈر کے مارے کہد دیتا تھا کہ اچھا میں بتا تا ہوں اور جب اسے چھوڑ دیتے تھے تو پھر وہی پہلا جواب دیتا تھا کہ مجھے ابوسفیان کا تو کوئی علم نہیں ہے البتة ابوجهل وغيره به ياس ہى موجود ہيں۔آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے نماز ميں به باتيں سين تو آڀً نے جلدی سے نماز سے فارغ ہوکر صحابہ کو مار نے سے روکا اور فر مایا۔'' جب وہ سچی بات بتا تا ہے تو تم اسے مارتے ہواورجھوٹ کہنے لگتا ہے تو جھوڑ دیتے ہو۔'' علی پھرآ یا نے خودنری کے ساتھ اس سے دریافت فرمایا کہ شکراس وقت کہاں ہے۔اس نے جواب دیا اس سامنے والے ٹیلے کے پیچھے ہے۔آپ نے یو چھا کہ شکر میں کتنے آ دمی ہیں ۔اس نے جواب دیا کہ بہت ہیں مگر پوری بوری تعداد مجھے معلوم نہیں ہے۔ آب فن مایا چھا یہ بتاؤ کہ ان کے لئے ہرروز کتنے اونٹ ذیح ہوتے ہیں۔اس نے کہا کہ دس ہوتے ہیں۔آپؓ نے صحابہ کی طرف متوجہ ہو کر فر مایا کہ ایک ہزارآ دمی معلوم ہوتے ہیں ﷺ اور حقیقیاً وہ اتنے ہی تھے۔ ﷺ پھرآ پٹ نے اس غلام سے یو جھا کہ رؤساء قریش میں سے کون کون لوگ ہیں۔اس نے کہا۔ عتبہ، شیره، ابوجهل، ابوالبختری، عقبه بن ابی معیط، حکیم بن حزام، نضر بن حارث، امیه بن خلف، مهیل بن عمرو،نوفل بن خویلد،طعیمه بن عدی،زمعه بن اسود وغیره وغیره سب ساتھ ہیں۔آنخضرت صلی الله علیه وسلم نصحابه سے خاطب موكر فرمايا هذا مَكَّة قَدْ الْقَتْ اللَّهُ مُ اَفُلا ذَكِيدِهَا لِيَّى 'الومك نَتْمهار ب

ا: ابن ہشام عند البھی تک قافلہ کا خیال دل سے نہیں نکلا تھااوراس کی خواہش غالب تھی۔

س : مسلم والبوداؤد س : طبرى صفحه ۱۲۸۹ ه : مسلم والبوداؤد

سامنے اپنے جگر گوشے نکال کرڈال دیئے ہیں۔'' یہ نہایت دانشمندانہ اور حکیمانہ الفاظ تھے جوآپ کی زبان مبارک سے بےساخة طور پر نکلے کیونکہ ہجائے اس کے کہ قریش کے اپنے نامور رؤساء کاذکرآنے سے کمز ورطبیعت مسلمان بے دل ہوتے ان الفاظ نے ان کی قوت متحیلہ کواس طرف مائل کر دیا کہ گویا ان سر داران قریش کو تو خدانے مسلمانوں کا شکار بننے کے لئے بھیجا ہے۔

جس جگہ اسلامی گئر نے ڈیرہ ڈالا تھا وہ کوئی الیں اچھی جگہ نتھی۔اس پر حباب بن منذر نے آپ سے دریا فت کیا کہ آیا خدائی الہام کے ماتحت آپ نے بیہ جگہ پند کی ہے یا محض فوجی تدبیر کے طور پراسے اختیار کیا ہے؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس بارہ میں کوئی خدائی حکم نہیں ہے ،تم کوئی مشورہ دینا چاہتے ہوتو بتاؤ؟ حباب نے عرض کیا تو پھر میرے خیال میں بیہ جگہ اچھی نہیں ہے۔ بہتر ہوگا کہ آگے بڑھر کر قریش سے قریب ترین چشمہ پر قبضہ کرلیا جاوے۔ میں اس چشمہ کو جانتا ہوں۔اس کا پانی اچھا ہے اور عموماً ہوتا بھی کافی ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو پسند فرمایا اور چونکہ ابھی تک قریش ٹیلہ کے پرے ڈیرہ ڈالے پڑے تھے اور بیہ چشمہ خالی تھا، مسلمان آگے بڑھ کر اس چشمہ پر قابض ہوگئے لیکن جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ پایا جاتا ہے اس وقت اس چشمہ میں بھی پانی زیادہ نہیں تھا اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے وہ الیں اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے۔ اور مسلمانوں کو پانی کی قلت محسوس ہوتی تھی۔ پھر یہ بھی تھا کہ وادی کے جس طرف مسلمان تھے۔

جگہ کے انتخاب کے بعد سعد بن معاذ رئیس اوس کی تجویز سے صحابہ نے میدان کے ایک حصہ میں اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سائبان سائیار کردیا اور سعد نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری سائبان کے پاس با ندھ کرع ض کیا کہ' یارسول اللہ! آپ اس سائبان میں تشریف رکھیں اور ہم اللہ کانام لے کردشمن کا مقابلہ کرتے ہیں۔اگر خدانے ہمیں فتح دی تو یہی ہماری آرزو ہے، لیکن اگر خدانخواستہ معاملہ دگرگوں ہوا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوکر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہمارے ایسے معاملہ دگرگوں ہوا تو آپ اپنی سواری پر سوار ہوکر جس طرح بھی ہو مدینہ پہنچ جائیں۔ وہاں ہمارے ایسے بھائی بندموجود ہیں جو محبت واخلاص میں ہم سے کم نہیں ہیں۔لیکن چونکہ ان کو یہ خیال نہیں تھا کہ اس مہم میں جنگ پیش آ جائے گی اس لئے وہ ہمارے ساتھ نہیں آئے ورنہ ہم گز چیچے نہ رہے لیکن جب انہیں حالات کا علم ہوگا ، تو وہ آپ کی حفاظت میں جان تک لڑا دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔' سے سعد کا جوشِ کا خلاص تھا جو ہر حالت میں قابلِ تعریف ہے ، ورنہ بھلا خدا کا رسول اور میدان سے بھاگے۔ چنانچ حنین اخلاص تھا جو ہر حالت میں قابلِ تعریف ہے ، ورنہ بھلا خدا کا رسول اور میدان سے بھاگے۔ چنانچ حنین

کے میدان میں بارہ ہزار فوج نے پیٹے دکھائی، گریہ مرکز توحیدا پنی جگہ سے متزلزل نہیں ہوا۔ بہرحال سائبان تیار کیا گیا اور سعداور بعض دوسرے انصار اس کے گرد پہرہ دینے کے لئے کھڑے ہوگئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر نے اس سائبان میں رات بسر کی۔اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات بھر خدا کے حضور گریہ وزاری سے دعائیں کیں اور لکھا ہے کہ سار لے لشکر میں صرف آپ ہی تھے جورات بھر جاگے، باقی سب لوگ باری باری این نیندسو لئے۔اور چونکہ نیند کا آنا بھی ایک اطمینان کی علامت سمجھا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کا قرآن شریف میں ذکر کیا ہے۔ پھر خدا کا مزید فضل یہ ہوا کہ بچھ بارش بھی ہوگئ جس سے مسلمانوں کو یہ موقع مل گیا کہ حوض بنابنا کر پانی جمع کر لیں۔اور یہ بھی فائدہ ہوگیا کہ ربت جم گئ اور پاؤں زمین میں دھسنے سے رک گئے۔دوسری طرف قریش والی عگہ میں کچھڑ کی سی صورت ہوگئی اور اس طرف کا پانی بھی پچھ گدلا ہوکر میلا ہوگیا۔اس واقعہ کا بھی قرآن شریف نے ذکر کیا ہے۔ ا

لے: ہرد وواقعات کے لئے دیکھوسورۃ انفال: ۲۰ ہے: ابن ہشام وابن سعد

س : ابن مشام

غالبًا اسی وقت کے قریب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حذیفہ بن یمان اور ابوجبل حاضر ہوئے اور عرض کیا ہم ابھی ابھی مکہ سے آرہے ہیں۔ جب ہم وہاں سے نکلے تھے تو قریش نے ہم کوروک دیا تھا اور پھر یہ عہد لے کر چھوڑا تھا کہ ہم آپ کے ساتھ ہوکر ان کے خلاف جنگ نہیں کریں گے۔ گویہ عہد قابل ایفا نہیں تھا کیونکہ جبراً لیا گیا تھا مگر آپ نے فر مایا۔'' تو پھرتم جاؤاور اپنے عہد کو پورا کرو۔ہم اللہ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اسی کی نصرت پر ہمارا بھروسہ ہے۔'' لے

ابھی آ پ صفول کی درستی میں ہی مصروف تھے کہ قریش کے لشکر میں حرکت پیدا ہوئی اور لشکر کفار میدان قبال کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ بیوہ موقع تھا جبکہ کفار کومسلمان اصلی تعداد سے کم نظر آتے تھے۔ <sup>ہے</sup> اس لئے وہ جرأت کے ساتھ بڑھتے آئے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں دور سے دیکھا تو فر مایا ''اے میرے مولا! بیلوگ تکبر وغرور سے بھرے ہوئے تیرے دین کے مٹانے کے لئے آئے ہیں تواپنے وعدہ کے مطابق اپنے دین کی نصرت فرما۔ '' تا اسی اثنا میں قریش کے چند آ دمی مسلمانوں کے چشمہ کی طرف بڑھے۔ صحابہ نے رو کنا جا ہا مگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے منع فر مایا اور حکم دیا کہ ان کو یا نی پی لینے دیا جاوے۔ چنانچہ انہوں نے امن کے ساتھ یانی پیااورا پنے لشکر کوواپس لوٹ گئے ہ<sup>یں</sup> وشمن کے ساتھ اس عدل واحسان کامعاملہ کرنا عرب کے ضابطہ اخلاق میں مفقو د تھا اور بیہ اسلام کی ایک خصوصیت ہے کہ اس نے خود حفاظتی قواعد کی رعایت رکھتے ہوئے دشمن سے بھی نیک سلوک کرنے کا حکم دیا ہے۔ اب فوجیں بالکل ایک دوسرے کے سامنے تھیں مگر قدرت الہی کا عجیب تماشہ ہے کہ اس وقت لشکروں کے کھڑے ہونے کی ترتیب ایسی تھی کہ اسلامی لشکر قریش کواصلی تعداد سے زیادہ بلکہ دو گنا نظر آتا تھا۔ ھے جس کی وجہ سے کفار مرعوب ہوئے جاتے تھے اور دوسری طرف قریش کالشکر مسلمانوں کوان کی اصلی تعداد سے کم نظر آتا تھا<sup>یے</sup> جس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے دل بڑھے ہوئے تھے۔قریش کی یہ کوشش تھی کہ کسی طرح اسلامی لشکر کی تعداد کاصیح اندازہ پتہ لگ جاوے تا کہ وہ حیصوٹے ہوئے دلوں کوسہارا دے سکیں۔اس کے لئے رؤساء قریش نے عمیر بن وہب کو بھیجا کہ اسلامی کشکر کے حیاروں طرف گھوڑا دوڑا کر دیکھے کہ اس کی تعدا دکتنی ہےاورآیا ان کے پیچھے کوئی کمک تو مخفی نہیں؟ چنانچے عمیر نے گھوڑے برسوار ہوکرمسلمانوں کا ایک چکر کا ٹا مگرا سے مسلمانوں کی شکل وصورت سے ایبا جلال اور عزم اور موت سے ایس

ا: مسلم كتاب الجهاد باب الوفاء بالعهد ع: سورة انفال : ۴۵ سع: ابن بشام وطبرى ع: طبرى وابن بشام طبرى وابن بشام ها د ۴۵ سورة انفال : ۴۵ سورة انف

بِ يروائي نظر آئي كهوه سخت مرعوب موكرلونا اورقريش سے مخاطب موكر كہنے لگا مَا رَأَيْتُ شَيْئًا وَ لَكِنِيي قَدُ رَأَيُتُ يَامَعُشَرَ الْقُرَيُشِ الْبَلاَيَا تَحْمِلُ الْمَنَايَانَوَاضِحُ يَشُرَبَ تَحْمِلُ الْمَوُتَ النَّاقِعَ لَ یعنی'' مجھے کوئی مخفی کمک وغیرہ تو نظر نہیں آئی ،لیکن اے معشر قریش! میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں کے شکر میں گویا اونٹنیوں کے کجاووں نے اپنے اوپر آ دمیوں کونہیں بلکہ موتوں کواٹھایا ہوا ہےاوریٹر ب کی سانڈ نیوں پر گویا ہلاکتیں سوار ہیں۔' قریش نے جب یہ بات سی توان میں ایک بے چینی سی پیدا ہوگئی۔سراقہ جوان کا ضامن بن كرآيا تھا كچھاييا مرعوب ہوا كەاللے ياؤں بھاگ گيا۔اور جب لوگوں نے اسے روكا تو كہنے لگا اِنِّيَّ ٱلٰری مَا لَا تَرَوْنَ لَ " مجھے جو کچھ نظر آرہا ہے وہ تم نہیں دیکھتے۔" حکیم بن حزام نے عمیر کی رائے سنی تو گھبرایا ہوا عتبہ بن ربیعہ کے پاس آیا اور کہنے لگا۔اے عتبہ!تم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) سے آخر عمروحضرمی کابدلہ ہی جا ہے ہو تے ہو تا وہ تمہارا حلیف تھا کیا ایسانہیں ہوسکتا کہتم اس کی طرف سےخون بہا ادا کر دواور قریش کولے کرواپس لوٹ جاؤاس میں ہمیشہ کے لئے تمہاری نیک نامی رہے گی۔' عتبہ جوخود گھبرایا ہوا تھا اور کیا جا ہے تھا حجٹ بولا۔''ہاں ہاں میں راضی ہوں اور پھر حکیم! دیکھوتو بیمسلمان اور ہم آخرآ پس میں رشتہ دار ہی تو ہیں ۔ کیا بیاح چھا لگتا ہے کہ بھائی بھائی پر تلواراٹھائے اور باپ بیٹے پر ہم ایسا کروکہ ابھی ابوالحکم ( یعنی ابوجہل ) کے پاس جاؤاوراس کے سامنے یہ تجویز پیش کرو۔ '<sup>2</sup> اورادھرعتبہ نے خود اونٹ بر سوار ہوکر اپنی طرف سے لوگوں کو سمجھا نا شروع کر دیا که''رشتہ داروں میں لڑائی ٹھیکنہیں ہے۔ ہمیں واپس لوٹ جانا جا ہے اور محمد کواس کے حال پر چھوڑ دینا جا ہے کہ وہ دوسرے قبائل عرب کے ساتھ نیٹتا رہے جونتیجہ ہوگا دیکھا جائے گا۔اور پھرتم دیکھو کہان مسلمانوں کے ساتھ لڑنا بھی کوئی آسان كا منهيں ہے كيونكه خواہ تم مجھے برول كهو حالانكه ميں برول نہيں موں إنّى أرىٰ قَوْمًا مُسْتَمِيْتِيُنَ عَ لینی ''مجھے توبیاوگ موت کے خریدارنظر آتے ہیں۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دور سے عتبہ کودیکھا تو فرمایا۔'اگر شکر کفار میں سے کسی میں شرافت ہے تو اس سرخ اونٹ کے سوار میں ضرور ہے۔اگر بیلوگ اس کی بات مان لیں توان کے لئے اچھا ہو۔'لیکن جب حکیم بن حزام ابوجہل کے پاس آیا اوراس سے یہ تجویز بیان کی تو وہ فرعون امت بھلا الیمی با توں میں کب آنے والا تھا چھٹتے ہی بولا۔'' اچھا اچھا اب عتبہ

سے: یہا کی پردہ رکھنے کی بات تھی ور نہ دل میں رؤساء قریش خوب جانتے تھے کہ عمرو کے قل کا تو صرف ایک بہانہ ہے ور نہاصلی جلن اسلام کے نام کی ہے۔ سے نام کی ہے۔ ابن ہشام وطبری ھے: طبری کواپنے سامنے اپنے رشتہ دارنظر آنے گئے ہیں۔'اور پھراس نے عمر وحضر می کے بھائی عام حضر می کو بلاکر
کہا''تم نے سناتمہارا حلیف عتبہ کیا کہتا ہے اور وہ بھی اس وقت جبکہ تمہارے بھائی کا بدلہ گویا ہاتھ میں آیا
ہوا ہے۔''عامر کی آنھوں میں خون اثر آیا اور اس نے عرب کے قدیم دستور کے مطابق اپنے کپڑے پھاڑ
کراور نظا ہوکر چلانا شروع کیا''واعمراہ واعمراہ'' ہائے افسوس! میرا بھائی بغیرا نقام کے رہا جاتا ہے۔ہائے
افسوس! میرا بھائی بغیرانقام کے رہا جاتا ہے!!اس صحرائی آواز نے لشکر قریش کے سینوں میں عداوت کے
شعلے بلند کردیئے اور جنگ کی بھٹی اپنے پورے زورسے د کھنے لگ گئے۔'' کے

ابوجہل کے طعنے نے عتبہ کتن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ اس غصہ میں جرا ہوا وہ اپنے بھائی شیبہ اور اپنے لڑکے ولید کوساتھ لے کر لشکر کفار سے آگے بڑھا اور عرب کے قدیم دستور کے مطابق انفرادی لڑائی کے لئے مبارز طبی کی۔ چند انصاران کے مقابلہ کے لئے آگے بڑھنے کے لئے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوروک دیا اور فر مایا۔''جمزہ تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو، عبیدہ تم اٹھو!'' یہ تینوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قربی رشتہ دار تھے اور آپ عیا ہے ہے کہ خطرہ کی جگہ پر سب سے پہلے آپ کے عزیز واقارب آگ براھیں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کود کھر کر آواز دی کہ''ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں۔ ہماری گرھییں۔ دوسری طرف عتبہ وغیرہ نے بھی انصار کود کھر کر آواز دی کہ''ان لوگوں کو ہم کیا جانتے ہیں۔ ہماری گر کے ہمارے سامنے آئیں۔'' چنا نچے جمزہ اور علی اور عبیدہ آگے بڑھے۔ عرب کے دستور کے مطابق پہلے روشناسی ہوئی۔ پھر عبیدہ تبن مطلب ولید کے مقابل ہوگئے اور جمزہ عتبہ کے اور علی شیبہ کے لئے جمزہ اور ولی کی خور بیل کے اور علی شیبہ کے لئے جمزہ اور ولی شیبہ کے لئے جمزہ اور ولی کو خور اور ولیک کے ہاتھ سے کاری زخم کھا کر گر سے ۔ جس پر جمزہ اور علی کی خوالی نے جلدی سے آگے بڑھ کر ولید کا تو خاتمہ کر دیا اور عبیدہ کو اٹھا کر اسے کیمپ میں لے آئے۔گر عبیدہ اس صدمہ سے خانبر نہ ہو سکے اور بدر سے واپسی پر راستہ میں انتقال کیا۔

ان انفرادی مقابلوں کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھراپنے سائبان میں تشریف لے گئے اور جاتے ہوئے نصیحت فرمائی کہ جب تک میں حکم نہ دوں عام دھاوا نہ کیا جائے اور فرمایا کہ''اگر کفار فوری حملہ کر کے آئیں تو پہلے تیروں کے ساتھان کا مقابلہ کرو، کیکن دیکھو تیر ذراا حتیاط سے چلانا۔ایسانہ ہو کہ یونہی بے فائدہ طور پراپنے ترکش خالی کردواور تلوار صرف اس وقت نکالو کہ جب دونوں لشکر آپس میں مل جائیں۔''غالبًا اسی موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مخاطب ہوکر رہے بھی فرمایا کہ شکر کفار میں

بعض ایسے لوگ بھی شامل ہیں جواپنے دل کی خوشی سے اس مہم میں شامل نہیں ہوئے بلکہ رؤساء قریش کے د باؤکی وجہ سے شامل ہو گئے ہیں ۔ ور نہوہ دل میں ہمارے مخالف نہیں ۔اسی طرح بعض ایسے لوگ بھی اس لشکر میں شامل ہیں جنہوں نے مکہ میں ہماری مصیبت کے وقت میں ہم سے شریفا نہ سلوک کیا تھا اور ہمارا فرض ہے کہان کے احسان کا بدلہ اتاریں ۔ پس اگر کسی ایسے خص پر کوئی مسلمان غلبہ یائے تو اسے کسی قتم کی تکلیف نہ پہنچائے۔اورآ ی ٹے خصوصیت کے ساتھ قتم اول میں عباس بن عبدالمطلب اورقتم ٹانی میں ابوالبختری کا نام لیااوران کے تل ہے منع فر مایا۔گرحالات نے کچھالیی نا گزیرصورت اختیار کی کہ ابوالبخترى قتل سے نے نہ سکا گواسے مرنے سے بل اس بات کاعلم ہو گیاتھا کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے قتل سے منع فرمایا ہے۔ اس کے بعد آ ی سائبان میں جا کر پھردعا میں مشغول ہو گئے۔ حضرت ابوبکڑ بھی ساتھ تھے اور سائبان کے اردگر دانصار کی ایک جماعت سعد بن معاذ کی زیر کمان پہرہ پر متعین تھی۔تھوڑی دبر کے بعد میدان میں سے ایک شور بلند ہواا ورمعلوم ہوا کہ قریش کے لشکر نے عام حملہ کر دیا ہے۔اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہایت رفت کی حالت میں خدا کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے دعا ئیں کررہے تھاور نہایت اضطراب کی حالت میں فرماتے تھے کہ اَلیْلُهُمَّ إِنِّیُ اَنْشُدُکَ عَهٰدَکَ وَوَعُدَكَ اَللَّهُمَّ إِن تُهُلِكُ هَذِهِ الْعِصَابَةَ مِن الْهِلِ الْإِسْلَامِ لاَ تُعْبَدَ فِي الْارْضِ - ' ا میرے خدااینے وعدوں کو پورا کر۔اے میرے مالک!اگرمسلمانوں کی پیر جماعت آج اس میدان میں ہلاک ہوگئی تو دنیا میں تخجے یو جنے والا کوئی نہیں رہے گا۔'<sup>ئ</sup> اوراس وقت آپ ّاس قدر کرب کی حالت میں تھے کہ بھی آ پ سجدہ میں گرجاتے تھے اور بھی کھڑے ہوکر خدا کو پکارتے تھے اور آپ کی چا در آپ کے کندھوں سے گرگر پڑتی تھی اور حضرت ابو بکراسے اٹھااٹھا کرآ پ پر ڈال دیتے تھے ﷺ حضرت علیٰ کہتے ہیں کہ مجھے لڑتے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آتا تھا تو میں آپ کے سائبان کی طرف بھاگ جاتا تھا،کیکن جب بھی میں گیا میں نے آپ گوسجدہ میں گڑ گڑ اتے ہوئے پایا۔اور میں نے سنا کہ آپ ً كى زبان يربيالفاظ جارى تھے كہ يَسا حَسَّى يَساقَيُسُوهُ مِيَاحَيُّى يَاقَيُّوهُ بِي لِيَنِيُ 'اے ميرے زندہ خدا!اے میرے زندگی بخش آقا!''حضرت ابوبکر آپ کی اس حالت کود مکھ کر بے چین ہوئے جاتے تھے اور کبھی کبھی بے ساختہ عرض کرتے تھے'' یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپؓ پر فدا ہوں۔آپؓ گھبرا ئیں نہیں۔اللہ

> ا: طبری تنه بخاری ومسلم سره: مسلم وتر ندی سرم: نسائی وابن سعد

اپنے وعدے ضرور پورے کرے گا۔ <sup>ل</sup>ے گراس سچے مقولہ کے مطابق کہ ہر کہ عارف تر است تر سال تر۔'' آپ برابر دعااورگریپہوزاری میں مصروف رہے۔

دوسری طرف جب دونوں فوجیں ایک دوسرے سے بھڑ گئیں تو ابوجہل رئیس قریش نے بھی یوں دعا کی کہ''اے خدا!وہ فریق جس نے رشتوں کو توڑر رکھا ہے اور دین میں ایک بدعت پیدا کی ہے تو آج اسے اسے اس میدان میں تباہ وہر بادکر۔'' ایک دوسری روایت سے میں آتا ہے کہ اس موقع پریا اس سے قبل ابوجہل نے یہ دعا کی تھی کہ''اے ہمارے رب اگر محمد کا لایا ہوا دین سچا ہے تو آسان سے ہم پر پھروں کی بارش برسایا کسی اور در دنا کے عذاب سے ہمیں تباہ وہر بادکر۔'' ع

اب میدان کارزار میں کشت وخون کا میدان گرم تھا۔ مسلمانوں کے سامنے ان سے سہ چند جماعت تھی جو ہوشم کے سامان حرب سے آراستہ ہوکراس عزم کے ساتھ میدان میں نکلی تھی کہ اسلام کا نام ونشان مٹا دیاجاوے۔ اور مسلمان بیچارے تعداد میں تھوڑے، سامان میں تھوڑے، غربت اور بے وطنی کے صدمات کے مارے ہوئے فاہری اسباب کے لحاظ سے اہل مکہ کے سامنے چند منٹوں کا شکار تھے، مگر تو حید اور رسالت کی محبت نے انہیں متوالا بنار کھا تھا اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقت رود نیا میں کوئی چیز نہیں اور سالت کی محبت نے انہیں متوالا بنار کھا تھا اور اس چیز نے جس سے زیادہ طاقت ورد نیا میں کوئی چیز نہیں خدمت دین کا وہ نمونہ دکھا رہے تھے جس کی نظیر نہیں ملتی۔ ہراک شخص دوسرے سے بڑھ کر قدم مارتا تھا اور خدا کی راہ میں جان دینے کے لئے بقر ارنظر آتا تھا۔ حمزہ اور علی اور زبیر نے دشمن کی صفوں کی صفیل کا ٹے کردکھ دیں۔ انصار کے جوشِ اخلاص کا بیا عالم تھا کہ عبدالرحمٰن بن عوف روایت کرتے ہیں کہ جب عام جنگ شروع ہوئی تو میں نے اپنے دائیں بائیس نظر ڈالی۔ گرکیا دیکھا ہوں کہ انصار کے دونو جوان کا شرکے میرے پہلو جہ پہلو کھڑے ہیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل پچھ بیٹھ ساگیا کیونکہ ایسے جنگوں میں دائیس دائیس بیائیس کے ساتھیوں پرلڑائی کا بہت انحصار ہوتا تھا اور وہی شخص اچھی طرح لڑسکتا ہے جس کے پہلومخفوظ ہوں۔ گرعبدالرحمٰن کے جو کہ بیاں سے بی کہ میں اس خیال میں ہی تھا کہ ان لڑکوں میں سے ایک نے جو سے آہتہ سے بوچھا کہ گویا وہ دوسرے سے اپنی بیہ بات مختی رکھنا چا ہتا ہے کہ چچا وہ ابوجہل کہاں ہے جو مکہ میں

ا: مسلم ع: ابن ہشام سع: بخاری تفسیر سورة انفال

س.: ابوجہل کی بیددعا ئیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ اس مہم میں رؤساء قریش کا اصل مقصد اسلام اورمسلمانوں کومٹانا تھااور عمر وحضر می کے تل کا انتقام وغیر ہا کیکھن بہانہ اور عامة الکفار کو جوش دلانے کا آلہ تھا۔

آخضرت صلی الله علیہ وسلم کو دکھ و یا کرتا تھا میں نے خدا ہے عہد کیا ہوا ہے کہ میں اسے قبل کروں گایا قبل کرنے کی کوشش میں مارا جاؤں گا۔ میں نے ابھی اس کا جواب نہ دیا تھا کہ دوسری طرف سے دوسرے نے بھی اسی طرح آ ہستہ سے بہی سوال کیا۔ میں ان کی یہ جرأت و کھے کر جیران سا رہ گیا۔ کیونکہ ابوجہل گویا سردارِشکر تھا اوراس کے چاروں طرف آ زمودہ کارسپاہی جمع تھے۔ میں نے ہاتھ سے اشارہ کر کے کہا کہ وہ ابوجہل ہے۔ عبدالرحمٰن کہتے ہیں کہ میرا اشارہ کرنا تھا کہ وہ دونوں نیچ باز کی طرح جھیٹے اور دشمن کی صفیں کا شخ ہوئے ایک آن کی آن میں وہاں پہنچ گئے اوراس تیزی سے وارکیا کہ ابوجہل اوراس کے ساتھ کو دکھتے کہ دکھتے کہ کے اوراب جہل بھی اپنجہل بھی اپنجہل بھی اپنجہل اوراس کے ساتھ تھا۔ وہ اپنی کوتو نہ بچا کیا مگر اس نے بیچھے سے معاذیر ایسا وارکیا کہ ان کا بایاں بازوکٹ کر لٹکنے لگ گیا۔ معاذ نے اسے زور کے عکرمہ کا بیچھا کیا مگر وہ بھی کرنکل گیا۔ چونکہ کٹا ہوا باز واڑنے میں مزاحم ہوتا تھا۔ معاذ نے اسے زور کے ساتھ تھنچ کرا سیخ جسم سے الگ کر دیا اور پھراڑ نے لگ گئے کے غرض کیا مہا جراور کیا انصار سب مسلمان پورے زوروشور اورا خلاص کے ساتھ لڑ کے مگر دشمن کی کشرت اوراس کے سامان کی ذیاد تی کچھ بیش نہ بانے دیتی تھی اور تیجہا کیا جرصہ تک مشتبر ہا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلے کہم برابر دعا وا بہال میں مصروف سے جانے دیتی تھی اور تیجہا کیا گؤ کی المدُ بُر وہ کے کہم صے کے بعد آ پہنے تجد ہ سے اٹھ اور اورا کھا ہو تا جا معا مگر آخر ایک کافی لم بے عرصے کے بعد آ پہنے تو ہو سے الحقے اور خدان بھو اور تیجہا کیا مہم کے اسے طرف بی تا تھا مگر آخر ایک کافی لم عرصے کے بعد آ پہنے تو ہو ہے۔ اسے ور اوران سے باہر کل آ تی اللہ بُر ورک کیا تو اس کے باہر کل آ تی اللہ ہو کے سائون سے باہر کل آ تی اسٹھ اور آپ کا اضطراب لیکھ کے مگر ہو تی اور کھور کے سائون سے باہر کل آ تی گئے تی میں کہا کہ اس کیا کہ بہ کہا کہا تھا ور کے سائون سے باہر کل آ تی اللہ کہ کہ کور کیا کہا کور کے سائون سے باہر کل آ تی اور کے سائوں کے کہا کہ کور کیا گؤر کور کیا گؤر کیا گؤر کور کیا گؤر کور کور کے کہا کہا کہ کور کیا کہا کور کیا گؤر کور کیا گؤر کور کیا گؤر کور کیا گؤر کیا گؤر کی کور کے کیا کہا کور کیا گؤر کی کور کیا گؤر کور کیا گؤر کیا گؤر کور کور کیا گؤر کی کور کے کی کر کیا گؤر کی کر کیا گؤر کی کور کی کیا کی ک

باہر آکر آپ نے جاروں طرف نظر دوڑ ائی توکشت وخون کا میدان گرم پایا۔ اس وقت آپ نے ریت اور کنگر کی ایک مٹھی اٹھائی اور اسے کفار کی طرف پھینکا گیا اور جوش کے ساتھ فر مایا شک اٹو جُوہُ ہُ 'دشمنوں کے منہ بگڑ جا کیں ۔' ' ھی اور ساتھ ہی آپ نے مسلمانوں سے پکار کر فر مایا کیدم حملہ کرو۔ نے مسلمانوں کے کانوں میں اپنے محبوب آقا کی آواز کینچی اور انہوں نے تکبیر کا نعرہ لگا کر کیدم حملہ کردیا۔ دوسری طرف اوھر آپ کامٹھی کھر کرریت پھینکنا تھا کہ ایسی آندھی کا جھونکا آیا کہ کفار کی آنکھیں

[ ، : بخاری کتاب المغازی ۲<sub>۵</sub> : طبری

سے: لیعن'' لشکر کفار ضرور پسپا ہوگا اور پیٹے دکھائے گا۔'' بیقر آن کریم سورۃ قمر کی آیت: ۴۶ ہے جو کہ مکہ میں ہجرت سے پہلے بطور پیشگوئی کے نازل ہوئی تھی اور اب خدانے اسے آپ کی زبان پر دوبارہ جاری کر کے بتایا کہ کفار مکہ کے لئے

اب وہی موعود ساعت آ گئی۔ میں انفال: ۱۸

هے: طبری وزرقانی تے: طبری

اورمنہاورناک ریت اور کنکر سے بھرنے شروع ہو گئے ی<sup>ا۔</sup> آ ی<sup>ا نے</sup> فرمایا۔ پیخدائی فرشتوں کی فوج ہے جو ہماری نصرت کوآئی ہے اورروایتوں میں مذکور ہے کہ اس وقت بعض لوگوں کو پیر فرشتے نظر بھی آئے۔بہرحال عتبہ،شیبہاورابوجہل جیسے رؤساءقریش تو خاک میں مل ہی چکے تھے۔مسلمانوں کے اس فوری دھاوے اور آندھی کے اچانک جھو نکے کے نتیجہ میں قریش کے یا وُں اکھڑنے شروع ہو گئے اور جلد ہی کفار کےلشکر میں بھاگڑ پڑ گئی اورتھوڑی دیر میں میدان صاف تھا۔مسلمانوں نے ستر قیدی کپڑے اور جب لڑائی کے بعد مقتولین کی دیکھ بھال کی گئی تو معلوم ہوا کہ یہی تعداد قریش کے مقتولین کی تھی اور جب مقتولین کی شناخت ہوئی تو قرآنی آیت وَیَفُطعَ دَابِرَ الْکَافِرِیُنَ کَی ہیب ناک تفسیر آنکھوں کے سامنے تھی بعنی تمام بڑے بڑے رؤساءقریش خاک میں ملے بڑے تھے اور جوایک دورئیس بچے تھے وہ مسلمانوں کے ہاتھ میں قیدی تھے۔البتہ شروع شروع میں ابوجہل کی لاش نظر نہ آتی تھی۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے فر مایا کوئی جا کراچھی طرح دیکھے کہ ابوجہل کا کیا حال ہے۔عبداللّٰہ بن مسعود گئے اور د کھے بھال کے بعدا سے ایک جگہ جان توڑتے ہوئے یا یا جبکہ وہ قریباً ٹھنڈا ہو چکا تھا۔عبداللہ نے اس سے يوچھاتو ہى ابوجہل ہے؟ اس نے كہا هَلُ فَوُقَ رَجُلِ قَتَلْتُمُوهُ كياتم نے مجھے ہى كوئى برُ الشخص قل كيا ہے؟''لینی میں سب سے بڑا آ دمی ہوں جوتم نے مارا ہے۔'' پھر کہنے لگا لَوُ غَیْسِ اِکسار قَتَسَلَنِسِیُ عَلَ '' کاش میں کسی کسان کے ہاتھ سے قتل نہ ہوتا۔'' میں پھراس نے بوچھا کہ میدان کس کے ہاتھ میں رہا ہے؟ عبداللہ نے جواب دیا خدااوراس کے رسول کے ہاتھ۔''اس کے بعدابوجہل بالکل بےحس وحرکت ہوگیا اور جان دے دی ﷺ اور عبداللہ بن مسعود نے واپس آ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کے تل کی اطلاع دی۔امیہ بن خلف جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی پیشگوئی کی وجہ سے مکہ سے نہیں نکاتا تھا مگر جس کا دل عداوتِ اسلام اوربغضِ رسولٌ ہے بھرا ہوا تھا اس کا انجام یوں ہوا کہ جس وقت لشکر قریش پسیا ہوا اس نے ا پنے جاہلیت کے دوست عبدالرحمٰن بنعوف کے پاس پناہ ڈھونڈی جن کا اس کے ساتھ بیہ معاہدہ تھا کہ وہ ایک دوسرے کی حفاظت کریں گے لیکن جونہی کہ بلالؓ کی نظرامیہ پریڑی اس نے شور مجادیا کہ دیکھو یدراُس الکفرن کی کرنکلا جار ہا ہے،جس پر چندانصار یوں نے اس کا پیچھا کیا اوراس کے ساتھ لڑ کراہے مار

ا: زرقانی عن خدانے پیاڑائی اس لئے کرائی تھی کہ کفار کی جڑکاٹ دی جاوے۔انفال: ۸ علی: بخاری عن نیاس نے اس لئے کہا کہ اہل مکہ چونکہ زراعت کو برا سبجھتے تھے اس لئے بعض اوقات مدینہ کے لوگوں کو تحقیر کے لہجہ میں کسان کہا کرتے تھے ۔ زرقانی جلداصفحہ ۴۲۸ بحوالہ ابن عقبہ کرگرادیا بلکہا سے بچاتے بچاتے حضرت عبدالرحمٰن بنعوف بھی کسی قدر زخمی ہو گئے <sup>لے</sup>

جب دوسرے کا موں سے فراغت حاصل ہوئی تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ رؤساء قریش کوایک جگہ جمع کر کے دفن کر دیا جاوے۔ چنانچہ ایک گڑھے میں چوہیں رؤساء کی لاشوں کو اکٹھا کر کے دفنا دیا گیا اور دوسر بے لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر دفن کر دیا گیا کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا پیرعام طریق تھا کہ حتی الوسع کسی لاش کو کھلانہیں رہنے دیتے تھے خواہ وہ دشمن ہی کی کیوں نہ ہو<sup>یا</sup> واپسی سے قبل آپ اس گڑھے کے پاس تشریف لے گئے جس میں رؤساء قریش فن کئے گئے تھے اور پھران میں ت ايك ايك كانام لح كر يكار ااور فرمايا هَلُ وَجَدُتُهُ مَا وَعَدَكُمُ اللَّهُ حَقَّا فَإِنِّي وَجَدُتُ مَا وَعَدَنِي السله حُقًّا \_ يعني ' كياتم في اس وعده كوت يايا جوخدا في مير ن دريعتم سے كياتھا تحقيق ميس في اس وعده كوت ياليا ب جوخدا في مجمد ع كياتها على فيز فرمايا يَااهلَ الْقَلِينُ بِمُسَ عَشِيْرَةُ النَّبِيّ كُنتُمُ لِنبيّكُمُ كَذَّبُتُمُونِي وَصَدَقَنِيَ النَّاسُ وَانحُرَجُتُمُونِيُ وَ آوَانِيَ النَّاسُ وَقَاتَلُتُمُونِي وَنصَرِنِي النَّاسُ لِيَ لِينَ "اكْرُ هِ مِين بِرِّ بِهو ئِ لوگو! تم اپنے نبی كے بہت برے رشتہ دار بنے ۔تم نے مجھے حھلا یا اور دوسر بےلوگوں نے میری تصدیق کی تم نے مجھے میرے وطن سے نکالا اور دوسروں نے مجھے پناہ دی ہتم نے میرے خلاف جنگ کی ۔اوردوسروں نے میری مدد کی ۔' حضرت عمر انے عرض کیا۔یارسول الله!وہ اب مردہ ہیں وہ کیاسنیں گے۔آپ نے فر مایا۔''میری سہ بات وہتم سے بھی بہترسن رہے ہیں۔'' لعنی وہ اس عالم میں پہنچ کیے ہیں جہاں ساری حقیقت آشکارا ہوجاتی ہےاورکوئی پر دہ نہیں رہتا۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیکلمات جواو پر درج کئے گئے ہیں اپنے اندرایک عجیب در دوالم کی آمیزش رکھتے ہیں اوران سے اس قلبی کیفیت کا کیچھ تھوڑا سااندازہ ہوسکتا ہے جواس وقت آ ی پرطاری تھی۔اییامعلوم ہوتا ہے کہ اس وقت قریش کی مخالفت کی گزشتہ تاریخ آپ کی آنکھوں کے سامنے تھی اور آپ عالم تخیل میں اس کا ایک ایک ورق الٹاتے جاتے تھے اور آپ کا دل ان اور اق کے مطالعہ سے بے چین تھا۔ آپ کے بہالفاظ اس بات کا بھی یقینی ثبوت ہیں کہ اس سلسلہ جنگ کے آغاز کی ذمہ داری کلیئہ کفار مکہ برتھی ۔جیسا كه آب كالفاظ قَاتَ لُتُمُونِي وَنَصَوَنِي النَّاسُ عَظامِر مِ لِعِينٌ 'احميرى قوم كولواتم في مجھ سے جنگ کی اور دوسروں نے میری مدد کی ۔اور کم از کم ان الفاظ سے بیتو ضرور ثابت ہوتا ہے کہ

ع : دارقطنی بحواله روض الانف

اه: بخاري کتاب الوکالة

س : طبری صفحهٔ ۱۳۳۱

<u> س</u>: بخاری کتاب المغازی

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ یہی یقین رکھتے تھے کہ ان جنگوں میں ابتدا کفار کی طرف سے ہوئی ہے۔ اورآ یا نے مجبور ہو کرمحض خود حفاظتی میں تلوارا ٹھائی ہے۔

اینے مقتولین کی د مکیر بھال ہوئی تو معلوم ہوا کہ کل چودہ آ دمی شہید ہوئے ہیں۔جن میں سے چھ مہاجرین میں سے تھاور ہاقی انصار تھے۔انہیں میں وہ مخلص بچے عمیر وقاص بھی تھا،جس نے روکرساتھ آنے کی اجازت حاصل کی تھی ۔اس کے علاوہ زخمی تو بہت سے صحابہ ہوئے تھے، کیکن پینقصان ایبانہیں تھا كهاس عظيم الثان ديني فتح كي خوشي كومكدر كرسكتا اورآ مخضرت صلى الله عليه وسلم اور جمله مسلمان شكر وامتنان کے جذبات سے معمور تھے۔ تین دن تک آپ نے بدر کی وادی میں قیام فرمایا۔ اور بیوفت اپنے شہداء کی تکفین ویڈ فین اورا پنے زخمیوں کی مرہم پٹی میں گز را۔اورانہی دنوں میں غنیمت کے اموال کو جمع کر کے مرتب کیا گیا اور کفار کے قیدیوں کو جن کی تعدا دستر تھی محفوظ کر کے مختلف مسلمانوں کی سیر دگی میں دے دیا گیا اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسلمانوں کوتا کید کی کہ قیدیوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کریں اوران کے آرام کا خیال رکھیں ۔ صحابہؓ نے جن کواپنے آقا کی ہرخواہش کے بورا کرنے کاعشق تھا آ پ کی اس نصیحت پر اس خوبی کے ساتھ عمل کیا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ چنانچہ خودان قید یوں میں سے ایک قیدی ابوعزیز بن عمیر کی زبانی روایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے انصار مجھے تو کی ہوئی روٹی دیتے تھے الیمن خود تھجور وغیرہ کھا کرگز ارہ کر لیتے تھے اور کئ دفعہ ایسا ہوتا تھا کہان کے پاس اگر روٹی کا چھوٹا ٹکڑا بھی ہوتا تھا تو وہ مجھے دے دیتے تھے اورخو زنہیں کھاتے تھے اور اگر میں بھی شرم کی وجہ سے واپس کر دیتا تھا تو وہ اصرار کے ساتھ پھرمجھی کو دے دیتے تھے ل<sup>یا</sup> جن قید یوں کے پاس لباس کافی نہیں تھا انہیں کپڑے مہیا کردیئے گئے تھے۔ چنا نچے عباس کوعبداللہ بن ابی نے اپنی قمیص دی تھی <sup>ہے</sup>

سرولیم میور نے قید یوں کے ساتھ اس مشفقانہ سلوک کا مندرجہ ذیل الفاظ میں اعتراف کیا ہے۔
''محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہدایت کے ماتحت انصار ومہاجرین نے کفار کے قید یوں
کے ساتھ بڑی محبت اور مہر بانی کا سلوک کیا۔ چنانچہ بعض قید یوں کی اپنی شہادت تاریخ میں
ان الفاظ میں فدکور ہے کہ'' خدا بھلا کرے مدینہ والوں کا وہ ہم کوسوار کرتے تھے اور آپ
پیدل چلتے تھے۔ہم کوگندم کی پکی ہوئی روٹی دیتے تھے اور آپ صرف کھجوریں کھا کر پڑر ہتے تھے۔

اس کئے (میورصاحب کھتے ہیں) ہم کو یہ معلوم کر کے تعجب نہ کرنا چاہئے کہ بعض قیدی اس نیک سلوک کے اثر کے بنچ مسلمان ہو گئے اور ایسے لوگوں کوفوراً آزاد کر دیا گیا ..... جوقیدی اسلام نہیں لائے ان پر بھی اس نیک سلوک کا بہت اچھا اثر تھا۔''

یکھی روایت آتی ہے کہ جب بیقیدی آخضرت ملی الدعلیہ وسلم کے سامنے پیش کئے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اگر آج مطعم بن عدی لئے زندہ ہوتا اور جھ سے ان لوگوں کی سفارش کرتا تو میں ان کو یونہی چوڑ فرمایا کہ اگر آج مطعم پکا مشرک تھا اور اس حالت میں وہ مرالیکن طبیعت میں شرافت کا مادہ رکھتا تھا۔ چنا نچی ٹر لیش کا خالمانہ صحفہ جس کی وجہ سے مسلمان شعب ابی طالب میں محصور کردئے گئے تھے اسے مطعم نے ہی چاک کیا تھا اور جب آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم طائف سے واپس آئے تھے تو اس وقت بھی مطعم نے ہی مطلم نے ہی مطلم کو اپنی پناہ میں لے کر مکہ میں واخل کیا تھا۔ یہ اس احسان کی یادتھی جس سے متاثر ہو کر آخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم نے بیالفاظ فرمائے ۔ دراصل آخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کی یہ ایک نمایاں خصوصیت تھی کہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ ذراسا بھی نیک سلوک کرتا تھا تو آپ اس کے احسان کو بھی نہیں بھولتے تھے نہیں تھا کہ دنیا داروں کی طرح جب آپ ایک دفعہ سی کے احسان کے جواب میں نیک سلوک کر لیتے تھے نہیں تھا کہ دنیا داروں کی طرح جب آپ ایک دفعہ سی کے احسان کے جواب میں نیک سلوک کر لیتے تھے کہ بس اب احسان کا بدلہ اتر آگیا ہے بلکہ جب بھی کوئی شخص آپ کے ساتھ کو اتر اہوانہیں جھتے تھے اور دراصل اعلی اخلاق کا بھی تقاضا ہے کیونکہ جس احسان کے بیجا اس کے احسان کے بیجا اس کے احسان کے ایک تجارتی لین دین وقتا ضا ہے کیونکہ جس احسان کے بیجا اس کے احسان کے بیجا نسان ایک تجارتی لین تو اسان ہے کہا سکتا ہے ایک تجارتی لین تو نسان سے اسکا بہاراتی احسان کے بیجا اسکان ہے ایک تجارتی لین دین تو تھا جا سکتا۔

جولوگ قید ہوئے تھے ان میں ہے بعض رؤساء قریش میں سے تھے۔ چنانچہ النظر بن الحارث اور سہیل بن عمر و مکہ کے بڑے لوگوں میں شار ہوتے تھے۔ بعض قیدی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نہایت قریبی رشتہ دار تھے مثلاً عباس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ عقیل آپ کے چچازاد بھائی اور حضرت علی کے حقیق بھائی تھے۔ ابوالعاص بن ربیج تھے جوآپ کی صاحبز ادی زینب کے فاوند یعنی آپ کے داماد تھے۔ بعض مؤرضین نے قید ہونے والے رؤساء میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی بیان کیا ہے اور کھا ہے داماد تھے۔ بعض مؤرضین نے قید ہونے والے رؤساء میں عقبہ بن ابی معیط کا نام بھی بیان کیا ہے اور کھا ہے

کہ وہ بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت حالت قید میں قتل کر دیا گیا تھا۔ مگریہ درست نہیں ہے۔ حدیث اور تاریخ <sup>ع</sup>میں نہایت صراحت کے ساتھ بیر دایت آتی ہے کہ عقبہ بن الی معیط میدان جنگ میں قتل ہوا تھااوران رؤساء مکہ میں سے تھا جن کی لاشیں ایک گڑھے میں دفن کی گئی تھیں ۔البتہ نضر بن حارث کا حالت قید میں قتل کیا جاناا کثر روایات سے ظاہر ہوتا ہےاوراس کے تل کی وجہہ یہ تھی کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جوان بے گنا ہ مسلمانوں کے قبل کے براہ راست ذ مہ دار تھے جومکہ میں کفار کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔اوراغلب یہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم کے رہیب حارث بن ا بی ہالہ جوابتدا اسلام میں نہایت ظالما نہ طوریر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کے سامنے تل کئے گئے تھے <sup>یں</sup> ان کے قل کرنے والوں میں نضر بن حارث بھی شامل تھا۔لیکن پیقینی ہے کہ نضر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیااورنہ ہی اسلام میں صرف دشمن ہونے اور جنگ میں خلاف حصہ لینے کی وجہ سے قیدیوں کے تل کرنے کا دستور تھا۔ چنانچہاس کے متعلق بعد میں ایک معین حکم بھی قر آن شریف میں نازل ہوا یک پیجھی یا در کھنا جا ہے کہ گو بہت ہی روایات میں نضر بن حارث کے قبل کئے جانے کا ذکر آتا ہے لیکن بعض الیی روایتیں بھی یائی جاتی ہیں جن سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ قتل نہیں کیا گیا تھا بلکہ بدر کے بعد مدت تک زندہ رہااور بالآ خرغز وہ حنین کےموقع پرمسلمان ہوکرآ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں شامل ہو گیا تھا۔ ﷺ مگر مقدم الذكر روايات كے مقابليه ميں بير روايتيں عموماً كمز ورسمجھي گئيں ہيں۔واللہ اعلم۔ بہر حال اگر قیدیوں میں ہے کوئی شخص قتل کیا گیا تو وہ صرف نضر بن حارث تھا جو قصاص میں قتل کیا گیا تھااوراس کے متعلق بھی بیروایت آتی ہے کہ جب اس کے تل کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بہن کے وہ دردناک اشعار سے جن میں آ پڑسے رحم کی اپیل کی گئی تھی تو آ پڑنے فرمایا کہ اگر ہی اشعار مجھے پہلے پہنچ جاتے تو میں نضر کومعا ف کردیتا لیے بہر حال نضر کے سوا کوئی قیدی قتل نہیں کیا گیا بلکہ جبیبا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تا کیدی حکم دیا تھا کہ قیدیوں کے ساتھ بہت اچھاسلوک کیا جاوے۔

بدر سے روانہ ہوتے وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے زید بن حارثہ کومدینہ کی طرف روانہ فر مایا

ا: بخارى كتاب الوضوء وكتاب سترة المصلى وكتاب الجهاد ع: ابن سعد جلد ٢ صفحه ١٥

س: اصابه ذكر حارث مع : سورة محمد : ۵ نيز ديكهو كتاب الخراج صفحه ١٢١

۵: زرقانی حالات غزوه بدراوراسدالغابه ذکرنضر بن حارث ۲: ابن هشام

تا کہ وہ آگے آگے جاکراہل مدینہ کو فتح کی خوشخری پہنچاویں۔ چنا نچرانہوں نے آپ سے پہلے پہنچ کر مدینہ والوں کو فتح کی خبر پہنچائی۔ جس سے مدینہ کے صحابہ کوا گرا کیہ طرف اسلام کی عظیم الشان فتح ہونے کے لحاظ سے کمال درجہ خوشی ہوئی تو اس لحاظ سے کسی قدر افسوس بھی ہوا کہ اس عظیم الشان جہاد کے ثواب سے وہ خود محروم رہے۔ اس خوشخری نے اس غم کو بھی غلط کر دیا جو زید بن حارثہ کی آمد سے تھوڑی دیر قبل مسلمانان مدینہ کو عموماً رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے پہنچا تھا جن کو کو عورت عثمان کا مدینہ سلم اینے بیچھے بیار چھوڑ کر غزوہ بدر کے لئے تشریف لے گئے تھا ورجن کی وجہ سے حضرت عثمان بھی شریک غزوہ نہیں ہو سکے۔

مدید پہنی کرآنخصرے سلی اللہ علیہ وسلم نے قید یوں کے متعلق مشورہ کیا کہ ان کے متعلق کیا کرنا چاہئے۔
عرب میں بالعموم قید یوں کو قبل کردینے یا مستقل طور پر غلام بنا لینے کا دستورتھا۔ گرآنخصرے سلی اللہ علیہ وسلم کی طبیہ وسلم کی اور کیا تجب کہ کل کوانہی میں تو ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دینا عالم میں نازل نہیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو بکڑ نے عرض کیا کہ دین کے معاملہ میں رشتہ داری کا کوئی پاس جو جائیں۔ گر حضرت عمر نے اس رائے کی مخالفت کی اور کہا کہ دین کے معاملہ میں رشتہ داری کا کوئی پاس ہوجا کیں۔ گر حضرت عمر نے اس رائے میں ان سب کوئل کردینا چاہئے اور بیا گوائی ہاں سب کوئل کردینا چاہئے اور بیا گوائی ہاں نے فطری رقم سے متاثر ہو کر حضرت ابو بکر کی رائے کو لیند کریں۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فطری رقم سے متاثر ہو کر حضرت ابو بکر کی رائے کو لیند فرمایا اور قبل کے خلاف فیصلہ کیا اور عکم دیا کہ جومشر کین اپنا فدید وغیرہ ادا کردیں آئیس چھوڑ دیا جاوے کہ کر چار ہزار درہم تک اس کا فدیہ مقرر کردیا گیا۔ اس طرح سارے قیدی رہا ہوتے گئے۔ عباس جو کر خورت صلی اللہ علیہ وسلم کے فیقی چھاتھ اور ان کو آپ سے اور آپ کوان سے بہت محبت تھی ان کے خطرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چھاتھ اور ان کو آپ سے اور آپ کوان سے بہت محبت تھی ان کے متعلق انصار نے عرض کیا کہ یہ ہمارا بھانجا ہے تے ہم آئیس بغیر فدیہ کے چھوڑ دینا اسلام میں جائز بلکہ پندید یہ تھا گراس موقع رعباس کے حقور دینا اسلام میں جائز بلکہ پندید یہ تھا گراس موقع رعباس کے حقاق آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

ل : مسلم كتاب الجبها دير مذى تفسير سورة انفال وزرقانى جلداصفحه ۴۳۰-۳۳۱ ٢ : سورة محمد وكتاب الخراج صفحه ۱۲۱ ۳ : ابن سعد ۳ : يا د د كاكت خضرت صلى الله عليه وسلم كى يرُّ دا د كي مدينه كي تفيير -

نے نہیں ماناا ورفر مایا کہ عباس فدیہ اوا کریں تو تب چھوڑ ہے جا ئیں <sup>لے</sup> عباس کے متعلق بیکھی روایت آتی ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں بند ھے ہوئے پڑے تھے تو رات کے وقت ان کے کراہنے کی وجہ سے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کونیندنہیں آتی تھی۔انصار کومعلوم ہوا تو انہوں نے عباس کے بندھن ڈھیلے کردیئے۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواس کی اطلاع ہوئی تو آ یٹ نے فر مایا اگر بندھن ڈھیلے کرتے ہوتو سب کے کروے عباس کی کوئی خصوصیت نہیں۔ چنانچہ سارے قیدیوں کے بندھن ڈھیلے کردیئے گئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داما دابوالعاص بھی اسیران بدر میں سے تھے۔ان کے فدیہ میں ان کی ز وجہ یعنی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبز ادی زینب نے جوابھی تک مکہ میں تھیں کچھ چیزیں جیجیں۔ ان میں ان کا ایک ہاربھی تھا۔ یہ ہاروہ تھا جوحضرت خدیجہ نے جہیز میں اپنی لڑکی زینب کو دیا تھا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس مار کو دیکھا تو مرحومہ خدیجہ کی یاد دل میں تازہ ہوگئ اورآپ چشم پُرآب ہو گئے اور صحابہ سے فر مایاا گرتم پیند کر وتو زینب کا مال اسے واپس کردو۔صحابہ کو اشارہ کی دیرتھی زینب کا مال فوراً واپس کردیا گیا اورآ تخضرت صلی الله علیه وسلم نے نقذ فدیہ کے قائم مقام ابوالعاص کے ساتھ بیشر طمقرر کی کہ وہ مکہ میں جا کر زیبنب کو مدینہ بھجوا دیں اوراس طرح ایک مومن روح دارِ کفر سے نجات یا گئی۔ پچھ عرصہ بعد ابوالعاص بھی مسلمان ہوکر مدینہ میں ہجرت کرآئے اوراس طرح خاوند بیوی پھران کھے ہو گئے۔ حضرت زینب کی ہجرت کے متعلق بیرروایت آتی ہے کہ جب وہ مدینہ کے لئے مکہ سے کلیں تو مکہ کے چند قریش نے ان کو ہزورواپس لے جانا جاہا۔ جب انہوں نے انکار کیا توایک بدبخت هبار بن اسودنا می نے نہایت وحشانہ طریق بران پر نیزے سے حملہ کیا جس کے ڈراورصدمہ کے نتیجہ میں انہیں اسقاط ہو گیا<sup>ئے</sup> بلکہ اس موقع پر ان کو کچھالییا صدمہ پہنچ گیا کہ اس کے بعدان کی صحت کبھی بھی پورے طور پر بحال نہیں ہوئی اور بالآ خرانہوں نے اسی کمز وری اورضعف کی حالت میں بےو**قت ا**نقال کیا <sup>ہے</sup>

قیدیوں میں جوغریب لوگ تھاور فدیدادا کرنے کی طاقت نہ رکھتے تھے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت یونہی بطور احسان رہا کردیئے گئے گئے میں مگر جولکھنا پڑھنا جانتے تھے ان کی رہائی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کے ساتھ مشروط فرمائی کہ دس دس بچوں کونوشت وخوا ندسکھا دیں تورہا کئے جاویں۔ چنانچے زیدین ثابت نے جو بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب خاص کے تورہا کئے جاویں۔ چنانچے دیدین ثابت نے جو بعد میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب خاص کے

٢ : زرقانی جلد ٣صفحه ٢٨٠،٢٧ حالات عباس بن عبد المطلب

ا: بخاري

فرائض سرانجام دیتے رہے ہیں۔اس طرح لکھناپڑ ھناسکھا تھا۔ ا

قیدیوں میں سہیل بن عمروبھی تھا جورؤساءقریش میں سے تھا اورنہایت فصیح وبلیغ خطیب تھا اور عموماً آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خلاف لیکچر دیتا رہتا تھا۔ جب وہ بدر میں قید ہوا تو حضرت عمرٌ نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ پارسول اللہ! اسهیل بن عمرو کے اگلے دانت نکلوا دیئے جاویں تا کہ وہ آپ کے خلاف زہر نہ پھیلا سکے ۔مگرآ پ نے اس تجویز کو بہت ناپیند کیااور ساتھ ہی فر مایا کہ عمر تمہیں کیامعلوم ہے کہ خدا آئندہ اسے ایسے مقام پر کھڑا کرے جو قابل تعریف ہو۔ چنانچہ فتح مکہ کے موقع پر تہیل مسلمان ہوگیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر اس نے متزلزل لوگوں کو بیجانے کے لئے اسلام کی تائید میں نہایت پراٹر خطبے دیئے جس سے بہت سے ڈ گرگاتے ہوئے لوگ کے اوراسی سہیل کے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمرؓ کے عہد خلافت میں وہ اورابوسفیان اوربعض دوسر بےرؤ ساء مکہ جوفتح مکہ کے وقت مسلمان ہوئے تھے حضرت عمرؓ کو ملنے کے لئے گئے ۔ا تفاق سے اسی وقت بلال اورعمار اورص پیٹ وغیرہ بھی حضرت عمر سے ملنے کے لئے آگئے۔ یہ وہ لوگ تھے جوغلام رہ چکے تھے اور بہت غریب تھے مگر ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے ابتداء میں اسلام قبول کیا تھا۔حضرت عمرٌ کواطلاع دی گئی تو انہوں نے بلال وغیرہ کو پہلے ملاقات کے لئے بلایا۔ ابوسفیان نے جس کے اندر غالبًا ابھی تک کسی قدر جاہلیت کی رگ باقی تھی پہنظارہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں آگ لگ گئ ۔ چنانچہ کہنے لگا'' بیہ ذلت بھی ہمیں دیکھنی تھی کہ ہم انتظار کریں اوران غلاموں کوشرف ملا قات بخشا جاوے۔'' سہبل نے فوراً سامنے سے جواب دیا کہ ' پھرییک کا قصور ہے؟ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کوخدا کی طرف بلایالیکن انہوں نے فوراً مان لیا اور ہم نے دریے کی۔ پھر ان کو ہم پر فضیلت حاصل ہویانہ ہو؟<sup>ئے</sup> قیدیوں میں ایک شخص ولید بن ولیدتھا جومکہ کے رئیس اعظم ولید بن مغیرہ کالڑ کا اور خالد بن ولید کا بھائی تھا۔ صحابہ نے اس سے حیار ہزار درہم فدیہ ما نگا جواس کے بھائیوں نے ادا کر دیا اور ولیدر ہا ہوکر مکہ پہنچ گیا۔ مکہ میں پہنچ کرولید نے اسلام کا اظہار کردیا۔اس کے بھائی اس پر سخت نا راض ہوئے اور کہا کہ تو نے مسلمان ہی ہونا تھا توفدیہ کیوں ادا کیا۔ولید نے جواب دیا کہ میں نے اس لئے فدیدادا کرنے کے بعد اسلام کا اظہار کیا ہے کہ تالوگ یہ خیال نہ کریں کہ میں فدیہ سے بچنے کے لئے مسلمان ہوا ہوں۔اس کے بعد مکہ والوں نے ولید کواپنے پاس قید کرلیا اور سخت تکالیف پہنچا ئیں گر وہ ثابت قدم رہا اور آخر کچھ عرصہ

کے بعدموقع یا کرمدینہ بھاگ آیا۔<sup>ا</sup>

مكه ميں جب لشكر قريش كى شكست اوررؤساء قريش كى ملاكت كى خبر پينچى توايك كهرام مي كيا اس حالت کود کھے کر ابوسفیان اوربعض دوسرے ذی اثر قریش نے اعلان کروایا کہ کوئی شخص اس وقت تک مقتولین بدر برنوحہ نہ کرے جب تک کہ ہم لوگ مسلمانوں سے بدر کا بدلہ نہ لے لیں اوراس طرح عامۃ الناس کے جوش نوحہ کوانقام کی تیاری میں لگادیا گیا مگر بدر کا صدمه ایسانه تھا کہ عرب کی فطرت اسے آسانی سے د باسکتی۔ چنددن کے صبر وخاموثی کے بعد پھر گھر گھر سے صدائے ماتم بلند ہونی شروع ہوئی اور بدر کے مقتول مکہ کی گلی کو چوں میں بر ملاطور پر پیٹے جانے لگے۔عرب کی سی آتشی فطرت اور پھر بدر کی سی تباہی اس کے نتیجہ میں جو ماتم بھی ہوسکتا تھا وہ ہوااور برابرایک ماہ تک پیسلسلہ جاری رہا۔ شروع شروع میں جبکہ قریش اظہار ماتم سے رکے ہوئے تھے اور پھر جوش ماتم کود بانہ سکنے کی وجہ سے پھوٹ پڑے اس وقت کی ایک مثال روایات میں خاص طور پر مذکور ہوئی ہے اور ناظرین کی بصیرت کے لئے ہم اسے یہاں درج کرتے ہیں۔اسود بن عبد یغوث مکہ کا ایک رئیس تھا۔اس کے دولڑ کے اورایک بوتا جنگ بدر میں مارے گئے تھے مگررؤ ساءقریش کے فیصلہ کی وجہ سے وہ خاموش تھا اور فرطغم سے اندر ہی اندرگھلا جاتا تھا۔ایک رات اس نے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے باہر گلی میں سے رونے چلانے کی آواز سی ۔اس آواز نے اسے بے چین کر دیا اوراس نے اپنے نوکر کو بلا کر کہا دیکھوتو ہیآ واز کیسی ہے۔ شاید رؤساء قریش نے ماتم کرنے کی اجازت دے دی ہے۔ اگریہ درست ہے تو میرے سینے میں ایک آگ لگ رہی ہے میں بھی جی کھول کر رو لوں کہ دل کا کچھ بخارتو نکل جاوے ۔نوکر گیا اور خبر لایا کہ ایک عورت کا اونٹ کھویا گیا ہے اور وہ اس پر نو حہ کررہی ہے۔شاعری عرب کی فطرت میں تھی اسود کے منہ سے بےاختیار بیشعر نکلے اور دیے ہوئے جذبات پھوٹ کر ہامر آ گئے۔

اَتَبُكِى اَنْ يُضِلَّ لَهَا بَعِيْرُ وَيَـمُنَعُهَا مِنَ النَّوْمِ السُّهُودُ فَكَ اللَّهُ اللَّهُودُ فَكَ اللهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ ا

لیعن'' کیا وہ عورت اس بات پر رور ہی ہے کہ اس کا ایک اونٹ کھو گیا ہے اور اس نقصان کاغم اسے رات کوسو نے نہیں دیتا۔اے عورت! تواس اونٹ پر کیا روتی ہے۔روبدر پر جہاں کہ ہماری قسمت نے

یا وری نہ کی ۔ ہاں!اگر تو نے رونا ہے تو رومیر عقیل پراوررومیر ہے حارث پر جوشیروں کا شیرتھا۔'' کے غرض اس طرح ماتم کے رکے رہنے کا اعلان دھرے کا دھرارہ گیا اورایک ایک کرکے سارے قریش ماتم کی رومیں بہ گئے۔صرف ایک گھر تھا جو خاموش تھا اوروہ ابوسفیان کا گھر تھا۔ابوسفیان کی بیوی ہند قریش کے رئیس اعظم عتبہ بن رہیعہ کی لڑکی تھی اور یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ بدر کے میدان میں عتبہ اوراس کا --لڑ کا ولیدا وراس کا بھائی شیبہسب خاک میں مل چکے تھے، مگر مردانہ صفت ہندنے ایک لفظ بھی نوحہ کا اپنے منہ سے نکلنے نہیں دیا۔لوگ آ کراس سے پوچھتے تھے کہا ہے ہند! تو کیوں خاموش ہے۔ ہند جواب دیت تھی کہ''اگرآ نسومیرےغم کی آ گ کو بچھا سکتے تو میں بھی روتی لیکن میں جانتی ہوں کہ آنسومیری آ گ کو نہیں بچھا سکتے ۔اب بی<sub>آ</sub> گ اس وقت بجھے گی کہتم لوگ پھرمجمہ کے خلاف میدان میں نکلواور بدر کا بدلہ لو۔ <sup>ت</sup> جنگ بدر کااثر کفاراورمسلمانوں ہردو کے لئے نہایت گہرااور دریا ہوااوراسی لئے تاریخ اسلام میں اس جنگ کوایک خاص اہمیت حاصل ہے حتیٰ کہ قر آن شریف میں اس جنگ کا نام یہ و م السفو قان رکھا گیا ہے۔ یعنی وہ دن جبکہ اسلام اور کفر میں ایک کھلا کھلا فیصلہ ہو گیا ۔ بے شک جنگ بدر کے بعد بھی قریش اور مسلمانوں کی باہم لڑائیاں ہوئیں اورخوب سخت سخت لڑائیاں ہوئیں اورمسلمانوں پربعض نازک نازک موقعے بھی آئے ،لیکن جنگ بدر میں کفار مکہ کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ چکی تھی جسے بعد کا کوئی جراحی عمل مستقل طور پر درست نہیں کرسکا۔ تعدادمقتولین کے لحاظ سے بے شک بدکوئی بڑی شکست نہیں تھی۔قریش جیسی قوم میں ستر بہتر سیا ہیوں کا مارا جانا ہرگز قو می تباہی نہیں کہلاسکتا۔ جنگ احد میں یہی تعدا دمسلمان مقتولین کی تھی لیکن پینقصان مسلمانوں کے فاتحا نہ رستہ میں ایک عارضی روک بھی ثابت نہیں ہوا۔ پھروہ کیا بات تھی کہ جنگ بدر یوم الفرقان کہلائی؟اس سوال کے جواب میں بہترین الفاظ وہ ہیں جوقر آن شریف نے بیان فر مائے اوروہ یہ ہیں یَفُطعَ دَابِرَ الْکافِریُنَ ۔واقعی اس دن کفار کی جڑ کٹ گئی ۔ یعنی جنگ بدر کی ضرب کفار کی جڑ پر گلی اوروہ دوٹکڑے ہوگئی۔اگریہی ضرب بجائے جڑ کے شاخوں پرلگتی تو خواہ اس سے کتنا زیادہ نقصان کرتی وہ نقصان اس نقصان کے مقابلہ میں چھ ہوتا لیکن جڑکی ضرب نے ہرے بھرے درخت کو د کیھتے د کیھتے ایندھن کا ڈھیر کر دیا اور صرف وہی شاخیں بجپیں جوخشک ہونے سے پہلے دوسرے درخت سے پیوند ہوگئیں ۔ پس بدر کے میدان میں قریش کے نقصان کا پیانہ رینہیں تھا کہ کتنے آ دمی مرے بلکہ پیہ تھا کہ کون کون مرے اور جب ہم اس نقطہ نگاہ سے قریش کے مقتولین پینظر ڈالتے ہیں تو اس بات میں ذرا

بھی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہتی کہ بدر میں فی الواقع قریش کی جڑکٹ گئے۔ عتبہ اور شیبہ اور امیہ بن خلف اور ابوجہل اور عقبہ بن ابی معیط اور نظر بن حارث وغیرہ قریش کی قومی زندگی کی روح روال تھے اور میر روح بدر کی وادی میں قریش سے ہمیشہ کے لئے پر واز کر گئی اور وہ ایک قالب بے جان کی طرح رہ گئے۔ بدوہ تابی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم فرقان کے نام سے موسوم ہوئی اور خود قریش بھی اس نقصان بدوہ تابی تھی جس کی وجہ سے جنگ بدر یوم فرقان کے نام سے موسوم ہوئی اور خود قریش بھی اس نقصان کے اندازہ کوخوب سمجھتے تھے۔ چنا نچ قریش کا ایک معزز شاع بدر کے مقتولین کا نوحہ کرتا ہوا کہتا ہے اور کیا خوب کہتا ہے۔

## اَلاَ قَدُسَادَبَعُدَهُمُ أَنَاسٌ وَلَوُلاَ يَوْمُ بَدُرلَمُ يَسُودُوا ا

''ان رؤساء قرایش کے بعد کہ جو بدر کے دن مارے گئے ایسے لوگ قومی ریاست کے مند پر بیٹے ہیں کہ اگر بدرکا دن نہ ہوتا تو یہ لوگ ہرگز رئیس نہ بن سکتے ہے۔ اللہ اللہ کیا تباہی تھی جواس قوم پر آئی! بدر کی شکست کیا تھی کہ گویا قوم رانڈ ہوگئی۔ بے شک رؤساء زادے اب بھی قرایش میں کافی موجود سے اوروہ لوگ بھی تھے جوریاست کی صف دوم میں شار کئے جاسکتے تھے مگر وہ چوٹی کے سردار جواسلام کے خلاف معاند انہ کا رروائیوں کی روح رواں تھے اور جن کے چھچان کی قوم باو جود عرب کی فطری آزادی کے اس معاند انہ کا رروائیوں کی روح رواں تھے اور جن کے چھچان کی قوم باو جود عرب کی فطری آزادی کے اس معاملہ میں گویا بھیٹروں کی طرح چلی تھی ،سب کے سب خاک میں مل گئے تھے اور معلوم ہوتا ہے کہ اس معاملہ میں گوئی خاص تقدیر کام کررہی تھی کیونکہ ابواہب جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا مگر جو مخالفین اسلام کی صف اول میں تھا وہ بھی بلاکت سے نہیں بچا کیونکہ بدر کے چند دن بعد ہی وہ مکہ میں ایک مکروہ بیاری میں مبتلا ہوا اور نہایت ذات کی موت مرکز اپنے ان ساتھیوں سے جاملا جو بدر میں مارے گئے تھے۔ اس لے دے کے صرف ایک ابوسفیان رہ گیا تھا جے شاید اس کی قسمت نے فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہونے کے لئے بچالیا تھا اور بدر کے بعد اس کے سر پر قریش کی سرداری کا تاج رکھا گیا تھا۔ بدر کے بخد کرتے ہوئے سرو کیم میور کھتے ہیں:

''بدر کے حالات میں الی باتوں کا بہت کچھ عضر نظر آتا ہے جس کی وجہ سے محمد صاحب اس فتح کو جائز طور پرخدائی تقدر کا کرشمہ ثار کر سکتے تھے۔ نہ صرف یہ کہ یہ فتح بہت نمایاں اور فیصلہ کن تھی بلکہ اس جنگ میں غیر معمولی طور پر محمد (صلی اللّه علیہ وسلم) کے اکثر بااثر دشمن خاک میں مل گئے تھے۔ ان رؤساء مکہ کے علاوہ جو جنگ میں قتل کئے گئے یا قید کر لئے گئے تھے

ابولہب جو جنگ میں شامل نہیں ہوا تھا وہ بھی قریش کی بھگوڑی فوج کے کہ پینچنے کے چندون بعد ہیں مکہ میں مرگیا۔ گویا کہ وہ خدائی علم جس کی مار رؤساء ملہ پر پڑی ایک اٹل تقدیرتھی۔'' ورسری طرف جنگ بدر کے نتیجے میں مسلمانوں کی پوزیشن نمایاں طور پر مضبوط ہو گئ تھی کیونکہ اوّل تواس عظیم الشان اور غیر متوقع فتح کی وجہ سے قبائل عرب پر مسلمانوں کا ایک قتم کارعب بیٹے گیا تھا۔ دوسرے خودمسلمانوں کی ہمتیں بھی لاز ما بلند ہوگئ تھیں اورایک جائز رنگ خوداعتادی کا پیدا ہو گیا تھا۔ دوسرے خودمسلمانوں کی ہمتیں بھی لاز ما بلند ہوگئ تھیں اورایک جائز رنگ خوداعتادی کا پیدا ہو گیا تھا۔ اس فتح کا بینتیج بھی ہوا کہ منافقین مدینہ مرعوب ہوکر دب گئے اور چونکہ یہ فتح ہالشان قومی یادگارتھی میں حاصل ہوئی تھی اور فریقین کے لئے اپنے نتائ اورانر ات کے لحاظ سے ایک عظیم الشان قومی یادگارتھی میں حاصل ہوئی تھی اور نروں سے متاز شہھے جاتے تھے۔ حتی کہ ایک دفعہ ایک بدری صحابی نے کوئی تخت غلطی سرز د مصابیا تھاوہ دوسروں سے متاز شہھے جاتے تھے۔ حتی کہ ایک دفعہ ایک بدری صحابی نے کوئی تخت غلطی سرز د ہوگئی تھی اور بدر یوں کی ات تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فر مایا اور فرمایا کہ ''عرائم جانے نہیں ہوکہ پشخص بدری ہے اور بدر یوں کی اس میم کی غلطیاں اللہ کے زدیک معان جوائی مقار رکیا گیا۔ خورت عمر کی ہوکہ پشخص بدری ہے اور بدر یوں کی اس میم کی غلطیاں اللہ کے زدیک معان جی سے مقرر کیا گیا۔ خورت عمر کیا گیا۔ خود بدری صحابہ کے وظیفے مقرر کیا گیا۔ خود بی معان جی کھی جب صحابہ کے وظیفے مقرر کیا گیا۔ خود ہو جو کی خود کی مقرر کیا گیا۔ خود کی معان جی کی تھیں :

''بدری صحابی اسلامی سوسائٹی کے اعلیٰ ترین رکن سمجھے جاتے تھے۔سعد بن ابی وقاص جب استی سال کی عمر میں فوت ہونے گئے تو انہوں نے کہا کہ ججھے وہ چوغہ لاکر دوجو میں نے بدر کے دن پہنا تھا اور جسے میں نے آج کے دن کے لئے سنجال کررکھا ہوا ہے۔ یہ وہی سعد تھے جو بدر کے زمانہ میں بالکل نو جوان تھے اور جن کے ہاتھ پر بعد میں ایران فتح ہوا اور جو کوفہ کے بانی اور عراق کے گورز بنے مگران کی نظر میں بیتمام عز تیں اور فخر جنگ بدر میں شرکت کے عزت وفخر کے مقابلے میں بالکل بیچ تھیں اور جنگ بدروالے دن کے لباس کو وہ اپنے واسط سب خلعتوں کے مقابلے میں بالکل بیچ تھیں اور جنگ بدروالے دن کے لباس کو وہ اپنے واسط سب خلعتوں سے بڑھ کر ضلعت سمجھتے تھے اور ان کی آخری خوا ہش یہی تھی کہ اسی لباس میں لیسٹ کر ان کو قبر میں تارا جاوے۔'' ت

۲: بخاری حالات بدر

ل: لائف آف محم صفحه ۲۲۹،۲۲۸

خدا نے بھی قرآن شریف میں جنگ بدر کے تذکرہ کو خاص اہمیت دی ہے اور سورۃ انفال گویا ساری کی ساری اس کے بیان میں ہے اور بدر کے متعلق جو پیشگوئی مکہ میں ہوئی تھی وہ بھی نمایاں طور پر قرآن شریف میں بیان ہوئی ہے۔ چنا نچہ سورۃ قمر میں اس کا ان الفاظ میں ذکر ہے۔ آخ یَقُولُونَ نَحْنُ جَمِیْحَ مُّ مُنْتَصِدُ کَ سَیُهُ ذَمُّ الْہَجَمْعُ وَ یُولُونَ اللّهُ بُرَ ﴿ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَ السَّاعَةُ مُولِدُ فَوْالسَّاعَةُ مُولِدُ فَالسَّاعَةُ مُولِدُ فِي النَّادِ عَلَى وُجُوهِ هِمْ مُنَّا وَ مُنْ وَالمَدُّ ﴿ اللّهُ بُرَ ﴾ بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُ هُمُ وَ السَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَفِي السَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَفِي السَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَالسَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَفِي السَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَالسَّاعَةُ مُنْ وَالسَّاعَةُ مُولِدِ مِنْ وَالسَّاعِةُ وَالسَّاعِةُ وَالسَّاعِةُ وَالسَّاعِ وَالسَامِ وَالْعَالِ اللَّهُ وَالسَّاعِ وَالسَّاعِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالسَامِ وَالْعَالِ اللَّالِ عَلَى اللَّهُ وَالْمُولِ لِي فَى لَامِ اللَّا وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ لِي وَلَا مَالِكُ وَالْمُ وَالْمُ وَالْمُولِ وَالْمُولِ وَلَا مُعَلِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي اللَّالِي لَلْمُ اللَّالِي لَلْمُ اللَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالَّالِي اللَّالِي اللَّالَامُ اللَّالَامِ اللَّالِي اللَّالَامُ اللَّالَامُ وَالْمُوالِي اللَّالُولِ اللَّالِولُولِ اللَّالَّالَامُ اللَّالَّالَامُ اللَّالَامُ الل

''عرب کے صحرا میں نم رات کا لو گے۔اے دوانیوں کے قافلو! پائی لے کر پیاسے کا استقبال کرنے آؤ۔اے تیا کی سرز مین کے باشندو!روٹی لے کر بھا گنے والے کے ملنے کونکلو۔ کیونکہ وہ تلواروں کے سامنے سے ننگی تلوار سے اور بھی ہوئی کمان اور جنگ کی شدت سے بھا گے ہیں۔ کیونکہ خداوند نے مجھ سے یوں فر مایا۔ ہنوز ایک برس ہاں مزدور کے سے ٹھیک ایک برس کی قیدار کی ساری حشمت جاتی رہے گی اور تیرا ندازوں کی تعداد کا بقیہ یعنی بنی قیدار کے بہادرلوگ گھٹ جائیں گے کہ خداوندا سرائیل کے خدانے یوں فر مایا۔'

الغرض بیہ جنگ تاریخ اسلام کا ایک نہایت اہم اور عظیم الثان واقعہ ہے اوراس کے اثرات کفار اور مسلمانوں ہردو کے واسطے نہایت گہرے اور دیریا ثابت ہوئے اور جہاں کفار مکہ کی جڑکٹ گئی وہاں ظاہری اسباب کے لحاظ سے مسلمانوں کی جڑز مین میں قائم ہوگئی لیکن اگر ایک لحاظ سے جنگ بدر کے بیہ

سے: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا کیا خوب نقشہ ہے

یم : مزدور کادن اصل دن سے کچھ چھوٹا ہوتا ہے۔مرادیہ ہے کہ ہم اس معیار کومزدور کے دن کے صاب ہے ایک سال کہہ رہے ہیں ور نہاصل میعاداس سے کچھوزیادہ ہوگی ۔ چنا نچے بدر کی جنگ ہجرت کے ایک سال اور چند ماہ بعد واقع ہوئی ۔

خوش کن ثمرات مسلمانوں کے لئے پیدا ہوئے تو دوسر بے لحاظ سے وقتی طور پرمسلمانوں کے خطرات بھی بدر کے بعد زیادہ ہو گئے ۔ کیونکہ لاز ماً بدر کی تناہی کی وجہ سے کفار مکہ کے سینے جذبہا نقام سے بھر گئے اور چونکہ اب قریش کے قومی کاموں کاحل وعقد زیادہ تر نوجوانوں کے ہاتھ میں تھاجوطبعاً زیادہ جوشلے اورعوا قب کی طرف سے بے بروا ہوتے ہیں اس لئے بدر کے بعد مدینہ پر کفار کے حملہ کا خطرہ زیادہ مہیب صورت اختیار کر گیا۔ دوسری طرف دوسرے قبائل عرب جہاں جنگ بدر سے مرعوب ہوئے وہاں مسلمانوں کی طرف سے ان کا فکرآ گے سے بھی زیادہ بڑھ گیااورانہوں نے یہ خیال کرنا شروع کیا کہ اگر اسلام کومٹانے اورمسلمانوں کو تباہ و ہر باد کرنے کی کوئی صورت جلدی نہ ہوئی تو بیر قوم ملک میں اس قدرمضبوط ہوجائے گی کہ پھراس کا مٹانا ناممکن ہوگا،اس لئے جنگ بدر کے نتیجہ میںان کی معاندانہ کوششیں زیادہ عملی اور خطرنا ک صورت اختیار کر گئیں اور یہودان مدینہ بھی چونک کر ہوشیار ہو گئے ۔ ایک اورخطرناک نتیجہ بتر کا یہ نکلا کہ کفار مکہ جواب تک صرف ظاہری زوراور گھمنڈ پرلڑ رہے تھے اب ایک کھلے میدان میں مسلمانوں سے زک اٹھا کرخفی اور دریر دہ سازشوں کی طرف بھی مائل ہونے لگ گئے۔ چنانچہ ذیل کا تاریخی واقعہ جو جنگ بدر کے صرف چند دن بعدوقوع میں آیا اس خطرہ کی ایک بین مثال ہے کھھا ہے کہ بدر کے چند دن بعد عمیر بن وہب اورصفوان بن امیہ بن خلف جوذی اثر قریش میں سے تھے حن کعبہ میں بیٹھے ہوئے مقتولین بدر کا ماتم كرر ہے تھے كداچا نك صفوان نے عمير سے مخاطب موكركها كذاب توجينے كاكوئي مزانہيں رہا۔ عمير نے اشارہ تاڑااور جواب دیا کہ''میں تو اپنی جان خطرہ میں ڈالنے کے لئے تیار ہوں لیکن بچوں اور قرض کا خیال مجھے مانع ہوجا تا ہے۔ورنہ معمولی بات ہے مدینہ جاکر چیکے سے محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خاتمہ كرآ وُں اور ميرے لئے وہاں جانے كايہ بہانہ بھى موجود ہے كەميرالرُ كاان كے پاس قيد ہے۔' مفوان نے کہا۔'' تمہارے قرض اور بچوں کا میں ذمہ دار ہوتا ہوں تم ضرور جاؤ اورجس طرح بھی ہو یہ کام کرگز رو۔''غرض تجویز پختہ ہوگئی اورصفوان ہے رخصت ہوکرعمیرا پنے گھر آیا اورا یک تلوارز ہرمیں بجھا کر مکہ سے نکل کھڑا ہوا جب وہ مدینہ پہنچا تو حضرت عمرؓ نے جوان با توں میں بہت ہوشیار تھے اسے دیکھ کرخوفز دہ ہوئے اورفوراً آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہے جا کرعرض کیا کے ممیر آیا ہے اور مجھے اس کے متعلق اطمینان نہیں ہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے میرے پاس لے آؤ۔حضرت عمرٌ اسے لینے کے لئے گئے ۔مگر جاتے ہوئے بعض صحابہ سے کہہ گئے کہ میں عمیر کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملانے کے لئے لاتا ہوں مگر مجھےاس کی حالت مشتبہ معلوم ہوتی ہےتم لوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس

جا کر بیٹے جاؤاور چوکس رہو۔اس کے بعد حضرت عمرٌ عمیر کوساتھ لئے ہوئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اورآ یٹ نے اسے زمی کے ساتھ اپنے یاس بٹھا کر یو چھا'' کیوں عمیر کیسے آنا ہوا؟'' عميرنے کہا''ميرالڙ کا آپ کے ہاتھ ميں قيد ہےاسے چھڑانے آيا ہوں۔'' آپ نے فرمايا''تو پھريہ تلوار کیوں حمائل کررکھی ہے؟''اس نے کہا'' آ پ تلوار کا کیا کہتے ہیں۔بدر میں تلواروں نے کیا کام دیا۔'' آ ی نے فر مایا'' نہیں ٹھیک ٹھیک بات بتاؤ کہ کیسے آئے ہو؟''اس نے کہا بات وہی ہے جو میں کہہ چکا ہوں کہ بیٹے کوچیڑانے آیا ہوں۔آپٹنے فرمایا''اچھا تو گویاتم نےصفوان کے ساتھ مل کرصحن کعبہ میں کوئی سازش نہیں کی ۔''عمیر سناٹے میں آگیا۔ گرسنجل کر بولاد نہیں میں نے کوئی سازش نہیں کی۔'' آپ نے فر مایا'' کیاتم نے میرے قتل کا منصوبہ نہیں کیا؟ مگر یا در کھوخدا تمہیں مجھ تک پہنچنے کی توفیق نہیں دے گا۔''عمیرایک گہرےفکر میں پڑ گیااور پھر بولا'' آپ کچ کہتے ہیں ہم نے واقعی پیسازش کی تھی ۔مگرمعلوم ہوتا ہے خدا آپ کے ساتھ ہے جس نے آپ کو ہمارے ارادوں سے اطلاع دے دی ورنہ جس وقت میری اور صفوان کی بات ہوئی تھی اس وقت وہاں کوئی تیسرا شخص موجود نہیں تھااور شاید خدا نے یہ تجویز میرے ایمان لانے ہی کے لئے کروائی ہے اور میں سے دل سے آپ یرایمان لاتا ہوں۔'' آپ عمیر کے اسلام سےخوش ہوئے اور صحابہ سے فر مایا۔''اب بیتمہارا بھائی ہےا سے اسلام کی تعلیم سے آگاہ کرواوراس کے قیدی کو چھوڑ دو۔''الغرض عمیر بن وہب مسلمان ہو گئے اور بہت جلدانہوں نے ایمان واخلاص میں نمایاں ترقی کرلی اور بالآخرنور صداقت کے اس قدرگرویدہ ہوئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے باصرار عرض کیا کہ مجھے مکہ جانے کی اجازت مرحمت فر مائیں تا کہ میں وہاں کےلوگوں کو جا کرتبلیغ کروں۔ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے اجازت دی اورعمیر نے مکہ پنچ کراینے جوش تبلیغ سے کئی لوگوں کوخفیہ خفیہ مسلمان بنالیا ۔صفوان جودن رات آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قبل کی خبر سننے کا منتظرتھا اور قریش سے کہا کرتا تھا کہاہتم ایک خوشخری سننے کے لئے تیارر ہو۔اس نے جب بینظارہ دیکھا تو بےخودسارہ گیا۔<sup>ا</sup> اگراس جگه کسی کو بیرسوال پیدا ہو که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوییہ س طرح علم ہوگیا کے عمیر اس نیت ہے آیا ہے تواس کا سیدھااورسا دہ جواب ہیہ ہے کہ جس خدانے آپ کودنیا کی اصلاح کے لئے نبی بناکر بھیجا تھا اور جس سے کوئی بات پوشیدہ نہیں ہے اسی نے آپ کواطلاع دے دی۔ دراصل آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہوئے بیہ بات یا در کھنی جا ہے کہ آپ کوئی معمو لی انسان نہ تھے بلکہ آپ کوخدا کی طرف سے نبی اور رسول بلکہ خاتم النبیین ہونے کا دعویٰ تھا۔ لہذا ضروری ہے کہ آپ کی سیرت وسوائح کا منہاج نبوت کی روشیٰ میں مطالعہ کیا جاوے۔ پس جس طرح ضرورت زمانہ کے ماتحت دوسرے انبیاء ومرسلین کواللہ غیب کی باتوں پرآگاہ کرتا رہا ہے اور ان کے ذریعہ سے وقاً فو قاً خوارق و مجزات فاہر ہوتے رہے ہیں اسی طرح ضروری تھا کہ آپ کے ذریعہ بھی اللہ تعالیٰ اپنام وقدرت کی مخفی طاقتوں کا اظہار کرے اور کوئی وجہ نہیں کہ اگر ہم دنیا کی دوسری باتوں کو معتبر لوگوں کی شہادت کی وجہ سے مانتے ہیں تو آیات و مجزات کو معتبر شہادت کے ہوئے نہ مانیں۔ البتہ جس طرح دوسری باتوں میں تحقیق کے بعد ایک بات کو مانا جاتا ہے اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر بیضروری ہے کہ آیات و مجزات کے متعلق پوری پوری ہو کہ تو تی سے کا م لیا جاوے اور صرف اسی بات کو مانا جاوے جو معتبر شہادت سے پایئہ تبوت کو پیچی ہوئی ہو تا کہ غلط اور موضوع قبے تھے تاریخ کا حصہ نہ قرار پا جا نمیں ،گر بیا یک نازک اور اہم مسکلہ ہے جس کے متعلق مفصل بحث انشاء اللہ کسی اور موقع برآئے گی۔

برر کا اثر مشرکین مدینہ پر سخے۔ برر کی فتح نے ان لوگوں میں ایک حرکت پیدا کر دی اوران میں سے بہت سے لوگ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عظیم الثان اور خارق عادت فتح کود کیوکر اسلام کی حقانیت کے قائل ہوگئے۔ اوراس کے بعد مدینہ سے بت پرست عضر بڑی سرعت کے ساتھ کم ہونا شروع ہوگیا مگر بعض ایسے بھی تھے جن کے دلول میں اسلام کی اس فتح نے بغض وحسد کی چنگاری روشن کر دی اورانہوں نے بعض ایسے بھی تھے جن کے دلول میں اسلام کی اس فتح نے بغض وحسد کی چنگاری روشن کر دی اورانہوں نے برطا مخالفت کو خلاف مصلحت سمجھتے ہوئے بظاہر تو اسلام قبول کر لیا لیکن اندر ہی اندراس کے استیصال کے در پے ہوکر منافقین کے گروہ میں شامل ہوگئے۔ ان مؤ خرالذکر لوگوں میں زیادہ ممتاز عبداللہ بن ابی ابن سلول کے دیتیے میں انہوں کے مینے میں انہوں کے استیمال کے خاتیے میں در کے بعد بظاہر مسلمان ہوگیا لیکن اسلام اور کے نتیجے میں ان پی سرداری کے چھینے جانے کا صد مدا ٹھا چکا تھا۔ یہ فض بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہوگیا لیکن اسلام اور کشخرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ریشہ دوانی کا سلسلہ شروع کر دیا۔ چنا نچ بعد کے واقعات سے پیتہ لگھ گا کہ کس طرح یہ فض بعض اوقات اسلام کے لئے نہایت نازک حالت پیدا کرو سے کا باعث بنا۔

رومی سلطنت کی فتح اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی پیشگوئی کتاب کے حصہ اوّل میں اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی ہوتا ۔ بیان کیا گیا تھا کہ ان ایام

میں روم اور فارس کی ملکتیں برسریپیارتھیں اور مکہ والوں کی ہمدر دی طبعًا اہل فارس کے ساتھ تھی جوانہی کی طرح مشرک تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں ہی تشریف رکھتے تھے کہ آپ نے خدا سے الہام یا کریہ پیشگوئی فرمائی تھی کہاس جنگ میں گوابتداءً روم کو نیجا دیکھنا پڑے گالیکن بالآخراہے فارس پر فتح حاصل ہوگی اور تین سال سے لے کرنوسال کے عرصہ تک روم غالب آ جائے گا۔ یہ پیشگوئی اس وقت کی گئی تھی جبکہ فارس کی افواج روم کودباتی چلی جاتی تھیں اور بہت سے رومی علاقے فارس نے چھین لئے تھے اور بظاہر حالات روم کے لئے کوئی امیدنظر نہیں آتی تھی۔اس حالت کو دیکھ کر کفار مکہ بہت خوش تھے اور جب آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیر پیشگو ئی فر مائی تو وہ کہتے تھے کہ ایسا ہر گزنہیں ہوگا کہ اب روم کوغلبہ عاصل ہو۔ چنانچہان کی تحریک پر حضرت ابو بکڑنے ان سے ایک شرط بھی باندھ لی<sup>ے</sup> مگر حضرت ابو بکر سے یہ لطی ہوئی کہ انہوں نے کفار مکہ کے کہنے میں آ کرقر آن شریف کی بیان کردہ میعا دکو جو تین سال سے لے كرنو سال كے عرصه پرمشمل تھى صرف چھ سال ميں محصور كرديا اوراس طرح قريش كوايك جھوٹى خوثى کا موقع مل گیا گر بعد میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اس کی اصلاح فر مادی کہ خدائی میعاد کوئنگ کرنے کاکسی کوحت نہیں ہے پوری میعادنوسال ہے اور اس وقت تک پیشگوئی کے پورا ہونے کا انتظار کرنا چاہئے۔ چنانچہ ابھی نوسال نہیں گزرے تھے کہ جنگ نے لکاخت بلٹا کھایا اورروم نے فارس کوشکست پر شکست دے کرا پناساراعلاقہ واپس چھین لیا اور جنگ کا اختتام روم کی فتح پر ہوا۔ بیایام وہی تھے جبکہ صحابہ نے قریش مکہ کو بدر کے میدان میں شکست دی تھی۔ گویااس موقع پرمسلمانوں کے لئے دوخوشیاں جمع ہو گئیں اور قریش مکہ کے لئے دو ماتم <sup>کے بع</sup>ض روایات میں بیمروی ہوا ہے کہ بیہ فتح روم کوسلح حدیبیہ کے ز مانیه میں حاصل ہوئی تھی مگر به دونوں روایتیں متضا دنہیں ہیں کیونکہ دراصل روم کی فتح کاز مانہ جنگ بدر سے لے کرصلح حدید بیے کے زمانہ تک پھیلا ہوا تھا۔

ا : ال وفت تك اسلام مين شرط باند هناممنوع نهيس تها -

ع: قرآن شریف سورة رُوم اورتر مذی جلد آنفسیر سورة روم \_لائف آف محمد مصنفه سرولیم میور صفحه ۱۱۸ -۱۱۹ وانسائیکلو پیڈیا برٹینیکا حالات ہرقل \_

## غلاموں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک اورمسکہ غلامی کے متعلق آپ کی تعلیم

مسکلہ غلامی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ جنگ کوغلامی کے مسکلہ کے ساتھ ایک بنیا دی ۔ تعلق ہے اور بدروہ پہلی با قاعدہ جنگ ہے جو کفار

اور مسلمانوں کے درمیان وقوع میں آئی۔اس لئے جنگ بدر کے تذکرہ میں طبعاً پیروال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم غلامی کے متعلق کیا تعلیم دی اور کیا طریق اختیار کیا؟ لہذا پیشتر اس کے کہم آگے چلیں مسلم غلامی کے متعلق ایک مخضر سا نوٹ درج کرنا نا مناسب نہ ہوگا۔ مگر چونکہ پیمسئلہ نہایت وسیج اور نہایت نازک ہے اور اس پر پورے تھرہ کے لئے بہت سے مباحث میں داخل ہونا پڑتا تہ ہے جس کی اس جگہ گنجائش نہیں اور نہ ایک مؤرخ ہونے کی حیثیت میں ہم اس قسم کی علمی بحثوں میں زیادہ پڑ سکتے ہیں ،اس لئے ہم اس جگہ صرف اصولی نقطہ نگاہ سے اس مسئلہ پر ایک اجمالی نظر ڈ الیس گے اور اس میں بھی اپنے آپ کو صرف اس حد تک محدود رکھیں گے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور طریق عمل کے ساتھ براہ راست تعلق رکھتا ہے۔

سوسب سے پہلے تو یہ جاننا چاہئے کہ جیسا کہ انسائیکلوپیڈیا برٹیذیکا میں تصریح کی گئی ہے دنیا میں غلامی کی ابتدا دراصل جنگ سے ہوئی ہے۔ شروع میں غلام بنائے جانے کا طریق اس طرح پر جاری ہوا کہ جب دوقبیلوں یا دوقوموں یا دوملکوں کے درمیان کسی وجہ سے جنگ چھڑتی تھی تو مفتوح فوج کے جنگجو لوگ بلکہ بسااوقات مفتوح قوم کے پیشتریا سارے کے سارے مردقل کردیئے جاتے تھے اورعورتوں اور بچوں کو (سوائے اس کے کہ انہیں بھی واجب القتل سمجھا جاوے) قید کرکے غلام بنا لیا جاتا تھا اور پھر ان غلاموں سے مختلف قتم کے کام اور مختیل کی جاتی تھیں ۔ اس کے بعدا کی طرف دنیا میں تدن اور کا روبار نے غلاموں سے مختلف قتم کے کام اور مختیل کی جاتی تھیں ۔ اس کے بعدا کی طرف دنیا میں تدن اور کا روبار نے

ترقی کی اور مزدور پیشہ لوگوں اور خدمتگاروں کی مانگ زیادہ ہونی شروع ہوئی اور دوسری طرف عور توں اور بچوں کوغلام بنا لینے کے عملی تجربہ نے بیہ ثابت کیا کہ خدمت اور مزدوری حاصل کرنے کا بیہ ایک عدہ اور آسان ذریعہ ہے کہ مفقوح قوم کے لوگوں کوغلام بنا کرر کھا جاوے اس لئے آہتہ آہتہ بیطریق جاری ہوگیا کہ باشٹنا ان لوگوں کے جوکسی وجہ سے واجب القتل سمجھے جاتے تھے مفقوح قوم کے مردوں کو بھی بجائے قتل کرنے کے غلام بنالیا جاتا تھا اور پھر ان سے ملکی اور قومی اور انفرادی کا موں میں جری محنت کی بجائے قتل کرنے کے غلام بنالیا جاتا تھا اور پھر ان سے ملکی اور قومی اور انفرادی کا موں میں جری محنت کی جاتی تھی ۔ اس طرح آ ہتہ ہی طریق ایسا وسیع ہوگیا کہ تاریخ سے پیۃ لگتا ہے کہ بعض ممالک میں غلاموں کی تعداد اصل باشندوں سے بھی زیادہ ہوگئی اور غلامی کا طریق دنیا ہے تدن اور معا شرت کا ایک ضروری حصہ بن گیا۔ بیغلام مالک کی کامل ملکیت سمجھے جاتے تھے اور اسے اختیار حاصل ہوتا تھا کہ آئہیں خروری حصہ بن گیا۔ بیغلام مالک کی کامل ملکیت سمجھے جاتے تھے اور اسے اختیار حاصل ہوتا تھا کہ آئہیں جس طرح چاہے دیکام چاہے ان سے لے۔ جو سزا چاہے آئہیں دے اور جب اور جس طرح چاہے آئہیں کی اور شخص کے پاس فروخت کردے۔

مسلمان ہونے والےغلاموں پر رؤساء مکہ نے کیسے کیسے تحت مظالم کئے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خدا سے الہام پاکر رسالت کا دعوگا کیا تو آپ کی ابتدائی تعلیمات میں یہ بات بھی داخل تھی کہ غلاموں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک ہونا چا ہے ۔ اور غلاموں کے آزاد کئے جانے کے متعلق بھی آپ نے آئی ابتدائی زمانہ میں تحریک شروع کر دی تھی بلکہ اس بارہ میں تو خصوصیت کے ساتھ ایک قرآنی وہی بھی نازل ہوئی کہ غلام کا آزاد کرنا ایک بہت بڑی نیکی ہے ۔ اسلامی تعلیم کی خوبی اور کشش کے ساتھ اس خصوص تعلیم نے مل کرعرب کے غلاموں پر ایک نہایت گہرا الرّ پیدا کیا اور وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کواپنے لئے ایک نجات دہندہ کی آواز بھے لگ گئے ۔ یہی وجھی کہ باوجودان نہایت درجہ بے دردانہ مظالم کے جور و ساء مکہ مسلمان ہونے والوں پر کرتے تھے، غلاموں میں باوجودان نہایت درجہ بے دردانہ مظالم کے جور و ساء مکہ مسلمان ہونے والوں پر کرتے تھے، غلاموں میں ابتدائی مسلمانوں میں غلاموں کی نبیت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی اور تاریخ سے تابت ہے کہ بیاوگ ابتدائی مسلمانوں میں غلاموں کی نبیت غیر معمولی طور پر زیادہ تھی اور تاریخ سے تابت ہے کہ بیاوگ ابتدائی مسلمانوں میں غلاموں کی نبیت نیورہ مضبوط اور ان کی حالت زیادہ بہتر ہوتی گئی اور بالآخر اس انتظامی نزل ہوتے گئے غلاموں کی نبیت نہیں تا موجود اور ان کی حالت زیادہ بہتر ہوتی گئی اور مسلمانوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تر ورتعلیم اور آپ کے علی مونہ کے ماتحت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ پر زور تعلیم اور آپ کے علی مونہ نے ماتحت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ قرآن شریف اور کتب حدیث و تاریخ اس کی قاصیل سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ قرآن شریف اور کسے حدیث و تاریخ اس کی قاصیل سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ قرآن شریف اور کسے حدیث و تاریخ اس کی قاصیل سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ قرآن شریف اور کسے حدیث و تاریخ اس کی قاصیل سے بڑھ چڑھ کر اس تحریک میں حصہ لیا۔ چنا نچہ قرآن شریف اور کسے حدیث و تاریخ اس کی تحت ایک دوسرے سے بڑھ چڑھو کر اس تحریک میں حصہ لیا۔

مگرسوال یہ ہے کہ کیااس معاملہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا کام صرف اس حد تک محدود رہا ہے جواو پر بیان کیا گیا ہے اور آپ نے غلامی کے ناجائز اور ظالمانہ طریقوں کومنسوخ کرنے کے لئے کوئی تد ابیرا ختیار نہیں کیں؟ اگریہی ہے تو گو پھر بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے ایک عظیم الثان محسن قرار پاتے ہیں کہ آپ نے غلاموں کی حالت کو بہتر بنانے اور ان کی آزادی کی تحریک جاری کرنے اور اس تحریک کو علی جامد پہنانے میں ایک نہایت نمایاں خدمت سرانجام دی مگریقیناً اس سے آپ کا وہ حقیقی کام پردہ میں رہتا ہے جو آپ کی اس تحریک کی اصل روح رواں تھا کیونکہ جہاں تک ہماری تحقیق ہے اور میں خقیق خوش عقید گی کا ثمرہ نہیں بلکہ تاریخی واقعات پر مبنی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف غلاموں

کی حالت کو بہتر ہی نہیں بنایا بلکہ آپ نے آئندہ کے لئے غلامی کے نا جائز اور ظالمانہ طریقوں کومنسوخ بھی کر دیا۔ گویا مسکلہ غلامی کے متعلق آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اصلاح کا کام دو حلقوں میں تقسیم شدہ تھا۔

اقول حاضرالوقت غلاموں کی حالت کی اصلاح اوران کی آزادی کا نتظام۔دوم آئندہ کے لئے اصولی احکامات اور آپ کے طریق عمل کا محتلق آپ کی تعلیم اور آپ کے طریق عمل کا محون مختصر طور پر ہدیئر ناظرین کرتے ہیں۔

## موجودالوقت غلامول کی اصلاح کے متعلق انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم

طبعی ترتیب کومد نظر رکھتے ہوئے پہلے ہم اس بحث کو لیتے ہیں جوحا ضرالوقت غلاموں ہے تعلق رکھتی ہے۔ سوجا نناچاہئے کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی فر ما تا ہے:

وَ بِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّ بِذِى الْقُرُلِى وَالْمَتْلَى وَالْمَسْكِيْنِ .....وَمَامَلَكَتُ اَيْمَانُكُمُ ۖ إِنَّاللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا ۞ لَـ

''اے مسلمانو!اللہ تعالیٰ تمہیں تھم دیتا ہے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور احسان کا سلوک کرواور اپنے دوسرے رشتہ داروں کے ساتھ اور تیبموں اور مسکینوں کے ساتھ ۔۔۔۔۔اور اپنے غلاموں اور لونڈیوں کے ساتھ اور جانو کہ اللہ تعالیٰ نہیں پہند کرتا ان لوگوں کو جو تکبر اور بڑائی کا طریق اختیار کرتے ہیں۔''

اس آیت میں غلاموں کے ساتھ نیکی اوراحسان کا حکم دیا گیا ہے۔ پھر فرما تاہے:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَٰتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ۖ وَلَاَمَةٌ مُّؤُمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَّلُواَ عُجَبَتُكُمْ ۗ وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا ۗ وَلَعَبْدُ مُّؤْمِنَ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ وَّلَوْاَ عُجَبَكُمْ ۖ

''اورا ہے مسلمانو! نہ شادی کروتم مشرک عورتوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور جانو کہ ایک مسلمان اونڈی بہتر ہے ایک آزاد مشرک عورت سے خواہ تمہیں مشرک عورت اچھی ہی نظر آئے۔اورا ہے مسلمانو! نہ نکاح کرومسلمان عورتوں کاتم مشرک مردوں کے ساتھ حتیٰ کہ وہ ایمان لے آئیں اور جانو کہ ایک مسلمان غلام بہتر ہے ایک آزاد مشرک آدی سے خواہ

تمہیں مشرک آ دمی اچھا ہی نظر آئے۔''

اس آیت میں علاوہ اس کے کہ غلاموں کی پوزیشن کونمایاں طور پر مضبوط کیا گیا ہے۔ آزاد مسلمان مردوں اور عورتوں اور مسلمان لونڈ یوں اور غلاموں کے باہمی شادیوں کے لئے دروازہ کھولا گیا ہے تااس مساویا نہ اور شتہ دارانہ اختلاط کے نتیجہ میں غلاموں کی حالت جلد تر اصلاح پذیر ہوسکے۔ چنا نچہ تجملہ اور مصالح کے اس اصل کے ماتحت قرآن شریف میں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ چار بیویوں کی انتہائی اور استثنائی حد کے پورا ہو چکنے کے بعد بھی اگر کسی مسلمان کے لئے کسی غلام عورت کے ساتھ رشتہ کرنے کا سوال پیدا ہوتو یہ چار کی حد بندی اس کے رستہ میں روک نہیں ہوگی اور وہ ہر حالت میں غلام عورت کے ساتھ رشتہ کرسکے گائے۔ پھر فرما تا ہے:

لَا يَحِلُ لَكَ النِّسَآءُ مِنْ بَعْدُ ..... إِلَّا مَا مَلَكَتُ يَحِيْنُكَ لَكَ

''اوراے رسول! جو شادیاںتم اب تک کر چکے ہو (یہ تمہاری تبلیغی تربیتی اورسیاسی ضروریات کے لئے کافی ہیں اس لئے )اب اس کے بعد تمہیں کوئی اور شادی کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ البتہ اگر کسی غلام عورت کے ساتھ رشتہ کا سوال پیدا ہوتو تہہیں اس کی اجازت ہے۔'
میر تھم بھی اسی غرض وغایت کا حامل ہے جواویر بیان کی گئی ہے اور اس میں مزید غرض میشامل ہے کہ تا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم ہوجاوے۔
کہ تا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے طریق عمل سے مسلمانوں کے لئے ایک بہترین نمونہ قائم ہوجاوے۔

وَلَا يُبْدِيْنَ زِيْنَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ..... أَوْمَامَلَكَتُ أَيْمَانُهُنَّ "

''لینی اے مسلمان عورتو!تم اپنی زینت سوائے اپنے خاوندوں اور فلاں فلاں قریبی رشتہ داروں کے گئی پر خاہر نہ کیا کرو لیعنی پردے کی ان حدود کو مدنظر رکھو جو تہارے لئے مقرر کی گئی ہیں۔البتہ تہہیں اپنے غلاموں سے پردہ نہیں کرنا چاہئے۔''

اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے کہ غلاموں کے متعلق اسلامی تعلیم کا اصل منشاء یہ تھا کہ مسلمان انہیں بالکل اپنے قریبی عزیز وں کی طرح سمجھیں جتیٰ کہ مسلمان عور تیں اپنے غلاموں سے پر دہ بھی نہ کریں تا کہ غیریت کا حساس بالکل جاتار ہے اور رشتہ داروں کا سااختلاط پیدا ہوجائے۔

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِى فَرِّقَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اِخُوَانَكُمُ خَوَلُكُمُ جَعَلَهُمُ اللهُ تَسُحُتَ اَيُدِيُكُمُ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ تَحُتَ يَدِهِ فَلْيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلْيُلْبِسُهُ مِمَّا يَلْبِسُ وَلاَ تُكَلِّفُوهُمُ مَا يَغُلِبُهُمُ فَاعِينُوهُمُ لَا تَكُلِفُوهُمُ مَا يَغُلِبُهُمُ فَاعِينُوهُمُ لَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

یعن''ابوذرروایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ''تہہارے غلام تہہارے بھائی ہیں۔ پس جب سی شخص کے ماتحت کوئی غلام ہوتو اسے جا ہے کہ اسے وہی کھانا دے جو وہ خود کھاتا ہے اور وہی لباس دے جو وہ خود پہنتا ہے اور تم اپنے غلاموں کواپیا کام نہ دیا کرو جوان کی طاقت سے زیادہ ہواورا گربھی ایسا کام دوتو پھراس کام میں خودان کی مدد کیا کرو۔''

اور مدد کرنے کے الفاظ میں یہ بھی اشارہ ہے کہ وہ کام ایبانہیں ہونا چاہئے کہ اگر وہ آقا کوخود کرنا پڑے تو وہ اسے اپنے لئے موجب عار سمجھے بلکہ ایبا ہونا چاہئے کہ جسے آقا خود بھی کرسکتا ہواور کرنے کو تیار ہو۔ یہ حدیث اپنے مطالب میں نہایت واضح ہے اور اس بات کا یقینی ثبوت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں نہ صرف یہ کہ غلاموں کے ساتھ کامل درجہ کے حسن سلوک اور انتہائی شفقت کا حکم دیا گیا ہے جس کی نظیر یقیناً کسی اور فد ہب اور کسی اور قوم میں نہیں ملتی بلکہ یہ کہ درحقیقت اس تعلیم کا اصلی منشا گیا ہے جس کی نظیر یقیناً کسی اور فد ہب اور کسی اور تر امر میں جس طرح خودر ہتے ہیں اسی طرح انہیں رکھیں تا کہ ان کے تمدن ومعا شرت میں اسی طرح کی بلندی پیدا ہوجائے جیسی کہ دوسرے آزادلوگوں میں ہے اور ان کے دلوں سے پستی کے احساسات بالکل مٹ جائیں ورنہ محض حسن سلوک کی غرض سے اس قدر انتہائی تعلیم نہیں دی جاسمتی تھی کہ غلاموں کو بعینہ اسی طرح رکھوجس طرح کہ خودر ہتے ہو غرض سے اس قدر انتہائی تعلیم نہیں دی جاسمتی تھی کہ غلاموں کو بعینہ اسی طرح رکھوجس طرح کہ خودر ہتے ہو کیونکہ حفظ مراتب تو ہواہی کرتا ہے اور اسلام اسے تسلیم کرتا ہے۔

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ عَبادَةَ بُنِ الْوَلِيُدِ بُنِ عَبَادَةَ الصَّامِتِ قَالَ لَقِيْنَا اَبَا الْيُسُرِ صَاحِبَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ صَلَّى اللهِ عَلَيْهِ بُودَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ وَعَلَى غُلاَمِهِ بُودَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى غُلاَمِهِ بُودَةٌ وَمَعَافِرِيٌّ قَالَ اللهُ عَلَيْهِ وَصَلَّى اللهِ عَلَيْهِ وَعَلَيْهَ مَعَافِرَيُهِ وَاعْطَيْتَهُ مَعَافِرَيُكَ وَاخْطَيْتَهُ مَعَافِرَيُكَ وَاخْدُتَ مَعَافِرَيُهِ

وَاعُطَيْتَ هُ بُرُ دَتَكَ فَكَانَتُ عَلَيُكَ حُلَّةٌ وَعَلَيْهِ حُلَّةٌ قَالَ فَمَسَحَ رَأْسِى وَقَالَ اَللَّهُمَّ بَارِكُ فِيهِ ثُمَّ قَالَ يَا ابُنَ آخِي بَصَرَتُ عَيْنَاى هَاتانِ وَسَمِعَتُهُ أَذُنَاى هَاتَانِ وَوَعَاهُ فَلَهِ عُلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَقُولُ أَطُعِمُوهُمُ مِمَّا قَلْهِي هُلَا إِلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ أَطُعِمُوهُمُ مِمَّا تَلْهِي وَلَيْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ أَطُعِمُوهُمُ مِمَّا تَلْهِ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُو يَقُولُ أَطُعِمُوهُمُ مِمَّا تَلْهِ مُولَى اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا احَبَّ إِلَى مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ الْعَلَيْهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا احَبَّ إِلَى مِن اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَيْهُ مِنْ مَتَاعِ الدُّنْيَا احَبَّ إِلَى مِن اللَّهُ اللَّهُ مَنْ حَسَنَاتِي يَوُمُ الْقِيَامَةِ اللَّهُ الْعَلَيْمُ وَلَا اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمَالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالَالُ عَلَيْهُ مُلْهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ وَالْمُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمُعَلِيمُ اللَّهُ الْمُعُمُولُولُولُ اللَّهُ الْمَالِقُولُ اللَّهُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُؤْلِقُولُ الْمُعِمُولُولُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعِلَى الْمُعُولُ الْمُ الْعُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعِلَّالَ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعِلَّالُولُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُ الْمُعْلِمُ الْمُؤْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ اللَهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعْمُ الْمُعْلِمُ اللْمُ الْمُعْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعُلِمُ الل

لعنی ' عبادہ بن ولیدروایت کرتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابوالیسر کو ملے ۔ اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا اور ہم نے دیکھا کہ ایک دھاری دار وارایک بمنی چا در اور ایک بمنی چا در اور ایک بمنی چا در اور ایک بمنی چا در ان کے بدن پڑھی ۔ میں نے انہیں کہا پچا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے غلام کی دھاری دار وان کے بدن پڑھی ۔ میں نے انہیں کہا پچا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے غلام کی دھاری دار وان کے بدن پڑھی ۔ میں نے انہیں کہا پچا تم نے ایسا کیوں نہ کیا کہ اپنے فاور اپنی دھاری دار چا در اور وہ لے لیتے اور اپنی دھاری دار چا در اسے دے دیے تاکہ تم دونوں کے بدن پر ایک ایک طرح کا جوڑا تو ہوجا تا ۔ ابوالیسر فی میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے لئے دعا کی اور کہا جھیجے! میری ان آنکھوں نے دیکھا ہے اور میرے اس دل نے اسے اپنے اندر جگہ دی ہے کہ رسول اللہ فیر میرے ان کا نوں نے سنا ہے اور میرے اس دل نے اسے اپنے اندر جگہ دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے تھے کہ ' اپنے غلاموں کو وہی کھانا کھلا و جو تم خود کھاتے ہوا ور وہی لباس پہنا و جو تم خود کے بہت زیادہ پسند کرتا ہوں کہ میں دنیا کے اموال میں سے اپنے غلام کو برابر کا حصہ دے دوں بہ نسبت اس کے کہ قیا مت کے دن میرے ثواب میں کوئی کی آ وے۔'

یہ حدیث اپنے الفاظ کے زور دار ہونے میں گزشتہ حدیث سے بھی زیادہ واضح ہے اور اس سے بہ بھی پیۃ لگتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت پر صحابۂ مل بھی کرتے تھے۔ بلکہ اس کی تعمیل میں انہیں اس درجہ انہاک تھا کہ وہ اس بات کو بھی پہند نہیں کرتے تھے کہ ان کے اور ان کے غلاموں کے لباس میں درجہ کا اختلاف تو الگ رہا ظاہری صورت کا بھی خفیف سااختلاف پیدا ہو۔

پھرروایت آتی ہے:

عَنُ اَبِى النَّوَارِ بَيَّاعِ الْكَرَابِيُسِ قَالَ اَتَانِيُ عَلِيٌّ بُنُ اَبِي طَالِبٍ وَمَعَهُ غُلاَّمٌ لَهُ

فَاشُتَرىٰ مِنِّــىُ قَـمِيُـصَــىُ كَرَابِيُسَ فَقَالَ لِغُلاَمِهِ اخْتَرَايَّهُمَا شِئْتَ فَاخَذَ اَحَدَهُمَا وَاخَذَ عَلِيُّ الآخَرَ فَلَبِسَةً لِـ

لین ''ابونوار جوروئی کے کیڑوں کی تجارت کرتے تھے روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت علیؓ ان کی دوکان پر آئے۔اس وقت ان کے ساتھ ان کا ایک غلام بھی تھا۔ علیؓ نے دو مخسنڈی جمیعیں خریدیں اور پھراپنے غلام سے کہنے لگے کہ ان میں سے جو جمیص تم چا ہو لے لو۔ چنا نچیہ غلام نے ایک جمیص جن لی اور جو دوسری قمیص رہ گئی وہ حضرت علیؓ نے خود پہن لی۔' چنا نچیہ غلام نے ایک جمیص جن لی اور جو دوسری قمیص رہ گئی وہ حضرت علیؓ نے خود پہن لی۔' اس روایت سے پیۃ لگتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت خاص خاص صحابہؓ بعض اوقات یہاں تک احتیاط کرتے تھے کہ اپنی چیزوں میں سے ابتخاب کاحق پہلے غلام کو دیتے تھے اور پھر جو چیز ہاقی رہ جاتی تھی وہ خود استعمال کرتے تھے۔ یہانتہائی درجہ کا ایثار ہے جوکوئی شخص کسی دوسر سے شخص کے لئے کرسکتا ہے اور یقیناً غلاموں کے متعلق اس درجہ کا ایثار محض حسن سلوک کی غرض سے نہیں جوسکتا بلکہ اس میں وہی دور کی غرض بھی مدنظر تھی کہ یہ غلام جلدتر اپنے اخلاق اور معاشرت میں آزادلوگوں کے مرتبہ کو پہنچ کر آزاد کر دیئے جانے کے قابل ہوجائیں۔

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِيُ هُرَيُرَةَ يُحَدِّثُ عَنُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ لاَ يَقُلُ اَحَدُكُمُ عَبُدِيُ اَمَتِيُ وَلْيَقُلُ فَتَايَ وَفَتَاتِيُ.....وَلْيَقُلُ سَيِّدِيُ وَمَوْلاَ يَ ۖ

یعنی ابوہریرہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ''اے مسلمانو! تم یوں نہ کہا کروکہ''میرا آدی میری عورت'' مسلمانو! تم یوں نہ کہا کروکہ''میراغلام میری لونڈی'' بلکہ یوں کہا کروکہ''میرا آدی میری عورت'' اورغلام بھی اپنے آقا کورب یعنی مالک نہ کہا کرے بلکہ سیداور بزرگ کہہ کر پکارا کرے۔''

اس حدیث میں آقا اور غلام کی ذہنیتوں کو درست کیا گیا ہے۔ یعنی جہاں ایک طرف آقا کے دل وہ ماغ سے بڑائی اور تکبر کے خیالات کو مٹایا گیا ہے۔ وہاں دوسری طرف غلام کے دل میں خود داری اور عزت نفس کے جذبات پیدا کئے گئے ہیں اور عملی اور معاشرتی اصلاح کے ساتھ جس کا ذکر اوپر کیا گیا ہے یہ ذہنی اصلاح مل کرسونے پرسہا گے کا کام دیتی ہے اور اس کے بعد حالات اور خیالات کی کامل تبدیلی میں کوئی امر مانع نہیں رہتا۔ اس طرح اور بھی بہت ہی احادیث اور آثار ہیں جن سے بیثابت ہوتا ہے کہ

نہ صرف پیکہ اسلام میں موجود الوقت غلاموں کی اصلاح اور ان کی بہبودی اور آرام وآسائش کے متعلق انتہائی درجہ کا زور دیا گیا ہے بلکہ بیکہ اس تعلیم میں اسلام کا اصل منشا بیتھا کہ غلاموں اور ان کے مالکوں کے تدن ومعاشرت اور عزت وآبر وکوایک مساویا نہ درجہ پر لا کر غلاموں کو جلد تر اس قابل بنا دیا جاوے کہ وہ آزاد ہوکر ملک کے مفیداور کار آمد شہری بن سکیس۔

یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ غلاموں کے یہ حقوق جن کا کسی قدر نمونہ اوپر درج کیا گیا ہے محض سفارشی رنگ نہیں رکھتے تھے بلکہ شرعی اور سیاسی احکام تھے اور حکومت اسلامی کی طرف سے نہایت سختی کے ساتھ غلاموں کے حقوق کی نگرانی کی جاتی تھی۔

چنانچە مدىث مين تا ہے:

عَنُ آبِى مَسُعُودٍ الْبَدُرِيِّ قَالَ كُنْتُ اَضُرِبُ عُلاَ مَا بِالسَّوُطٍ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنُ حَلْفِى اعْلَمُ اَبِالسَّوطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنُ حَلْفِى اعْلَمُ اَبَامَسُعُودٍ فَلَمُ اَفْهَمُ الصَّوَّاتَ مِنَ الْغَضَبِ قَالَ فَلَمَّا دَنَى مِنِّى إِذَا هُوَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَيَقُولُ اِعْلَمُ اَبَا مَسُعُودٍ اِعْلَمُ اَبَا مَسُعُودٍ قَالَ فَالُقِيْتَ السَّوطُ مَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا هُوَيَقُولُ اِعْلَمُ اَبَا مَسُعُودٍ اعْلَمُ اَبَا مَسُعُودٍ إِنَّ اللَّهَ اَقُدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هذَا الْغُلاَمِ فَقُلْتُ مِنْ كَاللهِ هُوَحُرٌّ لِوَجُهِ اللهِ فَقَالَ اَمَّالُولُهُ تَفْعَلُ لَلهُ حَتُكَ النَّارُ اوْلَمَسَتُكَ النَّارُ الَّهُ اللهُ هُو حُرٌّ لِوَجُهِ اللهِ فَقَالَ اَمَّالُولُهُ تَفْعَلُ لَلهُ حَتُكَ النَّارُ اوْلَمَسَتُكَ النَّارُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ هُو حُرِّ لِوَجُهِ اللهِ فَقَالَ امَّالُولُهُ تَفْعَلُ لَلهُ حَتُكَ النَّارُ اوْلَمَسَتُكَ النَّارُ اللهِ عُورُولُ اللهِ هُو حُرِّ لِوَجُهِ اللهِ فَقَالَ امَّالُولُهُ مَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الل

لعنی ابومسعود بدری روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے کسی بات پر اپنے غلام کو مارا۔
اس وقت میں نے اپنے پیچھے سے آ واز سنی کہ کوئی شخص کہ دہا تھا'' دیکھوا بومسعود یہ کیا کرتے ہو مگر غصہ کی وجہ سے میں نے اس آ واز کونہ پیچا نا اور غلام کو مار تاہی گیا۔ اسنے میں وہ آ واز میر نے قریب آ گئی اور میں نے پیچھے مڑکر دیکھا تو کیا دیکھا ہوں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی آ واز دیتے ہوئے میری طرف بڑھتے چلے آ رہے ہیں کہ'' دیکھوا بومسعود یہ کیا کرتے ہو۔ آپ کو دیکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے قرمایا۔
میری چھڑی میرے ہاتھ سے گرگئی اور آپ نے غصہ کی نظر سے میری طرف دیکھتے ہوئے فرمایا۔ ''ابومسعود تمہمارے سر پر ایک خدا ہے جو تمہمارے متعلق اس سے بہت زیادہ طاقت رکھتا ہے جو تمہمار سے موری خدا کی خاطر اس غلام کو آزاد کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا۔ ''ابومسعود تمہمارے منہ کو جھلتی۔'' ہوں۔ آپ نے فرمایا۔'' گرتم ایسا نہ کرتے تو جہنم کی آگ تمہمارے منہ کو جھلتی۔''

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ اَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ فَقَالَ يَارَسُولَ اللَّهِ سَيِّدِى زَوَّ جَنِيى اَمَتَهُ وَهُو يُورِيُدُ اَن يُفَرِّقَ بَيْنِي وَبَيْنَهَا قَالَ فَصَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَـلَّـمَ الْمِنْبَرَ فَقَالَ اَيُّهَا النَّاسُ مَابَالُ اَحَدِكُمُ يُزَوِّجُ عَبُدَهُ اَمَتَهُ ثُمَّ يُرِيدُ اَن يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا إِنَّمَا الطَّلاَ قُ لِمَنُ اَحَذَ بِالسَّاقِ اللَّاسُ مَا اللَّاسُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ

یعنی ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک غلام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا یارسول اللہ! میرے آقانے اپنی لونڈی کے ساتھ میری شادی کردی تھی گر اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے نکاح کو فنخ کرکے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کردی تھی گر اب وہ چاہتا ہے کہ ہمارے نکاح کو فنخ کرکے ہمیں ایک دوسرے سے جدا کردے۔ آپ یہ بات س کر غصہ کی حالت میں منبر پر چڑھ گئے اور لوگوں سے مخاطب ہوکر فرمایا۔''اے مسلمانو! یہ کیا بات ہے کہتم لوگ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کی شادی کرتے ہواور پھر خود بخو داپنی مرضی سے ان میں علیحدگی کرانا چاہتے ہو؟ سن لوکہ ایسا ہر گرنہیں ہوسکتا۔ طلاق دیے کاحق صرف خاوند کو ہے اور تم اپنے غلاموں کو طلاق پر مجبور نہیں کر سکتے۔''

پھر حدیث میں آتا ہے:

كَانَ عُمَرُ بُنُ الْخَطَّابِ يَذُهَبُ إِلَى الْحَوَالِي كُلَّ يَوْمٍ سَبُتٍ فَاِذَا وَجَدَ عَبُداً فِي عَمَلٍ لاَ يُطِيْقُهُ وَضَعَ عَنْهُ مِنْهُ لَ<sup>ّ</sup>

لین امام مالک روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمرٌ کا بیقاعدہ تھا کہ ہر ہفتہ مدینہ کے مضافات میں جایا کرتے تھے اور جب انہیں کوئی ایساغلام نظر آتا تھا جسے اس کی طاقت اور مناسبت کے لحاظ سے زیادہ کام دیا گیا ہوتو حکماً اس کے کام میں تخفیف کر دیتے تھے۔''

موجود الوقت غلاموں کی آزادی کے اب ہم اس سوال کے دوسرے حصہ کو لیتے ہیں جوحاضر الوقت غلاموں کی آزادی کے ساتھ تعلق متعلق متعلق الشرعليہ وسلم کی تعليم رکھتا ہے اور جو اسلام اور بانی اسلام کااصل نصب العین تھا۔ سوجا نناچا ہے کہ اس کے متعلق اسلام میں دوطریق اختیار کئے گئے اول سفارشی طریق اور دوسرے جری طریق۔ اوران دونوں طریقوں کے متحدہ اثر کے ماتحت آزادی کی تحریک کو تقویت پہنچائی

گئی۔ پہلے ہم سفارش طریق کو لیتے ہیں۔سب سے پہلے جبکہ ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دعویٰ کی ابتدا ہی تھی اور آپؑ مکہ میں مقیم تھے آپؑ پریہ خدا کی وحی نازل ہوئی:

وَمَاۤ اَدُرٰيكَ مَاالْعَقَبَةُ ٥ فَكُّرَقَبَةٍ ٥

یعن''اےرسول! کیاتم جانتے ہو کہ دین کے راستے میں ایک بڑی گھاٹی والی چڑھائی کون سی ہے جس پر چڑھ کرانسان قرب الٰہی کی بلندیوں پر پہنچ جاتا ہے؟ اگرتم نہیں جانتے تو ہم بتاتے ہیں کہ وہ غلام کا آزاد کرنا ہے۔''

پھرفر مایا:

وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنُ امَنَ بِاللهِ ....وَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ لِى وَالْيَتُلُى وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِى الْقُرُ لِى وَالْيَالَةُ وَالْمَالِينَ وَفِى الرِّقَابِ عَ

لیعنی اللہ کے نز دیک بہت بڑی نیکی ہے ہے کہ انسان خدا پر ایمان لائے .....اوراس کی محبت میں مال خرج کرے رشتہ داروں پر تنیموں پر اور مسکینوں پر اور مسافروں پر اور غلاموں کے آزاد کرنے پر۔

اور حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِى هُوَيُوةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيُهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ اِعْتَقَ رَقَبَةً مُسُلِمَةً اِعْتَقَ اللَّهُ بِكُلِّ عُضُومِنُهُ عُضُواً مِنَ النَّارِ - "

یعنی'' ابو ہر رہ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ جوکوئی مسلمان غلام آزاد کرےگا۔''

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَاءَ اَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمُنِيُ عَنُ الْبَرَاءِ بُنِ عَازِبِ قَالَ جَاءَ اَعُرَابِيُّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ عَلِّمُنِيُ عَمَلاً يَعَدُّكُ لِنَّ الْمُسْتَلَةَ إِعْتِقِ عَمَلاً يَعَدُّكُ لَيْنُ الرَّقَبَةَ لَيْ الْمُسْتَلِقَ الْمَسْتَلَةَ الْمُسْتَلِقُولَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ الْمُسْتَلِقُ الْمُسْتَلِقُ الْمُسْتَلِقُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَعَالَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَالْمَالِكَ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُسْتَعُلُولَ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَالَى الْعَلَامُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُسْتَعَالَ عَلَالَ عَلَيْهُ الْمَالَعُلِي اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ الْمُعَلِّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُلْعُلِي الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْكُولُولُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُولَ عَلَى اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْلُ اللَّهُ عَلَيْلُولُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْلُ

یعنی "براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ ایک اعرابی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ا: سورة بلد: ۱۲،۱۳ عورة بقره: ۱۵۸

س: بخارى كتاب الايمان والنذور سم: بيهي شعب الايمان بحواله مشكواة كتاب العتق

خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ یارسول اللہ! مجھے آپ کوئی ایساعمل بتا ئیں کہ بس میں اس سے سیدھا جنت میں چلا جاؤں ۔ آپ نے فرمایا تم نے لفظ تو مخضر کہے ہیں، مگر بات بہت بڑی پوچھی ہے۔ تم ایسا کرو کہ غلام کوآزاد کرواورا گرخودا کیلے آزادنہ کرسکوتو دوسروں کے ساتھ مل کرآزاد کرو۔''

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِى بُرُدَةَ عَنُ اَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ كَانَتُ عِنُدَهُ وَلِيُدَةٌ فَعَلَّمَهَا فَاحُسَنَ تَعُلِيُمَهَا وَاَدَّبَهَا فَاَحُسَنَ تَادِيبُهَا ثُمَّ اعْتَقَهَا وَتَزَوَّجَهَا فَلَهُ اَجُرَان لَ

یعن''ابوبردہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سے کہ اگرکسی کے پاس ایک لونڈی ہواور وہ بہت اچھی طرح اسے تعلیم دے اور بہت اچھی طرح اس کی تربیت کرے اور پھراسے آزاد کرکے اس کے ساتھ خود شادی کرے تو ایسا شخص خدا کے حضور دوہرے تواب کامستحق ہوگا۔''

ان پُر زور سفارشات کے علاوہ اسلامی تعلیم میں بعض غلطیوں اور گنا ہوں کے کفارہ میں غلام کے آزاد کرنے کا قاعدہ مقرر کیا گیا ہے۔ جسے گویا سفارشی اور جبری طریق کے بین بین سمجھنا چاہئے۔ چنانچہ اللّٰد تعالیٰ قرآن شریف میں فرما تا ہے:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ وَّدِيكَةً مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهَ إِلَا اَنْ يَّصَّدَّقُوا ﴿....فَمَنْ لَّمُ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ لَـ

یعن''کوئی شخص کسی مومن کو یونہی غلطی سے قل کرد ہے تو اس کی سزایہ ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر ہے اور مقتول کے وارثوں کوخون بہا بھی ادا کر سوائے اس کے کہ اس کے ورثا اسے بیخون بہا خود بخو دمعاف کردیں .....اوراگرایٹے شخص کوکوئی غلام آزاد کرنے کے لئے نہ ملے تو دوماہ کے لگا تارروزے رکھے۔''

پھرفر ما تاہے:

فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَّكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ "....فَمَن لَّمْ يَجِدْ

فَصِيَامُ شَهْرَ يُنِ مُتَتَابِعَيْنِ ا

اگر مقتول الیی قوم میں سے ہے جومسلمانوں کی دشمن اوران سے برسر پیکار ہے کین مقتول خودمومن ہوتو پھر قاتل کی صرف میسزا ہے کہ وہ ایک مسلمان غلام آزاد کر ہے.....اورا گروہ کوئی غلام نہ یا ویتو دوماہ کے لگا تارروز بے رکھے۔''

وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقُ فَدِيَةٌ مُّسَلَّمَةٌ إِلَى اَهْلِهِ وَتَحْرِيُرُ رَقَبَةٍ مُّؤُمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدُ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ عَ

اورا گرمقتول کسی الیی قوم میں سے ہوجن کے اور تمہارے درمیان عہدو پیان ہے تو خواہ مقتول کا فرہی ہو۔ اس کے قاتل کی سزایہ ہے کہ وہ مقتول کے وارثوں کوخون بہا ادا کرے اور ایک مسلمان غلام آزاد کرے اورا گر کوئی غلام نہ پائے تو دوماہ کے لگا تارروزے رکھے۔'' کھرفر ما تا ہے:

فَكَفَّارَتُ أَوْطَعَاهُ عَشَرَةِ مَسْكِيْنَ مِنُ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ اَهْلِيْكُهُ اَوْ كَالْمَ اللّهُ اللّه

پھرفر ما تاہے:

وَالَّذِيْنَ يُظْهِرُوْنَ مِنْ نِّمَ إِهِمْ ثُمَّ يَعُوْدُوْنَ لِمَاقَالُوْا فَتَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ مِّنْ قَبْلِ اَنْ يَتَمَا لَهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَالِهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَنْ عَامُ اللهُ عَنْ عَلَا عَامُ عَا عَلَا عَامُ عَلَا عَامُ عَلَا عَلَا عَامُ عَنْ عَلَا عَلَا عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَامُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَامُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا

لیعنی جولوگ اپنی ہیو یوں سے علیحدہ رہنے کا عہد کر لیتے ہیں لیکن پھر کسی وجہ سے انہی کی طرف لوٹنا پڑتا ہے توان کا کفارہ یہ ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کریں .....اورا گرکوئی غلام نہ پائے توالیا شخص دومہینے کے لگا تارروز سےرکھے....اورا گرروزوں کی طاقت نہ ہوتو ساٹھ مسکینوں کوکھانا کھلائے۔'' میروہ مختلف صورتیں ہیں جواسلام نے کفارہ میں غلاموں کے آزاد کئے جانے کی بیان کی ہیں اوراسلام

٣٠ سورة محادله: ٥،١٠

نے حسب عادت ان کے حالات کے اختلاف کو کھوظ رکھتے ہوئے دو دو تین تین مقابلہ کی صورتیں تجویز کر کے ان میں مسلمانوں کو اختیار دے دیا ہے کہ جوصورت آسانی کے ساتھ اور بہتر طور پر اختیار کی جاسکے اسے اختیار کرلیا جاوے اور کمال حکمت کے ساتھ ان آیات میں خدا تعالی نے جہاں جہاں بھی غلام کے آزاد کرنے کا ذکر ہے وہاں لازماً ساتھ ہی بیالفاظ بھی زیادہ کردیئے ہیں کہ اگر کوئی غلام نہ پائے تو پھر یہ بیصورت اختیار کی جاوے ۔جس سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ اسلام کا اصل منشاء بیتھا کہ بالآ خرغلامی کا سلسلہ بالکل مفقو د ہوجانا چاہئے ۔اس کے مقابلہ میں جب سورۃ مجادلہ کی آیت میں دوماہ کے روزوں کے مقابلہ کی صورت تجویز کی گئی ہے تو وہاں بیالفاظ رکھے گئے ہیں کہ اگر اس کی طاقت نہ ہوتو پھر یوں کیا جاوے ۔ پس غلام کے آزاد کئے جانے کی صورت کے مقابلہ میں لازماً ان الفاظ کا آنا کہ''اگر کوئی خلام نہ پا وے''اس بات میں کوئی شبہ نہیں جھوڑتا کہ اسلام کی انتہائی غرض موجود الوقت غلاموں کی کل آزادی تھی ۔

چر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَسُمَاءَ بِنُتِ اَبِي بَكُرٍ قَالَتُ اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْعِتَاقِ فِي كُسُوُفِ الشَّمُسِيُ

یعن''اساء بنت ابی بکرروایت کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مسلمانوں کو حکم دیتے تھے کہ سورج گرہن کے موقع پر غلام آزاد کیا کریں۔''

اب ہم جبری آزادی کے طریق کو لیتے ہیں۔سواس کے متعلق اسلام نے مختلف صورتیں تجویز کی ہیں۔ چنانچہ عدیث میں آتا ہے:

عَنُ شُوَيُدِ بُنِ مُقُرَنَ قَالَ لَقَدُ رَأْيُتُنِى وَإِنِّى سَابِعُ إِخُوَةٍ لِى مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَالَنَا خَادِمٌ غَيُرَ وَاحُدٍ فَعَمَدَ اَحَدُنَا فَلَطَمَهُ فَامَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنُ نَعْتِقَهُ لَ<sup>ل</sup>ً

لین ''سوید صحابی روایت کرتے ہیں کہ ہم سات بھائی تصاور ہمارے پاس صرف ایک غلام تھا۔ ہم میں سے ایک کوکسی بات پر غصہ آیا تو اس نے اس غلام کوایک طمانچہ رسید کر دیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم ہوا تو آپ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس غلام کوآزاد کر دیں۔''

یمی حدیث ابن عمر سے بھی مروی ہے جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو مارے اور پھراسے آزاد کر دے تو اسے اس کے فعل کا کوئی ثواب نہیں ہوگا۔ کیونکہ غلام کا آزاد کیا جانا اسلام میں مالک کے مارنے کے فعل کی سزا قرار پاچکا ہے۔ یا گویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غلاموں کو جبری طور پر آزاد کرنے کا ایک طریق بیا ختیار کیا کہ مالک کے لئے غلام کو مارنے کی سزایہ مقرر کردی کہ وہ اسے فوراً آزاد کردے۔

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنُ مَلَكَ ذَا رِحُمٍ مُحَرَّمٍ فَهُوَحُرُّ ـُـُ

یعن'' ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بیت کم دیا ہے کہ اگر کسی شخص کے قبضہ میں کوئی ایسا غلام آجا و بے جواس کا قریبی رشتہ دار ہے تو وہ غلام خود بخو د آزاد سمجھا جائے گا۔''

چر حدیث میں آتا ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنِ اعْتَقَ شِرُكَالَّهُ فِي مَمَدُ وَكَنَ ابِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ مَمُدُوكِ فَعَلَيْهِ عِتُقَهُ كُلَّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ وَعَنُ اَبِي هُرَيْرَةَ وَ إِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ فَلَيْهِ فَاستَسْعَىٰ بِهِ غَيْرَ مَشْقُو فِ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ - عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَيْرَ مَشْقُو فِ عَلَيْهِ - عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَاهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَى عَلَيْهِ عَل

یعنی'' ابن عمراورا بو بریرہ سے روایت ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کہ جو شخص کسی غلام کی ملکیت میں دوسرول کے ساتھ حصہ دار ہوا وروہ اپنے حصہ میں غلام کو آزاد کرد نے تو اس کا بیفرض ہوجا تا ہے کہ وہ اپنے مال میں سے دوسرے حصہ داروں کو بھی روپید دے کر غلام کو کلیتہ آزاد کراد ہے اور اگر اس کے پاس اتنا روپیہ نہ ہوتو پھر بھی غلام کوعملاً آزاد کردیا جائے گا تاکہ وہ خودا بنی کوشش سے بقیہ رقم پیدا کرے اور دوسرے مالکوں کو ادا کر کے کلی طور پر آزاد ہوجا وے اور اس معاملہ میں غلام کو ہوتم کی سہولت دی جائے گا۔''

پھر حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شرکین مکہ کے بعض غلام بھاگ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگئے جس پر مشرکوں نے آپ سے درخواست کی کہ وہ غلام انہیں واپس دے دیئے جائیں اور بعض مسلمانوں نے بھی ان کی سفارش کی مگراس پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم سخت ناراض ہوئے۔ چنانچہ حدیث کےالفاظ به ہیں:

غَضِبَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَ اَبلَى اَنْ يَرُدَّهُمُ وَقَالَ هُمُ عُتَقَاءُ اللَّهِ لَ لَا يَعْنَ آنَ يَرُدُّهُمُ وَقَالَ هُمْ عُتَقَاءُ اللَّهِ لَا لَا يَعْنَ آنَ عُضرت صلى الله عليه وسلم السموقع پر شخت ناراض ہوئے اور غلاموں کے واپس کرنے سے انکار کردیا اور فرمایا کہ بیتو خدا کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ کیا میں انہیں پھر غلامی اور شرک کی طرف لوٹا دوں۔'

پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّمَا رَجُلٍ وَلَدَتُ اَمَتُهُ مِنُهُ فَهِ عَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَهِ عَنُ دُبُومِنُهُ - ۖ وَعَنِ ابُنِ عَبَّاسٍ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ أُمُّ الُولَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَقُطً - ۖ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللَّهُ الْوَلَدِ حُرَّةٌ وَإِنْ كَانَ سَقُطً - ۖ عَنْ اللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَوْلَكُولُ لَهُ وَاللَّهُ عَلَيْكُولُ لَا لَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَوْلُ لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَلَا عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَلَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهِ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالِمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَا لَهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُوالَّةُ وَالْمُولُولُولُولُولُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُولِمُ اللّ

لین ''ابن عباس ٌ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اپنی لونڈی کے ساتھ رشتہ کرلے اور اسے آزاد نہ بھی کرے تو پھر بھی اگر اس لونڈی کے بطن سے اس کے ہاں کوئی اولا دہوجاوے تو اس کے بعدوہ لونڈی خود بخو د آزاد بھجی جائے گی اور ایک روایت میں یوں ہے کہ اُمِّ وَ لَسد بیوی بہر حال آزاد بھی جائے گی خواہ بچہ کی پیدائش اسقاط کی صورت میں ہی ہو۔''

غلاموں کی آزادی کے لئے ایک مستقل انتظام پیمختف طریقے جبری آزادی کے تھے جو سلام نے قائم کئے ۔ مگر ظاہر ہے کہ باوجود

ان جری آزادیوں کے پھر بھی بہت سے غلام ایسے رہ جاتے تھے جوان صورتوں میں سے کسی صورت سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے اور دوسری طرف عام سفارثی رنگ میں ان کا آزادی حاصل کرنا لیتی نہیں تھا اس لئے ضروری تھا کہ کوئی ایسامستقل اور پختہ انظام کیا جاتا جس سے یہ موجود الوقت غلام خود بخو د آزادی حاصل کرتے جاتے ۔ سواس کے متعلق اسلام نے وہ پُر از حکمت انظام تجویز کیا جو مکا تبت کے نام سے موسوم ہوتا ہے اور جس میں مالک اس بات پر مجبور ہوتا ہے کہ اگر غلام اپنے حالات کے لحاظ سے (جس کا فیصلہ حکومت یا عدالت کے لاتھ میں ہوتا ہے نہ کہ مالک کے ہاتھ میں ) آزادی کی اہلیت کو پہنچ چکا ہوتو

وه اس سے مناسب رقم پیدا کرنے کی شرط کر کے اسے آزاد کردے۔ چنانچہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَالَّذِيْنَ يَبْتَغُوْنَ الْكِتْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوْهُمْ اِنْ عَلِمْتُمْ فِيُهِمْ خَيْرًا ۗ وَاتُوْهُمْ مِّنْ مَّالِ اللهِ الَّذِيْ الْتُحُمُ لِ

لیعن''اے مسلمانو! تمہارے غلاموں میں سے جوغلام تم سے مکا تبت کا عہد کرنا چاہیں تمہارا فرض ہے کہان سے مکا تبت کا عہد کر کے انہیں آزاد کر دوبشر طیکہ وہ آزادی کے اہل بن چکے ہوں اورالی صورت میں تمہارا یہ بھی فرض ہے کہاس مال میں سے انہیں بھی حصہ دوجو دراصل تو خدا کا ہے مگر خدانے اس مکا تبت کے نتیجہ میں تمہیں عطا کیا ہے۔''

یہ آیت غلاموں کی جبری آزادی کے انتظام کا بنیادی پھر ہے اوراس کے الفاظ بہت مخضر ہیں مگراس کے معانی نہایت وسیح اورنہایت وقیع ہیں۔اس میں مسلمانوں کو پیھم دیا گیا ہے کہ جوغلام ان کے ساتھ مکا تبت کا عہد کر کے آزاد ہونا چاہیں ان کا فرض ہے کہ انہیں آزاد کردیں بشر طیکہ وہ آزادی کے قابل بن چکے ہوں اور مکا تبت کے عہد سے بیمراد ہے کہ غلام اور آقا کے درمیان بیہ فیصلہ ہو جاوے کہ اگر بن چکے ہوں اور مکا تبت کے عہد سے بیمراد ہے کہ غلام اور آقا کے درمیان بیہ فیصلہ ہو جاوے کہ اگر اس چکے ہوں اور مکا تبت کے عہد سے بیمراد ہے کہ غلام اور آقا کے درمیان بیہ فیصلہ ہو جاوے کہ اگر اس خیر اور آتا تھا کہ اس کا طریق بیر تھا کہ اس فتم کے فیصلہ کے بعد غلام عملاً آزاد ہو جاتا تھا اور اس نیم آزادی کی حالت میں وہ کوئی کام یا پیشاز قسم تجارت یا فیصلہ کے بعد غلام عملاً آزاد ہو جاتا تھا اور اس نیم آزادی کی حالت میں وہ کوئی کام یا پیشاز قسم تھا کہ اس کے تصرف تھا کہ اس کے تقرف میں ہو جاتی تھی مگر مالک کا بیے فرض تھا کہ اس میں سے اہل لوگ نہ صرف خود بخو د بطور حق کے آزاد میں اس کے ازاد کہ کہ میارک اور پُر حکمت تھا کہ اس کے نتیجہ میں غلاموں میں سے اہل لوگ نہ صرف خود بخو د بطور حق کے آزاد میا ہو جاتے تھے بلکہ بوجہ اس کے کہ انہیں مکا تبت کی رقم پوری کرنے کے لئے کسی آزاد نہ کام میں ہوتے چلے جاتے تھے بلکہ بوجہ اس کے کہ انہیں مکا تبت کی رقم پوری کرنے کے لئے کسی آزاد نہ کام میں ملک کے مفید شہری بننے کی قابلیت بھی پیدا ہو جاتی تھی۔

مکا تبت کا بیدانظام مالک کی مرضی پر منحصر نہیں تھا بلکہ جبری تھا۔ یعنی غلام کی طرف سے مکا تبت کا مطالبہ ہونے پر مالک کوانکار کاحق نہیں ہوتا اور بیکام عدالت یا حکومت کا تھا کہ وہ اس بات کا فیصلہ کرے کہ آیا غلام آزادی کے قابل ہو چکا ہے یانہیں۔ چنانچیروایت آتی ہے کہ:

إِنَّ سِيْرِيْنَ سَأَلَ انَسًا اَلُمُكَاتِبَةَ وَكَانَ كَثِيْرَ الْمَالِ فَابِى فَانُطَلَقَ اِلَى عُمَرَفَقَال كَاتِبُهُ فَاَبِى فَضَرَبَهُ بِالدُّرَّةِ وَيَتُلُو عُمَرُ فَكَاتِبُوهُمُ إِنُ عَلِمُتُمُ فِيُهِمُ خَيْراً فَكَاتَبَهُ لَ

یعنی'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے صحابی انس گا ایک غلام تھا جس کا نام سیرین تھا اس نے انس کے ساتھ مکا تبت کرنی چاہی گرانس نے یہ خیال کر کے کہ میرے پاس بہت روپیہ ہے جھے مکا تبت کے روپ کی ضرورت نہیں ہے۔ مکا تبت سے انکار کردیا۔ اس پرسیرین نے حضرت عمر کے پاس حضرت انس کی ضرورت نہیں ہے۔ مکا تبت کے انکی شکایت می کرانس کی حکم دیا کہ وہ مکا تبت کریں ، کیکن انس نے پھر بھی شکایت کی ۔ حضرت عمر نے انس کی شکایت من کرانس کی تو آنی آیت سنائی کہ' اے مسلمانو! اگر تمہارے غلام تمہارے ساتھ مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کرو کی انسان کے ساتھ مکا تبت کرو۔ اس پر انس نے سیرین سے مکا تبت کروں ہو سے کہ ان سے مکا تبت کروں ہو سے کہ ان کے ساتھ مکا تبت کروں ہو سے کہ کہ ان کے ساتھ مکا تبت کرنا چاہد کر لیا۔ '

مکا تبت کی فرضیت کا دارومداراس بات پرتھا کہ آیا کوئی غلام آزادی حاصل کرنے کا اہل بن چکا ہے یانہیں ۔ چنانچہ کیچیٰ بن کثیر سے روایت آتی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَكَاتِبُوهُمُ اِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمُ خَيْراً قَالَ اِنْ عَلِمْتُمُ فِيهُمُ حِرُفَةً وَلاَ تُرُسِلُوهُمُ كَلاَّ عَلَى النَّاسِكِ

لین 'آ تخضرے ملی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ یہ جوقر آن شریف میں آتا ہے کہ 'آگرتم غلاموں میں بھلائی پاؤتو تمہارا فرض ہے کہ تم مکا تبت سے انکار نہ کرو۔اس میں بھلائی سے مراد پیشہ وغیرہ کی اہلیت ہے یعنی مقصود یہ ہے کہ ایسے غلاموں کے ساتھ مکا تبت ضروری ہوجاتی ہے جوکوئی پیشہ یا کام وغیرہ جانتے ہوں یا جلد سکھ سکتے ہوں تا کہ وہ آزادی حاصل کرنے کے بعد سوسائٹی پرکسی قشم کے بوجھ کا باعث نہ بنیں۔'

اور یہ اوپر بتایا جا چکا ہے کہ اس بات کا فیصلہ کہ کوئی غلام اس بات کی اہلیت کو پہنچا ہے یانہیں حکومت کے ہاتھ میں تھانہ کہ مالک کی مرضی پر۔ یہ حدیث اس بات کو بھی واضح کرتی ہے کہ دراصل اسلامی تعلیم کا اصل منشاء یہی تھا کہ موجود الوقت غلاموں کی حالت کو بہتر بنا کر انہیں آزادی کے قابل بنایا جاوے اور جوں جول یہ غلام آزادی کے قابل ہوتے جائیں توں توں انہیں آزادی ملتی جاوے۔

ید مکاتبت کا طریق چونکہ غلاموں کی آزادی کے انتظام کابنیادی پھرتھا اس لئے اسلام میں اسے

نہایت پندیدہ مجما گیاہے۔ چنانچہ حدیث میں آتاہے کہ:

إِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَآءِ وَالْمَلْحِيْنِ وَالْعَمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُو بُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرِمِيْنَ وَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۖ فَرِيْضَةً مِّنَ اللهِ عَ

یعیٰ'' زکوۃ کے اموال فقراء اور مساکین پرخرچ ہونے چاہئیں اور محکمہ زکوۃ کے عاملین پرخرچ ہونے جاہئیں اور محکمہ زکوۃ کے عاملین پراور کمزور نومسلموں پراور غلاموں کے آزاد کرنے میں۔اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی میں اور اشاعت دین کے لئے اور مسافروں کو آرام پہنچانے کے لئے۔ بیا یک فرض ہے جواللہ تعالیٰ نے مقرر کیا۔''

اس آیت کی روسے اسلامی سلطنت کا فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ زکو ۃ کے محاصل میں سے غلاموں کی آزادی پر روپیپزرچ کرے۔

غلاموں کی آزادی کے اس انظام میں اس بات کو بھی مدنظر | - رکھا گیا تھا کہ آزاد ہونے کے بعد بھی آزاد شدہ غلام بالکل

آ زادشدہ غلاموں کے متعلق تعلیم

بے سہارااور بے یارومددگار نہر ہیں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایساا نظام فرمایا تھا کہ مالک اور آزادشدہ غلام کے درمیان ایک قتم کارشتہ اخوت مستقل طور پر قائم رہے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے ماتحت مالک اور آزادشدہ غلام ایک دوسرے کے''مولی'' یعنی دوست اور مددگارکہلاتے تھے تا کہ آقا اور

غلام دونوں کے دلوں میں بیاحیاس رہے کہ ہم ایک دوسرے کے دوست ہیں اور بوقت ضرورت ہم نے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور مالک کو ایک دوسرے نے ایک دوسرے کے متعلق حق موروثیت بھی عطا کیا گیا تھا۔ یعنی اگر غلام بے وارث مرتا تھا تواس کا ترکہ اس کے سابقہ آقا کو جاتا تھا اوراگر مالک بے وارث رہ جاتا تھا تو اس کا ورثہ اس کے آزاد کردہ غلام کو ملتا تھا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے:

یعن' عائشہ روایت کرتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ اگر کوئی آزاد شدہ غلام لا وارث مرجاوے تواس کا ترکہ اس کے سابق مالک کو ملے گا اور ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ ایک دفعہ ایک شخص ایسی حالت میں مرگیا کہ اس کا کوئی وارث نہیں تھا۔ البتہ اس کا ایک آزاد شدہ غلام تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ترکہ اس کے آزاد شدہ غلام کو عطافر مادیا۔''

چونکه اس حق موروثیت کی بنیاد مالی اوراقصادی خیالات پر مبنی نہیں تھی بلکه اصل منشا مالک اور آزادشدہ غلام کے تعلق کو قائم رکھنا تھا اس لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے بیچکم جاری فرمایا که بیچق موروثیت کسی صورت میں بھی بچے یا بہدوغیرہ نہیں ہوسکتا۔ چنانچہ ابن عمر سے روایت آتی ہے کہ:

نَهٰى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنُ بَيْعِ الْوِلاَءِ وَهِبَتِهِ ـ عَ

لیعن'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے آزاد شدہ غلام اور آقا کے حق موروث کی خرید وفروخت اوراس کے ہیہ وغیرہ ہے منع فرمایا ہے:

پھرآ زادشدہ غلاموں کی عزت واحترام کے قیام کے لئے حدیث میں آتا ہے:

عَنُ عَائِلِهِ بُنِ عَمْرٍ و اَنَّ اَبَاسُفُيَانَ اَتَى عَلَى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبَلاَلٍ فِي نَفَرٍ فَقَالُوا وَاللَّهِ مَا أَخَذَهَا قَالَ فَقَالَ اَبُوبَكُرِ اَتَقُولُونَ هٰذَا

٢: ترندي ابواب الفرائض وابودا ؤ دوابن ماجه بحواله مشكوة

ا بخارى كتاب العتق

س: بخارى كتاب العتق

لِشَيُخِ قُرَيُشٍ وَسَيِّدِهِمُ فَأْتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرُهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكُو لَعَلَّكَ اَغُضَبُتَهُمُ لَقَدُ اَغُضَبُتَ رَبَّكَ فَاتَاهُمُ اَبُو بَكُو فَقَالَ يَا اِخُو تَاهُ اَغُضَبُتَكُمُ قَالُوا لاَ يَغُفِرَ اللَّهُ لَكَ يَا اَخِي لُ

یعن 'ایک دفعہ سلمان اور صہیب اور بلال وغیرہ جوآ زاد شدہ غلام تھا یک جگہ بیٹے ہوئے تھان کے سامنے سے ابوسفیان گزرا تو انہوں نے آپس میں کہا کہ ' بیضدا کا دیمن خدائی تلوار سے نے گیا ہے۔' حضرت ابو بکر ٹے ان کی یہ بات سنی تو انہیں فہمائش کی اور کہا کہ کیا تم قریش کے سردار کے متعلق الیمی بات کہتے ہو؟ اس کے بعد ابو بکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ سے سارا ماجرا عرض کیا۔ آپ نے فرمایا ابو بکر! تم نے بلال وغیرہ کو کہیں ناراض تو نہیں کردیا؟ اگر تم نے انہیں ناراض کیا ہے تو ان کی ناراضگی میں خدا کی ناراض تو نہیں ہوئے۔ حضرت ابو بکر فوراً بلال وغیرہ کے پاس واپس آئے اور کہا بھائیو! تم میری بات پرناراض تو نہیں ہوئے۔ فکر نہ کرو۔''

مسلمانوں نے غلاموں کی آزادی کی تعلیم پرکس طرح عمل کیا اب صرف یہ سوال رہ ۔ مسلمانوں نے غلاموں کی آزادی کی تعلیم پرکس طرح عمل کیا ۔

اوران کفارہ جات اور جری آزادیوں اوراس انظام مکا تبت کے نتیج میں غلاموں کی آزادی عملاً بھی وقوع میں آئی یا نہیں؟ سواس کا جواب ہے ہے کہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اس زمانہ میں غلام نہایت کثرت کے ساتھ پائے جاتے تھے۔ حتی کہ بعض مما لک میں بعض اوقات غلاموں کی تعداد اصل آبادی سے بھی زیادہ ہوجاتی تھی۔ لیس اس غیرمتنا ہی ذخیرہ کوختم کرنا کوئی آسان کا منہیں تھا اور نہ ہی ہے سارے غلام محدود اسلامی سلطنت اور محدود ترمسلمان مالکوں کے ماتحت تھے۔ پس لازماً بیآزادی کی تحریک آبستہ آبستہ ہی چل سکتی تھی لیکن تاریخ سے فابت ہے کہ جہاں تک صحابہ اوران کے تبعین کی کوشش کا تعلق تھا انہوں نے غلاموں کے آزاد کرنے اور آزاد کرانے میں اپنی پوری توجہ اور پوری سعی سے کام لیا اوروہ معمونہ دکھایا جو یقیناً تاریخ عالم میں اپنی نظیر نہیں رکھتا۔ چنا نچیتا ریخ سے پیدلگتا ہے کہ اس زمانہ میں مسلمان نہ صرف اپنے ہاتھ میں آئے ہوئے غلاموں کو کثر ت سے آزاد کرتے رہتے تھے بلکہ خاص اس نیت اور اس خرید تے بھی تھے کہ انہیں خرید کرآزاد کردیں اور اس طرح بے شار غلام مسلمانوں کی ارادے سے غلام خرید تے بھی تھے کہ انہیں خرید کرآزاد کردیں اور اس طرح بے شار غلام مسلمانوں کی ارادے سے غلام خرید تے بھی تھے کہ انہیں خرید کرآزاد کردیں اور اس طرح بے شار غلام مسلمانوں کی ارادے سے غلام خرید تے بھی تھے کہ انہیں خرید کرآزاد کردیں اور اس طرح بے شار غلام مسلمانوں کی

مساعی جمیلہ سے داغ غلامی سے نجات پا گئے۔ چنانچہ مندرجہ ذیل فہرست جویقیناً مکمل نہیں ہے اور جس میں نمونہ کے طور پر صرف چند صحابیوں کا نام لیا گیا ہے ہمارے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے کافی ہے۔ سُبُلُ السَّلام میں روایت آتی ہے کہ:

|                              |               |           | ,                            |
|------------------------------|---------------|-----------|------------------------------|
|                              | غلام آزاد کئے | نز يسط    | آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے |
|                              | غلام آزاد کئے | سطر سطم   | حضرت عا ئشٹنے                |
|                              | غلام آزاد کئے | ستر       | حضرت عباسٌ نے                |
|                              | غلام آزاد کئے | يكصد      | ڪيم بن حزام نے               |
|                              | غلام آزاد کئے | ا یک ہزار | عبدالله بن عمر نے            |
|                              | غلام آزاد کئے | تنین ہزار | عبدالرحمٰن بنعوف نے          |
| صرف ایک دن میں جوان کی       | غلام آزاد کئے | بيں       | حضرت عثمان بن عفان نے        |
| شهادت کا دن تھاوَ اِللاان کی |               |           |                              |
| مجموعى تعداد بهت زياده تقى   |               |           |                              |
| , , ,                        |               | b         | • • •                        |

ذوالکلاع الحمیر ی نے آٹھ ہزار غلام آزاد کئے صرف ایک دن میں میزان انتالیس ہزار تین سومیس ک

جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے اس روایت میں بطور نمونہ صرف چند صحابہ کا نام لیا گیا ہے اور اگر اسی نسبت سے دوسرے کثیر التعداد صحابہ اور تا بعین اور تبع تا بعین کے متعلق قیاس کیا جاوے تو یہ تعداد یقیناً کروڑوں سے اوپر پہنچتی ہے ، لیکن حق یہ ہے کہ اس روایت میں جو تعداد مذکورہ بالاصحابہ کے آزاد کردہ غلاموں کی بیان کی گئی ہے وہ بھی درست نہیں بلکہ اصل تعداد اس سے بہت زیادہ ہے۔ مثلاً حضرت عائشہ کے متعلق ایک روایت سے ثابت ہے کہ انہوں نے صرف ایک موقع پر چالیس غلام آزاد کئے تھے۔ کے متعلق ایک روایت سے پہلگتا ہے کہ ان کا بیطریق تھا کہ وہ نہایت کثرت کے ساتھ غلام آزاد کئے تھے یہ تھیں۔ پس ان کے متعلق یہ خیال کرنا کہ انہوں نے ساری عمر میں صرف ستاسٹھ غلام آزاد کئے تھے یقیناً موسرت نہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تعداد بتائی گئی ہے وہ گو آپ کی ذاتی درست نہیں۔ اسی طرح آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو تعداد بتائی گئی ہے وہ گو آپ کی ذاتی مائی حالت اچھی نہیں تھی اور آپ ان احکامات کے جاری ہونے حیثیت میں درست ہو کیونکہ آپ کی ذاتی مائی حالت اچھی نہیں تھی اور آپ ان احکامات کے جاری ہونے

کے بعد زندہ بھی بہت تھوڑا عرصہ رہے تھے، لیکن یقیناً اس تعداد میں وہ غلام شامل نہیں ہیں جوآ پ نے اسلامی حکومت کے ہیڈ ہونے کی حیثیت میں آزاد کئے اور جن کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ایک اور بات بھی یا در کھنی چا ہئے اور وہ یہ کہ آپ کے متعلق بہت میں روایات سے ثابت ہے کہ کھی کوئی ایک غلام بھی آپ کے قبضہ میں نہیں آیا کہ اسے آپ نے آزاد نہ کردیا ہو۔ چنانچہ مندرجہ ذیل روایت میں بھی اسی حقیقت کی طرف اشارہ کرنامقصود ہے۔

عَنُ عَمُرِو بُنِ الْحَارِثِ آخِي جُوَيُرِيَةَ أُمِّ الْمُؤمِنِيُنَ قَالَ مَاتَرَكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عِنْدَ مَوْتِهِ دِرُهَمًا وَلاَ دِيُنَاراً وَلاَ عَبُداً وَلاَ اَمَةً اللهِ

لیعن'' عمرو بن الحارث سے روایت ہے جوام المؤمنین جوریہ ٹی کے حقیقی بھائی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی موت کے وقت کوئی درہم کوئی دینارکوئی غلام اورکوئی لونڈی اپنے پیچھے نہیں چھوڑی۔''

الغرض اسلام کی بیتعلیم جواس نے غلاموں کے متعلق دی صرف کا غذوں کی زینت نہیں تھی بلکہ بیعلیم اسلامی تہذیب وتدن اور اسلامی طریق معاشرت کا ایک ضروری جزوین گئی تھی اور افراد وحکومت دونوں پورے شوق کے ساتھ اس پڑمل پیراتھے۔

آزاد شدہ غلاموں کے لئے تمام یہ بتایا جاچکا ہے کہ غلاموں کوآزادی اس اطمینان کے بعددی جاتی تھی کہ وہ اخلاق وعادات اور روزی کمانے کی اہلیت بتر قی کے دروازے کھلے سے کے لحاظ سے آزادی کے قابل ہوجائیں۔اب ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جوغلام آزاد کئے جاتے تھے وہ واقعی مفید شہری بن جاتے تھے اور اسلامی سوسائی میں ویسے بی معزز ومکرم سمجھے جاتے تھے جیسے کہ دوسرے لوگ۔ بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیطریق تھا کہ لوگوں کے پرانے خیالات کی اصلاح کی غرض سے آپ غلاموں اور آزاد شدہ غلاموں میں سے قابل لوگوں کی تعظیم و کریم کا خیال دوسرے لوگوں کی نسبت بھی زیادہ رکھتے تھے۔ چنا نچہ آپ نے بہت سے موقعوں پر اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ اور ان کے لڑکے اسامہ بن زید کو جنگی مہموں میں امیر مقرر فر مایا اور بڑے بڑے سے حرز سال القدر صحابیوں کو ان کے ماتحت رکھا اور جب ناسمجھ لوگوں نے اپنے بڑانے خیالات کی بنا پر آپ کے اس فعل پر اعتراض کیا تو آپ نے فر مایا:

ا: بخارى بروايت مشكوة باب وفات النبي صلى الله عليه وسلم

اِنُ تَسَطِّعِنُواْ فِی اَمَارَتِهٖ فَقَدُ کُنتُمُ تَطُعِنُونَ فِی اَمَارَةِ اَبِیهِ مِنُ قَبُلُ وَ اَیُمُ اللَّهِ اِنْ کَانَ لَحَدُ اللَّهِ اِنْ کَانَ لَحَدُ الْحَدُ اللَّهِ اللَّهُ الْحُولُ اللَّهُ اللَّ

پھراس سے بڑھ کرکیا ہوگا کہ آپ نے اپنی حقیقی پھوپھی کی لڑکی زینب بنت جحش کوزید بن حارثہ سے بیاہ دیا اور عجیب کرشمہ بیہ ہے کہ سارے قرآن میں اگر کسی صحابی کا نام مذکور ہوا ہے تو وہ یہی زید بن حارثہ ہیں ہے پھر علم وضل میں بھی بعض آزاد شدہ غلاموں نے بہت بڑا رتبہ حاصل کیا۔ چنا نچے سالم بن معقل مولی ابی حذیفہ خاص الخاص علاء صحابہ میں سے بچھتے جاتے تھے اور آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن شریف کی تعلیم کے لئے جن چارصحابیوں کو مقرر فر مایا تھا ان میں سے ایک سالم بھی تھے۔ آ اور تقوی وطہارت کی وجہ سے تعظیم و تکریم کا میہ حال تھا کہ حضرت عمرؓ بلال ؓ کے متعلق اکثر کہا کرتے تھے کہ وہ ہمار اسر دار ہے۔ گھر صحابہ کے بعد بھی بعض آزاد شدہ غلاموں نے اسلامی سوسائٹی میں بہت بڑا مرتبہ حاصل کیا۔ چنا نچہ عطاء بن ابی رباح ، مجاہد بن جیر ، نا فع مولی ابن عمر اور موسیٰ بن عقبہ بزرگ ترین تابعین میں سے سمجھے حاتے تھے۔ جن کے سامنے بڑے بڑے جلیل القدر لوگ زانو نے تلیذی طے کرتے تھے۔ ھ

تمام غلاموں کو لیکاخت کیوں نہ آزاد کر دیا گیا پیشتر اس کے کہ ہم اس بحث کوختم کریں اس سوال کا جواب دینا ضروری ہے کہ جب اسلام

غلاموں کی آزادی اور رستگاری کاپیغام لے کرآیا تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نہتمام حاضرالوقت غلاموں کو یکافت حکماً آزاد کروادیا؟ سواس کا مخضراور سادہ جواب تو صرف اس قدر ہے کہ آپ نے اس لئے ایسانہیں کیا کہ آپ غلاموں کے حقیقی دوست تھا ور آپ کا کام اصلاح کرنا تھا نہ کہ نمائش لیس کتے ایسانہیں کیا کہ آپ نظاموں کے حقیقی دوست تھا ور آپ کا کام اصلاح کرنا تھا نہ کہ نمائش لیس کتے اور آپ نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جو بظاہر تو دوستی کا رنگ رکھتا ہولیکن حقیقتاً وہ غلاموں کے لئے نقصان دہ اور ملک کی ترقی اور تدن کے لئے ضرر رسال ہو۔ ہرایک عقل مند شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس وقت کے حالات

ا: بخاری کتاب فضائل اصحاب ۲ ت سورة احزاب: ۳۸

س ، س : بخاری کتاب فضائل ۵ : تهذیب العهذیب

کے ماتحت لاکھوں غلاموں کا لکاخت آ زاد ہو جانا غلاموں کوا یک ایسی بےسہارااور غیرمحفوظ حالت میں جیموڑ دیتا جوان کے لئے کئی لحاظ سے خطرناک ہوسکتی تھی اوراس زمانہ کے حالات کے ماتحت اس فوری اور عالمگیرآ زادی کا نتیجه یقیناً بیهوتا کهان آ زادشده غلامون میں سے اگرایک حصه غربت کی حالت میں فاقوں سے مرتا تو دوسرا حصہ بیکاری اور ارتکاب جرائم کی طرف مائل ہوکرا پنی اخلاقی تناہی اور ملک وقوم کی بے چینی اور بدامنی کاباعث بن جاتا۔انقلا بی تجاویز خواہ بعض اوقات جذباتی رنگ میں کیسی ہی دل خوشکن نظر آئیں مگر حقیقناً وہ اکثر صورتوں میں نفع مند ثابت نہیں ہوتیں بلکہ بعض صورتوں میں تو ان سے افراد کے عا دات وخصائل اورقوم کی اجتاعی زندگی اور تدن پرخطرناک اثریرٌ تا ہے۔پس آنخضرت صلی الله علیه وسلم جوا یک حقیقی مصلح تھے اور غلاموں کے لئے وہ کام کرنا چاہتے تھے جوان کے لئے فی الواقع مفیداور بابرکت ہو۔ایسے رستہ پر قدم زن نہیں ہوئے جوعرب کی سوسائی میں ایک تباہ کن زلزلہ پیدا کرنے والا ثابت ہوتا اور غلاموں کو اس سے بحائے فائدہ کے نقصان پہنچتا۔خوب سوچ لو کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت لاکھوں غلاموں کو بغیر کسی دوراندیثانہ انتظام کے لکاخت آ زاد کردینے کے یقیناً پیر معنے تھے کہ ان غلاموں کی دنیا بھی نتاہ ہوتی اور دین بھی لیعنی دنیا کے لحاظ سےان میں سےاکثر نہصرف بالکل بےسہارا اور بے ذریعیہ معاش رہ جاتے ۔ بلکہ ان کے لئے کسب سکھنے کے موقعے بھی میسر نہ رہتے اور دینی لحاظ سے ان کی یہ فوری اور عالمگیرآزادی ان کے اخلاق وعادات پرایک نہایت ضرررسال اثر پیدا کرتی خصوصاً جَبَدایک بہت لمبعر صے کی ظالمانہ غلامی کے نتیجہ میں ان کے اندر دنائت اور سنگد کی اوراسی قسم کے دوسرے مذموم اخلاق پیدا ہو چکے تھے جونوری آزادی کے نتیجہ میں نہ معلوم کس رستے پر پڑ کرکیا کیا رنگ لاتے اوراس عالمگیرآ زادی کے نتیج میں جود وسرے مضراثر ات سوسائٹی پر پڑ سکتے تھےوہ مزید برال تھے۔پس اسلام نے کمال دانش مندی سے بیتجویز اختیار فرمائی کہا یک طرف تو آئندہ کے لئے غلامی کے ظالمانہ طریقوں کو ہند کر کے اس حلقہ کی مزید وسعت کوروک دیا جیسا کہ آ گے چل کراس کی بحث آئے گی اور دوسری طرف وقتی حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے موجود الوقت غلاموں کی اخلاقی اور معاشرتی اور اقتصادی اصلاح وبہبودی کے لئے عملی تدابیراختیار فرمائیں اور ساتھ ہی بیا نتظام فرمایا کہ جوں جوں بیہ غلام آزادزندگی کومفید طور پر بسر کرنے کے قابل ہوتے جائیں توں توں وہ لازماً آزاد ہوتے جائیں اوریہی وہ فقیقی اصلاح کاطریق تھا جواس ز مانے کے حالات کے ماتحت بہترین نتائج کی امید کے ساتھ اختیار کیا جاسکتا تھا بلکہ اس انتظام کا تفصیلی مطالعہ اس بات میں ذراجھی شک نہیں رہنے دیتا کہ یہ ایک عدیم المثال نظام تھا جس کی نظیر نہ تو اس سے پہلے کسی زمانہ میں نظر آتی ہےاور نہاں کے بعد آج تک ایسا نمونہ کسی قوم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے۔

اگراس جگہ کسی کو بیشبہ پیدا ہوکہ گزشتہ صدی کے دوران بہت سے بورپین اور امریکن مصلح ایسے گز رے ہیں جنہوں نے اپنی زند گیوں کوغلاموں کی آ زادی کی تحریک میں گویا وقف کردیا تھا اوران کی کوششوں کے نتیج میں دنیا کے بیشتر ممالک میں غلامی کا سلسلہ یکافحت منسوخ ہوگیا تھا۔ مثلاً ابراہام کئن نے جواینے وقت میں امریکہ کی جمہوری سلطنت کا صدرتھا۔امریکہ کے لاکھوں حبثی غلاموں کو لکاخت آزادی د لا دی اوراس فوری اور عالمگیرآ زادی کا کوئی برا نتیجنهیں نکلا بلکه ابراہام کنکن کی پیرخدمت انتہائی تحسین کی نظر سے دیکھی جاتی ہے۔تواس کا جواب یہ ہے کہاول تو آج سے چودہ سوسال قبل کے زمانہاورآج کے ز مانہ کے حالات میں زمین وآسمان کا اختلاف ہے اور چونکہ اسلام کی بیتعلیم جواس زمانہ کے غلاموں کی تدریجی آزادی کے متعلق دی گئی تھی اس زمانہ کے حالات کے ماتحت تھی اورمستقل تعلیم اسلام کی اس بارے میں اور تھی جن کا ذکر آ گے آتا ہے اس لئے عقلاً بیہ مقابلہ کسی صورت درست نہیں سمجھا جا سکتا ۔ پس اگرموجودہ زمانہ کے حالات میں فوری اور عالمگیر آزادی مضر ثابت نہیں ہوئی تواس سے لازمی طور پریہ نتیجہ نہیں نکلتا کہ آج سے پہلے زمانوں اور آج کی نسبت دوسری قتم کے حالات میں بھی پیطریق ضرررساں ثابت نہ ہوتا ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں غلاموں کی اخلاقی اور معاشرتی حالت نہایت درجہہ پیت تھی اور دوسری طرف دنیا کا تہذیب وتدن بھی اس تہذیب وتدن سے بالکل جدا تھا جوآج کل دنیا میں پایا جاتا ہے۔ پس اس زمانہ کے حالات کے ماتحت یہی مناسب تھا کہ بجائے فوری اور عالمگیر آزادی کے تدریجی آزادی کے طریق کواختیار کیا جاتا ورنہ نتیجہ بجائے مفید ہونے کے یقیباً مضر ہونا تھا۔ یہایک اصولی جواب ہے جواس اعتراض کا دیا جاسکتا ہے۔ گرحق یہ ہے کہ جو تجاویز اسلام نے اختیار کیس وہ بہر حال زیادہ مفیداور نفع مند تھیں اور ہرغیر متعصب شخص جو ٹھنڈے طور پر اس مسکلہ کے متعلق غور کرے گاوہ اسی نتیجہ پر پہنچے گاجو ہم نے بیان کیا ہے۔حضرت مسیح ناصری کا ایک نہایت سیا مقولہ ہے کہ درخت اینے پچل سے پیچانا جاتا ہے۔ پس ہمیں دیکھنا جا ہے کہ ان دونوں قتم کے طریقوں میں سے کس طریق کے نتائج زیادہ مفیداورزیادہ نفع مند ثابت ہوئے ہیں۔آیااس طریق کے جواسلام نے آج سے چودہ سوسال قبل اختیار کیا تھایا اس طریق کے جوموجودہ زمانہ میں بعض پورپین اورامر کین مصلحین نے اختیار کیا ہے؟ اس جگہ ہم کسی تفصیلی بحث میں داخل نہیں ہو سکتے ،صرف موٹے طور پریہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان ہر دو

طریقوں کے نتائج کی نتبتی خوبی کا دوطرح پرامتحان کیا جاسکتا ہے۔

اوّل اس پہلو سے کہان طریقوں میں ہے کس طریقہ کے نتیجہ میں زیادہ حقیقی آزادی قائم ہوئی۔ دوسرے اس پہلو سے کہان میں سے کس طریقہ کے نتیجہ میں آزادشدہ غلاموں نے زیادہ ترقی کی۔ اورہم دعویٰ کےساتھ کہتے ہیں کہان دونوں پہلوؤں کے لحاظ سے وہ طریقہ جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ سو برس قبل اختیار کیا تھااس طریق سے بدر جہا بہتر تھا، جوبعض مغربی مصلحین نے اس ز مانہ میں اختیار کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ صرف نام کے طور پرکسی غلام کوآ زاد کردینا مگر غلامی کی اصل روح کونہ مارنا ہر گز حقیقی آ زادی کافعل نہیں سمجھا جاسکتا الیکن غور سے دیکھا جائے تو جواصلاح مغربی مصلحین نے کی ہے وہ کسی صورت میں بھی اس نام نہا داصلاح سے بڑھ کرنہیں ۔ بیشک انہوں نے لاکھوں غلاموں کو آ زاد کیااور لکلخت حکماً آ زاد کیا، مگروہ غلامی کی روح کونہیں مار سکے بلکہ اس آ زادی کے بعد بھی آ زاد کرنے والوں اورآ ئندہ آزاد ہونے والوں کے دل ود ماغ میں غلام بنانے اورغلام بننے کی روح اسی طرح زندہ رہی۔جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ حقیقی طور پر غلامی بھی نہ مٹی اور آقاؤں اور غلاموں کے تعلقات بھی سخت کشیدہ ہو گئے ۔امریکہ کی ہی مثال لے لو۔ پیشک ریاستہائے متحدہ میں بظاہر لاکھوں حبثی غلاموں نے لیکخت آزادی حاصل کرلی مگرقطع نظراس کے کہاس عالمگیر آزادی کی وجہ سے ملک ایک خطرناک خانہ جنگی کی آگ سے شعلہ بار ہوگیا تھا۔کیا اس وقت امریکہ کاحبشی غلام واقعی آزاد ہوگیا تھا؟ بلکہ ہم یو چھتے ہیں کہ کیااس وفت تک بھی ملک کا کوئی قانون امریکہ کے قبشی غلام کو حقیقی آزادی دلا سکا ہے؟ کیاامریکہ کا گورا آ دمی اینے آزاد کردہ جبثی غلام کوآج تک دنیا کے بدترین غلاموں سے عملاً بدتر نہیں سمجھتا؟ پھر کیا یہ آزاد شدہ حبثی اینے آپ کو حقیقی طور پر امریکہ میں آزاد سمجھتا ہے؟ یقیناً امریکہ میں آزاد کرنے والے گورے لوگوں اورآ زاد ہونے والے کالے حبشیوں کے تعلقات بین الاقوام تعلقات کی بدترین مثال ہیں جواس وقت دنیا میں یائی جاتی ہے اور پیرحالت اس بات کا نتیجہ ہے کہ ان غلاموں کے آزاد کرنے میں وہ طریق اختیار کیا گیا ہے جس سے غلام لوگ نام کوتو ہیٹک آ زاد ہو گئے مگران کوحقیقی آ زادی نہیں مل سکی اورآ زاد کرنے والوں اور آزاد ہونے والوں کی ذہنیتوں میں کوئی اصلاح نہیں ہوئی۔اس کے مقابلہ میں اسلامی طریق پر جولوگ آزاد کئے گئے وہ گو تدریجی طور پر آزاد ہوئے مگر آزاد ہونے کے بعد وہ حقیقاً آزاد تھے۔ یعنی ان کے جسم بھی آزاد تھے، ان کی رومیں بھی آزاد تھیں،ان کے خیالات بھی آزاد تھے،ان کی ذہنیتیں بھی آ زاد تھیں اوران آ زاد شدہ غلاموں اوران کے آ زاد کرنے والے لوگوں کے درمیان وہ

محبت واخلاص کے تعلقات قائم ہو گئے تھے کہ آج کی حقیقی اخوت بھی ان کے سامنے شرماتی ہے۔ ہیں جب اس زمانہ کے امریکن عبثی ٹام اور آج سے چودہ سوسال قبل کے عربی عبثی بلالٹ کے حالات پر نگاہ کرتا ہوں تو ایک عجیب منظر نظر آتا ہے۔ باوجود اس کے کہ یہ دونوں شخص حبثی ہیں اوردونوں آزاد شدہ غلام ہیں۔ عربی غلام (لیعنی بلالٹ) جب باوشاہ وقت (لیعنی عمر بن الخطاب) سے ملنے کے لئے جاتا ہے تو باوجود اس کے کہ اس وقت بڑے بڑے رؤ ساء عرب بادشاہ کی ملاقات کے انتظار میں درواز سے پہیٹے ہوئے ہیں۔ بیٹے ہوئے اس کے کہ اس وقت بلالٹ کی خبر پاکران رؤ ساء عرب کو جو وہ بھی مسلمان ہی سے نہیں بلاتا اور بلالٹ کو فوراً بلا لیتا ہے اور جب بلالٹ ملاقات سے فارغ ہو کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے بعد ان رؤ ساء عرب کی باری آتی لیتا ہے اور جب اس باوشاہ کی مجلس میں بلال کا ذکر آتا ہے تو باوشاہ کہتا ہے ''بلال ہمارا سردار لیا ہے۔''لیکن اس کے مقابلہ میں امریکہ کے آزاوشدہ حبثی ٹام کی کیا حیثیت ہے؟ دنیا جائی ہے کہ وہ اپنے آزاد کرنے والوں کے پاؤں کی شوکریں کھاتا اور مجلسوں میں ذلت کی جگہوں میں بٹھایا جاتا اور ہر قسم کے مظالم سہتا اور دم نہیں مارسکتا۔ بیا ختلاف کیوں ہے؟ یقینا اس کی ختیجہ میں جھایا جاتا اور ہر قسم کے مظالم سہتا اور دم نہیں مارسکتا۔ بیا ختلاف کیوں ہیں وہ بی ہی جو کہ اسلام نے جوطریق غلاموں کی مصلحین کی اصلاح ناقص اور ان کا طریق غلاقا۔ پس اس کے نتیجہ میں جیٹی نام کوتو آزادی کی گر گر مصلحین کی اصلاح ناقص اور ان کا طریق غلاقا۔ پس اس کے نتیجہ میں جیٹی نام کوتو آزادی کیا گر گر گر گر ہوں ہیں۔

دوسراطریق اس سوال پرغورکرنے کا ہے ہے کہ بید دیکھا جاوے کہ ان طریقوں میں سے کس طریق کے نتیجہ میں آزاد شدہ غلاموں نے زیادہ ترقی کی ۔ سوندکورہ بالا بحث کے بعداس سوال کا جواب بھی مشکل نہیں رہتا۔ کیونکہ طبعاً وہی رستہ غلاموں کی زیادہ ترقی کا ہونا چاہئے، جس میں انہیں زیادہ حقیقی آزادی حاصل ہو۔ اوروہ وہی تھا جواسلام نے اختیار کیا۔ مگر عملاً بھی ہم دیھتے ہیں کہ اس جہت سے بھی اسلامی طریق زیادہ کا میاب اورزیادہ مفیدنظر آتا ہے کیونکہ اسلامی طریق پر آزاد ہونے والے لوگوں میں ایک طریق زیادہ کا میاب اورزیادہ مفیدنظر آتا ہے کیونکہ اسلامی طریق پر آزاد ہونے والے لوگوں میں ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی نظر آتی ہے جو ہرفتم کے میدان میں ترقی کے اعلیٰ ترین مقام پر پہنچے ہیں اور جنہوں نے مختلف شعبوں میں مسلمانوں میں لیڈر ہونے کا مرتبہ حاصل کیا۔ مثلاً جسیا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے۔ صحابہ میں زید بن حارثہ ایک آزاد شدہ غلام سے مگر انہوں نے اتنی قابلیت پیدا کی کہ جاخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی وجہ سے بہت سی اسلامی مہموں میں انہیں امیر العسکر مقرر تمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی قابلیت کی وجہ سے بہت سی اسلامی مہموں میں انہیں امیر العسکر مقرر

ا: اصابه واسدالغابه احوال بلال وابوسفیان وسهیل بن عمرو

فر مایا اور بڑے بڑے جلیل القدر صحابی حتیٰ کہ خالد بن ولید جیسے کا میاب جرنیل بھی ان کی ماتحتی میں ر کھے۔ پھرسالم بن معقل تھے جوابوحذیفیہ بن عتبہ کے معمولی آ زاد کردہ غلام تھے،مگروہ اپنے علم وفضل میں اتی ترقی کر گئے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حیار صحابیوں کو قرآن شریف کی تعلیم کے لئے مسلمانوں میں مقرر فر مایا تھااوراس معاملہ میں گویانہیں اپنانائب بننے کے قابل سمجھا تھا،ان میں ایک سالم بھی تھے۔اسی طرح صحابہ کے بعد نافع مولیٰ ابن عمراورعکر مہمو لی ابن عباس اورمکحول بن عبداللّٰداور عطاء بن ابی رباح اورعبداللہ بن مبارک اور محمد بن سیرین حدیث اور فقہ کے امام مانے جاتے تھے جن کی شاگر دی کو بڑے بڑے جلیل القدرلوگ فخر خیال کرتے تھے۔ پھرحسن بھری تصوف میں اور مجامد بن جبیرعلم قر أت میں یکتائے زمانہ تھے اور موسیٰ بن عقبہ اور محمد بن اسحاق علم تاریخ میں استاذ الکل تھے، جن کے علم کا لوہا دنیا مانتی تھی ۔ مگریہ سب لوگ معمولی غلام ہے اس مرتبہ کو پہنچے تھے ۔ البھر ہندوستان کا خاندان غلاماں بھی جس کے بعض ممبروں نے سیاست اور ملک داری میں کمال پیدا کیا کسی معرفی کامختاج نہیں۔ بیدرخشندہ مثالیں جوصرف بطور نمونہ پیش کی گئی ہیں (ورنہ اسلام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری ریٹ ی ہے) اسلامی طریق آزادی کاثمرہ ہیں۔ گراس کے مقابلہ میں مغربی مصلحین کی اصلاح کاثمرہ کیا ہے؟ کیا سارے پورپ وامریکہ اورسارے افریقہ وآسٹریلیا میں کوئی ایک مثال بھی الیی نظر آتی ہے کہ بھی کسی آزاد شدہ غلام نے کسی میدان میں الیم لیڈری اورا مامت کا مرتبہ حاصل کیا ہو کہ آزاد کرنے والی قوم بھی اسے ا پنا مقتدانشلیم کرنے لگ جاوے؟ ہمیں اقوام کی تاریخ کے عبور کا دعویٰ نہیں ہے لیکن جہاں تک ہماراعلم ہے ہمیں مسیحی اقوام کے آزاد کردہ غلاموں میں کوئی ایک مثال بھی الیی نہیں ملتی کہان غلاموں میں ہے بھی کسی نے کوئی خاص نمایاں امتیاز پیدا کیا ہو بلکہ یہی نظر آتا ہے کہ آزاد ہونے کے بعد بھی بیلوگ معمولی درجہ کے انسان رہے ہیں۔جواس بات کا ثبوت ہے کہ اسلامی طریق آزادی یقیناً بہت زیادہ نفع منداور بہت زیادہ بابرکت تھا۔اندریں حالات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصلاح کے مقابلہ میں موجودہ زمانہ کے کسی مصلح کانام لینا صدافت کی ہتک کرنا ہے۔ بیٹک ہم ان لوگوں کے کام کوبھی قدر کی نظر ہے دیکھتے ہیں ا اوران کی کوششوں کے مداح ہیں ۔مگر ہرشخص کی کوشش کاایک مرتبہ ہوتا ہے اور حق بیہ ہے کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی اصلاحات کا وہ مرتبہ ہے کہ اس کے مقابلہ میں کسی شخص کی کوشش کا نام نہیں لیا جاسکتا۔ آج سے چودہ سوسال قبل جبکہ دنیا غلامی کواپنا پیدائثی حق سمجھے ہوئے تھی اور غلاموں کی حالت جانوروں سے

ا: تهذیب التهذیب وا کمال وغیره

آہتہ آزاد ہوجا کیں تو پھر اسلامی ممالک میں موجودہ زمانہ تک غلامی کا سلسلہ کیوں جاری رہا ہے؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ جب تک ایک طرف تو اسلامی حکومت ترقی کرتی گئی اوراس کے اثر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا اوردوسری طرف مسلمان اسلامی تعلیمات کی اصل روح کو بجھتے رہے اوراس پرکار بندر ہے اس وقت تک غلاموں کی آزادی کی تحریک نہایت سرعت کے ساتھ جاری رہی اور مسلمانوں کی کوشش سے کروڑوں غلام داغ غلامی سے نجات پاگئے ، لیکن جیسا کہ او پر بتایا جاچکا ہے اس زمانہ میں دنیا میں غلاموں کی تعداد بے شار اور بے حساب تھی اور دنیا کا کوئی متمدن ملک ایسانہیں تھا جہاں نہایت کثرت کے ساتھ غلام نہ پائے جات ہوں۔ ایس پیشتر اس کے کہ بیہ ختم ہونے والاخزانہ ختم ہوتا۔ ایک طرف تو اسلامی فقوعات کی روآ ہستہ ہوں۔ ایس پیشتر اس کے کہ بیہ ختم ہونے والاخزانہ ختم ہوتا۔ ایک طرف تو اسلامی فقوعات کی روآ ہستہ روشی جس سے بیساراباغ و بہارتھا مسلمانوں کے دلوں میں مرهم پڑئی شروع ہوگئی اور اسلامی تعلیمات کی حقیقت کو بیجھنے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور جو صحابہ نے اسینے حقیقت کو بیجھنے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور ان پڑمل پیرا ہونے کا وہ ولولہ انگیز شوق جے صحابہ لے کرا شخصے تھے اور نور ہونے کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کھونے کیا ہونے کیا کہ کو کیا کہ کو کیا گیا کہ کو کیا گیران کیا کہ کو کو کو کیا گیا کہ کو کھونے کیا کہ کو کو کو کیا گیرانے کیا کہ کو کیا گیرانے کیا کہ کو کیا کہ کو کو کیا گیرانے کو کو کو کیا گیرانے کو کیا گیرانے کو کو کیا گیرانے کیا گیرانے کیا کیا کو کو کیا گیرانے کیا کیا کہ کو کیل کے کرنے کی کو کو کیا گیرانے کیا کو کو کو کیا گیرانے کیا کیا کرانے کو کیا گیرانے کیا کو کو کو کیا کیا گیرانے کیا کیا کرانے کے کرانے کو کو کیا گیرانے کیا کو کو کو کو کیا گیرانے کیا کیا کو کو کو کو کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کیا کیا کے کرانے کو کو کیا گیرانے

پیچھےآنے والوں کوور شدیں دیا تھا وہ مسلمانوں کے دلوں سے آہت ہٹا شروع ہوگیا بلکہ اس فیج اعوج کے زمانہ میں وہ لوگ پیدا ہو گئے جنہوں نے اپنی جہالت یا دنیا داری کے نتیجہ میں دین کو بگاڑ کراسے پچھ کا پچھرنگ دے دیا۔ جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ دوسری قوموں کی طرح جو ابھی تک غلامی کی نہایت مکر وہ صورت کی پرکار بند تھیں مسلمان بھی اسلامی تعلیمات اور اسلامی روایات کوچھوٹر کر غلامی کی اس ظالمانہ صورت کی طرف لوٹ گئے جس کے استیصال کے لئے اسلام کھڑا ہوا تھا اور گواں کج خیالی اور کجروی کے زمانہ میں کھی اسلامی ممالک میں غلاموں کی عالت دوسرے ممالک کی نسبت بحثیت مجموعی اچھی رہی ہے اور مسلمان لوگ ظاہری طور پر غلام رکھتے ہوئے بھی بھی غلامی کی اصل روح کے حامی نہیں سنے۔ اور اس کے مقابلہ میں ابی سینیا کے عیسائی ملک میں تو اس وقت تک غلامی کی وہ بھیا نک صورت قائم ہے جے دیکھ کر انسانیت موت نہیں آئی ،لیکن کسی ہمسابہ تو م کی خراب تر حالت ہماری خرابی کو بھیا نک صورت قائم ہے جے دیکھ کر انسانیت موت نہیں آئی ،لیکن کسی ہمسابہ تو م کی خراب تر حالت ہماری خرابی کو دھونہیں عتی اور اس بات کی موت نہیں آئی ،لیکن کسی ہمسابہ تو م کی خراب تر حالت ہماری خرابی کوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ موت نہیں آئی ،لیکن کسی ہمسابہ تو م کی خراب تر حالت ہماری خرابی کوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ فوری اور اشد ضرورت ہے کہ اسلامی حکومتیں اور اسلامی سوسائٹیاں پوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ ضلی اللہ علیہ ورآپ کے کہ اسلامی حکومتیں اور اسلامی سوسائٹیاں پوری توجہ اور پوری کوشش کے ساتھ صلی اللہ علیہ ورآپ کے کہ اسلامی عوسائٹیاں کی عقوم دونیا سے غلامی اور آپ کے اصواب اسے قائم کرنا تھا۔

غلامول کے متعلق ہم مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت میں اس بحث کوان

الفاظ کے ساتھ ختم کرتا ہوں جواس مادی دنیا میں مقدس بانی اسلام کے آخری الفاظ تھے۔حضرت علی بن ابی طالب اورانس بن ما لک روایت کرتے ہیں:

كَانَ الْحِرُ كَلاَمِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُغَرُغِرُ بِنَفُسِهِ اَلصَّلُوةُ وَ مَا مَلَكَتُ اَيُمَانُكُمُ لَ

یعن آخری الفاظ جوآ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی زبان مبارک سے سنے گئے اس حال میں که آپ پرموت کا غرغرہ طاری تھا یہ تھے کہ آلے صَّلُو اُ وَ مَا مَلَکَتُ اَیْمَانُکُمُ لِعِنی اے مسلمانو! میری آخری وصیت تم کو یہ ہے کہ نماز اور غلاموں کے متعلق میری تعلیم کو نہ بھولنا۔''

اس ونت جبکہآ یا نے بیالفاظ فرمائے۔آ یا کی وہ رفیق حیات بیویاں جنہوں نے ہرنگی وتر شی میں آپ کاساتھ دیا تھا آپ کے یاس تھیں۔آپ کی لخت جگر صاحبز ادی اوراس کے بیچے اورآپ کے دوسر ے عزیز وا قارب بھی سامنے تھے۔وفا دارمہاجرین کی مخلصانہ رفاقت میں آپ کی عمر گزری تھی وہ بھی موجود تھے۔جان ثارانصارجنہوں نے اپنے خون کے پانی سے اسلام کے بودے کوسینیا تھا وہ بھی قریب تھاور یہ وفت بھی وہ تھا جس کے بعد آ یا کوکسی اور کونصیحت کے کرنے کا موقع نہیں ملنا تھا اور آ یا اس بات کوبھی جانتے اورمحسوں کرتے تھے کہ ایسے وقت کی نصیحت آیا کی ساری نصیحتوں سے زیادہ وزن ر کھے گی مگرآ پ کی نظران لوگوں میں سے کسی پڑ ہیں پڑی اورا گر دنیا میں سے آپ نے کسی کو یا د کیا اوراس کی یا د نے موت کے غرغرہ میں بھی آ یا کو بے چین کر دیا تو وہ یہی مظلوم غلام تھے۔اللہ!!غلاموں کا یہ کیسا سچا دوست کیسا در دمند مخلص تھا جوخدا نے دنیا کوعطا کیا مگرافسوس کہ دنیا نے اس کی قدرنہیں کی ۔ ا مندہ غلامی کورو کنے کے لئے اب ہم اس بحث کے دوسرے سوال کو لیتے ہیں اور جو اس امر ہے تعلق رکھتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر سے تعلق رکھتا ہے کہ آخصرت میں اللہ علیہ وہم نے اس امر سے تعلق رکھتا ہے کہ آخصرت میں اللہ علیہ وہم نے اس کے تعلیم دی ہے یعنی مسلم کی تعلیم دی ہے یعنی موجودالوقت غلاموں کے سوال سے قطع نظر کرتے ہوئے آپ نے آئندہ کے لئے غلامی کے مسلما ورغلام بنائے جانے کے متعلق کیا اصولی احکام صا در فرمائے ہیں لیکن چونکہ گزشتہ بحث نے ہمارے اندازہ سے بہت زیادہ جگہ لے لی ہے اس لئے اگلی بحث کوہم نہایت مخضر طوریر بیان کریں گے۔سواس کے متعلق سب سے پہلے میہ جاننا چاہئے کہ بیہ بحث دراصل دوحصوں پر منقسم ہے۔اول حقیقی غلامی کا سوال لیعنی کسی آزاد انسان کواس کی جائز آزادی کے حق سے کلیتۂ اورمستقل طور پرمحروم کردینا۔ بیصورت غلام بنانے کے ان طریقوں سے تعلق رکھتی ہے جو زہبی جنگوں میں قیدی پکڑے جانے کے علاوہ ہیں۔ یعنی غلام بنانے کے بہت سے ظالمانہ طریق جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں دنیا کے تمام ممالک میں کم وہیش رائح تھے اور اسلام کے بعد بھی مختلف غیراسلامی ممالک میں رائج رہے۔ دوسرے مذہبی جنگوں میں قیدی کیڑنے جانے کا سوال جسے اسلامی تعلیم کی روشنی میں گویا ایک قتم کی غیر حقیقی غلامی کہہ سکتے ہیں <sup>ل</sup>ے

<sup>۔</sup> ہم نے جواس جگہ حقیق اور غیر حقیق غلامی کے الفاظ استعال کئے ہیں اس کے متعلق یہ بتادینا ضروری ہے کہ بیکوئی اسلامی اصطلاح نائم اسلامی اصطلاح نہیں ہے بلکہ ہم نے خودا پی طرف سے اسلامی تعلیم کی روثنی میں بحث کی سہولت کے لئے یہ اصطلاح قائم کی ہے۔ وَلِکُلِّ اَنُ یَّصُطَلِحَ۔

یہلے ہم مقدم الذکر بحث کو لیتے ہیں۔ سواس کے متعلق جاننا چاہئے کہ جبیبا کہ گزشتہ بحث میں اشارہ کیا جاچکا ہے۔اسلام نے حقیقی غلامی کو یعنی غلامی کے ان ظالمانہ طریقوں کو جو مذہبی جنگوں میں قیدی کپڑے جانے کےعلاوہ ہیں بکدم اور قطعی طور پرمنسوخ کردیا تھا مگر پیشتر اس کے کہ ہم اس بارے میں کوئی معیّن اورمنصوص اسلامی احکام پیش کریں ہم اس کے متعلق دومنفی قتم کے دلائل مدیہ ناظرین کرنا جا ہتے ہیں۔ پہلی دلیل رہے کے قطع نظراس کے کہاصولی طور پر اسلام بڑی سختی کے ساتھ ظلم وتعدی کے طریق سے منع فرما تا ہے اورانسانی آزادی اورانسانی مساوات کانہایت زبر دست حامی ہے اور پہتمام باتیں حقیقی غلاموں کے طریق ہے بُعد المشرقین رکھتی ہیں وہ واضح اور پُر زورتعلیم جواسلام نے حاضرالوقت غلاموں کے ساتھ محسنا نہ اور مساویا نہ سلوک کئے جانے اوران کی آزادی کے متعلق دی ہے اور جس کا ایک خاکہ اوپر درج کیا جاچکا ہے وہ اس بات کا کافی ثبوت ہے کہ اسلام غلامی کے ظالمانہ طریق کی تائید میں نہیں ہوسکتا۔انسانی عقل ہرگز اس بات کو قبول نہیں کرسکتی کہ اس تعلیم کے ساتھ ساتھ کہ غلاموں کواپنا بھائی سمجھو اورانہیں اپنے گھر کے آ دمیوں کی طرح رکھواوران کی تعلیم وتربیت کا خاص انتظام کرواور پھر جوں جوں ان کی حالت بہتر ہوتی جاوے اوروہ دنیامیں آزاد زندگی گزارنے کے قابل بنتے جائیں انہیں آزاد کرتے جاؤ۔اسلام میں پیعلیم بھی دی جاسکتی تھی کہ کسی آزادانسان کواس کی جائز آزادی کے حق سے کلیتۂ محروم کر کے حقیقی طور پر غلام بنا نا جائز ہے۔ان دونوں قتم کی تعلیم میں بُسعہ دالقطبین ہےاور وہ تبھی بھی کسی ایک ہی شخص کی تعلیم کا حصہ نہیں بن سکتیں ۔ پس غور کیا جاوے تو دراصل وہ تعلیم ہی جس کا خا کہ اوپر والے مضمون میں درج کیا گیا ہے اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہے کہ اسلام میں حقیقی غلامی کی تعلیم نہیں دی گئی۔ دوسری دلیل جس سے بیثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں حقیقی غلامی کوجائز نہیں سمجھا گیا ہیہ ہے کہ اسلامی لٹریچر کے کسی حصہ میں بیچکم موجو زنہیں کہ کسی آ زاد مخص کواس کی آ زادی کے جائز حق سے محروم کر کے حقیق طور یر غلام بنالینا جائز ہے یا بیر کہ اگر کسی آزاد شخص کوغلام بنانا ہوتواس کا بیر بیطریت ہے۔ حالانکہ غلامی کے دوسرے مسائل مثلاً غلاموں کے ساتھ سلوک کرنے اوران کے حقوق کی حفاظت کرنے اورانہیں آزاد کرنے کے متعلق اسلامی شریعت میں نہایت تفصیلی احکام موجود ہیں۔پس غلاموں کے بارے میں دوسرے ہرقتم کے مسائل کا پایا جانا الیکن غلام بنانے کے سوال کے متعلق قطعاً کسی جوازی حکم کا پایا نه جانااس بات میں ہر گزئسی شک کی گنجائش نہیں چھوڑ تا کہ دراصل اسلام میں حقیقی غلامی کو جائز ہی نہیں سمجھا گیا۔ میں نے بہت تلاش کی ہے مگر مجھے کسی قرآنی آیت باکسی روایت میں خدایا اس کے رسول کا پیچکم نظر

نہیں آیا کہ کسی آزادانسان کو حقیقی طور پر غلام بنانا جائز ہے یا یہ کہ کسی آزاد تحض کو غلام بنانا ہوتواس کا یہ طریق ہے۔حالانکہ اگر اسلام میں کسی آزادانسان کو حقیقی طور پر غلام بنانا جائز ہوتا تو غلامی کے جملہ مسائل میں سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ اہم اور سب سے زیادہ نازک مسئلہ جو توضیح و تنصیص کا حقدار تھا اور جس میں ایک نہایت واضح اور منصوص حکم دیئے جانے کی ضرورت تھی وہ بہی غلام بنانے کا مسئلہ تھا مگر تنصیص و توضیح توالگ رہی قرآن و حدیث میں اس کا ذکر تک نہیں ہے جو اس بات کی ایک یقینی دلیل ہے کہ اسلام میں کسی آزاد شخص کو حقیقی طور پر غلام بنانا جائز نہیں ہے۔

لین جیسا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے۔ ہمارے دعویٰ کی بنیا دصرف منفی قتم کے دلائل پڑہیں ہے بلکہ خدا کے فضل سے اسلامی شریعت میں نہایت واضح اور منصوص طور پر بیچکم موجود ہے کہ کسی آزاد انسان کو اس کی جائز آزادی سے محروم کر کے غلام بنانا ایک بخت ممنوع اور حرام فعل ہے جس کے متعلق قیامت کے دن خدا کے حضور شخت مواخذہ ہوگا۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے:

عَنُ اَبِى هُرَيُرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى ثَلا ثَةٌ آنَا خَصَمُهُمُ يَعُومَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ اَعُطى بِى ثُمَّ غَدَرَ وَ رَجُلٌ بَاعٍ حُرَّا فَا ٰكِلٌ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اِسُتَأْجَرَ اَجِيُرًا فَاسْتَوُفَى مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِ اَجُرَهُ لَٰ اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى اللهَ عَلَى مِنْهُ وَلَمُ يُعُطِ اَجُرَهُ لَٰ اللهَ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَا عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل

یعن''ابو ہر پر ہؓ روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے مخاطب ہو کر فر مایا ہے کہ تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن سے میں قیامت کے دن جنگ کروں گا۔اول وہ شخص جومیر اواسطہ دے کر کسی سے کوئی عہد با ندھتا ہے اور پھر غداری کرتا ہے۔ دوسرے وہ جو کسی آزاد شخص کو غلام بناتا ہے اور اسے فروخت کرکے اس کی قیمت کھا جاتا ہے اور تیسرے وہ جو کسی شخص کو کام پرلگاتا ہے اور پھر اس سے کام تو پورالے لیتا ہے مگر اس کی مزدوری اسے نہیں دیتا۔''

اور دوسری روایت میں یوں آتا ہے:

عَنِ ابُنِ عُمَرَ .....لاَ تُقْبَلُ مِنْهُمُ صَلاَ ةٌ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّدًا .....الخ<sup>ل</sup>َّ لِعَنَهُمُ صَلاَ ةٌ وَرَجُلٌ اِعْتَبَدَ مُحَرَّدًا ....الخ<sup>ل</sup> الله تعالى نے لیعن''ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے تھے کہ الله تعالیٰ نے مجھے فرمایا ہے کہ تین قتم کے لوگ ہیں جن کی نماز میرے حضور ہرگز قبول نہیں ہوگی اور میں ان سے

قیامت کے دن لڑوں گا۔ایک وہ تخص جومیرا واسطہ دے کرکسی سے کوئی عہد باندھتا ہے اور پھر برعہدی کرتا ہے۔دوسرے وہ جو اسے غلام بناتا ہے جسے خدانے آزادر کھا ہے اور تیسرے وہ جو مزدور سے کام لیتا ہے اور پھراس کی مزدوری نہیں دیتا۔''

ان حدیثوں میں جس وضاحت اور تعیین کے ساتھ اور جس زور دار طریق پر حقیقی غلامی کومنسوخ کیا گیا ہے وہ کسی تشریح کا محتاج نہیں ہے اور پھر میہ حدیثیں بھی حدیث کی اس قسم میں داخل ہیں جو محدثین کی اصطلاح میں حدیث قدسی کہلاتی ہے بعنی جو ہوتی تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہے مگر اس میں حکم اور الفاظ خدا کے ہوتے ہیں۔اب اس واضح اور صریح تعلیم کے ہوتے ہوئے کسی کا میہ کہنا کہ اسلام میں حقیقی غلامی کو جائز رکھا گیا ہے بعنی اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ کسی آزادانسان کواس کی جائز آزادی کے حق سے محروم کر کے حقیقی طور پر غلام بنالیا جاوے ایک انتہائی درجہ کا ظلم ہے جس کے ارتکاب کی کوئی دیا نت دار شخص جرأت نہیں کرسکتا۔

جنگی قیر یوں کا مسئلہ
ہنانے کے جواز کی کوئی صورت بھی جاستی ہے تو وہ صرف اس سوال کے ہاتھ ہیں اور در حقیقت اگر اسلام میں غلام ماتھ تی ہے۔ لیکن جیسا کہ ابھی فاہر ہو جائے گا غلامی کی ہے ہم دراصل حقیق غلامی نہیں ہے بلکہ ایک محض ہزوی مشابہت کی وجہ سے اسے بینا م دے دیا گیا ہے اور پھر اس غیر حقیقی غلامی کو بھی اسلام نے ایسی شرا لکط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ وہ ایک عالمگیر چیز نہیں رہتی بلکہ بعض خاص قتم کے حالات میں محدود ہوجاتی ہے اس بحث میں سب سے پہلے بیجانا چاہئے کہ جیسا کہ تاریخ عالم کے مطالعہ سے معلوم ہوتا ہے غلامی کی ابتدائے دنیا میں جنگی قید یوں سے ہوئی تھی اور بعد میں آ ہستہ آ ہستہ دوسر نے ظالمانہ طریق ایجاد ہوتے گئے ۔ جس کی وجہ سے بالاخر غلامی جو دراصل ابتدائی زمانہ کے حالات کا ایک لازمی نتیج تھی ایک بھیا تک صورت اختیار کرگی اور بجائے ظلم کورو کئے کاباعث بنے کے جواس کی اصل غرض تھی وہ خوظ موستم کا ایک خطرناک آلہ بن گئی۔ ابتداء می طریق تھا گو بعد میں اس کے ساتھ اوراور ظالمانہ طریق شامل ہو گئے دخبہیں نہ صرف اسلام نے مٹادیا بلکہ اس ابتدائی طریق کوبھی مزید پاک وصاف کر کے اسے ایک نہا ہت کہ باتی کے دو ہوگی تھی تو موتر الذکر قوم غلبہ جاسل کی اس کی کے دورائے مٹاد سے نیاس کی آزادی کو چھین کر اسے بلا وجہ اپنے قوم دوسری قوم پر جملہ آ ور ہوکر اسے صفحہ دنیا سے مٹاد سے یا اس کی حالتہ مٹاد دیے یا اس کی حالتہ کی دورائے کے دور کے ہوتی تھی تو موتر الذکر قوم غلبہ جاسل کر نے پاکسی کی کہ جب ایک قوم دوسری قوم پر جملہ آ ور ہوکر اسے صفحہ دنیا سے مٹاد دیے یا اس کی حالتہ ورقوم کے آ دمیوں کو قید کر کے اسے نیاس روک لینی تھی کیونکہ اگر ظالم لوگوں کو اس طرح روک لینے کا حملہ آ ورقوم کے آ دمیوں کو قید کر کے اسے نیاس روک لینی تھی کیونکہ اگر ظالم لوگوں کو اس طرح روک لینے کا حملہ آ ورقوم کے آ دمیوں کو قید کر کے اسے نیاس روک لینی تھی کیونکہ اگر ظالم لوگوں کو اس طرح روک لینے کا حملہ آ ورقوم کے آ دمیوں کو قید کر کے اسے نیاس روک لینے کا دور کے ہوئی تھی کینکہ اگر ظالم لوگوں کو اس طرح کروک لینے کا سے کہ کیا گئر کی کی کھر کیا گئر کی کی کھر کیا گئر کی اس کی کی کھر کو کو کی کو کی کی کھر کی کے دور کے ہوئی تھی کی کھر کی کو کیا گئر کیا گئر کی کو کو کی کو کی کی کو کو کر کے کو کی کی کھر کی کی کھر کی کو کی کو کو کو کی کو کو

طريق اختيار نه كيا جاتا توبين الاقوام جنگوں كالبھى بھى خاتمہ نه ہوسكتا اور ظالم لوگ اپنى دراز دستيوں اورامن شکن کارروائیوں سے بازنہ آتے اورظلم وستم کامیدان وسیع ہوتا چلا جاتا۔ چنانچہ تاریخ سے پۃ لگتا ہے کہ اس قسم کی غلامی کا طریق ابتدائی زمانہ میں تمام اقوام عالم میں کم وبیش پایا جاتا تھا۔ حتی کہ بنواسرائیل میں بھی جونبیوں کی اولا دیتھے اور کثیر التعداد نبیوں کے تربیت یافتہ تھے بیطریق کثرت کے ساتھ رائج تھا بلکہ اسرائیلی شریعت نے خوداس کا حکم دیا تھا۔ اورا گرغور کیا جاوے تواس ابتدائی زمانہ میں مذہبی جماعتوں کے لئے اس کی ضرورت دوسری قوموں کی نسبت بھی زیادہ تھی۔ کیونکہ جبیبا کہ قاعدہ ہے نہ ہبی سلسلوں کی سخت مخالفت ہوتی تھی اور دوسری قومیں انہیں تلوار کے زور سے مٹانے کے لئے کھڑی ہوجاتی تھیں ۔پس انہیں بھی دفاع اورخود حفاظتی میں غلامی وغیرہ کے طریق اختیار کرنے پڑتے تھے۔اسی طرح مسجی قوم میں بھی جو دراصل بنواسرائیل ہی کی ایک شاخ تھے غلامی کا سلسلہ جاری رہائے بلکہ اب تک بھی حبشہ کے عیسائی ملک میں جواس وقت تک ابتدائی مسیحی روایات پر بڑی شختی کے ساتھ قائم ہے غلامی کارواج پایا جاتا ہے بلکہ شایداس ملک کی غلامی دوسرےممالک کی غلامی سے بھی سخت تر ہے۔اسی طرح ہندوستان کی قدیم آربیہ قوم میں بھی غلامی کارواج تھا۔ چنانچہ بیشودروغیرہ جوآج تک ہندوستان میں یائے جاتے ہیں بیاسی سلسله غلامی کا ایک نا گوار بقیه بین \_الغرض ابتدائی زمانوں میں غلامی کارواج کم وبیش سب مما لک اور سب اقوام میں پایا جاتا تھااور بیران زمانوں کے حالات کالازمی نتیجہ تھا۔اوراس کی غرض ظلم وسم کا سدباب تھی اور پھر ہیہ کہ اس کی سب سے زیادہ ضرورت بلکہ حقیقی ضرورت صرف مذہبی جماعتوں کوتھی جو سب سے زیادہ مظالم کا تختہ مثق بنتی تھیں اورلوگ ان کے مذہب کو تباہ کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے تھاوراس رنگ کی غلامی جے اسلام نے اور بھی یاک وصاف کردیاحتی کہوہ حقیقتاً ایک محض قید کی صورت اختیار کرگئی کوئی ناانصافی نہیں تھی کیونکہ جوقوم دوسروں کے مذہب کوتلوار کے زور سے مٹانا چاہتی ہے اور ظالم وسفاک ہے اورامن شکنی کا طریق اختیار کر کے ملک میں فتنہ وفسا داور قتل وغارت کا بیج بوتی ہے وہ ہرگز آزادی کی حق دارنہیں مجھی جاسکتی جیسے کہ ایک چوریا ٹھگ یاڈ اکوجیل خانہ سے باہرر ہنے کا حقدار نہیں سمجھا جاتا اور پیمظالم سب سے زیادہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پٹ کے صحابہ کوپیش آئے۔ ہمارے

ل: اشتناءباب۲۰ آیت ۱۴٬۱۳

ع: افسیوں باب۲ آیت ۵ ولیطرس باب۲ آیت ۱۸موجود ہ ایڈیشنوں میں اس جگہ غلام کی جگہ نو کر کالفظ ہے مگر جیسا کہ سیاق وسباق سے ظاہر ہوتا ہے اصل مفہوم غلام ہی کا ہے۔

ناظرین بھولے نہیں ہوں گے کہ کفار نے مسلمانوں کواسلام کی وجہ سے نہایت دردنا ک عذاب دیجے ہے ان کے دین و مذہب کو ہز ورمٹانے کے لئے مسلمانوں کے خلاف تلوار نکالی ی<sup>ئ</sup>ے اوران کے محبوب آقا کے مقدس خون سے اپنے نایاک ہاتھوں کورنگنا جاہا ﷺ اور کمز ورمگر بے گناہ اور آزادمسلمانوں کوغلاموں کی طرح اپنے پاس قید رکھا<sup>ہے</sup> اور بے گناہ مسلمانوں کو ذلیل ترین دھوکے کے ساتھ قید کر کے اپناغلام بنایا اور پھران میں سے بعض کونہایت ظالمانہ طریق پریتہ تیخ کیا <sup>ہے</sup> اوران کی عورتوں کواپنی لونڈیاں بنانے کے لئے سازشیں کیں اورلڑا ئیاں لڑیں <sup>نے</sup> اوران کےمعزز شہیدوں کامثلہ کیااوران کے ناک کان کاٹ کراینے گلوں میں ہاریہنے <sup>کے</sup> اوران کی معزز مستورات پر وحشیانہ حملے کرکے ان کے حمل گرائے <sup>ہے</sup> اوران کی عصمت شعار بیبیوں کی شرمگا ہوں میں نیزے مار مار کرانہیں ہلاک کیا<sup>9</sup> ان حالات میں اگران ظالموں کو ان کی آزادی سے محروم کر کے مستقل طور پر غلام بنالیا جاتا توبیہ ہرگز ناانصافی نہیں تھی ۔مگر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کاسراسراحسان تھا کہ آ پٹٹے نے ایسےلوگوں میں سے بھی اکثر کومعاف فرمادیا اوران میں سے جولوگ جنگ میں پکڑے جا کرقیدی بنے ان کی آ زادی میں بھی سوائے وقتی حد بندی کے ۔ کوئی روک نہیں ڈالی اوراس وقتی حد بندی کے زمانہ میں بھی آ یا نے قیدیوں کے آ رام وآ سائش کے متعلق ایسے تاکیدی احکام صادر فرمائے کہ ان سے متأثر ہوکر صحابہ نے اپنی قیصیں اتاراتار کرقیدیوں کوہاں ا پنے خون کے پیاسے قیدیوں کودے دیں <sup>نا</sup> خود خشک تھجوروں برگز ارہ کیا۔اورانہیں یکاہوا کھانا دیا۔<sup>لا</sup> آپ پیدل چلے اور انہیں سوار کیا گ<sup>ل</sup> کیا دنیا کی کسی قوم میں کسی زمانہ میں اس کی مثال ملتی ہے؟

جنگی قید یوں کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ تین قر آنی آیتوں میں آجا تا ہے جن میں سے دو تو خاص جنگی قید یوں کے متعلق ہیں اور ایک اصولی ہے۔اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

مَاكَانَ لِنَبِيِّ اَنْ يَكُونَ لَهُ اَسُرى حَتَّى يُثُخِنَ فِي الْأَرْضِ لَيُرِيْدُونَ

إ: زرقاني جلداصفح ٢٤٠١ تا ٢٥ : سورة بقره : ٢٢٢ سورة انفال : ٣١

سي: سورة انفال : 21 هي: بخاري وكتب تاريخ حالات واقعدر جيع وبرُ معونه

ی: ابوداؤ دباب فی خبراالنضیر وزرقانی حالات غزوہ ذی قرد کے : کتباحادیث وتاریخ حالات غزوہ احد

<u>۸</u>: ابن ہشام حالات قیدیان بدروذ کرابولعاص بن الرہیع

و: اسدالغابه حالات سميه وزرقاني جلداصفحه ٢٦٦ في: بخاري كتاب الجهاد بإب الكسوة الأسادي

لا: ابن ہشام حالات قیریان بدر کا: میور حالات قیریان غزوہ بدر

عَرَضَ الدُّنْيَا ۗ وَاللَّهُ يُرِيْدُ الْاخِرَةَ ۗ وَاللَّهُ عَزِيْزُ حَكِيْمٌ ٥ لِ

یعنی نبی کی شان سے میہ بہت بعید ہے کہ اس کے لئے جنگی قیدی کپڑے جائیں حتی کہ دشمن کے ساتھ کسی میدان میں اچھی طرح عملی جنگ نہ ہولے۔اے مسلمانو! تم قریب کے فوائد پر نگاہ رکھتے ہو (کہ قیدی کپڑنے میں جلدی کی جاوے تا کہتم ان کے فدید کی رقم سے دشمن کے مقابلہ کی تیاری کرسکو) مگر اللہ تعالی انجام کارکود کھتا ہے (اور چونکہ انجام کے لحاظ سے میہ طریق پہندیدہ نہیں اوراخلاقی طور پر اس کا اثر خراب ہے اس لئے وہ تہمیں اس طریق سے بازر ہے کا تھم دیتا ہے ) اورا گر تہمیں دشمن کی تعداد وطافت کا خوف ہوتو جانو کہ اللہ تعالی سب طاقتوں پر غالب ہے اور وہ کیم یعنی تمہاری حقیقی ضرور توں کو پورا کرنے والا ہے۔''

اس آیت کریمہ میں یہ تعلیم دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو اپنی کمزوری اور دشمن کی طاقت کے خیال سے یا فدر یہ کے ذریعہ اپنی مالی حالت کو مضبوط بنانے کی غرض سے دشمن کے قیدی پکڑنے کے معاملہ میں جلدی اور بے احتیاطی سے کا منہیں لینا چا ہے کہ جہاں بھی دشمن کو کمزور پایا قیدی پکڑنے نشروع کردیئے یا میدان جنگ میں عملی مقابلہ ہونے سے پہلے ہی قیدی پکڑلے کئے بلکہ مسلمانوں کو صرف اس صورت میں قیدی پکڑنے کی اجازت ہے کہ میدان جنگ میں عملاً دشمن کا مقابلہ ہواور گزائی کے بعد قیدی پکڑے جا کیں۔ اس اسلامی تعلیم میں جو بین الاقوامی ضابطہ جنگ کی اعلیٰ ترین بنیاد پر قائم ہے جنگی قید یوں کی تعداد اور وسعت کو امکانی طور پر تنگ سے تنگ دائرہ میں محدود کردیا گیا ہے جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اسلام کا منشا یہ میں اس صورتوں کے جو لابدی اور اٹل ہوں حتی الوسع جنگی قیدی نہیں پکڑنے چا ہمیں۔

پھرفر ما تاہے:

فَاذَالَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَضَرْبَ الرِّقَابِ لَّحَقِّى إِذَاۤ اَثُخَنْتُمُوْهُمُ الْفَالَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُ وَا فَضَرْبَ الرِّقَابِ لَمَ عَقَى إِذَاۤ اَثُخَنْتُمُوْهُمُ اللَّهُ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَالْمُولَ وَلَمْ لَرُو اللَّهُ الْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَالْمُولُ وَلَى لَمُو لِيَّالِ اللَّهُ اللْمُعُلِّ اللَّهُ اللَّةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

ہوجاوےاوراس کے بوجھتمہارےسروں سےاتر جاویں''

یہ آیت جنگی قید یوں کے متعلق اسلامی شریعت میں بطور بنیا دی پھر کے ہے جس میں وہ مختلف صور تیں بیا دی گئی ہیں جوقید یوں کے معاملہ میں مختلف حالات کے ماتحت اختیار کی جاستی ہیں۔ اور وہ تین ہیں:

اوّل: بطورا حسان حچوڑ دینا۔ دوم: فدیہ لے کر حچوڑ دینا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل سے پیۃ لگتا ہے کہ فدیہ کی مختلف صور تیں ہو سکتی ہیں (() نقد فدیہ خواہ وہ کیمشت اور فوری ادائیگی کی صورت میں ہویا مکا تبت کے اصول پر جس کی مفصل بحث اوپر گزر چکی ہے (ب) مسلمان قید یوں کے ساتھ تبادلہ رحی کوئی مناسب خدمت لے لینا مثلاً اگر قید یوں کوکوئی فن آتا ہوتو ان کے ساتھ یہ شرط کر لینا کہ اگر وہ بعض مسلمانوں کو بیفن سکھا دیں تور ہاکر دیئے جائیں گے۔

سوم: قید کی حالت کوہی جنگ کے اختتا م تک لمبا کردینا اور جنگ کے اختتا م سے اس کا کامل اختتا م مراد ہے جبکہ وہ صرف جنگی کارروائیوں کا سلسلہ عملاً ختم ہوجاوے بلکہ وہ بوجھ بھی جواس کی وجہ سے ملک اور قوم پر پڑے ہوں اور جن کی ذمہ داری دغمن قوم پر بچی جاوے دور ہوجا ئیں ۔ جیسا کہ قرآنی الفاظ کہ تھے۔ تھے تضع الْکوڑ بُ اُوْزَارَ هَا میں اشارہ پایا جاتا ہے۔ اور یہ آخری صورت اس لئے تجویز کی گئی ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ نہ تو کفار کے قید یوں کواحسان کے طور پر چھوڑ نا قرین مصلحت ہوا ور نہ ہی وہ یان کے رشتہ دارا پی ضدیا عداوت کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو پھر انہیں جنگ کے حقیقی یان کے رشتہ دارا پی ضدیا عداوت کی وجہ سے فدیہ ادا کرنے پر آمادہ ہوں تو پھر انہیں جنگ کے حقیقی اختتا م تک قیدر کھا جا سکے تا کہ ان کے رہا ہونے سے مسلمانوں کی مشکلات اور خطرات میں اضافہ نہ ہوا ور یہی وہ صورت ہے جسے اسلام میں غلامی کے نام سے موسوم کیا گیا ہے اور جس کی اسلام نے اجازت دی ہے گرغور کیا جا و نے تو دراصل یہ غلامی نہیں بلکہ محض ایک قید ہے اور پھراس قیدیا غیر حقیقی غلامی کو بھی اسلام گنا ہے۔ چنا نے اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَإِنْ عَاقَبُتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوْقِبُتُمْ بِ ﴿ وَلَمِنْ صَبَرُتُهُ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِيْنَ ﴿ لَا تَعْنَ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا عُوْقِبُتُمْ بِ ﴿ وَلَمِن صَبَرُ لَهُ وَكُن تَعْمَ كَرَا مَناسِ لَعِن ' اللَّهُ مَا لَوَ مَنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلَّ مَا اللَّهُ مَا اللّلِهُ مَا اللَّهُ مِلْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِلْمُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّ

اس اصولی آیت کے ماتحت جنگی قید یوں کے متعلق وہ صورت جوقید کی حالت کے لمبا کئے جانے سے تعلق رکھتی ہے مختلف رنگ اختیار کر سکی ہے۔ مثلاً اگر کفار مسلمان قید یوں سے خدمت لیتے ہوں تو مسلمان ہوگی کفار کے قید یوں سے مناسب خدمت لے سکتے ہیں۔ مگر بیخدمت بہر حال ان شرا لکا کے ماتحت ہوگی جو غلاموں وغیرہ سے خدمت لینے کے متعلق اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔ مثلاً بیکہ ان کوان کی طاقت سے جو غلاموں وغیرہ سے خدمت لینے کے متعلق اسلام نے مقرر فرمائی ہیں۔ مثلاً بیکہ ان کوان کی طاقت سے زیادہ کام نہ دیا جاوے اور ایسا کام نہ دیا جاوے جسے آقا خود کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔ اسی طرح آگر کفار مسلمان قید یوں کو جبائے قومی اور ملکی قید خانوں میں رکھنے کے اسپنا افراد میں تقسیم کردیتے ہوں تو مسلمان میں جوصورت بھی اختیار کی جاوے وہ کسی خصوص اسلامی تھم کے خلاف نہ ہو۔ مثلاً بیہ کہ اس می کو جب کے قید کا سلسلہ جنگ کے اختیام پر لاز ماختم کر دیا جاوے نیا یہ کہ قید کی وجہ سے قبل نہ کیا جاوے نیا یہ کہ قید یوں سے خدمت ان کی طاقت اور حیثیت کے کاسیا ہی ہونے کی وجہ سے قبل نہ کیا جاوے نیا یہ کہ قید یوں سے خدمت ان کی طاقت اور حیثیت کے مطابق کی جہ وغیر ذا لک

یہ وہ تعلیم ہے جوجنگی قیدیوں کے متعلق اسلام دیتا ہے۔اب ناظرین خودانساف کے ساتھ غور کریں کہ خواہ نام کے لحاظ سے اسے غلامی کہہ دیا جائے گرکیااس تعلیم میں کوئی حقیقت غلامی کی پائی جاتی ہے؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدی نہیں پکڑتیں؟ کیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں سے خدمت نہیں کیتیں؟ پھرکیا آج کل کی حکومتیں جنگی قیدیوں کی قید کے عرصہ کو جنگ کے لمبا ہوجانے کی صورت میں لمبا نہیں کر دیتیں؟ جب یسب پچھ ہرقوم میں ہوتا ہے اوراب بھی ہوتا ہے اور ہرز مانہ میں بین الاقوا می قانون اسے جائز قرار دیتا ہے تو پھر از روئے انصاف اس بنا پر اسلام اور بانی اسلام پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ اسلام کا ایک احسان ہے کہ اس نے جنگی ضابطہ میں نرمی اور شفقت کے عضر کونمایاں کر کے دنیا کے امن اور اتحاد بین الاقوام کے لئے راستہ صاف کر دیا ہے ۔باقی رہا انفرادی قبضہ کا سوال سویہ درست ہے کہ ابتدا میں کفار کے قیدی عام طور پر مسلمان سپاہیوں میں تقسیم کر دیئے جاتے سے اور دراصل یہی ایک بات ہے جواس قانون کوغلامی کا رنگ دینے والی سجھی جاسکتی ہے مگرغور کیا جاوے اور دراصل یہی ایک بات ہے جواس قانون کوغلامی کا رنگ دینے والی سجھی جاسکتی ہے مگرغور کیا جاوے اور دراصل یہی ایک بات ہے جواس قانون کوغلامی کا رنگ دینے والی سجھی جاسکتی ہے مگرغور کیا جاور نہ بیات ان حالات میں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگر قابل اعتراض نہیں ہے وارب تو ایک بیت ہیں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگر قابل اعتراض نہیں ہے وارب خوالی میں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگر قابل اعتراض نہیں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا رہا ہے ہرگر قابل اعتراض نہیں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا تا رہا ہے ہرگر قابل اعتراض نہیں جن کے ماتحت اسے اختیار کیا جاتا کیا جاتا کیا جاتا کیا گور کیا جاتا کیا گور کیا جاتا کیا گور کیا جاتا کیا گورگیں کیا گورگیا گور کیا جاتا کیا گورکیا گورکیا جاتا کیا گورگیا گور

٢ : سورة محمد : ٥ وكتاب الخراج صفحه ١٢١

ا: سورة محمد : ۵

اسے حقیقی غلامی سے یعنی غلامی کی اس اصطلاح سے جو غیر اسلامی دنیا میں رائج ہے تعبیر کیا جاسکتا ہے کیونکہ اوّل تو پیطریق اسلام میں بالذات اختیار نہیں کیا گیا اور خصوص تعلیم میں جو اسلام جنگی قید یوں کے متعلق دیا ہے۔ اس کا کوئی ذکر پایا جاتا ہے۔ بلکہ در حقیقت بیا یک جوابی تدبیر تھی جو کفار کے ظالمانہ روبید کی وجہ سے اختیار کی گئی تھی بعنی چونکہ کفار مسلمان قید یوں کوغلام بنا کرا پنے افراد میں تقسیم کردیتے تھے اس لئے انہیں ہوش میں لانے کی غرض سے اسلام میں بھی کفار کے قید یوں کو مسلمانوں کی انفرادی حراست میں دے دینے کا طریق اختیار کیا گیا۔ گر پھر بھی اسلام نے ان قید یوں کو اس رنگ میں غلام بنانے کی میں دے دینے کا طریق اختیار کیا گیا۔ گر پھر بھی اسلام نے ان قید یوں کو اس رنگ میں غلام بنانے کی اجازت نہیں دی جیسا کہ کفار بناتے تھے نیز بیشرط کہ جنگ کے اختیام پروہ لازماً آزاد کردیئے جائیں۔ دوسری وجہ انفرادی حراست کے طریق اختیار کئے جانے کی بیضی کہ اس زمانہ میں شاہی قید خانوں کا دستور خبیں اختیار اس کی جانے کی بیضی کہ اس زمانہ میں شاہی قید خانوں کا دستور نہیں تھا بکہ دشمن کے قید کے اختیار کئے جانے کی بیضی کہ اس زمانہ میں اپنی زیر گرانی رکھتے تھے اور نہیں ابنی ابندا میں اسلام میں رائج رہا۔ پس در حقیقت بیفلامی نہیں تھی بلکہ قید یوں کے رکھنے کا ایک سٹم تھر یوں ابتدا میں اسلام میں رائج رہا۔ پس در حقیقت بیفلامی نہیں تھی بلکہ قید یوں کے رکھنے کا ایک سٹم تھا جو بعد میں آ ہت آ ہت بدل گیا اور اس کی جگہ شاہی قید خانوں کا طریق قائم ہوگیا۔

یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ جہاں تک اسلامی حکومت کا تعلق تھا پیطریق قیدیوں کے لئے ہر گر تکلیف دہ خہیں تھا بلکہ یقیناً اس میں ان کوآج کل کے شاہی قیدیوں کی نسبت بھی زیادہ آرام ملتا تھا کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پُر زورتعلیم اور حکومت کی چوکس مگرانی کی وجہ سے کفار کے قیدی مسلمانوں کے جس خاندان میں رہتے تھے اس کے نوکر اور خادم بن کرنہیں رہتے تھے بلکہ خاندان کے ممبر سمجھے جاتے تھے اور ان کی خاطر و تو اضع مہمانوں کی طرح ہوتی تھی ۔ چنا نچہ ہم دیکھے بھی جیں کہ بدر کے قیدیوں کو جو عوماً اسلام کے بدترین دہمن تھے مسلمانوں نے اس آرام و آسائش کے ساتھ رکھا کہ وہ ان کی تعریف میں مواب اللمان تھے اور ان میں سے کئی محض اس حسن سلوک سے متاثر ہوکر مسلمان ہوگئے ۔ الغرض اس منام نہا دخلامی میں بھی جس کی اسلام اجازت و بتا ہے اسلام نے احسان ومروت کا وہ اعلیٰ نمونہ قائم کیا جو وہ ان خاص حالات کے ساتھ مخصوص سمجھا جائے گا جن کے جواب میں وہ اختیار کیا گیا ۔ اور اس لئے اس زمانہ میں بھی فتو کی ہے کہ چونکہ آج کل شاہی قیدیوں کا دستور قائم ہوگیا ہے اور مسلمان قیدیوں کو کفار غلام نہیں بناتے اس لئے شریعت اسلامی کے اصولی تھم کے ماتحت اب مسلمانوں کے لئے بھی بیہ جائز اس کے اس خام میں بناتے اس لئے تشریعت اسلامی کے اصولی تھم کے ماتحت اب مسلمانوں کے لئے بھی بیہ جائز اس کفار غلام نہیں بناتے اس لئے تشریعت اسلامی کے اصولی تھم کے ماتحت اب مسلمانوں کے لئے بھی بیہ جائز کفار غلام نہیں بناتے اس لئے تس لئے تس لئے تس لئے تس لئے تا سے اسلامی کے اصولی تھم کے ماتحت اب مسلمانوں کے لئے بھی بے جائز

خلاصہ کلام ہے کہ جملی قید یوں کے معلق اسلامی تعلیم کے اصل الاصول صرف دو ہیں۔ یعنی اوّل ہے کہ حق الوسع قیدی پکڑنے میں جلدی نہ کی جاوے اور صرف انتہا کی حالات میں عملی جنگ ہونے کے بعد قیدی پکڑے جائیں۔ دوم یہ کہ قیدی پکڑنے کے بعد حالات کے ماتحت یا تو انہیں بلا فد یہ احسان کے طور پر چھوڑ دیا جاوے اور یہ سب سے زیادہ پہندیدہ صورت ہے اور یا مناسب فدید لے کر انہیں رہا کردیا جاوے اور یا اگر ضروری ہوتو اختتام جنگ تک ان کی قید کے سلسلہ کو لمبا کردیا جاوے ۔ اس سے زیادہ جنگ قید یوں کے متعلق کوئی مصوص تعلیم اسلامی شریعت میں پائی نہیں جاتی ۔ البتہ ایک عام قاعدہ کے طور پر اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ اگر سیاسی اغراض کے ماتحت کیا رہے متعلق کوئی سخت جوائی تد بیراختیار کی جائی ضروری ہوتو وہ اس شرط کے ماتحت کی جاسمتی ہے کہ اوّل اس میں کوئی الیی تخی نہ کی جاوے جس میں کفار نے خود پہل نہ کی ہواور دوسرے وہ اسلام کی کسی دوسری مصوص تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ کفار کے قید یوں کے فود پہل نہ کی ہواور دوسرے وہ اسلام کی کسی دوسری مصوص تعلیم کے خلاف نہ ہو۔ کفار کے قید یوں کو فلام نہیں بناتے اور شاہی قید یوں کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی کو فلام نہیں بناتے اور شاہی قید یوں کے طور پر رکھتے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی نا جائز ہے کہ وہ کفار کے قید یوں کو فلام نہیں بناتے اور شاہی قید یوں کے مطور پر رکھتے ہیں۔ اس لئے اس زمانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی نا جائز ہے کہ وہ کفار کے نید وہ کفار کے تید یوں کے فید کوئی رنگ غلام کی کیا پیدا کریں۔

کیا قیر یوں گفتل کیا جاسکتا ہے؟ بیسوال کہ آیا قیدیوں گفتل کرنا جائز ہے یانہیں؟اس کا مجمل جیا قید یوں گفتل کیا جائز ہے یانہیں؟اس کا مجمل جواب اوپر گزر چکا ہے کہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتالیکن

چونکہ اس معاملہ میں بعض مسلمان علاء نے بھی اختلاف کیا ہے اور سیحی مؤرخین نے بھی اسے اعتراض کا نشانہ بنایا ہے اس لئے اس کے متعلق کسی قدر تشریح کے ساتھ لکھنا ضروری ہے۔ سوسب سے پہلے تو جاننا چاہئے کہ سورۃ محمد کی آیت سے جس کا حوالہ او پر دیا جاچکا ہے نہایت واضح طور پر پیۃ لگتا ہے کہ جنگی قیدیوں کا قتل کرنا جائز نہیں ہے اور قرآنی فیصلہ کے بعد کسی کوخی نہیں ہے کہ کوئی اور طریق تجویز کر بے کیکن نا ظرین کی مزید تسلی کے لئے ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ قرآنی آیت کے جو معنے ہم نے کئے ہیں اس زمانہ کی اختراع نہیں ہے بلکہ یہی معنے صحابہ بھی کرتے تھے اور اسی پر ان کا عمل تھا۔ چنا نچے حدیث میں روایت آتی ہے کہ:

عَنِ الْحَسَنِ اَنَّ الْحَجَّاجَ اتِيَ بِاَسِيْرٍ فَقَالَ لِعَبُدِ اللَّهِ بُنِ عُمَرَقُهُ فَاقْتُلُهُ فَقَالَ ابُنُ عُمَرَ مَابِهِلَا أُمِرُنَا يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى حَتَّى إِذَا اَتُخَنتُهُوهُهُ فَشُدُّوا الْوِثَاقَ فَإِمَّا مَنَّا بَعُدُو إِمَّا فِدَاءً ۖ

لین '' حسن روایت کرتے ہیں کہ ایک د فعہ تجاج کے سامنے ایک قیدی پیش ہوا اس وقت حضرت عبد اللہ بن عمرٌ بھی پاس تھے۔ حجاج نے ابن عمرٌ سے کہا '' آپ آٹیں اور اس قیدی کی گردن اڑا دیں۔'' ابن عمرؓ نے جواب دیا۔ ہمیں اس کا حکم نہیں دیا گیا۔ اللہ تعالی تو فرما تا ہے کہ جب جنگ میں قیدی کی ڈے جائیں تو ان کویا تو احسان کے طور پر چھوڑ دینا چاہئے یا فدیہ لے کر رہا کر دینا چاہئے قبل کرنے کا کوئی حکم نہیں ہے۔''

اسی طرح حسن بھری اور عطاء بن ابی رباح سے روایت آتی ہے کہ:

لاَ تُقُتَلُ الْأُسْرِاى يُتَخَيَّرُ بَيْنَ الْمَنِّ وَالْفِدَاءِكُ

لیعن'' قیدی قتل نہیں کیا جاسکتا بلکہ اس کے لئے یہی حکم ہے کہ یا تو اسے احسان کے طور پر جچوڑ دیا جاوے اور یا فدید لے کرر ہا کر دیا جاوے۔''

قرآن شریف کی محولہ بالا واضح آیت کے ساتھ یہ واضح تشریح مل کراس بات میں کسی شک وشبہ کی سخوائش نہیں چھوڑتی کہ قیدیوں کے قتل کے جواز کا مسئلہ بالکل غلط اور بے بنیا د ہے اوراسلام ہرگز اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ کسی جنگی قیدی گوتل کیا جاوے اورا گراس جگہ یہ سوال ہو کہ پھراس معاملہ میں بعض مسلمان علماء کو خلطی کیوں گئی ہے تواس کا جواب یہ ہے کہ یہ غلط نہی صرف اس وجہ سے پیدا ہوئی ہے کہ تاریخ میں بظاہر ایسی مثالیں ملتی ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جنگی قیدیوں کے قتل کا حکم دیا

تفاوہ جنگی قیدی ہونے کی حیثیت میں قال نہیں کئے گئے بلکہ ان کے قال کی وجہ پیٹی کہوہ بعض دوسرے جرائم کی وجہ سے واجب القتل تھے اور بی ظاہر ہے کہ اگر کوئی قیدی کسی ایسے جرم کا مرتکب ہوا جس کی سزاقتل ہے تو اس کا قیدی ہونا اسے اس سزا سے نہیں بچا سکتا۔ اگر ایک آزاد شخص کسی جرم کی سزا میں قتل کیا جا سکتا ہے تو ایک قیدی کیوں نہیں کیا جا سکتا۔ پس جیسا کہ اپنے اسپے موقع پر ثابت کیا جائے گا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کیا جا گیا گیا وہ اس جرم کی بناء پوتل نہیں کیا گیا کہ وہ ایک دیشن فوج کا سپاہی یا ایک جنگہ وقوم کا فرد ہے بلکہ وہ اس وجہ سے قتل کیا گیا کہ وہ کسی ایسے جرم کا مرتکب ہو چکا تھا جس کی سز اقتل تھی کیا بیان بعض علاء نے صرف ظاہری حالت کود کھر کہ بعض قیدی قتل کرد ہے گئے تھے یہ نتیجہ نکال لیا کہ قیدی کو قتل ہی دو کے لحاظ میں بعد اسلامی تعلیم اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعامل ہردو کے لحاظ سے قطعاً غلط اور بے بنیا د ہے۔

میاس تعلیم کا ڈھانچہ ہے جواسلام نے جنگی قید یوں کے متعلق دی ہے اور ہرعقل مند شخص سمجھ سکتا ہے کہ بیا ایک نہایت منصفانہ قانون ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ خدا نے دنیا کوعطا کیا ہے اور موجودہ زمانہ کی ترقی یا فتہ اور مہذب کہلا نے والی اقوام بھی اس سے بہتر قانون دنیا کوئیں دے سکیں کہ جس میں اگر ایک طرف جنگ کے ناوا جب طور پر طول کیڑ جانے اور بین الاقوامی مظالم کا سد باب کیا گیا ہے تو دوسری طرف احسان ومروت کے پہلوکو بھی بہترین صورت میں قائم رکھا گیا ہے۔ بلکہ اگر خور کیا جاوے تو اس قانون میں دشمن کے ساتھ نرمی اور احسان کا پہلوا پی حفاظت کے پہلوسے بھی غالب ہے اور یقیناً آج تک کوئی قوم ایسی نہیں گزری جس نے اپنے خونی دشمن کے ساتھ جواسے ملیا میٹ کردینے کے در ہے ہو ایسے منصفانہ اور محسانہ سلوک کا حکم دیا ہو۔

ابہم ایک لفظ لوں کا مخصوص مسکلہ ابہم ایک لفظ لونڈ یوں یعنی غلام عورتوں کے متعلق کہہ کرغلامی کی بحث کونڈ یوں کا مخصوص مسکلہ کوختم کرتے ہیں۔ بیاعتراض کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لونڈ یوں کے ساتھ تعلق پیدا کرنے کی عام اجازت دے کر نعوذ باللہ اپنے تبعین کے لئے قیش کا دروازہ کھول دیا ہے۔ اس کے متعلق ہم سب سے پہلے اصولی طور پریہ بتادینا چاہتے ہیں کہ اسلام میں مردوعورت کے خصوص تعلق کی غرض وغایت کیار کھی گئی ہے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے اعمال کو جج کرنے اوران کے پیچے جونیتیں مختی تھیں ان کا پہتد لگانے کے لئے سب سے زیادہ صحیح ذریعہ یہ ہے کہ بید دیوں جا جا دان کی

اجازت دیتے تھے وہ اس قتم کے اعمال کا حکم کس غرض وغایت کے ماتحت دیتا ہے۔ سوہم قر آن شریف میں دیکھتے ہیں کہ نکاح کی اغراض میں سے جوغرض مردوعورت کے مخصوص تعلق کے شمن میں بیان کی گئ ہے اس کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے:

اُحِلَّ لَکُّهُ مَّاوَرَآءَ ذٰلِکُهُ اَنْ تَنْبَتَغُوْالِالْمُوَالِکُهُ مُّحْصِنِیْنَ غَیْرَ مُسْفِحِیْنَ۔ لیک یعن''اے مسلمانو!فلاں فلاں قربی رشتہ دارعورتوں کوچھوڑ کر باقی سب عور تیں تہمارے لئے حلال اور جائز کی جاتی ہیں بیر کہتم اپنے اموال میں سے ان کے مہر مقرر کر کے ان کے ساتھ نکاح کرو۔ مگر تہمارے نکاح کی غرض بیہ مونی چاہئے کہتم اس کے ذریعہ اپنے آپ کوبدیوں اور بیاریوں سے محفوظ کر لواور بیغرض ہر گرخہیں ہونی چاہئے کہتم شہوت رانی کا طریق اختیار کرو۔''

اس تعلیم کا صحابہ کرام کی طبیعت پر اس قدر گہراا ثرتھا کہ اس انسان کی طرح جوا یک بات سے متأثر ہوکراس کے انتہائی نقطہ کی طرف جھک جاتا ہے صحابہ کرام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر عور توں سے بالکل ہی مجتنب ہوجانے کی اجازت چاہتے تھے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جوفطرت صحیحہ کے مالک تھاور اسلامی تعلیم کی اصل غرض وغایت کو سمجھتے ہوئے اپنا تبعین کو افراط و تفریط کی راہوں سے بچا کراعتدال کے مقام پر قائم رکھنا چاہتے تھے آئیں اس طریق سے بازر کھتے تھے۔ چنا نچہ حدیث میں آتا ہے:

عَنُ سَعُدِ بُنِ اَبِيُ وَقَاصٍ يَقُولُ رَدَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى عُثْمَانَ بُنِ مَظُعُوُنَ التَّبَتُّالَ وَلَوُ اَذِنَ لَهُ لاَ خُتَصَيْنَا لِ<sup>ئ</sup>َ

لیعنی ''سعد بن ابی وقاص روایت کرتے ہیں کہ عثمان بن مظعون نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عور توں سے بالکل ہی علیحدہ ہوجانے کی اجازت چاہی مگر آپ نے اس کی اجازت نہیں دی اورا گر آپ اجازت دے دیتے تو ہم لوگ تیار سے کہ اپنے آپ کو گویا بالکل خصی ہی کر لیتے ''
ان حالات میں تغیش وغیرہ کا سوال تو بالکل خارج از بحث ہے اور اس قسم کی بدظنی وہی شخص کر سکتا ہے جو یا تو اسلامی تعلیم اور اسلامی تاریخ سے قطعی طور پر نا واقف ہوا وریا وہ خود اس گند میں اس حد تک مبتلا ہو کہ اسے دوسروں کے اعمال میں بھی اس گندی نیت کے سواکوئی اور نیت نظر نہ آتی ہو۔ مگر ہم حال یہ سوال قابل جواب ہے کہ لونڈ یوں کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے؟ سواس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ جا ننا چاہئے قابل جواب کے کہ لونڈ یوں کے متعلق اسلامی تعلیم کیا ہے؟ سواس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ جا ننا چاہئے

کہ غلامی کے عام احکام میں غلام اور لونڈی کے معاملہ میں کوئی فرق نہیں ہے۔ یعنی جوحقوق غلاموں کے ہیں وہی لونڈیوں کے بھی ہیں۔ البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ لونڈیوں کواچی تعلیم وتر بیت دینے اور انہیں آزاد کر کے اپنے عقد میں لے لینے کے بارے میں اسلام نے زیادہ تاکیدی سفارش کی ہے۔ اور جب تک لونڈیاں غلامی کی حالت میں رہیں اس وقت تک ان کے لئے بھی یہ پیند کیا گیا ہے کہ آزاد لوگ ان کے ساتھ رشتے کریں تاکہ اس رشتہ دارا نہ اختلاط کے نتیج میں غلاموں کے تدن ومعا شرت میں جلدتر اصلاح پیدا ہوسکے اور اس غرض وغایت کے ماتحت لونڈیوں کا معاملہ تعداداز دواج کی انتہائی حد بندی سے مشتیٰ رکھا گیا ہے تاکہ غلاموں اور لونڈیوں کے تدن ومعا شرت میں اصلاح کے موقعے زیادہ سے زیادہ تعداد میں کھے رہیں اوروہ جلدتر آزاد کئے جانے کے قابل ہوجا کیں۔ اس کے متعلق بعض قرآئی آیات اوپر میں کھے رہیں اوروہ جلدتر آزاد کئے جانے کے قابل ہوجا کیں۔ اس کے متعلق بعض قرآئی آیات اوپر میں کھے رہیں اوروہ جلدتر آزاد کئے جانے کے قابل ہوجا کیں۔ اس کے متعلق بعض قرآئی آیات اوپر میں درج کی جاچکی ہیں اس جگہ ان کے اعادہ کی ضرور سے نہیں۔

یہ سوال کہ آیا لونڈ یوں کے ساتھ با قاعدہ رسی نکاح کی ضرورت ہے یا نہیں۔اس کی مختلف صور تیں ہیں۔او ل جبکہ سی لونڈ می اورغلام کے آپس کے رشتہ کا سوال ہو۔ دوم جبکہ سی لونڈ می اورا بیسے آزاد مرد کے رشتہ کا سوال ہو۔ ان جورت کے رشتہ کا سوال ہو۔ سوم جبکہ سی غلام اور آزاد عورت کے رشتہ کا سوال ہو۔ جبکہ سی لونڈ می اوراس کے اپنے آقاو ما لک کے رشتہ کا سوال ہو۔ ان چاروں امکانی صور توں میں چہارم جبکہ سی لونڈ می اوراس کے اپنے آقاو ما لک کے رشتہ کا سوال ہو۔ ان چاروں امکانی صور توں میں سے پہلی تین صور توں میں مسلمہ طور پر رسی نکاح ضروری سمجھا گیا ہے اور اس کے بغیر رشتہ قائم نہیں ہوسکتا لیکن چوشی صورت میں اکثر علاء آقا اور لونڈ می کے دشتے کے معاملہ میں رسی نکاح کی ضرورت نہیں سبجھتے اور ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ آقا کولونڈ می پرحق ملکیت حاصل ہوتا ہے اس لئے قانونی رنگ میں بہی ان کی دلیل کا خلاصہ یہ ہے کہ چونکہ آقا کولونڈ می برحق ملکیت کے نتیجہ میں بیدا ہوتا ہے اس اور نسلی حفاظت جورتی نکاح میں ملحوظ ہے وہ اس رشتہ میں بھی جوحق ملکیت کے نتیجہ میں بیدا ہوتا ہے اس طرح حاصل ہوتی ہے۔ واللہ اعلم۔

قیدی عورتوں کا سوال اس جگہ بیذ کر بھی ضروری ہے کہ اسلام نے ان عورتوں کے متعلق بھی جو کفار
کی طرف سے مسلمانوں کے خلاف جنگ میں حصہ لیں اور بطور قیدی کے
کیڑی جائیں اس قتم کا ایک اشٹنائی انظام جاری کیا ہے جس کے ماتحت ان قیدی عورتوں کے ساتھ جن
کے مرد انہیں فدید دے کر چھڑا نے کے لئے جلد نہ پہنچ جائیں یا جوقید ہونے پرخود مکا تبت کے طریق

پرآ زاد کئے جانے کا مطالبہ نہ کریں ،مسلمانوں کارشتہ نکاح قائم ہوسکتا ہے۔اوراس انظام کی غرض وغایت اسلام نے بیر کھی کہ تا قیدی عورتوں اوراس کی وجہ سے ان کے قید کرنے والوں کے اخلاق خراب ہونے سے محفوظ رہیں اور سوسائی میں بدی اور بدکاری پھیلنے نہ پائے۔تاری سے پۃ لگتا ہے کہ عموماً جب بھی بھی کسی قوم کوکوئی بڑی جنگ پیش آئی ہے تواس کے بعد اس قوم میں عموماً زنااور بدکاری کامرض کھیل گیا ہے۔ کیونکہ اوّل تو جنگ میں عموماً عورتوں کی تعدا دزیا دہ ہوجاتی ہے۔ دوسرے جنگ کے مصائب کی وجہ سے مردوں کے اعصاب پرایسااثر پڑتا ہے کہ جس کی وجہ سے ان میں عموماً ضبط نفس کا مادہ کمزور ہوجاتا ہے۔ پس چونکہ اسلام انفرا دی اور قومی اخلاق کی حفاظت کے سوال کو باقی تمام تمدنی اور معاشرتی اموریر ترجیح دیتا ہے،اس لئے ضروری تھا کہ اس قتم کے حالات کے لئے کوئی خاص احتیاطی احکام جاری کئے جاتے۔ چنانچہ ایسا کیا گیا کہ ایک طرف تو تعدّ داز دواج کی اسٹنائی اجازت دے دی گئی اور دوسری طرف ان عورتوں کے متعلق جوایسے جنگوں میں قید ہو کر آئیں جن میں کوئی قوم مسلمانوں کے مذہب کو ہرباد کرنے کے لئے ان پرحملہ آ ورہوئی ہو پیچکم دیا گیا کہ اگران کے مردان کے ساتھ قید نہ ہوں اور نہ ہی وہ انہیں چھڑانے کے لئے جلد پنچیں اور نہ ہی یہ قیدی عورتیں خود مکا تبت کے طریق پر آزاد کئے جانے کا مطالبہ کریں توان کے ساتھ مسلمانوں کواشٹنائی طور پر رشتہ قائم کرنے کی اجازت ہے تا کہ نہ توان قیدی عور توں کے اخلاق خراب ہوں اور نہان کی وجہ سے مسلمانوں کی سوسائٹی میں بدکاری رونما ہونے یائے اوراس ا نتظام میں نسلی اختلاط واشتباہ سے بیجانے کے لئے بیشرط لگا دی گئی کہ قیدی عورتوں کے ساتھ اس اطمینان کے بعد رشتہ ہونا چاہئے کہ وہ حاملہ نہیں ہیں کی سٹم شاید جدید تہذیب وتدن کے دل دادگان کو ا چنجانظر آئے گالیکن اگران حالات کومدنظر رکھا جاوے جن کے لئے بیا نتظام مقصود ہے تو کم از کم وہ لوگ جوانفرادی اور قومی اخلاق کی حفاظت کے خیال پر دوسر ہے خیالات کو قربان کرنا جانتے ہیں وہ مجھ سکتے ہیں کہ ان حالات کے ماتحت جن میں بیا نظام جاری کیا گیا تھا۔ بیا بیب بہت دانشمندانہ انتظام تھا جو بنی نوع انسان کی حقیقی بہتری کے لئے استنائی حالات میں ضروری سمجھا گیا۔علاوہ ازیں یہ بھی یا درکھنا جا ہے کہ جب مکا تبت کا دروازہ ہر قیدی عورت کے لئے کھلا ہے تو جوعورت اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی اس کے متعلق یمی سمجھا جائے گا کہ وہ اپنے سابقہ رشتوں کوقطع کر کے اسلامی سوسائٹی کا جزوبنیا جا ہتی ہے۔ پس اس حالت میں اس کے ساتھ کسی مسلمان کارشتہ قائم ہونا قابل اعتراض نہیں ہوسکتا۔

یہ سوال ہوسکتا ہے کہ عورتوں کو جنگوں میں پکڑا ہی کیوں جاتا تھا کہ اس فتم کے خطرات پیدا ہوتے۔ اس کا جواب رہے ہے کہ اس زمانہ میں عرب میں رہے عام دستورتھا کہ عور تیں بھی کثرت کے ساتھ جنگ میں نثریک ہوتی تھیں اوربعض اوقات جنگ میں عملی حصہ بھی لیتی تھیں اور میدان جنگ میں سیاہیوں کو جوش دلانے کا کام توزیادہ ترعورتوں کے ہی سپر دہوتا تھا۔ پس کوئی وجہنہیں تھی کہان حالات میں انہیں قید نہ کیا جاتا۔ اگر فوجداری مقدمات میں عورت قید کی جاسکتی ہے اور ہرایک ملک وقوم میں قید کی جاتی ہے تو کیوں جنگجوعورت میدان جنگ میں قید نہ کی جاتی ؟ علاوہ ازیں چونکہ اس زمانہ میں کفارلوگ مسلمانوں کی ۔ عورتوں کوقید کرتے تھے بلکہ لونڈی تک بنا کرر کھتے تھے اوران ابتدائی جنگوں میں تو ان بدیا طنوں کی طرف سے یہ عام الٹی میٹم تھا کہ وہ مسلمان عورتوں کوقید کر کے اپنی لونڈیاں بنائیں گے اورلونڈیوں کی طرح ان سے تعلقات قائم کریں گے۔ اس لئے خدائے اسلام نے جواگرایک طرف حلیم ہے تو دوسری طرف سب سے زیادہ غیرت مندبھی ہے۔مسلمانوں کوبھی اجازت دے دی کہا گرضرورت ہوتو وہ بھی کفار کے ساتھ اگر وییانہیں تواسی قتم کا سلوک کر کےانہیں ہوش میں لائیں ، تا کہ وہ اپنے مظالم میں زیادہ شوخ اور دلیر نہ ہوتے جائیں۔جنگی ضروریات سے واقف لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ بسااوقات جنگوں میں انقامی طریق اختیار کئے جانے کی ضرورت پیش آ جاتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ جنگی قانون سول قانون سے ہمیشہ مختلف ہوتا ہے۔ پس بیا یک ناگز برحالات کی مجبوری تھی جس کے بغیر حیارہ نہیں تھااور جب بیصورت حال پیدا ہوگئ کہ عورتیں قید میں آتی تھیں اور نیزیہ کہ کفارلوگ مسلمان عورتوں کے ساتھ ہرفتم کا سلوک روار کھتے تھے تو اس کے لازمی اورخطرنا ک نتائج کے سدباب کے لئے کوئی خاص قانون جاری کرنا بھی ضروری تھا۔البتہ چونکہ موجودہ زمانہ میں کفارلوگ مسلمانوں کے ساتھ اس قتم کا سلوک نہیں کرتے اورا گرعورتیں قید بھی ہوں تو انہیں شاہی قیدی کے طور پر رکھا جاتا ہے اس لئے اصولی قرآنی حکم کے مطابق جواویر درج کیا گیا ہے اس ز مانہ میں مسلمانوں کے لئے بھی بیہنا جائز ہوگا کہوہ کفار کی عورتوں کو بلاکسی حقیقی مجبوری کے قید کریں یا قید کرنے کے بعدانہیں مسلمانوں کی انفرادی حراست میں دے کرکوئی رنگ غلامی کا پیدا کریں <sup>یا</sup>

اس جگدا گرکسی کوشبہ پیدا ہوکہ ایسا کیوں ہے کہ بعض حالات میں شریعت اسلامی کافتو کی اور ہوتا ہے اور بعض میں اور تو اس کا جواب یہ ہے کہ بیکوئی نقص کی بات نہیں بلکہ اگر غور کیا جاوے تو یہی بات اسلامی شریعت کے کامل اور عالمگیر ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت میں حالات کے اختلاف کو پوری طرح ملحوظ رکھا گیا ہے اور جہاں بعض احکام جواصل الاصول کے طور پر ہیں سے مسل اور غیر مبدل صورت میں رکھے گئے ہیں جن میں کسی تبدیلی کی گنجائش نہیں وہاں بہت سے احکام ایسے بھی ہیں جن میں یا تو حالات کے اختلاف سے حکم کی صورت بدل جاتی ہے اور یاان میں مختلف حالات کے ماتحت نئی مگر جائز تشریحات کی گنجائش ہوتی ہے۔ چنانچے قرآن شریف خود فرما تا ہے:

هُوَالَّذِينَ ٱنْزَلَعَلَيْكَ الْكِتْبَمِنْهُ اللَّكَ مُّحُكَمْتُ هُنَّ ٱلَّهِ الْكِتْبِ وَٱخْرُمُتَشْبِهِ كُ ل

لینی''خدانے بیقر آن شریف اس صورت میں اتارا ہے کہ اس کی بعض آیات تو محکم ہیں ایسی اس کی بعض آیات تو محکم ہیں لیسی اس الاصول کے طور پر ہیں جوسب حالات میں ایک چسپاں ہوتی ہیں اور بعض متشابہات ہیں لیعنی ان میں ایسی کچک رکھی گئی ہے کہ وہ مختلف حالات میں ایک دوسرے سے ملتی جلتی مختلف صور تیں اختیار کرسکتی ہیں۔''

خلاصہ کلام ہے کہ غلامی کے متعلق اسلامی تعلیم دوحصوں میں منتسم ہے۔ اوّل وہ تعلیم جوان لوگوں سے تعلق رکھتی ہے جو کسی وجہ سے ظالمانہ غلامی کے چکر میں آ چکے تھے اوران کے اخلاق وعادات میں عموماً نہایت درجہ پستی اور دنائت پیدا ہو چکی تھی اور وہ جو ہر جوانسان کو دنیا میں آزاد زندگی گزار نے کے قابل بنا تا ہے ان میں مفقود ہو چکا تھا۔ ایسے لوگوں کے متعلق اسلام نے یہ بچویز کی کہ پہلے ان کے اخلاق اور تدن کو درست کیا جاوے اور پھر جوں جوں ان کی اصلاح ہوتی جاوے وہ ساتھ ساتھ آزاد کئے جاتے رہیں اور ایسا انظام کیا کہ آزاد ہونے کے بعد ایسے لوگوں کی آزاد کی تھیقی آزاد کی ہونہ کہ محض رہی اور نمائش میں اور ایسا انظام کی نگرانی کا کام اسلامی حکومت کے فرائض میں داخل کر دیا گیا تا کہ لوگ اس معاملہ میں کستی یا غفلت سے کام نہ لیں۔ دوم وہ تعلیم جو غلام بنانے کے سوال کے متعلق اسلام معاملہ میں کستی یا غفلت سے کام نہ لیں۔ دوم وہ تعلیم جو غلام بنانے کے سوال کے متعلق اسلام رہاجنگی قید یوں کا سوال سواس میں بے شک بعض حالتوں میں انتقامی طریق بی غلامی کی اجازت دی گئی ہیں ہو تا ہے کہ یہ اس رنگ کی غلامی نہیں ہے جو میراسلامی دنیا میں عام طور پر معروف ہے بلکہ حقیقاً ایک نوع قید کی ہے اور یہ جوابی اور غیر حقیقی غلامی بھی غیراسلامی دنیا میں عام طور پر معروف ہے بلکہ حقیقاً ایک نوع قید کی ہے اور یہ جوابی اور غیر حقیقی غلامی بھی جو گیا ہے اور میہ جوابی اور غیر حقیقی غلامی بھی جو گیا ہے اور کفار مسلمانوں کے قید یوں کو غلام نہیں بنا جائز اور حرام ہے کیونکہ اب شاہی قید غیر سے اس لئے جو گیا ہے اور کفار مسلمانوں کے قید یوں کو غلام نہیں بنا جائز اور حرام ہے کیونکہ اب شاہی قید غیر سے اس لئے جو گیا ہے اور کفار مسلمانوں کے قید یوں کو غلام نہیں بنا جائز اور حرام ہے کیونکہ اب شاہی قید غیر سے اس کی کو سے اور کھار میں کا جائز اور حرام ہے کیونکہ اب شاہی قید غیر سے اس کیا کہ حالے کی سے اس کی کی کی اور کھتے ہیں۔ اس لئے جو گیا ہے اس کی کھر میں کا جائز اور کرام ہے کیونکہ اب شاہی قید غیر سے اس کی کھر ہے ہیں۔ اس کے کہ کی کھر کی کے دور کھر کی سے کہ کیونکہ اب شاہ کی کو کی کھر کیوں کے کہ کی اور کی کھر کے کہ کی کھر کی کی کھر کی کے کہ کی کھر کی کی کھر کی کئی کے کہ کی کی کھر کی کی کی کھر کی کو کی کی کھر کی کے کہ کی کو کی کھر کی کھر کی کھر کے کہ کی کھر کی کی کھر کے کی کی کھر کی کے

اب مسلمانوں کے لئے بھی ناجائز ہے کہ کفار کے قیدیوں کو مسلمانوں کی انفرادی حراست میں تقسیم کرکے کوئی رنگ غلامی کا پیدا کریں ۔ باقی رہاغلاموں اور جنگی قیدیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا معاملہ سواس میں اسلام نے وہ منصفانہ اور محسنانہ تعلیم دی ہے کہ جس کی نظیر کوئی قوم کسی زمانہ میں پیش نہیں کرسکتی ۔ اسلام نے وہ منصفانہ اور محسل علی مُحمَّدٍ وَعَلَی اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ۔

## حضرت عائشة كارخصتانهاوران كي عمركي بحث تعدّد از دواج کامسکه به دوفرضی واقعات

حضرت عائشة کارخصتانه، ماه شوال۲ ہجری کتاب کے جصّہ اوّل میں بیوذکر گذر چکا ہے۔ حفرت خدیجہ ؓ کی وفات کے بعد آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے عائشہؓ صدیقتہ کے ساتھ شادی فر مائی تھی بیسنہ نبوی کا دسواں سال اور شوال کا مہینہ تھا لیا اوراُس وقت حضرت عا کنٹٹ کی عمرسات سال کی تھی کی مگرمعلوم ہوتا ہے کہاُن کا نشو ونمااس وقت بھی غیر معمولی طوریر اچھا تھا؛ ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ خولہ بنت حکیم کو جو اُن کے نکاح کی محرک بنی تھیں آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی شادی کے لیے اُن کی طرف خیال جا تالیکن بہر حال ابھی تک وہ بالغ نہیں ہوئی تھیں،اس لیےاُس وقت نکاح تو ہوگیا مگر رخصتا نہ نہیں ہوااور وہ بدستوراینے والدین کے پاس مقیم ر ہیں ،لیکن اب ہجرت کے دوسرے سال جب کہ اُن کی شادی پریانچ سال گذر چکے تھے اور ان کی عمر بارہ سال کی تھی وہ بالغ ہو چکی تھیں ؛ چنانچہ خود حضرت ابو بکڑ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکررخصتانہ کی تحریک کی۔ جس پر آپ ٹے مہر کی ادائیگی کا انتظام کیا۔ (اس زمانہ میں مہر کے نقدادا کرنے کا دستورتھا۔)اور ماہ شوال۲ ہجری میں حضرت عائشہاینے والدین کے گھر سے رخصت ہوکر حرم نبوی میں داخل ہوگئیں۔

بیسوال که رخصتانه کے وقت حضرت عائشہ کی عمر کتنی تھی اس زمانہ میں ایک اختلافی سوال بن گیا ہے۔ عام کتب تاریخ اور کتب حدیث میں حضرت عا کشه کی عمرنو یا دس سال کی بیان ہوئی ہے حتیٰ کہ صحیح بخاری میں خود حضرت عا کنٹہ سے بھی بیروایت مروی ہے کہ رخصتا نہ کے وفت میری عمر صرف نوسال تھی اوراسی بناپر

۴۵ : عینی جلداصفحه

۲: طبرانی بحواله زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۱

جمہور مؤ زخین نے نو سال کی عمر بیان کی ہے مگر اس کے مقابلہ میں بعض جدید محققین نے مختلف قتم کے استدلالات سے چودہ سال بلکہ سولہ سال تک عمر ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہر چند کہ ہم ان نومحققین کی رائے سے اتفاق نہیں رکھتے مگر حالات کے مطالعہ سے پتہ لگتا ہے کہ نوسال کی عمر کا خیال بھی درست نہیں ہے۔ بلکہ جبیبا کہ ہم نے اوپر بیان کیا ہے رخصتا نہ کے وقت حضرت عا کشہ کی عمر پورے بارہ سال یا قریباً بارہ سال کی ثابت ہوتی ہے۔ دراصل اس معاملہ میں متقد مین کوتو ساری غلطی اس وجہ سے گئی ہے کہ انہوں نے حضرت عا ئشہ کے نوسال والے انداز ہے کو جونیح ا حادیث میں بیان ہوا ہے بالکل یقینی اور قطعی سمجھ کر کسی اور بات کی طرف توجہ نہیں گی ؛ حالانکہ ہر عقلمند آ دمی سمجھ سکتا ہے کہ روایت کاصحیح ہونا اور بات ہے اور اندازے کاصیح ہونا بالکل اور بات یعنی باوجوداس کے کہ بیروائتیں جن میں حضرت عائشہ کا بیان نداز ہ بیان ہوا ہے کہ رخصتا نہ کے وقت میری عمر نو سال کی تھی اصل روایت کے لحاظ سے بالکل صحیح ہوں۔حضرت عا نشہ کا بداندازہ خودا بنی ذات میں غلط ہوسکتا ہے۔جبیبا کہ بسااوقات لوگوں کے اندازے اپنی عمر کے متعلق غلط ہوجایا کرتے ہیں۔اس کے مقابلہ میں جن لوگوں نے نوسال والے خیال کوغلط سمجھ کرآ زادانہ تحقیق کرنی جاہی ہےانہوں نے بیلطی کی ہے کہ تحقیق کے سید ھےاورصاف راستہ کوترک کر کے ایک ایسا پیچیده طریق اختیار کیا ہے کہ جودل کی تسلی کا موجب نہیں ہوسکتا۔ ہرفہمیدہ شخص ہمارے ساتھا تفاق کرے گا کہ سب سے زیادہ پختہ اور سب سے زیادہ آسان ذریعہ حضرت عائشہ کی عمر کا پیتہ لگانے کا بدہے کہ ہمیں ا یک طرف توان کی پیدائش کی تاریخ اور دوسری طرف ان کے رخصتا نہ کی تاریخ کا پیتہ چل جاوے کیونکہ ان دونوں تاریخوں کے معین ہو جانے کے بعدرخصتانہ کے وقت کی عمر کے متعلق کسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہ سکتی۔ پہلے ہم پیدائش کے سوال کو لیتے ہیں۔ ابن سعد نے طبقات میں پیروایت نقل کی ہے کہ کانٹ عَائِشَةُ وَلَدَتِ السَّنَةَ الرَّابِعَةَ مِنَ النُّبُّوةِ فِي أَوَّ لِهَا لللهِ عَنْ ' حضرت عا كُثَّرٌ م نبوى كا بتدامين بيدا ہوئیں تھیں۔'' حضرت عائشہ کی تاریخ بیدائش کے متعلق اس روایت کے سواکوئی اور معین روایت ابتدائی مؤ رخین کی کسی کتاب میں میری نظر سے نہیں گذری اور نہ ہی حدیث کی کسی کتاب میں اس کے متعلق کوئی روایت آتی ہے۔ پس پیدائش کی تاریخ تو آسانی کے ساتھ معین ہو گئی اور وہ ابتدا ۴ نبوی ہے۔

اب ہم دوسرے سوال کو لیتے ہیں جورخصتا نہ کی تاریخ سے تعلق رکھتا ہے۔اس میں بیشک روایات میں اختلاف ہے۔ اس میں بیشک روایات میں اختلاف ہے۔ بعض روایات میں بیتار ہے شوال اہجری بیان ہوئی ہے اور بعض میں شوال ۲ ہجری کیکن غور

ل: طبقات ابن سعد جلد ٨صفحه ٥

کیا جاوے تو مؤخر الذکر روایات زیادہ صحیح قراریاتی ہیں۔شوال اہجری والی روایت کا اصل منبع ابن سعد ہے جس نے ایک سلسلہ روا ۃ کے ذریعہ اس روایت کوحضرت عائشہ تک پہنچایا ہے یا اورا کثر مؤ رخین نے ا بن سعد والی روایت پر ہی بنا رکھ کر رخصتا نہ کی تاریخ شوال ا ہجری قرار دی ہے لیکن گوابن سعدخود اپنی ذات میں ثقہ ہے گراس روایت میں اس کے راویوں میں ایک راوی واقدی ہے جس کے غیر ثقہ اور نا قابل اعتاد بلکہ جھوٹا ہونے کے متعلق محققین نے قریباً قریباً اجماع کیا ہے۔ یک پیں محض اس واقدی والی روایت پر جبکہ وہ دوسری روایات کےخلاف ہوا یک تاریخی واقعہ کی بنیا ذہیں رکھی جاسکتی۔اس کے مقابلہ پر علامہ نو وی علامہ عینی اور قسطلانی اور بعض دوسر مے محققین نے شوال ۲ ہجری والی روایت کو صحیح اور قابل ترجیح قرار دیا ہے <sup>ہے</sup> اورعلامہ نووی نے تو بڑی صراحت اوراصرار کے ساتھ کھا ہے کہ اس روایت کے مقابلہ میں شوال اہجری والی روایت کمز وراور قابل رد ہے <sup>ہے</sup> پس کوئی وجہنہیں کہ صرف اس بنایر کہ عام مؤ رخین نے شوال ا ہجری والی روایت کی تقلید کی ہے ہم ایک زیادہ مضبوط خیال کورد کر دیں اور دراصل عام مؤ رخین نے بھی واقدی کی روایت کومخش اس خیال سے نوازا ہے کہ وہ نوسال والی عمر کے اندازے کے ساتھ جو چیج احادیث میں بیان ہوا ہے زیادہ مطابقت کھاتی ہے، چنانچہ زرقانی جیسامحقق صاف ککھتا ہے کہ شوال۲ ہجری والی روایت اس لیے قابل قبول نہیں ہے کہ اس طرح نوسال سے زیادہ ہوجاتی ہے ۔ 🖰 حالانکہ جبخودعمر کا سوال اورعمر کی روایتیں ہی زیر بحث ہوں تو کسی خاص روایت کو صحیح فرض کر لینا درست نہیں ہےاور پھر جبیبا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں نوسال والے اندازے کوغلط ماننے کے بیہ معنے نہیں ہیں کہ نوسال والی روایتیں بھی غلط ہیں اور پھر تعجب سے ہے کہ خود علامہ زرقانی نے دوسری جگہ<sup>نے</sup> شوال ۲ ہجری والے قول کومقدم کیا ہے۔اندریں حالات شوال اہجری والی روایت شوال ۲ ہجری والی روایت کے مقابلہ میں قابل قبول نہیں سمجھی جاسکتی اور حقیقت یہی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت عائشہ کارخصتانہ شوال۲ ہجری میں ہوا تھا۔واللہ اعلم

اب جب پیدائش اوررخصتا نہ کی تاریخوں کی تعیین ہوگئی تو عمر کا پیۃ لگا نا کوئی مشکل کا منہیں ہے بلکہ پیہ

۲: تهذیب التهذیب جلد وصفحه ۲۷ تا ۳۶۸

ا: طبقات جلد ٨صفحه ٣٠،٣٩

س : نووی بحواله زرقانی جلداصفحه ۳۷ وجلد ۳ صفحه ۲۳۰ یینی شرح بخاری جلداصفحه ۴۵ مواهب اللد نیه ذکر حضرت عا کشهو تاریخ یافعی اوروفا واسدالغایه بحوالهٔ نیس جلداصفحه ۴۰

صرف ایک موٹا حسانی سوال رہ جاتا ہے جسے ایک بچی بھی نکال سکتا ہے۔حضرت عائشہ ۴ نبوی کے شروع میں پیدا ہوئیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت ۱۴ نبوی کے ربیع الاوّل میں ہوئی ۔ اس طرح ہجرت تک حضرت عا کشہ کی عمر کچھ ماہ اوپر دس سال بنتی ہے اور ہجرت کے بعد جور بھے الاوّل اہجری میں ہوئی شوال۲ ہجری تک جبکہ حضرت عائشہ <sup>®</sup> کا رخصتا نہ ہوا دوسال سے کچھ کم کا عرصہ ہوتا ہے اوران دونوں عرصوں کوملانے سے وہی بارہ سال حاصل ہوتے ہیں جوہم نے ابتداء میں بیان کئے ہیں اورا گرا بن سعد کی روایت کےمطابق رخصتا نہ کوہجرت کے پہلے سال میں سمجھا جاوے تو پھربھی پیے عرصہ گیارہ سال کا بنتا ہے نہ کہ نویا دس سال کا اور بیا لیک حسابی نتیجہ ہے جس کے مقابلہ میں کوئی تخمینی انداز ہ قبول نہیں کیا جاسکتا۔ اب رہا پیسوال کہ متعددا جادیث میں حضرت عائشٹ نے خودا بنی عمر نوسال کی کیوں بیان کی ہے؟ سواس کا جواب پیہ ہے کہ ہم ان روایتوں کوغلط نہیں کہتے یعنی ہم شلیم کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ کا یہی خیال تھا کەرخصتا نە کے وقت ان کی عمرنوسال کی تھی لیکن یقیناً ان کابیہ خیال محض تخمینی تھااور درست نہیں تھااور بیہ کوئی قابلِ تعجب بات نہیں کیونکہ ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ عمروں کے اندازوں میں لوگوں سے خلطی ہو جایا کرتی ہے۔ پس اگر پیدائش اور رخصتانہ کی تاریخوں کے حسابی مقابلہ سے حضرت عائشہ کی عمر نوسال نہیں بنتی تو محض حضرت عائشہ کے اس انداز ہے کی وجہ سے کہ رخصتا نہ کے وقت میری عمر نوسال کی تھی نوسال والی روایت کوقبول نہیں کیا حاسکتا؛ البتۃ اگر کسی صحیح حدیث میں حضرت عائشہ کی پیدائش کی تاریخ اوائل ۴ نبوی کے علاوہ کوئی اور بیان کی گئی ہو یا رخصتا نہ کی تاریخ شوال۲ ہجری کے علاوہ کوئی اور ثابت ہوتو ہیشک بیہ روایتیں قابل قبول ہوں گی اورانہی پرعمر کے حساب کومٹنی قرار دیا جائے گالیکن ایک محض اندازے اور خیال کے مقابلہ میں خواہ وہ صحیح احادیث میں ہی بیان کیا گیا ہوا یک حسابی نتیجہ کوردنہیں کیا جاسکتا۔

یہ تو ایک اصولی بحث ہے جو ہم نے اس جگہ پیش کی ہے کیان حقیقت یہ ہے کہ اگر اندازے والی روانیوں کی چھان بین کی جائے تو ان سے بھی بالآخر وہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے یعنی یہ کہ رخصتا نہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر بارہ سال کی تھی نہ کہ نو سال کی۔ اس کے بیجھنے کے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ دراصل حضرت عائشہ نے صرف رخصتا نہ کی عمر کا اندازہ ہی نہیں بتایا بلکہ ساتھ ہی نکاح کی عمر کا اندازہ بھی بتایا ہے اور حدیث و تاریخ کی کتابوں میں یہ دونوں اندازے ساتھ ساتھ بیان ہوئے ہیں؟ چنانچے حضرت عائشہ کا یہ قول کثرت کے ساتھ مروی ہوا ہے کہ جب میرا نکاح ہوا تو میری عمر چھ یا سات

ا: طبری جلد مصفحه ۱۲۵ و تاریخ خمیس جلد اصفحه ۳۶۴،۲۲۳

سال کی تھی اور جب میرارخصتا نہ ہوا تو میری عمرنو سال کی تھی اوربعض روایتوں میں رخصتا نہ کی عمر دس سال بھی بیان ہوئی ہے۔اب اصولی قاعدہ کےمطابق ہمیں ان دونوں انداز وں میں سے پہلے اندازے کو جو نکاح کے وقت کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اقرب بالصحت سمجھنا جا ہئے ۔ کیونکہ اول توبیہ اندازہ زیادہ چھوٹی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جبکہ خلطی کاا مکان نسبتاً کم ہوتا ہے۔ دوسرے چونکہ وہ سب سے پہلا انداز ہ ہے۔ وہی اصل انداز ہشمجھا جائے گا اور بعد کی عمر کے ساتھ تعلق رکھنے والے انداز ہے اس اندازے کی فرع شمجھے جائیں گے نہ کہ مستقل انداز ہے۔ پس اندازوں کی بحث میں اصل بنیاد لاز ماً پہلے انداز ہے پر رکھی جائے گی جونکاح کے وقت کی عمر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور جس میں چھ پاسات سال کی عمر بیان کی گئی ہے۔اب جب ہم اس اندازے سے حساب شاری کرکے رخصتا نہ کی عمر کا پیۃ لگاتے ہیں تو اس طرح بھی وہی بارہ سال کی عمر ثابت ہوتی ہےنہ کہ نویا دس سال کی مگر پیشتر اس کے کہ ہم بیحساب پیش کریں جھاور سات کے ہا ہمی اختلاف کاحل ضروری ہے۔ یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ شادی کے وقت کی عمر بعض روا تیوں میں چھسال بیان ہوئی ہے اور بعض میں سات سال اور بیدونوں قتم کی روایتیں کتب حدیث اور کتب تاریخ ہر دو میں یا کی جاتی ہیں ۔سات سال والی روایت خصوصیت کے ساتھ صحیح مسلم ونسائی <sup>ک</sup> اورا بن ہشام<sup>ی</sup> اورا بن سعد<sup>س</sup> اورطبری علی میں بیان ہوئی اوراس کے مقابلہ میں چھ سال والی روایت بھی ان سب کتب میں باشتنا سیرت ابن ہشام مروی ہوئی ہے اور علاوہ اس کے بخاری میں بھی چھسال والی روایت یائی جاتی ہے۔ اب ہم نے دیکھنا پیہے کہان دونوں قتم کی روایتوں میں سے کونسی روایتیں قابل ترجیح ہیں۔ ہرشخص جوعلم روایت سے تھوڑ ابہت بھی مس رکھتا ہے اس بات کوشلیم کرے گا کہ جہاں تک محض روایت کی صحت کا تعلق ہے که دونوں قشم کی روایتیں ہرطرح صحیح اور قابل اعتماد ہیں اور ہم ان میں سے سی کوغلط کہہ کرر دنہیں کر سکتے ۔ پس ما نناپڑ ے گا کہ خود حضرت عا مُشرِّ نے ہی مختلف موقعوں پریہ دومختلف اندازے بیان کیے ہیں ۔ یعنی جھی توانہوں نے اپنی عمر چھسال کی بیان کی ہے اور کبھی سات سال کی اور کبھی ان دونوں کوملا کریہ کہد یا ہے کہ شادی کے وقت میری عمرچھ ماسات سال کی تھی ۔ پس روایت کے لحاظ سے تو کوئی فرق نہیں ہے کیکن درایٹاً غور کیا جاوے تو سات سال والے اندازے کوتر جیح دینی پڑتی ہے اور وہ اس طرح پر کہ بیا یک عام دستور ہے کہ جب تک عمر کا کوئی سال پورانہیں ہوجا تا۔اس وقت تک صرف نیچے کے سال کا نام لیا جا تا ہے اور

۲ : ابن ہشام جلد ساصفحہ ۹

ا: بحواله زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۳۰

س: طبری جلد ۱۲۶۳ سطر ۷

<u> س</u> : ابن سعد جلد ۸ صفحه ۲ م سطر ۲ ۲

اوپری کسرکوچھوڑ دیاجاتا ہے اوراوپر کے سال کا نام صرف اسی وقت لیاجاتا ہے کہ جبکہ یا تو اوپر کا سال پورا ہو چا ہواور یا پورا ہونے کے اس قدر قریب ہو کہ عملاً اسے پورا سمجھا جا سکے ۔ پس حضرت عاکشہ کی عمر کے متعلق بعض روایات میں چیسال کا ذکر آنا اور بعض میں سات سال کا یقینی طور پر اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ رفکاح کے وقت حضرت عاکشہ کی عمر چیسے گذر کے سات کے اس قدر قریب پہنچ چکی تھی کہ اس پر سات سال کا اطلاق عام محاورہ کی روسے جائز ہوگیا تھا اور صرف تھوڑ کی ہی برائے نام کمی کی وجہ سے چیسال کا لفظ استعمال کر لیاجاتا تھا ور نے عملاً ان کی عمر سات سال کی ہی تھی؛ چنا نچے ای خیال کے ماتحت بعض موڑ خین سات سال کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں میری نظر سے کوئی الیمی سال کا ذکر کیا ہے اور اس کے مقابلہ میں میری نظر سے کوئی الیمی سال کا ذکر کیا ہو ۔ پھر صاحب سیرت سال کا ذکر کیا ہو ۔ پھر صاحب سیرت صال کا ذکر کیا ہو ۔ پھر صاحب سیرت صلی متند تاریخ کی کتاب نہیں گذری جس میں صرف چیسال کے ذکر پر اکتفاء کیا گیا ہو ۔ پھر صاحب سیرت صلیہ یہ ہی جہاں از واج النبی گا ذکر کیا ہے ، وہاں حضرت عاکشہ کی عمر صرف سات سال بیان کی ہواور سات سال کا ذکر تیا تیا دونوں قتم کی روایت تا تھی جہاں اوالی روایت اقرب بالصحت ہے ۔ "اندریں حالات گوروایتاً دونوں قتم کی روایت سے مجھوٹ سات سال والی روایت اقرب بالصحت ہے ۔ "اندریں حالات گوروایتاً دونوں قتم کی روایت سی تھی جیس مگر میں تا تشد کی نگاح کے بیان میں ذکر تو دونوں کا ہے مگر صراحنا کی تھی۔ درایت کے طریق پر اس بات میں کسی قتم کے شک و شبہ کی تنجائش نہیں تبھی جاستی کہ ذکاح کے وقت حضرت عاکشہ کی عراست سال ہی تھی۔

اب جب بی ثابت ہو گیا کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمرسات سال کی تھی تو اگلا حساب کوئی مشکل کا منہیں رہتا۔ یہ بتایا جا چکا ہے کہ حضرت عائشہ کی شادی شوال ۱۰ نبوی میں ہوئی تھی ۔ علا اور یہی تاریخ جمہور مؤرخین میں مسلم ہے گویا شوال ۱۰ نبوی میں حضرت عائشہ کی عمرسات سال یا اس کے قریب تھی ۔ اس کے بعد رہجے الاوّل ۱۲ نبوی میں ہجرت ہوئی۔ ھی اس طرح شادی اور ہجرت کے درمیان کا عرصہ تین سال اور پچھ ماہ بنتا ہے اور ہجرت کے وقت حضرت عائشہ کی عمر دس سال اور پچھ ماہ کی قرار پاتی ہے اس کے بعد ہم یدد یکھتے ہیں کہ ہجرت اور دخصتا نہ کے درمیان کا عرصہ س قدر ہے۔ یہ سلم ہے کہ ہجرت رہج الاوّل میں ہوئی ، اس لیے ہجرت کا پہلا سال ساڑھے نو ماہ کا ہوا اور پھر چونکہ رخصتا نہ شوال ۲ ہجری میں ہوائی میں ہوئی ، اس لیے ہجرت کا پہلا سال ساڑھے نو ماہ کا ہوا اور پھر چونکہ رخصتا نہ شوال ۲ ہجری میں ہوائی سے ساڑھے نو ماہ ہی دوسرے سال کے ہوئے اور یہ دونوں عرصے مل کر ہجرت اور رخصتا نہ

<u> س</u> : سيرت حلبيه جلد اصفحه ٣٥ س

ا: ابن بشام جلد ٣صفي ٩٩ ع: سيرت حلبيه جلد ٣٥ صفح ٣٥٦

ھے: طبری جلد ۳صفحہ ۱۲۵۵

س : ابن سعد جلد ۸ صفحه ۳۹

کے درمیان کا عرصهانیس ماه یعنی ایک سال اور سات ماه کا ہوا۔اب اگر اس عرصہ کو دس سال اور کچھ ماہ کے عرصہ کے ساتھ ملائیں جو ہجرت سے قبل کا ہے تو اس کی میزان وہی بارہ سال ہوتی ہے جو ہم نے دوسری جہت سے قرار دی ہے۔خلاصہ کلام پیرکہ خواہ حضرت عائشہ کے اندازے سے حساب شاری کریں یا بیر کہ ان کی تاریخ پیدائش سے شار کریں نتیجہ دونوں صورتوں کا یہی ہے کہ رخصتا نہ کے وقت حضرت عا کنٹٹٹ کی عمر باره سال کی تھی نہ کہ نوسال کی اور یقیناً حضرت عا کشہؓ کا پیپخیال کہاُ س وقت میری عمر نوسال کی تھی غلط اندازے پاغلط حساب شاری پرمبنی ہے اور ایسامعلوم ہوتا ہے کہ جب انہوں نے مہینوں کی کسر چھوڑ کراپیغ نکاح کی عمر کا اندازہ چھسال لگایا تواس کے بعدانہوں نے حسابی طور پر درمیانی عرصہ کوشارنہیں کیا بلکہ یونہی موٹے طور پر انداز ہ کرلیا کہ رخصتانہ کے وقت ان کی عمرنوسال کی ہوگی اور پھریہی خیال ان کے دل میں قائم ہو گیا۔ یا پیھی ممکن ہے کہ چونکہ اس وقت تک ابھی جنتری وغیرہ کا حساب مروّج نہیں ہوا تھاا ور ہجری کی تاریخ بھی ابھی ضبط ویڈ وین میں نہیں آئی تھی اور پھر شادی اور رخصتانہ کے درمیان کی میعاد بھی دو مختلف سنین (یعنی سنبوی اور سن ہجری) کے حسابات سے تعلق رکھتی تھی اس لیے حضرت عائشہ سے حساب شاری میں سہوا غلطی ہوگئی ہواور پھر یہ غلط خیال ان کے دل میں ایبارا سخ ہوگیا ہو کہ بعد میں بھی اس حسانی غلطی کی طرف ان کا ذہن منتقل ہی نہ ہوا ہولیکن بہر حال کچھ بھی ہوا گرید بات ٹھیک ہے کہ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر سات سال یا اس کے قریب تھی تو پھر رخصتانہ کے وقت نو سال کی عمر کا انداز ہ کسی صورت میں بھی درست نہیں سمجھا جاسکتا اور یہا یک حسابی سوال ہے جس کے مقابلہ میں کوئی اور دلیل نہیں تھم رسکتی ۔خلاصہ کلام بیر کہ خواہ کسی جہت سے بھی دیکھا جاوے رخصتانہ کے وقت حضرت عائشہ کی عمر بارہ سال یااس کے قریب قریب ہوتی ہےاورا گررخصتا نہ کی تاریخ شوال ا ہجری قرار دی جاوے تو پھر بھی ان کی عمر گیارہ سال کی بنتی ہے۔ پس نوسال کا انداز ہ بہر حال غلط اور نا درست ہے۔

لیکن اگر بالفرض نوسال کی عمر کوہی صحیح سلیم کرلیا جاوے تو پھر بھی کوئی جائے اعتر اض نہیں ہے ، کیونکہ عرب جیسے ملک میں نویا دس سال کی لڑکی کا بالغ ہو جانا بعید از قیاس نہیں ۔خود ہمارے ہندوستان میں بھی بعض لڑکیاں جن میں نشو ونما کا مادہ غیر معمولی طور پر زیادہ ہوتا ہے۔ دس سال کی عمر میں بالغ ہو جاتی ہیں۔ دراصل بلوغ کا انحصار زیادہ تر آب و ہوااور خوراک اور گردو پیش کے حالات پر ہوتا ہے۔ٹھنڈے ممالک میں اور خصوصاً ایسے ممالک میں جہاں کی خوراک میں گرم مسالہ جات کا دخل کم ہوتا ہے لڑکیاں عمو ماً بہت دیر میں بالغ ہوتی ہیں؛ چنا نچہ انگلستان وغیرہ میں سن بلوغ اوسطاً اٹھارہ سال کا ہوتا ہے اور لڑکیوں کی

شادی عموماً بیں سال بلکہ بسااوقات اس سے بھی زیادہ عمر میں ہوتی ہے لیکن ہمارے ہاں اگر کوئی لڑکی بیں سال کی عمر تک بغیر شادی کے بیٹھی رہے تو عمو ماً لوگوں میں انگشت نمائی شروع ہو جاتی ہے کہ اس میں کوئی نقص ہوگا تھی اسے کوئی رشتہ نہیں ملا کیونکہ یہاں بلوغ کی اوسط عمرتیرہ چودہ سال ہے۔عرب کا ملک چونکہ ہندوستان کی نسبت بھی زیادہ گرم اور خشک ہے اس لیے وہاں کے سن بلوغ کی اوسط ہندوستان سے بھی گری ہوئی ہےاور کی لڑکیاں ایسی ملتی ہیں جونو دس سال کی عمر میں ہی سن بلوغ کو پہنچ جاتی ہیں۔اندریں حالات حضرت عا ئشہ کا نویا دس سال کی عمر میں بالغ ہوکر رخصتا نہ کے قابل ہوجانا ہرگز قابل تعجب نہیں سمجھا جا سکتا۔ خصوصاً جبکہ اس امر کو مبرّ نظر رکھا جاوے کہ حضرت عا ئشہ میں نشؤ ونما کا مادہ غیر معمو لی طور پر زیادہ تھا۔ جبیبا کہ سرولیم میور نے بھی اپنی کتاب میں تسلیم کیا ہے۔<sup>ل</sup>

بہر حال اب حضرت عائشہ یوری طرح بالغ تھیں اور ہجرت کے بعد شوال ۲ ہجری میں ان کا رخصتا نہ ہوا۔اس ونت حضرت عا نَشه کی والد ہ مدینہ کے مضافات میںا بک جگہ السُّنُے نا می میں مقیمتھیں ؛ چنانچہ انصار کی عورتوں نے وہاں جمع ہوکر حضرت عا کثیہ کورخصتا نہ کے لیے آ راستہ کیا اور پھرآ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم خود وہاں تشریف لے گئے اور اس کے بعد حضرت عائشہ اپنے گھر سے رخصت ہو کرحرم نبوی میں داخل ہوکئیں <sup>ئے</sup> مہریا نچ سو درہم <sup>س</sup>یا بعض روایات کی روسے چارسودرہم <sup>سے</sup> لیعنی کم وہیش یک صدرو پیرتھا جور خصتا نہ کے وقت نقذ ا دا کر دیا گیا۔ <sup>ہے</sup> آنمخضرت صلی الله علیہ وسلم کی تمام ہیو بوں میں سے صرف حضرت عا نشہ ہی وہ بیوی تھیں جو ہا کرہ ہونے کی حالت میں آ یا کے نکاح میں آئیں لیے باقی سب بیوہ یا مطلقہ تحيين اوراس خصوصيت كوحضرت عائشة بعض اوقات اپنے امتيازات ميں شار کيا کر تی تحييں \_حضرت عائشہ کے رخصتا نہ کے وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر قریباً بچپین سال کی تھی اور آپ حضرت عاکشہ کی خور دسالی کا خیال کرتے ہوئے ان کے ساتھ بہت دلداری کا سلوک فرماتے اوران کے جذبات کا خاص خيال ركھتے تھے؛ چنانچہ ایک دفعہ جب چندحبثی شمشیرزن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو نیزہ کے کرتب دکھانے لگے تو آپ نے انہیں مسجد نبوی کے صحن میں کرتب دکھانے کے لیے ارشا دفر مایا اورخود حضرت عا ئشہ کوسہارا دے کر مکان کی دیوار کے ساتھ اپنی اوٹ میں لے کر کھڑے ہو گئے تا کہوہ بھی ان لوگوں کے کرتب دیکھ لیں اور جب تک وہ اس فوجی تماشہ سے خود سیز نہیں ہو گئیں آ پ وہاں سے

ا: ديھولائف آف محم صفحه ١٤١٠ ١٤ : بغاري كتاب بدءالخلق تزوج النبي سي: مسلم

۲: بخاری کتاب النکاح

نہیں ہے ۔ ایک دوسرے موقع پر آ پ نے حضرت عائشہ کے ساتھ دوڑنے کا مقابلہ کیا۔ پہلی دفعہ تو حضرت عا نشه آ گے نکل گئیں لیکن جب ایک عرصه بعد آ پ دوسری دفعه ان کے ساتھ دوڑ ہے تواس وقت وہ پیچے رہ گئیں جس برآ ی<sup>ا</sup> نے مسکراتے ہوئے فرمایا۔ هلذہ بنسلُک<sup>ی</sup> یعنی ''لوعا نشاب وہبرلہ اتر گیا ہے۔'' بعض اوقات حضرت عائشہ کی بعض سہیلیاں اُن کے گھر میں معصومانہ اشعار وغیرہ پڑھنے کاشغل کرتیں ، تو آ ٹِ بالکل تعرض نہ فر ماتے بلکہ جب ایک د فعہ حضرت ابو بکر نے پی نظارہ دیکھ کرلڑ کیوں کو کچھ تنبیہ کرنی جاہی تو آ پؓ نے منع فرمایا اور کہا ابو بکر جانے دو۔ یہ عید کا دن ہےلڑ کیاں اپناشغل کرتی ہیں ، لیکن جب آ پُ دوسری طرف متوجه ہوئے تو حضرت عا ئشہ نے خودلڑ کیوں کواشار ہ کر کے انہیں رخصت کر دیا ی<sup>سی</sup> مگر با وجودا*س صغرت کے حضرت عا کشہ کا ذ*نهن اور حافظ غضب کا تھااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تعلیم وتربیت کے ماتحت انہوں نے نہایت سرعت کے ساتھ حیرت انگیز طور برتر قی کی اور دراصل اس جچوٹی عمر میں ان کوایئے گھر میں لے آنے ہے آپ کی غرض ہی پیتھی کہ تا آپ بچین سے ہی اپنے منشا کے مطابق ان کی تربیت کرسکیں اور تاانہیں آپ کی صحبت میں رہنے کا لمبے سے لمباعر صامل سکے اور وہ اس نازک اورعظیم الثان کام کے اہل بنائی جاسکیں جوایک شارع نبی کی بیوی پر عاید ہوتا ہے، چنانچہ آپ اس منشامیں کامیاب ہوئے اور حضرت عائشہ نے مسلمان خواتین کی اصلاح اور تعلیم وتربیت کاوہ کام سرانجام د یا جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی \_احا دیث نبوی کا ایک بہت بڑااور بہت ضروری حصہ حضرت عا مُشہ ہی کی روایات پر ببنی ہے حتیٰ کہان کی روایتوں کی کل تعدا درو ہزار دوسودس تک پہنچتی ہے <sup>ہی</sup>ان کے علم وفضل اور تفقہ فی الدین کا بیاعالم تھا کہ بڑے بڑے جلیل القدر صحابیان کالو ہامانتے اوران سے فیض حاصل کرتے تھے۔ حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کوکوئی علمی مشکل ایسی پیش نہیں آئی کہ اس کاحل حضرت عائشہ کے پاس نہ مل گیا ہو<sup>ھ</sup> اور عروہ بن زبیر کا قول ہے کہ میں نے کوئی شخض علم قرآن اورعلم ميراث اورعلم حلال وحرام اورعلم فقداورعلم شعراورعلم طب اورعلم حديث عرب اور علم انساب میں عائشہؓ سے زیادہ عالم نہیں ویکھا۔ لز مدو قناعت میں ان کا بیمر تبہ تھا کہ ایک دفعہ ان کے یاس کہیں ہے ایک لا کھ درہم آئے انہوں نے شام ہونے سے پہلے پہلےسب خیرات کر دیئے! حالانکہ گھر

> ا: بخاری باب حسن المعاشرت مع : ابوداؤ دباب السبق سل : بخاری کتاب العیدین مع : زرقانی جلد س صفحه ۲۳۳ ه : تر ندی مناقب عائشه مع اکثه در تانی جواله زرقانی جلد س صفحه ۲۳۳ معلم وطبر انی بحواله زرقانی جلد س صفحه ۲۳۳ معلم

میں شام کے کھانے تک کے لیے کچھنہیں تھا۔ انہی اوصا ف حمیدہ کی وجہ سے جن کی جھلک آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں ہی نظر آنے لگ گئی تھی۔ آئی انہیں خاص طور پرعزیز رکھتے تھاور بعض اوقات فرماتے تھے کہ سب لوگوں میں عائشہ مجھے محبوب ترین ہے کی ایک دفعہ فرمایا کہ مردوں میں تو بہت لوگ کامل گذرے ہیں لیکن عور توں میں کاملات بہت کم ہوئی ہیں۔ پھر آپ نے آسیداہلیہ فرعون اور مریم بنت عمران کا نام لیااور پھر فرمایا کہ عائشہ کوعورتوں پر وہ درجہ حاصل ہے جوعرب کے بہترین کھانے ٹرید کو دوسرے کھانوں پر ہوتا ہے۔ <sup>س</sup>ے ایک دفعہ بعض دوسری از واج مطہرات نے کسی اہلی امر میں حضرت عائشہ کے متعلق آ تخضرت صلی الله علیہ وسلم سے کوئی بات کہی مگر آ ی خاموش رہے کیکن جب اصرار کے ساتھ کہا گیا تو آ پ نے فر مایا'' میں تمہاری ان شکا تیوں کا کیا کروں میں توبیہ جانتا ہوں کہ بھی کسی بیوی کے لحاف میں مجھ پر میرے خدا کی وحی نا زل نہیں ہوئی ،مگر عا ئشہ کے لحاف میں وہ ہمیشہ نازل ہوتی ہے <sup>ہے</sup> اللہ اللہ! کیا ہی مقدس وہ ہیوی تھی جسے پہخصوصیت حاصل ہوئی اور کیا ہی مقدس وہ خا وند تھا جس کی ا ہلی محبت کا معیار بھی تقدس وطہارت کے سوا کچھ نہیں تھا!!

اس جگہ بیذ کربھی ضروری ہے کہ حضرت عائشہ کا نکاح خاص خدائی تجویز کے ماتحت وقوع میں آیا تھا! چنانجے حدیث میں آتا ہے کہ ان کے نکاح سے پہلے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب دیکھا تھا کہ ایک فرشتہ آ یا کے سامنے ایک ریشی کیڑا پیش کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیہ آ یا کی بیوی ہے آ یا اسے کھو لتے ہیں تواس میں حضرت عائشہ کی تصویریاتے ہیں مگرآ یا نے اس خواب کا کسی سے ذکر نہیں فر مایا اور سمجھ لیا کہ ا گراس خواب نے اپنی ظاہری صورت میں پورا ہونا ہے تو خدا خوداس کا سامان کر دے گا! چنانچہ بالآخرخولہ بنت حکیم کی تحریک سے بیرشتہ قائم ہوگیا <sup>ہے</sup> احادیث میں بید زکر بھی آتا ہے کہ آخری ایام میں حضرت سودہ بنت زمعہ نے اپنی ہاری حضرت عا کنشہ کو دیدی تھی اور اس طرح حضرت عا کنشہ کو آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی صحبت سے مستفیض ہونے کا دوہرا موقع میسر آ گیا تھااوراس کی وجہ ریتھی کہ چونکہ اس زمانہ میں شریعت کا نزول ہور ہا تھااور ہرامر میں جدید دستور العمل کی بنیاد ریٹر رہی تھی،اس لیے جب حضرت سودہ بوڑھی ہو گئیں اور یورے طور برحقوق زوجیت کی ادائیگی کے قابل نہ رہیں توانہیں اپنی جگہ بیدنیال پیدا ہوا کہ شاید آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس حال میں انہیں علیحدہ کر دیں اس لیے انہوں نے خود ہی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی

ع : بخاری باب مناقب انی بکر مل سع ، سم : بخاری باب فضل عائشه

ا: ابن سعد جلد ۸صفحه ۲۸

۵ : بخاری کتاب النکاح

خدمت میں میے عرض کر کے کہ یا رسول اللہ مجھے اب باری کی ضرورت نہیں ہے اپنی باری حضرت عائشہ کو دے دی ۔ ان کا میہ خیال تو سرا سر غلط اور محض وہم پر بہنی تھا ، کیکن چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تعلیم و تربیت کا خاص خیال تھا اور وہ اپنی عمر اور حالات کے لحاظ سے اس قابل تھیں کہ ان پر خاص توجہ صرف کی جاوے اس لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے باری کے متعلق سودہ کی تجویز منظور فر مالی مگر اس کے بعد بھی آپ حضرت سودہ کے پاس با قاعدہ تشریف لے جایا کرتے تھے اور دوسری بیویوں کی طرح ان کی دلداری اور آرام کا خیال رکھتے تھے۔

حضرت عائشہ کے خواندہ ہونے کے متعلق اختلاف ہے گر بخاری کی ایک روایت سے پیۃ لگتا ہے کہ ان کے پاس ایک نسخہ قرآن شریف کا لکھا ہوا موجود تھا۔ جس پر سے انہوں نے ایک عراقی مسلمان کو بعض آیات خود املا کرائی تھیں جس سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ وہ کم از کم خواندہ ضرور تھیں اور اغلب ہے کہ انہوں نے اپنے رخصتا نہ کے بعد ہی لکھنا سیکھا تھا، کیکن جسیا کہ بعض مؤرخین نے تصریح کی ہے وہ غالبًا لکھنا نہیں جانی تھیں ۔ حضرت عاکشہ آئے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کم وہیش اڑتا کیس سال زندہ رہیں اور ۵۸ ہجری کے ماہ رمضان میں اپنے محبوب حقیقی سے جاملیں ۔ اس وقت ان کی عمر قریبًا اڑسٹھ سال کی تھی۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ کے رخصتانہ کے ساتھ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم تعدد از دواج کا آغاز ہوتا ہے، اس لیے اس موقع تعدد از دواج اوراس کی صمتیں پر اس مسلہ کے متعلق ایک مخضر سا نوٹ درج کرنا نا مناسب نہ ہوگالیکن پیشتر اس کے کہ تعدد داز دواج کے متعلق کچھ بیان کیا جاوے بیضروری معلوم ہوتا ہے کہ وہ اغراض بیان کر دی جا ئیں جو اسلامی شریعت میں نکاح کی مقرر کی گئی ہیں۔ کیونکہ مجملہ اوراغراض کے ان اغراض کے تعدد داز دواج کا ایک حد تک دارو مدار ہے۔ سوجاننا چا ہے کہ قرآن شریف اغراض کے توسیعی مصالح پر ہی تعدد داز دواج کا ایک حد تک دارو مدار ہے۔ سوجاننا چا ہے کہ قرآن شریف اغراض کے اوراض کی اغراض جو بانا۔ اس صورت کو عربی میں احصان کہتے ہیں جس کے نظمی معنے کسی قلعہ ان کے بدنتا کی ہے میں دوا نا ۔ اس صورت کو عربی میں احصان کہتے ہیں جس کے نظمی معنے کسی قلعہ کے اندر محفوظ ہوجا نے کے ہیں۔ دوم بقائے نسل ، سوم حصول رفیق حیات اور سکینے قلب ، چہارم محبت کے اندر محفوظ ہوجا نے کے ہیں۔ دوم بقائے نسل ، سوم حصول رفیق حیات اور سکینے قلب ، چہارم محبت

اوررحمت کے تعلقات کی توسیع ، چنانچے قر آن شریف فر ما تا ہے:

وَ اُحِلَّ لَکُهُ مَّاوَرَآءَ ذَٰلِکُهُ اَنْ تَبْتَغُوا بِالْمُوالِکُهُ مُّ مُصِنِیْنَ غَیْرَ مُسْفِحِیْنَ لَ

''اورا ہے مسلمانو! جائز کی جاتی ہیں تبہارے لیے تمام عور تیں سوائے ان عور توں کے جن
کا اوپر ذکر کیا گیا ہے یہ کہتم ان کے مہر مقرر کر کے ان کے ساتھ نکاح کروگر تبہارے نکاح کی
غرض یہ ہونی چاہئے کہتم بیاریوں اور بدیوں سے محفوظ ہوجا وَاوریہ غرض نہیں ہونی چاہئے کہتم
شہوت کے طریق برعیش وعشرت میں بڑو۔''

اس آیت میں احصان والی غرض بیان کی گئی ہے یعنی (الف) مید کہ ذکاح کے ذریعہ انسان بعض ان خاص فتم کی جسمانی بیاریوں میں مبتلا ہونے سے نئے جاوے جو تجرد کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں اور (ب) مید کہ وہ بعض روحانی اور اخلاقی بیاریوں سے محفوط ہو جاوے ،لیکن ناپاک خیالات اور ناپاک تعلقات میں مبتلا نہ ہو۔ اسی غرض وغایت کوایک دوسری آیت میں یوں بیان کیا گیا ہے: ھُنَ لِیَا اَنْ کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اَنْ کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اَنْ کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا لِیْ کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا کُلُمْ وَاَنْ تُکُمْ لِیَا اِنْ کَا لُکُمْ وَاَنْ لُکُمْ لِیَا اِنْ کَا لُکُورِ اِنْ کَا اِنْ کُلُمْ وَاَنْ لُکُمْ لِیَا اِنْ کَا کُلُمْ وَاَنْ لُکُمْ لِیَا اِنْ کَا اِنْ کُلُمْ وَاَنْ لُکُمْ لِیَا اِنْ کُلُمْ وَاِنْ کُمْ لِیَا اِنْ کُلُمْ وَاَنْ لُکُمْ لِیَا اِنْ کُلُمْ وَاِنْ کُلُمْ لِیَا اِنْ کُلُمْ کُلُمْ وَالْ کُلُمْ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمْ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ کُلُمْ ک

''اے مسلمان مردو!یا در کھو کہ تمہاری عور تیں تمہارالباس ہیں اور تم اپنی عورتوں کالباس ہو۔''
یعنی تم ایک دوسرے کو بدیوں اور بیاریوں سے محفوظ کرنے کا ذریعہ ہوجیسا کہ لباس انسان کے لیے سردی اور گرمی کی تکلیف سے بچنے کا ذریعہ ہوتا ہے۔اس آیت میں چونکہ عورتوں کو بھی شامل کرنا تھا اس لیے طریق بیان زیادہ لطیف کردیا گیا ہے۔ نیز اس آیت میں میچی اشارہ ہے کہ مردوعورت ایک دوسرے کے لیے بردہ یوشی کا بھی ذریعہ ہیں جیسا کہ لباس بھی بردہ یوشی کا ذریعہ ہوتا ہے۔

پھرفر ما تاہے:

نِسَآ وُ كُمْ حَرْثُ لَّكُمْ " فَالْتُوا حَرْثَكُمْ اَلْفَ شِئْتُمْ " وَقَدِّمُوا لِاَنْفُسِكُمْ "
ليعن 'المسلمانو! تمهاری بيويال تمهاری تحييال بين جن سے تمهاری آئنده سل کی فصل
نے پيدا ہونا ہے۔ پس ابتمہیں اختیار ہے کہ جس طرح چا ہوا پنی تحییوں کے ساتھ معاملہ کرو اور جس قسم کی فصل اپنے لیے پیدا کرنا چا ہو پیدا کرلو۔ '

اس آیت میں بقائے نسل کی غرض بیان کی گئی ہے لینی یہ کہ انسانی نسل کا سلسلہ قائم رہے اور ساتھ ہی خدا تعالی نے نہایت لطیف پیرا یہ میں یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جب بیویوں کے ذریعہ آئندہ نسل کا وجود قائم ہونا ہے تو پھرانسان کو چاہئے کہ اپنی ہیوی کے ساتھ تعلقات رکھنے میں ایساطریق اختیار کرے کہ جس کے متیجہ میں آئندہ نسل خراب نہ ہو بلکہ بہتر سے بہترنسل پیدا ہو۔

پھرفر ما تاہے:

خَلَقَ لَكُمْ مِّنُ اَنْفُسِكُمْ اَزُوَاجًا لِّتَسُكُنُوَّا اِلْيُهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً لَـ

لیعن''اللہ تعالی نے تمہاری جنس میں سے ہی تمہارے لیے بیویاں بنائی ہیں تا کہتم ان کے تعلق میں سکینت قلب حاصل کرواور پھراس تعلق کوخدا نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت کا ذریعہ بنایا ہے۔''

اس آیت میں نکاح کی تیسری اور چوتھی اغراض بیان کی گئی ہیں۔ لینی یہ کہ خاوند کو بیوی میں اور بیوی کو خاوند میں رفتی حیات میسر آ جاوے اور وہ دونوں ایک دوسرے کے تعلق میں تسکین قلب پائیں اور دوسرے یہ کہ نکاح کے ذریعہ سے خاوند اور بیوی کے متعلقین کے درمیان رشتہ وِداد واتحاد قائم ہوجاوے اور نسلی رشتہ داری کے تعلق کے خاریعہ بھی مختلف خاند انوں اور مختلف قوموں کے درمیان محبت اور رحمت کی زنجیر سے منسلک ہوجانے کے موقع میسر رہیں۔

الغرض اسلامی شریعت میں نکاح کی چارا غراض بیان کی گئی ہیں۔ اوّل احسان یعنی بعض جسمانی اور روحانی بیاریوں اور ان کے نتائج سے محفوظ ہو جانا۔ دوم بقانیس ، سوم رفافت حیات اور تسکیس قلب، چہارم مختلف خاندانوں یا مختلف قوموں کا آپس میں محبت اور رحمت کے رشتہ کے ذریعہ سے مل جانا اور اگر غور کیا جاوے تو یہ ساری اغراض نہ صرف بالکل جائز اور مناسب ہیں بلکہ نہایت درجہ پاکیزہ اور فطرت انسانی اور ضروریات بی نوع انسان کے عین مطابق ہیں اور ان سے خاوند بیوی کے تعلق کو ایک مظرت انسانی اور ضروریات بی نوع انسان کے عین مطابق ہیں اور ان سے خاوند بیوی کے تعلق کو ایک بہترین بنیاد پر قائم کر دیا گیا ہے اور اس تعلق سے بہترین شمرہ پیدا کرنے کی صورت نکالی گئی ہے اور ان اغراض کے مقابلہ میں جس غرض کو قرآن شریف نے نام لے کرنا جائز قرار دیا اور اس سے مسلمانوں کوروکا ہے وہ تعیش اور شہوت رانی کی غرض ہے۔

اب ہم وہ اغراض بیان کرتے ہیں جو تعدّ داز دواج کی اجازت میں اسلام نے مدّ نظر رکھی ہیں۔ سواسلامی شریعت کے مطالعہ سے پیۃ لگتا ہے کہ بیاغراض دوشتم کی ہیں۔اقرال وہی عام اغراض جو نکاح

میں اسلام کے مدِّ نظر ہیں اور جواو پر بیان کی جا چکی ہیں۔ دوم وہ خاص اغراض جومخصوص طور پر تعدّ د از دواج کے ساتھ وابستہ ہیں۔مقدم الذکراغراض کو تعدّ داز دواج کے معاملہ میں اس لیے بحال رکھا گیا ہے کہ بعض اوقات ایک بیوی سے نکاح کی غرض پورے طور پر حاصل نہیں ہوتی اوراس لیےاسی غرض کے ماتحت دوسری بیوی کی ضرورت پیدا ہو جاتی ہے۔مثلاً نکاح کی ایک غرض احصان ہے یعنی بیر کہ اس ذریعہ سے انسان بعض بیار بوں اور بدیوں اور بدکار بوں سے پچ جاوے لیکن ہوسکتا ہے کہ انسان کے حالات ا یسے ہوں کہ وہ ایک ہی عورت کے تعلق سے جس پر حیض اور حمل اور وضع حمل اور رضاعت اور پھرمختلف قتم کی بیاریوں وغیرہ کی حالتیں آتی رہتی ہیںا پنے تقو کی اور طہارت کو قائم نہ رکھ سکتا ہو۔اوراگروہ غیر معمولی کوشش کے ساتھا پنے آپ کوعملی بدی سے بچائے بھی رکھے تو کم از کم اس کے خیالات میں نایا کی کاعضر غالب رہتا ہواوریا اس طرح رکے رہنے سے اسے کسی جسمانی بیاری میں مبتلا ہوجانے کا اندیشہ ہوتوالیسے شخص کا صحیح علاج سوائے تعدّ داز دواج کے اور کوئی نہیں ۔ یعنی وہی غرض جوایک نکاح کی محرک تھی اس صورت میں اس کے لیے دوسرے نکاح کی محرک ہوجائے گی۔اسی طرح نکاح کی ایک غرض بقائے نسل ہے، کیکن اگر کسی شخص کے ہاں ایک ہوی ہے کوئی اولا دنہ ہویا نرینہ اولا دنہ ہوتو یہی غرض دوسرے نکاح کی جائز بنیا دبن جائے گی۔اس طرح نکاح کی ایک غرض رفاقت حیات اورتسکین قلب ہے،لیکن اگر کسی کی بیوی دائم المریض ہواوراس کا مرض اس حالت کو پہنچا ہوا ہو کہ وہ بالکل صاحب فراش رہتی ہویا وہ مجنون ہو حاوے تواس صورت میں ایسے شخص کور فاقت حیات اور تسکین قلب کی غرض کو پورا کرنے کے لیے دوسری ہوی کی ضرورت ہوگی ۔اسی طرح نکاح کی ایک غرض مختلف خاندانوں کا آپس میں ملنااورایک دوسرے کے لیے محبت ورحمت کے موقعے پیدا کرنا ہے، کین ایبا ہوسکتا ہے کہ ایک شخص نے ابتداء کسی ایسے خاندان میں شادی کی ہو جہاں اس کے لیے اس رشتہ محبت کا قائم ہونا ضروری تھا، مگراس کے بعد اس کے لئے اس ہے بھی زیادہ ضروری اورا ہم موقعے پیش آ جائیں جہاں اس کاتعلق قائم ہونا خاندانی یا قو می یا مکی یاسیاسی یا دینی مصالح کے ماتحت نہایت ضروری اور پیندیدہ ہوتو اس صورت میں اس کے لیے تعدّ داز دواج پرعمل کرنا ضروری ہو جائے گا۔الغرض وہ ساری اغراض جواسلام نے نکاح کے متعلق بیان کی ہیں وہی خاص حالات میں تعدّ داز دواج کی بنیا دبھی بن جاتی ہیں اور مندرجہ بالاصور تیں مثال کے طوریر بیان کی گئی ہیں ؛ ورنداور بعض صورتیں بھی پیدا ہوسکتی ہیں کہ جب نکاح کی غرض ایک بیوی سے پورے طور پریا احسن صورت میں حاصل نہیں ہوتی اور دوسری بیوی کی جائز طور پرضرورت پیش آ جاتی ہے،لیکن ان اغراض کے علاوہ

اسلام نے تعدّ داز دواج کی بعض خاص وجو ہات بھی بیان کی ہیں وہ تین ہیں۔اوّ آل حفاظت بتامیٰ ، دوم انتظام ہیوگان ،سوم تکثیرنسل پےنانچہ اللّٰہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تُقْسِطُوا فِ الْيَتلَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَآءِ مَثْنَى وَثُلَثَ وَرُبِعَ ۚ فَإِنْ خِفْتُمُ اللَّا تَعُدِلُوْ إِفَوا حِدَةً لَ

اور''اے مسلمانو! (ان جنگوں میں جو تمہیں در پیش ہیں لاز ماً بتائی کی کثرت ہوگی اور تہمیں ان بتائی کی حفاظت کے لیے تعدّ دِاز دواج کی ضرورت پیش آئیگی۔ پس) اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ (ایک بیوی تک محدود رہتے ہوئے) تم بتائی کی حفاظت اور ان کے حقوق کی خاطر خواہ ادائیگی سے قاصر رہو گے تو پھر اپنی پیند کے مطابق زیادہ عور توں سے شادیاں کرو۔ دودو کے ساتھ، تین تین کے ساتھ اور چار چار اپنی پیند کے مطابق نیادہ عور توں سے شادیاں کرو۔ نظر میں یہ حدتمہاری استثنائی ضروریات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تمہیں بیاند بیشہ ہو کہ اپنی فظر میں یہ حدتمہاری استثنائی ضروریات کے لیے کافی ہے، لیکن اگر تمہیں بیاند بیشہ ہو کہ اپنی عور توں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں لاز ما ایک ہی بیوی عور توں کے ساتھ شادی کر کے ان کے ساتھ عدل نہیں کر سکو گے تو پھر تمہیں لاز ما ایک ہی بیوی سے شادی کر نی چاہئے۔'

اس آیت کریمہ میں تعدد داز دواج کے حکم کویتا کی کے ذکر کے ساتھ ملا کراس بات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ دراصل بتا کی کثرت بھی تعدد اِ از دواج کی وجو ہات میں سے ایک بڑی وجہ ہے اور چونکہ یتا کی کی کثرت ایک طرف تو بیوگان کی کثرت کوچا ہتی ہے اور دوسری طرف وہ آئندہ کے لیے نسل کی قلت یتا کی کی کثرت ایک طرف تو بیوگان کی کثرت کوچا ہتی ہے اور دوسری طرف وہ آئندہ کے لیے نسل کی قلت کا اندیشہ بیدا کرتی ہے اور ویسے بھی یہ تینوں حالتیں جنگ کا لازمی نتیجہ ہیں۔ اس لیے گویا اس آیت میں ہی خدا تعالیٰ نے نہایت لطیف پیرا ہی میں تعدد داز دواج کی ساری زائد اغراض کو جمع کر دیا ہے۔ یعنی حفاظت یتا می ، انتظام بیوگان اور علاج قلت نسل اور پھر مزید تشریح و تو ضیح کے لیے ان کا علیحدہ فلر بھی کیا ہے۔ چنا نجے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: ۔

وَ اَنْكِحُوا الْآيَا لَمِي مِنْكُمْ لَ

یعن''اےمسلمانو! (اب جب ہم نے تمہارے لیے تعدّ داز دواج کا استثائی علاج تجویز کر دیا ہے تو) ابتمہیں ایسا انظام کرنا چاہئے کہ حتی الوسع کوئی غیر شادی شدہ عورت خواہ وہ

کنواری ہویا بیوہ ہوبغیر شادی کے نہرہے۔''

اس آیت میں غیرشادی شدہ عور تو ں خصوصاً ہوگان کی شادی کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ پھر حدیث میں آتا ہے:

عَنُ مَعُقَلِ بُنِ يَسَارٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّ جُوا الْوَدُودَ الْوَلُودَ فَانِّي مُكَاثِرٌ بكُمُ الْأُمَهَ لِلْ

یعن'' معقل بن بیار روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے اصحاب سے فرماتے تھے کہ تمہیں چاہئے کہ محبت کرنے والی زیادہ بچے دینے والی عورتوں کے ساتھ شادیاں کیا کرو، تاکہ تمہاری تعدادتر قی کرےاور میں قیامت کے دن اپنی امت کی زیادتی پر فخر کرسکوں۔''

اس حدیث میں تکثیرنسل والی غرض کی طرف اشارہ کیا گیاہے۔

اس طرح مید کل سات اغراض ہوتی ہیں جو اسلام نے تعدداز دواج کے متعلق بیان کی ہیں۔ لیمن جسمانی اور روحانی بیاریوں سے حفاظت، بقائے نسل، رفافت قلب، محبت ورحمت کے تعلقات کی توسیع، انتظام بتائی ، انتظام بیوگان اور ترقی نسل لے کیکن اب سوال میہ پیدا ہوتا ہے کہ ان اغراض کو حاصل کس طرح کیا جاوے لیمن کس اصل کے ماتحت ہوی کا امتخاب کیا جاوے کہ بیا غراض احسن صورت میں حاصل ہو سکیں ۔ سواس کے متعلق آئے خضرت صلی الله علیہ وسلم فرماتے ہیں: ۔

تُنُكَحُ الْمَرأَةُ لِآرُبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِ يُنِهَا فَاظُفِرُ بِذَاتِ الدِّيُنِ تَربَتُ يَدَاكَ ـ ـُــُ

لیعن'' نکاح میں عورت کا انتخاب چارتسم کے خیالات کے ماتحت کیا جاتا ہے۔ بعض لوگ عورت کی مالی حالت کی بناپر ہیوی کا انتخاب کرتے ہیں بعض کو حسب ونسب کا خیال ہوتا ہے۔ بعض خوبصورتی اور حسن دیکھتے ہیں اور بعض لوگ عورت کی اخلاقی اور دینی حالت کو مدنظر رکھتے ہیں لیکن اے مسلمانو! تمہیں چاہئے کہتم ہمیشہ دینی پہلو کو ترجیح دیا کرو۔ یہی تہماری کا میابی کا طریق ہے۔''

اس حدیث میں نکاح کی اغراض کے حصول کے لیے بیوی کے انتخاب کا اصول بتایا گیا ہے اور وہ سے

ہے کہ دینی پہلوکور جے دی جاوے اور دین سے صرف عورت کی ذاتی دینی یا خلاقی حالت مراد نہیں ہے اور خددین کا لفظ عربی زبان میں محض فدہب اور عقیدہ کے معنوں میں آتا ہے بلکہ جیسا کہ عربی کی مشہور لفت اقرب الموارد میں تشرح کی گئی ہے دین کا لفظ عربی زبان میں مندرجہ فی بلکہ جیسا کہ عربی کی مشہور استعال ہوتا ہے۔ اوّل اخلاق وعادات ، دوم روحانی پاکیزگی اور طہارت ، سوم فدہب ، چہار م تو م وملّت ، پہلوکور جے دی جو دو مایا ہے کہ عورت کے انتخاب میں دینی پہلوکور جے دی جو بیفر مایا ہے کہ عورت کے انتخاب میں دینی پہلوکور جے دی جاو دے اس میں جہاں میرماد ہے کہ بیوی الی ہونی چاہئے جو ذاتی طور پر اخلاق و عادات اور تقوی کی حالی سے مراد ہے کہ بیوی الی ہونی چاہئے جو ذاتی طور پر اخلاق و عادات اور تقوی کی حالی اور آئراس مجھی ہوتا کہ خاونداور بیوی کے تعلقات بھی ایچھ رہیں اور آئراس جگہ کی کو بیشبہ گذر ہے کہ بیوی کے انتخاب میں وہ عام دینی پہلوبھی جو موقع پر مة نظر رہنے چاہئیں اور اگر اس جگہ کی کو بیشبہ گذر ہے کہ توفی طور پر بیسب معانی درست ہوں موقع پر مة نظر رہنے چاہئیں اور اگر اس جگہ کی کو بیشبہ گذر ہے کہ گولغوی طور پر بیسب معانی درست ہوں موقع پر مة نظر رہنے چونکہ آئی جو اور اس کے ایک ایک لفظ میں ایک ہی وقت میں اسے محانی مراد ہوں۔ تواس کا جواب بیہ ہے کہ چونکہ آئی خضرت میں اللہ علیہ وہ ما کہ کہ کو میں اسے اور اس کے ایک لفظ میں گئ گئی پہلومہ نظر ہوتے جو بیش اور اس جائی اللہ علیہ وہ میں اور اس جائی ایک کی پہلومہ نظر ہوتے جو کہ میں اور بہر حال جب بیں اور اس وشی میں ہمیں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وہ کمام کر دیے ہو ہمیں اور بہر حال جب بیں اور اس ورشی میں ہمیں آئی خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے معنے کرنے چاہئیں اور بہر حال جب بیں اور اس ورشی میں ہمیں آئی خور کی کو اس جو تو ہمیں ہوتا ہے اور اس کے ایک ایک لفظ میں گئی گئی پہلومہ نظر ہوتے بیں اور اس دی معنے کرنے چاہئیں اور بہر حال جب بیں اور اس دوری کے معنے کرنے چاہئیں اور بہر حال جب بیں اور اس دوری کی معنے کرنے چاہئیں اور بہر حال جب

خلاصہ کلام یہ کہ اسلام نے نکاح کی اغراض چار اور تعدد داز دواج کی اغراض سات بیان کی ہیں اور ان افراض کے بہترین حصول کے لیے بیوی کے انتخاب کے متعلق یہ ہدایت دی ہے کہ اس میں عورت کی ذاتی خوبی کے علاوہ مصالح مذہب اور مصالح قوم وملت اور مصالح سیاست و حکومت کورجے دینی چاہئے۔ اس سے بیمراد نہیں ہے کہ نکاح کے معاملہ میں اور خوبیوں کو نہ دیکھا جاوے کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری احادیث سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ نے مسلمانوں کوعورت کی دوسری خوبیوں کے مدنظر رکھنے کی دوسری احادیث ہے بلکہ بعض او قات خود اس کی تحریک فرماتے سے کہ دوسری باتوں کو بھی دیکھ لیا کرو۔ چنانچہ با وجود پر دہ کے احکام کے آپ یہ یتحریک فرماتے سے کہ نکاح سے پہلے مردکوچاہئے کہ عورت کوخود دیکھے لیا کہ بعد میں شکل وصورت کی ناپندیدگی کی وجہ سے اس کی طبیعت میں کسی قسم کا تکدر نہ پیدا

ہو۔اسی طرح مناسب حدتک مالی حالت کے مدنظر رکھنے کی بھی تحریک گئی ہے۔ اسی طرح ایک حدتک عمر اور طبیعت کی مناسبت کو بھی ملحوظ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے۔ تا اور یہی اصول دوسرے حالات میں چسپاں ہوتا ہے مگر جس بات کی اسلام ہدایت دیتا ہے وہ یہ ہے کہ ان با توں کو دینی پہلو کے مقابلہ میں ترجیح نہیں دینی چاہئے کیونکہ اگر دینی پہلو کی خوبیاں موجود نہ ہوں تو محض بیخو بیاں حقیقی اور دائمی خوشی کی بنیا دنہیں بن سکتیں بلکہ بعض صور توں میں مصرا ور نقصان دہ ٹابت ہو سکتی ہیں۔

ابا یک طرف تعدّ داز دواج کی اغراض اور دوسری طرف اس اصول کو جوبیویوں کے انتخاب کے لیے اسلام نے تجویز کیا ہے، مدنظر رکھا جاوے تو ہر عقلمند تمجھ سکتا ہے کہ بیا یک نہایت ہی بابر کت انظام ہے جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ذریعہ خدا تعالیٰ نے دنیا میں قائم کیا ہے اوراس میں بنی نوع انسان کے بڑے سے بڑے حصہ کی بڑی سے بڑی بھلائی مدنظر ہے۔ دراصل جن لوگوں نے تعدّ داز دواج کے خلاف رائے ظاہر کی ہےانہوں نے اپنی نظر کو بہت ہی محدود رکھا ہےاور خاوند و بیوی کے جذباتی تعلقات کے سواکسی اور بات کی طرف ان کی نظر نہیں اٹھی اور نہان لوگوں نے بھی ٹھنڈے دل سے نکاح کی اغراض اور بنی نوع انسان کی ضرور بات کے متعلق غور کیا ہے؛ ورنہ پیمسکہ ایسانہیں تھا کہ کوئی فہمیدہ شخص اس کی خو بیوں سے انکار کی گنجائش یا تا۔ پھر یہ بھی نہیں سوچا گیا کہ تعدّ داز دواج کا انتظام اسلام میں قاعدہ کے طور پرنہیں ہے بلکہ بدایک اشٹناء ہے جو نکاح کی جائز اغراض کے حصول اورنسل انسانی کی جائز ضروریات کے بورا کرنے کے لیے خاص خاص قتم کے حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جاری کی گئی ہے۔ پس اس کے متعلق رائے لگاتے ہوئے اس بات پرغور کرنا جاہئے کہ کیا دنیا میں انسان کوایسے حالات پیش نہیں آ سکتے کہ جن کے ماتحت تعدّ داز دواج ایک ضروری علاج قراریا تا ہے اورانسان کی ذات یااس کے خاندان یا اس کی قوم یا اس کے ملک کے مفاداس بات کے ساتھ وابستہ ہو جاتے ہیں کہ وہ دوسری بیوی سے شادی کرے۔ مجھے شہنشاہ نپولین کی زندگی کا وہ واقعہ نہیں بھولتا کہ جباس نے اپنے ملکی مفاد کے ماتحت حصول اولا د کی غرض سے دوسری بیوی کی ضرورت محسوس کی مگر بیضرورت کس طرح بوری کی گئی؟ اس کے تصور سے میرے بدن پرایک لرزہ آ جاتا ہے۔شہنشاہ کی ملکہ جوزفین کی طلاق کا واقعہ تاریخ کے تاریک ترین واقعات میں سے ہے اوراس کی تہہ میں یہی جھوٹا جذباتی خیال ہے کہانسان کوکسی صورت میں بھی ایک

إ: مسلم كتاب الرضاع باب المطلقه ثلاثا لانفقة لها

٢: مسلم كتاب الرضاع باب استخباب نكاح البكر و بخارى كتاب النكاح باب الثيبات

سے زیادہ ہیوی نہیں کرنی چاہئے۔افسوس!اس جھوٹے جذباتی خیال نے کئی کمزورلوگوں کے تقویل پرڈا کہ ڈالا ۔ کئی خاندانوں کو بےنسل کر کے دنیا سے مٹا دیا ۔ کئی گھروں کی خوشیوں کو نتاہ کیا ۔ کئی گھرانوں اور گئ قوموں اور کئی ملکوں کے اتحاد کی امیدوں پریانی چھیر دیا۔ کئی تنیموں کو آ وارہ کیا۔ کئی بیوگان کو سمیری کی حالت میں چھوڑا۔ کی قوموں کی نسل کو تنزّ ل کے رہتے پر ڈال کران کی نتا ہی کا پیج بویااوریہ سب کچھ صرف اس لیے ہوا کہ عورت ہرصورت میں اپنے خاوند کی توجہ کی اکیلی مالک بنی رہے! مگریدایک عجیب قربانی ہے کہ بڑی چیز کوچھوٹی چیز بر قربان کیا جاتا ہے؛ حالانکہ حق بہ تھا کہ اخلاقی فوائد پر مادی فوائد قربان کئے جاتے۔ دینی منافع پر دنیاوی منافع قربان کئے جاتے۔خاندانی مصالح پر ذاتی مصالح قربان کئے جاتے۔ تو می مفادیرانفرادی مفاد قربان کیے جاتے اور در حقیقت تعدّ داز دواج کا تو انتظام ہی ایک مجسم قربانی کا انتظام ہےاوراس میں خاونداور بیوی دونوں کی ذاتی اورجسمانی قربانی ذریعیا خلاق اور دینی اور خاندانی اور قومی اورمکی مصالح کے لیے راستہ کھولا گیا ہے۔خلاصہ کلام بیر کہ اسلام میں تعدّ داز دواج کا انتظام ایک استثنائی انتظام ہے جوانسانوں کی خاص ضروریات کو مدنظر رکھ کر جاری کیا گیا ہے اور بدایک قربانی ہے جو مر داورعورت دونوں کواپنے اخلاق اور دین اور خاندان اور قوم اور ملک کے لیے خاص حالات میں کرنی پڑتی ہےاوراسلام ہر شخص سےامیدر کھتا ہے کہوہ اس قتم کے حالات کے پیدا ہونے پر جو تعدّ داز دواج کے لیے ضروری ہیں اپنی خواہش اور اپنے جسمانی آرام کوزیادہ بڑے مفاد کے لیے قربانی کر دینے میں تامل نہیں کرے گا اور موقع پیش آنے پریہ ثابت کر دے گا کہ اس کی زندگی صرف اس کی ذات یا اس کے گھر تک محدودنہیں ہے بلکہ وہ دنیا کی وسیع انسانیت کا ایک فرد ہے جس کی خاطرا سے اپنے شخصی مفاد کے قربان کرنے میں دریغے نہیں کرنا جاہئے۔

پھر یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ تعد داز دواج کی جائز ضرورت کے پیدا ہونے پر بھی اسلام نے تعد داز دواج کولازی نہیں قر اردیا بلکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے اسے اس شرط کے ساتھ مشروط کر دیا ہے کہ اگر انسان عدل کرنے کے قابل ہوتو تب تعدد از دواج پڑئل کرے؛ ور نہ بہر حال صرف ایک بیوی پر ہی اکتفا کرے اور عدل سے اس جگہ صرف بیویوں کے در میان عدل کرنا مراد نہیں بلکہ ان کے ہرفتم کے حقوق کا اداکرنا مراد ہوتے ہیں۔ پس تعدد داز دواج کی صورت میں انسان پر عائد ہوتے ہیں۔ پس تعدد داز دواج کی دوشرطیں ہوئیں۔ اوّل ان جائز اغراض میں سے کسی غرض کا پیدا ہو جانا جو اسلام نے اس کے لیے مقرر کی ہیں۔ دوم انسان کا عدل کر سکنے کے قابل ہونا اور ان دونوں شرطوں کے پورا ہونے کے بغیر تعدد داز دواج پڑئل

کرنے والا شخص اپنے وقت، اپنی توجہ، اپنے مال، اپنے ظاہری سلوک غرضیکہ دل کی محبت کے سواجس پر
انسان کو اختیار نہیں ہوتا باقی سب چیزوں میں اپنی ہیویوں کے ساتھ بلا کم وکاست ایک سا معاملہ کرے۔ اور غور کیا جاوے تو یہ پابندی خود ایک عظیم الشان قربانی ہے جو خاوند کو کرنی پڑتی ہے۔ خصوصاً ایسی حالت میں کہ اسے اپنی ہیویوں میں سے ان کے ذاتی حالات اور ذاتی قابلیت کے فرق کی وجہ سے کسی سے زیادہ محبت ہوتی ہے اور کسی سے کم ۔ مگر پھر بھی وہ مجبور ہوتا ہے کہ اپنی ہر چیز کو تراز و کی طرح تول کر اپنی ہیویوں میں برابر برابر تقسیم کرے اور یہ قربانی ضرف خاوند ہی کی قربانی نہیں بلکہ اس قربانی میں اس کی بیویاں بھی برابر کی شریک ہوتی ہیں ۔ ان حالات میں ہر عقمند شخص سمجھ سکتا ہے کہ نہ صرف یہ کہ اسلام نے تعدّد از دواج کے معاملہ میں تعیش کے خیال تک سے منع فرمایا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے عملی طور پر شرطیں بھی ایسی کے معاملہ میں تعیش کے خیال تک سے منع فرمایا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے عملی طور پر شرطیں بھی ایسی کے معاملہ میں تعیش کے خیال تک سے منع فرمایا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے عملی طور پر شرطیں بھی ایسی کے معاملہ میں تعیش کے خیال تک سے منع فرمایا ہے بلکہ اس نے اس کے لیے عملی طور پر شرطیں بھی ایسی کہ کوئی شخص ان شرطوں بر کار بند ہوتا ہوا عیش وعشر سے میں بڑ ہی نہیں سکتا۔

اس موقع پریدذ کربھی ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں بلکہ دنیا کی کسی قوم میں بھی تعدّداز دواج کی کوئی حد بندی نہیں تھی اور ہر شخص جتنی ہیویاں بھی چا ہتا تھار کھ سکتا تھا۔ گراسلام نے علاوہ دوسری شرائط عائد کرنے کے تعداد کے لحاظ سے بھی اسے زیادہ سے زیادہ چارتک محدود کر دیا؛ چنا نچہ تاریخ سے پہلگتا ہے کہ جن نومسلموں کی چارسے زیادہ ہیویاں تھیں انہیں سے تھم دیا جاتا تھا کہ وہ باقیوں کو طلاق دیدیں۔ مثلاً غیلان بن سلمہ تھی جب مسلمان ہوئے تو ان کی دس بیویاں تھیں۔ جن میں سے چھکو حکماً طلاق دلوادی گئی۔ آ

اب ہم یہ بتاتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں کون ہی اغراض مدنظر تھیں کیونکہ ہمارااصل مضمون کہی ہے۔ سوجاننا چاہئے کہ عام اغراض تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں میں وہی تھیں جواسلام نے عام طور پر نکاح اور تعدّ داز دواج کی بیان کی ہیں اور جن کا ذکر اوپر گذر چکا ہے اور ان اغراض میں سے خصوصیت کے ساتھ آپ کے مدنظر بقائے نسل محبت اور رحمت کے تعلقات کی توسیع اور انتظام بتا کی و بیوگان کی غرضیں تھیں اور محبت اور رحمت کے تعلقات کی توسیع کی غرض کے ماتحت آپ کے پیش نظر ایسی عور تیں تھیں جومصال کے قوم وملت اور مصال کے سیاست و حکومت کے لحاظ سے زیادہ مناسب تھیں لیکن ان عام اغراض کے علاوہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خصوص حالات کے ماتحت آپ گی شادیوں کی بعض خاص وجو ہات بھی تھیں اور یہ اغراض د تو تھیں۔ او ل آپ کے ذاتی نمونہ سے بعض جاہلانہ شادیوں کی بعض خاص وجو ہات بھی تھیں اور یہ اغراض د تو تھیں۔ او ل آپ کے ذاتی نمونہ سے بعض جاہلانہ

رسوم اور غلط عقائد کی عملی تر دید۔ دوم بعض مناسب عورتوں کو آپ گی تربیت میں رکھ کران کے ذریعہ اسلامی شریعت کے اس حصہ کا استحکام جومستورات کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اور مسلمان عورتوں کی تعلیم و تربیت ؛ چنانچہ اللہ تعالی قر آن شریف میں فرماتا ہے:

فَلَمَّا قَطٰى زَيْدٌ مِّنُهَا وَطَرًا زَوَّجُنْكَهَا لِكَىٰ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجُّ فِيَ اَزُوَاجِ اَدْعِيَآبِهِمْ إِذَا قَضَوُا مِنْهُنَّ وَطَرًا ۖ وَكَانَ اَمْرُ اللهِ مَفْعُولًا ٥٤

لیعن''اےرسول! جب تیرے مُنہ بنائے بیٹے زید بن حارثہ نے اپنی بیوی زینب کوطلاق دیدی تو ہم نے اس کی شادی کی تجویز خود تیرے ساتھ کر دی تا کہ اس ذریعہ سے بیہ جاہلا نہ رسم مٹ جاوے کہ مُنہ بلایا بیٹا اصل بیٹے کی طرح ہو جاتا ہے اور اس کی مطلقہ بیوی یا بیوہ بیٹا بنانے والے شخص کے لیے جائز نہیں ہوتی اور آئندہ کے لیے مومنوں کے دلوں میں اس امر کے متعلق کوئی دیدہ یا خلش باقی نہ رہے۔''

اس آیت میں پہلی غرض بیان کی گئی ہے اور وہ یہ کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے عملی نمونہ کے ذریعہ سے بعض ان جاہلا نہ رسوم کا استیصال کیا جاوے جوعر بوں کی طبیعت میں اس قد ررائخ ہو چی تھیں کہ ان کا حقیقی استیصال بغیراس کے ناممکن تھا کہ آپ اس معاملہ میں خودایک عملی نمونہ قائم کریں؛ چنا نچہ متبنی بنانے کی رسم عرب میں بہت رائخ اور رائح تھی اور اس معاملہ میں الہی تھم نازل ہونے سے پہلے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آزاد کر دہ غلام زید بن حارثہ کو متبنی بنایا ہوا تھا، اس لیے جب یہ تھم نازل ہوا کہ سی تحض کو علیہ وہ استی بنا بنالینے سے وہ اصل بیٹا نہیں ہوجا تا اور اس کے بعد بیدوا قعہ بیش آگیا کہ زید بن حارثہ کے ساتھ خود شادی فرمائی اور اس طرح سلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی تھم کے ماتحت زیب کے ساتھ خود شادی فرمائی اور اس طرح اس جاہلا نہ رسم کا استیصال کیا جو آپ کے عملی نمونہ کے بغیر پوری طرح سٹی محال تھی ۔علاوہ ازیں آپ نے زیب کے ساتھ شادی کر کے اس بات میں بھی عملی نمونہ قائم فرمایا کہ کہی طلاق شدہ عورت کے ساتھ شادی کرنا کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔

پھرفر ماتاہے:

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلُ لِاَزُوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْكَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَيِّعُكُنَّ وَ السُّاعَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ أُمَيِّعُكُنَّ وَ السُّهِ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ

الْلَخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ آعَدَّ لِلْمُحْسِلْتِ مِنْكُنَّ ٱجُرًا عَظِيْمًا ۞ السَّسَ يَنِسَآءَ النَّبِيِّ لَسُتُنَّ كَاحَدِمِّنَ النِّسَآءِ إِنِ اتَّقَيْتُ فَلَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَاتِيْنَ الزَّكُوةَ وَاَطِعْنَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالْحَدِمِّنَ اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَظْمِيرًا ۚ وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلِي فِي اللَّهُ لِيُدُهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَظْمِيرًا ۚ وَاذْكُرُنَ مَا يُتُلِي فِي اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ عَلَيْ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ عَلَيْ اللهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خَبِيرًا ۞ عَلَيْ اللهِ وَالْحِكْمَةِ اللَّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللّهُ الللللل

لین ''اے نی! تم اپنی بیویوں سے کہدو کہ اگر تہہیں بیہ خواہش ہے کہ دنیا کی زندگی کا ساز وسامان تہہیں مل جاوے تو آؤ میں تہہیں دنیا کا مال و متاع دینے دیتا ہوں، مگراس صورت میں تم میری بیویاں نہیں رہ مکتیں بلکہ پھر میں احسان و مروت کے ساتھ تہہیں رخصت کر دول میں تم میری بیویاں نہیں رہ مکتیں بلکہ پھر میں احسان و مروت کے ساتھ تہہیں رخصت کر دول کا لیکن اگرتم خدا اور اس کے رسول کی خواہش رکھتی ہواور آخرت کا اجر چاہتی ہوتو سن لو کہ تم میں سے ان نیکو کاروں کے لیے جو خدا کے منشا کو پورا کریں خدا نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے میں سے ان نیکو کاروں کے لیے جو خدا کے منشا کو پورا کریں خدا نے بہت بڑا اجر تیار کیا ہے کی اصلی صورت میں قائم کر واور زکو ق دواور خدا اور اس کے رسول کی پوری پوری اطاعت کرو (کیونکہ خدا نے تہمیں ایک خاص کا م کے لیے چنا ہے ) اے نبی کے اہل بیت! اللہ تعالی چاہتا کہ کہم سے ہرتہم کی کمزور یوں اور نقصوں کو دور کر کے تہمیں خوب اچھی طرح پاک وصاف کر دے تا کہتم ان آیات اللہ تا بی اور ان حکمت کی باتوں کو لوگوں تک پہنچاؤ جو نبی کے ذریعہ سے تم ان آیات اللہ عالی جان اور خدا تعالی تمہارے قدر بعہ سے بہتو ہو خوجو برہونے تہمار کے خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور نخی ہے تو ہو جو جبیر ہونے کے خود لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور نخی ہے تو ہو جو جبیر ہونے کے دہ لوگوں کی ضروریا ہے سے تا کہتی اور میں ان کا کا ما انسانوں کے دہ لوگوں کی ضروریا ہے سے تا کہتی اور میں ان کا کا ما انسانوں کے دہ لوگوں کی ضروریا ہے میں انجام دے۔'

اس آیت کریمہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعدّ داز دواج کی مخصوص غرض میں سے دوسری اور بڑی غرض بتائی گئی ہے لیعنی یہ کہ آپ کے ساتھ مناسب مستورات کو بطور بیویوں کے رکھ کر انہیں مسلمان عورتوں کی تعلیم وتربیت کے لیے تیار کیا جاوے ۔ یہ وہ خاص الخاص غرض ہے جس کے ماتحت آپ کی شادیاں وقوع میں آئیں اور ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک ایسی غرض ہے جو آپ کی ذات کے ساتھ مخصوص تھی اور اسی لیے عام مسلمانوں کے لیے جو حد بندی تعدّ داز دواج کی مقرر کی گئی ہے اس سے آپ

مشنیٰ تھے۔ دراصل چونکہ آپ ایک شری نبی تھاور آپ کے ذریعہ سے دنیا میں ایک نے شرعی قانون اور نے تہذیب وتدن کی بنیادیڑ نی تھی اس لیے صرف اس قدر کافی نہیں تھا کہ آپ کے ذریعہ نے احکام کی ا شاعت ہوجاتی بلکہ اس بات کی بھی ضرورت تھی کہ آپ خودا پنی نگرانی میں اس نئی شریعت کو تفصیلاً جاری فر ماتے اورلوگوں کی زند گیوں کواس جدید داغ بیل پرعملاً چلا دیتے جواسلام نے قائم کی تھی۔ یہ کام ایک نہایت مشکل اور نازک کام تھا اور گومر دول کے معاملہ میں بھی آپ کے رہتے میں بہت ہی مشکلات تھیں لیکن مستورات کے متعلق تو بیرایک نہایت ہی مشکل کا م تھا کیونکہ اوّل تو بوجہ ان کے عموماً اپنے گھروں میں رہنے اور اپنے خانگی مشاغل کی مصروفیت کے انہیں آپ کی صحبت سے مستفیض ہونے کے زیادہ موقعے نہیں تھے۔ دوسرے اس طبعی حیاء کی وجہ سے جوعور توں میں ہوتی ہے وہ ان مخصوص مسائل کو جوعور توں کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں زیادہ آزادی کے ساتھ آئے سے دریافت نہیں کرسکتی تھیں اوراس کے مقابلہ میں عورتوں میں تعلیم کی نسبتاً کمی اور جاہلا نہ رسوم کی یا بندی نسبتاً زیادہ ہوتی ہے۔جس کی وجہ سے وہ اپنے مقررہ طریق میں کسی قتم کی تبدیلی کرنے کے لیے جلد تیار نہیں ہوتیں ان حالات میں عورتوں کی تعلیم وتربیت کے متعلق خاص انتظام کی ضرورت تھی اوراس کی بہترین صورت یہی تھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مناسب عورتوں کے ساتھ شادی کر کے انہیں اپنی تربیت میں اس کام کے قابل بنادیں اور پھر آپ کی بیاز واج مسلمان عورتوں کی تعلیم وتربیت کا کام سرانجام دیں؛ چنانچہ یہ تجویز کارگر ہوئی اورمسلمان عورتوں نے بڑی خوبی کے ساتھ اور نہایت قلیل عرصہ میں اپنی زند گیوں کوجد بیرشریعت کے مطابق بنالیا حتیٰ کہ دنیا کی کسی قوم میں پیمثال نظر نہیں آتی کہ طبقہ نسواں نے ایسے فلیل عرصہ میں اوراس درجہ تحمیل کے ساتھ ایک بالكل نئے قانون اور نئے تہذیب وتدن کوا ختیار کرلیا ہو۔

اس بات کا ایک عملی ثبوت که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی شادیاں نفسانی اغراض کے ماتحت نہیں تخصیں بلکہ دینی اغراض کے ماتحت تخصیں اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آپ نے بعض الیی عورتوں کے ساتھ شادی فر مائی جواتنی عمر کو پہنچ چکی تخصیں کہ وہ اولا دپیدا کرنے کے قابل نہیں رہی تخصیں۔ مثلاً حضرت ام سلمہ مشادی فر مائی جان کی عمرشادی کے وقت پیدائش اولا دوغیرہ کی حدسے تجاوز کرچی تھی ۔ چنانچے انہوں نے اس بنا پر عذر بھی کیا مگر چونکہ آپ کی غرض وغایت دین تھی اوراس غرض کے لیے وہ بہت مناسب تھیں ۔ اس لیے آپ نے ان کو باصر اررضا مند کر کے ان کے ساتھ شادی فر مالی ۔ ل

ا: نسائی بحواله زرقانی جلد ۲ حالات ام سلمهٌ وابن سعد جلد ۸ حالات ام سلمهٌ

الغرض وہ اغراض جن کے ماتحت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں وقوع میں آئیں نہایت مبارک اور پاکیزہ تھیں اوران میں غالب طور پر فرائض نبوت کی ادائیگی مدنظر تھی اور شادیوں پر ہی موقوف نہیں بلکہ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات زندگی کا مطالعہ کیا جاوے تو پتہ لگتا ہے کہ آپ جو کام بھی کرتے تھے خواہ وہ بظا ہر دنیا کا ہویا دین کا اس میں بلا واسطہ یا بالواسطہ آپ کی مقدم اور غالب غرض فرائض نبوت کی ادائیگی ہوتی تھی اور دنیا کی فعمتوں سے آپ کو بھی شغف نہیں ہوا اور مندرجہ ذیل حدیث یقیناً آپ کی زندگی کا بہترین فقشہ ہے:

عَنِ ابُنِ مَسُعُودٍ اَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَامَ على حَصِيرٍ فَقَامَ وَقَدُ اَثَىرَ فِي جَسَدِهٖ فَقَالَ ابُنُ مَسُعُودٍ يَا رَسُولَ اللهِ لَوُ اَمَرُ تَنَا اَنُ نَبُسُطَ لَكَ وَنَعُمَلَ فَقَالَ مَالِي وَلِلدُّنِيا وَمَااَنَا وَالدُّنِيا إِلَّا كَرَاكِبٍ اِستَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ وَاللهُ لَيَا اِلَّا كَرَاكِبٍ اِستَظَلَّ تَحْتَ شَجَرَةٍ ثُمَّ وَاللهُ لَيَا اللهُ وَقَرَكَهَا لَهُ اللهُ ا

لیمن''ابن مسعودروایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک موٹی اور کھر دری چٹائی پر لیٹ کرسو گئے جب آپ اُٹھے تو اس چٹائی کا نشان آپ کے جسم پر نظر آتا تھا۔ اس پر میں نے عرض کیایا رسول اللہ آپ بیند فرما ئیں تو ہم آپ کے لیے آرام وآسائش کا سامان مہیا کردیں۔ آپ نے فرمایا ابن مسعود! مجھے دنیا کی نعتوں سے کیا کام ہے میری اور دنیا کی مثال تو یہ ہے کہ ایک سوار راستہ پر چلا جاتا ہوا وروہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سایہ کی مثال تو یہ ہے کہ ایک سوار راستہ پر چلا جاتا ہوا وروہ تھوڑی دیر کے لیے کسی درخت کے سایہ کے نیچے دم لینے کے لیے تھر جاوے اور پھراً ٹھ کر اپنار استہ لے لے۔''

اس حدیث سے بیمرا دنہیں ہے کہ دُنیا کی نعمتوں سے متع ہونامنع ہے کیونکہ اسلام کسی جائز نعمت سے جائز طور پر متع ہونے سے منع نہیں کرتا بلکہ خود قران شریف میں بید عاسکھائی گئی ہے کہ:

رَبَّنَا التِّافِى الدُّنْيَا حَسَنَةً قَ فِى الْاخِرَةِ حَسَنَةً ٤

لینی''اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی نعمتوں سے بھی حصہ دے اور آخرت کی نعمتوں سے بھی حصہ دے۔''

پس حدیث مندرجہ بالا سے صرف مرادیہ ہے کہ انسان کواپنی زندگی کا اصل مقصد دنیا کی نعمتوں کا حصول نہیں سمجھنا چاہئے اور نیز اس حدیث سے بیثبوت ملتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی طور پر دنیا کی نعمتوں سے قطعاً کوئی شغف نہیں تھا اور جہاں تک نعماء دنیا کا تعلق ہے آپ کی زندگی ایک محض مسافرا نہ زندگی تھی۔

تعدّد از دواج کے متعلق اس نوٹ میں یہ ذکر بھی بے موقع نہ ہوگا کہ تعدّد از دواج کی اجازت دیئے میں اسلام اکیلانہیں ہے بلکہ وُنیا کے اکثر مذاہب میں تعدّ داز دواج کی اجازت دی گئی ہے مثلاً موسوی شریعت میں اس کی اجازت دی گئی ہے مثلاً موسوی شریعت میں اس کی اجازت ہے ۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء اس پرعملاً کار بندر ہے ہیں ۔ اور بنی اسرائیل کے بہت سے انبیاء اس پرعملاً کار بندر ہے ہیں مثلاً مرہب میں تعدّد از دواج کی اجازت ہے ۔ اور کئی ہندو ہزرگ ایک سے زیادہ بیویاں رکھتے رہے ہیں مثلاً کرشن جی تعدّد از دواج پرعملاً کار بند ہے ۔ اور ہندورا ہے مہارا ہے تو اب تک تعدّد از دواج پرکار بند ہیں ۔ اس طرح حضرت میں خاصری کا بھی کوئی قول تعدّ داز دواج کے خلاف مروی نہیں ہے اور چونکہ شریعت موسوی میں اس کی اجازت تھی اور عملاً بھی حضرت میں خاصری کے زمانہ میں تعدّ داز دواج کا رواج گا ، اس لیے ان کی خاموثی سے بہی نتیجہ نکالا جائیگا کہ وہ اسے جائز شبچھتے تھے ۔ پس اسلام نے اس میں کوئی حد سنہیں کی ؛ البتہ اسلام نے یہ کیا کہ تعدّد از دواج کی حد بندی کر دی اور اسے ایسے شرائط کے ساتھ مشروط کر دیا کہ از اداورا قوام کے استثنائی حالات کے لیے ایک مفیداور با ہر کت نظام قائم ہوگیا۔

اس نوٹ کے خاتمہ پر بید ذکر بھی ضروری ہے کہ گوخالفین کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں پر بہت سخت سخت اعتراض کئے گئے ہیں اور ہر شخص نے اپنی فطرت اور اپنے خیالات کے مطابق آپ کے تعدّداز دواج کے مسئلہ کود یکھا ہے مگر پھر بھی صدافت بھی بھی مخالفین کے قلم وزبان پر بھی غالب آگئی ہے اور انہیں اگر کلی طور پر نہیں تو کم از کم جزوا مقیقت کا اعتراف کرنا پڑا ہے؛ چنا نچے مسٹر مار گولیس بھی جن کی آئی محموماً ہر سیدھی بات کو الٹا دیکھنے کی عادی ہے اس معاملہ میں حقیقت کے اعتراف پر مجبور ہوئے ہیں۔ وہ اپنی کتاب ''محم'' میں لکھتے ہیں:

'' محمد (صلی الله علیه وسلم) کی بہت سی شادیاں جوخد بچر ﷺ بعد وقوع میں آئیں بیشتر پورپین مصنفین کی نظر میں نفسانی خواہشات پر بنی قرار دی گئی ہیں لیکن غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ زیادہ تراس جذبہ رمبنی نہیں تھیں مے کہ (صلی الله علیه وسلم) کی بہت سی شادیاں قومی اور

ا: استناءباب ٢١ آيت ١٥ وسلاطين - ١ باب ١١ آيت

ع : مثلًا دیکھوحالات حضرت ابرا ہیم وحضرت یعقو ب وحضرت داؤداور حضرت سلیمان وغیر ہم علیہم السلام

م : سرى كرش مصنفه لا له لاجيت رائے صفحه ۱۹۸ ، ۹۸

 $<sup>\</sup>frac{9}{1\Lambda m}$ ;  $\frac{9}{171}$ ;  $\frac{9}{171}$ ;  $\frac{m}{171}$ 

ووفرضی واقعات جنگ بدر کے حالات کے بعد واقد تی اور بعض دوسرے مؤرخین نے دوایسے واقعات درج کئے ہیں جن کا کتب حدیث اور شیح تاریخ روایات میں نشان نہیں ماتنا ور درایناً بھی غور کیا جائے تو وہ درست ثابت نہیں ہوتے مگر چونکہ ان سے آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم ماتنا ور درایناً بھی غور کیا جائے تو وہ درست ثابت نہیں ہوتے مگر چونکہ ان سے آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک خلاف ایک خلاف ایک خلاف ایک خلاف ایک مدینہ میں عادت نہایت نا گوار صورت میں ان کا ذکر کیا ہے۔ بیفرضی واقعات یوں بیان کئے گئے ہیں کہ مدینہ میں ایک عورت عصماء نامی رہتی تھی جو اسلام کی سخت دشن تھی اور آنے خطرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت نہرا گلتی رہتی تھی اور آپئے اشتعال اللہ علیہ وسلم کے خلاف بہت قتل پر ابھارتی تھی ۔ آخر ایک نابینا صحابی عمیر بن عدی نے اشتعال میں آکر رات کے وقت اس کے گھر میں جبکہ وہ صوئی ہوئی تھی اُسے قبل کر دیا اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی بال کا کھی تو کھی تو کہ کیا گئی اللہ علیہ وسلم کوالی واقعہ کی باللہ علیہ وسلم کے خلاف آپ کے خلاف استعال انگیز شعر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ گونٹل کر دینے کی ہے دوسرا واقعہ یہ بیان کیا گیا اشتعال انگیز شعر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ گونٹل کر دینے کے لیے ابھار تا تھا۔ استعال انگیز شعر کہتا تھا اور کفار کو آپ کے خلاف جنگ کرنے اور آپ گونٹل کر دینے کے لیے ابھار تا تھا۔ آخر ایک دن آسے بھی ایک حیابی سالم بن عمیر نے غصہ میں آ کر رات کے وقت اُس کے گھر کے تون میں میں آ

قتل کر دیا<sup>یا</sup> اور واقدی اورابن ہشام نے بعض وہ اشتعال انگیز اشعار بھی نقل کئے ہیں جوعصماً اور ابوعفک نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کھے تھے ی<sup>ئ</sup>ان دووا قعات کوسرولیم میور وغیرہ نے نہایت نا گوارصورت میں اپنی کتابوں کی زینت بنایا ہے۔ مگر حقیقت پیہ ہے کہ جرح اور تنقید کے سامنے پیہ واقعات درست ثابت ہی نہیں ہوتے ۔ پہلی دلیل جوان کی صحت کے متعلق شبہ پیدا کرتی ہے یہ کہ کتب احادیث میں ان واقعات کا ذکر نہیں یا یا جاتا لیعنی کسی حدیث میں قاتل یا مقتول کا نام لے کراس قسم کا کوئی واقعہ بہان نہیں کیا گیا ہے بلکہ حدیث تو الگ رہی بعض مؤرخین نے بھی ان کا ذکر نہیں کیا ؟ حالانکہ اگراس فتم کے واقعات واقعی ہوئے ہوتے تو کوئی وجہنہیں تھی کہ کتب حدیث اور بعض کتب تاریخ ان کے ذکر سے خالی ہوتیں۔اس جگہ پیشبہ نہیں کیا جاسکتا کہ چونکہان واقعات سے بظاہر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آ ی گے صحابہ ؓ کے خلاف ایک گونہ اعتراض وار دہوتا تھا۔اس لئے محدّثین اور بعض مؤرخین نے ان کا ذکر ترک کر دیا ہوگا کیونکہ اوّل تو یہ واقعات ان حالات کو مدنظر رکھتے ہوئے جن میں وہ وقوع پذیر ہوئے قابل اعتراض نہیں ہیں۔ دوسرے جو شخص حدیث و تاریخ کامعمولی مطالعہ بھی رکھتا ہے اس سے یہ بات مخفی نہیں ہوسکتی کہ مسلمان محدثین اور مؤرخین نے بھی کسی روایت کے ذکر کومحض اس بنابرتر کنہیں کیا کہ اس سے اسلام اور بانی اسلام پر بظاہراعتراض وارد ہوتا ہے جس کی وجہ یہ ہے کہان کامسلّمہ طریق تھا کہ جس بات کوبھی وہ ازروئے روایت صحیح یاتے تھے اُسے نقل کرنے میں وہ اس کے مضمون کی وجہ سے قطعاً کوئی تاً مل نہیں کرتے تھے۔ بلکہاُن میں ہے بعض محدثین اورا کثر مؤرخین کا توبیطریق تھا کہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم اور آ پ کے صحابہ ؓ کے متعلق جو بات بھی انہیں پہنچی تھی خواہ وہ روایت و درایت دونوں لحاظ سے کمزوراور نا قابل اعتماد ہووہ اُسے دیا نتداری کے ساتھا بینے ذخیرہ میں جگہ دے دیتے تھے اوراس بات کا فیصله مجتهرعلاء پریابعد میں آنے والے محققین پر حچوڑ دیتے تھے کہ وہ اصول روایت و درایت کے مطابق

ا: ابن سعد جلد ٢ صفحه ١٩ وابن بشام جلد ٣ صفحه ٩٠

۲<sub>.</sub> : ابن ہشام جلد سصفحه • ۹ ومغازی الصادقه لواقدی صفحه ۱۲۳ ، ۱۲۵

س : ابوداؤد کتاب الحدود باب المحکم فی من سبّ میں بیشک ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے جوعصماً کے قبل کے واقعہ سے کچھ ملتا جاتا ہے ایکن اوّل قواس میں قاتل و مقتول کے نام بیان نہیں کئے گئے دوسرے اس کی بعض تفصیلات بھی اس واقعہ کی اس واقعہ کو ایک بالکل ہی مختلف صورت میں بیان کیا گیا ہے تفصیل نے بیس ملتیں ۔علاوہ ازیں اس باب کی اگلی حدیث میں واقعہ کو ایک بالکل ہی مختلف صورت میں بیان کیا گیا ہے جس سے روایت کا اضطراب ظاہر ہوتا ہے۔

صحیح و تقیم کا خود فیصله کرلیں اورایسا کرنے میں اُن کی نیّت بیہ وتی تھی کہ کوئی بات جوآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہؓ کی طرف منسوب ہوتی ہے خواہ وہ دُرست نظر آئے یا غلط وہ جمع ہونے سے نہ رہ جاوے۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ کی ابتدائی کتابوں میں ہرقتم کے رطب ویابس کا ذخیرہ جمع ہو گیا ہے مگراس کے بیہ معنے نہیں ہیں کہ وہ سب قابل قبول ہیں بلکہ اب بیہ ہمارا کام ہے کہان میں سے کمز ورکومضبوط سے جدا کر دیں۔ بہر حال اس بات میں ذرّہ بھر بھی گنجائش نہیں کہ کسی مسلمان محدّث یا مؤرخ نے بھی کسی روایت کومخض اس بناپررذہیں کیا کہ وہ بظاہر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم یا صحابہؓ کی شان کےخلاف ہے یا یہ کہ اس کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا اسلام پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے۔ چنانجے کعب بن ا شرف اور ابورا فع یہودی کے تل کے واقعات جوعصماء اور ابوعفک کے مزعومہ واقعات سے بالکل ملتے جلتے ہیں اور جن کا بیان آ گے چل کراینے اپنے موقع پر آئے گا حدیث و تاریخ کی تمام کتابوں میں پوری یوری صراحت اور تفصیل کے ساتھ بیان ہوئے ہیں اور کسی مسلمان راوی یا محدّث یا مؤرخ نے ان کے بیان کوتر کنہیں کیا۔اندریں حالات عصماءاورابوعفک یہودی کے قبل کا ذکر کسی حدیث میں نہ پایا جانا، بلکہ ابتدائی مؤ رخین میں ہے بعض مؤرخین کا بھی اس کے متعلق خاموش ہونا اس بات کوقریباً قریباً بقینی طور یر ظاہر کرتا ہے کہ بیہ قصے بناوٹی ہیں اور کسی طرح بعض روایتوں میں راہ پا کرتا ریخ کا حصہ بن گئے ہیں۔ پھر اگران قصوں کی تفصیلات کا مطالعہ کیا جاوے تو ان کا بناوٹی ہونا اور بھی یقینی ہوجا تا ہے۔مثلاً عصماء کے قصّہ میں ابن سعد وغیرہ کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی بیان کیا گیا ہے، کین اس کے مقابلہ میں ا بن درید کی روایت میں قاتل کا نام عمیر بن عدی نہیں بلکہ غشمیر <sup>ا</sup>ہے۔ سہب<mark>ی</mark> ان دونوں ناموں کوغلط قرار دے کریہ کہتا ہے کہ دراصل عصماء کواس کے خاوند نے قتل کیا تھا<sup>ئے</sup> جس کا نام روایتوں میں بیزید بن زید بیان ہوا ہے ﷺ اور پھر بعض روا تیوں میں بیآتا ہے کہ مٰہ کورہ بالا لوگوں میں سے کوئی بھی عصماء کا قاتل نہیں تھا بلکہاس کا قاتل ایک نامعلوم الاسم شخص تھا جواسی کی قوم میں سے تھا ﷺ مقتولہ کا نام ابن سعد وغیرہ نے عصماء بنت مروان بیان کیا ہے۔لیکن علامہ عبدالبر کا بیقول ہے کہ وہ عصماء بنت مروان نہیں تھی بلکہ دراصل عمیر نے اپنی بہن بنت عدی کوتل کیا تھا ہ<sup>ھے</sup> قتل کا وقت ابن سعد نے رات کا درمیانی حصہ کھا ہے لیکن زرقانی کی روایت سے دن یا زیادہ سے زیادہ رات کا ابتدائی حصہ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اس میں بیہ

يم: الروض الانف جلد ٢ صفح ٣٦٨ ٢

ا: زرقانی جلداصفی ۲۵۳

۵: استیعاب جلد اصفحه ۴۲۰

سے: زرقانی جلداصفیہ ۴۵

س: ابن بشام جلد ١٣ صفحه ١٩

بیان کیا گیا ہے کہ مقتولہ اس وقت کھجوریں چے رہی تھی ۔ <sup>ا</sup>

دوسراوا قعہ ابوعفک کے قبل کا ہے اس میں ابن سعد اور واقدی وغیرہ نے قاتل کا نام سالم بن عمیر لکھا ہے لیکن بعض روا نیوں میں اس کا نام سالم بن عمر و بیان ہوا ہے یہ اور ابن عقبہ نے سالم بن عبد اللہ بیان کیا ہے ہے ہے۔ اس طرح ابوعفک مقتول کے متعلق ابن سعد نے لکھا ہے کہ وہ یہودی تھا، کیکن واقد تی اسے یہودی ہیں آگر ابوعفک کو نہیں لکھتا ہے پھر ابن سعد اور واقد تی دونوں سے بیہ پتہ لگتا ہے کہ سالم نے خود جوش میں آگر ابوعفک کو قتل کر دیا تھا، لیکن ایک روایت میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے قتل کر دیا تھا، لیکن ایک روایت میں بیہ بیان کیا گیا ہے کہ اسے آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت سے قتل کیا گیا تھا۔ فیل کے بعدر کھتے ہیں لیکن متاب کیا گیا تھا۔ فیل کے بعدر کھتے ہیں لیکن مستور ابن اسحاق اور ابوالر نجے اسے عصماء کے قبل سے پہلے بیان کرتے ہیں گئے کہ چہلہ اختلا فات اس بات کے متعلق قوی شبہ پیدا کرتے ہیں کہ سکتے کہ وہ کیا ہے اور کس نوعیت کی ہے۔

ایک اور دلیل ان وا قعات کے غلط ہونے کی ہے ہے کہ ان دونوں قصوں کا زمانہ وہ بیان کیا گیا ہے جس کے متعلق جملہ مؤرخین کا اتفاق ہے کہ اس وقت تک ابھی مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کوئی جھڑ ایا تناز عہر ونمانہیں ہوا تھا؛ چنا نچے تاریخ میں غزوہ بنی قینقاع کے متعلق ہے بات مسلم طور پر بیان ہوئی ہے جھڑ ایا تناز عہر ونمانہیں ہوا تھا؛ چنا نچے تاریخ میں غزوہ بنی جو قوع میں آئی اور بیا کہ بنوقینقاع وہ پہلے یہودی تھے جنہوں نے اسلام کی عداوت میں عملی کا رروائی کی سے پس بیکس طرح قبول کیا جاسکتا ہے کہ اس غزوہ سے پہلے یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان اس قسم کا کشت وخون ہو چکا تھا اور پھرا گرغزوہ بنوقینقاع سے قبل ایسے واقعات ہو چکے تھے تو بینا ممکن تھا کہ اس غزوہ کے بواعث وغیرہ کے بیان میں ان واقعات کا ذکر نہ آتا۔ کم از کم اتنا تو ضروری تھا کہ یہودی لوگ جو ان واقعات کی بنا پر مسلمانوں کے خلاف ایک فلام ری رنگ اعتراض کا پیدا کر سکتے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ مملی چیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ہے فلام ری رنگ اعتراض کا پیدا کر سکتے تھے کہ انہوں نے ان کے ساتھ مملی چیڑ چھاڑ کرنے میں پہل کی ہے ان واقعات کے متعلق واویلا کرتے۔ مگر کسی تاریخ میں حتی کہ خودان مؤ خین کی کتب میں بھی جنہوں نے ان واقعات کے متعلق واویلا کرتے۔ مگر کسی تاریخ میں حتی کہ خودان مؤ خین کی کتب میں بھی جنہوں نے بیت قصے روایت کئے ہیں قطعاً یہ ذکر نہیں آتا کہ مدینہ کے یہود نے بھی کوئی ایبااعتراض کیا ہواورا گر کسی

ا: زرقانی جلداصفیه ۴۵ سی: ارتانی جلداصفیه ۴۵۵ سی: اصابه واستیعاب ذکرسالم بن عمیر

سم: مغازی الصادقه صفحه ۱۲۵ هـ <u>۵</u>: این بشام جلد ۳ صفحه ۹۰

٢ : ابن هشام جلد ٣صفحه ٩٠ وزرقانی جلدا صفح ٣٥٣

کے: ابن سعد جلد اصفحہ ۱۹ نیز ابن ہشام وطبری

شخص کو یہ خیال پیدا ہو کہ شاید اُنہوں نے اعتراض اُٹھایا ہو گرمسلمان مؤرخین نے اس کا ذکر نہ کیا ہو تو یہ ایک غلط اور بے بنیا دخیال ہو گا کیونکہ جیسا کہ بیان کیا جاچکا ہے بھی کسی مسلمان محدث یا مؤرخ نے خالفین کے کسی اعتراض پر پر دہ نہیں ڈالا؛ چنا نچہ مثلاً جب سریہ نخلہ والے قصہ میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے خلاف اشہر حرم کی بے حرمتی کا الزام لگایا تو مسلمان مؤرخین نے کمال دیانت داری سے اُن کے اس اعتراض کو اپنی کتابوں میں درج کر دیا۔ پس اگر اس موقع پر بھی یہود کی طرف سے کوئی اعتراض ہوا ہوتا تو تاریخ اس کے ذکر سے خالی نہ ہوتی ۔ الغرض جس جہت سے بھی دیکھا جاوے یہ قصے بچے ثابت نہیں ہوتے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یا تو کسی مخفی دیمن اسلام نے کسی مسلمان کی طرف منسوب کر کے یہ قصے بیان کرد یئے تھے اور پھروہ مسلمان نے اپنے قبیلہ کی طرف میہ جھوٹا فخر منسوب کرنے کے لیے کہ اس سے تعلق رکھنے والے آ دمیوں نے بعض موذی کا فروں کی طرف میہ جھوٹا فخر منسوب کرنے کے لیے کہ اس سے تعلق رکھنے والے آ دمیوں نے بعض موذی کا فروں کوئل کیا تھا بیروا پیش تاریخ میں داخل کردیں ۔ واللہ اعلم ۔

یہ تو وہ اصل حقیت ہے جوان واقعات کی معلوم ہوتی ہے لیکن جیسا کہ ہم نے او پر اشارہ کیا ہے اگر یہ واقعات درست بھی ہوں تو پھر بھی ان حالات کو دکھتے ہوئے جن کے ماتحت وہ وقوع پذیر ہوئے وہ قابل اعتراض نہیں سمجھے جاسکتے ۔ ان ایا م میں جونازک حالت مسلمانوں کی تھی اس کا ذکر او پر کیا جا چکا ہے ۔ ان کا حال بعینہ اس شخص کی طرح ہور ہا تھا جوا کیے ایی جگہ میں گھر جاوے جس کے چاروں طرف دور دور تک خطرناک آگ شعلہ زن ہواور اس کے لیے کوئی راستہ باہر نگلنے کا نہ ہواور پھر اس کے پاس بھی وہ لوگ کھڑے ہوں جواں جواں کے جانی دشمن میں ۔ مسلمانوں کی الی نازک حالت میں اگر کوئی شریر اور فتنہ پر داز شخص ان کے آگا اور سردار کے خلاف اشتعال انگیز شعر کہہ کہہ کرلوگوں کو اس کے خلاف اکسا تا اور اس کے اور کیا ہوسکتا تھا قتل پر دشمنوں کو ایکارتا تھا تو اس زمانہ کے حالات کے ماتحت اس کا علاج سوائے اس کے اور کیا ہوسکتا تھا کہ ایسے شخص کوئل کر دیا جاتا اور پھر بیٹل بھی مسلمانوں کی طرف سے انہائی اشتعال کی حالت میں ہوا۔ جس حالت میں کہ معمولی قتل بھی قصاص کے قابل نہیں سمجھا جاتا؛ چنا نچہ مسٹر مارگولیس جیسیا شخص بھی جو جس حالت میں کہ معمولی قتل بھی قصاص کے قابل نہیں سمجھا جاتا؛ چنا نچہ مسٹر مارگولیس جیسیا شخص بھی جو خوا میں خالفانہ بہلولیتا ہے ان واقعات کی وجہ سے مسلمانوں کو قابل ملامت نہیں قرار دیتا؛ چنا نچہ مسٹر مارگولیس لکھتے ہیں:

''چونکہ عصمآء نے اپنے اشعار میں اگر وہ اس کی طرف سیح طور پرمنسوب کئے گئے ہیں محمد (صلی اللّه علیہ وسلم ) کے قتل پراُن کے دشمنوں کوعمدُ البھارا تھا۔اس لیے اس کا قتل خواہ اُسے

مسٹر مار گولیس کواگران قاتوں کے متعلق کوئی اعتراض ہے، تواس طریق کی وجہ سے ہے جواختیار کیا گیا یعنی میر کہ کیوں نہان کے جرم کا با قاعدہ اعلان کر کے انہیں باضابطہ طور پرقل کی سزادی گئی۔سواس کا پہلا جواب تو یہ ہے کہا گران وا قعات کو درست بھی سمجھا جاوے تو وہ بعض مسلمانوں کے مخس انفرادی فعل سمجھ جوان سے خت اشتعال کی حالت میں سرز دہوے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا حکم نہیں دیا تھا جہیا کہ ابن سعد کے بیان سے بقینی طور پر پایا جاتا ہے۔ تو رسرے اگر بالفرض آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہی سمجھا جاوے تو پھر بھی یقیناً اس زمانہ کے حالات ایسے سے کہا گرعصماء اور ابوعفک کے قبل کے متعلق با قاعدہ طور پر ضابطہ کا طریق اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو پیش از وقت اطلاع ہو جاتی متعلق با قاعدہ طور پر ضابطہ کا طریق اختیار کیا جاتا اور مقتولین کے متعلقین کو پیش از وقت اطلاع ہو جاتی اندیشہ تھا کہ یہ واقعات مسلمانوں اور یہود یوں اور نیز مسلمانوں اور مشرکین مدینہ کے درمیان ایک وسیح جنگ کی آگہ مشتعل کر دیتے ۔ تعجب ہے کہ مسٹر مار گولیس نے جہاں محض قتل کے قعل کو عرب کے مخصوص حالات کی نظر اس زمانہ وہی اس طریقہ قتل کے مضاوص حالات کی نظر اس زمانہ کو خصوص حالات کی کون نہیں کہنچی۔اگر وہ اس پہلو میں بھی اس وقت کے حالات کو مدنظر رکھتے تو غالبًا نہیں یقین ہو جاتا کہ جوطریق اختیار کیا گیا وہی اس وقت کے حالات اور امن عامہ کے مفاد کے لیے مناسب اور خروری تھالیکن اس کے متعلق زیادہ تفصیلی بحث ہم انشاء اللہ کعب بن اشرف کے قتل کے بیان میں

ع: ابن سعد جلد سفحه ۱۸ ، ۱۹

ہدیہ ناظرین کریں گے۔

خلاصہ کلام میہ کہ اوّل تو عصماء اور ابوعفک یہودی کے قل کے واقعات روایتاً اور درایتاً درست فابت ہی نہیں ہوتے اور اگر بالفرض انہیں درست سمجھا بھی جاوے تو وہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت قابل اعتراض نہیں سمجھے جاسکتے اور پھر یہ کہ جو بھی صورت ہو یہ واقعات قل بہر حال بعض مسلمانوں کے انفرادی افعال تھے جو سخت اشتعال کی حالت میں اُن سے سرز دہوئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اُن کے متعلق حکم نہیں دیا تھا۔

## قیائل نحد اور یہود کے ساتھ جنگ کا آغاز حضرت فاطمية اورحفصية كي شادي بعض متفرق واقعات

غزوہ قرقر ۃ الكدرشوال٢ ہجرى یہ بتایا جاچاہے كہ ہجرت كے بعد قریش مكہ نے مختلف قبائل \_ عرب کا دورہ کر کے بہت سے قبائل کومسلمانوں کا جانی دشمن بنادیا تھا۔ان قبائل میں طاقت اور جھے کے لحاظ سے زیادہ اہم عرب کے وسطی علاقہ نجد کے رہنے والے دو قبیلے تھے۔جن کا نام بنوسلیم اور بنوغطفان تھا اور قریش مکہ نے ان دوقبائل کوخصوصیت کے ساتھ اپنے ساتھ گانٹھ کرمسلمانوں کےخلاف کھڑا کردیا تھا۔ چنانچہ سرولیم میور لکھتے ہیں کہ

'' قریش مکہ نے اب اپنی توجہ اس نجدی علاقہ کی طرف پھیری اور اس علاقہ کے قبائل کے ساتھ آ گے سے بھی زیادہ گہرے تعلقات قائم کر لئے اوراس وقت کے بعد قبائل سلیم وغطفان محمد (صلی اللّه علیه وسلم ) کے سخت دشمن ہو گئے اوران کی اس دشمنی نے مسلمانوں کے خلاف عملی صورت اختیار کرلی۔ چنانچہ قریش کی اشتعال انگیزی اورابوسفیان کےعملی نمونہ کے نتیجہ میں انہوں نے مدینہ پرحملہ آورہونے کی تجویز پختہ کرلی۔''

چنانچہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بدر سے واپس تشریف لائے توابھی آپ کو مدینہ میں پہنچے ہوئے صرف چند دن ہی ہوئے تھے اللہ کہ آپ کو بداطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم وغطفان کا ایک بڑالشکر مدینہ برحملہ آ ورہونے کی نیت سے قرقر ۃ الکدر میں جمع ہور ہاہے۔ <sup>تع</sup> جنگ بدر کے اس قدر قریب اس اطلاع کا آنا پیظا ہر کرتا ہے کہ جب قریش کالشکر مسلمانوں کے خلاف حملہ آور ہونے کی نیت سے مکہ سے نکلاتھا تورؤساء قریش نے اسی وقت قبائل سلیم وغطفان کو یہ پیغا مجھیج دیا ہوگا کہتم دوسری طرف سے

مدینہ پرحملہ آور ہوجاؤ۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ جب ابوسفیان اپنے قافلہ کے ساتھ نج کرنکل گیا تواس نے کسی قا صد وغیر ہ کے ذریعیہان قبائل کومسلمانوں کےخلاف نکلنے کی تحریک کی ہو۔ بہر حال ابھی آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم جنگ بدر سے فارغ ہوکر مدینہ میں پہنچے ہی تھے کہ یہ وحشتنا ک اطلاع موصول ہوئی کہ قبائل سلیم وغطفان مسلمانوں پرحمله کرنے والے ہیں۔ پیخبرس کرآپ فوراً صحابہ کی ایک جمعیت کوساتھ لے کر پیش بندی کے طور برنجد کی طرف روانہ ہو گئے ،کیکن جب آپ کئی دن کا تکلیف دہ سفر طے کر کے موضع الكدر كے قرقرہ لیعن چیٹیل میدان میں پہنچے تو معلوم ہوا کہ بنوسلیم اور بنوغطفان کے لوگ شکراسلام کی آمدآمد کی خبر پاکر پاس کی بہاڑیوں میں جاچھے ہیں۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ان کی تلاش میں مسلمانوں کا ایک دسته روانه فر ما یا ورخو د بطن وا دی کی طرف بڑھے، مگران کا کچھ سراغ نہیں ملا<sup>لے</sup> البته ان کے اونٹوں کا ایک بڑا گلہ ایک وادی میں چرتا ہوا مل گیا جس پر قوانین جنگ کے ماتحت صحابہ نے قبضہ کرلیااوراس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کوواپس لوٹ آئے ۔ان اونٹوں کا چروا ہا ایک بیار نا می غلام تھا جواونٹوں کے ساتھ قید کرلیا گیا تھا۔اس شخص پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا ایسااثر ہوا کہ ابھی زیا دہ عرصہ نہیں گز راتھا کہ وہ مسلمان ہو گیا اور گوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب عادت اسے بطوراحسان کے آزاد کردیائ<sup>ے</sup> مگر وہ مرتے دم تک آپ کی خدمت سےجدانہیں ہوا<sup>ہے</sup> غزوه سويق ذوالحير ہجري بدركے نتيجه ميں جو ماتم مكه ميں بيا ہوا تھا اس كا ذكراو پر گزر چكا ہے۔ قريباً · سارے رؤساء قریش قتل ہو چکے تھے اور اب مکہ کی ریاست ابوسفیان بن حرب کے حصہ میں آئی تھی ۔ چنانچہ بدر کے بعدا بوسفیان نے قتم کھائی تھی کہ جب تک مقتولین بدر کا انقام نہ لے لے گانجھی اپنی بیوی کے پاس نہ جائے گا<sup>ہے</sup> اور نہ بھی اپنے بالوں کو تیل لگائے گا۔ <sup>ھ</sup>ے چنانچے بدر کے دوتین ماہ بعد ذوالحبہ کے مہینہ میں ابوسفیان دوسوسلح قریش کی جمعیت کواینے ساتھ لے کر مکہ سے نکلا اورنجدی راستہ کی طرف سے ہوتا ہوا مدینہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہاں پہنچ کراس نے اپنے شکر کوتو مدینہ سے کچھ فاصلہ پر چھوڑا اور خود رات کی تاریکی کے بردہ میں چھپتا ہوایہودی قبیلہ بنونضیر کے رئیس جی بن اخطب کے مکان پر پہنچا اوراس سے امداد جا ہی مگر چونکہ اس کے دل میں اپنے عہدو پیان کی کچھ یا دیا قی تھی اس نے انکارکیا۔ پھرابوسفیان اسی طرح چھپتا ہوا بنونضیر کے دوسرے رئیس سلام بن مشکم کے مکان پر

ا: زرقانی ۲: ابن سعد ۳: اسدالغابه جلد ۵ صفح ۱۲۳

سے: ابن ہشام ھے: ابن سعد

گیا اوراس سےمسلمانوں کے خلاف اعانت کا طلب گار ہوا۔اس بدبخت نے کمال جرأت کے ساتھ سارے عہدو پیان کو بالائے طاق رکھ کر ابوسفیان کی بڑی آؤ بھگت کی اوراسے اپنے پاس رات کومہمان رکھا اور اس سے مسلمانوں کے حالات کے متعلق مخبری کی یا صبح ہونے سے قبل ابوسفیان وہاں سے نکلا اوراینے لشکر میں پہنچ کراس نے قریش کے ایک دستے کو مدینہ کے قریب عریض کی وادی میں حصابہ مار نے کے لئے روانہ کردیائے بیوہ وادی تھی جہاں ان ایام میں مسلمانوں کے جانور چرا کرتے تھے اور جومدینہ سے صرف تین میل پڑھی اور غالبًا اس کا حال ابوسفیان کوسلام بن مشکم سے معلوم ہوا ہوگا۔ جب قریش کا میہ دستہ وا دی عریض میں پہنچا تو خوش قتمتی ہے اس وقت مسلمانوں کے جانور وہاں موجود نہ تھے۔البتہ ایک مسلمان انصاری اوراس کا ایک ساتھی اس وقت وہاں موجود تھے۔قریش نے ان دونوں کو پکڑ کر ظالمانہ طور یوتل کر دیا <sup>سے</sup> اور پھر کھجوروں کے درختوں کوآ گ لگا کر ع<sup>ے</sup> اوروہاں کے مکا نوں اور جھونپڑوں کوجلا کر<sup>ھ</sup> ابوسفیان کی قیام گاہ کی طرف واپس لوٹ گئے۔ابوسفیان نے اس کامیا بی کواپنی قتم کے بورا ہونے کے لئے کا فی سمجھ کرلشکر کوواپسی کا حکم دیا۔ دوسری طرف آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوابوسفیان کے حملہ کی اطلاع ہوئی تو آ یا صحابہ کی ایک جماعت ساتھ لے کراس کے تعاقب میں نکلے، مگر چونکہ ابوسفیان اپنی قتم کے ایفا کومشکوک نہیں کرنا چاہتا تھا۔وہ الیمی سراسیمگی کے ساتھ بھا گا کہ مسلمان اس کےلشکرکو پہنچ نہیں سکے اور بالآخر چند دن کی غیر حاضری کے بعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه واپس لوٹ آئے۔اس غزوہ کوغزوہ سویق کہتے ہیں جس کی وجہ رہے کہ جب ابوسفیان مکہ کوواپس لوٹا تو تعاقب کے خیال کی وجہ سے کچھ تو گھبراہٹ میں اور کچھاینا بوجھ ملکا کرنے کے لئے وہ اپنا سامان رسد جوزیا دہ تر سویق لیعنی ستو کے تھیلوں رمشمل تھاراستہ میں بھینکتا گیا تھا۔

عیدالاتی فروالحجہ ہجری عیدالفطر کے ذکر میں اسلامی عیدوں کا فلسفہ بیان کیا جاچکا ہے۔ اسی سال عیدالاتی فروالحجہ اہجری مال ماہ ذی الحجہ میں دوسری اسلامی عیدیعنی عیدالاضی مشروع ہوئی جو ماہ ذوالحجہ کی دسویں تاریخ کو تمام اسلامی دنیا میں منائی جاتی ہے۔ آس عید میں علاوہ نماز کے جو ہر سے مسلمان کی حقیقی عید ہے۔ ہرذی استطاعت مسلمان کے لئے واجب ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کوئی چو پایہ جانور قربان کرکے اس کا گوشت اپنے عزیز وا قارب اور دوستوں اور ہمسایوں اور دوسرے لوگوں میں تقسیم کرے

ا: ابن بشام وابن سعد تا: ابن بشام وابن سعد

٣ : ابن ہشام هے: ابن سعد لے: طبری صفح ١٣٦٢ ١٣٣

اورخود بھی کھائے۔ چنا نچے عیدالاضحیٰ کے دن اور اس کے بعد دودن تک تمام اسلامی دنیا میں لاکھوں کروڑوں جانور فی سبیل اللہ قربان کئے جاتے ہیں اور اس طرح مسلمانوں کے اندوعملی طور پر اس عظیم الثان قربانی کی بازندہ رکھی جاتی ہے جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسمعیل اور حضرت ہاجر ہ نے بیش کی اور جس کی بہترین مثال آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی اور ہرایک مسلمان کو ہوشیار کیا جاتا ہے کہ وہ بھی اپنے آقا ومالک کی راہ میں اپنی جان اور مال اور اپنی ہرایک چیز قربان کردینے کے واسطے تیار ہے۔ یہ عید بھی عید الفطر کی طرح ایک عظیم الثان اسلامی عبادت کی تعمیل پر منائی جاتی ہے اور وہ عبادت جے ہے جس کا ذکر انشاء اللہ این موقع پر آئے گا۔

حضرت فاطمہ کا نکاح ذوالحجہ ہجری آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے بیان میں حضرت فاطمہ کا نکاح ذوالحجہ ہجری فاطمہ کا ذکر گزر چکا ہے جمہور مؤرخین کے قول کے

مطابق حضرت فاطمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وہلم کی اس اولاد میں سب سے چھوٹی تھیں جو حضرت خدیج اور کے بطن سے پیدا ہوئی یا اور آپ اپنی اولاد میں سب سے زیادہ حضرت فاطمہ آکو کوزیز رکھتے تھے۔ اور اپنی ذاتی خوبیوں کی دوبہ سے وہی اس امتیازی محبت کی سب سے زیادہ اہل تھیں۔ اب ان کی عمر کم وہیش پنیدرہ سال کی تھی اور ثادی کے پیغامات آنے شروع ہو گئے تھے۔ سب سے پہلے حضرت فاطمہ آکے لئے حضرت ابو بکر ٹے نے درخواست کی ، مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عذر کر دیا۔ پھر حضرت عمر نے عرض کیا مگر ان کی درخواست بھی منظور نہ ہوئی ہے اس کے بعد ان دونوں بزرگوں نے یہ بچھ کر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ حضرت علی کے متعلق معلوم ہوتا ہے حضرت علی سے تحریک کی کہ تم فاطمہ کے متعلق درخواست کر دو۔ حضرت علی نے جو غالبًا پہلے سے خوا ہش مند سے مگر بوجہ حیا خاموش سے فوراً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر درخواست پیش کردی۔ عمر دوسری طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدائی وتی کے ذریعہ بیا شارہ ہو چکا تھا کہ حضرت فاطمہ آگی شادی حضرت علی سے خوا آپ نے فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ علیہ وسلم کوخدائی وتی کے ذریعہ بیا شارہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمای کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا ہے۔ فرمایہ کہ جھے تو اس کے متعلق پہلے سے خدائی اشارہ ہو چکا تھا کہ خضرت علی طرح سے اظہار

ا: اصابه ت: ترندی باب فضل فاطمه ت: نسانی کتاب النکاح باب تروی المراة مثلها میم: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۲،۱ ه.: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۲ مفحه ۱۲ مفح اور فاطمہؓ کا نکاح پڑھ دیا ہے ہی ہجری کی ابتدایا وسط کا واقعہ ہے۔اس کے بعد جنگ بدر ہوچکی <sup>نے</sup> تو غالبًا ماہ ذوالحچہ انجری میں رخصتا نہ کی تجویز ہوئی <sup>ہے</sup> آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کو بلا کر دریافت فر مایا کہ تمہارے یاس مہرکی ادائیگی کے لئے کچھ ہے یانہیں؟ حضرت علیؓ نے عرض کیا: یارسول اللہ! میرے پاس تو کچھنہیں۔آپٹے نے فرمایا وہ زرہ کیا ہوئی عجومیں نے اس دن ( یعنی بدر کے مغانم میں سے ) تہہیں دی تھی؟ حضرت علی نے عرض کیا وہ تو ہے۔آ یٹ نے فر مایا۔بس وہی لے آؤ۔ <sup>ہ</sup>ے چنانچہ سپہ زرہ چارسواسی درہم میں فروخت کردی گئی اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی رقم میں سے شادی کے اخراجات مہیا کئے لیے جوجہیز آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ کودیا وہ ایک بیل دار چا در،ایک چیڑے کا گدیلا جس کے اندر کجھور کے خشک یتے بھرے ہوئے تھے اور ایک مشکیزہ تھا<sup>ہے</sup> اور ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حضرت فاطمہؓ کے جہیز میں ایک چکی بھی دی تھی۔ کہ جب بیسامان ہو چکا تو مکان کی فکر ہوئی۔حضرت علیؓ اب تک غالبًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مسجد کے سی حجرہ وغیرہ میں رہتے تھے مگر شادی کے بعد پیضروری تھا کہ کوئی الگ مکان ہوجس میں خاوند ہیوی رہ سکیں ۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے حضرت علی ہے ارشا دفر مایا کہ ابتم کوئی مکان تلاش کروجس میں تم دونوں رہ سکو۔ حضرت علی نے عارضی طور پرایک مکان کا انظام کیا اوراس میں حضرت فاطمہؓ کا رخصتا نہ ہو گیا۔ قاسی دن رخصتا نہ کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مکان پرتشریف لے گئے اورتھوڑ ا سایا نی منگا کراس پر دعا كى اور پھروه يانى حضرت فاطمةً اورحضرت عليٌّ ہر دو پر بيالفاظ فرماتے ہوئے چھڑكا \_ اَللَّهُ مَّ بَارِكُ فِيهُمَا وَبَارِكُ عَلَيْهِمَا وَبَارِكَ لَهُمَا نَسُلَهُمَا لَ لَيَى ثُن اللهِ الوان دونول كيا بهى تعلقات میں برکت دے اوران کے ان تعلقات میں برکت دے جودوسرے لوگوں کے ساتھ قائم ہوں اوران کی نسل میں برکت دے۔' اور پھر آپ اس نے جوڑے کو اکیلا چھوڑ کرواپس تشریف لے آئے۔اس کے بعد جوایک دن آنخضرت صلی الله علیہ وسلم حضرت فاطمہ کے گھر تشریف لے گئے تو حضرت فاطمةً نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ حارثہ بن نعمان انصاری کے پاس چندایک مکانات

ا: زرقانی جلد ٢ صفح ٢٠٥٠ تا: اصابه سا: طبری صفحه ١٣٦٧

س : ابوداؤ د كتاب النكاح باب الرجل يرخل هـ : اصاب ك : زرقاني

ے: نمائی بحوالت کھی الصحاح کتاب النکاح <u>ہے</u>: امن سعد جلد ۸ صفحہ ۱۳

و: اصابه

ہیں آپ ان سے فرماویں کہ وہ اپنا کوئی مکان خالی کردیں۔ آپ نے فرمایا وہ ہماری خاطر اسے مکانات پہلے ہی خالی کر چکے ہیں، اب مجھے تو انہیں کہتے ہوئے شرم آتی ہے۔ حارثہ کوکسی طرح اس کاعلم ہوا تو وہ بھاگے آئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میرا جو پچھ ہے وہ حضور کا ہے اور واللہ جو چیز آپ مجھ سے قبول فرما لیتے ہیں وہ مجھے زیادہ خوش پہنچاتی ہے بہ نسبت اس چیز کے جو میرے پاس رہتی ہے اور پھراس مخلص صحابی نے باصرار اپناایک مکان خالی کروا کے پیش کردیا اور حضرت علی اور فاطمہ و میاں اٹھ گئے۔ ا

اس جگہ یہ ذکر بھی ہے موقع نہ ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولا دمیں صرف حضرت فاطمہ ہمی آپ کی وفات کے بعد زندہ رہیں باقی سب بچ آپ کی زندگی میں فوت ہوگئے تھے۔حضرت فاطمہ ہمی کو یہ خصوصیت بھی حاصل ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری اولا دمیں صرف انہی کی نسل کا سلسلہ قائم رہائے چنانچے مسلمانوں میں سادات کی قوم انہی کی نسل سے ہے۔حضرت فاطمہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے جھے ماہ بعد وفات یائی۔ آ

غروہ بنوقینقاع اواخر اہجری ہے بتایا جاچا ہے کہ جس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لائے تھے اس وقت مدینہ میں ہود کے تین قبائل آباد تھے۔ ان کے نام بنوقینقاع، بنوفیر اور بنوقر یظہ تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں آتے ہی ان قبائل کے ساتھ امن وامان کے معاہدے کر لئے اور آپس میں صلح اور امن کے ساتھ رہنے کی بنیا وڈالی۔ معاہدہ کی روسے فریقین اس بات کے ذمہ دار تھے کہ مدینہ میں امن وامان قائم رکھیں اور اگرکوئی ہیرونی دشمن مدینہ پر جملہ آور ہوتو سبل کر اس کا مقابلہ کریں کے شروع شروع میں تو یہود اس معاہدہ کے پابندر ہے اور کم از کم ظاہری طور پر انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھڑا پیر انہیں کیا کین جب انہوں نے ویک کے اور انہوں نے مسلمان مدینہ میں زیادہ اقتدار حاصل کرتے جاتے ہیں تو ان کے تیور بر لئے شروع ہوئے اور انہوں نے مسلمانوں کی اس بڑھتی ہوئی طاقت کورو کئے کا تہیہ کرلیا اور اس غرض بدلنے انہوں ان بات کی کوشش کے لئے انہوں نے ہوئم کی جائز ونا جائز تد اپیر اختیار کرنی شروع کیں جی کہ انہوں اس بات کی کوشش سے بھی دریخ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھوٹ بیدا کرنے خانہ جنگی شروع کرادیں۔ چنانچے روایت آتی سے جھی دریخ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے اندر بھوٹ بیدا کرنے خانہ جنگی شروع کرادیں۔ چنانچے روایت آتی

ا: ابن سعد جلد ۸ صفحه ۱۲

ہے کہ ایک موقع پر قبیلہ اوس اور خزرج کے بہت سے لوگ انتظم بیٹھے ہوئے باہم محبت وا تفاق سے باتیں کرر ہے تھے کہ بعض فتنہ پر دازیہود نے اس مجلس میں پہنچ کر جنگ بعاث کا تذکرہ شروع کر دیا۔ یہ وہ خطرناک جنگ تھی جوان دوقبائل کے درمیان ہجرت سے چندسال قبل ہوئی تھی اور جس میں اوس اورخز رج کے بہت سے لوگ ایک دوسرے کے ہاتھ سے مارے گئے تھے۔اس جنگ کا ذکر آتے ہی بعض جو شلے لوگوں کے دلوں میں برانی یا د تا زہ ہوگئی اورگز شتہ عداوت کے منظر آئکھوں کے سامنے پھر گئے ۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ با ہم نوک جھونک اورطعن وتشنیع ہے گز رکرنوبت پہاں تک پہنچ گئی کہاسی مجلس میںمسلمانوں کےاندر تلوار کھچ گئی مگر خیر گزری که آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بروقت اس کی اطلاع مل گئی اور آپ مہاجرین کی ا یک جماعت کے ساتھ فوراً موقع پرتشریف لےآئے اور فریقین کوسمجھا بچھا کرٹھنڈا کیااور پھر ملامت بھی فر مائی کہتم میرے ہوتے ہوئے جاہلیت کا طریق اختیار کرتے ہواورخدا کی اس نعت کی قدرنہیں کرتے کہ اس نے اسلام کے ذریعیہ ہمائی بھائی بھائی بنادیا ہے۔انصاریرآی کی اس نصیحت کا ایسااثر ہوا کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور وہ اپنی اس حرکت سے تائب ہوکرایک دوسرے سے بغلگیر ہوگئے یا جب جنگ بدر ہو چکی اور اللہ تعالی نے اپنے فضل سے مسلمانوں کو باوجودان کی قلت اور بے سروسامانی کے قریش کے ایک بڑے جرار شکر پرنمایاں فتح دی اور مکہ کے بڑے بڑے مما ئدخاک میں مل گئے تو مدینہ کے یہود یوں کی مخفی آتش حسد بھڑک اٹھی اورانہوں نے مسلمانوں کے ساتھ تھلم کھلانوک جھونک شروع کردی اور مجلسوں میں برملا طور پر کہنا شروع کیا کہ قریش کے لشکر کوشکست دینا کون سی بڑی بات تھی ہمارے ساتھ محمد (صلی الله علیه وسلم) کا مقابلہ ہوتو ہم بتا دیں کہ س طرح لڑا کرتے ہیں۔ عتیٰ کہا یک مجلس میں انہوں نےخود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ پر اسی قتم کے الفاظ کیے ۔ چنانچے روایت آتی ہے کہ جنگ بدر کے بعد جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مدینۃ تشریف لائے تو آپؓ نے ایک دن یہودیوں کو جمع کر کے ان کونصیحت فرمائی اورا پنا دعویٰ پیش کر کے اسلام کی طرف دعوت دی۔آپ کی اس برامن اور ہمدر دانہ تقریر کارؤسائے یہود نے ان الفاظ میں جواب دیا کہ''اے محمد (صلی الله علیہ وسلم )تم شاید چند قریش کوتل کر کےمغرور ہو گئے ہووہ لوگ لڑائی کےفن سے ناوا قف تھے۔اگر ہمارے ساتھ تمہارا مقابلہ ہو تو تمہیں پیة لگ جاوے کہ لڑنے والے ایسے ہوتے ہیں <sup>سے</sup> یہود نے صرف عام دھمکی پر ہی اکتفانہیں کی

ا: تفیرابن جربر جلد م صفحه ۱۱ تفیرابن جربر جلد م صفحه ۱۵،۱۴۵

س : ابوداؤد كتاب الخراج باب كيف كان اخراج اليهود وطبرى صفحه ١٣٦٠ وابن مشام

بلکہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے تل کے بھی منصوبے شروع کردیئے سے کیونکہ روایت آتی ہے کہ جب ان دنوں میں طلحہ بن براء جوا کیے مخلص صحابی سے فوت ہونے گئے تو انہوں نے وصیت کی کہ اگر میں رات کو مروں تو نماز جنازہ کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع نہ دی جاوے تا ایسا نہ ہو کہ میری وجہ سے آپ پر یہود کی طرف سے کوئی حادثہ گزرجاوے لے الغرض جنگ بدر کے بعد یہود نے تھلم کھلا شرارت شروع کردی اور چونکہ مدینہ کے یہود میں بنوقینقاع سب میں زیادہ طاقتور اور بہادر سے اس کئے سب سے پہلے انہی کی طرف سے عہد شکنی شروع ہوئی۔ چنانچہ مورضین کھتے ہیں کہ اِنَّ بَیْنُ قَیْنِقَاع کَانُو اُ اوَّلَ یَهُو دُو نَقَضُو اَمَابَیْنَهُمْ وَبَیْنَ رَسُولِ اللّٰهِ لَّ فَلَمَّا کَانَتُ وَقَعَهُ بَدُرٍ اَظُهَرُوا الْبَعُهُ مَ وَبَیْنَ رَسُولِ اللّٰهِ لَیْ فَلَمَّا کَانَتُ وَقَعَهُ بَدُرٍ اَطُهرُوا الْبَعُهُ مَ وَبَیْنَ دَسُولِ اللّٰهِ لَیْ فَلَمَّا کَانَتُ وَقَعَهُ بَدُرٍ اَطُهرُوا الْبَعُهُ مَ وَبَیْنَ دَسُولِ اللّٰهِ مِی مِیں سب سے پہلے بنو قینقاع نے اس الْبَعُهُ مَ وَبَیْنَ دَسُولِ اللّٰهِ کَانُوا اور برماطور پر بغض وحدکا اظہار کیا اور عہدو بیان کوتوڑ دیا۔ معاہدہ کوتوڑ اجو ان کے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہوا تھا اور بدر کے بعد انہوں نے بہت مرشی شروع کردی اور برماطور پر بغض وحدکا اظہار کیا اور عہدو بیان کوتوڑ دیا۔

گرباو جودا س قتم کی با تول کے مسلمانوں نے اپنے آقا کی ہدایت کے ماتحت ہر طرح سے صبر سے کام لیا اورا پنی طرف سے کوئی پیش دی نہیں ہونے دی ، بلکہ حدیث میں آتا ہے کہ اس معاہدہ کے بعد جو یہود کے ساتھ ہوا تھا آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم خاص طور پر یہود کی دلداری کا خیال رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک دفعہ ایک مسلمان اورایک یہود کی میں پھھا ختلاف ہوگیا۔ یہود کی نے حضرت موسی کی تمام انہیاء پر فضیلت بیان کی ۔ صحابی کواس پر غصہ آیا اوراس نے یہود کی کے ساتھ پھی تختی کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نا راض ہوئے کو افضل الرسل بیان کیا۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع ہوئی تو آپ نا راض ہوئے اور اس صحابی کو ملامت فر مائی اور کہا کہ ''تمہارا بیکام نہیں کہتم خدا کے رسولوں کی ایک دوسر بے پر فضیلت بیان کرتے پھرو۔''اور پھر آپ نے موسی گی کی ایک جزوی فضیلت بیان کر سے یہود کی کی دلداری فر مائی۔ گسمر باو جوداس دلدارا نہ سلوک کے یہود کی ایک جزوی فضیلت بیان کر سے یہود کی اور یہاس طرح پر ہوا کہ سے بی جنگ کاباعث پیدا ہوا اور ان کی قبلی عداوت ان کے سینوں میں سانہ تکی اور یہاس طرح پر ہوا کہ ایک مسلمان خاتون بازار میں ایک یہود کی دکان پر پھے سوداخرید نے کے لئے گئی۔ بعض شریر یہود یوں نے جواس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھا سے نہایت اوبا شانہ طریق پر چھٹر ااور خود دوکا ندار نے بید نواس وقت اس دکان پر بیٹھے ہوئے تھا سے نہایت اوبا شانہ طریق پر چھٹر ااور خود دوکا ندار نے بید

شرارت کی کہاسعورت کے تہہ بند کے نچلے کونے کواس کی بے خبری کی حالت میں کسی کانٹے وغیرہ سے اس کی پیٹھر کے کیڑے سے ٹا نک دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جب وہ عورت ان کے اوبا شانہ طریق کو دیکھ کروہاں سےاٹھ کرلوٹے گئی تو وہ ننگی ہوگئی۔اس براس یہودی دو کا نداراوراس کےساتھیوں نے زور سےایک قہقیہہ لگایا اور مہننے لگ گئے ۔مسلمان خاتون نے شرم کے مارے ایک چیخ ماری اور مدد حیا ہی ۔انفاق سے ایک مسلمان اس وقت قریب موجود تھا۔وہ لیک کرموقع پریہنچا اور با ہم لڑائی میں یہودی دو کا ندار مارا گیا جس یر چاروں طرف سے اس مسلمان پرتلواریں برس پڑیں اوروہ غیورمسلمان وہیں پر ڈھیر ہو گیا۔مسلمانوں کو اس وا قعه کاعلم ہوا تو غیرت قو می ہےان کی آتکھوں میں خون اتر آیا اور دوسری طرف یہودی جواس واقعہ کو لڑا ئی کا بہانہ بنانا چاہتے تھے ججوم کر کےا تحقیے ہو گئے اورا یک بلو ہ کیصورت پیدا ہوگئی <sup>یا ہم</sup>خضر ت صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع ہوئی تو آپؓ نے رؤسائے بنوقینقاع کوجمع کر کے کہا کہ پیطریق اچھانہیں،تم ان شرارتوں سے بازآ جاؤ اورخدا سے ڈرو۔انہوں نے بجائے اس کے کہا ظہارافسوس وندامت کرتے اورمعافی کے طالب بنتے سامنے سے نہایت متمر دانہ جواب دئے اور پھر وہی دھمکی دہرائی کہ بدر کی فتح یرغرور نه کرو، جب ہم سے مقابلہ ہوگا تو یتہ لگ جائے گا کہلڑنے والے ایسے ہوتے ہیں۔ <sup>ئ</sup>ا ناچارآ پ<sup>®</sup> صحابہ کی ایک جمعیت کوساتھ لے کر بنوقیقاع کے قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے ۔اب بیآ خری موقع تھا کہ وہ اپنے افعال پریشیمان ہوتے مگر وہ سامنے سے جنگ پرآ مادہ تھے۔ ﷺ الغرض جنگ کا اعلان ہوگیا اوراسلام اوریہودیت کی طاقتیں ایک دوسرے کے مقابل پرنکل آئیں۔اس زمانہ کے دستور کے مطابق جنگ كا ايك طريق بيه بهي موتا تھا كەاپنے قلعوں ميں محفوظ موكر بيٹھ جاتے تھے اور فريق مخالف قلعوں کا محاصرہ کر لیتا تھااورموقع موقع پر گاہے گاہے ایک دوسرے کے خلاف حملے ہوتے رہتے تھے۔ حتی کہ یا تو محاصرہ کرنے والی فوج قلعہ پر قبضہ کرنے سے مایوس ہوکرمحاصرہ اٹھالیتی تھی اور بیمحصورین کی فتح تسمجھی جاتی تھی اور یامحصورین مقابلہ کی تاب نہ لا کر قلعہ کا درواز ہ کھول کراپنے آپ کو فاتحین کے سپر د کردیتے تھے اس موقع پر بھی بنوقینقاع نے یہی طریق اختیار کیااوراینے قلعوں میں بند ہوکر بیٹھ گئے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیااور پندرہ دن تک برابر محاصرہ جاری ر ہا۔ ہالآخر جب ہنوقیقاع کاسارا زوراورغرور ٹوٹ گیا توانہوں نے اس شرط پر اینے قلعوں کے دروازے کھول دیے کہان کے اموال مسلمانوں کے ہوجائیں گے،مگران کی جانوں اوران کے

اہل وعیال پرمسلمانوں کا کوئی حق نہیں ہوگا ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کومنظور فرمالیا کیونکه گوموسوی شریعت کی رو سے بیسب لوگ واجب القتل تھ<sup>تا</sup> اورمعاہدہ کی رو سے ان لوگوں پر موسوی شریعت کا فیصله ہی جاری ہونا جا ہے تھا۔ مگراس قوم کا بیریہلا جرم تھااورآ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی رحیم وکریم طبیعت انتہائی سزا کی طرف جوایک آخری علاج ہوتا ہے ابتدائی قدم پر مائل نہیں ہوسکتی تھی الیکن دوسری طرف ایسے بدعہداورمعا ندقبیلہ کامدینہ میں رہنا بھی ایک مارآستین کے پالنے سے کم نہ تھا خصوصاً جب اوس اورخزرج کاایک منافق گروہ پہلے سے مدینہ میں موجود تھااور بیرونی جانب سے بھی تمام عرب کی مخالفت نے مسلمانوں کا ناک میں دم کررکھا تھا۔ایسے حالات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی فیصلہ ہوسکتا تھا کہ بنوقینقاع مدینہ سے چلے جائیں۔ بیسزاان کے جرم کے مقابل میں اور نیزاس ز مانہ کے حالات کوملحوظ رکھتے ہوئے ایک بہت نرم سزاتھی اور دراصل اس میں صرف خود حفاظتی کا پہلوبھی مدنظر تھا۔ورنہ عرب کی خانہ بدوش اقوام کے نز دیک نقل مکانی کوئی بڑی بات نتھی۔خصوصاً جبکہ کسی قبیلہ کی جائیدادیں زمینوں اور باغات کی صورت میں نہ ہوں جیسا کہ بنوقینقاع کی نہیں تھیں <sup>سے</sup> اور پھرسارے کے سارے قبیلہ کو بڑے امن وامان کے ساتھ ایک جگہ کو چھوڑ کر دوسری جگہ جاکر آباد ہونے کا موقع مل جاوے۔ چنانچہ بنوقینقاع بڑے اطمینان کے ساتھ مدینہ چھوڑ کرشام کی طرف چلے گئے۔ان کی روانگی کے متعلق ضروری اہتمام اورنگرانی وغیرہ کا کام آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اپنے صحابی عبادۃ بن صامت کے سپر دفر مایا تھا جو ان کے حلفاء میں سے تھے۔ چنانچہ عبادۃ بن صامت چند منزل تک بنوقیقاع کے ساتھ گئے اور پھرانہیں حفاظت کے ساتھ آ گے روانہ کر کے واپس لوٹ آئے <sup>ہے</sup> مال غنیمت جومسلمانوں کے ہاتھ آیا وہ صرف آلات حرب اور آلات پیشہ زرگری پر مشمل تھا ہے

بنوقیقاع کے متعلق بعض رواتیوں میں ذکر آتا ہے کہ جب ان لوگوں نے اپنے قلعوں کے درواز کے کھول کرا پنے آپ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سپر دکر دیا توان کی بدعہدی اور بغاوت اور شرارتوں کی وجہ سے آپ گا ارادہ ان کے جنگجومر دول کوئل کراد ہنے کا تھا مگر عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس منافقین کی سفارش پر آپ نے یہ ارادہ ترک کر دیا لیکن محققین نے ان روایات کو صحیح تسلیم نہیں کیا لئے کیونکہ جب دوسری روایات میں بیصر بچا ذرکور ہے کہ بنوقیقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اوران کے دوسری روایات میں بیصر بچا ذرکور ہے کہ بنوقیقاع نے اس شرط پر دروازے کھولے تھے کہ ان کی اوران کے

استثناءباب، ۲ آیت ۱۲ تا ۱۴ سطر ۱۳ تا طبری صفحه ۱۳ تا سطر ۱۳

هم، ۵: طبری صفحه ۱۳۶۱

ا: طبقات ابن سعد جلد اصفحه ۱۹ : استثناء ما ۴۰ آیت ۱۲ تا ۱۴

اہل وعیال کی جان بخشی کی جائے گی تو یہ ہر گرنہیں ہوسکتا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس شرط کو قبول کر لینے کے بعد دوسرا طریق اختیار فرماتے۔البتہ بنوقینقاع کی طرف سے جان بخشی کی شرط کا پیش ہونا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ وہ خود ہی سمجھتے تھے کہ ان کی اصل سز اقتل ہی ہے، مگر وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے رخم کے طالب تھے اور یہ وعدہ لینے کے بعد اپنے قلعے کا دروز اہ کھولنا چاہتے تھے کہ ان کو قتل کی سز ا نہیں دی جاوے گی لیکن گو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رخیم النفسی سے انہیں معاف کر دیا تھا مگر معلوم ہوتا ہے کہ خدا تعالی کی نظر میں یہ لوگ اپنی بدا عمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پر دے پر زندہ حجور ہوتا ہے کہ خدا تعالی کی نظر میں سے لوگ اپنی بدا عمالی اور جرائم کی وجہ سے اب دنیا کے پر دے پر زندہ حجور ٹرے جانے کے قابل نہیں تھے۔ چنا نچہ روایت آتی ہے کہ جس جگہ یہ لوگ جلاوطن ہوکر گئے تھے وہاں انہیں ابھی ایک سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ ان میں کوئی ایسی بیاری وغیرہ پڑی کہ سارے کا سارا قبیلہ اس کا شکار ہوکر پوند خاک ہوگیا۔ ا

غزوہ بنوقینقاع کی تاریخ کے متعلق کسی قدراختلاف ہے۔ واقدی اورابن سعد نے شوال ۲ ہجری بیان کی ہے اور متاخرین نے زیادہ تراسی کی اتباع کی ہے، لیکن ابن اسحاق اورابن ہشام نے اسے غزوہ سویق کے بعدرکھا ہے جو مسلمہ طور پر ماہ ذی الحجہ ہجری کے شروع میں ہوا تھا اور حدیث کی ایک روایت میں بھی بیا شارہ ماتا ہے کہ غزوہ بنوقینقاع حضرت فاطمہ ٹے رخصتانہ کے بعد ہوا تھا کیونکہ اس روایت میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضرت علی نے اپنے ولیمہ کی دعوت کا خرچ مہیا کرنے کے لئے بیتجوین کی تھی کہ بنوقینقاع کے ایک بہودی زرگر کوساتھ لے کر جنگل میں جائیں اور وہاں سے اذخر گھاس لا کر مدینہ کے زرگروں کے پاس فروخت کریں ہے جس سے بیثابت ہوتا ہے کہ حضرت فاطمہ ٹے کے رخصتا نہ کے وقت جو بنا پر میں نے غزوہ بنوقینقاع مدینہ میں ہوا تھا انہی تک بنوقینقاع مدینہ میں ہی تھے۔ ان وجوہات کی بنا پر میں نے غزوہ بنوقینقاع کوغزوہ سو بی اور حضرت فاطمہ ٹے کے بعد اوا خر ۲ ہجری میں بنا پر میں نے غزوہ بنوقینقاع کوغزوہ سو بی اور حضرت فاطمہ ٹے کے بعد اوا خر ۲ ہجری میں بنا پر میں نے واللہ اعلم۔

اس موقع پرید ذکر بھی خالی از فائدہ نہ ہوگا کہ غزوہ بنوقینقاع کا سبب بیان کرتے ہوئے مسٹر مارگولیس نے اپنی طرف سے ایک عجیب وغریب بات بنا کر لکھی ہے جس کا قطعاً کسی روایت میں اشارہ تک نہیں آتا۔ بخاری میں ایک روایت آتی ہے کہ حضرت حمز ہؓ نے شراب کے نشہ میں (اس وقت تک ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی ) حضرت علیؓ کے وہ اونٹ مار دئے تھے جوانہیں جنگ بدر کی غنیمت میں حاصل ہوئے تھے۔ اس منفر دواقعہ کو بغیر کسی قتم کی تاریخی سند کے غزوہ بنوقینقاع کے ساتھ جوڑ کر مسٹر مارگولیس رقمطراز ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ بنوقینقاع پراس غرض سے چڑھائی کی تھی کہ تا اس کی غنیمت سے حضرت علی کے اس نقصان کی تلافی کریں۔ تاریخ نولی میں بیجرائت غالبًا پی مثال آپ ہی ہے اور پھر لطف یہ ہے کہ مسٹر مارگولیس اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ بات اپنی طرف سے قیاس کرکے ذائد کی ہے۔ یہ

## ''چہ دلاور است دزدے کہ بکف چراغ دارؤ'

القیع اوراس کا پہلا مدفون اسی سال کے آخر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کے لئے مدینہ میں ایک مقبرہ تجویز فرمایا جسے جنت البقیع کہتے تھے اس کے بعد صحابہ عموماً اسی مقبرہ میں دفن ہوتے تھے۔سب سے پہلے صحابی جواس مقبرہ میں دفن ہوئے تھےوہ عثان بن مظعون تھے <sup>ہے</sup> عثان بہت ابتدا کی مسلمانوں میں سے تھےاور نہایت نیک اور عابد اورصوفی منش آ دمی تھے۔مسلمان ہونے کے بعدا یک دفعہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضور مجھے اجازت مرحمت فرما ئیں تو میں جا ہتا ہوں کہ بالکل تارک الدنیا ہوکراور بیوی بچوں سے علیحدگی اختیار کر کے اپنی زندگی خالصة عبادت الہی کے لئے وقف کردوں ،مگرآ پٹ نے اس کی اجازت نہیں دی <sup>ہے</sup> بلکہ جولوگ ترک دنیا تواختیارنہیں کرتے تھے،لیکن روز ہاورنماز کی اس قدر کثر ت کرتے تھے کہ اس سے ان کی متعلقین کے حقوق پر اثر پڑتا تھا، ان کے متعلق بھی آ پڑنے نے فرمایا کہ تہمیں جا ہے کہ خدا کاحق خدا کو دو۔ بیوی بچوں کاحق بیوی بچوں کو دو۔مہمان کاحق مہمان کو دواورا پیخنفس کاحق نفس کو دو کیونکہ بیسب حقوق خدا کے مقرر کردہ ہیں اوران کی ادائیگی عبادت میں داخل ہے <sup>ھے</sup> الغرض آپ نے عثمان بن مظعون کوترک دنیا کی اجازت نہیں دی۔اوراسلام میں تبتل اورر بہانیت کونا جائز قرار دے کر ا پنی امت کے لئے افراط وتفریط کے درمیان ایک میانہ روی کا راستہ قائم کر دیا۔عثان بن مظعون کی وفات کا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بہت صدمہ ہوا اور روایت آتی ہے کہ وفات کے بعد آپ نے ان کی پیٹانی پر بوسہ دیااوراس وقت آ ہے گی آنکھیں برنم تھیں <sup>بی</sup>ان کے دفنائے جانے کے بعد آ ہے نے ان کی

ا: بخاری کتاب المغازی حالات غزوه بدر تا: محمر مصنفه مارگولیس صفحه ۲۸

س: اصابہ بناری کتاب النکاح

هے: بخاری کتاب الصوم کے: اصابہ

قبر کے سر ہانے ایک پھر بطورعلامت کے نصب کرادیا اور پھر آپ مجھی بھی جنت البقیع میں جا کران کے لئے دعافر مایا کرتے تھے۔ <sup>ل</sup>ے عثمان پہلے مہا جرتھے جو مدینہ میں فوت ہوئے۔

غزوہ ذی امرمحرم باصفر ساھے نووہ قرقر ۃ الکدر کے بیان میں بیذ کرگز رچکاہے کہ کس طرح قریش کی انگیخت برنجد کے قبائل سلیم وغطفان نے مسلمانوں کے خلاف جارحا نہ طریق اختیار کر کے اسلام اور بانی اسلام کو تباہ و ہر با دکر دینے کا تہید کرلیا تھا۔ ابھی اس واقعہ پرکوئی زیادہ دن نہ گزرے تھے کہ بنوغطفان کے بعض قبائل لینی بنوثغلبہ اور بنومحارب کے لوگ اینے ایک نا مور جنگجو دعثو ربن حارث کی تحریک پر پھر مدینہ پر احیا نک حملہ کر دینے کی نیت سے نجد کے ایک مقام ذى امر ميں جمع ہونے شروع ہوئے ئے لیکن چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اینے دشمنوں کی حرکات وسکنات کا با قاعدہ علم رکھتے تھے آ پ کوان کے اس خونی اراد ہے کی بروقت اطلاع ہوگئی اورآ پ ایک بیدار مغز جرنیل کی طرح پیش بندی کے طور پر ساڑھے جا رسوسحا ہیوں کی جمعیت کواینے ساتھ لے کر<sup>سے</sup> محرم ۳ ھ کے آخریا صفر کے شروع میں <sup>ع</sup>مدینہ سے نکلے اور تیزی کے ساتھ کوچ کرتے ہوئے ذی امر کے قریب پہنچ گئے ۔ دشمن کوآ یا کی آمد کی اطلاع ہوئی تواس نے حصٹ بٹ آس یاس کی پہاڑیوں پر چڑھ کراینے آپ کومحفوظ کرلیاا ورمسلمان ذی امرییں پہنچے تو میدان خالی تھا۔البتہ بنونغلبہ کاایک بدوی جس کا نام جبارتھا صحابہ کے قابو میں آ گیا۔ جسے قید کر کے وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس سے حالات دریافت کئے تو معلوم ہوا کہ بنوثغلبہ اور بنومحارب کے سار بے لوگ پہاڑیوں میں محفوظ ہو گئے میں اوروہ کھلے میدان میں مسلمانوں کے سامنے نہیں آئیں گے ہے نا چار آنخضرت صلی الله علیه وسلم کووایسی کاحکم دینا پڑا،مگراس غزوه کااتنا فائده ضرور ہوگیا که اس وقت جو خطرہ بنوغطفان کی طرف سے پیدا ہوا تھا۔وہ وقتی طور برٹل گیا۔ جبار جومسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوا تھاوہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تبلیغ ہے بخوشی مسلمان ہو گیا اور آ پٹٹے نے اس کی تربیت کا کام بلال کے سپر د فر مایا <sup>ک</sup>اور تین دن کے قیام کے بعد آ پڑ مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔

بعض تاریخی روایات کی رو سےاسی غزوہ میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جس میں ایک بدوی سر دار نے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کوا کیلا اور غافل یا کرآپ پر تلوار کے ساتھ حملہ کیا تھا۔ مگر پھرخود مرعوب ہوکر

ا: اسدالغابه ۲٫۰۰۰: ابن سعد ۴٫۰۰۰: ابن مشام وابن سعد

🙆 : ابن ہشام وابن سعد 📉 : ابن ہشام وابن سعد

اس کے ہاتھ سے تلوار گرگئی <sup>لے لی</sup>کن حدیث سے پیتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ بشرطیکہ وہ دو دفعہ نہیں ہوا غزوہ ذات الرقاع میں پیش آیا تھا جو بروایت صحیح کے ہجری میں ہوا تھائ<sup>ی</sup>

ر تو جن کو اُم م کافوم رہی الا ول ۲ ہجری دویہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوجہ حضرت عثمان ٹا بن عان کو ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ ان کی وفات کے بعد آنم کلٹوم کی شادی جو حضرت فاطمہ سے بڑی مگر رقیہ سے چھوٹی تھیں حضرت عثمان سے چھوٹی تھیں حضرت عثمان سے کردی۔ اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذوالنورین دونوروں والا کہتے ہیں۔ ام کلثوم کی یہ دوسری شادی تھی کیونکہ وہ اوران کی بہن رقیہ شروع میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بچا ابولہب کے دولڑکوں سے بیاہی گئیں تھیں۔ مرقبل اس کے کہ ان کا رخصتا نہ ہوتا مذہبی مخالفت کی بنا پر یہ رشتہ منقطع ہوگیا۔ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان سے دولڑکوں کی اور رقیہ کی وفات رشتہ منقطع ہوگیا۔ آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے حضرت عثمان سے دولڑکوں کی اور رقیہ کی وفات کے بعدام کلثوم کی شادی کردی مگر افسوس ہے کہ ان دونوں صاحبز ادیوں کی نسل کا سلسلہ نہیں چلا گیونکہ ام کلثوم کی جو کوئی بچے ہوا ہی نہیں اور رقیہ کا صاحبز ادہ عبداللہ چھ سال کا ہوکر وفات پا گیا۔ ام کلثوم کا دی جو الا وّل ۲ جبری میں ہوا تھا۔ آ

غزوہ بحران رہیج الاول مع ہجری ہوسلیم اور بنوغطفان کے دوحملوں کی تیاری کا ذکر اوپر گزر چکا \_\_\_\_\_\_ ہے ادر بہجی بتایا جاچکا ہے کہ س طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی فوری اور ہروقت تد ہیر نے خدا کے ضل سے اس وقت مسلمانوں کوان خونخو ارقبائل کے شرسے محفوظ رکھا تھا۔ گرجس کے دل میں عداوت کی آگ سلگ رہی ہووہ نجلائس طرح بیڑھ سکتا تھا۔ ابھی غزوہ ذی امر پرزیا دہ عرصہ نہیں گزرا تھا یعنی اوا خرر بجے الاول ۳ھ میں جست تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ وحشتنا ک اطلاع موصول ہوئی کہ بنوسلیم پھرموضوع بحران میں مدینہ پراچا تک حملہ کرنے کی غرض سے بہت بڑی تعداد میں جمع ہور ہے ہیں۔ جسل اور یہ کہ ان کے ساتھ قریش کا بھی ایک جتھہ ہے۔ نیا جارا آپ پھر صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے، لیکن حسب عادت عرب کے یہ وحشی درند سے جوابی شکار پراچا تک اور غفلت کی حالت میں حملہ کرنے کا موقع چاہتے تھے آپ کی آمد آمد کی خبر پاکرادھرادھر منتشر پراچا تک اور غفلت کی حالت میں حملہ کرنے کا موقع چاہتے تھے آپ کی آمد آمد کی خبر پاکرادھرادھر منتشر

ا : ابن مشام وابن سعد ع : بخاری کتاب المغازی بابغزوه ذات الرقاع

س : اصابه واسد الغابه س : ابن مشام

۵ : ابن سعد کے : ابن ہشام

ہو گئے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کچھ عرصہ قیام کر کے واپس تشریف لے آئے۔

بنوسلیم اور بنوغطفان کااس طرح باربار مدینه پرحمله کرنے کےارا دے سے جمع ہونا صاف ظاہر کررہا ہے کہ صحرائے عرب کے بیدوحثی اور جنگ ہوقبائل اسلام کے سخت جانی دشمن تھے اور دن رات اس فکر میں رہتے ۔ تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں کو تباہ و ہر باد کر دیں۔ ذرامسلمانوں کی اس وقت کی نازک حالت کا انداز ہ لگاؤ کہان پراس زمانہ میں کیسے دن گز ررہے تھے۔ایک طرف مکہ کے قریش تھے جن کواسلام کی عداوت اور جنگ بدر کی انتقامی روح نے اندھا کررکھا تھا اورانہوں نے خانہ کعبہ کے بردوں کے ساتھ لیٹ لیٹ کرفتمیں کھائی ہوئی تھیں کہ جب تک مسلمانوں کو ملیا میٹ نہ کریں گے چین نہیں لیں گے۔ دوسری طرف صحرائے عرب کے بیخونخوار درندے تھے جن کوقریش کی انگینت اوراسلام کی مثنی نے مسلمانوں کےخون کی پیاس سے بے چین کررکھا تھا۔ چنانجے دیکھو کہ بدر کے بعد چند ماہ کے اندراندرآ یا کوکٹنی دفعہ بذات خودان وحثی قبائل عرب کے خونی ارا دوں سے اپنے آپ کومحفوظ کرنے کے لئے سفر کرنا پڑا اور جبیہا کہ سرولیم میور نے تصریح کی ہے بیدن بھی بہت سخت گرمیوں کے دن تھاور گرمی بھی عرب کے صحرا کی گرمی تھی۔اگرخدا کی خاص نصرت شامل حال نہ ہوتی اورآنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی بیدارمغزی مسلمانوں کو ہروقت ہوشیاراور چوکس نہرکھتی اور آ یا مثمن کی جمعیت کو چھایہ مار نے سے قبل ہی منتشر کر دینے کی تد ابیرا ختیار نه کرتے تو ان دنوں میں مسلمانوں کی تناہی وبر با دی میں کوئی شک نہیں تھااور بیصرف بیرونی خطرات تھے۔ ہاقی اندرونی خطرات بھی کسی طرح کم نہ تھے۔خود مدینہ کے اندرمسلمانوں سے ملے جلے رینے والے منافقین موجود تھے جن کو مارآستین کہنا یقیناً کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ان کے علاوہ غداراور خفیہ سازشوں کے عادی یہودی لوگ تھے جن کی عداوت کی گہرائی اور وسعت انتہا کو پنچی ہوئی تھی ۔اللّٰہ اللّٰہ ان ابتدائی مسلمانوں کے لئے ریکسی مصیبت کے دن تھ!!خودان کی زبان سے سنئے۔ابی بن کعب ایک مشہور صحالی روایت کرتے ہیں۔

كَانُـوُالَايَبِينُـوُنَ اِلَّافِي السِّلَاحِ وَلَايُصْبِهُونَ اِلَّا فِيهِ وَكَانُوُا يَقُولُونَ اَلَاتَرَوُنَ اَنَّانَعِيْشُ حَتَّى نَبِيُتُ امِنِيُنَ مُطُمَئِنِيُنَ لَانَحَافُ اِلَّااللَّهَ لَـٰ

لیعن''اس زمانہ میں صحابہ کا بیرحال تھا کہ وہ ڈر کے مارے را توں کوہتھیارلگالگا کرسوتے تھے اور دن کوبھی ہروقت مسلح رہتے تھے کہ کہیں ان پر کوئی اچا نک حملہ نہ ہوجاوے اور وہ ایک

ل: حاكم وطبراني بحواله لباب النقول زير آيت وعدالله الذين امنوامنكم

دوسرے سے کہا کرتے تھے کہ دیکھئے ہم اس وقت تک زندہ بھی رہتے ہیں یا نہیں کہ جب ہم امن واطمینان کی زندگی گزاریں گےاور خدا کے سواہمیں کسی کا ڈرنہیں ہوگا۔'' ان الفاظ میں کس مصیبت اور کس بے کسی کا اظہار ہے اورامن اوراطمینان کی زندگی کی کتنی تڑپ مخفی ہے۔اس کا اندازہ ہرانصاف پینڈ خض خود کرسکتا ہے۔

بنوسلیم اور بنوغطفان کے حملوں سے کچھ فرصت ملی تو مسلمانوں کو ایک

سربيذيد بن حارثه بطرف قرده جمادي الآخرة ٣ ججري

اور خطرہ کے سدباب کے لئے وطن سے نگانا پڑا۔ اب تک قریش اپی شائی تجارت کے لئے عمو ما تجاز کے ساحلی راستے سے شام کی طرف جاتے تھے کین اب انہوں نے بیراستہ ترک کردیا کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے اس علاقہ کے قبائل مسلمانوں کے حلیف بن چکے تھے اور قریش کے لئے شرارت کا موقع کم تھا بلکہ ایسے حالات میں وہ اس ساحلی راستے کوخود اپنے لئے موجب خطرہ سجھتے تھے۔ بہر حال اب انہوں نے اس راستے کوترک کر کے نجدی راستہ اختیار کرلیا جو عراق کوجاتا تھا اور جس کے آس پاس قریش کے حلیف اور مسلمانوں کے جانی و تمن قبائل سلیم وغطفان آباد تھے۔ لئے میاری الا ترق کے مہینہ میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع موصول ہوئی کہ قریش مکہ کا ایک تجارتی قافلہ نجدی راستہ سے گزر نے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر قریش کے قافوں کا ساحلی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لئے موجب خطرہ تھا تو نحدی راستے سے گزرنا مسلمانوں کے لئے موجب خطرہ تھا تو نحدی راستے سے ان کا گزرنا ویسا ہی بلکہ اس سے بڑھ کر اندیشہ ناک تھا کیونکہ برخلاف ساحلی راستے کے نحدی راستے سے اور جن کے علیم میں ہوئی کے ساتھ مدینہ پرخفیہ چھا ہو مارسے نہا کوئی شرارت کر سکتے تھے اور پھر قریش کوئر ایش کی طرح مسلمانوں کے خون کے بیاسے تھے اور چرفی کوئر ورکر نے اور انہیں صلح جوئی کی طرف مائل کرنے کی غرض کے ماتحت بھی ضروری تھا کہ اس راستہ پر بھی ساتھ کی کوئر ورکر نے اور انہیں صلح جوئی کی طرف مائل کرنے کوغرش کے ماتحت بھی ضروری تھا کہ اس راستہ پر بھی آز درکر دہ غلام زید بن حارثہ کی میں اپنے اصحاب کا ایک دستہ روانہ فرما دیا۔

قریش کے اس تجارتی قافلے میں ابوسفیان بن حرب کا اورصفوان بن امیہ عظیمے رؤساء بھی موجود سے دریاء میں ان دشمنان اسلام سے دزید نے نہایت چستی اور ہوشیاری سے اپنے فرض کوا داکیا اور نجد کے مقام قرر دہ میں ان دشمنان اسلام کو جادبایا۔ اس اچا نگ جملہ سے گھبرا کر قریش کے لوگ قافلہ کے اموال وامتعہ کوچھوڑ کر بھاگ گئے اور زید

بن حارثہ اوران کے ساتھی ایک کثیر مال غنیمت کے ساتھ مدینہ میں بانیل ومرام واپس آگئے۔ بعض مؤرخین نے لکھا ہے کہ قریش کے اس قافلہ کا راہبر ایک فرات نامی شخص تھا جومسلمانوں کے ہاتھ قید ہوااورمسلمان ہونے پر رہا کردیا گیا۔ لیکن دوسری روایتوں سے پیۃ لگتا ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا جاسوس تھا، مگر بعد میں مسلمان ہوکر مدینہ میں ہجرت کر کے آگیا۔ لی

قتل کعب بن اشرف جمادی الآخرة سا ہجری بدری جنگ نے جس طرح مدینہ کے یہودیوں کی دلی عداوت کوظاہر کردیا تھا اس کا ذکر غزوہ

بنوقیقاع کے بیان میں گزر چکا ہے، مگرافسوس ہے کہ بنوقیقاع کی جلاوطنی بھی دوسر نے یہود یوں کواصلاح کی طرف ماکل نہ کرسکی اوروہ اپنی شرارتوں اورفتنہ پردازیوں میں ترقی کرتے گئے۔ چنانچ کعب بن اشرف کے فل کا واقعہ اس سلسلہ کی ایک کڑی ہے۔ کعب گونہ ہباً یہودی تھالیکن دراصل یہودی النسل نہ تھا بلکہ عرب تھا۔ اس کا باپ اشرف بنونہان کا ایک ہوشیار اور چلتا پرزہ آدمی تھا جس نے مدینہ میں آکر بنونشیر کے ساتھ تعلقات پیدا کئے اوران کا حلیف بن گیا اور بالآخراس نے اتنا اقتد اراور رسوخ پیدا کرلیا کہ قبیلہ بنونشیر کے رئیس اعظم ابورا فع بن ابی الحقیق نے اپنی لڑکی اسے رشتہ میں دے دی۔ آسی لڑکی کے بطن سے کعب پیدا ہوا جس نے بڑے ہوکر اپنے باپ سے بھی بڑھ کر رتبہ حاصل کیا۔ حتی کہ بالآخراس بیدیثیت حاصل ہوگئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار شبھنے لگ گئے۔ کعب ایک وجیہ اورشکیل شخص ہونے کے حاصل ہوگئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار شبھنے لگ گئے۔ کعب ایک وجیہ اورشکیل شخص ہونے کے عامل ہوگئی کہ تمام عرب کے یہودی اسے گویا اپنا سردار شبھنے لگ گئے۔ کعب ایک وجیہ اورشکیل شخص ہونے کے علاوہ ایک قادر الکلام شاعراور ایک نہایت دولتمند آدمی تھا اور ہمیشہ اپنی قوم کے علاء اور دوسرے ذی اثر لوگوں کوا پنی مالی فیاضی سے اپنے ہاتھ کے نیچے رکھتا تھا تی مگرا خلاقی نقطہ نگاہ سے وہ ایک نہایت گندے اخلاق کا آدمی تھا اور زفیہ چالوں اور ریشد دوانیوں کوئی میں اسے کمال حاصل تھا۔

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں جمرت کر کے تشریف لائے تو کعب بن اشرف نے دوسرے یہود یوں کے ساتھ مل کراس معاہدہ میں شرکت اختیار کی جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان باہمی دوسی اورامن وامان اورمشتر کہ دفاع کے متعلق تحریکیا گیا تھا۔ ﷺ مگراندر ہی اندر کعب کے دل میں بغض وعداوت کی آگ سلگنے لگ گئی اوراس نے خفیہ چالوں اور مخفی ساز باز سے اسلام اور بانی اسلام کی مخالفت شروع کردی۔ چنانچے کھا ہے کہ کعب ہرسال یہودی علماء ومشائخ کو بہت ہی خیرات

ا: ابن سعد عن ابن مشام ۲: ابن مشام ۲: زرقانی علد اصفحه

دیا کرتا تھالیکن جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بیلوگ اپنے سالانہ وظائف لینے کے لئے اس کے پاس گئے تواس نے باتوں باتوں میں ان کے پاس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر شروع کر دیا اوران سے آپ کے متعلق نہ ہی کتب کی بنابررائے دریافت کی ۔انہوں نے کہا کہ بظاہرتو پیوہی نبی معلوم ہوتا ہے جس کا ہمیں وعدہ دیا گیا تھا۔کعب اس جواب پر بہت بگڑااوران کوسخت ست کہہ کر وہاں سے رخصت کر دیا۔اور جو خیرات انہیں دیا کرتا وہ نہ دی۔ یہو دی علاء کی جب روزی بند ہوئی تو کچھ عرصہ کے بعد پھرکعب کے پاس گئے اور کہا کہ ہمیں علامات کے بیچنے میں غلطی لگ گئی تھی ہم نے دوبارہ غور کیا ہے دراصل محمصلی اللہ علیہ وسلم وہ نبی نہیں ہے جس کا وعدہ دیا گیا تھا۔اس جواب سے کعب کا مطلب حل ہوگیا اوراس نے خوش ہوکران کوسالا نہ خیرات دے دی کے خیریہ توایک مذہبی مخالفت تھی جوگونا گوارصورت میں اختيار كي گئي اليكن چندان قابل اعتراض نہيں ہوسكتی تھی اور نہاس بناپر کعب کوزیرالزام تمجھا جاسکتا تھا، مگراس کے بعد کعب کی مخالفت زیادہ خطرنا ک صورت اختیار کرتی گئی اور بالآخر جنگ بدر کے بعد تواس نے ایسا رویہ اختیار کیا جو سخت مفیدانہ اور فتنہ انگیز تھا۔اورجس کے نتیجہ میں مسلمانوں کے لئے نہایت خطرناک حالات پیدا ہو گئے۔دراصل بدر سے پہلے کعب سیجھتا تھا کہ مسلمانوں کا پیجوش ایمان ایک عارضی چیز ہے اورآ ہستہ آ ہستہ بیسب لوگ خود بخو دمنتشر ہوکرا پنے آبائی مذہب کی طرف لوٹ جائیں گے لیکن جب بدر کےموقع پرمسلمانوں کوایک غیرمعمو لی فتح نصیب ہوئی اوررؤساء قریش اکثر مارے گئے تواس نے سمجھ لیا کہ اب بیدنیا دین یونہی مٹتا نظر نہیں آتا۔ چنانچہ بدر کے بعد اس نے اپنی یوری کوشش اسلام کے مٹانے اورتباہ وہر باد کرنے میں صرف کر دینے کا تہیہ کرلیا۔اس کے دلی بغض وحسد کاسب سے پہلا اظہار اس موقع پر ہوا جبکہ بدر کی فتح کی خبر مدینہ میں پینچی ۔اس خبر کوس کر کعب نے علی رؤس الاشہاد ہیہ کہا کہ بیخبر بالکل جھوٹی معلوم ہوتی ہے کیونکہ میمکن نہیں کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کوفریش کے ایسے بڑے لشکر پر فتح حاصل ہوا ورمکہ کے اتنے نامور رئیس خاک میں مل جائیں اوراگریے نجر سے ہے تو پھراس زندگی سے مرنا بہتر ہے <sup>ہے</sup> جب اس خبر کی تصدیق ہوگئی اور کعب کو پیریقین ہوگیا کہ واقعی بدر کی فتح نے اسلام کووہ استحکام دے دیا ہے جس کا اسے وہم و گمان بھی نہ تھا تو وہ عنیض وغضب سے بھر گیا اور فوراً سفر کی تیاری کر کے اس نے مکہ کی راہ لی اور وہاں جا کراپنی چرب زبانی اورشعر گوئی کے زور سے قریش کے دلوں کی سلگتی ہوئی آ گ کو شعلہ بارکر دیا اوران کے دل میں مسلمانوں کے خون کی نہ بچھنے والی پیاس پیدا کردی اوران کے سینے

جذبات انقام وعداوت سے جردئ کے اور جب کعب کی اشتعال انگیزی سے ان کے احساسات میں ایک انتہائی درجہ کی بجلی پیدا ہوگئ تواس نے ان کو خانہ کعبہ کے صحن میں لے جا کر اور کعبہ کے پرد بے ان کے ہاتھوں میں دے دے کر ان سے قسمیں لیں کہ جب تک اسلام اور بانی اسلام کوصفحہ نیا سے ملیامیٹ نہ کردیں گے، اس وقت تک چین نہ لیں گے۔ کم میں بیآتش فشاں فضا پیدا کر کے اس بد بخت ملیامیٹ نہ کردیں گے، اس وقت تک چین نہ لیں گے۔ کم میں بیآتش فشاں فضا پیدا کر کے اس بد بخت نے دوسر بے قبائل عرب کا رخ کیا اور قوم پھر کر مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو چرٹ کایا۔ تا اور پھر مدینہ میں واپس آکر مسلمان خواتین پر تشمیب کہی ۔ یعنی اپنے جوش دلانے والے اشعار میں نہایت گذر کیا ۔ فی اور فخش طریق پر مسلمان خواتین کا ذکر کیا ۔ فی کہ خاندان نبوت کی مستورات کو بھی اپنے ان اوبا شانہ اشعار کا نشانہ بنانے سے در لیغ نہیں کیا ۔ فی اور ملک میں ان اشعار کا چرچا کروایا۔ اور بالآ خر اس نے اشعار کا نشانہ بنانے سے در لیغ نہیں کیا ۔ فی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کی سازش کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اپنے مکان پر بلاکر چندنو جوان یہودیوں سے آپ کوشل کی اور آپ کو کسی دعوت وغیرہ کے بہانے سے اوقت پر اطلاع بوگئی اور اس کی بیسازش کا میاب نہیں ہوئی۔ فی

جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور کعب کے خلاف عہد شکنی، بغاوت، تحریک جنگ، فتنہ پردازی، فخش گئی اور سازش قبل کے الزامات پایئے ثبوت کو پہنچ گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواس بین الاقوام معاہدہ کی روسے جوآپ کے مدینہ میں تشریف لانے کے بعد اہالیان مدینہ میں ہوا تھا مدینہ کی جمہوری سلطنت کے صدر اور حاکم اعلیٰ تھے یہ فیصلہ صادر فرمایا کہ کعب بن اشرف اپنی کاروائیوں کی وجہ سے واجب القتل ہے اور اپنے بعض صحابیوں کو ارشا د فرمایا کہ اسے قبل کر دیا جاوے ۔ لے لیکن چونکہ اس وقت کعب کی فتدا گیز یوں کی وجہ سے مدینہ کی فضا ایسی ہورہی تھی کہ اگر اس کے خلاف با ضابطہ طور پر اعلان کر کے اسے قبل کیا جاتا تو مدینہ میں ایک خطرناک خانہ جنگی شروع ہو جانے کا احتمال تھا۔ جس میں نہ معلوم کتنا کشت وخون ہوتا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہم کمکن اور جائز قربانی کر کے بین الاقوام کشت وخون کوروکنا جاتے تھے۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پرقبل نہ کیا جاوے بلکہ چندلوگ خاموثی کے ساتھ چاہتے تھے۔ آپ نے یہ ہدایت فرمائی کہ کعب کو برملا طور پرقبل نہ کیا جاوے بلکہ چندلوگ خاموثی کے ساتھ

سع: زرقانی جلد اصفحه هـ ، این مشام هـ : طبری والروض الانف

٢٥: خيس جلداصفحه ٤٦ وزرقاني جلد ٢ صفحه ١٠

ے: ابوداؤد کتاب الخراج نیز بخاری باب قتل کعب بن اشرف

کوئی مناسب موقع نکال کرا ہے تل کر دیں اور بیڈیوٹی آ یا نے قبیلہ اوس کے ایک مخلص صحابی محمد بن مسلمہ کے سیر دفر مائی اورانہیں تا کیدفر مائی کہ جوطر بق بھی اختیار کریں قبیلہ اوس کے رئیس سعد بن معاذ کے مشور ہ سے کریں کے محد بن مسلمہ نے عرض کیا کہ یارسول اللہ خاموثی کے ساتھ قتل کرنے کے لئے تو کوئی بات کہنی ہوگی ۔لینی کوئی عذر وغیرہ بنا نا پڑے گا جس کی مدد سے کعب کواس کے گھر سے نکال کرکسی محفوظ جگیہ میں قتل کیا جاسکے۔آپٹے نے ان عظیم الثان اثر ات کالحاظ رکھتے ہوئے جواس موقع پر ایک خاموش سزا کے طریق کوچھوڑ نے سے پیدا ہو سکتے تھے فر مایا''اچھا''۔ چنانچے محمد بن مسلمہ نے سعد بن معاذ کے مشور ہ سے ابونا کلہ اور دونین اور صحابیوں کواینے ساتھ لیا اور کعب کے مکان پر پہنچے اور کعب کواس کے اندرون خانہ سے بلا کر کہا کہ' نہارے صاحب بعنی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نهم سے صدقعہ مانگتے ہیں اور نہم تنگ حال ہیں۔کیاتم مہربانی کر کے ہمیں کچھ قرض دے سکتے ہو؟ تلیہ بات سن کر کعب خوشی سے کودیر ااور کہنے لگا۔واللہ ابھی کیا ہے،وہ دن دورنہیں جبتم اس شخص سے بیزار ہوکراسے چھوڑ دو گے۔مجمہ نے جواب دیا۔'' خیر ہم تو محصلی الله علیه وسلم کی اتباع اختیار کر بیکے ہیں اوراب ہم یدد کیور ہے ہیں کہ اس سلسله کا انجام کیا ہوتا ہے۔ مگرتم یہ بتاؤ کہ قرض دو گے پانہیں؟ کعب نے کہا'' ہاں! مگرکوئی چیز رہن رکھو۔''محمہ نے یو جھا کیا چیز؟اس بدبخت نے جواب دیا۔''اپنی عورتیں رہن رکھ دو۔''مجرنے غصہ کو د ہا کرکہا کہ یہ کیسے ہوسکتا ہے کہ تہمارے جیسے آ دمی کے یاس ہم اپنی عورتیں رہن رکھ دیں۔اس نے کہاا چھاتو پھر بیٹے سہی مجمہ نے جواب دیا کہ بیجی ناممکن ہے۔ہم سارے عرب کاطعن اپنے سریزنہیں لے سکتے ،البتہ اگرتم مہر بانی کرونو ہم اپنے ہتھیا رہن رکھ دیتے ہیں ۔ کعب راضی ہو گیا اور محمد بن مسلمہ اوران کے ساتھی رات کوآنے کا وعدہ دے کر واپس چلے آئے۔ جب رات ہوئی تو یہ پارٹی ہتھیار وغیرہ ساتھ لے کر ( کیونکہ اب وہ برملا طور پر ہتھیارا پنے ساتھ لے جاسکتے تھے ) کعب کے مکان پر بینچے اورا سے اس کے گھر سے نکال کر باتیں کرتے کرتے ایک طرف کو لے آئے ۔تھوڑی در بعد چلتے چلتے محمد بن مسلمہ یاان کے کسی ساتھی نے کسی بہانے سے کعب کے سریر ہاتھ ڈالا اور نہایت کھرتی کے ساتھ اس کے بالوں کومضبوطی سے قابوکر کے

ا: زرقانی جلد اصفحه ۱۰

ع: یہ بات گواس موقع کے لئے اختیار کی گئی ہو گرا پنی جگہ درست تھی کیونکہ واقعی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اپنے صحابیوں سے قومی ضروریات کے لئے چندے اور زکو ہ کا مطالبہ فر مایا کرتے تھے اور یہ بھی درست ہے کہ صحابہ عموماً نا دار اورغریب تھے۔

ا پنے ساتھیوں کو آواز دی'' مارو' صحابہ نے جو پہلے سے تیار اور ہتھیار بند تھے فوراً تلواریں چلادی اور بالآخر کعب قتل ہوکر گرا۔اور محمد بن مسلمہ اوران کے ساتھی وہاں سے رخصت ہوکر جلدی جلدی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے اور آپ گواس قتل کی اطلاع دی۔ اِ

جب کعب کے قبل کی خبر مشہور ہوئی تو شہر میں ایک سنسنی پھیل گئی اور یہودی لوگ سخت جوش میں آگئے اور دوسرے دن شیخ کے وقت یہودیوں کا ایک وفد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور شکلیت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس اس طرح قبل کردیا گیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شکلیت کی کہ ہمارا سردار کعب بن اشرف اس اس طرح قبل کردیا گیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی با تیں سن کر فر مایا کہ کیا تمہیں ہی بھی معلوم ہے کہ کعب کس کس جرم کا مرتکب ہوا ہے اور پھر آپ نے اجمالاً ان کو کعب کی عہد شکنی اور تحریک جنگ اور فتنہ انگیزی اور فحش گوئی اور سازش قبل وغیرہ کی کارروائیاں یا ددلا ئیں ۔ عبد سی پر بیلوگ ڈرکر خاموش ہوگئے۔ تاس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا کہ تمہیں چا ہے کہ کم از کم آئندہ کے لئے ہی امن اور تعاون کے ساتھ رہوا ور عداوت اور فتنہ وفساد کی طریقوں سے بیخ کا از سر نو وعدہ کیا۔ عبد مسلمانوں کے ساتھ امن وامان کے ساتھ رہنے اور فتنہ وفساد کے طریقوں سے بیخ کا از سرنو وعدہ کیا۔ عبد مسلمانوں کے ساتھ اور تاریخ میں کسی جگہ نہ کو رنہیں کہ اس کے بعد مسلمانوں نے بھی کو سپر دگی میں دے دیا گیا۔ ہے اور تاریخ میں کسی جگہ نہ کو رنہیں کہ اس کے بعد میں دیتھ کہ کو بین اشرف کے قبل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام قائم کیا ہو کیونکہ ان کے دل محسوس کی حبہ یہ بین اشرف کے قبل کا ذکر کر کے مسلمانوں پر الزام قائم کیا ہو کیونکہ ان کے دل محسوس کے سے تھے کہ کعب اپنی مستحق سز اکو پہنچا ہے۔

کعب بن اشرف کے تل پر بعض مغربی مؤرخین نے بڑی خامہ فرسائی کی ہے اوراس واقعہ کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن پر ایک بدنما دھے کے طور پر ظاہر کر کے اعتراضات جمائے ہیں، کیکن دیکھنا یہ ہے کہ اوّل آیا یہ تل فی ذاتہ ایک جائز فعل تھایا نہیں؟ دوسرے آیا جوطریق اس قبل کے واسطے اختیار کیا گیا وہ جائز تھایا نہیں؟ امراوّل کے متعلق تو یہ یا در کھنا چاہئے کہ کعب بن اشرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ با قاعدہ امن وامان کا معاہدہ کر چکا تھا اور مسلمانوں کے خلاف کارروائی کرنا تو در کنار رہا اس نے اس بات کا عہد کیا تھا کہ وہ ہر بیرونی دشمن کے خلاف مسلمانوں کی امداد کرے گا اور مسلمانوں کے ساتھ

ا: بخاری با بقل کعب بن اشرف معنی از ایوداؤد کتاب الخراج و نیز ابن سعد

m: فتح البارى جلد ك صفحة ٢٦٢ وزرقاني جلد ٢ صفحة ١٨

س : ابوداؤدكتاب الخراج باب كيف كان اخواج اليهود ونيزابن سعد عن ابن سعد

دوستانہ تعلقات رکھے گا۔اس نے اس معاہدہ کی رو سے بیجھی تسلیم کیاتھا کہ جورنگ مدینہ میں جمہوری سلطنت کا قائم کیا گیا ہےاس میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم صدر ہوں گےاور ہرقتم کے تناز عات وغیرہ میں آپ کا فیصلہ سب کے لئے واجب القبول ہوگا۔ چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ اس معاہدہ کے ماتحت یہودی لوگ اینے مقد مات وغیرہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے اور آ پُّان میں احکام جاری فرماتے تھے۔ چنانچہ آ یا نے ایک زنا کے مقدمہ میں ایک یہودی مرداوریہودی عورت کو تورات کے حکم کے مطابق رجم کی سزادی تھی ۔ اب اگران حالات کے ہوتے ہوئے کعب نے تمام عہدو پیان کو بالائے طاق رکھ کرمسلمانوں سے بلکہ حق سیے کہ حکومت وقت سے غداری کی اور مدینہ میں فتنہ و فساد کا بیج ہویا اور ملک میں جنگ کی آگ مشتعل کرنے کی کوشش کی اور مسلما نوں کے خلاف قبائل عرب کو خطرناک طور پر ابھارااورمسلمانوں کی عورتوں پراپنے جوش دلانے والے اشعار میں تشہیب کہی اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قتل کے منصوبے کئے ۔اور پیسب کچھالیمی حالت میں کیا کہ مسلمان پہلے سے ہی حاروں طرف سے مصائب میں گھر ہے ہوئے تھے اور عرب کے خونخوار درندےان کے خون کی پیاس میں مجنون ہور ہے تھے اور صحابہ کی الیمی حالت تھی کہ نہ دن آ رام میں گزرتا تھا اور نہ رات اور دشمن کے حملہ کے خطرہ میں ان کی نیند تک حرام ہورہی تھی ۔ تو کیا ان حالات میں کعب کا جرم بلکہ بہت سے جرموں کا مجموعہ ایسا نہ تھا کہ اس کے خلاف کوئی تعزیری قدم اٹھایا جا تا؟ اور پھر کیافتل ہے کم کوئی اور سز ا تھی جو یہود کی اس فتنہ پر دازی کےسلسلہ کوروک سکتی؟ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی غیرمتعصب شخص کعب کے قبل کو ا یک غیر منصفانہ فعل سمجھ سکتا ہے۔ کیا آج کل مہذب کہلانے والے مما لک میں بغاوت اورعہد شکنی اور اشتعال جنگ اورسازش قتل کے جرموں میں مجرم گوتل کی سزانہیں دی جاتی ؟

دوسراسوال قتل کے طریق سے تعلق رکھتا ہے۔ سواس کے متعلق یا در کھنا چاہئے کہ عرب میں اس وقت کوئی با قاعدہ سلطنت نہتی، بلکہ ہر شخص اور ہر قبیلہ آزاداور خود مختار تھا۔ ایسی صورت میں وہ کون سی عدالت تھی جہاں کعب کے خلاف مقدمہ دائر کر کے با قاعدہ قتل کا تھم حاصل کیا جاتا ؟ کیا یہود کے پاس اس کی شکایت کی جاتی جن کا وہ سردار تھا اور جوخود مسلمانوں کے خلاف غداری کر پچکے تھے اور آئے دن فتنے کھڑے کرتے رہتے تھے؟ کیا مکہ کے قریش کے سامنے مقدمہ پیش کیا جاتا جومسلمانوں کے خون کے کھڑے کرتے رہتے تھے؟ کیا قبائل سلیم وغطفان سے دادر سی چاہی جاتی جوگز شتہ چندہ اہ میں تین چارد فعہ مدینہ پر چھا پہ

مارنے کی تیاری کرچکے تھے؟اس وقت کی عرب کی حالت پرغور کرواور پھرسو چو کہ مسلمانوں کے لئے سوائے اس کے وہ کون ساراستہ کھلاتھا کہ جب ایک شخص کی اشتعال انگیزی اور تحریک جنگ اور فتنہ پر دازی اورساز شقل کی وجہ سے اس کی زندگی کواینے لئے اور ملک کے امن کے لئے خطرناک یاتے تو خود حفاظتی کے خیال سے موقع یا کرا سے خوقل کر دیتے کیونکہ یہ بہت بہتر ہے کہ ایک شریرا ورمفسد آ دمی قتل ہوجاوے بجائے اس کے کہ بہت سے پرامن شہریوں کی جان خطرے میں پڑے اور ملک کا امن ہرباد ہو۔ پھرجیسا کہ اور بیان کیا جاچکا ہے یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ اس معاہدہ کی روسے جو ہجرت کے بعد مسلمانوں اوریہود کے درمیان ہوا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک معمولی شہری کی حثیت حاصل نہ تھی، بلکہ آپ اس جمہوری سلطنت کے صدر قراریائے تھے جومدینہ میں قائم ہوئی تھی۔اورآپ کو بیاختیار دیا گیا تھا کہ جملہ تنازعات اورامور سیاسی جو فیصلہ مناسب خیال کریں صادر فر مائیں کے پس اگر آ ہے گئے ملک کے امن کےمفاد میں کعب کی فتنہ پر دازی کی وجہ سے اسے واجب القتل قرار دیا تو آج تیرہ سوسال گزرنے پر جبکہ اس زمانہ کے بہت سے تفصیلی حالات بھی ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں کسی کو کیاحق پہنچاہے کہ آ ی کے فیصلہ پر عدالت اپیل بن کر بیٹھے۔خصوصاً جبکہ تاریخ سے ثابت ہے کہ خودیہود نے کعب کی اس سزا کواس کے جرموں کی روشنی میں واجبی سمجھ کر خاموشی اختیار کی اوراس پر اعتراض نہیں کیا اورا گریہ اعتراض کیا جاوے کہ ایسا کیوں نہیں کیا گیا کہ آل کا حکم دینے سے پہلے یہود کو بلا کران کو کعب کے بیجرم سنائے جاتے اور ججت بوری کرنے کے بعداس کے قل کا با قاعدہ اور بر ملاطور برحکم دیا جاتا ، تواس کا جواب اویرگزر چکاہے کہ اس وقت حالات ایسے نازک ہورہے تھے کہ ایسا طریق اختیار کرنے سے بین الاقوام پیچید گیوں کے بڑھنے کا سخت خطرہ تھااورکوئی تعجب نہ تھا کہ مدینہ میں ایک خطرناک سلسلہ کشت وخون اورخانہ جنگی کا شروع ہوجا تا۔ پس ان کاموں کی طرح جوجلداورخاموثی کے ساتھ ہی کرگز رنے سے فائدہ مند ہوتے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے امن عامہ کے خیال سے یہی مناسب سمجھا کہ خاموثی کے ساتھ کعب کی سزا کا حکم جاری کردیا جاوے مگر اس میں قطعاً کسی قشم کے دھوکے کا دخل نہ تھااور نہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیرمنشاء تھا کہ بیسزا ہمیشہ کے لئے بصیغہ راز رہے کیونکہ جونہی یہود کا وفد دوسرے دن صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوا آپ نے فوراً بلاتو قف انہیں ساری سرگزشت سنا دی اور اس فعل کی پوری پوری ذ مہ داری اپنے او پر لے کریہ ثابت کر دیا کہاس میں کوئی دھو کے وغیرہ کا سوال نہیں ہے اور یہودیوں کو یہ بات واضح طور پر بتادی کہ فلاں فلاں خطرناک جرموں کی بناپر کعب کے متعلق میسزا تجویز کی گئی تھی جو میرے حکم سے جاری کی گئی ہے۔اس وفد نے آپ کے اس بیان کی معقولیت کوتسلیم کیا اور کعب کے جرموں کواس کی سزا کا کافی اور جائز باعث یقین کرتے ہوئے خاموش ہو گئے۔

باقی رہا بیاعتراض کہاس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب کوجھوٹ اور فریب کی اجازت دی۔ سوید بالکل غلط ہے اور تیج روایات اس کی مکذب ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً جھوٹ اور غلط بیانی کی اجازت نہیں دی بلکہ چیج بخاری کی روایت کے بموجب جواصح الروایات ہے جب محربن مسلمہ نے آپ سے میدریافت کیا کہ کعب کوخاموثی کے ساتھ تل کرنے کے لئے تو کوئی بات کہنی پڑے گی تو آپ نے ان عظیم الثان فوائد کو طوظ رکھتے ہوئے جوخاموش سزا کے محرک تھے جواب میں صرف اس قدر فرمایا که 'نهان' اوراس سے زیادہ اس موقع پر آپ کی طرف سے یا محد بن مسلمہ کی طرف سے قطعاً کوئی تشریح یا توضیح نہیں ہوئی <sup>یا</sup> اور ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف پی<sub>ر</sub>مطلب تھا کہ محدین مسلمہ اوران کے ساتھی جو کعب کے مکان پر جا کراہے باہر نکال کرلائیں گے تواس موقع پرانہیں لا زماً کوئی الیی بات کہنی ہوگی جس کے نتیجہ میں کعب رضا مندی اور خاموثی کے ساتھ گھر سے نکل کران کے ساتھ آ جاوے اور اس میں ہر گز کوئی قباحت نہیں ہے۔ آخر جنگ کے دوران میں جاسوں وغیرہ جواییے فرائض ا دا کرتے ہیں توان کوبھی اس قتم کی باتیں کہنی ہی پڑتی ہے جس پر کبھی کسی عقل مند کواعتر اض نہیں ہوا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن تو بہر حال پاک ہے۔ باقی رہا محمہ بن مسلمہ وغیرہ کا معاملہ جنہوں نے وہاں جا کرعملاً اس قتم کی باتیں کیں۔سوان کی گفتگو میں بھی درحقیقت کوئی بات خلاف اخلاق نہیں ہے۔انہوں نے حقیقتاً کوئی غلط بیانی نہیں کی۔البتہ اپنے مشن کی غرض وغایت کو مدنظر رکھتے ہوئے کچھ ذومعنیین الفاظ ضرور کیے مگر ان کے بغیر حیارہ نہیں تھا اور حالات جنگ میں ایک اچھی اور نیک غرض کے ماتحت سادہ اورصاف گوئی کے طریق سے اس قدر خفی انحراف ہرگز کسی عقل مند دیانت دار شخص کے نز دیک قابل اعتراض نہیں ہوسکتا بلکہ تن سے کہ محمد بن مسلمہ اوران کے ساتھیوں کی بیے گفتگواس نیک اثر کی ایک بہت عمدہ اور دلچیپ دلیل ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نے آپ کے صحابہ پر پیدا کیا تھا۔ عرب کے لوگوں کی اسلام سے قبل کیا حالت تھی؟ کیااس میں کوئی شک ہے کہ وہ ہوتتم کے گندوں میں مبتلا تھے اور دھو کہ فریب جھوٹ تو گویا ان کی فطرت کا حصہ بن چکا تھا مگر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی

ا: بخارى بابقل كعب بن اشرف

قلیل صحبت نے ان کے قلوب پراس قدر گہرااثر پیدا کیا کہ جھوٹ بولنا تو در کنار رہاوہ ایک نہایت اچھی اور نیک غرض کے ماتحت بھی سادہ اور صاف گوئی کے طریق سے ذرا بھر بھی ادھرادھر نہیں ہونا چاہتے سے ۔ چنا نچہ اس خطرناک موقع پر بھی جو کعب بن اشرف کی شرائگیزی نے پیدا کر دیا تھاان کو صاف گوئی کے راستے سے ایک نہایت خفی انجراف کرنے کے لئے بھی اپنے آقا کی اجازت کی ضرورت محسوں ہوئی۔ ان کے اس نہونے کے مقابلہ میں اگرید دیکھا جاوے کہ آج کل دنیا میں ہرقوم و ملت میں اس جھوٹے اس کے اس نہونے کے مقابلہ میں اگرید دیکھا جاوے کہ آج کل دنیا میں ہرقوم و ملت میں اس جھوٹے اصول کے ماتحت کہ ایک نیک غرض کے لئے ہرکام کرنا جائز ہے کیا پچھظام ڈھایا جاتا اور کیسے مظالم اور اکا ذیب روار کھے جاتے ہیں تو عقل حیران رہ جاتی ہے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پاک اور امیجزہ نمااثر کی دل سے تعریف کاتی ہے جو آپ کی تربیت نے عرب کے جامل اور و شی لوگوں میں ایسے قلیل عرصہ میں پیدا کیا۔

کیا جنگ میں جھوٹ بولنا اور دھوکا دینا جائز ہے ۔ - انخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے

ا: بخارى كتاب الجهاد باب الْحَرُبُ خُدُعَةٌ

یہ ہے کہ جنگ میں اپنے دشمن کوکسی حیلہ اور تدبیر سے غافل کر کے قابومیں لے آنا یا مغلوب کر لینامنع نہیں ہے اور اس قتم کے داؤر بیج کی صورتیں مختلف ہوسکتی ہیں۔ مثلاً صحیح روایات سے ثابت ہے کہ آنخضرت صلی الله عليه وسلم جب کسی مهم میں نکلتے تھے تو عمو ماً پنامنزل مقصود ظاہر نہیں فرماتے تھے اور بعض اوقات ایسا بھی کرتے تھے کہ جانا تو جنوب کی طرف ہوتا تھا،مگر شروع شروع میں شال کی طرف رخ کرکے روانہ ہوجاتے تھاور پھر چکر کاٹ کر جنوب کی طرف گھوم جاتے تھے یا جب بھی کوئی شخص یو چھتا تھا کہ کدھرسے آئے ہوتو بجائے مدینہ کا نام لینے کے قریب یا دور کے بڑاؤ کا نام لے دیتے تھے یا اس قتم کی کوئی اور جائز جنگی تدبیراختیار فرماتے تھے یا جیسا کہ قرآن شریف میں اشارہ کیا گیا ہے صحابہ بعض اوقات ایسا کرتے تھے کہ دشمن کو غافل کرنے کے لئے میدان جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع کردیتے تھے اور جب دشمن غافل ہوجا تا تھا اوراس کی صفوں میں ابتری پیدا ہوجاتی تھی تو پھراحیا نک حملہ کردیتے تھے اور یہ ساری صورتیں اس خُــدُعَةٌ كي ميں جسے حالات جنگ ميں جائز قرار ديا گيا ہے اوراب بھی جائز سمجھا جاتا ہے، کيكن پيكه جھوٹ اور غداری وغیرہ سے کام لیا جاوے اس سے اسلام نہایت بختی کے ساتھ منع کرتا ہے چنانچہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم عمو ماً فر ما یا کرتے تھے که''اسلام میں خدا کے ساتھ شرک کرنے اور والدین کے حقوق تلف کرنے کے بعد تیسرے نمبر پر جھوٹ بولنے کا گناہ سب سے بڑا ہے۔'' نیز فرماتے تھے کہ ایمان اور ہز دلی ایک جگہ جمع ہوسکتے ہیں مگر ایمان اور جھوٹ بھی ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتے۔ کل اور دھوکے اورغداری کے متعلق فرماتے تھے کہ جوشخص غداری کرتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے شخت عمّاب کے نیچے ہوگا <sup>تا</sup> الغرض جنگ میں جس نتم کے خُسدُ عَدُّ کی اجازت دی گئی ہے وہ حقیقی دھوکا یا حجوث نہیں ہے بلکہ اس سے وہ جنگی تد ابیر مراد ہیں جو جنگ میں دشمن کو غافل کرنے یا اسے مغلوب کرنے کے لئے اختیار کی جاتی ہیں اور جوبعض صورتوں میں ظاہری طور پر جھوٹ اور دھو کے کے مشابہ توسیجھی جاسکتی ہیں مگروہ حقیقتاً جھوٹ نہیں ہوتیں۔ چنانچے مندرجہ ذیل حدیث ہمارے اس خیال کی مصدق ہے۔

عَنُ أُمِّ كُلُشُومَ بِنُتِ عَقَبَةَ بُنِ اَبِى مُعِيُطٍ قَالَتُ لَمُ اَسُمَعِ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم يُرخِّصُ فِي شَى عِمَّا يَقُولُ النَّاسُ كِذُبٌ اللَّافِي ثَلاثٍ اَلْحَرُبِ وَ الْإ صُلاحِ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيثِ المَّرَاقَةِ وَحَدِيثِ الْمَرُأَةِ زَوُجَهَا ﴾ وَحَدِيثِ الرَّجُل امْرَاتَهُ وَحَدِيثِ الْمَرُأَةِ زَوُجَهَا ﴾

إ: مسلم كتاب الايمان ع: موطا امام مالك باب ماجاء في الصدق والكذب آخر الكتاب
 سع: مسلم كتاب الجهاد باب تحريم الغدر ع: مسلم بحواله شكوة باب ماينهي من التهاجر

یعن''ام کلثوم بنت عقبہ روایت کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف تین موقعوں کے لئے ایسی باتوں کی اجازت دیتے سنا جو حقیقاً تو جھوٹ نہیں ہوتیں مگر عام لوگ انہیں غلطی سے جھوٹ ہمجھ سکتے ہیں۔ اوّل جنگ ۔ دوم کڑے ہوئے لوگوں کے درمیان صلح کرانے کا موقع اور سوم جبکہ مردا پنی عورت سے یا عورت اپنے مرد سے کوئی ایسی بات کرے جس میں ایک دوسرے کوراضی اور خوش کرنا مقصود ہو۔''

یہ حدیث اس بات میں کسی شبہ کی گنجائش نہیں چھوڑ تی کہ جس قتم کے خُسدُ عَدُّ کی جنگ میں اجازت دی گئی ہے ،اس سے جھوٹ اور دھو کا مراد نہیں ہے بلکہ وہ با تیں مراد ہیں جوبعض اوقات جنگی تد ابیر کے طور پر اختیار کرنی ضروری ہوتی ہیں اور جو ہرقوم اور ہر مذہب میں جائز سجھی گئی ہیں۔

کعب بن اشرف کا واقعہ ذکر کرنے کے بعدابن ہشام نے بیر وایت نقل کی ہے کہ کعب کے ل کے بعدآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے بیدارشا دفر مایا تھا کہ اب جس یہودی برتم قابو یا وُ اسے قُل کردو۔ چنانچے ایک صحابی محیصہ نا می نے ایک یہودی برحملہ کر کے اسے قتل کر دیا تھااوریہی روایت ابوداؤ د<sup>ل</sup> نے نقل کی ہے اور دونوں روایتوں کامنیع ابن اسحاق ہے۔علم روایت کی روسے بیروایت کمزور اور نا قابل اعتاد ہے کیونکہ ابن ہشام نے تو اسے بغیر کسی قتم کی سند کے لکھا ہے اور ابوداؤ دیے جوسند دی ہے وہ کمزور اور ناقص ہے۔اس سند میں ابن اسحاق بیر بیان کرتے ہیں کہ میں نے بیرواقعہ زین بن ثابت کے ایک آ زاد کردہ غلام سے سنا تھااوراس نامعلوم الاسم غلام نے محیصہ کی ایک نامعلوم الاسم لڑ کی سے سنا تھااور اس لڑی نے اپنے باپ سے سناتھا ۔۔۔۔ الخ۔اب ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ اس قتم کی روایت جس کے دوراوی بالکل نامعلوم الاسم اورجمہول الحال ہوں ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتی اور درایت کے لحاظ سے بھی غور کیا جاوے توبہ قصہ درست ثابت نہیں ہوتا کیونکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کاعام طریق عمل اس بات کوقطعی طور پر جھٹلا تا ہے کہ آ ہے نے اس تسم کا عام حکم دیا ہو۔علاوہ ازیں اگر کوئی عام حکم ہوتا تو یقیناً اس کے نتیجہ میں کئی قتل واقع ہوجاتے مگرروایت میں صرف ایک قتل کا ذکر ہے جواس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی عام حکم نہیں تھااور پھر جب صحیح روایات سے بیٹابت ہے کہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ نیا معاہدہ ہوگیا تھا <sup>ک</sup> تواس صورت میں یہ ہرگز قبول نہیں کیا جاسکتا کہاس معاہدہ کے ہوتے ہوئے اس قتم کا حکم دیا گیا ہواورا گر اس قتم کا کوئی واقعہ ہوتا تو یہودی لوگ اس کے متعلق ضرورواویلا کرتے ،مگرکسی تاریخی روایت سے ظاہر

نہیں ہوتا کہ یہود کی طرف ہے بھی کوئی اس قتم کی شکایت کی گئی ہو۔ پس روایت اور درایت دونوں طرح سے یہ قصہ غلط ثابت ہوتا ہے اورا گراس میں پچھ حقیقت سمجھی جاسکتی ہے تو صرف اس قدر کہ جب کعب بن اشرف کے قبل کے بعد مدینہ میں ایک شور پیدا ہوا اور یہودی لوگ جوش میں آ گئے تو اس وقت آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کی طرف سے خطرہ محسوس کر کے صحابہ سے یہ فرمایا ہوگا کہ جس یہودی کی طرف سے تمہیں خطرہ ہواور تم پر حملہ کر بے تم اسے دفاع میں قبل کر سکتے ہو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کی طرف جو کہ میں تا کہ میں قبل کر سکتے ہو، مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہودی کی طرف جو کہ میں تا کہ دوسرے دن ہی یہود کے ساتھ از سرنو معاہدہ ہوکر امن وامان کی صورت پیدا ہوگئی تھی۔ واللہ اعلم

کعب بن اشرف کے تل کی تاریخ کے متعلق کسی قدراختلاف ہے۔ ابن سعد نے اسے رہیج الاوّل سے ہجری میں بیان کیا ہے ،لیکن ابن ہشام نے اسے سریہ زید بن حارثہ کے بعد رکھا ہے جومسلّم طور پر جمادی الآخرۃ میں واقع ہوا تھا۔ میں نے اس جگہ ابن ہشام کی ترتیب ملحوظ رکھی ہے۔

حفصہ بنت عمر کی شادی شعبان ۲۲ ہجری ام حصہ تھا۔ وہ حیس بن حذافہ کے عقد میں ام حصہ تھا۔ وہ حیس بن حذافہ کے عقد میں ام حصہ تھا۔ وہ حیس بن حذافہ کے عقد میں حیس جوایک خلص صحابی تھے اور جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے۔ بدر کے بعد مدینہ واپس آنے پرخیس بارہ و گئے اوراس بیاری سے جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے پچھ عرصہ بعد حضرت عمر کو حفصہ کے بیار ہو گئے اوراس بیاری سے جانبر نہ ہو سکے۔ ان کی وفات کے پچھ عرصہ بعد حضرت عمر کو حفصہ کے ناح کی کا کا کا کا کا کاروا من گیر ہوا۔ اس وقت حفصہ کی عمر ہیں سال سے اوپر تھی۔ عمر حضرت عمر نے اپنی فطر تی سادگی میں خود عثمان بن عفان سے مل کر ان سے ذکر کیا کہ میری کا کی حفصہ اب بیوہ ہے، آپ اگر پیند کریں تواس کے ساتھ شادی کرلیں، مگر حضرت عثمان نے ٹال دیا۔ اس کے بعد حضرت عمر نے حضرت ابو بکر ٹے بھی خاموثی اختیار کی اور کوئی جواب نہیں دیا۔ اس پر حضرت عمر کو جسمت میں حاضر ہوکر بہت ملال ہوا اور انہوں نے اسی ملال کی حالت میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر آپ سے ساری سرگز شت عرض کردی۔ آپ نے فر مایا۔ عمر! پچھ فکر نہ کرو۔ خدا کو منظور ہوا تو حضصہ کو خواب کی خواب کے گا اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی۔ عبر آپ نے اس لئے اس لئے اس لئے وابو کرکی نسبت بہتر خاوند مل جائے گا اور عثمان کو حفصہ کی نسبت بہتر بیوی ملے گی۔ عبر آپ نے اس لئے اس لئے اس لئے اس لئے وابو کرکی نسبت بہتر بیوی ملے گی۔ عبر آپ نے اس لئے اس ل

فر مایا کہ آ ب مفصہ کے ساتھ شادی کر لینے اور اپنی لڑکی ام کلثوم کوحضرت عثان کے ساتھ بیاہ کر دیئے

٢ : اصابه وزرقانی حالات هصه "

ا: اصابهوزرقانی

سي: اصابه وزرقانی حالات هضه ا

س : بخاري كتاب النكاح باب عرض الانسان ابنته

کاارادہ کر چکے تھے جس سے حضرت ابوبکر اور حضرت عثمان دونوں کواطلاع تھی اوراسی لئے انہوں نے حضرت عثمان سے بی حضرت عمر کی تجویز کوٹال دیا تھا۔ اس کے بچھ وصہ بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے بی صاحبز ادی ام کلثوم کی شادی فرمادی جس کا اوپر ذکر گزر چکا ہے اوراس کے بعد آپ نے خودا پی طرف سے حضرت عمر کو حفصہ کے لئے پیغام بھیجا۔ حضرت عمر کواس سے بڑھ کراور کیا چاہئے تھا۔ انہوں نے نہایت خوشی سے اس رشتہ کو قبول کیا ۔ اور شعبان ۱۳ ہجری میں حضرت حفصہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آکر حرم نبوی میں داخل ہو گئیں ۔ جب بیر شتہ ہوگیا تو حضرت ابو بکر نے حضرت عمر سے کہا کہ شاید آپ کے دل میں میری طرف سے کوئی ملال ہو۔ بات بہ ہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادے سے اطلاع تھی ، لیکن میں آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے دراز کو ظاہر نہیں کرسکتا تھا۔ ہاں اگر آپ کا بیارا دہ نہ ہوتا تو میں بڑی خوشی سے حفصہ سے شادی کر لیتا ہے۔

حفصہ کے نکاح میں ایک توبیہ خاص مسلحت تھی کہ وہ حضرت عمر کی صاحبز ادی تھیں جو گویا حضرت ابوبکر شمصہ کے بعد تمام صحابہ میں افضل ترین سمجھے جاتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقربین خاص میں سے تھے۔ پس آپس کے تعلقات کو زیادہ مضبوط کرنے اور حضرت عمرا ور حفصہ کے اس صدمہ کی تلافی کرنے کے واسطے جو تنیس بن حذا فہ کی بے وقت موت سے ان کو پہنچا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا کہ حفصہ سے خود شادی فر مالیں اور دوسری عام مصلحت بیر مدنظرتھی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا ہی عور توں میں جو بنی نوع انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہات سے کی جتنی زیادہ بیویاں ہوں گی اتنا ہی عور توں میں جو بنی نوع انسان کا نصف حصہ بلکہ بعض جہات سے نصف بہتر حصہ بیں دعوت و تبلیغ اور تعلیم کا کام زیادہ و سیع پیانے پر اور زیادہ آسانی اور زیادہ خوبی کے ساتھ ہو سکے گا۔

تعدّ داز دواج کے مسلہ کے متعلق اصولی بحث ہم حضرت عائشہ کی شادی کے بیان میں کرچکے ہیں۔
اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں لیکن اس قدر ذکر اس جگہ بے موقع نہ ہوگا کہ جو پابندیاں تعدّ د
از دواج کے متعلق اسلام عائد کرتا ہے اور جن پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم خود عملاً کاربند تھان کے
ماتحت ایک سے زیادہ بیویوں کے ساتھ شادی کرنا ہر گز عیش وعشرت کا ذریعے نہیں بن سکتا بلکہ حق ہہے کہ
ان شرائط کے ماتحت تعدّ داز دواج ایک بہت بڑی قربانی ہے جو مرد اور عورت دونوں کو اپنے ذاتی یا
خاندانی یا قومی یا ملکی یادی مصالح کے ماتحت اختیار کرنی پڑتی ہے اور اس قربانی کو اختیار کرنے والا شخص

خاگی عیش وعشرت اورخاگی راحت وخوثی سے اس شخص کی نسبت بہت زیادہ دور ہوتا ہے جس کے مال اور جس کی توجہ اور جس کے وقت اور جس کی ظاہری محبت کی ما لک صرف ایک عورت ہوتی ہے۔ پھر یہ بات بھی یا در کھنی جائے کہ جوشخص عیش وعشرت کے خیال سے زیادہ شادیاں کرتا ہے، وہ لاز ماً اپنی بیویوں کی خوراک اور پوشش اور رہائش وغیرہ کا خاص خیال رکھتا ہے اوران کے لئے ہر طرح کا سامان عیش وعشرت مہیا کرتا ہے۔ گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بالکل اس کے خلاف نظارہ نظر آتا ہے۔ دور نہ جاؤ قر آن ہی کو کھول کردیھو کہ جو مسلم طور پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سوانح میں صحیح ترین صحیفہ ہے کہ ایک موقع پر جبکہ باہر سے اموال کی آمد آمد شروع ہوگئ تھی اور صحابہ سی قدر خوشحال ہور ہے تھے آپ کی بیویوں نے آپ سے عرض کیا کہ اب اس فراخی سے بچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چا ہے اور اب تک جو تگی کے دن بیویوں نے آپ سے عرض کیا کہ اب اس فراخی سے بچھ حصہ ہمیں بھی ملنا چا ہے اور اب تک جو تگی کے دن کا ٹے ہیں اس کا بچھاز الہ ہونا جا ہے تو اس پر آپ نے فرمایا۔

اِنُ كُنْتُنَّ تُرِدْ الْحَلُوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ ٱمَتِّعْكُنَّ وَٱسَرِّحْكُنَّ مَا اللهَ مَرَاطًا جَمِيْلًا ﴿ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ اللهَ عَلَيْمًا ﴿ اللهَ عَلَيْمًا لَهُ اللهَ عَلَيْمًا ﴿ اللهَ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْمًا ﴿ اللهَ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْمًا لَهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

لین ''اگرتم دنیا کی زندگی اوراس کے مال ومتاع کو پیند کرتی ہوتو آؤ میں تمہیں دنیا کے اموال دے دیتا ہوں ، مگر اس صورت میں تم میری بیویاں نہیں رہ سکتیں (کیونکہ میں اپنی زندگی کو دنیا کے اموال کی آلائش سے پاک رکھنا چاہتا ہوں) اورا گرمیری بیویاں رہنا چاہتی ہوتو محض خدا کی خاطر اور میرے منصب رسالت کی خاطر اور آخرت کی خاطر میرے ساتھ رہو۔ اس صورت میں تم کوخدا کی طرف سے وہ عظیم الشان اجر ملے گا جو نیکوکاروں کے لئے مقدر ہے۔''

آپ کے اس فرمان کوس کرسب از واج نے بالا تفاق عرض کیا کہ ہمیں خدا اوراس کا رسول بس ہیں۔ دنیا کے اموال در کارنہیں۔ کی کیا اس زبر دست تاریخی شہادت کے ہوتے ہوئے یہ خیال کیا جاسکتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدّ داز دواج نعو ذباللہ عیش وعشرت کا ذریعہ تھا؟ یقیناً بہزئ ہوی جوآپ کے گھر آتی تھی وہ آپ کی خائلی تنگی کوزیادہ کرنے والی ہوتی تھی اور یہ آپ کی عظیم الشان قربانی کی روح تھی جس کی وجہ سے آپ نے اپنے دین اوراپنی قوم اوراپنے ملک کی خاطر ان

تنگیوں کوخوثی کےساتھ برداشت کیااورا پنی زندگی کےامن اورقرارکو ہر باد کر کےایک بالکل درویشا نہاور مسافرانہ زندگی اختیار کی ۔

آپ کے پیش کردہ مسکلہ تعدّ داز دواج میں ایک حکمت پیجھی تھی کہ اس سے وہ علائق کمزور ہو جائیں جودنیا میں انسان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کے بہت سے تعلقات ہیں جن کواسے نبھانا پڑتا ہے۔مثلاً والدین ہیں ، بھائی بہن ہیں ، بیوی ہے،اولا دہے، دوست ہیں ، ہمسائے ہیں وغیر ذالک ۔اوران سارےعلائق میں سے جذباتی رنگ میںسب سے زیادہ گرم جوثی اور حدّت حسّ کا رشتہ ہوی کارشتہ ہے۔مرد کی محبت اپنی ہوی ہے بعض اوقات الیں صورت اختیار کر لیتی ہے جسے عرف عام میں عشق کے نام سے موسوم کرتے ہیں اور بعض اوقات جذبات کی تیزی اس عشق کوایک گونہ جنون کی حد تک بھی پہنچادیتی ہے اور پھرالیں حالت میں انسان سوائے اس عشق کے مظاہرے میں زندگی گز ارنے کے اورکسی کام کانہیں رہتا۔ حالانکہ بیمسلّم ہے کہ دنیا کی زندگی کے بہترین کام وہ ہیں جوانفرادی زندگی کے ساتھ نہیں بلکہ اجماعی اور قومی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں ۔پس چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان کے اندران فرائض کے پورا کرنے کے لئے بہترین قابلیت بیدا کرنا چاہتے تھے جو بنی نوع انسان کی اجتماعی زندگی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لئے آپ نے بعض حالات میں خاص شرائط کے ماتحت تعدّ داز دواج کی اجازت دے کرم داورعورت کے اس رشتے کوالیں صورت دے دی ہے کہ اس کے اندر محویت کاعالم نہ پیدا ہو سکے۔اوراس اصل کے ماتحت آپؓ کا تعدّد از دواج پڑمل کرنا علائق خانگی کو کمزور کرنے کی غرض سے تھا نہ کہ انہیں مضبوط کرنے کے واسطے۔ چنانچی آپ گاوہ جواب جو آپ نے اپنی بیو یوں کوان کی طرف سے مال کا مطالبہ ہونے پر دیا اس پر شاہد ہے اور اس سے پیۃ لگتا ہے کہ آپ نہ صرف خوداینی توجہ کوخدا کے لئے اوراینے منصب رسالت کے لئے وقف رکھنا چاہتے تھے بلکہ اپنی ہویوں کے متعلق بھی آپ کے دل میں یہی خواہش تھی کہان کا آپ کے ساتھ تعلق محض خدا کے لئے اور آپ کے منصب رسالت کے لئے اورآ خرت کے لئے ہو۔الغرض آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعدّ داز دواج دینی اورتو می اورمکلی مفاد کے ماتحت تھااوران حالات میں یقیناً بیا یک شخصی مفاد کی بہت بڑی قربانی تھی جوآ پ نے اختیار کی کیونکہ آپ نے اپنی خانگی زندگی میں ایک سخت درجہ کئی اور ننگی پیدا کر کے اپنے ان فرائض کے انجام دینے کے لئے آسانی پیدا کی جوایک شارع اور دین مصلح اور لیڈر کی حیثیت میں آپ پر عائد ہوتے تھے اور اس لئے آپ کا یفعل ہرا س شخص کے شکریہ کامستحق ہے جو جنگل کے وحثی جانوروں کی طرح صرف

ا پٹی جسمانی خواہشات اور تخصی اور انفرادی مفاد کا خیال نہیں رکھتا بلکہ اخلاقی اور روحانی اور قومی اوراجتماعی زندگی کی اصلاح اور تر تی کوانیانصب العین بنا تا ہے۔

حضرت هضه یا کی عمر شادی کے وقت قریباً کیس سال تھی اور بوجہ اس کے کہ حضرت عا کنٹی کے بعد وہ صحابہ میں سے ایک افضل ترین شخص کی صاحبز ادی تھیں۔از واج مطہرات میں ان کا ایک خاص درجہ سمجھا جاتا ہے اور حضرت عا کنٹی کے ساتھ بھی ان کا بہت جوڑ تھا اور سوائے بھی کبھار کی کش مکش کے جوایسے رشتہ میں ہوجایا کرتی ہے، وہ دونوں آپس میں بہت محبت کے ساتھ رہتی تھیں۔حضرت هضه یا کھنا پڑھنا جانتی تھیں۔ چنا نچے حدیث میں ایک روایت آتی ہے کہ انہوں نے ایک صحابی عورت شفاء بنت عبداللہ سے لکھنا سکھا تھا۔ان کی وفات ۲۵ جمری میں ہوئی جبکہ ان کی عمر کم وہیش تریسٹھ سال کی تھی۔

ولا دت امام حسن ٔ رمضان ۲ ہجری کے واقعات میں حضرت علی ؓ اور حضرت فاطمہؓ کے

تکاح کاذکر از چکا ہے۔ ان کے ہاں رمضان اجری میں ایک کاذکر از چکا ہے۔ ان کے ہاں رمضان اجری میں ایک نکاح کے قریباً دیں ماہ بعدا کیا بچہ پیدا ہوا جس کا نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن اگری وصورت حسن ایس جو بعد میں مسلمانوں میں امام حسن علیہ الرحمۃ کے نام سے ملقب ہوئے ۔ حسن اپنی شکل وصورت میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت میں آخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کوجس طرح اپنی اولاد حضرت فاطمہ سے بہت محبت تھی اسی طرح حضرت فاطمہ کی اولاد سے بھی آپ کو خاص محبت تھی ۔ گئی دفعہ فرماتے سے خدا یا مجعصان بچوں سے محبت ہو تھی ان سے محبت کر اور ان سے محبت کر اول سے محبت کر ۔ گئی دفعہ ایبا ہوتا تھا کہ آپ نماز میں ہوتے تو حسن آپ سے لیٹ جاتے ۔ رکوع میں ہوتے تو حسن آپ کی ٹاگوں میں سے راستہ بنا کرنگل جاتے ۔ بعض اوقات جب صحابہ انہیں روکتے تو آپ صحابہ کوئن فرماد سے کہ دو کو نہیں ۔ دراصل چونکہ ان کا لپٹنا آپ کی توجہ کو نتشر نہیں کرتا تھا۔ اس لئے آپ ان کی معصوم محبت کے طفلا نہ مظاہرہ میں مزاح نہیں ہونا چا ہے تھے۔ امام حسن کے در بعد سے مسلمانوں کے دوگر ہوں میں صلح کرائے گا۔ چنانچا ہے وقت پر یہ پیشگوئی پوری ہوئی۔ ع

## ایک مصیبت کا دھکہ۔قانون ور نثہ۔حرمت شراب کفار کی غداری اور دو در دنا ک واقعات

جنگ اُ حد۔ شوال ۲۳ ہجری مطابق مار پچ ۲۲۳ء بر پاہوا تھااس کا ذکر جنگ بدر کے حالات بر پاہوا تھااس کا ذکر جنگ بدر کے حالات میں کیا جاچکا ہے۔ سرداران قریش نے قسمیں کھائی تھیں کہ جب تک مقولین بدرکا انقام نہ لے لیں گے اس وقت تک چین نہ لیں گے۔ ان کے اس جذبہ انقام کو مدینہ کے بدعہد یہود کی خفیہ اشتعال انگیزیوں نے اور بھی زیادہ بحرگا دیا تھا۔ چنانچہ بدر کے بعد قریش مکہ نے دوسر ے قبائل کو مسلمانوں کے خلاف بہت تخت اکسانا شروع کر دیا اور خو دبھی برابراس تاک میں رہے کہ جب بھی موقع ملے مسلمانوں پرحملہ کر کے انہیں کچل ڈالیں۔ بنوسلیم اور بنو غطفان کا مدینہ پرحملہ آ ورہو نے کی غرض سے باربار جمع ہونا جس کا ذکراوپر گزر چکا ہے زیادہ تر قریش مکہ ہی کی اشتعال انگیزیوں کا بتیجہ تھا۔ غزوہ سویت بھی جس میں ابوسفیان نے مدینہ پرشب خون مار نے کی تجویز کی تھی اس نے نہیر کی ایک گڑی تھی اور چونکہ خدا کے فضل سے اس غزوہ میں قریش کو ذلت کا منہ دیکھنا پڑا تھا، اس لئے ان کا جوش انتقام اور بھی زیادہ ہوگی نے دل سے بردوں سویت کے لئے یہ کہد دیا تھا کہ ہماری فتم پوری ہوگئی ہے ، لیکن ان کے دل اس بات کو محسوس کرتے تھے کہ غزوہ سویت نے ان کا جوش انتقام خروش کے ماتھے پر ذلت کا ایک اور دھبہ لگا دیا تھا۔ لہذا اس کے بعد انہوں نے آ گے ہے بھی زیادہ جوش خروش کے ساتھ جنگ کی تیاری شروع کی ۔ چنانچہ غزوہ اُ حدجس کا ہم اب ذکر کرنے گے ہیں اس تھ جنگ کی تیاری شروع کی ۔ چنانچہ غزوہ اُ حدجس کا ہم اب ذکر کرنے گے ہیں اسی تھ جنگ کی تیاری شروع کی ۔ چنانچہ غزوہ اُ حدجس کا ہم اب ذکر کرنے گے ہیں اس تاری کا متحد تھا۔

جس تجارتی قافلہ کا ذکر جنگ بدر کے حالات میں گزر چکا ہے اس کے منافع کاروپیہ جس کی مالیت

پچاس ہزار دینارتھی کے رؤسائے مکہ کے فیصلہ کےمطابق ابھی تک دارالندوہ میںمسلمانوں کےخلاف حملہ کرنے کی تیاری کے واسطے محفوظ پڑا تھا<sup>ئ</sup> اب اس رویے کو نکالا گیا اور بڑے زور شورسے جنگ کی تیاری شروع ہوئی ہے مسلمانوں کواس تیاری کاعلم بھی نہ ہوتا اورلشکر کفارمسلمانوں کے درواز وں پر پہنچ جاتا مگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیدارمغزی نے تمام ضروری احتیاطیں اختیار کررکھی تھیں ۔ یعنی آ پؓ نے ا بنے چیا عباس بن عبدالمطلب کوجو دل میں آ ہے گے ساتھ تھے مکہ میں تھہرے رہنے کی تا کید کررکھی تھی اوروہ قریش کی حرکات وسکنات سے آپ کواطلاع دیتے رہتے تھے کے چنانچہ عباس بن عبدالمطلب نے اس موقع پر بھی قبیلہ بنوغفار کے ایک تیز روسوار کو بڑے انعام کا وعدہ دے کر مدینہ کی طرف روانہ کیا اور ایک خط کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کے اس ارادے سے اطلاع دی۔ <sup>ھ</sup> اوراس قاصد کو شخت تا کید کی که تین دن کے اندرا ندرآپ کو بیخط پہنچا دے۔ جب بیقا صدیدینہ پہنچا توا تفاق سے اس وقت آنخضرت صلی الله علیہ وسلم مدینہ کے حوالی قبامیں تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ چنانچہ بیر قاصد آپ ً کے پیچےو ہیں قبامیں پہنچااورآ یا کے سامنے یہ بندخط پیش کردیا۔آ یا نے فوراً اپنے کا تب خاص ابی بن کعب انصاری کو بیزخط دیا اور فر مایا کہ اسے پڑھ کرسناؤ کہ کیا لکھا ہے الی نے خطر پڑھ کرسنایا تواس میں بیر وحشت ناک خبر درج تھی کہ قریش کا ایک جرار لشکر مکہ ہے آر ہاہے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خطان کرانی بن کعب کوتا کیدفر مائی کہاس کے مضمون سے کسی کواطلاع نہ ہو۔ اور پھر آپ نے مدینہ میں واپس تشریف لا کر اینے دوصحابیوں کولٹکر قریش کی خبر رسانی کے لئے مکہ کے راستہ کی طرف روانہ فر ما دیا۔غالبًا اسی موقع پر آپ نے مسلمانوں کی تعدادوطافت معلوم کرنے کے لئے پیجھی ارشاد فر مایا کہ مدینه کی تمام مسلمان آبادی کی مردم ثاری کی جاوے۔ چنانچه مردم ثاری کی گئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت تک کل بندرہ سومسلمان متنفیس ہیں ۔اس وقت کے حالات کے ماتحت اسی تعداد کو بہت بڑی تعداد سمجھا گیا۔ چنانچے بعض صحابہ نے تو اس وقت خوش کے جوش میں یہاں تک کہد دیا کہ کیا اب بھی جبکہ ہماری تعداد ڈیڑھ ہزارتک پہنچ گئی ہے ہمیں کسی کا ڈر ہوسکتا ہے؟ مگرا نہی میں سے ایک صحابی کہتے ہیں کہاس کے بعد ہم پرایسےایسے سخت وفت آئے کہ بعض اوقات ہمیں نماز بھی حیب حیب کرادا کرنی پڑتی تھی <sup>ہے</sup> ایک

ا: ابن سعد ابن سعد ابن بشام <u>لا</u>: ابن سعد وابن بشام

س : زرقانی جلداصفحه ۲۲۸ هـ : ابن سعد ک : زرقانی جلداصفحه ۱۲

ے: بخاری کتاب الجہاد باب کتابۃ الامام وفتح الباری شرح حدیث مذکور

موقع پراس سے پہلے بھی آپ نے مسلمانوں کی مردم شاری کروائی تھی تواس وقت چھاور سات سو کے درمیان تعدا دنگائتھی ہے درمیان تعدا دنگائتھی کے

غالبًارمضان ٣ ہجری کے آخریا شوال کے شروع میں قریش کالشکر مکہ سے نکلا لیشکر میں دوسر ہے قبائل عرب کے بہت سے بہادر بھی شامل تھے۔ آبوسفیان سردارلشکر تھالشکر کی تعداد تین ہزارتھی جس میں سات سو زرہ پوش سپاہی شامل تھے۔ سواری کا سامان بھی کافی تھا یعنی دوسو گھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے آور سامان حرب بھی کافی وشافی مقدار میں تھا۔ عور تیں بھی ساتھ تھیں جن میں ہندز وجہ ابوسفیان اور عکر مہ بن ابوجہل ہفوان بن امیے، خالد بن ولیداور عمروا بن العاص کی بیویاں اور مصعب بن عمیر صحابی کی مشرکہ مال خاص طور پر قابل ذکر ہیں ہے ہے تورتیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق گانے بجانے کا سامان اسپنے ساتھ لائی تھیں تا کہ اشتعال انگیز اشعار گاکر اور دفیں بجاکر اپنے مردوں کو جوش دلاتی رہیں۔

ل: مسلم كتاب الإيمان باب جواز الاستسراء للخائف ٢: ابن هشام

س : ابن سعد م ع : ابن سعد وابن بشام <u>۵</u> : ابن سعد

نے: ابن سعد کے: واقدی

اردگر دیبرہ دیا یا صبح جمعہ کا دن تھا۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مسلمانوں کوجمع کر کے ان سے قریش کے اس حملہ کے متعلق مشورہ ما نگا کہ آیا مدینہ میں ہی گھہرا جاوے پایا ہرنکل کر مقابلہ کیا جاوے ی<sup>ئ</sup> اس مشورہ میں عبداللہ بن ابی بن سلول بھی شریک تھا جو دراصل تو منافق تھا مگر بدر کے بعد بظاہر مسلمان ہو جا تھا اور بیہ پہلاموقع تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسےمشورہ میں شرکت کی دعوت دی ۔مشورہ سے قبل آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قریش کے حملے اوران کے خونی ارادوں کا ذکر فر مایا اور فر مایا که'' آج رات میں نے خواب میںایک گائے دیکھی ہےاور نیز میں نے دیکھا کہ میری تلوار کاسرا ٹوٹ گیا ہے<sup>"</sup> اور پھر میں نے دیکھا کہوہ گائے ذبح کی جارہی ہےاور میں نے دیکھا کہ میں نے اپنا ہاتھا یک مضبوط اور محفوظ زرہ کے اندرڈ الا ہے یک اور ایک روایت میں یہ بھی مذکور ہواہے کہ آپ نے فرمایا کہ '' میں نے دیکھاہے کہ ایک مینڈ ھا ہے جس کی پیٹھ پر میں سوار ہوں ہے صحابہ نے دریافت کیا یارسول اللہ! آپ نے اس خواب کی کیا تعیر فرمائی ہے؟ آپ نے فرمایا۔' گائے کے ذبح ہونے سے تو میں یہ سمحمتا ہوں کہ میرے صحابہ میں سے بعض کا شہید ہونا مراد ہے اور میری تلوار کے کنارے کے ٹوٹنے سے میرے عزیز وں میں ے کسی کی شہادت کی طرف اشارہ معلوم ہوتا ہے لئی شایدخود مجھے اس مہم میں کوئی تکلیف مینچے سے اورزرہ کے اندر ہاتھ ڈالنے سے میں یہ بھتا ہوں کہ اس حملہ کے مقابلہ کے لئے ہمارا مدینہ کے اندر گھیرنا زیادہ مناسب ہے۔ اور مینڈ ھے پر سوار ہونے والے خواب کی آیٹ نے بیتا ویل فر مائی کہ اس سے کفار کے لشکر کا سر دار یعنی علمبر دار مراد ہے جوانشاءاللہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مارا جائے گا<sup>9</sup>اس کے بعد آ پڑنے نے صحابہ سے مشورہ طلب فرمایا کہ موجودہ صورت میں کیا کرنا جا ہے ۔بعض اکابر صحابہ نے حالات کے اونج نیج کوسوچ کراورشاید کسی قدر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خواب سے بھی متاثر ہوکر بیرائے دی کہ مدینہ میں ہی طہر کر مقابلہ کرنا مناسب ہے یہی رائے عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے دی اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی رائے کو پیند فر مایا اور کہا کہ بہتریہی معلوم ہوتا ہے کہ ہم مدینہ کے اندررہ کران کامقابلہ کریں لیکن اکثر صحابہ نے خصوصاً ان نو جوانوں نے جو بدر کی جنگ میں شامل نہیں ہوئے تھے اوراینی شہادت سے خدمت دین کا موقع حاصل کرنے کے لئے بے تاب ہورہے تھے بڑے

ا: ابن سعد عناب وامرهم شوري كتاب الاعتصام بالكتاب باب وامرهم شوري

س : بخاری حالات احد م : ابن بشام <u>۵</u> : ابن سعد ل : ابن بشام

کے: ابن سعد <u>۸</u>: ابن سعد <u>9</u>: زرقانی وابن سعد

اصرار کے ساتھ عرض کیا کہ شہر سے باہر نگل کر کھلے میدان میں مقابلہ کرنا چا ہے ۔ ان اوگوں نے اس قدر اصرار کے ساتھ اپنی رائے کو پیش کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے جوش کو دیکھ کران کی بات مان کی اور فیصلہ فر مایا کہ ہم کھلے میدان میں نکل کر کفار کا مقابلہ کریں گے اور پھر جمعہ کی نماز کے بعد آپ نے مسلمانوں میں عام تحریک فرمائی کہ وہ جہاد فی شبیل اللہ کی غرض سے اس غزوہ میں شامل ہوکر تواب حاصل کریں ۔ اس کے بعد آپ اندرون خانہ تشریف لے گئے جہاں حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کی مدد سے آپ نے عمامہ باندھا اور لباس پہنا اور پھر ہتھیار لگا کر اللہ کانام لیتے ہوئے باہر تشریف لے آئے ۔ لیکن اسے عرصہ میں حضرت سعد بن معاذ رئیس فیبلہ اوس اور دوسرے اکا برصحابہ کے سمجھانے سے نو جوان پارٹی کو اپنی غلطی محسوس ہونے گئی تھی کہ رسول خدا کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے پر اصرار نوجوان پارٹی کو اپنی غلطی محسوس ہونے گئی تھی کہ رسول خدا کی رائے کے مقابلہ میں اپنی رائے پر اصرار نہیں کرنا چا ہے تھا اور اب اکثر ان میں سے پشیمانی کی طرف مائل تھے۔

ا: ابن ہشام وابن سعد کے : ابن سعد وزرقانی

س: بخاری کتاب الاعتصام بالکتاب باب امر هم شوری سے: ابن سعد ع: ابن سعد وطبری

فر مایا اور لشکراسلامی کا جائزہ لئے جانے کا حکم دیا۔ کم عمر بچے جو جہاد کے شوق میں ساتھ آگئے تھے واپس کئے گئے ۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر،اسامہ بن زید،ابوسعیدخدری وغیرہ سب واپس کئے گئے ۔ رافع بن خدیج انہیں بچوں کے ہم عمر تھ مگر تیرا ندازی میں اچھی مہارت رکھتے تھے۔ان کی اس خوبی کی وجہ سے ان کے والدنے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں ان کی سفارش کی کہان کوشریک جہاد ہونے کی اجازت دی جاوے۔آ بخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع کی طرف نظراتھا کر دیکھا تو وہ سیا ہیوں کی طرح خوب تن کر کھڑے ہوگئے تا کہ چست اور لمبےنظر آئیں۔ چنانچہ ان کا بیداؤ چل گیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوساتھ چلنے کی اجازت مرحمت فر مادی۔اس پر ایک اور بچے سمرۃ بن جندب نا می جسے والیسی کا حکم مل چکا تھاا پنے باپ کے پاس گیا اور کہا کہ اگر رافع کولیا گیا ہے تو مجھے بھی اجازت ملنی جا ہے ۔ کیونکہ میں رافع سے مضبوط ہوں اورا سے کشتی میں گرالیتا ہوں ۔ باپ کو بیٹے کے اس اخلاص پر بہت خوشی ہوئی اور وہ اسے ساتھ لے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراینے بیٹے کی خواہش بیان کی۔ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے مسکراتے ہوئے فر مایا اچھارا فع اور سمرۃ کی کشتی کرواؤ تا کہ معلوم ہوکہ کون زیادہ مضبوط ہے۔ چنانچے مقابلہ ہوا اور واقع میں سمرۃ نے بلی بھر میں رافع کواٹھا کردے مارا۔جس پر آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے سمرة كوبھى ساتھ چلنے كى اجازت مرحت فرمائى اوراس معصوم بيچ كا دل خوش ہو گیا <sup>ک</sup>اب چونکہ شام ہو چکی تھی اس لئے بلال نے اذان کہی اورسب صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتد امیں نماز اداکی اور پھررات کے واسطے مسلمانوں نے پہیں ڈیرے ڈال دیۓ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کے پہرے کے لئے محمد بن مسلمہ کونتظم مقرر فرمایا جنہوں نے بچاس صحابہ کی جماعت کے ساتھ رات بھرلشکرا سلامی کے اردگر دچکرلگاتے ہوئے پہرہ دیا ہے

دوسرے دن یعنی ۱۵ شوال ۳ ہجری کی مطابق ۳۱ مارچ ۲۲۴ ہ فی بروز ہفتہ سحری کے وقت لشکر اسلامی آگے بڑھا اور راستے میں نماز اداکرتے ہوئے جس ہوتے ہی اُحد کے دامن میں پہنچ گیا۔ اس موقع پر بدباطن عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین نے غداری کی اور اپنے تین سوساتھیوں کے ساتھ مسلمانوں کے لشکرسے ہٹ کر بیکہتا ہوا مدینہ کی طرف واپس لوٹ گیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم نے میری بات نہیں مانی اور ناتج بہ کارنو جوانوں کے کہنے میں آگر باہرنگل آئے ہیں ،اس لئے میں ان کے ساتھ

سر: ابن سعد

ا: ابن سعد <u>۲</u>: ابن ہشام وطبری

سے: ابن ہشام ہے: توفیقات

ہوکر نہیں لڑسکتا ۔بعض لوگوں نے بطور خودا سے سمجھایا بھی کہ یہ غداری ٹھیک نہیں ہے،مگراس نے ایک نہ سنی اور یہی کہتا گیا کہ بہ کوئی لڑائی ہوتی تو میں بھی شامل ہوتا مگر بہ کوئی لڑائی نہیں ہے بلکہ خود ہلاکت کے مندمیں جانا ہے کے اب اسلامی لشکر کی تعدا دصرف سات سونفوس پرمشتمل تھی جو کفار کے تین ہزار سیاہیوں کے مقابلہ میں ایک چہارم سے بھی کم تھی اورسواری اورسامان حرب کے لحاظ سے بھی اسلامی لشکر قریش کے مقابلہ میں بالکل کمزوراورحقیرتھا۔ کیونکہ مسلمانوں کی فوج میں صرف ایک سوزرہ پوش اورفقط دو گھوڑے تھے۔ یا اس کے بالمقابل کفار کےلشکر میں سات سوزرہ پوش اور دوسوگھوڑے اور تین ہزار اونٹ تھے۔اس کمزوری کی حالت میں جسے مسلمان خوب محسوس کرتے تھے عبداللہ بن ابی کے تین سو آ دمی کی غداری نے بعض کمز ور دل مسلمانوں میں ایک بے چینی اوراضطراب کی حالت پیدا کر دی اور ان میں سے بعض متزلزل ہونے لگ گئے ۔ چنانچہ جبیبا کہ قر آن شریف <sup>تع</sup> میں بھی اشارہ کیا گیا ہے اسی گھبراہٹ اوراضطراب کی حالت میں مسلمانوں کے دو قبائل بنوحار ثداور بنوسلمہ نے مدینہ کی طرف واپس لوٹ جانے کااراد ہ بھی کرلیا،مگر چونکہ دل میں نور ایمان موجود تھا پھر سنجل گئے اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے موت کوسا منے دیکھتے ہوئے بھی اپنے آقا کے پہلوکونہ چھوڑ ا<sup>یم</sup> آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی مدد پر بھروسہ کرتے ہوئے آ گے بڑھے اوراُ حد کے دامن میں ڈیرہ ڈال دیا۔ایسے طریق پر کہ اُ حد کی پہاڑی مسلمانوں کے پیچیے کی طرف آگئی اور مدینہ گویا سامنے رہا۔اوراس طرح آ ی فی است محفوظ کرلیا عقب کی پہاڑی میں ایک درہ تھا جہاں سے حملہ ہوسکتا تھا۔اس کی حفاظت کا آپؓ نے بیا نظام فر مایا کہ عبداللہ بن جبیر کی سرداری میں پچاس تیرانداز صحابی و ہاں متعین فر ماد ئے اوران کو تا کید فر مائی کہ خواہ کچھ ہوجاوے وہ اس جگہ کونہ چھوڑیں اور دشمن پرتیر برساتے جائیں۔آپ گواس درہ کی حفاظت کا اس قدر خیال تھا کہ آپ نے عبداللہ بن جبیر سے بہ تکرار فر مایا کہ دیکھو بید در ہ کسی صورت میں خالی نہ رہے۔ حتیٰ کہ اگرتم دیکھو کہ ہمیں فتح ہوگئی ہے اور دشمن پسیا ہوکر بھاگ نکلا ہے تو پھربھی تم اس جگہ کو نہ چھوڑ نا اورا گرتم دیکھو کہ مسلمانو ں کوشکست ہوگئی ہے اور دشمن ہم پر غالب آگیا ہے تو پھر بھی تم اس جگہ سے نہ ہٹنا <sup>ہے حتیٰ</sup> کہا یک روایت میں پیالفاظ آتے ہیں کہ''اگرتم دیکھوکہ برندے ہمارا گوشت نوچ رہے ہیں تو پھربھی تم یہاں سے نہ ہٹناحتیٰ کہ تمہیں یہاں سے ہٹ

ا: ابن ہشام وابن سعد عن ان: طبری عن سورۃ آل عمران: ۱۲۳

<u>a</u>: بخاری کتابالمغازی حالات احد

س: بخارى حالات غزوه احد

آنے کا حکم جاوے۔ اس طرح اپنے عقب کو پوری طرح محفوظ کر کے آپ نے لشکر اسلامی کی صف بندی کی اور مختلف دستوں کے جداجدا امیر مقرر فر مائے۔ اس موقع پر آپ کو بیا طلاع دی گئی کہ لشکر قریش کا جھنڈ اطلحہ کے ہاتھ میں ہے۔ طلحہ اس خاندان سے تعلق رکھتا تھا جوقریش کے مورث اعلی قصی بن کلاب کے قائم کر دہ انتظام کے ماتحت جنگوں میں قریش کی علمبر داری کا حق رکھتا تھا۔ بیہ معلوم کر کے آپ نے فر مایا۔ ''ہم قومی و فا داری دکھانے کے زیادہ حق دار ہیں چنا نچہ آپ نے حضرت علی سے مہاجرین کا جھنڈ الے کر مصعب بن عمیر کے سپر دفر ما دیا جو اسی خاندان کے ایک فرد تھے جس سے مہاجرین کا تھا۔ ی

دوسری طرف قریش کے نشکر میں بھی صف آ رائی ہو چکی تھی۔ابوسفیان امیرالعسکر تھا۔مینہ پر خالد بن ولید کمانڈرتھا۔اورمیسرہ پر عکرمہ بن ابوجہل تھا۔تیراندازعبداللہ بن ربیعہ کی کمان میں تھے۔ عورتیں لشکر کے پیچھے دفیں بھابھا کراوراشعار گا گا کرمردوں کو جوش دلاتی تھیں۔ ع

سب سے پہلے لئکر قریش سے ابوعا مراوراس کے ساتھی آگے بڑھے۔اس شخص کاذکراو پرگزر چکا ہے کہ یہ قبیلہ اوس میں سے تھا اور مدینہ کا رہنے والا تھا اور را بہ کے نام سے مشہور تھا۔ جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں تشریف لائے تواس کے پچھ وصہ بعد پیشخص بخص وحسد سے بھر گیا اور اپنے چند ساتھ بول کے ساتھ مکہ چلا گیا اور قریش مکہ کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے خلاف اکساتا رہا۔ چنا نچہ اب جنگ احد میں وہ قریش کا جمایت بن کر مسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور بیا یک بجیب بات ہے کہ ابوعا مرکا بیٹا حظلہ ایک نہایت خلص مسلمان تھا اور اس جنگ کے موقع پر اسلامی لشکر میں شامل بات ہو اور نہایت جا نبازی کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہوا۔ ابوعا مرچونکہ قبیلہ اوس کے ذی اثر لوگوں میں سے تھا۔ اس لئے اسے یہ پختہ امید تھی کہ اب جو میں اسے عرصہ کی جدائی کے بعد مدینہ والوں کے سامنے ہوں گا تو وہ میری محبت میں فور اُمحر صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر میر سے ساتھ آملیں گے۔ اس امید میں ابوعا مرک ہوں کو ہمراہ لے کر سب سے پہلے آگے بڑھا اور بلند آواز سے پکار کر کہنے لگا۔ ''اے قبیلہ اوس کے ساتھ بول گا تیں ابوعا مرہوں۔''انصار نے یک زبان ہو کر کہا۔'' دور ہوجا اے فاس ! تیری آئی شعنڈی کے لوگو! میں ابوعا مرہوں کی ایک ایسی باڑ ماری کہ ابوعا مراور اس کے ساتھ میں بدحواس ہو کر چیچے نہوں''کہ ورساتھ بی پھروں کی ایک ایسی باڑ ماری کہ ابوعا مراور اس کے ساتھ میں بدحواس ہو کر چیچے

ا: بخاری کتاب الجبها دباب مایکوه من التنازع کی ، سین : ابن سعد هـ : ابن بشام وابن سعد هـ : ابن بشام

کی طرف بھاگ گئے کے اس نظارہ کو دیکھ کر قریش کاعلمبر دار طلحہ بڑے جوش کی حالت میں آ گے بڑھا اور بڑے متکبرانہ لہجہ میں مبارز طلی کی ۔حضرت علی آ گے بڑھے اور دوجیا رہاتھ میں طلحہ کو کاٹ کرر کھودیا۔اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثان آ گے آیا اور ادھر سے اس کے مقابل پر حضرت حمزہ نکلے اور جاتے ہی اسے مارگرایا۔ کفار نے پینظارہ دیکھا تو غضب میں آ کرعام دھاوا کردیا۔مسلمان بھی تکبیر کے نعرے لگاتے ہوئے آ گے بڑھےاور دونوں فو جیس آپس میں تھتم گھا ہو گئیں غالبًا اسی موقع پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلوار ہاتھ میں لے کرفر مایا۔'' کون ہے جواسے لے کراس کاحق ادا کرے۔''بہت سے صحابہ نے اس فخر کی خواہش میں اپنے ہاتھ کھیلائے ک<sup>ئے ج</sup>ن میں حضرت عمر اور زبیر ؓ بلکہ بعض روایات کی روسے حضرت ابوبکر وحضرت علی بھی شامل تھے ۔ '' گرآ یا نیا ہاتھ رو کے رکھااور یہی فرماتے گئے ۔ '' کوئی ہے جواس کاحق ادا کرے؟'' آخر ابود جاندانصاری نے اپنا ہاتھ آ گے بڑھایا اورعرض کیا۔''یارسول اللہ! مجھےعنایت فرمائیے۔'' آپ نے بیٹلوارانہیں دے دی اورابود جانداسے ہاتھ میں لے کر تَبُخُتُ رکی حال سے اکڑتے ہوئے کفار کی طرف آ گے بڑھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا خدا کو بیرجال بہت ناپسند ہے، مگرایسے موقع پر ناپسنہ نہیں گئز ہیر جوغالبًا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار لینے کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے اور قرب رشتہ کی وجہ سے اپناحق بھی زیادہ سجھتے تھے دل ہی دل میں چے و تاب کھانے گئے کہ کیا وجہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیتلوار نہیں دی اورابود جانہ کو دے دی اوراینی اس پریشانی کودورکرنے کے لئے انہوں نے دل میں عہد کیا کہ میں اس میدان میں ابود جاند کے ساتھ ساتھ رہوں گا اور دیکھوں گا کہ وہ اس تلوار کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ ابود جانہ نے اینے سریرایک سرخ کپڑا ابا ندھااوراس تلوار کولے کرحد کے گیت گنگنا تا ہوامشر کین کی صفوں میں گھس گیا اور میں نے دیکھا کہ وہ جدهرجاتا تھا گویا موت بھیرتا جاتا تھااور میں نے کسی آ دمی کونہیں دیکھا جواس کے سامنے آیا ہواور پھروہ بیا ہوحتی کہ وہ اشکر قریش میں سے اپناراستہ کا ٹما ہوالشکر کے دوسرے کنارے نکل گیا جہاں قریش کی عورتیں کھڑی تھیں۔ ہندز وجہ ابوسفیان جو بڑے زورشور سے اپنے مردوں کو جوش دلارہی تھی اس کے سامنے آئی اورابود جانہ نے اپنی تلواراس کے اوپر اٹھائی۔جس پر ہندنے بڑے زور سے چنے ماری اورا پنے مردوں کوامداد کے لئے بلایا۔ گر کوئی شخص اس کی مدد کو نہ آیا، کین میں نے دیکھا کہ

> ا: ابن سعد لا: مسلم باب فضائل ابود جانه وابن بشام سع: زرقانی سع: ابن بشام

ابود جانہ نے خود بخو دہی اپنی تلوار نیجی کرلی اور وہاں سے ہٹ آیا۔ زبیر روایت کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں نے ابود جانہ سے بوچھا کہ یہ کیا ماجرا ہے کہ پہلے تم نے تلواراٹھائی اور پھر نیچی کرلی۔اس نے کہا میرا دل اس بات پر تیار نہیں ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار ایک عورت پر چلاؤں اور عورت بھی وہ جس کے ساتھ اس وقت کوئی مر دمحافظ نہیں۔ زبیر کہتے ہیں۔ میں نے اس وقت سمجھا کہ واقعی جو حق رسول اللہ کی تلوار کا ابود جانہ نے ادا کیا ہے وہ شاید میں نہ کرسکتا اور میرے دل کی خلش دور ہوگئی۔ ا

الغرض قریش کے علمبر دار کے مارے جانے کے بعد دونوں فوجیں آپس میں تھم گھا ہو گئیں اور سخت گھسان کا رن پڑا اورا کے عرصہ تک دونوں طرف سے قتل وخون کا سلسلہ جاری رہا۔ آخر آہتہ آہتہ اسلامی لشکر کے سامنے قریش کی فوج کے پاؤں اکھڑنے شروع ہوئے۔ چنانچ مشہور انگریز مؤرخ سرولیم میور لکھتے ہیں:

'' مسلمانوں کے خطرناک حملوں کے سامنے کی لشکر کے پاؤں اکھڑنے لگ گئے۔ قریش کے رسالے نے گئ دفعہ میرکوشش کی کہ اسلامی فوج کے بائیں طرف عقب سے ہوکر حملہ کریں۔ گر ہر دفعہ ان کوان بچاس تیرا ندازوں کے تیرکھا کر بیچھے ہٹنا پڑا جو محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے وہاں خاص طور پر متعین کئے ہوئے تھے۔ مسلمانوں کی طرف سے اُحد کے میدان میں بھی وہی شجاعت و مردائی اورموت و خطر سے وہی بے پر وائی دکھائی گئی جو بدر کے موقع پر انہوں نے دکھائی تھی۔ ملہ کے لشکر کی صفیں بھٹ بھٹ جاتی تھیں۔ جب اپنی خود کے ساتھ سرخ رومال باند سے ابود جاندان پر حملہ کرتا تھا اور اس تلوار کے ساتھ جواسے محمد (صلی الله علیہ وسلم) نے دی بی نہیں جاروں طرف گویا موت بھیرتا جاتا تھا۔ جزہ آپ سر پر شتر مرغ کے پروں کی کلفی اہراتا ہوا ہوگئی نے رومال مرجہ نہایاں نظر آتا تھا۔ علی اپنے لمجا ورسفید پھریے کے ساتھ اور زبیرا پی شوخ رنگ کی چمکی ہوئی زرد پگڑی کے ساتھ بہادران ائیڈ کی طرح جہاں بھی جاتے تھے دشمن کے واسطے موت ویر بیثانی کا پیغا م اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ یہ وہ نظارے بیں جہاں بعد کی اسلامی نقوعات و بیہروتر بیت پذیر ہوئے۔'' کے

غرض لڑائی ہوئی اور بہت سخت ہوئی اور کافی وقت تک غلبہ کا پہلومشکوک رہالیکن آخر خدا کے فضل سے قریش کے یاؤں اکھڑنے گئے اور ان کے لشکر میں بدنظمی اور ابتری کے آثار ظاہر ہونے گئے۔قریش

کے علمبردارا بیک ایک کر کے مارے گئے اوران میں سے تقریباً نوشخصوں نے باری باری اپ قو می جھنڈے کواپنے ہاتھ میں لیا۔ مگر سارے کے سارے باری باری سلمانوں کے ہاتھ سے قبل ہوئے۔ ان آخر طلحہ کے ایک جہنٹی غلام صواب نامی نے دلیری کے ساتھ بڑھ کر علم اپنے ہاتھ میں لے لیا مگر اس پر بھی ایک مسلمان نے آگے بڑھ کر وار کیا اورایک ہی ضرب میں اس کے دونوں ہاتھ کاٹ کر قریش کا جھنڈا خاک پر گرا دیا لیکن صواب کی بہا دری اور جوش کا بھی بی عالم تھا کہ وہ بھی اس کے ساتھ ہی زمین پر گرا اور جھنڈے کواپئی چھاتی کے ساتھ لگا کراسے پھر بلند کرنے کی کوشش کی مگر اس مسلمان نے جو جھنڈے کے سرنگوں ہونے کی قدر وقیت کو جانتا تھا او پر سے تلوار چلا کر صواب کو وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس کے بعد پھر قریش میں سے کسی شخص کو پیر جرائت اور ہمت نہیں ہوئی کہ اپنے عکم کواٹھائے ۔ اور مسلمانوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم پاکر تکبیر کا نعرہ لگائے تہ ہوئے پھر زور سے جملہ کیا اور دیمن کی رہی سہی صفوں کو چیرتے اور منتشر کرتے کا حکم پاکر تکبیر کا نعرہ لگائے تا ور منتشر کرتے کے ایک گائر میں تخت بھا گڑ پڑ گئی تا اور دیکھتے میدان قریباً صاف ہوگیا۔ حتی کہ مسلمانوں کے لئے ایسی قابل اطمینان صورت حال پیدا ہوگئی ہوگئے ۔ ایسی قابل اطمینان صورت حال پیدا ہوگئی کے دوہ مال غذمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگئے ۔ اس کے دوہ مال غذمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگئے ۔ اس کے دوہ مال غذمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگئے ۔ اس کے دوہ مال غذمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگئے ۔ اس کی دوہ مال غذمت کے جمع کرنے میں مصروف ہوگئے ۔ اس کیا دوہ کیا

جب عبداللہ بن جبیر کے ساتھوں نے دیکھا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے تو انہوں نے اپنے امیر عبداللہ سے کہا کہ اب تو فتح ہو چکی ہے اور مسلمان غنیمت کا مال جمع کرر ہے ہیں آپ ہم کو اجازت دیں کہ ہم بھی لشکر کے ساتھ جا کر شامل ہو جا کیں ۔عبداللہ نے انہیں روکا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تاکیدی ہدایت یا دولائی ،مگروہ فتح کی خوشی میں غافل ہور ہے تھاس لئے وہ بازنہ آئے ۔ فی اور یہ کہتے ہوئے نیچ اتر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف یہ مطلب تھا کہ جب تک کہ پور ااطمینان نہ ہولے درہ خالی نہ چھوڑ اجاوے اور اب چونکہ فتح ہو چکی ہے اس لئے جانے میں کوئی حرج نہیں ہے اور سوائے عبداللہ بن جبیر اور ان کے پانچ سات ساتھوں کے درہ کی حفاظت کے لئے کوئی نہ رہائے خالد بن ولید کی تیز آئکھ نے دور سے درہ کی طرف دیکھا تو میدان صاف پایا جس پر اس نے اپنے سوار وں کوجلدی جلدی جمع کر کے فوراً درہ کا رخ کیا اور اس کے پیچھے بیچھے عکر مہ بن ابو جہل بھی رہے سے دستہ کوساتھ لے کرتیزی کے ساتھ وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے وہاں پہنچا اور یہ دونوں دستے عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے وہاں پہنچا اور یہ دونوں دست عبداللہ بن جبیر اور ان کے چند ساتھیوں کو ایک آن کی آن میں شہید کر کے

ا: ابن سعد ع: ابن هشام سع: طبری

یم : ابن سعد ۵ : بخاری حالات احد ۲ : ابن سعد وزرقانی

حضرت حمزہ جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چیا ہونے کے علاوہ آپ کے رضائی بھائی بھی سے کے نہایت بہا دری کے ساتھ لڑ رہے تھے اور جدھر جاتے تھے ان کے سامنے قریش کی صفیں بھٹ بھٹ جاتی تھیں مگر دشمن بھی ان کی تاک میں تھا اور جبیر بن مطعم اپنے ایک حبشی غلام وحشی نامی کو خاص طور پر آزادی کا وعدہ دے کر اپنے ساتھ لایا تھا کہ جس طرح بھی ہو حمزہ کو جنہوں نے جبیر کے چیا طعمہ بن عدی کو بدر کے موقع پر تلوار کی گھاٹ اتارا تھا قل کر کے اس کے انتقام کو پورا کرے۔ چنا نچہ وحشی ایک جگہ پر چھپ کران کی تاک میں بیٹھ گیا اور جب حمزہ کسی شخص پر حملہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے تواس نے

ا: ابن سعد ۲: زرقانی ۳: بخاری کتاب المغازی حالات احد نیز ابن سعد

س : ابن ہشام هے: سورة آل عمران:۱۵۳ الله الله عاری کتاب المغازی حالات احد

ے: ابن ہشام <u>۸</u>: مسلم ابواب الرضاع

خوب تاک کران کی ناف کے نیچا پنا چھوٹا سانیز ہ مارا جو لگتے ہی بدن کے پار ہوگیا۔ کے جن ہاڑ گھڑاتے ہوئے گرے گرے میں بار کھر ہو کھڑا کہ گرے ہوئے گرے گرے گرے گرے گرے گرے گرے گرے اسلامی کشکر کا ایک مضبوط باز وٹوٹ گیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جب حمزہ کا اور جان دے دی اور اس طرح اسلامی کشکر کا ایک مضبوط باز وٹوٹ گیا۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو جب حمزہ کا اور وایت آتی ہے کہ غزوہ طاکف کے بعد جب حمزہ کا قاتل آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے معاف تو فرما دیا۔ گر حمزہ کی محبت کا احر ام قاتل آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نہ آیا کر ہے۔ اس وقت وحثی نے اپنے دل میں میے عہد کیا کہ جس ہاتھ سے سی بڑے دل میں میے عہد کیا کہ جس ہاتھ سے سی بڑے در شمن اسلام کو تہ تی نہ کرلوں گا چین نہ لوں گا۔ چنا نچہ حضرت ابو بکر کے عہد خلافت میں اس نے جنگ میامہ میں نبوت کے جموٹ کے مدی مسلمان عورتیں بھی جو لے مدی مسلم کور ترین بھی اور اور جانفشانی سے اپنے کام میں مصروف تھیں اور اور اور ہو گیری کرنے اور اسی تھم کی دوسری خد مات سرانجام دے رہی تھیں۔ وان خوا تین میں حضرت عاکشا ور ام سلیط کے اساء صحابہ کو پانی لالا کر پلانے کی خدمت کی ضمن میں خاص طور پر نہ کور ہوئے ہیں۔ ﷺ

جیسا کہ اوپر بتایا جاچا ہے بیہ وقت مسلمانوں کے واسطے بخت پریشانی کا وقت تھا۔ قریش کے لشکر نے قریباً چاروں طرف گھیرا ڈال رکھا تھا اورا پنے پے در پے جملوں سے ہرآن دباتا چلاآتا تھا۔ اس پر بھی مسلمان شاید تھوڑی دیر بعد سنجل جاتے مگر غضب بیہ ہوا کہ قریش کے ایک بہا در سپا ہی عبداللہ بن قمیمہ نے مسلمانوں کے علمبر دار مصعب بن عمیر پر جملہ کیا اوراپنی تلوار کے وار سے ان کا دایاں ہاتھ کاٹ گرایا۔ مصعب نے فوراً دوسرے ہاتھ میں جھنڈا تھا م لیا اورابن قمیمہ کے مقابلہ کے لئے آگ بڑھے۔ مگر اس نے دوسرے وار میں ان کا دوسرا ہاتھ بھی قلم کر دیا۔ اس پر مصعب نے اپنے دونوں کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر گرتے ہوئے اسلامی جھنڈے کو سنجا لئے کی کوشش کی اورا سے چھاتی سے چٹالیا۔ جس پر ابن قمیمہ نے ان پر تیسرا وار کیا اورا ب کی دفعہ مصعب شہید ہوکر گرگئے۔ جھنڈا تو کسی دوسرے مسلمان نے فوراً آگے بڑھ کر تھام لیا۔ مگر چونکہ مصعب کا ڈیل ڈول آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم

٢: بخاري كتاب المغازي حالات احد

ا : بخاری کتاب المغازی حالات احد

سے: زرقانی

سے: بخاری حالات غزوہ احد

سے ماتا تھاا بن قمنہ نے سمجھا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مارلیا ہے۔ یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کی طرف سے یہ تجویز محض شرارت اور دھو کا دہی کے خیال سے ہو۔ بہر حال اس نے مصعب کے شہید ہو کر گرف پر شور مجادیا کہ میں نے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مارلیا ہے۔ اس خبر سے مسلمانوں کے رہے سہے اوسان بھی جاتے رہے۔ اوران کی جمعیت بالکل منتشر ہوگئی اور بہت سے صحابی سراسمیہ ہو کر مدان سے بھاگ نکلے۔

اس وقت مسلمان تين حصول ميں منقتم تھے يا ايک گروہ وہ تھا جو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي شہادت کی خبرس کرمیدان سے بھاگ گیا تھا،مگر بہگروہ سب سے تھوڑا تھا ہے ان لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان بھی شامل تھے۔ <sup>ع</sup> مگر جیسا کہ قر آن شریف میں ذکر آتا ہے اس وقت کے خاص حالات اوران لوگوں کے دلی ایمان اورا خلاص کو مدنظر رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے انہیں معاف فر ما دیا۔ <sup>ھ</sup> ان لوگوں میں سے بعض مدینه تک جا پنچے اوراس طرح مدینه میں بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیالی شہادت اورلشکر اسلام کی ہزیمت کی خبر پہنچ گئی جس سے تمام شہر میں ایک کہرام مچے گیا اورمسلمان مرد،عورتیں بیجے بوڑ ھے نہایت سراسیمگی کی حالت میں شہر سے باہرنکل آئے اورا حد کی طرف روانہ ہو گئے ۔اوربعض تو جلد جلد دوڑتے ہوئے میدان جنگ میں پنچے اور اللہ کا نام لے کر دشمن کی صفوں میں گھس گئے۔ دوسر بے گروہ میں وہ لوگ تھے جو بھا گے تو نہیں تھے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبرسن کریا تو ہمت ہار بیٹھے تھے اور یا ابلڑنے کو بیکا سمجھتے تھے اور اس لئے میدان سے ایک طرف ہٹ کر سم نگوں ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ تیسرا گروہ وہ تھا جوبرابرلڑ رہا تھا۔ان میں سے کچھ تو وہ لوگ تھے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کےاردگر دجمع تتھاور بےنظیر جان ثاری کے جو ہر دکھار ہے تتھاورا کثروہ تتھ جومیدان جنگ میں منتشر طور پرلڑ رہے تھے۔ان لوگوں اور نیز گروہ ثانی کے لوگوں کوجوں جوں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زندہ موجود ہونے کا پیۃ لگتا جاتا تھا پہلوگ دیوانوں کی طرح لڑتے بھڑتے آپ کے اردگر دجمع ہوتے جاتے تھے۔ اس وقت جنگ کی حالت بیتھی کے قریش کالشکر گویا سمندر کی مہیب لہروں کی طرح جاروں طرف سے بڑھا جلاآ تا تھااور میدان جنگ میں ہرطرف سے تیراور پتھروں کی بارش ہورہی تھی۔ جان نثاروں نے اس خطرہ کی حالت کود کیچرکر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کےاردگر دکھیرا ڈال کرآ پ کےجسم

ا: ابن شام ع: زرقانی سع: زرقانی

س : بخاری حالات احد هے: سورة آل عمران:۱۵۲ بے: زرقانی

مبارک کواپنے بدنوں سے چھپالیا، مگر پھر بھی جب بھی حملہ کی رو اٹھتی تھی تو ہیہ چند گفتی کے آدمی ادھر ادھر دھکیل دیے جاتے تھے اورالیں حالت میں بعض اوقات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم قریباً اسکیے رہ جاتے تھے۔ کسی ایسے ہی موقع پر حضرت سعد بن ابی وقاص کے مشرک بھائی عتبہ بن ابی وقاص کا ایک پھر آپ کے چہرہ مبارک پرلگا۔ جس سے آپ کا ایک دانت ٹوٹ گیا اور ہونٹ بھی زخمی ہوا۔ ابھی زیادہ وقت نہ گزراتھا کہ ایک اور پھر جوعبداللہ بن شہاب نے پھینکا تھا اس نے آپ کی بیشانی کوزخمی کیا اور تھوڑی در کے بعد تیسرا پھر جوابن قمئہ نے پھینکا تھا آپ کے دخسار مبارک پرآ کرلگا جس سے آپ کے مغفر (خود) کی دوکڑیاں آپ کے رخسار میں چھرکررہ گئیں۔ سعد بن ابی وقاص کواپنے بھائی عتبہ کے اس فعل پر اس قدر کی دوکڑیاں آپ کے رخسار میں چھرکرہ گئیں۔ سعد بن ابی وقاص کواپنے بھائی عتبہ کے اس فعل پر اس قدر عصہ تھا کہ وہ کہا کرتے تھے کہ مجھے بھی کسی دشمن کے قتل کے لئے اتنا جوش نہیں آیا جتنا مجھے اُحد کے دن عتبہ کے قتل کا جوش تھا۔ ق

اس وقت نہایت خطرنا کے لڑائی ہورہی تھی اور مسلمانوں کے واسطے ایک سخت ابتلا اور امتحان کا وقت تھا اور جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبرس کر بہت سے صحابہ ہمت ہار چکے تھے اور ہتھیا رکھینگ کر میدان سے ایک طرف ہو گئے تھے۔ انہی میں حضرت عمر بھی تھے۔ چنانچہ یہ لوگ اسی طرح میدان جنگ کے ایک طرف بیٹھے تھے کہ اوپر سے ایک صحابی انس بن نضر انصاری آگئے اور ان کود کھے کر کہنے گئے۔ ''تم لوگ یہاں کیا کرتے ہو؟'' انہوں نے جواب دیا۔'' رسول اللہ نے شہادت پائی۔ اب لڑنے سے کیا حاصل ہے؟'' انس نے کہا۔ یہی تو لڑنے کا وقت ہے تا جوموت رسول اللہ نے پائی وہ ہمیں بھی نصیب ہواور پھر آپ کے بعد زندگی کا بھی کیا لطف ہے؟ گاور پھر ان کے سامنے سعد بن معاذ آگئے آئے تو انہوں نے کہا۔ ''سعد مجھے تو پہاڑی سے جنت کی خوشبو آرہی ہے۔'' یہ کہہ کر انس دشمن کی صفوں میں گئے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے۔ جنگ کے بعد دیکھا گیا تو ان کے بدن پر استی سے زیادہ زخم تھے اور کوئی پہچان نہ سکتا تھا کہ یہ سکی لاش ہے۔آخران کی بہن نے ان کی انگی دیکھر شناخت کیا۔ ﷺ

جوسحابہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گردجمع تھے انہوں نے جو جان ثاریاں دکھا ئیں تاریخ ان کی نظیر لانے سے عاجز ہے۔ یہ لوگ پروانوں کی طرح آپ کے اردگرد گھومتے تھے اور آپ کی خاطراپی جان پر کھیل رہے تھے۔ جووار بھی پڑتا تھا صحابہ اپنے اوپر لیتے تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بچاتے

ا: ابن ہشام وزرقانی سے: طبری

سے: ابن ہشام ہے: بخاری حالات غزوہ احد

تھاورساتھ ہی دشمن پر بھی وار کرتے جاتے تھے۔حضرت علیؓ اور زبیرؓ نے بے تحاشا دشمن پر حملے کئے اوران کی صفوں کو دھکیل دھکیل دیا۔ ابوطلحہ انصاری نے تیر چلاتے چلاتے تین کمانیں توڑیں اور دشمن کے تیروں کے مقابل پرسینہ سپر ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن کواپنی ڈھال سے چھیایا کے سعد بن وقاص کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود تیر پکڑاتے جاتے تھے اور سعدؓ یہ تیر دشمن پر بے تحاشا چلاتے جاتے تھے۔ایک دفعہآ پ ؑ نے سعدؓ سے فر مایا۔''تم پرمیرے ماں باپ قربان ہوں برابر تیر چلاتے جاؤ''<sup>ئے</sup> سعد ؓ ا بنی آخری عمر تک آپ کے ان الفاظ کونہایت فخر کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ابود جانہ نے بڑی دریتک آپ کے جسم کواپنے جسم سے چھپائے رکھااور جو تیریا پھر آتا تھااسے اپنے جسم پر لیتے تھے۔ حتیٰ کہ ان کا بدن تیروں سے چھکنی ہو گیا ، مگرانہوں نے اُف تک نہیں کی تاابیا نہ ہو کہان کے بدن میں حرکت پیدا ہونے سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کوئی حصہ نگا ہوجاوے اور آپ کوکوئی تیرآ گئے۔ عطلح ﷺ نے آ مخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کو بچانے کے لئے کئی وارا پینے بدن پر لئے اوراسی کوشش میں ان کا ہاتھ شل ہو کر ہمیشہ کے لئے بیکار ہوگیا ہے گریہ چندگنتی کے جاں نثاراس سیلا بعظیم کے سامنے کب تک گھہر سکتے تھے جو ہر لحظہ مہیب موجوں کی طرح حیاروں طرف سے بڑھتا چلا آتا تھا۔ دشمن کے ہرحملہ کی ہر لہرمسلمانوں کوکہیں کا کہیں بہا کرلے جاتی تھی مگر جب ذراز ورتھمتا تھامسلمان بیچار بے لڑتے بھڑتے پھراپیے محبوب آ قا کے گر دجمع ہوجاتے تھے بعض اوقات تواپیا خطرناک حملہ ہوتا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عملاً ا کیلےرہ جاتے تھے۔ چنانچہایک وقت ایسا آیا کہآ ہے گے اردگر دصرف بارہ آ دمی رہ گئے اورایک وقت ایسا تھا کہ آ پ کے ساتھ صرف دوآ دمی ہی رہ گئے ہ<sup>ھ</sup> ان جان نثاروں میں حضرت ابو بکڑ علیؓ ،طلحہؓ، زبیرؓ،سعدؓ، ن وقاص، ابود جانٹہ انصاری، سعلہ بن معاذ اور طلحہ انصاری کے نام خاص طور پر مذکور ہوئے ہیں۔ایک وقت جب قریش کے حملہ کی ایک غیر معمولی اہر اٹھی تو آپ نے فر مایا۔ ' کون ہے جواس وقت اپنی جان خدا کے رستے میں نثار کردے؟''ایک انصاری کے کا نوں میں بیآ وازیڑی تو وہ اور چھاورانصاری صحابی دیوانہ وارآ گے بڑھے اوران میں سے ایک ایک نے آپ کے اردگر دلڑتے ہوئے جان دے دی لے اس یارٹی کے رئیس زیاد بن سکن تھے۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دھاوے کے بعد حکم دیا کہ زیادؓ کواٹھا

سے: ابن ہشام وزرقانی عالات احد میں اسے ناری حالات احد

خارى كتاب المغازى بابإ دُهَمَّتُ طَائِفَتَان عن ابى عثمان
 خارى كتاب المغازى بابإ دُهَمَّتُ طَائِفَتَان عن ابى عثمان

کرمیرے پاس لاؤ۔لوگ اٹھا کر لائے اورانہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈال دیا۔اس وقت زیادٌ میں کچھ کچھ جان تھی، مگروہ دم تو ٹر رہے تھے۔اس حالت میں انہوں نے بڑی کوشش کے ساتھ اپنا مرا تھایا اورا پنا منہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پررکھ دیا اورائی حالت میں جان دے دی۔ ایک مسلمان خاتون جس کا نام اُمٌ ممارہ تھا تلوار ہاتھ میں لے کر مارتی کا ٹی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچی ۔اس وقت عبداللہ بن قدمنلہ آپ پروار کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا تھا۔مسلمان خاتون نے پاس پنچی ۔اس وقت عبداللہ بن قدمنلہ آپ پروار کرنے کے لئے آگے بڑھ رہ ہاتھا۔مسلمان خاتون نے جھٹ آگے بڑھ کروہ وارا پنے اوپر لے لیا اور پھر تلوارتول کراس پر اپنا وار کیا،مگروہ ایک دوہری زرہ پہنے ہوئے مردتھا۔اور بیا یک کمز ورغورت ۔اس لئے وارکاری نہ پڑا۔ تا اورا بن قدمنلہ دڑا تا ہوا اور مسلمانوں کی صفوں کو چیرتا ہوا آگے آیا اور صحابہ کے روکتے روکتے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پنج گیا اور پہنے پہنے ہوئی آپ کے جارہ مبارک پروار کیا کہ صحابہ کے دل وہل گئے۔ جارہ مبارک پروار کیا کہ صحابہ کے دل وہل گئے۔ جارہ ناز مبلا کی سے خوش کی تواران کے ہاتھ وکل کرائین قدمنلہ کی تھو گھرے کے بیا میں اوروار کازور جان فاری کے بہلو پر پڑی۔ زخم تو خدا کے فضل سے نہ آیا کیونکہ آپ نے اوپر سلے دوزر ہیں پہنی ہوئی تھیں اوروار کازور بیل گئے کی جان ناری سے کم ہو چکا تھا مگر اس صدمہ سے آپ چکرکھا کر نینچ گرے اور ابن قدمنلہ نے پھر کوشی کا نعرہ لگایا کہ میں نے مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کو مارلیا ہے۔ "

ابن قدمینة تو آنخضرت سلی الله علیه وسلم پروارکر کے خوشی کا نعرہ لگا تا ہوا پیچھے ہٹ گیا اوراپنے زعم میں ہیں ہیں جھا کہ میں نے آنخضرت سلی الله علیه وسلم کو مارلیا ہے، مگر جو نہی کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم گرے حضرت علی اور طلحہ نے فوراً آپ کواوپر اٹھالیا اور بیہ معلوم کر کے مسلما نوں کے پڑمردہ چہرے خوشی سے تمتما اٹھے کہ آنخضرت سلی الله علیه وسلم زندہ سلامت ہیں۔ اب آہت آہت آہت اڑائی کا زور بھی کم ہونا شروع ہوگیا۔ کیونکہ ایک تو کفار اس اظمینان کی وجہ سے پھی ڈھیلے پڑ گئے تھے کہ محمد رسول الله شہید ہو چکے ہیں اور اس لئے انہوں نے لڑائی کی طرف سے توجہ ہٹا کر پچھ تو اپنے مقتولین کی دیکھ بھال اور پچھ مسلمان شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی طرف چھر لی تھی۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے شہیدوں کی لاشوں کی بے حرمتی کرنے کی طرف پھیر لی تھی۔ اور دوسری طرف مسلمان بھی اکثر منتشر ہو چکے تھے۔ جب قریش ذرا پیچھے ہٹ گئے اور جو مسلمان میدان میں موجود تھے وہ آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کو پیچان کرآپ کے اردگر دجمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جعیت میں آہت آہت ہیں ہاڑ کے کو پیچان کرآپ کے اردگر دجمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جعیت میں آہت آہت ہیں ہیاڑ کے کو پیچان کرآپ کے اردگر دجمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جعیت میں آہت آہت ہو پہاڑ کے کو پیچان کرآپ کے اردگر دجمع ہو گئے تو آپ نے اپنے ان صحابہ کی جعیت میں آہت آہت ہیں آہت ہو ہے۔

ا: ابن ہشام وطبری

س : ابن سعدوابن ہشام

اوپر چڑھ کرایک محفوظ درہ میں پہنچ گئے کے راستہ میں مکہ کے ایک رئیس الی بن خلف کی نظر آپ پر پڑی اور وہ بغض وعداوت میں اندھا ہوکر بیالفاظ بکارتا ہوا آپ کی طرف بھا گا کہ کان جَوثُ اِنْ نَجَدِر ''اگر محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نج کرنگل گیا تو گویا میں تو نہ بچا۔' صحابہ نے اسے روکنا چاہا گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔اسے چھوڑ دواور میرے قریب آنے دو۔اور جب وہ آپ پر حملہ کرنے کے خیال سے آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے ایک نیزہ لے کراس پرایک وارکیا جس سے وہ چکر کھا کر زمین پر گرااور پھراٹھ کر چیختا چلاتا ہوا والیس بھاگ گیا اور گو بظاہر زخم زیادہ نہیں تھا گر مکہ پہنچنے سے پہلے وہ پوند خاک ہوگیا۔ تل جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم درہ میں پہنچ گئے تو قریش کے ایک دستے نے خالہ بن ولید کی ممان میں بہاڑ پر چڑھ کر حملہ کرنا چاہا لیکن آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے حضرت عمر ٹنے چند مہاجرین کوساتھ لے کراس کا مقابلہ کیاا وراسے پسیا کردیا۔ ت

درہ میں پہنچ کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی مدد سے اپنے زخم دھوئے اور جودوکڑیاں آپ کے رخسار میں چبھرکررہ گئی تھیں وہ ابوعبیدہ بن الجراح نے بڑی مشکل سے اپنے دانتوں کے ساتھ کھنچ کھنچ کھنچ کر باہر تکالیں حتی کہ اس کوشش میں ان کے دودانت بھی ٹوٹ گئے۔ اس وقت آپ کے زخموں سے بہت خون بہدر ہا تھا۔ اور آپ اس خون کود کھے کر حسرت کے ساتھ فرماتے تھے۔ کئیف یَفُلکے قَدُوہٌ خَصَبُوُ اوَ جُہ ذَبِیّهِم بِاللَّه ہِ وَهُو یَدُعُوهُمُ اللّٰی رَبِّهِم ہُ ہِ کہ سطرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے خص بُروں او جُہ ذَبیّهِم بِاللَّه ہِ وَهُو یَدُعُوهُمُ اللّٰی رَبِّهِم ہُ کے مس طرح نجات پائے گی وہ قوم جس نے کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور پھر فر مایا اَللّٰہُ ہَ اغْفِرُ لِنَقُومِہِ فَات ہے۔'' اس کے بعد آپ تھوڑی دیر کے لئے خاموش ہو گئے اور پھر فر مایا اَللّٰہُ ہَ اغْفِر لِنِقَومِہِ فَات اور اللّٰہُ ہُ اللّٰہ کے باتھ میں ہوا ہے۔'' دوایت آتی ہے کہ اس موقع پر بیقر آئی آ یت نازل ہوئی کہ لَیْہ سَ لَک مِن اللّٰہ مُو سُلُو کُلُومِ مُعَلَّمُ وَلَی کہ کَنُے سَ لَک مِن اللّٰہ مُو سُلُومِ کُنُے مُن اللّٰہ علیہ وہا ہے گا عذا ب دے گا۔ نظمۃ الزہرا ہے وہ مخضرت صلی اللہ علیہ وہ کم کے متعلق معانی کے خبر یں من کر مدینہ سے نکل آئی تھیں وہ بھی تھوڑی دیر کے بعدا صد میں پہنچ گئیں اور آتے ہی وشتنا ک خبر یں من کر مدینہ سے نکل آئی تھیں وہ بھی تھوڑی دیر کے بعدا صد میں پہنچ گئیں اور آتے ہی

ا: ابن بشام وطبری تا: ابن بشام وطبری تا: ابن بشام

۵: مسلم حالات احد نیز زرقانی جلد ۲ صفحه ۴۹

یم: طبری وابن ہشام

لے: بخاری حالات غزوہ احد

آپ کے زخموں کودھونا شروع کردیا، مگر خون کسی طرح بندہونے میں ہی نہیں آتا تھا۔ آخر حضرت فاطمہ ؓنے چٹائی کاایک ٹکڑا جلا کراس کی خاک آپ ؓ کے زخم پر با ندھی تب جاکر کہیں خون تھا۔ لا دوسری خوا تین نے بھی اس موقع پر زخمی صحابیوں کی خدمت کر کے ثواب حاصل کیا۔

اِدھرمسلمان اپنی مرہم پٹی میںمصروف تھے تو اُدھر دوسری طرف لینی نیچے میدان جنگ میں مکہ کے قریش مسلمان شہیدوں کی نعشوں کی نہایت بے در دانہ طور پر بے حرمتی کرر ہے تھے۔مثله کی وحشانہ رسم یوری وحشت کے ساتھادا کی گئی اورمسلمان شہیدوں کی نعثوں کے ساتھ مکہ کے خونخوار درندوں نے جو کچھ بھی ان کے دل میں آیا وہ کیا ۔قریش کی عورتوں نے مسلمانوں کے ناک کان کاٹ کران کے ہاریر وئے اور ینے۔ابوسفیان کی بیوی ہند حضرت حمزہؓ کا جگر نکال کر چبا گئی۔ عض بقول سرولیم میور''مسلمانوں کی نعشوں کے ساتھ قریش نے نہایت وحشیا نہ سلوک کیا۔''<sup>ہی</sup> اور مکہ کے رؤساء دیریک آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی نغش میدان میں تلاش کرتے رہے اور اس نظارے کے شوق میں ان کی آئکھیں ترس گئیں مگر جو چیز کہ نہ یانی تھی نہ یائی۔اس تلاش سے مایوس ہوکرا بوسفیان اپنے چند ساتھیوں کوساتھ لے کراس درہ کی طرف بڑھا جہاں مسلمان جمع تھے اور اس کے قریب کھڑے ہوکر پکار کر بولا۔''مسلمانو! کیاتم میں محدہے؟'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ارشاد فرمایا کوئی جواب نه دے۔ چنا نچه سب صحابه خاموش رہے۔ پھراس نے ابو بکر وعمر کا پوچھا، مگراس پر بھی آپ کے ارشاد کے ماتحت کسی نے جواب نہ دیا۔جس پر اس نے بلندآ واز سے فخر کے لہجہ میں کہا کہ بیسب لوگ مارے گئے ہیں کیونکہ اگروہ زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔اس وقت حضرت عمر سے نہ رہا گیا اور وہ بے اختیار ہوکر بولے۔اےعدواللّٰد تو حجموٹ کہتا ہے ہم سب زندہ ہیں اور خدا ہمارے ہاتھوں سے تمہیں ذلیل کرے گا<sup>ہے</sup> ابوسفیان نے حضرت عمر کی آواز پیجان كركها۔ ' عمر! سي سي بتاؤ كيا محمد زندہ ہے؟'' حضرت عمرٌ نے كہا۔ ' ہاں ہاں! خدا كے فضل ہے وہ زندہ ہیں اورتمہاری پیرباتیں سن رہے ہیں۔'ابوسفیان نے کسی قدر دھیمی آواز میں کہا۔ تو پھرابن قدمئة نے جھوٹ کہاہے کیونکہ میں تہمیں اس سے زیادہ سچاہمجھتا ہوں ہے اس کے بعدا بوسفیان نے نہایت بلندآ واز سے یکار کرکہا۔اُعُالُ هُبَالُ لِعِنْ'اے هبل <sup>کن</sup> تیری بلندی ہو۔''''صحابہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کےارشاد

ا: بخاری کتاب المغازی حالات احد ع: ابن مشام وطبری ع: لائف آف محمد

سي: بخارى كتاب المغازى حالات احد نيز كتاب الجهاد

۲: قریش کاایک برابت تھا

سے کہہ کرابوسفیان اپنے ساتھیوں کو لے کر پنچا تر گیا اور پھر جلد ہی لٹکر قریش نے مکہ کی راہ لی۔ بیا یک بچیب بات ہے کہ ہاو جوداس کے کہ قریش کواس موقع پر مسلمانوں کے خلاف غلبہ حاصل ہوا تھا اور ظاہری اسباب کے لحاظ سے وہ اگر چاہتے تو اپنی اس فتح سے فاکدہ اٹھا سکتے تھے اور مدینہ پر جملہ آور ہونے کا راستہ تو بہر حال ان کے لئے گھلاتھا مگر خدائی تصرف کچھا سیا ہوا کہ قریش کے دل باوجوداس فتح کے اندر ہی اندر مرعوب تھے اور انہوں نے اسی غلبہ کوغنیمت جانتے ہوئے جواحد کے میدان میں ان کو حاصل ہوا تھا مکہ کو جلدی جلدی جلدی لوٹ جانا ہی مناسب سمجھا مگر بایں ہمہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید احتیاط کے خیال سے جلدی جلدی جانا ہی مناسب سمجھا مگر بایں ہمہ آنحضرت نابیر ٹر بھی شامل تھے تیار کر کے لئکر قریش فوراً ستر صحابہ کی ایک جماعت جس میں حضرت ابو بکر ٹاور حضرت زبیر ٹر بھی شامل تھے تیار کر کے لئکر قریش کے پیچھے دوانہ کردی گئے یہ بخاری کی روایت ہے ۔ عام مؤرخین یوں بیان کرتے ہیں کہ آپ نے حضرت کا پتہ لاؤ کہ یا بعض روایات کی روسے سعد بن وقاص کو قریش کے پیچھے بھوایا اور ان سے فر مایا گرائی اونٹوں پر سوار ہوں لئے گئے دور میں میں بیت کا بیت لاؤ کہ لئکر قریش مدینہ پر جملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا اور آپ نے ان سے فر مایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں لئکر قریش مایں بات کا پتہ لاؤ کہ لئکر قریش مدینہ پر جملہ کرنے کی نیت تو نہیں رکھتا اور آپ نے ان سے فر مایا اگر قریش اونٹوں پر سوار ہوں

ا: ایک اور بت کانام ہے تاری کتاب المغازی حالات احد

سے: ابن ہشام معنام بھاری حالات غزوہ احد

اور گھوڑوں کوخالی چلارہے ہوں تو سمجھنا کہ وہ مکہ کی طرف واپس جارہے ہیں مدینہ پرحملہ آور ہونے کا ارادہ نہیں رکھتے اورا گروہ گھوڑوں پرسوار ہوں تو سمجھنا ان کی نیت بخیر نہیں۔اور آپ نے ان کوتا کید فرمائی کہ اگر قریش کالشکر مدینہ کا رخ کرے تو فوراً آپ کواطلاع دی جاوے اور آپ نے بڑے جوش کی حالت میں فرمایا کہ اگر قریش نے اس وقت مدینہ پرحملہ کیا تو خدا کی قتم ہم ان کا مقابلہ کر کے انہیں اس حملہ کا مزا چکھادیں گے۔ چنا نچ آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جھیجے ہوئے آدمی آپ کے ارشاد کے ماتحت کئے اور بہت جلد مہ خبر لے کروا پس آگئے کہ قریش کالشکر مکہ کی طرف جارہا ہے۔ ا

اب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم بھی میدان میں اُتر آئے ہوئے تھے اور شہداء کی نعشوں کی دیکھ بھال شروع تھی۔ جونظارہ اس وقت مسلمانوں کے سامنے تھاوہ خون کے آنسورلانے والاتھا۔سترمسلمان خاک وخون میں تھڑے ہوئے میدان میں پڑے تھے تا اور عرب کی وحشیا نہ رسم مثلہ کا مہیب نظارہ پیش کررہے تھے۔ان مقتولین میں صرف چیرمہا جرتھاور باقی سب انصار سے تعلق رکھتے تھے۔ تولیش کے مقتولوں کی تعدا دئیس تھی ہے جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چیااور رضاعی بھائی حمزہ بن عبدالمطلب کی نعش کے یاس پنچے تو بے خود سے موکررہ گئے کیونکہ ظالم مندز وجدابوسفیان نے اُن کی نغش کو بری طرح بگاڑا ہوا تھا۔تھوڑی دیر تک تو آپ ٔ خاموثی سے کھڑے رہے اور آپ کے چیرہ سےغم وغصہ کے آثار نمایاں تھے۔ ا یک لمحہ کے لئے آپ کی طبیعت اس طرف بھی مائل ہوئی کہ مکہ کے ان وحثی درندوں کے ساتھ جب تک ا نہی کا ساسلوک نہ کیا جائے گاوہ غالبًا ہوش میں نہیں آئیں گے گرآ پُّاس خیال سے رک گئے اور صبر کیا بلکہ اس کے بعد آ ہے نے مثلہ کی رسم کواسلام میں ہمیشہ کے لئے ممنوع قرار دیدیا اور فر مایا دشمن خواہ کچھ کریتم اس قتم کے وحشانہ طریق سے بہر حال بازر ہوا ورنیکی اور احسان کا طریق اختیار کرو۔ آپ کی پیوپھی صفیہ بنت عبدالمطلب اپنے بھائی حمزہ سے بہت محبت رکھتی تھیں ۔وہ بھی مسلمانوں کی ہزیمت کی خبرسُن کر مدینہ سے نکل آئیں تھیں ۔ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اُن کے صاحبز ادے زبیرا بن العوام سے فرمایا کہ اپنی والدہ کو ماموں کی نعش نہ دکھانا مگر بہن کی محبت کب چین لینے دیتی تھی ۔انھوں نے اصرار کے ساتھ کہا کہ مجھے حمزہ کی لغش دکھا دو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ صبر کروں گی اور کوئی جزع فزع کا کلمہ مُنہ سے نہیں نکالوں گی ؛ چنانچہ وہ گئیں اور بھائی کی نعش دیکھ کر إنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِلَيهِ رَاجِعُونَ رِيْعَتى موئى

ا: طبری وابن ہشام علی تا : بخاری حالات احد تا : زرقانی تا : ابن ہشام وطبری تا : ابن ہشام وطبری

خاموش ہو گئیں ۔ قریش نے دوسرے صحابہ کی نعشوں کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا تھا۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے پھو پھی زاد بھائی عبداللّٰہ بن جے حش کی نعش کو بھی بُری طرح بگاڑا گیا تھا۔جوں جوں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ایک نعش سے ہٹ کر دوسری نعش کی طرف جاتے تھے آپ کے چیرہ برغم واکم کے آثارزیادہ ہوتے جاتے تھے۔غالبًا ہی موقع پر آپؓ نے فر مایا کہ کوئی جاکردیکھے کہ سعد بن الربیع رئیس انصار کا کیا حال ہے آیا وہ زندہ ہیں یا شہید ہوگئے؟ کیونکہ میں نے لڑائی کے وقت دیکھاتھا کہ وہ دشمن کے نیزوں میں بری طرح گھرے ہوئے تھے۔ آپؑ کے فرمانے پر ایک انصاری صحابی ابی بن کعب گئے اورمیدان میں ادھرادھر سعد کو تلاش کیا مگر کچھ پیۃ نہ چلا۔آخرانہوں نے اونچی اونچی آوازیں دینی شروع کیں اور سعد کا نام لے لے کر یکارا مگر پھربھی کوئی سراغ نہ ملا ۔ مایوس ہوکر وہ واپس جانے کو تھے کہ انہیں خیال آیا کہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کرتو پکاروں شاید اس طرح پیۃ چل جاوے۔ چنانچہ انہوں نے بلند آواز سے یکار کر کہا۔سعد بن رئیج کہاں ہیں مجھے رسول اللہ نے ان کی طرف بھیجا ہے۔اس آواز نے سعد کے نیم مردہ جسم میں ایک بحلی کی لہر دوڑا دی اورانہوں نے چونک کر تم ایت دھیمی آواز میں جواب دیا۔'' کون ہے میں یہاں ہوں۔''ابی بن کعب نےغور سے دیکھا تو تھوڑ بے فاصلہ پر مقتولین کے ایک ڈھیر میں سعد کو پایا جواس وقت نزع کی حالت میں جان توڑ رہے تھے۔ابی بن کعب نے ان سے کہا کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لئے جیجا ہے کہ میں تمہاری حالت ہے آپ کو اطلاع دوں ۔سعد نے جواب دیا کہ رسول اللہ سے میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ خدا کے رسولوں کو جوان کے تبعین کی قربانی اوراخلاص کی وجہ ہے ثواب ملا کرتا ہے خدا آپ کو وہ ثواب سارے نبیوں سے بڑھ چڑھ کرعطا فرمائے اورآ یا کی آنکھوں کوٹھنڈا کرے اور میرے بھائی مسلمانوں کوبھی میراسلام پہنچانا اور میری قوم سے کہنا کہا گرتم میں زندگی کا دم ہوتے ہوئے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوکوئی تکلیف پہنچ گئی تو خدا کے سامنے تمہارا کوئی عذرنہیں ہوگا۔ یہ کہہ کرسعد نے جان دے دی۔ <sup>ی</sup>

اُ حد کے شہداء میں ایک صاحب مصعب بن عمیر تھے۔ یہ وہ سب سے پہلے مہا جر تھے جو مدینہ میں اسلام کے مبلغ بن کرآئے تھے۔ زمانہ جاہلیت میں مصعب مکہ کے نوجوانوں میں سب سے زیادہ خوش پوش اور بائک سمجھے جاتے تھے اور بڑے ناز ونعمت میں رہتے تھے۔ "اسلام لانے کے بعدان کی حالت بالکل بدل گئی۔ چنانچے روایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعدان کے بدن پرایک کپڑاد یکھا۔

جس پر کئی ہیوند لگے ہوئے تھے۔ آپ کوان کا وہ پہلا زمانہ یا د آگیا تو آپ چیثم پر آب ہو گئے۔ اُ اُحدیمیں جب مصعب شہید ہوئے تو ان کے پاس اتنا کپڑا بھی نہیں تھا کہ جس سے ان کے بدن کو چھپایا جاسکتا۔ پاؤں ڈھا نکتے تھے تو پاؤں گھا کہا تھے۔ چنانچیہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تکم سے سرکو کپڑے سے ڈھا نک کریاؤں کو گھاس سے چھپادیا گیا۔ ع

نعشوں کی دیکھ بھال کے بعد تکفین ویڈ فین کا کام شروع ہوا۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جو کیڑے شہداء کے بدن پر ہیں وہ اسی طرح رہنے دئے جائیں اور شہداء کوغنسل بھی نہ دیا<sup>۔</sup> جاوے۔البتہ کسی کے یاس کفن کے لئے زائد کپڑا ہوتو وہ پہنے ہوئے کپڑوں کے اوپر لپیٹ دیا جاوے۔نماز جناز ہجھی اس وقت ادانہیں کی گئی۔ چنانچے بغیرغسل دئے اور بغیرنماز جناز ہ ادا کئے شہراءکو دفنا دیا گیا۔اورعمو ماً ایک ایک کیڑے میں دودوصحابیوں کواکٹھا کفنا کرایک ہی قبر میں اکٹھا ڈن کر دیا گیا۔جس صحابی کوقر آن شریف زیاده آتا تھا اے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ارشاد کے ماتحت لحد میں اتار تے ہوئے مقدم رکھا جاتا تھا<sup>ی</sup> گواس وقت نماز جنازہ ادانہیں کی گئی <sup>ا</sup>لین بعد میں زمانہ وفات کے قریب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے خاص طور پر شہداء اُحدیر جنازہ کی نمازا داکی اور بڑے درد دل سے ان کے لئے دعا فر مائی آیا اُحد کے شہداء کوخاص محبت اوراحتر ام سے دیکھتے تھے <sup>کی</sup> ایک دفعہ آیا اُحد کے شہداء کی قبروں کے پاس سے گزرے تو فر مایا'' یہ وہ لوگ ہیں جن کے ایمان کا میں شاہد ہوں''۔حضرت ابوبکڑنے عرض کیا یارسول اللہ! کیا ہم ان کے بھائی نہیں ہیں؟ کیا ہم نے انہیں کی طرح اسلام قبول نہیں كيا؟ كيا ہم نے انہى كى طرح خدا كے رہتے ميں جہادنہيں كيا؟ آپ نے فرمايا'' ہاں!ليكن مجھے كيا معلوم ہے کہ میرے بعدتم کیا کیا کام کرو گے۔''اس پر حضرت ابو بکر ؓ روپڑے اور بہت روئے اور عرض کیا۔ یارسول اللہ! کیا ہم آ ی<sup>ہ</sup> کے بعد زندہ رہ سکیں گے۔<sup>ھی</sup> صحابہ بھی اُ حد کے شہداء کی بڑی عزت کرتے تھاوراُ حد کی یا دکوایک مقدس چیز کے طور پراینے دلوں میں تازہ رکھتے تھے۔ چنانچہ ایک وفعہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت عبدالرحمٰن بنعوف کےسامنےا فطاری کا کھانا آیا جوغالبّاکسی قدر پر تکلّف تھا۔اس پر انہیں اُحد کا زمانہ یا دآ گیا جب مسلمانوں کے پاس اپنے شہداء کو کفنانے کے لئے کپڑا تک نہیں تھااوروہ ان کے بدنوں کو چھپانے کے لئے گھاس کاٹ کاٹ کران پر لیٹیتے تھے اوراس یاد

ل: ترمذی ابواب الزمد ع: بخاری حالات احد سے: بخاری حالات غزوہ احدوز رقانی

س : بخاري حالات احد ه : مؤطاامام ما لك كتاب الجهاد

نے عبدالرحمٰن بنعوف کوالیا بے چین کردیا کہ وہ بے تاب ہوکر رونے لگ گئے اور کھانا جھوڑ کراٹھ کھڑے ہوئے حالانکہ وہ روزے سے تھے۔ <sup>ل</sup>

سارے انتظامات سے فارغ ہوکرآنخضرت صلی الله علیہ وسلم شام کے قریب مدینہ کی طرف روانہ ہوئے ۔ راستہ میں عقیدت کیش دور دور تک آ گے آئے ہوئے تھے۔ایک انصاری عورت سخت گھبراہٹ کی حالت میں گھر سے نکل کراُ حد کے راستہ برآ رہی تھی کہ راستہ میں اسے وہ صحابی ملے جو اُحد سے واپس آرہے تھے اور جن میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھے ۔صحابہ نے اسے اطلاع دی کہ تمہارا باپ اور بھائی اورخاوندسب اُ حد میں شہید ہوئے مخلص خاتون جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت سننے کے لئے بے تاب ہور ہی تھی بے چین ہوکر بولی۔ مجھے بیہ بتاؤ کہرسول اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا رسول اللہ تو خدا کے فضل سے بخیریت ہیں اور بی تشریف لا رہے ہیں۔ جب اس کی نظر آنخضرت صلى الله عليه وسلم يريرُ ي توبه اختيار هوكر بولي ـ كُـلُّ مُصِيبُةٍ بَعُمدَكَ جَلَلُ ـ''اگرآ پَّازنده بين تو پھرسبمصیبتیں ہیچ ہیں <sup>ہے</sup> جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پہنچے اور انصار کے گھروں کے پاس سے گزرے تو گھر گھر سے رونے چلانے کی آواز آتی تھی اورعور تیں عرب کی قدیم رسم کے مطابق نوحہ کررہی تھیں۔آپٹے نے پینظارہ دیکھا تو مسلمانوں کی تکلیف کا خیال کر کےآپٹ کی آٹکھیں ڈیڈ با آئیں۔ پھرآ پُٹ نے ان کوٹسلی دینے کے خیال سے فر مایا۔ لٰکِٹُ حَـمُـزَةُ فَلاَ بَوَ الْکِبَی لَـهُ لِیخی ہمارے چیااور رضا عی بھائی حمز ہ بھی شہید ہوئے ہیں مگر کسی عورت نے اس طرح ان کا ماتم نہیں کیا۔''رؤساءانصار سمجھے کہ آپُشایداس حسرت کا اظہار فرمارہے ہیں کہاس غریب الوطنی کی حالت میں حمزہ کوکوئی رونے والانہیں۔ وہ فوراً اپنی عورتوں کے پاس گئے اور کہا کہ بس اینے مردوں پر رونا بند کرواور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان پر جا کر حمزہ کا ماتم کرو (اللہ اللہ!اس غلط فہمی میں بھی کیا جذبہ اخلاص مخفی تھا) آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے مکان پر ماتم کا شور سنا تو یو چھا یہ کیسا شور ہے؟ عرض کیا گیا انصار کی عور تیں حمز ہ کا نوحہ کرتی ہیں۔آپ نے ان کی محبت کی قدر کرتے ہوئے ان کے واسطے دعائے خیر فر مائی لیکن ساتھ ہی فر مایا کہ اس طرح نوحہ کرنا اسلام میں منع ہے <sup>سے</sup> اورآ ئندہ کے لئے نوحہ کی رسم یعنی بین کرنا یا پیٹینا یابال نو چنا وغیر ذالک اسلام میں ممنوع قرار دے دی گئی ہے ایک نو جوان صحابی آپ کے سامنے آئے اور آپ ً

ع: تر مذى وابن ماجه بحواله زرقاني

ا: بخاری حالات غزوه احد

سے: تاریخ خمیس

هم: ابن سعد

نے دیکھا کہ ان کا چہرہ اپنے باپ کی شہادت پر مغموم ہے۔ فرمایا جابر کیا میں تہہیں ایک خوثی کی خبر سناوں؟ جابر نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا جب تمہارے والد شہید ہوکر اللہ کے حضور پیش ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے بے جاب ہوکر کلام فرمایا اور فرمایا کہ جو ما نگنا چاہتے ہو ما نگو۔ تہہارے باپ نے عرض کیا، اے میرے اللہ! تیری کسی نعت کی کی نہیں ہے لیکن خواہش ہے کہ پھر دنیا میں جاؤں اور تیرے دین کے رستہ میں پھر جان دوں۔ خدا نے فرمایا ہم تمہاری اس خواہش ہو کہ پھر دنیا میں نہیں لیکن ہم یے عہد کر پچکے ہیں کہ انگہ ہم کہ لایکٹ و جو گوئے۔ یعن ' کوئی مردہ پھر زندہ ہوکراس دنیا میں نہیں لیکن ہم یے عہد کر پچکے ہیں کہ انگہ ہم کہ انگو کے میرے اطلاع دے دی جاوے تا کہ ان کی جہاد کی آسکتا۔ ' جابر کے والد نے کہا تو پھر میرے بھائیوں کو میری اطلاع دے دی جاوے تا کہ ان کی جہاد کی کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس خوش کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ لیک حضرت سعد بن معاذ رئیس کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس خوش کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ لیک حضرت سعد بن معاذ رئیس کیونکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے خدا کے پاس خوش کی زندگی گز ارر ہے ہیں۔ یا حضرت سعد بن معاذ رئیس اسلامت ہیں بیش کیا۔ آپ نے نے ان سے میں تو نہیں کیا تارہ میاں اللہ جب آپ سلامت ہیں تو نہیں کیا غمرے ۔ ' تا

غزوہ حمراء الاسر

قریش نے مکہ کی راہ لے کی تھی بیا ندیشہ تھا کہ ان کا بیفل مسلمانوں کو عافل کرنے کی نیت سے نہ ہواور الیا نہ ہوکہ وہ اچا بک لوٹ کرمدینہ پرحملہ آور ہوجا کیں لہٰذا اس رات کومدینہ میں بہرہ کا انتظام کیا گیا اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے بہرہ دیا تی صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بیا ندیشہ محض خیا لی نہ تھا کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو میان کا خصوصیت سے تمام رات صحابہ نے بہرہ دیا ہے صبح ہوئی تو معلوم ہوا کہ بیا ندیشہ محض خیا لی نہ تھا کیونکہ فجر کی نماز سے قبل آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع کینچی کہ قریش کا اشکر مدینہ سے چند میل جا کر تھم گیا ہے اور روساء قریش میں بیسرگرم بحث جاری سے کہ اس فتح سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کیوں نہ مدینہ پرحملہ کر دیا جاوے اور بعض قریش ایک دوسرے کو طعنہ دے رہے ہیں کہ نہ تم نے محمد گوٹل کیا اور نہ مسلمان عور توں کو لونڈ بیاں بنایا اور نہ ان کی مال ومتاع پرقابض ہوئے بلکہ جب تم ان پرغالب آئے اور تہ ہیں بیموقع بلاکہ تم ان کو ملیا میٹ کر دوتو تم آئیس یونہی موقع ہے واپس چلواور مدینہ پرحملہ کرکے مسلمانوں کی جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تہ ہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے مسلمانوں کی جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تہ ہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے مسلمانوں کی جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تہ ہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے مسلمانوں کی جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تہ ہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اسے مسلمانوں کی جڑکاٹ دو۔ اس کے مقابل میں دوسرے یہ کہتے تھے کہ تہ ہیں ایک فتح حاصل ہوئی ہے اس

غنیمت جانواور مکه واپس لوٹ چلوابیا نه ہوکہ بیشہرت بھی کھوبلیٹھواور بیرفتح شکست کی صورت میں بدل جاوے کیونکہ اب اگرتم لوگ واپس لوٹ کر مدینہ پرحملہ آور ہوگے تویقیناً مسلمان جان توڑ کرلڑیں گے اور جولوگ اُ حد میں شامل نہیں ہوئے تھے وہ بھی میدان میں نکل آئیں گے یا مگر بالآخر جو شلے لوگوں کی رائے غالب آئی اور قریش مدینه کی طرف لوٹنے کے لئے تیار ہو گئے ۔ یہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان واقعات کی اطلاع ہوئی تو آپؓ نے فوراً اعلان فر مایا کہ مسلمان تیار ہوجا ئیں مگر ساتھ ہی بیچکم بھی دیا کہ سوائے ان لوگوں کے جواُ حد میں شریک ہوئے تھے اور کوئی شخص ہمارے ساتھ نہ نکلے تیے چنانچیاُ حد کے مجاہدین جن میں سے اکثر زخمی تھے اپنے زخموں کو باندھ کراپنے آقا کے ساتھ ہو لئے اور لکھا ہے کہ اس موقع برمسلمان الیی خوثی اور جوش کے ساتھ نکلے کہ جیسے کوئی فاتح لشکر فتح کے بعد دشمن کے تعاقب میں نکاتا ہے۔ آٹھ میل کا فاصلہ طے کر کے آپ حمراء الاسد میں پہنچے۔ تعجباں دومسلمانوں کی نعشیں میدان میں بڑی ہوئی یائی گئیں اور تحقیقات پر معلوم ہوا کہ بیروہ جاسوس تھے جو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے قریش کے پیچےروانہ کئے تھے، مگرجنہیں قریش نے موقع یا گفتل کردیا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان شہداء کوایک قبر کھدوا کر اس میں اکٹھا دفن کروا دیا۔اوراب چونکہ شام ہو چکی تھی آ یا نے یہیں ڈیرا ڈالنے کا حکم دیااورفر مایا کہ میدان میں مختلف مقامات برآ گ روثن کر دی جاوے۔ چنانچہ دیکھتے ہی د کیھتے حمراء الاسد کے میدان میں یا پنج سوآ گیں شعلہ زن ہو گئیں جو ہر دور سے دیکھنے والے کے دل کو مرعوب كرتى تھيں ۔ عالبًا سي موقع پر قبيله خز اعد كا ايك مشرك رئيس معبد نا مي آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي خدمت میں حاضر ہوا اور آ ہے اُحد کے مقتولین کے متعلق اظہار ہمدردی کی اور پھراینے راستہ پر روانیہ ہوگیا۔ دوسرے دن جب وہ مقام روحاء میں پہنچا تو کیا دیکھا ہے کہ قریش کالشکر وہاں ڈیرا ڈالے پڑا ہے۔اور مدینہ کی طرف واپس چلنے کی تیاریاں ہورہی ہیں۔معبد فوراً ابوسفیان کے پاس گیااوراسے جا كركہنے لگا كہتم كيا كرنے لگے ہو۔ واللہ ميں تو ابھی مجمد ( صلی اللہ عليه وسلم ) كے نشكر كوحمراء الاسد ميں جیوڑ کرآیا ہوں اورا بیابارعب لشکر میں نے بھی نہیں دیکھا اوراُ حد کی ہزیمیت کی ندامت میں ان کوا تنا جوش ہے کہ تہمیں دیکھتے ہی جسم کر جائیں گے۔ابوسفیان اوراس کے ساتھیوں برمعبد کی ان باتوں سے ایسارعب پڑا کہ وہ مدینہ کی طرف لوٹنے کا ارادہ ترک کرکے فوراً مکہ کی طرف روانہ ہوگئے ۔ ت

ا: زرقانی ونمیس ع: ابن بشام وابن سعد ع: ابن بشام وابن سعد ع: ابن بشام ع: ابن بشام

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر قریش کے اس طرح بھاگ نکلنے کی اطلاع موصول ہوئی تو آپ نے خدا کاشکر کیاا ور فر مایا کہ بیخدا کا رعب ہے جواس نے کفار کے دلوں پرمسلط کر دیا ہے۔ ا

اس کے بعد آ یا نے حمراءالاسد میں دوتین دن اور قیام فرمایا اُور پھریا نچ دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ میں واپس تشریف لے آئے۔اس مہم میں قریش کے دوسیاہی جن میں سے ایک غدار اور دوسرا جاسوس تھامسلمانوں کے ہاتھ قید ہوئے اور چونکہ قوانین جنگ کے ماتحت ان کی سزاقتل تھی ، اس لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے حکم سے ان کوئل کر دیا گیا۔ان میں سے ایک مکہ کامشہور شاعر ابو عُنزّہ تھا جو بدر کی جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوا تھا اور پھراس کے معافی مانگنے اور بیروعدہ کرنے پر کہوہ پھر بھی مسلمانوں کےخلاف لڑائی کے لئے نہیں نکلے گا آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے اسے بلا فدیہ چیوڑ دیا تھا، مگر وہ غداری کر کے پھرمسلمانوں کے خلاف شریک جنگ ہوا اور نہصرف خود شریک ہوا بلکہ اس نے ا بینے اشتعال انگیز اشعار سے دوسروں کوبھی ابھارا۔ چونکہ ایسے آ دمی کی غداری مسلمانوں کے لئے سخت نقصان دہ ہوسکتی تھی ۔ پس جب وہ دوبارہ مسلمانوں کے ہاتھ قید ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تِ قُلْ كَ جَانِ كَا حَكُم ديا۔ ابوعُزّہ نے پھر پہلے كى طرح زبانى معافى سے رہائى حاصل كرنى جابى مُرآ تخضرت صلى الله عليه وسلم نے بيفر ماتے ہوئے انكار فر ما دياكه لَا يُسلُدُ عُ الْسُمُولَّمِ فَ مِن جُحْرٍ وَ احِدِ مَدَّ تَيُن ' وليني مومن ايك سوراخ ميں سے دود فعه بين كا ٹاجا تا' ' كل دوسرا قيدي معاويه بن مغيره تھا۔ پیشخص حضرت عثمان بن عفان کے رشتہ داروں میں سے تھا،مگر سخت معاندا سلام تھا۔ جنگ اُ حد کے بعد وہ خفیہ خفیہ مدینہ کے گر دونواح میں گھومتار ہا مگرصحابہ نے اسے دیکھ لیا اور پکڑ کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا۔آ ی نے اسے حضرت عثمان کی سفارش پریہ وعدہ لے کر چھوڑ دیا کہ تین دن کے اندر اندر وہاں سے رخصت ہوجاوے وَ إلّا اسے جاسوس کی سزامیں قبل کر دیا جائے گا۔معاویہ نے وعده کیا که میں تین دن تک چلا جاؤں گا۔مگر جب به میعاد گزرگی تو پھربھی وہ و ہیں خفیہ خفیہ پھرتا ہوا یا یا گیا،جس برایے قبل کردیا گیا<sup>تے</sup> تاریخ میں بیر **ن**دکورنہیں ہوا کہاس کی نیت کیاتھی ۔مگراس طرح خفیہ خفیہ مدینہ کے علاقہ میں رہنا اور باوجود متنبہ کردئے جانے کے مقررہ معیاد کے بعد بھی گھہرے رہنا ظاہر کرتا ہے کہ وہ کسی خطرنا ک ارا دے سے وہاں گھہرا ہوا تھا اور کوئی تعجب نہیں کہ وہ اُحد کے میدان میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے نیج جانے پر پیچ و تا ب کھا تا ہوا مدینہ میں آ پ کے خلاف کوئی بداراد ہ لے کر آیا ہو

لے: زرقانی

اور یہود یا منافقین مدینہ کی سازش سے کوئی مخفی وار کرنا چاہتا ہو، مگر خدا تعالیٰ نے حفاظت فر مائی اوراس کی تجویز کارگرنہ ہوئی۔

حنگ اُ جد کے نتاریج مستقل نتائج کے لحاظ سے تو جنگ اُ حد کوکوئی خاص اہمیت حاصل نہیں اور بدر کے مقابل میں یہ جنگ کوئی حثیت نہیں رکھتی الیکن وقتی طور پرضروراس جنگ نے مسلمانوں کوبعض لحاظ سے نقصان پہنچایا۔اول ان کے ستر آ دمی اس جنگ میں شہید ہوئے جن میں سے بعض ا کابرصحابہ میں سے تھےاورزخمیوں کی تعدا دتو بہت زیا دہ تھی۔دوسرے مدینہ کے یہوداورمنافقین جو جنگ بدر کے نتیجہ میں کچھ مرعوب ہو گئے تھے اب کچھ دلیر ہو گئے ۔ بلکہ عبداللہ بن ابی اوراس کے ساتھیوں نے تو تھلم کھلانمسخراڑایا اور طعنے دئے ہے۔ تیسرے قریش مکہ کو بہت جرأت ہوگئی اورانہوں نے اپنے دل میں یہ مجھ لیا کہ ہم نے نہ صرف بدر کا بدلہ اتارلیا ہے بلکہ آئندہ بھی جب بھی جتھا بنا کرحملہ کریں گے مسلمانوں کوزیر کرسکیں گے۔ چوتھے عام قبائل عرب نے بھی اُحد کے بعد زیادہ جراُت سے سراٹھا نا شروع کردیا۔ یک مگر باوجودان نقصانات کے بیایک بین حقیقت ہے کہ جونقصان قریش کو جنگ بدر نے پہنچایا تھا جنگ اُ حد کی فتح اس کی تلافی نہیں کر سکتی تھی ۔ جنگ بدر میں مکہ کے تمام وہ رؤساء جو درحقیقت قریش کی قومی زندگی کی روح تھے ہلاک ہو گئے تھے اور جیسا کہ قر آن شریف بیان کرتا ہے اس قوم کی صحیح معنوں میں جڑ کاٹ دی گئی تھی اور بیسب کچھا کی الی قوم کے ہاتھوں ہوا تھا جو ظاہری سامان کے لحاظ سے ان کے مقابله میں بالکل حقیر تھی۔اس کے مقابلہ میں بے شک مسلمانوں کواُ حد کے میدان میں نقصان پہنچالیکن وہ اس نقصان کے مقابلہ میں بالکل حقیر اور عارضی تھا جو بدر میں قریش کو پہنچا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جواسلامی سوسائی کے مرکزی نقطہ تھے اور جوقریش کی معاندانہ کارروائیوں کا اصل نشانہ تھے خدا کے فضل سے زندہ موجود تھے۔اس کے علاوہ اکابر صحابہ بھی سوائے ایک دو کے سب کے سب سلامت تھے اور پھرمسلمانوں کی بیہ ہزیمت ایسی فوج کے مقابلہ میں تھی جوان سے تعداد میں کئی گئے زیادہ اورسامان حرب میں کئی گئے مضبوط تھی۔ پس مسلمانوں کے لئے بدر کی عظیم الثنان فتح کے مقابلہ میں اُحد کی ہزیمیت ا یک معمولی چیزتھی اور بیفقصان بھی مسلمانوں کے لئے ایک لحاظ سے بہت مفید ثابت ہوا کیونکہ ان پر یہ بات روز روثن کی طرح ظاہر ہوگئی کہ رسول اللہ کے منشا اور مدایت کے خلاف قدم زن ہونا تہمی بھی موجب فلاح اور بہبودی نہیں ہوسکتا۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ میں مھہرنے کی رائے دی

اوراس کی تائید میں اپنا ایک خواب بھی سنایا گر انہوں نے با ہر نکل کرلڑ نے پر اصرار کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اُحد کے ایک درہ میں متعین فر مایا اور انہائی تاکید فر مائی کہ خواہ کچھ ہو جاوے اس جگہ کو چھوڑ کر نیچے اتر آئے اور گو بیم کی کمزوری ایک محدود طبقہ کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی گر چونکہ انسانی تہدن سب کوایک لڑی میں پر وکر رکھتا ہے اس لئے محدود طبقہ کی طرف سے ظاہر ہوئی تھی گر چونکہ انسانی تہدن سب کوایک لڑی میں پر وکر رکھتا ہے اس لئے اس کمزوری کے نتیجہ میں نقصان سب نے اٹھایا جیسا کہ اگر کوئی فائدہ ہوتا تو وہ بھی سب اٹھاتے ۔ پس اُحد کی ہزیمت اگر ایک کھا ظ سے موجب تکلیف تھی تو دوسری جہت سے وہ مسلمانوں کے لئے ایک مفید سبق بھی بن گئی اور تکلیف ہونے کے لحاظ سے بھی وہ ایک محض عارضی روک تھی جومسلمانوں کے راستے میں پیش آئی بن گئی اور تکلیف ہونے کے لحاظ سے بھی وہ ایک محض عارضی روک تھی جومسلمانوں کے راستے میں پیش آئی سرعت کے ساتھ اپنی منزل مقصود کی طرف بڑھتے چلے گئے ۔ قر آن شریف میں جنگ اُحد کا ذکر زیادہ تر سورۃ آل عمران کی میں آتا ہے جہاں اس جنگ کے حالات پر روشنی ڈائی گئی ہے اور مسلمانوں کو آئی میں ۔ کے ایک جوس اصولی ہوا بیتیں دی گئی ہیں۔

اسلامی قانون ورخہ جنگ اُحدے بیان میں سعد بن الربیج کی شہادت کا ذکر گرز رچکا ہے۔ سعد ایک و کئی زینہ اسلامی قانون ورخہ سعد ایک کوئی زینہ اولا دنہ تھی صرف دولڑ کیاں تھیں اور بیوی تھی۔ چونکہ ابھی تک آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم پر تقسیم ور شہ کے متعلق کوئی جدید احکام نازل نہیں ہوئے تھے اور صحابہ میں قدیم دستور عرب کے مطابق ور شقسیم ہوتا تھا۔ یعنی متوفی کی نرینہ اولا دنہ ہونے کی صورت میں اس کے جدی اقربا جائیدا دپر قابض ہوجاتے تھے اور بیوی تھیں۔ اس کے جدی اقربا جائیدا دپر قابض ہوجاتے تھے اور بیوہ اورلڑ کیاں یونہی غالی ہاتھ رہ جاتی تھیں۔ اس لئے سعد بن الربیع کی شہادت پر ان کے بھائی نے سارے ترکہ پر قبضہ کرلیا اور ان کی بیوہ اورلڑ کیاں بالکل بے سہار اردہ گئیں۔ اس تکلیف سے پر بیثان ہو کر ساری سرگز شت سنا کراپئی پر بیثانی کا ذکر کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور ساری سرگز شت سنا کراپئی پر بیثانی کا ذکر کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ہوئے ساری سرگز شت سنا کراپئی پر بیثانی کا ذکر کیا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں ہوئے نے ایک بارہ فی تو ہو جواحکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گئے آپ نے فرمایا تم انظار کر و پھر جواحکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گئے آپ نے آپ نے نے فرمایا تم انظار کر و پھر جواحکام خدا کی طرف سے نازل ہوں گے ان کے مطابق فیصلہ کیا جائے گئے آپ نے آپ نے اس بارہ میں توجہ فرمائی اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ پر ورشہ کے معاملہ میں گا۔ چنانچے آپ نے اس بارہ میں توجہ فرمائی اور ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ آپ پر ورشہ کے معاملہ میں

بعض وہ آیات نازل ہوئیں جو قر آن شریف کی سورۃ النساء لیمیں بیان ہوئی ہیں۔اس پرآپ نے سعد گرے بھائی کو بلایا اوراس سے فرمایا کہ سعد گرے ترکہ میں سے دونکث ان کی لڑکیوں اوراکی خمن اپنی بھاوج کے بھائی کو بلایا اوراس سے فرمایا کہ سعد گرے ترکہ میں سے دونکث ان کی لڑکیوں اورا کی ابتدا قائم کے سپر دکر دواور جو باقی نیچے وہ خود لے لوٹ اوراس وقت سے تقسیم ورثہ کے متعلق جدیدا حکام کی ابتدا قائم ہوگئی جس کی روسے بیوی اپنے صاحب اولا دخاوند کے ترکہ میں آٹھویں حصہ کی اور بے اولا دخاوند کے ترکہ میں چہارم حصہ کی اور لڑکی اپنے باپ کے ترکہ میں اپنے بھائی کے حصہ کی نسبت نصف حصہ کی اور اگر بھائی نہ ہوتو سارے ترکہ میں سے حالات کے اختلاف کے ساتھ دونکث یا نصف کی اور ماں اپنے صاحب اولا دلڑکے کے ترکہ میں تیسرے حصہ کی حق دار قرار دی گئی اوراس طرح دوسرے ورثاء کے حصے مقرر ہوگئے تا اور عورت کا وہ فطری حق جواس سے چھینا جاچکا تھا اسے واپس مل گیا۔

اس موقع پر بینوٹ کرنا غیر ضروری نہ ہوگا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی امتیازی خصوصیات میں سے ایک خصوصیت بیہ ہے کہ آپ نے طبقہ نسواں کے تمام جائز اور واجبی حقوق کی پوری پوری حفاظت فرمائی ہے بلکہ حق بیہ ہے کہ دنیا کی تاریخ میں آپ سے پہلے یا آپ کے بعد کوئی ایسا شخص نہیں گزرا جس نے عورت کے حقوق کی ایسی حفاظت کی ہوجیسی آپ نے کی ہے۔ چنا نچہ ور شہیں ، بیاہ شادی میں ، خاوند بیوی کے تعلقات میں ، طلاق وظع میں ، اپنی ذاتی جائیداد پیدا کرنے کے حق میں ، اپنی ذاتی جائیداد کو استعال کرنے کے حق میں ، تعلیم کے حقوق میں ، بچوں کی ولایت و تربیت کے حقوق میں ، تو می اور ملکی معاملات میں حصہ لینے کے حق میں ، شخصی آزادی کے معاملہ میں ، دبنی حقوق اور ذمہ داریوں میں ۔ الغرض دین و دنیا کے ہراس میدان میں جس میں عورت قدم رکھ سکتی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تمام واجبی حقوق کو تشام کی حقوق کی حفاظت کو اپنی امت کے لئے ایک مقدس نجات کا پیغا می جھوتی تھی ۔ بھوتی کی وجہ ہے کہ عرب کی عورت آپ کی بعث کو ایٹ لئے ایک مقدس نجات کا پیغا می جھوتی تھی ۔ بھوتی تھی ہوتی تھی ۔ بھوتی تھی ۔ بھوتی تھی ۔ بھوتی تو بھوتی تھی ۔ بھوتی تھی ۔ بھوتی تو بھوتی تھی ۔ بھوتی تو بھوتی تو بھوتی تو بھوتی تو بھوتی ہوتی تو بھوتی تو بھ

۲ : تر ندی ابوداؤ دکتاب الفرائض وابن جریرسورة نساء

عَيْنِیُ فِی الصَّلُواْقِ لِ لَعِنُ' دنیا کی چیزوں میں سے میری فطرت کوجن چیزوں کی محبت کاخمیر دیا گیا ہے وہورت اور خوشبو ہیں مگر میری آئکھوں کی ٹھنڈک نماز لینی عبادت الہی میں رکھی گئی ہے۔

شراب کی حرمت سیبیان گزر چکاہے کہ عرب میں شراب کثرت کے ساتھ پی جاتی تھی بلکہ شراب ۔ نوشیءر بوں کے قو می اخلاق کا ایک حصہ بن چکی تھی اور کوئی مجلس شراب کے بغیر کمل نہیں سمجھی جاتی تھی بلکہ خاص فیشن کے لوگوں میں شراب نوشی کے لئے خاص خاص اوقات مقرر تھے جب وہ مجاسیں جماجما کر بدمستیاں کرتے تھے۔ گوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فطری سعادت کے ماتحت خود بھی شراب نہیں پی اور نبوت سے قبل بھی اس بدعادت سے ہمیشہ مجتنب رہے اور بعض صحابہ بھی ابتداء سے ہی تارک شراب تھے لیکن چونکہ اس وقت تک مذہبی طور پر شراب حرام نہیں ہوئی تھی اس لئے صحابہ میں بہت سےلوگ شراب پیتے تھے اور بعض اوقات شراب نوشی کے بدنیائج بھی صحابہ میں رونما ہو جاتے تھے۔ چنانچہ حدیث میں روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ حضرت حمز ؓ نے شراب کے نشہ میں حضرت علیؓ کے اونٹ ذنج کر دیئے اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں سمجھانے کے لئے گئے تو انہوں نے آپ ً کوبھی نہیں پیچانا اور آ یا سے بے اعتنائی کی ۔ اس طرح روایت آتی ہے کہ ایک دعوت میں ایک صحابی نے کسی قدر زیادہ شراب بی لی جس کا نتیجہ بیہ ہوا کہ جب اس کے بعدوہ نمازیر مھانے کے لئے اہل مجلس کے امام بنے تو قر اُت میں اصل آیت کی بجائے کچھ کا کچھ پڑھ گئے ت<sup>ی</sup> اس قتم کے واقعات کی وجہ سے بعض صحابہ جن میں حضرت عمرٌ کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے۔اپنی جگہ ﷺ وتا ب کھاتے تھے کہ شراب نوثی کے متعلق کوئی قطعی فیصلہ ہونا جا ہے لیکن گو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود اس عادت کو بہت مکروہ اورضرررساں سمجھتے تھے مگر چونکہ ابھی تک اس بارہ میں کوئی خدائی تھی نازل نہیں ہوا تھا ،اس لئے آپ عملاً تجوہیں کر سکتے تھے۔

بالآخرغزوہ احد کے بعد ۳ ہجری کے آخریا ۴ ہجری کے شروع میں خدائی وحی نازل ہوئی اورشراب نوشی اسلام میں قطعی طور پرحرام قرار دے دی گئی گئی سی اس حرمت کے حکم کوصحابہ کرام نے جس انشراح اور رضا کے ساتھ قبول کیا وہ اس روحانی اثر کی ایک بہت دلچسپ مثال ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک

ل: نسائی ومنداحد بروایت الجامع الصغیرسیوطی جلداصفحه ۱۲۲

۲: بخاری ابواب غزوه بدرومسلم کتاب الانثر به

صحبت نے ان کے دلوں میں پیدا کیا تھا۔ حدیث میں انس بن مالک سے ایک روایت آتی ہے کہ جب شراب کی حرمت کا حکم نازل ہوا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس کا اعلان فر مایا اور پھرآ یہ نے ایک صحابی سے ارشا دفر مایا کہ وہ مدینہ کی گلی کو چوں میں چکر لگا کراس کی منا دی کر دیں۔انس کے ہیں کہاس وفت میں ایک مکان میں ابوطلحہ انصاری اوربعض دوسر ہے صحابیوں کوشراب پلار ہا تھا۔ہم نے اس منادی کی آواز سنی توابوطلحہ نے مجھ سے کہا کہ دیکھویشخص کیا منادی کررہا ہے۔ میں نے پیتہ لیا تو معلوم ہوا کہ شراب حرام کر دی گئی ہے۔ جب میں نے واپس آ کراہل مجلس کواس کی اطلاع دی تواہے سنتے ہی ابوطلحہ نے مجھ سے کہا۔اٹھواورشراب کے منکے زمین پر بہادو۔ انس کہتے ہیں کہاس دن مدینہ کی گلیوں میں شراب بہتی ہوئی نظر آتی تھی ہے اوراسی باب کی ایک دوسری روایت میں ہے کہاں شخص کی منا دی سن کر کسی نے بینہیں کہا کہ پہلے تحقیق تو کرلو کہ بیخص سیج کہہر ہاہے یا جھوٹ ۔ بلکہ فوراً سب نے اپنے ہاتھ تھینچ لئے اور شراب نوشی سے دفعتۂ رک گئے ہے شراب نوشی کی سی عادت کواور عادت بھی وہ جو گویا عرب کی گھٹی میں تھی لیکاخت ترک کردینا اور ترک بھی ایسی حالت میں کرنا کہ شراب کا دَ ورعملاً چل رہا ہواور یپنے والے اس کے نشہ میں متوالے ہورہے ہوں ضبط نفس کی ایک الیمی شاندار مثال ہے جس کی نظیر تاریخ عالم میں نہیں ملتی ۔

یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ گوجسیا کہ بخاری کی بعض روایات میں اشارہ پایا جاتا ہے شراب کی قطعی حرمت کا تھم غزوہ اُحد کے بعد نازل ہوا۔ گراس سے پہلے بھی بعض قرآنی آیات اس مضمون کی نازل ہو پکی تھیں جن میں شراب کی برائی بیان کی گئی تھی ۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ سب سے پہلے جو آیت شراب کے بارے میں نازل ہوئی وہ بتھی کہ بے شک شراب میں بعض فوائد ہیں مگراس کے نقصانات اس کے فوائد پر غالب ہیں ہے اس پر حضرت عمرؓ نے جنہیں شراب کے خلاف غالبًا سار بے صحابہ میں سے زیادہ جوث تھا دعا کی کہا ہے خدا! ہمیں شراب کے معاملہ میں کوئی زیادہ کھلا کھلا حکم عطا کر۔جس پری<sub>ی</sub>آیت نازل ہوئی کہا ہے مومنو! جب تم نشہ کی حالت میں ہوتو نماز میں شامل نہ ہوا کرو<sup>ھ</sup> اس برحضرت عمر <sup>ٹ</sup>نے پھریہی دعا کی که خدایا کوئی قطعی حکم نازل فرما جس پر بالآخریه آیت اتری که''اے مسلمانو! شراب اور جوا ناپاک اورضرررساں افعال ہیں جن سے شیطان تمہارے اندرعداوت اور دشمنی پیدا کرنا جا ہتا اوران کے ذریعہ

> ۲: بخاری تفسیرسورة مائده ا : بخارى تفسير سورة مائده ومسلم كتاب الاشربه

> > بين: بخاري كتاب النفسيرتفسيرسورة مائده

۲۲۰ : سورة بقره : ۲۲۰ ۵ : سورة نسآء : ۵۹

تہمہیں خدا کے ذکر اور نماز سے غافل کرتا ہے پستم ان چیزوں سے مجتنب رہو ہے جب بیآ بت اتری
تو مسلمانوں کی تسلی ہوگئ اور وہ شراب کو قطعی طور پرحرام سمجھ کراس سے باز آ گئے۔ یہ بلکہ اس کے بعد
انہیں شراب سے ایسی دوری پیدا ہوگئ کہ جو مسلمان ایسی حالت میں غزوہ اُحد میں شہید ہوئے تھے کہ انہوں
نے شراب پی ہوئی تھی انہیں ان شہداء کے متعلق بے چینی پیدا ہونے گئی کہ ان کا کیا حشر ہوگا، جس پر بیہ
آیت نازل ہوئی کہ حرمت سے پہلے پہلے لوگوں نے جو پچھ کھایا پیا ہے اس کی وجہ سے ان پر کوئی ملامت
نہیں ۔ یہ الغرض ہم بحری کے آخریا ہم بحری کے شروع میں مگر بہر حال غزوہ اُحد کے بعد شراب نوشی اسلام
میں قطعی طور پر حرام ہوگئ اور شراب کی تعریف میں ہروہ چیز شامل قرار دی گئی جو نشہ پیدا کرتی اور انسان کی
عقل پر پر دہ ڈال دیتی ہے ۔ اور اس طرح آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کی جڑ پر تبرر کھ دیا جو
صیح طور پر بدیوں کی ماں کہلاتی ہے۔

اس جگہ ہمیں اس بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں کہ ازروئے عقل شراب نوشی کیسی ہے۔ قرآن نے خود اس بات کو تسلیم کیا ہے کہ شراب میں بعض فوائد بھی ہیں مگر یہ کہ اس کے نقصانات اس کے فوائد سے زیادہ ہیں اور اصولی طور پر انسانی عقل اس مسئلہ پر اس سے زیادہ روشی نہیں ڈال سکتی اور یہ ایک خوشی کا مقام ہے کہ ہزاروں سالوں کے تلخ تجربات کے بعد آج دنیا اسی حقیقت کی طرف آرہی ہے جواسلام نے آج سے ساڑھے تیرہ سوسال پہلے آشکارا کی تھی اور ہر ملک میں شراب نوشی کے سد باب کے لئے سوسائیٹیاں بن رہی ہیں بلکہ ریاست ہائے متحدہ امریکہ میں تو شراب کے خلاف ایک قانون بھی نافذ ہو چکا ہے جس کی تقلید میں بعض دوسرے ممالک میں بھی تحریک شروع ہے۔

بنواسد کی شرارت اورسر بیابوسلم محرم می بیجری جنگ اُحد میں جو ہزیت مسلمانوں کو پیچی اس \_\_\_\_\_ نے قبائل عرب کو مسلمانوں کے خلاف

براٹھانے پرآ گے سے بھی زیادہ دلیرکر دیا۔ چنانچہ ابھی جنگ اُحد پر زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا اور صحابہ ابھی اللہ اسپے زخموں کے علاج سے بھی پوری طرح فارغ نہ ہوئے تھے کہ محرم ، ہجری میں اچانک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں بیاطلاع بہنچی کہ فنبیلہ اسد کارئیس طلیحہ بن خویلداور اس کا بھائی سلمہ بن خویلدا ہے علاقہ کے لوگوں کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ کرنے کے لئے آمادہ کررہے ہیں۔ ھاس خبر کے

س : بخاری وسلم کتاب الاشربه ۵ : ابن سعد

ملتے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواپ ملک کے حالات کے ماتحت اس قسم کی خبروں کے خطرات کوخوب سمجھتے تھے فوراً ڈیڑ ھ سوصحا ہیوں کا ایک تیز رودستہ تیار کر کے اس پر ابوسلمہ بن عبدالا سد کوا میر مقرر فر مایا اور انہیں تاکید کی کہ یلغار کرتے ہوئے پہنچیں اور پیشتر اس کے کہ بنواسدا پنی عداوت کو مملی جامہ بہنا سکیں انہیں منتشر کردیں۔ چنانچہ ابوسلمہ نے تیزی مگر خاموثی کے ساتھ بڑھتے ہوئے وسط عرب کے مقام قطن میں بنواسد کو جالیا ، لیکن کوئی لڑائی نہیں ہوئی بلکہ بنواسد کے لوگ مسلمانوں کود کیھتے ہی ادھرادھر منتشر ہوگئے ۔ اور ابوسلمہ چند دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ میں واپس پہنچ گئے ۔ اس سفر کی غیر معمولی مشقت سے ابوسلمہ کا وہ زخم جوانہیں اُحد میں آیا تھا اور اب بظاہر مندل ہو چکا تھا پھر خراب ہوگیا اور بالآخر اسی بیاری میں اس مخلص اور پر انے صحابی نے جوآنخضرت صلی اللہ مسلمان ہوگیا ، لیکن پھر مرتد ہوگیا بلکہ نبوت کا جھوٹا مدی بن کرفتہ و فساد کا موجب بنا مگر بالآخر شکست علیہ وسلم کے رضائی بھاگ گیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ تائیب ہوا اور آخر کئی اسلامی جنگوں میں حصہ مسلمان ہوگیا ، لیکن کیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ تائیب ہوا اور آخر کئی اسلامی جنگوں میں حصہ کھا کرعرب سے بھاگ گیا اور پھر کچھ عرصہ کے بعد دوبارہ تائیب ہوا اور آخر کئی اسلامی جنگوں میں حصہ کے کر اسلام پروفات یا گیا۔ آ

بنولحیان کی شرارت اور سفیان کافتل محرم مه هجری تریش کی اشتعال انگیزی اوراُحد میں میں سنولحیان کی شرارت اور سفیان کافتل محرم مهم مهجری مسلمانوں کی وقتی ہزیت اب نہایت

سرعت کے ساتھ اپنے خطرناک نتائج ظاہر کررہی تھی۔ چنا نچہ انہی ایام میں جن میں بنواسد نے مدینہ پر چھاپہ مار نے کی تیاری کی تھی۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوا طلاع ملی کہ قبیلہ بنولحیان کےلوگ اپنے سردار سفیان بن خالد کی انگیخت پر اپنے وطن عرضہ میں جو مکہ سے قریب ایک مقام تھا ایک بہت بڑالشکر جمع کررہ ہیں اوران کا ارادہ مدینہ پر تملہ آور ہونے کا ہے ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جونہا بت موقع شناس اور مختلف قبائل عرب کی حالت اوران کے رؤساء کی طاقت واثر سے خوب واقف تھے اس خبر کے موصول ہوتے ہی سمجھ لیا کہ بیساری شرارت اور فقنہ انگیزی بنولحیان کے رئیس سفیان بن خالد کی ہے اور اگر اس کا وجود درمیان میں نہ رہے تو بنولحیان مدینہ پر جملہ آور ہونے کی جرائت نہیں کر سکتے اور یہ بھی آپ جانتے تھے کہ سفیان کے بغیر اس فیلہ میں فی الحال کوئی ایسا صاحب اثر شخص نہیں ہے جو اس قسم کی تحریک کا لیڈر بن

ا: ابن سعد وزرقانی ۲ : اصابه حالات ابوسلمه

س : زرقانی حالات سریدا بوسلمه واصابه حالات طلیحه بن خویلد می : ابن سعد وزرقانی

سکے۔لہذا بیرخیال کرتے ہوئے کہ اگر بنولحیان کے خلاف کوئی فوجی دستہ روانہ کیا گیا تو غریب مسلمانوں کے واسطے موجب تکلیف ہونے کے علاوہ ممکن ہے کہ بیطریق ملک میں زیادہ کشت وخون کا درواز ہ کھول دے۔آ یا نے یہ تجویز فرمائی کہ کوئی ایک شخص چلاجائے اور موقع یا کراس فتنہ کے بانی مبانی اوراس شرارت کی جڑ سفیان بن خالد کوفتل کر دے۔ چنانچہ آپ نے اس غرض سے عبداللہ بن انیس انصاری کو روانہ فرمایا۔اور چونکہ عبداللہ نے بھی سفیان کودیکھانہیں تھا اس لئے آپؓ نے خودان کوسفیان کا سارا حلیہ وغیرہ سمجھا دیا اورآخر میں فرمایا کہ ہوشیار رہنا،سفیان ایک مجسم شیطان ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن انیس نہایت ہوشیاری کے ساتھ بولحیان کے کیمپ میں پہنچ (جو واقعی مدینہ پر حملہ کرنے کی تیاری میں بڑی سرگرمی سےمصروف تھے) اور رات کے وقت موقع یا کرسفیان کا خاتمہ کر دیا۔ بولیحیان کواس کاعلم ہوا تو انہوں نے عبداللّٰہ کا تعاقب کیا مگروہ چھپتے چھپاتے ہوئے ہے کرنکل آئے۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے سامنے جب عبداللہ بن انیس آئے تو آ ہے نان کی شکل دیکھتے ہی پیچان لیا کہ وہ کامیاب ہوکرآئے میں۔ چنانچہ آ ی نہیں و کیھتے ہی فر مایا أف كے الو بحة بي چرو توبا مرا دنظر آتا ہے۔عبداللہ نے عرض كيا اوركيا خوب عرض كيا" أَفْلَحَ وَجُهُكَ يَارَسُولَ اللَّهِ " يارسول اللهسب كامياني آب كى ہے۔"اس وقت آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے ہاتھ کا عصا عبدالله کوبطور انعام کے عطا فرمایا اورفر مایا'' بیعصا تمہیں جنت میں ٹیک لگانے کا کام دے گا۔''عبداللہ نے بیمبارک عصانہایت محبت واخلاص کے ساتھ ا بینے پاس رکھااور مرتے ہوئے وصیت کی کہا ہےان کے ساتھ دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ایساہی کیا گیا۔ ک آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی اس خوثی ہے جس کا اظہار آ پؓ نے عبداللہ کی بامراد واپسی پر فر مایا اوراس انعام سے جوانہیں غیرمعمولی طور پر عطافر مایا پتہ لگتا ہے کہ آ پُسفیان بن خالد کی فتنہ انگیزی کونہایت خطرناک خیال فرماتے تھے اور اس کے قل کوامن عامہ کے لئے ایک موجب رحمت سجھتے تھے۔ ی

کفار کی غداری اور واقعہ رجیع صفر ہم ہجری ہیدن مسلمانوں کے لئے سخت خطرہ کے دن تھے ۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوچاروں طرف

ا : ابن سعد وزرقانی

ع: سفیان بن خالد کے آل کا واقعہ ابن ہشام میں بھی ہے، مگر ابن ہشام نے اسے تاریخ کی تعین کے بغیرا پئی سیرۃ کے آخر میں بیان کیا ہے نیز ابن ہشام نے مقتول کا نام بجائے سفیان بن خالد کے خالد بن سفیان ککھا ہے باقی تفصیل عملاً وہی ہے دیکھوابن ہشام جلد ۳ صفحہ ۸۳

ہے متوحش خبریں آرہی تھیں لیکن سب سے زیادہ خطرہ آپ کو قریش مکہ کی طرف سے تھا جو جنگ اُ حد کی وجہ سے بہت دلیراور شوخ ہور ہے تھاس خطرہ کومحسوں کر کے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ صفر م ہجری میں اینے دس صحابیوں کی ایک یارٹی تیار کی اوران پر عاصم بن ثابت کوامیرمقررفر مایا اوران کو پیچکم دیا کہ وہ خفیہ خفیہ مکہ کے قریب جا کرقریش کے حالات دریافت کریں اوران کی کارروائیوں اورارادوں سے آپ کواطلاع دیں۔ لیکن ابھی یہ یارٹی روانہ ہیں ہوئی تھی کہ قبائل عضل اور قارۃ کے چندلوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارے قبائل میں بہت سے آ دمی اسلام کی طرف مائل ہیں آپ چندآ دمی ہمارے ساتھ روانہ فر مائیں جوہمیں مسلمان بنائیں اوراسلام کی تعلیم دیں۔ <sup>ہم</sup> آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بیخوا ہش معلوم کر کے خوش ہوئے اور وہی یارٹی جوخبررسانی کے لئے تیار کی گئی تھی ان کے ساتھ روانہ فر مادی یے لیکن دراصل جیسا کہ بعد میں معلوم ہوا بدلوگ جھوٹے تھے اور بنولحیان کی انگیخت پر مدینہ میں آئے تھے جنہوں نے اپنے رئیس سفیان بن خالد کے تل کا بدلہ لینے کے لئے پیچال چلی تھی کہاس بہانہ سے مسلمان مدینہ سے نکلیں تو ان پر حملہ کر دیا جاوے اور بنولحیان نے اس خدمت کے معاوضہ میں عضل اور قارہ کے لوگوں کے لئے بہت سے اونٹ انعام کے طور پرمقرر کئے تھے ؟ جبعضل اورقارۃ کے بیغدارلوگ عسفان اور مکہ کے درمیان پنجے تو انہوں نے بنولحیان کوخفیہ خفیہ اطلاع بھجوا دی کہ مسلمان ہمارے ساتھ آ رہے ہیںتم آ جاؤ۔جس پرقبیلہ بنولحیان کے دوسونو جوان جن میں سے ایک سو تیرانداز تھےمسلمانوں کے تعاقب میں نکل کھڑے ہوئے اور مقام رجیع میں ان کو آ دبایا۔ دس آ دمی دوسوسیا ہیوں کا کیا مقابلہ کر سکتے تھے، لیکن مسلمانوں کوہتھیا ر ڈالنے کی تعلیم نہیں دی گئی تھی۔فوراً یہ صحابی ایک قریب کے ٹیلہ پر چڑھ کرمقابلہ کے واسطے تیار ہو گئے ۔ کفار نے جن کے نز دیک دھوکا دینا کوئی معیوب فعل نہیں تھا ان کوآ واز دی کہتم پہاڑی پر سے پنچا تر آ ؤ ہمتم سے پختہ عہد کرتے ہیں کہ تہمیں قتل نہیں کریں گے۔عاصم نے جواب دیا کہ جہیں تہارے عہدو پیان کا کوئی اعتبار نہیں ہے ہم تہاری اس ذ مه داری برنہیں اتر سکتے ۔''اور پھر آسان کی طرف منه اٹھا کر کہا۔''اے خدا! تو ہماری حالت کو دیکیے رہا ہے۔اینے رسول کو ہماری اس حالت سے اطلاع پہنچا دے۔''غرض عاصم اوراس کے ساتھیوں نے مقابلہ

ا: بخارى كتاب الجهاد بابهل يستامو الموجل وكتاب المغازى حالات رجيع وفتح البارى جلد ٢ صفحه ٢٩١

ع : ابن ہشام وابن سعد على اللہ على اللہ

س : واقدى حالات واقعه رجيع وزرقاني

کیا بالآخرلڑتے لڑتے شہید ہوئے۔

ابھی یہ دونوں صحابی قریش کے پاس غلامی کی حالت میں قید تھے کہ ایک دن خبیب نے حارث کی ایک لڑکی سے اپنی ضرورت کے لئے ایک استرا ما نگا اور اس نے دے دیا۔ جب بیا سترا خبیب کے ہاتھ میں تھا تو ہنت حارث کا ایک خور دسالہ بچہ کھیلتا ہوا خبیب کے پاس آگیا اور خبیب نے اسے اپنی ران پر بٹھا لیا۔ ماں نے جب دیکھا کہ خبیب کے ہاتھ میں استرا ہے اور ران پر اس کا بچہ ببیٹھا ہے تو وہ کا نپ اٹھی اور اس کے چہرہ کا رنگ فق ہوگیا۔ خبیب نے اسے دیکھا تو اس کے خوف کو سجھتے ہوئے کہا'' کیا تم یہ خیال کرتی ہو کہ میں اس بچے کوئل کردوں گا؟ یہ خیال نہ کرو۔ میں انشاء اللہ ایسانہیں کروں گا۔" ماں کا کملایا ہوا چہرہ خبیب کے ان الفاظ سے شکفتہ ہوگیا۔ یہ عورت خبیب کے اعلیٰ اخلاق سے اس قدر متاثر تھی کہ وہ بعد میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ' میں بعد میں ہمیشہ کہا کرتی تھی کہ' میں نے خبیب کا سااچھا قیدی کوئی نہیں دیکھا۔" وہ یہ بھی کہا کرتی تھی کہ' میں نے ایک دفعہ خبیب کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا تھا جس سے وہ انگور کے دانے تو ڑ تو ڑ کر کھا تا تھا نے ایک دفعہ خبیب کے ہاتھ میں ایک انگور کا خوشہ دیکھا تھا جس سے وہ انگور کے دانے تو ڑ تو ڑ کر کھا تا تھا

ا: بخارى كتاب المغازى حالات رجيع نيز كتاب الجهاد

حالا نکہان دنوں میں مکہ میں انگوروں کا نام دنشان نہیں تھااور خبیب آ ہنی زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔وہ کہتی تھی کہ میں مجھتی ہوں کہ بیخدائی رزق تھا جوخبیب کے پاس آتا تھا۔ ا

گررؤسائے قریش کی قلبی عداوت کے سامنے رحم وانصاف کا جذبہ خارج ازسوال تھا۔ چنا نچہ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ بنوالحارث کے لوگ اوردوسرے رؤساء قریش خبیب کوتل کرنے اور اس کے قل پرجشن منانے کے لئے اسے ایک کھلے میدان میں لے گئے۔ خبیب نے شہادت کی بو پائی تو قریش سے نہایت الحاح کے ساتھ کہا کہ مرنے سے پہلے مجھے دور کعت نماز پڑھ لینے دو۔ قریش نے جو غالبًا اسلامی نماز کے منظر کو بھی اس تماشہ کا حصہ بنانا چاہتے تھے اجازت دے دی اور خبیب نے بڑی توجہ اور حضور قلب کے ساتھ دور کعت نماز اداکی اور پھر نماز سے فارغ ہو کر قریش سے کہا کہ 'میرادل چاہتا تھا کہ میں اپنی نماز کو اور لمبا کروں لیکن پھر مجھے یہ خیال آیا کہ کہیں تم لوگ یہ نہ سمجھو کہ میں موت کو پیچھے ڈالنے کے لئے نماز کو اور لمبا کر رہا ہوں' اور پھر خبیب بدا شعار پڑھتے ہوئے آگے جھک گئے۔

وَمَا اَنُ اُبَالِي حِينَ اُقْتَلُ مُسُلِمًا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ مَصُرَعِى عَلَى اللّهِ مَصُرَعِى عَلَى اللّهِ مَصُرَعِى وَذَالِكَ فِسَى ذَاتِ الْإلْلَهِ وَإِنْ يَشَاء يُبَارِكُ عَلَى اَوْصَالِ شَلُو مُمَزَع

یعی '' جبکہ میں اسلام کی راہ میں اور مسلمان ہونے کی حالت میں قبل کیا جارہا ہوں تو مجھے یہ پروانہیں ہے کہ میں کس پہلو پرقتل ہوکر گروں۔ بیسب کچھ خدا کے لئے ہے۔ اورا گرمیرا خدا چاہے گا تو میر ہے جسم کے پارہ پارہ ٹلڑوں پر برکات نازل فرمائے گا۔' غالبًا ابھی خبیب کی زبان پران اشعار کے آخری الفاظ گونج ہی رہے تھے کہ عقبہ بن حارث نے آگے بڑھ کر وار کیا اور یہ عاشق رسول خاک پر تھا۔ ' دوسری روایت میں بیہ ہے کہ قریش نے خبیب کوایک درخت کی شاخ سے لئکا دیا تھا اور پھر نیزوں کی چوکیں دے دے کرفتل کیا۔ اس مجمع میں ایک شخص سعید بن عام بھی شریک تھا۔ یہ خص بعد میں مسلمان ہوگیا اور حضرت عرض کے زمانہ خلافت تک اس کا بیحال تھا کہ جب بھی اسے خبیب کا واقعہ یا د آتا تھا تو اس پرغشی کی حالت طاری ہوجاتی تھی۔ ''

ع : بخاري كتاب المغازي وكتاب الجهاد

دوسری طرف صفوان بن امیدا پنے قیدی زید بن دخنہ کوساتھ لے کرحرم سے باہر گیا۔رؤساء قریش کا ایک مجمع ساتھ تھا۔ باہر پہنچ کرصفوان نے اپنے غلام نسطاس کو حکم دیا کہ زید کو قبل کر دو۔ نسطاس نے آگے بڑھ کرزید برٹھ کرتلوارا ٹھائی۔اس وقت ابوسفیان بن حرب رئیس مکہ نے جو تماشائیوں میں موجود تھا آگے بڑھ کرزید سے کہا۔'' بچ کہو کیا تمہارا دل بینہیں چا ہتا کہ اس وقت تمہاری جگہ ہمارے ہاتھوں میں محمہ ہوتا جسے ہم قبل کرتے اور تم نی جاتے اور اپنے اہل وعیال میں خوشی کے دن گزارتے ؟''زید کی آئکھوں میں خون اثر آیا اور وہ غصہ میں بولے۔''ابوسفیان تم یہ کیا کہتے ہو۔ خدا کی قتم میں تو یہ بھی نہیں پند کرتا کہ میرے اثر آیا اور وہ غصہ میں بولے۔''ابوسفیان بے اختیار ہوکر بولا۔''واللہ عین نے کے عوض رسول اللہ کے یاؤں میں ایک کا ثنا تک چھے۔''ابوسفیان بے اختیار ہوکر بولا۔''واللہ میں نے کئی شخص کو سی تھا ہی میت کرتے نہیں دیکھا جیسی کہ اصحاب محمد کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) میں نے کئی شخص کو بعد نسطاس نے زید کو شہید کر دیا۔'

اس واقعدر جنع کی ضمن میں بیروایت بھی آتی ہے کہ جب قریش مکہ کو بیا طلاع ملی کہ جولوگ بنولحیان کے ہاتھ سے رجیع میں شہید ہوئے سے ان میں عاصم بن ثابت بھی تھے۔ تو چونکہ عاصم نے بدر کے موقع پرقریش کے ایک بڑے رئیس کونل کیا تھا، اس لئے انہوں نے رجیع کی طرف خاص آ دمی روانہ کئے اوران آ دمیوں کوتا کید کی کہ عاصم کا سریاجہ کم کا کوئی عضو کاٹ کراپنے ساتھ لا کیں تا کہ انہیں تعلی ہواوران کا جذبہ انتقام تسکین پائے یہ ایک اورروایت میں آتا ہے کہ جش شخص کو عاصم نے قتل کیا تھا اس کی مال نے بینڈر مائی تھی کہ وہ واپنی بینے تو کیا و کی تھوٹ کی کے ایک فرف ایسا ہوا کہ بید لوگ وہاں پہنچ تو کیا و کی تھوٹ میں شراب ڈال کر پے گی ہے لین خدائی تصرف ایسا ہوا کہ بید و ڈالے بیٹھے ہیں اور کسی طرح وہاں سے اٹھنے میں نہیں آتے ۔ ان لوگوں نے بڑی کوشش کی کہ بید زبور واپس لوٹ گئے۔ یہ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا اور کھیاں وہاں سے اڑ جا کیں مگر کوئی کوشش کا امیاب نہ ہوئی۔ آ خر مجبور ہو کر بیا لوگ خائب و خاسر واپس لوٹ گئے ۔ یہ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا واپس لوٹ گئے ۔ یہ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا واپس لوٹ گئے ۔ یہ اس کے بعد جلد ہی بارش کا ایک طوفان آیا اور عاصم کی لاش کو وہاں سے بہا کر کہیں کا واپس لوٹ کے ویک کہیں گا گئے کہیں کو جب ان کی شہادت اور اس کی تھی کہیں ہے۔ کو جب ان کی شہادت اور اس کی تھی کہیں ہیں کہیں تھیں کو جب ان کی شہادت اور اس

ا: ابن ہشام وابن سعد على: بخاري حالات رجيع

س : فتح البارى جلد ك صفحه ٢٩٥ مع الات رجيع وفتح البارى جلد ٢٩٥ على ٢٩٥

بعد بھی اس نے عاصم کے عہد کو پورا کروایا اور مشرکین کے مس سے انہیں محفوظ رکھا کے

وا قعہ رجیع کی خبر سے جو صدمہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو پہنچ سکتا تھا وہ فا ہر ہے گر پیشتر اس کے کہ بیالمناک خبر مدینہ میں پہنچتی ایک اور خطرناک واقعہ پیش آگیا۔اس لئے قبل اس کے کہ ہم واقعہ رجیع کے متعلق کوئی تبھرہ کریں اس واقعہ کا بیان کردینا ضروری ہے کیونکہ بید دونوں واقعات ایک ہی نوعیت کے متعاوران کی اطلاع بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوایک ہی وقت میں موصول ہوئی تھی ۔ ا

واقعہ بئر معو نہ صفر ہم ہجری قبائل سلیم وغطفان وغیرہ کی شرارتوں اور فتنہ انگیز یوں کا ذکر او پرگزر چکا افتحہ بئر معو نہ صفر ہم ہجری جہ یہ قبائل عرب کے وسط میں سطح مرتفع نجد پر آباد تھے اور آہتہ آہتہ ان شریر قبائل کی شرارت بڑھتی جاتی تھی خلاف قریش مکہ کے ساتھ ساز بازر کھتے تھے اور آہتہ آہتہ ان شریر قبائل کی شرارت بڑھتی جاتی تھی اور سارا سطح مرتفع نجد اسلام کی عداوت کے زہر سے مسموم ہوتا چلا جار ہا تھا ۔ چنا نچہ ان ایام میں جن کا ہم اس وقت ذکر کرر ہے ہیں ایک شخص ابو براء عامری جو وسط عرب کے قبیلہ بنوعا مرکا ایک رئیس تھا، آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ملا قات کے لئے حاضر ہوا۔ آپ نے بڑی نری اور شفقت کے ساتھ اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی اور اس نے بھی بظا ہر شوق اور توجہ کے ساتھ آپ کی تقریر کو سنا ، مگر مسلمان نہیں ہوا۔ البتہ اس نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کریں اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو رہیں کریں گرفتہ کریں اور مجھے امید ہے کہ نجدی لوگ آپ کی دعوت کو میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں۔ چونکہ ابو براء ایک قبیلہ کا رئیس اور صاحب اثر آدی تھا آپ نے نے میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں۔ چونکہ ابو براء ایک قبیلہ کا رئیس اور صاحب اثر آدی تھا آپ نے نے میں ان کی حفاظت کا ضامن ہوتا ہوں۔ چونکہ ابو براء ایک قبیلہ کا رئیس اور صاحب اثر آدی تھا آپ نے نے اس کے اطمینان دلا نے بریقین کر لیا اور صحابہ کی ایک جماعت نجد کی طرف روانہ فرمادی۔ ت

یہ تاریخ کی روایت ہے۔ بخاری میں آتا ہے کہ قبائل رعل اور ذکوان وغیرہ (جومشہور قبیلہ بنوسلیم کی شاخ سے )ان کے چندلوگ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اسلام کا اظہار کر کے درخواست کی کہ ہماری قوم میں سے جولوگ اسلام کے دہمن ہیں ان کے خلاف ہماری امداد کے لئے (بیشر سے نہیں کی کہ کس قتم کی امداد ، آیا تبلیغی یا فوجی ) چند آدمی روانہ کئے جائیں ۔جس پر آپ نے یہ

٢ : زرقانی جلد ٢ صفحه ٤ آخر حالات بئر معونه

دستہ روانہ فر مایا ۔ اوراس کی تائید میں ابن سعد نے بھی ایک روایت نقل کی ہے گواسے دوسری روایت کے مقابل میں ترجیح نہیں دی ۔ گر بدشمتی سے بئر معونہ کی تفصیلات میں بخاری کی روایات میں بھی کچھ خلط واقع ہوگیا ہے جس کی وجہ سے حقیقت پوری طرح متعین نہیں ہوسکتی ۔ گربہر حال اس قدر یقینی طور پر معلوم ہوتا ہے کہ اس موقع پر قبائل رعل اور ذکوان وغیرہ کے لوگ بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے تھے اور انہوں نے بیدر خواست کی تھی کہ چند صحابہ ان کے ساتھ بھجوائے جائیں ۔

ان دونوں روایتوں کی مطابقت کی بیصورت ہوسکتی ہے کہ رعل اور ذکوان کے لوگوں کے ساتھ ابو براء عامری رئیس قبیلہ عامر بھی آیا ہواس نے ان کی طرف سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بات کی ہو۔ چنانچہ تاریخی روایت کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیفر مانا کہ مجھے اہل نجد کی طرف سے اطمینان نہیں ہے اور پھر اس کا یہ جواب دینا کہ آپ کوئی فکر نہ کریں میں اس کا ضامن ہوتا ہوں کہ آپ کے صحابہ کوکوئی تکلیف نہیں پنچے گی اس بات کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ ابو براء کے ساتھ رعل اور ذکوان کے لوگ بھی آئے تھے جن کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند تھے۔ واللہ اعلم

بہرحال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صفر ہم ہجری میں منذر بن عمروانصاری کی امارت میں صحابہ کی ایک پارٹی روانہ فرمائی ہے یہ لوگ عموماً انصار میں سے سے اور تعداد میں ستر سے اور قریباً سارے کے سارے قاری لیخی قرآن خوان سے جودن کے وقت جنگل سے لکڑیاں جمع کرکے ان کی قیمت پر اپنا پیٹ پالے اور رات کا بہت ساحصہ عبادت میں گزار دیتے تھے ہے جب بیلوگ اس مقام پر پنچے جوا یک کنوئیں کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا توان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جوائس بن ما لک کی وجہ سے بئر معونہ کے نام سے مشہور تھا توان میں سے ایک شخص حرام بن ملحان جوائس بن ما لک کی ماموں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے دعوت اسلام کا پیغام لے کر قبیلہ عامر کے رئیس اور ابوبراء عامری کے بیس بنچ تو ابوبراء عامری کے بیس بنچ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکی کے طور پر عامر بن طفیل اور اس کے ساتھیوں کے پاس پنچ تو انہوں نے شروع میں تو منا فقا نہ طور پر آؤ بھگت کی لیکن جب وہ مطمئن ہو کر بیٹھ گئے اور اسلام کی تبلیغ کو پیچھے کی اور اسلام کی تبلیغ کو پیچھے کی کرنے بیٹے تو ان میں سے بعض شریروں نے کسی آ دمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ ایکی کو پیچھے کی کرنے لگے توان میں سے بعض شریروں نے کسی آ دمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ ایکی کو پیچھے کی کرنے لگے توان میں سے بعض شریروں نے کسی آ دمی کو اشارہ کر کے اس بے گناہ ایکی کو پیچھے کی

ا : بخارى كماب الجهاد باب العون بالمددوكماب المغازى ابواب جيع وبئر معو نه روايت عن قماد وعن انسُّ

سي: ابن سعدوابن مشام عن المدد عن البالجهاد باب العون بالمدد

طرف سے نیزہ کاوارکر کے وہیں ڈھیر کر دیا۔ اس وقت حرام بن ملحان کی زبان پر بیالفاظ سے۔اکسلّہ اکجبرُ فُے کُونُ وَ رَبِّ الْسَحْعَبَةِ لِیعِیْ ' اللہ اکبر کعبہ کے رب کی قتم ! میں توا پی مراد کو بھی گیا۔ ' لے عام بن طفیل نے آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے اپنی کی جاتم ہیں گا بلہ اس کے بعد اپنے قبیلہ بنوعام کے لوگوں کواکسایا کہ وہ مسلمانوں کی بقیہ جماعت پر جملہ آور ہوجا نمیں گرانہوں نے اس بات سے انکارکیا اور کہا کہ ہم ابو براء کی ذمہ داری کے ہوتے ہوئے مسلمانوں پر جملہ نہیں کریں گے۔ اس پر عامر نے قبیلہ سلیم میں سے بنورعل اور ذکوان اور عصیہ وغیرہ کو (وہبی جو بخاری کی روایت کے مطابق آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفد بن کرآئے تھے ) اپنے ساتھ لیااور بیسب لوگ مسلمانوں کی اس قلیل اور بے بس بھاعت پر جملہ آور ہوگئے ۔ ہم مسلمانوں نے جب ان وشی در ندوں کوا پی طرف آتے دیکھا توان سے کہا کہ ہمیں تم سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لئے آئے کہ ہمیں تم سے کوئی تعرض نہیں ہے۔ ہم تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک کام کے لئے آئے ان صحابیوں میں سے جواس وقت وہاں موجود شخصر ف ایک شخص بچا جو پاؤں سے لئگڑ اتھا اور پہاڑی کے اور پر چڑھ گیا ہوا تھا۔ "اس صحابی کا نام کعب بن زید تھا اور بعض روایا ت سے پتہ لگتا ہے کہ کفار نے اس پر بھی جملہ کیا تھا جس سے وہ زخی ہوا اور کفار اسے مردہ شجھ کر چھوڑ گئے مگر دراصل اس میں جان باتی اس پر بھی جملہ کیا تھا جس سے وہ زخی ہوا اور کفار اسے مردہ شجھ کر چھوڑ گئے مگر دراصل اس میں جان باتی

صحابہ کی اس جماعت میں سے دو شخص لینی عمرو بن امیہ ضمر کی اور منذر بن مجمد اس وقت اونٹوں وغیرہ کے چرانے کے لئے اپنی جماعت سے الگ ہوکر ادھر ادھر گئے ہوئے تھے انہوں نے دور سے اپنے ڈیرہ کی طرف نظر ڈالی تو کیا دیکھتے ہیں کہ پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ ہوا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ وہ ان صحرائی اشاروں کوخوب سجھتے تھے۔ فوراً تاڑ گئے کہ کوئی لڑائی ہوئی ہے۔ واپس آئے تو ظالم کفار کے کشت وخون کا کارنامہ آئکھوں کے سامنے تھا۔ دور سے ہی بینظارہ دیکھ کرانہوں نے فوراً آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا جا ہے ۔ ایک نے کہا کہ ہمیں یہاں سے فوراً بھاگ نکلنا چا ہے اور مدینہ میں پہنچ کرآنخضرت

یم : بخاری ابواب بئر معونه روایت ابوطلوعن انسؓ " 🙆 : ابن ہشام وابن سعد

ا: بخارى كتاب الجبها دباب من ينكب او يطعن وكتاب المغازى البواب رجيع وبرُ معونه روايت البي طلحة ن السُّ وروايت عبد الله بن انسُّ وروايت عروة مخلوطاً

صلی اللہ علیہ وسلم کواطلاع دینی چاہئے۔ مگر دوسرے نے اس رائے کو قبول نہ کیااور کہا کہ میں تو اس جگہ سے بھاگ کرنہیں جاؤں گا جہاں ہما راا میر منذر بن عمر وشہید ہوا ہے۔ چنا نچہ وہ آگے بڑھ کرلڑ ااور شہید ہوا۔ اور دوسرے کوجس کا نام عمر و بن امیضمری تھا کفار نے پکڑ کر قید کرلیا۔ اور غالبًا سے بھی قتل کر دیتے مگر جب انہیں معلوم ہوا کہ وہ قبیلہ مضر سے ہے تو عامر بن طفیل نے عرب کے دستور کے مطابق اس کے ماشے کے چند بال کا مئے کراسے رہا کر دیا اور کہا کہ میری ماں نے قبیلہ مضر کے ایک غلام کے آزاد کرنے کی منت مانی ہوئی ہے میں مختے اس کے بدلے میں چھوڑ تا ہوں۔ گویا ان ستر صحابہ میں صرف دو شخص بچے۔ ایک یہی عمر و بن امی ضمری اور دوسرے کعب بن زید جسے کفار نے مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا تھا۔ ت

بئر معونہ کے موقع پر شہید ہونے والے صحابہ میں حضرت ابوبکر ﷺ کے آزاد کردہ غلام اوراسلام کے درینہ فدائی عامر بن فہیرہ بھی تھے ﷺ انہیں ایک شخص جبار بن سلمی نے قبل کیا تھا۔ ﷺ جبار بعد میں مسلمان ہونے کی وجہ یہ بیان کرتا تھا کہ جب میں نے عامر بن فہیرہ کوشہید کیا تو ان کے منہ سے بے اختیار نکلافیزت و الملے لیعنی ' خدا کی قتم میں تو اپنی مراد کو پہنچ گیا ہوں ۔' جبار کہتے ہیں کہ میں یہ الفاظ من کر سخت متجب ہوا کہ میں نے تو اس شخص کو تل کیا ہے اور وہ یہ کہدر ہا ہے کہ میں مراد کو پہنچ گیا ہوں ۔ بھوں یہ کیا بات ہے کہ میں مراد کو پہنچ گیا ہوں کے مسلمان ہوا کہ مسلمان ہوا کہ مسلمان ہوا کہ مسلمان ہوا کہ مسلمان ہوگیا۔ نے بیں اور اس بات کا میری طبیعت پر ایسا اثر ہوا کہ آخراسی اثر کے ماتحت میں مسلمان ہوگیا۔ نے

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو واقعہ رجیع اور واقعہ برُ معونہ کی اطلاع قریباً ایک ہی وقت میں ملی یے اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا جی کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایبا صدمہ نہ اس وقت میں ملی ہے اور آپ کو اس کا سخت صدمہ ہوا جی کہ روایتوں میں بیان ہوا ہے کہ ایبا صدمہ نہ اس سے پہلے آپ کو بھی ہوا تھا اور نہ بعد میں بھی وہ جو اکثر حفاظ قر آن میں سے تھا ورایک غریب بے نفس طبقہ سے ساتھ اچانک مارا جانا اور صحابی بھی وہ جو اکثر حفاظ قر آن میں سے تھے اور ایک غریب بے نفس طبقہ سے تعلق رکھتے تھے۔ عرب کے وحشیا نہ رسم ورواج کو مدنظر رکھتے ہوئے بھی کوئی معمولی واقعہ نہیں تھا اور خود

سے: ابن ہشام ۲۶ بخاری حالات بئر معونہ روایت عائشہ ۵: زرقانی جلد ۲ صفحہ ۸ ک

۲: ابن ہشام حالات بئر معو نہ واسد الغاب حالات جبار بن سلمی

∆: بخاری کتاب الجہاد باب دعاء الا مام علی من نکث
 ⊕: دس رجیع کے اور ستر بئر معونہ کے

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے تو یہ خبر گویا استی بیٹوں کی وفات کی خبر کے متر ادف تھی بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کیونکہ ایک روحانی انسان کے لئے روحانی رشتہ یقیناً اس سے بہت زیادہ عزیز ہوتا ہے جتنا کہ ایک دنیا دار شخص کو دنیا وی رشتہ عزیز ہوتا ہے۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان حادثات کا سخت صدمہ ہوا مگر اسلام میں بہر صورت صبر کا حکم ہے آپ نے یہ خبرس کر اِنّا لِللّٰهِ وَ اِنّا اِللّٰهِ وَ اِنّا اللّٰهِ وَ اِنّا اللّٰمُ اللّٰمِ مِن مِن مِن مِن مِن مِن وَ ان اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ ال

وا قعات برُ معو نہ اور رجیج سے قبائل عرب کے اس انہائی درجہ کے بخض وعداوت کا پیتہ چاتا ہے جو وہ اسلام اور تبعین اسلام کے متعلق اپنے دلوں میں رکھتے تھے۔ حتی کہ ان لوگوں کواسلام کے خلاف ذکیل ترین قتم کے جھوٹ اور دغا اور فریب سے بھی کوئی پر بیز نہیں تھا اور مسلمان باو جودا پی کمال ہوشیاری اور بیدار مغزی کے بعض اوقات اپنی مومنا نہ حسن ظنی میں ان کے دام کا شکار ہوجاتے تھے۔ حفاظ قرآن ، بیدار مغزی کے بعض اوقات اپنی مومنا نہ حسن ظنی میں ان کے دام کا شکار ہوجاتے تھے۔ حفاظ قرآن ، نماز گزار ، تبجد خوان ، مبجد کے ایک کونے میں بیٹھ کر اللہ کانام لینے والے اور پھر غریب مفلس فاقوں کے مارے ہوئے بیوہ لوگ تھے جن کوان ظالموں نے دین سیکھنے کے بہانے سے اپنے وطن میں بلایا اور پھر جب مہمان کی حیثیت میں وہ ان کے وطن میں پہنچ تو ان کو نہایت بہر کری کے ساتھ تہ تیج کر دیا۔ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کوان واقعات کا جتنا بھی صدمہ ہوتا کم تھا مگر اس وقت آپ نے نرجیج اور برُ معونہ تعیں دن تک آپ نے ہرروز ضبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ قبائل رعل اور ذکوان تعیں دن تک آپ نے ہرروز ضبح کی نماز کے قیام میں نہایت گریہ زاری کے ساتھ قبائل رعل اور ذکوان اور عصیہ اور بھیان کانام لے لے کر خدا تعالی کے صور بیدعا کی اے میرے آتا تو ہماری حالت پر رحم فرما اور عصیہ اور جسمان اسلام کے ہاتھ کوروک جو تیرے دین کومٹانے کے لئے اس بے رحمی اور شکد کی کے ساتھ لیان کی مسلمانوں کا خون بہارہے ہیں۔ ٹ

ع : بخاری ابواب بئر معونه روایت ابوطلحهٔ ن السُّ

## یهود کی دوسری غداری به جمع وتر تیب قرآن حضرت زینب گی شادی به واقعها فک اور منافقین کی فتنه بردازی

تھا۔وہ جب واپس مدینہ کی طرف آ رہے تھے تو انہیں راستہ میں قبیلہ بنوعا مرکے دوآ دمی ملے جوآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ معاہدہ کر چکے تھے، چونکہ عمر وکواس عہدو پیان کاعلم نہیں تھا اس لئے اس نے موقع پاکران دوآ دمیوں کوشہداء بئر معونہ کے بدلے میں قتل کردیا جن کے قتل کا باعث قبیلہ بنوعامر کا ایک رئیس عامر بن طفیل ہوا تھا۔ گوجسیا کہ بیان کیا جاچکا ہے خود فلیلہ بنو عامر کے لوگ اس قتل وغارت سے دست کش رہے تھے۔ جب عمرو بن امیہ مدینہ پنچے توانہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سارا ماجرا عرض کیا اوران دوآ دمیوں کے تل کا واقعہ بھی سنایا۔ آپ کو جب ان دوآ دمیوں کے تل کی اطلاع ہوئی تو آ پُّ عمر و بن امیہ کے اس فعل پر بہت نا راض ہوئے اور فر مایا کہ وہ تو ہمارے معامد تھے۔اورآ پُٹ نے فور أ ان ہر دومقتولین کا خون بہاان کے ورثاء کو بھجوا دیا ،لین چونکہ قبیلہ بنوعا مر کے لوگ بنونضیر کے بھی حلیف تھے اور بنونضیرمسلمانوں کے حلیف تھے اس لئے معاہدہ کی روسے اس خون بہا کابار حصہ رسدی بنو نضیر ریبھی پڑتا تھا۔ چنانچہ آ پُ اپنے چند صحابیوں کوساتھ لے کر بنونضیر کی آبادی میں ہنچے اوران سے بیہ ساراواقعہ بیان کرکےخون بہا کا حصہ ما نگا۔انہوں نے بظاہرآ یا کےتشریف لانے برخوشی کاا ظہار کیا اور کہا کہ آ ی تشریف رکھیں ہم ابھی اپنے حصہ کاروپیہا دا کئے دیتے ہیں۔ چنانچہ آ پُمع اپنے چنداصحاب کے ایک دیوار کے سامیر میں بیٹھ گئے اور بنونضیر با ہم مشورہ کے لئے ایک طرف ہو گئے اور ظاہر یہ کیا کہ ہم رویے کی فراہمی کا نتظام کررہے ہیں لیکن بجائے رویے کا نتظام کرنے کے انہوں نے بیہ شورہ کیا کہ بیہ ایک بہت ہی اچھاموقع ہے ۔ محمد (صلی الله علیہ وسلم ) مکان کے سابی میں دیوار کے ساتھ لگے بیٹھے ہیں کوئی شخص دوسری طرف سے مکان پر چڑھ جاوے اور پھرایک بڑا پھر آپ کے اوپر گرا کر آپ کا کام تمام کردے لیے یہود میں سے ایک شخص سلام بن مشکم نے اس تجویز کی مخالفت کی ۔اورکہا کہ بیا یک غداری کافعل ہےاوراس عہد کےخلاف ہے جوہم لوگ محمد (صلی الله علیہ وسلم ) کے ساتھ کر چکے ہیں مگران لوگوں نے نہ مانا کی اور بالآ خرعمر و بن حجاش نا می ایک یہودی ایک بہت بھاری پھر لے کرمکان کے اوپر چڑھ گیا اورقریب تھا کہ وہ اس پھر کواویر سےلڑ ھکا دیتا مگرروایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا تعالیٰ نے یہود کے اس بدارادے سے بذریعہ وحی اطلاع دے دی اورآ پُّ جلدی سے وہاں سے اٹھ آئے اور الیی جلدی میں اٹھے کہ آپ کے اصحاب نے بھی اور یہود نے بھی پیسمجھا کہ شاید آپ کسی حاجت کے خیال سے اٹھ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ اطمینان کے ساتھ بیٹھے ہوئے آپ کاانتظار کرتے رہے، کین آپ ً

وہاں سے اٹھ کرسید ہے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ صحابہ نے تھوڑی دیر آپ کا انتظار کیا لیکن جب آپ واپس تشریف نہ لائے تو وہ گھبرا کراپنی جگہ سے اٹھے اور آپ کوادھرادھر تلاش کرتے ہوئے بالآخر خود بھی مدینہ بہتی گئے۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو یہود کی اس خطرناک سازش کی اطلاع دی۔ اور پھر قبیلہ اوس کے ایک رئیس محمد بن مسلمہ کو بلا کرفر مایا کہتم بنونضیر کے پاس جاؤ اور ان کے ساتھ اس معاملہ کے متعلق بات چیت کرواوران سے کہو کہ چونکہ وہ اپنی شرارتوں میں بہت بڑھ گئے ہیں اور ان کی غداری انتہا کو بیٹی گئے ہے اس لئے اب انکا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ بہتر ہے کہ وہ مدینہ کوچھوڑ کر کہیں اور جا کر آبا دہو جائیں اور آپ نے ان کے لئے دس دن کی معیاد مقرر فر مائی۔

محد بن مسلمہ جب ان کے پاس گئے تو وہ سامنے سے بڑے تمر دسے پیش آئے اور کہا کہ محد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے کہہ دو کہ ہم مدینہ سے نکلنے کے لئے تیار نہیں ہیں تم نے جو کرنا ہو کر لو۔ جب ان کا بیہ جواب آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا تو آپ نے بے ساختہ فر مایا۔''اللہ اکبریہود تو جنگ کے لئے تیار بیٹھے ہیں 'اس کے بعد آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جمعیت کو ساتھ لے کر بنون نسیر کے خلاف میدان میں نکل آئے۔

یہ وہ روایت ہے جس کی اکثر مورخین نے اتباع کی ہے۔ حتیٰ کہ یہی روایت تاریخ میں عام طور پر شائع اور متعارف ہوگئ ہے ہلین اس کے مقابل پرامام زہری کی بیر وایت صحیح احادیث میں مروی ہوئی ہے کہ جنگ بدر کے بعد مگر بینہیں کہا جاسکتا کہ خاص طور پر کس سال اور کس ماہ میں مکہ کے روً ساء نے بنونضیر کو یہ خط لکھا تھا کہ تم محمد (صلی الله علیہ وسلم ) اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو ور نہ ہم تمہارے خلاف جنگ کریں گے۔ اس پر بنونضیر نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ سی حکمت عملی کے ساتھ آنخضرت خلاف جنگ کریں گے۔ اس پر بنونضیر نے باہم مشورہ کر کے یہ فیصلہ کیا کہ سی حکمت عملی کے ساتھ آنخضرت (صلی الله علیہ وسلم ) کوئل کردیا جاوے اور اس کے لئے انہوں نے بیت بحویز کی کہ آپ کو کسی بہانہ سے اپنے پاس بلائیں اور وہاں موقع پاکر آپ کوئل کردیں۔ چنانچہ انہوں نے آپ کو کہلا بھیجا کہ ہم آپ کے ساتھ اپنے علماء کا نہ ببی تبادلہ خیالات کروانا چاہتے ہیں۔ آگر ہم پر آپ کی صدافت ظاہر ہوگئ تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پس آپ مہربانی کر کے اپنے کوئی سے تمیں اصحاب کوساتھ لے کرتشریف تو ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ پس آپ مہربانی کر کے اپنے کوئی سے تمیں اصحاب کوساتھ لے کرتشریف

ا: ابن ہشام وابن سعد وابن ہشام

سے: وہ پیخوب سیجھتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتر کت دینے کے لئے سب سے زیادہ آسان اور پینتہ ذریعہ مذہبی تبلیغ کا بہانہ ہوسکتا ہے۔

لے آئیں۔ ہماری طرف سے بھی تیس علماء ہوں گے اور پھر باہم تبادلہ خیالات ہو جائے گا۔ ایک طرف تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پیغا م جھیجا اور دوسری طرف پیرتجویز پختہ کر کے اس کے مطابق یوری پوری تیاری بھی کر لی کہ جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہی یہودی''علاء'' جن کے یاس خنجریں پوشیدہ ہوں موقع یا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوتل کردیں مگر قبیلہ ہونضیر کی ا یک عورت نے ایک انصاری شخص کو جورشتہ میں اس کا بھائی لگتا تھاا بنے قبیلہ والوں کے اس بدارا دے سے بروقت اطلاع دے دی اورآنخضرت صلی الله علیہ وسلم جوابھی گھرسے نکلے ہی تھے بیہ اطلاع یا کر واپس تشریف لے آئے کے اورفوراً تیاری کا حکم دیا اور صحابہ کی ایک جماعت کوساتھ لے کر بنون خیر کے ۔ قلعوں کی طرف روانہ ہو گئے اور جاتے ہی ان کا محاصرہ کرلیا اور پھران کے رؤساء کو بیغام بھیجا کہ جو حالات ظاہر ہوئے ہیں ان کے ہوتے ہوئے میں تمہیں مدینہ میں نہیں رہنے دے سکتا جب تک کہتم از سرنو میرے ساتھ معامدہ کر کے مجھے یقین نہ دلا ؤ کہ آئندہ تم بدعہدی اور غداری نہیں کرو گے مگریہود نے معاہدہ کرنے سے صاف انکار کر دیا اوراس طرح جنگ کی ابتدا ہوگئی اور بنونضیر نہایت متمرّ دانہ طریق پر قلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے۔ دوسرے دن آپ کو بیا طلاع ملی یا آپ نے قرآئن سے خودمعلوم کرلیا کہ یہود کا دوسرا قبیلہ بنوقریظہ بھی کچھ بگڑا بیٹھا ہے۔ چنانچہ آ پُ صحابہ کے ایک دستہ کوساتھ لے کر بنو قریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہوئے اوران کا محاصر ہ کرلیا۔ بنوقریظہ نے جب دیکھا کہ راز کھل گیا ہے تووہ ڈر گئے اور معافی کے خواستگار ہوکر از سرنوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ امن وامان اور باہمی اعانت کامعا ہدہ کرلیا۔جس برآ یٹ نے ان کامحاصرہ اٹھالیااور پھر بنونضیر کے قلعوں کی طرف تشریف لے آئے ،کین بونضیر بدستوراینی ضداورعداوت پر اُڑے رہے اورایک با قاعدہ جنگ کی صورت بيدا ہوگئی۔ سے

یہ وہ دو مختلف روایتیں ہیں جوغز وہ بنونضیر کے باعث کے متعلق بیان کی گئی ہیں اور گوتاریخی لحاظ سے مؤخر الذکر روایت زیادہ درست اور صحیح ہے اور دوسری احادیث میں بھی زیادہ تر اسی روایت کی تائید پائی جاتی ہے، کیکن چونکہ پہلی روایت کومؤرخین نے زیادہ کثرت کے ساتھ قبول کیا ہے اور بعض صحیح احادیث میں بھی اس کی صحت کی طرف اشارہ پایا جاتا ہے۔ چنانچہ امام بخاری نے باوجود زہری کے قول کو ترجیح

ي: ابن مردويه بحواله زرقانی حالات بنونضير

ا: ابوداؤد كتاب الخراج باب خبرالنفير

س : ابوداؤ د كتاب الخراج باب خبرالعفير

دینے کے قبیلہ عامر کے دومقولوں کی دیت کا بھی ذکر کیا ہے ۔ اس لئے ہماری رائے میں اگر دونوں روایتوں کوسی سمجھ کرملالیا جاوے تو کوئی حرج لازم نہیں آتا۔البتہ اس سے غزوہ کے زمانہ کے متعلق ان روایتوں میں سے کسی ایک روایت کوتر جج دینی پڑے گی کیونکہ زمانہ کے کھاظ سے ہر دوروایات کوسیح سلیم نہیں کیا جاسکتا۔اییا معلوم ہوتا ہے کہ بنونضیر کی طرف سے مختلف مواقع پر مختلف اسباب جنگ کے پیدا ہوتے رہے ہیں اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ڈھیل دیتے رہے اور درگز رسے کام فرمایا لیکن جب آخری سبب بئر معونہ کے واقعہ کے بعد ہوا، تو آپ نے آئیس ان کی ساری کارروا ئیاں جتلا کران کے خلاف فوج کشی فرمائی۔ گویا یہ جتنے مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں یہ سب اپنی اپنی جگہ درست سے مگر آخری تخری سبب وہ تھا جو بنوعا مرکے دومقولوں کی دیت کے مطالبہ کے وقت پیش آیا۔ واللہ اعلم بالصواب۔ یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ کعب بن اشرف جس کے قبل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور جس نے مسلمانوں کے خلاف یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ کعب بن اشرف جس کے قبل کا ذکر اوپر گزر چکا ہے اور جس نے مسلمانوں کے خلاف یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ کہ کھی وہ بھی بنونضیر سے تعلق رکھتا تھا۔

بہرحال یہود کے قبیلہ بنونضیر نے خلاف عہدی اورغداری کی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کا منصوبہ با ندھااور جبان سے بیکہا گیا کہ ان حالات میں تمہارا مدینہ میں رہنا ٹھیک نہیں ہے تم یہاں سے چلے جاؤ تو انہوں نے تم و اورسر شی سے کام لیا اور تجدید معاہدہ سے انکار کر کے جنگ کے لئے تیار ہوگئے ۔ اس لئے مجبوراً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوبھی ان کے خلاف میدان میں نکلنا پڑا۔ چنا نچہ آپ نے آپ نے اپنے تیجھے مدینہ کی آبادی میں ابن مکتوم کوامام صلوق مقرر فرمایا اورخود صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ مدینہ سے نکل کر بنونضیر کی بستی کا محاصرہ کرلیا اور بنونضیر اس زمانہ کے طریق جنگ کے مطابق قلعہ بند ہوگئے ۔ غالبًا سی موقع پر عبداللہ بن ابی بن سلول اور دوسرے منافقین مدینہ نے بنونضیر کے روئساء کو یہ کہلا جنگ شروع ہوئی تو بنونسیر کی تو قعات کے خلاف ان منافقین کو یہ جرات نہ ہوئی کہ کھلم کھلا آنحضرت عملی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میدان میں آئیں ۔ گاور نہ بنوقر یظہ کو یہ ہمت پڑی کہ مسلمانوں کے خلاف میدان میں مسلمانوں کو علم ہوگیا تھا۔ گیر جوال بنونسیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل پر نہیں نکلے میدان میں مسلمانوں کو علم ہوگیا تھا۔ گیر جوال بنونسیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل پر نہیں نکلے حس کا مسلمانوں کو علم ہوگیا تھا۔ جبرحال بنونسیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل پر نہیں نکلے خبر کا مسلمانوں کو علم ہوگیا تھا۔ جبرحال بنونسیر کھلے میدان میں مسلمانوں کے مقابل پر نہیں نکلے حس کا مسلمانوں کو علم ہوگیا تھا۔ جبرحال بنونسیر کھلے میدان میں مسلمانوں کو مقابل پر نہیں نکلے میدان میں مسلمانوں کو مقابل پر نہیں نکلے میدان میں مسلمانوں کو مقابل پر نہیں نکلے میدان میں مسلمانوں کو مقابل پر نہیں نظر

ا: بخاری حالات غزوه بنونشیر ۲: ابن هشام

سع: بخارى حديث بني النضير ومسلم باب اخراج اليهود

اورقلعہ بند ہوکر بیٹھ گئے 'کیکن جونکہان کے قلعےاس زمانہ کے لحاظ سے بہت مضبوط تھےاس لئے ان کو اطمینان تھا کہمسلمان ان کا کچھ بگاڑنہیں سکیں گےاورآ خر کارخود تنگ آ کرمحاصرہ جیموڑ جا ئیں گےاوراس میں شک نہیں کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت ایسے قلعوں کافتح کرنا واقعی ایک بہت مشکل اور پراز مشقت کام تھااورایک بڑاطویل محاصرہ چاہتا تھا۔ چنانچے کئی دن تک مسلمان برابر محاصرہ کئے رہے لیکن کوئی نتیجہ نه نکلا۔ جب محاصرہ پر چند دن گز رگئے اور کوئی نتیجہ نه نکلا اور بنونضیر بدستور مقابلہ پر ڈ ٹے ر ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم صا در فر مایا کہ بنونضیر کےان تھجوروں کے درختوں میں سے جو قلعوں کے باہر تھے بعض درخت کاٹ دئے جائیں <sup>یا</sup> پیدرخت جوکاٹے گئے لینہ قسم کی تھجور کے درخت تھے <sup>تا</sup> جوا یک ادنی قتم کی تھجورتھی جس کا کچل عمو ماً انسانوں کے کھانے کے کامنہیں آتا تھا<sup>ت</sup> اور اس حکم میں منشا پیرتھا کہ تاان درختوں کوکٹا دیکھ کر بنونضیر مرعوب ہوجا ئیں۔اورا پنے قلعوں کے دروازے کھول دیں اوراس طرح چند درختوں کے نقصان سے بہت ہی انسانی جانوں کا نقصان اور ملک کا فتنہ وفساد رک جائے۔ چنانچہ بیتد بیر کارگر ہوئی اور ابھی صرف چھ درخت ہی کاٹے گئے تھے کے بنونضیرنے غالبًا بیہ خیال کر کے کہ شایدمسلمان ان کے سارے درخت ہی جن میں پھل دار درخت بھی شامل تھے، کاٹ ڈالیس گے آه و پکار شروع کردی حالا نکه جبیبا که قر آن شریف میں تشریح کی گئی ہے صرف بعض درخت اوروہ بھی لینہ قتم کے درخت کا ٹینے کی اجازت تھی اور باقی درختوں کے محفوظ رکھنے کا حکم تھا <sup>ھ</sup> اور ویسے بھی عام حالات میں مسلمانوں کو دشمن کے پھل دار درخت کا ٹنے کی اجاز تنہیں تھی ٹے بہر حال بیرتد بیر کارگر ہوئی اور بنونضیر نے مرعوب ہوکر پندرہ دن کےمحاصر ہ کے بعداس شرط پر قلعہ کے درواز سے کھول دیے کہ ہمیں یہاں سے ا پناساز وسامان لے کرامن وامان کے ساتھ جانے دیا جاوے عیبیہ وہی شرط تھی جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود پہلے پیش کر چکے تھے اور چونکہ آ یگ کی نیت محض قیام امن تھی آ یگ نے مسلمانوں کی اس تکلیف اور ان اخراجات کونظرا نداز کرتے ہوئے جواس مہم میں ان کو بر داشت کرنے پڑے تھے اب بھی بنونضیر کی اس شرط کو مان لیا اور محمد بن مسلمه صحابی کومقر رفر مایا که وه اپنی نگرانی میں بنونضیر کوامن وامان کے ساتھ

ا: ابن ہشام وابن سعد عند ابن ہشام وابن سعد عند : ۲

س: الروض الانف شرح سيرة ابن بشام مع: زرقاني

هے: قرآن شریف سورة حشر: ۲ کے : موطاامام مالک کتاب الجہاد

کے: ابن ہشام وابن سعد

مدینہ سے روانہ کردیں یا چنانچہ بنونضیر بڑے تھا ٹھ اورشان وشوکت سے اپنا سارا ساز وسامان حتی کہ خود اپنے ہاتھوں سے اپنے مکانوں کومسار کرکے ان کے دروازے اور چوکھٹیں اور ککڑی تک اکھیڑ کراپنے ساتھ لے گئے یا اور ککھا ہے کہ بیلوگ مدینہ سے اس جشن اور دھوم دھام کے ساتھ گاتے بجاتے ہوئے نکلے کہ جیسے ایک برات نکلی ہے ۔ تا البتہ ان کا سامان حرب اور جائیدا دغیر منقولہ یعنی باغات وغیرہ مسلمانوں کے ہماتھ آئے اور چونکہ یہ مال بغیر کسی عملی جنگ کے ملاتھا اس لئے شریعت اسلامی کی روسے اس کی تقسیم کا اختیار خالعتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں تھا اور آپ نے بیاموال زیادہ تر ان غریب مہاجرین میں تقسیم فرمادئے جن کے گزارہ جات کا بوجھ ابھی تک اس ابتدائی سلسلہ مواخات کے ماتحت انصار کی جائیں دوں پر تھا اور اس طرح بالواسط انصار کھی اس مال غنیمت کے حصہ دار بن گئے ۔ ہ

جب بنون سیر محمد بن مسلمہ صحابی کی گرانی میں مدینہ سے کوچ کررہے تھے تو بعض انصار نے ان لوگوں کوان کے ساتھ جانے سے روکنا چاہجو در حقیقت انصار کی اولا دسے تھے گرانصار کی منت مانے کے نتیج میں یہود کی ہو چکے تھے اور بنونضیران کواپنے ساتھ لے جانا چاہتے تھے لیکن چونکہ انصار کا بیہ مطالبہ اسلامی حکم لَاۤ اِکُراَهُ فِی اللّٰہِ یُنِ اللّٰہِ یُنِ لُّ (یعنی وین کے معاملہ میں کوئی جبر نہ ہونا چاہئے ) کے خلاف تھا، اس لئے آنحضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہود کے حق میں فیصلہ کیا اور فر مایا کہ جو شخص بھی یہود کے حق میں فیصلہ کیا اور فر مایا کہ جو شخص بھی میں جوری ہے البتہ بنونضیر میں سے دوآ دمی خودا نبی خوثی سے مسلمان ہوکر مدینہ میں ملم کئے ۔ ۵

ایک روایت آتی ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے بنونضیر کے متعلق بیہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ شام کی طرف چلے جائیں ۔ یعنی عرب میں نہ طہریں ، لیکن با وجوداس کے ان کے بعض سردار مثلاً سلام بن ابی الحقیق اور کنانہ بن رہجے اور حیی بن اخطب وغیرہ اورایک حصہ عوام کا بھی حجاز کے شال میں یہود یوں کی مشہور بستی خیبر میں جا کر مقیم ہوگیا اور خیبر والوں نے ان کی بڑی آؤ بھلت کی ۔ وار جیسا کہ آگے چل کر اپنے موقع پر بیان ہوگا یہ لوگ بالآخر مسلمانوں کے خلاف خطرناک فتنہ انگیزی اور اشتعال جنگ کا باعث بے ۔ بنوقر یظہ جنہوں نے اس جنگ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اور اشتعال جنگ کا باعث بے ۔ بنوقر یظہ جنہوں نے اس جنگ میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے

ا: ابن سعد ع: زرین بحوالته نخیص الصحاح جلد اسورة حشر سع: طبری

س : ابوداؤ دباب خبر النفير في: ابن مشام لي: قرآن شريف سورة بقره : ٢٥٧

ے: ابوداؤد کتاب الجہاد <u>۸</u>: ابن ہشام <u>9</u>: طبری

غداری کرکے اوراپنے عہدو پیان کو بالائے طاق رکھ کر بنونضیر کی اعانت کی تھی ان پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کیا اور معاف فرمادیا۔ گران بد بختوں نے اس احسان کا جو بدلہ دیا اس کا ذکر آگے آتا ہے۔

غزوہ بنونضیر کاوا قعہ قر آن کریم کی سورۃ حشر میں بیان ہوا ہے جوقر یباً ساری کی ساری سورۃ اسی غزوہ کے متعلق ہے۔

حضرتاً مم المؤمنين زينب بنت خزيمه المخضرت صلى الله عليه وسلم كے ايك پھوپھى زاد بھائى عضرتاً مم المؤمنين زينب بنت خزيمه ملائلة عليه وسلم كے ايك پھوپھى زاد بھائى

سے کا دران کی بیوی زینب بنت خزیمہ بیوگی کی حالت میں بےسہارارہ گئیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جوصلہ رحمی میں ایک بینوی زینب بنت خزیمہ بیوگی کی حالت میں بےسہارارہ گئیں۔ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جوصلہ رحمی میں ایک بےنظیر نمونہ رکھتے تھے خود اپنی طرف سے زینب بنت خزیمہ اوران کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونے پران کو اپنے عقد میں لے لیا۔ اس وقت زینب بنت خزیمہ کی عمر کم وبیش تمیں سال کی تھی مگر ان کی شادی پر ابھی صرف چند ماہ ہی گزرے تھے کہ رہنے الآخر ہم ہجری میں وہ انتقال کر گئیں اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں جنت ابقیع میں دفن فر مایا۔ زینب بنت خزیمہ ایک بہت نیک اور پارسا بی بی تھیں اور اپنے صدقہ و خیر ات اور غرباء پروری کی وجہ سے عام طور پر امالما کین کے نام سے مشہور تھیں۔ ت

ولادت حسین شعبان میں ہجری اسی سال ماہ شعبان میں حضرت فاطمۃ کے ہاں دوسرا بچہ پیدا ہوا جسین کھی جسین گھی جسین کھا، حسین کھی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، حسین بھی اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسین رکھا، حسین بھی اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواسی طرح عزیز تھے جسیا کہ ان کے بھائی حسن تھے۔ چنا نچہ بعض اوقات آپ محبت میں ان دونوں کواپنے دو پھول کہہ کریا دفر مایا کرتے تھے۔ یہ وہی امام حسین رضی اللہ عنہ بیں جو یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کے زمانہ میں ۱۲ ہجری کے ماہ محرم کی دسویں تاریخ کوایک مظلوم حالت میں شہید ہوکرا پنے محبوب حقیق سے جاملے سے اور جن کی شہادت کی یاد میں شیعہ لوگ آج تک ماتم کرتے اور تخز کے نکا لتے ہیں۔

سے: بخاری باب فضائل

ا: بخارى حديث بنى العفير ومسلم بإب اجلاء اليهود

ح: زرقانی جلد ۳ حالات زینب بنت خزیمه نیز اصابه فی معرفته الصحابه

غزوہ بدر الموعد ذوقعدہ م ہجری جنگ أحد كے حالات ميں يہ ذكر گزر چكا ہے كہ ميدان سے \_\_\_\_\_ لوٹة ہوئے ابوسفیان نے مسلمانوں کو پیننج دیا تھا كہ آئندہ

وے ہوتے ہوتے کا اللہ علیہ وسلم کے مقام پر ہماری تمہاری جنگ ہوگی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیلنے کو قبول کرنے کا اعلان فر مایا تھا۔اس لئے دوسرے سال یعنی م ھے ہجری میں جب شوال کے مہینۂ کا آخر آیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کی جمعیت کو ساتھ لے کر مدینہ سے نکلے اور آپ نے اپنے پیچھے عبداللہ بن ابی کو امیر مقرر فرمایا یا

دوسری طرف ابوسفیان بن حرب بھی دوہزار قریش کے شکر کے ساتھ مکہ سے نکلا مگر باوجوداً حدکی فتح
اوراتنی بڑی جمعیت کے ساتھ ہونے کے اس کا دل خاکف تھا اوراسلام کی تباہی کے در ہے ہونے کے
باوجود وہ چاہتا تھا کہ جب تک بہت زیادہ جمعیت کا انظام نہ ہوجاوے وہ مسلمانوں کے سامنے نہ
ہو۔ چنا نچھا بھی وہ مکہ میں ہی تھا کہ اس نے ایک شخص نعیم نامی کوجوا یک غیر جانبدار قبیلہ سے تعلق رکھتا تھا
مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اوراسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہومسلمانوں کوڈرا دھمکا کر اور جموٹ بھی
مدینہ کی طرف روانہ کر دیا اوراسے تاکید کی کہ جس طرح بھی ہومسلمانوں کوڈرا دھمکا کر اور جموٹ بھی
باتیں بتاکر جنگ سے نکلنے کے لئے باز رکھے۔ چنا نچہ بیشخص مدینہ میں آیا اور قریش کی تیاری اور
طاقت اوران کے جوش وخروش کے جموٹے قصے سنا سنا کراس نے مدینہ میں آیا اور قریش کی حالت پیدا
کردی حتی کہ بعض کمز ورطبیعت لوگ اس غزوہ میں شامل ہونے سے خاکف ہونے لگے۔لیکن جب
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کی تح کیے فر مائی اور آپ نے اپنی تقریر میں فر مایا کہ ہم نے کفار کے
چینج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لئے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے اور خواہ جمجھے
چینج کو قبول کر کے اس موقع پر نکلنے کا وعدہ کیا ہے، اس لئے ہم اس سے تخلف نہیں کر سکتے اور خواہ جمھے
اکیلا جانا پڑے میں جاؤں گا اور دشمن کے مقابل پر اکیلا سینہ سپر ہوں گا، تو لوگوں کا خوف جاتا رہا اور وہ
بڑے جوش اورا خلاص کے ساتھ نکلنے کو تیار ہو گئے ہے۔

بہرحال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ڈیڑھ ہزار صحابہ کے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوئے اور دوسری طرف ابوسفیان اپنے دو ہزار سپاہیوں کے ہمراہ مکہ سے نکلا،کیکن خدائی تصرف کچھ ایسا ہوا کہ مسلمان تو بدر میں اپنے وعدہ پر پہنچ گئے ،گرقر کیش کالشکر تھوڑی دورآ کر پھر مکہ کو واپس لوٹ گیا۔اوراس کا قصہ یوں ہوا کہ جب ابوسفیان کوفیم کی ناکامی کاعلم ہوا تو وہ دل میں خائف ہوا اورا پنے لشکر کو بینلقین کرتا ہوا راستہ سے لوٹا کرواپس لے گیا کہ اس سال قبط بہت ہے اورلوگوں کوٹگی ہے اس لئے اس وقت لڑنا ٹھیک

نہیں ہے۔ جب کشائش ہوگی تو زیادہ تیاری کے ساتھ مدینہ پرحملہ کریں گے۔ ا

اسلامی کشکر آٹھ دن تک بدر میں ٹھہرا اور چونکہ وہاں ماہ ذوقعدہ کے شروع میں ہرسال میلہ لگا کرتا تھا۔ ان آیا م میں بہت سے صحابیوں نے اس میلہ میں تجارت کر کے کافی نفع کمایا۔ حتی کہ انہوں نے اس آٹھ روزہ تجارت میں اپنے رأس المال کودوگنا کرلیا۔ جب میلے کا اختیام ہوگیا اور کشکر قریش نہ آیا تو آنحضرت صلی الله علیہ وسلم بدر سے کوچ کر کے مدینہ میں واپس تشریف لے آئے اور قریش نے مکہ میں واپس تشریف کے آئے اور قریش نے مکہ میں واپس تشریف کے اس کے دونہ بدر الموعد کہلا تا ہے۔

تزوق ج ام سلمی شوال ہم ہجری اسی سال ماہ شوال میں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ سے سے سلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ شوری فرمائی ہے ام سلمہ فریش کے ایک معزز گھرانے سے تعلق رکھتی سے سے سلی ابوسلمہ بن عبدالاسد کے عقد میں تھیں جوایک نہایت محلص اور پرانے صحابی سے اور اسی سال فوت ہوئے تھے۔ جب اُم سلمہ کی عدت (یعنی وہ میعاد جو اسلامی شریعت کی روسے ایک ہیوہ یا مطلقہ عورت پرگزرنی ضرور ہوتی ہے پیشتر اس کے کہ وہ نکاح ٹانی کرے) گزرگی تو چونکہ اُم سلمہ ایک نہایت سمجھ دار باسلیقہ اور قابل خاتون تھیں اس لئے حضرت ابو بکر کوان کے ساتھ شادی کرنے کی خواہش بیدا ہوئی ہے گرام سلمہ نے انکار کیا۔ آثر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخود اپنے لئے ان کا خیال آیا جس کی بیدا ہوئی ہے کہ ہوت بڑے کے فقد میم صحابی کی بیوہ شعیں وہ ایک بہت بڑے یا نے کے فقد میم صحابی کی بیوہ تھیں اور پھرصا حب اولا دبھی تھیں جس کی وجہ سے تھیں وہ ایک بہت بڑے ہوئی مونا ضروری تھا۔ علاوہ ازیں چونکہ ابوسلمہ بن عبدالاسد آنخطرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رضا می بھائی بھی تھے ہے اس لئے آخر تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ام سلمہ کوانی طرف سے شادی کا جمیری کی غرض اور تھی اس لئے الآخر وہ رضا مند ہوگئیں اور ان کی طرف سے ان کا کوئی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمراب بہت زیادہ ہوگئی ہے اور میں اول دکے قابل نہیں رہی نے لیکن چونکہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض اور تھی اس لئے بالآخر وہ رضا مند ہوگئیں اور ان کی طرف سے ان کے لؤکر کے نے ماں کا و لی ہوکر کی غرض اور تھی اس لئے بالآخر وہ رضا مند ہوگئیں اور ان کی طرف سے ان کے لؤکر کے نے ماں کا و لی ہوکر کی خوض اور تھی اس کئے بالآخر وہ رضا مند ہوگئیں اور ان کی طرف سے ان کے لؤکر کے نے ماں کا و لی ہوکر

س: طبری وزرقانی جلد ۳ حالات ام سلمة معنی نسانی کتاب النکاح باب النکاح الاین امه

ه: بخارى كتاب الزكاح بابو ان تجمعو ابين الاختين

٢ : نسائي بحواله اصابه وزرقاني جلد٣ وابن سعدحالات امسلمة

منخضرت صلى الله عليه وسلم كا كا تب خاص اورعبرانى كى تعليم كى خط وكتابت كا سلسله

اب وسیع ہور ہاتھااوراس بات کی ضرورت محسوں ہوتی تھی کہ آپ کا کوئی مخلص صحابی عبرانی سے بھی واقفیت پیدا کرے تاکہ یہود کے ساتھ خط و کتابت اور معاہدات وغیرہ کی شکیل میں آسانی ہواور دھو کے وغیرہ کا اختال ندر ہے چنا نچواس غرض سے آپ نے اپنے ایک نو جوان صحابی زید بن ثابت انصاری سے جنہوں نے جنہوں نے جنگ بدر کے قیدیوں سے عربی لکھنا پڑھنا سیکھا تھا اور جوگویا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے کا تب خاص یا پر ائیوٹ سیکرٹری کا کام کرتے تھے ،ارشا و فر مایا کہ وہ عبرانی کا لکھنا پڑھنا بھی سیکھ لیں۔ چنا نچہ زید نے جو خاص طور پر ذبین واقع ہوئے تھے صرف پندرہ دن کی محنت سے عبرانی سیکھی لی لیے مربھی قابل ذکر

ا: زرقانی واصابه ۲: بلاذری باب امرالحظ ۳: ابن سعد جلد ۸ و تهذیب التهذیب التهذیب که : زرقانی واصابه حالات امسلمهٔ ۵: اصابه خمیس

ہے کہ بیوہ می زید بن ثابت ہیں جنہوں نے حضرت ابو بکڑ کے زمانہ میں ان کے حکم کے ماتحت قر آن نثریف کوا یک مصحف بعنی کتاب کی صورت میں جمع کر کے لکھا۔ ا

جمع قراس ہم نے جواوپر بیلکھا ہے کہ زید بن ثابت انصاری نے حضرت ابو بکڑے نما نہ خلافت میں مسلے قران کریم کو صحف کی صورت میں جمع کر کے لکھا تھا۔ اس سے بیمرا دنہیں ہے کہ اس سے پہلے قران کریم جول جول آخضرت صلی اللہ علیہ وہلم پر نازل ہوتا جاتا تھا، آپ اسے الی تفہیم کے ماتحت ترتیب دے کر نہ صرف خود اسے یاد کرتے جاتے تھے بلکہ بہت سے دوسرے صحابہ کو بھی یاد کرادیتے تھے اور جو صحابہ اس معاملہ میں زیادہ ماہر تھے ان کا آپ نے بی فرض مقرر کیا تھا کہ وہ دوسروں کو سکھا کیں گا اور مزید احتیاط کے طور پر آپ اسے ساتھ ساتھ کھواتے بھی جاتے مقرر کیا تھا کہ وہ دوسروں کو سکھا کیں گا ہے کہ یہی زید بن ثابت جنہوں نے بعد میں قرآن شریف کوا کی جلد کی صورت میں اکٹھا کر کے کھا اور جو ایک غیر معمولی طور پر ذبین آ دمی تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں قرآنی وہ کی کے ٹمانہ میں اللہ عالمہ وہ کہ اس خدمت کو سرانجا م میں قرآنی دھرت ابو کر " محضرت ابو کر" محضرت علی " دیشر من العوام ، شرجیل" بن حسنہ عبد اللہ بن سعد بن ابی سرح ، اُبی بن کعب ،عبد اللہ بن رواحہ وغیرہ و ھے غرض قرآن کے جمع و ترتیب کا حقیق کام سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بی آپ کی ہدایت کے ماتحت ہوگیا تھا اور سے کا حقیق کام سب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بی آپ کی ہدایت کے ماتحت ہوگیا تھا اور سے صوف ایک قیاس بی نہیں ہے بلکہ صدیث میں صواحت کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کا حقیق کام سب آنچین ہیں تے جاتھ کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کو میں تو سے ساتھ ذکر آتا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کے ماتحت ہوگیا تھا اور سے کے ساتھ ذکر آتا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کہا ہو کہ ساتھ کو کر آتا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کہا ہو کہ سے کہا ہو کہ بی کہا ہو کہ بن کی تو کو سے کہا ہو کہ کے کہا ہو کو کر کو کر گور تا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کہا ہو کہ کو کر تا ہے۔ چنانچے عبد اللہ بن عباس سے کہا ہو کہا کہا کہا کہا کہا کو کر گور کو کر گور کو کر گور کر گور کر گور کو کر گور گور کر گور کر

ا: بخاری باب جمع القرآن تا بہاری باب جمع القرآن تا بہارہ سے استہ ہوا تھا۔ اور گودر میان میں بعض نانے ہوجاتے سے زیادہ صحیح طور پر ساڑھے بائیس سال کے عرصہ میں آہتہ آہتہ ہوا تھا۔ اور گودر میان میں بعض نانے ہوجاتے سے اور بعض ایام میں زیادہ حصہ اکٹھانازل ہوجاتا تھا، لیکن اگر حسابی طور پر قرآن شریف کی مجموعی آیات کو جوقر بیا چھ ہزار دو سوچونتیس (۱۲۳۳) ہیں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانۂ نبوت کے دنوں پر جوقمری حساب سے قریباً سات ہزار نوسوستر (۵۹۷) بنتے ہیں پھیلا کر دیکھا جاو ہوئی یوم صرف ۵۷ء بینی ایک آیت سے بھی کم کا حساب نکاتا ہے اور یہی اس قرآنی آیت کے عملی تغییر ہے کہ رَبِی اُن اُن کُو یکافِت نہیں اور یہی اس قرآنی آیت کے عملی تغییر ہے کہ رَبِی اُن اُن کُو یکافِت نہیں اتارا بلکہ بہت آہت ہو گھڑے کر کے اتارا ہے۔

سے: بخاری فضائل القرآن سے: بخاری کتاب فضائل القرآن باب کتاب البخیًّ ۵: فتح الباری جلد وصفحه و ۱، زرقانی جلد سصفحه است ۳۲۶۳

روایت آتی ہے کہ حضرت عثمان بن عفان خلیفہ ثالث فر مایا کرتے تھے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیہ طریق تھا کہ جب آ یئٹیر کوئی وحی نازل ہوتی تھی تو آ یئا سینے کا تب وحی کو بلوا کراہے وہ وحی ککھوا دیتے تھاورساتھ ہی بیفر مادیتے تھے کہاہے فلاں سورۃ میں فلاں موقع پر رکھو۔اسی طرح آپ ُ خود ہی سورتوں کی تر تیب بھی مقرر فر مادیتے تھے کے اور پیطریق آپؑ کا ابتداء دعویٰ نبوت سے تھا۔ چنانچہ کتاب کے حصہ اوّل میں ہم لکھ چکے ہیں کہ جب مکہ کے ابتدائی سالوں میں حضرت عمرٌ مسلمان ہوئے تو انہیں اسلام کی تح بک قرآن کی تلاوت ہے ہی ہوئی تھی جوخیاب بن الارت ایک لکھے ہوئے صحیفہ سے حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو پڑھ کر سنار ہے تھے <sup>یا</sup> الغرض قر آن شریف شروع سے ہی ساتھ ساتھ صبط تحریر میں آ کر مرتب ہوتا اور جمع ہوتا گیا تھا۔اس کا مزید ثبوت پیہے کہ آپ اور آپ کے صحابہ اپنی نمازوں میں قر آن شریف کی با قاعدہ تلاوت فرمایا کرتے تھے اوربعض اوقات نمازوں میں کمبی قر اُتیں پڑھتے تھے۔ چنانچہ ایک روایت سے پیتہ چلتا ہے کہایک دفعہ آ پؓ نے ایک ہی تہجد یعنی نصف شب کی نماز میں قر آن شریف کی پہلی یا پچ سورتوں کی جومجموعی طور پر قر آن کریم کے پنجم حصہ کے برابر بنتی ہیں اکٹھی اور بالتر تیب قر اُت فر مائی تھی ﷺ اوریہی وہ لمبے قیام ہیں جن کی وجہ سے بسااوقات آپؑ کے پاؤں متورم ہوجاتے تھے ﷺ اور بعض رواتوں سے پتہ لگتا ہے کہ آپ ہرسال ماہ رمضان میں جبریل علیہ السلام کے ساتھ قرآن شریف کا دور فر مایا کرتے تھے اور آخری سال دود فعرکمل دور فر مایا 🐣 بیسب باتیں اس بات کویقینی طور برخلا ہر کرتی ہیں کہ قرآن شریف کی ترتیب اور جمع کاحقیقی کا م آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ یں زیدین ثابت کے جمع کرنے سے صرف بیرمراد ہے کہ انہوں نے حضرت ابوبکر خلیفہ اوّل کے حکم اوران کی نگرانی کے ماتحت قر آن مجید کوا یک مصحف یعنی جلدیا کتاب کی صورت میں اکٹھا کر کے لکھا تا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتب کردہ قرآن کی ایک متنداور یکجائی کا بی ضبط میں آ جاوے اور روایت سے بیۃ لگتا ہے کہ پھراسی مصحف سے بعد میں حضرت عثمان خلیفہ ثالث نے متعدد مصدقہ نقلیں تیارکرا کےانہیں اس وقت کی اسلامی دنیا کےمختلف علاقوں میں بھجوا دیا اور پھرانہی مصدقہ نقول

ا: ابوداؤ دوتر ندى ومنداحمه بحواله شکلوة فضائل القرآن وفتح البارى جلد وصفحه ۲۰،۱۹ وصفحه ۳۹

۲ : ابن هشام جلداصفحه ۱۱۹۰۱۰ وزرقانی جلداصفحه ۲۷۴،۲۷

س: ابوداوُ وكتاب الصلوة باب مايقول الرجل في ركوعه هم: بخاري ابواب التبجد

خارى كتاب فضائل قرآن باب كان جبريل يعرض القرآن

سے آگے مزیدا شاعت ہوتی گئی۔ علاوہ ازیں ہرز مانہ میں ہزاروں بلکہ لاکھوں حفاظ نے قرآن کریم کواپنے سینوں میں لفظ بلفظ محفوظ کر کے اس کی حفاظت کا ایک مزید ظاہری سبب مہیا کیا۔ اس بات کا اندازہ کرنے کے لئے کہ مسلمانوں کوقر آن شریف کے حفظ کرنے کا کس قدر شوق رہا ہے صرف بیروایت کا فی ہے کہ جب ایک دفعہ کسی غرض سے حضرت عمر گوقر آن کے حفاظ کے پتہ لینے کی ضرورت پیش آئی تو معلوم ہوا کہ اس وقت کی اسلامی افواج کے صرف ایک دستہ میں تین سوسے زائد حافظ قر آن کے تعداد موجودہ زمانہ میں بھی جبکہ لوگوں میں دین کا شوق بہت کم ہوگیا ہے اسلامی دنیا میں حفاظ قر آن کی تعداد یقیناً لاکھوں سے کم نہیں ہوگی۔

تر سیب قرآن سوال که قرآن شریف کی موجود ه تر تیب کسی اصول پر قائم ہے یائیس؟ اوراگر ہے تو کو سیب قرآن کسی پر؟ تاریخ سے تعلق نہیں رکھتا اور نہ ہی ایک تاریخی تصنیف میں اس قتم کے سوال کا تشریحی جواب دیا جاسکتا ہے مگر اس جگہ اس کے متعلق ایک مختصر سا اشارہ کردینا غالبًا ہے سود نہ ہوگا۔ سوجاننا چا ہے کہ جیسا کہ دوست ودشمن میں مسلم ہے اور تاریخ وصدیث اس کے حوالوں سے بھری پڑی ہیں کہ قرآن شریف کی موجود ہ تر تیب اس کے نزول کی تر تیب کے مطابق نہیں ہے بلکہ وہ ایک جدا گانہ تر تیب ہے مطابق نہیں ہے بلکہ وہ ایک جدا گانہ تر تیب ہے جوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فودخدائی تفہیم کے مطابق مقر دفر مائی تھی۔ چنا نچہ قرآن تا شریف میں اس کام کو سرانجام دیں گے۔ 'اور ظاہر ہے کہ جمع قرآن کا کام خصوصاً جبکہ اسے نزول کی تر تیب میں جمع کیا گیا ہوتر تیب کے ساتھ لازم وطروم کے طور پر ہے اور جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہر آیت کے بیان کیا گیا ہے حدیث میں تو صور وحودہ قرآنی تر تیب بہتھ میں آئے یا نہ آئے اس بات میں کوئی شرنہیں کیا اندریں حالات خواہ کسی شخص کومودہ قرآنی تر تیب بہتھ میں آئے یا نہ آئے اس بات میں کوئی شرنیس کی شرنیس کوئی شرنیس کوئی شرنیس کوئی اصول ضرور مقصود ہے۔ دراصل غور کیا جاوے تواصل نزول کی جوچھوڑ نا بی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈی تر تیب میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور مقائل کور کیا ایو دے تواصل نزول کیا ہے دونہ جو بھوڑ نا بی اس بات کی دلیل ہے کہ ڈی تر تیب میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور میں گوئی اصول خور میں گور کیا ہو دے تواصل نزول کیا ہے۔ دراصل غور کیا جاور ہو اس اس کی دلیل ہے کہ ڈی تر تیب میں کوئی نہ کوئی اصول ضرور میا گور کیا گور کیا ہو دور کیا گیا ہے۔ دراصل خور کیا تواب کے دور کیا ہو ہور کی گور تیب میں کوئی نہ کوئی اصول کی اس کی دی کیل ہے کہ ڈی تر تیب میں کوئی نہ کوئی اسول ضرور کیا گیا ہو کیا گیا ہے۔ دراصل خور کیا ہو دور کیا گور کور کیا گور کیا گور کیا ہو کور کیا گور کیا گور کیا گیا ہور کیا گور کیا ہور کیا گور کی کی کی کور کیا ہور کی کر کیا گور کی کی کور کی کور کی کی کور کی کور کی کر کر کی کر ک

ا: بخارى كتاب فضائل قرآن باب جمع القرآن وفتح البارى جلد وصفحه ١٨٠١ ا

ع: كنزالعمال باب في القرآن فضل في فضائل القرآن سي: سورة قيامة: ١٨

یم: ابوداؤ دواحد بحواله فتح الباری جلد ۹ صفحه ۴۹،۲۰ وصفحه ۳۹

کوئی وجہ ہیں تھی کہ زول کی ترتیب کوترک کر کے کوئی اور ترتیب اختیار کی جاتی۔ مثلاً ایک ہال میں چند آدمی کے بعد دیگر ہوتے ہیں۔ اب اگر ہال کا منتظم ان آدمیوں کے متعلق خاص اہتمام کے ساتھ بیا نتظام کرتا ہے کہ وہ داخل ہونے کی ترتیب سے نہ بیٹھیں بلکہ انہیں کسی اور ترتیب کے ساتھ بٹھا تا ہے تو اس کا یہی فعل اس بات کی دلیل ہوگا کہ خواہ اس کا اصول ترتیب کسی کومعلوم ہویا نہ ہوگر اس کے مدنظر کوئی نہ کوئی اصول ضرور ہے۔ ورنہ کوئی وجہ نہیں تھی کہ داخلہ کی ترتیب کو تبدیل کیا جاتا۔ کیونکہ کوئی ہوش وحواس رکھنے والا انسان یونہی لغوطور پر بلا وجہ کوئی کا منہیں کرتا۔

اس موقع یر اکثر پورپین محققین بیر کها کرتے ہیں کہ بال کے منتظم نے داخلہ کی ترتیب کوبدل کر سائزنگ کے اصول پرلوگوں کو ہٹھا دیا ہے۔ یعنی قرآنی سورتوں کوان کی لمبائی کے لحاظ سے ترتیب دیا گیا ہے۔ مگریہ ایک سراسر بے بنیاد اور غلط خیال ہے۔ کیونکہ اول تو ہم اوپر ثابت کر چکے ہیں کہ جمع وترتیب کا کا م خود آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے خدائی تفہیم کے ماتحت سرانجام دیا تھا اور س آنخضرت صلی اللّٰد عليه وسلم جيسے انسان کی طرف اس قتم کا عبث فعل بھی جھی منسوب نہیں کیا جا سکتا ۔اییافعل وہی شخص کرسکتا ہے جوعقل وخرد سے بالکل عاری ہو۔ نزول کی تر تیب جس ہے کم از کم بعض تاریخی فوائد کے حصول میں آسانی ہوسکتی تھی اسے محض اس وجہ سے ترک کرنا کہ قرآنی سورتیں لمبے اور چھوٹے ہونے کے لحاظ سے تر تیب دی جاسکیں جس میں کوئی بھی علمی فائدہ متصور نہیں ہے، ایک ایبافعل ہے کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم تو در كنارايك معمولي عقل كا آ دمي بھي اس كا مرتكب نہيں ہوسكتا تھا اور آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى ذات تواس سے بہت بالا وار فع ہے۔ دوسرے سورتوں کا وجود ہی جس کی وجہ سے بیخیال پیدا ہوا ہے کسی ترتیب کا نتیجہ ہے کیونکہ جبیبا کہ ہم بیان کر چکے ہیں قرآن شریف سورتوں کی صورت میں نازل نہیں ہوا بلکہ آیات کی صورت میں بہت آہتہ آہتہ نازل ہوا ہے اورسورتیں آیات کے جمع ہونے سے عالم وجود میں آئی ہیں۔علاوہ ازیں یہ بات عملاً بھی بالکل غلط اورخلاف واقعہ ہے کہ قرآن میں سورتوں کے لمبا چھوٹا ہونے کی ترتیب مدنظر رکھی گئی ہے اور قرآنی سورتوں کی آیات کی تعداد کا ایک سرسری مطالعہ بھی اس کی تر دید کے لئے کافی ہے کیونکہ بیسیوں مثالیں ایسی ہیں کہ بعض کمبی سورتیں ہیں جو پیچیے رکھی گئی ہیں اوربعض چھوٹی سورتیں ہیں جو پہلے آ گئی ہیں اور نہ معلوم مغر بی محققین اس معاملہ میں اس قدر کوتا ہنظری اور فاش غلطی کے مرتکب س طرح ہوئے ہیں ۔

الغرض اس بات میں ہر گزئسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں کہا وّ ل قر آن شریف کی موجود ہ تر تیب اس

کنزول کی ترتیب کے مطابق نہیں ہے۔ دوم نہ ہی بیر تیب سورتوں کے طول وقصر کے لحاظ سے ہے بلکہ سوم بیکوئی اور ہی ترتیب ہے جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خدائی ارشاد کے ماتحت مقرر فرمائی تھی۔اب سوال بیہ پیدا ہوتا ہے کہ بیر تیب کیا ہے؟ اس کے جواب میں اس جگہ صرف اس قدراشارہ کیا جا سکتا ہے کہ قرآن شریف جو خدا کا قول ہے اس میں اسی قسم کا اصول ترتیب مدنظر رکھا گیا ہے جو خدا کو فعل یعنی حیضر فیر سور تا سرجسمانی عالم میں دنیا کی مادی زندگی اور تی فعل یعنی حیضہ فقد رت میں پایا جا تا ہے یعنی جس طرح اس جسمانی عالم میں دنیا کی مادی زندگی اور تی و بہودی کے سامان و ذرائع مہیا گئے جا کر اس میں ایک ترتیب رکھی گئی ہے اسی طرح کی خدا کے قول یعنی قر آن شریف میں ایک ترتیب ہے جو کم النفس کے ان ابدی اصول کے ماتحت قائم کی گئی ہے جو دنیا کی افلاقی اور تدنی اور روحانی زندگی اور اصلاح و ترقی کے لئے بہترین اثر رکھتے ہیں اور لطف یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں کو اس عالم جسمانی میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی اسی طرح روحانی میں نئی سے محروم لوگوں کو قرآنی ترتیب بھی نظر نہیں آتی ۔اس جسمانی میں کوئی ترتیب نظر نہیں آتی اسی طرح روحانی میں کو میں تی سر جولوگ گہرے مطالعہ کے عادی ہیں اور روحانی کلام کی حقیقت کو شبحصنے و اور اس کے لئے اپنے اندر ضروری بینائی اور تقدس وطہارت رکھتے ہیں وہ اس ترتیب کوئی قدر مرات ہیں تھے اور اس کے لئے اپنے نفوس میں محسوس کرتے ہیں۔

اس جگہ اگر بیسوال پیدا ہوکہ اگر موجودہ ترتیب ہی اصلاح وتربیت اورروحانی تا ثیر کے لحاظ سے بہترین تھی تو پھراسی کے مطابق قرآن کا نزول کیوں نہ ہوا تا کہ صحابہ کی جماعت بھی جوقر آنی تعلیم کی سب سے بہبلی حامل بنتی تھی ان اثر ات سے متمتع ہوتی ۔ تو اس کا جواب بیہ ہے کہ صحابہ کے حالات اور بعد میں آنے والے مسلمانوں کے حالات میں اختلاف ہے ۔ صحابہ کے لئے وہی ترتیب بہترین تھی جس کے مطابق قرآن شریف نازل ہوا۔ گر جب ایک ابتدائی جماعت قائم ہوگی تو پھرآئندہ کے لئے مستقل طور پروہ ترتیب بہترین تھی جوموجودہ قرآن میں پائی جاتی ہے اور بیا ختلاف دواصول کے ماتحت ہے۔ اور اس سے بہتے کوئی جماعت اسلامی شریعت کی حال نہیں تھی اور نہ ہی دنیا میں اسلامی شریعت کا وجود اور اس سے بہتے کوئی جماعت اسلامی شریعت کی حال نہیں تھی اور نہ ہی دنیا میں اسلامی شریعت کا وجود تھی۔ اور آن کے ذریعہ سے بہلے طریق وتدن کی حال نہیں تھی اور نہ ہی دنیا میں اسلامی شریعت کی خال نہیں تھی اور نہ ہی دنیا میں اسلامی شریعت کا وجود تھی ،اس لئے ضروری تھا کہ اس وقت کے لوگوں کے سامنے ان کی ذہنیت اور ماحول کے مناسبِ حال قرآنی احکامات کا نزول ہوتا تا کہ وہ اس کے مطابق آئی زندگیوں کو بد لئے اور نئ تعلیم کو اپنے اندر جذب کرنے میں آسانی پاتے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے بہترین صورت بیتھی کہ سب سے بہلے اس قسم کی کرنے میں آسانی پاتے اور ظاہر ہے کہ اس کے لئے بہترین صورت بیتھی کہ سب سے بہلے اس قسم کی

آیات کا نزول ہوتا جن میں صرف عقیدہ کی درسی مدنظر ہے اور مشرکا نہ خیالات کومٹا کرتو حید کو قائم کیا گیا ہے اور اس کے بعد آ ہتہ اسلامی طریق عبادات اور اسلامی طریق معاملات اور اسلامی طریق تمدن اور اسلامی طریق سیاست کے متعلق اوامرونوا ہی نازل ہوتے۔ چنا نچہ ایسا ہی کیا گیا ہے لیکن جب ایک جماعت اسلامی شریعت کی حامل تیار ہوگئی اور آئندہ پھیلا وُاور ترقی کے لئے ایک وجود بطور تخم کے بعنی ایک نیوکئیس کی آئندہ ترقی کے لئے اوہ ابتدائی ترتیب نیوکئیس کی آئندہ ترقی کے لئے وہ ابتدائی ترتیب نزول غیر طبعی اور ناموزوں تھی۔ اس لئے اسے بدل کروہ ترتیب دے دی گئی جواس کے لئے مناسب تھی۔ چنانچہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بالکل اس اصول کے ماتحت ہے جوایک تیار شدہ جماعت کے استحکام اس کے پھیلا وُاور ترقی کے لئے موزوں ترین ہے۔

دوسرااصول نزول کی ترتیب کو بدل کردوسری ترتیب کے اختیار کرنے میں بید نظرتھا کہ نزول کی ترتیب زیادہ تران حالات کے مطابق چلتی تھی جوآنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو پیش آتے سے ۔ مثلاً چونکہ آنخسرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کی زندگی میں ابھی کفار پر اتمام جستہ ہور ہا تھا اور مسلمانوں کو صبر وظکیب کے سانچے میں ڈھال کر نکا لنامقصود تھا۔ اس لئے کی آیات میں جہاد کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ صبر و دلکیب کے سانچے میں ڈھال کر نکا لنامقصود تھا۔ اس لئے کی آیات میں جہاد کی تعلیم نہیں دی گئی بلکہ صبر و در داشت کی تعلیم پر زور ہے۔ لیکن جب اتمام جست ہو چکا اور صحابہ بھی صبر و بر داشت کے سانچے میں وقت وصل چکے اور کفار کے مظالم سے مسلمانوں کوانیا وطن تک چھوڑ ناپڑا اور ظالم کی سزاکا وقت آگیا تو اس وقت جہاد کی آیات نازل ہو کیں اسی طرح کہ میں چونکہ مسلمانوں کی کوئی جاتا گئی تمام سے نہیں ہوگئی اسلامی کے مظالم نے آئیس بالکل منتشر کررکھا تھا۔ یعنی ان کی کوئی اجہا تی زندگی نہیں تھی اس لئے مکہ میں اسلامی طریق تدن و معاملات کے متعلق آیات نازل نہیں ہوئیں ۔ لیکن جب مدید میں صالات کی مناسبت اور نرگی تھیب ہوئی تو اس کے مناسب حال آیات کا نزول ہوا اگر اس نزول میں حالات کی مناسبت اور نرگی تو یہ ہو بی تو اس کے مناسب حال آیات کا نزول ہوا اگر اس نزول میں حالات کی مناسبت اور مطابقت کو ٹھوظ نہ رکھا جا تا تو یقینا ابتدائی مسلمانوں کے لئے ٹئ شریعت کو ان ایک جماعت تحر آئی شریعت کی اس کی تعلیم صحابہ میں جذب ہوتی جاو ہے لیکن جب سب نزول ہو چکا اور ایک جماعت قر آئی شریعت کی مناسبت کی ضرور یہ تھی کہ آئندہ کی مستقل ضرور بات کے مطابق اسے تر تیب کو قائم رکھنا خروں نہ تھا بلکہ پھراس بات کی ضرورت تھی کہ آئندہ کی مستقل ضرور بات کے مطابق اسے تر تیب کو قائم رکھنا خرد نہ تھا بلکہ پھراس بات کی ضرورت تھی کہ آئندہ کی مستقل ضرور بات کی ضرور بات تھی کہ آئندہ کی ساتھ الیا گیا گیا۔

ا: بخارى كتاب فضائل القرآن باب تاليف القرآن وفتح البارى جلد وصفحه ٣٥٠

اگراس جگہ کسی کو بیاعتراض پیدا ہو کہ زول کی ترتیب بدلنے سے قرآن کی تاریخی حیثیت ضائع ہوگئ ہے تو بیا ایک بودا اور فضول اعتراض ہوگا کیونکہ اول تو جب حدیث وتاریخ میں قرآنی آیات کی نزول کی ترتیب بیشتر طور پر محفوظ ہے اور ذراس محنت اور توجہ کے ساتھ اس بات کا پنة لگ سکتا ہے کہ کوئی آیت یا سورة کب نازل ہوئی تھی تواس صورت میں ہرگز بینہیں کہا جا سکتا کہ قرآن کی تاریخی حیثیت ضائع ہوگئ ہے بلکہ حق بیہ ہے کہ وہ پوری طرح محفوظ ہے اور دوست ودشمن نے اسے تسلیم کیا ہے صرف فرق بیہ پیدا ہوا ہے کہ اگر قرآن کواس کے نزول کے مطابق ترتیب دیا جا تا تواس کی تاریخی حیثیت بدیمی اور عیاں ہوتی اور اب وہ محنت اور توجہ کے ساتھ تکالنی پڑتی ہے۔

دوسرے یہ بات یادر کھنی چا ہے کہ قرآن شریف کی اصل غرض وغایت تاریخ کی حفاظت نہیں ہے بلکہ اس قانون کا بہترین صورت میں مہیا کرنا ہے جولوگوں کی تندنی اور اخلاقی اور روحانی ترقی کے لئے ضروری ہے اور جو بندہ کو خدا تک پہنچا سکتا ہے۔ پس اس کی ترتیب میں بھی انہی اصول کا مدنظر رکھا جانا ضروری تھا جوان اغراض کو بہترین صورت میں پورا کر سکتے تھے اور اگر اس کی ترتیب میں ان اصولوں کو قربان کر کے تاریخی پہلوکوتر جے دی جاتی تو بیا یک نہایت غیر عکیما نفعل ہوتا۔

اس مضمون کوختم کرنے سے پہلے یہ بتا دینا بھی ضروری ہے کہ قرآن شریف کی موجودہ ترتیب بھی اس رنگ کی ترتیب نہیں ہے جس میں عام کتب کی طرح بابوں اور فصلوں اور پیروں وغیرہ میں مضمون کوتشیم کیا گیا ہو کیونکہ اس قتم کی ترتیب قرآن کی غرض وغایت کے منافی تھی قرآن کا دعویٰ ہے کہ وہ سب اقوام اور سب زمانوں کے لئے ایک شریعت لایا ہے لا اور اس میں علوم کے خزانے مخفی ہیں جو بھذر ضرورت ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے یا اور حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تحقیق سے علاء کبھی سیر نہیں ہوں گے اور ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ قرآن کی تحقیق ہے کہ قرآن آبات کے حرف ظاہری معانی پر ہی حصر نہیں ہے بلکہ اس کی ہرآیت کے بنچ متعدد بطون ہیں اور ہر بطن آگے متعدد شاخیں رکھتا ہے۔ یا لفاظ دیگر اسلام قرآن شریف کوایک روحانی عالم کے طور پر پیش کرتا ہے ٹھیک متعدد شاخیں رکھتا ہے ۔ یا لفاظ دیگر اسلام قرآن شریف کوایک روحانی عالم کے طور پر پیش کرتا ہے ٹھیک متعدد شاخیں رکھتا ہے ۔ یہ بالفاظ دیگر اسلام قرآن شریف کوایک روحانی عالم کے طور پر پیش کرتا ہے ٹھیک متعدد شاخیں طرح یہ دنیا ایک جسمانی عالم ہے ۔ یس اس کی ترتیب کے اصول کو سمجھنے کے لئے بھی

۲ : سورة حجر:۲۲ ،سورة بنی اسرائیل:۹۰

ل: سورة اعراف: ۱۵۹ ، سورة فرقان: ۲ ، سورة سبا: ۲۹

س : تر مذى ابواب القرآن جلد ٢صفحه ١٨٩

٣ : شرح السنه بحواله مشكوة كتاب العلم صل ثانى وطبرانى كبير بحواله جامع الصغيرسيوطي جلداصفحها ٩

بہترین مثال اس دنیا کی ہوسکتی ہے جس طرح اور جس رنگ میں اس دنیا میں ترتیب پائی جاتی ہے کہ ہرچیز باوجودایک دوسرے سے بظاہر جدا اور لا تعلق نظر آنے کے دراصل اپنی گہرائیوں میں ایک دوسرے سے پیوست اورمر بوط ہے اور ایک مخفی زنجیر بلکہ مختلف جہات سے کئی مخفی زنجیریں اس کے مختلف حصوں کو ایک دوسرے سے منسلک کئے ہوئے ہیں اسی طرح قرآن کی گہرائیوں میں ربط واتحاد کی کڑیاں چلتی ہیں اورٹھیک جس طرح اس جسمانی عالم میں محققین اور سائنس دان اپنی اپنی اہلیت اوراپنی اپنی تحقیق کے مطابق علوم کے جواہر نکا لتے رہتے ہیں اسی طرح قرآن کے روحانی عالم کے سمندر میں غوطہ لگانے والوں کے لئے بھی کسی زمانہ میں روحانی موتیوں کی کمی نہیں رہی اور نہ آئندہ ہوگی ۔اور پیربات قر آن کریم کے سب سے بڑے معجزوں میں سے بڑامعجزہ ہے کہاس کے الفاظ اوراس کی ترتیب کوایسے طور پر رکھا گیا ہے کہ وہ باوجود تجم میں ساری آسانی کتابوں میں سے چھوٹا ہونے کے اپنے اندرروحانی علوم کا ایک نہ ختم ہونے والاخز انہ رکھتا ہے جوحسب تحقیق محققین اورحسب ضرورت زمانہ ہمیشہ ظاہر ہوتے رہے ہیں اور ہمیشہ ظاہر ہوتے رہیں گے کا اور یہی وجہ ہے کہ اس کی ترتیب کوعام کتب کی طرح معین مضمون کے ٹکڑوں میں تقسیم کر کے بابوں اورفصلوں اور پیروں وغیر ہ کی صورت میں نہیں رکھا گیا کیونکہ اگراییا کیا جاتا تواس کے معانی کی ساری وسعت کھوئی جاتی اوراس کا مفہوم ایک محدود اور معین صورت اختیار کر کے اپنی ظاہری اور بدیمی صورت میں بالکل مقید ہوجا تا۔خلاصہ کلام یہ کہ قرآن شریف اس بات کا مدعی ہے کہ اس کے اندرعلوم کے بے انتہا خزا نے مخفی ہیں جو ہمیشہ بقدر ضرورت ظاہر ہوتے رہیں گے اور اس کی تحقیق کامیدان کبھی ختم نہیں ہوگا اور قرآن کی یہ حیثیت اوراس کے نزول کی یہ غرض یقیناً فوت ہو جاتی اگراس کی ترتیب کوعام کتب کی طرح با بوں اورفصلوں وغیرہ میںمضمون وارتقسیم کر کے ایک تھوں صورت میں جکڑ دیا جاتا۔ پس جہاں یہ یا در کھنا چاہئے کہ قر آن ایک نہایت مرتب اور منظم کتاب ہے اور یہ بالکل غلط ہے کہ اس میں کوئی ترتیب نہیں ہے وہاں یہ بات بھی کبھی نہیں بھولنی چاہئے کہ اس کی ترتیب عام کتب کی طرح نہیں ہے بلکہ اس جسمانی عالم کے اصول پر ہے جس میں معانی کی بے شار گہرا ئیاں مخفی ہیں اوران گہرا ئیوں میں ربط واتحاد کی لا تعداد زنجیریں ایک جال کے طور پر پھیلی ہوئی ہیں جن سے ہر شخص اور ہر زمانہ اپنی کوشش اور اپنی استعداد اور اپنی ضرورت اور اپنے حالات کے مطابق فائدہ اٹھا تا اوراٹھاسکتا ہے۔ ہمارا بیمخضرنوٹ اس جگہ بے شک ایک دعویٰ سے زیادہ حیثیت

نہیں رکھتا مگر افسوس ہے کہ اس تاریخی تصنیف میں اس وسیع اور علمی مضمون کے لئے اس مخضر اشار بے سے زیادہ کی گنجائش نہیں ورنہ اس دعویٰ کے ثبوت میں دلائل کا ایک سورج چڑھایا جا سکتا ہے۔اب ہما سینے اصل مضمون کی طرف لوٹیے ہیں۔

آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایک اس بین الاقوام معاہدہ نے جو ہجرت کے بعد مدینہ میں ہواتھا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوایک طرح مدینہ کی مختلف اقوام بین الاقوام قاضی کی حیثیت میں میں ایک پولیٹ کل لیڈراورا نظامی حاکم کی حیثیت دے دی تھی

اورآپ اس بین الاقوام جمہوری سلطنت کے گویا صدر قرار پائے تھے جومہ یہ بیں ہجرت کے بعد قائم ہوئی سلام ہوری سلطنت کے ماضے پیش ہونے لگ گئے تھے اور آپ ہرقوم کے ضابط عدالت کے ماتحت ان کا فیصلہ فرماتے تھے۔ چنا نچر وایت آتی ہے کہ ہجری کے آخر میں آپ کے سامنے ایک یہودی مرداور یہودی عورت کا ایک مقدمہ پیش ہوا جس میں ان کے خلاف زنا کا الزام فابت کیا گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی علماء سے پوچھا کہ اس بارہ میں موسوی شریعت کیا فتو کی گیا تھا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی علماء سے پوچھا کہ اس بارہ میں موسوی شریعت کیا فتو کی دیتی ہے۔ انہوں نے دھو کے اور افترا کے طریق پر یہ جواب دیا کہ جو شخص زنا کرے اسے ہمارے ہاں مذکا لاکر کے اور سواری پر الٹا سوار کر کے پھرایا جاتا ہے۔ اس وقت عبداللہ بن سلام جوایک یہودی عالم مذکا لاکر کے اور سواری پر الٹا سوار کر کے پھرایا جاتا ہے۔ اس وقت عبداللہ بن سلام جوایک یہودی عالم تورات میں زنا کی سزا سنگیار کر ناکھی ہے۔ چنا نچیورات منگوائی گئی اور گو یہودیوں نے بہت پر دہ ڈالئے کی کوشش کی حتی کہ بہانے بہانے سے اس آیت پر ہاتھ رکھ کراسے چھپانا بھی چاہا مگر عبداللہ بن سلام کی کوشش کی حتی کہ ہو تو رات زنا کی سزار ہم ہے اور ان کوشرمندہ ہونا پڑا اور چونکہ یہ معاہدہ تھا کہ ہرقوم کے مقد مات اس کے اپنے قانون کے مطابق فیصلہ کئے جائیں گے اور اسلام میں تو ابھی تک زنا وغیرہ کی صوود کے متعلق احکام بھی ناز لنہیں ہوئے تھاں لئے آپ نے یہ فیصلہ نے ہونے سے اس کے آپ نے یہ فیصلہ کے جائیں گے دیم ہمری کے آخر کا واقعہ ہے۔ گ

حضرت علیٰ کی والدہ کی وفات میں سال ہم ہجری کے آخر میں حضرت علیٰ کی عمر رسیدہ والدہ نے حضرت علیٰ کی والدہ کی وفات جن کا نام فاطمہ بنت اسد تھامہ بنہ میں انتقال کیا۔ یہ ہزرگ خاتون

گویا آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی ماں کی قائم مقام تھیں کیونکہ آپ کے داداعبدالمطلب کی وفات کے بعد انہوں نے ہی آپ کواپنے گھر میں اپنے بچوں کی طرح پالا تھا اور ویسے بھی وہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے بہت محبت رکھی تھیں ۔ اس لئے ان کی وفات کا آپ کو بہت صدمہ ہوا اور ان کی نعش کود کھر آپ کی آئیسیں پُر آب ہو گئیں ۔ وفور محبت میں آپ نے آپنی قمیض اتار کر انہیں پہنائی اور خود ان کی قبر میں اتر ے اور سب تکفین وقد فین کا انتظام خود کیا ۔ اور جب وہ قبر میں اتاری گئیں تو آپ نے رقت بھری آ واز میں فر مایا 'نجو اکسی کا انتظام خود کیا ۔ اور جب وہ قبر میں اتاری گئیں تو آپ نے رقت بھری آ واز میں فر مایا 'نجو اکسی کا انتظام خود کیا ۔ اور جب وہ قبر میں اتاری گئیں تو آپ نے رقت بھری آ واز میں فر مایا 'نجو کی بھری اُس بننے کی بہترین جزاد ہے تم حقیقاً ایک نہایت ہی اچھی ماں تھیں ۔ اس کی جسم اول میں بیان کیا جاچکا ہے کہ فاطمہ بنت اسداور ابوطالب کی نریہ اولا دچارلڑکوں یعنی طالب ، عقیل ، جعفر اور میں میں یہ بیان کیا جاچکا ہے کہ فاطمہ بنت اسداور ابوطالب کی نریہ اولا دچارلڑکوں یعنی طالب ، عقیل ، جعفر اور میں میں میں میں اسلم کی بی بیان کیا جاچکا ہے کہ فاطمہ بنت اسداور ابوطالب کی نریہ اولا دچارلڑکوں یعنی طالب ، عقیل ، جعفر اور علی برشتمل تھی اور ایک لڑک تھی جس کانام ام ہانی تھا۔

غزوه دومة الجندل اوراسلامی جنگول آب تک جوجنگی کارروائیاں کی گئیں تھیں وہ بالواسطہ پیل ایک نیا اضافہ رہیجے الاول ۵ ہجری وہ ہمیں تھیں جوبعض قبائل عرب کے ساتھا من وامان

کے معاہدے کرنے کے لئے اختیار کی گئیں۔ نیز اس وقت تک جوسفرا ختیار کئے گئے تھے وہ سب مرکزی حجاز اور نجد کے علاقہ سے تعلق رکھتے تھے لیکن اب میدان وسیع ہونے لگا۔ چنا نچہ دومۃ الجندل جس کے غزوہ کا ہم اس وقت ذکر کرنے گئے ہیں۔وہ شام کی سرحد کے قریب واقع تھا اور مدینہ سے اس کا فاصلہ پندرہ سولہ دن کی مسافت ہے کم نہ تھا۔ <sup>ع</sup>

اس غزوہ کی وجہ یہ ہوئی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اطلاع موصول ہوئی کہ دومۃ الجندل میں بہت سے لوگ جمع ہوکرلوٹ مارکررہ ہیں اور جومسافریا قافلہ وغیرہ وہاں سے گزرتا ہے اس پر جملہ کرکے اسے تنگ کرتے اور اس کا مال ومتاع لوٹ لیتے ہیں۔ اور ساتھ ہی یہ اندیشہ بھی پیدا ہوا کہ کہیں یہ لوگ مدینہ کا رخ کر کے مسلمانوں کے لئے موجب پریشانی نہ ہوں ہے چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی کارروائیوں کی ایک اہم غرض قیام امن بھی تھی اس لئے باوجوداس کے کہ ان لوگوں کی اس لوٹ مارسے مدینہ کے مسلمانوں کو حقیقتاً کوئی زیادہ اندیشہ نہیں تھا۔ آپ نے صحابہ میں تحریک فرمائی کہ اس ڈاکہ زنی اورظلم کے سلسلہ کو روکنے کے لئے وہاں چلنا چاہئے چنانچہ آپ کی تحریک پر ایک ہزار صحابی اس

دوردراز کے نکلیف دہ سفر کواختیار کرئے آپ کے ساتھ ہو گئے ۔ اور آپ ہجرت کے پانچویں سال ماہ رہے الاول میں مدینہ سے روانہ ہوئے ۔ اور پندرہ سولہ دن کی طویل اور پرازمشقت مسافت طے کرنے کے بعد دومۃ الجندل کے قریب پنچے۔ گروہاں جا کرمعلوم ہوا کہ بیلوگ مسلمانوں کی خبر پا کرادھرادھرمنتشر ہوگئے تھے اور گوآ مخضرت سلمی اللہ علیہ وہاں چنددن تک ٹھبر ےاور آپ نے چھوٹے چھوٹے دستے بھی ادھرادھرروانہ فرمائے تا کہان مفسدین کا پچھ بچہ چلے گروہ پچھالیے لا بچہ ہوئے کہان کوکوئی سراغ نہ ملا۔ البتہ ان کا ایک چرواہا مسلمانوں کے ہاتھ میں قید ہوکر آمخضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ سے مسلمان ہوگیا اور آپ چنددن قیام کے بعد مدینہ کی طرف واپس تشریف لے آئے۔ یہ

جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچا ہے بیغزوہ اس رنگ میں پہلاغزوہ تھا کہ اس کی غرض یا کم از کم بڑی غرض ملک میں امن کا قیام تھی۔ اہل دومہ کا مسلمانوں کے ساتھ کوئی جھٹر انہیں تھا وہ مدینہ سے اتنی دور تھے کہ ان کی طرف سے بظاہر بیداند بیٹہ کسی حقیقی خطرہ کا موجب نہیں ہوسکتا تھا کہ وہ استے لمیے سفر کی صعوبت برداشت کر کے مدینہ میں مسلمانوں کی پریشانی کا موجب ہوں گے۔ پس ان کے مقابلہ کے لئے پندرہ سولہ دن کا تکلیف دہ سفر اختیار کرنا حقیقتاً سوائے اس کے اور کسی غرض سے نہیں تھا کہ انہوں نے جو اپنے علاقہ میں لوٹ مار کا سلسلہ جاری کررکھا تھا اور بے گناہ قافلوں اور مسافروں کو تنگ کرتے تھے اس کا سرباب کیا جاوے۔ پس مسلمانوں کا بیسٹر محض رفاہ عام اور ملک کی مجموعی بہودی کے لئے تھا جس میں ان کی اپنی کوئی غرض مدنظر نہیں تھی۔ اور بیا بیک عملی جواب ہے، ان لوگوں کا جنہوں نے سراسر ظلم اور بے انصافی کی ساتھ مسلمانوں کی ابتدائی جنگی کارروائیوں کو جو انہوں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتھ مسلمانوں کی ابتدائی جنگی کارروائیوں کو جو انہوں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتھ مسلمانوں کی ابتدائی جنگی کارروائیوں کو جو انہوں نے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت اختیار کیں جارحانہ یا خود غرضانہ قرار دیا ہے۔

اس غزوہ کا ایک نتیجہ توبیہ ہوا کہ اہل دومہ مرعوب ہوکراپنی ان مفسدانہ کارروائیوں سے باز آگئے اور مظلوم مسافروں کواس ظلم سے نجات مل گئی اور دوسرے شام کی سرحد میں جہاں ابھی تک مسلمانوں کا صرف نام ہی پہنچا تھا اور لوگ اسلام کی حقیقت سے بالکل نا آشنا تھے اسلام کا ایک گونہ انٹروڈکشن ہوگیا اور اس علاقہ کے لوگ مسلمانوں کے طریق و تہدن سے ایک حد تک واقف ہوگئے۔

دومۃ الجندل کے قرب و جوار میں بعض عیسائی بھی آبا دیتھے۔ <sup>عم</sup>گرروایات میں پیر**ند**کورنہیں ہے کہ

ا: ابن سعد ع: ابن ہشام سع: ابن سعد

آیا بید مفسدین جن کے خلاف بیم ہم اختیار کی گئی عیسائی تھے یا کہ بت پرست مشرک ۔ مگر حالات سے قیاس ہوتا ہے کہ غالبًا بیلوگ مشرک ہوں گے کیونکہ اگر بیم ہم عیسائیوں کے خلاف ہوتی تو مؤرخین ضرور اس کا ذکر کرتے ۔ واللہ اعلم

ابھی آپ واپس نہیں پہنچے سے کہ آپ نے پیچے مدینہ میں سعد بن عبادة رئیس قبیلہ خزرج کی ماں کا انتقال ہوگیا۔ جب آپ واپس آئے تو آپ نے ان کی قبر پر جا کر دعا فر مائی اور جب سعد نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! میری ماں اچا نک بیہوش کی حالت میں فوت ہوگئ ہیں ججھے یقین ہے کہ اگر انہیں ہولئے کاموقع ملتا تو وہ ضرور پچھ صدقہ و خیرات کرتیں۔ کیا اس صورت میں اب ان کی طرف سے میں صدقہ کرسکتا ہوں تو آپ نے فر مایا" ہاں! ہے شک ان کی طرف سے صدقہ کردو۔'' اور سعد کے دریافت کرنے پر کہ کون ساصدقہ بہتر ہوگا آپ نے فر مایا کہ لوگوں کے آرام کے لئے کوئی کنواں لگوادو۔ چنا نچہ سعد نے ایک کنواں لگوادو۔ چنا نچہ والدہ بیہوشی کی حالت میں تو فوت نہیں ہوئی تھیں گر چونکہ سعد خود مدینہ سے غیر حاضر سے اور تمام جائیدا دسعد کی تھیں سال کے سعد کی والدہ با وجود خوا ہش کے صدقہ نہیں کرسکی تھیں۔ اس کے بعد جب جائیدا دسعد کی تھی اس لئے سعد کی والدہ با وجود خوا ہش کے صدقہ نہیں کرسکی تھیں۔ اس کے بعد جب عدوا پس آئے توانہوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے اپنی ماں کی طرف سے ایک باغیچہ ضدا کی راہ میں صدقہ کر دیا۔''

مدینه میں خسوف قمراور صلوق خسوف اس سال ماہ جمادی الآخر میں مدینه میں چاند کوگر ہن لگا فلم مدینه میں خسوف قمراور صلوق خسوف اور آخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ وہ نماز کے لئے جمع ہوجا کیں۔ چنانچہ آپ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ اس وقت تک نماز میں مصروف رہے کہ چاندگر ہن کی نماز با قاعدہ مشروع ہوگئی۔ جب ایک طرف مسلمان نماز میں مصروف تھے تو دوسری طرف میہود میں جو کہ چاندکو کسی نے جادوکر دیا ہے جواس طرح شور کرنے سے جاتا رہے گا۔ ا

اس موقع پر بیدذ کرنا مناسب نہ ہوگا کہ اسلام کی بیدایک بڑی خصوصیت ہے کہ اس نے نہ صرف

ا: ابن سعد المناح خميس

س: ابوداؤدكتاب الزكوة سي: مؤطاباب صدقة الحي عن الميّت

۵: تاریخ الخیس جلداصفحه ۵۲۸ بروایت ابن حبان کے: تاریخ الخمیس جلداصفحه ۵۲۸

بے جا تو ہمات کو مٹایا ہے بلکہ ہرا سے موقع پر جہاں بجا تو ہمات کا دروازہ کھل سکتا تھا الی عبادات مقرر کردی ہیں جو فوراً انسان کو خدا کی طرف متوجہ کر کے مشر کانہ خیالات کا سدباب کردیتی ہیں۔ چنانچہ خسوف وغیرہ کے موقع پر عبادت مقرر کرنے میں بڑی حکمت یہی ہے کہ تا مسلمانوں کو اس بات کی طرف توجہ پیدا ہو کہ دنیا کی زندگی میں جونو را ورروشنی بھی انسان کو پہنچتی ہے اس کا ظاہری آلہ خواہ کوئی چیز ہو گر دراصل اس کا منبع ذات باری تعالی ہی ہے اوراس لئے اگر کسی وجہ سے اس روشنی میں کوئی روک پیدا ہوجاوے تو خواہ بیروک عام طبعی قوانین کے ماتحت ہی ہواسے اس موقع پر خدا ہی کی طرف رجوع کرنا چاہئے۔ دراصل اسلام نے انسان کی زندگی کے ہر حرکت و سکون اوراس کے ماحول کے ہرتخیر کے ساتھ ذکر الہی کو وابستہ کردیا ہے تا کہ کوئی گھڑی اس پر غفلت کی نہ آئے۔ گر بیا لیک مذہبی محث ہے جس میں بڑنا ایک مؤرخ کا کا منہیں۔

مکہ کا قحط اور قرلیش کے ساتھ غزوۂ بدرالموعد کے بیان میں مکہ کے قط کا بھی ذکر گزر چکا ہے یہ قط ابھی تک جاری تھا۔ قریش مکہ اس قحط سے استخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی ہمدر دی بہت تکلیف میں مبتلا ہوگئے اور غرباء کوتو سخت مصیبت

کاسامنا ہوا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو قریش کی اس تکلیف کی اطلاع ہوئی تو آپ نے ازراہ ہمدردی مکہ کے غرباء کے لئے اپنی طرف سے کچھ چاندی بھجوائی یا اوراس طرح آپ نے اس بات کا ایک عملی ثبوت دیا کہ آپ کا دل آپ کے شخت ترین دشمنوں کے ساتھ بھی ایک گہری اور حقیقی ہمدردی رکھتا ہے اور یہ کہ آپ کی مخالفت صرف عقائد و خیالات کے ساتھ تھی نہ کہ کسی انسان کے ساتھ۔

بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقع پر بھی مکہ والے قحط میں بہتلا ہوئے تھے تو ان کی طرف سے ابوسفیان بن حرب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں آیا تھا اور رشتہ داری اور قرابت کا واسطہ دے کرتج یک کھی کہ ان کے لئے اس قحط کے دور ہونے کی دعا کی جاوے ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اہل مکہ کے جذبات آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے متعلق مخلوط قسم کے تھے یعنی وہ آپ کی ذاتی نیکی اور تقویٰ وطہارت کے بھی قائل تھے گرآپ کی تعلیم کو اپنے قدیم طریق عمل اور مشرکانہ خیالات کے خلاف پاتے ہوئے اسے مٹانے کے بھی در پے تھے۔خیالات میں اس قسم کا خلا علم النفس کے اصول کے ماتحت پائمکن نہیں ہے۔

ر بینب بنت جحش کی شادی ۵ ہجری اسی سال یعنی ہجرت کے پانچویں سال میں غزوہ بی مصطلق سے کچھ عرصہ پہلے جو شعبان ۵ ہجری میں واقع

ہوا آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے زینب بنت جحش سے شا دی فر مائی ۔بعض مؤ زخین مثلًا ابن اثیراور صا حب خمیس وغیرہ نے زینب بنت جحش کی شا دی کوغز وہ بنی مصطلق کے بعد رکھا ہے مگریہان کی غلطی ہے کیونکہ یہ بات صحیح بخاری کے سے ثابت ہے کہ جس وقت حضرت عائشہ پراتہام لگایا گیا تھا اس وقت زینب بنت جحش کی شادی ہو چکی تھی اور حضرت عا کشہ کے خلا ف الزام لگائے جانے کا واقعہ مسلمہ طور برغز وہ بنی مصطلق کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔حضرت زینب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی امیمہ بنت عبدالمطلب کی صاحبز ادی تھیں اور باوجو دنہایت درجہ نیک اور متقی ہونے کے ان کی طبیعت میں اپنے خاندان کی بڑائی کااحساس بھی کسی قدر پایا جاتا تھا۔اس کے مقابلہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت اس قتم کے خیالات سے بالکل یا کتھی اور گوآپ خاندانی حالات کوترنی رنگ میں قابل لحاظ سمجھتے تھے مگرآ پ کے نز دیک بزرگی کاحقیقی معیار ذاتی خوبی اور ذاتی تقویٰ وطہارت برمبنی تھا۔جبیبا کہ قرآن شریف فرما تا ہے کہ اِنَّ اَکْرَمَکُمْ عِنْدَ اللهِ اَتْظُ کُمْ عَلَیْن 'اے لوگو! تم میں سے جو شخص زیادہ متقی ہےوہی زیادہ بڑااورصاحب عزت ہے۔''پس آپ نے بلاکسی تامل کے اپنی اس عزیزہ لیعنی زینب بنت جحش کی شادی اینے آزاد کردہ غلام اور متبنّی زید بن حارثہ کے ساتھ تجویز فر مادی۔ پہلے تو زینب نے اپنی خاندانی بڑائی کاخیال کرتے ہوئے اسے ناپیند کیا۔لیکن آخرکار آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یرز ورخوا ہش کودیکھ کررضا مند ہوگئیں تل بہر حال آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خواہش اور تجویز کے مطابق زینب اورزید کی شادی ہوگئ۔اور گوزینب نے ہر طرح شرافت سے نبھاؤ کیا۔ مگرزید نے اپنے طور پر بیہ محسوس کیا کہ زینب کے دل میں ابھی تک پیخلش مخفی ہے کہ میں ایک معزز خاندان کی لڑکی اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی قریبی رشته دار ہوں اور زیدا یک محض آ زاد شدہ غلام ہےاور میرا کفونہیں ۔ دوسری طرف خودزید کے دل میں بھی زینب کے مقابلہ میں اپنی پوزیشن کے چھوٹا ہونے کا احساس تھا۔اوراس احساس نے آ ہستہ آ ہستہ زیادہ مضبوط ہوکران کی خانگی زندگی کو بےلطف کردیااورمیاں بیوی میں ناچا قی رہنے لگی ۔ جب بیزنا گوارحالت زیادہ ترقی کرگئی تو زید بن حارثہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر

ا: كتاب المغازي حديث افك عن عن المعاري عديث افك المعاري عديث الك

س : ابن جریر وطبرانی بحواله زرقانی جلد ۳ صفحه ۲۲۵ نیز ابن سعد جلد ۸ حالات زینب بنت جحش

ہوئے اور بزعم خود زینب کے سلوک کی شکایت کر کے انہیں طلاق دے دینے کی اجازت جاہی۔ اور ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے بیشکایت کی کہ زینب شخت زبانی سے کام لیتی ہے اس لئے میں ایک روایت میں یوں آتا ہے کہ انہوں نے بیشکایت کی کہ زینب شخت زبانی سے کام لیتی ہے اس لئے میں استے طلاق دینا جاہتا ہوں۔ آئت مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو طبعاً یہ حالات معلوم کر کے صدمہ ہوا گر آپ نے زید کو طلاق دینے سے منع فر مایا۔ اور غالبًا یہ بات محسوں کر کے کہ زید کی طرف سے نبھاؤ کی کوشش میں کمی ہے آپ نے انہیں نصیحت فر مائی کہ اللہ کا تقوی اختیار کر کے جس طرح بھی ہو نبھاؤ کی کوشش کرو تے چنا نچہ قرآن شریف میں بھی آپ کے یہ الفاظ مذکور ہوئے ہیں کہ آئمسِلگ عَلَیْک زَوْجَاتَ کَوْتُ اللّٰہُ عَلَیْک زَوْجَاتَ اللّٰہُ کَا لَتُو کَا احتیار کرو۔ "

آپ کی اس نصیحت کی وجہ بیتی کہ اول تواصولاً آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم طلاق کو ناپیند فرماتے سے ۔ چنانچہ ایک موقع پر آپ نے فرمایا اَبْعَضُ الْسُحَلالِ اِلَی اللّٰهِ الطَّلا فَی ۔ فیلی ' ساری حلال پیز وں میں سے طلاق خداکوزیادہ ناپیند ہے۔' اوراسی لئے اسلام میں صرف انہائی علاج کے طور پر اس کی اجازت دی گئی ہے۔ دوسر ہے جیسا کہ حضرت امام سین رضی اللہ عنہ کے صاحبز ادے امام زین العابدین علی بن حسین گی روایت ہے اور امام زہری نے اس روایت کو مضبوط قر اردیا ہے۔ نیچونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے یہ وحی اللی ہو چی تھی کہ زید بن حارثہ بالآخر زینب کو طلاق وے دیں گا اور اس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی اس لئے آپ اس معاملہ میں اپنا ذاتی تعلق سجھتے گا وراس کے بعد زینب آپ کے نکاح میں آئیں گی اس لئے آپ اس معاملہ میں اپنا ذاتی تعلق سجھتے کو وشش کرنا چا ہے تھے کہ زید اور زینب کے نعلق میں آئیں گی اس لئے آپ اس معاملہ میں اپنا ذاتی تعلق سجھتے کو شش کرنا چا ہے تھے کہ زید اور زینب کے نعلق کے نظام ہونے میں آپ کا کوئی دخل نہ ہواور جب تک نبھا و کی صورت ممکن ہو بھا و ہوتا رہوا تا تھو گی اخت آپ نے بھا و کرو۔ آپ کو یہ جو اللہ نیشہ فرمائی کہ تم طلاق نہ دواور خدا کا تھو گی اختیار کر کے جس طرح بھی ہو سے نبھا و کرو۔ آپ کو یہ جسے اعتراض فرمائی کہ تم طلاق نہ دواور خدا کا تھو گی اختیار کر کے جس طرح بھی ہو سے نبھا و کرو۔ آپ کو یہ جسے اعتراض میں اس کی وجہ سے اعتراض ہوگا کہ آپ نے اپنے متبنی کی مطلقہ سے شادی کر لی ہے اور خواہ نخواہ ابتاء کی صورت پیدا ہوگی۔ چنانچہ ہوگا کہ آپ نے اپنے اپنے اس کی کہ مطلقہ سے شادی کر لی ہے اور خواہ نخواہ ابتاء کی صورت پیدا ہوگی۔ چنانچہ ہوگا کہ آپ نے اپنے ورخواہ نخواہ ابتاء کی صورت پیدا ہوگی۔ چنانچہ

ا: بخارى كتاب التوحيد باب كان عرشة على الماء - ي فتح البارى جلد ٨صفحة ٣٠٠

س : بخاری کتابالتوحیدوفتخ الباری جلد ۸ وحا کم بروایت لباب النقول باب تفسیر سورة احزاب

س : سورة احزاب : ۳۸ هـ : ابوداؤد كتاب الطلاق

۲ : زرقانی جلد ۳ حالات زینب بنت جحش و فتح الباری جلد ۸ صفحه ۴۰ م

قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے۔

وَتُخْفِهِ ۚ فِي نَفْسِكَ مَااللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشِي النَّاسَ ۚ وَاللَّهُ ٱحَقَّ اَنْ تَخْسُمهُ لَ

یعنی''اے نبی! تواپنے دل میں چھپائے ہوئے تھاوہ بات جسے خدانے آخر ظاہر کرنا تھااور تولوگوں کی وجہ سے ڈرتا تھااور یقیناً خدااس بات کا بہت زیادہ حق دار ہے کہاس سے ڈراجاوے۔''

بہرحال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زید کوتقو کی اللہ کی نصیحت کر کے طلاق دینے سے منع فر مایا اور آپ کی اس نصیحت کے سامنے سر سلیم خم کرتے ہوئے زید خاموش ہوکر واپس آ گئے مگر اکھڑی ہوئی طبیعتوں کا ملنا مشکل تھا اور جو بات نہ بنی تھی نہ بنی اور پچھ عرصہ کے بعد زید نے طلاق دے دی۔ طبیعتوں کا ملنا مشکل تھا اور جو بات نہ بنی تھی نہ بنی اور پچھ عرصہ کے بعد زید نے طلاق دے دی۔ جب زیب کی عدت ختم ہو چگی تو ان کی شادی کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر پھر وحی نازل ہوئی کہ آپ کو انہیں خود اپنے عقد میں لے لینا چاہئے ۔ اور اس خدائی تھم میں علاوہ اس حکمت کے کہ اس سے خیب کی دلداری ہوجائے گی اور مطلقہ عورت کے ساتھ شادی کرنا مسلمانوں میں عیب نہ سمجھا جائے گا یہ حکمت مدنظر تھی کہ چونکہ زید آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا متبئی تھا اور آپ کا بیٹا کہلاتا تھا۔ اس لئے جب آپ خود اس کی مطلقہ سے شادی فرمالیں گے تو اس بات کا مسلمانوں میں ایک عملی اثر ہوگا کہ منہ بولا جب آپ خود اس کی مطلقہ سے شادی فرمالیں گے تو اس بات کا مسلمانوں میں ایک عملی اثر ہوگا کہ منہ بولا بیٹا حقیقی بیٹا حقیقی بیٹا خیس ہوتا اور نہ اس پر حقیقی بیٹوں والے احکام جاری ہوتے ہیں اور آئندہ کے لئے عرب کی جا ہلا نہ سم مسلمانوں میں پور بے طور پر مٹ جائے گی۔ چنا نچہ اس بارہ میں قرآن شریف جو تاریخ اسلامی کا سب سے زیادہ شیجے ریکار ڈے یوں فرما تا ہے۔

فَكَمَّا قَضٰى زَيْدُمِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنُكُهَا لِكُنْ لَا يَكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ فِي الْمُؤْمِنِيْنِ فَعُولًا اللهِ مَفْعُولًا اللهِ مَنْ اللهِ مَنْعُولًا اللهِ مَنْعُولًا اللهِ مَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

یعن' جب زید نے زینب سے قطع تعلق کرلیا تو ہم نے زینب کی شادی تیرے ساتھ کردی تا کہ مومنوں کے لئے اپنے منہ بولے بیٹوں کی مطلقہ بیویوں کے ساتھ شادی کرنے میں کوئی روک نہ رہے۔بعداس کے کہ وہ منہ بولے بیٹے اپنی بیویوں سے قطع تعلق کرلیں اورخدا کا بیٹم اسی طرح پورا ہونا تھا۔

الغرض اس خدائی وحی کے نازل ہونے کے بعد جس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی خواہش

ا: سورة احزاب: ۳۸

ع: سورة احزاب: ٣٨

اور خیال کا قطعاً کوئی دخل نہیں تھا۔ آپ نے زینب کے ساتھ شادی کا فیصلہ فر مایا اور پھر زید کے ہاتھ ہی زینب کوشادی کا بیغام بھیجائے اور زینب کی طرف سے رضا مندی کا اظہار ہونے پران کے بھائی ابواحمہ بن جحش نے ان کی طرف سے ولی ہوکر چارسودرہم میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا نکاح کردیائے اوراس طرح وہ قدیم رسم جوعرب کی سرز مین میں راسخ ہو پکی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نمونہ کے نتیجہ میں اسلام میں نیخ و بن سے اکھیڑ کر پھینک دی گئی۔

اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ عام مؤرخین ومحدثین کا یہ خیال ہے کہ چونکہ زینب کی شادی کے متعلق خدائی وحی نازل ہوئی تھی اور خدا کے خاص تھم سے بیشا دی وقوع میں آئی اس لئے ظاہری طور پران کے نکاح کی رسم ادانہیں کی گئی ۔ گمریہ خیال درست نہیں ہے ۔ بے شک خدا کے تکم سے بیشا دی ہوئی اور کہا جاسکتا ہے کہ آسان پر نکاح پڑھایا گیا مگراس وجہ سے شریعت کی ظاہری رسم سے جووہ بھی خداہی کی مقرر کردہ ہے آزادی حاصل نہیں ہوسکتی۔ چنانچہ ابن ہشام کی روایت جس کا حوالہ اوپر درج کیا گیا ہے اور جس میں ظاہری رسم نکاح کاوا قع ہونا بتایا گیا ہے اس معاملہ میں واضح ہے اورکسی شک وشبہ کی گنجائش نہیں رہنے دیتی۔اوریہ جو حدیث میں آتا ہے کہ دوسری امہات المؤمنین کے مقابلہ میں زینب بہ فخر کیا کرتی تھیں کہ'' تمہارے نکاح تمہارے ولیوں نے زمین پر پڑھائے ہیں اور میرا نکاح آسان پر ہوا ہے'اس سے بھی پہنتیجہ نکالنا درست نہیں کہ زینب کے نکاح کی ظاہری رسم ادانہیں ہوئی۔ کیونکہ باوجود ظاہری رسم کی ادائیگی کے ان کا پینخر قائم رہتا ہے کہ ان کا نکاح خدا کے خاص حکم سے آسان پر ہوا مگراس کے مقابل پر دوسری امہات المؤمنین کی شادیاں عام اسباب کے ماتحت محض ظاہری رسم کی ادائیگی کے ساتھ وقوع میں آئیں۔ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بغیرا ذن کے زینب کے پاس تشریف لے گئے تھے اور اس ہے بھی پہنتیجہ نکالا جاتا ہے کہ ان کے نکاح کی ظاہری رسم ادانہیں ہوئی۔ مگرغور کیا جاوے تو اس بات کو بھی ظاہری رسم کے ادا ہونے یا نہ ہونے کے سوال سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اگراس سے بیمراد ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب کے گھر بغیرا جازت چلے گئے تھے تو ہیہ غلط اورخلاف واقعہ ہے کیونکہ بخاری کی صریح روایت میں پیذ کر ہے کہ شادی کے بعد زینب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رخصت ہوکر آئی تھیں نہ کہ آپ ان کے گھر گئے تھے <sup>ہے</sup> اورا گراس روایت سے

۲ : سیرة ابن مشام جلد ۳ حالات از واج

ا: مسلم كتاب النكاح بإب زواج زينب بنت جحش

سے: بخاری کتاب النفسیر باب سورة احزاب

یہ مراد ہے کہ جب وہ رخصت ہوکرآ پ کے گھر آ گئیں تواس کے بعدآ پ ان کے پاس بغیراذن کے تشریف کے تقویہ کوئی غیر معمولی اور خلاف دستور بات نہیں ہے۔ کیونکہ جب وہ آپ کی بیوی بن کرآپ کے گھر آ گئی تھیں تو پھرآپ نے بہر حال ان کے پاس جانا ہی تھا اور آپ کواذن کی ضرورت نہیں تھی۔ پس اذن نہ لینے والی روایت کا قطعاً کوئی تعلق اس سوال سے نہیں ہے کہ آپ کے اس نکاح کی ظاہری رسم اداکی گئی یا نہیں اور حق بہی ہے کہ جیسا کہ ابن مشام کی روایت میں تصریح کی گئی ہے باوجود خدائی تھم کے اس نکاح کی با قاعدہ رسم اداکی گئی تھی اور عقل بھی بہی چا ہتی ہے کہ ایسا ہوا ہو کیونکہ اول تو عام قاعدہ میں استثنا کی کوئی وجہ نہیں تھی اور دوسرے جبکہ اس نکاح میں ایک رسم کا توڑ نا اور اس کے اثر کوز ائل کرنا مقصود تھا تو اس بات کی بدرجہ اولی ضرورت تھی کہ بیہ نکاح بڑے اعلان کے ساتھ علی رؤس الا شہاد وقوع میں آتا۔

پردے کے احکام کانزول نکاح کے دوسرے یا تیسرے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مکان میں صحابہ کی دعوت ولیمہ فرمائی اور چونکہ اس نکاح میں خاص

طور پراعلان مقصود تھااس لئے آپ نے اپنی ساری ہو یوں میں حضرت زیب کا و لیمدزیادہ بڑے ہیائے پر کیائے اس وقت تک چونکہ پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تقص عابہ بے تکلف آپ کے گھر کے اندر ہی آگئے اوران میں بعض لوگ کھانے سے فارغ ہوکر بھی ادھرادھر کی باتوں میں مشغول ہوکر وہیں بیٹے ہوئی آپ کے اوران میں بعض لوگ کھانے سے فارغ ہوئی۔ گرچونکہ آپ کی طبیعت میں حیا کا مادہ بہت تھا آپ شرم کی وجہ سے کچھ کہ نہیں سکتے تھا وران صحابہ کو باتوں کی مصروفیت میں خودخیال ندر ہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بہت دریہ ہوگئی اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت سافیق وقت ضائع ہوگیا۔ آخر آپ خوداٹھ کھڑے کہ بھوئے اور آپ کواٹھ کے درکھ کر آخو سے بھر کھی کر آخو سے بھر کھی کر آخو سے ہوکر مکان ہوئے اور آپ سے رخصت ہوکر مکان سے نکل گئے لیکن تین شخص پھر بھی بیٹھے ہوئے باتیں کرتے رہے۔ بید دیکھ کر آخو سرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے جمرے کی طرف تشریف لے گئے ۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آپ والیس تشریف حضرت عائشہ کے جمرے کی طرف تشریف لے گئے ۔ لیکن جب تھوڑی دیر کے بعد آپ والیس تشریف کے مکان سے چلے گئے تو آپ والیس تشریف لے آئے ۔ بعض اوقات الہی احکام کے زول کے لئے بھی کہ کو مکان دونا ہوتا ہے مگر کوئی واقعہ اس کا وقتی تھی کے کہ بی بین گیا اور پردے کے ابتدائی احکامات کے زول کا تحرکھی سبب بن گیا اور پردے کے متعلق وہ ہے۔ چنانچے بھی واقعہ پردے کے ابتدائی احکامات کے زول کا تحرکھی سبب بن گیا اور پردے کے متعلق وہ ہے۔ چنانچے بھی واقعہ پردے کے ابتدائی احکامات کے زول کا تحرکی کی سبب بن گیا اور پردے کے متعلق وہ

له: جلد ٣ حالات از واج النبيُّ

ابتدائی آیات نازل ہوئیں جن ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر پردے کی پابندی عائد کی گئی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں غیرمحرم لوگوں کی آزادانہ آمدورفت رک گئی ۔ اس کے بعد آہتہ آہتہ پردے کے متعلق مزیداد کا مات نازل ہوتے رہ جتی کہ بالآخراس نے وہ صورت اختیار کر لی جواس وقت قرآن شریف وحدیث میں موجود ہے یا اور جس کی روسے مسلمان عورت کی جائز اور ضروری آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے عورت کو غیرمحرم مردوں کے سامنے اپنے بدن اور لباس کی زینت اور ضروری آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے عورت کو غیرمحرم مردوں کے سامنے اپنے بدن اور لباس کی زینت کے برملا اظہار سے منع فرمایا گیا ہے۔ نیز غیرمحرم مردوعورت کا ایک دوسرے کے ساتھ خلوت میں اسکی طرف ملا قات کرنا نا جائز قرار دے دیا گیا ہے اور اگر شنڈے دل سے غور کیا جائے تو بیوہ قیود ہیں جوا کی طرف تو عورت کی صحت اور اس کی علمی ترتی اور قومی اور ملکی کا موں میں اس کے حصہ لینے اور دوسرے معاملات میں اس کی جائز آزادی میں کوئی روک نہیں بنتیں اور دوسری طرف غیرمحرم مردوعورت کے بالکل آزادانہ میں اس کی جائز آزادی میں کوئی روک نہیں بنتیں اور دوسری طرف غیرمحرم مردوعورت کے بالکل آزادانہ میں اس کی جائز آزادی میں کوئی روک نہیں بنتیں اور دوسری طرف غیرمحرم مردوعورت کے بالکل آزادانہ میں ہونا نہ ہو با نہ میں اور جو بے پر دملکوں میں عوماً پیدا ہو سکتے ہیں اور جو بے پر دملکوں میں عوماً پیدا ہو سے تو بیں ان کاان قیود سے سد باب ہوجا تا ہے۔

اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ موجودہ زمانہ میں جوصورت پردے کی مسلمانوں میں رائج ہے وہ بالعموم حجے اسلامی احکام کے مطابق نہیں ہے۔ کیونکہ اگر کہیں ناواجب بخی سے کام لے کر بیچاری عورت کو اس کے گھر کی چارد بواری میں قریباً قریباً ایک قیدی کی طرح بندر کھا جاتا ہے جس سے اس کی صحت اور تعلیم وتر بیت اوراس کا تمدن وغیرہ تباہ ہورہے ہیں تو کہیں مغرب کی کورانہ تقلید میں اسے ناواجب آزادی دے دی گئی ہے جس سے سوسائٹی کے اخلاق وعادات پر ضرر رساں اثر پڑر ہا ہے۔ اور یہ ہر دورست افراط وتفریط کے رہتے ہیں جن کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔ اسلامی تعلیم کی روسے عورت اپنی زینت کے ہر ملا اظہار سے رکتے ہوئے تمام قسم کی جائز تفریحات اورجائز کا موں میں حصہ لے سکتی ہے گراسے بالکل محلے منہ پھرنے اور غیر محرم مردوں کے ساتھ خلوت میں اسلام الی میں حصہ لے کونکہ بیطریق اپنے اندر فتنے کے احتالات رکھتا ہے جس کا سدباب ضروری ہے۔ یورپ کے بعض مما لک میں بیطریق اپنے اندر فتنے کے احتالات رکھتا ہے جس کا سدباب ضروری ہے۔ یورپ کے بعض مما لک میں بیکی جہاں پردے کی حدود کو بالکل توڑ دیا گیا ہے اعلی طبقہ کے شرفاء کے گھروں میں اس قدراحتیاط ضرور

ا: بخارى كتاب النفسير باب سورة احزاب

ع : قرآن شریف سورة نور: ۳۲ وسورة احزاب : ۳۴ و بخاری تفییر سورة نور وتفییر سورة احزاب وتفییر سورة ممتحنه و کتاب النکاح

برتی جاتی ہے کہ عام طور پر جوان لڑ کیاں بغیر کسی محرم مرد پامعمر رفیق عورت کے بالکل آ زادانہ طور پر ادھرادھ نہیں آتی جاتیں اور نہ غیرمحرم مردوں کے ساتھ خلوت میں آ زادا نہ ملا قات کرتی ہیں اور جو لڑ کیاں اس معاملہ میں زیادہ آزادی دکھاتی ہیں انہیں عمو ماً شریف سوسائٹی میں اچھی نظر سے نہیں دیکھا جاتا جس سے ثابت ہوتا ہے کہ عورتوں کی بالکل غیر مقیداور بے حجابا نہ آزادی کو پورپ جیسی بے حجاب سرز مین میں بھی احیمانہیں سمجھا جاتا اوریہی وہ اصول ہے جسے اسلام نے زیادہ جامعیت اورزیادہ خوبی کے ساتھ اختیار کر کے اوراس کے ساتھ زینت کے چھیانے کے اصول کوشامل کر کے پر دے کے احکام جاری کئے ہیں اوراس معاملہ میں افراط وتفریط کے رستوں سے پچ کرایک میا نہروی کا طریق قائم کر دیا ہے۔ دراصل اگرغور کیا جاو بے تو پر دہ پر سارااعتراض اس عملی طریق کی وجہ سے ہے جوآج کل بعض اسلامی ممالک اورخصوصاً ہندوستان کے مسلمانوں میں رائج ہے اور جوزیادہ تر اسلامی سلطنوں کی کمزوری کے ز مانہ میں سیاسی حالات کے ماتحت مجبوراً مسلمانوں کواختیار کرناپڑا تھا۔ گر بعد میں ایک رسم کے طور پرایک مستقل اور زیادہ سخت صورت اختیار کر گیا۔ورنہ اس معاملہ میں اصل اسلامی حکم جوقر آن وحدیث سے پتہ لگتا ہے اورابتدائی مسلمانوں کااصل تعامل جوتار نخ وحدیث سے ثابت ہوتا ہے وہ ہرگز ایسانہیں کہاس پر کوئی معقول اعتراض ہو سکے بلکہ ہر شخص جوٹھنڈے طور پرغور کرنے کا عادی ہے اس کی خوبی کا قائل ہوئے بغیرنہیں رہ سکتا۔اسلامی بردہ کالب لباب صرف یہ ہے کہ اول غیرمحرم مردوعورت ایک دوسرے کے سامنے اپنی نظروں کو نیچار تھیں اورعورت اپنے چہرہ اور بدن اور لباس کی زینت کو کسی غیرمحرم مر دیر نظریالمس وغیرہ کے ذریعہ ظاہر نہ کرے لیے دوم بیا کہ غیرمحرم مر دوعورت کسی الیی جگہ میں جودوسروں کی نظر سے اوجھل ہوخلوت میں اکیلے ملا قات نہ کریں <sup>کے</sup> ان دوحد بندیوں کوملحوظ رکھتے ہوئے جن میں سراسرسوسائٹی کی بہبودی اوراخلاق کی حفاظت مدنظر ہے ایک مسلمان عورت بردہ کے معاملہ میں ہرطرح آزاد ہے۔وہ درس گا ہوں میں تعلیم حاصل کرسکتی اور تعلیم دے سکتی ہے۔وہ ورزش اور سیر وتفریح کے لئے گھر سے با ہرنکل سکتی ہے۔وہ خرید وفروخت کرسکتی ہے۔وہ پبلک جلسوں وغیرہ میں شریک ہوسکتی ہے۔وہ غیرمحرم مردول سے ملا قات کرسکتی ہے اور ان کی بات سن سکتی اور ان کو اپنی بات سناسکتی ہے۔ وہ محنت ومز دوری کرسکتی ہے۔وہ دفاتر اورمحکموں اور شفا خانوں اور کارخانوں میں کام کرسکتی ہے۔وہ قو می اورملکی کاموں میں حصہ

ا: قرآن شریف سوره نور: ۳۲ و بخاری تفسیر سوره ممتحه

٢: بخارى كتاب النكاح باب لا يَخْلُونُ رَجُلٌ وَبَابُ مَا يَجُوزُ أَن يَخْلُو

لے سکتی ہے۔ وہ جنگوں میں مناسب خدمت سرانجام دینے کے لئے شریک ہوسکتی ہے۔ غرض اسلامی پر دہ عورت کی تعلیم و تربیت، اس کی نشو و نما، اس کے ضروری مشاغل، اس کی جائز تفریحات میں ہرگز کوئی روک نہیں ہے۔ اور تاریخ سے ثابت ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے زمانہ میں مسلمان عورتیں تمام ان جائز کا موں میں حصہ لیتی تھیں جواس زمانہ میں بیش آتے تھے۔ وہ تعلیم حاصل کرتی اور تعلیم دی تاریخ سے معامل کرتی اور تعلیم دی تھیں۔ وہ نماز وں میں مسلمان مردوں کے ساتھ شامل ہوتی تھیں۔ وہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریریں اور خطبات سنتی تھیں۔ وہ قومی کا موں میں مشورہ دیتی تھیں۔ وہ قج میں مردوں کے پہلو بہ پہلو مراسم قج ادا کرتی تھیں۔ وہ ضرورت کے بہلو بہ پہلو مردوں کے ساتھ جاتی تھیں۔ وہ غیر محرم مردوں کے ساتھ ضرورت پیش آنے پر ملا قات کرتی اوران کی بات سنتیں اورا پی بات سناتی تھیں۔ وہ صواری کرتی تھیں۔ وہ تفریکی تماشہ دیکھی تھیں۔ وہ جنگوں میں شریک ہوتی اور زخوں کی تیارداری اور نرسنگ کی خد مات سرانجام دیتی تھیں اور ضرورت پڑتی تو میدان جنگ میں تلوار بھی چلا لیتی تھیں لے پس پردہ پر جتنے بھی سرانجام دیتی تھیں اور ضرورت پڑتی تو میدان جنگ میں تلوار بھی چلا لیتی تھیں لے پس پردہ پر جتنے بھی سرانجام دیتی تھیں اور ضرورت پڑتی تو میدان جنگ میں تلوار بھی چلا لیتی تھیں لے پس پردہ پر جتنے بھی سرانجام دیتی تھیں اور ضرورت پڑتی تو میدان جنگ میں توان کی طرح قید کر رکھا ہے۔ مگراس نقص کے راہیں ہیں کہ ایک انتہا سے ہٹ کر دوسری انتہا کوا ختیار کرایا جاوے کیونکہ یہ دونوں ضلالت وہلاکت کی راہیں ہیں اور سلامت روی کا وہی رستہ ہے جے اسلام نے بیش کیا ہے اور جوانسانی فطرت کی تھی آواز ہے۔

علاوہ ازیں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ عورت کے کام کی اصل جگہ گھر ہے جہاں اس کے ہاتھوں میں قوم کے نونہال پلتے ہیں جن پر آئندہ چل کرقو می اور ملکی کاموں کا بوجھ پڑنا ہوتا ہے اور یہ ایک ایسا نازک اور وسیح اور عظیم الثان کام ہے کہ اگر عورت صرف اس کام کو خیر وخو بی کے ساتھ سرانجام دے اور اس کے لئے اپنے آپ کواہل بنائے تو اس کی توجہ کی مصروفیت کے لئے یہی کافی ہے اور اس سے وہ ملک وقوم کی بہترین محسنہ بن سکتی ہے اور ظاہر ہے کہ اس کام کے لئے اسلامی پر دہ ممد ہے نہ کہ خلاف۔ حضرت زیب بنت جمش کی عمر شادی کے وقت حضرت زیب بنت جمش کی عمر شادی کے وقت سے حضرت زیب بنت جمش کی عمر شادی کے وقت سے میں سال کی تھی ہے اور عرب کے حالات کے حالے کے حالات کے

ا: ان سب باتوں کے حوالے اس کتاب میں متفرق طور پر گزر چکے ہیں اور بعض اپنے موقع پرآگآ کیں گے ۔ ۲: اصابہ

لحاظ سے یہ عمرائی تھی جے گویا ادھیر کہنا چاہئے۔ حضرت زینب ایک نہایت متی اور پر ہیز گاراور مخیر خاتون تھیں۔ چنا نچہ باو جوداس کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام ہویوں میں صرف زینب ہی وہ ہوی تھیں جوحضرت عائشہ کے ساتھ مقابلہ کرتی اوران کی ہمسری کا دم بھرتی تھیں۔ حضرت عائشہ ان کے ذاتی تقوی وطہارت کی بہت مداح تھیں۔ اورا کھر کہا کرتی تھیں کہ 'میں نے زینب سے زیادہ نیک عورت نہیں دیکھی ۔ وہ بہت متی ، بہت راست گو، بہت صلد رحی کرنے والی، بہت صدقہ وخیرات کیک عورت نہیں دیکھی ۔ وہ بہت متی ، بہت راست گو، بہت صلد رحی کرنے والی، بہت صدقہ وخیرات کرنے والی اور نیکی اور تقرب اللی کے اعمال میں نہایت سرگرم تھیں۔ بس اتی بات تھی کہ ان کی طبیعت ذرا تیز تھی گرتیزی کے بعد وہ جلد ہی خود نادم ہو جایا کرتی تھیں۔ '' صدقہ و خیرات میں تو ان کا یہ مرتبہ تھا کہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں کہ ایک دفعہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے فرمایا۔ اَسُسر عُمُکُنَّ کے بعد سب سے زیادہ لیے ہا تھوں والی ہوہ میری وفات کے بعد سب سے نیادہ لیے ہا تھوں والی ہوہ میری وفات کے بعد سب سے نیادہ لیے ہا تھوں والی ہوہ میری وفات کے بعد سب سے نیادہ گھرت میں اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نیادہ کہ ہم نے اس سے طاہری ہا تھ سبھے اور آپس میں اپنے ہا تھ نا پاکر تی تھیں ۔ لیکن جب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے نیاد ہی نہ بنت جش کا انتقال ہوا تو تب جا کر ہم پر بیر داز کھلا کہ ہا تھ سے مرا دصد قہ و خیرات کا ہا تھ تھا نہ کہ ظاہری ہا تھ ۔

جیسا کہ اندیشہ کیا جاتا تھا حضرت زینب کی شادی پر منافقین مدینہ کی طرف سے بہت اعتراضات ہوئے اورانہوں نے برملاطور پرطعن کئے کہ مجمصلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بیٹے کی مطلقہ سے شادی کر کے گویا اپنی بہوکوا پنے اوپر حلال کرلیا ہے کے لیکن جبکہ اس شادی کی غرض ہی عرب کی اس جاہلا نہ رسم کومٹا ناتھی توان مطاعن کاسننا بھی ناگز برتھا۔

اس جگہ یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ ابن سعدا ورطبری وغیرہ نے حضرت زینب بنت جحش کی شادی کے متعلق ایک سراسر غلط اور بے بنیا دروایت نقل کی ہے اور چونکہ اس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے خلاف اعتراض کا موقع ملتا ہے اس لئے بعض مسیحی مؤرخین نے اس روایت کو نہایت نا گوارصورت و سے کراپنی کتب کی زینت بنایا ہے۔روایت یہ ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کی شادی زید کے ساتھ کردی تواس کے بعد آپ کسی موقع پر زید کی تلاش میں ان کے زینب بنت جمش کی شادی زید کے ساتھ کردی تواس کے بعد آپ کسی موقع پر زید کی تلاش میں ان کے

مع : مسلم جلد اباب فضل عائشه

ل: بخارى حديث الافك

سے: تر مذی بحوالہ زرقانی جلد ۳

<u>س</u>: بخارى ومسلم بحواله اصابه حالات زينب بنت جحش

مکان پرتشریف لے گئے ۔اس وقت اتفاق سے زیداینے مکان پرنہیں تھے۔ چنانچہ جب آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے دروازے سے باہر کھڑے ہوکرزید کوآ واز دی تو زینب نے اندر سے جواب دیا کہوہ مکان پرنہیں ہیں اورساتھ ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پہچان کروہ لیک کراٹھیں اورعرض کیا یارسول اللہ! میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں۔آپ اندرتشریف لے آئیں لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار فر مایا اور واپس لوٹنے لگے گر چونکہ حضرت زینب گھبرا کرایسی حالت میں اٹھ کھڑی ہوئی تھیں کہان کے بدن پراوڑھنی نہیں تھی اور مکان کا درواز ہ کھلاتھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نظران پر پڑگئی اور آپنعوذ باللہ ان کی خوبصور تی سے متاثر ہوکریالفاظ گنگناتے ہوئے واپس لوٹ گئے کہ سُبُحَانَ السلَّهِ الْعَظِينَم سُبُحَانَ اللَّهِ مُصَرِّفِ الْقُلُونِ ــ ' ياك ب وه الله جوسب براني والا ب اورياك ب وہ اللہ جس کے ہاتھ میں لوگوں کے دل ہیں جدھر چا ہتا ہے انہیں پھیردیتا ہے۔'' جب زید بن حارثہ واپس آئے تو زینب نے ان سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا قصہ بیان کیا۔اورزید کے دریافت کرنے پر کہ آپ کیا فرماتے تھے انہوں نے آپ کے بیالفاظ بھی بیان کئے اور کہا میں نے تو عرض کیا تھا کہ آ ب اندرتشریف لے آئیں مگر آپ نے انکارفر مایا اور واپس تشریف لے گئے۔ یہ ن کرزید آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں گئے اور کہا یارسول الله! شاید آپ کوزینب پیند آگئی ہے اگر آپ پیند فرمائیں تومیں اسے طلاق دیئے دیتا ہوں اور پھرآپ اس کے ساتھ شادی فرمالیں۔آپ نے فر مایا'' زیدخدا کا تقو کی کرواورزینب کوطلاق نه دو۔'' مگراس کے بعد زید نے زینب کوطلاق دے دی۔ بید وہ روایت ہے جوابن سعداورطبری وغیرہ نے اس موقع پر بیان کی ہےاورگواس روایت کی الیم تشریح کی جا *سکتی ہے جو چندا*ں قابل اعتراض نہیں رہتی مگر حقیقت بیہ ہے کہ پیقصہ از سرتا یا محض غلط اور جھوٹ ہے اور روایت ودرایت ہر دوطرح سے اس کا جھوٹا ہونا ظاہر ہے۔ روایٹاً تواس قدر جاننا کافی ہے کہ اس قصہ کے راویوں میں زیادہ تر واقدی اورعبداللہ بن عامراسلمی کا واسطہ آتا ہے اور بیدونوں شخص محققین کے نز دیک بالكل ضعيف اورنا قابل اعتادي يالحتى كه واقترى توايني كذب بياني اور دروغ بإني ميں اليي شهرت ركھتا ہے کہ غالبًا مسلمان کہلانے والے راویوں میں اس کی نظیر نہیں ملتی یا اور اس کے مقابلہ میں وہ روایت جوہم نے اختیار کی ہے جس میں زید کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر زینب کی بدسلو کی کی

لے: تہذیب التہذیب حالات واقدی وعبداللہ بن عامر

٢ : تهذيب التهذيب حالات واقدى وزرقاني جلدا

شکایت کرنا بیان کیا گیا ہے اوراس کے مقابلے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیفر مان ذکر کیا گیا ہے کہ''تم خدا کا تقو کی اختیار کرواور طلاق نہ دو۔''وہ بخاری کی روایت ہے جو دوست اور نثمن کے نز دیک قر آن شریف کے بعدا سلامی تاریخ کاصیح ترین ریکارڈ سمجھی گئی ہے اورجس کے خلاف بھی کسی حرف گیرکو انگشت نمائی کی جرأت نہیں ہوئی۔پس اصول روایت کی رو سے دونوں روایتوں کی قدرو قیت ظاہر ہے۔ اسی طرح عقلاً بھی غور کیا جاوے توابن سعد وغیرہ کی روایت کے غلط ہونے میں کوئی شک نہیں رہتا کیونکہ جب یہ بات مسلّم ہے کہ زینب آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی پھوپھی زاد بہن تھیں حتی کہ آپ ہی نے ان کے ولی بن کرزید بن حارثہ سے ان کی شادی کی تھی ۔اور دوسری طرف اس بات سے بھی کسی کوا ٹکارنہیں ہوسکتا کہ اب تک مسلمان عورتیں پر دہ نہیں کرتی تھیں بلکہ پر دہ کے متعلق ابتدائی احکام حضرت زینب اور آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی شادی کے بعد نازل ہوئے تھے تو اس صورت میں پیرخیال کرنا کہ زینب کو آپ نے پہلے بھی نہیں دیکھا تھا صرف اس وقت اتفاقی نظر پڑ گئی اور آپ ان پر فریفتہ ہو گئے ایک صرح اور بدیمی البطلان جھوٹ سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ یقیناً اس سے پہلے آپ نے ہزاروں دفعہ زینب کود مکھنا ہوگا اوران کے جسم کا حسن وقتے جو کچھ بھی تھا آپ پر عیاں تھا اور گواوڑھنی کے ساتھ دیکھا اور اوڑھنی کے بغیر دیکھنا کوئی فرق نہیں رکھتا الیکن جب رشتہ اس قد رقریب تھا اور پر دہ کی رسم بھی نہیں تھی اور ہر وقت کی میل ملا قات تھی تواغلب یہ ہے کہآ پ کوئی دفعہ انہیں بغیراوڑھنی کے دیکھنے کا اتفاق بھی ہوا ہوگا اور زینب کا آپ کواندر تشریف لانے کے لئے عرض کرنا ظاہر کرتا ہے کہ اس وقت ان کے بدن پر ا تنے کپڑے ضرور تھے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہونے کے لئے تیار خیس ۔ پس جس جہت سے بھی دیکھا جاوے یہ قصہ ایک محض جھوٹا اور بناوٹی قصہ قرار پا تا ہے جس کے اندر کچھ بھی حقیقت نہیں اورا گران دلائل کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کامل درجہ مقدس اور زاہدا نہ زندگی کو بھی مدنظر رکھا جاوے جوآ ہے گی ہرحرکت وسکون ہے عیاںتھی تو پھر تو اس وا ہیات اور فضول روایت کا کیچھ بھی با تی نہیں رہتا اور یہی وجہ ہے کہ محققین نے اس قصہ کوقطعی طور پر جھوٹا اور بناو ٹی قرار دیا ہے۔مثلاً علامہ ا بن حجر نے فتح الباری میں ،علامہ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ،علامہ زرقانی نے شرح مواہب میں وضاحت کے ساتھ اس روایت کوسراسر جھوٹا قرار دے کراس کے ذکرتک کوصدافت کی ہتک سمجھا ہے اوریہی حال دوسرے محققین کا ہےاور محققین پر ہی بس نہیں بلکہ ہر شخص جسے تعصب نے اندھانہیں کر رکھا ہمارے اس بیان

یا: صحیح بخاری کتاب التوحید

کوجوہم نے قرآن شریف اوراحادیث صححہ کی بناپر مرتب کر کے ہدییانظرین کیا ہے اس لچراور نا قابل التفات قصہ پرتر جیج دے گا جسے بعض منافقین نے اپنے پاس سے گھڑ کر روایت کیا۔ اور مسلمان مؤرخین نے جن کا کام صرف ہر قتم کی روایات کوجع کرنا تھا اسے بغیر کسی تحقیق کے اپنی تاریخ میں جگہ دے دی اور پھر بعض غیر مسلم مؤرخین نے نہ ہی تعصب سے اندھا ہوکرا سے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے۔

اس بناو ٹی قصہ کے شمن میں یہ بات خاص طور پر یا در کھنی چاہئے کہ بیز مانہ اسلامی تاریخ کا وہ ز مانہ تھا جبکہ منافقین مدینہاینے پورے زور میں تھے اور عبداللہ بن اُبی بن سلول کی سرکردگی میں ان کی طرف سے ا یک با قاعدہ سازش اسلام اور بانی اسلام کو بدنام کرنے کی جاری تھی۔اوران کا پیطریق تھا کہ جھوٹے اور بناوٹی قصے گھڑ گھڑ کرخفیہ خفیہ بھیلاتے رہتے تھے۔ مااصل بات تو کچھ ہوتی تھی اوروہ اسے کچھ کا کچھ رنگ دے کر اوراس کے ساتھ سوقتم کے جھوٹ شامل کرکے اس کی در پر دہ اشاعت شروع کر دیتے تھے۔ چنانچے قرآن شریف کی سورۃ احزاب میں جس جگہ حضرت زینب کی شادی کا ذکر ہے اس کے ساتھ ساتھ منافقین مدینہ کا بھی خاص طور پر ذکر کیا گیا ہے اوران کی شرارتوں کی طرف اشارہ کر کے اللہ تعالیٰ فراتا بـ لَيِن لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُونَ فِي الْمَدِينَةِ نَنُغُرِ يَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُ وَنَكَ فِيهَآ إِلَّا قَلِيلًا لَ لِي اللَّهِ اللَّهِ الروه الوك جن ك دلوں میں بیاری ہے اور مدینہ میں جھوٹی اور فتنہ انگیز خبروں کی اشاعت کرنے والے لوگ اپنی ان کارروائیوں سے باز نہ آئے تو پھرانے نبی! ہم تمہیں ان کے خلاف ہاتھ اٹھانے کی اجازت دیں گے اور پھر بیاوگ مدینہ میں نہیں گھہر سکیں گے مگر تھوڑا۔''اس آیت میں صریح طور پراس قصہ کے جھوٹا ہونے کی طرف اصولی اشارہ کیا گیا ہے۔ پھرجیسا کہ آ گے چل کر ذکر آتا ہے اسی زمانہ کے قریب قریب حضرت عا نشہ کے خلاف بہتان لگائے جانے کا خطرناک واقعہ بھی پیش آیا اور عبداللہ بن اُبی اوراس کے بدباطن ساتھیوں نے اس افتر ا کااس قدر چرچا کیااورا پسے ایسے رنگ دے کراس کی اشاعت کی کہ مسلمانوں پر ان کا عرصہ عافیت ننگ ہوگیا۔اوربعض کمز ورطبیعت اور نا واقف مسلمان بھی ان کے اس گندے پر وپیگنڈا کا شکار ہو گئے ۔الغرض بیرز مانہ منافقوں کے خاص زور کا زمانہ تھا اوران کا سب سے زیادہ دل پیند حربه بیرتھا کہ جھوٹی اور گندی خبریں اڑااڑا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کے متعلقین کو بدنام کریں۔ ی خبریں الی ہوشیاری کے ساتھ پھیلائی جاتی تھیں کہ بعض اوقات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ا کابر صحابہ توضیلی علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی تر دید کا موقع بھی نہیں ملتا تھا اور اندر ہی اندر ان کا زہر پھیلتا جاتا تھا۔ ایسی صور توں میں بعض بعد میں آنے والے مسلمان جو زیادہ تحقیق وقد قیق کے عادی نہیں تھے انہیں سچاسمجھ کران کی روایت شروع کر دیتے تھے اور اس طرح بیروایتیں واقدی وغیرہ کے ٹائپ کے مسلمانوں کے مجموعہ میں راہ پا گئیں مگر جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے تھے احادیث میں ان کا نام ونشان تک نہیں یا یا جاتا اور نہ حققین نے انہیں قبول کیا ہے۔

حضرت زینب بنت جحش کے قصہ میں سرولیم میورصاحب نے جن سے یقیناً ایک بہتر ذہنیت کی امید کی جاتی تھی واقدی کی غلط اور بناوٹی روایت کوقبول کرنے کے علاوہ اس موقع پریپد لآ زار طعن بھی کیا ہے۔ کہ گویا بڑھتی ہوئی عمر کے ساتھ ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نفسانی خواہشات بھی ترقی کرتی جاتی تھیں اور آپ کے حرم کی توسیع کومیور صاحب اسی جذبہ رپبنی قرار دیتے ہیں۔ میں بہ حیثیت ایک مؤرخ کے کسی مذہبی بحث میں نہیں بڑنا جا ہتا مگر تاریخی واقعات کوایک غلط راستے پر ڈالا جاتا دیکھ کراس نا گوار اورغیر منصفانہ طریق کے خلاف آواز بلند کرنے سے بھی بازنہیں رہ سکتا۔ بے شک بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے زیادہ شادیاں کیں اور یہ بات بھی مسلمہ تاریخ کا حصہ ہے کہ علاوہ حضرت خدیجہ کے آپ کی ساری شادیاں اس زمانہ سے تعلق رکھتی ہیں جسے بڑھایے کا زمانہ کہا جاسکتا ہے مگر بغیر کسی تاریخی شہادت کے بلکہ صریح تاریخی شہادت کے خلاف بید خیال کرنا کہ آپ کی بید شادیاں نعوذ باللہ جسمانی خواہشات کے جذبہ کے ماتحت تھیں ایک مؤرخ کی شان سے بہت بعید ہے اورایک شریف انسان کی شان سے بعیدتر ۔میورصاحب اس حقیقت سے بے خبرنہیں تھے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے تیجیس سال کی عمر میں ایک چالیس سالہ ادھیڑ عمر کی ہیوہ عورت (حضرت خدیجیہ ٌ) سے شادی کی اور پھر پچاس سال کی عمر تک اس رشتہ کواس خو بی اور و فا داری کے ساتھ نباہا کہ جس کی نظیر نہیں ملتی کے اوراس کے بعد بھی آپ نے بچین سال کی عمر تک عملاً صرف ایک بیوی رکھی ۔اوریہ بیوی (حضرت سودة ﷺ) بھی حسن ا تفاق ہے ایک بیوہ اوراد هیڑ عمر کی خاتون تھیں <sup>یے</sup> اوراس تمام عرصہ میں جو جذبات نفسانی کے ہیجان کامخصوص زمانہ ہے آپ کو بھی دوسری شادی کا خیال نہیں آیا۔میورصاحب اس تاریخی واقعہ ہے بھی ہرگز ناواقف نہیں تھے کہ جب مکہ والوں نے آپ کی تبلیغی مساعی سے تنگ آ کراوران

<sup>[</sup>ه: اصابه ورز قانی حالات حضرت خدیجه نیز میور صفح ۲،۲۲۲ ا

ع: اصابه وزرقانی حالات سوده نیزمیور صفحه ۹ ۱۰۰۱۱

کواینے قومی دین کامخرب خیال کر کے آپ کے یاس عتبہ بن ربیعہ کوبطورایک وفد کے بھیجااور آپ سے یرز ور استدعا کی کہ آپ این ان کوششوں سے رک جائیں اور دولت اور ریاست کی طمع دینے کے علاوہ ایک بیدرخواست بھی پیش کی کہ اگرآ یا کسی اچھی لڑکی کے ساتھ شادی کر کے ہم سے خوش ہو سکتے ہیں اور ہمارے دین کو برابھلا کہنے اوراس نے دین کی تبلیغ سے بازرہ سکتے ہیں تو آپ جس لڑکی کو پسند کریں ہم آپ کے ساتھ اس کی شادی کئے دیتے ہیں۔اس وقت آپ کی عمر بھی کوئی الیی زیادہ نہیں تھی۔ پھرجسمانی طاقت بھی بعد کے زمانہ کی نسبت یقیباً بہتر حالت میں تھی۔ گر جو جواب آپ نے رؤساء مکہ کے اس نمائندہ کودیا وہ تاریخ کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کے دو ہرانے کی اس جگہ ضرورت نہیں ہے بیتاریخی واقعہ بھی میورصا حب کی نظر سے اوجھل نہیں تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو آپ کی بعثت سے قبل یعنی جا لیس سال کی عمرتک ایک بہترین اخلاق والا انسان سمجھتے تھے۔ <sup>ک</sup>ے مگر باوجودان سب شہادات کے میورصا حب کا بیلکھنا کہ بچین سال کی عمر کے بعد جب ایک طرف آپ کی جسمانی طاقتوں میں طبعًا انحطاط رونما ہونے لگا اور دوسری طرف آپ کے مشاغل اور ذمہ داریاں اس قدر بڑھ گئیں جوایک مصروف سے مصروف انسان کے مشاغل کوشر ماتی ہیں تو آپ عیش وعشرت میں مبتلا ہو گئے ہرگز کوئی غیر متعصّبانہ ریمارکنہیں سمجھا جاسکتا! کہنے کوتو کوئی شخص جو کچھ بھی کہنا جا ہے کہ سکتا ہے اور اس کی زبان اور قلم کورو کنے کی دوسروں میں طاقت نہیں ہوتی ۔ مگرعقل مندآ دمی کو جا ہے کہ کم از کم ایسی بات نہ کہے جسے دوسروں کی عقل سلیم تسلیم کرنے کے لئے تیار نہ ہو۔میورصا حب اوران کے ہم خیال لوگ اگراینی آنکھوں سے تعصب کی بٹی اتار کر دیکھتے توانہیںمعلوم ہوجا تا کمحض بیہ بات ہی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیشادیاں آپ کے بڑھایے کی عمر کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں اس بات کی دلیل ہے کہ وہ جسمانی اغراض کے ماتحت نتھیں بلکہ ان کی تہ میں کوئی دوسری اغراض مخفی تھیں فیصوصاً جبکہ بیایک تاریخی حقیقت ہے کہ آپ نے اپنی جوانی کے ایام ایک الیمی حالت میں گزارے جس کی وجہ ہے آپ نے اپنوں اور بیگانوں سے امین کا خطاب حاصل کیا۔ مجھے اس بات کے مطالعہ سے ایک روحانی سرور حاصل ہوتا ہے کہ آپ کی عمر کے جس زمانہ میں آپ کی بیشادیاں ہوئیں وہ وہ زمانہ ہے جب کہ آپ پر آپ کے فرائض نبوت کا سب سے زیادہ بارتھااوراپنی ان لا تعداد اور بھاری ذمہ داریوں کی ادائیگی میں آپ بالکل محو ہور ہے تھے۔اور میرے نز دیک اور میں سمجھتا ہوں کہ

ا: سيرت حلبيه جلداصفحة ٣٢٣ نيزطبراني وابن ابي حاتم بحواله لباب النقول تفسيرسورة كافرون

ی میور صفحه ۲۰،۱۸

ہرانساف پندشریف انسان کے زویک محض بیہ منظر ہی اس بات کی ایک دلیل ہے کہ آپ کی بیشادیاں آپ کے فرائض نبوت کا حصرتھیں جو آپ نے اپنی خاکلی خوشی کو ہر باد کرتے ہوئے تبلیغ و تربیت کی اغراض کے ماتحت کیں۔ایک برا آ دمی دوسرے کے افعال میں ہری نبیت تلاش کرتا ہے اوراپی گندی حالت کی وجہ سے بسااوقات دوسرے کی نیک نبیت کو جھے بھی نہیں سکتا مگر ایک شریف انسان اس بات کو جانتا اور شجھتا ہے کہ بسااوقات دوسرے کی نیک نبیت کو سجھے بھی نہیں سکتا مگر ایک شریف انسان اس بات کو جانتا اور شجھتا ہے کہ بسااوقات ایک ہی فعل ہوتا ہے جے ایک گندہ آ دمی ہری نیت سے کرتا ہے مگر اس کو ایک نیک آ دمی نیک اور پاک نبیت سے کرسکتا ہے اور کرتا ہے۔ میں اس موقع پر بیبھی بتادینا چاہتا ہوں کہ اسلام میں شادی کی غرض بینہیں ہے کہ مر داور عورت اپنی نفسانی خواہشات کے پورا کرنے کے لئے اکٹھے ہو سکیں بہت سی اور نسل انسانی کے بقا کے لئے مردوعورت کا اکٹھا ہونا نکاح کی ایک جائز غرض ہے مگر اس میں بہت سی اور پاکیزہ اغراض بھی مدنظر ہیں۔ پس ایک ایسے انسان کی شاد یوں کی وجہ تلاش کرتے ہوئے جس کی زندگی کا ہر حرکت و سکون اس کی بینفسی اور پاکیز کی پر ایک دلیل ہے۔گندے آ دمیوں کی طرح گندے خیالات کی طرف مائل ہونے لگنا اس شخص کو تو ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا جے۔پس اس سے دیادہ میں اس می دیادہ میں اس میت کیا دوسر مگر رائے لگانے والے کے اپنے اندرونہ کا آ مئینہ ضرور سمجھا جاسکتا ہے۔پس اس سے دیادہ میں اس عزاض کے جواب میں پہنچین کہوں گا۔و اللہ المستعان علی مایصفون۔

کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے میورصاحب اور مارگولیس صاحب نے اس موقع پر سے مفید مطلب وحی ا تارلی۔ یعنی میں کیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مفید مطلب وحی ا تارلی۔ یعنی جب موقع پر اپنے مفید مطلب وحی ا تارلی۔ یعنی جب نہینہ کے ساتھ شادی کی خواہش پیدا ہوئی تواسے جائز کرنے اورلوگوں کے اعتراض سے بیچنے کے لئے الہام کی آڑلے کی اوراس میں ان کا اشارہ یہ ہے کہ گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوخدا کی طرف سے وحی والہام وغیرہ نہیں ہوتے سے بلکہ نعوذ باللہ آپ خود ہی اپنی طرف سے الہام بنا کرخدا کی طرف منسوب کردیتے تھے۔ اس سوال کے ذبہی پہلوسے تو بحثیت مؤرخ ہونے کے میرا کوئی سروکا رنہیں ہے مگر یہ خیال تاریخی طور پر غلط اورخلاف واقعہ ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ اپنے مفید مطلب وحی ہوجایا کرتی تھی۔ آپ کی زندگی اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے کہ بسا اوقات آپ کی ذاتی خواہش کے خلاف وحی نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ بھی قصہ اس کی ایک روثن مثال ہے۔ قر آن شریف صاف فرما تا ہے کہ ظلف وحی نازل ہوتی تھی۔ چنانچہ بھی قصہ اس کی ایک روثن مثال ہے۔ قر آن شریف صاف فرما تا ہے کہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نینب کے ساتھ شادی کرنے سے خاکف تھے اور اسے حتی الوسع ٹالنا چا ہے تھے

مگراللّٰہ تعالٰی نے حکماً آپ کواس طرف مائل کیا بلکہ ایک گونہ تا دیب بھی فر مائی کہ تَخْشَی النَّاسَ \* وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنَّ تَخُشُّمهُ لَلَّهُ عَنْ "اع نبي! تم لوگوں كى وجه سے خانف ہو حالانكه صرف ہم ہى اس بات کے حق دار ہیں کہ ہم سے ڈرا جاوے۔''پس غور کیا جاوے توجس قصہ کے شمن میں میورصا حب نے ایک جھوٹی روایت پر بنا رکھ کریپراعتراض اٹھایا ہے وہی اسے جھوٹا ثابت کررہا ہے۔اسی طرح قر آن شریف میں آتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض منافقوں کو پیچے رہنے کی اجازت دے دی تواس پر بیوجی الہی نازل ہوئی کہ عَفَا اللّٰهُ عَنْلِک ﷺ لِمَو اَذِنْتَ لَهُمُّ <sup>عَلَ</sup> ایعی 'اے نی اخدا تہمیں معاف فرمائے تم نے انہیں کیوں اجازت دی؟ ہم تو اس موقع پر مومن ومنافق میں امتیاز پیدا کرنا چاہتے تھے۔''اسی طرح جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن أبي بن سلول رئیس المنافقین کا جناز ہ پڑھ دیا اور آپ کی رائے تھی کہ اس میں کوئی حرج نہیں تو اس پریپہ وحى البي نازل موئى كه لَا تُصَلِّ عَلِّ اَحَدِمِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا قَلَا تَقُمُ عَلَى قَبْرِهِ عَلَيْنَ " آئده ان منافقوں میں کسی کا جنازہ نہ پڑھو۔اور نہ کسی کی قبر پر دعا مانگو کیونکہ دراصل وہ کافر ہیں اورخدا کی نا فر مانی کی حالت میں مرتے ہیں۔''اسی طرح بخاری میں آتا ہے کہ جب آپ نے غزوہ احد میں زخمی ہونے پرایسے طریق پر دعا کی جو قریش کے خلاف ایک گونہ بددعا کا رنگ تھا تو اس پریہ قرآنی آیت اتری کہ لَیْس لَکَ مِنَ الْاَمُوشَیُءٌ ۔ یعنی دشہیں اس معاملہ سے سروکا نہیں ہونا جا ہے کہ ہم کے جچوڑتے اور کسے عذاب دیتے ہیں۔''<sup>ع</sup> اسی طرح جب آپ کی بیو بوں کی تعداداس حد تک پہنچے گئی جو خدائی علم میں ضروری تھی تو آپ پریہ وحی نازل ہوئی کہ اب اس کے بعد تہمیں کسی اور شادی کی اجازت نہیں ہے۔ <sup>ہ</sup> الغرض بیایک بالکل غلط اور بے بنیاد خیال ہے کہ آب اپنی مرضی کے مطابق وحی اتارلیا کرتے تھے اور بیاعتراض وہی شخص کرسکتا ہے جوتا ریخ اسلامی سے قطعاً نابلد ہے۔ پھرزیا دہ تعجب کی بات یہ ہے کہ میور صاحب اور مارگولیس صاحب تو زینب کی شادی کے موقع پریہاعتراض کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنے مفید مطلب وحی اتار لی مگر حدیث میں بیآتا ہے کہ چونکہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منشا اورارادے کے بالکل خلاف وحی نازل ہوئی تھی اس لئے اگر آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی کوئی وحی چھپانی ہوتی تو ضروراس وحی کو چھپاتے جوآپ کی مرضی

ل: سورة احزاب: ۳۸ عن توبة: ۳۸ عن سورة توبة: ۸۴

س : بخاری حالات احدو کتاب النفیر ه : سورة احزاب : ۵۳

کے خلاف ہونے کے علاوہ ایک گونہ عمّا ب کا بھی رنگ رکھتی تھی۔ چنانچہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں لَـوُكَانَ رَسُوُلُ اللَّهِ صلى اللَّه عليه وسلم كَاتِمًا شَيْئًا لَكَتَمَ هذِهِ لِي لِيَى الرَّانخضرت صلى الله عليه وسلم اپني کسي وحي کو چھيانے والے ہوتے تو ضروراس وحي کو چھياتے ۔''پس اپنے مفيد مطلب وحي ا تاریلنے کا اعتراض بالکل غلط اور بے بنیا دیے۔ باقی ریابیا مرکہ اکثر ایسابھی ہوتا تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خیال کے مطابق وحی نا زل ہوجاتی تھی ۔ سویہ درست ہے مگریہ ہرگز جائے اعتراض نہیں بلکہ یہی بات آپ کی صدافت اور کمال کی دلیل ہے۔ قرآن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے۔ فَأَقِحُ وَجُهَلَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا للهِ فَطْرَتَ اللهِ التَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا للهِ يُن "اللهِ التَّقِيلُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لللهِ يُن "اللهِ التَّقِيلُ فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لللهِ يُن "اللهِ اللهِ ال خدائی دین اسلام پر راستی اور سداد کے ساتھ قائم ہوجاجس کی بناوٹ انسانی فطرت کے مطابق بنائی گئی ہے۔''اورعقلاً بھی غورکیا جاوے تو یہی ہونا چاہئے تھا کہ فطرت انسانی شریعت کے مطابق بنائی جاتی۔ یابالفاظ دیگر شریعت کو فطرت انسانی کے مطابق اتاراجاتا۔ پس فطرت صحیحہ اورشریعت اسلامی کا توار د تو ضروری ہےاور جتنی جتنی کسی شخص کی فطرت زیادہ صاف اور بیرونی اثرات سے زیادہ یاک ہوتی ہے اتناہی وہ شریعت کی روح کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔لہذا پیضروری تھا کہ دوسرے انسانوں کی نسبت آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے طبعی میلانات شریعت اسلامی کے زیادہ قریب ہوتے ۔اور عام حالات میں آپ کی رائے اسی رہتے پرچلتی جس رہتے پر شریعت کا نزول ہونا تھا مگریہ بالکل درست نہیں کہ ہمیشہ ہی ابیا ہوتا تھا کیونکہ بہر حال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے اور بشری لواز مات کے ماتحت ضروری تھا کہ کہیں کہیں اختلاف بھی ہوجا تا۔علاوہ ازیں چونکہ اللہ تعالیٰ کویہ بات واضح کرنا منظورتھی کہ جووجی آپ پر نازل ہوتی ہے وہ آپ کے دل ود ماغ سے ایک بالامنبع رکھتی ہے اورایک وراءالوراء ہستی کی طرف سے آتی ہے۔اس لئے اس نے اپنے حکیمانہ تصرف کے ماتحت الیمی مثالوں کی بھی کمی نہیں رہنے دى كه آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا خيال تيجه تقااوروحي تيجهاورنازل موئي يابيكه آنخضرت صلى الله عليه وسلم کی خواہش کچچھی اور وحی کچھاور نا زل ہوئی ۔ پس میورصا حب اور مار گولیس صاحب کا اعتراض بالکل غلط اور بے بنیا د ہے۔

غززه بنوم مطلق اورواقعها فك شعبان ۵ هجرى قريش كى مخالفت دن بدن زياده خطرناك صورت اختيار كرتى جاتى تقى ـ وه اپنى ريشه دوانى

ے عرب کے بہت سے قبائل کواسلام اور ہانئ اسلام کے خلاف کھڑا کر چکے تھے لیکن اب ان کی عداوت نے ایک نیا خطرہ پیدا کر دیااوروہ یہ کہ تجاز کے وہ قبائل جومسلمانوں کے ساتھا چھے تعلقات رکھتے تھے اب وہ بھی قریش کی فتنہانگیزی سےمسلمانوں کےخلاف اٹھنے شروع ہو گئے ی<sup>ا</sup> اس معاملہ میں پہل کرنے والا مشہور قبیلیہ بنوخزاعہ تھا جن کی ایک شاخ بنوم صطلق نے مدینہ کے خلاف حملہ کرنے کی تیاری شروع کر دی <sup>ہے</sup> اوران کے رئیس حارث بن ابی ضرار نے اس علاقہ کے دوسرے قبائل میں دورہ کر کے بعض اور قبائل کو بھی اینے ساتھ ملالیات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعہ کی اطلاع ملی تو آپ نے مزیدا حتیاط کے طور پراپنے ایک صحابی بریدہ بن حصیب نامی کو دریافت حالات کے لئے بنومصطلق کی طرف روانہ فر مایا اور ان کوتا کید فر مائی که بہت جلد واپس آ کر حقیقة الامر سے آپ کواطلاع دیں۔ بریدہ گئے تو دیکھا کہ واقعی ایک بہت بڑاا جماع ہےاورنہایت زورشور سے مدینہ برحملہ کی تیاریاں ہورہی ہیں۔انہوں نے فوراً واپس آ کرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کوا طلاع دی یک اورآ پ نے حسب عادت مسلمانوں کو پیش بندی کے طور پر دیار بنومصطلق کی طرف روانہ ہونے کی تحریک فرمائی اور بہت سے صحابہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوگئے بلکہ ایک بڑا گروہ منافقین کا بھی جواس سے پہلے اتن تعداد میں بھی شامل نہیں ہوئے تھے ساتھ ہو گیا۔ @ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اینے بیچھے ابوذ رغفاری <sup>ک</sup> یا بعض روایات کی روسے زید بن حارثہ <sup>ہے</sup> کومدینه کا امیر مقرر کر کے اللہ کا نام لیتے ہوئے شعبان ۵ ہجری میں مدینہ سے نکلے ک فوج میں صرف تمیں گھوڑ ہے تھے۔البتۃاونٹوں کی تعدادکسی قدرزیا دہ تھی اورانہی گھوڑ وں اوراونٹوں پرمل جل کرمسلمان باری باری سوار ہوتے تھے۔ راستہ میں مسلمانوں کو کفار کاایک جاسوں مل گیا جسے انہوں نے پکڑ کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر کیا اورآپ نے اس تحقیق کے بعد کہوہ واقعی جاسوں ہے اس سے کفار کے متعلق کچھ حالات وغیرہ دریافت کرنے چاہے گراس نے بتانے سے انکار کیا اور چونکہ اس کا رویہ مشتبہ تھا اس لئے مروجہ قانون جنگ کے ماتحت حضرت عمرؓ نے اسے قتل کر دیا <sup>ہے</sup> اوراس کے بعدلشکر اسلام آ گے روانہ ہوا۔ بنوم صطلق کو جب مسلمانوں کی آمد آمد کی اطلاع ہوئی اور پی خبر بھی پینچی کہان کا جاسوس مارا گیا ہے تو وہ بہت خائف ہوئے کیونکہ اصل منشاان کا بیتھا کہ کسی طرح مدینہ پراچا نک حملہ کرنے کا موقع مل جاوے

س : ابن سعد ع : ابن مشام

ے: ابن سعد مرز رقانی جاری اسٹی ہو : ابن سعد وزر رقانی طرز مانی جاری اسٹی کے ابن سعد وزر رقانی ا

گرآنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی بیدارمغزی کی وجہ سے اب ان کو لینے کے دینے پڑ گئے تھے۔ پس وہ بہت مرعوب ہو گئے اور دوسرے قبائل جوان کی مدد کے لئے ان کے ساتھ جمع ہو گئے تتھے وہ تو خدائی تصرف کے ما تحت کچھا یسے خا نف ہوئے کہ فوراً ان کا ساتھ جھوڑ کراینے اپنے گھروں کو چلے گئے ہے مگرخود بنومصطلق کو قریش نے مسلمانوں کی رشمنی کا کچھالیا نشہ بلادیا تھا کہ وہ پھر بھی جنگ کے ارادے سے باز نہآئے اور پوری تیاری کے ساتھ اسلامی لشکر کے مقابلہ کے لئے آمادہ رہے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مریسیع میں پہنچےجس کے قریب بنومصطلق کا قیام تھااور جوساحل سمندر کے قریب مکہاور مدینہ کے درمیان ایک مقام کانام ہے تو آپ نے ڈیرہ ڈالنے کا حکم دیااور صف آ رائی اور جھنڈوں کی تقسیم وغیرہ کے بعد آپ نے حضرت عمر کو حکم دیا کہ آ گے بڑھ کر بنومصطلق میں بیاعلان کریں کہا گراب بھی وہ اسلام کی عداوت سے بازآ جائیں اورآنخضرت صلی الله علیه وسلم کی حکومت کوتسلیم کرلیں توان کوامن دیا جائے گااورمسلمان واپس لوٹ جا ئیں گے مگرانہوں نے بختی کے ساتھا نکار کیااور جنگ کے واسطے تیار ہو گئے <sup>یا</sup> حتیٰ کہ کھھا ہے کہ سب سے پہلا تیر جواس جنگ میں چلایا گیا وہ انہی کے آ دمی نے چلایا <sup>ہے</sup> جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی پیچالت دیکھی تو آپ نے بھی صحابہ کولڑنے کا حکم دیا۔تھوڑی دیر تک فریقین کے درمیان خوب تیز تیراندازی ہوئی۔جس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لیکافت دھاوا کر دینے کا تھم دیا اوراس احانک دھاوے کے نتیج میں کفار کے یا وُں اکھڑ گئے مگرمسلمانوں نے ایسی ہوشیاری کے ساتھ ان کا گھیرا ڈالا کہ ساری کی ساری قوم محصور ہوکر ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہوگئی اورصرف دس کفاراور ا یک مسلمان کے قبل پراس جنگ کا جوا یک خطرنا ک صورت اختیار کرسکتا تھا خاتمہ ہو گیا <sup>ہے</sup>

اس موقع پر بیذ کرکرنا ضروری ہے کہ اسی غزوہ کے متعلق صحیح بخاری میں ایک روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنومصطلق پرایسے وقت میں جملہ کیا تھا کہ وہ غفلت کی حالت میں اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے ہے مگر غور سے دیکھا جاوے تو بیروایت مؤخین کی روایت کے خلاف نہیں ہے بلکہ در حقیقت بید دوروایتیں دو مختلف وقتوں سے تعلق رکھتی ہیں لیخی واقع یوں ہے کہ جب اسلامی لشکر بنومصطلق کے قریب بہنچا تو اس وقت چونکہ ان کو بیہ معلوم نہیں تھا کہ مسلمان بالکل قریب آگئے ہیں (گوانہیں اسلامی لشکر کی آمد آمد کی اطلاع ضرور ہو چکی تھی ) وہ اطمینان کے ساتھ ایک بے ترتیمی کی حالت میں پڑے تھے اور

ا: ابن سعد ع: زرقانی حالات غزوه مریسیع سے: زرقانی

س : ابن سعد ه : بخاري كتاب العتق

اسی حالت کی طرف بخاری کی روایت میں اشارہ ہے، لیکن جب ان کومسلمانوں کے پہنچنے کی اطلاع ہوئی تو وہ اپنی مستقل سابقہ تیاری کے مطابق فوراً صف بند ہوکر مقابلہ کے لئے تیار ہو گئے اور بیوہ حالت ہے جس کا ذکر مؤرخین نے کیا ہے۔ اس اختلاف کی یہی تشریح علامہ ابن حجر اور بعض دوسر محققین نے کی ہے اور یہی درست معلوم ہوتی ہے۔ ا

جنگ کے اختتام کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند دن تک مریسیع میں قیام فرمایا مگراس قیام کے درمیان منافقین کی طرف سے ایک ایبا نا گواروا قعہ پیش آیا جس سے قریب تھا کہ کمز ورمسلمانوں میں خانہ جنگی تک نوبت بہنچ جاتی مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موقع شناسی اور مقناطیسی اثر نے اس فتنہ کے خطرناک نتائج سے مسلمانوں کو بچالیا۔واقعہ یوں ہوا کہ حضرت عمر کا ایک نوکر جمجاہ نا می مریسیع کے مقامی چشمہ پرسے پانی لینے کے لئے گیا۔اتفا قاًسی وقت ایک دوسراشخص سنان نامی بھی جوانصار کے حلیفوں میں سے تھایانی لینے کے لئے وہاں پہنچا۔ یہ دونوں شخص جاہل اور عامی لوگوں میں سے تھے۔ چشمہ پریہ دونوں شخص آپس میں جھگڑ پڑے اور جہجاہ نے سنان کوایک ضرب لگا دی۔پس پھر کیا تھا سنان نے زورز در سے چلا نا شروع کر دیا کہ اے انصار کے گروہ! میری مددکو پہنچو کہ میں پٹ گیا۔ جب ججاہ نے دیکھا کہ سنان نے اپنی قوم کو بلایا ہے تو اس نے بھی اپنی قوم کے لوگوں کو پکارنا شروع کر دیا کہ اے مہاجرین بھا گیود وڑیو ی<sup>یے ج</sup>ن انصار ومہاجرین کے کانوں میں بیآ واز پینچی وہ اپنی تلواریں لے کر بے تحاشا اس چشمه کی طرف لیکے اور د کیھتے ہی دیکھتے وہاں ایک اچھا خاصہ مجمع ہوگیا اور قریب تھا کہ بعض جاہل نو جوان ا یک دوسرے برحملہ آور ہوجاتے مگرا نے میں بعض مجھدارا ورمخلص مہاجرین وانصار بھی موقع پر پہنچ گئے اورانہوں نے فوراً لوگوں کوعلیجدہ علیجدہ کر کے صلح صفائی کروا دی ۔ '' ہم مخضرت صلی الله علیه وسلم کو بی خبر سینجی تو آپ نے فرمایا۔ ''یدایک جاہلیت کا مظاہرہ ہے اور اس سر ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ '' اور اس طرح معاملہ رفع دفع ہو گیالیکن جب منافقین کے سردار عبداللہ بن اُبی بن سلول کو جواس غزوہ میں شامل تھااس واقعہ کی اطلاع پینچی تو اس بدبخت نے اس فتنہ کو پھر جگانا چا ہااورا پنے ساتھیوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورمسلمانوں کے خلاف بہت کچھا کسایا۔اورکہا بیسب تمہارا اپنا قصور ہے کہتم نے ان بے خانماں

ا: زرقانی جلد ۲ صفحه ۹۸

۲: ترندی تفییر سورة منافقون وابن بشام وابن سعدحالات غزوه مریسیع

سع: ابن سعد سعد سعد ابن سعد ابن سعد سعد ابن سعد سعد المعادي ال

مسلمانوں کو پناہ دے کر ان کوسر پر چڑ ھالیا ہے۔اب بھی تہمیں جاہئے کہ ان کی اعانت سے دست بر دار ہو جاؤ پھر بیخود بخو د جھوڑ جھاڑ کر چلے جائیں گے اور بالآخر اس بدبخت نے یہاں تک کہہ دیا کہ لَبِنُ رَّجَعُنَا إِلَى الْمَدِيْنَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ لِينَ" ويكموتو اب مدينه مين جاكر عزت والاشخص یا گروہ ذلیل شخص یا گروہ کوایئے شہر سے باہر نکال دیتا ہے یانہیں؟ کے اس وفت ایک مخلص مسلمان بچےزید بن ارقم بھی وہاں بیٹھا تھااس نے عبداللہ کے منہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیالفاظ سے تو بے تاب ہو گیا۔اور فوراً اپنے بچا کے ذریعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کی اطلاع دی۔اس وقت آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کے پاس حضرت عمرٌ بھی بیٹھے تھے۔وہ بیالفاظ سن کرغصہ وغیرت سے بھر گئے اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے یار سول اللہ! آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس منافق فتنه پر داز کی گر دن اڑا دوں۔ آپ نے فر مایا''عمر! جانے دو۔ کیاتم اس بات کو پسند کرتے ہوکہ لوگوں میں یہ چرچا ہو کہ محمداینے ساتھیوں گوتل کروا تا پھرتا ہے۔'' پھرآپ نے عبداللہ بن اُبی اوراس کے ساتھیوں کو بلوا بھیجا اوران سے دریا فت فرمایا کہ بیکیا معاملہ ہے۔ وہ سب قشمیں کھا گئے کہ ہم نے کوئی الیی بات نہیں کی ﷺ بعض انصار نے بھی بطریق سفارش عرض کیا کہ زید بن ارقم کو ملطی لگی ہوگی ﷺ آپ نے اس وقت عبداللہ بن أبی اوراس کے ساتھیوں کے بیان کو قبول فر مالیا اور زید کی بات رد کر دی جس سے زید کوسخت صد مہ ہوا مگر بعد میں قرآنی وحی نے زید کی تصدیق فرمائی اور منافقین کو جھوٹا قرار دیا ﷺ إدهر آنخضرت صلی اللّٰدعلیه وسلم نے عبداللّٰہ بن أبی وغیرہ کو بلا کراس بات کی تصدیق شروع فر مادی اوراُ دھر آپ نے حضرت عمر سے ارشاد فرمایا کہ اسی وفت لوگوں کو کوچ کا حکم دے دوی<sup>ھ</sup> بیہ وفت دو پہر کا تھا جبکہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم عمو ماً کوچ نہیں فرمایا کرتے تھے کیونکہ عرب کے موسم کے لحاظ سے یہ وفت سخت گرمی کا وقت ہوتا ہےاوراس میں سفر کرنا نہایت تکلیف دہ ہوتا ہے گرآ پ نے اس وقت کے حالات کے مطابق یہی مناسب خیال فرمایا کہ ابھی کوچ ہو جاوے۔ چنانجیآ پے کے حکم کے ماتحت فوراً سارااسلامی لشکر واپسی کے لئے تیار ہوگیا۔غالبًا اسی موقع پر اسید بن حفیرانصاری جوفتبیلہ اوس کے نہایت نا موررئیس تھے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا۔ یارسول الله! آپ توعمو ماً ایسے وقت

ا: بخاری وترندی تفییر سورة منافقون وابن مشام اوبن سعد حالات مریسیع

ع: بخاری وتر **ند**ی ساج: ابن ہشام

سے: سورة منافقون و بخاری و تر ندی

میں سفرنہیں فرمایا کرتے آج کیا معاملہ ہے؟ آپ نے فرمایا۔ 'اسید! کیاتم نے نہیں سنا کہ عبداللہ بن أبي نے کیا الفاظ کہے ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ''ہم مدینہ چل لیں۔وہاں پہنچ کرعزت والاشخص ذلیل شخص کو ہاہر نکال دےگا۔''اسیدنے بے ساخة عرض کیا۔ ہاں یارسول الله آپ جا ہیں تو بے شک عبداللہ کو مدینہ سے باہر نکال سکتے ہیں کیونکہ واللہ عزت والے آپ ہیں اور وہی ذلیل ہے۔'' پھراسید بن حفیر نے عرض کیایارسول اللہ! آپ جانتے ہیں کہ آپ کے تشریف لانے سے قبل عبداللہ بن أبي اپني قوم میں بہت معزز تھا اوراس كي قوم اس کواپنابا دشاہ بنانے کی تجویز میں تھی جوآپ کے تشریف لانے سے خاک میں مل گئی۔ پس اس وجہ سے اس کے دل میں آپ کے متعلق حسد بیٹھ گیا ہوا ہے۔اس لئے اس کی بکواس کی کچھ پروا نہ کریں اور اس سے درگز رفر ماویں لیتھوڑ ی دیر میں عبداللہ بن اُ بی کالڑ کا جس کا نا م حباب تھا مگرآ مخضر ت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بدل کرعبداللہ کر دیا تھااوروہ ایک بہت مخلص صحابی تھا گھبرایا ہوا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہنے لگا۔ یارسول اللہ میں نے سنا ہے کہ آپ میرے باپ کی گستاخی اورفتنہ انگیزی کی وجہ سے اس کے قتل کا حکم دینا جا ہتے ہیں۔اگر آپ کا یہی فیصلہ ہے تو آپ مجھے حکم فر مائیں میں ابھی اینے باپ کا سر کاٹ کرآپ کے قدموں میں لا ڈالتا ہوں مگرآپ کسی اور کوابیاار شاد نہ فر ما ئیں کیونکہ میں ڈرتا ہوں کہ کوئی جاہلیت کی رگ میرے بدن میں جوش مارے اور میں اپنے باپ کے قاتل کوکسی وقت کوئی نقصان پہنچا بیٹھوں اور خدا کی رضا حابتا ہوا بھی جہنم میں جا گروں۔'' آپ نے اسے تسلی دی اور فر مایا کہ ہمارا ہر گزیدارا دہ نہیں ہے بلکہ ہم بہرحال تمہارے والد کے ساتھ نرمی اورا حسان کا معاملہ کریں گے ی<sup>ک</sup> مگر عبداللہ بن عبداللہ بن أبی کواینے باپ کے خلاف اتنا جوش تھا کہ جب لشکرا سلامی مدینه کی طرف لوٹا تو عبداللّٰدا پنے باپ کا راستہ روک کر کھڑا ہو گیاا ور کہنے لگا کہ خدا کی قتم! میں تمہیں واپس نہیں جانے دوں گا جب تک تم اپنے منہ سے بیا قرار نہ کرو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معزز ہیں اورتم ذلیل ہواورعبداللہ نے اس اصرار سے اپنے باپ پر زور ڈالا کہ آخر اس نے مجبور ہوکریہالفاظ کہہ دیئے جس پرعبداللہ نے اس کاراستہ چھوڑ دیا <sup>ہے</sup>

بہ جب واپسی کا کوچ شروع ہوا تواس دن کا بقیہ حصہ اور ساری رات اورا گلے دن کا ابتدائی حصہ شکر اسلامی برابر لگا تار چاتیا رہا اور جب بالآخر ڈیرہ ڈالا گیا تولوگ اس قدر تھک کر چور ہو چکے تھے کہ مقام کرتے ہی ان میں سے اکثر گہری نیندسو گئے ۔ ﷺ اوراس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدار مغزی

ا: ابن ہشام ع: ابن ہشام وطبری سے: تر مذی وابن سعد سے: ابن ہشام

سے لوگوں کی توجہ اس نا گواروا قعہ کی طرف سے ہے کرا یک لمبے وقفہ تک دوسری طرف گی رہی اوراللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مسلما نوں کو منافقین کی فتنہ انگیزی سے بچالیا۔ دراصل منافقین مدینہ کی ہمیشہ بیہ کوشش رہتی تھی کہ جس طرح بھی ہو سکے مسلما نوں میں خانہ جنگی اور باہمی انشقاق کی صورت پیدا کردیں۔ نیز اگر ممکن ہوتو ان کی نظر میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کردیں۔ گراسلام اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کردیں۔ گراسلام سازش اس میں رخنہ نداز نہیں ہو سکتی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو مسلما نوں کے سازش اس میں رخنہ نداز نہیں ہو سکتی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق تو مسلما نوں کے دلوں میں عزت واحترام اخلاص وایمان اور محبت و عشق کے وہ جذبات راسخ ہو چکے تھے کہ انہیں متراز ل کرنا کسی بشرکی طاقت میں نہیں تھا۔ چنا نچے اسی موقع پر دیکھ او کہ عبداللہ بن ابنی رئیس المنافقین نے دوعا می مسلما نوں کے ایک وقتی جھڑ ہے سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کس طرح صحابہ میں اختلاف و انشقاق کا شخص سے اور تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ورعب کوصد مہ پہنچانے کی کوشش کی۔ مگر اسے کیسے ناکامی کا منہ ددیکھنا پڑا اور خدا نے اسے خود اس کے بیٹے کے ہاتھوں سے وہ ذلت کا پیالہ پلایا جواسے غالبًا مرتے دم تک نہ بھولا ہوگا۔

واقعہ افک تھا بلکہ ہرناکا میان کی شرارت اور فتنہ پردازی کواور بھی زیادہ کردیتی تھی۔ چنانچاس سفر کی واقعہ افک تھا بلکہ ہرناکا میان کی شرارت اور فتنہ پردازی کواور بھی زیادہ کردیتی تھی۔ چنانچاس سفر کی واپسی میں ان کی طرف سے ایک اور خطرناک فتنہ کھڑا کیا گیا جواپی نوعیت اور مفسد انہ اثر کے لحاظ سے اس فتنہ سے بھی بہت زیادہ خطرناک تھا جس کا ذکر اوپر گزر چکا ہے۔ یہ واقعہ حضرت عاکشہ صدیقہ پر تہمت لگائے جانے کا واقعہ ہے جواسی غزوہ کے سفر واپسی میں پیش آیا ہے بہت اسی نوعیت کی تھی جیسی کہ حضرت عیسی کی کی اور دام چندرجی کی بیوی سیتا پر بدباطن لوگوں نے لگائی اور بہتر معلوم ہوتا ہے کہ حضرت عاکشہ کے اپنے الفاظ میں اسے بیان کیا جاوے کیونکہ وہ ایک بہت مفصل اور دلچ سپ بیان ہے جس سے اصل واقعہ کے متعلق بھنی علم حاصل ہونے کے علاوہ اس زمانہ کے منازی میں حضرت عاکشہ کی طرف سے جو تدن اور طریق واطوار پر بھی بہت روشنی پڑتی ہے۔ چنانچہ بخاری میں حضرت عاکشہ کی طرف سے جو روایت بیان ہوئی ہے اس کے ضروری ضروری افتبا سات درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عاکشہ کی روایت بیان ہوئی ہے اس کے ضروری ضروری افتبا سات درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عاکشہ کے ماتے ہیں۔ حضرت عاکشہ کی میات مولئے ہیں۔ حضرت عاکشہ کی طرف سے جو روایت بیان ہوئی ہے اس کے ضروری ضروری افتبا سات درج ذیل کئے جاتے ہیں۔ حضرت عاکشہ

ا: بخاری کتاب المغازی بابغزوهٔ بنی مصطلق وابن هشام وطبری وابن سعد

روایت کرتی ہیں کہ:

'' آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا بیطریق تھا کہ جبآ پ کسی سفریر جانے لگتے تھے تواینی ازواج میں قرعه ڈالتے تھے پھر جس کا نام نکلتا تھا اسے اپنے ساتھ لے جاتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے ایک غزوہ کے موقع پراسی طرح قرعہ ڈالا تومیرانام نکلا۔ چنانچہ مجھے آپ اپنے ساتھ لے گئے۔ بیاس زمانہ کی بات ہے کہ جب پر دہ کےاحکام نازل ہو چکے تھے۔ چنانچےاس سفر میں ممیں مودہ کےاندر بیٹھتی تھی اورلوگ میرے ہودہ کواٹھا کر اونٹ پر رکھ دیتے تھے اور جہاں قیام کرنا ہوتا تھاوہاں میرے ہودہ کوا تار کرنیچے رکھ دیتے۔ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوہ سے فارغ ہوکروا پس لوٹے اور ہم مدینہ کے قریب بہنچے توایک دن آپ نے رات کے وقت کوچ کا حکم دیا۔ جب میں نے پیاعلان سنا تو میں حوائج انسانی سے فارغ ہونے کے لئے لشکر سے باہرنکل کرایک طرف کو گئی اور فارغ ہوکر واپس لوٹ آئی۔ جب میں اپنے اونٹ کے قریب پینچی تو میں نے معلوم کیا کہ میرے گلے کا ہارندار دہے۔اس کی تلاش میں میں پھر واپس آ گئی اوراس تلاش میں مجھے کچھ دیر ہوگئی۔اس ا ثنامیں وہ لوگ جومیر ا ہودہ اٹھانے پرمتعین تھے آئے اور پیہ خیال کر کے کہ میں ہودہ کے اندر ہوں انہوں نے میرا ہودہ اٹھا کراونٹ کے او پر رکھ دیا اور لشکر کے ساتھ روانہ ہو گئے ۔ چونکہ اس زمانہ میں بوجہ کم خوری اور تنگی معیشت کے عور تیں بہت دبلی تیلی ہوتی تھیں اوران کے بدنوں پر گوشت نہیں آتا تھااس لئے ہود ہ اٹھانے والوں کو ہود ہ کے بلکا ہونے کا شبہ نہیں گزرااور پھر میری عمر بھی اس وقت بہت چھوٹی تھی۔ بہر حال جب میں ہار کی تلاش کر لینے کے بعد واپس آئی تو کیا دیکھتی ہوں کو تشکر جاچکا ہے اور میدان خالی پڑا ہے۔ میں سخت پریشان ہوئی مگر میں نے دل میں سوچا کہ مجھے اپنی جگہ پر گھبرے رہنا جاہئے کیونکہ جب لوگوں کومیرے پیچھے رہ جانے کاعلم ہوگا تو وہ ضرور واپس آئیں گے۔ پس میں اپنی جگہ پر جا کرواپس بیڑھ گئی اور بیٹھے بیٹھے مجھے نیند آ گئی ۔اب واقعہ یوں ہوا کہ صفوان بن معطل ایک صحابی تھا جس کی ڈیوٹی بیمقررتھی کہ وہ لشکر اسلامی کے پیچھیے پیچھے رہتا تھا۔ (تا کہ گری پڑی چیز وغیرہ کی حفاظت ہوسکے )وہ جب چیچے سے آیا اور صبح کے قریب میری جگہ پر پہنچا تواس نے مجھے وہاں ا کیلے سوئے ہوئے دیکھا۔اور چونکہ وہ پر دہ کے احکام کے نازل ہونے سے قبل مجھے دیکھ چکا تھا اس نے مجھے فوراً پیچان لیا۔جس براس نے گھبرا کر إِنَّا لِللهِ وَ إِنَّاۤ اِلْیَهِ رَجِعُوْنَ کہا۔ اس کی اس آواز سے میں جاگ اٹھی اور میں نے اسے دیکھتے ہی حجٹ اپنا منہ اپنی اوڑھنی سے ڈھا نک لیا اورخدا کی قتم اس نے

ل: لعنی ہم خدا ہی کے ہیں اور خدا ہی کی طرف لوٹیں گے۔ پیکلمہ مسلمان مصیبت کے موقع پر کہا کرتے ہیں۔

میرے ساتھ کوئی بات نہیں کی اور نہ میں نے اس کلمہ کے سوااس کے منہ سے کوئی اور الفاظ سنے۔اس کے بعد وہ اپنے اونٹ کو آگے لا یا اور میرے قریب اسے بٹھا دیا اور اس نے اونٹ کے دونوں گھٹنوں پر اپنا پاؤں رکھ دیا (تاکہ وہ اچانک نہ اٹھ سکے ) چنانچہ میں اونٹ کے او پر سوار ہوگئی اور صفوان اس کے آگے آگے اس کی مہارتھا مے ہوئے چلنے لگ گیا حتی کہ ہم چلتے چلتے اس جگہ آپنچ جہاں لشکر اسلامی ڈیرہ ڈالے ہوئے تھا۔ بس میہ وہ قصہ ہے جس پر ہلاک ہوگئے وہ لوگ جنہوں نے ہلاک ہونا تھا۔ اور اس بہتان کا بانی مبانی عبداللہ بن أبی بن سلول (رئیس المنافقین ) تھا۔

اس کے بعد ہم لوگ مدینہ میں پہنچ گئے اورا تفاق ایبا ہوا کہ میں وہاں جاتے ہی بیار ہوگئی اور برابر ایک ماہ تک بیمار رہی اوراس عرصہ میں لوگوں میں بہتان لگانے والوں کی باتوں کے متعلق بہت چرچار ہا اور ہرطرح کی چے میگوئی ہوتی رہی مگراس وقت تک مجھے استہمت کے متعلق قطعاً کوئی خبرنہیں تھی۔البتہ بیہ بات ضرورتھی کہ مجھےاس بیاری کے ایّا م میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی طرف سے وہ شفقت ومہر بانی نظرنہیں آتی تھی جوآ یع عمو ماً مجھ پر فرمایا کرتے تھے اوراس کا مجھے تخت قلق تھا۔رسول الله صلی الله علیه وسلم میرے پاس آتے تھے توبس سلام کہہ کرصرف اتنی بات فرماتے تھے کہ اب کیا حال ہے؟ اور پھرلوٹ جاتے تھے اور آپ کے اس طریق سے مجھے دل ہی دل میں سخت تکلیف ہوتی تھی۔ میں اس بے خبری کی حالت میں پڑی رہی حتی کہ میری بیاری نے مجھے شخت نڈھال اور کمزور کر دیا۔ انہی ایام میں مجھے ایک دن ا یک عورت اُمّ مطح سے جو دور سے ہماری رشتہ دار بھی تھی ا تفاقی طور پر بہتان لگانے والوں کا قصہ معلوم ہوا۔اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہان الزام لگانے والوں میں المسطح کالڑ کامسطح بھی شامل تھا۔ جب میں نے یہ باتیں سنیں تو مجھے تو گویا اپنی اصل بیاری بھول کرایک نئی بیاری لگ گئی۔اس کے بعد جب آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے حسب عادت تشريف لاكريد دريا فت فرمايا كه 'اب كيا حال ہے؟'' تو ميں نے آپ ے عرض کیا کہ یارسول اللہ! مجھے آپ اجازت دیں تو میں چند دن کے لئے اپنے ماں باپ کے گھر چلی جاؤں۔آپ نے اجازت دے دی اور میں اپنے والدین کے گھر چلی گئی۔اس سے دراصل میرا منشا بیر تھا کہ والدین کے گھر جا کر میں اس خبر کے متعلق تحقیق کروں گی کہ کیا واقعی میرے متعلق اس قتم کی باتیں کی جارہی ہیں۔ چنانچہ میں نے وہاں جا کرایٹی والدہ سے دریافت کیا۔میری ماں نے کہا بیٹی! تو پریشان نہ ہو۔ یہ قاعدہ کی بات ہے کہ جب ایک شخص کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی ہیں اوروہ ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زیادہ محبت کرتا ہے توالیی عورت کے متعلق دوسری عورتیں خواہ نخواہ باتیں بنانے لگ جاتی ہیں۔

میں نے بے اختیار ہوکر کہا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ! کیا لوگ میرے متعلق واقعی یہ باتیں کررہے ہیں؟ پھر میں رونے لگ گئی اور ساری رات میرے آنسونہیں تھے اور نہ میں سوئی اور جب صبح ہوئی تواس وقت بھی میرے آنسو جاری تھے۔

''اس دن رسول الدُصلی الدُعلیہ وسلم نے علیٰ بن ابی طالب اوراسامہ بن زید کومشورہ کے لئے بلایا کونکہ وی کے نزول میں بہت وقفہ پڑگیا تھا (اورآپ اس معاملہ میں بہت فکر مند تھے) آپ نے ان دونوں سے میرے متعلق مشورہ ہو چھا کہ ان حالات میں کہ اس قتم کی با تیں کی جارہی ہیں جھے کیا کرنا چاہئے ۔ آیا میں عائشہ سے قطع تعلق کرلوں؟ اسامہ ٹے نے عرض کیا یارسول اللہ! عائشہ آپ کی بیوی ہیں دیغیٰ خداتعالی نے جوعا نشر کوآپ کی بیوی بین خدا کو فتم ہم تو عائشہ کوآپ کی بیوی بینے کے لئے چنا ہے تو انہیں اس کا اہل جان کر چنا ہے) اور خدا کی قتم ہم تو عائشہ کوآپ کی بیوی بین خوالی نے آپ پرکوئی تگی نہیں فرمائی اور خدا کی قتم ہم تو عائشہ کے متعلق سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں جا نگر علی نے آپ پرکوئی تگی نہیں فرمائی اور کی تکلیف کا خیال کرتے ہوئے ) ہیں جواب دیا کہ ''یارسول اللہ! اللہ تعالیٰ نے آپ پرکوئی تگی نہیں فرمائی اور سے سواعورتوں کی کی بھی نہیں ہے ( مگر میں اصل واقعہ کے متعلق کچھ نہیں کہہ سکتا ) آپ گھر کی خادمہ بریرہ کو بلایا اور اس سے پو چھا کہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی الی بات دیکھی ہے جس سے کسی قتم کا شبہ بیدا کو بلایا اور اس سے پو چھا کہ کیا تم نے عائشہ میں کوئی الی بات دیکھی ہے جس سے کسی قتم کی شبہ بیدا ہوتا ہو؟ بریرہ نے جواب دیا کہ '' بھی دیکھی سوائے اس کے کہ خور دسالی کی وجہ سے وہ کسی قدر بے پروا نے اپنی بی بی میں کوئی بری بات نہیں دیکھی سوائے اس کے کہ خور دسالی کی وجہ سے وہ کسی قدر بے پروا فرور ہیں ۔ چنا نچہ بسااوقات ایسا ہوتا ہے کہ آٹا گوندھا ہوا کھلا چھوڑ کر سوجاتی ہیں اور بکری آتی ہے اور آٹا کھا جاتی ہے۔

پھراس دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں ایک تقریر کی اور فرمایا کہ' مجھے میرے اہل کے بارے میں بہت دکھ دیا گیا ہے۔ کیاتم میں سے کوئی ہے جواس کا سد باب کر سکے؟ اور خدا کی قتم مجھے تواپی بیوی کے متعلق سوائے خیرونیکی کے اور کوئی علم نہیں ہے۔ اور جس شخص کا اس معاملہ میں نام لیا جاتا ہے اسے بھی میں اپنے علم میں نیک خیال کرتا ہوں۔ اور وہ بھی میرے گھر میں میری غیر حاضری میں نہیں آیا۔'' آپ کی اس تقریر کوس کر سعد بن معاذ رئیس قبیلہ اوس کھڑے ہو گئے اور عرض کیا۔ یار سول اللہ! میں اس کا سد باب کرتا ہوں۔ اگر تو بیشخص ہمارے قبیلے میں سے ہے تو ہمارے نز دیک وہ واجب القتل ہے۔ہم ابھی اس کی گر دن اڑائے دیتے ہیں اور اگر وہ ہمارے بھائیوں لیعنی قبیلہ خزرج میں سے ہے تو پھر بھی جس

طرح آپ جگم فرما کیں ہم کرنے کو تیار ہیں۔اس پر قبیلہ خزرج کے رکیس سعد بن عبادہ کھڑ ہے ہوئے اور وہ الیہ صالح آدمی سے مگر اس وقت انہیں جاہلانہ غیرت آگئ اور وہ سعد بن معاذ کو مخاطب ہوکر کہنے گئے۔''تم نے جھوٹ کہا ہے۔خدا کی شم ہرگز ہمار ہے کسی آدمی کو تل نہیں کرسکو گے اور نہ تم میں بیطاقت ہے کہا یہا کرواورا گروہ تہہار ہے قبیلہ میں سے ہوتا تو تم الی بات نہ کہتے۔''اس پر اسید بن حفیرر کیس اوس جو سعد بن معاذ کے بچازاد بھائی شے اٹھے اور سعد بن عبادہ سے کہنے گئے کہ'' سعد بن معاذ جھوٹا نہیں ہے بکہ تم جھوٹے ہواور تم منافق ہو کہ منافقوں کی طرف سے ہوکر لڑتے ہو۔''ان با توں سے اوس وخزر رح کے بعض لوگوں کو جوش آگیا اور قریب تھا کہ لڑائی ہوجاتی مگر آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے جو ابھی تک منبر پر ہی تشریف رکھتے تھے سمجھا بچھا کر سب کو ٹھنڈا کیا اور پھر آپ منبر سے اتر کر گھر تشریف لے گئا اور میرا بر دورات اورایک دن میرا بدستور وہی حال تھا کہ آنسو تھے غیں نہ آتے شے اور نیند حرام ہور ہی تھی اور برابر دورات اورایک دن میرا یہ حال وہ اور میں ہو جو تھی تھی کہ میرا جگر پھٹ کر گلڑ ہے جو جائے گا۔

اسی حالت میں ممیں اپنے والدین کے پاس بیٹی ہوئی رورہی تھی کہ ایک انصاری عورت اجازت لے کراندرآئی اور میرے پاس بیٹی کر ہمدردی کے طریق پروہ بھی رونے لگ گئی۔ہم اسی حالت میں سے کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میرے پاس آ کر بیٹی گئے اور بیہ پہلا دن تھا کہ آپ اس اتہا م کے بعد میرے پاس بیٹی سے اورا کیے مہینہ ہوگیا تھا کہ میرے متعلق کوئی خدائی وہی نازل نہیں ہوئی تھی۔ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹی ہوئی بیٹ ہوگی ہے اور ایک مہینہ ہوگی ہے اور کیا۔ پھر جھے خاطب ہوکر فرمانے گئی ۔ اگر تو تم بے گناہ ہوتو جھے تما مید ہو کے خدا اس ور تمہاری عائشہ! جھے تہارے متعلق اس فتم کی باتیں کپنی بیل سے اگر تو تم بے گناہ ہوتو جھے امید ہے کہ خدا اس ور تمہاری بریت ظاہر فرمائے گا اور اگر تم ہے کوئی لغزش ہوگئی ہے تو تمہیں چاہئے کہ خدا سے معفرت ما گواور اس کی طرف جھکو کے واران کا نام ونشان تک نہ رہا۔ اس وقت میں نے اپنے والد اور والدہ سے کہا کہ آپ رسول اللہ سے اس بات کا جواب عرض کریں۔انہوں نے کہا' خدا کی تئم ہمیں تو بچھ نیس سوجھتا کہ ہم کیا رسول اللہ سے اس وقت میں ایک کم عمر لؤکی تھی اور جھے قرآن بھی زیادہ نہیں آتا تھا مگر والدین کی طرف جواب دیں۔''اس وقت میں ایک کم عمر لؤکی تھی اور جھے قرآن بھی زیادہ نہیں آتا تھا مگر والدین کی طرف سے مایوں ہوکر میں نے خود آپ سے عرض کیا کہ' خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ آپ لوگوں کو وہ باتیں کپنی بینی جو بعض لوگ میرے متعلق کر رہے ہیں اور آپ کے دل پران باتوں کا اثر ہے۔ پس اگر میں ہے ہوں کہ آپ بیں بی جو بعض لوگ میرے متعلق کر رہے ہیں اور آپ کے دل پران باتوں کا اثر ہے۔ پس اگر میں ہے ہوں کہ آپ بیں اور آپ کے دل پران باتوں کا اثر ہے۔ پس اگر میں ہے ہوں کہ آپ ہوں کہ

بے گناہ ہوں تو آپ میری بات میں شک کریں گے اور اگر میں اپنے آپ کواس معاملہ میں گناہ گار مان لوں حالانکہ میراخدا جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں تو آپ مجھے سچا جانیں گے۔خدا کی قتم مجھے تواپنا معاملہ يوسف كے باب كاسانظرآ تا ہے جس نے بيكها تھا كه فصَابْرٌ جَعِيْكُ وَاللهُ الْمُسْتَحَالُ عَالَى مَا تَصِفُوْنَ ۔ ' 'پس میرے لئے بھی صبر ہی بہتر ہے اور میں صرف خداہی کی مدد جا ہتی ہوں ان باتوں کے متعلق جوبیاوگ کررہے ہیں۔'' یہ کہہ کر میں اپنی جگہ پر دوسری طرف منہ کر کے لیٹ گئی اوراس وقت میرے دل میں یہ یقین تھا کہ میں چونکہ بے گناہ ہوں اللہ تعالی ضرور جلد میری بریت ظاہر فرمائے گا۔مگر مجھے یہ خیال نہیں تھا کہ میری بریت میں کوئی قرآنی وحی نازل ہوگی اور خدا تعالی اینے صریح کلام میں میرے بے گناہ ہونے کو ظاہر فرمائے گا بلکہ میں مجھی تھی کہ شائداس بارہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوکوئی رؤیا وغیرہ دکھائی جاوے مگرخدا کی قتم آپ ابھی اس مجلس سے اٹھنے نہیں پائے تھے اور نہ گھر کا کوئی اور شخص اٹھ کر باہر گیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ حالت طاری ہوگئی جووجی کے وقت ہوا کرتی تھی۔ اور باو جودسر دی کے آپ کے چیرہ سے پسینہ کے قطرے ٹیکنے لگ گئے اور تھوڑی دیر کے بعدوہ حالت جاتی رہی اورآ پ نے تبسم فر ماتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فر مایا عائشہ! خدا نے تمہاری بریت ظاہر فر مادی ہے۔جس پرمیری ماں بےاختیار ہوکر بولیس عائشہ!اٹھو!اوررسول اللّٰد کاشکریہادا کرو'' (میرادل چونکہ اس وفت خدا کے شکر سے لبریز تھا) میں نے کہا میں کیوں آپ کاشکریدا دا کروں۔ میں تو صرف اینے رب کی شکر گزار ہوں جس نے میری بریت ظاہر فر مائی ہے۔اس وقت سورۃ نور کی وہ دس آیات نازل ہوئی تھیں جوانَّ الَّذِیُنِ جَآءُوُ بِالْلِفُلْ ِ سِيشروع ہوتی ہیں۔

جب میری بریت ظاہر ہوگئ تو میرے والدابوبکر ٹنے جو بوجۂ بت اور رشتہ داری کے سطح بن اٹا شکی با قاعدہ امداد کیا کرتے تھے سم کھائی کہ جب مسطح نے عائشہ پر جھوٹا انہام باند سے میں حصہ لیا ہے تو میں آئندہ اس کی مد ذبیں کروں گا۔ مگر اس پر جلد ہی بیے خدائی وحی نازل ہوئی کہ ایسا کر نابالکل بیندیدہ نہیں ہے جس پر ابو بکر ٹنے وہ وظیفہ پھر جاری کر دیا بلکہ بیے جہد کیا کہ آئندہ میں بھی بیہ وظیفہ بند نہیں کروں گا نیز جبکہ ابھی تک میری بریت ظاہر نہیں ہوئی تھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے متعلق زینب بنت جش کی رائے بھی دریافت کی تھی اور زینب ٹنے بیہ جواب دیا تھا کہ 'یارسول اللہ! میں تو عائشہ کوایک نیک اور متی عورت بھی ہوں۔' عالا نکہ رسول اللہ کی تمام بیویوں میں سے زینب بی وہ بیوی تھیں جو میر امقا بلہ کرتیں اور مجھ سے رقابت سے پیش آتی تھیں۔گر اللہ تعالی نے انہیں بوجہ ان کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اور مجھ سے رقابت سے پیش آتی تھیں۔گر اللہ تعالی نے انہیں بوجہ ان کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اور مجھ سے رقابت سے پیش آتی تھیں۔گر اللہ تعالی نے انہیں بوجہ ان کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اور میں میں سے زینب بھی کو بیری تھیں ہوگی کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اس گناہ کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کر ہیں ہیں ہو کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گنا کی پر ہیزگاری کے اس گناہ کی پر ہیزگاری کے اس گنا کی پر ہیزگاری کی کی کر کی کی سے کر کی کی کی کی کی کی کی کر کی کی کی کر کی کر کی کی کر کی کر کر کر انسان کی کر کی کر کر کر کی کر کر کر کی کی کر کر کر کر کر کر کر کر

گڑھے میں گرنے سے بچالیا۔ ا

میں نے حضرت عا کشرصدیقة کی بیطویل روایت اس خیال سے درج کی ہے کہ اول تو اس معاملہ میں پیروایت ساری روایتوں سے مفصل اور مربوط ہے اور جو باتیں دوسرے راویوں کی روایات سے الگ ا لگ ٹکڑوں کی صورت میں ملتی ہیں وہ اس روایت میں یکجا طور پر جمع ہیں۔علاوہ ازیں اس روایت سے آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خانگی زندگی پر ایک ایسی بصیرت افزار وشنی پڑتی ہے جسے کوئی مؤرخ نظر انداز نہیں کرسکتا اورصحت کے لحاظ سے بھی بیروایت ایسے اعلیٰ ترین مقام پر واقع ہوئی ہے جس میں شک وشبہ کی گنجائش نہیں سمجھی جاسکتی۔ابغور کا مقام ہے کہ یہ کس قد رخطرنا ک فتنہ تھا جومنافقین کی طرف سے کھڑا کیا گیا۔اس میں صرف ایک یاک دامن اور نہایت درجہ متقی اور پر ہیز گارغورت کی عصمت پر ہی حملہ کرنا مقصود نه تھا بلکہ بڑی غرض بالواسط مقدس بانی اسلام کی عزت کو برباد کرنا اور اسلامی سوسائٹی برایک خطرنا ک زلزلہ وار د کرناتھی اور منافقین نے اس گندے اور کمینے پر وپیگنڈا کواس طرح پر چرچا دیا تھا کہ بعض سادہ لوح مگر سیچے مسلمان بھی ان کے دام تزور میں الچھ کرٹھوکر کھا گئے ۔ان لوگوں میں حسان بن ثابت شاعراور حمنه بنت جحش ہمشیرہ زینب بنت جحش اور مسطح بن ا ثا نہ کا نام خاص طور پر مذکور ہوا ہے ی<sup>ک</sup> مگر حضرت عائشٌ کا بیمال اخلاق ہے کہ انہوں نے ان سب کومعاف کر دیا اوران کی طرف سے اپنے دل میں کوئی ر بحش نہیں رکھی ۔ چنانچے روایت آتی ہے کہ اس کے بعد جب بھی حسان بن ثابت مضرت عا کشٹ سے ملنے آتے تھے تو وہ ہڑی کشادہ پیثانی سے ان سے ملتی تھیں ۔ایک دفعہ وہ حضرت عائشہٌ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو اس وقت ایک مسلمان مسروق نامی بھی وہاں موجود تھے۔مسروق نے جیران ہوکر کہا کہ' دہیں! آپ حسان کواپنی خدمت میں حاضر ہونے کی اجازت دیتی ہیں! حضرت عائشٹنے جواب دیا'' جانے دو بچارہ آنکھوں کی مصیبت میں مبتلا ہوگیا ہے۔ یہ کیا کم عذاب ہے۔ پھر میں اس بات کونہیں بھول سکتی کہ حسان آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی تائید میں اور کفار کے خلاف شعر کہا کرتا تھا۔' چنانچہ حسان کواجازت دی گئی اوروہ اندرآ کربیٹھ گئے ۔اور حضرت عائشہؓ کی تعریف میں پیشعر کہا۔

حَسصَسانٌ رَزَانٌ مَساتُسزَنُ بِسرِيبَةٍ وَتُسصُسِحُ غَسرُ ثلى مِسنُ لُحُومِ الْغَوَافِلِ

لینی''وه ایک پاک دامن عفیفه خاتون میں اورصا حبعقل ودانش میں اوران کی پوزیشن شک وشبه

کے مقام سے بالا ہے۔اوروہ غافل بے گناہ عورتوں کا گوشت نہیں کھاتیں یعنی ان پر اتہام نہیں لگاتیں اور نہان کی غیبت فرماتی ہیں۔'

حضرت عائش نے بیشعر سنا تو فر مایا۔ وَ لَا بِحِنُ ٱنْهُتَ ۔ اورایک روایت میں بیہ ہے کہ کَسُتَ کَدَالِکَ لِیمَ '' تیمی ارا پنا کیا حال ہے تم تو اس خوبی کے مالک ثابت نہیں ہوئے۔' کینی تم نے تو مجھ بے گناہ کے خلاف الزام لگانے میں شمولیت اختیار کی ۔ لیمور صاحب کی عربی وانی یا تعصب کی مثال ملاحظہ ہو کہ اس شعر کے بالکل غلط اور خلاف قواعد عربی معنی کر کے کھتے ہیں کہ حسان نے عائش کے نازک بدن کی تعریف کی تھی جس پر عائشہ نے شوخی کے ساتھ ان کی فربہی پر طعن کیا۔ کے تعریف کی تقی جس پر عائشہ نے شوخی کے ساتھ ان کی فربہی پر طعن کیا۔ کے برس عقل و دائش بیا پیگر بیت!

میورصاحب نے اس قصہ کے بیان کرنے میں اور بھی فاش غلطیاں کی ہیں۔ مثلاً لکھتے ہیں کہ صفوان اُ اور عائش اُراستے میں فوج کونہ بہنی سکے اور پھر بعد میں برسر منظر عام مدینہ میں داخل ہوئے۔ عالانکہ یہ بات بالکل غلط اور قطعاً بے بنیاد ہے کیونکہ حدیث وتاری سے متفقہ طور پر ثابت ہے کہ صفوان اور حضرت عائش چند گھنٹے کے بعد راستہ میں ہی اسلامی لشکر میں آملے تھے۔ گمراس قد رغنیمت ہے کہ اصل اتہام کے متعلق میورصا حب نے حضرت عائش کی معصومیت کا اعتراف کیا ہے۔ چنانچے لکھتے ہیں۔

''عا کَشْرٌ کی قبل اور بعد کی زندگی بتاتی ہے کہ وہ اتہام سے بری تھیں۔'' <sup>ہے</sup>

گوعقلی اور نقلی طور پریداتها م بالکل غلط اور جھوٹ قرار پاتا ہے کیونکہ سوائے اس سراسراتفاقی واقعہ کے کہ حضرت عا کشیشکر اسلامی کے پیچھے رہ گئی تھیں اور پھر صفوان کے ساتھ بعد میں پہنچیں اتہا م لگانے والوں کے ہاتھ میں قطعاً کوئی بات نہیں تھی لیعنی نہ کوئی شہادت تھی اور نہ ہی کوئی اور ثبوت تھا اور ظاہر ہے کہ جب تک کوئی الزام ثابت نہ ہواسے ہر گزسچا نہیں سمجھا جاسکتا خصوصاً ایسے لوگوں کے متعلق جن کی زندگی ان کی طہارت نفس پر شاہد ہو۔ گرمسلمانوں کے مزید اطمینان کے لئے اور نیز اس غرض سے کہ آئندہ کے لئے ایسے معاملات میں ایک اصولی قاعدہ مقرر ہوجاوے خدائی وجی نازل ہوئی جس نے نہ صرف اس اتہام کو سراسر جھوٹا قرار دے کر حضرت عائشہ اور صفوان بن معطل کی بریت ظاہر فرمائی بلکہ آئندہ کے لئے اس فتم کے واقعات کے متعلق ایک ایسا اصولی قانون دنیا کے سامنے پیش فرمائی جس پر

ا: بخاري تفيرسورة نور ع: ميورصفي ٢٩٠ س: ميورصفي ٢٩٠

سي: بخاري حديث الافك وطبري وابن مشام هي: ميور صفحه ٢٩٨

ا فراد کی عزت وآبر واورسوسائٹی کے امن وامان اورملت کے اخلاق کی حفاظت کابڑی حد تک دارومدار ہے۔اس قانون کی بناان اصول پر ہے کہ:

ا قال ہرانسان کے متعلق اصل قیاس عصمت وعفت کا ہونا جا ہے لیعنی ہے کہ ہرانسان عفیف سمجھا جانا چاہئے جب تک اس کی عصمت وعفت کے خلاف کوئی یقینی اور قطعی ثبوت موجود نہ ہو۔

د وسرے یہ کہانسان کی عزت وآ ہر وا لیک نہایت ہی قیمتی چیز ہے جس کی حفاظت دنیا کی تمام دوسری چیز وں سے زیادہ ضروری ہے۔

تبسرے بیر کہ فحشاء کا چر جابدی کے رعب کومٹا تا اور سوسائٹ کے اخلاق کو تباہ کر دیتا ہے اس لئے اس کاسدّ باب ہونا ضروری ہے۔

چوتھے یہ کہ جہاں بینہایت ضروری ہے کہ زنا کا مجرم عبر تناک سزایائے وہاں یہ بھی نہایت ضروری ہے کہ جھوٹاالزام لگانے والا بغیر سخت سزا کے نہ جھوڑا جاوے۔

ان اصول کے ماتحت قرآن شریف مندرجہ ذیل قانون پیش فرماتا ہے:

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّافِ فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدِمِّهُمَامِاتَةَ جَلْدَةٍ "وَلَا تَأْخُذُكُمُ الْجِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِيْنِ اللَّهِ اِنْ كُنْتُمُ تُوْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْلَاخِرِ ۚ وَلْيَشْهَدُ عَذَابَهُمَا طَايِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِالْرَبَعَةِ شُهَدَآء طَايِفَةٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِيْنَ يَرْمُوْنَ الْمُحْصَنْتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِالْرَبَعَةِ شُهَدَآء فَا اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْنَ اللَّهُ الْفُسِقُونَ فَ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَفُورً وَجِيمُ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلُ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ الْمُؤْلِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ اللْمُؤْلُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ

'' یعنی جو شخص کسی دوسر سے پر زنا کا الزام لگائے اس کا فرض ہے کہ اس الزام کے ثبوت میں کم از کم چار معتبر چیشم دیدگواہ پیش کر ہے۔اگروہ ایسے گواہ پیش کر دے توجرم ثابت سمجھا جاوے اور مجرم کوایک سودُ روں کی سزا دی جاوے اور اس سزا میں ہرگز کوئی نرمی اور رعایت نہ کی جاوے اور نیز بیسزاعلی الاعلان پبلک کے سامنے دی جاوے تا کہ دوسروں کے لئے موجب عبرت ہولیکن اگر الزام لگانے والا اپنے الزام کو فدکورہ بالاطریق پر ثابت نہ کرسکے تو ملزم کو بے گناہ سمجھا جاوے اور الزام لگانے والے کو چھوٹا الزام لگانے کی سزا میں کرسکے تو ملزم کو بے گناہ سمجھا جاوے اور الزام لگانے والے کو چھوٹا الزام لگانے کی سزا میں معاملہ انٹی دُری سے اور اور اکر بی سے اور الزام لگانے کی سزا میں معاملہ

میں ان کی شہادت قبول نہ کی جاوے۔''

اس آیت کریمہ میں جوسزازانی کی مقرر کی گئی ہے اس کا استحقاق تو ظاہر ہی ہے اوراس کے متعلق کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔البتہ حجموٹا الزام لگانے والے کی سزا کا سوال بعض سادہ مزاج انسانوں کے لئے قابل اعتراض ہوسکتا ہے کہ الیم سخت سزا کیوں تجویز کی گئی ہے۔ سواس کی حقیقت یہ ہے کہ دراصل اس معاملہ میں کسی پر جھوٹا اتہام با ندھناا یک نہایت خطرنا ک اورضرررسان فعل ہے کیونکہ اس میں ایک بے گناہ انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیزیرِ ناجائز اورمفتریا نہ حملہ ہونے کے علاوہ سوسائٹی کے اخلاق پربھی ایک نہایت گندہ اثر پیدا ہوتا ہے اوروہ اس طرح پر کہ جب اس قتم کی باتوں کے متعلق کسی سوسائٹی میں آزادانہ چرچا ہوگا تو لازماً زناکی بدی کارعب طبائع سے کم ہونے لگے گا اور کمزور طبیعتیں گندے خیالات کی طرف مائل ہونے لگیں گی اور ملک اور توم کی اخلاقی فضا زہرآ لود ہوجائے گی۔ پس ضروری تھا کہ اس معاملہ میں جھوٹے الزام لگانے والوں کے واسطے سخت سزا تجویز کی جاتی تا کہ سوائے سیج آ دمی کے کسی کواس قتم کے الزام لگانے کی جرأت نہ پیدا ہواور صرف وہی شخص اتہام لگانے میں آ گے آ سکے جوواقعی اینے یاس یقینی ثبوت رکھتا ہوا ورا گرکسی کو بیرشبرگز رے کہ اسلام نے اس معاملہ میں ثبوت کے متعلق نا وا جب بختی سے کا م لیا ہے لیعنی چارچشم دید گوا ہوں کوضروری قرار دے کر ثبوت کے قیام کو بہت ہی مشکل بنادیا ہے توبیدایک عامیانہ شبہ ہوگا۔ جب ہر جرم کے ثبوت کے لئے کوئی نہ کوئی تسلی بخش طریق ثبوت مقرر کیا جانا ضروری ہوتا ہے تو پھرایک ایسے الزام کے ثبوت کے لئے جس میں ا انسان کی سب سے زیادہ قیمتی چیز برحملہ ہواورجس کےغلط اور جھوٹے استعال سے سوسائٹی کے امن وامان اورقوم کےاخلاق وعادات پرایک سخت خطرناک اور گندہ اثریٹر تا ہوایک نہایت زبر دست اور یقینی طریق ثبوت کیوں نہ مقرر کیا جاتا خصوصاً جبکہ دنیا بھر میں قانون سازی کا بدایک مسلم اصول ہے کہ کسی بے گناہ کے مجرم قراریانے سے بیربہت بہتر ہوتا ہے کہ ایک مجرم بے گنا ہسمجھا جاوے۔

اس جگہ یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ زنا کے مجرم کے لئے بدنی سزا کیوں تجویز کی گئی ہے۔ سواس کا جواب یہ ہے کہ اسلام میں سزاؤں کا فلسفہ اس اصول پر بہنی ہے کہ جس نوعیت کا جرم ہواسی نوعیت کی سزا ہونی چاہئے تا کہ سزا کی بڑی غرض جواصلاح ہے پوری ہوسکے۔ پس چونکہ زنا کا جرم خاص طور پر بدنی شہوات کے غلبہ اوران کے بے قابو ہو جانے کے ساتھ تعلق رکھتا ہے اس لئے ضروری تھا کہ اس جرم میں بدنی سزا مقرر کی جاتی تا کہ بدنی طاقتوں کو صدمہ پہنچنے سے مجرم کواپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہواور بدنی سزا مقرر کی جاتی تا کہ بدنی طاقتوں کو صدمہ پہنچنے سے مجرم کواپنی اصلاح کی طرف توجہ پیدا ہواور

الزام لگانے والوں کے لئے بدنی سزااس لئے رکھی گئی ہے کہ جوشخص دوسرے پرزنا کا جھوٹا الزام لگا کر اسے ذکیل کرنا چاہتا اور بدنی سزا دلوانا چاہتا ہے اسے اسی قشم کی سزا دے کروہ جوایک بے گناہ کودلوانا چاہتا تھا ہوش میں لایا جاوے اور نیزتا اس قشم کی سزا دوسروں کے لئے موجب عبرت ہواور ملک وقوم گندے اثرات سے محفوظ رہیں۔واللہ اعلم

جوریہ بنت حارث کی شادی قبیلہ بنومصطلق کے جوقیدی گرفتار ہوئے تھان میں اس قبیلہ کے

سردار حارث بن اُبی ضرار کی بیٹی بر ہجی تھی جومسافع بن صفوان کے عقد میں تھی جوغز وہ مریسیع میں مارا گیا تھا۔ ان قیدیوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب دستور مسلمان سیام یوں میں تقسیم فر ما دیا تھا اور اس تقسیم کی روسے برّ ہ بنت حارث ایک انصاری صحابی ثابت بن قیس کی سپر دگی میں دی گئی تھی۔ <sup>ہی</sup> برّہ نے آزادی حاصل کرنے کے لئے ثابت بن قیس کے ساتھ مکا تبت کے طریق پر سمجھوتہ کیا کہ وہ اگراہے اس قدررقم فدیہ کے طور پرادا کردی تو آ زائیجھی جاوے۔اس سمجھونہ کے بعد برّہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اورسارے حالات سنائے۔ اور یہ جتلا کر کہ میں بنومصطلق کے سردار کی لڑکی ہوں فدیہ کی رقم کی ادائیگی میں آپ کی اعانت جا ہی۔اس کی کہانی ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت متاثر ہوئے اور غالبًا بیہ خیال کر کے کہ چونکہ وہ ایک مشہور قبیلہ کے سردار کی لڑکی ہے شاید اس کے تعلق سے اس قبیلہ میں تبلیغی آسانیاں پیدا ہوجائیں آپ نے ارادہ فر مایا کہاہے آزاد کرکے اس کے ساتھ شادی فرمالیں۔ چنانچہ آپ نے اسے خودا پنی طرف سے پیغام دیا اوراس کی طرف سے رضامندی کا ظہار ہونے پر آپ نے اپنے پاس سے اس کے فدید کی رقم ادا فر ماکر اس کے ساتھ شادی کرلی۔ <sup>ع</sup>صحابہ نے جب بید دیکھا کہان کے آقا نے بنومصطلق کی رئیس زادی کو شرف از دواجی عطا فر مایا ہے توانہوں نے اس بات کوخلاف شان نبوی سمجھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والوں کواینے ہاتھ میں قیدر کھیں اوراس طرح ایک سوگھر انے یعنی سینکڑوں قیدی بلا فدیہ یک لخت آ زاد کردیئے گئے ۔اسی وجہ سے حضرت عائشہ فر مایا کرتی تھیں کہ جوہریہ ( آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے برّہ کا نام بدل کر جوبریہ کردیا تھا) اپنی قوم کے لئے نہایت مبارک وجود ثابت ہوئی ہے ﷺ اس رشتہ

ا: اصابه وزرقانی حالات جوریه این سعد وا بودا و دکتاب العتق

س : ابن ہشام وابوداؤد كتاب العتق

س: ابن هشام حالات غزوه مصطلق وابوداؤ د كتاب العتق وزرقاني جلد ٣ حالات جورييه

ا وراس احیان کا یہ نتیجہ ہوا کہ بنومصطلق کے لوگ بہت جلد اسلام کی تعلیم سے متاثر ہوکر آنحضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہو گئے۔

ہر قاکانام بدلنے میں میے حکمت تھی کہ چونکہ ہر قائے معنی نیکی کے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم میہ پہند نہیں فرماتے تھے کہ بھی جب بر قاگھر میں نہ ہوں اور کوئی شخص ان کے متعلق میہ دریا فت کرے کہ آیا ہر قاگھر میں نہیں ہے جس کے بظاہر میہ معنی ہیں کہ گویا نیکی اور گھر میں نہیں ہے جس کے بظاہر میہ معنی ہیں کہ گویا نیکی اور برکت گھرسے اٹھ گئی ہے ۔ بیا کہ بہت چھوٹی سی بات ہے مگر اس سے اس محبت پر بہت روشنی پڑتی ہے جو نیکی اور طہارت کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسنے قلب میں رکھتے تھے۔

حضرت جوریہ کی شادی کے متعلق ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب ان کے والد انہیں چھڑانے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ کے فیض صحبت سے مسلمان ہوگئے اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیغام ملنے پر انہوں نے خود برضا ورغبت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کردی نے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ جوریہ کے والد حارث نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا کہ میں سردار قوم ہوں میری لڑکی اس طرح قید میں نہیں رکھی جاستی ۔ آپ نے فرمایا کہ جوریہ سے پوچھا جاوے اگر وہ آزاد ہوکر واپس جانا جا ہے تو ہمارے پاس گھہرے ۔ جوریہ یہ چوریہ یہ سے پوچھا گیا تو اس نے مسلمان ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پہند کیا جس پر سے بوچھا گیا تو اس نے مسلمان ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہنا پہند کیا جس پر آپ نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی فرمالی ۔ "

عزل بعنی برتھ کنٹرول کی اجازت علیہ وسلم نے بعض عزوہ بنومصطلق میں آنخضرت صلی اللہ عنی عزوہ بنومصطلق میں آنخضرت صلی اللہ عنی برتھ کنٹرول کے متعلق فرمایا کہ میں اسے ناجائز نہیں کہتا۔ یعنی بالفاظ دیگر آپ نے اس بات کوجائز قرار دیا کہ کوئی شخص کسی ضرورت ومصلحت سے کوئی ایسی تدبیرا ختیا رکرے کہ اس کی بیوی کواس کی محامعت ہے حمل نہ ظہرے۔ ع

ا: ابن سعد جلد ۸ حالات جوريه تربی زرقانی جلد ۱۳ حالات جوریه نیز ابن مشام جلد ۱۳ حالات از واح

m: اصابه جلد•ا حالات جورييه

س بخاري حالات غزوه بنومصطلق ومؤطاامام مالك وترندي بإب ماجاء فيي العزل

اس فتو کی کی روسے ایک مسلمان کے لئے جائز ہوگا کہ اپنی ہوی کی صحت و تندرستی یا اولا دکی صحت و تندرستی یا اولا دکی صحت و تندرستی یا کہ ایک قرآنی صحت و تندرستی یا کہ ایک قرآنی آئی اور جائز مصلحت سے برتھ کنٹرول کے اصول پرعمل پیرا ہو مگر جیسا کہ ایک قرآنی آئیت سے استدلال ہوتا ہے اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ غربت اور مالی تنگی کے اندیشہ سے برتھ کنٹرول کا طریق اختیار کیا جاوے ۔ اور نہ اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ بیوی کی رضا مندی کے بغیر بیطریق اختیار کیا جاوے ۔ تا میسکلہ گواس زمانہ کے لحاظ سے ایک بالکل غیرا ہم سا مسکلہ تھا مگر موجودہ زمانہ میں اہمیت اور دلچیپی اختیار کرلی ہے۔

## مدینهٔ کامحاصره اورمسلمانوں کی نازک حالت کفار کی نامرادی۔حقیقت معجزه

جنگ احزاب لیمنی غووہ خندق ابہ ہم تاریخ اسلام کے خلاف قبائل عرب کی دشتی نہ ہوتے اس جمہ میں داخل ہوتے ہوں کہ ہجری مطابق فروری و مارچ ۱۲۲ء صرف انتہا کو بھنج گئی بلکہ انہوں نے ایک متحدہ قد بیر شوال ۵، ہجری مطابق فروری و مارچ ۱۲۲ء صرف انتہا کو بھنج گئی بلکہ انہوں نے ایک متحدہ قد بیر کے ماتحت اپنی طاقتوں کو بتع کر کے اسلام کی بیخ کی کا تہید کرلیا مگر قدرت اللی کا ایبا تصرف ہوا کہ ان کے ماتحت اپنی طاقتوں کو بتع کر کے اسلام کی بیٹ کی کا تہید کرلیا مگر قدرت اللی کا ایبا تصرف ہوا کہ ان اس کی بنیاد میں کھو تھی ہوکر گرنی شروع ہوگئیں۔ تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ مکہ کے قریش اور نجد کہ قبائل غطفان وسلیم گو پہلے سے ہی مسلمانوں کے خون کے پیاسے ہور ہے تھے اور آئے دن مدینہ کے خلاف ایک مقدان میں مجتع نہیں کیا تھا لیکن جب بیود کے قبیلہ بونضیر کے لوگ اپنی غداری اور فتنہ انگیزی کی وجہ میدان میں مجتع نہیں کیا تھا لیکن جب بیود کے قبیلہ بونضیر کے لوگ اپنی غداری اور فتنہ انگیزی کی وجہ سے مدینہ سلوک کوفراموش کرتے سے مدینہ سلوک کوفراموش کرتے سے مدینہ ہوئے کر کے اسلام کو ملیا میٹ کرنے کی کوشش کی جاوے اور چونکہ یہودی لوگ بڑے ہوشیار و بوئیں اور قبائل عرب ایک جان ہوکر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے۔ بیودی رو سام میں ان کی مفسدانہ کوششیں بیار آ ور ہوئیں اور قبائل عرب ایک جان ہوکر مسلمانوں کے خلاف میدان میں نکل آئے۔

میں خاص طور پر حصہ لیا ۔ پنانچہ ان فتنہ پر دازوں نے اپنے نئے وطن خیبر سے نکل کر تجاز اور نجد کے قبائل کا دورہ کیا اور سب سے پہلے مکہ میں پہنچ کر قریش کو اپنے ساتھ گانٹھا۔ اور رو ساء قریش کو خوش کرنے کے لئے اس بات تک کے کہنے سے در لیغ نہیں کیا کہ مسلمانوں کے دین سے تمہارا دین (شرک و بت پرسی) اچھا ہے۔ " اس کے بعد انہوں نے نجد میں جا کر قبیلہ غطفان کو اپنے ساتھ ملایا " اور اس قبیلہ کی شاخہائے فرارہ اور مرہ اور انتجع وغیرہ کو اپنے ساتھ نگلنے کے لئے تیار کرلیا۔ پھر قریش اور غطفان کی شاخہائے فرارہ اور مرہ اور انتجع وغیرہ کو اپنے ساتھ نگلنے کے لئے تیار کرلیا۔ پھر قریش اور خطفان کی طرف یہود نے اپنے حلیف قبیلہ بنوسعد کو پیغام بھی کر اپنی اعانت کے لئے کھڑا کرلیا۔ بھاس زبر دست طرف یہود نے اپنے حلیف قبیلہ بنوسعد کو پیغام بھی کر اپنی اعانت کے لئے کھڑا کرلیا۔ اس زبر دست اتحاد کے علاوہ قریش نے اپنے گر دونواح کے قبائل میں سے بھی بہت سے لوگوں کو جوان کے تو ابع میں ملیانوں کو سے تھا بے ساتھ ملا لیا۔ وار پھر پوری تیاری کے بعد صحرائے عرب کے یہ خونوار قبائل مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے ایک سیل عظیم کی طرح مدینہ پر الڈ آئے۔ اور بیعزم کیا کہ جب تک ملیا میٹ کرنے کے ارادے سے ایک سیل عظیم کی طرح مدینہ پر الڈ آئے۔ اور بیعزم کیا کہ جب تک اسلام کو صفحہ دنیا سے مٹانہیں لیس گے واپس نہیں لوٹیس گے۔

کفار کے اس عظیم الشان لشکر کا اندازہ دس ہزار نفوس فی سے لے کر پندرہ ہزار کے ایک بعض روایات کی روسے چوہیس ہزار لئے لگایا گیا ہے۔ اگر دس ہزار کے اندازے کوہی صحیح تشکیم کیا جاوے تو پھر بھی اس نمانہ کے لحاظ سے بی تعداد اتنی بڑی تھی کہ غالبًا اس سے پہلے عرب کے قبائلی جنگوں میں اتنی بڑی تعداد کبھی کسی جنگ میں شامل نہیں ہوئی ہوگی۔ جنگ کی کمان کا انتظام بیتھا کہ سارے لشکر کا قائد اعظم بعنی سپر سالار ابوسفیان بن حرب تھا۔ لئے جوسپر سالار ہونے کے علاوہ اپنے قبیلہ قریش کا امیر العسکر بھی تھا۔ لئے قبائل غطفان کی مجموعی کمان عیدنی بن حصن فزاری کے ہاتھ میں تھی اور اس کے ماتحت ہر قبیلہ کا الگ الگ کمان میں کمانڈر تھا۔ بنوسلیم کا کمانڈر سفیان بن عبد شمس تھا اور بنو اسدا پنے رئیس طلیحہ بن خویلد کی کمان میں سے سے سامان خوردونوش اور سامان جنگ بھی ہرطرح کافی وشافی تھا۔ اس طرح بیلگر شوال ۵ ہجری

ا: ابن ہشام عن ابن ہشام وابن سعد سع : ابن ہشام

یم : ابن سعدوابن مشام هـ : ابن مشام کـ : ابن سعدوخمیس

ے : خمیس م. : ابن سعد <u>9</u> : ابن ہشام وابن سعد

وإ: زرقاني لإ: فتح الباري بحواله سيرة النبي جلدا صفحه ٢٨٦

ال: ابن سعد سل: ابن جشام ١٣٠٠: ابن سعد

مطابق فروری و مارچ ۲۲۷ء میں مدینه کی طرف بڑھنا شروع ہوا۔ <sup>ل</sup>

اسے ہڑے ہڑے لئکری نقل وحرکت کامخفی رکھنا کفار کے لئے مشکل تھا اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جاسوسی کا انتظام بھی نہایت پختہ تھا۔ چنا نچہ ابھی قریش کالشکر مکہ سے لکلا ہی تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی خبر پہنچ گئے۔ جس پر آپ نے صحابہ کوجع کر کے اس کے متعلق مشورہ فرمایا۔ اس مشورہ میں ایران کے ایک مخلص صحابی سلمان فارتی بھی شریک تھے جن کے اسلام لانے کا ذکراو پرگزر چکا ہے۔ چونکہ سلمان فارتی مجمی طریق جنگ سے واقف تھے انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینہ کے غیر محفوظ حصہ کے سلمان فارتی مجمی طریق جنگ سے واقف تھے انہوں نے یہ مشورہ پیش کیا کہ مدینہ کے غیر محفوظ حصہ کے سامنے ایک لجمی اور گہری خندق کھود کر اپنے آپ کو محفوظ کر لیا جاوے۔ خندق کا خیال عربوں کے لئے بالکل سامنے ایک ہی معلوم کر کے کہ پیطریق جنگ دیا رقبم میں عام طور پر کا میا بی کے ساتھ رائے گئے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تجویز کو منظور فر مایا ہے اور چونکہ مدینہ کا شہر تین طرف سے ایک حدتک محفوظ تھا یعنی مکانات کی مسلسل دیواروں اور گھنے درختوں اور چانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے مکانات کی مسلسل دیواروں اور گھنے درختوں اور چٹانوں کے سلسلے کی وجہ سے یہ اطراف لشکر کفار کے ایا تک محملہ سے محفوظ تھیں اور صرف شامی طرف ایسی تھی جہاں دشمن جموم کر کے مدینہ پر جملہ آور ہوسکتا تھا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غیر محفوظ طرف میں خندق کودن دس ہاتھ یعنی نیورہ بندرہ فرف کے کھود میں تقسیم کر کے ہوگئرہ دس دس صحابیوں کے سپر دفر ما دیا۔ ع

ان پارٹیوں کی تقسیم میں بیخوشگوارا ختلاف رونما ہوا کہ سلمان فارسی کس گروہ میں شارہوں۔
آیاوہ مہا جر سمجھے جائیں یا بوجہ اس کے کہ وہ اسلام کی آمد سے پہلے ہی مدینہ میں آئے ہوئے تھے انصار
میں شارہوں۔ بوجہ اس کے کہ سلمان اس طریق جنگ کے محرک تھے اور ویسے بھی ایک مستعد اور
باوجود بوڑھے ہونے کے مضبوط آدمی تھے ہر فرقہ ان کو اپنے ساتھ ملانا چاہتا تھا۔ آخر بیداختلاف
آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوااور آپ نے فریقین کے دعاوی س کر مسکراتے ہوئے فر مایا
کہ سلمان دونوں میں سے نہیں ہے بلکہ سکمان میں اُھل الْبیئتِ یعنی '' سلمان میر سے اہل بیت میں شار
کے جائیں۔'' ہے اس وقت سے سلمان کو بیشرف حاصل ہوگیا کہ وہ گویا آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
گھر کے آدمی شمجھے جانے گئے۔

ا: ابن ہشام عند وروض الانف سے: تاریخ خمیس وزرقانی سے: تاریخ خمیس وزرقانی سے: بیمق بحواله فتح الباری جلد کے صفحہ ۳۰۹

الغرض خندق کی تجویز پختہ ہونے کے بعد صحابہ کی جماعت مزدوروں کے لباس میں ملبوس ہوکر میدان
کارزار میں نکل آئی۔ گھدائی کا کام کوئی آسان کام نہیں تھااور پھریہ موسم بھی سردی کا تھا جس کی وجہ سے ان
ایام میں صحابہ نے سخت تکالیف اٹھا ئیں اور چونکہ دوسرے کاروبار بالکل بند ہوگئے تھے اس لئے وہ لوگ
جن کا کام روز کی روٹی روز کمانا تھا اور صحابہ میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں تھی ان کو تو ان دنوں میں بھوک
اور فاقہ کشی کی مصیبت بھی برداشت کرنی پڑی اور چونکہ صحابہ کے پاس نوکر اور غلام بھی نہ تھے اس لئے
سب صحابہ کوخودا سے ہاتھ سے کام کرنا پڑتا تھا۔

جودس دس کی ٹولیاں مقرر ہوئی تھیں انہوں نے اپنے کام کی اندرونی تقسیم اس طرح کی تھی کہ کچھ آدمی کھدائی کرتے تھے اور کچھ کھدی ہوئی مٹی اور پھروں کوٹو کریوں میں بھر بھر کراپنے کندھوں پر لا دکر باہر چھیئتے جاتے تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیشتر حصہ اپنے وقت کا خندق کے پاس گزارتے تھے اور ابسا اوقات خود بھی صحابہ کے ساتھ مل کر کھدائی اور مٹی کی ڈھلائی کا کام کرتے تھے اور ان کی طبیعتوں میں شکفتگی قائم رکھنے کے لئے بعض اوقات آپ کام کرتے ہوئے شعر پڑھنے لگ جاتے تھے جس پر صحابہ بھی آپ کے ساتھ سر ملاکر وہی شعر دہراتے تھے۔ چنا نچہ روایات میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اس موقع پر مندرجہ ذیل شعر پڑھنا خصوصیت کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔

ُ اَللَّهُ مَّ إِنَّ الْعَيُهُ مَ عِیْهُ الْاٰحِرَة فَاغُفِرُ لِلْانُصَادِ وَالْمُهَاجِرَة تُ لَلا لَعِنْ 'اے ہمارے مولا! اصل زندگی تو بس آخرت کی زندگی ہے۔ پس تو اپنے فضل سے ایسا سامان کر کہ انصار ومہاجرین کو آخرت کی زندگی میں تیری بخشش اور عطانصیب ہوجاوے۔''

اس شعرکے جواب میں بعض اوقات صحابہ بیشعر پڑھتے تھے کہ ہے

نَـحُـنُ الَّـذِیـنَ بَـایَـعُواُ اُمْحَـمَدًا عَـلَـی الْجِهَـادِ مَـابَقِیـنَـااَبَدًا عَلَی الله علیه وسلم کے ہاتھ پر بیعهد کیاہے کہ ہم ہمیشہ جب تعنی''ہم وہ ہیں کہ ہم نے محمد اکرستے میں جہاد کرتے رہیں گے۔'' اور کھی آپ اور صحابہ عبداللہ بن رواحہ انصاری کے بیا شعار پڑھتے تھے۔ اور کھی آپ اور صحابہ عبداللہ بن رواحہ انصاری کے بیا شعار پڑھتے تھے۔

ا: بخاری حالات غزوه احزاب نے بخاری حالات غزوہ خندق

سے: بخاری حالات خندق

اَللّٰهُ مَّ لَوُلَاانُتَ مَا اهُتَدَيْنَا وَلا تَصَدَّقُنَا وَلاصَلَّيْنَا فَالنَّوْ الْمَالَيْنَا وَالْأَقْدَامَ إِنُ لَاقَيْنَا وَتَبِّتَ الْاَقْدَامَ إِنُ لَاقَيْنَا إِذَا الرَا دُوْا فِتُسنَةً اَبَيْسَنَا الْأَلْكَى قَدْ بَغَوُا عَلَيْنَا إِذَا اَرَا دُوْا فِتُسنَةً اَبَيْسَنَا اللهَ اللهَ اللهُ الل

لیمین ''اے ہمارے مولا! اگر تیرافضل نہ ہوتا تو ہمیں ہدایت نصیب نہ ہوتی اور ہم صدقہ وخیرات کرنے اور تیری عبادت کرنے کے قابل نہ بنتے ۔ پس اے خدا! جب تو نے ہمیں اس حد تک پہنچایا ہے تو اب اس مصیبت کے وقت میں ہمارے دلوں کوسکینت عطا کر اور اگر دشمن سے مقابلہ ہوتو ہمارے قدموں کومضبوط رکھ ۔ تو جانتا ہے کہ بیلوگ ہمارے خلاف ظلم اور تعدی کے رنگ میں حملہ آور ہورہے ہیں اور ان کی نیت ہمیں اپنے دین سے بے دین کرنا ہے مگر اے ہمارے خدا! تیرے فضل سے ہمارا بیا حال ہے کہ جب وہ ہمیں بے دین کرنے کے لئے کوئی تد ہیرا فتایار کرتے ہیں تو ہم ان کی تد ہیرکودور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے فتہ میں پڑنے سے افکار کرتے ہیں تو ہم ان کی تد ہیرکودور سے ہی ٹھکرا دیتے ہیں اور ان کے فتہ میں پڑنے سے افکار کرتے ہیں۔ ''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم جب آخری مصرعه پر پہنچتے تھے تو اپنی آواز کو بلند فرمادیتے تھے۔ ایک صحابی کی روایت ہے کہ میں نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوایسے وقت میں بیا شعار پڑھتے ہوئے سنا کہ آپ کا جسم مبارک مٹی اٹھانے کی وجہ سے گر دوغبار سے بالکل ڈھکا ہوا تھا۔ عجموک اور فاقد کشی کا بی عالم تھا کہ اور صحابیوں کا تو کیا کہنا ہے خود سرور کا ئنات گرگئ گئی وقت کا فاقد آجا تا تھا اور آپ اس کی تکلیف سے بیجنے کے لئے پیٹ پر پھر باندھے پھرتے تھے۔ ع

اسی تنگی اور شدت کی حالت میں خندق کھودتے کھودتے ایک جگہ سے ایک پھر نکلا جوکسی طرح ٹوٹے میں نہ آتا تھا اور صحابہ کا بیرحال تھا کہ وہ تین دن کے مسلسل فاقہ سے سخت نڈھال ہور ہے تھے۔ آخر تنگ آکر وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ایک پھر ہے جوٹوٹے میں

ا: بخاري حالات خندق عند بخاري كتاب المغازي حالات غزوه احزاب وكتاب الجهاد

س : عربوں میں قاعدہ تھا کہ بھوک کی سخت شدت کے وقت جبکہ کھانے کو پھی ہیں ملتا تھا پیٹ پر جمر یعنی پھر باندھ لیت تھے جس سے جسم ضعف کی وجہ سے بھلنے سے محفوظ رہتا تھا اور غالبًا اس رسم سے اردو میں بھی بیرمحاورہ قائم ہو گیا ہے کہ فلاں شخص پیٹ پر پھر باندھے پھر تا ہے۔ یا بیر بھی ممکن ہے کہ جمر سے مراد کمر کا پڑکا ہو کیونکہ عربی میں جمر کپڑے کو بھی کہتے ہیں دیکھو جمع البحار۔ واللہ اعلم

نہیں آتا۔اس وقت آپ کا بھی بیرحال تھا کہ بھوک کی وجہ سے پیٹ پر پھر باندھ رکھا تھا مگر آپ فوراً وہاں تشریف لے گئے اورایک کدال لے کراللہ کا نام لیتے ہوئے اس پھریر ماری کے لوہے کے لگنے سے پھر میں سے ایک شعلہ نکلاجس پر آپ نے زور کے ساتھ اَللّٰہ اُکبَور کہاا ورفر مایا کہ مجھے مملکت شام کی تنجیاں دی گئی ہیں اور خدا کی قتم اس وقت شام کے سرخ محلات میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔اس ضرب سے وہ پھرکسی قدرشکتہ ہوگیا۔دوسری دفعہ آپ نے پھراللہ کا نام لے کر کدال چلائی اور پھرایک شعلہ نکلا جس پرآپ نے پھر اَللّٰهُ اَتُحبَوُ کہااور فرمایاس دفعہ مجھے فارس کی تنجیاں دی گئی ہیں اور مدائن کے سفید محلات مجھےنظر آ رہے ہیں۔اس دفعہ پھرکسی قدر زیادہ شکتہ ہوگیا۔تیسری دفعہ آ یا نے پھر کدال ماری جس کے نتیجہ میں پھرایک شعلہ نکلااورآپ نے پھر اَللّٰہ ُ اَنحَبَرُ کہااورفر مایااب مجھے یمن کی تنجیاں دی گئی ہیں اورخدا کی قشم صنعاء کے دروازے مجھے اس وقت دکھائے جارہے ہیں۔اس دفعہ وہ پھر بالکل شکستہ ہوکرا پنی جگہ ہے گر گیااورا یک روایت میں یوں ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے ہرموقع پر بلندآ واز سے تکبیر کہی اور پھر بعد میں صحابہ کے دریافت کرنے پرآپ نے بیے کشوف بیان فرمائے <sup>کے</sup> اور مسلمان اس عارضی روک کودور کر کے پھرا پنے کا مہیں مصروف ہو گئے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیزظارے عالم کشف سے تعلق رکھتے تھے۔ گویا اس تنگی کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کومسلمانوں کی آئندہ فتو حات اور فراخیوں کے مناظر دکھا کرصحابہ میں امیر وثنگفتگی کی روح پیدا فر مائی مگر بظاہر حالات بیہ وقت ایسا تنگی اور تکلیف کا وقت تھا کہ منافقین مدینہ نے ان وعدوں کوہن کرمسلمانوں پر پھبتیاں اڑا ئیں کہ گھر سے باہر قدم رکھنے کی طاقت نہیں اور قیصر وکسر کا کی مملکتوں کےخواب دیکھے جارہے ہیں <sup>ہے</sup> مگر خدا کےعلم میں پیہ ساری نعتیں مسلمانوں کے لئے مقدر ہو چکی تھیں۔ چنانچہ یہ وعدے اپنے اپنے وقت پر یعنی کچھ تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے آخری ایام میں اور زیادہ تر آپ کے خلفاء کے زمانہ میں پورے ہوکر مسلمانوں کےاز دیا دایمان وامتنان کا باعث ہوئے۔

اسی موقع پر ایک مخلص صحابی جابر بن عبداللہ نے آپ کے چہرہ پر بھوک کی وجہ سے کمزوری اور نقا ہت کے آثار دیکھ کرآپ سے اپنے گھر جانے کی اجازت لی۔اورگھر آکر اپنی بیوی سے کہا کہ

س: ابن ہشام

ا: بخارى كتاب المغازى حالات غزوه خندق

سي: احدونسا كي وطبرا كي وبيهيق بحواله فتخ الباري جلد يصفحه ٣٠٥،٣٠ نيز زر قاني جلد ٢صفحه ١١٠،١١

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو بھوک کی شدت کی وجہ سے سخت تکلیف معلوم ہوتی ہے۔کیا تمہارے پاس کھانے کے لئے کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں کچھ بوکا آٹا ہے اورایک بکری ہے۔ جابر کہتے ہیں کہ اس پر میں نے بری کوذ ج کیا اورآٹے کو گوندھا اور پھراپنی بیوی سے کہا کہتم کھانا تیار کرو۔ میں رسول اللہ کی خدمت میں جا کرعرض کرتا ہوں کہ تشریف لے آئیں ۔میری بیوی نے کہا دیکھنا مجھے ذلیل نہ کرنا۔کھانا تھوڑا ہے رسول اللہ کے ساتھ زیادہ لوگ نہ آئیں۔ جابر کہتے ہیں کہ میں گیا اور میں نے آہنگی کے ساتھ آنخضرت صلی الله علیه وسلم سے عرض کیا کہ یارسول الله! میرے پاس کچھ گوشت اور بھو کا آٹا ہے جن کے پکانے کے لئے میں اپنی ہوی سے کہ آیا ہوں آپ اپنے چند اصحاب کے ساتھ تشریف لے چلیں اور کھانا تناول فرمائیں۔آپ نے فرمایا۔ کھانا کتناہے میں نے عرض کیا کہ اس اس قدرہے۔آپ نے فرمایا بہت ہے۔ پھرآ پ نے اپنے اردگر دنگاہ ڈال کربلندآ واز سے فرمایا''اےانصار ومہاجرین کی جماعت! چلوجابر نے ہماری دعوت کی ہے چل کر کھانا کھالؤ'۔اس آواز پر کوئی ایک ہزار فاقہ مست صحابی آپ کے ساتھ ہو گئے۔آپ نے جابر سے فر مایا کہتم جلدی جلدی جاؤاورا پنی بیوی سے کہددو کہ جب تک میں نہ آلوں ہنڈیا کو چولہے پر سے نہا تارے اور نہ ہی روٹیاں یکانا شروع کرے۔ جاہر نے جلدی سے جا کراپنی ہیوی کواطلاع دی اوروہ پیچاری سخت گھبرائی کہ کھانا تو صرف چندآ دمیوں کے اندازہ کا ہے اورآ رہے ہیں اتنے لوگ!اب کیا ہوگا۔ مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہنچتے ہی بڑے اطمینان کے ساتھ ہنڈیا اور آٹے کے برتن بر دعا فرمائی اور پھر فرمایا اب روٹیاں پکانا شروع کر دو۔اس کے بعد آپ نے آہتہ آہتہ کھا ناتقسیم کرنا شروع فرمادیا۔ جابر روایت کرتے ہیں کہ مجھےاس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہاسی کھانے سے سب لوگ سیر ہوکراٹھ گئے اورا بھی ہماری ہنڈیا اسی طرح ابل رہی تھی اور آڻااسي طرح يک رہا تھا۔<sup>ا</sup>

معجزہ کی حقیقت یہ واقعہ بخاری کے علاوہ اور بھی بہت ہی کتب حدیث اور کتب تاریخ میں بیان ہوا ہے۔
۔ ہاور چونکہ اصول شہادت وروایت کے لحاظ سے بیواقعہ بالکل صحیح قرار پاتا ہے اور اس کے تمام راوی ہر طرح قابل اعتاد ہیں اور ابتدائی راوی اپنا چشم دیدواقعہ بیان کرتے ہیں اس لئے باوجوداس کے کہ اس روایت میں ایک ایسی بات بیان کی گئی ہے جو عام اور معروف قانون قدرت کے خلاف ہے، میں نے اسے اپنے اس تاریخی بیان میں درج کرنے میں تامل محسوں نہیں کیا۔دراصل اس قسم خلاف ہے، میں نے اسے اپنے اس تاریخی بیان میں درج کرنے میں تامل محسوں نہیں کیا۔دراصل اس قسم

ا: بخارى كتاب المغازى حالات غزوة احزاب وفتح البارى كصفيه ٣٠٠ تا ٢٠٠٧

كواقعات ك متعلق عقلاً اورشرعاً اصل قابل تحقيق باتين حيار موتى بين:

ا وّل بیر کہ واقعہ کا وقوع معتبرا ورچشم دیدشہا دت سے پوری طرح ثابت ہولیعنی بیر کہ اس کے وقوع کے متعلق اصول شہا دت کے لحاظ سے کوئی معقول شبہ نہ کیا جا سکے ۔ اِ

د وسر سے بید کہ اس میں کوئی الیمی بات نہیں ہونی چاہئے جوخدا تعالیٰ کی کسی بیان کردہ سنت یا اس کے کسی غیر مشروط وعد سے یا کسی مسلّمہ صفت کے خلاف ہو۔ تاکیونکہ ایسا ہر گزنہیں ہوسکتا کہ خدا کی طرف سے ایسے معجزات وخوارق ظاہر ہوں جن کی وجہ سے کسی نہ کسی رنگ میں خود اسی کی ذات پر اعتراض وارد ہوتا ہو۔

تنیسر سے بیکہاس کی نوعیت ایسی ہونی چاہئے کہاس میں کسی نہ کسی جہت سے انسانی علم اور انسانی قدرت سے کوئی بالا چیز پائی جاتی ہوتا کہ وہ اس بات کی علامت سمجھی جاسکے کہاس کا منبع انسانی دل ود ماغ نہیں ہے بلکہ کوئی بالا ہستی ہے ہے۔

چوتھے یہ کہ اس میں ایک حدتک اخفاء کارنگ بھی پایا جاتا ہو۔ یعنی ایسی صورت نہ ہو جوخدا تعالیٰ کی ذات وصفات اور اس کے مرسلین کی صدافت وغیرہ کے متعلق گویا مشاہدہ کا مرتبہ پیدا کر دے اور حقیقت ایسی کھل جائے کہ اس میں امکانی طور پر بھی کسی قتم کے شک پیدا کرنے کی گنجائش نہ رہے جیسا کہ مثلاً سورج کے وجود کے متعلق کسی انسان کے لئے شک کی گنجائش نہیں ہے۔ کیونکہ اگر ایسے مجزات ظاہر ہوں تو اس سے ایمان کی غرض فوت ہو جاتی ہے اور ایمان لا ناکار ثو ابنہیں رہتا ہے۔

آخرالذكرامركے متعلق بيربات بھى يا در كھنى چاہئے كە مجمزات ميں جواخفا كاپر دہ ركھا جاتا ہے اس كے مختلف مدارج ہوتے ہيں ليعنى بعض مجمزات ميں اخفاء كاپر دہ زيا دہ ہوتا ہے اور بعض ميں نسبتاً كم ہوتا ہے اور اس جہت سے مجمزات كی قسمیں موٹے طور پر دہ تجھى جاسكتى ہیں۔

اوٌل وہ مجزات جوغیرمومنین کی مدایت اوران پراتمام جت کرنے کے لئے ظاہر کئے جاتے ہیں۔ ان میں جیسا کہ خدا تعالیٰ کی سنت سے پیۃ لگتا ہے اور عقل بھی یہی جا ہتی ہے اخفا کا پر دہ زیادہ رکھا جا تا

ا: سورة حجرات: ۷-سورة تح يم: ۲۸-سورة توبه: ۱۲۰

ع : سورة بني اسرائيل : 24 سورة احزاب : ٣٣ سورة روم : 2 سورة هود: ٢٢ تا ٢٧ سورة حشر: ١٩ تا ٢٥ سورة اعراف الماء سورة اعراف: ١٨١ سع : سورة تقمن : ١٢٠١١ سورة شور كي: ١١ تا ٢٠

س : سورة بقره: ٢٨ ـ سورة حديد :٢٦ ـ سورة يونس: ٨٨ ، ١ ٩ تنا ٩٣

ہے۔ یعنی ال قتم کے مجزات میں صرف اس قدر روشی دکھائی جاتی ہے جو محض ایک دھند لے طریق پر راستہ دکھا سکے۔ چنا نچہ محفقین نے لکھا ہے کہ عام طور پر مجزہ کی مثال ایس ہے جیسے چاند نی رات کی روشی میں ارستہ دکھا سکے۔ چنا نچہ محفقین نے لکھا ہے کہ عام طور پر مجزہ کی مثال ایس ہے جیسے چاند نی رات کی روشی جو تا ہے راستہ دکھے لیتے ہیں مگر وہ لوگ جن کی آتکھوں میں ہیںائی کا نور مرچکا ہوتا ہے یا شب کور ہوتے ہیں یا جنہوں نے تعصّبات کی پٹی اپنی آتکھوں پر باندھی ہوتی ہے وہ راستہ کی طرف ہدایت نہیں پاتے۔ اس لئے باوجود اس قتم کے مجزات دکھائے جانے کے سعید اور شق میں امتیاز قائم رہتا ہے اور ایمان کا ثواب ضائع نہیں جاتا۔ دوم وہ مجزات دکھائے جانے کے سعید اور شق میں امتیاز قائم رہتا ہے اور ایمان کا شواب ضائع نہیں جاتا۔ دوم وہ مجزات جومومین کے لئے دکھائے جاتے ہیں۔ جو قتم اول کے مجزات جور شنی پا کرھیچے راستہ اختیار کر بچلے ہوتے ہیں۔ ان لوگوں کے لئے طبعاً اخفا کے پر دے کم کردیئے جاتے ہیں اور بسا اوقات انہیں ایسے مجزات دکھائے جاتے ہیں جو تھتی مشاہدہ کا رنگ تو نہیں رکھے گر وغ قان کے اعلیٰ مراتب کی طرف ترتی کرسکیں۔ چنا نچ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی ان میں انٹر نیف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان کی صدیقیت اور نبوت کے مراتب کی طرف ترتی کر تاجاتا ہے۔ اور الازما جوں جوں ایمان کا مرتبرتی تی کرتا جاتا ہے۔ اور الازما جوں جوں ایمان کا مرتبرتی تی کرتا جاتا ہے۔ اور الازما جوں جوں ایمان کا مرتبرتی تی کرتا جاتا ہے۔ گا اور الازما جوں جوں ایمان کا مرتبرتی تی کرتا جاتا ہے۔ گا دور الازما جوں جو تا تے ہیں۔ چنا نچ شہید ہوتی ہی ساتھ ساتھ مرات کی طرف ترتی کردیے گئے ہوں۔

اب اگراس اصولی قاعدہ کے ماتحت اوپر والے واقعہ کے متعلق غور کیا جاوے تو کوئی حقیقی اعتراض وارد نہیں ہوتا کیونکہ نہ صرف یہ کہ اصول شہادت وروایت کے لحاظ سے اس واقعہ کا وقوع پوری طرح ثابت ہے اور کسی معقول شبہ کی گنجائش نہیں کی جاسکتی بلکہ وہ خدا کی کسی بیان کر دہ سنت یا کسی غیر مشروط وعدے یا کسی مسلمہ صفت کے بھی خلاف نہیں ہے اور پھراگرا کیک طرف اس میں انسانی طاقت سے بالا قدرت کا مظاہرہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف گواس وجہ سے کہ بیوا قعہ صرف مومنین کے سامنے وقوع میں قدرت کا مظاہرہ پایا جاتا ہے تو دوسری طرف گواس وجہ سے کہ بیوا قعہ صرف مومنین کے سامنے وقوع میں آیا اور انہی کے ایمان کی زیادتی اس کی غرض وغایت تھی اس میں اخفا کا پر دہ کم نظر آتا ہے۔ گر بہر حال وہ ایسے مشامدہ کا مرتبہ پیدانہیں کرتا جس میں امکانی طور پر بھی کوئی جہت تا ویل کی باقی نہ رہے اور نصف النہار کے سورج کی طرح حقیقت ظاہر ہو جاوے۔ کیونکہ مثلاً امکانی طور پر ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی نصف النہار کے سورج کی طرح حقیقت ظاہر ہو جاوے۔ کیونکہ مثلاً امکانی طور پر ایسا ہوسکتا ہے کہ کسی

مخفی تغیر کے ماتحت انسانی معدہ پرکسی وقت ایساغیر معمولی تصرف ہو کہ وہ اپنے معمول کی نسبت بہت تھوڑی غذا کھانے سے ہی شکم سیری محسوس کرنے لگے۔ وغیر ذالک

اب رہا بیامر کہاس حدیث میں ایک الیمی بات بیان کی گئی ہے جو ہمارے عام مشاہدہ اورمعروف قانون قدرت کےخلاف ہے۔سواس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو قانون قدرت کی حد بندی ایک نہایت ہی مشکل چیز ہے بلکہ حقیقتاً ناممکن ہےاور یقنی اور قطعی طور پریہ قرار دے دینا کہ بیریہ بات قانون قدرت میں شامل ہےاور یہ یہ بات شامل نہیں ہےا یک بہت ہی بڑا دعویٰ ہے جس کی کوئی عقل مند شخص جرأت نہیں کرسکتا اور حق پیہ ہے کہ جب ایک بات عملاً وقوع پذیر ہوجاوے اور سمجھدار اور صادق القول لوگوں کی ایک جماعت اس کی شاہد ہوتو پھر وہی بات قانون قدرت کا حصہ تھی جانی چاہئے اور ہمیں سمجھ لینا چاہئے کہ گوعام طور پر قانون قدرت اس اس رنگ میں ظاہر ہوتا ہے کیکن بھی کسی ایسے خفی تغیر کی وجہ سے جسے ہم ابھی تک نہیں سمجھ سکے اس میں اِس اِس رنگ میں استنا بھی ہوجاتی ہے۔علاوہ ازیں ہمیں یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ چونکہ معجزات کی بڑی غرض ہی بیہ ہوتی ہے کہ تا خدا تعالیٰ کی ذات وصفات اوراس کے مرسلین کی صداقت کے متعلق ایسے نشانات قائم کئے جائیں جن سے سعیدلوگ حق کی طرف یقینی راہ یانے اور پھر اس راہ پر ترتی کرنے میں آسانی محسوں کریں اور دنیا کی تاریکیوں میں ان کے لئے روشنی کی چیک پیدا ہوجاوے۔اس لئے بیضروری ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی رنگ میں مججزات میں کوئی نہ کوئی الیی بات ہوجوانسانی قدرت وعلم سے باللہ بھی جاسکے ۔ پس جہاں ایک طرف ایمان کی غرض وغایت کا پیقاضا ہے کہ کم از کم ابتدا میں مشاہدہ کا رنگ نہ پیدا ہواوراخفاء کا پر دہ قائم رہے وہاں دوسری طرف زندہ ایمان پیدا کرنے کے لئے رہے بھی ضروری ہے کہ اخفاء کے بر دوں کوایک حد تک کم کر کے بھی حقیقت کی جھلک بھی دکھا دی جاوے اورانہی دونقطوں کی وسطی حالت کے مظاہرہ کا نام معجزہ ہے جسے اس کی حقیقت کوملحوظ رکھتے ہوئے قرآنی محاورہ میں آیت یعنی نشان اورعلامت کے لفظ سے یا دکیا گیا ہے۔

دراصل خدا کی ہستی الیمی وراء الوراء ہے (اوراپنے مقام کے لحاظ سے وہ وراء الوراء ہی ہونی چاہئے) کہاس پرائیان لانے اوراسے بہچانے اوراس کا قرب حاصل کرنے کے لئے محض ذہنی اور قیاسی استدلالات ہرگز انسان کے دل میں وہ یقین پیدانہیں کرسکتے جوزندہ ایمان کی بنیاد بننے کے لئے ضروری ہے جس کے نتیجہ میں خدا کا وجود ایک محض خیالی فلنے کا حصہ نہیں رہتا بلکہ اسی طرح محسوس ومشہود ہوجا تا ہے جسیا کہاس دنیا کی چیزیں محسوس ومشہود ہیں گونوعیت میں اس سے بہت مختلف اورانسان خدا کے ساتھ

ایک ذاتی تعلق پیدا کرنے کے قابل ہوجاتا ہے جواس کی زندگی کا مقصداعلی ہے۔ پس ضروری تھا کہ خدا کی طرف سے ایسے سامان مہیا کئے جاتے جوانسان کے دل میں اس قتم کا ایمان پیدا کرسکیں اور انہیں سامانوں کا ایک حصہ آیات و مجزات وخوارق ہیں جو خدا کے انبیاء وصلحاء کے ذریعہ ہرزمانہ میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور جس کی مثالیں ہر قوم وملت میں یائی جاتی ہیں۔

اس جگها گرکسی شخص کے دل میں پیشبہ پیدا ہو کہ بیکس طرح ہوسکتا ہے کہ عام معروف قانون قدرت کے خلاف کوئی امر ظاہر ہو۔ تو اس کا جواب سے ہے کہ جب بیا یک امر واقع ہے کہ اس قتم کے امور ظاہر ہوتے رہتے ہیں اور کثیر التعداد عقل مندمعتر لوگوں کی شہادت اسے سچا ثابت کرتی ہے اوریہ شہادت ہرزمانہ اور ہر قوم میں یائی جاتی ہے تو کوئی عقل منداس قتم کے واقعات کی سچائی کے متعلق شبہ نہیں كرسكتا \_علاوہ ازير كم از كم ان لوگوں كے لئے جو في الجمله اس دنيا كاكوئي خالق مانتے ہيں اوراس بات کومسوں کرتے ہیں کہ بددنیا خود بخوداینے آپ سے نہیں ہے بلکدایک بالاہتی کی قدرت خلق سے عالم وجود میں آئی ہے اور پیر کہ وہی بالاہت اب اس کارخانہ عالم کو چلا رہی ہے اور تمام خواص الاشیاء اور قوانین قدرت اسی وراءالوراء مستی کے عکم کے ماتحت جاری ہیں اس بات کے سمجھنے میں کوئی روکنہیں ہوسکتی کہ وہی بالا وقادر ہستی اینے عام قانون میں کسی خاص وقت میں کسی خاص مصلحت کے ماتحت کوئی تبديلي يااستناء بھي كرسكتى ہے۔ چنانچ قرآن شريف ميں الله تعالى خود فرما تا ہے وَاللَّهُ خَالِبٌ عَلَى أَمْرِه وَلٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ لِيعِيْ 'الله ايزيحم يرجمي غالب اورحمران بِعُراكْرُ لوگ سمجھتے نہیں۔''لینی پیرنشمجھو کہ ہم نے دنیا کا قانون بنادیا توبس اب ہمارے ہاتھ بندھ گئے بلکہ ہم اپنے قانون پربھی حکمران اور غالب ہیں اور جب مناسب سمجھیں اس میں تبدیلی یا اشٹنا کر سکتے ہیں ۔اسی لئے محققین نے لکھا ہے کہ دراصل خدا کی طرف سے دنیا میں دونقد ریں جاری ہیں ایک تو یہی عام معروف قانون قدرت ہے جسے تقدیرِ عام کہتے ہیں اور جس کے ماتحت پیکارخانہ عالم اپنے عام حالات میں جاری نظر آتا ہے۔ دوسرے وہ خاص قانون ہے جوخاص اوقات میں خاص مصالح کے لئے جاری ہوتا ہے جے تقدیر خاص کہتے ہیں جوآیات ومجزات کے طریق پر رونما ہوتی ہے اور جس کے ذریعہ خدا کا وجو د تقدیر عام کی نسبت بہت زیادہ روشن صورت میں انسان کے سامنے آ جا تا ہے <sup>ہے</sup>

گریزہیں سمجھنا چاہئے کہ آیات و معجزات کا ظہور صرف تقدیر خاص کے ذریعہ سے ہی ہوتا ہے اور

نقدریام کے ذریعہ سے نہیں ہوتا۔ کیونکہ بسا اوقات آیات کا ظہوراس رنگ میں بھی ہوتا ہے کہ چند تقادریام غیر معمولی ترتیب کے ساتھ رونما تقادریام غیر معمولی ترتیب کے ساتھ رونما ہوتی ہیں اوراس غیر معمولی اجتماع یا غیر معمولی ترتیب کے نتیجہ میں ایک رنگ آیت و معجزہ کا پیدا ہوجاتا ہے۔ گریدایک وسیع اور نازک مضمون ہے جس کے نصیلی بیان کی اس جگہ گنجائش نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ آیات و مجوزات کا سلسلہ برق ہے اور ہمیشہ سے چلا آیا ہے اور جابر بن عبداللہ کی دعوت کا واقعہ اس مقدس سلسلہ کی ایک گڑی ہے اور چونکہ یہ مجز ہ صرف موشین کودکھایا گیا تھا اس لئے سنت اللہ کے ماتحت اس میں اخفا کا پر دہ نبتا کم تھا اور آمخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطالعہ سے پہ لگتا ہے کہ یہ واقعہ ایک منفر دواقعہ نہیں ہے بلکہ آپ کی زندگی میں اس قتم کے بہت سے واقعات پائے جاتے ہیں چوضچے روایات سے ثابت ہیں اور انشاء اللہ ان میں سے بعض آگے چل کر اپنے موقع پر بیان کئے جائیں گر گر یہ یا درکھنا چا ہئے کہ جیسا کہ مجزات کی غرض وغایت سے ظاہر ہے اور جیسا کہ قرآن شریف کی متعدد آیات سے بھی ثبوت ماتا ہے مجزات میں رسول کی ذات صرف ایک ذریعہ اور واسطہ ہوتی ہے اور اصل متصرف ہمتی خدا کی ہموتی ہے لینی مرضی سے کوئی مجزہ دکھا و سے بہتا ہے اس کے اس اس کی مرضی اور مصلحت پر موقو ف ہوتا اپنی مرضی سے کوئی مجزہ دکھا و بہتا ہے اپنی سے اس کی توجہ اور دعا مجزات کی جا در اور محل کے ذریعہ سے مجزات کا طہار فرما تا ہے اور اس کی توجہ اور دعا مجزات کی جا در اپنی کا م کرتی ہے اور جب خدا کا حکم نہ ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور سول کی ذاتی طافت کوئی مجزہ پیرانہیں کر عتی اور خالم ہر ہے کہ خدا کا حکم ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور سول کی ذاتی طافت کوئی مجزہ پر پر ہمیں ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور ساور تھتی مصلحت کوئی مجزہ پر پر ہم ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور ساور تھتی مصلحت کوئی مجزہ پر پر ہمیں ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور ساور تھتی مصلحت کوئی مجزہ پر پر ہمیں ہوتا ہے جب کوئی تھتی ضرور ساور تھتیں مصلحت کوئی محتی ہوتا ہے ۔

اس جگہ یہ بیان کرنا بھی ضروری ہے کہ چونکہ مجزات کے متعلق عموماً جھوٹی اور بناوٹی روایات یا مبالغہ آمیز باتیں بھی کثرت کے ساتھ مشہور ہوجایا کرتی ہیں۔اس لئے اس معاملہ میں روایات کے قبول کرنے میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے اور صرف ان روایات کو قبول کرنا چاہئے جواصول روایت و درایت میں بڑی احتیاط سے کام لینا چاہئے اور صرف ان روایات کو قبول کرنا چاہئے جواصول روایت و درایت کے مطابق سے کہ مطابق سے مطابق سے موں اور ان اصولی شرائط کے مطابق پوری اثریں جو ہم نے اوپر بیان کی ہیں لیمنی اصول شہا دت کے لحاظ سے وہ قابل اعتماد ہوں وہ خدا کی کسی سنت یا وعد بے یا صفت کے خلاف نہ ہوں۔ان میں اضافی علم اور انسانی قدرت سے کوئی بالا چیزیائی جاتی ہوا ور ان میں اختا کا پردہ اس قدر کم

نہ ہو کہ جوا یمان بالغیب کے اصول کے خلاف سمجھا جاسکے ورنہ نتیجہ یہ ہوگا کہ غلط اور بناوٹی قصیحے تاریخ کا حصہ قرار پاکر حقیقت کو بالکل مستور کردیں گے اور دنیا میں مجزات وخوارق کا ایک غلط مفہوم قائم ہوجائے گا جو بجائے ہدایت کا باعث ہونے کے صلالت وگمراہی کا موجب بن جائے گا۔اس مخضرا ورضمنی نوٹ کے بعد ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹے ہیں۔

غزوہ خندق کے بقیہ حالات کم وہیش ہیں ایام علی ایک روایت کی روسے چھ شانہ روز علی کی سلسل محنت سے بہ طویل خندق تحمیل کو پنجی ۔اور اس غیر معمولی محنت ومشقت نے صحابہ کو بالکل نڈھال کر دیا۔ مگرا دھریہ کام اختیا م کو پہنچاا ورا دھریہودا ورمشر کین عرب کا لا وَكُشَكرا بني تعدا داورطا قت كے نشه میں خمورا فق مدینه میں نمودار ہوگیا۔سب سے پہلے ابوسفیان نے أحد كی پہاڑی کی طرف رخ کیا مگراس جگہ کو ویران وسنسان پاکروہ مدینہ کی اس سمت کو بڑھا جوشہر پرحملہ کرنے کے لئے موز وں تھی مگراس کے سامنے اب خندق کھودی گئی تھی ۔ جب کفار کالشکراس جگہ پہنچا تو خندق کو ا بینے رستہ میں حائل یا کرسب لوگ جیران ویریثان ہو گئے اوراس بات پر مجبور ہوئے کہ خندق کے یار کھلے میدان میں ڈیرے ڈال دیں۔ دوسری طرف لشکر کفار کی آمد آمد کی خبریا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین ہزار مسلمانوں کو ساتھ لے کرشہر سے نکلے اور خندق کے پاس پہنچ کرشہراور خندق کے درمیان سلع یہاڑی کواینے عقب میں رکھتے ہوئے ڈیرے ڈال دئے <sup>ہیں</sup> اور چونکہ خندق زیادہ فراخ نہیں تھی اور بعض ھے یقیناً ایسے تھے کہ مضبوط اور ہوشیار سوار انہیں بھاند کرشہر کی طرف آسکتے تھے۔اور پھر مدینہ کے وہ اطراف جہاں خندق نہیں تھی اورصرف مکانات اور باغات اور بے ترتیب چٹانوں کی روک تھی ان کی حفاظت بھی ضروری تھی تا کہ دشمن اس طرف سے مکانوں کونقصان پہنچا کریائسی اور حکمت سے تھوڑ ہے تھوڑے آ دمیوں کی لائنوں میں ہوکرشہر پرحملہ آور نہ ہو جاوے اس لئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کومختلف دستوں میں منقسم کر کے خندق کے مختلف حصوں پر اور مدینہ کی دوسری اطراف میں مناسب جگہوں پر پہرے کی چوکیاں مقرر فر مادیں اور تا کید فر مائی کہ دن ہو بارات کسی وقت میں بیہ پہرہ ست یا غافل نہ ہونے یائے <sup>ع</sup> دوسری طرف جب کفار نے بیدد یکھا کہ بوجہ خندق کی روک کے <u>کھلے</u> میدان کی با قاعدہ لڑائی یاشہر پر عام دھاوے کا حملہ ناممکن ہوگئے ہیں توانہوں نے بھی محاصرہ کے رنگ میں مدینہ کا

ا: موسیٰ بن عقبه بروایت زرقانی جلد اصفحه ۱۱۰

ع: ابن سعد

گھیرا ڈال لیااور خندق کے کمز ورحصوں سے فائدہ اٹھانے کاموقع تلاش کرنے لگ گئے۔

اس کےعلاوہ ابوسفیان نے بیہ حال چلی کہ قبیلہ بنونضیر کے یہودی رئیس حیی بن اخطب کو یہ مدایت دی کہوہ رات کی تاریکی کے بردے میں بنوقریظہ کے قلعہ کی طرف جاوےاوران کےرئیس کعب بن اسد کے ساتھ مل کر بنو قریظہ کواینے ساتھ ملانے کی کوشش کرے ی<sup>لے</sup> چنانچہ جی بن اخطب موقع لگا کر کعب کے مکان پر پہنچا۔شروع شروع میں تو کعب نے اس کی بات سننے سے انکار کیا اور کہا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے ساتھ ہمارے عہدو پیان ہیں اور محمد ( صلی الله علیه وسلم ) نے ہمیشہ اینے عہدو پیان کوو فا داری کے ساتھ نبھایا ہے اس لئے میں اس سے غداری نہیں کرسکتا ۔گر جی نے اسے ایسے سنر باغ وکھائے اورا سلام کی عنقریب نتابی کا ایسایقین دلایا اوراییخ اس عہد کو کہ جب تک ہم اسلام کومٹا نہ لیں گے مدینہ سے واپس نہیں جائیں گے اس شد ومد سے بیان کیا کہ بالآخر وہ راضی ہوگیا <sup>یا</sup> اوراس طرح بنوقریظہ کی طاقت کاوزن بھی اس پلڑے کےوزن میں آ کرشامل ہوگیا جو پہلے سے ہی بہت جھکا ہوا تھا۔ آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کو جب بنوقریظه کی اس خطرناک غداری کاعلم ہوا تو آپ نے پہلے تو دوتین دفعہ خفیہ خفیہ زبیر بن العوام کو دریافت حالات کے لئے بھیجا۔ ت<sup>ع</sup> اور پھر باضابطہ طور پر قبیلہ اوس ونز رج کے رئیس سعد بن معاذ اورسعد بن عبادہ اوربعض دوسرے بااثر صحابہ کوایک وفد کےطوریر بنوفسریظہ کی طرف روانه فر ما یا اوران کو به تا کیدفر ما ئی کها گر کوئی تشویشنا ک خبر ہوتو واپس آ کراس کا برملا اظہار نه کریں بلکه اشارہ کنایہ سے کام لیں تا کہ لوگوں میں تشویش نہ پیدا ہو۔ جب بیلوگ بنوفتریظہ کے مساکن میں پہنچے اور ان کے رئیس کعب بن اسد کے پاس گئے تو وہ بدبخت ان کونہایت مغرورانہ انداز سے ملا۔اورسعدین کی طرف سے معاہدہ کا ذکر ہونے پر وہ اوراس کے قبیلہ کے لوگ بگڑ کر بولے کہ'' جاؤمحمد (صلی الله علیہ وسلم) اور ہمارے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہے۔'' بیالفاظ سن کر صحابہ کا بیوفند وہاں سے اٹھ کر چلا آیا اور سعد بن معاذ اورسعد بن عبا دہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر مناسب طریق پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کوحالات سے اطلاع دی <sup>ع</sup>ے

اس وقت مدینه کامطلع ظاہری اسباب کے لحاظ سے سخت تاریک وتارتھا۔ شہر کے چاروں طرف ہزار ہا خونخوار دشمن ڈیر وہ ڈالے پڑے تھے جو ہروقت اس تاک میں تھے کہ کوئی موقع ملے تو مسلمانوں پرحملہ آور

ا: ابن سعد ابن مشام

سے: بخاری حالات غزوہ خندق نیز زرقانی جلد اصفحہ ۱۱۹

ہوکران کو ملیا میٹ کردیں ۔شہر میں مسلمانوں کے پہلومیں غدار بنوقریظہ تھے جن کے سینکڑوں مسلح نو جوان اپنی ذات میں ایک جری لشکر سے کم نہ تھے اور جوجس وقت چاہتے یا موقع یاتے عقب کی طرف سے مسلمانوں پر حمله آور ہو سکتے تھے۔اورمسلمان خواتین اور بیجے جوشہر میں تھے وہ تو گویا ہروقت ان کا شکار ہی تھے۔اس صورت حال نے جس کی حقیقت کسی تمجھ دارشخص برمخفی نہیں رہ سکتی تھی کمزور مسلمانوں میں سخت پریشانی اورسراسیمگی پیدا کردی اورمنافق طبع لوگ تو برملا کہنے گئے کہ مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُكُ ۚ إِلَّا غُرُورًا لِين معلوم ہوتا ہے کہ خدا اوراس کے رسول کے وعدے مسلمانوں کی فتح وکا مرانی کے متعلق یونہی جھوٹے ہی تھے۔''بعض منافقین نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوہوکر بہ کہنا شروع کیا کہ پارسول اللہ!شہر میں ہمارے مکانات بالکل غیر محفوظ ہیں آ پ ا جازت دیں تو ہم اپنے گھروں میں گھر کران کی حفاظت کریں۔جس کے جواب میں خدا ئی وى نازل موئى كه وَمَاهِى بِعَوْرَةٍ أُك يُرِيدُونَ إِلَّا فِرَارًا نَالِ لِعِيْ 'يناط بي كمان لوكول كوايخ گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا خیال ہے بلکہ بات بیہ ہے کہ وہ میدان کارزار سے بھا گئے کی راہ ڈھونڈ رہے ہیں۔' گریمی وقت مخلص مسلمانوں کے ایمان کے اظہار کا تھا۔ چنانچہ قرآن فرماتا ہے وَلَمَّارَا الْمُؤْمِنُونَ الْاَحْزَابُ ۚ قَالُوا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللهُ وَرَسُولُهُ ۗ وَ مَا زَادَهُمْ وَ إِلَّا إِيمَانًا قَ تَسْلِيمًا أَلَّ تَسْلِيمًا أَلَّ وَانْهُول فِي كَفَار كَاسَ لا وَاشكر كود يكما توانهول في کہا کہ بیرتو سب کچھ خدا اوراس کے رسول کے وعدوں کے مطابق ہے اور خدا اوررسول ضرور سے ہیں ۔ پس اس حملہ سے بھی ان کے ایمان وشلیم میں زیاد تی ہی ہوئی گرموقع کی نز اکت اور حالات کے خطرناک پہلوکا سب کو یکساں احساس تھا۔ چنانچہ الله تعالی فرماتا ہے إذْ جَمَا اُءُوكُمْ مِّنُ فَوْقِكُمْ وَمِنُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَالُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللهِ الظُّنُونَا ۞ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالاً شَدِيْدًا ٢٠ يعن وروجبَه كفار كالشكر تبهار اويراور تمہارے نیچے کی طرف ہے ہجوم کر کے تم پر آگیا۔جبکہ تھبراہٹ میں تمہاری آئکھیں پھرانے لگیں اور کلیجے منہ کوآنے لگے اورتم لوگ (اپنے اپنے رنگ میں یعنی کوئی کسی رنگ میں اور کوئی کسی رنگ میں ) خدا کے متعلق مختلف خیالات میں ہڑ گئے۔وہ وقت واقعی مومنوں کے لئے ایک سخت امتحان کا وقت تھا اور

ي: سورة احزاب: ١٦ سورة احزاب: ٢٣ ا: سورة احزاب: ١٣

مسلمانوں برایک نهایت شدید زلزله وار د ہواتھا۔''

ایسے خطرناک وقت میں مسلمانوں کی قبل جمعیت جن میں بعض کمزور طبیعت اوگ اور بعض منافق بھی شامل سے کیا مقابلہ کرسکی تھی ۔ ان کے پاس تو اسنے آ دمی بھی نہ سے کہ کمزور مواقع پر خاطر خواہ پہرے کا انظام کرسکیں۔ چنا نچہ دن رات کی شخت ڈیوٹی نے مسلمانوں کو چور کر رکھا تھا۔ دوسری طرف بنو قریظ کی غداری کی وجہ سے شہر کا گلی کو چول کے پہرے کو زیادہ مضبوط کرنا بھی ضروری تھا تا کہ مستورات اور پنچ مخفوظ رہ سکیں۔ کفار کے سپاہی مسلمانوں کو ہر رنگ میں پر بیٹان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھی وہ کسی محفوظ رہ سکیں۔ کفار کے سپاہی مسلمانوں کو ہر رنگ میں پر بیٹان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ بھی وہ کسی کمزور جباہ پر پورش کر کے جمع ہوجاتے اور مسلمان اس کی تھا ظت کے لئے وہاں اکتھے ہونے لگتے جس پر وہ فور اُرخ پلیٹ کر کسی دوسرے موقع پر زورڈال دیتے اور مسلمان بیچارے بھا گئے ہوئے وہاں پہنچتے۔ بھی وہ ایک بی وقت میں دوروتین تین جگہوں پر دھاوا کر کے جبنچتے جس کے نتیج میں مسلمانوں کی جمعیت منتشر ہو کر طرف میں تھیے موجاتی اور بھش اوقات کفار کے بیائی بیطر این اختیار کر لیتے اور قریب ہوتا کہ مسلمانوں کی طرف سے عموماً تیروں کے ذریعہ کیا جاتا تھا گر بعض اوقات کفار کے سپائی بیطر این اختیار کرتے کہ ایک دستہ تو مسلمانوں پر تیروں کی باڑ مار مار کر انہیں بیچھے رکھتا اور دوسرادستہ پورش کرکے خندق کے کہ کا کی کمزور حصہ پر دھاوا کر کے آ جاتا اور اسے کو کر عبور کرنا چاہتا۔ پہطر لین جنگ کے دودن کے کے کئی کمزور حصہ پر دھاوا کر کے آ جاتا اور اسے کو کر عبور کرنا چاہتا۔ پہطر لین جنگ کے دودن کے کہ بلکہ بعض اوقات رات کے حصوں میں بھی جاری رہتا تھا۔ چنا نچے ہر وایم میوراس جنگ کے دودن کے کہ بلکہ بعض اوقات رات کے حصوں میں بھی جاری رہتا تھا۔ چنا نچے ہر وایم میوراس جنگ کے دودن کے دون کے دورن کے دورن کے دورن کے دورن کے کہ بلکہ بعض اوقات رات کے حصوں میں بھی جاری رہتا تھا۔ چنا نچے ہر وایم میوراس جنگ کے دودن کے دورن کے

''مسلمانوں کے پہرے کی ہوشیاری اتحادیوں کی فوج کے حملوں کو روکے ہوئے تھی۔اتحادی فوج نے یہ فیج کے حملوں کو روکے ہوئے تھی۔اتحادی فوج نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ممکن ہوتو خندق پر دھاوا کر کے اسے عبور کر جائیں اور اس غرض سے انہوں نے خندق کے ایک کمز وراور تنگ حصہ کو نتخب کر کے اس پر ایک عام دھاوا کر دیا۔ چنا نچہ ان میں سے بعض جا نباز سپاہی عکر مہ بن ابوجہل کی کمان کے ماتحت اپنے گھوڑوں کو ایر ٹیا گئے تاور اپنے تیز گھوڑوں کو گھوڑوں کو ایر ٹیا گئے۔ادھر سے علی اپنے ایک اُڑاتے ہوئے خندق کے اوپر سے کودکر مسلمانوں کے سامنے آگئے۔ادھر سے علی اپنے ایک دستہ کو ساتھ کے کران کی طرف لیکے اور اس پارٹی نے بڑی ہوشیاری سے عکر مہ کے دستہ کا

چکرکاٹ کران کے پیچھے بٹنے کا راستہ بند کردیا۔اس موقع پر عکرمہ کا ایک جہاں دیدہ سپاہی عمروبن عبد وُدا پنی پارٹی سے آگے نکل کرانفرادی جنگ کا طالب ہوا۔ حضرت علی فوراً اس کے مقابلہ میں نکلے اور تھوڑی دیر کے لئے یہ دونوں جنگجو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے مقابلہ میں نکلے اور تھوڑی دیر کے لئے یہ دونوں جنگجو ایک دوسرے کے سامنے کھڑے اس کرے بعد اس من کھڑے کے اور اس کے بعد اس عزم کے ساتھ علی کی طرف بڑھا کہ یا تو فتح پائے گایا مارا جائے گا۔ چردونوں آپس میں اس عزم کھا ہوگئے اور ان کے قدموں کی گرد نے ان کولوگوں کی نظروں سے اوجھل کر دیا لیکن اجھی زیادہ دیرینہ گزری تھی کہاس گرد کے بادل میں سے اللہ اکبر کی گرج نکل اور لوگوں نے ہمچھ لیا کہی نظروں نے جو کود نے کی اور لوگوں نے ہمچھ لیا اس کے ساتھی اپنے گھوڑ وں کوایڑ لگا کر پھر دوسرے پار کود گئے ۔ سوائے نوفل کے جو کود نے کی کوشش میں گرگیا اور زبیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔ قریش نے عمروکی لاش نے حاصل کرنے کے لئے کوشش میں گرگیا اور زبیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔قریش میں گرگیا اور زبیر کے ہاتھ سے مارا گیا۔قریش میں اللہ علیہ وسلم نے نفرت کے ساتھ اس تجوین کو ٹھکرا دیا اور عرکی لاش اتحاد ہوں کے یونہی مفت حوالہ کردی۔

اس دن اس کے سوا اورکوئی کارروائی نہیں ہوئی لیکن بیرات بڑی تیار یوں میں گزری اوردوسر ہوئی لیکن بیرات بڑی تیار یوں میں گزری اوردوسر ہوئی لیگا۔
اوردوسر ہےدن سے کو محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے تمام اتحادی شکر کوا پنے سامنے صف آرا پایا۔
اتحاد یوں کے ہوشیاری کے حملوں سے بچنے کے لئے مسلمانوں کو ہروقت چوکس رہنا پڑتا تھا۔
کسی وقت تو وہ ایک عام دھاوے کی صورت بنا کر حملہ آور ہونے لگتے اورکسی وقت مختلف دستوں میں تقسیم ہوکر ایک ہی وقت میں مختلف موقعوں پر زور ڈال دیتے اور پھر ایک جگہ سے ہے کر یکھنت دوسری جگہ پر جاکودتے اور بالآخرا پی تمام طاقت جمع کرکے کمزور ترین مقام پر حملہ آور ہو جاتے اور تیروں کی خطرناک ہو چھاڑ کی آڑ میں خندق کو عبور کرنے کی کوشش کرتے گئی دفعہ خالد بن ولیداور عمر و بن العاص جسے نا مور لیڈروں نے شہر پر جملہ آور ہونے

ا: میروایت درست نہیں ہے بلکہ بیوا قعدنوفل بن عبداللہ کی لاش کے متعلق گز راتھا جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قل کے لئے آگے بڑھا تھا مگر زبیر بن العوام کے ہاتھ سے خود قتل ہوکر گرا۔ کفار نے اس کی لاش کے معاوضہ میں دس ہزار درہم مسلمانوں کودینا چاہے مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے روپیہ لینے سے انکار فرمادیا اور لاش یونہی واپس فرمادی۔ دیکھوزرقانی جلد اصفح ۱۱۲۔ کے لئے ای طرح زور شور سے دھاوا کیا۔اورا یک دفعہ تو خود محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کا خیمہ بھی خطرہ کی حالت میں ہو گیا تھا لیکن مسلمانوں کے بہادار نہ مقابلہ اور تیروں کی بارش نے حملہ آوروں کو پسپا کر دیا۔ بیرحالت سارا دن جاری رہی اور چونکہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کی فوج تعداد میں ایسی قلیل تھی کہ شہر کی حفاظت کے واسطے بشکل کافی ہو سی تھی اس لئے مسلمانوں کو بیرسارا دن مسلمل طور پر مصروف رہنا پڑا۔ بلکہ رات پڑنے پر بھی خالد کے دستے نے اس خطرہ کو جاری رکھا اور مسلمان اپنی ڈیوٹی سے فارغ نہیں ہو سکے ، لیکن و تمن کو کا میا بی نصیب خطرہ کو جاری رکھا اور مسلمان اپنی ڈیوٹی سے فارغ نہیں ہو سکے ایکن و تمن کو کا میا بی نصیب بھی ابن العرقہ کے تیر نے مہلک طور پر کلائی میں زخمی کیا۔اس کے مقابلہ میں اتحاد یوں کے جمل ابن العرقہ کے تیر نے مہلک طور پر کلائی میں زخمی کیا۔اس کے مقابلہ میں اتحاد یوں کے صرف تین آدمی قتل ہوئے ۔اس دن کے مقابلہ کی تختی اور مسلمل مصروفیت کی وجہ سے مسلمان اپنی نمازیں کو سے ۔اس دن کے مقابلہ کی ختی اور مسلمل مصروفیت کی وجہ سے مسلمان بیشتر حصہ آرام کرنے کے لئے اسپنے کیمپ کی طرف کوٹ گیا ،اس وقت مسلمانوں نے جمع ہوکر سال سارے دن کی نمازیں اکٹھی ادا کیس۔اوراس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کھار پر لعنت سارے دن کی نمازیں اکٹھی ادا کیس۔اوراس وقت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے کھار پر لعنت کوجہ نم کی آگ سے جم ہے۔'' ہو کے کہا کہ انہوں نے ہمیں نمازوں سے روکا ہے خدا این کے پیٹوں اوران کی قبروں کو جہنم کی آگ سے جم ہے۔'' ہمیں نمازوں سے روکا ہے خدا این کے پیٹوں اوران کی قبروں کوٹ کھی گی گی سے جم ہے۔'' ہو

میورصاحب کے اس دلچسپ نوٹ میں جو یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اس دن مسلمانوں کی ساری نمازیں وقت پر ادانہیں ہوسکیں یہ درست نہیں ہے بلکہ جیسا کہ صحیح روایات سے ثابت ہوتا ہے بات صرف یہ ہوئی تھی کہ چونکہ اس وقت تک صلوۃ خوف مشر وغنہیں ہوئی تھی اس لئے بوجہ مسلسل خطر ہے اور مصروفیت کے صرف ایک نمازیعنی عصر بے وقت ہوگئی تھی جومغرب کے ساتھ ملاکر پڑھی گئی۔ تا اور بعض روایات کی روسے صرف ظہر وعصر کی نماز بے وقت ادا ہوئی تھی ۔ تا

علاوہ ازیں حضرت علیؓ اور عمرو بن عبد ؤ د کے مقابلہ کے متعلق میورصا حب کا بیان بہت مختصر ہے۔

ل: لائف آف مجرمصنفه سرولیم میورصفحه ۳۰۱،۳۰۰

ع : صحیح بخاری حالات غزوه خنرق و نیزمسلم وتر ندی وابودا وُ دونسا کی بحواله زرقانی جلد ۲ صفح ۱۲۳،۱۲۲

س : مؤطاواحمدونسائي بحواله زرقاني

تاریخ میں بیلڑائی بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہوئی ہے اوراس کے بعض حصے نہایت دلچیپ ہیں۔ دراصل عمروا یک نہایت نا مورشمشیرزن تھااورا پنی بہادری کی وجہ سے اکیلا ہی ایک ہزار سپاہی کے برابر سمجھا جاتا تھا۔ اور چونکہ وہ بدر کے موقع پر خائب وخاسر ہوکر واپس گیا تھااس لئے اس کا سینہ مسلمانوں کے خلاف بغض وانقام کے جذبات سے بھرا ہوا تھا۔ اس نے میدان میں آتے ہی نہایت مغرورانہ لہجے میں مبارز طبلی کی یے بعض صحابہ اس کے مقابلہ سے کتر اتے تھے گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حضرت علی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے مقابلہ کے لئے آگے نکلے تا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تلواران کو عنایت فر مائی اوران کے واسطے دعا کی ہے۔

حضرت علی ٹے نہ آگر ہو ہو کر عمرو سے کہا۔ میں نے سنا ہے کہ تم نے بدع ہدکیا ہوا ہے کہ اگر قریش میں سے کہ گئی ہوت کے عمرو نے کہا۔ ہاں مصلح سے کوئی شخص تم سے دوبا توں کی درخواست کرے گا تو تم ان میں سے ایک بات ضرور مان لوگے۔ عمرو نے کہا۔ ہاں ' حضرت علی نے کہا' ' تو پھر میں پہلی بات تم سے یہ کہا تہوں کہ مسلمان ہوجا وَ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مان کر خدائی انعامات کے وارث بنو۔ ''عمرو نے کہا یہ نہیں ہوسکتا۔ حضرت علی نے کہا۔ اگر یہ سبحتا تھا کہ کوئی فی میرے ساتھ لڑنے نے کو تیار ہوجا و ہے اس پر عمر و بننے لگ گیا اور کہنے لگا میں نہیں سبحتا تھا کہ کوئی شخص مجھ سے بدالفاظ کہ سکتا ہے۔ ' پھراس نے حضرت علی کا نام ونسب پو چھاا وران کے بتا نے پر کہنے لگا'' جیتیج! تم ابھی بچے ہو۔ میں تمہارا خون نہیں گرانا چا ہتا اپنے بڑوں میں سے کسی کو جیجو۔ کے عمروجوش میں اندھا ہوکرا پنے گوڑ دے سے کو دیڑا اور اس کی کوئییں کا ٹ کرانے میں تامل نہیں ہے۔ ' اس پر عمروجوش میں اندھا ہوکرا پنے گوڑ دے سے کو دیڑا اور اس کی کوئییں کا ٹ کرانے مینی پر تلوار پھرا کی کہ وہ عمروجوش میں اندھا ہوکرا پنے گوڑ دو نے ایساوار کیا کہ وہ اس نے اور انہیں کسی قدر زخمی کیا مگر ساتھ ہی حضرت علی نے ان کی ڈھال کو تلم کرتی ہوئی ان کی بیشانی پر گئی۔ اور انہیں کسی قدر زخمی کیا مگر ساتھ ہی حضرت علی نے ان کی ڈھال کو تلم کرتی ہوئی ان کی بیشانی پر گئی۔ اور انہیں کسی قدر زخمی کیا مگر ساتھ ہی حضرت علی نے ان کی ڈھال کو تلم کوئی تھوئی خوارا اور جان دے دی۔ ق

کیکن اس جزوی اوروقتی غلبہ کاعام لڑائی پرکوئی اثر نہیں تھا۔اوریہ دن مسلمانوں کے لئے نہایت

ا: خميس جلداصفحه ۱۳۵ عن بشام تا: خميس جلداصفحه ۵۴۸ م

س : ابن سعد جلد ٢ صفحه ٢ هـ : ابن مشام ٢ : زرقاني جلد ٢ صفح ١١٣

ے: خمیس جلداصفحہ ۵۲۷ وزرقانی م : ابن ہشام <u>و</u>: خمیس وزرقانی وابن ہشام

تکلیف اور پریشانی اورخطرے کے دن تھے اور جوں جوں پیرمحاصرہ لمبا ہوتا جاتا تھا مسلمانوں کی طاقت مقابلہ لا زماً کمزور ہوتی جاتی تھی اور گوان کے دل ایمان واخلاص سے پر تھے مگرجسم جو مادی قانون اسباب کے ماتحت چلتا ہے مضمحل ہوتا چلا جار ہا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات کو دیکھا تو آ پٹ نے انصار کےرؤساء سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ کو بلا کرانہیں سارے حالات جتلائے اور مشورہ ما نگا کہان حالات میں ہمیں کیا کرنا جا ہے اورساتھ ہی اپنی طرف سے بیدذ کرفر مایا کہا گرتم لوگ چا ہوتو یہ بھی ہوسکتا ہے کہ قبیلہ غطفان کومدینہ کے محاصل میں سے کچھ حصہ دینا کر کے اس جنگ کوٹال دیا جاوے۔سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ نے بک زبان ہو کرعرض کیا کہ''یار سول اللہ! اگرآ پ کواس بارہ میں کوئی خدائی وحی ہوئی ہے تو سرتسلیم نم ہے اس صورت میں آپ بے شک خوشی سے اس تجویز کے مطابق كارروائي فرمائيں ـ'' آپ نے فرمايا' دنہيں نہيں مجھے اس معاملہ ميں وحي كوئي نہيں ہوئى ميں تو صرف آپ لوگوں کی تکلیف کی وجہ سے مشورہ کے طریق پر پوچھا ہوں۔' سعدین نے جواب دیا کہ' پھر ہمارا پیمشورہ ہے کہ جب ہم نے شرک کی حالت میں بھی کسی دشمن کو کچھ ہیں دیا تواب مسلمان ہوکر کیوں دیں۔واللہ ہم انہیں تلوار کی دھار کے سوا کچھنہیں دیں گے۔'' کے چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوانصار ہی کی وجہ سے فکر تھا جومدینہ کے اصل باشندہ تھے اور غالبًا اس مشورہ میں آپ کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ انصار کی ذہنی کیفیت کا پیته لگا ئیں کہ کیاوہ ان مصائب میں پریشان تو نہیں ہیں۔اورا گروہ پریشان ہوں تو ان کی دلجوئی فر مائیں ۔اس لئے آپ نے پوری خوثی کے ساتھ ان کے اس مشورہ کو قبول فر مایا اور جنگ جاری رہی ۔ جنگ کے دوران میں مسلسل مصروفیت اور پریشانی کی وجہ سے صحابہ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی کئی وقت کا فاقہ بھی ہوجا تا تھا۔ چنانچہ ایک دن بعض صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فاقہ شی کی شکایت کی اور عرض کیا کہ ہم کئی دن ہے اپنے پیٹوں پر پھر باندھے پھرتے ہیں۔اس پرآپ نے اپنے شکم مبارک پر سے کپڑا ہٹا کر دکھایا تو دو پھر باند ھے ہوئے تھے کان فاقہ کشیوں کے ساتھ جنگ کے دوسرے مصائب نے مل کرمسلمانوں کے لئے نہایت تکلیف دہ حالات پیدا کرر کھے تھے اور ہروقت کے خطرے کے اندیشے کی وجہ سے جواثر ان کے دل ور ماغ اوراعصاب پریرٹا تا تھاوہ مزید براں تھا۔ اور طبعًا اس مصیبت کا سب سے زیا دہ بو جھ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم پر تھا۔ چنا نچہ اُ مسلمہ روایت کر تی ہیں کہ میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ساتھ بہت سے غزوات میں رہی ہوں لیکن آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم

کے لئے جس قدر سخت غزوہ خندق تھاا لیہا کوئی اورغز وہ نہیں گز را۔اس غزوہ میں آپ کو بے انتہا تکلیف اور پریشانی بر داشت کرنی پڑی اور صحابہ کی جماعت کو بھی سخت مصائب کا سامنا ہوا اور بیدن بھی سخت سر دی اور مالی تنگی کے دن تھے۔ل

دوسری طرف شہر میں مستورات اور بچوں کا بیرحال تھا کہ آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کوعمو ماً شہر کے ایک خاص حصہ میں جوایک گونہ قلعہ کا رنگ رکھتا تھا جمع کروا دیائ<sup>ی</sup> مگران کی خاطرخواہ حفاظت کے لئے کا فی مسلمان فارغ نہیں کئے جاسکتے تھےاورخصوصاًا پسےاوقات میں جبکہ میدان جنگ میں دشمن کےحملوں كا زياده زور ہوتا تھا مسلمان خواتين اور بچے قريباً بالكل غير محفوظ حالت ميں رہ جاتے تھے اوران كى حفاظت کے لئے صرف ایسے مردرہ جاتے تھے جوکسی وجہ سے میدان جنگ کے قابل نہ ہوں۔ چنانچے کسی ا یسے ہی موقع سے فائدہ اٹھا کریہودیوں نے شہر کے اس حصہ برحملہ آ ور ہوجانے کی تجویز کی جس میں ا مستورات اور بیج جمع تھے اور جاسوی کی غرض سے انہوں نے اپناایک آ دمی اپنے آ گے آ گے اس محلّہ میں بھیجا۔اس وقت اتفاق سے عورتوں کے قریب صرف ایک صحابی حسان بن ثابت شاعر موجود تھے سے جودل کی غیرمعمولی کمزوری کی وجہ سے میدان جنگ میں جانے کے قابل نہیں تھے۔عورتوں نے جب اس دشمن یہودی کوایسے مشتبہ حالات میں اپنے جائے قیام کے آس پاس چکر لگاتے دیکھا تو صفیہ بنت عبدالمطلب نے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پھو پھی تھیں حسان سے کہا کہ بیخض معاند یہودی ہے اوریہاں جاسوسی اورنثرارت کے لئے چکرلگا رہا ہے اسے قتل کردو تا کہ واپس جا کر وہ کسی فتنہ کا موجب نہ بنے مگر حسان کواس کی ہمت نہ ہوئی جس پر حضرت صفیہ نے خود آ گے نکل کراس یہودی کا مقابلہ کیا اوراسے مار کر گرا دیا<sup>ع</sup> اور پھرانہی کی تجویز سے بیقراریایا کہاس یہودی جاسوس کا سرکاٹ کر قلعہ کی اس سمت میں گرا دیا جاوے جہاں یہودی جمع تھے تا کہ یہودیوں کومسلمان عورتوں پرحملہ آور ہونے کی ہمت نہ پڑے اور وہ یہ مجھیں کہان کی حفاظت کے لئے اس جگہ کا فی مردموجود ہیں۔ چنانچہ بیرتد بیر کارگر ہوئی اور اس موقع پریہودی لوگ مرعوب ہوکر واپس چلے گئے۔ <sup>ہے</sup>

یہ وقت مسلمانوں پر ایک شخت مصیبت کا وقت تھا۔ چنانچہ اس مصیبت کی شختی سے گھبرا کر چند صحابہ آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللّٰہ! جوصورت حال ہے

ا: تاریخ خمیس جلداصفحه ۵۴۶ ۲ تا بن بشام وابن سعدوخمیس س : خمیس وابن بشام

سي: ابن ہشام هـ ۵۵: الخميس جلداصفحه ۵۵

حسن اتفاق سے اسی وقت یا اس کے قریب قریب ایک شخص نعیم بن مسعود جو قبائل غطفان کی شاخ فلیدا شجع سے تعلق رکھتا تھا جو اس جنگ میں مسلمانوں کے خلاف کڑر ہے تھے مدینہ میں پہنچ گیا۔ بیشخص دل میں مسلمان ہونے کی اطلاع نہیں تھی۔اس حالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے کمال ہوشیاری سے ایسی تدبیراختیار کی جس سے کفار میں پھوٹ پیدا ہوگئی۔ اس التھاتے ہوئے اس نے کمال ہوشیاری سے ایسی تدبیراختیار کی جس سے کفار میں پھوٹ پیدا ہوگئی۔ اس

ا: منداحمہ بحوالہ زرقانی ۲: بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ خندق ۳: زرقانی کا : ابن سعد جلد ۲ صفی اللہ علیہ وسلم کے بیروایت کی ہے کہ فیم بن مسعود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہواتھا اور پھر خود آپ نے اسے اس ڈیوٹی پرلگایا کہ کسی طرح حسن تد ہیر سے کفار کوواپس لوٹا دے۔ اگراییا ہوا ہوتو اصولاً بیر قابل اعتراض نہیں ہے۔ گراصول روایت کی روسے بیر بات درست ثابت نہیں ہوتی کیونکہ اول تو ابن ہشام نے اس واقعہ کو بغیر سند کے بیان کیا ہے گراس کے مقابلہ میں ابن سعد نے اپنی روایت کی سندد کی کے در دیکھوا بن سعد جلد ۲ صفحہ کا معاوہ ازیں ابن ہشام والی روایت کو جسے محدث شیرازی نے القاب میں نقل کیا ہے محققین نے ضعیف قرار دیا ہے۔ (دیکھو الجامع الصغیر کلسیوطی جلد ۲ صفحہ کی واقعہ یہی معلوم ہوتا ہے کہ فیم نے بطورخود بہدیر کی تھی۔ واللہ اعلم

سب سے پہلے نعیم بن مسعود قبیلہ بنو قریظہ کے پاس گیا۔اور چونکہان کے ساتھاس کے پرانے تعلقات تھےوہ ان کےرؤساء سےمل کر کہنے لگا کہ میرے خیال میں تم نے بیا چھانہیں کیا کہ محمصلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدعہدی کر کے قریش وغطفان کے ساتھ مل گئے ہو۔ قریش وغطفان تو یہاں مدینہ میں صرف چند دن کےمہمان ہیں ۔مگرتم لوگوں نے بہرحال یہاں رہنا ہے کیونکہ تمہارا بدوطن ہےاوریہاں مسلمانوں کے ساتھ ہی تمہارا واسطہ پڑنا ہے اورتم یہ یا در کھو کہ قریش وغیرہ یہاں سے جاتے ہوئے تمہارا کوئی خیال نہیں کریں گےاورتمہیں یونہی مسلمانوں کے رحم پر چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ پستم کم از کم ایبا کرو کہ قریش و غطفان سے کہو کہ بطور رینمال کے اپنے کچھ آ دمی تمہارے حوالہ کردیں تا کہ تمہیں اطمینان رہے کہ تمہارے ساتھ کوئی غداری نہیں ہوگی ۔رؤساء بنوقر بظہ کونعیم کی بیہ بات سمجھ آگئی اوروہ اس بات بر آ مادہ ہوگئے کہ قریش سے رینمالوں کا مطالبہ کریں تا کہ بعد میں انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہو۔اس کے بعد نعیم بن مسعود قریش کے رؤساء کی طرف گیااور جا کر کہنے لگا کہ بنوفتریظہ خائف ہیں کہ کہیں تمہارے چلے جانے کے بعد انہیں کسی مصیبت کا سامنا نہ ہواس لئے وہ تمہارے اس اتحاد میں متزلزل ہورہے ہیں اور بیارادہ کررہے ہیں کہ بطور ضانت کے تم سے چند برغمالوں کا مطالبہ کریں۔ مگرتم ان کو ہر گزیرغمال نہ دینا کہیں ایسانہ ہو کہ وہ تم سے غداری کر کے تمہارے برغمال مسلمانوں کے حوالہ کردیں وغیرہ وغیرہ ۔اسی طرح اس نے اپنے قبیلہ غطفان کے پاس جاکراسی قتم کی باتیں کیں کیا اب خدا کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ قریش وغطفان پہلے سے ہی یہ تجویز کررہے تھے کہ مسلمانوں پر پھرایک متحدہ حملہ کیا جاوے اور یہ حملہ شہر کے حیاروں اطراف میں ایک ہی وقت میں کیا جاوے تا کہ مسلمان اپنی قلت تعداد کی وجہ سے اس کا مقابلہ نہ کرسکیں اورکسی نہ کسی جگہ سے ان کی لائن ٹوٹ کرحملہ آوروں کوراستہ دے دے ۔اس ارادے کے ماتحت انہوں نے بنو قریظہ کوکہلا بھیجا کہ''محاصرہ لمبا ہور ہاہے اورلوگ ننگ آ رہے ہیں۔ پس ہم نے یہ بجویز کی ہے کہ سب قبائل مل کرکل کے دن ایک متحدہ حملہ مسلمانوں پر کریں اس لئے تم بھی کل کے حملہ کے واسطے تیار ہوجاؤ۔ بنوقر یظہ نے جن کے ساتھ نعیم بن مسعود کی پہلے سے بات ہو چکی تھی یہ جواب دیا کہ کل تو ہمارا سبت کا دن ہے اس لئے ہم معذور ہیں اور ویسے بھی جب تک آپ لوگ اس ضانت کے طور پر کہ آپ کی طرف سے بعد میں ہمارے ساتھ غداری نہیں ہوگی اپنے کچھ آ دمی ہمارے حوالے نہ کر دیں ہم اس حملہ میں شامل نہیں ہو سکتے ۔ جب قریش وغطفان کو بنو قریظہ کا پیر جواب گیا تووہ حیران رہ گئے اور کہنے لگے کہ

واقعی نعیم نے سے کہا ہے کہ بنو قریظہ ہماری غداری پر تلے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف جب بنو قریظہ کو قریظہ کو قریش نظم نے مددکوآ نا ہے تو یسے آؤ۔ تو بنو قریظہ نے کہا کہ قریش و فقط نان کی نیت بخیر نہیں ہے اور اس طرح نعیم کی حسن تدبیر سے نفار کے کیمیں مٹیں انشقاق واختلاف کی صورت پیدا ہوگئی۔ ا

یہ وہ تد ہیر ہے جو نعیم نے اختیار کی مگر نعیم کا بیکمال ہے کہ اس نے ایسے نازک مشن کی ادا یکی میں بھی حتی الوسع کوئی الی بات اپنے منہ ہے نہیں نکالی جو معین طور پر کذب بیانی کے نام ہے موسوم کی جاسکے۔

باقی الطائف الحیل کے طریق پر کوئی تد ہیرا ختیار کرنا یا کوئی ایسا داؤ چلنا جس سے انسان دشمن کے شرسے محفوظ ہو سکے سو بیکوئی قابل اعتراض بات نہیں ہے بلکہ جنگی فن کا ایک نہایت مفید حصہ ہے جس سے طالم دشمن کو خائب و خاسر کرنے اور بے جاکشت و خون کے سلسلے کورو کئے میں بہت مدد کی جاستی ہے۔

ممکن ہے کہ فیم بن مسعود کی اس المن پیند کوشش کا نتیجہ ضائع چلا جاتا اور ایک عارضی لغوش و تزلزل کے بعد رات کو ایک نہایت تحت آئدھی چلی ۔ عبر سے نے لفار کے وسیح کیمپ میں جوا کہ ان واقعات کے بعد رات کو ایک نہایت سخت آئدھی چلی ۔ عبر سے نے لفار کے وسیح کیمپ میں جوا کہ واقع جگہ میں واقع جاتا اور ایک خلی جگہ میں واقع جاتا ایک خطون کے بادش نے لوگوں کے کانوں اور آٹکھوں کھا ایک خطرناک طوفان بے تمیزی بر پاکر دیا۔ خیمے اکھڑ گئے۔ قنا توں کے پردے ٹوٹ ٹوٹ کوٹ کر اڑگئے۔

ہنڈیاں الٹ الٹ کر چوکھوں میں گر کئیں ہے اور ریت اور کنگر کی بارش نے لوگوں کے کانوں اور آٹکھوں اور خضون کو کو کر اور گئے۔

مطابق رات کے وقت نہایت النزام کے ساتھ روشن رکھی جاتی تھیں اور ہو اُدھر وسی مواشاک کی طرح اڑ کر مطابق رات کے وقت نہایت النزام کے ساتھ روشن رکھی جاتی تھیں اور جو پہلے ہی محاصرہ کے تکلیف دہ طول اور بھنے لگر گئیں ہے ان مناظر نے کفار کے وجم بہت تھا یک ایسا دھالگایا کہ پھر وہ سنجس اتحاد دیوں کی باہمی بے اعتمادی کے تکا تج جے بے مترازل ہور ہے تھا یک ایسا دھالگایا کہ پھر وہ سنجس نہ سکے اور صح سے بہلے بہلے میں جاعتمادی کے تکا تھر کے ایک مقار سے سندان ہوگیا۔

نہ سکے اور شرح سے بہلے بہلے میں خانوں افتی انسان کو خوب اسے سے مترازل ہور ہے تھا یک ایساد ھکالگایا کہ پھر وہ سنجس نہ بسال بھا در شرح سے بہلے بہلے میں خانوں افتی انسان کو کو بار سے ان ہوگیا۔

چنانچہ ایسا ہوا کہ جب اس آندھی کا زور ہوا تو ابوسفیان نے اپنے آس پاس کے قریشی رؤساء کو بلاکر کہا کہ ہماری مشکلات بہت بڑھر ہی ہیں اب یہاں زیادہ تھہرنا مناسب نہیں ہے۔اس لئے بہتر ہے کہ ہم واپس چلے جائیں اور میں تو بہر حال جاتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے آدمیوں کو واپسی کا حکم دیا اور پھر

یر<sub>ه</sub>: ابن مشام وزرقانی

ا: ابن ہشام

س : زرقانی جلد اصفح ۲۲ او خمیس جلد اصفح ۵۵۲

سو: ابن سعد

اپنے اونٹ پر سوار ہوگیا گر گھبرا ہٹ کا بی عالم تھا کہ اونٹ کے پاؤں کھو لنے یا د نہ رہے اور سوار ہونے کے بعد اونٹ کے بعد اونٹ کے حرکت نہ کرنے سے یاد آیا کہ اونٹ کے پاؤں ابھی تک نہیں کھولے گئے اس وقت عکر مہ بن ابوجہل ابوسفیان کے پاس کھڑا تھا اس نے کسی قد ریخی سے کہا کہ ابوسفیان! تم امیر العسکر ہو کر لشکر کو چھوڑ کر بھا گے جارہے ہوا ور تہہیں دوسروں کا خیال تک نہیں ہے۔ اس پر ابوسفیان شرمندہ ہوا اور اونٹ چھوڑ کر بھا گے جارہے ہوا ور تہہیں جاتا مگرتم لوگ جلدی تیاری کر واور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلوئے چنا نچہ لوگ جلد جیاں با مگرتم لوگ جلدی تیاری کر واور جس قدر جلد ممکن ہو یہاں سے نکل چلوئے چنا نچہ لوگ جلد جیاری میں لگ گئے اور ابوسفیان تھوڑی دیر کے بعد اپنے اونٹ پر سوار ہو کر واپس روانہ ہوگیا۔ اس وقت تک بنو غطفان اور دوسر سے قبائل کو قریش کے اس فرار کاعلم تک نہیں تھا۔ مگر جب قریش کا کیمپ سرعت کے ساتھ خالی ہونا شروع ہوا تو دوسروں کو بھی اس کی اطلاع ہوئی جس پر انہوں نے بھی گھبرا کرکوچ کا اعلان کر دیائے اور بنو قریظہ بھی اپنے قلعوں کے اندر چلے گئے۔ وار سطرح صبح کی بنو قریظہ کے ساتھ بنونسیر کارئیس جی بن اخطب بھی ان کے قلعوں میں چلا آیا۔ وادراس طرح صبح کی سفیدی نمودار ہونے سے پہلے پہلے سارا میدان خالی ہوگیا اور ایک فوری اور مجرالعقول تغیر کے طور پر مسلمان مفتوح ہوتے ہوتے ہوتے و قاتی بن گئے۔

اسی رات جبہہ کفاراس طرح خود بخو دمیدان جنگ سے بھاگ رہے تھے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اردگرد کے صحابہ کو مخاطب فرما کر آواز دی کہتم میں سے کوئی ہے جواس وقت جائے اور لشکر کفار کا حال معلوم کرے؟ لیکن صحابہ روایت کرتے ہیں کہ اس وقت سردی کی اس قدر شدت تھی اور پھرخوف اور تھکان اور بھوک کا بیعا لم تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص اپنے اندر بیطا فت نہیں پاتا تھا کہ جواب میں پچھ عرض کرسکے یا اپنی جگہ سے حرکت کرے نے آخر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نام لے کرحذیفہ بن بمان کو بلایا۔ جس پروہ سردی سے شخرتے ہوئے اٹھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑے ہوگئے ہے گوبلایا۔ جس پروہ سردی سے شخرتے ہوئے اٹھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آکر کھڑے اور فرما یک میں بنچے گی ہے بستم چیکے کفار موز مالی ٹالی ڈرونہیں اور اطمینان رکھوانشاء اللہ تنہمیں کوئی تکلیف نہیں بنچے گی ہے بستم چیکے چیکے کفار اور فرمایا تم بالکل ڈرونہیں اور اطمینان رکھوانشاء اللہ تنہمیں کوئی تکلیف نہیں بنچے گی ہے بستم چیکے چیکے کفار

ا: ابن ہشام وابن سعد وطبری ع: سیرة حلبیہ سع: ابن ہشام

س : خميس وزرقانی ۵ : ابن بشام حالات غزوه بنوقر يظه

<u>۲</u>: مسلم کتاب الجہاد کے: ابن ہشام وطبری

<u>۸</u>: مسلم حالات غزوه خندق <u>9</u>: زرقانی جلد اصفحه ۱۸ اوخمیس جلد اصفحه ۵۵ ا

کے کیمپ میں چلے جاؤاورکس سے کوئی چھٹر چھاڑ نہ کرواور نہ اپنے آپ کوظا ہر ہونے دولے حذیفہ کہتے ہیں کہ جب میں روانہ ہوا تو میں نے دیکھا کہ میرے بدن میں سردی کا نام ونشان تک نہیں تھا بلکہ میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا ایک گرم جمام میں سے گزرر ہا ہوں۔ نا اور میری گھبراہ نے بالکل جاتی رہی۔ تاس وقت رات کی تاریکی پورے طور پر اپنی حکومت جمائے ہوئے تھی۔ میں بالکل نڈر ہوکر گرچکے چپکے کفار کے کیمپ کے اندر پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ابوسفیان ایک جگہ کھڑا ہوا آگ سینک رہا تھا۔ میں نے اسے دیکھے کر جھٹ اپنی تیر کمان سید تھی کر لی اور قریب تھا کہ میں اپنا تیر چلا دیتا مگر پھر مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشادیا دآگیا اور تیر چلا نے سے رک گیا اور آگر اس وقت میں تیر چلا دیتا تو ابوسفیان اپنے آدمیوں کووایسی کا حکم دے تو ابوسفیان اسے آدمیوں کووایسی کا حکم دے رہا تھا اور پھروہ میرے سامنے ہی اونٹ پر سوار ہوگیا مگر گھبرا ہے گی وجہ سے اسے اپنے اونٹ کے پاؤں تک کھولئے یا ذہیں رہے۔ اس کے بعد میں واپس چلاآیا۔

جب میں اپنے کیمپ میں پہنچا۔ اس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے تھے میں نے آپ کے فارغ ہونے تک انتظار کیا اور پھر آپ کوسارے واقعہ کی اطلاع دی جس پر آپ نے خدا کاشکرا دا کیا اور فر مایا کہ یہ ہماری کسی کوشش یا طاقت کا نتیجہ نہیں ہے بلکہ مخض خدا کے فضل کی وجہ سے ہے جس نے اپنے دم سے احزاب کو پسپا کر دیا۔ اس کے بعد کفار کے فرار ہونے کی خبر فوراً سارے مسلمان کیپ میں مشہور ہوگئی۔ شاباسی موقع پر آپ نے یہ بھی فر مایا کہ اُلان نسخہ زُوہ ہے مُ وَ لاَ یَسغُزُووُ نَسَا۔ لاَ یعن' آئندہ ہم قریش کے خلاف کلیں گے گرانہیں ہمارے خلاف نکلنے کی ہمت نہیں ہوگی۔''

الغرض کم وہیش ہیں دن کے محاصرہ کے بعد کفار کالشکر مدینہ سے بے نیل مرام واپس چلا گیااور بنوقر یظہ جو ان کی مدد کے لئے نکلے تھے وہ بھی اپنے قلعہ میں واپس آ گئے ی<sup>کے</sup> اس لڑائی میں مسلمانوں کا جانی نقصان زیادہ نہیں ہوا یعنی صرف پانچ چھآ دمی شہید ہوئے مگر قبیلہ اوس کے رئیس اعظم سعد بن معاذ کو ایسا کاری زخم آیا کہ وہ بالآخراس سے جانبر نہ ہو سکے اور یہ نقصان مسلمانوں کے لئے ایک نا قابل تلافی

ا: ابن هشام التغزوه خندق سا: زرقانی

س : مسلم حالات غزوه خند ق 🔑 : ابن ہشام وطبری وزرقانی

٢ٍ: بخارى كتاب المغازى حالات غزوه خنرق كي: خميس جلد اصفح ٣٥٥٣

نقصان تھا۔ کفار کے شکر میں سے صرف تین آ دمی قتل ہوئے ، لیکن اس جنگ میں قریش کو پچھالیا دھکالگا کہ اس کے بعدان کو پھر بھی مسلمانوں کے خلاف اس طرح جتھہ بنا کر نگلنے یا مدینہ پر جملہ آ ورہونے کی ہمت نہیں ہوئی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی لفظ بلفظ بوری ہوئی۔

لشکر کفار کے چلے جانے کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی صحابہ کووالیسی کا حکم دیا اور مسلمان میدان کارزار سے اٹھ کر مدینہ میں داخل ہو گئے ،لیکن ابھی آپ اپنے گھر میں پہنچے ہی تھے کہ بنوقر یظہ کے ساتھ لڑائی کی صورت پیدا ہوگئی اور بغیراس کے کہ آپ مدینہ میں ایک رات بھی آ رام کی گزار سکیں آپ کو ان کے مقابلہ کے لئے گھر سے نکلنا پڑا مگراس کی تفصیل آگے آتی ہے۔

جنگ خندق مااحزاب جواس طرح غير متوقع اورنا گهانی طور پر اختنام کو پینچی ايک نهايت می خطرناک جنگ تھی۔اس سے بڑھ کر کوئی ہنگا می مصیبت اس وقت تک مسلمانوں پرنہیں آئی تھی اور نہ ہی اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کوئی اتنی بڑی مصیبت ان پر آئی۔ بیایک خطرناک زلزلہ تھا جس نے اسلام کی عمارت کو جڑ سے ہلا دیا اور جس کے مہیب منا ظر کود مکھ کرمسلمانوں کی آتھے ہیں پتھرا گئیں اوران کے کلیجے منہ کوآنے لگ گئے اور کمزورلوگوں نے سمجھ لیا کہ بس اب خاتمہ ہے اور اس خطرناک زلز لے کے دھکے کم وہیش ایک ماہ تک ان پر آتے رہے اور کئی ہزار خونخو ار درندوں نے ان کے گھروں کا محاصرہ کر کےان کی زند گیوں کو تلخ کئے رکھا اوراس مصیبت کی تلخی کو بنوقتر یظہ کی غداری نے ۔ د گنا کردیااوراس سارے فتنہ کی تہ میں بونضیر کے وہ محسن کش یہودی تھے جن پر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے احسان کر کے ان کو مدینہ سے امن وامان کے ساتھ نکل جانے کی اجازت دے دی تھی۔ بیانہی یہودی رؤساء کی اشتعال انگیزی تھی جس سے صحرائے عرب کے تمام نامور قبیلے عداوت اسلام کے نشے میں مخمور ہوکر مسلمانوں کوملیا میٹ کرنے کے لئے مدینہ پر جمع ہو گئے تھے اور پیقطعی طور پریقینی ہے کہ اگراس وقت ان وحثی درندوں کوشہر میں داخل ہوجانے کا موقع مل جاتا توایک واحدمسلمان بھی زندہ نہ بچتااورکسی یا کبازمسلم خاتون کی عزت ان لوگوں کے نایا کے حملوں سے محفوظ نہ رہتی ۔ مگریچ خش اللہ تعالیٰ کا فضل اوراس کی قدرت کا غیبی ہاتھ تھا کہ اس ٹڈی دل کو بے نیل مرام واپس ہونا پڑا۔اورمسلمان شکروامتنان کے ساتھ امن واطمینان کا سانس لیتے ہوئے اپنے گھروں میں واپس آ گئے ۔ مگر بنو قریظہ کا خطرہ ابھی تک اسی طرح قائم تھا۔ بیلوگ نہایت خطرنا ک صورت میں اپنی غداری کا مظاہرہ کر کے اب امن وا مان کے ساتھا بیے قلعوں میں محفوظ ہو گئے تھے اور سمجھتے تھے کہ اب کو کی شخص ہمارا کچھ نہیں بگا ڑسکتا

لیکن بہرحال ان کے فتنہ کا سدباب ضروری تھا کیونکہ ان کا وجود مدینہ میں مسلمانوں کے لئے ہرگز ایک مارآ ستین سے کم نہ تھا۔اور دوسری طرف بنونضیر کا تجربہ بتاتا تھا کہ بیسانپ ایسا ہے کہ اسے گھرسے باہر نکالنا بھی ایسا ہی خطرناک ہے جبیسا کہ اسے اپنے گھر میں رہنے دینا۔

## بنوقر یظه کی غداری اور مدینه میں یہود کا خاتمہ

## قانون شادی وطلاق

غزوہ بنوقر یظه ذوقعدہ ۵ ہجری مطابق مارچ واپریل ۲۲۷ء جب آنخضرت صلی الله علیہ وسلم \_\_\_\_\_\_\_ غزوہ خندق سے فارغ ہوکرشم

میں واپس تشریف لائے تو ابھی آپ بشکل ہتھیا روغیرہ اتار کرنہانے دھونے سے فارغ ہی ہوئے تھے کہ آپ کوخدا کی طرف سے تشفی رنگ میں یہ بتایا گیا کہ جب تک بنوقریظہ کی غداری اور بغاوت کا فیصلہ نہ ہوجا تا آپ کو ہتھیا رنہیں اتار نے چاہئے تھے اور پھر آپ کو یہ ہدایت دی گئی کہ آپ بلاتو قف بنوقریظہ کی طرف روانہ ہوجا کیں ۔ اس پر آپ نے صحابہ میں عام اعلان کروا دیا کہ سب لوگ بنوقریظہ کے قلعوں کی طرف روانہ ہوجا کیں اور نماز عصر و ہیں بہنچ کرا دا کی جاوے ۔ اور آپ نے حضرت علی گو صحابہ کے ایک دستے کے ساتھ فور اُ آگے روانہ کر دیا۔

جب حضرت علی وہاں پہنچے تو بجائے اس کے کہ بنوقریظہ (جن میں غزوہ خندق کے بعد بنونضیر کا رئیس اعظم اور فتنہ کا بانی مبانی حیی بن اخطب بھی اپنے وعدہ کے مطابق آ کرشامل ہوگیا تھا) اپنی غداری و بعناوت پر اظہارندامت کر کے عفوور حم کے طالب بنتے انہوں نے برملاطور پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوگالیاں دیں ۔ آاور کمال بے حیائی اور کمینگی کے طریق پرازواج مطہرات کے متعلق بھی نہایت نا گوار بد زبانی کی ۔ آ

حضرت علی اوران کے دیتے کے روانہ ہو چکنے کے تھوڑی دیر بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسلح ہوکر مدینہ سے روانہ ہوئے ۔اس وقت آپ ایک گھوڑ ہے پرسوار تھے اور صحابہ کی ایک بڑی جماعت آپ کے ساتھ تھی۔ جب آپ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پنچے تو حضرت علی نے جو تھوڑی دور تک آپ کے استقبال کے لئے والیس آگئے تھے آپ سے عرض کیا کہ' یارسول اللہ! میرے خیال میں آپ کو خود آگے تشریف لے جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم لوگ انشاء اللہ کافی ہوں گے۔ آپ سمجھ گئے اور فرمانے لگے'' کیا بنو قریظہ نے میرے متعلق کوئی برزبانی کی ہے؟'' حضرت علی نے عرض کیا ہاں یارسول اللہ! آپ نے فرمایا۔ خیر ہے چلو قَدُ اُو ُ ذِی مُوسلی بِاکُشَو مِنْ هلذَا ۔ یعنی'' موسی کو کوان لوگوں کی طرف سے اس سے بھی زیادہ تکالیف کینچی تھیں۔ عض آپ آگے بڑھے اور بنو قریظہ کے ایک کنوئیس پر پہنچ کر شیاں دیا۔ ع

شروع شروع میں تو یہودی لوگ سخت تمرداورغر ور ظاہر کرتے رہے حتیٰ کہ چندمسلمان جوان کے قلعہ کی دیوار کے پاس ہوکر ذرا آ رام کرنے بیٹھے تھان پرایک یہودی عورت بنا تہنا می نے قلعہ کے اوپر سے ا یک بھاری پھر بھینک کران میں سے ایک آ دمی خلاد نا می کوشہید کر دیا اور باقی مسلمان پچ گئے <sup>ع</sup> کیکن جو ں جوں وفت گزرتا گیاان کومحاصرہ کی تختی اورا بنی بے بسی کا احساس ہونا شروع ہوااور با لآخرانہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کیا کرنا جاہئے۔اس مشورہ میں ان کے رئیس کعب بن اسد نے ان کے سامنے تین تجاویز پیش کیں اور کہا کہ''ان میں سے جوبھی تمہیں پسند ہواہے اختیار کرلو۔ پہلی تجویزیہ ہے، کہ ہم محرٌ پرایمان لاکرمسلمان ہوجائیں کیونکہ اگر پچ یو جھا جاوے تو محرٌ کی صدافت عیاں ہو چکی ہے اور ہماری کتب میں بھی اس کی تصدیق یائی جاتی ہے اور جب ہم مسلمان ہوجائیں گے تولاز ماً یہ جنگ رک جائے گی۔'' مگرلوگوں نے اس تجویز کوتختی کے ساتھ رد کر دیا اور کہا ہم ایسا بھی نہیں کریں گے۔جس پر کعب نے کہا کہ'' پھرمیرا دوسرامشورہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں اورغورتوں گوتل کردیں اور پھرعوا قب کی طرف سے بے فکر ہوکرتلواریں لیں اورمیدان میں نکل جائیں اور پھر جو ہوسو ہو۔''لوگوں نے کہا یہ بھی ہمیں منظور نہیں کیونکہ بچوں اورعورتوں کو مارکر ہماری زندگی کیا رہے گی ۔کعب نے جواب دیا کہ''اچھاا گریہ بھی منظور نہیں تومیری آخری تجویز ہے ہے کہ آج سبت کی رات ہے اور حُمدً اور اس کے اصحاب آج اپنے آپ کو ہماری طرف سے امن میں سمجھتے ہوں گے پس آج رات ہم قلعہ سے نکل کر محمدًا وراس کے ساتھیوں پر شب خون ماریں اور بعیر نہیں کہان کی غفلت کی وجہ سے ہم انہیں مغلوب کرلیں۔'' مگر بنوقریظہ نے اس تجویز کے

ا: حضرت علی گامنشاء پین کھا کہ آپ کو بنو قریظہ کی گالیاں من کرخواہ خواہ ملال ہوگا اس لئے آپ نہ جائیں تو بہتر ہے ۲: ابن سعد جلد ۲ صفحہ ۵۲،۵۵ وطبری ۱۵۰۱

مانے سے بھی انکار کر دیا اور کہا کہ آگے ہی ہماری قوم سبت کی بے حرمتی کی وجہ سے سنح کی جا چکی ہے پس اب ہم مزید بے حرمتی کرکے اپنی تاہی کا خود نئے نہیں بوسکتے۔اس طرح کعب کی ساری تجاویز رد ہوگئیں اور معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔ ا

آخر جب بنوقر یظه محاصرہ کی تختی ہے تنگ آ گئے تو انہوں نے بہتجوین کی کہ کسی ایسے مسلمان کو جوان سے تعلقات رکھتا ہوا وراپنی سا دگی کی وجہ سے ان کے داؤ میں آ سکتا ہوا پنے قلعہ میں بلائیں اوراس سے بیہ یتہ لگانے کی کوشش کریں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاان کے متعلق کیا ارادہ ہے تا کہ وہ اس کی روشنی میں آئندہ طریق عمل تجویز کرسکیں۔ چنانچہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک ایکی روانہ کرکے بددرخواست کی کہ ابولیا بہ بن منذر انصاری کوان کے قلعہ میں بھجوایا جاوے تا کہ وہ اس سے مشورہ کرسکیں ۔ آپ نے ابولبا بہ کوا جازت دی اوروہ ان کے قلعہ میں چلے گئے ۔اب رؤساء بنوقسر یظہ نے یہ تجویز کی ہوئی تھی کہ جونہی کہ ابولیا بہ قلعہ کے اندر داخل ہوسب یہودی عورتیں اور بیچے روتے اور چلاتے ہوئے ان کے اردگر دجمع ہوجا ئیں اوراپنی مصیبت اور تکلیف کا ان کے دل پر پوراپورااٹر پیدا کرنے کی کوشش کی جائے۔ چنانجے ابولبا بہیریہ داؤچل گیا اور وہ قلعہ میں جاتے ہی ان کی''مصیبت'' کا شکار ہوگئے اور بنوقریظہ کےاس سوال پر کہا ہےا بولبا بہتو ہمارا حال دیکھرر ہاہے کیا ہم محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) کے فیصلہ یراینے قلعوں سے اتر آ ویں۔ابولبا بہ نے بے ساختہ جواب دیا''ہاں'' مگر ساتھ ہی اینے گلے پر ہاتھ پھیر کراشارہ کیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہار نے قبل کاحکم دیں گے۔حالانکہ بیہ بالکل غلط تھا اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قطعاً کوئی ایساارادہ ظاہر نہیں کیا تھا مگران کی مصیبت کے مظاہرہ سے متاثر ہوکرا بولبا بہ کا خیال آلام ومصائب کی رومیں ایسا بہا کہ موت سے ورے ور نہیں گھہرا اور ابولبا بہ کی یہ غلط ہمدردی (جس کی وجہ سے وہ بعد میں خود بھی نا دم ہوئے اوراس ندامت میں انہوں نے اپنے آپ کو جا کرمسجد کے ایک ستون سے باندھ دیاحتیٰ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف کرتے ہوئے خود جا کرانہیں کھولا ) ہنوقریظہ کی نتاہی کاباعث بن گئی اوروہ اس بات برضد کر کے جم گئے کہ ہم محمصلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلہ پرنہیں اتریں گے۔ <sup>ک</sup>

اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگ جاری رہی اور آخر کم وبیش بیس دن کے محاصرہ کے بعدیہ بدبخت یہودایک ایسے خض کو حکم مان کرا پنے قلعول سے اتر نے پر رضا مند ہوئے جو باوجودان کا حلیف ہونے کے ان کی کارروائیوں کی وجہ سے ان کے لئے اپنے دل میں کوئی رخم نہیں پاتا تھا اور جو گوعدل وانصاف کا مجسمہ تھا گر اس کے قلب میں رحمۃ للعالمین کی سی شفقت اور راُفت نہیں تھی ۔تفصیل اس اجمال کی بیہ ہے کہ قبیلہ اوس بنوقر یظمہ کا قدیم حلیف تھا اور اس زمانہ میں اس قبیلہ کے رئیس سعد بن معاذ تھے جوغز وہ خندق میں زخمی ہوکر اب مسجد کے صحن میں زیرعلاج تھے۔اس قدیم جھہ داری کا خیال کرتے ہوئے بنوقر یظہ نے کہا کہ ہم سعد بن معاذ کو اپنا حکم مانتے ہیں۔ جو فیصلہ بھی وہ ہمارے متعلق کریں وہ ہمیں منظور ہوگا۔''

لیکن یہود میں بعض ایسے لوگ بھی تھے جوا پے اس قوی فیصلہ کو تجے ایسے لوگوں میں سے بعض آ دی جن یقین کرتے تھے اور دل میں اسلام کی صدافت کے قائل ہو چکے تھے۔ایسے لوگوں میں سے بعض آ دی جن کی تعداد تاریخی روایات میں تین بیان ہوئی ہے بطیب خاطر اسلام قبول کر کے آنحضرت صلی اللہ علیہ وہلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہوگئے ہے ایک اور خص تھا وہ مسلمان تو نہیں ہوا مگر وہ اپنی قوم کی غداری پر اس قدر شرمندہ تھا کہ جب بنوقر یظ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھائی تو وہ یہ ہجا ہوا کہ دشر مندہ تھا کہ جب بنوقر یظ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کرنے کی ٹھائی تو وہ یہ ہجا ہوا کہ ''میری قوم نے محمصلی اللہ علیہ وسلم سے سخت غداری کی ہے میں اس غداری میں شامل نہیں ہوسکتا۔'' مدینہ چھوڑ کر کہیں باہر چلا گیا تھا۔ گمر باقی قوم آخر تک اپنی ضد پر قائم رہی اور سعد کو اپنا ثالث بنا الذہ بنانہ کے بعد آپ نے چند انساری صحابیوں کو سعد کے لانے کے لئے روانہ فر مایا۔سعد سوار ہو کر آئے اور راستہ میں قبیلہ اوس کے بعث فران کے ساتھ اور بار باریہ درخواست کی کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں جس طرح خزرج نے اپنے حلیف قبیلہ بنوقیتھا ع کے ساتھ زمی کی تھی تم بھی قریظہ سے رعایت کا معاملہ کرنا اور آئیں شخت سزانہ دینا۔سعد بن معافہ پہلے تو خاموثی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے ایکن جب ان کی طرف سخت سزانہ دینا۔سعد بن معافہ پہلے تو خاموثی کے ساتھ ان کی باتیں سنتے رہے ایکن جب ان کی طرف سے زیادہ اصرار ہونے لگا تو سعد نے کہا کہ '' یہ وہ وقت ہے کہ سعد اس وقت تی وانصاف کے معاملہ میں کسی ملامت گری ملامت کی پروائیس کرسکتا۔'' عید یہ وابس کرلوگ خاموش ہوگئے۔

جب سعد آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے قریب پہنچاتو آپ نے صحابہ سے فر مایا قُو مُوُ اللّٰی سَیِّدِ کُمُ لینی''اپنے رئیس کے لئے اٹھواور سواری سے نیچاتر نے میں انہیں مدددو'' جب سعد سواری سے اتر کر

ع: ابن ہشام و بخاری کتاب المغازی ہاب خبرالنضیر سے: طبرانی صفحہ ۱۴۹۰

س: طبری صفحهٔ ۱۳۹۲

ا: ابن ہشام وطبری وابن سعد نیز بخاری کتاب المغازی حالات غزوہ قریظہ

آئخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ گے بڑھے تو آپ نے ان سے خاطب ہو کر فر مایا ''سعد! بنوقر یظہ نے متہمیں حَکُمُ مانا ہے اوران کے متعلق جوتم فیصلہ کروانہیں منظور ہوگا۔'' اس پر سعد نے اپنے قبیلے اوس کے لوگوں کی طرف نظر اٹھا کر کہا عَدَیْتُ کُسمُ بِدَالِکَ عَهُدُ اللّٰهِ وَمِیْشَافُهُ اِنَّ الْمُحْکُمَ فِیْهِمُ بِمَا لوگوں کی طرف اٹھا کر کہا عَلَیْ کُسمُ جہاں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے اس جہت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے جہاں آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے کہا۔وَ عَدِم برحال میں وعدہ کرتے ہیں کہا۔وَ عَدِل کے بیند ہول عَدُم برحال میرے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کیا بند ہوں گے۔'' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے ہیں کہا۔و عَدِل میں وعدہ کرتے ہیں کہا۔و عَمل میرے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔'' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔'' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔'' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کے مطابق عمل کرنے کے پابند ہوں گے۔'' آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہیں وعدہ کرتا ہوں۔ ع

اس عہدوییان کے بعد سعد نے اپنا فیصلہ سنایا جویہ تھا کہ'' بنو قریظہ کے مقاتل یعنی جنگجولوگ قتل کردئے جائیں اوران کے اموال مسلمانوں میں تقسیم کردئے جائیں۔'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ سنا تو بے ساخۃ فرمایا۔ کَـقَدُدُ حَـکہُمْتَ بِحُحْمِ اللّٰهِ ہِ عَلَیْ ''تمہارا یہ فیصلہ ایک خدائی تقدیر ہے۔'' جوٹل نہیں سکتی اوران الفاظ سے آپ کا یہ مطلب تھا کہ بنوقر یظہ کے متعلق یہ فیصلہ ایسے حالات میں ہوا ہے کہ اس میں صاف طور پر خدائی تصرف کام کرتا ہوا نظر آتا ہے اوراس لئے آپ کا جذبہ رحم اسے روک نہیں سکتا اور یہ واقعی درست تھا کیونکہ بنوقر یظہ کا ابولبا بہ کو منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جوسراسر بے بنیادتی اور پھر کواپنے مشورہ کے لئے بلانا اور ابولبا بہ کے منہ سے ایک ایسی بات نکل جانا جوسراسر بے بنیادتی اور پھر بخوریظہ کا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکم مانے سے انکار کرنا اور اس خیال سے کہ قبیلہ اوس کو اپنا تھم مقرر کرنا۔ ہمارے حلیف ہیں اور ہم سے رعایت کا معاملہ کریں گے سعد بن معاذ رئیس اوس کو اپنا تھم مقرر کرنا۔ پھر سعد کا حق وانصاف کے رستے میں اس قدر پختہ ہوجانا کہ عصبیت اور جھہ داری کا احساس دل سے کے میں سے دور سے میں اس قدر پختہ ہوجانا کہ عصبیت اور جھے داری کا احساس دل سے کے واست میں اس قدر پختہ ہوجانا کہ عصبیت اور جھے داری کا احساس دل سے

ا: بخارى كتاب المغازى حالات غزوه بنوقر يظه عن الي سعيد خدرى

نے: موَرْحِین کھتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ وعدہ لیتے ہوئے سعد کو یہ جراُت نہیں ہوئی کہ آپ کی طرف نظرا ٹھا کردیکھیں یا آپ سے مخاطب ہوکر دریافت کریں۔

m : ابن مشام وطبري وكتاب الخراج ابو يوسف صفحة ١٢٢

س : بخاری کتاب المغازی حالات غزوه قریظه

بالکل محوہ وجاوے اور بالآخر سعد کا اپنے فیصلہ کے اعلان سے قبل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا پختہ عہد لے لینا کہ بہر حال اس فیصلہ کے مطابق عمل ہوگا۔ یہ ساری باتیں اتفاقی نہیں ہوسکتیں اور یقیناً اس کی تدمیں خدائی تقدیر اپنا کا م کر رہی تھی اور یہ فیصلہ خدا کا تھانہ کہ سعد کا۔

الیامعلوم ہوتا ہے کہ بنو قریظہ کی برعہدی اورغداری اور بغاوت اور فتنہ وفساد اور قتل وخوزیزی کی وجہ سے خدائی عدالت سے یہ فیصلہ صادر ہو چکا تھا کہ ان کے جنگجولوگوں کو دنیا سے مٹا دیا جاوے۔ چنانچہ ابتداءً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس غزوہ کے متعلق غیبی تحریک ہونا بھی یہی ظاہر کرتا ہے کہ یہ ایک خدائی تقدیر تھی۔ مگر خدا کو یہ منظور نہ تھا کہ اس کے رسول کے ذریعہ سے یہ فیصلہ جاری ہواوراس لئے اس نے نہایت بچے در بچے غیبی تصرفات سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل الگ رکھا اور سعد بن معاذ کے ذریعہ اس فیصلہ کا اعلان کر وایا اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کر وایا کہ اب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ذریعہ اس فیصلہ کا اور فیصلہ بھی ایسے رنگ میں کر وایا کہ اب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس میں بالکل دخل نہیں دے سکتے تھے کہ آپ بہر حال اس فیصلہ کے پابندر ہیں گے اور پھر چونکہ اس فیصلہ کے پابندر ہیں گے آپ اپنا یہ چونکہ اس فیصلہ کا ایش ہو گئی دات پر نہیں پڑتا تھا بلکہ تمام مسلمانوں پر پڑتا تھا اس لئے آپ اپنا یہ چونکہ اس فیصلہ کا ایش میں دائے سے خواہ وہ کیسی ہی عفو ورحم کی طرف مائل ہواس فیصلہ کو بدل دیں بہی خدائی تصرف تھا جس کی طاقت سے متاثر ہوکر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر بیا لفاظ نکلے دیں بہی خدائی تصرف تو جس کی طاقت سے متاثر ہوکر آپ کے منہ سے بے اختیار طور پر بیا لفاظ نکلے دیں کے کہ کہ گئی کو طاقت نہیں۔

کہ قدد کے کہ مت کے بیات کے کہ میں کی طاقت نہیں۔

یالفاظ کہ کرآپ خاموثی ہے وہاں ہے اٹھے اور شہر کی طرف چلے آئے اور اس وقت آپ کا دل اس خیال سے در دمند ہور ہاتھا کہ ایک قوم جس کے ایمان لانے کی آپ کے دل میں بڑی خواہش تھی اپنی برکر داریوں کی وجہ سے ایمان سے محروم رہ کرخدائی قہر وعذاب کا نشانہ بن رہی ہے اور غالبًا اس موقع پر آپ نے بیر سے الفاظ فرمائے کہ لَـوُامَـنَ بِی عَشَرَةٌ مِنَ الْیَهُو دِ لَامَنَتُ بِی الْیَهُو دُ لِین دُلِ مَن اللّٰ ہُو دُ لین مندا سے امیدر کھتا تھا کہ یہ ساری قوم مجھے مان لیتی۔ 'اور خدائی عذاب سے نی جاتی ۔ ل

وہاں سے اٹھتے ہوئے آپ نے بیتکم دیا کہ بنوقریظہ کے مردوں اورعورتوں اوربچوں کوعلیحدہ علیحدہ کردیا جاوے ۔ چنانچہ دونوں گروہوں کوعلیحدہ علیحدہ کر کے مدینہ میں لایا گیا اورشہر میں دوالگ الگ

ل: بخارى باب اتيان اليهودالنبي صلعم

م کا نات میں جمع کر دیا گیاا ورآ مخضرت صلی الله علیہ وسلم کے حکم کے ماتحت صحابہ نے (جن میں سے غالباً گئ لوگ خود بھو کے رہے ہوں گے ) ہنوقر ینطہ کے کھانے کے لئے ڈیھیروں ڈھیر پھل مہیا کیا اور لکھا ہے کہ یہودی لوگ رات بھر پھل نوشی میں مصروف رہے یا

دوسرے دن صبح کوسعد بن معاذ کے فیصلہ کا اجرا ہونا تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چند مستعد آدی اس کام کی سرانجام دہی کے لئے مقرر فرمادئے اورخود بھی قریب ہی ایک جگہ میں تشریف فرما ہوگئے ۔ تاکہ اگر فیصلہ کے اجرا کے دوران میں کوئی بات الیی پیدا ہوجس میں آپ کی ہدایت کی ضرورت ہوتو آپ بلاتو قف ہدایت دے سکیس نیز بیکہ اگر کسی مجرم کے متعلق کسی شخص کی طرف سے رحم کی ائیل ہوتو اس میں آپ فوراً فیصلہ صادر فرماسکیس کیونکہ گوسعد کے فیصلہ کی ائیل عدالتی رنگ میں آپ کے سامنے پیش نہیں ہوسکتی تھی مگر ایک بادشاہ یا صدر جمہوریت کی حیثیت میں آپ کسی فرد کے متعلق کسی خاص وجہ کی بنا پر رحم کی ائیل ضرورس سکتے تھے۔ آپ نے بتقاضائے رحم بی بھی تھم صادر فرمایا کہ مجرموں کو ایک ایک کر کے علیحدہ قبل کیا جاوے۔ یعنی ایک کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں۔ چنا نچہ ایک ایک کر کے علیحدہ قبل کیا جاوے۔ یعنی ایک کے وقت دوسرے مجرم پاس موجود نہ ہوں۔ چنا نچہ ایک ایک محرم کوالگ الگ لایا گیا۔ ا

جب جی بن اخطب رئیس بنونضیر آیا تو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف دیکی کر کہنے لگا که 
د'اے مجر مجھے بیافسوس نہیں ہے کہ میں نے تمہاری مخالفت کیوں کی لیکن بات بیہ ہے کہ جوخدا کو چھوڑ تا
ہے خدا بھی اسے چھوڑ دیتا ہے۔'' پھرلوگوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا''خدا کے تھم کے آگے کوئی چارہ نہیں
ہے ۔ بیاسی کا حکم اور اسی کی تقدیر ہے۔'' جب بعب بن اسدر کیس قریظہ کو میدان قتل میں لایا گیا تو
ہ خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارۃ مسلمان ہوجانے کی تحریک کی ۔اس نے کہا''اے ابوالقاسم!
میں مسلمان تو ہوجا تا مگرلوگ کہیں گے موت سے ڈرگیا۔ پس مجھے یہودی ندہب پر ہی مرنے دو۔' ہو
میں مسلمان تا ہوجا تا مگرلوگ کہیں گے موت سے ڈرگیا۔ پس مجھے یہودی ندہب پر ہی مرنے دو۔' ہو
کسی زمانہ میں کوئی احسان کیا تھا۔ ثابت نے اس کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے سفارش کی کہ
اسے جھوڑ دیا جاوے ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' بہت اچھا! اسے جھوڑ دو۔' ثابت نے جاکر
زبیر کوخوشخبری دی کہ مجھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میری سفارش پر چھوڑ دیا ہے۔زبیر نے کہا

ا: زرقانی جلد اصفحه ۱۳۷۱ می زرقانی جلد اصفحه ۱۳۷۱

میرے ہیوی بچے تو قید میں ہیں میں قتل سے نے کرکیا کروں گا۔ ثابت پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور کہا کہ زبیر یوں کہتا ہے۔ آپ نے فر مایا ''اس کے ہیوی بچوں کوبھی آزاد کردو۔'' ثابت نے جاکر زبیر کو پھر خوشخری دی۔ جس پراس نے کہا میرا مال تو مسلمانوں کے قبضہ میں جاچکا ہے میں صرف ہیوی بچوں کو لے کرکیا کروں گا۔ ثابت نے پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور آپ نے نے زبیر کے مال کے بھی واپس دئے جانے کا حکم دے دیا۔ اب ثابت بہت خوش خوش زبیر کے پاس گیا کہ لواب تمہارا مال بھی تمہیں واپس مل جائے گا۔ اس نے کہا یہ بتاؤ کہ ہمارے سردار کعب بن اسداور یہودان عرب کے رئیس جی بن اخطب کا کیا حال ہے۔ ثابت نے کہا کہ وہ تو قتل کئے جا بچک۔ اس نے کہا جب یہ لوگ کی وہ تو قتل کئے جا بچک۔ اس نے کہا جب یہ لوگ قتل میں گیا اور تلوار اس نے کہا جب یہ لوگ قبل میں گیا اور تلوار کے سامنے اپنی گردن رکھ دی۔ ل

ایک اور یہودی رفاعہ نامی تھا اس نے ایک رحم دل مسلمان خاتون کی منت ساجت کر کے اسے اپنی سفارش میں کھڑا کرلیا۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسلمان خاتون کی سفارش پر رفاعہ کو بھی معاف فر مادیا ی<sup>ی</sup> غرض اس وقت جس شخص کی بھی سفارش آپ کے پاس کی گئی آپ نے اسے فوراً معاف کردیا جواس بات کی دلیل ہے کہ آپ سعد گے فیصلہ کی وجہ سے مجبور تھے ورنہ آپ کا قلبی میلان ان کے قبل کئے جانے کی طرف نہیں تھا۔

مقولین میں ایک بہودی عورت بھی تھی۔ جس نے محاصرہ کے وقت قلعہ پر سے ایک پھر گرا کرایک مسلمان کوشہید کیا تھا۔ پس چونکہ اس نے اس باغیانہ جنگ میں عملی حصہ لیا تھا اور سعد گا یہ فیصلہ تھا کہ جنگ میں حصہ لینے والوں کوقل کیا جاوئے اور چونکہ اس عورت کی طرف سے اپنی غداری اور بغاوت اور جنگ میں حصہ لینے والوں کوقل کیا جاوئے اور چونکہ اس عورت کی طرف سے اپنی غداری اور بغاوت اور فغل قتل کے متعلق اظہار ندامت بھی نہیں ہوا اور نہ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی رحم کی اپیل ہوئی اس لئے اسے بھی سعد کے حکم کے مطابق مقل میں لاکرفل کیا گیا۔ عض اس طرح کم وہیش جارسوآ دمی اس دن سعد کے فیصلہ کے مطابق قتل کئے گئے۔ اور آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جا ہوں مقتولین کوا بینے انظام میں وفن کروا دیا۔

ا: طبری وابن ہشام عن : ابن ہشام عن : دیکھو سیح بخاری حالات

بنوقر يظه جہاں سعد کے فیصلہ میں مقاتل یعنی جنگ میں حصہ لینے والا کالفظ استعال ہوا ہے۔

سي: طبري وابن بشام في ذكرامر محيصه وحويصة

بی اور عور تیں جوسعد کے فیصلہ کے مطابق قید کر لئے گئے تھان کے متعلق بعض روایات سے پہتاگتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کونجد کی طرف بھجواد یا تھا جہاں بعض نجدی قبائل نے ان کا فد میدا دا کر کے انہیں چھڑا لیا تھا اور اس رقم سے مسلمانوں نے اپنی جنگی ضروریات کے لئے گھوڑے اور جھیار خریدے تھے۔ اگر ابیا ہوا ہوتو کوئی بعید نہیں کیونکہ نجدی قبائل اور ہنو قریظہ آپس میں حلیف تھے اور غزوہ قریظہ سے صرف چند دن قبل ہی وہ غزوہ احزاب میں مسلمانوں کے خلاف اسحظے لڑ چکے تھے اور دراصل اہل نحر ہی کی اعکیت پر ہنو قریظہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعناوت کا جھنڈ ابلند کیا تھا۔ پس اگر نجدہی کی اعکیت پر ہنو قریظہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بعناوت کا جھنڈ ابلند کیا تھا۔ پس اگر کیکن سے حلیف ہنو قریظہ کے تید یوں کو مسلمانوں کے ہاتھ سے چھڑا لیا ہوتو جائے تجب نہیں۔ لیکن سے حلیف ہنو قریظہ کے دیہ قیدی مدینہ میں ہی رہے تھا اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا فد میا داکر کے حسب دستور مختلف سے اپنا فی میں تھیم فرماد یا تھا۔ اور پھران میں سے بعض نے اپنا فد میا داکر کے رہائی حاصل کر کی تھی۔ سے اور بعض کو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یونہی بطور احسان کے چھوڑ دیا تھا۔ اور پھر یہ لوگ بعد میں آ ہت آ ہت آ ہت ہطیب خاطر خود مسلمان ہوگئے چنانچہ ان میں سے عطیہ قرظی اور عمد الرحمٰن بن زبیر بن باطیا ور کھب بن سیم اور محمد بن کھب کے نام تاری نمیں مؤخر الذکر شخص تو ایک بڑے یا یہ کا مسلمان گزرا ہے۔ ھ

ر پیجانہ کا غلط واقعہ

آنخضرت نے لونڈی کے طور پر اپنے پاس رکھ لیاتھا اور اسی روایت کی بنا پر

سرولیم میور نے اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ولآزار طعن کیا ہے مگر حقیقت یہ

ہرولیم میور نے اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف نہایت ولآزار طعن کیا ہے مگر حقیقت یہ

ہے کہ بیروایت بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ اوّل توضیح بخاری کی محولہ بالا روایت نے جس میں یہ بیان کیا گیا

ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کے قیدیوں کو صحابہ میں تقسیم فرما دیا تھا اس روایت کو غلط ثابت

مرتی ہے۔ اگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی قیدی عورت اپنے گھر کے لئے الگ کر کی تھی تو طبعاً اس موقع پر بخاری کی روایت میں اس کا اثرارہ تک نہیں ہے۔ علاوہ

ا: طبری وابن مشام عن البخاری کتاب المغازی باب حدیث بنی النضير فميس جلداصفحه ۵۷

۵: دیکھوتہذیب التہذیب اصابہ اسدالغابہ واستیعاب حالات اشخاص مذکورہ

ل: بخارى كتاب المغازى باب حديث بني النفير

ازیں دوسری سیح روایات سے معین طور پر ثابت ہے کہ ریحانہ ان قید یوں میں سے تھی جنہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بطورا حسان کے جھوڑ دیا تھا اوراس کے بعدر بیحانہ مدینہ سے رخصت ہوکراپنے میکے کے خاندان (بنونفیر) میں چلی گئی تھی اور پھر وہیں رہی اور علامہ ابن حجر نے جو اسلام کے چوٹی کے محققین میں سے ہیں اسی روایت کو صحح قرار دیا ہے لیکن اگر بیشلیم بھی کیا جاوے کہ ریحانہ کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی سر پرسی میں لے لیا تھا تو تب بھی یقیناً وہ آپ کی ہیوی تھی نہ کہ لونڈی ۔ چنانچہ جن مورضین نے ریحانہ کے متعلق بیروایت کی ہے کہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی سر پرسی میں مورادت کی ہے کہ آنچ کے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی کر لی تھی ۔ چنانچہ ابن سعد نے ایک روایت خودر بیحانہ کی زبانی نقل کی ہے جس میں وہ بیان کرتی ہے گہ آنچضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کر دیا تھا اور پھر میر ہے مسلمان ہوجانے پر میرے ساتھ شادی فرمائی تھی اور میرا مہر ہارہ اوقیہ مقرر ہوا تھا اور پھر میر ہے ساتھ علط اور خلاف واقعہ قرار دیا ہے اور کھا ہے روایت کے مقابلہ میں اس دوسری کہ بہی اہل علم کی تحقیق ہے۔ یہی اہل علم کی تحقیق ہے کی اسے میں تحقیق ہے۔ یہی اہل علم کی تحقیق ہے۔ یہی اہل علم کی تحقیق ہے۔ یہی اہل علم کی تحقیق ہے کی اہل علم کی تحقیق ہے۔ یہی اہل علم کی تحقیق ہے کی تحدی اسے میں تحقیق ہوں کی تحدی اسے تحدی تحدی ہے کی تحدی تحدی تحدی تحدی ہے تحدی تحدیل میں تحدی تحدی تحدی تحدیل میں تحدیل میں تحدیل میں تحدیل تحدیل میں تحدیل میں تحدیل تحدیل

الغرض اوّل تو جیبا کہ بخاری کی روایت سے استدلال ہوتا ہے اوراصابہ میں تصریح کی گئی ہے اختصر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے ریحانہ کوا پنی سر پرسی میں لیا ہی نہیں بلکہ اسے آزاد کر دیا تھا۔ جس کے بعدوہ اپنے خاندان میں جاکر آباد ہوگئی تھی۔ دوسر ہے اگر اس روایت کو تسلیم بھی کیا جاوے کہ آنخصر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے علیہ وسلم نے اسے اپنی سر پرسی میں لے لیا تھا تو جب بھی آنخصر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آزاد کر کے اس کے ساتھ شادی فرمائی تھی اوراسے لونڈی کے طور پرنہیں رکھا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ اس کے ساتھ شادی فرمائی تھی اوراسے لونڈی کے طور پرنہیں رکھا۔ علاوہ ازیں یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ اس کے در یحانہ کے نام اور حسب نسب اور قبیلہ وغیرہ کے متعلق روایات میں اس قدرا ختلاف ہے گئے کہ اس کے وجود ہی کے متعلق شبہ کرنا غالبًا غیر معقول نہیں سمجھا جا سکتا۔ خصوصاً جبکہ اس بات کو مدنظر رکھا جاوے کہ اسے ایک ایسے تھی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں یقیناً سب سے زیادہ تا ریخی شخص کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں بھی اسے دیا دی اس کے دیا میں میں میان کی سے دیا ہے دیا میں میں کہا جا تا ہے جود نیا میں بیات کو میانہ کی بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں بیوی کہا جا تا ہے جود نیا میں بین کی میانہ کی بیا میں کی بیات کی میانہ کی بیا ہو کی کہا جا تا ہے جود نیا میں بیات کی بیات کی بیات کی میں کی بیات کی ب

ل: اصابه جلد • اصفحه ۵۹۳ ذکرریجانه

۲<sub>۵</sub>: د کیموابن سعد جلد ۸صفحه ۳ حالات ریجانه وزرقانی جلد ۲صفحه ۱۳۷

ا: زرقانی جلد ۳صفی ۲۸۴،۲۸۳

بنوقر یظہ کاواقعہ اورغیر مسلم مؤرخین بنوقریظہ کے واقعہ کے متعلق بعض غیر مسلم مؤرخین نے نہایت ناگوار طریقے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے

خلاف حملے کئے ہیں اوران کم وہیش چارسو یہود یوں کی سزائے قتل کی وجہ سے آپ کوایک نعوذ باللہ ظالم وسفاک فرمانروا کے رنگ میں پیش کیا ہے اس اعتراض کی بنامحض مذہبی تعصب پرواقع ہے جس سے جہاں تک کم از کم اسلام اور بانی اسلام کا تعلق ہے بہت سے مغربی روشنی میں تربیت یا فتہ مؤرخ بھی آزاد نہیں ہو سکے۔

اس اعتراض کے جواب میں اوّل تو یہ بات رکھنی چاہئے کہ بنوقر یظہ کے متعلق جس فیصلہ کو طالمانہ کہا جاتا ہے وہ سعدؓ بن معاذ کا فیصلہ کا استعلیہ وسلم کا ہم گزنہیں تھا اور جب وہ آپ کا فیصلہ ہی نہیں تھا تو اس کی وجہ سے آپ پر اعتراض نہیں کیا جاسکتا۔ دوم یہ فیصلہ حالات پیش آ مدہ کے ماتحت ہم گز غلط اور ظالمانہ نہیں تھا جیسا کہ ابھی ثابت کیا جائے گا۔ سوم یہ کہ اس عہد کی وجہ سے جو سعدؓ نے فیصلہ کے اعلان سے قبل آپ سے لیا تھا آپ اس بات کے پابند تھے کہ ہم حال اس کے مطابق عمل کرتے۔ چہارم یہ کہ جب خود مجرموں نے اس فیصلہ کو تبول کیا اور اس پر اعتراض نہیں اٹھایا اور اسے اپنے لئے ایک خوات نے اس فیصلہ کے الفاظ سے بھی ظاہر ہے جواس نے قبل کئے جانے کے وقت خواتی تقول سے تبی ظاہر ہے جواس نے قبل کئے جانے کے وقت خوات سعد ؓ کے فیصلہ کے بعد اس معاملہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس فدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے سعد ؓ کے فیصلہ کے بعد اس معاملہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس فدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے سعد ؓ کے فیصلہ کے بعد اس معاملہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس فدر تھا کہ آپ اپنی حکومت کے سعد ؓ کے فیصلہ کے بعد اس معاملہ کے ساتھ آپ کا تعلق صرف اس فدر تھا کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرمایا کہ جورجمت وشفقت کا بہترین نمونہ تمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی جب تک تو بیلوگ فیصلہ کے اجرا میں جاری فرمایا کہ جورجمت وشفقت کا بہترین نمونہ تمجھا جاسکتا ہے۔ یعنی جب تک تو بیلوگ فیصلہ کے اجرا سے بہتر انظام فرمایا اور جب ان پر سعدؓ کا جسے قبل قید میں رہے آپ نے ان کی رہائش اورخوراک کا بہتر سے بہتر انظام فرمایا اور جب ان پر سعدؓ کا

سے قبل قید میں رہے آپ نے ان کی رہائش اورخوراک کا بہتر سے بہتر انتظام فر مایا اور جب ان پر سعد گا فیصلہ جاری کیا جانے لگا تو آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری کیا جو مجرموں کے لئے کم سے کم موجب تکیف تھا بعنی اوّل تو ان کے جذبات کا خیال رکھتے ہوئے آپ نے بیچکم دیا کہ ایک مجرم کے قبل کے وقت کوئی دوسرا مجرم سامنے نہ ہو بلکہ تا ریخ سے پتا لگتا ہے کہ جن لوگوں کو مقتل میں لایا جاتا تھا ان کو اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جارہے ہیں جب تک وہ عین مقتل میں نہ بہنچ جاتے تھے لیا اس وقت تک علم نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں جارہے ہیں جب تک وہ عین مقتل میں نہ بہنچ جاتے تھے لیا اس کے علاوہ جس شخص کے متعلق بھی آپ کے سامنے رحم کی اپیل پیش ہوئی آپ نے اسے فوراً قبول کر لیا اور

نہ صرف ایسے لوگوں کی جان بخشی کی بلکہ ان کے بیوی بچوں اور اموال وغیرہ کے متعلق بھی تھم دے دیا کہ انہیں واپس دئے جائیں۔اس سے بڑھ کر ایک مجرم کے ساتھ رحمت وشفقت کا سلوک کیا ہوسکتا ہے؟ پس نہ صرف میر کہ بنوقریظہ کے واقعہ کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعاً کوئی اعتراض وارد نہیں ہوسکتا بلکہ حق میہ کہ میہ واقعہ آپ کے اخلاق فاضلہ اور حسن انتظام اور آپ کے فطری رحم وکرم کا ایک نہایت بین ثبوت ہے۔

ابر ہااصل فیصلہ کا سوال سواس کے متعلق بھی ہم بلاتا کمل کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ہر گر کمی قتم کے ظلم و تعدی کا دخل نہیں تھا بلکہ وہ عین عدل وانصاف پر بینی تھا۔ اس کے لئے سب سے پہلے تو ہمیں بید کیفنا چا ہے کہ بخوریظہ کا جرم کیا تھا اور وہ جرم کن حالات میں کیا گیا۔ سوتاری سے پالگتا ہے کہ جب شروع میں آخضرت صلی اللہ علیہ وہ کے جب شروع میں آخضرت صلی اللہ علیہ وہ لیے ہور ہوں کے تین قبیلے مور عین آخضرت صلی اللہ علیہ وہ بین بین اللہ علیہ بوقریظہ ۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وہ لم نے ہجرت کے بعد ہو پہلا سیاسی کا م کیا وہ بین کھا کہ ان تعنول قبیلوں کے رؤساء کو بلا کران کے ساتھ امن وامان کا ایک معاہدہ کیا۔ اس معاہدہ کی شرائط بینتھیں کہ مسلمان اور یہودی امن وامان کے ساتھ مدینہ میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو کی قتیلہ یا قبائل کی طرف سے دوسرے کے دشمنوں کو کی تعلق رکھیں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کی مدذبیس دیں گے اور ایک دوسرے کے دشمنوں کو کی قبیلہ یا قبائل کی طرف سے نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے دائی کی طرف سے نہ ایک دوسرے کے دشمنوں کے اور گا کی خات ہوگئی گل کی طرف سے کوئی گروہ اس معاہدہ کو تو ٹرے گا یا فتنہ وضاد کا باعث بنے گا تو دوسروں کو اس کے خلاف ہا تھا شانے کا حق ہوگئی سب کے لئے واجب انتھیل ہوگا یا تنہ وضاد کا باعث جوشس یا قوم کے متعلق اس کے خلاف ہا تھا شمنے کی دوسرے کے مطابق فیصلہ کیا جاوے گ

اس معاہدہ پر یہود نے کس طرح عمل کیا؟ اس سوال کا جواب گزشتہ اوراق میں تفصیل کے ساتھ گزر چکا ہے۔ سب سے پہلے قبیلہ بنوقیقاع نے بدعہدی کی اور دوستانہ تعلقات کوقطع کر کے مسلمانوں سے جنگ کی طرح ڈالی اور مسلمان عورتوں کی بے حرمتی کا کمینہ طریق اختیار کیا اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس صدارتی پوزیشن کو جو بین الاقوام معاہدہ کی روسے آپ کو حاصل تھی نہایت متمر دانہ انداز میں ٹھکرادیا

گر جب وہ مسلمانوں کے سامنے مغلوب ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں معاف فرمادیا اور صرف اس قدرا حتیاطی تدبیر پراکتفا کی کہ بنوقیقاع مدینہ سے نکل کرکسی دوسری جگہ جاکر آباد ہوجائیں تاکہ شہر کا امن ہرباد نہ ہوا ورمسلمان ایک مار آستین کے شرسے محفوظ ہوجائیں۔ چنانچہ قبیلہ بنوقیقاع کے لوگ ہڑے امن وامان کے ساتھ اپنے اموال اور بیوی بچوں کو اپنے ہمراہ لے کر مدینہ سے نکل کر دوسری جگہ آباد ہوگئے۔

گراس واقعہ سے یہود کے باقی دوقبائل نے سبق حاصل نہ کیا بلکہ آپ کے رحم نے ان کواور بھی ناواجب جرأت دلا دی اورابھی زیادہ عرصہ نہ گز را تھا کہ یہود کے دوسرے قبیلہ بنونضیر نے بھی سراٹھایا اورسب سے پہلے ان کے ایک رئیس کعب بن اشرف نے معاہدہ کوتوڑ کرقریش اور دوسرے قبائل عرب کے ساتھ مسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کی اورعرب کے ان وحثی درندوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآپ کےصحابہ کےخلاف خطرناک طور پر ابھارا اورمسلمانوں کےخلاف ایسے ایسے اشتعال انگیز شعر کہے کہ جس سے ملک میں مسلمانوں کے لئے ایک نہایت خطرنا ک صورت حال پیدا ہوگئی اور پھر اس بدبخت نےمعززمسلمانعورتوں کا نام لے لے کراپنے اشعار میں ان پر پھبتیاں اڑا ئیں اور بالآخر آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے آل کی سازش کی اور جب آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے حکم سے بیڅض اپنے کیفرکر دار کو پہنچا تو اس کا قبیلہ یک جان ہوکرمسلمانوں کے خلاف اٹھ کھڑا ہوا اوراس دن سے بنونضیر نے معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کرمسلمانوں کے خلاف ساز باز شروع کردی اور بالآخر سارے فبیلہ نے مل کر آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے قبل کامنصوبہ باند ھااوریہ فیصلہ کرلیا کہ جس طرح بھی ہوآپ کوزندہ نہ چھوڑا جاوےاور جبان کےان خونی ارا دوں کاعلم ہونے پر آمخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ان کی تنبیہاورسزا کاطریق اختیار کیا تو وہ نہایت مغرورانہ انداز میں مسلمانوں کے ساتھ جنگ کرنے کو تیار ہوگئے اوراس جنگ میں بنوقریظہ نے ان کی اعانت کی ۔ ل مگر جب بنونضیر مغلوب ہوئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوقر یظہ کوتو بالکل ہی معاف فرمادیا یک اور بنونضیر کوبھی مدینہ سے امن وامان کے ساتھ چلے جانے کی ا جازت دے دی۔البتہ اس قدر کیا کہ انہیں ان کے اسلحہ ساتھ لے جانے کی اجازت نہیں دی مگر اس احسان کابدلہ بنونضیر نے بید دیا کہ مدینہ سے باہر جاکران کے رؤساء نے تمام عرب کا چکر لگایا اورمختلف قبائل عرب کوخطرنا ک طور پراشتعال دے کرایک ٹڈی دل لشکر مدینہ پر چڑ ھالائے اورسب سے یہ پختہ

عہدلیا کہاب جب تک اسلام کونیست ونا بود نہ کرلیں گے واپس نہیں جائیں گے۔

ا پیے خطرناک وقت میں جس کا ایک مخضرخا کہاویر گزر چکاہے۔ یہود کے تیسر بے قبیلہ بنوقریظہ نے کیا کیا؟ اوریہ قبیلہ وہ تھا۔جس پر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بنونضیر کے موقع پر ان کی غداری کومعاف کر کے خاص احسان کیا تھا۔اور پھر دوسراا حسان ان پر آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا پیتھا کہ باوجود اس کے کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے قبل بنونضیر سے مرتبہا ورحقوق میں ادنی سمجھے جاتے تھے یعنی اگر بنونضیر کا کوئی آ دمی بنوقر یظہ کے ہاتھ سے قتل ہوجاتا تھا تو قاتل کوقصاص میں قتل کیا جاتا تھا، لیکن اگر بنوقریظه کا کوئی آ دمی بنونضیر کے ہاتھ سے قتل ہوجا تا تھا تومحض دیت کی ادائیگی کافی سمجھی جاتی تھی ، لیکن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بنوقریظہ کو دوسرے شہر یوں کے ساتھ برابری کے حقوق عطا کئے <sup>لے</sup> گر باوجودان عظیم الثان احسانوں کے بنوقریظہ نے پھر بھی غداری کی اورغداری بھی ایسے نازک وقت میں کی جس سے زیادہ نازک وقت مسلمانوں پر کبھی نہیں آیا۔ بنوقینقاع کی مثال ان کے سامنے تھی انہوں نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ بنونضیر کا واقعہ ان کی آنکھوں کے سامنے ہوا تھا انہوں نے اس سے سبق حاصل نہیں کیااور کیا تو کیا کیا؟ بیکیا کہ اپنے معاہدہ کو بالائے طاق رکھ کراور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کوفراموش کر کے عین اس وقت جبکہ تین ہزارمسلمان نہایت بے سروسا مانی اور بے بسی کی حالت میں کفار کے دس بندرہ ہزار جراراورخونخو ارلشکر سے گھرے ہوئے بیٹھے تھےاورا پنی بیچار گی کود کھیران کے کلیج منہ کوآ رہے تھے اورموت انہیں اپنے سامنے دکھائی دیتی تھی۔وہ اپنے قلعوں میں سے نکلے اورمسلمان مستورات اوربچوں برعقب سے حملہ آور ہو گئے اورمسلمانوں کے اتحادیتے منحرف ہوکراس خونی اتحاد کی شمولیت اختیار کی جس کااصل الاصول اسلام اور بانی اسلام کونیست و نا بود کرنا تھا ہاں اس بانی اسلام کوجس کا مدینہ میں آنے کے بعدیہال کا میتھا کہاس نے ان یہود کواپنا دوست اور معاہد بنایا اور یہود کا پہلا کا م بیہ تھا کہ انہوں نے اسے اپنادوست اور معاہد مان کر اسے اپنی جمہوریت کا صدرتسلیم کیا۔اندریں حالات بنوقریظه کا پیغل صرف ایک بدعهدی اورغداری ہی نہیں تھا بلکہ ایک خطرناک بغاوت کا بھی رنگ رکھتا تھااور بغاوت بھی الیی کہا گران کی تدبیر کامیاب ہوجاتی تو مسلمانوں کی جانوںاوران کی عزت وآبر واور ان کے دین ومذہب کا یقیناً خاتمہ تھا۔ پس بنوقریظہ کسی ایک جرم کے مرتکب نہیں ہوئے بلکہ وہ بے وفائی اورا حسان فراموثی کے مرتکب ہوئے ۔ بدعہدی اورغداری کے مرتکب ہوئے ۔ بغاوت اورا قدام قتل کے

ل: ابوداؤ دبحوالة لخيص الصحاح جلداباب سورة مائده

مرتکب ہوئے اوران جرموں کا ارتکاب انہوں نے ایسے حالات میں کیا جوایک جرم کو بھیا نک سے بھیا نک صورت دے سکتے ہیں اور دنیا کی کوئی غیر متعصب عدالت ان کے مقدمہ میں موجبات رعایت کا عضر نہیں یا سکتی۔

ایسے حالات میں ان کی سزا سوائے اس کے کیا ہو سکتی تھی جودی گئی۔ ظاہر ہے کہ امکانی طور برصرف تین سزائیں ہی دی جاسکتی تھیں ۔اوّل مدینہ میں ہی قیدیا نظر بندی ۔ دوسر سے جلاوطنی جیسا کہ بنوقینقاع اور بنونضیر کے معاملہ میں ہوا۔ نیسر ہے جنگجوآ دمیوں کافتل اور باقیوں کی قیدیا نظر بندی۔اب انصاف کے ساتھ غور کروکہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت مسلمانوں کے لئے کون ساطریق کھلاتھا۔ ایک دشمن قوم کا ا پیخ شہر میں قید رکھنا اس زمانہ کے لحاظ سے بالکل بیرون از سوال تھا۔ کیونکہ اوّل تو قید کے ساتھ ہی قید یوں کی رہائش اورخوراک کی ذیمہ داری مسلمانوں پر عائد ہوتی تھی جس کے بر داشت کرنے کی ان میں ہرگز طاقت نہیں تھی۔ دوسر ہے اس زمانہ میں کوئی جیل خانے وغیرہ بھی نہیں ہوتے تھے اور قیدیوں کے متعلق یہی دستورتھا کہ وہ فاتح قوم کے آ دمیوں میں تقسیم کردئے جاتے تھے جہاں وہ عملاً بالکل آ زادر ہتے تھے۔ایسے حالات میں ایک پر لے درجہ کے معاند اور ساز ٹی گروہ کا مدینہ میں رہنا اپنے اندر نہایت خطرناک احتمالات رکھتا تھا اورا گر بنوقریظہ پریہ فیصلہ جاری کیا جاتا تویقیناً اس کے معنے یہ ہوتے کہ فتنہ انگیزی اورمفسدہ پر دازی اورشرارت اورخفیہ ساز باز کے لئے توان کووہی آ زادی حاصل رہتی جو پہلے تھی البتة ان كے اخراجات كى ذمه دارى مسلمانوں برآ جاتى يعنى پہلے اگروہ اپنا كھاتے تھے اور مسلمانوں كا گلا کا ٹتے تھے تو آئندہ وہ کھاتے بھی مسلمانوں کا (جن کے پاس اس وقت اپنے کھانے کے لئے بھی نہیں تھا) اور گلابھی مسلمانوں کا کا ٹیتے اورمسلمانوں کے گھروں میں اوران کے ساتھ مخلوط ہوکرر ہنے سہنے کی وجبہ سے جود وسر بے خطرات ہو سکتے تھے وہ مزید برآں تھے۔اندریں حالات میں نہیں تمجھ سکتا کہ کوئی عقلمند شخص یہ رائے رکھسکتا ہے کہ بنوقر یظہ کو بدہنز ادی جاسکتی تھی۔

اب رہی دوسری سزایعنی جلاوطنی ۔ سوبیسزا بے شک اس زمانہ کے لحاظ سے دشمن کے شر سے محفوظ رہنے کے لئے ایک عمدہ طریق مجھی جاتی تھی مگر بنونضیر کی جلاوطنی کا تجربہ بنا تا تھا کہ کم از کم جہاں تک یہود کا تعلق تھا پہطریق سے میں پہلے طریق سے کم خطرنا کنہیں تھا۔ یعنی یہود کو مدینہ سے باہر نکل جانے کی اجازت دے دینا سوائے اس کے کوئی معنی نہیں رکھتا تھا کہ نہ صرف یہ کہ عملی اور جنگجو معاندین اسلام کی تعداد میں اضافہ ہوجاوے بلکہ دشمنان اسلام کی صف میں ایسے لوگ جاملیں جواپنی خطرناک

اشتعال انگیزی اور معاند انه پراپیگنڈ ااور خفیہ اور سازشی کارروائیوں کی وجہ سے ہرخالف اسلام تحریک کے لیڈر بننے کے لئے بے چین تھے۔ تاریخ سے بیٹا بہت ہے کہ یہود کے سارے قبائل میں سے بنوقر یظہ اپنی عداوت میں بڑھے ہوئے تھے۔ پس یقیناً بنوقر یظہ کی جلاوطنی اس سے بہت زیادہ خطرات کا موجب ہوسکتی تھی جو بنونضیر نے غزوہ احزاب کو ہر پاکر کے مسلمانوں کے لئے پیدا کئے اوراگر مسلمان ایساکر تے تو اس زمانہ کے حالات کے ماتحت ان کا میفعل ہرگز خود تشی سے کم نہ ہوتا مگر کیا دنیا کے پردے پر کوئی ایسی قوم ہے جود تمن کو زندہ رکھنے کے لئے آپ خود تشی پر آمادہ ہوسکتی ہے؟ اگر نہیں تو یقیناً مسلمان بھی اس وجہ سے زیر الزام نہیں شمجھے جاسکتے کہ انہوں نے بنوقر یظہ کو زندہ رکھنے کے لئے خود کشی کیوں نہیں گی۔

پس یہ ہردوسزائیس ناممکن تھیں اوران میں سے کسی کو اختیار کرنا اپنے آپ کو بقینی تباہی میں ڈالنا تھا۔ اوران دوسزاؤں کو چھوڑ کرصرف وہی رستہ کھلاتھا جواختیار کیا گیا۔ بے شک اپنی ذات میں سعدؓ کا فیصلہ ایک سخت فیصلہ تھا اور فطرت انسانی بظاہراس سے ایک صدمہ محسوس کرتی ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس کے بغیر کوئی اور راستہ کھلاتھا جسے اختیار کیا جاتا۔ جب ایک سرجن اپنے کسی بیار کا جس کے لئے وہ اس قسم کا اپریشن ضروری خیال کرے ہاتھ کاٹ دیتا ہے یا ٹانگ جدا کر دیتا ہے یا کسی اور عضو کو جسم سے ملیحدہ کر دینے پر مجبور ہوجاتا ہے تو ہر شریف انسان کے دل کوصد مہ پہنچتا ہے کہ اگر ایسانہ ہوتا یعنی اگر حالات کی مجبوری کے سامنے جھکنا پڑتا ہے بلکہ ایسے حالات میں سرجن کا بیغتل تا ہو بلکہ ایسے حالات میں سرجن کا بیغتل قابل تعریف سمجھا جاتا ہے کہ اس نے تھوڑ ہے یا کم قیمتی حصہ کی قربانی سے زیادہ قیمتی چیز کو بیالیا۔ اسی طرح بنوقریظہ کے متعلق سعدؓ کا فیصلہ گوا پنی ذات میں سخت تھا مگر وہ حالات کی مجبوری کا ایک لازمی نتیجہ تھا جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مار گولیس جیسا مؤرخ بھی جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں ہے۔ ہی سے نہیں تھا۔ یہی وجہ ہے کہ مار گولیس جیسا مؤرخ بھی جو ہرگز اسلام کے دوستوں میں سے نہیں تھا۔ چنا نے مسٹر مارگولیس صاحب لکھتے ہیں کہ:

''غزوہ احزاب کا حملہ جس کے متعلق محمد صاحب کا بید دعویٰ تھا کہ وہ محض خدائی تصرفات کے ماتحت پسپا ہواوہ بنونضیر ہی کی اشتعال انگیز کوششوں کا نتیجہ تھایا کم از کم بیہ مجھا جاتا تھا کہ وہ ان کی کوششوں کا نتیجہ ہے اور بنونضیروہ تھے جنہیں محمد صاحب نے صرف جلاوطن کر دینے پر اکتفا کی تھی۔ اب سوال بیتھا کہ کیا محمد صاحب بنوقریظہ کو بھی جلاوطن کر کے اپنے خلاف اشتعال انگیز

پھر یہ بات بھی خصوصیت کے ساتھ مدنظر رکھنی چاہئے کہ بنو قریظہ آنحضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے صرف حلیف اور معاہد ہی نہیں سے بلکہ وہ اپنے ابتدائی معاہدہ کی روسے مدینہ میں آپ کی حکومت کو تسلیم کر چکے سے یا کہ از کم آپ کی سوور ینیٹی (sovereignty) کو انہوں نے قبول کیا تھا۔ پس ان کی حیثیت صرف ایک غدار حلیف یا معمولی دیمن کی نہیں تھی بلکہ وہ یقیناً باغی بھی تھے اور باغی بھی نہایت خطرناک فتم کے باغی اور باغی کی سزاخصوصاً جنگ کے ایام میں سوائے قتل کے کوئی او زنہیں تھجی گئی۔ اگر باغی کو بھی انہائی سزا باغی اور باغی کی سزاخصوصاً جنگ کے ایام میں سوائے قتل کے کوئی او زنہیں تھجی گئی۔ اگر باغی کو بھی انہائی سزا بہ دی جاوے تو نظام حکومت بالکل ٹوٹ جاتا ہے اور شریر اور مضدہ پر داز لوگوں کو ایسی جرائت حاصل ہوجاتی ہے جوامن عامہ اور رفاہ عام کے لئے سخت مہلک ثابت ہوتی ہے اور یقیناً ایسے حالات میں باغی پر رخم کرنا دراصل ملک پر اور ملک کے امن لیندلوگوں پر ظلم کے ہم معنی ہوتا ہے۔ چنانچیتام متمدن حکومتیں اس وقت تک ایسے باغیوں کو خواہ وہ مرد ہوں یا عورت قتل کی سزاد بی چلی آئی ہیں اور کسی تھانم انسان نے کہمی ان پر اعتراض نہیں کیا۔ پس سعد گا فیصلہ بالکل منصفا نہ اور عدل وانصاف کے قواعد کے بالکل مطابق سوائے افراد کے اور اس کے لئے آپ نے جرم مکن کوشش کی مگر معلوم ہوتا ہے کہ یہود نے اس شرم سے کہ انہوں نے آپ کو بھر انہیں ہونے کے ایک کرد یا تھا آپ کی طرف رحم کی انہیل کی صورت میں زیادہ رجو عنہیں کیا اور طاہر ہے کہ بغیر انبیل ہونے کے آپ رحم نہیں کر سکتا تھے کیونکہ جو باغی اینے جرم پر ندامت کا اظہار بھی نہیں کرتا ہے خود بخود جو وقبوڑ دینا سیاتی طور پر نہایت خطرنا کہ نتائ گیدا کرسکتا ہے۔

ایک اور بات یا در کھنی ضروری ہے کہ جو معاہدہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور یہود کے درمیان ابتدا میں ہوا تھا اس کی شرائط میں سے ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر یہود کے متعلق کوئی امر قابل تصفیہ پیدا ہوگا تو اس کا فیصلہ خود انہیں کی شریعت کے ماتحت کیا جائے گا۔ چنا نچہ تاریخ سے پتا لگتا ہے کہ اس معاہدہ کے ماتحت آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ یہود کے متعلق شریعت موسوی کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ اب ہم تورات پرنگاہ ڈالتے ہیں تو وہاں اس قتم کے جرم کی سزاجس کے مرتکب بنوقریظہ ہوئے بعینہ وہی لکھی ہوئی پاتے ہیں جوسعد بن معاذ نے بنوقریظہ پر جاری کی۔

چنانچه بائبل میں بیخدائی حکم درج ہے کہ:

''اور جب تو کسی شہر کے پاس اس سے لڑنے کے لئے آپنچ تو پہلے اس سے سلح کا پیغام

کر۔ تب یوں ہوگا کہ اگر وہ مجھے جواب دے کو منظور اور دروازہ تیرے لئے کھول دے تو

ساری خلق جواس شہر میں پائی جاوے تیری خراج گزار ہوگی اور تیری خدمت کرے گی اورا گروہ

تجھ سے سلح نہ کرے بلکہ تجھ سے جنگ کرے تو اس کا محاصرہ کراور جب خداوند تیرا خدا اسے

تیرے قبضے میں کردیوے تو وہاں کے ہرایک مرد کو تلوار کی دھار سے قبل کر مگر عور توں اور

لڑکوں اور مواثی کو اور جو کچھاس شہر میں ہواس کا سارالوٹ اپنے لئے لے۔''لے

یہود کی شریعت کا بی تھم محض ایک کا غذی تھم نہیں تھا جس پر بھی عمل نہ کیا گیا ہو بلکہ بنوا سرائیل کا

ہمیشہ اسی پر عمل رہا ہے اور یہود کی قضیئے ہمیشہ اسی اصل کے ما تحت تصفیہ پاتے رہے ہیں۔ چنا نچہ

مثال کے طور برملا حظہ ہو:۔

''اورانہوں نے (یعنی بنواسرائیل نے) مدیا نیوں سے لڑائی کی جیسا خداوند نے موسیٰ کو فرمایا تھا اور سارے مردوں کو قتل کیا اور انہوں نے ان مقتولوں کے سواعق کی اور رقم اور صور اور حور اور ربع کو جومدیان کے پانچ ہا دشاہ تھے جان سے مارا اور باعود کے بیٹے بلعا م کو بھی تلوار سے قتل کیا اور بنی اسرائیل نے مدیان کی عور توں اور ان کے بچوں کو اسیر کیا اور ان کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھلوٹ لیا ۔۔۔۔۔اور انہوں نے سارا مال غنیمت کے مواشی اور بھیڑ بکری اور مال و اسباب سب کچھلوٹ لیا ۔۔۔۔۔اور انہوں نے سارا مال غنیمت اور سیر انسان اور حیوان لئے اور و بے قیدی اور غنیمت اور لوٹ موسیٰ اور الیعز رکا ہن اور بنی اسرائیل کی ساری جماعت کے پاس خیمہ گاہ میں موآب کے میدانوں میں بردن کے کنار سے جوہر بچو کے مقابل ہے ، لائے ۔'' ک

حضرت میں ناصری کو (جووہ بھی بنوا سرائیل میں سے ہی تھے ) گواپی زندگی میں حکومت نصیب نہیں ہوئی اور نہ جنگ وجدال کے موقع پیش آئے جن میں ان کا طریق عمل ظاہر ہوسکتا مگران کے بعض فقروں سے انداز ہ کیا جاسکتا ہے کہ شریراور بدباطن دشمنوں کے متعلق ان کے کیا خیالات تھے۔ چنانچواپنے دشمنوں

کو خاطب کر کے حضرت مسیحٌ فرماتے ہیں:۔

''اے سانپواسانپوں کے بچواتم جہنم کی سزاسے کیونکر بچو گے؟'' کے

یعنی اے لوگو! تم زہر میلے سانپوں کی طرح بن کر ہلاک کئے جانے کے قابل ہو گئے ہولیکن مجھے یہ طاقت حاصل نہیں ہے کہ تمہیں سزادوں گرتم خداسے ڈرواور جہنم کی سزاکا ہی خیال کر کے اپنی بدکرداریوں اور شرارتوں سے باز آ جاؤ۔غالبًا یہی وجہ ہے کہ جب حضرت میں کے متبعین کو دنیا میں طاقت حاصل ہوئی تو انہوں نے حضرت میں کی اس تعلیم کے ماتحت کہ شریر اور بدکردار دشمن سانپوں اور بچھوؤں کی طرح ہلاک کئے جانے کے قابل ہے، جسے بھی بدکرداراور شریر سمجھا اور اپنے ارادوں میں رخنہ انداز پایا اسے ہلاک کرنے میں دریغ نہیں کیا۔ چنانچہ میں قوام کی تاریخ اس قسم کی مثالوں سے بھری پڑی ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ سعد گا فیصلہ گواپنی ذات میں سخت سمجھا جاوے گروہ ہر گزعدل وانصاف کے خلاف نہیں تھا اور یقیناً یہود کے جرم کی نوعیت اور مسلمانوں کی حفاظت کا سوال دونوں اس کے مقتضی تھے کہ یہی فیصلہ ہوتا اور پھریہ فیصلہ بھی یہودی شریعت کے عین مطابق تھا بلکہ اس ابتدائی معاہدہ کے لحاظ سے ضروری تھا کہ ایسا ہی ہوتا کیونکہ اس کی روسے مسلمان اس بات کے پابند تھے کہ یہود کے متعلق انہی کی شریعت کے مطابق فیصلہ سعد ٹرین معاذ کا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے مطابق فیصلہ کریں ۔ گر جو پچھ بھی تھا یہ فیصلہ سعد ٹرین معاذ کا تھا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں تھا۔ اور سعد ٹر ہی اس کی پہلی اور آخری ذمہ داری عاکد ہوتی تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق بحثیت صدر حکومت کے اس سے صرف اس قدر تھا کہ آپ اس فیصلہ کواپنی حکومت کے کا تعلق بحثیت جاری فرما ویں ۔ اور یہ بتایا جا چکا ہے کہ آپ نے اسے ایسے رنگ میں جاری فرما یا جوموجودہ زمانہ کی مہذب سے مہذب اور رحم دل سے رحم دل حکومت کے لئے بھی ایک بہترین نمونہ سمجھا جا سکتا ہے۔

انصار کے رئیس اعظم کی وفات اور نعماء جنت کی حقیقت صحرت سعدٌ بن معاذ رئیس انصار کے رئیس عظم کی کائی میں جو زخم

غزوہ خندق کے موقع پرآیا تھاوہ باوجود بہت علاج معالجہ کے اچھا ہونے میں نہیں آتا تھااور مندمل ہو ہوکر پھر کھل کھل جاتا تھا۔ چونکہ وہ ایک بہت مخلص صحابی تھے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان کی تیار داری کا خاص خیال تھااس لئے آپ نے غزوہ خندق کی واپسی پران کے متعلق ہدایت فرمائی تھی کہ انہیں مسجد کے صحن میں ایک خیمہ میں رکھا جاوے تا آپ آسانی کے ساتھ ان کی تیار داری فرما سکیں۔ چنا نچر انہیں ایک مسلمان عورت رفیدہ نامی کے خیمہ میں رکھا گیا جو بیاروں کی تیار داری اور نرسنگ میں مہارت رکھتی تھی اور عوماً معجد کے حق میں خیمہ لگا کر مسلمان زخیوں کا علاج کیا کرتی تھی ہے گر باو جوداس غیر معمولی توجہ کے سعد ٹی کی حالت روبہ اصلاح نہ ہوئی اورائی دوران میں بنو قریظہ کا واقعہ بیش آگیا جس کی وجہ سے سعد ٹی کو حالت روبہ اصلاح نہ ہوئی اورائی دوران میں بنو قریظہ کا واقعہ بیش آگیا جس کی وجہ سے سعد ٹی غیر معمولی مشقت اور کوفت برداشت کرنی پڑی اوران کی کمزوری بہت بڑھ گئی۔ انہی ایام میں ایک رات سعد ٹی نے نہایت گریہ وزاری سے بید عاکی کہ''اے میرے موالا تو جانتا ہے کہ میرے دل میں بیخوا ہش کس طرح بھری ہوئی ہے کہ اس قوم کے مقابل میں تیرے دین کی تھا ظت کے لئے جہاد کروں جس نے تیرے رسول کی تکذیب کی اوراسے اس کے وطن سے نکال دیا۔ اے میرے آقا! میرے خیال میں اب تیرے رسول کی تکذیب کی اوراسے اس کے وطن سے نکال دیا۔ اے میرے آقا! میرے خیال میں اب تیرے رسول کی تکذیب کی اوراسے اس کے وطن سے نکال دیا۔ اے میرے آتا گا خیا ہی باقی ہا تی ہی وئی جگا ابھی باتی ہے جماد کروں لیکن اگران کے ساتھ ہاری جگے خیم ہو چکی ہے تو مجھے اب زندگی کی تمنانہیں ہے مجھے اس شہادت کی موت مرنے دے۔'' کھا ہے کہ اس دی سعد گی خار مول گئی اوراس قدرخون بہا کہ خیمے سے با ہرنگل آیا اورائی گھرا کر خیمہ کے اندر ہو گئے تو سعد گی خالت دگر گوں تھی آخر اس حالت میں سعد نے جان دے دی۔'' کھا ہے کہ تو سعد گی خالت دگر گوں تھی آخر اس حالت میں سعد نے جان دے دی۔'

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسعد گی وفات کا سخت صدمہ ہوا اور واقعی اس وقت کے حالات کے ماتحت سعد گی وفات مسلمانوں کے لئے ایک نا قابل تلافی نقصان تھی۔ سعد گوانصار میں قریباً قریباً وہی حثیت حاصل تھی جومہا جرین میں ابو بکر صدیق کو حاصل تھی۔ اخلاص میں ، قربا نی میں ، خدمت اسلام میں ، عشق رسول میں یہ شخص ایسا بلند مرتبہ رکھتا تھا جو کم ہی لوگوں کو حاصل ہوا کرتا ہے اور اس کے ہر حرکت وسکون سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ اسلام اور بانی اسلام کی محبت اس کی روح کی غذا ہے اور بوجہ اس کے کہ وہ اپنے قبیلہ کا رئیس تھا اس کا نمونہ انصار میں ایک نہایت گہرا مملی اثر رکھتا تھا۔ ایسے قابل روحانی فرزندگی وفات پر کا رئیس تھا اس کا نمونہ انصار میں ایک نہایت گہرا مملی اثر رکھتا تھا۔ ایسے قابل روحانی فرزندگی وفات پر اسلام کا نمونہ انصار میں ایک نہایت گرا می امر تھا گرآ پ نے کامل صبر سے کام لیا اور خدائی مشیت کے سامنے تسلیم ورضا کا سر جھکا دیا۔

جب سعدؓ کا جنازہ اٹھا تو سعدؓ کی بوڑھی والدہ نے بتقا ضائے محبت کسی قدر بلند آواز سے ان کا نوحہ کیا اوراس نوحہ میں زمانہ کے دستور کے مطابق سعدؓ کی بعض خوبیاں بیان کیس۔آنخضرت صلی الله علیہ وسلم

ل: طبرى وابن سعد ٢: بخارى كتاب المغازى باب مَوْجَعُ النَّبِّي مِنَ الْاَحْزَابِ

نے اس نوحہ کی آ واز سی تو گوآپ نے اصولاً نوحہ کرنے کو پیندنہیں کیا مگر فر مایا کہ نوحہ کرنے والیاں بہت حجوث بولا کرتی ہیں لیکن اس وقت سعدؓ کی ماں نے جو پچھ کہا ہے وہ سے کہا ہے بعنی جوخو بیاں سعدؓ میں بیان کی گئی ہیں وہ سب درست ہیں۔ اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور دفانے کے لئے خودساتھ تشریف لے گئے اور قبر کی تیاری تک و ہیں گھرے رہے اور آخر وہاں سے دعا کرنے کے بعد تشریف لائے۔ ع

غالبًا اسی دوران میں کسی موقع پر آپ نے فر مایا۔ اِھُتَوَّ عَـرُشُ السَّرَّ حُـمْنِ لِمَوُتِ سَعُدٍ یَ لِینی السی موقع پر آپ نے فر مایا۔ اِھُتَوَّ عَـرُشُ السَّرَ حُـمْنِ لِمَوُتِ سَعُدٍ کَ مِت نے خُوثی السید کی موت پر خدائے رحمان کاعرش جھو منے لگ گیا ہے۔ ''یعنی عالم آخرت میں خدا کی رحمت نے خُوثی کے ساتھ سعد گلی روح کا استقبال کیا ہے۔ ایک عرصہ کے بعد جب آپ کو کسی جگہ سے پچھر لیٹی پارچات میں ہدیئہ آئے تو بعض صحابہ نے انہیں دیکھ کران کی فرمی اور ملائمت کا بڑے تعجب کے ساتھ ذکر کیا اور اسے ایک غیر معمولی چیز جانا۔ آپ نے فرمایا'' کیا تم ان کی فرمی پر تعجب کرتے ہو۔ خدا کی قتم جنت میں سعد کی چا دریں ان سے بہت زیادہ فرم اور بہت زیادہ اچھی ہیں۔'' ع

نعمائے جنت کی حقیقت اور احدے کے مقام کی طرف اشارہ کرنا مقصود تھا جس میں سعد کے اس معمالے جنت میں حاصل ہوا تھا۔ ورنہ جیسا کہ قرآن شریف اور احادیث سے اصولی طور پر پتا لگتا ہے جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں ہوسکتا اور نہ جنت کی نعمتوں کا اس دنیا کی نعمتوں پر قیاس نہیں ہوسکتا اور نہ جنت کی نعمتوں ہاری اصطلاح کے لحاظ سے مادی کہلا سکتی ہیں اور حق کہا ہے کہ جو الفاظ قرآن وحدیث میں بیان ہوئے ہیں ان میں صرف استعارہ اور تشبیہ کے طور پر نعمتوں کے کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنا نچہ اس بارہ میں اللہ تعالی اصولی طور پر فرما تا ہے۔ کمال کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنا نچہ اس بارہ میں اللہ تعالی اصولی طور پر فرما تا ہے۔ شخص نہیں سمجھ سکتا کہ نیک لوگوں کے اعمال کے بدلے میں ان کے لئے جنت میں کسی قسم کا آنکھ کی ٹھنڈک کا سامان مہیا کیا گیا ہے۔' اور اس کی تغییر میں حدیث میں آتا ہے کہ عَن رَأْتُ وَ لاَ اُذُنَّ سَمِعَتُ وَ لاَ خَطَرَ عَلٰی قَلْبِ بَشَوِ ۔ لَا یعنی جنت کی تعمیر ایس ہیں کہ بھی کسی انسان کی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا خطر عَلٰی قَلْبِ بَشَوِ ۔ لَا یعنی جنت کی تعمیر ایس ہیں کہ بھی کسی انسان کی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا خطر عَلٰی قَلْبِ بَشَوِ ۔ لَا یعنی جنت کی تعمیر ایس ہیں کہ بھی کسی انسان کی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا کے خانہ عَنْ ہوں کی انسان کی آنکھ نے انہیں نہیں دیکھا

ا : زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۸۱ ع : زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۸۱

س: بخارى ابواب مناقب انصار ٢٠ : بخارى ابواب مَا جَاءَ فِي صِفَةِ الْجَنَّةِ

هے: سورة السجدة: ١٨ تزيل السجدة

اور بھی کسی انسان کے کان نے انہیں نہیں سنا اور نہ ان کا تضور بھی کسی بشر کے دل میں گزرا ہے۔' پس لاز ما مانا پڑے گا کہ جنت کی نعتیں وہ نعتیں نہیں جوہم اس دنیا میں د یکھتے ہیں۔ لینی جنت کے پھل وہ پھل لاز ما مانا پڑے گا کہ جنت کی نعتیں وہ نعتیں نہیں جوہم اس دنیا میں دنیا میں پیتے نہیں جوہم اس دنیا میں پیتے ہیں اور جنت کی حوریں وہ حورین نہیں جوہم اس دنیا میں خوبصورت عورت کے معنوں میں سجھتے ہیں بلکہ وہ پیں اور جنت کی حوریں وہ حورین نہیں جوہم اس دنیا می چیز وں کا نام دے دیا گیا ہے مگر جن کا وہم وتصور پھی ہمارے خیال میں نہیں آسکتا۔ لیکن اس قدر بہر حال بھینی ہے کہ جنت کی سب نعتیں خواہ وہ انسانی روح کے واسطے ہوں یا جسم کے لئے وہ خالص پا کیزگی اور طہارت پر بینی ہیں اور ہر قسم کی بدی اور نا پا کی کے عضر سے کلیتاً پاک ہیں کیونکہ قرآن شریف فرما تا ہے لَا لَنْ خُولُ فِیْهَا وَلَا تَا اَثِیْدُہُ لَا تَا شِیْدُ کے اسے کلیتاً پاک ہیں کیونکہ قرآن شریف فرما تا ہے لَا لَنْ خُولُ فِیْهَا وَلَا تَا اَثِیْدُہُ لَا تَا مِیْ کہ ہوں گاہ وہ مقام ہے کہ اس میں کوئی عضر ہے ہودگی اور بدی اور نا یا کی کا نہیں ہوگا۔''

8 ہجری کے بعض متفرق واقعات اس سال میں بعض متفرق واقعات بھی ہوئے جن کی معین اس سے ایک واقعہ اسکے واقعہ سے ایک واقعہ ایک زلزلہ کا آنا ہے۔ جب بید دھکا مدینہ میں محسوس ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کونصیحت فرمائی کہ بی قدرت کے واقعات ہیں جن سے ایک مومن کونصیحت حاصل کرنی چاہئے اور اللہ تعالی بعض اوقات اس قتم کے واقعات لوگوں کے بیدار کرنے کے لئے پیدا کردیتا ہے اور ان کو ہوشیار و چوکس رکھنا چاہتا ہے۔ ع

بعض روایات کے مطابق اس سال جج فرض ہوالیکن جمہور علماء کے نز دیک بیروایات درست نہیں ہیں بلکہ جج کی با قاعدہ مشروعیت کا زمانہ بعد کا ہے گوجیسا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے عیداضی جو جج کے ساتھ لازم وملزوم کے طور پر ہے ۲ ہجری میں ہی مشروع ہو گئی تھی اور صحیح روایات سے بہ بھی پتا چا کہ مسلمان شروع سے ہی خانہ کعبہ کی حرمت کا خیال رکھتے تھے اور نقل وغیرہ کے طریق پر کعبۃ اللہ کا طواف بھی موقع پاکرکرتے رہتے تھے مگر فریضہ جج کی با قاعدہ اور بالنفصیل مشروعیت غالبًا بعد میں ہوئی تھی ۔ آس لئے ہم اس بحث کو اس جگہ ترک کرتے ہیں ۔ اس سال یعنی ۵ ہجری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مھوڑے پر سے کر گئے اور آپ کی پنڈلی اور ران وغیرہ پر چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے علیہ وسلم ایک دفعہ مھوڑے پر سے کر گئے اور آپ کی پنڈلی اور ران وغیرہ پر چوٹیں آئیں جس کی وجہ سے

ا: سورة طور:۲۲ ۲۴ غيس جلداصفحه ۵۲۵

آپ یانچ دن بیٹھ کرنمازا دافر ماتے رہے۔<sup>ا</sup>

فنون سپاہ گری کی طرف آپ کی توجہ اسی سال آپ نے جنگی ضروریات کے ماتحت بعض گھڑ دوڑیں کروائیں <sup>ئے</sup> اورویسے یہ تحریک تو آپ

صحابہ میں ہمیشہ فرماتے رہتے تھے کہ وہ گھوڑے رکھیں اور سواری کے فن میں کمال پیدا کریں اور جہاد کی غرض وغایت کو مذظر رکھتے ہوئے آپ اسے ایک بڑا کار ثواب خیال فرماتے تھے۔ پینا نچہ جن صحابہ کو تو فیق تھی وہ خاص شوق کے ساتھ گھوڑے پالے تھے اور ایک روایت میں بیجی اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام گھوڑوں کی کدائی کی مشق بھی کیا کرتے تھے۔ گاسی طرح آپ اونٹوں کی دوڑ بھی کروایا کرتے تھے چنا نچہ خود آپ کی اپنی ایک اونٹی تھی جوعمو ما سب سے آگے رہتی تھی۔ گ

دراصل آپ کا بیعام طریق تھا کہ آپ جسمانی ورزش اور تخصیل فنون سپاہ گری کی طرف اپنے صحابہ کو بہت توجہ دلاتے رہتے تھے اور بعض اوقات ان میں جوش پیدا کرنے کے لئے خود بھی ایسے موقعوں پر حصہ لیتے تھے۔ چنا نچ بعض اوقات آپ نے اپنے سامنے تیرا ندازی اور تلوار اور نیزے کے کر تبول کے مقابلے کرائے ۔ آپ بیہ بھی تح یک فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو چست ہوکر اور تیز تیز چلنا چاہئے ہے تاکہ مقابلے کرائے ۔ آپ بیہ بھی تح یک فرماتے تھے کہ مسلمانوں کو چست ہوکر اور تیز تیز چلنا چاہئے ہے تاکہ دشمن پر ان کی مضبوطی اور چتی کارعب پڑے اور خود بھی ان میں چستی کا احساس پیدا ہو۔ جنگی ضروریات کے لئے بعض صحابہ تیز دوڑ نے کی بھی مشق کیا کرتے تھے۔ چنا نچہ اس معاملہ میں ایک صحابی سلمہ بن اکوع خاص طور پر ماہر تھے حتی کہ بعض روایات سے پتا لگتا ہے کہ بعض اوقات وہ گھوڑ وں سے بھی آگے نکل جاتے تھے ۔ وایک دفعہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عاکشہ کے ساتھ دوڑ نے کا مقابلہ کیا تھا ہے اور گویہ خوش مزاجی کے طریق پر ہو گر اس سے اس زندہ اور چست روح کے اندازہ کا مقابلہ کیا تھا ہے اور گویہ خوش مزاجی کے طریق پر ہو گر اس سے اس زندہ اور چست روح کے اندازہ کا مقابلہ کیا تھا ہے اور گویہ خوش مزاجی کے طریق پر ہو گر اس سے اس زندہ اور چست روح کے اندازہ کا مقابلہ کیا تھا ہے اور گویہ خوش مزاجی کے طریق پر ہو گر اس سے اس زندہ اور چست روح کے اندازہ

ل: خيس جلداصفيه ٧٦٥ نيزمؤطاباب صلوة الامام وَهُوَ جَالِسٌ \_

٢: خميس جلداصفحه ٥٦٥ منيز بخاري كتاب الجهاد باب غابية السبق الخيل

س: بخارى كتاب الجهاد باب من المتبس فرساً من عن خميس جلد اصفحه ٢٥٥

<u>ه</u>: بخارى كتاب الجهاد باب ناقة النبي صلى الله عليه وآله وسلم

٢ : بخارى كتاب الجهاد باب التحريض على الرمى وباب الدرق

و: ابوداؤدباب السبق

کرنے کا موقع ملتا ہے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اورآ پ کے صحابی میں کا م کرتی تھی اور جس ہے ان کی مستورات بھی خالی نہیں تھیں ۔

اسلامی قانون شادی وطلاق فیرہ کے مسائل کے متعلق بھی بہت سے اسلامی قانون شادی وطلاق وغیرہ کے مسائل کے متعلق بھی بہت سے اسلامی اسلامی قانون شادی وطلاق اسلامی سال نازل ہوئے۔ اس لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ

ادراسی کئے ملک کے مختلف حصوں اور مختلف قبائل میں میں مختلف اسلامی تعلیم کا پیش کر دیا جاوے۔
سوسب سے پہلے تو یہ جاننا چا ہے کہ اسلام سے قبل عربوں میں کوئی خاص قانون شادی وطلاق مقرر نہیں تھا بلکہ محض ایک رسم یا طریق عمل کی صورت تھی اوراس کی پابندی بھی ہر شخص کی اپنی مرضی پر موقوف تھی اوراس کی پابندی بھی ہر شخص کی اپنی مرضی پر موقوف تھی اوراس کی بابندی بھی مرشی سے محتلف حصوں اور مختلف قبائل میں بیطریق عمل محتلف صور تیں رکھتا تھا۔

عام طور پر سیجھنا چاہئے کہ عرب میں جائز ونا جائز رشتوں میں زیادہ حد بندی نہیں تھی۔ حتیٰ کہ سو تیلی ماں تک سے شادی کرنے میں پر ہیز نہیں تھا۔ قریبی رشتہ دار کی ہیوہ پر بغیراس کی مرضی کے زبرد تی قبضہ کر لینے کی رسم بھی پائی جاتی تھی۔ نکاح کے طریق مختلف تھے اوران میں سے چار زیادہ شائع و متعارف تھے۔ ان میں سے ایک تو یہی رسی نکاح تھا جو بعد میں زیادہ پاک وصاف ہوکرا سلام میں قائم ہوالیکن باقی تین ایسے گندے اور ناپاک تھے کہ ان کے ذکر تک سے انسانی طبیعت رکتی ہے۔ تا تعدد از دواج کی کوئی تین ایسے گندے اور ناپاک تھے کہ ان کے ذکر تک سے انسانی طبیعت رکتی ہے۔ تا تعدد از دواج کی کوئی حد بندی نہیں تھی بلکہ بیویوں کی تعداد ہر شخص کی ذاتی ضرورت ۔ دولت اور شوق پر مخصر تھی۔ جو یوں کے درمیان عدل وانصاف کا کوئی ضابط نہیں تھا اور نہیں اس کے متعلق خاوند پر کوئی پابندی تھی۔ مرد کے عورت پر اور عورت کے مرد پر کوئی مقررہ حقوق نہیں تھا عورت کو طلاق دے کر الگ کردیتا تھا۔ اگر مرد کی قانون نہیں تھا۔ مرد جب اور جس طرح چاہتا تھا عورت کو طلاق دے کر الگ کردیتا تھا۔ اگر مرد کی مرضی نہ ہوتو عورت کے لئے طلاق حاصل کرنے کا کوئی رستہ نہیں تھا۔ طلاق کے بعد بھی جا ہر لوگ اپنی مطلقہ عورت پر حکومت رکھتے تھے اور اسے دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ ہو عدت کا مطلقہ عورت پر حکومت رکھتے تھے اور اسے دوسری جگہ شادی کرنے کی اجازت نہیں دیے سے ہے ہو عدت کا قانون بھی کوئی نہیں تھا بلکہ ادھر جدائی ہوتی تھی اور ادھر عورت دوسرے شخص کے ساتھ شادی کے لئے تا تون بھی کوئی نہیں تھا بلکہ ادھر جدائی ہوتی تھی اور ادھرعورت دوسرے شخص کے ساتھ شادی کے لئے

س : بخارى كتاب الزكاح باب مَنْ قَالَ لَانِكَاحَ إِلَّا بوَلِيّ

٣ : ترندى ابواب النكاح باب مَاجَاءَ فِي الرَّجُلِ يَسُلِمُ وَعِنْدَهُ عَشَرُ نِسُوةٍ

۵: سورة البقرة: ۲۳۳

آزاد سججی جاتی تھی۔ الغرض شادی وطلاق کے معاملہ میں عرب میں کوئی قانون نہیں تھا بلکہ سارا دارو مدار مرد کی مرضی پر تھا۔ اور مردعو ما اپنی بیویوں کے ساتھ نہایت جابرانہ سلوک کرتے تھے اورعورت کے لئے کوئی دادرس کی جگہ نہیں تھی۔ اسلام آیا تو اس نے گویا ایک نیاعالم پیدا کردیا اور محض انظامی فرق کے سواکہ جو لا بدی تھا اصولاً عورت اور مرد کے مساویا نہ تھوق تسلیم کئے ہے اوران حقوق کی حفاظت و نگہداشت کا کام مرد پر نہیں چھوڑ ابلکہ حکومت کے ہاتھ میں دیا اور حکومت کا یہ فرض مقرر کیا کہ وہ خاوند و بیوی کے حقوق میں ایک دوسرے کی دست درازی کورو کے اور خصوصاً ضعیف طبقہ نساء کی حفاظت کرے۔ اور دوسری طرف اسلام نے اپنے روحانی اورا خلاقی اثر کے ماتحت مردوں کو یہ پر زور سفارش کی کہ وہ عورتوں کے ساتھ نہ صرف عدل وانصاف بلکہ شفقت واحسان کا معاملہ کریں اور اس معاملہ میں اسلام نے اتنا زور دیا کہ بعض صحابہ میں بیا جساس بیدا ہونے لگا کہ اسلام نے تو گویا عورت کو معاملہ میں اسلام نے اتنا زور دیا کہ بعض صحابہ میں بیا حساس بیدا ہونے لگا کہ اسلام نے تو گویا عورت کو آزاد کردیا ہے۔ سے

اسلامی قانون شادی وطلاق کااصل الاصول یہ ہے کہ نکاح مردوعورت کے درمیان ایک سول معاہدہ کارنگ رکھتا ہے۔ جسے گوعام معاہدات کی نسبت بہت زیادہ محبت اوروفا داری اور تقدس اور دوام کاعضر دیا گیا ہے۔ گل مگرانتهائی حالات میں وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے۔ آلاوراسی ٹوٹے کانام اسلامی اصطلاح میں طلاق یا خلع یا فنخ نکاح ہے۔ یہ سول معاہدہ کس طرح قائم ہوسکتا اور کس طرح ٹوٹ سکتا ہے اس کے متعلق اسلامی قانون کا ڈھانچے حسب ذیل ہے۔ پہلے ہم قانون شادی کو لیتے ہیں۔

ا- نکاح کرنااسلام میں ہراس مسلمان پر جواس کی طاقت رکھتا ہوفرض ہے اور تبتل سے منع کیا گیا ہے۔ یہ
 ۲- نکاح کی اغراض تعدد از دواج کی بحث میں دوسری جگہ مفصل بیان کی جا چکی ہیں اس جگہ اعادہ

ل: مؤطاامام ما لك كتاب الزكاح باب جَامِعُ مَا لَا يَجُوزُ مِنَ النِّكَاحِ ٢٢٥: سورة البقرة : ٢٢٩

س : مسلم كتاب النكاح باب في الايلاء وابوداؤ دكتاب النكاح باب فيي صَرُبِ النِّسَاءِ

ى : سورة بقرة : ٢٣٣ تا ٢٣٨ وسورة نساء ٢١٥ - نيز بخارى كتاب النكاح باب الشُّووُ طِ فِي النِّكاح

۵: بخارى كتاب الكاح باب الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ

لي: سورة طلاق:٣٠٢ وابوداؤد كتاب الطلاق

ے: سورة نساء :٢ و سورة نور:٣٣ ٣٣ و بخارى كتاب النكاح بَابُ الترغيب فى النكاح وباب مَنِ استَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ وَ بَابُ مَا يُكُرَهُ مِنَ النَّبَتُل

کی ضرورت نہیں <sup>ل</sup>

۳- جن جگہوں میں رشتہ منع ہے ان کا اسلام نے صراحت وقعیین کے ساتھ ذکر کردیا ہے باتی سب کے ساتھ نکاح ہوسکتا ہے۔ کوئی قومی یانسلی حد بندی نہیں ہے۔ ممنوع رشتے اصولاً یہ ہیں۔ باپ کی بیوی، ماں، رضاعی ماں، بیٹی، بیوی کی بیٹی، بہن، رضاعی بہن، خالہ، پھوپھی، جیتجی، بھانجی، ساس، بہو، ہرخاوند والی عورت، اور دو بہنوں کا ایک وقت میں جمع کرنا ہے اس تھم کی مزید تشریح حدیث میں کردی گئی ہے۔ ع

۳- نکاح چونکہ مردوعورت کے ایک معاہدہ کا نام ہے اور انہوں نے ہی اسے نباہنا ہوتا ہے اس لئے نکاح میں فریقین کی رضا مندی ضروری ہے۔ یعنی لڑکا اور لڑکی یا مردوعورت دونوں اس تعلق کے قائم کرنے پر رضا مند ہونے جا ہمیں اور ان کی رضا مندی کے بغیر بیر رشتہ قائم نہیں ہوسکتا۔ ع

۵- باوجود پرده کی حد بند یوں کے اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی تحریک کرتا ہے کہ نکاح سے پہلے مردوعورت ایک دوسرے پرنظر ڈال لیس تا کہ شکل وغیرہ کا سوال بعد میں موجب خلش نہ بنے ۔
 ۲- اسلام میں نکاح اعلان کے ساتھ علی رؤس الاشہاد ہونا ضروری ہے اور خفیہ نکاح کی اجازت نہیں ہے ۔ اس اعلان کی غرض سے اسلام میں بیطریق مقرر کیا گیا ہے کہ جب خاوند بیوی اکٹھے ہوں تو اس خوثی میں خاوند ایک دعوت دے جس میں حسب تو فیق اعزہ واحباب اور ہمسائے وغیرہ بلائے جائیں۔

إ: ديكهوكتاب مِذا بحث تعدّ داز دواج واقعات اه

ع: سورة نساء: ۲۶۲۳

س : بخاری کتاب النکاح ابواب ۲۱ تا ۲۸ نیز دیکھوزا دالمعادفصول متعلقه

٣ : سورة نساء : ٢،٢٥ و٢٠٢٠ ـ نيز بخارى كتاب النكاح باب لَا يَـنُـكِـ أُلاَبُ وَغَيْـ وُهُ الْبِكُـ وَ الثَّيِّبَ الثَّابِ وَ الثَّيِّبَ النَّامِ وَ النَّيِّبِ وَ النَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنَّطُقِ وَ البَّحْرِ بِالْسَّكُونِ وَ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنَّطُقِ وَ البَحْرِ بِالْسَّكُونِ

﴿ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الرَّاحِ الرَّكَاحِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقَابُلَ التَّزُويُجِ وَرَهْ كَا الوَّاحِ الرَّكَاحِ الرَّاحِ الرّرَاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرّحِ الرَّاحِ الرَّاحِحِ الرَّاحِ الرَّاحِحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ الرَّاحِ

ل: ترندى ابواب النكاح باب مَاجَاءَ فِي اِعَكُانِ النِّكَاحِ ومؤطا امام الك تتاب النكاح بجامِعٌ مَا لاَ يَجُوزُ مِنَ النِّكَاح

اس دعوت کواصطلاحی طوریر ولیمه کہتے ہیں لے

2- اگرکسی خاص مصلحت کے ماتحت کسی لڑکے یا لڑکی کا ولی لیمن گارڈین اس کے بچپن کی حالت میں ہی لیمن اس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کی شادی کرنا چاہتو کرسکتا ہے۔ کیونکہ بعض اوقات استثنائی صورتوں میں خاص مصالح کے ماتحت ایسا کرنے کی ضروت پیش آسکتی ہے جس کے لئے قانونی طور پر دروازہ کھلا رہنا چاہئے مگر الیمی صورت میں لڑکے کوتو حق ہے ہی ، لڑکی کوبھی لاز مآبالغ ہونے پر حاکم کے ذریعہ اس رشتہ کے منقطع کرنے کاحق ہوگا اور اس کی رضا مندی کے بغیر بیرشتہ قائم نہیں رہ سکے گا۔ اس حق کو اسلامی اصطلاح میں خیار البلوغ کہتے ہیں مگر بی خیال رہے کہ ہم نے جو بی کھا ہے کہ استثنائی حالات میں نابانعی کے زمانہ میں بھی رشتہ ہوسکتا ہے اس سے مراوصرف عقد نکاح ہے۔ زنا شوئی کے علقات مراذ نہیں کیونکہ زنا شوئی کے تعلقات کے لئے ہردوکا بالغ ہونا ضروری ہے۔ گ

۸- گونکاح کے عقد میں اصل رضا مندی فریقین کی ہے اوران کی رضامندی کے بغیر نکاح قائم نہیں رہ سکتا اورا گرکسی خاص مصلحت سے بچپن میں نکاح ہوبھی جاوے تو نارضا مندی کی صورت میں بالغ ہونے پر وہ قائم نہیں رہ سکتا لیکن چونکہ لڑکی اورخصوصاً کنواری لڑکی طبعاً زیادہ سادہ مزاج اور بھو لی ہوتی ہے اور دنیا کا تجربہ بھی اسے نسبتاً کم ہوتا ہے اور وہ ان باتوں سے بھی زیادہ آگاہ نہیں ہوتی جن پر ابلی زندگی کی حقیق خوثی کی بنیاد قائم ہوتی ہے اور پھر فطر تا عورت کے اندر قلبی جذبات کا مادہ بھی زیادہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے بسااوقات جذبہ عقل مستور ہوجاتا ہے اس لئے اسے کسی غلط راستہ پر پڑنے اور چالاک اور شاطر مردوں کے دھوکے سے بچانے کے لئے اسلام ہے تھم دیتا ہے کہ جب کسی کنواری لڑکی کے رشتہ کا سوال ہوتو اس کا باپ یابا پ نہ ہوتو کوئی اور قربی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اس کا باپ یابا پ نہ ہوتو کوئی اور قربی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اس کا باپ یابا پ نہ ہوتو کوئی اور قربی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اس کا باپ یابا پ نہ ہوتو کوئی اور قربی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اس کی ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اسے بیابا پ یابا پ نہ ہوتو کوئی اور قربی رشتہ دار بطور ولی کے اس کے ساتھ رہے اور اس کے مشورہ کے بغیر اسے بیابا پر بیابی بیابا پر بیابا کے مشورہ کے بغیر اس کے مشورہ کے بغیر کیابا پر بیابا کو بیابا کیابا کے بندی کی بھیلی بیابا کے بنا ہو بیابا کے بعر بیابا کو بیابا کے بعیر کیابا کے باتھ کیابا کے بعر بیابا کیابا کیابا کے بعیر بیابا کے بعد بھیلی کیابا کے بعیر بیابا کے بعیر بیابا کے بعر بیابا کے بعیر بیابا کے بعر بیابا کے بعر بیابا کے بعر بیابا کیابا کے بعیر بیابا کے بیابا کو بیابا کیابا کے بعیر بیابا کیابا کیابا کے بعیر بیابا کے بعر بیابا کیابا کے بعیر بیابا کے بعر بیابا کے بعیر بیابا کے بعر بیابا کیابا کیابا کیابا کے بعیر بیابا کیابا کیابا کے بعر بیابا کیابا کر بیابا کیابا کیاب

ل: بخارى كتاب النكاح ازباب الوَلِيُمَةُ حَقٌّ تاباب إجابَةُ الدَّاعِي فِي الْعِرُسِ

ع: سورة طلاق: ٥ و بخارى كتاب النكاح بَابُ النِّكَاحِ الرَّجُلِ وَلَدَهُ الصِغَادِ

س: اس حق کا اصل الاصول تو قرآن شریف میں ہے جہاں یہ تصری کی گئ ہے کہ نکاح میں عورت اپنے خاوند سے ایک پختہ عہد لیتی ہے دیکھوسورۃ نساء: ۲۰ تا ۲۲ اور یہ منشاء پورانہیں ہوسکتا جب تک کہ بچین کی شادی کی صورت میں لڑکی بالغ ہونے پر عقد نکاح کے قائم رکھنے یا فنح کرنے کاحق نہ ہو۔ نیز دیکھوتر ندی ابواب الزکاح باب مَاجَاءَ فِی اِنگرافِ الْکَتِیْمَةِ عَلَی التَّزُویُج

٧ : سورة بقرة : ٢٢٣ ـ نيزتر ندى تفيير سورة زير آيت نِسَاءُ كُمُ حَوث لَكُمُ روايت ابن عباسٌ

رشتہ قائم نہ ہو ۔ الیکن اگر لڑکی اور ولی میں اختلاف ہوجاوے تو ترجیج لڑکی کی رائے کو دی جائے گی۔ ی مگر اس صورت میں بیضروری ہوگا کہ اس اختلاف کو حاکم کے نوٹس میں لا یا جاوے تا کہ اگر لڑکی کسی دھوکے کا شکار ہور ہی ہوتو اس کا سد باب کیا جاسکے ۔ یبوہ عورت چونکہ کنواری کی نسبت شادی کے اونچ نیچ سے بہت واقف ہوچکی ہوتی ہے اور ان امور کو بچھ چکی ہوتی ہے جس پر اہلی تعلقات بہترین صورت میں چل سکتے ہیں اس لئے اس کے معاملہ میں گوولی کا ساتھ رہنا پہندیدہ ہے مگر ولی کی رضامندی ضروری نہیں ہے بلکہ وہ خود اپنے اختیار سے فیصلہ کر سکتی ہے۔ یہ

یہ مسئلہ ولایت جس کا عضر تو کم و میش اکثر مذاہب میں پایا جاتا ہے گر جسے اسلام نے ایک معین اور تفصیلی قانون کی صورت دے دی ہے ایک نہایت ہی مفید اور بابر کت نظام ہے کیونکہ اس سے لڑکیوں کے نکاح کے معاملہ میں بہت سے دھوکوں کا سد باب ہوجا تا ہے اور شریر اور شاطر لوگ سادہ طبع لڑکیوں کو سبز باغ دکھا کر اپنے دام تزویر میں پھنسانے کا موقع نہیں پاتے ۔مغربی مما لک میں جہاں آج کل لڑکیوں کو نکاح کے معاملہ میں بہت زیادہ آزادی حاصل ہے وہاں اس قتم کے واقعات نہایت کثرت کے ساتھ ہوتے رہتے ہیں کہ شاطر لوگ بھولی بھالی لڑکیوں کو اپنی چرب زبانی اور شہوانی محبت کے مظاہر وں سے متاثر کرکے ان کے گارڈینوں کی مرضی اور اطلاع کے بغیر ان کے ساتھ شادی کر لیتے ہیں اور جب سرد پڑنے لگ جاتی ہیں تو پھر دھو کے کا چولہ اتر نا شروع ہوجا تا ہے اور شہوانی محبت بھی آ ہستہ آ ہستہ سرد پڑنے لگ جاتی ہے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ گھر جس کے اندر ان لڑکیوں نے جنت سمجھ کر مرد پڑنے لگ جاتی ہے اور زیادہ عرصہ نہیں گزرتا کہ وہ گھر جس کے اندر ان لڑکیوں نے جنت سمجھ کر گھر شان کے لئے ایک دوز خ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ابتداءً بے التفاتی اور پھر جاتی قاتی اور پھر جاتی قاتی اور پھر جاتی تھر کیا تھر ہونے ہو تھر جس کے اندر ان لڑکیوں نے جنت سمجھ کر کی مرکما تھاان کے لئے ایک دوز خ کی صورت اختیار کر لیتا ہے اور ابتداءً بے التفاتی اور پھر جاتی تھو تی ہو ہو تا ہے اور ابتداءً بے التفاتی اور پھر جاتی تھر جو کیا تھر جو کا تو در بیا تھاتی اور بیا لا خرطلاق تک نوبت پہنچی ہے۔

علاوہ ازیں اس ولایت کے انتظام میں ایک خوبی پیجھی ہے کہ اس طرح نکاح کی بنیا دصرف

ل: ابوداؤدكتاب النكاح باب في الولى وترفرى ابواب النكاح باب مَاجَاءَ لاَ نِكَاحَ إلاَّ بِوَلِيّ

٢: بخارى كتاب النكاح باب لاين نُحِتُ الْابُ وَغَيْرُهُ الْبِكُرَوَ الثَّيِّبَ اللَّهِ وضَاءِ هَا د نيز الوواؤ و كتاب النكاح
 باب في الْبكُريُزَوَّ جُهَا اَبُوْهَا وَ لاَ يَسُتَأْمِرُهَا

س: ترندى ابواب الزكاح باب ماجاء كانكاخ إلا بوليي وابوداؤدكما بالزكاح باب في المولي

سم : مسلم كتاب النكاح باب اِستِ مُذانُ الثَّيِّبِ فِي النِّكَاحِ بِالنُّطُقِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍّ منز ابودا وَ وكتاب النكاح باب في الثيب

جذبات پرقائم نہیں ہوتی بلکہ دوسرے امور بھی جورشتہ نکاح میں دیکھے نہایت ضروری ہوتے ہیں مدنظر رہتے ہیں مثلاً اخلاقی اور دین حالت، خاندانی حالت، مالی حالت، تدنی مناسب ، طبائع کی موافقت، عمر بھحت وغیرہ د ظاہر ہے کہ اگر دونو جوانوں کو بغیر کسی قتم کے مشورہ اور ولایت کے سہارے کے یونہی اکیلا چھوڑ دیا جاوے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طور پرشادی کرلیں تو چونکہ نو جوانوں میں عموماً جذبات کا اکیلا چھوڑ دیا جاوے کہ وہ جس طرح چاہیں اپنے طور پرشادی کرلیں تو چونکہ نو جوانوں میں عموماً جذبات کا زور ہوتا ہے اور مستثنیات کوالگ رکھتے ہوئے یہ جذبات بھی زیادہ ترشہوانی محبت کا رنگ رکھتے ہیں اس لئے دوسرے امور کا نظر انداز ہو جانا بالکل اغلب ہوتا ہے اور عملاً سارا معیار صرف وقتی جذبات پر آجا تا لئے دوسرے امور کا نظر ناک نکاتا ہے لیکن ولایت کے انتظام میں یہ خطرہ بہت ہی کم ہوتا ہے کیونکہ لڑک کے جذبات کے ساتھ ساتھ ولی کے عقل و تجربہ کی شمع بھی اپنا کام کرتی ہے۔ پس ولایت کا انتظام ایک نہایت ہی مبارک انتظام ہے جس میں ایک طرف تو عورت کی جائز آزادی اور اس کا حق انتظام میں بہہ کہ رہتے ہیں اور دوسری طرف وہ شریر اور شاطر لوگوں کے دام تزویہ میں تھنے یا محض جذباتی رو میں بہہ کہ عقل و تج بہ کہ مشورے کو خیر با دکہہ دینے کے بدنتائے ہے جاتی ہے۔

9- اسلامی نکاح میں مہرا یک ضروری شرط ہے لینی مرد کے لئے بیضروری ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق کوئی رقم یا جائیدا دیا چیز جس کا فیصلہ فریقین کی رضا مندی پرموقو ف ہوتا ہے عورت کو دے ہے بیم مرخا وند کے ذمہ ایک قانونی قرض کا رنگ رکھتا ہے اور اس کی ما لک اور متصرف کلیتاً عورت ہوتی ہے۔ نیز بیم مہراس حصہ کے علاوہ ہوتا ہے جوعورت کواس کے خاوند کی وفات پر بطور ورثہ کے ملتا ہے۔ گویا اسلام میں عورت کو تین مختلف ذریعوں سے مال پہنچتا ہے۔ اوّل اس کے والدین وغیرہ کی طرف سے بطور ورثہ کے ہے دوسرے اس کے خاوند کی طرف سے بطور ورثہ کے ہے تیسر سے مہر کے ذریعہ سے اور اس پر لطف یہ کے مورت کے ذمہ خرج کوئی نہیں ہوتا۔

 ا- خاوندا پنی حیثیت کے مطابق اپنی ہیوی کے ضروری اخراجات مہیا کرنے کا ذ مہدار ہے۔ اور بیخر چ مہر وغیرہ کے علاوہ ہوتا ہے۔

نيزمشكوة كتاب النكاح باب الصداق

ع: سورة نباء: ١٣٠١٢ عن سورة نباء: ١٣٠

ع : سورة بقرة : ۲۳۴ و سورة نساء: ۳۵ و سورة طلاق: ۸،۷ نیز بخاری ابواب النفقات ومسلم كتاب الحج باب ججة النبي صلعم وابوداؤدكتاب النكاح باب في حَقِّ الْمَمُ أَةِ عَلَى ذَوُجِهَا

اا- اگر عورت و مرد نکاح کے وقت آپس میں کوئی خاص معاہدہ یا شرا نظر کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اوراس کی پابندی دونوں پر واجب ہوگی ہے مگر وہ کوئی الیی شرا نظر نہیں کر سکتے جن سے شریعت کے کسی تھم کا بطلان لازم آئے ہے اور نہ کوئی الیی شرط کر سکتے ہیں جواخلا قا قابل اعتراض ہو یا جس کے نتیجہ میں کسی تیسر بے فریق پر تختی لازم آتی ہوئے اس اصل کے ماتحت اسلام میں اس بات کی اجازت تھجی جائے گی کہ اگر کوئی عورت اپنے لئے سوکن کے وجود کونا قابل ہر داشت یقین کرتی ہے تو وہ نکاح کے وقت خاوند کے ساتھ سے شرط کر لے کہ اس کے ہوئے خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا یعنی یا تو وہ دوسری شادی بالکل ہی شرط کر لے کہ اس کے ہوئے خاوند دوسری شادی نہیں کرے گا یعنی یا تو وہ دوسری شادی بالکل ہی تعدد از دواج کا تم کم نہیں ہے بلکہ صرف خاص حالات کے لئے اجازت ہے اور ایسی شرط سے سی تیسر شرخص پر بھی کوئی ناواجب اثر نہیں پڑتا اس لئے ایسام عاہدہ نا جائز نہ ہوگا۔ "

۱۱- اس انظامی فرق کے سواکہ خاوند نظام اہلی کا امیر ہوتا ہے اسلام میں عورت ومرد کے مساویا نہ حقوق اسلیم کئے گئے ہیں اور اس اہلی امارت میں بھی خاوند بالکل آزاد نہیں ہے بلکہ اسے حکم ہے کہ اپنی ہیوی کے ساتھ محبت اور خوش اخلاقی اور دلداری اور عفو کا سلوک کرے۔ آب اور گواسے گھر کا امیر ہونے کی حیثیت میں تا دیب کا بھی حق ہے مگر بیتا دیب مناسب اور واجبی ہونی چاہئے کے بیوی کے ساتھ حسن سلوک کا اس فقد رتا کیدی حکم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر فر مایا کرتے تھے کہ خَیْـرُ کُمْ خَیْـرُ کُمْ لِاَهْلِه اللہ علیہ وسلم اکثر فر مایا کرتے تھے کہ خَیْـرُ کُمْ خَیْـرُ کُمْ لِاَهْلِه اللہ علیہ وسلم کے بیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں سب سے اچھا شخص وہ ہے جواپنی ہیوی کے ساتھ سلوک کرنے میں سب

ا: بخارى كتاب الزكاح باب الشروط فى الزكاح وباب الشروط الّبتى لَا تَحِلّ د نيز تر ندى ابواب المنكاح باب ماجاء فى الشرط عند عقدة النكاح ٢: بخارى كتاب البيوع باب اذا اشترط شروطاً فى البيع لاتحل سع: بخارى كتاب الزكاح باب الشروط التى لاتحل سع: بخارى كتاب الزكاح باب الشروط التى لاتحل

٣ : مؤطا كتاب الزكاح مَا لا يَدجُوزُ مِنَ الشَّرُطِ فِي البِّكَاحَ نيز چشم معرفت مصنفه مقدس باني سلسله عاليه احديد صفح ٢٣٨،٢٣٧ هـ ٥ : سورة بقرة : ٢٢٧ تا ٢٢٧

خ. سورة نساء: ۲۱٬۲۰ نيز بخارى كتاب النكاح باب حسن المعاشوت مع الاهل

ے: سورة نساء: ۳۵ و بخارى كتاب الزكاح باب مايكره من ضرب النساء وابوداؤد كتاب الزكاح باب فى حق الممر أة على ذوجها

خ نرن وابن ماجه بحواله مشكوة كتاب الزكاح باب عشوة النساء فصل ثانى

سے اچھا ہے۔''اورآ یہ بیجھی فرمایا کرتے تھے کہ عورت کی مثال پہلی کی ہڈی کی ہے جو خِلقاً خمرار ہوتی ہے اور جسے اگر کوئی انسان سیدھا کرنے کی کوشش کرے تو وہ اپنا کامنہیں دے سکے گی جواس کے خمدار ہونے کے ساتھ وابستہ ہے۔اور پیبھی نتیجہ ہوگا کہ وہ ٹوٹ جائے گی ۔اسی طرح عورت بھی فطر تاً خمدار ہے لیعنی اس کی طبیعت میں بعض خاص ادا ئیں رکھی گئی ہیں جو ہیں تو بظاہر کجیاں مگر حقیقتاً اُنثیت کی جان ہیں۔اگراس کے اس فطری خم کوکوئی شخص سیدھا کرنا جاہے گا تو وہ اسے سیدھا تو نہیں کر سکے گا مگریہ نتیجہ ضرور ہوگا کہ پیلی کی ہڈی کی طرح عورت ٹوٹ جائے گی ۔ <sup>لی</sup> یعنی یا تو وہ اپنے خاوند کے گھر میں ماہی بے آب کی طرح تڑ پ تڑ پ کر ہلاک ہوجائے گی اور یا جدائی اور طلاق تک نوبت آئے گی۔ پس انسان کو جا ہے کہ عورت کے اس فطری خم کو جواس کی اُنٹیت کے ساتھ لا زم وملز وم کے طور پر ہے سیدھا کرنے کی بے سود کوشش نہ كرے بلكه اسى خم كے ساتھ اس كے ساتھ نبھاؤكرے۔ اور آپ نے فرمايا إِنَّ اَعُوَجَ شَـي ءِ في الضِّلُعِ اعُلاً وك " (پلی كاسب سے ٹیر ها حصہ بی سب سے او نیا ہوتا ہے۔ " یعنی حقیقاً عورت كابي فطرى خم بى اس کی نوع کا کمال ہے اورا یک عورت اپنی انٹیت میں جتنی کامل ہوگی اتنا ہی اس میں پی فطری خم زیادہ ہوگا کیونکہ بیاس کی مخصوص نوعیت کی جان ہے اس نہایت درجہ حکیما نہ ارشا دیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد کی ذہنیت کوعورت کے ساتھ سلوک کرنے کے معاملہ میں ایک نہایت صحیح اور فطری بنیا دیر قائم فرما دیا ہے اور بیربات مسلمانوں کے ذہن نشین فرمائی ہے کہ اگر عورت کے بعض مخصوص انداز غلط استعمال یا غلط اظہار کی وجہ سے بعض اوقات تمہارے لئے تکلیف ویریشانی کاموجب ہوجائیں توان کی مناسب اصلاح تو کرومگران کی وجہ سے گھبرا کران کو ہالکل مٹادینے کی کوشش نہ کرو کیونکہ وہ عورت کی فطرت کا حصہ ہیں اور ا گروہ صحیح حدود کےاندرر ہیں گےتو وہی تمہاری اہلی خوشی کی بنیا دین جائیں گے۔

۱۳ - عورت کابیفرض ہے کہ وہ تمام جائز امور میں خاوند کی اطاعت کرے۔اس کے ساتھ محبت وامتنان اور وفا داری کا نبھاؤ کرے۔اس کے بچوں کی تربیت کرے اس کے بچوں کی تربیت کرے اور اس کے خانگی امور کا انتظام کرے۔ ﷺ

۱۴- چونکہ عورت کے حقوق مرد پر اور مرد کے حقوق عورت پر اسلام میں ایک قانونی رنگ رکھتے ہیں

ا: مسلم كتاب الرضاع باب الوصية بالنساء ت: بخارى كتاب الكاح باب الوصاء ة بالنساء

س : سورة نباء: ٣٥ نيز بخارى كتاب النكاح باب الى من ينكح واى النساء خير وباب كُفُرَانُ الْعَشِيروباب المرأة راعية في بيت زوجها وباب لا تُطِعُ الْمَرُأَةُ زَوْجَهَا فِي مَعْصِيةٍ نيز ديكيمو شكوة كتاب النكاح باب عِشُرةُ النِّسَاءِ

اس کئے ان کے باہمی تنازعات عدالت میں جاسکتے ہیں۔ پیانچہ حدیث سے پیۃ لگتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسلمان عورتیں اپنے خاوندوں کی شکائتیں لایا کرتی تھیں اور آپ ان میں فیصلہ فرماتے تھے۔ تا اوران کے حقوق ان کو دلواتے اور ہر طرح ان کی دلداری فرماتے تھے۔ حتی کہ ان حقوق اوراس قتم کے مربیانہ سلوک کی وجہ سے صحابہ میں بیا حساس پیدا ہونے لگا تھا کہ اسلام نے تو گویا عورتوں کو آزاد کر دیا ہے۔ تا

10۔ تعدد از دواج اور دیگر متعلقہ مسائل کے متعلق چونکہ دوسرے موقع پر مفصل بحث گزر چکی ہے اس لئے اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ہے

طلاق كة انون كادُ هانچه اس طرح يسمحها حاج كه:

اس کے توڑ کے نکاح ایک سول معاہدہ ہے اس لئے وہ ٹوٹ بھی سکتا ہے گراسلام نے صرف انتہائی حالات میں اس کے توڑ نے کی اجازت دی ہے جبکہ کوئی اور چارہ ندر ہے چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے سے کہ اَبُغضُ الْحَلاَلِ اِلَی اللّٰهِ الطَّلاَقُ فی لیعن ''جن باتوں کوخاص مصالح کے ماتحت خدائی شریعت میں جائز اور حلال قرار دیا گیا ہے ان میں طلاق خدا کو سب سے زیادہ ناپیندیدہ ہے''۔اس اصل کے ماتحت اسلام نے از دواجی رشتہ کو گویا ایک گونہ تقدس اور دوام کارنگ دے دیا ہے۔اور مسلمانوں کو بیہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ رشتہ نکاح کے منقطع کرنے میں بھی جلدی نہ کریں بلکہ انتہائی احتیاط سے کام مردوعورت کے تعلقات میں ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جن کے ہوتے ہوئے اس رشتہ کا خوشگوار صورت میں قائم رہنا محال ہوجا تا ہے۔اور نہ صرف خاوند و ہیوی دونوں کی خائی زندگی تائج ہوجاتی ہے بلکہ اس تکی کا اثر لاز ما ان کے دوسرے کاموں پر بھی پڑتا ہے۔ایں صورت میں اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں رہتا اس تنظر کرنے ہوئے دل کے ساتھ اس رشتہ کو منقطع کر دیا جاوے۔ چنانچاسی قتم کے انتہائی حالات کہ ایک انٹول رکھتے ہوئے خدا تعالی نے اسلام میں طلاق کا قانون جاری فرمایا ہے۔

۲- اس قانون طلاق کو (خلاف شریعت اور ناجائز نکاح کی صورتوں کوالگ رکھتے ہیں جنہیں اصطلاحاً

ا: سورة بقرة : ٢٣٢ تا ٢٣٢ تا ٢٣٢

سع: مسلم تناب الرضاع باب في الايُلاء عن عباسٌ والوداؤد كتاب النّاح باب في ضَرّ ب النِّساء

س : و كي كتاب بذا حالات الصديد البوداو و البواب الطلاق باب في حَراهِ مِنَا الطَّلا ق

نکاح باطل یا نکاح فاسد کہتے ہیں) موٹے طور پر تین حصوں میں تقسیم شدہ سمجھنا چاہئے۔ اوّل فنخ نکاح کی صورت جس کے اندر میں فقہ کی اصطلاح سے کسی قدر ہٹ کر لعان وغیرہ کی صورت کو بھی شامل کرتا ہوں یعنی تمام وہ صورتیں جبکہ عقد نکاح کا قائم رہنا ناجائز ہوجاوے۔ دوم طلاق یعنی وہ صورت جبکہ علیحدگی کی خواہش اور جدائی کی تحریک خاوند کی طرف سے ہو۔ سوم خلع یعنی وہ صورت جبکہ علیحدگی کی خواہش اور جدائی کی تحریک بیوی کی طرف سے ہو۔ ان متیوں صورتوں کے لئے اسلام نے الگ الگ فابطہ مقرر فرمایا ہے۔

۳- فنخ نکاح کی صورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ نکاح کا قائم رہنا نا جائز ہوجاوے۔ مثلاً لڑکی اپنا حق خیارالبلوغ استعال کرے۔ جس کی کسی قدرتشری اوپر گزر چکی ہے۔ یا مثلاً خاوند کو اپنی بیوی کی عصمت کے خلاف یقین ہوجاوے مگروہ اسے شرعی طور پر ثابت نہ کر سکے جس صورت میں اسلام بی تم دیتا ہے کہ مردوعورت ایک دوسرے کے خلاف مؤکد بعذاب حلف اٹھا ئیں اور پھران میں علیحد گی کرادی جاوے۔ اس صورت کو اسلامی اصطلاح میں لعان کہتے ہیں۔ "

۳- طلاق کی صورت میں اسلامی تکم یہ ہے کہ جب مردو تورت میں ایسے حالات پیدا ہوجاویں کہ خاوند اپنی بیوی کو علیحدہ کرنے کی طرف مائل ہوجاوے تو پیشتر اس کے کہ وہ طلاق دے فریقین کے متعلقین کو ایک موقع مصالحت کی کوشش کا ملنا چاہئے۔ آگر یہ کوشش کا میاب ہوجاوے تو فَبِهَا لیکن اگروہ کامیاب نہ ہوتو اس صورت میں خاوند کو اپنے اختیار سے بغیر عدالت میں جانے کے طلاق دینے کا حق ہے۔ گامیاب نہ ہوتو اس صورت میں ہونی چاہئے جس میں خاوند ہوی اکٹھے نہ ہوئے ہول تاکہ یہ کام جلد بازی کے طریق پر نہ ہو کہ جب جی میں آیا طلاق دے دی اور تا عورت کی مخصوص کشش خاوند کو اس کے اس ارادے سے رو کئے کے لئے آزادر ہے۔

۵- گوخاوند بیوی کی جدائی ایک طلاق سے بھی ہوسکتی ہے گر دوطلاقوں تک خاوندکور جوع کاحق رہتا

سى: سورة نور: ستاه نيز بخاري كتاب الطلاق ابواب اللعان ميم: سورة نساء: ٣٦

ه: سورة بقرة : ۲۳۰ تا ۲۳۲ وسورة نساء : ۲۷ وسورة طلاق : اتا ۵

٢ : بخارى كتاب الطلاق باب اول - نيز بخارى كتاب النفير سورة طلاق

ا: د كيچئەمشكلوة كتابالئكاح وكتابالطلاق وغيره به نيز د كيھئے زادالمعادفصول متعلقه

ہے اور کامل جدائی کے واسطے بیضروری ہے کہ طلاق تین دفعہ تین مختلف وقتوں میں دی جاوے تا کہ مکمل علیحدگی کے لئے کسی عارضی ناراضگی میں قدم نہ اٹھایا جاسکے اور خاوند کواپنے ٹھنڈے کمحات میں او پنچ نئچ کے سوچنے کا موقع مل جاوے ۔اگر کوئی شخص جوش میں آ کر ایک ہی وفت میں تین طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ نا جائز ہوگا اور صرف ایک طلاق شار ہوگی ۔ ا

۲- طلاق کی صورت میں خاوندکا فرض ہے کہ اگروہ اپنی ہوی کا مہر پہلے نہیں ادا کر چکا تو طلاق کے وقت اسے ادا کرے اورا گرکوئی اور مال اس نے اپنی ہوی کودے رکھا ہے تو وہ بھی واپس نہ لے بلکہ ممکن ہوتو اپنی ہوت اور بڑی خوش معاملگی اوراحسان کے طریق پراس کام کوسرانجام دے۔ پاس سے پچھاور بھی دے دور کی خوش معاملگی اوراحسان کے طریق پراس کام کوسرانجام دے۔ کے طلاق کے بعد بھی جب تک عورت دوسری شادی کے لئے آزاد نہ ہوجا وے خاونداس بات کا ذمہ دار ہے کہ اپنی مطلقہ بیوی کے ضروری اخراجات کا بوجھا تھا کے ہے اورا گرکوئی خور دسالہ اولا دہے جو مال سے جد انہیں ہو سکتی تو وہ بھی مال کے پاس رہے گی اور اس کے ضروری اخراجات کا ذمہ دار باپ ہوگا۔ گلا میں ہو سکتی تو وہ بھی مال کے پاس رہے گی اور اس کے ضروری اخراجات کا ذمہ دار ہے بلکہ فیملی کا ہیڈ بھی وہ بی ازرو کے شریعت اور ازرو کے عقل وہ نہ صرف بیوی کے اخراجات کا ذمہ دار ہے بلکہ فیملی کا ہیڈ بھی وہ بی ہو اور پھر دوسری طرف عورت ہوتی کو خود بخو دعلیحہ ہوجانے کا حق نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اسلامی تعلیم کے ساتھ آسکتی ہے اس لئے بیوی کوخود بخو دعلیحہ ہوجانے کا حق نہیں ہے بلکہ اس صورت میں اسلامی تعلیم اسے کہ اگر کسی وجہ سے عورت اپنے خاوند کے ساتھ نبھا و کوناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند سے ساتھ نبھا و کوناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند کے ساتھ نبھا و کوناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند کے ساتھ نبھا و کوناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند کے ساتھ نبھا و کوناممکن خیال کرے اور دوسری طرف خاوند کے ساتھ نبھا کہ کہ اگر کسی جہ ہے ورصالم کا بیکام مقرر کیا

ا: سورة بقرة: ٢٣٢ ت٢٣٢ نيز البوداؤد كتاب الزكاح باب في البيّة و بخارى كتاب الطلاق باب و بَعُولَتُهُنَّ اَحَقُّ بَرَدِّهِنَّ ونساني عن محمود بن لبير \_ بحواله مشكلوة باب المخلع و المطلاق فصل ثانبي

ع: سورة بقرة : ۲۳۰ تا ۲۳۸ وسورة طلاق : ۱تا۸

س : سورة بقرة : ٢٣٣٧ وسورة طلاق : ١٦٨ - نيز ديكهو بخارى كتاب الطلاق باب قصه فساطه وبداية المجتهد وزاد المعاد فصول متعلقه

سي: سورة بقرة: ٢٣٣٧ نيزموَ طاوابوداوَ دباب من احق بالولدو بداية المجتهد وزادالمعادفصول متعلقه

ه: سورة بقرة : ٢٣١،٢٣٠ نيز بخارى كتاب النكاح باب المخلع و مشكلة ة باب المخلع وباب الولى في النكاح نيز و يصوهداية المجتهدوز ادالمعاد فصول متعلقه

گیا ہے کہ اگر عورت کی طرف سے حقیقی خوا ہش علیحدگی کی موجود ہوا وروہ کسی دھو کے اور شرارت کا شکار نہ ہورہی ہوتو علیحدگی کا حکم دے دے اور اس سوال میں زیادہ نہ پڑے کہ عورت کی علیحدگی کی خوا ہش مناسب یا پہند بدہ ہے یا نہیں ۔ اس اصل کے ماتحت اگر کوئی عورت اپنے خاوندگی دوسری شادی کو اپنے لئے واقعی نا قابل بر داشت پاتی ہے تو وہ محض اسی بنا پر خلع کا مطالبہ کر سکتی ہے ۔ یا مواوروہ اس کی واپسی اسے اگر خاوند اپنی بیوی کوکوئی مال یا جائیدا دعلاوہ از اخراجات زندگی دے چکا ہوا وروہ اس کی واپسی کا مطالبہ کر بے تو خلع کی صورت میں عدالت اس کی واپسی کا بوجھ مناسب حد تک عورت پر ڈال سکتی ہے ۔ یا مطالبہ کر بے تو خلع کی صورت میں عدالت اس کی واپسی کا بوجھ مناسب حد تک عورت پر ڈال سکتی ہے ۔ یا مطالبہ کر بے تو خلع کی ان صور تو ں میں جن میں خاوند اور بیوی کے اکشے ہونے کے بعد علیحدگی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی میاد کی ماجازت نہیں ہے جب تک کہ اس کی علیحدگی برایک مقررہ معاد

یہ اس قانون شادی وطلاق کا ڈھانچہ ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خدائی تھم کے ماتحت مسلمانوں کے واسطے مقرر فرمایا۔ اس نظام میں اسلامی قانون شادی کی خوبی تو ہمیشہ ہی اہل عقل وخرد کے بزدیک مسلم رہی ہے۔ گریدایک شکر کا مقام ہے کہ صدیوں کی ٹھوکروں کے بعداب دنیا میں آ ہستہ آ ہستہ اسلامی قانون طلاق کی طرف بھی آ رہی ہے۔ چنانچہ مختلف سیحی ممالک میں کم وبیش اسی لائن پر طلاق کا قانون بنتا چلا جارہا ہے جواسلام نے پیش کی ہے۔ گومغربی ممالک کی روش میں یہاندیشہ بھی ضرور پایا جا تا ہے کہ کہیں طلاق زیادہ عام نہ ہوجاوے یعنی اس معاملہ میں لوگوں کے لئے حداعتدال سے زیادہ آزادی کا دروازہ نہ کھول دیا جاوے کیونکہ جہاں ایک طرف طلاق کے دروازے کو بالکل بند کردینایا ایس ناواجب شرائط کے ساتھ مشروط کردینا جوعملاً بند کردینے کے مساوی ہوتخت نقصان دہ ہے وہاں اسے ناواجب طور پرزیادہ کھول دینا بھی کم ضرررساں نہیں اوریقیناً اصلاح کا رستہ وہی ہے جواسلام نے اعتدال پرقائم رہتے ہوئے بیش کیا ہے۔

الناسطان ترباب المحلع وابوداؤ دابواب الطلاق باب المخلع

٢: چشمه معرفت صفحه ٢٣٨ وكشتى نوح صفحه ٧

س: سورة بقرة : ٢٣١،٢٣٠ نيز بخارى كتاب النكاح باب المخلع نيز ديكمومشكوة باب الخلع

س : سورة بقرة : ٢٢٩ وسورة طلاق : ٥

اس جگہ بیز کربھی بےموقع نہ ہوگا کہ میورصاحب نے اسلامی قانون طلاق پریپد لآزار طعن کیا ہے کہ اس کی روسے دوطلاقوں تک تو خاوند کواپنی بیوی کی طرف رجوع کرنے کاحق ہوتا ہے کین تیسری طلاق ہو چکنے کے بعدا سے بیچق صرف اس صورت میں ہے کہ عورت کسی اور شخص کے نکاح میں آ کر پھراس سے علیجد گی حاصل کرے اوراس کے بعد میورصا حب نہایت جرأت کے انداز میں فرماتے ہیں کہ مسلمانوں میں اس بات کو جائز رکھا گیا ہے کہ ایک کرا بید دار مرد کی خد مات حاصل کر کے اس کے ساتھ الیی عورت کواس شرط کے ساتھ ہیاہ دیا جاوے کہ وہ اسے نکاح کے بعد طلاق دے دے گا تا کہ وہ عورت اپنے اصل خاوند کی طرف لوٹ سکے۔ بیاعتراض میورصاحب کے پر لے درجہ کے تعصب اورا گرتعصب نہیں تو پر لے درجہ کی لاعلمی برمبنی ہے۔اسلام ہرگز بیتعلیم نہیں دیتا کہ سابق خاوند کے واسطےعورت کو جائز کرنے کے لئے یہ حیلہ کیا جاوے کہ عورت کوکسی اور آ دمی سے بیاہ کر پھراس سے علیحد گی حاصل کی جاوے بلکہ حق سہ ہے کہ اسلام اس قتم کے حیلہ کوا یک سخت نا یا ک اور لعنتی فعل قرار دیتا ہے۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا كرتے تھك لَعَنَ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ لَهُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللَّمْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال عورت کے ساتھ اس نیت سے نکاح کرتا ہے کہ تابعد میں اسے طلاق دے کراس کے سابقہ خاوند کے لئے اسے جائز کردےاوراسی طرح وہ شخص بھی خدا کی لعنت کے پنیجے ہے جوکسی دوسرے شخص سے اپنی سابقہ بیوی کااس غرض سے نکاح کروا تا ہے کہ تا وہ شخص اس سے طلاق حاصل کرے پھراس کے نکاح میں آ سکے۔''اور حضرت عمرٌ خلیفہ ثانی تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس قسم کافعل کرے گا تو میں اسے زنا کی سزا دوں گا<sup>تے</sup> اندریں حالات اس سے بڑھ کر دیدہ دلیری کیا ہوگی کہ اسلام کی طرف اس نا ہاک طریق کومنسوب کیا جاوے۔

اسلامی تعلیم کا منشا جسے میورصاحب نے نہیں سمجھا یا نہیں سمجھنا چاہا صرف میہ ہے کہ جب تین طلاقیں ہو چکییں تواس کے بعد مردوعورت اسلے خطخ نہیں ہو سکتے سوائے اس کے کہ عورت اپنی جائز ضرورت وغرض کے ماتحت کسی اور آ دمی کے نکاح میں آئے اوراس کے بعد وہ اپنے لئے نئے خاوند کی وفات یا کسی حقیقی اختلاف کی بنا پر طلاق کی وجہ سے نہ اس غرض سے کہ وہ اپنے پہلے خاوند کی طرف لوٹ سکے پھر شادی

ا: لائف آف محرمصنفه سروليم ميورصفحه ٣٢٧،٣٢٥

٢: ابوداؤد كتاب النكاح باب في المتحليل وتر مدى ابواب النكاح

س : تفيرابن كثر بحث آيت حَتّى تَنْكِحَ زَوْجًاغَيْرَهُ

کے لئے آزادہ ہوجاوے تواس صورت میں باہم رضا مندی کے ساتھ پہلا خاوندا بنی سابقہ ہیوی کے ساتھ پھر نکاح کرسکتا ہے۔اوراس قانون میں حکمت پیرہے کہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کو یکے بعد دیگر ہے تین دفعہ طلاق دے چکتا ہے تو اس لمبے تجربہ کے بعدیمی سمجھا جائے گا کہ اب ان کی اہلی زندگی کسی صورت میں خوشگوارنہیں رہ سکتی ۔اس لئے اب انہیں پھرا کٹھے ہوکرایک مزید تلخ تج بنہیں کرنا جا ہے ً بلکہ کامل طور پر علیحدہ ہوجانا چاہئے اورایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہونے کا خیال دل سے نکال دینا چاہئے کیکن اگراس کے بعدعورت کسی اورمر د کے نکاح میں آئے اوراس کے ساتھ متاہلا نہ زندگی گز ار بے اور پھرکسی حقیقی اور جائز وجہ سے اس نئے خاوند سے اس کی علیحد گی ہوجائے یا اس کا نیا خاوند فوت ہوجائے اوراس کے بعدوہ اوراس کا سابقہ خاوند باہم رضامندی کے ساتھ پھرا کٹھے ہونا جا ہیں توان کے ر ستے میں کوئی روک نہیں ہونی چاہئے ۔ کیونکہ علاوہ اس کے کہان کی شادی میں کوئی امراصولاً مانع نہیں ہےالییصورت میں بیامید کرنا ہرگز بعیداز قیاس نہیں کہاب وہ ایک دوسرے کے ساتھ نبھاؤ کرسکیں گے کیونکہا یک عرصہ تک ایک دوسرے سے الگ رہنے اور اس عرصہ میں ایک تیسر ٹے خض کے ساتھ معاملہ پڑنے کے نتیجہ میںان کے دلوں میں ایک دوسرے کی قدر پیدا ہوجانا بالکل ممکن اور قرین قیاس ہے اور سے مسکہ بھی دراصل اسلام نے اس غرض سے خاص طور پر بیان کیا ہے کہا گر ایک طرف اہلی زندگی کے تلخ تجربات کے سلسلہ کومحدود کیا جاوے تو دوسری طرف لوگوں میں اس خیال کا بھی سد باب کیا جاوے کہ گویا تین طلاقوں کا وجودا بنی ذات میں کوئی حرمت کی وجہ ہے اور پیر کہ تین طلاقوں کے بعد خاوندیوی کے اکٹھے ہونے کی کوئی صورت ہی نہیں ہے۔

علاوہ ازیں تین طلاقوں کے بعد بھی تجدید نکاح کا دروازہ کھلا رکھنے میں ایک حکمت بی بھی ہے کہ تا اس سے لوگوں میں نکاح کے نقدس اور دوام کا احساس پیدا کیا جاوے اور بی خیال قائم کیا جاوے کہ جب دومر دوعورت کا ایک دفعہ آپس میں از دواجی تعلق قائم ہوجاوے تو پھرا نتہائی کوشش اس تعلق کے نبھانے کی ہونی چاہئے اورا گرکسی وجہ سے درمیان میں بی تعلق ٹوٹ بھی جاوے اوراس کا پھر قائم ہونا محال بھی ہوجاوے تو پھر بھی آئندہ چل کرکوئی ایساموقع جبکہ جائز طور پر اس تعلق کے دوبارہ جوڑے جانے کی امید ہوسکے ضائع نہیں جانے دینا چاہئے ۔ پس میورصا حب نے جس مسئلہ کوایک غلط اور نا پاک صورت دے کر اس پر اعتراض کیا ہے وہ دراصل اپنی حقیقی صورت میں اسلامی تعلیم کی ایک بہت بڑی خوبی ہے جے افسوس سے کہ ہرولیم کی آئھد کی خبیس سکی۔

## مدنی زندگی کے پہلے دور کا خاتمہ اوراسلامی طریق حکومت

ا یک نئے دور کا آغاز فزوہ بنو قریظہ کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے پہلے دور اور ہماری کتاب کی دوسری جلد کا خاتمہ ہوتا ہے۔ بیہ دور کن حالات میں گزرا؟ اسلام کی حفاظت کے لیے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کن کن مصائب کا سامنا کرنا پڑا؟ مسلمانوں پرکیسی کیسی نازک گھڑیاں آئیں؟اندرونی اور بیرونی خطرات نے کیا کیا مہیب صورتیں اختیار کیں؟ان سولات کاکسی قدر مفصل جواب اوپر گذر چکاہے۔ یہ کہنا بالکل بے جانہ ہوگا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی مدنی زندگی کا پہلا دورا یک سلسل زلزلہ کا رنگ رکھتا تھا جویا نچ سال کے طویل عرصہ میں جسے مصائب نے احساسی طور پر اور بھی لمبا کر دیا تھا مدینہ کی سرز مین کوخطرنا ک طور پر جنبش دیتا رہا اور اس زلزله کے بعض دھکے اپنی نوعیت کے لحاظ سے ایسے تباہ کن تھے کہا گرخدا کی نصرت شامل حال نہ ہوتی تویقیناً به د ھے مدینہ کی سرز مین کو بالکل تہ و بالا کر کے مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے خاک میں سلا دیتے اور جیسا کہ ہم دیکھے چکے ہیںاس زلزلہ کے آتش فشاں منبع کی ایک شاخ یہود کے قلعوں میں ہو کرعین مدینہ کی دیواروں کے پنچے پنچی ہوئی تھی۔اس زلزلہ کا سب سے بڑا دھکا غزوہ احزاب میں پیش آیا جبکہ خونخوارا تحادیوں کے جنگی نعروں اوران کے عربی گھوڑوں کی ٹابیوں کی آ واز سے مدیبنہ کی زمین گویا لفظاً لرز ہ کھا گئی تھی اور مسلمانوں کے کلیجے منہ کوآنے لگے تھے اور اس زلزلہ کو بدعہدیہود کی غداری نے اور بھی زیادہ خطرناک صورت دے دی تھی لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے بیچملہ کفار مکہ کی عداوت کا آخری نقطہ ثابت ہوا جس کے بعدگوان کی دلی عداوت اور فتنہ انگیزی تو اسی طرح قائم رہی مگر انہیں مدینہ پر حملہ آور ہونے کی تو فیق نہیں ملی اورآ تخضرت صلی الله علیہ وسلم کی بیہ پیشگوئی کہ اُ لآنَ نَـغُـذُ وُ هُــُمُ وَ لا يَـغُذُ وُ نَبَـا

(یعنی ان لوگوں کی فتنہ انگیزی اور دشمنی کی وجہ ہے آئندہ ہمیں تو ان کے خلاف فوج کشی کے موقع ملتے رہیں گے مگر انہیں ہمارے خلاف مدینہ پر چڑھائی کرنے کی توفیق نہیں ملے گی ) حرف بحرف پوری ہوئی اور اس طرح مدنی زندگی کے پہلے اور دوسرے دور میں ایک مابہ الامتیاز قائم ہوگیا۔ علاوہ ازیں چونکہ بنوقر یظہ کے خاتمہ کے ساتھ مدینہ میں یہودی آبادی کا بھی خاتمہ ہوگیا تھا اور اس کے بعد مدینہ کے شہر میں سوائے مسلمانوں یا مسلمانوں کے معالمہ پر کھڑی ہو گئی فاتمہ ہوگیا تھا اور اس کے احد مدینہ کے شہر میں سوائے مسلمانوں کے مقابلہ پر کھڑی ہو گئی یا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھم سے بر ملا سرتا بی کرنے کی جرائت کرتی۔ اس لیے اس وقت سے مدینہ میں ایک خالص اسلامی حکومت کی بنیا دبھی قائم ہوگی۔ گویا کی جرائت کرتی۔ اس لیے اس وقت سے مدینہ میں ایک خالص اسلامی حکومت کی بنیا دبھی قائم ہوگی۔ گویا حملوں کا جو مدینہ کے خلاف ہوتے تھے ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگیا اور اس کے نتیجہ میں میدان کارزار مدینہ کے خوب وجوار سے ہٹ کر دور در از کے علاقوں کی طرف منتقل ہوگیا۔ دوم مدینہ کا شہر سیاست و حکومت کے لئے ظریف میں کسی غیر حکومت میں میں کسی غیر حکومت اسلامی سلطنت کی صورت اختیار کرگیا جس میں کسی غیر حکومت اسلامی سلطنت کی صورت اختیار کرگیا جس میں کسی غیر حکومت استہ آہتہ وسعت اختیار کرکے با قبر مذیا کی بڑے حصہ برچھا گئی۔

یہ محیرالعقو ل تغیر پانچ سال کے قابل عرصہ میں کس طرح ممکن ہوگیا؟ اس سوال کا حقیقی جواب اس دنیا کے مادی علوم کے ساتھ تعلق نہیں رکھتا اورا سے پوری طرح وہی شخص سمجھ سکتا ہے جوروحانی تصرفات کا علم رکھتا ہواوراس خدائی سنت سے واقف ہو جوقد بم سے نبیوں کے ساتھ رہی ہے مگر یہ امور تاریخ کا حصہ نہیں ہیں ۔ ظاہری اسباب کے لحاظ سے جو با تیں مسلمانوں کی اس بے نظیر کا میابی کا باعث سمجھی جا سکتی ہیں ان میں مندرجہ ذیل با تیں خاص طور پر نمایاں اثر رکھتی تھیں ۔ مسلمانوں کا اتحاد ، ان کی تنظیم ، ان کا اپنے مقصد کے لیے بے نظیرا ستقلال ۔ ان کی قربانی کی روح ۔ اُن کا بیکا مل یقین کہ ہم حق وصداقت کی خاطر لڑر ہے ہیں ۔ ان کا بیہ گہراا حساس کہ ہم اس قدر بے سروسامان ہیں کہ جب تک ہم اپنی انتہائی طاقت کو بے دریغ صرف کرد یئے کے لیے تیار نہیں ہو نگے ہماری حفاظت کی کوئی صورت نہیں ہے ۔ اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر مقاطیسی شخصیت اور اعلیٰ درجہ کی جنگی تدا بیر وغیر ذالک ۔ ان تا ثیرات نے مسلمانوں کی مشمی بھر جماعت میں وہ طاقت بھر دی تھی جسے میں کو کا نہایت وحشیا نہ مظاہرہ بھی مغلوب نہیں کر سکا اور اس یا پنج سالہ جنگ کے نتیجہ میں کا رعرب نے اس بات کو بقینی طور پر سمجھ لیا کہ اب مدید بر

حملہ آور ہوکراسلام کومٹانے اورمسلمانوں کو ملیامیٹ کردینے کا خیال ایک خیال باطل ہے جو بھی بھی پورا نہیں ہوسکتا۔اور یہ کہاب انہیں مسلمانوں کومغلوب کرنے کے لیےاور تدابیر سے کام لینا چاہئے۔کفار کی بید نہنی تبدیلی اسلام کے لیےایک نئے دور کے آغاز کانشان تھی۔

اسلامی طریق حکومت خالص اسلامی حکومت کا قیام تھی اس کیے اس موقع پراس اصولی تعلیم کا ذکر کرنا نا مناسب نہ ہوگا جو بانی اسلام نے حکومت کے طریق کے متعلق پیش فرمائی ہے۔ اس کے متعلق سب سے پہلے تو یہ جاننا چا بیئے کہ جیسا کہ دوسرے دنیا وی امور میں اسلام کا طریق ہے اس معاملہ میں اسلام نے صرف ایک اصولی تعلیم دی ہے اور تفصیلات کے تصفیہ کو ہر زمانہ اور ہرقوم کے حالات پر چھوڑ دیا ہے۔ اور دراصل اس قتم کے معاملات میں یہی طریق عقل مندی اور ہرقوم کے طریق ہے کہ صرف اصولی ہدایت پر اکتفا کیا جاوے اور تفصیلات میں دخل نہ دیا جاوے ۔ کیونکہ اگر ایسا نہ ہواور حالات کے اختلاف کا کھاظ رکھنے کے بغیر ہرزمانہ میں ہرقوم پر ایک ہی تھوں غیر مبدل اور تفصیلی خاتون جاری کر دیا جاوے تو ظاہر ہے کہ قانون شریعت رحمت کی بجائے ایک زحمت ہو جاوے اور تفصیلی ہدایت کی بجائے ایک زحمت ہو جاوے اور مراست کی بجائے ایک زحمت ہو جاوے اور مراست کی بجائے اسلام نے کمال دانشمندی کے ساتھ اس معاملہ میں صرف ایک اصولی ہدایت دی ہے۔ جو تفصیلات کے مناسب اختلاف کے ساتھ سب قتم کے حالات پر کسال چیاں ہوتی ہے۔

حکومت کا اصل حق صرف جمہور کو حاصل سے اصولی ہدایت ہے کہ انبیاء ومرسلین کے معاملہ کوالگ رکھتے ہوئے جنہیں خداکی طرف سے افراد کو پہنچتا ہے سے اور جمہور کی طرف سے افراد کو پہنچتا ہے سے سے اور جمہور کی طرف سے افراد کو پہنچتا ہے سے سب لوگ حکومت کے حق میں برابر ہیں۔ یعنی اصل حکومت جمہور کی ہے اور اس حق میں کسی شخص کو دوسروں کی نسبت فائق حق حاصل نہیں ہے۔ لیکن چونکہ نظام حکومت کے چلانے کے لیے ایک محدود انتظامی حکومت کا انتہائی باگ ڈورایک حاکم اعلی یعنی صدر حکومت کی انتہائی باگ ڈورایک حاکم اعلی یعنی صدر حکومت کے ہاتھ میں ہو۔ اس لیے اسلام بیتعلیم و بتا ہے کہ لوگوں کو چا ہیے کہ با ہم مشورہ کے ساتھ حسر حکومت کے لیے سب سے زیادہ اہل سمجھیں اسے اپنا امیر مقرر کر لیا کریں۔ چنا نچ قر آن شریف میں خدا تعالی فرما تا ہے:

اِنَّ اللهُ عَنَا مُرُكُمُ اَنْ تُؤَدُّ واللهُ مَنْتِ إِلَى اَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمُ مُتُمُ وَيَا اللهُ عَنَا النَّاسِ اَنْ وَعَلَى اللهُ عَنَا اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ عَا عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ الل

یا اَبَاذَرِّ اِنَّکَ ضَعِیْفٌ وَ اِنَّهَا اَمَانَةٌ وَ اِنَّهَا یَوْمَ الْقِیَامَةِ خِزُیٌ وَنَدَامَةٌ اِلْاَمَنُ اَحَدَهَا بِحَقِهَا وَادَّی اللّهَ فَیهَا وَادَی عَلَیْهِ فِیها وَ ایک فی اللّه فیها و ایک فی الله فی الله

<sup>&</sup>lt;u>ع: صح</u>حملم كتاب الإمارة باب كراهية الإمارة

ا: سورة نساء: ٥٩

وَمِمَّا رَزَقُنْهُ مُ يُنْفِقُونَ 🔾 لِين ' مومنوں كابيكام ہے كه وہ خدا كى بورى بورى فرما نبردارى اختيار کریں اوراس کی عبادت پر قائم رہیں اور حکومت کے امور باجم مشورہ کے ساتھ طے کریں اور جواموال خدانے انہیں دئے ہیں انہیں لوگوں برخرچ کریں''اس آیت میں حاکم کا پیفرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ امیر منتخب ہونے کے بعد خود محتارا نہ اور جابرا نہ طریق اختیار نہ کرے بلکہ اس اصول کو یا در کھتے ہوئے کہ اس کی حکومت اس کے پاس محض ایک امانت ہے رائے عامہ کومعلوم کرتا رہے اورلوگوں کے مشورہ کے ساتھ حکومت کے فرائض سرانجام دے۔ چنانچہ خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی اللہ تعالیٰ فرما تا ہے: وَشَاوِرُهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلَ عَلَى اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَي اللهِ عَل لوگوں سے مشورہ لیا کرو ۔ مگرمشورہ کے بعد جب تم کوئی رائے قائم کرلوتو پھراللہ برتو کل کرو'' یہ ہدایت قر آنی محاورہ کےمطابق صرف آپ ہی کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ کے خلفاءاور متبعین کے لیے بھی ہے۔ خلاصہ کلام پیر کہ طریق حکومت کے معاملہ میں اسلام صرف دواصو لی ہدایتیں دیتا ہے ۔اوّ ل پیر کہ حکومت کاحق سب لوگوں کامشترک حق ہے اور الیمی صورت میں لوگوں کو چاہیے کہ اپنے میں سے بہترین شخص کو با ہم مشورے کے ساتھ امیر منتخب کیا کریں۔ دوسرے بیکہ جو شخص امیر بنے اور حکومت کی باگ ڈور اس کے ہاتھ میں آئے اس کا فرض ہے کہ اس امانت کوئل وانصاف کے ساتھ ادا کرے اور سیاست وحکومت کے جملہ اہم امورلوگوں کےمشورہ کے ساتھ سرانجام دے۔گویا حکومت کے معاملہ میں اسلام نے ورثہ کے حق کو قطعاً تسلیم نہیں کیا اور نہاس بات کو جائز رکھا ہے کہ کوئی حاکم رائے عامہ کونظر انداز کرتے ہوئے اورمشورہ کے طریق کوچھوڑ کر حکومت میں استبدا دی اورخود مختارانہ طریق اختیار کریے کین جبیبا کہ موجودہ ز ما نہ میں بھی پیاصول ویٹو وغیرہ کیصورت میں عام طور پرمسلم ہےاسلام نے اشتثنائی حالات میں امیر کے لیے بیردن تسلیم کیا ہے کہ وہ اگر ضروری سمجھے تو کثرت رائے کے مشورہ کورد کر دے ہے مگر اسلامی شریعت کی روسے امیر بہر حال اس بات کا پابند قرار دیا گیا ہے کہ کوئی اہم معاملہ مشورہ لینے کے بغیر طے نہ کرے حتیٰ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ نے جواسلامی سیاسیات میں نہایت ماہر سمجھے گئے ہیں یہاں تک فرمایا ہے کہ لا جلا فَةَ إلا بالْمَشُورَةِ اللهِ عَلَى اسلامى حكومت مشورہ ك انتظام کے بغیر جائز تسلیم نہیں کی جاسکتی۔''

ا: سورة شوري : ۳۹ لعمران : ۱۲۰

٣ : إزَالَةُ الْخِفَاءِ عَنُ خِلا فَةِ الْخُلَفَاءِ

س : سورة آل عمران : ١٦٠

یہ وہ اصولی ہدایتیں ہیں جواسلام نے حکومت کے طریق کے متعلق جاری فرمائی ہیں ۔لیکن جیسا کہ اوپر بیان کیا جا چکا ہے اسلام نے ان اصولی ہدایات کے سوا اس مسکلہ کی تفصیلات میں کوئی دخل نہیں دیا۔ مثلاً اس قسم کے سوالات کے متعلق اسلام نے کوئی معین ہدایات نہیں دیں کہ امیر یعنی صدر حکومت کے دیا۔ مثلاً اس قسم کے سوالات کے متعلق اسلام نے کوئی معین ہدایات نہیں دیں کہ امیر یعنی صدر حکومت کے انتخاب کے متعلق کس طریق پر مشورہ ہونا چا ہیے اور مجلس شوری کی تقویم کون سے اصول پر بہنی ہوا ور جب کوئی امیر منتخب ہو جاوے تو وہ امور مملکت میں پبلک سے مشورہ لینے کے متعلق کیا طریق اختیار کرے اور مشورہ میں کس قسم کے امور پیش ہوں اور نظام حکومت کی جزئیات کیا ہوں وغیر ذا لک۔ یہ باتیں اور اس قسم کی دوسری تفصیلات ہر ملک اور ہر قوم اور ہر زمانہ کے حالات پر چھوڑ دی گئی ہیں۔

حضرت عمر اور حضرت عثمان کی اس جگہ بعض لوگوں کے دل میں بیہ شبہ پیدا ہوسکتا ہے کہ اگر اسلامی تعلیم کی روسے امیر یا خلیفہ کا تقر رمشورہ اور انتخاب کے خلافت کس طرح قائم ہموئی؟ طریق پر ہونا ضروری ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عمر خلیفہ ثانی کا تقرراس طریق پر نہیں ہوا بلکہ انہیں حضرت ابو بکر خلیفہ اوّل نے خود مقرر کر دیا تھا اور پھر کیا وجہ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ ثالث کا تقرر بھی رائے عامہ کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ حضرت عمر نے اس حق کو چھ سات صحابہ تک محدود کر دیا تھا اور بالآخر کیا وجہ ہے کہ امراء بنی امیہ اور بنی عباس وغیرہ ہمیشہ اپناولی عہد خود مقرر کر دیا تھا اور بالآخر کیا وجہ ہے کہ امراء بنی امیہ اور بنی عباس وغیرہ ہمیشہ اپناولی عہد خود مقرر کر دیا تھا اور بالآخر کیا وجہ ہے کہ امراء بنی امیہ اوقات یہ فیصلہ کر جاتے تھے کہ ہمارے بعد کر دیتے تھے جوعواً کوئی بیٹایا قریبی رشتہ دار ہوتا تھا بلکہ بعض اوقات یہ فیصلہ کر جاتے تھے کہ ہمارے بعد فلاں اور اس کے بعد فلاں کے بات کے بعد کے بعد کے بعد کے بعد فلاں کے بعد کے

اس شبہ کے جواب میں پہلے ہم حضرت عمر گی خلافت کے سوال کو لیتے ہیں۔ سوجانا چا ہئے کہ بیشک اسلام میں خلافت وامارت کے قیام کے لئے مشورہ اورانتخاب کا طریق ضروری ہے مگر جسیا کہ ہم اوپر بیان کر چکے ہیں مشورہ اورانتخاب کے طریق کی نوعیت اوراس کی تفاصیل کے متعلق اسلام نے کوئی خاص شرط یا حد بندی مقرر نہیں کی بلکہ اس قتم کے فروعی سوالات کو وقتی حالات پر چھوڑ دیا ہے اور ظاہر ہے کہ مختلف قتم کے حالات میں مشورہ اورانتخاب کی صورت مختلف ہوسکتی ہے اوراس اصل کے ماتحت اگر نظر غور سے دیکھا جاوے تو حضرت عمر کی خلافت کا قیام بھی در حقیقت مشورہ اورانتخاب کے اصول کے ماتحت ہی خاب تہ ہوتا ہے۔ حضرت عمر کی خلافت کا معاملہ یوں طے ہوا تھا کہ جب حضرت ابو بکر جوایک منتخب شدہ خلیفہ تھے فوت ہونے گئے تو چونکہ اس وقت تک ابھی فتنہ ارتداد کے اثر ات پوری طرح نہیں مٹے تھے اور خلیفہ تھے فوت ہونے گئے تو چونکہ اس وقت تک ابھی فتنہ ارتداد کے اثر ات پوری طرح نہیں مٹے تھے اور

ظافت کا نظام بھی ابتدائی حالت میں تھا حضرت ابو بکڑنے بید کیصتے ہوئے کہ آئندہ خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں اور ابل شخص حضرت عمر ہیں اور بید کہ اگر خلیفہ کے انتخاب کورائے عامہ پر چھوڑ دیا گیا تو ممکن ہے کہ حضرت عمر اپنی طبعت کی ظاہر می تختی کی وجہ سے انتخاب میں نہ آئیکیں اور امت جمہ بید میں کسی فتنہ کا درواز ہ کھل جاوے ، اہل الرائے صحابہ کو بلا کر ان سے مشورہ لیا اور اس مشورہ کے بعد حضرت عمر کو جن کا حضرت ابو بکر سے ساتھ کو کئی رشتہ نہیں تھا بلکہ قبیلہ تک جدا تھا اپنا جانشین مقرر کر دیا ۔ الحال نکہ اس محوست ابو بکر سے ساتھ کو کئی رشتہ نہیں تھا بلکہ قبیلہ تک جدا تھا اپنا جانشین مقرر کر دیا ۔ الحال نکہ اس سمجھ ساتھ کے کہ بیصورت الی ہے کہ ایسے ہم گر مشورہ اور انتخاب کی روح کے منافی نہیں سمجھا جا سکتا کیونکہ صحوست ابو بکر شورہ اور بین کیا بلکہ اہل الرائے صحابہ کے مشورہ کے بعد کیا تھا۔ دو سر سے حضرت ابو بکر شورہ اور نہیں کیا بلکہ اہل الرائے صحابہ کے مشورہ کے بعد کیا تھا۔ دو سر سے حضرت ابو بکر شورہ ایک منتخب شدہ خلیفہ جے جس کی وجہ سے گویا ان کا ہر فیصلہ قوم کی آواز کا رنگ رکھتا تھا اور پھر انہوں نے اپنے کسی عزیز کو خلیفہ نہیں بنایا بلکہ ایک بالکل غیر شخص کو خلیفہ بنایا جس کے معاملہ میں سے محاسب تھا کہ لوگ خلیفہ وقت کی قرابت کا لحاظ کر کے مشورہ میں کمزورہ کہ کہ میں میں موسکتا تھا کہ لوگ خلیفہ وقت کی مطاوہ از میں حضرت کی خلافت کے متعل اللہ علیہ وسکتی اللہ علیہ وسک کی مطافت کے متعل اللہ علیہ وسکتی اللہ علیہ وسکتی اللہ علیہ وسکتی مسلمان کو ان کی خلافت پر اعتر اض نہیں ہو سکتا تھا اور انہوں کہ کی خلافت کے متعلق آخر خس کی وجہ سے کسی مسلمان کو ان کی خلافت پر اعتر اض نہیں ہو سکتا تھا اور نہ ہوا بلکہ سب نے کمال انشراح کے ساتھ اسے قبول کہا۔

دوسراسوال حضرت عثمان گی خلافت کا ہے۔ سواول تو ان کا انتخاب خود محدود مشورہ سے ہی ہوا ہو گر بہر حال وہ بطریق مشورہ تھا تا اوران کی خلافت کے متعلق بینہیں کہا جاسکتا کہ وہ سابقہ خلیفہ کے حکم سے قائم ہوئی تھی اور چونکہ اسلام نے مشورہ اورا نتخاب کے طریق کی تفاصیل میں دخل نہیں دیا بلکہ تفاصیل کے تصفیہ کو قتی حالات پر چھوڑ دیا ہے اس لئے محدود مشورہ کا طریق جو حضرت عثمان کی خلافت کے متعلق اختیار کیا گیا وہ ہرگز اسلامی تعلیم کے خلاف نہیں سمجھا جاسکتا۔ خصوصاً جبکہ اس بات کو بھی مدنظر رکھا جاوے

ن : طبري وتاريخ كامل ابن اثير حالات ١٣ ه نيز مؤطاما لك بحوالة لنخيص الصحاح باب في ذكر الخلفاء الراشدين

۲ : بخاری ومسلم ابواب فضائل اصحاب فضائل حضرت عمرٌ ا

سع: بخارى كتاب فضائل اصحاب باب قصه البيعة والاتفاق على عثمان عن عمرو بن ميمون - نيز بخارى وسلم عن معدان بن ابي طلحه و بخارى ومسلم وابوداؤ دوتر مذى عن ابن عمر بحوالة للخيص الصحاح باب فيي ذكر المخلفاء المراشدين

کہ حضرت عبدالرحمٰن بن عوف ؓ نے جواس شور کی کے صدر تھے جس نے حضرت عثمان ؓ کی خلافت کا فیصلہ کیا اپنے طور پر بہت سے اہل الرائے صحابہ سے مشورہ کرلیا تھا اور رائے عامہ کوٹٹو لنے کے بعد خلافت کا فیصلہ کیا تھا ۔ اور پھر یہ کہ اس وقت حالات ایسے تھے کہ اگر اس معاملہ کو کھلے طریق پر رائے عامہ پر چھوڑا جاتا تو ممکن تھا کہ کوئی فتنہ کی صورت پیدا ہوجاتی ۔ علاوہ ازیں حضرت عمرؓ نے یہ بھی تصریح کردی تھی کہ گومیر بے لڑکے کومشورہ میں شامل کیا جاوے مگر اسے خلافت کاحق نہیں ہوگا۔ یہ پھر یہ بھی یا در کھنا جا ہے کہ حضرت عمرؓ کی طرح حضرت عثمان ؓ کی خلافت کے متعلق بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی تھی ۔ اس لئے ان کی خلافت پر کسی مسلمان کو اعتراض نہیں ہوا۔

بنوامیہ کی خلافت سے اسلامی خلافت نہ تھی اب رہا ملوک بنوامیہ اور بنوعباس کاسوال سوان عالمیہ کی خلافت کے خلافت کے خلافت کا طریق خلافت واقعی اسلامی طریق کے خلاف تھا

اور حقین اسلام نے بھی بھی ان کی امارت کو اسلامی طریق کی امارت نہیں سمجھا اس لئے وہ قابل جمت نہیں ہے۔ تاریخ وصدیث میں صراحت کے ساتھ ذکر آتا ہے کہ جب امیر معاویہ نے بعض غلط مشوروں میں آکر پہلی دفعہ اسلام میں یہ بدعت جاری کرنی چاہی یعنی جمہور سے حق انتخاب عملاً چھین کرا پنے بیٹے یزید کواپئی زندگی میں ہی اپنا جانشین مقرر کردینا چاہا تو ان کبار صحابہ میں سے اکثر نے جو اس وقت زندہ تھے ان کی خالفت کی اور صاف صاف کہد دیا کہ پیطریق اسلامی تعلیم کے خلاف ہے کہ خلیفہ کی زندگی میں ہی اس کے خلاف ہے کہ خلیفہ کی زندگی میں ہی اس کے بیٹے کے لئے بیعت کا عہد لیا جارہا ہے۔ یہ مگر امیر معاویہ نے نہ مانا اورعوام کا سہارا ڈھونڈ کریزید کواپنا جانشین مقرر کر دیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب امیر معاویہ فوت ہوگئے تو جو تھوڑے بہت صحابہ اس وقت بقید جیات تھے وہ گوفتنہ کے خیال سے خاموش رہے مگر جیسا کہ تاریخ وصدیث میں اشارے ملتے ہیں انہوں نے دل میں بزید کی امارت کو قبول نہیں کیا بلکہ حضرت امام حسین اور عبدالللہ بن زبیر ٹے تو اس طریق کو اسلامی تعلیم کے اس قدر خلاف سمجھا کہ باوجود نہایت درجہ کمزوری کی حالت میں ہونے کے وہ بزید کے مقابلہ اسلامی تعلیم کے اس قدر خلاف سمجھا کہ باوجود نہایت درجہ کمزوری کی حالت میں ہونے کے وہ بزید کے مقابلہ کے لئے اٹھ کھڑے ہوئے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہونے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہونے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہونے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہونے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہو اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہو اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہو اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور عبداللہ میں ہو نے اور بالآخر اسی جنگ میں امام حسین اور کیا تھوں کے دور بردیا جس میں ہوئے کے دور بردیا جب امیر اسامی کو سے کو کو جو نہ اور کیا تھوں کیا کیا تھوں کیا تھوں کیا گور کیا کیا تھوں کی تھوں کیا تھ

ا: بخارى كتاب الاحكام باب كيف يُبايعُ الإِمَاهُ- نيز طبرى وتاريخ كامل حالات استخلاف حضرت عثمانً

٢ : بخارى كتاب فضائل باب قصة الديعة عن عمر وبن ميمون

سع: مسلم باب من فضائل عثمان وتريذي بحواله مشكوة باب مناقب عثمان

س : بخاری تفسیر سورة احقاف و فتح الباری جلد ۸صفحه ۴۴۲ و ۴۴۳ نیز تاریخ کامل جلد ۲۳ صفحه ۲۱۸ تا ۲۱۸ وطبری حالات ۵۶ ص

کچھ عرصہ بعد شہید ہوگئے۔ <sup>ل</sup> مگرانہوں نے اس استبدادی حکومت کے سامنے جسے وہ اسلامی طریق کے خلاف سبحتے تھے گردن نہیں جھکائی لیکن امیر معاویہ کی یفلطی بعد میں آنے والوں کے لئے ایک مثال بن گئی اور اس وقت سے بادشاہی رنگ میں ولی عہدی کا طریق جاری ہو گیا۔

اس بات کا ثبوت کہ امیر معاویہ اور ان کے بعد آنے والے امراء کی امارت صحیح اسلامی خلافت نہیں تھی بلکہ صرف ایک با دشاہت تھی اس بات سے بھی ملتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیشگوئی فر مائی تھی کہ میرے بعد صحیح اسلامی خلافت صرف تمیں سال رہے گی اور اس کے بعد با دشاہت کا طریق جاری ہوجائے گائے اور اگر حساب کیا جاوے تو حضرت علی گیا امام حسن کی خلافت تک بیمیں سالہ میعاد پوری ہوجاتی ہے اور امیر معاویہ کے زمانہ سے وہ میعاد شروع ہوتی ہے جسے با دشاہت کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔

جانشین مقرر کرنے کی شرا کط خلاصہ کلام یہ کہ اصل اسلامی تعلیم اور شیح اسلامی تعامل یہی ہے کہ اسلامی تعامل یہی ہے کہ ان ان اسلامی تعامل کے مثر الط

خلافت وامارت کا قیام اوگوں کے مشورہ سے ہونا چاہئے جیسا کہ انتخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اسلام کے پہلے خلیفہ کے معاملہ میں ہوا تاکین اگر کوئی خلیفہ اپنا جانشین خود مقرر کر جانے کی ضرورت محسوس کر ہے تو بعض حالات میں اس طریق کے اختیار کرنے کی جانشین خود مقرر کر جانے کی ضرورت محسوس کر وح اور خلفاء اربعہ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے اجازت تو ہے مگر جیسا کہ اسلامی تعلیم کی روح اور خلفاء اربعہ کی سنت سے ثابت ہوتا ہے اس کے لئے پائے شرطیں ضروری ہیں اوّل یہ کہ اس وقت کوئی ایسے خاص حالات موجود ہونے چاہئیں جن کی وجہ سے عام طریق کوچوڑ کر اس طریق کا اختیار کرنا مناسب ہو۔ دوم یہ کہ جانشین کا تقرر الوگوں کے مشورہ کے ساتھ کیا جاوے ۔ سوم یہ کہ بیتقرر صرف آئندہ خلیفہ یا امیر تک محدود رہے ۔ یہ ہیں کہ کوئی خلیفہ یہ کے ساتھ کیا جاوے کہ میرے بعد فلاں گونکہ یہ طریق آئندہ آنے والی نسلوں سے حق انتخاب چھین لینے کے مترادف ہے۔ چہارم یہ کہ یہ جانشین مقرر کرنے والا خلیفہ خود منتخب شدہ خلیفہ ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم خلیفہ ہونا چاہئے۔ واللہ اعلم

ا: طبری تاریخ کامل ابن اثیر حالات ۲۰ هوا ۲ هو نیز حالات خلافت ابن زبیر

ع: ترمذى وابودا وُ دو بحواله مشكوة تكتاب الفتن فصل ثانى عن سفينة

س بخارى وسلم وغيره عن ابن عمر بحوالة تخيص باب في ذكر خلفاء الراشدين

کیاا مارت سے دستبر داری کی جاسکتی ہے؟ بیسوال کہ کوئی خلیفہ یاامیر با قاعدہ طور پر منتخب یا مقرر ہونے کے بعد خود بعد میں کسی مصلحت کی

بنا پرخلافت سے دست بر دار ہوسکتا ہے یانہیں؟ ایک ایبا سوال ہے جس کے متعلق اسلامی شریعت میں کوئی نص نہیں یائی جاتی گر ظاہر ہے کہ اس معاملہ میں دنیوی امراء کے متعلق تو کوئی امر مانع نہیں متمجها جاسكتا ۔البته دبنی خلفاء کا سوال قابل غور ہے۔تاریخ سے پنة لگتا ہے کہ جب حضرت عثمان خلیفہ ثالث سے ان کے زمانہ کے باغیوں نے بیدرخواست کی کہ آپ خود بخو دخلافت سے دست بردار ہوجا کیں ورنہ ہم آپ کو جبراً الگ کردیں گے یاقتل کردیں گے تواس پر حضرت عثمانؓ نے یہ جواب دیا کہ جوعزت کی قمیص خدا نے مجھے پہنا کی ہے میں اسے خودا پنی مرضی سے بھی نہیں اتاروں گا<sup>یا ج</sup>س میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی طرف اشارہ تھا جوآپ نے حضرت عثمانؓ سے فرمایا تھا کہ خداتمہیں ایک قمیص پہنائے گا اورلوگ اسے اتارنا جا ہیں گے مگرتم اسے نہ اتارنا <sup>یا لی</sup>کن اس کے مقابلہ میں حضرت امام <sup>حسن</sup> ٹ کا پیغل ہے کہ انہوں نے امت محدیثا کے اختلاف کودیکھتے ہوئے امیر معاویٹے کے حق میں خلافت سے دستبر داری اختیار کرلی <sup>سے</sup> اور روایت آتی ہے کہاس سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی پوری ہوئی کہ میرے اس نواہے کے ذریعہ خدا دومسلمان گروہوں میں صلح کروائے گائے گویا امام حسنؓ کے اس فعل کو مقام مدح میں سمجھا گیا ہے کہان کی اس دست بر داری کے نتیجہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پیشگوئی یوری ہوئی جس میں آپ نے امام حسنؓ کی ایک امتیاز ی خو بی بیان کی تھی اورامت محمدیہ پھرایک نقطہ پر جمع ہوگئی ۔ان دومثالوں سے بینتیجہ نکلتا ہے کہ دست بر داری کا سوال حالات پر چھوڑ اگیا ہے <sup>یعنی</sup> پیر کہ اگر خلافت کا استحام ہو چکا ہوجیسا کہ حضرت عثانؓ کے معاملہ میں ہو چکا تھایا بیر کہ اگر دست بر داری کے متعلق لوگوں کی طرف سےخواہش یا مطالبہ ہوتو وہ ناپسندیدہ بلکہ نا جائز ہے۔لیکن اگرقبل استحکام خلافت جیسا کہ امام حسنؓ کے معاملہ میں پایا جاتا ہے کسی اعلیٰ غرض کے حصول کے لئے خود خلیفہ اپنی خوشی سے اپنی خلافت سے دست بر دار ہوجانا مناسب خیال کرے تواس کے لئے کوئی امر مانع نہیں ہے۔اس جگہ بیہ

ا: طبری و تاریخ کامل ابن اثیر حالات قتل حضرت عثانًّ نیز زرین عن عبدالله بن سلام بحواله تلخیص الصحاح باب فی و کرالخلفاء الراشدین ۲: تر مذی بحواله مشکوة باب مناقب عثانً

س : بخاری عن حسن بصری کتاب اصلح نیز طبری و تاریخ کامل این اثیر حالات ۲۱ ججری مین : بخاری بحواله مشکو قرباب مناقب ایل بیت و فتح الباری شرح حدیث مذکور

ذکر ضروری ہے کہ یہ خیال جوہم نے یہاں ظاہر کیا ہے یہ اسلام کا کوئی فیصلہ شدہ عقیدہ نہیں ہے بلکہ محض ایک رائے ہے جووا قعات سے نتیجہ ذکال کر قائم کی گئی ہے۔واللہ اعلم

عزل اور میعادی امتخاب کا سوال بی سوال که آیا امیر یا خلیفه کا انتخاب میعادی بھی ہوسکتا ہے یا نہیں؟ نیزیہ که آیا کوئی شخص امیر یا خلیفه منتخب ہونے کے کسی اور دینی اور دینیوی امراء میں فرق نقص یا کمزوری کی وجہ سے اپنے عہدہ سے معزول بھی ہوسکتا ہے یا نہیں؟ ایک نہایت قابل غور سوال ہے۔ اس معاملہ میں اسلام نے دینی اور دنیاوی امراء میں ایک امتیاز رکھا ہے۔ دینی امراء سے مرادوہ امراء ہیں جن کے ہاتھ میں دینی سیاست یا دینی اور دنیوی سیاست کے ساتھ ہو۔ مخلوط طور پر ہواور دنیوی امراء سے وہ امراء مراد ہیں جن کا تعلق محض دنیوی سیاست کے ساتھ ہو۔ اول الذکر امراء کے متعلق اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے۔

عَنُ عَائِشَةَ قَالَتُ قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِي مَرَضِه لَقَدُ هَمَمُتُ

اَوُارَدُتُ اَنُ اُرُسِلَ اِلِي اَبِي بَكُروَابُنِهِ حَتَّى اَكُتُبَ كِتَابًا فَاعُهَدُ اَنُ يَتَمَنَّى الْمُتَمَنَّوُنَ وَيَقُولُ قَائِلٌ آنَا اَوْلَى ثُمَّ قُلُتُ يَأْبَى اللَّهُ وَيَدُفَعُ الْمُؤْمِنُونَ اَوْيَدُفَعُ اللَّهُ وَيَأْبَى الْمُؤْمِنُونَ لَ لینی'' حضرت عا مُنشرٌ روایت کرتی ہیں کہ جس مرض میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے اس کے ابتدامیں آپ نے مجھ سے فر مایا کہ میں نے ارادہ کیا تھا کہ تمہارے باپ اور بھائی کو بلاکرا بوبکڑ کی خلافت کے متعلق وصیت کر جاؤں تا کہ میرے بعد کوئی دوسراشخص خلافت کی تمنامیں کھڑانہ ہوجاوے اور بیدعویٰ نہ کردے کہ میں ابوبکر گی نسبت خلافت کا زیادہ حق دار ہوں مگر پھر میں نے اس خیال سے بہارا دہ ترک کردیا کہ مومنوں کی جماعت ابوبکڑ کے سواکسی اور شخص کی خلافت پر رضامند نہ ہوگی اور نہ ہی خداکسی اور شخص کی خلافت کوقائم ہونے دے گا۔''اس حدیث سے بیربات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ گودینی خلفاء کاانتخاب بظاہر لوگوں کےمشورہ سے ہوتا ہے مگر در حقیقت ان کےانتخاب میں خدا کا دست نیبی کام کرتا ہے اور یہی اسلامی خلافت کا سچا فلسفہ ہے کہ بظاہرا متخاب مومن کرتے ہیں مگر حقیقتاً تصرف خدا کا ہوتا ہے یعنی ایک مرسل و مامور کی بعثت کے زمانہ کی طرح خدا خودتو سامنے نہیں آتا مگراس کی مخفی تاریں لوگوں کے قلوب کو تھینچ کھینچ کرخلافت کے اہل شخص کی طرف مائل کردیتی ہیں <sup>یا</sup> اندریں حالات دینی خلفاء کے متعلق خواہ ان کا انتخاب بظاہر مشورہ ہی کے طریق پر ہوتا ہے۔ میعادی انتخاب کا سوال یا انتخاب کے بعد عزل کا سوال بالکل خارج از بحث ہے اوراسی لئے خدا نے ایسے خلفاء کی اطاعت میں داخل نہ ہونے والوں یا داخل ہوکرا طاعت سے خارج ہونے والوں کو باغی قرار دیا ہے اورعقلاً بھی غور کیا جاوے تو دینی خلفاء کاانتخاب میعادی نہیں ہونا جاہئے اور نہانتخاب کے بعدان کے عزل کاسوال اٹھنا جاہئے کیونکہ دینی تعلق کی بنیا دعقیدت اوراخلاص پر ہوتی ہے اور دینی خلیفه امام کا مرتبه رکھتا ہے اور گووہ احکام شریعت کے ماتحت ہوتا ہے اوران میں کسی قتم کی کمی بیشی کرنے کا حق نہیں رکھتا مگر شریعت کی تشریح اور نفاذ کا کا م اسی سے تعلق رکھتا ہےاوردینی سیاست کلیتًا اسی کے ہاتھ میں ہوتی ہےاورا عمال میں بھی وہ امت کے لئے ا گویا ایک نمونہ تمجھا جاتا ہے۔ پس اس قتم کے روحانی تعلق کو میعادی قرار دینا یالوگوں کے لئے ایسے تعلق

ا: بخارى كتاب الاحكام باب الاستخلاف ومسلم باب من فضائل اني بكرا مخلوطاً

ع : آج کل کی سای اصطلاحات کی رو سے کہہ سکتے ہیں کہ گویا اس معاملہ میں خداتعالی وائر پلر (WIREWPULLER) کا کام دیتا ہے

کے قطع کردینے کو جائز کردینا ند ہب کی روح کے بالکل منافی ہے اوراس کے نتیجہ میں روحانی تعلق اور صلحاء کی بیعت وصحبت کی غرض وغایت بالکل فوت ہو جاتی ہے اور مذہب میں ایک الیمی نا جائز آزادی کا درواز ہ کھل جاتا ہے جس کا آخری نتیجہ سوائے لا مذہبی اور بے دینی کے اور کچھ ہیں۔

لیکن اس کے مقابلہ میں دنیوی امراء کا معاملہ بالکل جداگا نہ ہے۔ ان کے تعلق کی بنیاد عقیدت واخلاص پر نہیں ہوتی بلکہ محض سیاسی مصالح پر ہوتی ہے اور نہ ان کے میعادی انتخاب یاعزل سے کوئی براہ راست دینی فتنہ پیدا ہوتا ہے۔ اس لئے محض سیاسی حکام کے متعلق اسلام نے کوئی خاص پابندی عائد نہیں کی لیعنی اس معاملہ میں لوگ آزاد رکھے گئے ہیں کہ اگر وہ اپنے حالات کے ماتحت ضروری خیال کریں توسیاسی حکام کے انتخاب کو میعادی کردیں یا اگر انتہائی حالات کے پیدا ہوجانے پر ضروری سمجھیں تو مناسب طریق پر ان کے عزل کے لئے ساعی ہوں۔

اسلامی اطاعت کا میعار حای ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اس بات حای ہے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیم میں اس بات پر بہت زوردیا گیا ہے کہ خروج عن الطاعت اورعزل کا سوال سوائے انتہائی حالات کے نہیں اٹھنا چاہئے اورلوگوں کے لئے لازم ہے کہ حتی الوسع اپنے امیر کی فرما نبرداری اوراطاعت کے طریق سے خارج ہونے کا خیال دل میں نہ لائمیں بلکہ اس معاملہ میں یہاں تک تاکید کی گئی ہے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لوگوں کو چاہئے کہ اس خوق ق کو فصب ہوتا دیکے کر بھی صبر سے کام لیس۔ اورا پنے امراء کی طرف سے ظلم اور تعدی تک برداشت کریں گر بغاوت اور تفرقہ نہ کر راستے پر قدم زن نہ ہوں۔ چنانچہ کی طرف سے ظلم اور تعدی تک برداشت کریں گر بغاوت اور تفرقہ ق و اُمُورُدًا تُذُکِرُووُنَهَا قَالُوا فَهَا تأَمُونَا اللّٰهَ حَقَّکُمُ ہے ۔ لیمن 'السے اورا ایک ایک کی طرف نے قال اَدُّوا اِلْمُهِم مَ حَقَّهُم وَ سَلُوا اللّٰهَ حَقَّکُم ہے ۔ لیمن 'الے میمانو! میرے بعد ایساز مانہ آنے والا ہے کہ تم پرا لیسا لیسے لوگ امیر بنیں گے جو تہمارے حقوق غصب کریں گے اورالی الیہ! ایساز مانہ آنے والا ہے کہ تم پرا لیسا لیسے لیمانی اوپری لکیس گی۔ صحابہ نے عرض کیا تو پھریارسول اللہ! الیسے حالات میں آپ بمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم اپنے امیروں کے حقوق انہیں اور کرواور ایسے حالات میں آپ بمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم اپنے امیروں کے حقوق انہیں اور کرواور ایسے حالات میں آپ بمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم اپنے امیروں کے حقوق انہیں اور کرواور ایسے حالات میں آپ بمیں کیا حکم فرماتے ہیں۔ آپ نے فرمایاتم اپنے امیروں کے حقوق انہیں اور کرواور ایسے حالات میں آگو۔ '

پھرفر ماتے ہیں:

ل: بخارى كتاب الفتن باب تول النبي سلى الله عليه وسلم مَستَوَوْنَ بَعُدِيُ

مَنُ خَرَجَ عَنِ الطَّاعَةِ وَ فَارَقَ الْبَهَمَاعَةَ فَمَاتَ مِيْتَةً جَاهِلِيَّةً لِيَعَيْ 'جُوْخُصُ امير كل اطاعت سے خروج كرتا ہے اور جماعت كے اتحاد سے عليحدگی اختيار كركے تفرقه كی بنيا دقائم كرتا ہے۔ وہ اگر بغير توبہ كے اسى حالت ميں مرجاوے تواس كی موت غير اسلامی موت ہوگی'' مگر ساتھ ہی رعایا كوبيہ تحريك كی گئ ہے كہ اگر امير كارويہ ظالمانہ اور غاصبانہ ہوتو وہ اسے نيك مشورہ دے كر اصلاح كی كوشش كرے اوراس كوشش كواسلام ميں ايك بہت بڑا جہا داورنيكی كافعل قرار دیا گیا ہے چنانچے فرمایا:

اَفُضَلُ الْجِهَادِ مَنُ قَالَ كَلِمَةَ حَقٍّ عِنْدَ سُلُطَانٍ جَائِدٍ لَ لِيَّنَ ' جب كو كَى الميرظم وتعدى كاطريق اختيار كريتو اس حالت ميں سب سے افضل جہاديہ ہے كه انسان اس امير كوحق وانصاف كامشوره دے كراسے اس كى نا جائز اور ظالمانه كارروائيوں سے بازر كھنے كى كوشش كرے۔''

لیکن اگراس پربھی امیر کی اصلاح نہ ہواوروہ اپنی ناواجب کارروائیوں پرمصررہے اورصری طور پر خدائی احکام کےخلاف تھکم دیے تو رعایا کو بیرت دیا گیا ہے کہ وہ نیک اور جائز با توں میں تو بدستورامیر کی اطاعت کرتی رہے مگرنا جائز حصہ میں اس کی اطاعت سے انکارکر دے چنانچے فرمایا:

اَلسَّمُعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرُءِ الْمُسُلِمِ فِيهُمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ وَمَالَمُ يُؤْمَرُ بِمَعُصِيةٍ فَإِذَا أَمِسَ مِعُ وَالْمَسُلِمِ فِيهُمَا اَحَبَّ وَكَرِهَ وَمَالَمُ يُؤْمَرُ بِمَعُصِيةٍ فَإِذَا أَمِسَ مِعُ وَالْأَطَاعَةَ لَيَّ يَعِيْ ' مرملمان برا پنام مركاتكم ما ننا فرض ہن خواہ وہ حكم است بهند ہویا نہ ہولیکن اگراسے کوئی ایساتکم دیا جاوے جس میں خدائی قانون کی صرح کا فرمانی لازم آتی ہوتوا لیسے حکم کاسننا ور ماننا اس برفرض نہیں ہوگا۔'

اگر باو جود رعایا کے اس نیک مشورہ اور اس جزوی عدم اطاعت کے کسی امیر کے ناجائز احکام کا سلسلہ ترقی کرتا جاوے اور وہ بر ملاطور پر خدائی قانون سیاست اور خدائی قانون شریعت کے خلاف قدم زن ہونا شروع کر دے ہے گئی کہ اس کی امارت اس حد تک ضرر رساں صورت اختیار کر لے کہ اسے توڑنے کے لیے ملک کے امن اور جماعت کے اتحاد تک کو خطرے میں ڈالنا مناسب ہوجاوے تو اس قتم کے انتہائی حالات میں لوگوں کو اجازت دی گئی ہے کہ وہ اس امیر کی اطاعت سے خروج کر کے اس کے عزل کے لیے ساعی ہوں چنانچہ حدیث میں آتا ہے:

عَنْ عُبَادَةَ بُنِ الصَّامِتِ بَايَعُنَا رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَلَى السَّمُعِ وَالطَّاعَةِ

۲: تر مذي والوداؤ دواحد بروايت مشكو ة باب الإمارة

لے: مسلم بحواله مشکلو ة كتابالا مارة فصل اول

m: بخارى كتاب الإحكام باب السمع والطاعة

فِي مَنْشَطِنَا وَمَكُرَهِنَا وَعُسُرِنَا وَيُسُرِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلَى اَلَّا نُنَازِعَ الْاَمُرَ اَهُلَهُ اِلَّاأَنُ تَرَوُا كُفُورًا بَوَّاحًا عِنْدَ كُمُ مِنَ اللَّهِ فِيهُ بُرُهَانٌ يل يعني آنخضرت صلى الله عليه وسلم كمشهور صحابي عبادةً بن صامت روایت کرتے ہیں کہرسول اللّصلی اللّه علیہ وسلم ہم سے بیعت میں بیا قرارلیا کرتے تھے کہ ہم ہر حال میں اپنے امیر کی اطاعت کریں گے عسر میں اور بسر میں ۔ پیندید گی کی حالت میں اور ناپیندید گی کی حالت میں خواہ ہمارے حقوق ہمیں ملیں یا ہم سے چھپنے جائیں اور پی کہ ہم کسی حالت میں بھی اپنے امیروں کے ساتھ امارت کے معاملہ میں تنازعہ نہیں کریں گے ۔گرآپ نے فرمایا'' ہاں اگرتم اپنے امیر کے روبیہ میں کوئی ایسا کھلا کھر یا وَلِعنی خدا کے کسی اصولی قانون کی ایسی صریح نافر مانی دیکھوجس کے متعلق تمہارے یاس خدا کی طرف ہے کوئی روثن اور قطعی دلیل موجود ہو، تو پھرتمہیں اس کے ساتھ امارت کے معاملہ میں تناز عدکرنے کاحق ہے۔'اس حدیث میں جو کفر کا لفظ استعمال کیا گیا ہے اس کے متعلق یا در کھنا حایثے کہاس سےصرف عقیدہ کا کفرمرا ذہیں بلکہ قانون سیاست اور قانون شریعت کے سی اصل الاصول کا توڑنا مراد ہے۔ چنانجے دوسری حدیث میں آتا ہے کہ کسی بے گناہ مسلمان کا ناجائز قتل بھی کفر میں داخل ہے۔ یا اور محقق صحابہ نے ان خلاف شریعت کا رروا ئیوں کو بھی جو حضرت عثمانؓ کے زمانہ میں فتنہ پر دازوں کی طرف سے شروع ہوگئ تھیں کفر قرار دیا ہے ہے گرامیر کے خلاف سرا ٹھانے کے لیے بیضروری ہے کہ بیہ کفر بالکل صریح اور کھلا کھلا ہواور کسی اجتہادی غلطی یا مشتبہ حالات کا نتیجہ نہ ہو۔ حتیٰ کہ امیر کی ہریت کے لیےامکانی طور پر بھی تاویل کا کوئی درواز ہ کھلا نہ رہےاوراسکی امارت اس حد تک خطرنا کے صورت اختیار کر لے کہاس کے تو ڑنے کے لیے ملک کےامن اور قوم کےاتحاد تک کوخطرے میں ڈالناضروری ہوجاوے۔ عزل کی کوشش حکومت کے اندرر بتے ہوئے جائز نہیں کیکن اس حالت میں بھی اسلام اس بات کو بسندنہیں کرتا کہامیر

کی مملکت میں رہتے ہوئے اور اس کی اطاعت کا جُوا اپنی گردن پر رکھتے ہوئے اس کے خلاف بغاوت کا حجنڈ ابلند کیا جاوے اور اس میں غرض بید مذاخر ہے کہ تا ملک کے اندرسول وار بینی خانہ جنگی کی صورت پیدا نہ ہواور بیخطرناک منظر نظر نہ آوے کہ ایک امیر کے ماتحت رہتے ہوئے لوگ اس کے خلاف سراٹھاتے

ا: بخارى كتاب الفتن ومسلم كتاب الامارة

٢ : بخارى كتاب الفتن باب قول النبي صلى الله عليه وملم لا تَوْجعُوا بَعُدِى كُفَّارًا

س : بخارى كتاب الفتن بإب إذا قَالَ عِنْدَقُومٍ شَيْعًا

ہیں۔ چنانچیاس تتم کے انتہائی حالات میں اسلامی طریق بیے ہے کہ جولوگ امیر کی حکومت کو ازبس خطرناک ستجھیں انہیں جایئے کہاس کی مملکت سے نکل جائیں اور مملکت سے نکل جانے کے بعد اگر ضروری اور مناسب خیال کریں تو اس کے عزل کے لیے ساعی ہوں۔ چنانچہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت بھی اسی اصل کے ماتحت وقوع میں آئی تھی کہ آپ نے مکہ کی حکومت کے مظالم اور مذہبی دست دراز یوں سے تنگ آ کر بالآخررؤساء قریش کی حکومت سے خروج کا طریق اختیار کیا تھا۔ اور پھراس کے بعد خدانے آپ کے ذریعہ قریش کی اس ظالمانہ حکومت کے توڑنے کی تدبیر فرمائی تھی اور قریباً یہی صورت خدائی حکومت کے ماتحت بنوا سرائیل نے فرعون کےمظالم پراختیار کی تھی ۔ یعنی یہ کہوہ حضرت موسی ہے ساتھ ہو کر فرعون کی حکومت سے نکل گئے تھے ۔ اوراسی صورت سے ملتی جلتی صورت امام حسین اور عبداللہ بن زبیرٹنے یزید بن معاویہ بن ابی سفیان کی امارت کے موقع پر اختیاری تھی لیعنی جب امیر معاویہ نے بعض غلط مشوروں میں آ کرخلاف تعلیم اسلام اورخلاف سنت خلفاءالراشدین اپنی زندگی میں ہی ایپنے لڑ کے یزیدکوا پنا جانشین مقرر کرنا چاہا تو ان اصحاب نے صاف صاف کہددیا کہ پیطریق خلاف تعلیم اسلام ہے کین جب امیر معاویہ نے ان کی رائے نہ مانی اورعوام کا سہارا ڈھونڈ کریزید کواپنا جانشین مقرر کردیا توانہوں نے ناچار خاموثی اختیار کی ۔ کیونکہ اس وقت امیر معاوید برسر حکومت تھے اور یہ اصحاب ان کی بیعت اطاعت میں داخل تھے اس لیے ان کے لیے امیر معاویہ کی حکومت کے اندر رہتے ہوئے ان کے خلاف سراٹھانا جائز نہیں تھااور دوسری طرف اس وقت امیر معاویہ کی حکومت سے باہرنکل جانے کی بھی کوئی عملی صورت نہیں تھی کیکن جب امیر معاویل فوت ہو گئے ۔اور یزید نے اپنی خلافت کا اعلان کیا تو اس وقت امام حسین اور عبداللہ بن زبیر اس کی بیعت میں داخل نہیں ہوئے بلکہ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے ہے کیونکہ ابھی پزید کی اطاعت ان پر فرض نہیں ہوئی تھی ۔اس صورت میں گویا پزید کےخلاف اٹھنا یز بد کی مملکت سے باہر ہوکر مقابلہ کرنے کے مترادف تھا مگرا مام حسین ؓ اور عبداللہ بن زبیر ؓ کی بیہ کوشش کوئی مستقل نتیجه نہیں پیدا کرسکی اور بنوامیه کی استبدادی حکومت کوفر وغ حاصل ہو گیا ۔ بہر حال اسلام میں کسی امیر کے ماتحت رہتے ہوئے اس کےخلاف سراٹھانے اوراس کےعزل کی کوشش کرنے کو پیندنہیں کیا گیا بلکہ اس صورت میں اسلامی طریق ہیہ ہے کہ اگر کوئی شخص امیر کے رویہ کوصریح طوریر خلاف اصول سیاست

ا: سورة طلا: ۸۷وسورة يونس:۸۸،۹۱

ع : طبری حالات ۲۰ هووا۲ هجری نیز تاریخ کامل جلد ۳صفح ۲۱۸ تا ۲۱۸ وجلد ۴ صفحه ۲ ، ۷

پائے اوراس کی امارت کواس حد تک ضرر رساں سمجھے کہ اس کے توٹر نے کے لیے ملک کے امن اور جماعت کے اتحاد تک کوخطرے میں ڈالنا ضروری خیال کرے تو اسے چاہیے کہ ایسے امیر کی مملکت سے باہر نکل جاوے اور پھر جس طرح مناسب ہواس کے عزل کے لیے ساعی ہو۔

اس جگہ طبعاً پیراہوتا ہے کہ اگر کوئی امیر لوگوں کو باہر نکل جانے سے جبراً رو کے تو پھر کیا طریق اختیار کیا جاوے تو اس کا یہ جواب ہے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی اصولی طور پر فرما تا ہے کہ کلائے کی نفسالی کہ فرماتا ہے کہ جیسا کہ قرآن شریف میں اللہ تعالی اصولی طور پر فرماتا ہے کہ طاقت ہے 'اور جیسا کہ بنی اسرائیل کے واقعہ میں خدائی اشارہ پایا جاتا ہے جہاں خدافر ماتا ہے کہ فرعون کا بنی اسرائیل کے تعاقب میں جاکران کو خروج سے جبراً روکنے کی کوشش کرنا نا جائز اور خدائی قانون سے بغاوت کے ہم معنی تھا۔ "اس قتم کی صورت میں جوخودا میرکی طرف سے بیدا کی جاوے ملک کے اندر رہتے ہوئے طالم امیر کے خلاف سرا ٹھانا جائز سمجھا جائے گا۔

کیا امارت کاحق صرف قرایش کے ساتھ مخصوص ہے؟ اسلامی اصول حکومت کی بحث کی ضمن میں بیسوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ آیا

ل: سورة بقره : ۲۸۷ مورة بينس : ۹۱ سورة حجرات : ۱۲

یم : سورة حجرات : ۱۹۲

قوم کواپنے سے نیچا سمجھے کیونکہ تمہیں کیا معلوم ہے کہ خدا کی نظروں میں کون بڑا ہے۔اور ہم نے جو تہہیں دنیا میں قوموں اور قبائل کی صورت میں بنایا ہے تو اس کی غرض صرف بیہ ہے کہ تم آپس کی شناخت اور تمیز میں آسانی پاؤ۔ یہ نہیں کہ تم اس تفریق پر کسی قتم کی بڑائی یا خاص حقوق کی بنیا دسمجھو کیونکہ خدا کی نظر میں تم میں سے بڑاوہ ہے جوخدائی قانون کی زیادہ اطاعت اختیار کرتا ہے خواہ وہ کوئی ہو۔''

اس واضح اورغیر مشکوک اصولی تعلیم کے علاوہ قرآن شریف خاص خلافت وامارت کے سوال میں بھی قومی یا خاندانی حق کے خیال کوردکرتا ہے چنا نچہ اللہ تعالی قرآن شریف میں فرما تا ہے: إِنَّ اللهُ عَیاْ هُرُکُھُو اَوْلَا اَللهُ عَیاْ اللّهُ عَیاْ هُرُکُھُو اَوْلَا اَللّهُ عَیاْ اللّهُ عَیاْ اللّهُ عَیْ اَللّهُ عَیْ اَللّهُ عَیْ اَلْمُرُکُھُو اَوْلَا اَللّهُ عَیْ اَللّهُ عَیْ اَللّهُ اَللّهُ اِللّهُ اِللّهُ عَیْ اَللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ عَلَى اللهُ عليه واللهُ عَلَى اللهُ عليه واللهُ عَلَى اللهُ عليه واللهُ اللهُ عليه واللهُ عَلَى اللهُ عَلْ عَلَى اللهُ عَ

عَنُ أَنَسَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى اللَّهِ عليه وسلم قَالَ إِسْمَعُواْ وَاطِيعُواْ وَإِنِ اسْتُعُمِلَ عَلَيْكُمُ عَبُدٌ حَبَشِيٌ لَ يَعِيْ ' حضرت انس بن ما لک روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے ہے کہ اس کی امیر بنایا جاوے تو تہارا فرض ہے کہ اس کی اطاعت کرو۔' اگر اسلام میں امیر کا قریش ہونا ضروری تھا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیار شاد ہے معنی قرار پاتا ہے بلکہ اس صورت میں آپ کو یہ فرمانا چاہئے تھا کہتم ہر قریش امیر کی فرما نبر داری کروخواہ وہ کیساہی ہو۔ الغرض کیا بلحاظ اصول کے اور کیا بلحاظ خصیص کے یہ بات بالکل غلط اور بے بنیا دہے کہ اسلام میں حکومت اور خلافت کو کسی خاص قوم کے ساتھ وابستہ کردیا گیا ہے اور اسلامی تعلیم کی روح اس خیال کودور سے دھے دیتے ہے۔

اب رہا بیسوال کہ پھران احادیث کا مطلب کیا ہے جن میں یہ بیان کیا گیا ہے کہ خلفاءاور ائمہ قریش میں سے ہوں گے۔سوان احادیث پرایک ادفیٰ تد بربھی اس بات کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے کہ بیایک پیشگوئی تھی نہ کہ تھم یا سفارش ۔ یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ نے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے ذر بعیداور بہت سی با توں کا اظہار فر مایا تھا جوآ ئندہ ہونے والی تھیں اسی طرح جوخلفاء آپ کے بعد ہونے والے تھےان کے متعلق آپ کو بیٹلم دیا گیا تھا کہ وہ قبیلہ قریش میں سے ہوں گےاور پیشگوئی کی صورت میں قطعاً کوئی اعتراض نہیں رہتا کیونکہ بہر حال خلفاء نے کسی نہ کسی قوم یا قبیلہ میں سے ہونا تھا اور اگر اس وقت کے حالات کے ماتحت وہ سب کے سب قریش میں سے ہوئے تو اس پرکسی کواعتر اض نہیں ہوسکتا۔ علاوہ ازیں بیہ بات یا درکھنی چاہئے کہ اس زمانہ کے حالات کے ماتحت قریش ہی وہ قبیلہ تھا جو حکومت کی سب سے زیادہ اہلیت رکھتا تھا۔ کیونکہ اوّل تو وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا قبیلہ تھا جس کی وجہ سے طبعًا سے مسلمانوں میں ایک جائز عزت حاصل تھی اورلوگ اس کے اثر کو قبول کرتے تھے۔ دوم قریش کا قبیلہ عرب کے سب سے زیادہ مرکزی شہر کا رہنے والا تھا اور وہی کعبۃ اللّٰہ کا بھی متو لی تھا جس کی وجہ سے ز مانہ جا ہلیت میں بھی وہ سارے ملک میں خاص عزت واحترام کی نظر سے دیکھا جاتا تھااور دوسرے قبائل عرب عموماً ہرمعاملہ میں قریش کی طرف دیکھتے تھا وران کی رہبری کو قبول کرتے تھے۔سوم قریش کے لوگ بوجہ اس نظام کے جوان کے جد اعلیٰ قصی بن کلاب نے مکہ میں جاری کیا تھا حکومت کے نظام وطریق سے ایک حد تک واقف ہو چکے تھے اور ان کے سواکوئی دوسرا قبیلہ امور حکومت ہے آشنا نہیں تھا۔ چہارم بوجہ اس کے کہ اسلام میں سابقین الاولین سب قریش میں سے تھے اور انہیں کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ رہنے اور آپ کی تعلیم کواپنے اندر جذب کرنے کا سب سے زیادہ موقع ملا تھااس لیےوہ لاز ماً اسلامی طریق حکومت میں بھی دوسروں کی نسبت بہت زیادہ اہلیت رکھتے تھے۔ان وجو ہات کی بنایراس زمانہ میں قریش کو دوسرے قبائل عرب برایک حقیقی اور یقینی فوقیت حاصل تھی اورانہیں چھوڑ کرکسی دوسر ہے قبیلہ میں عنان حکومت کا جانا ملک کے لیے سخت ضرر رساں تھا اور یقیناً کوئی دوسرا قبیلہ اس خیروخو بی کے ساتھ نظام حکومت کو چلا نہ سکتا جیسا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعداسلام کے ابتدائی خلفاء نے چلایا مگراس کا پیمطلب نہیں تھا کہ اسلام نے قریش کو ہمیشہ کے لیے حکومت کاٹھیکہ دے دیا تھا۔ چنانچہا گرایک طرف آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کا بیقول مروی ہوا ہے کہ میرے بعد خلفاء وائمکہ اسلام قریش میں سے ہوں گے تو دوسری طرف آپ نے بیجھی فر مایا ہے کہ بالآخر قریش حکومت کی اہلیت کو کھو ہیٹھیں گے اور اسلام کی حکومت کو تباہ وہر با د کرنے کا موجب بن ما ئیں گے چنانجہ مدیث میں آتا ہے:

عَنُ آبِي هُرَيُرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم هَلَكَةُ أُمَّتِي عَلَى يَدَى غِلُمَةٍ

مِنُ قُرَيْتِ لِللهُ عليه وَاللهُ الوهررة وايت كرتے ہيں كه الخضرت صلى الله عليه وسلم فرمايا كرتے تھے كه ميرى امت کی تاہی بالآخر قریش کے نوجوانوں کے ہاتھوں سے ہوگی۔''یعنی جب قریش کی حالت خراب ہو جائے گی اوروہ حکومت کے اہل نہیں رہیں گے تو پھراس کے بعدان کے ہاتھ میں حکومت کا رہنا بجائے رحت کے زحمت ہو جائے گا اور ہا لآخر قریش ہی کے ہاتھوں سے اسلامی حکومت کی تباہی کا سامان پیدا ہوجائے گا چنانچےاییا ہی ہوا۔اوریہ جوبعض حدیثوں میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ قریش کی امارت قیامت تک رہے گی۔اس سے بھی یہی مراد ہے کہ امت اسلامی کی تباہی تک ع قریش برسرحکومت رہیں گے اور پھر بالآخرانہیں کے ہاتھوں سے تباہی کا پیج بویا جا کراسلام میں ایک نئے دور کا آغاز ہوجائے گا۔خلاصہ کلام پیر کہ قرآن واحادیث کے مجموعی مطالعہ سے بیہ بات قطعی طور برثابت ہوتی ہے کہ قریش کی امارت وخلافت کے متعلق جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اس سے محض پیشگوئی مراد ہے، حکم پاسفارش مرادنہیں اور پھریہ پیشگوئی بھی میعادی اثر رکھتی تھی بعنی اسلام کے دوراوّل کے ساتھ مخصوص تھی اور آپ کا منشاء پیتھا کہ چونکہ اس وقت حکومت کی اہلیت سب سے زیادہ قریش میں ہے اس لئے آپ کے بعد وہی برسرحکومت وا قتد ارر ہیں گے لیکن ایک عرصہ کے بعد وہ اس اہلیت کو کھوبلیٹیں گے تو پھراس وقت امت محمریہ پر ایک انقلاب آئے گا اوراس کے بعدایک نئے دور کی داغ بیل قائم ہوجائے گی۔الغرض یہ بات درست نہیں ہے کہ اسلام نے حکومت کے حق کوکسی خاص خاندان یا قوم کے ساتھ محدود کر دیا ہے بلکہ حق پیہے کہ اسلام میں حکومت انتخاب سے قائم ہوتی ہے اور انتخاب میں ہرشخص کے لئے درواز ہ کھلا رکھا گیا ہے۔

یہ وہ مختفر ڈھانچہ حکومت کے طریق کا ہے جواسلام نے پیش کیا ہے اور ہر عقل منداور غیر متعصب شخص سمجھ سکتا ہے کہ یہ ایک بہترین ہدایت ہے جواس معاملہ میں دی جاسکتی تھی کیونکہ اصول سیاست کے لحاظ سے کامل ہونے کے علاوہ یہ تعلیم ایک ایسا جا مع رنگ رکھتی ہے کہ تفاصیل کے مناسب اختلاف کے ساتھ وہ ہرز مانہ اور ہر قوم کے لئے ایک شمع ہدایت کا کام دے سکتی ہے اور اس زمانہ کے ترقی یافتہ مغربی ممالک کے سیاست دان بھی ابھی تک اصول سیاست میں اس سے بہتر طریق دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ کے سیاست دان بھی ابھی تک اصول سیاست میں اس سے بہتر طریق دنیا کے سامنے پیش نہیں کر سکے۔ ظاہر ہے کہ سیاست کے بنیا دی اصول چار ہیں ۔ اوّل یہ کہ امیر لیعنی صدر حکومت کا تقر رکس اصول پر مبنی ہو۔ آیا ور ثہ کے تی کی بنا پریاکسی خاندانی حق کی بنا پریابعض خاص لوگوں کی رائے سے یا جمہور اور

عامۃ الناس کے مشورہ کے ساتھ ۔ دوسر ہے یہ کہ جب کوئی شخص امارت کے عہدہ پر قائم ہوجاو ہے تو اس کا طریق حکومت کیا ہونا چاہئے آیا خود مختارا نہ اور استبدادی یا کسی قانون کے ماتحت اور لوگوں کی رائے اور مشورہ کے ساتھ۔ تبسر ہے یہ کہ لوگوں کا امیر کے متعلق کیا رویہ ہو۔ آیا وہ اس کے ساتھ انہائی حد تک تعاون اوراطاعت کا طریق اختیار کریں یا کہ ہر بات پر جوان کی مرضی کے خلاف ہو بگڑیں اور اس کے سعاون اوراطاعت کا طریق اختیار کریں یا کہ ہر بات پر جوان کی مرضی کے خلاف ہو بگڑیں اوراس کے سعتھ میں روکیں ڈالیں اور بڑعم خود جب بھی اپنے حقوق خطرہ میں دیکھیں یا امیر کا کوئی کا م قابل اعتراض سمجھیں تو شور کرتے ہوئے اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ چوشھے یہ کہ اگر واقعی امیر کا رویہ صریح طور پر نا جائز اور قابل اعتراض ہواور وہ اپنے اس رویہ میں نا قابل ہر داشت انہا کو بھنے جاوے اور اسے میں اسلام نے وہ تعلیم چیش کی ہے جو بہترین سیاست کی جان ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی بہودی اور میں اسلام نے وہ تعلیم چیش کی ہے جو بہترین سیاست کی جان ہے اور اس میں بنی نوع انسان کی بہودی اور دنیا کے امن وامان کے لئے ایک الیی بنیا د قائم کردی گئی ہے جس پر قائم رہتے ہوئے اوّل تو حاکم و محکوم کے تعلقات بگڑی بی نہیں سکتے اور بھی بگڑیں بھی تو ان کے خطر ناک اور ضرررساں نتائے سے ملک محفوظ رہتا کے تعلقات بگڑی بی نہیں اللہ علیہ وسلم نے اس وقت دی جبکہ دنیا میں بیشتر طور پر نسلی اور استبدادی حکومت کے خوال تک سے نا آشا تھے۔ جو اور دور دورہ قااورا کم ممال لگ نیا بی اور مشورہ کی حکومت کے خیال تک سے نا آشا تھے۔

غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات اس نوٹ کوختم کرنے سے قبل اس تعلیم کا ذکر کرنا بھی بے موقع غیر مسلم ول کے ساتھ تعلقات نہ ہوگا جواسلام نے غیر مسلم حکومتوں یا اسلامی حکومت کے

اندر کی غیر مسلم رعایا کے ساتھ معاملہ کرنے کے بارے میں دی ہے۔ سواس معاملہ میں اسلام سب سے پہلے تو بیداصول بیان کرتا ہے کہ عدل وانصاف کا معیار سب قو موں کے ساتھ ایک سا ہونا چا ہے اور ایسانہیں ہونا چا ہے اپنوں کے ساتھ تو عدل وانصاف کا معاملہ کیا جاوے اور جب دوسروں کا سوال ہوتو اس اصول کو بھلادیا جاوے۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

يَايَّهَاالَّذِيُنَ امَنُوا كُونُوا قَوْمِيْنَ بِلَّهِ شُهَدَآءَ بِالْقِسُطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى اَلَّا تَعْدِلُوا لَا اِعْدِلُوا اللهُ الْوَاللهُ لَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ خَبِيْرًا بِمَا تَعْمَلُونَ ٥٠٠

یعنی 'اےمسلمانو!تم خدا کی خاطر دنیا میں نیکی اور عدل کے قائم کرنے کے لئے کھڑے

ہوجاؤاور چاہئے کہ کسی قوم کی مخالفت تمہیں عدل وانصاف کے رستے سے نہ ہٹائے بلکہ تم سب کے ساتھ عدل کا معاملہ کرو۔ کیونکہ یہی طریق تقویٰ کا تقاضا ہے۔ پس تم متقی بنواور یا در کھو کہ خدا تمہارے اعمال کوخوب دیکھر ہاہے۔''

یہ آیت غیر حکومتوں اور غیر تو موں کے ساتھ مسلمانوں کے نعلقات کے لئے بطور ایک بنیا دی پھر کے ہے کیونکہ اس میں وہ اصل الاصول بتایا گیا ہے جس پر بین الاقوام اور بین الدول تعلقات قائم ہونے چاہئیں اورغور کیا جائے تو بیاصول ایساز " یں ہے کہ اگر فریقین کی طرف سے اس پر پورا پوراعمل ہوتو نہ صرف بیان الاقوام تعلقات بھی بگر نہیں سکتے بلکہ وہ الیی خوشگوار صورت میں قائم رہ سکتے ہیں کہ جس میں بگڑنے کا کوئی امکان ہی نہ ہو مگر افسوس کہ اکثر لوگ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے ہوئے اس اصول کو عملاً نظر انداز کردیتے ہیں۔

اس جامع ومانع اصول کے بعد اسلام معاہدہ کے سوال کو لیتا ہے کیونکہ بین الاقوام تعلقات میں یہی سوال سب سے زیادہ اہم ہے۔ چنا نچہ فرما تا ہے: وَ اَوْ قُوْ الْاِلْحَهُدِ ﴿ إِنَّ الْحَهُدَ كَانَ مَسْتُولًا لَا اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ ال

اسلام میں معاہدہ کی پابندی کا اس قدرتا کیدی تھم ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ اگر کسی مسلمان قوم کا کسی غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اس کا کسی غیر مسلم قوم کے خلاف کوئی دوسری مسلمان قوم اس مسلمان قوم کواپنی مدد کے لئے بلائے تو اسے جاہئے کہ ہرگز اس کی مدد نہ کرے بلکہ بہر حال اپنے عہد پر قائم رہے۔ چنانچے فرما تا ہے:

وَالَّذِيْنَ الْمَنُوُ اوَلَهُ يُهَاجِرُوْا مَالَكُهُ مِّنَ وَلَا يَتِهِهُ وَنَشَى عِحَتَى يُهَاجِرُوُا \* وَإِنِ اسْتَنْصَرُ وُكُهُ وَالَّذِيْنِ فَعَلَيْكُهُ النَّصُرُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرٌ ٥ ٤ فِي اللَّذِيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصُرُ اللَّهُ عِلَى قَوْهِ بِيَنْكُمُ وَبَيْنَهُمُ وَبِيْنَاقُ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ٥ ٤ فِي اللَّهُ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ مَر وه بَجرت كرك اسلامي حكومت ميں منسلك نهيں ہوئے ان كے متعلق اے مسلمانو تم يركوئي خاص فرمه داري نهيں ہے يہاں تك كه وہ بجرت كرك تهارے ساتھ متعلق اے مسلمانو تم يركوئي خاص فرمه داري نهيں ہے يہاں تك كه وہ بجرت كرك تهارے ساتھ

ایک نہ ہوجائیں۔ ہاں اگرایسے مسلمان تم سے کسی دینی معاملہ میں مدد مانگیں تو تمہارا فرض ہے کہ ان کی مدد کرولیکن اگر وہ کسی ایسی غیر مسلم قوم کے خلاف تم سے مدد مانگیں جس کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے تو پھرتم ہرگز ان کی مدد نہ کرواور بہر حال اپنے عہد پر قائم رہواور جانو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کود کھے رہائے۔''کیااس سے بڑھ کرایفائے عہد اور عدل وانصاف کی کوئی تعلیم ہوگی؟

اسلامی حکومت کی غیرمسلم رعایا کے متعلق آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں:

مَنُ قَنَلَ مُعَاهِدًا لَمُ يَوِحُ رَائِحَةَ الْجَنَّةِ لَ يَعِیْ 'جومسلمان کسی ایسے غیرمسلم کے آل کا مرتکب ہوگا جو کسی (لفظی یاعملی) معاہدہ کے نتیجہ میں اسلامی حکومت میں داخل ہو چکا ہے وہ (علاوہ اس دنیا کی سزاکے ) قیامت میں جنت کی ہوا ہے محروم رہے گا۔''

پھر فر ماتے ہیں:

نہ ہی روا داری فرہبی آزادی اوردینی رواداری کے متعلق اسلامی تعلیم کانمونہ جہاد کی بحث میں گزر چکا ہے۔قر آن شریف نے اپنی متعدد آیات میں اس بات پرخاص زور دیا ہے کہ دین کامعاملہ ہرشخص کی ضمیر کے ساتھ تعلق رکھتا ہے۔ پس دین میں قطعاً کسی قشم کا جبروا کراہ نہیں ہونا جا ہے <sup>یا</sup> اور پتعلیم صرف کا غذوں کی زینت یا منبروں کی سجاوٹ نہیں تھی بلکہاس پرنہایت دیا نتداری کے ساتھ عمل کیا جاتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا معاہدہ جواسلام میں کیا لیعنی وہ معاہدہ جو ہجرت کے بعد مدینہ کی یہودی آبادی کے ساتھ کیا گیا اس کی بنیا دیذہبی آ زادی اور مذہبی آ زادی کے اصول پر ہی قائم کی گئی تھی ہے ہم یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ جب بنونضیر کوان کی غداری اور فتنہ انگیزی کی سزامیں مدینہ سے جلاوطن کیا گیا اوراس وفت انہوں نے اپنے ساتھ ان لوگوں کوبھی لے جانا حیا ہا جوانصار کی اولا دیتھے مگر انصار کے منت ماننے کے نتیجہ میں یہودی بنادئے گئے تھے تو انصار نے انہیں مدینہ میں روک لینا چاہا کین جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیا ختلاف پیش ہوا تو آپ نے بیفرماتے ہوئے کہ دین کے معاملہ میں جرنہیں ہوسکتا انصار کے خلاف فیصلہ فرمایا اور بنونضیر کوا جازت دی کہ وہ ان لوگوں کواپنے ساتھ لے جائیں۔ یہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آ گے چل کریدوا قعات بھی ہمارے سامنے آئیں گے کہ جب خیبر کے یہودی اورنجران کے عیسائی اسلامی حکومت میں داخل ہوئے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے عقیدہ اورغمل دونوں میں انہیں کامل آزادی عطا کی ﷺ بلکہ روایت آتی ہے کہ جب نجران کے عیسائی مدینہ میں آئے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے انہیں مسجد نبوی کے اندراپنے طریق پر عبادت کرنے کی اجازت عطافر مائی اور جب بعض صحابہ نے انہیں رو کنا چاہا تو آپ نے ان صحابہ کومنع فر مادیا۔ چنانچہان عیسائیوں نے مشرق روہوکرعین مسجد نبوی میں اپنی عبادت کےمراسمادا کئے ہ<sup>ھ</sup>

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد بھی خلفاءار بعہ نے مذہبی روا داری کاایک کامل نمونہ

۲ : سیرة ابن مشام معامده یهود بعد ججرت

ا: سورة بقرة : ٢٥٧

س: ابوداؤد كتاب الجهاد

ع : بخارى كتاب المغازى حالات غزوه خيبروقصة ابل نجران ـ وابوداؤد كتاب الخراج باب في اخذ الجزبية وكتاب الخراج ابو يوسف فصل قصة نجران وزرقاني جلد٣ حالات غزوه خيبر وجلد٨ حالات وفدنجران

<u>ه</u>: زرقانی جلد۲ حالات وفدنجران

قائم کیا۔ چنانچہ حضرت ابو بکڑ کے متعلق روایت آتی ہے کہ وہ جب بھی بھی کوئی اسلامی فوج روانہ فرماتے سے تھے تھے کہ غیر مسلم اقوام کی عبادت گا ہوں اوران کے خیر مسلم اقوام کی عبادت گا ہوں اوران کے مذہبی بزرگوں کا پورا پورا احترام کیا جاوے۔ اور حضرت عمر کے زمانہ میں جب شام کا ملک فتح ہوا تو جو معاہدہ وہاں کی عیسائی آبادی کے ساتھ مسلمانوں کا قرار پایا اس میں ندہبی آزادی اور فدہبی رواداری کی روح سارے امور پرغالب تھی۔ کے

جزید کا مسکلہ
خور میں کا مسکلہ
خور میں کا مسکلہ
خور مسکلہ

اُوّل وہ گیس جوصرف مسلمانوں کے ساتھ خاص تھے مثلاً زکو ۃ۔دوم وہ ٹیکس جوصرف غیر مسلموں کے ساتھ خاص تھے مثلاً جزید۔سوم مشترک ٹیکس جوحسب حالات سب پرلگائے جاسکتے تھے مثلاً زمین کا مالیہ۔اس تقسیم وتفریق کی وجہ یتھی کہ اسلامی حکومت کوبعض ایسے کا م بھی کرنے پڑتے تھے جومسلمانوں کے دینی مصالح کے ساتھ خاص تھے اور یہ انصاف سے بعید تھا کہ ان کا بوجھ غیر مسلم رعایا پر ڈالا جاتا لہذا کمال دیانت داری کے ساتھ اسلام نے مسلمانوں اور غیر مسلموں کے بعض ٹیکس جدا جدا کردئے۔ چنانچے جہاں مسلمانوں کے خصوص ٹیکس یعنی زکو ۃ میں دینی اور سیاسی اغراض ہردومخلوطور پرشامل کردی

<sup>&</sup>lt;u>ا</u>: مؤطاامام مالك كتاب الجهاد

ی : دیکھوتاریخ طبری۔ابن جریروتاریخ کامل ابن اثیروفتوح البلدان بلا ذری و کتاب الخراج ابویوسف وفتوح الشام واقدی حالات فتح شام

گئیں اوہ ان غیر مسلموں کے خصوص ٹیکس یعنی جزیہ کے مصارف میں کوئی دین غرض شامل نہیں کی گئی بلکہ اسے عام رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بیشتر صورتوں میں زکو ہ کا ٹیکس جومسلمانوں کے لئے خاص ہے جزیہ کے ٹیکس سے بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس کے مصارف زیادہ ہیں۔ پس غور کیا جاوے تو جزیہ کے ٹیکس کا غیر مسلموں کے ساتھ مخصوص کر دیا جانا اسلام اور بانی اسلام کی اعلیٰ درجہ کی دیانت کا ثبوت ہے مگر افسوس ہے کہ نا دان لوگوں نے اس کوایک اعتراض کی بنیا د بنالیا ہے۔

ابر ہاجز نہ کی تشخیص و تحصیل کا سوال ۔ سواس معاملہ میں بھی اسلام نے ایک ایسااعلی نمونہ قائم کیا ہے جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی ۔ اس کے متعلق سب سے پہلی بات تو یہ جانئی چا ہے کہ اسلام نے جزیہ کے نئیس کی کوئی شرح معین نہیں کی بلکہ اسے ہرز مانہ اور ہرقوم کے حالات پر چھوڑ دیا ہے چنا نچہ تاریخ سے خابت ہے کہ خود آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ جزیہ کے متعلق مختلف علیہ وسلم نے مرب کے مختلف قبائل کے ساتھ جزیہ کے متعلق مختلف محموی طور پر دو ہزار چا دریں اور بحض ضروری چیزیں سالانہ مقرر کی تھیں ۔ عمراس کے مقابل پر یمن کے مجموعی طور پر دو ہزار چا دریں اور بحض ضروری چیزیں سالانہ مقرر ہوا تھا۔ آسی طرح آنحضر سے صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کو اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے خلفاء نے بھی یہی طریق جاری رکھا کہ ہرقوم کے مناسب حال ان سے جزیہ کا نئیس وصول کیا جاتا تھا۔ وینا نچہ تاریخ سے پہلی کی تقسیم ایسے رنگ میں کی جاتی تھی کہ ہرشخص پر اس کی مالی طاقت کے مطابق ہو جو خلفاء اربعہ کے زمانہ میں جزیہ کئیس کی صورت عموماً یہ تھی کہ خشوت الوگوں سے چو ہیں درہم سالانہ لیا جاتا تھا۔ اور متوسط الحال لوگوں سے چو ہیں درہم سالانہ لیا جاتا تھا۔ ویا سے محشیت لوگوں سے چو ہیں درہم سالانہ لیا جاتا تھا۔ ع

یہ خفیف ٹیکس بھی ساری غیرمسلم آبا دی پڑئیں لگایا جاتا تھا بلکہ مندرجہ ذیل اقسام کےلوگ اس

ا: سورة تويه : ٢١ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٤ ١٠ ١٥ ٢٠

س: بخاری بحواله فتح الباری جلد ۸ صفح ۳ کوابوداؤ دکتاب الخراج باب ف ی احد ذاله جنویه و کتاب الخراج قاضی الو بوسف

س : عرب كاليك معمولي سوني كاسكه تفا عند البعزية في البعزية

٢: عرب كاايك معمولي جاندي كاسكه تها

كي: كَتَابِ الخراج قاضى الولوسف فصل فِي مَنُ تَجبُ عَلَيْه الْجزُيةُ

متثنا تھے۔

ا- تمام وہ لوگ جو مذہب کے لئے اپنی زندگی وقف رکھتے تھے۔

۲- تمام عورتیں اور بچے۔

س- تمام بوڑ ھے اور معمر لوگ جو کام کے نا قابل تھے۔

۳ ۔ تمام نابینالوگ اوراسی قتم کے دوسرے معذورلوگ جوکوئی کام نہ کر سکتے تھے۔

۵۔ تمام مساکین اورغر باء جن کی مالی حالت جزید کی ادائیگی کے قابل نہھی <sup>یا</sup>

جزیه کی خصیل میں بیاصول مدنظر رکھے جاتے تھے۔

(الف) جزید دینے والے کواختیارتھا کہ خواہ نقد اداکرے یااس کی قیمت کے اندازے پر کوئی چز دے دے۔

(ب) جزید کی وصولی کے متعلق تا کیدی حکم تھا کہ اس معاملہ میں کسی قتم کی تختی سے کام نہ لیا جاوے اور بالخصوص بدنی سزا سے منع کیا گیا تھا۔

(ج) اگر کوئی شخص الیی حالت میں مرجاتا تھا کہ اس کے ذمہ جزید کی کوئی رقم واجب الا دا ہوتی تھی تو وہ معاف کر دی جاتی تھی اور مرنے والے کے ورثاءاور تر کہ کواس کا ذمہ وارنہیں قر اردیا جاتا تھائ<sup>ی</sup>

کیا یہ مراعات آج کوئی قوم کسی دوسری قوم سے کرتی ہے؟ پھر یہی نہیں کہ جزیہ کی تشخیص میں بزمی سے کام لیا جاتا تھا بلکدا گر جزیہ واجب ہوجانے کے بعد بھی کسی شخص کی مالی حالت جزیہ ادا کرنے کے قابل نہ رہتی تھی تواسے جزیہ کی رقم معاف کردی جاتی تھی۔ چنانچہ ذیل کا تاریخی واقعہ اس کی ایک دلچیپ مثال ہے۔ روایت آتی ہے کہ ایک د فعہ حضرت عمر ایک جگہ سے گزرے جہاں بعض غیر مسلموں سے جزیہ وصول کرنے میں پھتے تی کی جارہی تھی۔ یہ دکھے کر حضرت عمر فوراً رک گئے اور غصہ کی حالت میں دریا فت فرمایا کہ ''یہ معاملہ کیا ہے؟''عرض کیا گیا کہ ''یہ لوگ جزیہ ادا نہیں کرتے اور کہتے جال ہے جہیں کہ ان پر وہ بوجھ ڈالا جاوے جس کی وہ طاقت نہیں رکھتے۔ انہیں چھوڑ دو۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جوشے دیا میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے وہ قیامت کے دن خدا کے عذاب کے بینچے ہوگا۔ چنانچہ ان لوگوں کا جزیہ معانی کر دیا گیا۔ ''

ل ، ٢ ، ٣ : كتاب الخراج فصل فِي مَنُ تَجِبُ عَلَيْه الْجِزُيَةُ

حضرت عمر گوآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے تاکیدی ارشادات کے ماتحت اپنی غیرمسلم رعایا کااس قدر خیال تھا کہ انہوں نے فوت ہوتے ہوئے خاص طور پر ایک وصیت کی جس کے الفاظ یہ تھے: '' میں اپنے بعد میں آنے والے خلیفہ کونصیحت کرتا ہوں کہ وہ اسلامی حکومت کی غیرمسلم رعایا سے بہت نرمی اور شفقت کا معاملہ کرے۔ان کے معاہدات کو پورا کرے۔ ان کی حفاظت کرے۔ان کے معاہدات کو پورا کرے۔ ان کی حفاظت کرے۔ان کی حفاظت کرے۔ان کے معاہدات کو پورا کرے۔ ان کی حفاظت کرے۔ان کی حفاظت کی ایسا بوجھ یا ذ مہ داری نہ ڈالے جو ان کی طاقت سے زیادہ ہو۔

عام سلوک اور سیاسی تعلقات عام سلوک اور سیاسی تعلقات کے معاملہ میں بھی اسلام نے ایسا نمونہ قائم کیا جس کی مثال کسی دوسری قوم میں نہیں ملتی ۔خیبر کے یہودیوں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدہ کا ذکراویر گزر چکا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان سے محاصل کی بٹائی کے لئے اپنے صحالی عبداللہ ن رواحہ کو بھیجا کرتے تھے۔آپ کی تعلیم کے ماتحت عبداللہ بن رواحہ فصل کی بٹائی میں اس قدر نرمی سے کام لیتے تھے کہ فصل کے دو حصے کر کے یہود یوں کواختیار دے دیتے تھے کہ اب ان حصوں میں سے جو حصہ بھی تم پیند کرو لے لواور پھر جو حصہ بیجھے رہ جاتا تھاوہ خود لے لیتے تھے ی<sup>ک</sup> حضرت عمرؓ کے زمانہ میں جب شام فتح ہوا تو معاہدہ کی روسے مسلمانوں نے شام کی عیسائی آبا دی سے ٹیکس وغیرہ وصول کیا۔لیکن اس کے تھوڑ بےعرصہ بعدر ومی سلطنت کی طرف سے پھر جنگ کا اندیشہ پیدا ہوگیا جس پرشام کے اسلامی امیر حضرت ابوعبید ہؓ نے تمام وصول شدہ ٹیکس عیسائی آبادی کووالیں کر دیا اور کہا کہ جب جنگ کی وجہ ہے ہم تمہارے حقوق ا دانہیں کر سکتے تو ہمارے لئے جائز نہیں کہ پیٹیکس اینے پاس رکھیں ۔عیسائیوں نے بیدد مکھے کر بےاختیار مسلمانوں کودعا دی اور کہا''خدا کرے تم رومیوں پر فتح یا وَاور پھراس ملک کے حاکم بنو۔'' چنانچہ جب مسلمانوں نے دوبارہ فتح حاصل کی توعلاقہ کی عیسائی آبادی نے بڑی خوثی منائی اور واپس شدہ ٹیکس پھر مسلمانوں کوا دا کئے ہے بیاسی شم کے حسن سلوک کا تیجہ تھا کہ جب حضرت عمرٌ خلیفہ ٹانی شام میں تشریف لے گئے تو وہاں کے عیسائی لوگ گاتے اور بجاتے ہوئے ان کےاستقبال کے لئے نکلےاوران پرتلواروں کاسا پیکیااور پھولوں کی بارش برسائی <sup>ہے</sup>۔

س : كتاب الخراج ابويوسف صفحه ۸۲،۸۱،۸

فى النحوص نيز ديكهومؤطاما لك كتاب المساقاة

س : فتوح البلدان بلاذري صفحه ١٣٦

ملکی عہدوں کے معاملہ میں بھی غیر مسلم رعایا کے حقوق کا خیال رکھا جاتا تھا۔ چنانچہ حضرت عمرؓ نے ایک عیسائی ابو زبیدنا می کوایک جگہ کا عامل مقرر فرمایا تھا۔ اِ

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور تعامل کے ماتحت حضرت عمر گواسلامی حکومت کی غیر مسلم رعایا کے حقوق اوران کے آرام وآسائش کا اتنا خیال رہتا تھا کہ وہ اپنے گورنروں کوتا کیدکرتے رہتے تھے کہ ذمیوں کا خاص خیال رحمیں اور خود بھی ان سے بوچھتے رہتے تھے کہ تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ چنا نچے ایک دفعہ ذمیوں کا ایک وفد حضرت عمر کی خدمت میں پیش ہوا تو حضرت عمر نے ان سے پہلا سوال یہی کیا کہ مسلمانوں کی طرف سے تمہیں کوئی تکلیف تو نہیں ہے؟ انہوں نے جواب دیا مان عمل اور حضن ملک گھا ہے گئے ہے۔ خان مسلمانوں کی طرف سے مسلمانوں کی طرف سے حسن و فااور حسن سلوک کے سان عمل کی تکلیف تو نہیں دیکھا۔''

عدل وانصاف محکمہ قضا وعدالت میں مسلم اور غیر مسلم رعایا کے حقوق قانو نی رنگ میں تو مساوی سے ہی مگر عملاً بھی انصاف کا ترازو کئی طرف جھنے نہیں یا تا تھا۔ چنا نچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب بونضیر کی جلاوطنی کے موقع پر انصار اور یہود کے درمیان اختلاف پیدا ہوا یعنی یہودی لوگ انصار کی اولا دکوا پنے ساتھ لے جانا چا ہے تھے اور انصار انہیں روکتے تھے تو اس پر آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے خلاف اور یہود کے حق میں فیصلہ فرمایا ہے اسی طرح روایت آتی ہے کہ جب ایک دفعہ حضرت عمر کے سامنے ایک یہودی اور مسلمان کا مقدمہ پیش ہوا تو انہوں نے یہ دیکھ کر کہ حق یہودی کے ساتھ ہے مسلمان کا مقدمہ خارج کر کے یہودی کے حق میں ڈگری دی ہے انہی کے زمانہ میں ایک دفعہ ایک یہودی قبل ہوگیا اور اس کے قاتل کا کوئی سراغ نہیں چلتا تھا۔ حضرت عمر گواس کا علم ہوا تو وہ گھرا کر گھرے نظر ان کے اور میر نے ہاتھ میں دی ۔ اب کیا میر ے ہوتے کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا اور حکومت اسلامی کی باگ ڈور میر نے ہاتھ میں دی ۔ اب کیا میر سے ہوتے خلوق خدا کی تتم ہے کہ جسے اس واقعہ کے متعلق کچھ علم ہووہ وہ جھے بتائے 'اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ سے ہو وہ جھے بتائے 'اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ سے ہو وہ جھے بتائے''اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ سے ہو وہ جھے بتائے''اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ سے ہو وہ جھے بتائے''اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ سے ہو وہ جھے بتائے''اس پر ایک صحابی بکر بن شداخ کھڑا ہوگیا اور کہنے لگا۔''یا امیر الموئین! یہ قبل مجھ

ا: اصابة جلد ٩ صفحه ٢٥ اعالات ابوزبيد الطائي الشاعر ٢٥ : طبري جلد ٥ صفحه ٢٥ ٢٥

س: ابوداؤدكتاب الجهاد بابفي الاسيويكره على الاسلام

س : مؤطاامام ما لك كتاب الاقضية بإب الترغيب في القضاء بالحق

سرز دہوا ہے۔''حضرت عمرؓ نے جواب دیا۔''اللہ اکبر!تم اس کے قاتل ہو!تم سے قصاص لیا جائے گا ور نہ کوئی بریت ہے تو پیش کرو۔'' <sup>ل</sup>

غریب فرمیوں کی امداد

کیاجاتا تھا۔ چنانچا کی دفعہ حضرت عمر نے ایک بوڑھے یہودی کو بھیک مانگتے دیکھا تواس سے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ اس نے کہا۔ بوڑھا ہوگیا ہوں اورنظر کمزور ہے۔ کام ہوئیں سکتا اور جزید کی رقم بھی ابھی مجھ پر گئی ہوئی ہے۔ بیس کر حضرت عمر بے چین ہوگئے ۔ فوراً اسے اپنے ساتھ لیا اور جزید کی رقم بھی ابھی مجھ پر گئی ہوئی ہے۔ بیس کر حضرت عمر بے چین ہوگئے ۔ فوراً اسے اپنے ساتھ لیا اور اپنے گھر لاکر مناسب امداددی اور پھر بیت المال کے افسر کو بلاکر کہا کہ یہ کیا ہے انصافی ہے کہ ایسے لوگوں پر جزید لگایا جاتا ہے! ہمیں تو حکم ہے کہ غرباء کی امداد کریں نہ کہ الٹا ان پر ٹیکس کا کہ ایسے لوگوں پر جزید نہا گایا جاوے بلکہ اس قسم کے مشتق لوگوں کو بیت المال سے وظیفہ دیا جاوے ۔ نے ذمیوں کی امداد تو الگ رہی اسلام میں حربی دشمنوں کی امداد کی مثالی میں مکہ میں قبط پڑا تو امداد کی مثالیں بھی مفقود نہیں ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ۵ ہجری میں مکہ میں قبط پڑا تو امداد کی مثالیں بھی مفقود نہیں ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ۵ ہجری میں مکہ میں قبط پڑا تو امداد کی مثالیں بھی مفقود نہیں ہیں چنانچہ ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب ۵ ہجری میں مکہ میں قبط پڑا تو امداد کی مثالیں بھی مفقود نہیں ہیں چنانچہ ہم دیکھ جکے ہیں کہ جب ۵ ہجری میں مکہ میں قبط پڑا تو اکتفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پاس سے مکہ والوں کی امداد کے لئے پچھ چا ندی بجوائی حالا تکہ ابھی تک قریش مکہ اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے۔ ت

احساسات کااحترام جذبات واحساسات کارشته نهایت نازک ہوتا ہے اور فات کا ورغالب اقوام عموماً سرماسات کااحترام عموماً سرمعاملہ میں بہت بے اعتنائی دکھاتی ہیں کیونکہ اس کا دارو مدارکسی قانون پر نہیں ہوتا بلکہ صرف اس روح پر ہوتا ہے جوقلوب میں مخفی ہوتی ہے اور جس پر کوئی مادی قانون حکومت نہیں کرسکتا۔ گر آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ اپنے غلبہ اور حکومت کے زمانہ میں بھی غیر مسلموں کے احساسات کا بہت خیال رکھتے تھے۔ چنا نچہ ایک و فعہ مدینہ میں ایک یہودی نوجوان بیار ہوگیا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کواس کاعلم ہوا تو آپ اس کی عیادت کونشریف لے گئے۔ اور اس کی حالت کونازک یا کر آپ نے اسے اسلام کی تبلیغ فرمائی۔ وہ آپ کی تبلیغ سے متاثر ہوا گر چونکہ اس کا باپ خالت کونازک یا کر آپ نے اسے اسلام کی ہیئت بنا کر باپ کی طرف د کیصنے لگ گیا۔ باپ نے زندہ تھا اور اس وقت یاس ہی کھڑ اتھا۔ وہ ایک سوالی کی ہیئت بنا کر باپ کی طرف د کیصنے لگ گیا۔ باپ نے

ا: اسدالغابة ذكر بكر بن شداخ نيز اس غلط خيال كى ترديد كے لئے كه ايك مسلمان كافر كے بدلے ميں قتل نہيں كياجا سكتا ديھو طحاوى باب الممومن يقتل الكافر متعمداً عن : كتاب الخراج قاضى ابويوسف فصل فى من تجب عليه المجزية صفح ٢٨ ك کہا'' بیٹے! (اگر تہہیں تسلی ہے تو بے شک) ابوالقاسم کی بات مان لو۔''لڑ کے نے کلمہ پڑھا اور مسلمان ہوگیا۔ جس پرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا'' خدا کا شکر ہے کہ ایک روح آگ کے عذاب سے نجات یا گئی۔'' کے

جب شام کا ملک فتح ہوا اور وہاں کی عیسائی آبادی اسلامی حکومت کے ماتحت آگئ توایک دن جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہم بین من حنیف اور قیس بن سعد قادسیہ کے شہر میں کسی جگہ بیٹھے ہوئے سخصان کے پاس سے ایک عیسائی کا جنازہ گزرا۔ بید دونوں اصحاب اسے دیکھ کر تعظیماً اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک مسلمان نے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صحبت یا فتہ نہیں تھا اور ان اخلاق سے نا آشنا تھا جو اسلام سکھا تا ہے بید مکھ کر بہت تعجب کیا اور حیران ہوکر مہل اور قیس سے کہا کہ بیتو ایک ذمی کا جنازہ ہے۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں! ہم جانتے ہیں مگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریق تھا کہ آپ غیر مسلموں کے جنازہ کو دیکھ کر بھی کھڑے ہوجاتے تھے اور فر مایا کرتے تھے کہ کیا ان میں خدا کی پیدا کی جوئی جان نہیں ہے؟''ت

دوسری اقوام کے مذہبی بزرگوں کا احترام جذبہ کام کرتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مذہبی بزرگوں کا احترام جذبہ کام کرتا ہے کہ ایک قوم دوسری قوم کے مذہبی پیشواؤں کا احترام نہیں کرتی اور اپنے بزرگوں کے سواباتی سب کو جھوٹا اور مفتری اور مفسد فی الارض قرار دیتی ہے اس معاملہ میں اسلام یہ تعلیم پیش کرتا ہے کہ خدا کسی ایک قوم یا ایک ملک کا خدا نہیں ہے بلکہ وہ ساری دنیا کا خدا ہے لیس جس طرح اس نے دنیا کی جسمانی زندگی کے لئے ایسے سامان پیدا کئے بیں جو کسی ایک قوم کے ساتھ خاص نہیں ۔ اسی طرح اس کی ازلی رحمت نے دنیا کی روحانی زندگی کے لئے بھی سب کے ساتھ مساویا نہ سلوک کیا ہے۔ چنا نچہ اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا آنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاعُونَ ۚ فَمِنْهُمُ مَّنُ هَدَى اللهُ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرُ ٥ فِي لَيْنَ هَدَى اللهُ وَمِنْهُمُ مَّنْ حَقَّتُ عَلَيْهِ الضَّلْلَةُ ٣ وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلاَ فِيْهَا نَذِيْرُ ٥ فِي لِينَ هَمَ نَعَ اللهُ وَمِ مِن اللهُ وَمُ مِن اللهُ وَمَ مِن اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِلْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَالْمُولِ اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُولِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالْمُولِ وَالْمُولِي وَالْمُولِي وَالْمُولِ الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي اللهُ وَلِي الللهُ وَلِي الللهُ وَلَا الللهُ الللهُ الللهُ وَاللّهُ الللهُ الللهُ الللهُ الللللهُ اللهُ وَلِي الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللللهُ الللل

ا: آنخضرت صلى الله عليه وسلم كى كنيت تقى - ٢: بخارى ابواب الجنائز باب اذااسلم الصبي

٣ : بخارى ابواب الجنائز باب مَنْ قَامَ لِجَنازَةِ يَهُو دِيّ ٢٠ : سورة لحل: ٣٥ في سورة فاطر: ٢٥

اختیار کرلیا مگرہم نے اپنی طرف سے سب کے ساتھ ایک ساسلوک کیا کیونکہ دنیا کی ایک قوم بھی الیی نہیں جس کی طرف ہم نے کوئی نفیحت کرنے والا بھیج کراس کے لئے ہدایت کا سامان نہ بیدا کیا ہو۔'اس آیت کر بمہ کے ماتحت ایک مسلمان کے لئے دنیا کی ہرقوم کا نہ ہمی بانی ایک مقدس ہستی بن جاتا ہے اور وہ اس بات پر مجبور ہوجاتا ہے کہ ہرقوم کے نہ ہبی پیشوا کوخدا کے ایک نبی اور رسول کی حیثیت میں قبول کرے۔ اس کے لئے ہندوؤں کے کرش ، بدھ نہ ہب والوں کے گوتم بدھ، چینیوں کے کنفوشس ، پارسیوں کے زرتشت ، بہودیوں کے موسیٰ اور عیسائیوں کے میے علیہم السلام سب ایک ہی واحد آسانی خدا کے مقدس پیغا مبر ہیں جن کے ذریعہ سے دنیا نے اپنے اپنے وقت میں ہدایت کا نوریایا۔

اس مبارک تعلیم کے ماتحت آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کود وسری اقوام کے مذہبی پیشوا وُں کی عزت کا اس قدر خیال تھا کہ ایک دفعہ جب ایک صحابی نے کسی یہودی کے سامنے آتخضرت صلی الله علیہ وسلم کی حضرت موسیٰ پرایسے رنگ میں فضیلت بیان کی جس سے اس یہودی کے دل کوصد مہینچا تو آپ نے اس صحابی کو ملامت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا بیکا منہیں کہ خدا کے نبیوں میں اس طرح بعض کو بعض سے افضل بیان کرتے ملامت فرمائی اور فرمایا کہ تمہارا بیکا منہیں کہ خدا کے نبیوں میں اس طرح بعض کو بعض سے افضل بیان کرتے ایک پھر واور پھر آپ نے حضرت موسیٰ کی ایک جزوی فضیلت بیان کر کے اس یہودی کی دلداری فرمائی لے ایک دوسرے موقع پر جبکہ آپ طاکف سے مکہ کووالیس آرہے تھے آپ کوایک عداس نا می شخص ملاجس نے آپ سے ذکر کیا کہ میں نیزوا کار ہنے والا ہوں ۔ آپ نے بے ساختہ فرمایا '' نیزوا یونس بن متی کا شہر ایونس میر سے بھائی تھے ۔ میں اسی خدا کارسول ہوں جس نے یونس کو مبعوث کیا تھا۔'' نی بیزہ بنیت کیسی مبارک ، کیسی دکش اور اخوت اور امن کے جذبات سے کیسی معمور ہے! مگر افسوس کہ دنیا نے اس کی قدر نہیں گی ۔

یہ اس ضابطہ اخلاق کا مخضر نقشہ ہے جوغیر تو موں کے ساتھ تعلقات رکھنے کے متعلق مقدس بانی اسلام نے بیش کیا اور جس پر آپ کے صحابہ اور آپ کے خلفاء نے عملاً کاربند ہوکر یہ بتادیا کہ یہ تعلیم صرف کا غذوں کی زینت یا منبروں کی سجاوٹ نہیں بلکہ سیاست اسلامی کا ایک ضروری اور عملی حصہ ہے جس کے بغیر کوئی حکومت جواسلام کی طرف منسوب ہوتی ہے تھے معنوں میں اسلامی حکومت نہیں کہلا سکتی۔ اللّٰهُ ہُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اللّٰ مُحَمَّدٍ وَّ بَادِکُ وَ سَلِّمُ اللّٰہُ مَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَّ عَلٰی اللّٰ مُحَمَّدٍ وَّ بَادِکُ وَ سَلِّمُ اللّٰہُ مَالِی اللّٰہُ ہُمَّ مَوا)

ل: بخارى كتاب بدء الحلق باب قول الله تعالى وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُوسَلِينَ

ع: سيرة ابن مشام جلد اصفحه ١٩٧٥

## م الشعليه وسلى الشعليه وسلى الشعليه وسلى الشعليه وسلم المعنين المعنى الشعلية وسلى المسلى المسلى

حصهسوم

## نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّي عَلَى رَسُولِهِ الْكَريُم

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ

## عرض حال

سیرہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے حصہ سوم کا پہلا جزو ہدید ناظرین کرتے ہوئے میری طبیعت میں اس وجہ سے کافی تا بل ہے کہ یہ حصہ اس احتیاط کے ساتھ نہیں کھا گیا جس احتیاط سے کہ سابقہ حصے لکھے کے تقے اور اس کا آخری حصہ تو گویا بالکل قلم برداشتہ ہی لکھا گیا اور بیا نداز ایک تاریخی تحقیق کے لئے بقیناً مناسب نہیں ۔ اسی طرح اس حصہ کی نظر ثانی بھی الیسے حالات میں ہوئی ہے کہ میں اس کے متعلق کسی طرح اس خصہ کی نظر ثانی بھی الیسے حالات میں ہوئی ہے کہ میں اس کے متعلق کسی طرح اس کیا اور تعلی کا اظہار نہیں کرسکتا۔ قادیان سے باہر آنے کے بعد کتابوں کا بہت ساذ خیرہ تو قادیان میں ہی رہ گیا اور جوحصہ پاکستان میں پہنچا وہ لا ہور اور چنیوٹ اور ربوہ احمد نگر وغیرہ میں منتشر پڑا ہے اس لئے حوالوں کی آخری چھان بین بلکہ بعض صور توں میں تو ابتدائی چھان بین بھی تحقی صورت میں نہیں ہو سکتی اور مجھے اکثر حگے ہوالہ در حوالہ پراکتفا کرنی پڑی ہے۔ مثلاً اگر زرقانی نے یہ کھا ہے کہ ابن سعد نے فلاں بات بوں اکثر حگہ حوالہ در حوالہ پراکتفا کرنی پڑی ہے۔ مثلاً اگر زرقانی نے یہ کھا ہے کہ ابن سعد نے فلاں بات بوں بیان کی ہے تو میں اسے موجودہ تصنیف میں قبول کر لیتا ہوں حالانکہ اس سے پہلے اصل ماخذ کی طرف بیان کی ہے تو میں اسے موجودہ تصنیف میں قبول کر لیتا ہوں حالانکہ اس سے پہلے اصل ماخذ کی طرف میں کھون پڑا ہے اس لئے وجعی کی نظر ثانی کے نتیجہ میں جواصلاح اور تھے ممکن ہو عتی ہے وہ اسے میں موجودہ مواد بہر حال جو کچھ بھی موجودہ مواد بہر حال شائع ہو جانا چیا ہے میں کہ موجودہ مواد بہر حال شائع ہو جانا چیا ہے ہو یہ نا ظرین کیا جاتا ہے۔ اگر خدا نے تو فیق دی تو نتیجہ میں کہ موجودہ مواد بہر حال شائع ہو جانا چیا ہے باسے گی۔

جیسا کہ میں الفضل میں اعلان کر چکا ہوں یہ حصہ مکمل نہیں ہے بلک صرف غزوہ بنو قریظہ کے بعد کے حالات سے لے کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تبلیغی خطوط کے زمانہ تک محدود ہے اسی لئے میں نے اس کا نام'' سیرۃ خاتم النہین حصہ سوم جزواول''رکھا ہے۔ جب بقیہ جزو ثالع ہوگی تو انشاء اللہ حصہ سوم مکمل

ہوجائے گا۔اس حصہ میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم (فدانفسی) کے اس خط کا بلاک فوٹو بھی درج کیا جارہا ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مصر کے باوشاہ مقوس کولکھا تھا۔اگر چہان ساڑھے تیرہ سوسال کے عرصہ میں عربی کے رسم الخط میں کافی تبدیلی آنچکی ہے لین غور کرنے سے بیشتر الفاظ پڑھے جاسکتے ہیں اور یہ الفاظ بعینہ وہی ہیں جو اسلامی روا تیوں سے اس خط کے ثابت ہوتے ہیں۔ پس میں نے نہ صرف تبرک یہ الفاظ بعینہ وہی ہیں جو اسلامی روا تیوں سے اس خط کے ثابت ہوتے ہیں۔ پس میں نے نہ صرف تبرک کے خیال سے بلکہ اس خیال سے بھی کہ اس خط کی دریا فت احادیث اور تاریخ اسلام کی صحت کا ایک زندہ ثبوت ہے اس خط کا فوٹو کتاب میں درج کر دیا ہے اور میرا دل اس نقشہ کوتصور میں لاکر خاص روحانی سرور عاصل کرتا ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منتخب صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے یہ مبارک الفاظ الملا فرمار ہے ہوں گے اور صحابہ کے دل اس مقدیں انتظار کی کیفیت سے معمور ہوں گے کہ دیکھئے ان روحانی آبیثاروں کے چھیٹٹوں کا کیا نتیجہ نکلتا ہے۔

دوست دعا کریں کہ اللہ تعالی مجھے اس کتاب کے بقیہ حصہ یا حصوں کی بھیل کی بھی تو فیق عطا کرے اور اسے دنیا کے لئے زیادہ سے زیادہ مفید بنائے۔و ہاللّٰہ التو فیق و ھو المستعان۔

خاكسار

مرزابشیراحمرآف قادیان حال رتن باغ ـ لا ہور ۲رابریل ۱۹۳۹ء

### بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ نَحُمَدُهُ وَنُصَلِّيُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُمِ

# مدنی زندگی کے دوسرے دور کا آغاز صلح حدیدہے پہلے کا زمانہ

جیسا کہ اس کتاب کے حصہ دوم کے آخر میں بیان کیا جاچکا ہے ۲ ہجری کی ابتدا سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسر ہے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ اس نئے دور کی نمایاں خصوصیات تین تھیں:

اقول ۔ بیہ کہ اب مدینہ کا شہر غیر مسلم عضر سے عملاً پاک ہو چکا تھا اور گومنافقین کا گروہ اب تک مدینہ میں موجود تھا اور بیلوگ اپنی قلبی عداوت اور مخفی جالبازیوں میں اس وقت غالبًا آگے سے بھی زیادہ جوش وخروش میں تھے گربہر حال وہ اپنے آپ کومسلمان کہتے تھے اور جہاں تک ظاہری نظام کا تعلق ہے وہ اسلامی سوسائی کا حصہ تھے۔

دوم ۔ گوقریش مکہ ابھی تک اسلام کے خلاف میدان عمل میں تھے مگر غزوہ احزاب کی ناکامی سے انہیں ایساد ھاکا لگ چکاتھا کہ اب وہ اسلام کی عداوت کا مرکز می نقط نہیں رہے تھے۔

سوم ۔ میدان کارزاراب مدینہ سے ہٹ کرعرب کے مختلف اطراف میں پھیل گیا تھا۔ اس مؤخرالذکر تبدیلی کی وجہ سے مسلمانوں کی بیرونی مہمیں بھی لاز مازیادہ کثرت اور زیادہ تنوع اختیار کر گئی تھیں اور ان کا حلقہ آگے سے بہت زیادہ وسیع ہوکر گونا گوں معرکوں کا منظر پیش کرنے لگا تھا۔ چنانچہ تاری سے پہتہ لگتا ہے کہ ججرت کا چھٹا سال جس میں ہم اب داخل ہور ہے ہیں مسلمانوں کے لئے غیر معمولی نقل وحرکت کا سال تھا <sup>ل</sup>جس میں انہیں کم وبیش اٹھارہ مرتبہ مدینہ سے نکلنا پڑا اوران مہمات میں سے ایک مہم (بعنی غزوہ حدیبہ) تو خاص طور پرنہایت اہم اورنہایت وسیع الاثر تھی۔

دراصل گوعرب کے قبائل غزوہ احزاب میں جواواخر ۵ ہجری میں ہواا پناا نہائی زور لگا دینے کے بعد
اس خیال سے توعملاً مایوں ہو چکے تھے کہ مدینہ پر جملہ آور ہوکر مسلمانوں کوان کے گھر میں ہی ملیا میٹ کیا
جاسکتا ہے مگر ابھی تک عداوت اسلام کی آگ ان کے سینوں میں اسی طرح شعلہ زن تھی بلکہ غزوہ احزاب
کی ذلت بھری ناکا می نے ان کی دلی عداوت کواور بھی بھڑکا دیا تھا۔ اس لئے اب اگر ایک طرف عرب کے
وشی اور خونخو ارقبائل نے مدینہ پر با قاعدہ حملہ کرنے کا خیال ترک کردیا تھا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم
کی وہ پیشگوئی پوری ہوگئ تھی کہ غزوہ احزاب کے بعد بیلوگ مدینہ پر جملہ آور نہیں ہوں گے تو دوسری طرف
وہ اسلام کومٹانے اور مسلمانوں کونیست و نابود کرنے کے لئے نئے ہتھیا روں سے سلح ہوکر میدان میں نکل
رے تھے۔ چنا نچہ اس زمانہ میں انہوں نے تین تدا ہیر اختیار کیں۔

اوّل انہوں نے بینجویز کی کہ مدینہ سے باہر جن جن قبائل میں اسلام کااثر پہنچ رہا تھایا جن میں اثر پہنچ کا اختمال تھا وہاں اسلام کی اشاعت کو جبراً روک دیا جاوے تا کہ کوئی نیا شخص مسلمان ہوکراور مدینہ کی طرف ہجرت کر کے مسلمانوں کی تقویت کا باعث نہ بنے۔

دوسرے مید کہ مدینہ کے مضافات پرخفیہ خفیہ چھاپے مارکرمسلمانوں کے جان ومال کو نقصان پنجایا جاوے۔

تیسرے بیر کہ کسی مخفی تدبیر سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نظام اسلام کا مرکزی نقطہ تھے تل کروا دیا جاوے ی<sup>ا</sup>

ہر چند کہ بیتنوں تجاویز ایک حدتک پہلے سے کفار کے مدّ نظر تھیں اور وہ عملاً ان کے لئے کوشاں بھی رہتے تھے مگراب انہوں نے دوسری طرف سے خیال ہٹا کر گویا اپناسارا زورا نہی تجاویز کے کا میاب بنانے میں صرف کرنا شروع کر دیا۔ چنانچے وہ مہمات جن کا ذکر اب شروع ہوتا ہے ان کا باعث زیادہ تر کفار عرب کی یہی تد ابیر تھیں۔ ہم ان میں سے خاص خاص غزوات وسرایا کا ذکر کسی قدر تفصیلاً اور باقی کا مجملاً ہدیہ ناظرین کرتے ہیں۔

سریہ قرطا محرم ۲ ہجری مطابق مئی، جون ۲۲۷ء کی ابھی ۲ھ شروع ہی ہوا تھا اور قمری سال کے پہلے مہینہ لینی محرم کی ابتدائی تاریخیں

ل: تاریخ میں ان تجاویز کا اس رنگ میں صراحت سے ذکر نہیں آتا کیکن بعد کے واقعات سے ان کے متعلق لینی استدلال

یمامہ کار ہنے والاتھا اور قبیلہ بنوخنیفہ کا ایک بہت بااثر رئیس تھا اور اسلام کی عداوت میں اس قدر بڑھا ہوا تھا کہ ہمیشہ ہے گناہ مسلمانوں کے قبل کے در بے رہتا تھا۔ چنا نچہ ایک دفعہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ایکی اس کے علاقہ میں گیا تو اس نے تمام قوانین جنگ کو بالائے طاق رکھ کر اس کے قبل کی سازش کی ۔ عبلکہ ایک دفعہ اس نے خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کا بھی ارادہ کیا تھا۔ ہے جب محمد بن مسلمہ کی پارٹی ثمامہ کو قید کر کے لائی تو انہیں بیعلم نہیں تھا کہ بیہ کون شخص ہے بلکہ انہوں نے اسے محض شبہ کی بنا پر قید کر لیا تھا اور معلوم ہوتا ہے کہ ثمامہ نے بھی کمال ہوشیاری کے ساتھ ان پر اپنی حقیقت ظاہر نہیں ہونے دی کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں اسلام کے خلاف خطرناک جرائم کا مرتکب ہوچکا ہوں اور اگر اسلام کے ان غیرت مند سیا ہوں کو بیہ بیت چل گیا کہ میں کون ہوں تو وہ شاید مجھ پر شخی کریں یافتل ہی کردیں مگر خود آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بہتر سلوک کی تو قع رکھتا تھا۔ چنا نچہ مدینہ کی واپسی تک محمد بن مسلمہ کی پارٹی پر ثمامہ کی شخصیت مخفی رہی ۔

ا: اس زمانے کے طریق سفر کے لحاظ سے بیفا صلہ قریباً ڈیڑھ سومیل سمجھنا چاہیئے۔

ع: ابن سعد جلد اصفحه ۵۱ وزرقانی جلد ۲ حالات سرید قُرْطا

سِ : زرقانی حالات سریدُرُّر طا مع : ابن سعد جلد ۵ صفحه ۲۰۰۱

۵: اصابه جلداصفح ۱۲ اسم

مدینہ پہنچ کر جب نمامہ کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا گیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی پہچپان لیا اور محمد بن مسلمہ اوران کے ساتھیوں سے فر مایا۔ جانتے ہویہ کون شخص ہے؟ انہوں نے لاعلمی کا اظہار کیا جس پرآپ نے ان پر حقیقت حال ظاہر کی۔ اس کے بعد آپ نے حسب عادت نمامہ کے ساتھ نیک سلوک کئے جانے کا حکم دیا اور پھراندرون خانہ تشریف لے جاکر گھر میں ارشاد فر مایا کہ جو پچھ کھانے کے لئے تیار ہو تمامہ کے لئے باہر بجوادو۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے صحابہ سے بیار شاد فر مایا کہ تمامہ کوکسی دوسر سے مکان میں رکھنے کی بجائے مسجد نبوی کے حق میں ہی کسی ستون کے ساتھ باندھ کر قیدر کھا جائے جس سے آپ کی غرض میتھی کہ تا آپ کی مجالس اور مسلمانوں کی نمازیں تمامہ کی آنکھوں کے سامنے منعقد ہوں اوراس کا دل ان روحانی نظاروں سے متاثر ہو کراسلام کی طرف مائل ہوجائے۔ ا

ان ایام میں آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہرروز ضح کے وقت ثمامہ کے قریب تشریف لے جاتے اور حال پوچھ کردریا فت فرماتے کہ'' ثمامہ! بتا وَاب کیاارادہ ہے؟'' ثمامہ جواب دیتا''اے ثمد! (صلی اللہ علیہ وسلم )اگر آپ جھے قبل کردیں تو آپ کواس کاحق ہے کیونکہ میرے فلاف خون کا الزام ہے لیکن اگر آپ علیہ وسلم )اگر آپ جھے شکر گزاریا ئیں گے اوراگر آپ فدیہ لینا چاہیں تو میں فدید دینے کے لئے بھی تیار ہوں۔'' تین دن تک یہی سوال و جواب ہوتا رہا۔ آخر تیسرے دن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ازخود صحابہ ہے ارشاد فرمایا کہ'' ثمامہ کو کھول کر آزاد کردو۔'' صحابہ نے فورا آزاد کردیا اور ثمامہ جلدی جلدی مسجد سے نکل کر باہر چلا گیا۔ غالباً صحابہ یہ تھے کہ ثمامہ کا دل مفتوح ہو چکا ہے۔ چنا نچہ وہ ایک قریب کے باغ مگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سمجھ چکے تھے کہ ثمامہ کا دل مفتوح ہو چکا ہے۔ چنا نچہ وہ ایک قریب کے باغ میں گیا اور وہاں سے نہا دھو کر والی آیا اور آتے ہی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوگیا۔ اس کے بعد اس نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا۔''یارسول اللہ ایک وقت تھا کہ جھے تمام دنیا میں آپ کی ذات سے اور آپ کے دین سے اور آپ کے شہر سے سب سے زیادہ دشنی تھی لیکن اب دنیا میں آپ کی ذات اور آپ کا دین اور آپ کا شہر سب سے زیادہ محبوب ہیں۔''تا

اس دن شام کو جب حسب دستور ثمامہ کے لئے کھانا آیا تواس نے تھوڑ اسا کھانا کھا کرچھوڑ دیا۔ جس پرصحابہ نے تعجب کیا کہ آج صبح تک تو ثمامہ بہت زیادہ کھا تا رہا ہے اور گویا پیٹی تھالیکن اب اس نے بہت

ا: ابن ہشام جلد ۲ صفحه ۱۹ تر وقانی جلد ۲ صفحه ۱۳۵

س بخارى كتاب المغازى باب وفد بني حنيفه ومسلم كتاب الجبها دباب ربط الاسير

تھوڑا کھانا کھایا ہے۔ یہ بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کینچی تو آپ نے فرمایا۔''صبح تک تمامہ کافروں کی طرح کھانا ہے۔' اور آپ نے اس کی افروں کی طرح کھانا ہے۔' اور آپ نے اس کی افروں کی طرح کھانا ہے۔' اور آپ نے اس کی افروں فرمائی کہ'' کافرسات آنوں میں کھانا کھا تا ہے۔ گرمسلمان صرف ایک آنت میں کھا تا ہے۔' لا اس سے آپ کی مرادیتے کہ جہاں ایک کافرتو دنیوی لذات میں انبھاک ہوتا ہے اور گویا وہ اس میں غرق رہتا ہے وہاں ایک سے مسلمان اپنی جسمانی ضروریات کوصرف اس حد تک محدود رکھتا ہے جوزندگی کے وہاں ایک سے مسلمان اپنی جسمانی ضروریات کوصرف اس حد تک محدود رکھتا ہے جوزندگی کے قیام کے لئے ضروری ہے کیونکہ اسے حقیقی لذت صرف دین میں حاصل ہوتی ہے۔ یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ اس جگہ سات کے عدد سے حسابی عدد مراد نہیں ہے بلکہ عربی محاورہ کی روسے سات کا عدد کثر ت اور شمیل کے اظہار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ ی<sup>ی</sup> گویا مرادیہ ہے کہ ایک کافرد نیوی لذات میں غرق رہتا ہے اور اس کی ساری توجہ دنیا میں صرف ہوتی ہے مگر ایک مون اسپنے آپ کو دنیوی لذات سے روک کررکھتا ہے اور ضرورت حقہ کی حدسے آگئیں گزرتا کیونکہ اس کی حقیق لذات کا میدان اور ہے۔ یہ تعلیم آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فطری میلان اور آپ کے ذاتی خلق کا ایک نہایت سے آئیئیہ ہے۔

مسلمان ہونے کے باعث تمامہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے عرض کیا''یارسول اللہ! جب آپ کے آدمیوں نے مجھے قید کیا تھا تو اس وقت ممیں خانہ کعبہ کے عمرہ کے لیے جارہا تھا اب مجھے کیا ارشاد ہے؟ آپ نے اس کی اجازت مرحمت فر مائی اور دُعا کی اور ثمامہ کہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ عوال بھنچ کر ثمامہ نے جوشِ ایمان میں قریش کے اندر برملا تبلیغ شروع کردی۔قریش نے بینظارہ دیکھا تو اُن کی آنکھوں میں خون اتر آیا اور انہوں نے ثمامہ کو بکڑ کر ارادہ کیا کہ اسے قبل کر دیں۔ گر پھر بیسوچ کر کہ وہ کیا مہ کے علاقے کا رئیس ہے اور بمامہ کے ساتھ مکہ کے گہر ہے تجارتی تعلقات ہیں وہ اس ارادہ سے باز آگئے اور ثمامہ کو برا بھلا کہ کر چھوڑ دیا۔ ہوگا مہ کی طبیعت میں شخت جوش تھا اور قریش کے وہ مظالم جووہ آئے ضریب شامہ کی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ پر کرتے رہے تھے وہ سب ثمامہ کی آئکھوں کے سامنے تھے۔ اس نے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے قریش سے کہا۔ 'خدا کی قتم آئندہ بمامہ کے علاقہ سے تہمیں غلہ کا اس نے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے قریش سے کہا۔ 'خدا کی قتم آئندہ بمامہ کے علاقہ سے تہمیں غلہ کا اس نے مکہ سے رخصت ہوتے ہوئے قریش سے کہا۔ 'خدا کی قتم آئندہ بمامہ کے علاقہ سے تعہیں غلہ کا

ا: ابن ہشام جلد ۳ صفحه او کا تاج العروس

سے: عمرہ حج کی ایک قتم ہے جس میں حج کے بعض مراسم اور شرائط کونظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک نفلی عبادت ہے جس کی ادائیگی فرائض میں داخل نہیں۔ آج کل انگریز می محاورہ میں اسے چھوٹا حج کہتے ہیں

ا یک داننہیں آئے گا جب تک کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس کی اجازت نہ دیں گے۔ ا

اپنے وطن میں پہنچ کر ثمامہ نے واقعی مکہ کی طرف بمامہ کے قافلوں کی آمد ورفت روک دی اور چونکہ مکہ کی خوراک کا بڑا حصہ بمامہ کی طرف سے آتا تھا اس لئے اس تجارت کے بند ہوجانے سے قریش مکہ سخت مصیبت میں مبتلا ہو گئے اور ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ انہوں نے گھبرا کر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خطاکھا کہ آپ ہمیشہ صلدرحی کا تھم دیتے ہیں اور ہم آپ کے بھائی بند ہیں۔ ہمیں اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ٹاس وقت قریش مکہ اس قدر گھبرائے ہوئے سے کہ انہوں نے صرف اس مصیبت سے نجات دلائیں۔ ٹاس اوسفیان بن حرب کو بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مصیبت کے بھوایا جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر زبانی بھی بہت آہ و دیکار کی اور اپنی مصیبت کا اظہار کر کے رحم کا طالب ہوا۔ جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو ہدایت مصیبت کا اظہار کر کے رحم کا طالب ہوا۔ جس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثمامہ بن اثال کو ہدایت سے بھوادی کہ قریش کے ان قافلوں کی جن میں اہل مکہ کی خوراک کا سامان ہوروک تھام نہ کی جاوے۔ پنانچہ اس تجارت کا سلسلہ پھر جاری ہوگیا اور مکہ والوں کو اس مصیبت سے نجات ملی۔ ت

یہ واقعہ جہاں آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی بے نظیر شفقت اور رحم اور عفوکا ایک بیّن ثبوت ہے وہاں اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ شروع شروع میں جو آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے قافلوں کی روک تھام کا سلسلہ شروع کیا تھا تو اس کی اصل غرض وغایت یہ بہیں تھی کہ قریش کو قبط میں مبتلا کر کے تباہ کیا جائے بلکہ اصل مقصد یہ تھا کہ مدینہ کے قرب وجوار کو قریش کے خطرہ سے محفوظ کر لیا جائے۔ اس واقعہ سے یہ بھی استدلال ہوتا ہے کہ اسلامی تعلیم کی روسے حربی دشمن کے متعلق بھی یہ بات پسندیدہ نہیں ہے کہ عام حالات میں اس کے سلسلہ رسل ورسائل کو اس حد تک بند کر دیا جائے کہ وہ نان جویں تک سے محروم ہوجائے ۔ ہاں سامان حرب کی آمدورفت یا ضروری سامان خورونوش کے علاوہ دوسری اشیاء کی برآمدو در آمد کا سلسلہ جنگی ضروریات کے ماتحت روکا جا سکتا ہے اور اگریہ صورت ہو کہ دشمن مسلمانوں کی برآمدو در آمد کا سلسلہ کورو کے تو پھر قرآن کی اصولی تعلیم جَزَقُ اسیّینَا قِسَیّینَا قَسِیّینَا قَسِیّینَا قَسِیْسَا ہے اور اگریہ صورت ہو کہ دشمن مسلمانوں کی برآمدو در آمد کا سلسلہ کورو کے تو پھر قرآن کی اصولی تعلیم جَزَقُ اسیّینَا قِسَیّینَا قَسِیّینَا قَسِیْسَا ہے اور اگریہ صورت ہو کہ دشمن مسلمانوں کے سلسلہ کو بھی روکنا جائز ہوگا۔

جیبا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے ثمامہ بن اٹال اپنے علاقہ کا ایک ذی اثر رئیس تھا۔ اس کی پر جوش تبلیغ کے

۲: ابن ہشام جلد ۳ صفح ۹۲

ا: بخاری ومسلم

س : سورة الشوري : ام

س : نسائی وحا کم دبیهی بحواله زرقانی جلد اصفحه ۱۴۶ حالات سرییقرطا

ذرایعہ بمامہ کے بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوگئے۔اس کے بعد جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے قریب اور حضرت ابو بکر گل خلافت کے شروع میں مسلمہ کذاب جھوٹے مدی نبوت کے پیچھے لگ کر بمامہ کے بہت سے بادبینشین اسلام سے مرتد ہوگئے تو ثمامہ نہ صرف خود نہایت پختگ کے ساتھ اسلام پر قائم رہا بلکہ اس نے اپنی والہا نہ جدو جہد سے بہت سے لوگوں کو مسلمہ کے شرسے محفوظ کرکے اسلام کے جھنڈے کے خلاک اور مسلمہ کے فتر سے محفوظ کرکے اسلام کے جھنڈے کے خلائے میں نمایاں خد مات برانجام دیں۔ اسلام کے جھنڈے کے خلا ول میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم عزوہ وہ عکا شہرین محصن رہی الاول ہم ہجری اسی سال ماہ رہی الاول میں آنخصرت صلی اللہ علیہ وہا وہ عکا شہری محصن کر جھا جو میں ہے کہ کی سمت میں چند دن کے فاصلہ پر واقع تھا۔عکا شہ کو گریہ وہ کے اور فی اور انہ فر مایا۔ یہ قبیلہ سے لوگ کے برائی جلدی سفر کر کے غربی تا کہ انہیں شرارت سے روکا جاسکے تو معلوم ہوا کہ قبیلہ کے لوگ مسلمانوں کی خبر پاکرادھرادھرمنتشر ہو گئے تھے۔اس پر عکا شہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس مسلمانوں کی خبر پاکرادھرادھرمنتشر ہو گئے تھے۔اس پر عکا شہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس مسلمانوں کی خبر پاکرادھرادھرمنتشر ہو گئے تھے۔اس پر عکا شہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس مسلمانوں کی خبر پاکرادھرادھرمنتشر ہو گئے تھے۔اس پر عکا شہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس مسلمانوں کی خبر پاکرادھرادھرہوں ہوگئے تھے۔اس پر عکا شہ اور اس کے ساتھی مدینہ کی طرف واپس کے اور کو کی لڑائی نہیں ہوئی۔ ع

است میں سے عکاشہ فضل سے عکاشہ فضل سے عکاشہ فضل سے سے اوراہل مکہ سے جھے اوراہل مکہ سے ہزار آ دمی بلاحساب جنت میں جا کیں گئے میں جنگ مرتدین میں شہید ہوئے۔ یہ وہی ہزار آ دمی بلاحساب جنت میں جا کیں گئے میں جنگ مرتدین میں شہید ہوئے۔ یہ وہی ہزرگ ہیں جن کے متعلق حدیث میں ذکر آ تا ہے کہ ایک دفعہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مجلس میں ذکر فرمایا کہ میری امت میں سے ستر ہزار لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے یعنی وہ ایسے روحانی مرتبہ پر فائز ہوں گے اوران کے لئے خدائی فضل وکرم اس قدر جوش میں ہوگا کہ ان کے حساب کتاب کی ضرورت نہیں تھی جائے گی۔ اور آپ نے بیجی فرمایا کہ ان لوگوں کے چہرے قیامت کے دن اس طرح چیکتے ہوں گے جس طرح کہ چود ہویں رات کا جاند آسان پر چیکتا ہے۔ اس پر عکاشہ نے عرض کیا۔ ''یارسول اللہ! دعا فرما کیں کہ خدا تعالی جھے بھی ان لوگوں میں سے کردے۔'' آپ نے اسی وقت دعا فرمائی کہ اے خدا تو اپنے فضل سے عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ اس کے بعد ایک وقت دعا فرمائی کہ اے خدا تو اپنے فضل سے عکاشہ کو بھی ان لوگوں میں سے کردے۔ اس کے بعد ایک

ا: طبقات ابن سعد واسد الغابيه حالات ثُمامه بن أثال وزرقاني حالات سرية قرطا

ع: بینام عگاشہ یعنی کاف کی تشدید ہے بھی آتا ہے ۔ اسدالغابہ

انصاری شخص نے عرض کیا۔ یارسول اللہ! میرے لئے بھی بیدعافر ما کیں اس پر آپ نے فر مایا: سَبَقَکَ بِهَا عُکَاشَةُ

لینی''اب تو عکاشهٔ تم پراس معامله میں بازی لے جاچکا ہے۔'' <sup>ل</sup>

آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا بیا ایک بظاہر چھوٹا ساوا قعدا پنے اندر بہت سے معارف کا خزانہ رکھتا ہے کیونکہ اوّل تواس سے بیعلم حاصل ہوتا ہے کہ امت محکہ یہ پر اللہ تعالیٰ کا اس درجہ فضل وکرم ہے اور آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کا روحانی فیض اس کمال کو پہنچا ہوا ہے کہ آپ کی امت میں سے ستر ہزار آدی ہی ایسا ہوگا جوا پنے نمایاں روحانی مقام اور خدا کے خاص فضل وکرم کی وجہ سے گویا قیامت کے دن حساب و کتاب کی پریشانی سے بالا سمجھا جائے گا۔ دوسرے اس سے بہ پنہ چاتا ہے کہ آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ کی روحانی توجہ پر خدا تعالیٰ نے فوراً بذر یعہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسا قرب حاصل ہے کہ آپ کی روحانی توجہ پر خدا تعالیٰ نے فوراً بذر یعہ کشف یا القاء آپ کو بیعلم دے دیا کہ عکاشہ بھی کہاں ستر ہزار کے پاک گروہ میں شامل ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ عکاشہ کے لئے ہوئی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اس درجہ اور یہ موظ کر دیا ہو۔

تیسرے اس واقعہ سے بیعی پنہ چلتا ہے کہ آپ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کا اس درجہ اور سے خوض تیسر ہو ہوئی کو آپ نے اس اخص روحانی مقام کے بیش نظر جو اس پاک گروہ کو حاصل ہے مزید انفرادی دعا سے انکار کر دیا تا کہ مسلمانوں کو تقویٰ اور ایمان اور ممل صالح میں ترقی کرنے کی طرف توجہ رہے۔ چو تتھ اس سے آپ کے اعلیٰ اخلاق پر بھی غیر معمولی روشیٰ پڑتی ہے کیونکہ کہا نے انکار ایسے رنگ میں نہیں کیا۔ جس سے سوال کرنے والے انصاری کی دل شکنی ہو بلکہ ایک نہا ہے نے انکارا یہے رنگ میں نہیں کیا۔ جس سے سوال کرنے والے انصاری کی دل شکنی ہو بلکہ ایک

سربی محمد بن مسلمه بطرف ذوالقصه ربیع الآخر ۲ ہجری ربیع الآخر کے مہینہ میں آنخضرت سربیم محمد بن مسلمه بطرف دوالقصه ربیع الآخر ۲ ہجری اللہ علیہ وسلم نے محمد بن مسلمه انصاری کو ذوالقصه کی طرف روانه فرمایا جومدینہ سے چوہیں میل کے فاصله پرتھا اور جہاں ان ایام میں

ا: بخارى كتاب الرقاق باب يَدْخُلُ الْجَنَّةَ سَبُعُونَ الْفَابِغَيْرِ حِسَاب

ی : سیجی ممکن ہے کہ ستر ہزار سے معین تعداد مراد نہ ہو، بلکہ غیر معمولی طور پر بھاری جماعت مراد ہو۔ کیونکہ عربی زبان میں ستر کالفظ بھاری کثرت یا کامل تعداد کے اظہار کے لئے بھی استعال ہوتا ہے۔ بو نظہہ آباد سے ۔ محمد بن مسلمہ اوران کے دس ساتھی رات کے وقت وہاں پہنچ تو دیکھا کہ اس قبیلہ کے ایک سونو جوان جنگ کے لئے تیار بیٹے ہیں ۔ صحابہؓ کی جماعت سے یہ پارٹی تعداد میں دس گنے زیادہ تھی مگر تعداد کا فرق اسلامی ضابطہ حرب میں چنداں قابل لحاظ نہیں تھا۔ محمد بن مسلمہ نے فوراً اس لشکر کے سامنے صف آرائی کرلی اور فریقین کے درمیان رات کی تاریکی میں خوب تیراندازی ہوئی۔ اس کے بعد کفار نے صحابہ کی اس مٹھی بھر جماعت پر دھاوابول دیااور چونکہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی ایک آن کی آن میں بیدس فیدا ہوگئے مگر خود میں مسلمہ نے گئے کیونکہ کفار نے انہیں دوسروں کی طرح مردہ سمجھ کر چھوڑ دیا اوران کے کیڑے وغیرہ اتار کر لے گئے ۔ غالبًا محمد بن مسلمہ بھی وہاں پڑے پڑے فوت ہوجاتے مگر حسن اتفاق سے ایک مسلمان کا وہاں سے گزر ہوگیا اور اس نے محمد بن مسلمہ کو پہیان کر انہیں اٹھا کر مدینہ پہنیادیا۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان حالات کاعلم ہوا تو آپ نے ابوعبید ہ بن الجراح کو جو قریش میں سے تصاور کبار صحابہ میں شار ہوتے تھے محمہ بن مسلمہ کے انتقام کے لئے ذوالقصہ کی طرف روانہ فر مایا اور چونکہ اس عرصہ میں یہ بھی اطلاع موصول ہو چکی تھی کہ قبیلہ بنو ثغلبہ کے لوگ مدینہ کے مضافات پر حملہ کا ارادہ رکھتے ہیں اس لئے آپ نے ابوعبید ہ کی کمان میں چالیس مستعد صحابہ کی جماعت بھوائی اور حکم دیا کہ را توں رات سفر کر ہے صبح کے وقت وہاں بہنے جا ئیں ۔ ابوعبید ہ نے تعمیل ارشاد میں یلغار کر کے عین صبح کی نماز کے وقت انہیں جا دبایا اور وہ اس اچا تک حملہ سے گھرا کر تھوڑ ہے سے مقابلہ کے بعد بعد کھا اور قریب کی بہاڑیوں میں غائب ہو گئے ۔ ابوعبید ہ نے مال غنیمت پر قبضہ کیا اور مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے ہا

اس مہم میں جن دو صحابہ کا ذکر ہے یعنی محمہ بن مسلمہ اور الوعبید ہ بن الجراح وہ دونوں کبار صحابہ میں سے سے حمہ بن مسلمہ ان الجراح وہ دونوں کبار صحابہ میں سے سے حمہ بن مسلمہ اپنے ذاتی اوصاف اور قابلیت کے علاوہ قبل کعب بن اشرف یہودی کے ہیروشے کیونکہ یہ مفسدا نہی کے ہاتھ سے اپنے کیفر کر دار کو پہنچا تھا۔ محمہ بن مسلمہ انصار کے قبیلہ اوس سے تعلق رکھتے تھے اور حضرت عمر کی خلافت میں ان کے خاص معتمد سمجھے جاتے تھے۔ چنا نچہ حضرت عمر محمل کو اپنے عمال کی شکا بیوں کی تحقیق کے لئے بھوایا کرتے تھے۔ حضرت عثمان کی وفات کے بعد جب مسلمانوں میں اندرونی فتنوں کا دروازہ کھلاتو محمد بن مسلمہ نے اپنی تلوار کوایک پھر پر توڑ کرا ہے ہاتھ میں صرف ایک چھڑی لے لی

اور جب کسی نے اس کا سبب یو چھا تو انہوں نے کہا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے یہی سنا ہوا ہے کہ جبمسلمانوں کےاندر باہمی قتل وغارت کا درواز ہ کھلے تو تم تلوار کوتو ڑ کر گھر میں اس طرح دیک کر بیٹھ جانا جس طرح کسی کمرہ میں اس کا فرش بڑا ہوا ہوتا ہے ۔ <sup>یا</sup> بیٹھ عالبًامحمد بن مسلمہ کے لئے یااس فتنہ کے لئے خاص تھاور نہ بعض اوقات اندرونی فتنوں کا مقابلہ بھی ایک اعلیٰ دینی خدمت کارنگ رکھتا ہے۔ دوسر ہے صحابی ابوعبید ہ میں الجراح تھے۔ یہ چوٹی کے صحابہ میں سے تھے اور قریثی تھے۔ان کی رفعت شان اس سے ظاہر ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں امین الملّت کا خطاب عطا فر مایا تھااور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر ؓ نے جن دو صحابہ کوخلافت کا اہل سمجھا تھا ان میں سے ایک پیربھی تھے۔ابوعبیدہؓ حضرت عمرؓ کے عہد میں مرض طاعون سے وفات یا کرشہید ہوئے <sup>ہے</sup> سربیزیدبن حارثه بطرف بن سلیم \_ربیع الآخر ۲ ہجری اسی ماہ رہیج الآخر ۲ ہجری میں

أنخضرت صلى الله عليه وسلم نے اپنے

آ زاد کرده غلام اورسابق متبنّی زیدبن حارثه کی امارت میں چندمسلمانوں کوقبیله بنی سلیم کی طرف روانه فرمایا۔ بیقبیلہاس وفت نجد کے علاقہ میں بمقام جموم آبا دتھا اورا یک عرصہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف برسر پیکار چلاآ تا تھا۔ چنانچ پخزوہ خندق میں بھی اس قبیلہ نے مسلمانوں کے خلاف نمایاں حصہ لیا تھا۔ <sup>ع</sup> جب زید بن حارثہ اوران کے ساتھی جموم میں پہنچے جومدینہ سے قریباً بچاس میل کے فاصلہ پر تھا تو اسے خالی پایا۔ مگرانہیں قبیلہ مزینہ کی ایک عورت حلیمہ نامی سے جومخالفین اسلام میں سے تھی اس جگہ کا یتہ لگ گیا جہاں اس وقت قبیلہ بنوشکیم کاایک حصہ اپنے مولیثی چرار ہاتھا۔ چنانچہ اس اطلاع سے فائدہ اٹھا کر زید بن حارثہ نے اس جگہ پر چھایا مارا۔اس اجا نک حملہ سے گھبرا کرا کٹرلوگ تو ادھرا دھر بھاگ کر منتشر ہو گئے مگر چندقیدی اورمولیثی مسلمانوں کے ہاتھ آ گئے جنہیں وہ لے کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ا تفاق سےان قیدیوں میں حلیمہ کا خاوند بھی تھا اور ہر چند کہ وہ حر بی مخالف تھا۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حلیمہ کی اس امداد کی وجہ سے نہ صرف حلیمہ کو بلا فدید آزاد کر دیا بلکہ اس کے خاوند کوبھی احسان کے طور پر چھوڑ دیا اور حلیمہ اور اس کا خاوندخوشی خوشی اینے وطن کو واپس چلے گئے ہ<sup>ے</sup>

> ا: اسدالغابه حالات محمد بن مسلمه ٢: اسدالغابهزيرنام ابوعبيده

> > س: زرقانی يم : ابن سعد جلد ٢

سر بیزید بن حارثہ بطرف عیص ہے جمادی الاولی ۲ ہجری زید بن حارثہ کواس مہم سے سر بیزید بن حارثہ بطرف عیص ہے۔ جمادی الاولی ۲ ہجری

گررے تھے کہ آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے جمادی الاولی کے مہینہ میں انہیں ایک سوستر صحابہ کی کمان کیر مدینہ سے روانہ فر مایا۔ اس مہم کی وجہ اہل سیر نے یہ کھی ہے کہ شام کی طرف سے قریش کہ کا ایک قالمہ آر ہا تھا اس کی روک تھام کے لئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم نے اس دستہ کوروانہ فر مایا تھا۔ قافلوں کی روک تھام کے متعلق ہم غزوات کے ابتدا میں ایک اصولی بحث درج کر چکے ہیں۔ اس جگہ اس کے اعادہ کی ضرورت نہیں ۔ صرف اس قدراشارہ کا فی ہے کہ قریش کے قافلے ہمیشہ سلے ہوتے سے اور مکہ اور شام کی ضرورت نہیں ۔ صرف اس قدراشارہ کا فی ہے کہ قریش کے قافلے ہمیشہ سلے ہوتے سے اور کہ اور شام ہو وقت خطرہ رہتا تھا۔ علاوہ ازیں جیسا کہ ابتدائی بحث میں ذکر کیا جاچکا ہے یہ قافلے جہاں جہاں سے ہر وقت خطرہ رہتا تھا۔ علاوہ ازیں جیسا کہ ابتدائی بحث میں ذکر کیا جاچکا ہے یہ قافلے جہاں جہاں ہیں مسلمانوں کے خلاف عداوت کی ایک خطرناک آگ مشتعل ہو چکی تھی اس لئے ان کی روک تھام ضروری مسلمانوں کے خلاف عداوت کی ایک خطرناک آگ مشتعل ہو چکی تھی اس لئے ان کی روک تھام ضروری اس ہوشیاری سے گھات لگاتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بہقام عیص قافلہ کو جا دبایا ۔ عیص ایک جگہ کانام ہے جو کھی سے بید نے بیا دوا ہے سے اور دن کی مسافت لگاتے ہوئے ہوئے ہوئے کہ بہقام عیص قافلہ کو جا دبایا ۔ عیص ایک جگہ کانام ہے جو کہ تاب نہ لا سکہ اور اپنے ساز وسامان کو چھوڑ کر بھاگ نگا۔ زیدنے بعض قیدی کی گر کر اور سامان قافلہ کی تاب نہ لا سکہ اور اپنے سازوسامان کو چھوڑ کر بھاگ نگا جہ کہ غدمت میں حاضر ہوگے ۔ گ

آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے داما دابوالعاص کامسلمان ہونا ان قیدیوں میں جوسریہ بخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے داما دابوالعاص کامسلمان ہونا اور قیدیوں میں پیڑے

گئے ابوالعاص بن الرئیع بھی تھے جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے اور حضرت خدیجہ مرحومہ کے قریبی رشتہ داروں میں سے تھے۔اس سے قبل وہ جنگ بدر میں بھی قید ہوکر آئے تھے مگراس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اس شرط پرچھوڑ دیا تھا کہ وہ مکہ پہنچ کرآپ کی صاحبز ادی حضرت زینب کو مدینہ بھوادیں۔ابوالعاص نے اس وعدہ کوتو پورا کردیا تھا مگر وہ خودا بھی تک شرک پرقائم تھے۔ جب زید بن حارثہ انہیں قید کرکے مدینہ میں لائے تو رات کا وقت تھا مگر کسی طرح ابوالعاص نے حضرت زینب کو

اطلاع بجبوادی کہ میں اس طرح قید ہوکر یہاں پہنچ گیا ہوں تم اگر میرے لئے پچھ کر سکتی ہوتو کرو۔
چنا نچہ مین اس وقت کہ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ ضح کی نماز میں مصروف تھے زینب فی نے گھر کے اندر سے بلند آواز سے بچار کرکہا کہ''اے مسلمانو! میں نے ابوالعاص کو پناہ دی ہے۔'' آخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا۔''جو پچھ زینب نے کہا ہوہ آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ گرمومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی ہو تو آپ لوگوں نے سن لیا ہوگا۔ واللہ مجھے اس کا علم نہیں تھا۔ گرمومنوں کی جماعت ایک جان کا حکم رکھتی ہو تو جو ہوگر فر مایا''جو نہیں کا فرکو پناہ دی تو اس کا احترام لازم ہے۔'' پھر آپ ٹے نے زینب ٹی کی طرف متوجہ ہوکر فر مایا'' جو نہاہ دی ہو تھر آپ ٹھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبز ادی زینب ٹے نے فر مایا'' ابوالعاص سے حاصل ہوا تھاوہ اسے لوٹا دیا۔ پھر آپ ٹھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبز ادی زینب ٹے نے فر مایا'' ابوالعاص سے حاصل ہوا تھاوہ اسے لوٹا دیا۔ پھر آپ ٹھر میں تشریف لائے اور اپنی صاحبز ادی زینب ٹے نے مراس کے ساتھ خلوت میں مت ملوکیونکہ موجودہ حالت میں تہم اراس کے ماتھ خلوت میں مت ملوکیونکہ موجودہ حالت میں تہم اراس کے ساتھ خلوت میں مت ملوکیونکہ موجودہ حالت میں تہم اراس کے ماتھ میں خدمت میں کہ میں جانا وہاں ٹھر نے کی غرض سے نہیں تھا کیونکہ انہوں نے بہت جلدا سے نہیں دین سے فراغت حاصل کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کی اور کلمہ شہادت پڑھتے ہوئے مدین کی آپ نے حضرت زینب ٹوان کی طرف بغیر سے عامل کے کوٹا دیا یعنی نور کے مدین کی اور کلمہ کو اور نور دی کہ اور اور ای تعلقات رکھ کی تو مید نکاح کے لوٹا دیا یعنی نور نے نور ہوں کے ساتھ از دوائی تعلقات رکھ کی تو بید نکاح کے لوٹا دیا یعنی نور کے نور ان کے ساتھ از دوائی تعلقات رکھ کی تو بید نکاح کے لوٹا دیا یعنی نور نور بھر کے ساتھ از دوائی تعلقات رکھ کی تو بید نکاح کے لوٹا دیا یعنی نور نور بھر کے ساتھ از دوائی تعلقات رکھ کی تو بید نکاح کے لوٹا دیا یعنی تو بیٹ کی اور کھر کی تو بید نکاح کے دوڑا دیا تھی تعلقات رکھ کی تو بید نکاح کے لوٹا دیا تعنی میں کوٹر کی تو بیا کے ساتھ کی تو بیا کوٹا دیا تھوں کی تو بیور کوٹر کی تو بیور کی کوٹر کی تو بیور کی

بعض روایات میں پیجھی آتا ہے کہاس وقت حضرت زینبؓ اورابوالعاص کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھا گریہلی روایت زیادہ مضبوط اور صحیح ہے۔ ع

ایک مسلمان اور کا فرکے از دواجی تعلق کے متعلق اسلامی تعلیم اس جگه ضمناً بیذ کرخالی از

مسلمان اور کافر کے باہمی نکاح کے بارے میں قرآنی احکام تین مختلف موقعوں پر درجہ بدرجہ نازل ہوئے ہیں۔سب سے پہلے ہجرت کے پچھ عرصہ بعد سورۃ بقرہ کی آیات نازل ہوئیں جن میں بی تھم دیا گیا کہ کوئی

ا: مرادیہ ہے کہ عام حالات میں ایسا ہونا چاہئے ورنہ خاص حالات میں جب کہ مثلاً کسی بالا افسر کا کوئی اور حکم موجود ہو یا پناہ دینے والا بدنیتی یا فساد کی غرض سے بیطریق اختیار کرے وغیر ذالک توالیسے حالات میں بیفعل جائز نہیں سمجھا جائے گا۔ واللہ اعلم کا۔ واللہ اعلم

س : ابوداؤدوتر ندى وابن ماجه مي : زرقاني

مسلمان کسی مشرک عورت کے ساتھ نکاح نہیں کرسکتا اور نہ کسی مسلمان عورت کا نکاح کسی مشرک مرد کے ساتھ ہوسکتا ہے۔ ینانچے قر آن شریف فرما تا ہے۔

لَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكْتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ..... وَلَا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَتَّى يُؤْمِنُوا لَ

لین ''اے مسلمانو!تم مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کیا کرویہاں تک کہ وہ مسلمان ہوجا کیں اور نہ ہی تم مسلمان عورتوں کا نکاح مشرک مردوں کے ساتھ کیا کروختی کہ وہ مسلمان ہوجا کیں۔''

لیکن اس حکم میں بینصری نہیں تھی کہ اگر نکاح پہلے سے ہو چکا ہوتو پھر کیا کیا جائے۔ سواس کے متعلق صلح حدید بیدے بعد سورۃ ممتحنہ والی آیات نازل ہوئیں جن میں بیچکم دیا گیا کہ ایک مسلمان عورت کا کسی صورت میں بھی ایک مشرک مرد کے ساتھ نکاح قائم نہیں رہ سکتا اور نہ کسی مسلمان کے لئے بیرجائز ہے کہ وہ کسی مشرک عورت کواینے نکاح میں رکھے۔ چنانچے خدا تعالی فرما تا ہے:

يَالَيُّهَا الَّذِيْنَ اَمَنُوْ الذَاجَاءَكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مُهجِراتٍ ..... فَلَا تَرْجِعُوْهُنَّ اِلَى الْكُقَّارِ لَلَهُنَّ عِلَى الْكُقَّارِ لَلَهُ مَنْ اللَّهُ اللَّهُ مُلِكُوْ الِعِصَدِ الْكُوَافِرِ لِيَّ عَلَى اللَّهُ مُلِكُونًا لَهُنَّ ..... وَلَا تُمُسِكُوا الِعِصَدِ الْكُوَافِرِ لِيَّ

اس کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں سورۃ مائدہ والی آیات نازل ہوئیں۔ جن میں اس بات کی صراحت کی گئی کہ ایک اہل کتاب عورت (یعنی یہودی یاعیسائی وغیرہ) کے ساتھ مسلمان مرد کا نکاح ہوسکتا ہے۔ چنانچے قرآن شریف فرما تا ہے:

الْيَوْمُ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبِكُ .....وَالْمُحْصَنَّتُ مِنَ الْمُؤْمِنْتِ وَالْمُحْصَنَّتُ مِنَ الَّذِيْنَ أُوتُوا الْكِتْبَ مِنْ قَيْلِكُمْ لِ

یعنی''اےمسلمانو! آج کے دن تمہارے لئے تمام پا کیزہ چیزیں حلال قرار دی گئی ہیں .....

اوراسی طرح ان پاک دامن عورتوں کے ساتھ بھی تمہارا نکاح جائز ہے جوان لوگوں میں سے ہیں جنہیں تم سے پہلے کوئی شریعت کی کتاب دی گئی۔''

اس آخری تھم کے ذریعہ اہل کتاب اور غیر اہل کتاب کے درمیان نمایاں امتیاز قائم کردیا گیا یعنی جہاں ایک مسلم اہل کتاب عورت کا نکاح جائز قرار دیا گیا وہاں ایک ایسی مشرک عورت کا نکاح جوکسی الہا می کتاب کونہیں مانتی ہر حال میں نا جائز رکھا گیا۔

اب اگراس جگہ ہیسوال پیدا ہوکہ جب سریے عیص جس میں ابوالعاص قید ہوکرآئے تھے سلح حدیبیہ سے پہلے ہوا تھا تو پھر یہ کس طرح ممکن ہوگیا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیبیہ کے بعد نازل ہونے والے حکم مندرجہ سورۃ ممتحنہ کوسریہ عیص کے موقع پر چپاں فرمایا؟ تواس کا جواب یہ ہے کہ بے شک سرسری نظر میں یہ اعتراض پیدا ہوتا ہے لیکن اگر غور کیا جائے تو یہ اعتراض دوطریق پر حال کیا جاسکتا ہے۔ اوّل اس طرح کہ بے شک سورۃ ممتحنہ والاحکم جس میں مشرک عورتوں کا نکاح ہر حال میں ناجا کز قرار دیا گیا ہے بعد میں نازل ہوا مگر بہر حال سورۃ بقرہ والاحکم تو (جس میں کم از کم آئندہ کے لئے مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح روک دیا گیا تھا) پہلے نازل ہو چکا تھا اور اغلباً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھم بھی نازل کرے احتیاط کارستہ اختیار کرتے ہوئے حضرت زیب کو ہدایت فرمادی ہوگی کہ جب تک ابوالعاص کرے احتیاط کارستہ اختیار کرتے ہوئے حضرت زیب کو ہدایت فرمادی ہوگی کہ جب تک ابوالعاص مسلمان نہ ہوجا کیس تم ان کے ساتھ از دواجی تعلقات نہ رکھنا اور پھر بعد میں اس کے مطابق حکم بھی نازل ہوگیا۔ دوسرے یہ بھی ممکن ہے کہ جبیبا کہ بعض علاء نے لکھا ہے سریہ عیص اور ابوالعاص کے قید ہونے کا وقعہ دراصل صلح حدیبیہ سے پہلے رکھ دیا ہوئے مقد دراصل صلح حدیبیہ کے بعد موا ہو، گیان مؤرخین نے غلطی سے اسے صلح حدیبیہ سے پہلے رکھ دیا ہو۔ اور قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم گر ہمارے زد یک مقدم الذکر تشریخ زیادہ صحیح اور قرین قیاس معلوم ہوتی ہے۔ واللہ اعلم

ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ اگر ابوالعاص کے کفر کی وجہ سے حضرت زینب گا نکاح فنے سمجھا گیا تھا تو پھر ان کے مسلمان ہونے پر بلانکاح جدید انہیں کیوں اکٹھا ہونے کی اجازت دے دی گئی؟ اس کا جواب ایک فریق نے تو اس طرح دیا ہے کہ بلانکاح والی روایت قابل عمل نہیں بلکہ اس کے مقابل پروہ روایت زیادہ سند کے قابل ہے جس میں یہ بیان ہوا ہے کہ حضرت زینب گا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھالیکن روایت زینب کا دوبارہ نکاح پڑھا گیا تھالیکن اصل جواب یہ ہے کہ بے شک نکاح فنخ ہو چکا تھالیکن چونکہ ابھی تک حضرت زینب کی دوسری جگہ شادی نہیں ہوئی تھی اس لئے جب اس عرصہ میں ابوالعاص مسلمان ہوگئے تو نئے نکاح کی ضرورت نہ بھی گئی گویا

یہ ایک معلق قتم کی صورت تھی یعنی اگراس عرصہ میں حضرت زینب کا دوسری جگہ نکاح ہوجاتا تو وہ جائز تھا لیکن چونکہ وہ انجھی تک آزاد تھیں اس کے سابقہ خاوند کے مسلمان ہونے پر انہیں اس کی طرف بلا نکاح لوٹا دیا گیا۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے جیسے کہ ایک مفقو دالخبر انسان کی ہوتی ہے جس پر ایک معین عرصہ گزرنے پراس کی ہیوی دوسرے کے ساتھ شادی کرنے کے لئے آزاد ہوجاتی ہے۔ لیکن اگر قبل شادی اس کا اصل خاوند آجائو سابقہ نکاح ہی قائم رہتا ہے۔ واللہ اعلم

اس ضمن میں اس حکمت کا بیان کرنا بھی مناسب ہوگا کہ اسلام میں غیر مسلم مرد کے نکاح میں مسلمان لڑکی کا دینا یا مسلمان مرد کے نکاح میں غیر اہل کتاب کی لڑکی لینا کیوں حرام قرار دیا گیا۔ سوجاننا چاہئے کہ مقدم الذکر صورت یعنی غیر مسلم مرد کے ساتھ نکاح نہ کرنے کی وجہ تو ظاہر ہے کہ ایک مسلمان لڑکی کوغیر مسلم مرد کی شادی میں دینے کے بیٹ بھی کہ لڑکی کے دین کو نو داپنے ہاتھ سے خطرہ میں ڈالا جاوے اور اسلام مرد کی شادی میں دینے کے بیٹ نئی کہ لڑکی کے دین کو نو داپنے ہاتھ سے خطرہ میں ڈالا جاوے اور اسلام کو تی تاری کی بجائے اس کے تنزل کا راستہ کھولا جائے جسے اسلام کسی صورت میں برداشت نہیں کرسکتا۔ اور غیر اہل کتاب کا فرکی لڑکی لینے سے اس لئے روکا گیا ہے کہ چونکہ ایس لڑکی اصول مذہب سے ہالکل بے بہرہ ہوگی اس لئے وہ نہ صرف بچوں کی تربیت کے لحاظ سے خطرناک ہوگی بلکہ خاوند کے ساتھ بھی اگروہ سے اس کی لڑکی اجازت دینے میں یہ مسلمت ہے کہ اوّل تو بین الاقوام تعلقات کی مقابل پر اہل کتاب کی لڑکی لینے کی اجازت دینے میں یہ مسلمت ہوئے کی وجہ سے ایک وجہ سے ایک وحد تک مقابل پر اہل کتاب کی لڑکی لینے کی اجازت دینے میں یہ مسلمت ہوئے کی وجہ سے ایک طرف کھنے آئے کی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم طرف کھنے آئے کی زیادہ تو قع کی جاسکتی ہے۔ واللہ اعلم

مگر بایں ہمہ یہ یادر کھنا چاہئے کہ قرآن وحدیث دونوں میں بیاشارہ پایا جاتا ہے کہ اہل کتاب کی لڑکی کے ساتھ شادی کرنا بھی اسلام میں ایک استثنائی رنگ رکھتا ہے جس کی صرف خاص حالات کے ماتحت خاص مصالح کے پیش نظرا جازت دی گئی ہے اور عام حالات میں بہتر یہی سمجھا گیا ہے کہ مسلمان مردکا نکاح حتی الوسع مسلمان عورت کے ساتھ ہو۔ ا

ابوالعاص کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سیہ ذکر ہوچکا ہے کہ اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی سیم اللہ علیہ وسلم

کے داماد ابوالعاص بن الرئیج حضرت خدیجہؓ مرحومہ کے قریبی رشتہ دار لیعنی حقیقی بھانجے تھے اور باوجود مشرک ہونے کے ان کاسلوک اپنی بیوی سے بہت اچھا تھا اور مسلمان ہونے کے بعد بھی میاں بیوی کے تعلقات بہت خوشگوار رہے۔ چنانچے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جہت سے ابوالعاص کی بہت تعریف فر مایا کرتے تھے کہ اس نے میری لڑکی کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا ہے۔ ابوالعاص حضرت ابو بکرؓ کے عہد خلافت میں اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہوئے مگر ان کی زوجہ محتر مہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی فوت ہو گئیں ۔ ان کی لڑکی امامہ جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت عزیر تھی ۔ حضرت فاطمہؓ کی وفات کے بعد حضرت علیؓ کے زکاح میں آئیں مگر اولا دہے محروم رہیں ۔ یہ

موقع پردس ہے گناہ مسلمان جواسلام کی پرامن بہلغ کے لئے بھوائے گئے تھے نہایت ہے دردی اور دھوکے کے ساتھ قال کردئے گئے تھے اور اس سارے فتندکی تہ میں بولیمیان کا ہاتھ تھا جواس زمانہ میں مکہ اور مدینہ کے ساتھ قال کردئے گئے تھے اور اس سارے فتندکی تہ میں بولیمیان کا ہاتھ تھا جواس زمانہ میں آباد تھے۔ طبعاً آنحضرت سلمی اللہ علیہ وسلم کواس واقعہ کا سخت صدمہ تھا اور چونکہ بولیمیان کاروییا بھی تک اسی طرح معاند انہ اور مفسدانہ تھا اور ان کی طرف سے آئندہ کے لئے بھی اندیشہ تھا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف کسی مزید فتنہ انگیزی کا باعث نہ بنیں اس لئے آپ نے انتظامی کاظ سے مناسب خیال فرمایا کہ ان کی کسی قدر گو ثالی ہوجائے تاکم از کم آئندہ کے لئے مسلمان ان کے فتنوں سے مخفوظ ہوجا ئیں اس خیال سے کہ اس سفر کی غرض وغایت تھی کوساتھ لے کرماہ جمادی الاولی آ ھیں مدینہ سے نکل کر شروع شروع میں ثال کارخ کیا اور پچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنوب کی سے دیوب کی سے مطرف گھوم گئے ہے گئر باوجو اس احتیاط کے وقمن کسی طرح خبر پاکر ہوشیار ہوچکا تھا اور پیشتر اس کے کہ طرف گھوم گئے ہے گئر باوجو کی ان اور پچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جنوب کی شروع واری کی کہاڑیوں میں منتشر ہو کرعا گیا اور پیشتر اس کے کہ آپ وادی غران میں پہنچے بنولیان کے لوگ اردگر د کی پہاڑیوں میں منتشر ہو کرعا گیا اور پیشتر اس سفر میں آپ آپ وادی غران میں پہنچے بنولیان کے لوگ اردگر د کی پہاڑیوں میں منتشر ہو کرعا گیا اور پیشتر اس سفر میں آپ آپ وادی غران میں پہنچے بنولیان کے لوگ اردگر د کی پہاڑیوں میں منتشر ہو کرعا کیا ہو جی ہے۔ جب اس سفر میں آپ

ا: بخاری ابواب مناقب ۲ : طبقات ابن سعد حالات ابوالعاص وزرقانی حالات حضرت زینب ّ

س : ابن ہشام وطبری حالات غزوہ بنولحیان ۔ ابن سعداس نے غزوہ کی تاریخ رہی الاول بیان کی ہے۔ واللہ اعلم

سے: ابن سعدوابن ہشام 🔑 : ابن ہشام

اس مقام پر پہنچ جہاں آپ کے صحابہ شہید کئے گئے تھے تو آپ پر سخت رفت طاری ہوگئ اور آپ نے نہایت الحاح کے ساتھ ان شہداء کے لئے دعا ما نگی لی پھر آپ مقام عنفان کی طرف آگے بڑھے جواس جہاست الحاح کے ساتھ ان شہداء کے لئے دعا ما نگی لی پھر آپ مقام عنفان کی طرف آگے بڑھے جواس جگہ سے پانچ چھمیل کے فاصلہ پر مکہ کی جانب واقع تھا اور اپنے اصحاب کی متفرق پارٹیاں ادھرادھر روانہ فر ما نمیں جن میں سے ایک پارٹی کے امیر حضرت ابو بکر بھی تھے جو مکہ کی سمت میں بھیجی گئی تھی مگر ان میں سے کسی پارٹی کو بھی لڑائی پیش نہیں آئی اور چند دن کی غیر حاضری کے بعد آپ مدینہ میں واپس تشریف لے آئے گئے۔

سفرسے والیسی کی دعا والیسی سفر کے دوران میں آپ نے ایک دعافر مائی جسے بعد میں مسلمان سفر سے والیسی کی دعا استاہم سفروں سے والیسی کے موقع پر عموماً پڑھا کرتے تھے۔ وہ دعامیہ ہے:

آئِبُو نَ تَائِبُو نَ عَابِدُو نَ سَاجِدُو نَ لِرَبِّنَا حَامِدُو نَ لَـ

لینی''ہم لوگ اپنے خدا کی طرف لوٹنے والے ہیں۔اس کی طرف جھکنے والے۔اس کی عبادت کرنے والے۔اس کی عبادت کرنے والے۔اس کے سما منے گرنے والے اور اپنے رب کی تعریف کے گیت گانے والے۔'' آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اپنے بعد کے سفروں میں عموماً بید دعا فرمایا کرتے تھے اور بعض اوقات اس کے ساتھ بیالفاظ زیادہ فرماتے تھے کہ:

صَدَقَ اللَّهُ وَعُدَهُ وَنَصَرَعَبُدَهُ وَحَزَمَ الْاَحُزَابَ وَحُدَهُ لیخی''بہارے خدانے اپنا وعدہ پوراکیا اوراپنے بندے کی نصرت فرمائی اور دشمن کے لشکروں کوخوداپنے دم سے پسپاکر دیا۔'' ﷺ

ید عاجوغزوہ بولیان کے تعلق میں اہل سیر نے بیان کی ہے اور محدثین نے بھی اس کی تصدیق کی ہے اندرا یک خاص کیفیت کی حامل ہے اور اس کے مطالعہ سے ان جذبات کے اندازہ کرنے کا موقع ماتا ہے جو اس پُر آشوب زمانہ میں آنحضرت صلی الله علیہ وسلم فداہ نفسی کے قلب مطہر میں موجز ن تھے اور جنہیں آپ ایپ صحابہ کے اندر پیدا کرنا چاہتے تھے۔اس دعا میں بیرٹرپ مخفی ہے کہ دشمن کی طرف سے جوروک مسلمانوں کی عبادت گزاری اور اسلام کی پرامن تبلیغ کے رہتے میں ڈالی جارہی ہے اللہ تعالی اسے دور فرمائے اور جس حد تک اللہ تعالی نے اس روک کودور کیا ہے اس پرشکر گزاری کا گیت گایا گیا ہے۔

۲ : ابن ہشام طبری وابن سعد

س : بخارى كتاب الجهاد باب مَا يَقُولُ إِذَا رَجَعَ مِنَ الْغَزُو وَبَابُ التَّكْبِيُر إِذَا عَلاَ شَرَفًا

ا: ابن سعد

اس کی مثال الیں ہے کہا لیک شخص اپنے ایک نہایت دل پیند کام میں منہمک ہواور پھریکلخت کوئی دوسرا شخص اس کے کام میں مخل ہوکراس کی توجہ کومنتشر کردے ۔مگر کچھ وقت کے بعد خدائی فضل کے ماتحت بیہ روک دورہوجائے اوروہ شخص پھراینے محبوب مشغلہ میں مصروف ہونے کاموقع یالے۔ایسے موقع پر جوجذبات اس شخص کے دل میں اٹھیں گے وہی اس دعا میں مخفی ہیں کیونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم اس سفر کی عارضی رخنہ اندازی ہے آزاد ہوکر پھراس کیفیت کی طرف واپس آرہے ہیں کہ جس میں ہم اپنے خدا کی باد میں وقت گز ارسکیں گےاوراس کی حمر کے گیت گانے کا موقع یا نمیں گے۔ ہاں وہی خداجواس سے پہلے بھی متعدد موقعوں پرہمیں دشمن کے فتنہ ہے محفوظ کر کے امن عطا کرتا رہا ہے۔ یہ جذبہ کیسا مبارک اور کیسا دکش اور کیسا پرامن ہے! مگرافسوس کہ پھربھی بعض دشمنان اسلام اعتراض سے بازنہیں آتے اوریہی کہتے چلے جاتے ہیں کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اورآ پُ کے صحابہ کی اصل غرض جارحانہ فوج کشی اور د نیاطلی تھی۔

#### ببیں تفاوت رہ از کحاست تا مکحا

غزوہ بنولحیان کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے۔ابن سعد نے اسے ربیع الاول ۲ ھ میں بیان کیا ہے مگرا بن اسحاق اورطبری نے تصریح کی ہے کہوہ جما دی الا ولیٰ ۲ ھ میں ہوا تھا۔ میں نے اس جگہ ابن اسحاق کی پیروی کی ہے۔واللہ اعلم

آ بخضرت صلی الله علیه وسلم کے تعلق توریہ کا الزام فزوہ بولحیان کے ذکر میں ہم نے یہ

بیان کیا ہے<sup>ا</sup> کہ پردہ رکھنے کی غرض

ہے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں ثال کی طرف تشریف لے گئے تھے اور بعد میں مدینہ سے پچھے فاصلہ بر جاکر جنوب کی طرف گھوم گئے۔اسی قشم کے واقعات بعض دوسرے غزوات کے متعلق بھی بیان ہوئے ہیں کہ دشمن سے اپنی حرکات وسکنات کوخفی رکھنے کی غرض سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں سفر کا مقصد ظاہر نہیں فر مایا اور مدینہ سے نکلتے ہوئے اصل جہت کوچھوڑ کر دوسری جہت کی طرف تشریف لے گئے مگر کچھ فاصلہ پر جا کر پھراصل جہت کی طرف گھوم گئے وغیر ذا لک۔اس قشم کے واقعات کی بناپر جوعربی محاورہ کے مطابق تسو دیمہ کہلاتے ہیں بعض کو تداندیش لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ نعوذ باللہ بیہ ا فعال حالا کی اور دھوکے میں داخل ہیں جوا کیہ نبی کی شان سے بعید ہے۔اس اعتراض کے جواب میں

لے: پینام کِیان اور کُیان دونوں طرح آتا ہے۔

ہمیں زیادہ تفصیل کے ساتھ لکھنے کی ضرورت نہیں۔ کیونکہ اس قسم کے اعتراضات زیادہ سمجھ دار طبقہ کی طرف سے نہیں ہوتے بلکہ عموماً کم علم اور کم فہم لوگوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں جو نہ صرف ہے کہ گزشتہ انہیاءً اور صلحاء کے حالات سے واقف نہیں بلکہ موقع اور کل کو سمجھنے کی بھی اہلیت نہیں رکھتے اور نیک صرف اسی بات کو سمجھتے ہیں کہ انسان اول تو دنیا کی سی بات میں حصہ نہ لے اور اگر بھی بصورت مجبوری حصہ لینا پڑے تو اس کے لئے کوئی مادی تد ہیرا ختیار نہ کرے اور اگر بھی کوئی تد ہیرا ختیار کرنی پڑے تو وہ نہایت سادہ اور بھونڈ ہے طریق پر کی جائے اور ہرصورت میں ہر بات بر ملا ہوا ور بھی کسی بات میں اخفا اور راز داری کا طریق اختیار نہ کیا جائے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ اگر نیکی اسی کا نام ہے تو بے شک اور راز داری کا طریق اختیار نہ کیا جائے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں گرسوال سے ہے کہ کیا واقعی نیکی کی آئے ضریف سے اور کیا اس تحریف کی روسے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جوالیے اعتراضوں سے بہی تحریف ہے اور کیا اس تحریف کی روسے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جوالیے اعتراضوں سے بہی تحریف ہے اور کیا اس تحریف کی روسے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جوالیے اعتراضوں سے بھی تھیں گرسوال ہے جوالیے اعتراضوں سے بھی تحریف ہے اور کیا اس تحریف کی روسے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جوالیے اعتراضوں سے بھی تحریف ہے اور کیا ہو تو بھیں گرسوال ہے جوالیے اعتراضوں سے بھی تحریف ہے اور کیا اس تحریف کی روسے دنیا کا کوئی نبی اور کوئی مصلح ایسا ہے جوالیے اعتراضوں سے بھی تحریف ہے بھی سے بھی سے بھی تحریف ہے بھی تحریف ہے ہو ایسا ہے بھی سے دور کیا ہوں کی تحریف کی بھی تعریف ہے بھی تحریف کی سے بھی تحریف ہے بھی تحریف ہے بھی تعریف ہے بھی تعریف ہو بھی تو بھی تعریف ہو بھی تو بھی تعریف ہو بھی تعری

دور نہ جاؤ حضرت میں خان میں کوہی لے اوجہ نہیں اس زمانہ میں یورپ وامریکہ کی ترقی یافتہ اقوام عوش الوہیت پر بٹھائے ہوئے ہیں اور ہرنیک کام کوان کے اقوال وافعال کے پیانے سے ناپتی ہیں مگر کیا بیہ درست نہیں کہ جب ان کے خلاف بیالزام لگایا گیا کہ وہ حکومت وقت کے خلاف تعلیم دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حکومت کو خراج نہ دواوراس طرح انہیں حکومت کی نظروں میں معتوب کرنا چاہا تو انہوں نے صاف اور سیدھا جواب دینے کی بجائے ایک رائج الوقت سکہ منگایا اور اس پر قیصر روما کی تصویر دیکھ کر کہا کہ بیتو قیصر کی تصویر ہے۔ تو پھر جوقیصر کی چیز ہے وہ قیصر کو دواور جو خدا کی چیز ہے وہ خدا کو دو۔اوراس طرح ایک فیم کی تیب میں ذکر آتا ہے کہ شری کرشن غیر حقیقی ساجواب دیے کر بات کوٹال دیا۔ اسی طرح ہندوؤں کی ندہجی کتب میں ذکر آتا ہے کہ شری کرشن کوٹل کر نے کی غرض سے بھیس بدل کر اس کے قلعہ میں داخل ہوئے اورائیک انتقامی غرض سے حصول کے کوٹل کر نے کی غرض سے بھیس بدل کر اس کے قلعہ میں داخل ہوئے اورائیک انتقامی غرض سے حصول کے لئے اپنی اصل شناخت کو چھپایا اور لوگوں کے خیال کو خلط رہے پر ڈال دیا۔ اسی طرح سکھوں کی کتب میں یہ ذکر آتا ہے کہ جب شاہی فوج نے گوروگو بند جی کا محاصر ہ کر لیا جو سکھوں کے ایک نہایت نا مور اور متاز کے وروگرز رہے ہیں تو انہوں نے اپنے ایک ہمشکل شخص کو اپنا لباس پہنا کر اسے اپنی جگہ بٹھا دیا اور خودا پ

ا: لوقاباب ۲۰ آیت ۲۹ تا ۲۷ و متی باب ۲۲ آیت ۱۵ تا ۲۲ و مرقس باب ۱۲ آیت ۱۳ تا ۱۷

ع: یو گیشور کرشن مصنفه پنڈت جمویتی صفحه ۸۱ و ۸۷

بعض ساتھیوں کے ساتھ مسلمان حاجیوں کا لباس پہن کرحملہ آ وروں کی آنکھوں میں خاک ڈ التے ہوئے نکل گئے ۔ٰاگر یہ مذہبی پیشوابا وجودا پنے اس قتم کے افعال کے پاک اور مقدس شار ہو سکتے ہیں تو آنخضرت صلى الله عليه وسلم كے خلاف ايك بالكل جائز جنگى مدبيرا ختيار كرنے كى وجه سے كس طرح اعتراض ہوسكتا ہے؟ حق بیہ ہے کہ اس زمانہ میں اکثر لوگوں کے دلوں میں نیکی اور صداقت کا ایک نہایت ہی غلط مفہوم قائم ہو گیا ہے حالانکہ حقیقی نیکی پنہیں کہ انسان عقل وخرد سے عاری ہوکر بے وقو فی کی حرکات کرے اور خودایئے ہاتھوں اپنی تناہی کا بیج بولے بلکہ نیکی ہیہ ہے کہ انسان اگرا یک طرف جھوٹ اور غداری سے بچے اور کوئی کا م صدافت اور دیا نتداری کےخلاف نہ کرے تو دوسری طرف پوری پوری ہوشیاری کے ساتھ اور ہر پہلو سے چوکس رہتے ہوئے اپنے لئے اوراپنی قوم کے لئے دینی اور دنیوی ترقیات کے راستے کھولے اگرایک شخص ہوشیاراور چوکس ہے مگر جھوٹ اورغداری ہے پر ہیز نہیں کرتا اور خیانت کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ یقیناً نیک کہلانے کامستی نہیں۔اسی طرح اگر ایک شخص صداقت اوروفاداری کوتو اختیار کرتا ہے مگر اپنے کا موں میں عقل وخرد اور ہوشیاری اور بیدار مغزی نہیں دکھاتا تواہے بھی ہرگز اعلیٰ درجہ کا نیک نہیں سمجھا جاسکتا۔ کیونکہ نیکی کی حقیقی تعریف ہیہ ہے کہ انسان کا خدا کے ساتھ تعلق ہواورا گر خدا کاتعلق جو ساری دانائیوں کاسر چشمہ ہےانسان کےاندر عقل وخرد پیدانہیں کرسکتا تواورکون سی چیز پیدا کرے گی اور یقیناً اس صورت میں بیخدا کاحقیقی تعلق نہیں سمجھا جا سکتا۔اسی لئے اسلام نے نیکی کی تعریف میں کسی خاص فعل کو داخل نہیں کیا بلکہ اصل نیکی دل کے تقویٰ کو قرار دیا ہے اور صرف اُسی فعل کو نیک شار کیا ہے جودل کے تقویٰ کے ساتھ خدا کی رضا اور مخلوق کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے حالات پیش آمدہ کے مطابق اختیار کیا حائے۔ مثلاً اگر دوستوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا سوال ہوتو اس کے مناسب حال اعلیٰ اخلاق دکھائے عائیں ۔ دشمنوں کے ساتھ معاملہ کرنے کا سوال ہوتو اس کے مطابق اچھے اخلاق ظاہر کئے جائیں ۔امن کا ماحول ہوتواس کےمطابق بہتر سے بہتر اخلاق کا اظہار کیا جائے اور جنگ کاموقع ہوتواس کےمناسب حال اعلیٰ اخلاق دکھائے جائیں \_غرض اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی اورمخلوق خدا کی بہتری کو مدنظر رکھتے ہوئے جوبھی اعلی اور کامل اخلاق دل کے تقوی کے ساتھ اختیار کئے جائیں وہی نیکی ہے اور اسلام نے ہرموقع اور ہر ماحول کے مناسب حال علیحدہ علیحدہ اخلاق کی تعیین فر مادی ہے اوریہی وہ صحیح تعریف ہے جونیکی کی قرار دی جاسکتی ہے اور اسلام کے لئے بیرجائے فخر ہے کہ اس کے مقدس بانی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی دنیا

ا: پنتو برکاش مصنفه گیانی گیان سنگوصفحه ۲۰۷

میں نیکی کی صحیح تعریف قائم کی ہے اور وہی وہ ہزرگ ہستی ہے جس نے ہرمیدان میں اعلیٰ ترین اخلاق کا ظہار کیا ہے اور اعتراض کرنے والے محض جہالت اور کو تہ بنی سے اعتراض کرتے ہیں۔

جنگ میں اپنی نقل وحرکت کورشمن سے چھیانا یا کامیاب نتائج پیدا کرنے کے لئے مناسب مّدا ہیر اختیار کرنا نہصرف ایک بالکل جائز فغل ہے بلکہ فنون جنگ کے لحاظ سے نہایت ضروری اور واجبی ہے اور اگر کوئی جرنیل الیبی تد ابیرا ختیار نہیں کرتا تووہ اعلیٰ اخلاق کا مالک تو پھر بھی نہیں کہلا سکتا مگریقیناً وہ پر لے درجہ کا بے وقوف جرنیل ضرور سمجھا جائے گا جسے بالکل ابتدائی اوراصولی تدابیر جنگ کا بھی علم نہیں۔میں یقین رکھتا ہوں کہاگر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس قتم کی تدابیرا ختیار نہ فرماتے اور جنگوں میں مخفی رکھنے والی تدابیر کو کھلے بندوں کرتے تو پھر یہی معترض لوگ آپ پریہاعتراض کرتے کہ آپ فنون جنگ سے بالکل بے بہرہ اورحسن تدبیر کی صفت سے بالکل محروم تھے۔ یہ ایک قیاس ہی نہیں بلکہ بعض غیرمسلم مؤرخین نے بعض اسلامی مہموں کی ظاہری ناکامی پرواقعی اس قشم کے اعتراضات کئے ہیں کہ بعض موقعوں پرمسلمانوں کا ایسی حالت میں رشمن کی قیام گاہ تک پہنچنا کہوہ ان کی خبریا کریہلے سے منتشر ہو چکا ہوتا تھا اس بات کوظاہر کرتا ہے کہ اسلامی مہموں میں سوئے تدبیر سے کام لیا جاتا تھا۔ حالانکہ بھی کسی مہم میں ایسا ہوجانا سوئے تدبیر کی علامت نہیں بلکہ صرف اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ دشمن بھی اپنی جگہ ہوشیار اور چوکس تھااور باوجودمسلمانوں کی ہوشیاری اور بیدارمغزی کے وہ بھی بھی شرارت کر کے اپنی شرارت کی سزا سے نے جاتا تھا۔ گر پھر بھی مجموعی نتیجہ بہر حال اسلام کے حق میں پیدا ہور ہاتھا۔ مخالفین اسلام کی بیذ ہنیت اس بات کے سوا کچھ ثابت نہیں کرتی کہ انہوں نے ہر حال میں اعتراض کا فیصلہ کررکھا ہے بعنی مسلمان اگر بیداری مغزی اورحسن تدبیر کا اظہار کریں تو تب بیاعتراض کیا جاتا ہے کہ اسلام ہوشیاری اور حیالا کی کی تعلیم دیتا ہے اوراگر وہ مجھی رشمن کی ہوشیاری اور حالا کی کانشا نہ بن جائیں تو تب بیاعتراض ہوتا ہے کہ اسلام میں بیدارمغزی اور حسن تدبیر کا فقدان تھا۔اس ذہنیت کاعلاج سوائے خدا کے اور کسی کے پاس نہیں ۔ مگریدا یک شکر کی بات ہے کہ اس قتم کے جاہلا نہ اعتراض صرف بے وقوف اوراد نیٰ طبقہ کے لوگوں کی طرف سے کئے جاتے ہیں اور مجھ دارلوگ اس بات کوجانتے اور تسلیم کرتے ہیں کہ سچا ندہب روحانیت کی ترقی کے ساتھ ساتھ انسانی عقل کوبھی تیز کرتا ہے اور یہ کہ اسلام کا مقدس بانی صدافت اور دیانت کے ساته ساته حسن تدبير كابهي مجسمة قاراً للهُمَّ صَلَّ عَلَيْهِ وَاللهِ وَسَلَّمُ

خلاصه کلام یه که جنگ میں اپنی حرکات وسکنات کو چھپا کریااسی قتم کی اورمناسب احتیاطی تدابیر

اختیار کرکے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قطعاً کسی نا جائز یا خلاف اخلاق بات کا ارتکاب نہیں کیا بلکہ حق بیہ ہے کہ بیتد ابیر آپ کی دوراندلیثی اور بیدار مغزی کی دلیل ہیں اور جوشخص ان باتوں پراعتراض کرتا ہے۔ وہ خودا بنی جہالت کا ثبوت دیتا ہے۔

یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ تورید ( یعنی پر دہ رکھنا ) اور کذب بیان ( یعنی جھوٹ بولنا ) میں زمین آسان کا فرق ہے اور کوئی عقل مندان دونوں کو ایک نہیں قرار دے سکتا۔ تورید کے معنی چھپانے کے ہیں لیحنی ایسے رنگ میں بات کرنا کہ مسلحت وقت کے ماتحت کسی بات کو پر دہ میں رکھا جائے تا کہ فتند کی صورت پیدا نہ ہو لیک مند بین کنر ب کے معنی خلاف واقعہ بات بیان کرنے اور جھوٹ بولنے کے ہیں اور ان دونوں مفہوموں میں نمین آسان کا فرق ہے۔ ہر شخص اپنی روز مرہ کی زندگی میں سینئٹر وں با توں کو چھپا تا ہے۔ کوئی شرم و ججاب کی وجہ سے اور کوئی فتنہ کی روک تھام کی بنا پر اور کسی جائز غرض کے ماتحت لیکن آج تک کسی عقل مند نے اس طریق پر اعتراض نہیں کیا بلکہ اسے ایک بہت اچھا خلق سمجھا جاتا ہے مگر کذب بیانی اور دروغ گوئی بالکل اور چیز ہے جو ہر شریف انسان کے زو کی ایک مکر وہ اور نا جائز فعل ہے اور اسلام نے تو اسے نہایت تنی سے روکا اور حرام قر اردیا ہے۔ حتی کہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تک ہو چھا کہ یارسول اللہ گنا ہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ اس وقت آپ ایک مجلس میں تکمی گائے بیٹھے تھے۔ آپ نے پہلے شرک اور والدین کی نافر مانی کا ذکر فرمایا اور پھر بڑے جوش کے میں تکھے ہوئے اٹھ کر بیٹھ گے کہ:

ٱلاوَقُولَ الذُّورِ لَ النُّورِ . ٱلاوَقَولَ الذُّورِ . اللهُ وَلِهِ النُّورِ لَ النُّورِ لَ اللهُ وَرِكَ اللهُ وَرِكَ اللهُ عَلَى اللهُ وَلِهِ اللهُ اللهُ

رادی کہتا ہے کہ آپ نے بیالفاظ اس جوش کے ساتھ بار بار دہرائے کہ ہم نے آپ کی تکلیف کا خیال کر کے دل میں کہا کہ کاش آپ اب خاموش ہوجا کیں اور اس نصیحت کے دہرانے میں اتن تکلیف نہ اٹھا کیں۔
سریدزید بن حارثہ بہ جانب طرف جمادی الآخر 18 ہجری خزوہ بولحیان کے پھھ وصد بعد میں بیریدزید بن حارثہ ہجری میں جمادی الآخرة ۲ ہجری میں

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے زید بن حارثه کی کمان میں پندرہ صحابیوں کا ایک دستہ طرف کی جانب روانہ

فر مایا جو مدینہ سے چھتیں میل کے فاصلہ پر واقع تھا اوراس جگہ ان ایام میں بنو ثغلبہ کے لوگ آباد تھے مگر قبل اس کے کہ زید بن حارثہ و ہال چہنچتے اس قبیلہ کے لوگ بر وقت خبر پاکر ادھرادھرمنتشر ہو گئے اور زید اوران کے ساتھی چند دن کی غیر حاضری کے بعد مدینہ واپس لوٹ آئے ۔اس سریہ میں مسلمانوں کا جنگی شعار اَمٹ اَمٹ تھا۔ ا

سرب**دزید**بطرف هسلمی جمادی الآخرة ۲ ہجری اسی ماہ جمادی الآخرة میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے زید بن حارثہ کو یانچ سومسلمانوں کے ساتھ هسلم

زید کا دستہ بڑی ہوشیاری اوراحتیاط کے ساتھ دن کو چھپتا ہوا اور رات کے وقت سفر کرتا ہوا جسٹی کی طرف بڑھا اور عین صبح کے وقت بنوجذام کے لوگوں کو جا دبایا۔ بنوجذام نے مقابلہ کیا گرمسلمانوں کے اچپا نک حملہ کے سامنے ان کے پاؤں نہ جم سکے اور تھوڑے سے مقابلہ کے بعد وہ بھاگ نکلے اور میدان مسلمانوں کے ہاتھ رہا اور زید بن حارثہ بہت ساسامان اور مال مولیثی اور ایک سو کے قریب قیدی پکڑ کروائیس لوٹ آئے۔

ا: ابن سعد ۲ ، ۳ : ابن سعد ۲ ، ۳ : ابن سعد کم : ابن اسحاق بحواله ذرقانی حالات سریه سلم کم هے درقانی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جہ ئیل ان کی شکل میں نظر آئے تھے۔

گرابھی زید مدینہ میں پنچ نہیں سے کھبیلہ بنوضیب کے لوگوں کو جو قبیلہ بنوجذام کی شاخ تھے زید کی معتب میں اس مہم کی خبر پنج گئی اور وہ اپنے رئیس رفاعہ بن زید کی معتب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہایار سول اللہ! ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہماری بقیہ قوم کے لئے امن کی تحریر ہوچکی ہے تو پھر ہمارے قبیلہ کواس حملہ میں کیوں شامل کیا گیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں بید درست ہے مگر زید کواس کا علم نہیں تھا اور پھر جولوگ اس موقع پر مارے گئے تھے ان کے متعلق آپ نے بار بارافسوس کا اظہار کیا۔ اس پر رفاعہ کے ساتھی ابوزید نے کہایار سول اللہ! جولوگ مارے گئے ہیں ان کے متعلق ہمارا کوئی مطالبہ نہیں بیدا کی غلط نہی کا حادثہ تھا جو ہوگیا۔ مگر جولوگ زندہ ہیں اور جو ساز و سامان زید نے ہمارے قبیلہ نہیں بیدا کی خلور نہیں مل جانا چاہئے۔ آپ نے فرمایا ہاں بیہ بالکل درست ہے اور آپ نے فرمایا ہی کوزید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کے انہیں اپنی تلوار عنایت فرمائی اور زید کو کہلا میں فرراً حضرت علی گوزید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کے انہیں اپنی تلوار عنایت فرمائی اور زید کی طرف روانہ فرمایا اور بطور نشانی کے انہیں اپنی تلوار عنایت فرمائی اور زید کی خوراً میں وہ چھوڑ دیے جا نمیں۔ زید نے پیم کی بار روانہ فرمایا کی میں وہ پھوڑ دیے جا نمیں۔ زید نے پیم کی بار اور غیمت کا مال بھی واپس لوٹا دیا۔ ا

اس سریدی تاریخ کے متعلق ایک اِشکال ہے جس کاذکر ضروری ہے۔ ابن سعد اوراس کی اتباع میں دیراہل سیر نے اس سریدی تاریخ جمادی الآخرہ ہم جمری کسی ہے اوراس کوضیح قر اردیا ہے مگر علامہ ابن قیہ نے زادالمعاد میں تصریح کی ہے کہ بیسریدے ہجری میں صلح حدیدیہ کے بعد ہواتھا۔ اور غالبًا ابن قیّہ م کے قول کی بنیا دید ہے کہ اس سریدی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ دحیہ کا بعد ہواتھا۔ الدعلیہ وسلم نے دحیہ کوقیصر کی کہ انہیں راستہ میں بنو جذام نے لوٹ لیا اور یہ مسلم ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دحیہ کوقیصر کی طرف خط دے کرصلح حدیدیہ کے بعد بجوایا تھا اس لئے یہ واقعہ کسی صورت میں حدیدیہ سے پہلے نہیں موسکتا۔ یہ دلیل اپنی ذات میں بالکل صاف اورواضح ہے اوراس کی روثنی میں ابن سعد کی روایت یقینًا ہوسکتا۔ یہ دلیل اپنی ذات میں بالکل صاف اورواضح ہے اوراس کی روثنی میں ابن صعد کی روایت یقینًا قابل ردقر ارپاتی ہے مگر خاکسار کی رائے میں ایک توجیہ ایس دود فعہ گئے ہوں۔ یعنی پہلی دفعہ وہ صلح حدیدیہ اوروہ یہ کہ مکن ہے کہ قیصر کی ملاقات کے لئے دحیہ شام میں دود فعہ گئے ہوں اوردوسری دفعہ ہوں اوردوسری دفعہ حدیدیہ کے بعد سے قبل ازخود تجارتی غرض کے لئے گئے ہوں اور قصر سے بھی ملے ہوں اوردوسری دفعہ حدیدیہ کے بعد آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیس قیصر کی طرف

٢: زادالمعادمصنفهابن قيم جلداصفحه ٢٨٠

پیغا مبر بننے کے لئے اسی غرض سے چنا ہو کہ وہ پہلے قیصر سے ال چکے ہیں۔اس توجیہ کی تائیداس طرح بھی ہوتی ہے کہ ابن اسحاق نے لکھا ہے کہ اس سفر میں دھیہ کے پاس تجارتی سامان تھا اور سلح حدید ہیے بعد والے سفر میں بظاہر تجارتی سامان کا تعلق نظر نہیں آتا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دھیہ کا یہ سفر محض تجارتی غرض سے ہوا درابن سعد کے راوی نے اس کے دوسرے سفر کے ساتھ اس سفر کو خلط کر کے قیصر کی ملا قات اور خلعت کے ذکر کو قیاساً شامل کرلیا ہو۔ واللہ اعلم

پھرزید بن حارثہ کووادی القری کی طرف روانہ فر مایا <sup>ل</sup>ے جب زید کا دستہ وادی القری میں پہنچا تو ہنوفزارہ کے لوگ ان کے مقابلہ کے لئے تیار تھے <sup>ک</sup>ے چنانچہ اس معر کہ میں متعدد مسلمان شہید ہوئے اورخو دزید کو بھی سخت زخم آئے مگر خدانے اپنے فضل سے بچالیا <sup>گ</sup>

وادی القری جس کااس سریہ میں ذکر ہوا ہے وہ مدینہ سے شال کی طرف شامی راستہ پرایک آبا دوادی تھی جس میں بہت میں بستیوں اوراسی واسطے اس کا نام وادی القری پڑگیا تھا لیمنی بستیوں والی وادی اور ہم آگے چل کر دیکھیں گے کہ اس وادی میں بعض یہودی قبائل بھی آباد تھے جو خیبر کے بعد آئخضرے سلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مفتوح ہوئے۔

زید بن حارثہ کی امارت پرلوگوں کا اعتراض گزشتہ چار پانچ مہموں میں زید بن حارثہ کی امارت پرلوگوں کا اعتراض کمان کاذکر آیا ہے۔ ہمارے ناظرین جانے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب ہیں کہ زیدایک آزادکر دہ غلام تھا ورقر آنی تھم کے بزول سے قبل آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا اوران کی وفات تک جو ۸ ہجری میں غزوہ موتہ میں ہوئی ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں متعدد مہموں کا امیر مقرر فر مایا اور بڑے بڑے صحابہ کوان کی ماتحق میں رکھا۔ ان کی وفات کے بعدان کے بیٹے اسامہ سے بھی آپ کو خاص محبت تھی۔ چنانچہ اکثر صحابہ کو خیال تھا کہ اسامہ جس بے تکلفی اور آزادی سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر لیتے ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ۔ اسامہ کو بھی آپ نے متعدد مہموں میں امیر مقرر فر مایا اور بعض کر لیتے ہیں وہ کسی دوسرے کو حاصل نہیں ۔ اسامہ کو بھی آپ نے متعدد مہموں میں امیر مقرر فر مایا اور بعض کر جہ سے بات میں دوسرے کو حاصل نہیں ۔ اسامہ کو بھی آپ نے متعدد مہموں میں امیر مقرر فر مایا اور بعض کو جہ کر سے بات میں امیر مقرر فر مایا اور جب اس پر بعض نو آموز مسلمانوں نے اسامہ کے نسب کی وجہ بڑے سے بات میں امیر مقرن کی ماتحق میں رکھا اور جب اس پر بعض نو آموز مسلمانوں نے اسامہ کے نسب کی وجہ

س: زرقانی

ع: ابن اسحاق

ا: ابن سعد

سے اعتراض کیا تو آپ سخت ناراض ہوئے اور فرمایاتم اسامہ سے پہلے زید کی امارت پر بھی اعتراض کر چکے ہوگر اسلام میں صرف ذاتی اہلیت دیکھی جاتی ہے۔ اور خدا کی قتم جس طرح زیدامارت کا اہل تھا اسی طرح اس کا بیٹا اسامہ بھی امارت کا اہل ہے اور جھے بید دونوں نہایت درجہ محبوب ہیں۔ اس ارشاد نبوی پر جواسلام کی حقیقی مساوات کا حامل تھا صحابہ کی گر دنیں جھک گئیں اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اسلام میں کسی شخص کا غلام یا غلام زادہ ہونا یا بظاہر کسی ادنی طبقہ سے تعلق رکھنا اس کی ترقی کے رستہ میں حارج نہیں ہوسکتا اور اصل معیار بہر صورت تقوی اللہ اور ذاتی قابلیت پر بین ہے۔

## مساوات اسلامی برایک مخضرنو ط

اس جگہا یک مخضرسانوٹ اسلامی مساوات کے متعلق سیر قلم کرنا بے موقع نہ ہوگا۔ کیونکہ یہ مسئلہ ایبا ہے کہ جس کے متعلق اکثر لوگوں میں غلط فہمی یائی جاتی ہے۔ یعنی جہاں ایک طبقہ نے اسلامی مساوات کے یہ معنی سمجھ رکھے ہیں کہ اسلام میں سب چھوٹے بڑے ہرجہت سے برابر ہیں اور اسلام کسی صورت میں کسی شخص کے امتیاز یابڑائی کوشلیم نہیں کرتا اور تمام امتیازات کومٹا کر ہرشخص کو ہر لحاظ سے ایک لیول پر کھڑا کرنا چا ہتا ہے وہاں ایک دوسر سے طبقہ نے اسلام میں بھی اسی رنگ کے نا گوار طبقے بنار کھے ہیں جوا کثر دوسری قوموں میں پائے جاتے ہیں اوران طبقات کے علیحدہ علیحدہ حقوق قرار دے دئے گئے ہیں۔ بلکہ ان طبقات کے اندر کی خلیج کووسیع تر کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔سوجا ننا چاہئے کہ صحیح اسلامی تعلیم کی روسے میہ دونوں خیالات افراط وتفریط کے طریق پر غلط اور نا درست ہیں بلکہ اصل اسلامی تعلیم یہ ہے کہ جہاں تک حقوق اور ذرائع ترقی کے حصول کا سوال ہے سب لوگ برابر ہیں اور کسی فردیا کسی جماعت کو کسی دوسرے فر دیاکسی دوسری جماعت برکسی رنگ میں فضیلت حاصل نہیں اور اس جہت سے اسلام میں قطعاً کوئی در ہے یا طبقے پائے نہیں جاتے بلکہ بوری پوری مساوات ہے لیکن دوسری طرف اگر کوئی شخص کسی جائز وجہ سے کوئی دینی یا دنیوی ترقی اور بڑائی حاصل کرلیتا ہے تو حقوق کے معاملہ کوالگ رکھتے ہوئے جس میں بہر حال سب برابر ہیں اسلام عام تعلقات میں ایسے شخص کی حاصل شدہ بڑائی اورتر قی کوتسلیم کرتا ہے اوراسے اس کے جائز مرتبہ سے گرا کرظلم اور حق تلفی کے طریق کواختیار نہیں کرتا۔خلاصہ بیہ کہ جہاں ایک طرف اسلام نے سب بنی نوع آ دم کوحقوق اور ذرائع تر قی کے حصول کے معاملہ میں ایک لیول یعنی ایک سطح پر کھڑا کیا ہےاورکسی ناواجب نسلی اور تو می یا خاندانی یاانفرا دی امتیاز کوتسلیم نہیں کیا وہاں افراداور قوموں کی حاصل شدہ بڑائی اورتر قی کو جبروتشدد کے رنگ میں مٹایا بھی نہیں اورانہیں ان کی محنت یا خوش بختی کے ثمرہ ہے محروم نہیں کیا البتہ اس صورت میں گرے ہوئے لوگوں کوا ٹھانے کے لئے مؤثر تد اپیرضرورا ختیار کی ہیں اور یہی وہ اعلیٰ اور وسطی طریق ہے جسے نظر انداز کر کے دنیا آج کل مختلف قتم کے فتنوں کا شکارین رہی

ہے اوراس زمانہ کی سرمایہ داری اوراشتر اکیت انہی فتنوں سے پیداشدہ انتہا کیں ہیں جن میں سے ایک میں افراط کی صورت پیدا ہوگئی ہے اور دوسری میں تفریط کی۔

اسلامی مساوات کا اصولی نظریه اسلامی مساوات کے فلسفہ کا نچوڑ اور خلاصہ چندقر آنی آیات اور چنداحادیث نبوی میں آ جاتا ہے۔قرآن شریف میں

الله تعالی فرما تاہے:

يَا يُهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّن تَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ وَّخَلَقَ مِنْهَا زَوجَهَا وَبَتَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا قَ نِسَاّعً لِ

لینی''اےلوگو!تم آپس کے معاملات میں خدا کا تقوی اختیار کیا کرواوراس سے ڈرتے رہوجس نےتم سب کوایک جان سے پیدا کیا اور پھراس ایک جان سے اس نے اس کا جوڑا بنایا اور پھراس جوڑے سےاس نے دنیا میں کثیرالتعدادم داورعورت پھیلا دئے۔''

اس قر آنی آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کواس ابدی حقیقت کی طرف توجہ دلا کر کہ وہ سب ا یک ہی باپ کی اولا داورایک ہی درخت کی شاخیں ہیں دنیا میں صحیح مساوات کی بنیا د قائم کر دی ہے اور اس اصول کی طرف توجہ دلائی ہے کہ خواہ بعد کے حالات کے نتیجے میں مختلف انسانوں اور مختلف تو موں اور مختلف طبقات میں کتنا ہی فرق پیدا ہوجائے انہیں آپس کے معاملات میں اس بات کو بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہئے کہ بہرحال اپنی اصل کے لحاظ سے وہ ایک ہی باپ کی نسل ہیں۔کیا اگر ایک باپ کے بیٹوں میں سے بعض بیجے دوسروں کی نسبت زیادہ دولت یا زیادہ طاقت یا زیادہ اثر ورسوخ حاصل کرلیں اور دوسر ہے ان با توں میںنسبتاً پس ماندہ رہیں تووہ اس فرق کی وجہ سے بھائی بھائی نہیں رہتے اورکوئی غیر چیز بن جاتے ہں؟ ہرگزنہیں ہرگزنہیں۔

دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونِ إِخُوَةً لِنِّيلًا الَّذِينِ امْنُوالَا يَنْخُرُ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَلَى انْ يَّكُونُوْ إِخَيْرًا مِّنْهُمْ ٣ ..... يَا يَهُمَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقُنْكُمْ مِّنْ ذَكُر قَ ٱنْثَى وَجَعَلْنُكُمْ شُعُوبًا وَّ قَبَآبِلَ لِتَعَارَفُوا لَا إِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَاللَّهِ ٱللَّهِ ٱللَّهَ عَلِيْمٌ خَبِيْرٌ ﴿ لِ لعنی 'سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں ....سوا ہے مسلمانو!اییانہیں ہونا جا ہے کہ

اسى طرح حديث مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم فر ماتے ہيں:

يْاَيُّهَاالنَّاسُ اَلاَ اِنَّ رَبَّكُمُ وَاحِدٌ وَإِنَّ اَبَاكُمُ وَاحِدٌ. اَلاَلاَ فَضُلَ لِعَرَبِيِّ عَلَى عَجَمِيٍّ وَلالِعَسَجَمِيِّ عَلَى عَرَبِيٍّ. وَلا لِأَحُمَرَ عَلَى اَسُوَدَ وَلالِاَسُودَ عَلَى اَحُمَرَ اللَّا بِالتَّقُوىٰ. اَبَلَّعُتُ ؟قَالُو اقَدُبَلَغَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَلُ

یعنی جو خطبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ججۃ الوداع کے موقع پر جج کے درمیانی دن میں منل کے مقام میں دیا اس میں آپ نے لوگوں کو مخاطب کر کے فر مایا ''ا ہوگا ارب ایک ہے اور تمہارا اباپ بھی ایک تھا۔ پس ہوشیار ہوکرس لوکہ عربوں کو جمیوں پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمیوں کو کو بوں پر کوئی فضیلت نہیں اور نہ عجمیوں کو عربوں پر کوئی فضیلت ہے۔ اسی طرح سرخ وسفید رنگ والے لوگوں کو کالے رنگ والے لوگوں پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں جو بھی ان میں لوگوں پر کوئی فضیلت ہے۔ ہاں جو بھی ان میں سے اپنی ذاتی نیکی سے آگے نکل جائے وہی افضل ہے۔ لوگو! بتاؤ کیا میں نے تمہیں خدا کا پیغام ہے بہنچا دیا ہے؟ سب نے عرض کیا۔ بشک خدا کے رسول نے اپنی رسالت پہنچا دی ہے۔'' پھر فر ماتے ہیں:

قَدُاَذُهَبَ اللّٰهُ عَنُكُمُ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَفَخُرَهَا بِالْابَآءِ ـ إِنَّـمَا هُوَمُؤْمِنٌ تَقِيُّ وَّفَاجِرٌ شَقِيٌّ وَّالنَّاسُ بَنُوُ ادَمَ وَادَمَ مِنُ تُرَابِ لِ

یعیٰ 'اے مسلمانو! خداتعالیٰ نے ایمان کے ذریعہ تم میں سے زمانہ جاہلیت کے پیجا کبروغروراور آباواجداد کی وجہ سے بے جاتفاخر کرنے کی مرض کودور کردیا ہے کیونکہ اسلامی پیانہ صرف سے ہے کہ ایک شخص خدا کو ماننے والا اور نیک عمل بجالانے والا ہوتا ہے اور دوسرا بھمل ہوتا ہے اورا چھے اوصاف سے محروم اور یا درکھو کہ سب لوگ آدم کی نسل سے ہیں اور آدم مٹی سے پیدا ہوا تھا۔''

پھرفر ماتے ہیں:

النَّاسُ مَعَادِنُ. خِيَارُهُمُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمُ فِي الْإِسْلَامِ إِذَافَقِهُوُا لِ لَيَّ لِعِن ' ونيا مِيں لوگ بھی معدنیات کی طرح ہیں۔ جوایک ہی قتم کے عناصر ہوتے ہوئے اور ایک ہی قتم کی مٹی کے بنچ د بے ہوئے آ ہستہ آ ہستہ مختلف رنگ اور مختلف اوصاف اختیار کر لیتے ہیں۔ گرسن لوکہ ترقی اور ہڑائی کی جومعروف علامتیں اسلام سے پہلے مجھی جاتی تھیں۔ (یعنی عقل ودانش، سخاوت و شجاعت، طاقت واثر وغیرہ) وہی اب بھی قائم ہیں اور جو لوگ ان اوصاف کی وجہ سے زمانہ جاہلیت میں ہڑے سمجھے جاتے تھے وہ اب اسلام میں بھی ہڑے کہ وہ علم دین اور ذاتی نیکی اختیار کرلیں۔'' بے کہ وہ علم دین اور ذاتی نیکی اختیار کرلیں۔''

اوپر کے حوالوں سے جواسلامی مساوات کے نظریہ کے متعلق اصولی رنگ رکھتے ہیں۔مندرجہ ذیل یا تیں ثابت ہوتی ہیں:

- ا سیکہاپنی اصل کے لحاظ سے سب لوگ ایک باپ کی نسل اورایک درخت کی شاخیں ہیں اور کسی فرد کودوسر بے فر دیر اور کسی قوم کودوسری قوم پرمحض نسلی فرق کی بناپر کوئی امتیاز حاصل نہیں۔
- ۲- پیکه مسلمان ایک نبی کی امت اورایک ایمان کے حامل ہونے کی وجہ سے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔
- ۳- بیر که زمین کے اندر کی معدنیات کی طرح مختلف قومیں اور مختلف افراد ایک دوسرے سے مختلف اوصاف اختیار کر سکتے ہیں اور کر لیتے ہیں مگر ان کی وجہ سے کسی فرد کو دوسرے فرد پر اور کسی قوم

کودوسری قوم پر بڑائی اور فخر کرنے کاحق حاصل نہیں ہے۔

٣- په كه اسلام سے قبل جواوصا ف حميده قومي يا انفرا دي بڙائي كي بنيا دسمجھے جاتے تھے مثلًا عقل ودانش، سخاوت و شجاعت، طاقت واثر وغيره وه اسلام مين بھي بدستور قائم ہيں۔ گر اسلام نے ان پراس شرط کا اضافہ کر دیا ہے کہ عام معروف اوصاف کے علاوہ دینداری کا وصف پایا جانا بھی ضروری ہے۔

یہ کہ اسلام نے سب سے بڑا وصف دینداری اورتقوی اللّٰہ کوقر اردیا ہے کیونکہ یہ وصف خدائے اسلام کوسب سے زیادہ محبوب ہے اور جوشخص اس وصف میں متناز ہوگا وہی دوسروں پر متازشمجها حائے گا۔

بیان کرنے کے بعد اسلام اس سوال کولیتا

# عام تعلقات میں مراتب کو محوظ رکھنے کی تلقین اسلامی مساوات کے متعلق یہ بنیادی نظریہ

ہے کہ جب اصل کے لحاظ سے ایک ہونے کے باوجود مختلف لوگوں کے حالات اور اوصاف مختلف ہوسکتے ہیں تو اس نا گزیر اختلاف کی موجود گی میں مختلف مدارج کے لوگوں کے متعلق عام تمدنی معاملات میں کیا روبه ہونا چاہئے ۔سواس کے متعلق آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

أَنُولُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمُ لَ

لینی'' اےمسلمانو! تمہارے لئے ضروری ہے کہآ پس کےمعاملات میں لوگوں کےمعروف م تبوں کا خیال رکھا کرواوران کے حالات اور درجہ کے مطابق ان کے ساتھ معاملہ کیا کرو۔'' اس صدیث کامنشا بی ہے کہ جولوگ کسی دین یاد نیوی بنا پر کوئی رتبہ یابرائی حاصل کرلیں تو عام معاملات میں ان کے مرتبہ کا خیال رکھنا اوران کے ساتھ واجبی احتر ام سے پیش آنا اسلامی اخلاق کا حصہ ہے۔مثلاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی بات ہے کہ جب یہودی قبیلہ بنوقریظہ کے فیصلہ کے لئے سعد بن معا ذانصاری قبیلہ اوس کے رئیس موقع پرتشریف لے گئے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آتاد مکھر کر صحابہ سے فرمایا:

> قُوُمُوْا إِلَى سَيّدِكُمُ لِيَ لینی''اینے رئیس کے اگرام اوراحتر ام کے لئے کھڑے ہوجاؤ''

اس طرح قر آن شریف سے پہ لگتا ہے کہ جب خدا تعالی نے حضرت موسی ہ کو پیغام رسالت دے کر خون کی طرف بھیجا تو حضرت موسی ہ کو تا کید فرمائی کہ (چونکہ فرعون کواس وقت ملک میں رتبہ حاصل ہے اس لئے )اس کے ساتھ زمی اورادب کے طریق پر بات کرنا ہے

عدالتی امور میں مکمل مساوات کین اس کے مقابل پرعدالتی اور قضائی حقوق کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور کن شاندارالفاظ

میں فرماتے ہیں کہ:

إِنَّـمَا اَهُلَكَ مَنُ كَانَ قَبُلَكُمُ اَنَّهُمُ كَانُوُا يُقِيْمُوْنَ الْحَدَّ عَلَى الْوَضِيْعِ وَيَتُرُكُونَ الشَّرِيُفَ. وَ الَّذِي نَفُسِي بِيَدِهِ لَوُ اَنَّ فَاطِمَةَ فَعَلَتُ ذَٰلِكَ لَقَطَعُتُ يَدَهَاكُ

لیمین دو تم سے پہلے اس بات نے کی قوموں کوہلاک کردیا کہ جب ان میں سے کوئی چھوٹا آ دی جرم کرتا تھا تو وہ اسے سے اور جب کوئی بڑا آ دی جرم کرتا تھا تو وہ اسے سے اور جب کوئی بڑا آ دی جرم کرتا تھا تو وہ اسے چھوڑ دیتے تھے۔ سواچھی طرح کان کھول کرس لو کہ مجھے اس پاک ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہے کہ اگر میری لڑکی فاطمہ بھی چوری کرے گی تو میں اسلامی طریق پر اس کے بھی ہاتھ کا ٹوں گا۔''

الله!الله! کیسے زور دارالفاظ ہیں اور کس جلال کے ساتھ اسلامی مساوات کو قائم کیا گیا ہے! اور بیہ تعلیم وہ تھی جسے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کے خلفاء نے بھی بڑی تختی کے ساتھ مدنظر رکھا۔ چنانچ چضرت ابو بمر خلیفہ اول رضی اللہ عنہ اپنی خلافت کے سب سے پہلے خطبہ میں فرماتے ہیں:

اَلصَّعِينُ فِيُكُمُ قَوِيٌّ عِنُدِى حَتَّى اَرِيُحَ عَلَيهِ حَقَّهُ اِنْ شَآءَ اللَّهُ وَالْقَوِيُّ فِيُكُمُ ضَعِيفٌ عِنُدِى حَتَّى الْحُذَالُحَقَّ مِنْهُ ـِ

لیعن''اےمسلمانو! سن لوکہ تم میں سے کمزورترین شخص میرے لئے اس وقت تک قوی ہوگا جب تک کہ میں اسے اس کاحق نہ دلا دوں اور تم میں سے قوی ترین شخص میرے لئے اس وقت تک کمزور ہوگا جب تک کہ میں اس سے وہ حق جواس نے کسی اور کا دبایا ہوا ہووا پس نہ لے لوں۔'' اسی طرح حضرت عمر خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ کے متعلق روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ ثالی عرب کے ایک

۲: بخاری کتاب الحدود

له: سورة طه : ۴۵

بڑے رئیس جبلہ بن ایہم نامی نے جومسلمان ہو چکا تھاکسی غریب مسلمان کوغصہ میں آ کرتھیٹر مار دیا۔ جب حضرت عمرٌ کواس واقعہ کاعلم ہوا تو آپؓ نے جبلہ کو بلا کرفر مایا۔جبلہ! میں سنتا ہوں کہتم نے ایک غریب مسلمان کوتھیٹر مارا ہے۔اگرتم نے ایسی حرکت کی ہے تو خدا کی تشمتم سے اس کابدلہ لیا جائے گا۔'اس پر جبلیہ جس میں غالبًا بھی تک جاہلیت والے تکبر کی رگ باقی تھی مغرور ہوکر مرتد ہوگیا <sup>یا</sup>

ملکی عہدوں کی تقسیم میں مکمل مساوات میں التی حقوق کے سوال کے بعد عہدوں اور ذمەدار يوں كى تقسيم كاسوال آتا ہے اورايك لحاظ سے

بيسوال سب سے زیادہ اہم ہے سواس کے متعلق قرآن شریف فرما تاہے:

إِنَّ اللَّهَ يَا مُرُّكُمْ أَنْ تُؤَدُّ وَالْأَمْنُتِ إِلَّى أَهْلِهَا لَا وَإِذَا حَكُمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُو ابِالْعَدْلِ ٢

لیین''اےمسلمانو!اللہ تعالیٰتمہیں حکم دیتا ہے کہ قومی اورملکی عہدوں کی تقسیم کےمعاملہ میں ، جوخدا کے نز دیک ایک مقدس امانت کارنگ رکھتے ہیں صرف ذاتی قابلیت اور ذاتی اہلیت کودیکھا کرواور جوشخص بھی اینے ذاتی اوصاف کے لحاظ سے کسی عہدہ کا اہل ہوا سے وہ عہدہ سیر دکیا کروخواہ وہ کوئی ہواور پھرا ہے مسلمانو! جب تم کسی عہدہ یا ذیمہ داری کے کام پر مقرر کئے جاؤ توتمها را فرض ہے کہ لوگوں میں کامل عدل وانصاف کا معاملہ کرو۔''

بیزرین تعلیم ہمیشہ اسلامی حکومتوں کا طرہ امتیاز رہی ہے اوریہی وجہ ہے کہ اسلامی سوسائٹی میں بعض بظاہرادنیٰ سے ادنیٰ لوگ ترقی کر کے عروج کے کمال تک پہنچے ہیں چنانچے ہم دیکھ چکے ہیں کہ س طرح آ مخضرت صلی الله علیه وسلم نے زید بن حارثہ کو جوایک آ زاد شدہ غلام تھے کی فوجی دستوں کا امیر مقررفر مایا اور پھرزید کی وفات کے بعد آ پٹ نے ان کے نوجوان فرزنداسا مہ بن زید کوبھی ایک بڑی فوج کا امیر مقرر فرمایا جس میں بعض بڑے بڑے صحابہ شامل تھے جوقدیم دستور کے مطابق گویا عرب سوسائٹی میں يہاڑ کی طرح سمجھے جاتے تھے اور جب اس پربعض ناسمجھ نومسلموں میں چیمیگوئی ہوئی کہ ایک نو جوان غلام زادہ کوایسے ایسے معمراورجلیل القدرلوگوں پرامیرمقرر کیا گیا ہے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نهایت غصہ کے ساتھ فر مایا کہ:

إِنْ تَطُعِنُوا فِي آمَارَتِهِ فَقَدُكُنتُمُ تَطُعِنُونَ فِي آمَارَةِ آبِيهِ مِنْ قَبُلُ وَآيُمُ اللهِ إِنْ كَانَ

لَحَلِيُقَالِلُلاَ مَارَةِ وَإِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَإِنَّ هَذَالَهِنُ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ بَعُدَهُ لَلَّ لَكُمْ اللَّهِ وَإِنْ كَانَ لَمِنُ اَحَبِّ النَّاسِ اِلَىَّ وَإِنَّ هَذَالَهِنُ اَحَبِ النَّاسِ اِلَىَّ اللَّهِنَ اللَّهِ اللَّهِنَ اللَّهِنَ اللَّهِنَ اللَّهِنَ اللَّهِنَ اللَّهِنَ اللَّهِ اللَّهِنَ اللَّهُ اللَّالُ اللَّهُ اللَّالِ الللْمُلِمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلِلْمُ اللَّهُ اللَّه

یہ اسی مبارک تعلیم کا نتیجہ تھا کہ اسلام میں ہمیشہ بظاہراد نی ترین لوگوں نے اعلیٰ سے اعلیٰ تی حاصل کی اور کبھی کسی شخص کی غربت یانسلی پستی اس کی ترقی میں روک نہیں بنی۔ چنانچہ اس کی مزید مثالیں دیکھنی ہوں تو اس کتاب کے حصد دوم کا وہ باب ملاحظہ کیا جائے جوغلامی کی بحث سے تعلق رکھتا ہے۔

سوشل اجتماعوں میں برا درانہ اختلاط اس جگہ بیسوال ہوسکتا ہے کہ عہدوں اور ذمہ داری کے سوشل اجتماعوں میں برا درانہ اختلاط کاموں کے متعلق توبے شک اسلام نے حقیقی مساوات کی

تعلیم دی ہے اورسب کے لئے ترقی کا ایک جیسارستہ کھول دیا ہے مگر ہوسکتا ہے کہ اس انظامی مساوات کے باوجود تدنی معاملات اور آپس کے میں ملاقات کے بارے میں مختلف قسم کے لوگوں میں خلیج باقی رہے اور اسلام نے اس خلیج کودور نہ کیا ہو۔ سواس کے جواب میں یا در کھنا چاہئے کہ اسلام نے اس رخنہ کو بھی بڑی شختی کے ساتھ بند کیا ہے۔ چنا نچہ اس قر آنی ارشاد کے علاوہ جو اوپر گزر چکا ہے کہ سب مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں اور انہیں بھائیوں کی طرح مل کر رہنا چاہئے گئے آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم تمدنی تعلقات کے سب سے بڑے ذریعہ اور سب سے بڑے میدان یعنی آپس کی دعوقوں اور کھانے پینے کی ملا قاتوں وغیرہ کے متعلق ارشاد فرماتے ہیں کہ:

شَـرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الُوَلِيْمَةِ يُدُعى لَهَا الْاَغُنِيَاءُ وَيُتُرَكُ الْفُقَرَاءُ وَمَنُ تَرَكَ الدَّعُوَةَ فَقَدُ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ - "

یعن''سب سے بری اورسب سے زیادہ قابل نفرت دعوت وہ دعوت ہے جس میں صرف امیر بلائے جائیں اور غریبوں کو نہ بلایا جائے اور جو شخص کسی بھائی کی دعوت کا انکار کرتا ہے وہ خدااوراس کے رسول کا نافر مان ہے۔''

اس مبارک ارشاد میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے اس بات کو سخت نا پسند فر مایا ہے کہ امیرلوگ اپنی دعوتوں وغیرہ میں صرف امیروں کو مدعو کریں اورغریبوں کو گویا کوئی اورجنس خیال کرتے ہوئے بھول جائیں اور دراصل مساوات کی روح زیادہ ترتمدنی معاملات میں ہی بگرٹی شروع ہوتی ہے۔ کیونکہ اس قتم کے تمدنی معاملات کا اثر براہ راست دل پر پڑتا ہے۔ اسی طرح آپ نے بیتا کید بھی فرمائی ہے کہ اگر کوئی غریب کسی امیر کی دعوت کر بے تو امیر کے لئے ہرگز مناسب نہیں کہ وہ اپنی امارت کے گھمنڈ میں آکریا بید خیال کرکے کہ غریب کے ہاں کا کھانا اس کی عادت اور مزاج کے مطابق نہیں ہوگا غریب کی دعوت قبول کرنے سے انکار کردے۔ چنا نچہ اس قتم کی دعوتوں کا رستہ کھو لئے کے لئے آئحضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

#### لَوُ دُعِيْتُ إِلَى كُوَاعِ لَاَجَبُتُ ۖ

لعنی''اگرکوئی غریب شخص کسی بکری یا بھیڑ کا ایک پایہ پکا کربھی مجھے دعوت میں بلائے تو میں اس کی دعوت کو ضرور قبول کروں گا۔''

یادر ہے کہاس جگہ مُحواع کے معنی پائے کے نچلے حصہ کے ہیں جوٹخنوں سے پنچے ہوتا ہے اور یقیناً وہ ایک اور یقیناً وہ ایک اور یقیناً وہ ایک اور کے معنی پائے کے خواصہ قریباً گھر ہی بن جاتا ہے ایکن اگر مُحسر اع کے معنی پورے پائے کے بھی شمجھے جائیں تو پھر بھی عربوں کی روایات سے بیر ثابت ہے کہ قدیم زمانہ میں عرب لوگ یائے کواچھی غذا نہیں شمجھتے تھے چنا نچے عربوں میں مشہور محاورہ تھا کہ:

لَا تُطُعِم الْعَبُدَ الْكُرَاعَ فَيَطُمَعُ فِي النَّدَاعِ -

لیعن''ا پنے غلام کو پایہ بھی کھانے کونہ دوور نہ وہ اس سے او پرنظر اٹھا کر دست و ران کے گوشت کی بھی طبع کرنے لگےگا۔''

بہرحال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں اپنا ذاتی اسوہ بیش کر کے مسلمانوں کو تحریک فرمائی ہے کہ خواہ دعوت کرنے والا کتنا ہی غریب ہواس کی دعوت کوغربت کی وجہ سے ردنہ کروورنہ یا در کھو کہ تمہاری سوسائٹی میں ایبار خنہ پیدا ہو جائے گا جوآ ہستہ آہتہ سب کو تباہ کر کے رکھ دے گا۔

مجلسوں میں مل کر بیٹھنے کے متعلق بھی اسلام یہی سنہری تعلیم دیتا ہے کہ بینہیں ہونا چاہئے کہ اگر کوئی بڑا شخص بعد میں آئے تو کسی چھوٹے شخص کواٹھا کراس کی جگہ اسے دے دی جائے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے:

نَهَى النَّبيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنُ يُقَامَ الرَّجُلُ مِنُ مَجُلِسِهِ وَيُجُلَسُ فِيهِ اخَرُ

وَلَكِنُ تَفَسَّحُوا وَتَوَسَّعُواكُ

یعن'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے منع فرماتے تھے کہ کوئی شخص اپنی جگہ سے اس لئے اٹھایا جائے کہ تااس کی جگہ کوئی دوسراشخص بیٹھ جائے ۔اورفر مایا کرتے تھے کہ اگر جگہ نگ ہواور زیادہ آ دمی آ جائیں تو پھرسب سمٹ سمٹ کرآنے والوں کے لئے گنجائش نکال لیا کرو۔''

یمی اصول نمازوں کے موقع پر مبجدوں میں ملحوظ رکھا گیا ہے جہاں کسی شخص کے لئے کوئی جگہ ریز رو نہیں ہوتی۔ اگرایک خادم پہلے آتا ہے تو وہ پہلی صف میں جگہ پائے گا اورا گرایک آقا چیچے پہنچتا ہے تو وہ آخری صف میں بیٹے گا۔ غرض خدا کے گھر میں امیر وغریب، خادم وآقا، حاکم وگلوم، طاقتور اور کمز ورسب برابر ہوتے ہیں اور کوئی امتیاز ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ یہی حال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کا تھا جس میں آپ ایپ صحابہ کے ساتھ اس طرح مل جل کر بیٹھتے تھے کہ بعض اوقات ایک اجنبی شخص کے لئے آپ کی مجلس میں اس بات کا جاننا اور پہچاننا مشکل ہوجاتا تھا کہ آپ کون ہیں اور کہاں بیٹھے ہیں۔ یہ

خادم و آقا کے تعلقات خادم و آقا کے تعلقات کا سوال بھی ایک بہت اہم سوال ہے گر چونکہ اس سوال کے متعلق کتاب بندا کے حصہ دوم میں مسکہ غلامی کی ذیل میں اصولی بحث گزرچکی ہے اس لئے اس جگہ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں ۔صرف اس قدراشارہ کا فی ہے کہ خادموں اور غلاموں کی حالت کو بہتر بنانے کے لئے بھی اسلام نے نہایت تاکیدی ہدایتیں دی ہیں مثلاً آقا وَں کو ہوشیار کرنے کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اصولی رنگ میں فرماتے ہیں:

كُلُّكُمُ رَاعِ وَكُلُّكُمُ مَسْئُولٌ عَنُ رَّعِيَّتِهِ - "

یعن''تم میں سے ہرشخص کسی نہ کسی جہت سے بعض دوسر بے لوگوں کا آقا اورا فسر ہوتا ہے پس ہرشخص کو ہوشیار رہنا جا ہے کیونکہ اسے اس کے سب ماتحت لوگوں کے متعلق یو جھاجائے گا۔''

اورخادموں اورآ قاؤں کی درمیانی خلیج کواڑانے کے متعلق فرماتے ہیں کہ:

إِنَّ إِخُوانَكُمْ خَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ اللَّهُ تَحْتَ اَيُدِيكُمْ فَمَنُ كَانَ اَخُوهُ تَحْتَ يَدِه

یے: بخاری ابواب البحر ت

ا: بخاری کتاب الادب

س : صحیح مسلم کتاب الا مارة نیز منداحر جلد ثانی صفحه ۵۵

فَلُيُطُعِمُهُ مِمَّا يَاكُلُ وَلَيُلُبِسُهُ مِمَّا يَلْبَسُ وَلَا تُكَلِّفُوهُمُ مَا يَغُلِبُهُمُ فَإِنُ كَلَّفُتُمُوهُمُ مَا يَغُلِبُهُمُ فَإِنُ كَلَّفُتُمُوهُمُ مَا يَغُلِبُهُمُ فَاعِينُوهُمُ لَ

لیمین تمہارے خادم تمہارے بھائی ہیں۔ پس جب کسی شخص کے ماتحت اس کا کوئی بھائی ہوتو اسے چاہئے کہ اپنے خادم بھائی کواس کھانے میں سے پچھ نہ پچھ حصہ دے جووہ خود کھا تا ہے اور اس لباس میں سے پچھ نہ پچھ حصہ دے جووہ خود پہنتا ہے اوراے مسلمانو! تم اپنے خادموں کوکوئی ایسا کام نہ دیا کرو جوان کی طاقت سے زیادہ ہواورا گر بھی مجبوراً انہیں کوئی ایسا کام دینا پڑے تو پھراس کام میں خود بھی ان کی مدد کیا کرو۔''

بیحدیث جیسا کہ اس کے الفاظ اور اسلوب بیان سے ظاہر ہے ایک نہایت اہم اور اصولی حدیث ہے اور 'ان کی مدد کیا کرو' کے الفاظ میں بیا شارہ بھی ہے کہ کام ایسانہیں ہونا چا ہے کہ اگر وہ خود آقا کوکرنا پڑے تو وہ اسے اپنے لئے موجب عار سمجھ بلکہ ایسا ہونا چا ہے کہ جسے خود آقا بھی کرسکتا ہوا ور کرنے کو تیار ہو۔ گویا اس حدیث میں خادموں کے ساتھ حسن سلوک اور برا در انہ برتاؤکی تلقین کے علاوہ بیتعلیم بھی دی گئی ہے کہ کسی مسلمان کے لئے زیبانہیں کہ وہ کسی کام کواپنے لئے موجب عار سمجھ یا بیہ خیال کرے کہ بیکام صرف خادم کے کرنے کا ہے میرے کرنے کا نہیں۔ چنانچہ ایک دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آتھ خصرت صلی اللہ علیہ وسلم ہو شم کا کام خود اپنے ہاتھ سے کر لیتے تھے اور کسی کام کو عار نہیں سمجھتے تھے۔ یہ بھی یا در کھنا چا ہے کہ اور کی حدیث میں جو خَول کا لفظ آیا ہے وہ عربی محاورہ کے مطابق نو کروں اور عادموں اور غلاموں اور اس حدیث میں عدیث میں خود اس سے بیر بولا جاتا ہے۔ اس طرح اس حدیث میں گویا ایک نہایت وسیع مضمون مدنظر رکھا گیا ہے۔ بہر حال اسلام نے آقاؤں اور خادموں کے تعلقات کو بھی بہتریں بنیا دیرقائم کیا ہے۔

بیاہ شادی کے معاملات میں اسلامی تعلیم بیاہ شادی کامعاملہ بھی ترنی تعلقات ہی کا حصہ ہے ۔ سگرافسوس ہے کہ دنیا داروں نے اس میدان میں

بھی اپنے خیال کےمطابق مختلف طبقے بنار کھے ہیں اور غیر طبقہ میں رشتہ دینے کوموجب ہتک سمجھا جاتا ہے۔ سواس کے متعلق ہمارے آقا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فر ماتے ہیں :

تُنكَحُ الْمَرُأَةُ لِلاَرْبَعِ لِمَا لِهَا وَ لِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظُفِرُ بِذَاتِ الدِّيُنِ

تَرِبَتُ يَدَاكَ ـ لَ

لیمین' ایک عورت کے ساتھ چار خیالات کی بنا پر شادی کی جاتی ہے۔ یا تو دولت کی وجہ سے بیوی کا انتخاب کیا جاتا ہے اور یا حسب نسب ( یعنی قوم یا خاندان ) کی وجہ سے انتخاب کیا جاتا ہے اور یا اخلاقی اور دینی حالت کی بنا پر جاتا ہے اور یا اخلاقی اور دینی حالت کی بنا پر انتخاب کیا جاتا ہے، کیان اے مردمومن! تو ہمیشہ بیوی کا انتخاب دینی اور اخلاقی بنا پر کیا کر اور ذاتی اور ذاتی نیکی کے پہلوکو ترجیح دیا کرو ورنہ یا درکھ کہ تیرے ہاتھ ہمیشہ خاک آلودر ہیں گے۔''

یہ وہ مبارک تعلیم ہے جو نہ صرف مسلمانوں کے گھروں کو جنت کا نمونہ بناسکتی ہے بلکہ ان کی نسلوں کو بھی دین و دنیا میں ترقی دینے کی بنیاد بننے کا بھاری ذریعہ ہے۔ اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی نمونہ بھی اس معاملہ میں بہ ہے کہ آپ نے اپنی پھو بھی زاد بہن حضرت زیب بنت جش کی شادی اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کے ساتھ کردی تھی اور اس معاملہ میں عربوں کے قدیم رسم ورواج اور خیالات کی قطعاً پروانہیں کی۔ اس طرح خود آپ نے عربوں کی ہر معروف قوم میں شادی کی یعنی قریش میں بھی کی غیر قریش میں بھی کی اور بنی اسرائیل میں بھی کی اور عرب میں بہی تین قومیں آباد تھیں مگر افسوس میں بھی کی غیر قریش میں بھی کی اور بنی اسرائیل میں بھی کی اور عرب میں بہی تین قومیں آباد تھیں مگر افسوس ہے کہ آج کل کئی مسلمان اپنی قوم سے باہر شادی کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ مثلاً ایک سیّد اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اس کی لڑکی صرف راجیوت کا اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اس کی لڑکی صرف راجیوت کی بیوی بنے اور ایک سیّد کی گھر جائے اور ایک راجیوت کا اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اس کی لڑکی صرف راجیوت کی بیوی بنے اور ایک سیّد کی گھر جائے اور ایک راجیوت کا اس بات پر اصرار ہوتا ہے کہ اس کی لڑکی صرف راجیوت کی بیوی بنے اور ایک سیّد کی گھر جائے اور اس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زریں تعلیم اور آپ کے مبارک اسوہ کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔

مر دوعورت میں حقوق کی مساوات کی بحث میں مردعورت کی مساوات کا سوال مردعورت کی مساوات کا سوال مردعورت میں حقوق کی مساوات کا سوات کا سوال علی بہت اہمیت رکھتا ہے۔ یعنی جہاں آج کل ایک طبقہ عورت کونعوذ باللہ جوتی کی طرح اپنے پاؤں کے نیچے رکھنا چاہتا ہے تو وہاں دوسرا طبقہ اسے ایسی آزادی دینے پر تلا ہوا ہے کہ گویا وہ انتظامی کھاظ سے بھی خاوندکی نگرانی سے باہر ہوگئ ہے اور پھر یورپ کا ایک طبقہ تو اسلام کی طرف یہ تعلیم بھی منسوب کرتے ہوئے نہیں شرما تا کہ اسلام عورت میں روح تک کوتتالیم

نہیں کرتا۔ گویا وہ صرف مثین کی طرح کا ایک جانور ہے جس کی زندگی اس کی موت کے ساتھ ختم ہوجاتی ہے مگر قرآن شریف ان سارے باطل خیالات کی تر دید فرما تا ہے۔ چنانچ سب سے پہلے تو اسلام پیعلیم دیتا ہے کہ مردعورت اپنے اعمال کی جدوجہداوران کے نتائج کے حصول میں برابر ہیں اور سب کے اعمال کا متیحہ کیساں نکلنے والا ہے۔ چنانچے قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے:

اَنِّىٰ لَا اَضِيْعُ عَمَلَ عَامِلِ مِّنْ صُّهُ مِّنُ ذَكِدٍ اَوْ اُنْلَى ۚ بَعْضُكُمْ مِّنْ بَعْضِ ۚ لَ الله عَلَى مَا لَكَ مُول مِينَ مَ مِين سَے سَيْمُ مُل كرنے والے كے عَلَى وَمَا لَكَ مُول مِينَ مَ مِين سَے سَيْمُ مُل كرنے والے كے عمل كوضا لَع نہيں كرتا خواہ وہ مرد ہويا عورت كيونكه تم سب ايك ہى نسل كے جھے اورا يك ہى درخت كى شاخيں ہو۔''

اورخاوند ہیوی کے مخصوص حقوق کے متعلق اللہ تعالی فرما تا ہے: بریت دورہ تا

وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ لَ

یعن''جس طرح خاوندوں کے بعض حقوق ہیو یوں کے ذمہ ہیں اسی طرح ہیو یوں کے بعض حقوق خاوندوں کے ذمہ بھی ہیں۔''

اس قرآنی آیت کا مطلب میہ کہ حقوق اور ذمہ داریوں کے معاملہ میں میاں ہوی برابر ہیں کہ پچھ پابندیاں خاوند کے ذمہ لگا دی گئی ہیں اور پچھ پابندیاں ہوی کے ذمہ لگا دی گئی ہیں اور دونوں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے متعلق یو چھے جائیں گے۔

مگر چونکہ انتظامی لحاظ سے گھریلوزندگی کی باگ ڈوربہر حال ایک ہاتھ میں رہنی ضروری ہے اس کئے اس جہت سے قرآن شریف فرما تا ہے:

اَلرِّجَالُ قَوَّمُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَافَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ قَ بِمَا اَنْفَقُوا مِنْ اَمُوَالِهِمْ فَالصَّلِحْتُ قُنِتْتُ \_ عَ

لیعن'' گھریلوزندگی میں مردوں کوعورتوں پرامیراورنگران رکھا گیا ہے کیونکہ خدا تعالیٰ نے فطری قو کی میں مردوں کوفضیلت عطا کی ہےاور پھرعورتوں کےاخراجات کی ذمہ داری بھی انہی پر ہے ۔ پس نیک ہیویوں کو بہر حال اپنے خاوندوں کا فر مانبر دارر ہنا چاہئے ۔''
لیکن اس انتظامی فرق کو ایک طرف رکھتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہیویوں کے ساتھ سلوک

## کرنے کے متعلق فر ماتے ہیں:

خَيُرُكُمُ خَيُرُكُمُ لِآهُلِهِ وَانَاخَيُرُكُمُ لِآهُلِي لَ

لیعن''تم میں سے خدا کے نز دیک بہترین شخص وہ ہے جواپنے اہل کے ساتھ حسن سلوک کرنے میں سب سے بہتر ہے اور خدا کے فضل سے میں تم سب میں اپنی بیویوں کے ساتھ بہتر سلوک کرنے والا ہوں۔''

اوراس بارے میں قرآن شریف بیارشاد فرما تاہے کہ:

عَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَاِنْ كَرِهُتُمُوْهُنَّ فَعَلَى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللهُ فِيْءِ خَيْرًا كَثِيْرًا كَثِيْرًا كَثِيرًا

لیعن''اے مسلمانو! اپنی بیویوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کیا کرواورا گرتم میں سے کوئی شخص اپنی بیوی کونا پسند بھی کرتا ہوتو پھر بھی یا در کھو کہ ممکن ہے کہتم کسی چیز کو پسند نہ کرومگر خدا نے اس میں تمہارے لئے انجام کے لحاظ سے بہت بڑی خیر مقدر کررکھی ہو۔''

خلاصہ کلام ہیہ ہے کہ اسلام نے مساوات انسانی کے متعلق بہترین تعلیم دی ہے۔ چنانچہ (۱) سب سے پہلے اس نے اس اصول کو بیان کیا ہے کہ سب لوگ ایک ہی جنس کی مخلوق اور ایک ہی باپ کی نسل اور ایک ہی درخت کی شاخیس ہیں اس لئے نسلی لحاظ سے سب کا حق برابر ہے۔ (۲) اس کے بعد اس نے اس بات کی طرف توجہ دلائی ہے کہ نسلی وحدت کے باوجود یہ ممکن ہے کہ جس طرح زمین کے پیٹ میں ایک ہی قسم کی طرف قوجہ دلائی ہے کہ نسلی وحدت کے باوجود یہ ممکن ہے کہ جس طرح زمین کے پیٹ میں ایک ہی قسم کی معد نیات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اس طرح مختلف قسم کی صور تیں اور مختلف قسم کے خواص اختیار کر کے مختلف قوموں اور قبیلوں میں نقسیم ہوتے ہیں اس طرح مختلف انسان بھی بعد کے حالات کی وجہ سے کسی قوم یا کسی قبیلہ یا کسی فرد کوکسی دوسر سے پر جو کوئند اوصاف اختیار کر سکتے ہیں مگر اس فرق کی وجہ سے کسی قوم یا کسی قبیلہ یا کسی فرد کوکسی دوسر سے پر جافخر اور تکبر نہیں کرنا چا ہئے کہ اس وحدت نسلی کے علاوہ مسلمان خصوصیت کے ساتھ ایک دوسر سے کے بھائی ہیں کیونکہ وہ ایک ہی ایمان کے حامل اور ایک ہی دامن رسالت سے وابستہ ہونے کی وجہ سے ایک ہی دوتل ہو ساتھ ہونے کی وجہ سے ایک ہی دوتل ہو سکتا ہے مگر یہ فرق ان کے ذاتی وجہ سے ایک بی بعد اسلام یہ بتا تا ہے کہ بے شک مومنوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے مگر یہ فرق ان کے ذاتی رہی انہیں ہو خاتی ہی بعد اسلام یہ بتا تا ہے کہ بے شک مومنوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے مگر یہ فرق ان کے ذاتی دوتا کی کہ کہ کے داتی کے بعد اسلام یہ بتا تا ہے کہ بے شک مومنوں میں بھی فرق ہو سکتا ہے مگر یہ فرق ان کے ذاتی

اوصاف پربنی ہونا چاہئے اور بہر حال خدا کے نزدیک زیادہ عزت والا شخص وہ ہے جود بنداری اور تقوی کا اور جذبہ خدمت میں دوسروں سے آگے ہے۔ (۵) اس کے بعداسلام بیہ ہدایت دیتا ہے کہ کئی شخص کے دینی امتیازیاد نیوی بڑائی کی وجہ سے بنہیں ہونا چاہئے کہ قضائی اور عدالتی معاملات میں کوئی فرق ملحوظ رکھا جائے کیونکہ عدالتی حقوق کے میدان میں سب لوگ قطعی طور پر برابر ہیں۔ (۲) اس کے بعداسلام اس زریس اصول کو بیان کرتا ہے کہ قومی عہدوں کی تقسیم میں صرف ذاتی اہلیت کود کیفنا چاہئے اور بلا لحاظ امیر وغریب اور بلا لحاظ اس وغاندان جو شخص بھی کسی عہدہ کا اہل ہواسے وہ عہدہ سپر دکرنا چاہئے خواہ وہ کوئی ہو۔ (۷) اس کے بعداسلام بیارشاد فرماتا ہے کہ گوکسی صاحب عزت شخص کا واجبی اکرام کرنا اجھے اخلاق کا حصہ ہے مگر تدنی معاملات میں سب مسلمانوں کو آپس میں اس طرح مل جل کر بیٹے کہ وہ ایک عامدان کے افراد نظر آپس وہ مجلسوں میں بلا لحاظ امیر وغریب مل جل کر بیٹے کہ وہ ایک امیر دعوت کر بے توامیراس سے انکار نہ کریں اور کر نہا تا ہے کہ بیاہ شادی کے معاملات میں بیوی کا انتخاب اس کے ذاتی اوصاف اور (۸) بالآخر اسلام بی تھم دیتا ہے کہ بیاہ شادی کے معاملات میں بیوی کا انتخاب اس کے ذاتی اوصاف اور ذاتی نئی کی بنا پر ہونا چاہئے نہ کہ اس کے حسب نسب اور مال ودولت وغیرہ کی بنا پر ہونا چاہئے نہ کہ اس کے حسب نسب اور مال ودولت وغیرہ کی بنا پر

اس کے بعد دولت کی تقسیم کا نظریہ اسلام میں دولت کی تقسیم کا نظریہ اشتراکیت اور سرمایہ داری کی باہمی شکش کی جولانگاہ بنا ہوا

ہے۔ سوگواس بحث کا اصل موقع تو انشاء اللہ دوسری جگہ آئے گا۔ مگر اس جگہ مختفر طور پر اس قدر بیان کردینا ضروری ہے کہ اس اہم سوال کے متعلق بھی اسلام نے ایک ایسی اعلی اور وسطی تعلیم دی ہے جس کی نظیر کسی دوسری جگہ نہیں ملتی کیونکہ جہاں اسلام نے عام حالات میں دولت پیدا کرنے کے انفرادی حق کو تسلیم کیا ہے وہاں اس نے ملکی دولت کوسمونے کے لئے ایک ایسی مشینری بھی قائم کردی ہے کہ اگر اسے اختیار کیا جائے تو کسی ملک یا کسی قوم کی دولت کبھی بھی عامۃ الناس کے ہاتھوں سے نکل کر چندا فراد کے ہاتھوں میں جمع نہیں ہو سکتی ۔ میں اس جگہ اختصار کے خیال سے اس مشین کے صرف چار پر زوں کے بیان ہاتھوں میں جمع نہیں ہو سکتی ۔ میں اس جگہ اختصار کے خیال سے اس مشین کے صرف چار پر زوں کے بیان کر اکتفا کروں گا۔

ا- سب سے اول نمبر پر اسلامی قانون ور ثہ ہے جس کی روسے ہر مرنے والے کا تر کہ صرف ایک بچے یاصرف نرینہ اولا دیا صرف اولا د کے ہاتھ میں ہی نہیں جاتا بلکہ سارے لڑکوں اور ساری لڑکیوں اور بیوی اور خاونداور ماں اور باپ اور بعض صورتوں میں بھائیوں اور بہنوں اور دوسرے

رشتہ داروں میں ایک نہایت مناسب شرح کے ساتھ تقسیم ہوجا تا ہے <sup>یا</sup> اگر کوئی مسلمان زمیندار مرتا ہے تواس کی زمین اس کے سب وارثوں میں تقسیم ہوگی ۔اگر کوئی دوکا ندار مرتا ہے تواس کی دو کان کا مال سب وارثوں کو پہنچے گا۔اگر کوئی کارخانہ دارفوت ہوتا ہے تو اس کے کارخانے کا حصہ بھی سارے وارثوں میں بٹے گا وعلی منزالقیاس۔اس طرح گویا اسلام نے دولت کی دوڑ میں تھوڑ ہے تھوڑ ہے وقفہ کے بعد بعض قدرتی روکیس یعنی ہرڈلیس ( HURDLES ) قائم کردی ہیںاور ہرنسل کے خاتمہ پرایک روک ( یعنی ہرڈل ) سامنے آ کراس فرق کو کم کردیتی ہے جوگذشتہ نسل کے دوران میں پیدا ہو چکا ہوتا ہے تقسیم ور شہ کا پی قانون جس کامل اور مکمل صورت میں اسلام نے قائم کیا ہے وہ کسی اور جگہ نظر نہیں آتا اور اس قانون کی تفصیلات پرنظر ڈالنے ہے جس کے بیان کرنے کی اس جگہ گنجائش نہیں ، صاف محسوس ہوتا ہے کہ اس نظام ورثہ میں صرف ورثا کو ور ثہ پہنچا نا ہی مدنظر نہیں ہے بلکہ ملکی دولت کوسمونا بھی اس کا ایک بڑا مقصد ہے ۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے ہرمرنے والے کوایئے مال کے ایک ثلث یعنی ایک تہائی کی وصیت کی اجازت بھی دی ہے اور بیوصیت ور ثاء کے حق میں جائز نہیں رکھی گئ<sup>ٹ</sup> گویا اس ذریعہ سے اسلام نے ور ثہ کی جبری تقسیم کےعلاوہ اس بات کا دروازہ بھی کھولا ہے کہ نیک دل لوگ اینے اموال کومزید مستحقین میں تقسیم کرنے کا موقع پاسکیں مگرافسوں ہے کہ وصیت کے نظام سے فائدہ اٹھانا تو در کنارآ جکل کے مسلمانوں نے ور ثہ کی جبری تقتیم والے حصہ کو بھی پس پشت ڈال رکھا ہے۔اور سر مایید داری کے خمار نے لڑکیوں اور بیو یوں اور ماں باپ تک کوان کے جائز حق سے محروم کر دیا ہوا ہے۔ بہر حال اسلام کا قانون ور ثدایک ایبا بابرکت نظام ہے کہ جس کے ذریعہ تھوڑے تھوڑے وقفہ پر ملک کی دولت کے سمونے کاعمل جاری رہتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اسلام نے بیہ ہدایت بھی دی ہے کہ قومی نسل کو بڑھانے کے ذرائع اختیار کرتے رہوت پس جب ایک طرف نسل ترقی کرے گی اور دوسری طرف ور ثه وسیع ترین صورت میں تقسیم ہو گا تو ظاہر ہے کہ مکی دولت خود بخو دہلتی چلی جائے گی مگر ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان اس مبارک تعلیم برعمل کریں۔

دوسر ہے طوی ۔ جبری قانون نظام زکو ہ سے تعلق رکھتا ہے جس کے ذریعہ امیر لوگوں کی دولت پر حالات کے اختلاف کے ساتھ اڑھائی (۲۶) فی صدشرح سے لے کربیس فی صدشرح تک خاص شکیس عائد کیا گیا ہے اور اسٹیکس کے ذریعہ جورو پیہ حاصل ہوتا ہے وہ حکومت وقت یا نظام قومی کی گرانی کے ماتحت غریبوں اور مسکینوں وغیرہ میں تقسیم کر دیا جاتا ہے اور ہمارے آقا آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسٹیکس کی غرض وغایت ان الفاظ میں بیان فرماتے ہیں کہ:

تُوْخَذُ مِنُ اَغُنِيَائِهِمُ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمُ لِ

لیعنی'' زکو ق کے نظام کا مقصد ہیہ ہے کہ امیروں کے اموال کا ایک حصہ کاٹ کرغریبوں کی طرف لوٹا یا جائے۔''

اس حدیث میں''لوٹایا جائے''کے پُر حکمت الفاظ کے استعال کرنے میں پیلطیف اشارہ کرنا بھی مقصود ہے کہ زکو ق کاٹیکس کوئی صدقہ وخیرات نہیں ہے جوغریبوں کوبطورا حسان دیا جاتا ہے بلکہ وہ امیروں کی دولت میں غریبوں کا ابدی حق ہے جوانہیں طبعی طریق پر حاصل ہے کیونکہ جیسا کہ ہرشخص سمجھ سکتا ہے۔ ہر مال کے پیدا کرنے میں غریبوں اور مزدوروں کا بھی کافی دخل ہوتا ہے۔

ز کو ق کے نظام کے متعلق میہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ خدائے عکیم نے ایسے اموال پرز کو ق کی شرح ر زیادہ مقرر فرمائی ہے جو تجارت کے چکر میں نہیں آتے ۔ چنا نچہ بند ذخائر پرز کو ق کی شرح ہیں فی صدر کھی گئی ہے ۔اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ جہاں تجارت یا صنعت میں لگے ہوئے روپے میں سے غریب اور مزدور پیشہ لوگ دوسر سے طریق پر بھی کچھ نہ کچھ حصہ لے لیتے ہیں وہاں جمع شدہ ذخائر میں انہیں کوئی حصہ نہیں ماتا۔اس لیے ذخائر میں زکو ق کی شرح بہت بڑھا کر رکھی گئی ہے۔

امداد باہمی کے نظام کا دوسرا حصہ طوعی نظام کی صورت میں قائم کیا گیا ہے اس نظام کے ماتحت اسلام نے غریبوں اور بے کس لوگوں کی امداد پراتناز وردیا ہے کہ تن ہیہ ہے کہ ایک نیک اور خداتر س انسان کے لیے میصورت بھی قریباً جمری نظام کا رنگ اختیار کر لیتی ہے۔ گوذاتی نیکی کے معیار کو بلند کرنے اور اخوت کے جذبات کوتر تی دینے کے لیے اسے قانون کی صورت نہیں دی گئی۔ بھوکوں کو کھانا کھلانا ، ننگوں کو کپڑ ایہنانا ، مقروضوں کو قرض کی مصیبت سے نجات دلانا ، بیاروں کے لیے علاج کا انتظام کرانا ، غریب مسافروں کو ان کی منزل مقصود تک پہنچانا ، بیٹیموں اور بیواؤں کو خاک آلود ہونے سے بیجانا وغیرہ وغیرہ الیمی

نکیاں ہیں جن کی تحریک و تحریص میں قرآن وحدیث بھرے پڑے ہیں اور خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی اسوہ اس معاملہ میں بیتھا کہ رمضان کے مہینہ میں جوغریبوں کی ضروریات کا خاص زمانہ ہوتا ہے اور اس کے بعد عید بھی آنے والے ہوتی ہے آپ کا ہاتھ غریبوں اور محتاجوں کی امداد میں اس طرح چاتا تھا جس طرح ایک تیز آندھی چاتی ہے جوکسی روک کو خیال میں نہیں لاتی یا الغرض زکو ہے جری نظام اور دوسرے صدقات کے طوی نظام کے ذریعہ اسلام نے امیروں کی دولت کو کاٹ کرغریبوں کو دینے اور اس طرح ملکی دولت کو کاٹ کرغریبوں کو دینے اور اس طرح ملکی دولت کو سے ۔

۳- تیسر نیبر پراسلام کا قانون تجارت ہے جس کی رو سے اسلام میں سودی لین دین ممنوع قرار دیا گیا ہے۔ آج دنیا کاسمجھدار طبقہ اس بات کومحسوں کر چکا ہے کہ سود ہی وہ چیز ہے جوملکی دولت کے توازن کو ہر باد کرنے کی سب سے زیادہ ذمہ وار ہے کیونکہ اس کے ذریعی غریوں کا روپیہ سٹ سمٹ کرآ ہستہ آ ہستہ امیروں کے خزانوں میں جمع ہوجا تا ہے <sup>ئے</sup> اورغور کیا جائے تو دراصل سود کی لعنت ہی سرمایہ داری کے پیدا کرنے کی بڑی موجب ہے۔اگر آج سود بند ہو جائے تو اس کا لا زمی نتیجہ یہ ہوگا کہاول تو آ ہستہ آ ہستہ ملک کی بڑی بڑی تجارتیں یا تو حکومت کے ہاتھ میں چلی جا ئیں گی اور چھوٹی چھوٹی مناسب تجارتوں میں تقسیم ہو کر ملک کی دولت کوخود بخو دسمودیں گی اور دوسرےامیروں کے لیےغریوں کے پسینہ کی کمائی پر ڈا کہ ڈالنے کا موقع نہیں رہے گا۔ بہ خیال کہ سودی نظام کے بند ہونے سے تجارت ناممکن ہوجائے گی بالکل غلط اور باطل ہے۔ ایسا خیال صرف موجودہ ماحول کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے جب کہ پورپ وامریکہ کے سر مایہ داروں کی نقالی کے نتیجہ میں سود کا جال وسیع ہو چکا ہے ۔ ورنہ جب سودنہیں تھا اس وفت بھی دنیا کی تجارت چلتی تھی اورانثاءاللہ آئندہ بھی چلے گی اور بیخیال کہ اسلام میں صرف وہ سود حرام کیا گیا ہے جو بڑی شرح کے مطابق چارج کیا جائے یا جس میں سود در سود کا طریق اختیار کیا جائے محض نفس کا ایک دھو کہ ہے جواس دلدل میں پینس جانے کی وجہ سے کمز وراوگوں کے دل میں پیدا ہوتا ہے ورنہ اسلام نے ہوشتم کا سود منع کیا ہےاور حق بھی یہی ہے کہ جو چیز ضرر رساں ہےوہ بہر حال ضرر رساں ہےخواہ وہ تھوڑی مقدار میں ہویا بڑی مقدار میں ۔

۷- چوتھے نمبر پر اسلام نے جوئے کی قتم کی تمام آمد نیوں کوجن کی بنیا دمحض اتفاق پر ہوتی ہے منع

قرار دیا ہے کیونکہاں کی وجہ سے بھی قوم اور ملک کی دولت نا وا جب تقسیم کا رستہ کھلتا ہے چنا نچپہ اللّٰد تعالیٰ فرما تا ہے:۔

يَّا يَّهَا الَّذِيْنَ امَنُوَّ الِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنُ عَمَلِ الشَّيْطِنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۞ لَ

لیعن''اےمسلمانو! شراب اور جوااور بتوں کے تھان اورتقسیم کے تیریقیناً ایک شیطانی عمل ہیں پس تم ان سے بالکل دورر ہوتا کتم کامیاب وبامراد ہوسکو''

اس آیت میں یہ اصول بتایا گیا ہے کہ جواان شیطانی اعمال میں سے ہے جو تو موں کی کامیاب زندگی کو تباہ کرنے والے ہیں اور اس کی بہی وجہ ہے کہ جوئے میں دولت کے حصول کو محنت اور ہنر مندی پر مبنی قرار دینے کی بجائے محض اتفاق پر بنی قرار دیا جاتا ہے جو نہ صرف قومی اخلاق کے لیے مہلک ہے بلکہ ملک میں دولت کی ناواجب تقییم کا ذریعے بھی بن جاتا ہے۔ بظاہر بیا یک معمولی ساتھم نظر آتا ہے مگر اس سے اس لطیف نظریہ پر بھاری روشنی پڑتی ہے جو اسلام اپنے اقتصادی اور اخلاقی نظام کے متعلق قائم کرنا چاہتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر ببنی ہونی چاہئے نہ کہ اتفاقی حادثات پر۔ چاہتا ہے اور وہ یہ کہ مسلمانوں کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر ببنی ہونی چاہئے نہ کہ اتفاقی حادثات پر۔ کی سے نظر ہے کہ جوئے کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر ببنی نہیں ہوتی بلکہ یو نہی بیٹھے بڑھائے کے لیے وضع کیا گیا ہے کہ جوئے کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر ببنی نہیں ہوتی بلکہ یو نہی بیٹھے بڑھائے آسانی سے ل جاتی ہے کہ جوئے کی آمدنی محنت اور ہنر مندی پر ببنی نہیں ہوتی بلکہ یو نہی بیٹھے بڑھائے آسانی سے ل جاتی ہے کہ جوئے کی آمدنی شاری سے کہ راسر خلاف ہے۔

اوپر کی جائراصولی با تیں صرف اختصار کے خیال سے بیان کی گئی ہیں ور نہ اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں دولت کے سمونے کے بہت سے ذریعے تجویز کئے ہیں اور اسلام کا منشا میہ ہے کہ ایک طرف تو ذاتی جدوجہد کا سلسلہ جاری رہے اور ہر شخص کے لیے اپنی ذاتی محنت کے پھل کھانے کا رستہ کھلا ہو کیونکہ دنیا میں محنت اور ترقی کا یہی سب سے بڑا محرک ہے اور دوسری طرف ملکی دولت بھی نا واجب طور پر چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے محفوظ رہے اور یہی وہ وسطی طریق ہے جس پرگامزن ہوکر مسلمان افراط وتفریط کے رستوں سے پچ سکتے ہیں۔

لیکن اگر باوجودان ذرائع کے ملک کا کوئی حصہ بیاری یا بیکاری کی وجہ سے یا زیادہ کنبہ دار ہونے

معذورلوگوں کی ذمہواری حکومت پرہے

کے نتیجہ میں اپنی جائز ضروریات کو اپنی جائز آمدنی کے اندر اندر پورانہ کر سکے تو اس کے متعلق اسلام یہ ہدایت دیتا ہے کہ ایسے لوگوں کی اقل ضرورت جو کھانے اور کپڑے اور مکان سے تعلق رکھتی ہے اس کے پورا کرنے کی ذمہ داری حکومت پر ہے اور اس کا فرض ہے کہ اپنے ملکی محاصل سے ایسے لوگوں کی اقل بنیا دی ضرور توں کو پورا کرنے کا انتظام کرے اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کے زمانہ میں یہی ہوتا تھا۔ چنا نچہروایت آتی ہے کہ جب عرب کے علاقہ بحرین کارئیس مسلمان ہوا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ہدایت بھجوائی کہ:

اَفُوِضُ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ لَيُسَ لَهُ اَرُضٌ اَرُبَعَةَ دَرَاهِمَ وَعَبَاءَةً لَهُ لَلَهُ اللهِ اللهُ اللهِ المِلْمُلِمُ اللهِ اللهِ اللهِ ال

اسی اصول کی طرف بیقر آنی آیات اشاره کرتی ہے کہ:

إِنَّ لَكَ ٱلَّا تَجُوعَ فِيْهَا وَلَا تَعُرٰى ﴿ وَ ٱنَّكَ لَا تَظْمَؤُا فِيْهَا وَلَا تَضْحَى ٢٠

لیعن'' سچی بہتی زندگی کی بیمعلامت ہے کہ اے انسان! تواس میں بھوکا نہ رہے اور نہ ہی ضروری لباس سے محروم ہواور نہ ہی سر دی سے شھر ہے اور نہ ہی پیاس کی تکلیف اٹھائے اور نہ ہی دھوپ کی شدت سے جلے''

پس ہراسلامی حکومت کا فرض ہے کہ وہ اس بات کا انتظام کرے کہ ملک وقوم کا کوئی فردان اُقل ضرورتوں کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھائے جونسل انسانی کی بنیادی ضرورتوں ہیں۔خلاصہ کلام ہیکہ جہاں تک مکی دولت کی تقسیم کا سوال ہے اسلام نے اوّل تو قانون ور شاور قانون زکو ۃ اور قانون تجارت اور حرمت مملی دولت کی تقسیم کا سوال ہے اسلام نے اوّل تو قانون ور شاور قانون زکو ۃ اور قانون تجارت اور حرمت مملی دولت کھی عامة الناس ممارک ذری ہے کہ اسے اختیار کرنے کے نتیجہ میں ملکی دولت کھی بھی عامة الناس کے ہاتھ سے نکل کر چندسر ماید داروں کے ہاتھ میں جمع نہیں ہو سکتی اورا گربعض استثنائی حادثات کی وجہ سے پھر بھی کوئی فرد یا خاندان زندگی کی اُقل ضرورتوں سے محروم رہ جائے تو اس کے لئے اسلام اس بات کی ہدایت فرما تا ہے کہ امیروں کی دولت پر مزید ٹیکس لگا کرغریوں کی ضرورت کو پورا کیا جائے کیونکہ ہرانسان کا جو زندگی کی جدو جہد میں کوتا ہی نہیں کرتا یہ بنیا دی حق ہے کہ وہ بہرحال بھوکا نہ رہے ، نگانہ ہو اور سر چھیانے اور سردی گرمی کے بچاؤ سے محروم نہ ہونے یائے۔

ا قصادی مساوات کے متعلق ایک خاص نکتہ اب بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلام نے کیوں نہ جری طریق پر دولت کی تقسیم کوبھی مساوی کر دیا

یعنی جس طرح اسلام نے عدالتی معاملات میں پوری پوری مساوات قائم کی اورقو می اورملکی عہدوں کی تقسیم کے معاملہ میں پوری پوری مساوات قائم کی اور تدنی میل ملا قات کے معاملہ میں برا درانہ مساوات کارنگ قائم کیا اورسب انسانوں کو ایک باپ کے بیٹے اورسب مسلمانوں کو بھائی جھائی قرار دیا اسی طرح اس نے کیوں نہ دولت کوبھی سارے انسانوں میں برابرتقسیم کرنے کی سکیم جاری کی ؟ سواس سوال کامخضر جواب یہ ہے کہ اسلام نے ایبااس لئے نہیں کیا کہ ایبا کرنا ایک ظلم ہوتا اور اسلام ظلم کومٹانے آیا ہے نہ کہ اسے قائم کرنے ۔ دولت کی اندھا دھندمسا ویا نہ تقسیم کے بیمعنی ہیں کہ ایک تو لوگوں کی ساری حاصل شدہ دولت ان سے جبری طور پر چھین کی جائے اور دوسرے آئندہ ان سے دولت پیدا کرنے کی طاقت اور دولت پیدا کرنے کا حق بھی چھین لیا جائے اور یہ دونوں باتیں ظلم میں داخل ہیں۔ بے شک قومی حقوق کی خاطر انفرادی حقوق پر جائز یا بندیاں لگائی جاسکتی ہیں اور بے شک افراد سے پیرمطالبہ بھی کیا جاسکتا ہے کہ وہ تو می مفاد کی خاطر ضروری قربانی دکھائیں ۔ گرا فراد کے حقوق کو کامل طور پر مٹا کرقوم کے نام پران کے حقوق کوکلیتاً غصب کرلیناظلم میں داخل ہے جس کی اسلام اجازت نہیں دیتا۔علاوہ ازیں اگرغور کیا جائے تو اس رستہ پر بڑنے سے صرف انفرادیت ہی نہیں مٹتی بلکہ بالآخر قومیت کا بھی خاتمہ ہوجا تا ہے کیونکہ قوم ا فراد کے مجموعہ کا نام ہے اورا گرا فرا د کودولت کمانے اوراس کا کچل کھانے کے حق سے محروم کیا جائے گا تو اس کا لا زمی نتیجہ بیہ ہوگا کہان سے دولت پیدا کرنے کاسب سے زبر دست فطری محرک کھویا جائے گا اور ظاہر ہے کہاس محرک کے کھوئے جانے سے وہ بالآخر دولت پیدا کرنے کی قوت کو بھی ضائع کردیں گے اور آ ہستہ آ ہستہان کے د ماغی قو کی میں انحطاط پیدا ہوجائے گا۔ بے شک پیخطرہ اس وقت صرف ایک موہوم خطرہ نظر آتا ہے لیکن ہر شخص جو سیح تدبر کا مادہ رکھتا ہے سمجھ سکتا ہے کہ ایک زمانہ کے بعداس قتم کے قومی خطرات حقیقت بن جایا کرتے ہیں۔

علاوہ ازیں دولت کی کامل طور پر مساویا نہ تقسیم خود اشتراکی ممالک میں بھی نہیں پائی جاتی۔ مثلاً کیا مارشل سٹالن اورمسٹر مالوٹو واورروس کے دوسر ہے صنادیداسی قسم کا کھانا کھاتے ہیں جیسا کہ روس کا مزدور یا کسان کھاتا ہے۔ یا اسی قسم کا کپڑا پہنتے ہیں جیسا کہ روس کا مزدور اور کسان پہنتا ہے۔ یا اسی قسم کے مکانوں میں رہتے ہیں جس میں کہ روس کا مزدوریا کسان رہتا ہے۔ یا اسی قسم کے حالات میں سفر کرتے ہیں جن میں کہ روس کا مزدور یا کسان سفر کرتا ہے؟ جب نہیں اور ہر گر نہیں تو پھر مساوات کہاں رہی؟ صرف فرق یہ ہے کہ کسی نے سرمایہ داری کے رنگ میں ملک کی دولت پر ہاتھ صاف کیا اور کسی نے اشتراکیت کا پردہ کھڑا کر کے خادم ملت کے رنگ میں اپنے لئے خاص مراعات محفوظ کرلیں حالانکہ فطری اشتراکیت کا پردہ کھڑا کر کے خادم ملت کے رنگ میں اپنے لئے خاص مراعات محفوظ کرلیں حالانکہ فطری اور طبعی طریق وہ ہے جواسلام نے قائم کیا ہے۔ یعنی انفرادی حقوق اور انفرادی جدوجہد بھی جاری رہے اور غریبوں کو اور اٹھا نے اور امیروں کی دولت میں سے ایک حصہ کا مئر خریبوں کی ضرورت کو پورا کرنے کا سلسلہ بھی قائم ہو کہ قومی اور ملکی دولت نا واجب طور پر چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے محفوظ دے۔

دراصل سارا دھوکا اس بات سے لگاہے کہ انسانی حقوق کی اقسام پرغور نہیں کیا گیا۔انسانی حقوق دوشم کے ہوتے ہیں ۔(۱)ایک وہ حقوق ہیں جو حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں جیسے کہ مثلاً عدل وانصاف کا قیام یا تو می عہدوں کی تقسیم وغیرہ۔اور (۲) دوسرے وہ حقوق ہیں جو یا تو فطری اورقدرتی رنگ میں حاصل ہوتے ہیں جیسے آ سانی طاقتیں اور د ماغی قو کی وغیرہ اور یا وہ الفرادی کوشش اورانفرادی جد وجہد کے نتیجہ میں حاصل ہوتے ہیں جیسے دولت یا مکسوب علم وغیرہ۔اسلام نے نہایت حکیمانہ طریق پران دونوں قتم کے حقوق میں اصولی فرق ملحوظ رکھا ہے۔ لینی جہاں تک ان انسانی حقوق کا تعلق ہے جو حکومت کے ذمہ ہوتے ہیں اسلام نے جبیبا کہ ہم دیکھ چکے ہیں کامل مساوات قائم کی ہےاور مختلف قوموں اور مختلف انسانوں میں قطعاً کوئی فرق پیدا ہونے نہیں دیا کیکن جہاں دوسری قتم کے حقوق کا دائر ہ شروع ہوتا ہے جو فطری قو کی اورانفرادی جدوجہد سے تعلق رکھتے ہیں وہاں اسلام نے ایک مناسب حد تک دخل دے کرمختلف طبقات اور مختلف افراد کے فرق کوسمونے کی تو ضرور کوشش کی ہے لیکن ظلم و جبر کے رنگ میں سارے فرقوں کو یکسر مٹانے کا طریق اختیار نہیں کیا۔اور حق پیہے کہ اس میدان میں سارے فرقوں کومٹانا ممکن بھی نہیں ہے۔ مثلاً جسمانی طاقتوں کے فرق کوکون مٹاسکتا ہے؟ د ماغی تو توں کے فرق کوکون مٹاسکتا ہے؟ اور جب بیفرق نہیں مٹائے جاسکتے تو ظاہر ہے کہ ان فرقوں کے طبعی نتائج بھی نہیں مٹائے جاسکتے۔ ہاں چونکہ انسان مدنی الاصل صورت میں پیدا کیا گیا ہے اوراس کی فطرت کا ایک پہلو پیجھی ہے کہ وہ اپنے ہم جنس لوگوں کے ساتھ مل کراور جہاں تک ممکن ہوان کے لئے قربانی کرتے ہوئے زندگی گزارے۔اس لئے اسلام نے پیضرور کیا ہے کہ انسان کی انفرادیت کوقائم رکھتے ہوئے اس سے بعض قومی ضرورتوں کے لئے قربانیوں کا مطالبہ کیا ہے اوراس مطالبہ کواس انتہائی حد تک پہنچا دیا ہے جوایک انسان کی انفرادیت کو

مٹانے اورظلم کا طریق اختیار کرنے کے بغیراس کے اردگر دکے گرے ہوئے لوگوں کوزیادہ سے زیا دہ اور اٹھانے کے لئے ضروری ہے۔ بیدوہ نکتہ ہے جسے سمجھ لینے کے بعد اسلامی مساوات اور اشتر اکیت کا مسکلہ خود بخو دحل ہوجا تا ہے بشرطیکہ کوئی شخص دیانت داری کے ساتھ اسے سمجھنے کے لئے تیار ہو۔

اسلام ایک وسطی نظریہ پیش کرتا ہے۔ متعلق یاد رکھنی چاہئے یہ ہے کہ انسانی زندگی کے متعلق

اسلام پرنظر یہ پیش کرتا ہے کہ اس میں ہروقت ایک جدوجہد کی کیفیت قائم رہنی چاہئے اور درحقیقت زندگی ایک پیہم حرکت اور مسلسل جدوجہد کا ہی نام ہے اور انسان کی ساری ترقی اسی پیہم حرکت اور اسی سلسل سعی کے ساتھ وابسۃ ہے۔ پس اسلام کسی ایسے نظام کاموید نہیں ہوسکتا جس میں انسان کو جدوجہد کے میدان سے نکل کر دوسرے کے کمائے ہوئے مال کو بیٹھے بیٹھے کھانے یا دوسرے کے سہارے پر کھڑے ہو کرزندگی گزارنے کا رستہ اختیار کرنا پڑے۔ بشک اسلام بھی انفرادی زندگی کے لئے بعض خارجی سہارے مہیا کرتا اور ان سے واجبی فائدہ اٹھانے کا سامان پیدا کرتا ہے گراس کا اصل زوراس بات پر ہے کہ ہرانسان خود اپنے پاؤں پر کھڑا ہوا ور اپنے ہاتھ کی طاقت یا اپنے دماغ کی قوت سے اپنے لئے زندگی کا رستہ بنائے۔ وہ خارجی سہاروں کو ایک زائد امدادی حیثیت تو ضرور دیتا ہے گرصرف انہی پر کا کا کا کا تھے کرنے والوں کے ہوئے مالوں کو کا خات کی اجازت نہیں دیتا۔ اسی لئے قرآن شریف ور ثہ کے ذریعہ حاصل کئے ہوئے مالوں کو کیٹے کرافی کا خوالوں کے متعلق فرما تا ہے:

تَأْكُلُوْنَ التُّرَاثَ ٱكُلَّا لَّمَّالْ قَ تُحِبُّوْنَ الْمَالَ حُبَّاجَمًّا ﴿ لَ

لیمیٰ'' تم لوگ فارغ بیٹھے ہوئے ور ثہ کے مالوں کو کھانا چاہتے ہواورخوا ہش رکھتے ہو کہ یہ جمع شدہ مال بھی ختم نہ ہواورتم ذخیرہ شدہ مال ودولت سے شق لگائے بیٹھے ہو۔''

اس لطیف آیت میں اس حقیقت کی طرف اشارہ کرنا مقصود ہے کہ خدائے اسلام کوالی زندگی پیند نہیں جو انسان کو جدو جہد اور سعی وعمل کے میدان سے نکال کر کسی خاص کھونے کے ساتھ باندھ دے۔ کیونکہ اس طرح آہتہ آہتہ انسان کے فطری قو کی زنگ آلود ہوکرضا کع ہوجاتے ہیں۔ مگرہم دیکھتے ہیں کہ سر ماید داری اور اشتراکیت یعنی کمیونزم دونوں انسانوں کوجدو جہدوالی زندگی سے نکال کردوسروں پر تکیہ کرکے بیٹھ جانے کارستہ کھولتے ہیں یعنی جہاں سر ماید داری جمع شدہ روپے کا کھونٹا گاڑ کراس کے تکیہ کرکے بیٹھ جانے کارستہ کھولتے ہیں یعنی جہاں سر ماید داری جمع شدہ روپے کا کھونٹا گاڑ کراس کے

ساتھ انسان کو باندھ دیتی ہے وہاں اشترا کیت یعنی کمیوز م دوسری انتہا کی طرف لے جا کراور حکومت کے کھونٹے کے ساتھ باندھ کرانسان کو گویا سلانا جا ہتی ہے۔اس سے ظاہر ہے کہ گویدا نتہا کیں جدا جدا ہیں مگر حقیقتاً سرمایید داری اوراشتر اکیت دونوں میں یہی اصول چاتا ہے کہ انسان کوانفرادی جدوجہد کے میدان سے نکال کرکسی مضبوط کھونٹے کے ساتھ باندھ دیا جائے جہاں وہ ہروقت چوکس رہنے کی ضرورت محسوس کرنے کے بغیرا ٓ رام کی زندگی گز ار سکے۔ پسغور کیا جائے تو یہ دونوں افراط وتفریط کی راہیں ہیں جن سے خدائے اسلام لوگوں کو بیجا کر جدو جہد کے سرگرم میدان میں کھڑا رکھنا جا ہتا ہے۔اشترا کیت کااصول کیا ہے؟ یہی نا کہ قوم کے سب افراد مل کرمتحدہ زندگی گزاریں اورخواہ بعض افراد دوسروں سے کمزور ہوں اوربعض مضبوط اورخواہ بعض ست ہوں اوربعض چوکس ہوں وہ گریں توانحٹھے گریں اور کھڑے ہوں توانٹھے کھڑے ہوں ۔گرغور کرو کہ کیا بیابھی سرمایہ داری کی طرح ایک غیرطبعی سہارانہیں جوانفرادی جدوجہد سے انسان کو غافل کرنے کا موجب ہوسکتا ہے؟ بے شک اسلام نے بھی کمزورافراد کے لئے ملک وقوم کا سہارا مہیا کیا ہے۔ گراس نے کمال دانش مندی سے اس سہارے پر بورا بھروسنہیں ہونے دیا اورانفرادی بوجھ کی اصل ذمہ داری افراد پر رکھی ہے اور زائد سہارا صرف جزوی امداد کے طور پریاغیر معمولی حالات کے لئے مہیا کیا گیا ہے۔ پس اسلام ہی وہ وسطی مذہب ہے جس نے سر مابیدداری اوراشترا کیت دونوں انتہاؤں سے بچتے ہوئے ایک درمیانی رستہ کھولا ہے۔وہ نہ تو جمع شدہ اموال کے ساتھ انسان کو ہاندھ کراسے سرمایہ داری کے طریق پر برکار کرنا جا ہتا ہے اور نہ ہی اسے اشترا کیت کے اصول پر کلیڈ حکومت کے سہارے پررکھ کراس کی انفرادی جدوجہد کو کمزور کرتا ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرما تاہے:

جَعَلْنُكُمْ أُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ \_ لِ

لیعن''اےمسلمانو!ہم نے تمہیں ایک وسطی امت بنایا ہے تا کہتم ہوشم کی انہاؤں کی طرف جھک جانے والی قوموں کے لئے خدا کی طرف سے نگران رہو۔''

خلاصہ کلام یہ ہے کہ اسلام نے اپنے اقتصادی نظام میں وسطی طریق اختیار کیا ہے اورا گرکوئی دل ود ماغ رکھنے والاشخص اشتراکیت کے مقابلہ پر اسلام کے اقتصادی نظام کے متعلق منصفانہ غور کرنا چاہے تواس کے لئے اس نکتہ میں بھی بھاری سبت ہے کہ گوانتہاؤں کا فرق ضرور ہے لیخی سرمایہ داری ایک

انتہا پر واقع ہے اوراشترا کیت دوسری انتہا پر مگر بہر حال اشترا کیت بھی ایک دوسری صورت میں اسی مصیبت کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے جواس کے مقابل کی انتہا لیعنی سر مایہ داری نے پیش کررکھی ہے۔ لیعنی یہ دونوں نظام انسان کو جدو جہد کے میدان سے نکال کر کسی نہ کسی کھونٹے کے ساتھ باندھنا چاہتے ہیں اور بیصرف اسلام ہی ہے جس نے وسطی رستہ اختیار کرکے ایک طرف تو انسان کی انفرادی جدو جہد کو قائم رکھا ہے اور دوسری طرف خاص حالات کے پیش نظر نیز قوم میں اخو ت اورا تحاد کی روح قائم رکھنے کے لئے بعض خارجی سہار سے بھی مہیا کردئے ہیں اور یہی وہ رستہ ہے جس سے انسان کا د ماغ کنداور مخمد ہونے سے بی سکتا ہے ورنہ جولعت آج د نیا کے سامنے سر مایہ داری نے پیدا کی ہے وہی کچھ عرصہ کے بعد ایک مختلف صورت میں اشترا کیت کے ذریعہ دنیا کے سامنے سر مایہ داری نے پیدا کی ہے وہی کچھ عرصہ کے بعد ایک مختلف صورت میں اشترا کیت کے ذریعہ دنیا کے سامنے سر مایہ داری نے پیدا کی ہے وہی کچھ عرصہ کے بعد ایک مختلف صورت میں اشترا کیت کے ذریعہ دنیا کے سامنے سر مایہ داری نے وہ لی ہے۔

استثنائی حالات میں خوراک کی مساویا تقسیم باوجودجس میں عام حالات کے ماتحت جری

طریق کے اختیار کرنے کے بغیر دولت کو منصفا نہ رنگ میں سمونے کا انتظام کیا گیا ہے تا کہ انفرادی جدوجہد کا محرک بھی قائم رہے اور ملکی دولت چند ہاتھوں میں جمع بھی نہ ہونے پائے۔اسلام اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اگر بھی کوئی ایسے خاص حالات پیدا ہوجا ئیں کہ کسی ملک یا قوم یابستی کی خوراک کے ذخیرہ میں کمی آجائے یعنی ایک حصہ کے پاس تو زائد خوراک موجود ہوا ور دوسرے حصہ کے پاس اس کی اقل ضرورت سے بھی کم ہویا بالکل ہی نہ ہوتو اس قسم کے ہنگامی حالات میں خوراک کی مساویا نہ تقسیم کا جری نظام بھی جاری کیا جاسکتا ہے۔ چنانچے روایت آتی ہے کہ:

خَرَجُنَا مَعَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزُوَةٍ فَاصَابَنَا جُهُدٌ حَتَّى هَمَمُنَا اَن نَنحَرَ بَعُضَ ظَهُرِنَا فَامَرَنَا النّبيُّ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَمَعُنَا اَزُوَادَنَا لَ ۖ

یعن''ہم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں نکلے مگر رستہ میں ہمیں خوراک کی شخت کمی پیش آ گئی۔ حتی کہ ہم نے ارادہ کیا کہ اپنی سواریوں کے بعض اونٹ ذیح کردیں۔ اس پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ سب لوگوں کے خوراک کے ذخیرے اکٹھے کر لئے جائیں پس ہم نے سب ذخیرے اکٹھے کر لئے ۔ اور پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے سب کو مساویا نہ راشن بانٹنا شروع کر دیا۔'

ل: مسلم بإب استخباب خلط الازواد

پھرایک اور روایت آتی ہے کہ:

بَعَثَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ بَعُثَا قِبَلَ السَّاحِلِ وَاَمَّرَ عَلَيْهِمُ اَبَا عُبَيُدَةَ بُنَ الْحَجَرَّاحِ وَهُمُ ثَلاَثُ مِائَةٍ فَخَرَجُنَا وَ كُنَّابِبَعُضِ الطَّرِيُقِ فَنِيَ الزَّادُ فَاَمَرا بُوعُبَيُدَةَ بِاَزُوادِ الْحَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزُو دَى تَمَرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوُمٍ قَلِيُلاً قَلِيُلاً عَتَى فَنِي فَلَمُ يَكُنُ الْحَيْشِ فَجُمِعَ فَكَانَ مِزُو دَى تَمَرٍ فَكَانَ يُقَوِّتُنَا كُلَّ يَوُمٍ قَلِيلاً قَلِيلاً قَلِيلاً حَتَّى فَنِي فَلَمُ يَكُنُ يُصِيبُنَا إِلَّا تَمُرَةٌ تَمُونَ تَمُونَ قَلَمُ اللهَ عَلَى اللهُ اللهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللهُ الللللّهُ اللللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لینی آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے صحابہ کی ایک پارٹی ساحل سمندر کی طرف روانہ کی اور اس سریہ کا امیر (اپنے مقرب صحابی) ابوعبیدہ بن جراح کو مقرر فر مایا اور یہ پارٹی تین سوصحابہ پر مشتمل تھی ۔ راوی کہتا ہے کہ ہم اس سریہ میں نکلے لیکن (رستہ بھول جانے کی وجہ سے) ابھی ہم اس کے رستہ میں ہی تھے کہ ہمارا زاد کم ہونا شروع ہوگیا۔ اس پر ابوعبیدہ نے تھم دیا کہ سب لوگوں کی خوراک کا ذخیرہ جمع کر لیا جائے تو یہ سارا جمع شدہ ذخیرہ دوتو شہدان بنا۔ اس کے بعد ابوعبیدہ ہمیں اس ذخیرہ میں سے تھوڑی تھوڑی خوراک تقسیم کر واتے تھے تی کہ یہ ذخیرہ اتنا کم ہوگیا کہ بالآخر ہماراراش صرف ایک مجمور فی کس برآ گیا۔''

اس روایت سے یہ بھاری اصول مستبط ہوتا ہے کہ خاص ہنگامی حالات میں خوراک کے انفرادی ذ خائر کواکٹھا کرکے قومی ذخیرہ میں منتقل کیا جاسکتا ہے۔

اسی طرح ایک دوسری روایت آتی ہے کہ:

قَالَ رَسُولُ اللّهِ صَلَّى اللّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ الْاَشْعَرِيِّيْنَ إِذَا اَرُمَلُوا فِى الْغَزُوِ اَوُ قَلَّ طَعَامُ عَيَالِهِمُ بِالْمَدِيُنَةِ جَمَعُوا مَا كَانَ عِنْدَهُمُ فِى ثُوْبٍ وَاحِدِثُمَّ اقْتَسَمُوا بَيْنَهُمُ فِى إِنَاءٍ وَاحِدِ بِالسَّوِيَّةِ فَهُمُ مِنِّي وَإِنَا مِنْهُمُ لِ

یعن'' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اشعر قبیلہ کے لوگوں کا پیطریق ہے کہ جب کسی سفر میں ان کے اہل وعیال کی جب کسی سفر میں ان کے اہل وعیال کی خوراک میں کمی آ جاتی ہے توالیں صورت میں وہ سب لوگوں کی خوراک ایک جگہ جمع کر لیتے ہیں اور پھراس جمع شدہ خوراک کوایک ناپ کے مطابق سب لوگوں میں مساویا نہ طریق پر بانٹ دیتے ہیں ۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کا میر سے ساتھ حقیقی جوڑ ہے اور میراان کے ساتھ حقیقی جوڑ ہے۔''

یہالفاظ جس بلنداورشا ندارروح کااظہار کررہے ہیں وہ کسی تشریح کی محتاج نہیں مگرافسوس ہے کہ دنیانے اسیخ اس عظیم الشان محسن کی قدرنہیں کی۔

خلاصه کلام په که اسلام میں دولت کی تقسیم کے متعلق چار بنیا دی اصول تسلیم کئے گئے ہیں:

اوّل:تقسیم ور ثداورنظام زکو ۃ کے قیام اور سوداور جوئے کی حرمت کے ذریعہ مککی دولت کو چند ہاتھوں میں جمع ہونے سے بچایا جائے۔

دوم: مگر دولت پیدا کرنے کے انفرادی حق کو قائم رکھا جائے تا کہ کام کرنے کا ذاتی محرک بھی قائم رہےاورا فراد کے دماغ منجمد ینہ ہونے پائیں۔

سوم: جولوگ باوجودان ذرائع کے کسی خاص معذوری کی وجہ سے اپنی اقل ضروریات کا سامان بھی پیدا نہ کرسکیس ان کی ضروریات کے پورا کرنے کا حکومت انتظام کرے۔

چہارم: خاص ہنگامی حالت میں جب کہ خوراک کی خطرناک قلت پیدا ہوجائے۔تمام انفرادی ذخیروں کو جمع کر کے ایک مرکزی قومی ذخیرہ قائم کرلیا جائے تا کہ سب لوگوں کواقل خوراک کا مساویا نہ راشن ملتار ہےاور بینہ ہوکہ ملک کا ایک حصہ توعیش اڑائے اور دوسرا قوت لایموت سے بھی محروم ہو۔

لوگوں اور دنیا داروں کو اس میدان کی اہمیت پراطلاع نہ ہو گر قرب الہی کی تڑپ رکھنے والوں اور نجات افروی کے متلاشیوں کے نز دیک بیمیدان دنیا کی زندگی ہے بھی بہت زیادہ اہم اور بہت زیادہ قابل توجہ ہے اور الحمد للہ کہ اس میدان میں بھی اسلامی تعلیم نے صبحے مساوات کے تراز وکو پوری طرح برابر رکھا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں دوسرے ندا ہب بیتعلیم دیتے ہیں کہ خدا کے کلام کا نزول اور اس کے نبیوں اور رسولوں کا ظہور صرف خاص خاص قوموں کے ساتھ ہی مخصوص رہا ہے اور دنیا کی دوسری قومیں اس عظیم الشان روحانی نعمت سے کلی طور پرمحروم رہی ہیں مثلاً یہودی لوگ اپنے سواکسی دوسری قوم کو اس روحانی انعام کاحق دار نہیں سمجھتے اور اسی طرح ہندولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف قوم کو اس روحانی انعام کاحق دار نہیں سمجھتے اور اسی طرح ہندولوگ بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ خدا کا کلام صرف آر میہ ورت تک محدود رہا ہے اور کسی دوسرے ملک اور دوسری قوم نے اس سے حصہ نہیں پایا اور عملاً عیسائی قوم بھی بنی اسرائیل کے باہر کسی نبی اور رسول وغیرہ کی قائل نہیں۔الغرض جہاں دنیا کی ہرقوم اس روحانی نعمت کوصرف اپنے آپ تک محدود قرار دے رہی ہے اور کسی دوسری قوم کو اس کاحق دار نہیں سمجھتی وہاں نعمت کوصرف اپنے آپ تک محدود قرار دے رہی ہے اور کسی دوسری قوم کو اس کاحق دار نہیں سمجھتی وہاں نعمت کوصرف اپنے آپ تک محدود قرار دے رہی ہے اور کسی دوسری قوم کو اس کاحق دار نہیں سمجھتی وہاں

اسلام ببانگ بلندی تعلیم دیتا ہے کہ جس طرح خدانے اپنی مادی نعمتوں کو ہرقوم اور ہر ملک پر وسیع کررکھا ہے اورکسی ایک قوم یاایک ملک کے ساتھ مخصوص نہیں کیا مثلاً اس کا سورج ساری دنیا کو روشنی پہنچا تا ہے۔ اس کی ہواسارے کرہ ارض کو بکساں گھیرے ہوئے ہے۔ اس کا پانی ساری دنیا کو سیراب کرتا ہے وغیرہ وغیرہ ۔ اس طرح خدانے اپنی روحانی نعمتوں کو بھی کسی خاص قوم یا خاص ملک تک محدود نہیں کیا بلکہ ہرقوم اور ہر ملک کو اس سے حصد دیا ہے۔ کیونکہ اسلام کی تعلیم کے مطابق دنیا کا خدا کسی خاص قوم یا خاص ملک کا خدا نہیں بلکہ ساری دنیا اور ساری قوموں کا خدا ہے اوروہ ایک ایسام قسط اور عادل حکمران ہے کہ سب مخلوق کو ایک نظر سے دیکھتا ہے۔ چنانچے فرما تا ہے:

وَإِنْ مِّنْ أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيْهَا نَذِيْرٌ \_ لَ

لیخن'' دنیا میں کوئی قوم الی نہیں گزری جس کی طرف خدانے اپنی طرف سے کوئی رسول نہ جیجا ہوتا کہ وہ انہیں ہوشیار کر کے نیکی بدی کا رستہ دکھا دے اور ترقی کی را ہیں بتا و ہے۔''

یا لفاظ کیسے مختصر ہیں مگر غور کر و تو ان کے اندرر وحانی اور دینی مساوات کا ایک عظیم الشان فلسفہ خفی ہے جس نے دنیا کی ساری قو موں کو خدا کی توجہ کا کیساں حق دار قر ار دے کرایک لیول پر کھڑا کر دیا ہے اور اس خیال کو جڑسے کا مشکر کر کھ دیا ہے کہ خدا صرف بنی اسرائیل کا خدایا صرف آربیدورت کا خدا ہے اور دوسری قوموں کے لئے اس کی محبت اور انصاف کی آئکھ بالکل بند ہے۔الغرض اسلام نے روحانی مساوات کے میدان میں پہلا اصول بیقائم کیا ہے کہ کلام الٰہی اور نبوت ورسالت کا وجود کسی خاص قوم یا خاص ملک کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں ہرقوم اس عظیم الشان روحانی انعام سے حصہ پاتی رہی ساتھ مخصوص نہیں بلکہ اپنے اپنے وقت میں ہرقوم اس عظیم الشان روحانی انعام سے حصہ پاتی رہی سے کہ کوئکہ ہرقوم خدا کی پیدا کر دہ ہے اور خدا سے یہ بعید ہے کہ ایک ظالم باپ کی طرح اپنے ایک بیٹے کو حصہ دے اور خدا سے یہ بعید ہے کہ ایک ظالم باپ کی طرح اپنے ایک بیٹے کو حصہ دے اور خدا سے یہ بعید ہے کہ ایک ظالم باپ کی طرح اپنے ایک بیٹے کو حصہ دے اور خدا ہے کہ کو می کرد ہے۔

اسی شمن میں نجات اور قرب الہی کے حصول کا سوال آتا ہے۔ اکثر قوموں نے دنیوی اور اخروی امور میں بھی گویا ایک اجارہ داری کا رنگ اختیار کر رکھا ہے اور ایک خاص نسلی طبقہ کو خدا کا مقرب اور نجات کا مستحق قرار دیے کر باقی سب کوعملاً مجوب اور ملعون گردانا ہے جسے بھی بھی نجات اور قرب الہی کی ٹھنڈی ہوا نہیں بہنچ سکتی۔ مثلاً یہودی لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ صرف ایک اسرائیلی نسل کا انسان ہی نجات کا مستحق ہے اور باقی سب لوگ خواہ وہ کیسے ہی نیک ہوں جہنم کا ایندھن ہیں۔ اسی طرح عیسائیوں نے گونسلی رنگ

میں نجات کو محدود نہیں کیا لی مگر بہت ہے دینی حقوق و فراکض کوا یک خاص گروہ کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے جے پر بیٹ ہڈ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے چنا نچے عیسا ئیوں کے متعدد دینی امور بلکہ بعض تمدنی امور بھی ایک پر بیٹ کی وساطت کے بغیر سرانجام نہیں پاسکتے۔اسی طرح ہندوؤں میں بعض دینی حقوق کو صرف برہمن کا ور ثة قرار دیا گیا ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔ گویا ان قوموں نے نہ صرف دوسری اقوام کو نجس اور بلید قرار دیا گیا ہے اور دوسرے لوگ اس سے محروم ہیں۔ گویا ان قوموں نے نہ صرف دوسری طبقات کا وجود تسلیم کر کے خدائی انعامات کو بعض خاص طبقوں کے ساتھ مخصوص کر دیا ہے مگر اسلام کا دامن ان سب ناپاک جنبہ دار یوں کے داغ سے پاک ہے بلکہ جس طرح اس نے دنیوی حقوق میں پوری پوری مساوات قائم کی ہے اسی طرح اس نے دینی امور میں بھی انصاف اور مساوات کے تراز و کوکسی طرف مساوات قائم کی ہے اسی طرح اس نے دینی امور میں بھی انصاف اور مساوات کے تراز و کوکسی طرف مساوات قائم کی ہے اسی طرح اس نے دینی امور میں بھی انصاف اور مساوات کے تراز و کوکسی طرف بھے نے نہیں دیا چنا نچہ اس بارے میں ایک اصولی قرآنی آئے نے نہیں گر رچکی ہے جو ہے۔

لیعن''اےلوگوس رکھو کہتم میں سے خدا کے نز دیک زیادہ معزز اور زیادہ مقرب وہ شخص ہے جوزیادہ تقی اور زیادہ نیک اور زیادہ صالح ہے۔''

اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ قرب الہی کے حصول کے معاملہ میں کسی قوم یا کسی طبقہ کی خصوصیت نہیں بلکہ سب گورے کا لے، بڑے چھوٹے، طاقتور کمزور، مردعورت خدا کا قرب حاصل کرنے کے معاملہ میں برابر ہیں اور آگے آنے کے لئے صرف ذاتی تقوی اور ذاتی نیکی کی ضرورت ہے۔ان مخضر الفاظ میں خدا تعالی نے یہ اشارہ بھی کر دیا ہے کہ جب ہم باوشا ہوں کے بادشاہ ہوکرسب کوایک نظر سے دیکھتے ہیں اور اپنا قرب عطا کرنے میں ذاتی تقوی وطہارت کے سواکسی اور بات کا خیال نہیں کرتے تو پھر دوسروں کو تو بدرجہ اولی یہ چیا ہے کہ ذاتی اوصاف کے سواکسی اور بات پراپنا انتخاب کی بنیاد نہ رکھا کریں۔

چردین امور میں جز ااور سز ااور انعام والزام کے بارے میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے: فَمَنُ یَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ فِنَیْرًا یَّرَهٔ ﴿ وَمَنْ یَّعُمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شِرَّا یَّرَهُ ﴿ عَ یعیٰ'' جِوْخص بھی خواہ وہ کوئی ہوا یک ذرہ بھر بھی نیکی کرتا ہے وہ ہم سے اس کا اجریائے گا

ع: سورة الحجرات: ۱۴ سورة الزلزال: ۹۰۸

ا : میصرف موجود الوقت عیسائیوں کا حال ہے ورنہ خود حضرت مسے "نے تو غیراسرائیلی اقوام کو گئے کہہ کردھتاکار دیا ہے۔ مثلاً دیکھئے مقس باب ۱۵ تیت ۲۲ تا ۲۷

(اوراس کاکسی خاص طبقہ سے تعلق رکھنا اسے نیک عمل کے پھل سے محروم نہیں کرسکتا) اوراسی طرح جو شخص بھی کوئی بدی کرتا ہے وہ اس کا خمیاز ہ بھگتے گا (اوراس کاکسی خاص طبقہ سے تعلق رکھنا اسے اس کی بدی کے نتیجہ سے بچانہیں سکتا)۔''

پھرفر ما تاہے:

وَقَالُواْلَنُ يَّدُخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُوْدًا اَوْنَطُرِى لَٰ تِلْكَ اَ مَانِيَّهُمُ لَٰ قُلْهَاتُواْ بُرْهَانَكُمْ لِاللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجُرُهُ بُرْهَانَكُمْ لِانْ كُنْتُمْ صلاقِيْنَ بِلَى مَنْ اَسْلَمَ وَجُهَهُ لِللهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ اَجُرُهُ عِنْدَرَبِّهِ "وَلَا خُوْفٌ عَلَيْهِمُ وَلَا هُمْ يَحْرَنُوْنَ لَى اللهِ

یعن''یہودی اورعیسائی لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ کوئی شخص یہودیانصاریٰ کے سواجنت میں نہیں جاسکتا۔ یہ ان لوگوں کی محض خام خیالی ہے اورا کیک ہوس سے زیادہ حقیقت نہیں رکھتی ۔ توانہیں کہہ دے کہ اگرتم اس دعویٰ میں سیچ ہوتو کوئی دلیل لاؤ۔ ہاں بے شک جس شخص نے اپنے تئیں خدا کے سپر دکر دیا یعنی اس پر سیچا ایمان لایا اور پھر نیک عمل کئے تو وہ خواہ کوئی ہو خدا سے اپناا جریائے گا اورا لیسے لوگوں پر خدا کے حضور کوئی خوف وحزن نہیں آئے گا۔''

اس آیت کا مطلب سے ہے کہ نجات پانے اور قرب الہی کے حصول کے لئے صرف قو می یار سی رنگ میں یہودی یا عیسائی یا کسی اور مذہب کی طرف منسوب ہونا ہر گز کافی نہیں بلکہ نجات اور قرب الہی کے لئے سچا ایمان اور عمل صالح ضروری ہے۔ پس جو شخص بھی بیدو وبا تیں یعنی سچا ایمان اور عمل صالح اپنے اندر پیدا کرتا ہے تو پھر خواہ وہ قو می یانسلی رنگ میں کوئی ہووہ خدا کی طرف سے تو اب اور انعام کا مستحق ہوگا۔ بیآ بیت ضمناً مسلمان کو بھی ہوشیار کرتی ہے کہ وہ محض مسلمان کہلانے پرتسلی نہ پائیں کیونکہ خدا تعالیٰ کو خالی ناموں سے سروکار نہیں بلکہ اس کی نظر حقیقت پر ہے۔

پھردینی فرائض کی ادائیگی کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں:

يَوُّمُّ الْقَوْمَ اَقُرْنُهُمُ لِكِتَابِ اللَّهِ فَإِنُ كَانُو افِي الْقِرُأَةِ سَوَاءً فَاَعُلَمُهُمُ بِالسُّنَّةِ فَإِنُ كَانُوا بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَاكْتُرُهُمُ سِنَّا لَ وَفِي رِوَايَةٍ بِالسُّنَّةِ سَوَاءً فَاكْثَرُهُمُ سِنَّا لَ وَفِي رِوَايَةٍ فَلَيُومُهُمُ اَحَدُهُمُ وَاَحَقُّهُمُ بِالْإِمَامَةِ اَقُرْنُهُمُ لَ الْعِمْرَةِ سَوَاءً فَاكْثَرُهُمُ مَا كَثُرُهُمُ مِالْإِمَامَةِ اَقُرْنُهُمُ لَ الْعَالَمُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

یعن 'اےمسلمانو! جبتم آپس میں فریضہ نماز کی ادائیگی کے لئے اکٹھے ہو (جواسلام

میں سب سے اہم اور سب سے وقع ترعبادت ہے) تواس وقت اپناامام بنانے کے لئے صرف یہ در یکھا کروکہ تم میں سے قرآن کاعلم کس شخص کو زیادہ حاصل ہے۔ پس جو شخص بھی قرآنی علم میں زیادہ ہوا سے نماز میں اپناامام بنالیا کر واور اگر چنرآ دمی علم قرآن میں برابر ہوں تو پھر ان میں سنت رسول کے علم میں زیادہ ہوا سے امام بنایا کر واور اگر چنرآ دمی سنت کے علم میں بہر ہوں تو پھر ابر ہوں تو پھر ابر ہوں تو پھر اس میں بہلے ہجرت کی ہوا سے امام بنایا کر واور اگر وہ ہوا سے امام بنایا کر واور اگر وہ ہجرت کی ہوا سے امام بنایا کر واور اگر وہ ہجرت میں بھی برابر ہوں تو پھر جو شخص عمر میں زیادہ ہوا سے اپناامام بنالیا کر واور ایک دوسری روایت میں بیالفاظ آتے ہیں کہ نماز وں میں مسلمانوں کا امام ہر وہ شخص ہوسکتا ہے جو ان میں سے ہو اور کسی خاص طبقہ کی شخصیص نہیں مگر امامت کا زیادہ حقد ار وہ شخص ہے جو دین کا زیادہ حقد ار وہ شخص ہے جو

الغرض آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے دین ودنیا کے ہرمیدان میں حقیقی مساوات قائم فرمائی ہے اور سوسائٹ کی ہرناوا جب کش کوجڑ سے کاٹ کرر کھ دیا ہے اور جسم اورروح دونوں کی اصلاح کی ہے اور بیوہ مساوات ہے جس کی نظیر یقیناً کسی دوسر نے ندہب میں نہیں پائی جاتی ۔اَللّٰہ ہُمَ صَلِّ عَلٰی مُدَحَدہ وَ بَادِکُ وَسَلِّم ہُم اللّٰ کے متعلق بینوٹ سپر دقلم کرنے کے بعد ہم پھرا پنے اصل مضمون کی طرف لوٹے ہیں۔

سمرید دومة الجند ل شعبان ۲ ہجری مطابق وسمبر ۱۲۷ء ابر بڑی سرعت کے ساتھ اسلامی کے دور دراز کناروں میں بھی اسلام کی تبلیغ پہنچ رہی تھی۔ گراس کے ساتھ دور کے علاقوں میں مخالفت بھی بڑھ درہی تھی اور جولوگ اسلام کی قبلیغ پہنچ رہی تھی۔ گراس کے ساتھ دور کے علاقوں میں مخالفت بھی بڑھ درہی تھی اور جولوگ اسلام کی طرف مائل ہوتے تھے انہیں اپنج ہم قبیلہ لوگوں کی طرف سے سخت مظالم سے ڈر کر بہت سے کمز ورطبع لوگ اسلام کے اظہار سے رکے رہتے تھے۔ اس لئے اب جنگی مہموں کی اغراض میں اس غرض کا اضافہ ہوگیا کہ ایسے قبائل کی طرف فوجی دستے روانہ کئے جائیں جن میں بعض لوگ دل میں اسلام کی طرف مائل تھے گر مظالم کے ڈر کی وجہ سے وہ اسلام کی طرف مائل تھے گر مظالم کے ڈر کی وجہ سے وہ اسلام کو قبول کرنے سے رکتے تھے۔ گویا ان دستوں کے بجوانے کی غرض نہ ہی آزادی کا قیام تھی جس پر اسلام فاص طور پر زورد یتا ہے۔ گ

اس غرض وغایت کے ماتحت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ شعبان ۲ھ میں ایک فوجی دستہ عبدالرحمٰن بن عوف کی کمان میں دومۃ الجندل کے دور دراز مقام کی طرف روانہ فر مایا کے ناظرین کو یا دہوگا کہ اس جگہ کی طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی ۴ ھ میں قیام امن کی غرض سے تشریف لے گئے تھے اور اس طرح یہ علاقہ آج سے دوسال قبل اسلامی دائرہ اثر میں داخل ہو چکا تھا اور وہاں کے باشند سے اسلامی تعلیم سے غیر مانوس نہیں رہے تھے بلکہ غالبًان میں سے ایک حصہ اسلام کی طرف مائل تھا گر اسپنے رؤساء اور اہل قبیلہ کی مخالفت کی وجہ سے جرائت نہیں کر سکتے تھے۔ بہر حال آپ نے ہجری کے چھے سال میں ایک بڑا فوجی دستہ عبد الرحمٰن بن عوف کی امارت میں جو کبار صحابہ میں سے تھے دومۃ الجند ل کی طرف روانہ فرمایا۔

اس سربی کی تیاری اور روانگی کے متعلق ابن اسحاق نے عبداللہ ابن عمر سے بید دلچسپ روایت نقل کی ہے کہ ایک د فعہ جب ہم چند لوگ جن میں حضرت ابو بکر اور عمر اور عثمان اور علی اور عبدالرحمٰن بن عوف بھی شامل تھے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے، ایک انصاری نوجوان نے حاضر ہوکر آپ سے سے دریافت کیا کہ''یارسول اللہ! مومنوں میں سے سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا۔''وہ جو اخلاق میں سب سے افضل ہے۔''اس نے کہا''اور یارسول اللہ! سب سے زیادہ متی کون ہے'' آپ نے فرمایا''وہ جو موت کوزیادہ یا در کھتا اور اس کے لئے وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے۔''اس پر وہ انصاری فرمایا''وہ جو موت کوزیادہ یا در کھتا اور اس کے لئے وقت سے پہلے تیاری کرتا ہے۔''اس پر وہ انصاری نوجوان خاموش ہوگیا اور آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا ''اے مہاجرین کے گروہ! پانچ بدیاں ایکی ہیں جن کے متعلق میں خدا سے پناہ ما نگتا ہوں کہ وہ بھی میری امت میں پیدا ہوں کیونکہ وہ جس قوم میں رونما ہوتی ہیں اسے تباہ کر کے چھوڑتی ہیں۔

اقول: یہ کہ بھی کسی قوم میں فاحشہ اور بدکاری نہیں پھیلی اس حد تک کہ وہ اسے برملا کرنے لگ جا ئیں کہ اس کے نتیجہ میں ایسی بیاریاں اور وہائیں نہ ظاہر ہونی شروع ہوگئی ہوں جوان سے پہلے لوگوں میں نہیں تھیں۔

دوم: کبھی کسی قوم میں تول اور ناپ میں بددیانتی کرنے کی بدی نہیں پیدا ہوئی کہ اس کے نتیجہ میں اس قوم پر قبط اور محنت اور حاکم وقت کے ظلم وستم کی مصیبت نازل نہ ہوئی ہو۔

سوم بجھی کسی قوم نے زکوۃ اور صدقات کی ادائیگی میں سستی وغفلت نہیں اختیار کی کہ اس کے نتیجہ

میں ان پر بارشوں کی کمی نہ ہوگئ ہو۔حتیٰ کہا گرخدا کواپنے پیدا کردہ جانوروں اورمویشیوں کا خیال نہ ہو توالیی قوم پر بارشوں کا سلسلہ بالکل ہی بند ہوجائے۔

چہارم : کبھی کسی قوم نے خدا اوراس کے رسول کے عہد کونہیں توڑا کہ ان پر کوئی غیرقوم ان کے دشمنوں میں سے مسلط نہ کر دی گئی ہوجوان کے حقوق کوغصب کرنے لگ جائے۔

پنجم بہ بھی کسی قوم کے علماءاورائمہ نے خلاف شریعت فتوے دے دے کر شریعت کواپنے مطلب کے مطابق نہیں بگاڑنا چاہا کہ ان کے درمیان اندرونی لڑائی اور جھگڑوں کا سلسلہ شروع نہ ہو گیا ہو۔''

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی بیزر "یں تقریر قوموں کی ترقی و تنزل کے اسباب پر بہترین تبھرہ ہے اورا گرمسلمان چاہیں توان کے لئے موجودہ زمانہ میں بھی بیا یک بہترین سبق ہے۔

اس کے بعد آپ این مقرب صحابی عبدالرحلٰ بن عوف سے مخاطب ہوئے اور فر مایا۔''ابن عوف! میں تہہیں ایک سریہ پرامیر بنا کر بھیجنا چا ہتا ہوں تم تیار رہو۔'' چنا نچہ دوسرے دن صبح کے وقت عبدالرحلٰ بن عوف آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ نے اپنے ہاتھ سے ان کے سر پرانہی کا عمامہ لے کر باندھا اور بلال گو کھم دیا کہ ایک جھنڈ اان کے سپر دکر دیا جائے۔اور پھر آپ نے حضرت عبدالرحمٰن بن عوف کے ماتحت صحابہ کا ایک دستہ متعین کر کے ان سے فر مایا:

خُدُهُ يَاابُنَ عَوُفٍ فَاغُزُو اجَمِيعًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَاتِلُوا مَنُ كَفَرَ بِاللَّهِ وَلاَ تَغُلُوا وَلاَ تَغُدُوا وَلاَ تَغُدُوا وَلاَ تَغُدُوا وَلاَ تَغُدُوا وَلاَ تَغُدُوا وَلاَ تَعُدُوا وَلاَ عَهُوا لِللَّهِ وَسِيْرَةُ نَبِيّهِ فِيكُمُ لَ

لین 'اے ابن عوف اس جھنڈے کو لے لواور پھرتم سب خدا کے رستہ میں جہاد کے لئے نکل جاؤاور کفار کے ساتھ لڑوگر دیانتی نہ کرنا اور نہ کوئی عہد شکنی کرنا اور نہ دیمن کے مردوں کے جسموں کو بگاڑنا اور نہ بچوں کو قبل کرنا ۔ بیضدا کا تھم ہے اور اس کے نبی کی سنت ۔''
اس روایت میں غالبًا راوی نے سہواً عور توں کا ذکر جھوڑ دیا ہے ور نہ دوسری جگہ صراحت آتی ہے کہ آپ جب کوئی دستہ بھوا تے تھے تو یہ بھی تا کید فرماتے تھے کہ عور توں کو قبل نہ کرنا اور نہ بوڑ ھے پیر فر توت لوگوں کو قبل کرنا اور نہ ایسے لوگوں کو قبل کرنا دور نہ ایسے لوگوں کو قبل کرنا جن کی زندگی نہ ببی خدمت کے لئے وقف ہو ہے اس کے بعد

ابن مشام جلد ٣صفح ٨٨ حالات سربيد ومة الجندل

ی: این بشام جلد ۳صفحه ۸۹،۸۸

سے: مسلم ومؤ طاوا بوداؤ دوطحاوی جن کا حوالہ سیرۃ خاتم النہیین صلی اللہ علیہ وسلم دوم میں گزر چکا ہے

آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف کو ہدایت فرمائی کہ وہ دومۃ الجندل کی طرف جائیں اور کوشش کریں کہ صلح صفائی سے فیصلہ ہوجائے۔ کیونکہ اگر وہ لوگ جنگ وجدال سے دستکش ہوکراطاعت قبول کرلیں تو ہیسب سے اچھی بات ہے۔ اور آپ نے عبدالرحمٰن بن عوف سے فرمایا کہ اس صورت میں مناسب ہوگا کہ تم ان لوگوں کے رئیس کی لڑکی سے شادی کرلوا

سریہ حضرت کل بطرف فرک شعبان ۲ ہجری مدینہ میں یہودی قوم پران کی اپنی غدار یوں اور

فتنم انگیز یوں کی وجہ سے جو تباہی آئی تھی وہ تمام

عرب کے یہودیوں کے دل میں ایک کا نٹا بن کر کھٹک رہی تھی اور غزوہ بنوقریظہ کے بعد سے جب کہ
مدینہ میں یہود کا خاتمہ ہوگیا۔ خیبر کی لبتی جو تجاز کے یہودیوں کا سب سے بڑا مرکز تھی اسلام کے خلاف

٢: دارقطنی بحواله زرقانی حالات سریه دومته الجندل

ا: ابن سعد

س: زرقانی حالات سربیدومة الجندل

۳ : ابن سعد جلد ۲صفحه ۲۵،۲۴

سازشوں کا اڈہ بن گئی تھی اوراس جگہ کے یہودی جوعادۃ سخت کینہ وراور حاسد وظالم واقع ہوئے تھے اسلام کو مٹانے اور مسلمانوں کونیست نابود کرنے کی کوشش میں سرگرم رہتے تھے۔ چنا نچہ بالآخریہی حالات جنگ خیبر کا باعث بن گئے جو کے ہجری کے ابتداء میں وقوع میں آئی اور جس کے نتیجہ میں خیبر کا علاقہ اسلامی حکومت میں شامل ہوگیا۔اب جس واقعہ کا ہم ذکر کرنے گئے ہیں وہ بھی اسی سلسلہ میں منسلک ہے۔

شعبان ۲ ہجری میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بیا طلاع موصول ہوئی کہ قبیلہ بنوسعد بن بکراور خبیر کے بہودیوں میں مسلمانوں کے خلاف باہم سرگوشیاں ہورہی ہیں اور بیہ کہ بنوسعد اہل خیبر کی اعانت میں اپنی طاقتوں کو جمع کرر ہے ہیں ۔ اس اطلاع کے ملتے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی میں اپنی طاقتوں کو جمع کرر ہے ہیں ۔ اس اطلاع کے ملتے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کی میں میں صحابہ کا ایک دستہ روانہ فر مایا جودن کو چھیتے اور رات کوسفر کرتے ہوئے فدک کے پاس پہنی گئے جس کے قریب بیہ لوگ جمع ہور ہے تھے۔ یہاں مسلمانوں کو ایک بدوی شخص ملا جو ہنو سعد کا جاسوس مقارحضرت علی نے اسے پکڑ کر قید کر لیا اور اس سے ہنو سعد اور اہل خیبر کے حالات دریا دنت کے ۔ پہلے تو اس نے بالکل لاعلمی اور بے تعلقی کا ظہار کیا مگر آخر وعدہ معافی لے کر اس نے سارا راز کھول دیا اور پھر مسلمان لوگ اس شخص کو اپنا گائیڈ بنا کر اس جگہ کی طرف بڑھے جہاں بنو سعد جمع ہور ہے تھا ورا چا تک جملہ کے رہے۔ اس اچا نگ جملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نظے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر کر یا۔ اس اچا نگ جملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نظے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر کر یا۔ اس اچا نگ حملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نظے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر کر یا۔ اس اچا نگ حملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نظے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر کر یا۔ اس اچا نگ حملہ کی وجہ سے بنو سعد گھبرا کر میدان سے بھاگ نظے اور حضرت علی مال غنیمت لے کر

سر پی حضرت ابو بر الطرف بنوفزاره اسے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ گا ایک میں بنوفزارہ کی طرف روانہ فرمایا۔ یہ قبیلہ اس وقت مسلمانوں کے خلاف برسر پیکارتھا اوراس دستہ میں سلمہ بن اکوع بھی شامل ہوئے جو مشہور تیرانداز اور دوڑ نے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ سلمہ بن اکوع بیان کرتے ہیں کہ ہم صبح کی نماز کے قریب اس قبیلہ کی قرارگاہ کے پاس پنچ اور جب ہم نماز سے فارغ ہوئے تو حضرت ابو بکر نے ہمیں حملہ کا حکم دیا۔ ہم قبیلہ فزارہ سے لڑتے ہوئے ان کے چشمہ تک جا پنچ اور مشرکین کے گئ آ دمی مارے گئے جس کے بعد وہ میدان چھوڑ کر بھاگ نکلے اور ہم نے گئ آ دمی قید کر لئے۔ سلم اورایت کرتے ہیں کہ بھاگنے والے لوگوں میں ایک پارٹی بچوں اور عور توں کی تھی جوجلدی جلدی ایک قریب کی پہاڑی کی طرف بوکر سے دیں کے بیارٹی خاکف ہوکر

کھڑی ہوگئ اور ہم نے انہیں قید کرلیا۔ان قیدیوں میں ایک عمر رسیدہ عورت بھی تھی جس نے اپنے اور پسرخ چڑے کی چا دراوڑ ھرکھی تھی اور اس کی ایک خوبصورت لڑکی بھی اس کے ساتھ تھی۔ میں ان سب کو گھیر کر حضرت ابو بکڑے کی پاس لے آیا اور آپ نے بیلڑکی میری مگرانی میں دے دی۔ پھر جب ہم مدینہ میں آئے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے بیلڑکی لے کی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض میں میں آئے تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے مجھ سے بیلڑکی لے کی اور اسے مکہ بھجوا کر اس کے عوض میں بعض ان مسلمان قیدیوں کی رہائی حاصل کی جو اہل مکہ کے یاس محبوس تھے۔ ا

اُم قرفہ کے لگا علط واقعہ سریہ حضرت ابو بکری جگہ جس کا ذکر اوپر گذر چکا ہے ابن سعد نے ایک اس مریہ علی خطرت ابو بکر کی بجائے زید بن حارثہ امیر تھے۔ یعنی ابن سعد اس سریہ میں حضرت ابو بکر کی بجائے زید بن حارثہ کو امیر بیان کرتا ہے اور تفاصیل میں بھی کسی قدرا ختلاف کرتے ہوئے لکھتا ہے کہ میں ہم بنو فزارہ کی گوشالی کے لیے تھی جو وادی قرکی کے پاس آباد تھے اور جنہوں نے مسلمانوں کے ایک تجارتی قافلہ پر چھا پہ مار کر اس کا سارا مال واسباب چھین لیا تھا۔ اس مفسدگروہ کی روح رواں ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام اُم قرفہ تھا جو اسلام کی سخت دیمن تھی۔ جب بیعورت اس لڑائی میں بکڑی گئی تو زید کی پارٹی کے ایک شخص قیس نامی نے اس عورت کوئل کر دیا۔ اور ابن سعداس قبل کا قصہ یوں بیان کرتا ہے کہ اس کے دونوں پاؤں دو مختلف اونٹوں کے ساتھ باند ھے گئے تھے اور پھر ان اونٹوں کو مختلف جہات میں ہنکایا گیا جس کے نتیجہ میں بیعورت درمیان میں سے چرکر دو مگرے ہوگئی اور اس کے محتات میں ہنکایا گیا جس کے نتیجہ میں بیعورت درمیان میں سے چرکر دو مگرے ہوگئی اور اس کے بعد اس عورت کی گئی۔ تا یہی قصہ کسی قدرا خصار اور اجمال اور اختلا ف کے ساتھ ابن اسحاق نے بھی بیان کرتا ہے کہی بیان کیا ہے۔ تا

اس روایت کی بنا پر سرولیم میور نے جو دوسرے پورپین مؤرخین کی نسبت زیادہ تفصیل دینے کا عادی ہے اس واقعہ کومسلمانوں کی'' وحشیا نہ روح'' کی مثال میں بڑے شوق سے اپنی کتاب کی زینت بنایا ہے بلکہ سرولیم نے اسے اپنی کتاب میں درج کرنے کی وجہ ہی یہی کھی ہے کہ اس مہم میں مسلمان ایک ظالمان فعل کے مرتکب ہوئے تھے۔ چنانچے میورصا حب کھتے ہیں:

''اس سال مسلمانوں کو بہت ہی مہموں میں مدینہ سے نکلنا پڑا مگریہ سب قابل ذکر نہیں ہیں البتہ میں ان میں سے ایک مہم کے ذکر سے رک نہیں سکتا کیونکہ اس کا انجام مسلمانوں کی طرف

ا: صحيح مسلم كتاب الجهاد باب التنفيل وسنن ابوداؤ دبروايت زرقاني حالات سربيزيدالي أم قرفه

ے ایک نہایت ظالمانه فعل پر ہواتھا۔'<sup>ی</sup>

جومورخ ایک واقعہ کو دوسرے واقعات پرمحض اس وجہ سے ترجیج دے کراسے اپنی کتاب کی زینت بنا تا ہے کہ اس میں کسی قوم کے ظلم وستم کا ثبوت ماتا ہے وہ در حقیقت ایک غیر جا نبدار محق کہلانے کا حقد ار نہیں ہے کیونکہ اس سے بھی بیتو قع نہیں ہو سکتی کہ وہ اس بات کی تحقیق کی طرف توجہ کریگا کہ آیا یہ ظلم وستم کا واقعہ کوئی اصلیت بھی رکھتا ہے یا نہیں کیونکہ ایسا کرنے سے اس کے ہاتھ سے اس کی ایک دلیل نکل جاتی ہے۔ بہر حال میور صاحب نے اس واقعہ کو خاص شوق کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا ہے مگر جیسا کہ ابھی ظاہر ہو جائے گا یہ واقعہ بالکل غلط اور قطعاً بے بنیا دہے اور نقل وعقل ہر دوطرح سے اس کا بناوئی ہونا ثابت ہے۔

عقلی طریق پر تو یہ جانا چا ہے کہ ایک عورت کوجس پر قبل کا الزام نہیں ہے قید کر کے ٹھنڈ ہے کھات میں قبل کرنا اور پھر قبل بھی اسی طریق پر کرنا جواس روایت میں بیان کیا گیا ہے بہ توایک بہت دور کی بات ہے۔ اسلام تو عین جنگ کے میدان میں بھی عورت کے قبل کو تحق کے ساتھ روکتا ہے اور ہم جہاد کی اصولی بحث میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فر مان درج کر چکے ہیں جو آپ نے عورتوں کے قبل کو ممنوع فر ماتے ہوئے جاری فر مایا تھا۔ چنا نچہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک موقع پر میدان جنگ میں کسی دشمن قبیلہ کی ایک عورت مقتول پائی گئی تو با وجود اس کے کہ یہ معلوم نہیں تھا کہ یہ عورت کن حالات میں اور کس کے ہاتھ سے قبل ہوئی ہے آپ اسے دکھ کر بہت ناراض ہوئے اور صحابہ سے بیتا کیداً فر مایا کہ ایسا کا م آئندہ نہیں ہونا چا ہے گئے ہے اسی طرح یہ ذکر بھی اوپر گذر چکا ہے کہ جب بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دستہ روانہ فر ماتے تھے کہ کسی عورت اور علی کوئل نہ کرنا ہے۔

ان اصولی ہدایات کے ہوتے ہوئے صحابہ کے متعلق اور صحابہ میں سے بھی زید بن حارثہ کے متعلق جو گویا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے آدمی تھے بیہ خیال کرنا کہ انھوں نے کسی عورت کواس طریق پرقتل کیا یا کروایا تھا جو ابن سعد نے بیان کیا ہے ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ بیٹک روایت میں قتل کرنے کا فعل زید کی طرف منسوب نہیں کیا بلکہ ایک دوسرے مسلمان کی طرف کیا گیا ہے لیکن جب کہ بیرواقعہ زید کی

٢: بخارى كتاب الجهاد باب قتل الصبيان والنساء

إ: لائف آف محمر حاشيه صفحه ٣٣٦

س : مسلم كتاب الجهاد بابتحريم قتل النساء والصبيان

کمان میں ہوا تو بہر حال اس کی آخری ذمہ واری بھی زیدیر ہی سمجھی جائے گی اور زید کے متعلق پی خیال کرنا کہ انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو جانتے ہوئے اس قتم کے کام کی اجازت دی ہوگی ہرگز قابل قبول نہیں ہوسکتا۔ بیشک اگر کوئی عورت کسی جرم کی مرتکب ہوتی ہے تو وہ اس جرم کی سزایائے گی اور کسی مذہب کی شریعت اورکسی ملک کے قانون نے عورت کو جرم کی سزا سے متشط نہیں رکھا اور آئے دن عورتوں کی سزا بلکقتل کے جرم میں پھانسی تک کے واقعات جھیتے رہتے ہیں مگرمحض مذہبی عداوت کی وجہ سے یا شرکت جنگ کی وجہ سے کسی عورت کاقتل کرنا اور قتل بھی اسی طریق پر کرنا جواس روایت میں بیان ہوا ہے ایک ایبافغل ہے جسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اصولی ہدایت اور ساری اسلامی تاریخ صریح طور پر رد کرتی ہے اوراگر مید کہا جائے کہ بیعورت مجرم تھی اور جیسا کہ بعض روایتوں میں بیان ہواہے اس نے آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کے قتل کامنصو به کیا تھا۔ اس لیے اس کے خلاف جائز طور پرقتل کی سزا جاری کی جاسکتی تھی تو ہیدرست ہے ۔مگرسوال ہیہے کہ جب صحابہ نے اُم قر فیہ سے سخت اور زیادہ خونی دشمنوں اور پھرمر دوشمنوں کوبھی کبھی اس طرح قتل نہیں کیا تو یہ خیال کرنا کہ زید بن حارثہ جیسے واقف کارصحابی کی کمان میں ایک بوڑھی عورت کے ساتھ بیسلوک کیا گیا ہوگا ہرگز قابل شلیم نہیں ہوسکتا۔ پس معقولی رنگ میں اس قصه کا جھوٹا اور بناوٹی ہونا ظاہر وعیاں ہے اور کوئی غیرمتعصب شخص اس میں شبہ کی گنجائش نہیں دیکھ سکتا ۔ اب رہامنقو لی طریق سواوّل توابن سعدیا ابن اسحاق <sup>تا</sup> نے اس روایت کی کوئی سنه نہیں دی اور بغیر کسی معتبر سند کے اس قتم کی روایت جوآنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی صریح ہدایت اور صحابہ کے عام اور معروف طریق کے خلاف ہو ہر گز قبول نہیں کی جاسکتی۔ دوسرے یہ کہ یہی واقعہ حدیث کی نہایت معتبر کتب صحیح مسلم اورسنن ابوداؤ دمیں بیان ہوا ہے مگراس میں اُم قر فہ کے قبل کئے جانے کا قطعاً کوئی ذکرنہیں ہے اور بعض دوسری تفصیلات میں بھی اس بیان کو ابن سعد وغیرہ کے بیان سے اختلاف ہے۔اور چونکہ سجیح احادیث عام تاریخی روایات سے یقیناً اورمسلمہ طور پر بہت زیادہ مضبوط اور قابل تر جمع ہوتی ہیں۔اس لئے صحیح مسلم اورسنن ابوداؤ د کی روایت کے سامنے ابن سعد وغیرہ کی روایت کوئی وزن نہیں رکھتی ۔ بیرامتیاز اور بھی نمایاں ہوجا تا ہے جب ہم اس بات کو مدنظر رکھیں کہ جہاں ابن سعداورا بن اسحاق نے اپنی روا تیوں

ا: زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۲۳

ع: یہ یا در کھنا چاہئے کہ ابن اسحاق نے بروایت ابن ہشام صرف بیلکھا ہے کہ ام قرفہ کوختی کے ساتھ قتل کروا دیا گیا اوراس کی تفصیل نہیں دی تفصیل ابن سعدنے دی ہے۔

کو یونہی بلاسند بیان کیا ہے وہاں امام مسلم اور ابوداؤ دیے اپنی روایتوں کو پوری پوری سند دی ہے اور ویسے بھی محدثین کی احتیاط کے مقابلہ میں جنہوں نے انتہائی احتیاط سے کام لیا ہے مؤرخین کی عام روایت کوئی حقیقت نہیں رکھتی ۔ حقیقت نہیں رکھتی ۔

صحیح مسلم اور سنن ابوداؤ دمیں بیدواقعہ جس طرح بیان ہوا ہے وہ اوپر درج کیا جاچکا ہے۔ اس میں اُم قرفہ کا نام مذکور نہیں ہے اُم قرفہ کے قتل کا ذکر تک نہیں ہے ۔ بیٹک مسلم اور ابوداؤ دکی روایت میں اُم قرفہ کا نام مذکور نہیں ہے اور امیر کانام بھی زید کی بجائے ابو بکر درج ہے گراس کی وجہ سے بیشبہیں کیا جاسکتا کہ بیم اور ہے کیونکہ باقی جملہ اہم تفصیلات ایک ہیں۔ مثلاً:

- ا- دونوں روا تیوں میں پی تصریح ہے کہ پیم ہم بنوفزار ہ کے خلاف تھی۔
- ۲- دونوں میں بیدذ کرموجود ہے کہ بنوفزارہ کی رئیس ایک بوڑھی عورت تھی۔
  - س- دونوں میں اسعورت کے قید کئے جانے کا ذکرہے۔
- - ۵۔ دونوں میں بیذ کرہے کہ بیاڑ کی سلمہ بن اکوع کے حصہ میں آئی تھی۔

اس کے علاوہ اور بھی بعض باتوں میں اشتراک ہے۔ اب غور کرو کہ کیاان اہم اور بنیا دی اشتراکات کے ہوتے ہوئے کوئی شخص شبہ کرسکتا ہے کہ بید دوالگ الگ واقعات ہیں۔ مگر ہم صرف عقلی استدلال پر ہی اکتفائہیں کرتے بلکہ گذشتہ محققین نے بھی صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ شیچے مسلم اور سنن ابوداؤ دمیں وہی واقعہ بیان ہوا ہے جو ابن سعد نے دوسرے رنگ میں درج کیا ہے۔ چنا نچہ علا مہ زرقانی اورامام سہملی تا اور علامہ حلی تا نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ بیو ہی واقعہ ہے جو ابن سعد اور ابن اسحاق نے ام قرفہ والے قصہ میں غلط طور پر بیان کیا ہے مگر اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا ثبوت کہ بیو ہی واقعہ ہے ہے کہ طبری نے ان دونوں روانیوں کو پہلو بہ پہلو بیان کر کے اس بات کی صراحت کی ہے کہ بید دونوں ایک ہی واقعہ ہیں۔ ت

الغرض یہ بات بالکل یقینی ہے کہ مسلم اور ابوداؤد کی سلمہ بن اکوع والی روایت میں وہی واقعہ بیان کیا گیا ہے جسے ابن سعد اور ابن ہشام نے اُم قرفہ کے سریہ کے نام سے غلط طور پر درج کیا ہے اور چونکہ

ا: شرح مواهب جلد اصفح ١٦٢٥ ٢ : الروض الانف جلد اصفح ١٣٦١

صحاح کی روایت جوسند کے ساتھ بیان کی گئی ہے اور ایک شریک واقعہ کی زبان سے مروی ہے بہر حال ا بن سعداورا بن ہشام کی غیرمتندروایت سے قابل ترجیج ہے اس لئے اس بات میں ہر گز کوئی شبہ ہیں رہتا كه أم قر فه كن م ظالمانة لن كاوا قعدا يك بالكل جهويًا اور به بنيا دوا قعه ہے جو كسى مخفى دشمن اسلام اور منافق کی مہر بانی سے بعض تاریخی روایتوں میں راہ یا گیا ہے اور حق بیہ ہے کہ اس سربید کی حقیقت اس سے بڑھ کر اور پچھنہیں جومسلم اور ابودا وُد نے بیان کی ہے ۔کسی غلط واقعہ کا تاریخ میں درج ہوجانا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ اس فتم کی مثالیں ہرقوم اور ہر ملک کی تاریخ میں ملتی ہیں لیکن پیضرورا یک تعجب کی بات ہے کہ سرولیم جبیبا انسان اس غلط واقعہ کو بغیر کسی تحقیق کے اپنی کتاب میں جگہ دے اور اس بات کا برملا اعتراف کرے کہاس کےاندارج کی وجمحض بیہ ہے کہاس ہے مسلمانوں کےایک ظالمانہ فعل کی مثال ملتی ہے۔ اہل خیبر کی شرارت اور ابورافع بہودی کا جن بہودی رؤساء کی مفیدانہ انگیت اور اشتعال انگیزی ہے ۵ ہجری کے آخر میں مسلمانوں قتل رمضان ٢ ہجرى مطابق جنورى ٦٢٨ء كي خلاف جنگ احزاب كا خطرناك فتنه بر پا ہوا تھا ان میں سے جی بن اخطب تو بنوقر یظہ کے ساتھ اپنے کیفر کر دار کو پہنچ چکا تھالیکن سلام بن الی الحقیق جس کی کنیت ابورا فع تھی ابھی تک خیبر کے علاقہ میں اسی طرح آ زا داورا پنی فتنہ انگیزی میں مصروف تھا بلکہ احزاب کی ذلت بھری نا کا می اور پھر ہنو قریظہ کے ہولنا ک انجام نے اس کی عداوت کواور بھی زیا دہ کر دیا تھا اور چونکہ قبائل غطفان کامسکن خیبر کے قریب تھااور خیبر کے یہودی اور نجد کے قبائل آپس میں گویا ہمسائے تھاس لئے اب ابورافع نے جوایک بہت بڑا تا جراورامیر کبیرانسان تھادستور بنالیاتھا کہنجد کے وحشی اور جنگجوقبائل کومسلمانوں کےخلاف اکساتا رہتا تھااوررسول الله صلی الله علیه وسلم کی عداوت میں وہ کعب بن ا شرف کا پورا پورامثیل تھا ی<sup>ا</sup> چنانچہ اس زمانہ میں جس کا ہم ذکر کرر ہے ہیں اس نے غطفا نیوں کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حملہ آور ہونے کے لئے اموال کثیر سے تامداد دی تھی اور تاریخ سے ثابت ہے کہ ماہ شعبان میں بنوسعد کی طرف سے جوخطرہ مسلمانوں کو پیدا ہوا تھا اوراس کے سدباب کے لئے حضرت علیٰ کی کمان میں ایک فوجی دستہ مدینہ سے روانہ کیا گیا تھا اس کی تہ میں بھی خیبر کے یہودیوں کا ہاتھ تھا<sup>سے</sup> جوابورافع کی قیادت میں بیسب شرارتیں کررہے تھے۔

٢ : فتح البارى جلد كصفحة ٢٦٣

ا: ابن مشام جلد ٢صفي ١٦٢

m: ابن سعد جلد الصفحه ۲۵

گرابورافع نے اس پر بس نہیں کی ۔اس کی عداوت کی آگ مسلمانوں کے خون کی بیاسی تھی اور آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وجوداس کی آنھوں میں خار کی طرح کھٹاتا تھا۔ چنا نچہ بالآخراس نے بید بیر اختیار کی کہ جنگ احزاب کی طرح نجد کے قبائل غطفان اور دوسر نے قبیلوں کا پھرا یک دورہ کرنا شروع کیا اور نہیں مسلمانوں کے تباہ کرنے کے لئے ایک فشکر عظیم کی صورت میں جح کرنا شروع کردیا ہے جب نوبت یہاں تک پہنچ گئی اور مسلمانوں کی آنکھوں کے سامنے پھروہی احزاب والے منظر پھرنے لگ گئے تو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں قبیلہ خزرج کے بعض انصاری حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ اب اس فتند کا علاج سوائے اس کے پچھنہیں کہ کسی طرح اس فتنہ کے بانی مبانی ابورافع کا خاتمہ کر دیا جائے گئے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کوسوچتے ہوئے کہ ملک میں وسیح کشت وخون کی بجائے ایک مفسد اور فتنہ انگیز آ دمی کا مارا جانا بہت بہتر ہے ان صحابیوں کو اجازت مرحمت فرمائی اور عبداللہ بن عصد کے انصاری کی سرداری میں چارخزر بھی صحابیوں کو ابورافع کی طرف روانہ فرمانیا مگر چلتے ہوئے تاکید فرمائی کہ دیکھنا کسی عورت یا بیچ کو ہرگز قتل نہ کرنا ہے چنا نچہ لاھ کے ماہ رمضان فیمیں بہ یہ بیر کے واپس آگئی۔اوراس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ موئی اور نہایت ہوشیاری کے ساتھ اپنا کا م کر کے واپس آگئی۔اوراس طرح اس مصیبت کے بادل مدینہ کی فضا سے ٹل گئے ۔اس واقعہ کی تفصیل بخاری میں جس کی روایت اس معاملہ میں صحیح ترین روایت ہو مدرجہ ذیل صورت میں بیان ہوئی ہے۔

''براء بن عازب روایت کرتے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی ایک پارٹی ابورا فع بہودی کی طرف روانہ فرمائی اوران پر عبداللہ بن عتیک انصاری کوامیر مقرر فرمایا۔ ابورا فع کا یہ قصہ تھا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو شخت دکھ دیا کرتا تھا اور آپ کے خلاف لوگوں کو ابھارتا تھا اور ان کی مدد کیا کرتا تھا۔ جب عبداللہ بن عتیہ ک اوران کے ساتھی ابورافع کے قلعہ کے قریب پہنچ اور سورج غروب ہوگیا تو عبداللہ بن عتیہ کے نے اپنے ساتھیوں کو پیچھے چھوڑ ااورخود قلعہ کے دروازے کے پاس پہنچ اور اس کے قریب اس طرح چا در لیسٹ کر بیٹھ گئے جیسے کوئی شخص کسی حاجت کے لئے بیٹھا ہو۔ جب قلعہ کا دروازہ بند کرنے والا شخص میں قلعہ کا دروازہ بند کر وازہ بند

۲: ابن مشام جلد اصفحه ۱۲۲

ا: ابن سعد جلد الصفحه ۲۶

۵: این سعد

س : ابن ہشام

س: مؤطأ كتاب الجهاد

کرنے لگا ہوں تم نے اندرآنا ہوتو جلدآ جاؤ۔عبداللہ جا در میں لیٹے لیٹائے جلدی سے دروازہ کے اندرداخل ہوکرایک طرف کو چھپ گئے اور دروازہ بند کرنے والاشخص دروازہ بند کرکے اور اس کی تنجی ایک قریب کی کھونٹی سے لٹکا کر چلا گیا۔

اس کے بعد عبداللہ بن عتیک کا اپنابیان ہے کہ میں اپنی جگہ سے نکلا اور سب سے پہلے میں نے قلعہ کے درواز ہے کا قفل کھول دیا تا کہ ضرورت کے وقت جلدی اور آسانی کے ساتھ باہر نکل جاسکے۔اس وقت ابورافع ایک چوبارے میں تھا اوراس کے پاس بہت سے لوگ مجلس جمائے بیٹھے تھے اور آپس میں باتیں کررہے تھے۔ جب بیلوگ اٹھ کر چلے گئے اور خاموثی ہوگئ تو میں ابورافع کے مکان کی سٹر ھیاں چڑھ کراو پر چلا گیا اور میں نے یہ احتیاط کی کہ جو دروازہ میر سے دراستہ میں آتا تھا سے میں آگ گر درکر اندر سے بند کر لیتا تھا۔ جب میں ابورافع کے کہ کر سے میں بہنچاتو اس وقت وہ چراغ بچھا کر سونے کی تیاری میں تھا اور کمرہ بالکل تاریک کے کر سے میں نے آواز دے کر ابورافع کو پکارا۔ جس کے جواب میں اس نے کہا۔ کون ہے؟ بس میں اس آواز کی سمت کا اندازہ کر کے اس کی طرف لیکا اور تلوار کا ایک نور دار وار کیا گرا نہ ھیرا بہت تھا اور میں اس وقت گھیرایا ہوا تھا اس لئے تلوار کا وار غلط پڑا اور ابورافع چیخ مار کر چلایا جس پر میں کرہ سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے پھر کمرہ کے اندر جاکر اپنی آواز کو بدلتے ہوئے کہا۔ ابورافع یہ شور کیسا ہوا تھا؟ اس نے میری بدلی ہوئی آواز کونہ بہچپانا اور کہا۔ تیری ماں کی طرف کیچھوٹ کے مجھے پر ابھی ابھی کسی شخص نے تلوار کا وار کیا ہور تی اس نے اس پر ایک کا اور تلوار کا وار کیا۔ اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں جس پر میں نے اس پر ایک گیا اور تلوار کا وار کیا۔ اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں جس پر میں نے اس پر ایک تیں ہو اس کیا در کوار کیا۔ اس دفعہ وار کاری پڑا مگر وہ مرا پھر بھی نہیں جس پر میں نے اس پر ایک تیں ہوئی کر دیا۔

اس کے بعد میں جلدی جلدی درواز ہے کھولتا ہوا مکان سے باہرنکل آیا الیکن جب میں سیر ھیوں سے نیچا تر رہا تھا تو ابھی چند قدم باقی تھے کہ میں سمجھا کہ میں سب قدم اتر آیا ہوں جس پر میں اندھرے میں گرگیا اور میری پنڈلی ٹوٹ گئ (اورایک روایت میں یوں ہے کہ پنڈلی کا جوڑ اتر گیا) گرمیں اسے اپنی پگڑی سے باندھ کر گھٹتا ہوا باہرنکل گیا لیکن میں نے اپنڈلی کا جوڑ اتر گیا کہ جب تک ابورا فع کے مرنے کا اطمینان نہ ہوجائے میں یہاں سے نہیں جاؤں گا چنانچہ میں قلعہ کے پاس ہی ایک جگہ چھپ کر بیٹھ گیا۔ جب صبح ہوئی تو قلعہ کے اندر

ہے کسی کی آ واز میرے کان میں آئی کہ ابورا فع تا جرحجاز وفات یا گیا ہے۔

اس کے بعد میں اٹھا اور آہتہ آہتہ اپنے ساتھیوں میں آملا اور پھر ہم نے مدینہ میں آکر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ابور افع کے قل کی اطلاع دی۔ آپ نے ساراوا قعہ ن کر مجھے ارشاد فر مایا کہ اپناپاؤں آگے کرو۔ میں نے پاؤں آگے کیا تو آپ نے دعا مانگتے ہوئے اس پراپنا دست مبارک پھیرا جس کے بعد میں نے یوں محسوس کیا کہ گویا مجھے کوئی تکلیف پہنچی ہی نہیں تھی۔''

ایک دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ جب عبداللہ بن عتیک نے ابورافع پر جملہ کیا تواس کی بیوی نے نہایت زور سے چلانا شروع کیا جس پر مجھے فکر ہوا کہ اس کی چیخ و پکار سن کر کہیں دوسر بے لوگ نہ ہوشیار ہوجا کیں اس پر میں نے اس کی بیوی پر تلوارا ٹھائی مگر پھر یہ یا دکر کے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے تل کرنے سمنع فر مایا ہے میں اس ارادہ سے باز آگیا۔ "

ابورافع کے قتل کے جواز کے متعلق ہمیں اس جگہ کسی بحث میں پڑنے کی ضرورت نہیں۔ابورافع کی خون آشام کارروائیاں تاریخ کاایک کھلا ہوا ورق ہیں اوراس سے ایک ملتے جلتے واقعہ میں ایک مفصل بحث کتاب کے حصد دوم میں سے کعب بن اشرف کے تل کے بیان میں گزرچکی ہے جس کے اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں اصولاً اس قدریا در کھنا جا ہے کہ:

- ا س وقت مسلمان نہایت کمزوری کی حالت میں چاروں طرف سے مصیبت میں مبتلا تھے اور ہر طرف مخالفت کی آگ شعلہ زن تھی۔اور گو پاسارا ملک مسلمانوں کومٹانے کے لئے متحد ہور ہاتھا۔
- ایسے نازک وقت میں ابورا فع اس آگ پرتیل ڈال رہاتھا جومسلمانوں کے خلاف مشتعل تھی اور اپنے اثر اور رسوخ اور دولت سے عرب کے مختلف قبائل کو اسلام کے خلاف ابھار رہا تھا اور اس بات کی تیاری کر رہاتھا کہ غزوہ احزاب کی طرح عرب کے وحثی قبائل پھر متحد ہو کر مدینہ پر دھا وابول دیں۔
- ۳- عرب میں اس وقت کوئی حکومت نہیں تھی کہ جس کے ذریعہ دا درسی جاتی بلکہ ہر قبیلہ اپنی جاتی اور حگہ آزاداور مختار تھا۔ پس سوائے اس کے کہ اپنی حفاظت کے لئے خود کوئی تدبیر کی جاتی اور کوئی صورت نہیں تھی۔

ا: بخارى كتاب المغازى حالات قتل ابورافع عن مؤطاامام ما لك كتاب الجهاد

س : ملاحظه موسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حصد وم

- ہ ۔ یہودی لوگ پہلے سے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے اور مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان جنگ کی حالت قائم تھی۔
- ۵ اس وقت ایسے حالات تھے کہ اگر کھلے طور پر یہود کے خلاف فوج کشی کی جاتی تو اس سے جان اور مال کا بہت نقصان ہوتا اور اس بات کا اندیشہ تھا کہ جنگ کی آگ وسیع ہوکر ملک میں عالمگیر تباہی کا رنگ نہ پیدا کرد ہے۔

ان حالات میں صحابہ نے جو پچھ کیا وہ بالکل درست اور بجا تھا اور حالت جنگ میں جب کہ ایک تو م موت وحیات کے ماحول سے گزررہی ہواس قتم کی تد ابیر بالکل جائز ججھ جائز ہیں اور ہرقوم اور ہر ملت انہیں حسب ضرورت ہرزمانہ میں اختیار کرتی رہی ہے مگر افسوں ہے کہ موجودہ اخلاتی پہتی کے زمانے میں مجرم کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ اس نا جائز حد تک پہنی گیا ہے کہ ایک ظالم بھی ہیرو بن جاتا ہے اور وہ سزا جودہ اپنی جودہ اپنی جبودہ اپنی جبودہ اپنی خودہ اپنی خودہ اپنی جودہ اپنی خودہ اپنی جودہ اپنی خودہ اپنی میں مراسلام کے متعلق ہمیں اعتراف ہے کہ وہ ان جبوٹے جذبات کا مذہب نہیں ہے وہ مجرم کو مجرم قرار دیتا ہے اور اس کی سزا کو ملک اور سوسائٹی کے لئے رحمت سجھتا ہے۔ وہ ایک سٹر بہوئے عضو کوجسم سے کاٹ دینے کی تعلیم دیتا ہے اور اس بات کا انظار نہیں کرتا کہ ایک متعفن عضو اچھے اور تندرست اعضاء کو خراب کردے۔ باقی رہا طریق سزاکا سوال سواس کے متعلق بتایا جاچکا ہے کہ عرب کے اس وقت مسلمانوں اور یہود یوں کے درمیان قائم تھی جوطریق اختیار کیا گیا امن عامہ کے کھا ظریجواس وقت مسلمانوں اور یہود یوں کے درمیان قائم تھی جوطریق اختیار کیا گیا امن عامہ کے کھا ظ سے وہی بہتر اور مناسب تھا۔ چنا نچہ ہم اس بارے میں ایک اصولی بحث کعب بن اشرف کے معاملہ میں حصد دوم میں درج کر چکے ہیں جس کے اعلادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں۔

عبداللہ بن عتیک کی پیڈلی کے شفایا نے کے متعلق بخاری کی روایت میں یہ تصری نہیں ہے کہ آیا یہ شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں آگئ تھی یا یہ کہ آ ہتہ آ ہتہ اپنے طبعی کورس کو پورا کرکے فاہر ہوئی ۔ مؤخر الذکر صورت میں بیدایک عام واقعہ سمجھا جائے گا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا اثر صرف اس قدر متصور ہوگا کہ آپ کی دعا کی برکت سے اس چوٹ نے کوئی مستقل اثر نہیں چھوڑ ااور کوئی خراب نتیجہ نہیں نکلا بلکہ عبداللہ کی پیڈلی نے بالآخر اپنی اصلی اور پوری طاقت حاصل کرلی اور چوٹ کا اثر کلیتًا ذائل ہو گیالیکن اگریہ شفا خارق عادت رنگ میں فوری طور پر وقوع میں آئی تھی تو یقینًا یہ واقعہ خدا تعالی

کی تقدیر خاص کا کرشمہ تھا جواس نے اپنے رسول کی دعا اور برکت کے نتیجہ میں ظاہر فر مایا اور اس صورت میں اس کی تشریح اس اصولی بحث کے بنیچ آئے گی جوہم اس کتاب کے حصد دوم میں مججزہ کے عنوان کے تحت درج کر چکے ہیں اور جس کے اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں ۔صرف اس قدر اشارہ کا فی ہے کہ اسلام کی تعلیم کی روسے خدا ہر بات پر قادر ہے اور نہ صرف قادر ہے بلکہ اپنے خاص بندوں کے ذریعہ وہ اپنی تقدیر عام کو بدل کر اپنی خاص قدرت کا اظہار بھی کرتا رہتا ہے جسیا کہ ہر نبی کے زمانہ میں اس کی مثالیں پائی جاتی ہیں ۔صرف شرط یہ ہے کہ کوئی بات خدا کی سنت یا وعدہ یا صفت کے خلاف نہ ہوا ور اس میں شہود کا ایسارنگ نہ پایا جائے جوایمان کی غرض وغایت کو باطل کردے۔

ابورافع کے قبل کے زمانہ کے متعلق روایات میں اختلاف ہے۔ بخاری نے زہری کی اتباع میں اسے معین تاریخ دینے کے بغیر مطلقاً کعب بن اشرف کے قبل کے بعد بیان کیا ہے جو بہر حال درست ہے اور غالبًا ان واقعات کو متصل کر کے اس لئے بیان کیا ہے کہ ان کی نوعیت ایک ہے ہے طبری نے اسے انجری میں کعب بن اشرف کے واقعہ کے بعد رکھا ہے۔ واقدی نے مهجری میں بیان کیا ہے۔ ابن مشام نے بروایت ابن اسحاق اسے مطلقاً غزوہ بنوقر یظھ کے بعد رکھا ہے جو اواخر ۵ ہجری میں ہوا تھا اور اس طرح اسے اوائل ۲ ہجری میں بیان کیا ہے اور عام مؤرخین اتباع کی ہے۔ واللہ اعلم

مدینہ میں بارش کا قحط اور آنخضرت اسی سال ماہ رمضان میں میں مدینہ اوراس کے گردنواح میں اللہ علیہ وسلم کی دعائے استسقاء مونے گئے جس پر صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے استسقاء مونے گئے جس پر صحابہ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکرا پنی تکلیف بیان کی اور درخواست کی کہ ان کے لئے بارش کی دعافر مائی جائے اس پر آپ صحابہ کی ایک جماعت کو ساتھ لے کر مصلی یعنی عیدگاہ میں تشریف لے گئے اور وہاں قبلہ رخ ہوکر بارش کے لئے دعافر مائی اور اس کے بعد ضدا کے فضل سے بہت جلد بارش ہوگئے۔ آس کے بعد اسلام میں بارش کے لئے دعافر مائی اور اس کے بعد ضدا کے فضل سے بہت جلد بارش ہوگئی۔ آس کے بعد اسلام میں استسقاء کی نماز کا با قاعدہ آغاز ہوگیا۔ اس نماز کی بیخصوصیت ہے کہ اس میں عام نماز وں کی طرح امام مقتد یوں کے آگے تو کھڑا ہوتا ہے مگر قولی دعا کے علاوہ جس میں انسانوں اور جانوروں کی تکلیف کا ذکر

ا: سيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حصه دوم

ی: طبری جلد ۱۵۵۲ ۱۵۵

س : فتح البارى جلد ٢صفيه ٢٥، ٣١٥ ونميس جلد ٢صفحه ١٥

کر کے خداسے بارش کی التجا کی جاتی ہے امام ایک چا در کے کونے پکڑ کراسے اپنی پیٹھ پر ڈالتا ہے اور پھر اسے اس طرح الٹا دیتا ہے کہ چاروں کونے بدل جاتے ہیں جو گویا زبان حال سے اس بات کی استدعا ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کہ خدایا ہم پریتختی کے دن پوری طرح بدل جائیں اور تیری وہ رحمت جو ہر چیز کے پیچھے تخی ہوتی ہے تکلیف کے ظاہری پہلوؤں کو کلی طور پر دبا کر باہر آ جائے۔

بخاری سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک اور موقع پر جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے خطبہ کے لئے منبر پر چڑھے ہوئے سے ایک صحابی نے موسم کی تختی کا ذکر کر کے عرض کیا کہ ''یارسول اللہ! جانور مررہ ہیں اور سفر گھن ہورہے ہیں۔ دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ بارش برسائے۔'' آپ نے اسی وقت دعا کے لئے ہاتھا گھاد کے اور بارش کے لئے بلند آ واز سے دعا فرمائی ۔ انس بن ما لک جواس روایت کے راوی ہیں اور جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خدمت گار سے بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آسان بالکل صاف تھا لیکن ابھی ہم مجد میں ہی سے اور جمعہ سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ ایک طرف سے بادل کا ایک چھوٹا سائکڑا لیکن ابھی ہم مجد میں ہی سے اور جمعہ سے فراغت نہیں ہوئی تھی کہ ایک طرف سے بادل کا ایک چھوٹا سائکڑا تک بہتی رہی اور اس عرصہ میں ہم نے سورج کی شکل تک نہیں دیکھی ( حالا نکہ اس ملک میں الیک صورت کہ بہت شاذ ہوتی ہے ) پھر جب دوسرا جمعہ آیا تو ایک شخص نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ''یارسول اللہ! بارش نے تو رستے روک دیئے اور چراگا ہوں کے غرقاب ہوجانے سے مولیتی بھوکے مرب ہیں دعافر مائیں کہ اب اللہ علیہ وسلم میں اللہ علیہ وسلم مربے ہیں دعافر مائیں کہ اب اللہ تعالی اس بارش کے سلسلہ کوروک دے۔'' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو میں اللہ علیہ وسلم کورک دے۔'' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرب ہے ہیں دعافر مائیں کہ اب اللہ تعالی اس بارش کے سلسلہ کوروک دے۔'' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو مرب ہے ہیں دعافر مائیں کہ اب اللہ تعالی اس بارش کے سلسلہ کوروک دے۔'' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو موانے کے تو اللہ اس بارش کے سلسلہ کوروک دے۔'' آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نوبر علی کہ ا

#### اَللَّهُمَّ حَوَالَينا وَلا عَلَيْنا - الخ

لین' خدایا اب ہم پراس بارش کے سلسلہ کو بند فر مااور دوسری جگہ جہاں ضرورت ہوو ہاں برسا۔'' انسٹ کہتے ہیں کہاس کے بعد ہم جمعہ کی نماز پڑھ کرمسجدسے نکلے تو دھوپ نکلی ہوئی تھی۔''

ا: بخارى ابواب الاستسقاء بابتحويل الرداء ومشكوة بابنماز استسقاء

نے: استبسم فرمانے میں غالبًا شارہ یہ تھا کہ انسان کسی پہلو سے بھی تسلی نہیں پاتا نیزید کہ اللہ کی رحمت کسی خاص چیز میں محصور نہیں بلکہ ہر چیز رحمت بن سکتی ہے اور ہر چیز ہی عذاب کا رنگ اختیار کر سکتی ہے اس لئے ہروقت خداسے ڈرنا چاہئے۔ اور خداسے بہر حال رحمت کو مانگتے رہنا چاہئے۔

س : بخارى ابواب الاستسقاء بإب الاستسقاء في المسجد الجامع

## اسلام ميں قبوليت دعا كامسكله

اس جگہ طبعاً یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہے کہ بادل نہیں تھے اور آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی اور بادل آگئے اور بارش ہونے لگی اور پھر جب بارش کی کثر تہ ہوئی تو آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے بند ہونے کی دعا فرمائی اور بادل جھٹ گئے اور مطلع صاف ہوگیا یعنی جب بیہ باتیں عام قانون قدرت کے ماتحت ظہور پذیر ہوتی ہیں تو پھر اس معروف و مشہور قانون قدرت کے خلاف یہ بات کیونکر ہوگئی کہ آنخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے بادل نمودار ہوگئے اور پھر دعا سے ہی بادلوں نے بعث کر سورج کورستہ دے دیا؟ سواس کے جواب میں یا در کھنا چا ہے کہ بیہ معاملہ قبولیت دعا کے مسئلہ سے تعلق رکھتا ہے اور یہ مسئلہ ایسا ہے کہ ہر مذہب میں اور ہر زمانہ میں اس مسئلہ کو تسلیم کیا گیا ہے اور کم وہیش ہر قوم کے مذہبی ہزرگوں کی زندگی میں قبولیت دعا کی مثالیس پائی جاتی ہیں۔ در اصل یہ مسئلہ اپنے بیشتر ہم قوم کے مذہبی ہزرگوں کی زندگی میں قبولیت دعا کی مثالیس پائی جاتی ہیں۔ در اصل یہ مسئلہ اپنے بیشتر میں گزرچکی ہے اور ہم اپنے ناظرین سے استمام کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اس نوٹ کے ساتھ کتا ہے کہ معمدوم کے متعلقہ اور ات بھی ضرور ملاحظہ فرمالیں۔

وعا کا مسکه مشامدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسے امور میں استدلا لی براہین کوزیادہ دعا کا مسکه مشامدہ سے تعلق رکھتا ہے۔ دخل نہیں ہوتا بلکہ بحث کامرکزی نقطہ یہ بات قرار پاتی ہے کہ آیا دعا کیں عملاً قبول ہوتی ہیں یانہیں اور آیا کوئی بات دعا کے نتیجہ میں عملاً وقوع میں آتی ہے یا نہیں اگر دعا کی قبولیت کا نتیجہ عملاً نظر آجائے اور ایسی صورت میں نظر آئے کہ اس میں کسی قتم کی غلط فہمی کا امکان نہ ہواور بجھدار اور معتبر اور صادق القول لوگوں کی ایک جماعت اس کی شاہد ہواور پجر مختلف قتم کے حالات میں ایسا مشاہدہ بار بار کے تجربہ سے پایہ ثبوت کو پہنچ جائے تو اس صورت میں کوئی عقل مند انسان اس کے متعلق شبہ نہیں کرسکتا۔ جب ہم دوسرے امور میں معتبر لوگوں کی شہادت پر اپنے فیصلہ کی بنیاد

ا: ملاحظه موسيرة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم حصه دوم

ر کھتے ہیں اور ساری دنیا اس طریق فیصلہ کو قبول کرتی ہے جتی کہ سائنس کے جدید مشاہدات بھی خواہ ان میں کس قدر ہی غیر متوقع اور عجیب وغریب حالات کا انکشاف ہو کم از کم ابتداءً سائنسدانوں کی شہادت کے در یعہ ہی قبول کئے جاتے ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ سمجھ داراور صادق القول لوگوں کی شہادت کے ہوتے ہوئے دو عالی قول موں اور مختلف زمانوں میں میساں پائی جاتی ہے۔ دعا کی قبولیت اور مجزات وخوار ق

مسكه دعااورسائنس كامشتر كهاصول ادراگريداعتراض كياجائ كهسائنس كى دريافتين توايي کے ہیں کہ ہرشخص جوان کاعلم حاصل کرنا جا ہے اور جورستہ اس علم کے حصول کے لئے مقرر ہےا سے اختیار کرے اوران آلات اور ذرائع کواستعال میں لائے جوان امور کےمعلوم کرنے یا نصدیق کرنے کے لئے ضروری ہیں تووہ انہیں معلوم کرسکتا ہے تواس کا جواب بیہ ہے کہ اے ہمارے بھلکے ہوئے بھائیو! خداتمہاری آئکھیں کھولے بعینہ یہی صورت دعااور معجزات اورخوارق کےمعاملہ میں بھی یائی جاتی ہے۔ یعنی ان پر بھی یہی از لی قانون چسیاں ہوتا ہے کہ جو تحض ان کی حقانیت کے تجربہ کرنے کا سچا خواہش مند ہوا وراس رستہ پر گامزن ہو جواس علم کے حصول کا رستہ ہے اور ان ذ رائع کواستعال کرے جواس حقیقت کی دریافت کے لئے مقرر ہیں اور اس کوشش میں وہ کسی غلط رستہ کواختیار کرکے بھٹک نہ جائے تو ناممکن ہے کہ وہ ان صحیح نتائج تک پہنچنے سے محروم رہے جو ہرسیجے اور سیح طریق پر کام کرنے والے کے لئے مقدر ہیں خواہ وہ سائنس کے میدان سے تعلق رکھتا ہویا کہ روحانیت کے میدان سے کیونکہ دونوں کامنبع خدا کی ذات ہے اور دونوں ایک ہی از لی حکومت کے پنیجے ہیں مگر افسوس ہے کہ دنیا کے علوم کے متعلق تو لوگ یہ یقین رکھتے ہیں کہ وہ بغیر صحیح کوشش اور صحیح جدو جہد کے حاصل نہیں ہوسکتے اوراس لئے وہ دن رات اس کی کوشش میں گےرہتے ہیں اورا پنی غلطیوں کی وجہ سے میدان میں صدیانا کا میاں بھی د کھتے ہیں گر پھر بھی ہمت نہیں ہارتے مگر روحانی میدان میں وہ صرف دل کی خواہش یا منہ سے نکل کراڑ جانے والے الفاظ سے تمام مراحل طے کرنا چاہتے ہیں اور جب اس طرح ان کی خواہش پوری نہیں ہوتی اوران کامقصو دانہیں حاصل نہیں ہوتا تو وہ مایوس ہوکراس خواہش کوہی خیر باد کہہ دیتے ہیں اوراس مقصود کوایک وہمی چیز قرار دینے لگ جاتے ہیں یقیناً کسی اہم مقصد کے حاصل

کرنے کا پیطریق نہیں ۔قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرما تاہے:

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْافِيْنَالَنَهْدِيَّتَّهُمْ سُبُلَنَا لَ

یعن''جولوگ ہمارے معاملہ میں پوری پوری اور صحیح صحیح کوشش کرتے ہیں ہم ضرور بالضروران کے لئے اپنے رہتے کھول دیتے ہیں۔''

اب ناظرین خودغور کریں کیا انہوں نے اس معاملہ میں پوری پوری اور صحیح صحیح کوشش سے کام لیا ہے؟ یعنی کیا انہوں نے کم از کم اس معاملہ میں ایسی کوشش کی ہے جووہ دنیا میں اہم مقاصد کے لئے کیا کرتے ہیں؟ اگرانہوں نے ایسی کوشش نہیں کی اور یقیناً نہیں کی توانصاف کا پیقاضا ہے کہ وہ اپنی زبان اور قلم کو بندر کھیں اوران لوگوں کی شہادت کے متعلق حسن طنی سے کام لیں جواس میدان میں اپنی زند گیاں وقف رکھتے ہیں اور جن کے حالات اس بات کے ضامن ہیں کہ وہ کم از کم مفتری یا مجنون نہیں ۔ وعا كا مسكلة مستى مارى تعالى درحقيقت اصل سوال توبيه كدكيا واقعى اس دنيا كاكوئى خدا بجس نے اسے بیدا کیا ہے اور جواس سارے کا رخانہ عالم کواپنے دست ا پنے عرش الو ہیت سے معزول نہیں ہو گیا اور نہ ہی اس کی طاقتیں معطل ہوئی ہیں تو پھر دعا کا مسله عقل مند کے نزدیک قابل اعتراض نہیں ہوسکتا۔ صرف سوال بدرہ جاتا ہے کہ آیا کوئی مخصوص دعاعملاً قبولیت کے درجہ کو پینچی ہے یانہیں اور آیا اس کا کوئی معین نتیجہ نکلا ہے یانہیں؟ سویہ بات مشاہرہ کے میدان سے تعلق رکھتی ہے جس میں استدلالی براہین کا دخل نہیں۔ مجھے اپنے اصل مضمون سے ہٹنا پڑتا ہے ورنہ میں سینکڑوں مثالیں دے کر ثابت کرسکتا ہوں <sup>با</sup> کہ ہمارا خداایک نام کا بادشاہ نہیں اور نہ ہی وہ اینے پیدا کردہ قانون کاغلام ہے کہ اس میں کسی صورت میں بھی کوئی تبدیلی نہ کرسکے۔ بیشک جیسا کہ ہم آگے چل کر بیان کریں گےوہ اپنی سنت اور وعدہ کے خلاف کوئی کا منہیں کرتا مگر دوسری طرف وہ ایک زندہ اور متصرف خدا ہے جواینے بندوں کی دعاؤں کوسنتا اوران پریقینی نتائج مترتب کرتا ہے گر ظاہر ہے کہ جس طرح وہ ا پنے قانون کا غلام نہیں اسی طرح وہ ا پنے بندوں کا بھی غلام نہیں اور ضروری نہیں کہ ہر دعا کومنظور کر ہے

#### اه: سورة العنكبوت: ٥٠

ع: یہ مثالیں کم وبیش ہر مذہب میں پائی جاتی ہیں کیونکہ اپنی اصل کے لحاظ سے تمام مذاہب جن کی بنیا دالہام الہی پر ہے خدا کی طرف سے ہیں اور اپنے اپنے زمانہ میں خدائی نصرت کا مشاہدہ کر چکے ہیں گواب وہ غلط رستہ پر پڑ کراس نصرت سے محروم ہو چکے ہوں۔ بلکہ دعا کی منظوری بعض شرائط کے ساتھ مشروط ہے جنہیں ہم انشاء اللہ آگے چل کر درج کریں گے۔ اس اصولی نوٹ کے بعد ہم مسلہ دعا کے متعلق اپنے ناظرین کی تنویر کے لئے چند قرآنی آیات اور احادیث پیش کرتے ہیں تا کہ انہیں معلوم ہوسکے کہ اس بارے میں اسلامی تعلیم کا خلاصہ کیا ہے سوجاننا

جا ہے کہ دعا ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی کسی کو بلانے یا پکارنے کے ہیں اور گو پکارنے اور بلانے میں زیادہ غالب مفہوم سوال کرنے اور ما نگنے کا ہوتا ہے مگر اپنے وسیع معنوں کے لحاظ سے دعا ہر رنگ کا پکارنا شامل سمجھا جائے گا خواہ یہ پکارنا سوال یا طلب نصرت کی غرض سے ہویا کسی اورغرض سے ہو۔ مثلاً اگر کوئی شخص خدا کو خض اپنی محبت اور عبودیت کے جذبات کے اظہار کے لئے مخاطب کرتا ہے تو یہ بھی ایک نوع دعا

کی ہے خواہ اس میں کوئی پہلوسوال یا استعانت کا نہ پایا جائے مگر ان وسیع معنوں کے علاوہ دعا کے لفظ کو

اصطلاحاً ایک مخصوص اور محدود مفہوم بھی حاصل ہوگیا ہے جوسوال کرنے اور مانگنے اور طلب نصرت سے

تعلق رکھتا ہےاوراس جگہ یہی مؤخرالذ کرمفہوم ہمارے مدنظر ہے۔

دعا کا میابی کا ایک روحانی ذریعہ ہے سب سے پہلے اسلام مسکد دعائے متعلق پہلیم دیتا ہے کہ دعاصرف ایک عبادت ہی نہیں ہے بلکہ حقیقی سوال

کارنگ بھی رکھتی ہے اوراللہ تعالی حسب حالات اس سوال کو قبول کرتا اور اس پر نتیجہ مترتب فرما تا ہے اور مسلمانوں کو یہ ہدایت دی گئی ہے کہ وہ بھی اس روحانی ہتھیا رکی طرف سے غافل نہ ہوں بلکہ اسے ہمیشہ اپنے استعال میں رکھیں۔ دراصل اسلام میں دعا کے متعلق نظر یہ یہ ہے کہ جس طرح خدانے دنیا میں مختلف مقاصد کے حصول کے لئے مختلف ذرائع مقرر فرمائے ہیں اور خدا کا یہ منشا ہے کہ لوگ حسب حالات ان ذرائع اور اسباب کو اختیار کریں اور ان سے فائدہ اٹھا ئیں اور دنیا میں ساری ترقی کاراز انہی اسباب کے استعال میں مخفی ہے اس طرح خدا تعالی نے ان ما دی اسباب کے علاوہ ایک روحانی سبب بھی مقرر فرمایا ہوں ایک اور دائع سبب بھی مقرر فرمایا ہے اور میں وحانی سبب بھی مقرر فرمایا ہے اور میں وحانی سبب بھی مقرر فرمایا ہے اور میں وحانی سبب دعا ہے۔ اور اللہ تعالی کا یہ منشا ہے کہ اس کے بندے اپنے کاموں میں ظاہری اور مادی ذرائع کے ساتھ ساتھ دعا یعنی روحانی ذریعہ کو بھی استعال کریں۔ اور اس منشاء الٰہی میں دو ہری غرض مرنظر ہے۔

اوّل: یه که تامحض مادی اسباب میں گھرے رہنے کی وجہ سے لوگوں کی نظر مادیت کے ماحول میں محصور ہوکر نہ رہ جائے اوروہ ان مادی اسباب کوہی اپنا آخری سہارا نہ سمجھنے لگیں۔ بلکہ ان اسباب کے ساتھ ساتھ ان اسباب کے پیدا کرنے والے خدا کو بھی یا در کھیں جس کے سہارے پریہ سارے

ما دی اسباب قائم ہیں۔

دوم: یه که تالوگوں کے دلوں میں بیا امو کہ جس طرح مختلف مقاصد میں کامیا بی کے لئے بعض مادی اسباب مقرر ہیں اس طرح خدا کی از لی تقدیر نے ایک روحانی سبب بھی مقرر کررکھا ہے اور بیہ روحانی سبب دعا ہے جو ہمارے معاملات میں اسی طرح مؤثر ہے جس طرح کہ مادی اسباب مؤثر ہیں۔ البتہ جس طرح قانون قدرت کے ماتحت ہر مادی سبب کے استعال کا ایک طریق مقرر ہے اسی طرح روحانی سبب کے استعال کا ایک طریق مقرر ہے اسی طرح جب اصابی سبب کے استعال کا کہ بھی ایک طریق مقرر ہے جسے اختیار کرنے کے بغیر وہ مؤثر نہیں ہوتا لیکن جب اس طریق کو اختیار کر لیا جائے تو بیر وحانی سبب مادی اسباب کی نسبت بھی زیادہ مؤثر ہوجا تا ہے کیونکہ گو مادی اور روحانی اسباب ہردو کی تہ میں خدا ہی کا ہاتھ ہے اور وہی ہرچیز کی علت العلل ہے گر چونکہ روحانی سبب میں گویا خدا تعالی سے براہ راست اپیل ہوتی ہے اس لئے اگر اس میں صحیح طریق کو بختیار کیا جائے تو وہ لاز ما مادی اسباب کی نسبت بہت زیادہ قوکی الاثر اور بہت زیادہ سرلیج الاثر اور بہت زیادہ سرلیج الاثر اور بہت زیادہ وسلیج الاثر اور بہت زیادہ وسلیج الاثر اور بہت زیادہ وسلیج الاثر اور بہت زیادہ وسلیح الاثر نا بت ہوتا ہے۔

خداد عاوک کوسنتا اور قبول کرتا ہے آیات اور احادیث اس جگہ درج کرتے ہیں تا کہ یہ معلوم

ہو سکے کہ اسلام اس بارے میں کیا تعلیم دیتا ہے۔ سوقر آن شریف میں اللہ تعالی فرما تا ہے:

وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُوْنِيَ اَسْتَجِبْ لَكُمْ الْآلِدِيْنَ يَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِيْ سَيَدُخُلُوْنَ جَهَنَّمَ لْخِرِيْنَ ٥ لِ

لیعن'' تمہارا پروردگارتمہیں ہدایت فرما تا ہے کہ (جب بھی تمہیں کوئی ضرورت یا حاجت پیش آیا کرے) تم مجھے پکارا کرو۔ میں تمہاری پکارکوسنوں گا اور قبول کروں گالیکن وہ لوگ جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں (اوران کی گردنیں مجھے پکارنے کے لئے نیجی نہیں ہوستیں)وہ عنقریب ذلیل ورسوا ہوکر آگ کے عذاب میں داخل کئے جائیں گے۔'' پھرفرما تا ہے:

وَاِذَاسَالَكَ عِبَادِىْ عَنِّى فَالِّيْ قَرِيْبٌ ۖ أُجِيْبُ ۚ دَعُوةَ الدَّاعِ اِذَا دَعَانِ ۖ ۖ فَلْيَسْتَجِيْبُوْ الِمِنِ وَلْيُؤُمِنُواْ بِى لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُوْنَ ۞ ٤ یعنی اے رسول! جب میرے بندے میرے متعلق تجھ سے پوچھیں تو تو انہیں کہہ دے کہ میں (تم سب کے) قریب ہوں۔ میں پکار نے والے کی آ واز کوسنتا اوراس کا جواب دیتا ہوں (یعنی اسے قبول کرتا ہوں) مگر میرے بندوں کو بھی چاہئے کہ وہ میری آ واز پرکان دھریں اور مجھ پرسچا ایمان لائیں تا کہ وہ (اپنی دعاؤں میں) کا میا بی کا مند دکھ سکیں۔' پھر فرما تا ہے:

اُ دُعُوارَ بَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً ﴿إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُغْتَدِيْنَ ﴿ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴿ إِنَّ رَحْمَتَ اللهِ قَرِيبُ مِنَ الْمُحْسِنِينَ ۞ لَ

یعن''اے لوگوا پنے رب کو ہر حال میں پکارا کروخواہ تم اضطراب اور گھبرا ہٹ کی حالت میں آہ و پکار کررہے ہو یاضبط اور صبر کی حالت میں خاموش ہو۔ اور جانو کہ خدا حداعتدال سے بڑھنے والوں کو پیند نہیں کرتا اور تہمیں چاہئے کہ بعداس کے کہ خدا نے دنیا میں اس کی اصلاح کا سامان پیدا کر دیا ہے، فساد نہ ہر پاکرواورا پنے خدا کوخوف اور طبع ہر حالت میں پکارتے رہو (یعنی خواہ تم ہمیں کسی مصیبت سے رہائی پانے کی خواہش ہویا کسی بھلائی کے حاصل کرنے کی تمنا ہو ہما است میں دعا کرتے رہو ) بقیناً خدا کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔'' اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں:

إِنَّ رَبَّكُمُ حَيِّيٌ كَرِيمٌ يَسْتَحي مِنْ عَبُدِهِ إِذَا رَفَعَ يَدَيُهِ أَنْ يَّرُدَّهُمَا صِفُرًا لَ

یعن''اے مسلمانو! تمہارا رب شرمیلا اور بخشش کرنے والا آقا ہے۔وہ اس بات سے شرما تا ہے کہ جب کوئی بندہ اس کے سامنے دعا کے لئے ہاتھ پھیلائے تووہ اس کے ہاتھوں کو خالی لوٹا دے۔''اللہ اللہ کیا شان دلر ہائی ہے۔

كا فروں كى دعاكيں مراس كے مقابل پر كافروں كى دعاؤں كے متعلق فرما تا ہے: وَمَا دُعَاءُ الْكَفِدِيْنَ إِلَّا فِيُ ضَالِ ٢٠٠٥ وَمَا دُعَاءُ الْكَفِدِيْنَ إِلَّا فِيُ ضَالِ ٢٠٠٥

لیمیٰ'' بے شک خداا پنے بندوں کی دعا ئیں سنتا ہے گراس سے یہ نہ مجھو کہ ہر مخص کی ہر دعا ضرور قبول ہوتی ہے بلکہ خدا کا یہ قانون ہے کہ ناشکر گزار لوگوں کی دعا ئیں یا کا فروں کی دعا ئیں جووہ نیک لوگوں کے خلاف مانگتے ہیں قبول نہیں ہوتیں بلکہ یونہی ادھرادھر بھٹک کر ضائع ہوجاتی ہیں۔''

خدا اینے وعدے اورسنت اورایک اورجگفرما تاہے:

اِنَّ اللهَ لَا يُخْلِفُ الْمِيْعَادَ ﴿ لَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ كَا مُعْدَادً ﴿ لَ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللهِ كَا فَعُولَ نَهِيسِ كُرْتًا تَدُدُيلًا ﴿ عَا قَبُولَ نَهِيسِ كُرْتًا تَدُدُيلًا ﴿ عَا فَهُولَ نَهِيسٍ كُرْتًا تَدُدُيلًا ﴾ وقال الله عنه عنه الله عنه

لیعن''اللہ تعالیٰ کسی صورت میں اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا .....اورتم خدا کی سنت میں کبھی کسی قشم کی تبدیلی نہیں یا وُ گے۔''

پھر حدیث میں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم فرماتے ہیں:

اَلدُّعَاءُ مُخُّ الُعِبَادَةِ ـ عَ

لیعن'' دعا کوعبادت میں وہ درجہ حاصل ہے جوا یک ہڈی میں گودے کوحاصل ہوتا ہے جو گویا ہڈی کی جان ہوتا ہے۔'' پس جس عبادت میں دعا کاعضر شامل نہیں وہ ایک بے جان جسم سے بڑھ کر نہیں۔

مومن کی دعاخدائی تقدیر کوبھی بدل سکتی ہے

پھر فرماتے ہیں:

لاَ يَرُدُّ الُقَضَاءَ اِلَّاالدُّعَاءُ  $^{\mathcal{L}}$ 

یعن''لوگو! سن لو کہ دعا کو وہ طاقت حاصل ہے کہ وہ خدائی قضاء قدر کو بھی بدل دیتی ہے یعنی اگر عام قانون وقدر کے ماتحت کسی فردیا قوم پر کوئی مصیبت آنے والی ہوتی ہے تو دعا کے ذریعہ اللّٰہ تعالیٰ اپنے خاص حکم سے اس مصیبت کوٹال سکتا ہے۔''اس جگہ وہ لوگ غور کریں جو دعا کومض عبادت خیال کرتے ہیں۔

دعا کی قبولیت کی تین امکانی صورتیں

پھر فر ماتے ہیں:

مَامِنُ مُسُلِمٍ يَدُعُو بِدَعُوةٍ لَيُسَ فِيهَا إِثُمٌ وَ لا قَطِيعَةُ رَحِمٍ إلاَّ اعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إحداى

س: ترمذى كتاب الدعوات مع: ترمذى ابواب القدر

ثَلاَثٍ إِمَّا يُعَجِّلُ لَهُ دَعُوتَهُ وَ إِمَّا اَنُ يَهُ خِرَهَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ وَ إِمَّا اَنُ يَصُرِفَ عَنُهُ مِنَ السُّوءِ مِثْلَهَالُ

یعن''جب ایک مسلمان خدا سے کوئی دعا کرتا ہے تو بشرطیکہ وہ دعا کسی گناہ یاقطع رحی
پرمشمل نہ ہوخدااسے تین صورتوں میں سے کسی نہ کسی ایک صورت میں ضرور قبول فر مالیتا ہے
یین (۱) یا تووہ اسے اسی صورت میں اسی دنیا میں قبول کر لیتا ہے اور (۲) یا اسے آخرت کے لئے
دعا کرنے والے کے واسطے ذخیرہ کر لیتا ہے اور (۳) یا (اگراس کا قبول کرنا کسی سنت الہی یا
مصلحت الہی کے خلاف ہوتو ) اس کی وجہ سے دعا کرنے والے سے کسی ملتی جلتی تکلیف یا بدی
کو دور فرما دیتا ہے۔' قبولیت دعا کی ان تین امکانی صورتوں کے ہوتے ہوئے کون کہ سکتا
ہے کہ دعا قبول نہیں ہوتی ؟

### دعامیں جلد بازی مہلک ہے

پھر فر ماتے ہیں:

إنَّـهُ يُستَـجَـابُ لِاَحَـدِكُمُ مَالَمُ يُعَجِّلُ فَيَقُولُ قَدُدَعَوْتُ رَبِّى فَلَمُ يَستَجِبُ لِى ۖ وَفِى رِوَايَةٍ مَالَـمُ يَستَعُجِلُ قِيُلَ يَارَسُولَ اللّهِ مَا الْإِسْتِعُجَالُ قَالَ يَقُولُ قَدُدَعَوْتُ وَقَدُدَعَوْتُ فَلَمُ يُسْتَجَابُ لِى فَيَسُتَحُسِرُ عِنُدَذٰلِكَ وَيَدَعُ الدُّعَاءَـ ۖ

لیتاوہ بالآخرا پنی دعا کا پھل ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں اگروہ خود تھک کرید کہنے لگ جائے کہ لیتاوہ بالآخرا پنی دعا کا پھل ضرور حاصل کر لیتا ہے۔ ہاں اگروہ خود تھک کرید کہنے لگ جائے کہ میں نے تو بہت دعا ئیں کر کے دیکھ لیا ہے خدا نے میری کوئی نہیں سنی اور پھروہ اس خیال کے ماتحت دعا چھوڑ بیٹھے تو ایسے خص کی دعا واقعی قبول نہیں ہوتی۔'

### غافل دل کی دعا قبول نہیں ہوتی

پھر فر ماتے ہیں:

ٱدْعُوا اللّٰهَ وَ اَنْتُمُ مُوُقِنُونَ بِالْإِجَابَةِ وَاعُلَمُوا اَنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَجِيبُ دُعَاءٌ مِّنُ قَلُبِ غَافِلٍ لَاهٍ ـ ٢

ا: ترمذی ۲: صحیح بخاری ومنداحمه جلد ثانی صفحه ۳۹ سطح از منداحمه جلد ثانی صفحه ۲ سطح از منداحمه جلد ثانی صفحه ۲

س : صحیح مسلم می : تر ذری

لینی'' جبتم دعا کرونواس یقین کے ساتھ کرو کہ خدا تمہاری دعا کوضرور سنے گا اوریا درکھو کہ خداا یسے دل سے نکلی ہوئی دعا ہرگزنہیں سنتا جو غافل اور بے برواہے۔''

## دعا میں معین درخواست ہونی چاہئے \_\_\_\_\_ پھر فرماتے ہیں:

إِذَا دَعَا اَحَدُكُمُ فَلْيَعُزِم الْمَسْتَلَةَ وَلا يَقُولُنَّ اللَّهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَاعُطِنِي فَإِنَّهُ لا مُسْتَكُرهَ لَهُ لا لعِنْ ' جبتم میں سے کوئی شخص دعا کرنے لگے تواسے چاہئے کہا پنے سوال پر پختگی سے قائم ہواورایسےالفاظ استعال نہ کرے کہ خدایا اگر تو پیند کرے تو میری اس دعا کوقبول کرلے کیونکہ خدا تو بہر حال اسی صورت میں قبول کرے گا کہ وہ اسے پیند کرے گا کیونکہ خدا سب کا حاکم ہےاوراس پرکسی کا دبا و نہیں۔ پس خواہ نخواہ مشروط یا ڈھیلے ڈھالےالفاظ کہہ کراپنی دعا کے ز ورا ورا پنے دل کی توجہ کو کمز ور نہیں کرنا جا ہے''

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بیآ خری ارشادعلم النفس کے ایک بھاری اور پختہ اصول پر مبنی ہے کیونکہ ظاہر ہے کہ دعا کے لئے توجہ اورانہاک اوراستغراق کی کیفیت ضروری ہے اور یہ کیفیت اسی صورت میں پیدا ہوسکتی ہے کہ جب دعا کرنے والاعزم اوریقین کے ساتھ ایک بات پر قائم ہوکرکسی چیز کا سوال کر لیکن اگر وہ اس قتم کے الفاظ کھے کہ خدایا تواگر جا ہے تو میری پیہ بات مان لے تو اس صورت میں اس کے اندر کبھی بھی وہ توجہ اور وہ استغراق کارنگ پیدانہیں ہوسکتا جودعا کی قبولیت کے لئے ضروری ہے۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم فرماتے ہیں کہ بہرحال خداانسان کے ماتحت تو ہے نہیں کہ ہرچیز جوانسان مانگے تو وہ ضروراسے دے دے اورا نکار کی طاقت نہ رکھتا ہو بلکہ وہ ایک حکمران خداہے اوراپنے مصالح کے ماتحت قبول کرنے اورر دکرنے ہردو کی طاقت رکھتا ہے تو پھرانسان کیوں اپنے دل میں ایک شک کی حالت بیدا کر کے اس عزم اور توجہ اور استغراق کے مقام سے متزلزل ہوجو سوال میں کشش اور قوت جذب پیدا کرنے کے لئے ضروری ہے۔

خدایر ہمیشہ نیک گمان رکھو

اس اصول کی تشریح آنخضرت صلی الله علیه وسلم ایک دوسری جگه ان الفاظ میں فرماتے ہیں کہ:

اَنَاعِنُدَظَنّ عَبُدِی بِی ُ <sup>ک</sup>

ا به : صحیح بخاری کتاب الدعوات

لیعن'' خدا فرما تا ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جس طرح کا گمان رکھتا ہے میں اسی کے مطابق اس سے سلوک کرتا ہوں۔''

یہ نکتہ بھی بے شار کامیابیوں کی کلید ہے مگر افسوس ہے کہ اکثر لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف ہیں ۔ بہر حال دعا کے لئے عزم اور یقین کی کیفیت ضروری ہے اور عام حالات میں شک کے الفاظ میں دعا کرنا جائز نہیں مگر بیعدم جواز اسی صورت میں ہے کہ دعا کرنے والا عدم یقین یا عدم توجہ کی وجہ سے ایسا طریق اختیار کر لے لیکن اگروہ خاص حالات میں توجہ اور یقین کے مقام پر قائم رہتے ہوئے پھر کسی معاملہ میں اسپنے فیصلہ کوخدا پر چھوڑ دے اور اس کی وجہ سے اس کی حالت میں بے اعتمادی یا بے توجہی یا عدم یقین کارنگ پیدا نہ ہو بلکہ تو کل علی اللہ اور تفویض الی اللہ کارنگ ہوتو الیں صورت میں اس طریق پر دعاکر نا بھی نا جائز نہیں ہوگا۔

### دعا کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ مندرجہ ذیل اصولی یا تیں ثابت ہوتی ہیں۔

- ہرمسلمان کا فرض ہے کہ وہ ہرحال میں خدا سے دعا کرتا رہے خواہ اسے خوف کی حالت در پیش ہویاطمع کی خواہ وہ تنگل کی حالت میں ہویا آرام میں ۔خواہ وہ کسی مصیبت سے بچنا چاہتا ہویا کسی بھلائی کے حاصل کرنے کا آرز ومند ہو۔
- ۱- دعا ہر حالت میں ہونی چاہئے تضرع کی حالت میں بھی اور خفیہ حالت میں بھی یعنی اس وقت بھی کہ جب انسان پر افکار کا ایبا ہجوم ہو کہ وہ اپنے جذبات کو قابو میں ندر کھ سکتا ہواور وہ پھوٹ کر باہر آتے ہوں اور اس وقت بھی کہ جب وہ اپنے جذبات کو قابو میں رکھ کرصبر اور خاموثی کے ساتھ اپنی التجا کو پیش کر سکتا ہو۔
- س- دعا کی قبولیت کے لئے سچا ایمان اور نیکی اور طہارت اوراطاعت اور عبودیت ضروری ہیں۔ جولوگ خدا کی آواز پر کان دھرتے ہیں خدا بھی ان کی آواز کو زیادہ توجہ اور زیادہ محبت کے ساتھ سنتا ہے۔
- ۴- ناشکرلوگوں کی دعائیں جوخدا کے انعاموں پرشکرگزاری کاطریق اختیار نہیں کرتے اور نیز ان لوگوں کی دعائیں جوخدائی نظام کے باغی ہیں درجہ قبولیت کونہیں پہنچتیں بلکہ صدا سے صحرا کی طرح فضامیں گونج کرختم ہوجاتی ہیں۔

- ۵- دعامیں پیطافت حاصل ہے کہ وہ خدائی قضا وقد رکوبھی بدل سکتی ہے یعنی اگر خدا کے عام قانون قدرت کے ماتحت کوئی بات ہونے والی ہوا ور پھراس کا کوئی پاک بندہ اس سے اس بات کے ٹل جانے کی دعا کر بے وخدا تعالی اپنی اس عام تقدیر کو بدل کر اپنے بندے کی دعا کے مطابق خاص تقدیر حاری کر دیتا ہے۔
- ۲- مگر خدا کایداز لی فیصلہ ہے کہ وہ اپنی کسی سنت یا وعدہ کے خلاف کوئی بات نہیں کرتا۔ پس ایسی دعائیں جو دعائیں جو دعائیں جو اس کی کسی سنت یا وعدہ کے خلاف ہوں قبول نہیں ہوتیں۔ اسی طرح ایسی دعائیں جو گناہ ہا قطع حری کا درواز ہ کھولتی ہوں قبول نہیں ہوتیں۔
- 2- دعا کے لئے جلد بازی سمّ قاتل ہے بلکہ صبراوراستقلال کے ساتھ دعامیں گئے رہنا چاہئے جولوگ کچھ وقت دعا کر کے پھرتھک جاتے اوراس قتم کے الفاظ بولنے لگ جاتے ہیں کہ ہم نے بہت دعائیں کر کے دیکھ لیا خدا ہماری نہیں سنتاان کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں۔
- ۸ دعامیں شک یاعدم یقین یا ما یوی کے الفاظ ہرگز استعمال نہیں کرنے چاہئیں بلکہ یقین اورعزم کے ساتھ بیا میدر کھتے ہوئے کہ خدا ہماری سنے گا دعا کرنی چاہئے۔
- 9- خدا دعا قبول کرنے بیار دکرنے میں آزاد ہے۔اس پر کسی کا دباؤیا چرنہیں۔ جب وہ کسی دعا کو قبولیت کے قابل نہیں سمجھتا تواسے قبول کرتا ہے اور جب قبولیت کے قابل نہیں سمجھتا تواسے رد کر دیتا ہے مگر بظاہرر دکرنے کی صورت میں بھی اگر دعا کرنے والاستحق ہے تو خدا کسی اور رنگ میں اس کی تلافی فرمادیتا ہے خواہ اسی دنیا میں خواہ آخرت میں۔
- ۱۰ دعاتمام عبادتوں کی جان اور روح رواں ہے اور جوعبادت دعا سے خالی ہے وہ اس ردی اور کھو کھلی بڈی کی طرح ہے جو گودے سے خالی ہو۔

اس نوٹ کوختم کر نے سے پہلے یہ ذکر بھی ضروری ہے کہ اسلام نے نہ صرف دعا کے مسئلہ کو تشریح اور دعا کا اور تفصیل کے ساتھ بیان کر کے اس پر خاص زور دیا ہے بلکہ مسلمانوں کو دعا کا عملی سبق دینے اور دعا کا عادی بنانے کے لئے انسان کی ہر حرکت وسکون کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا مقرر کر دی ہے تا کہ اس کی کوئی عادی بنانے کے لئے انسان کی ہر حرکت وسکون کے ساتھ کوئی نہ کوئی دعا مقرر کر دی ہے تا کہ اس کی کوئی گھڑی خدا کی یاد سے خالی نہ رہے مثلاً کسی کے پیدا ہونے ،کسی کے وفات پانے ،مسجد میں داخل ہونے ، گھڑی خدا کی یاد سے خالی نہ رہے ،سفر سے واپس آنے ،سواری پر چڑھنے ،سواری سے اتر نے ، کھانا شروع کرنے ،کھانا ختم کرنے ،بستر یہ جانے ،بستر سے اٹھنے ، پہاڑی پر چڑھنے ، وادی میں اتر نے ،

دوستوں سے ملنے، دوستوں سے جدا ہونے، شادی کرنے، بیوی سے ملنے، نیاچاند دیکھنے، بارش کے برسنے، بارش کے برسنے، بارش کے برسنے، بارش کے رکنے، آندھی کے چلنے، گھرسے نکلنے، گھر میں داخل ہونے، موسم کا پہلا پھل کھانے، بیار کی تیار داری کرنے، کسی مسلمان کی نعش کے پاس جانے، کسی مسلمان کو دفن کرنے، غرض زندگی کے ہرحرکت وسکون کوکسی نہ کسی دعا کے ساتھ وابستہ کر دیا ہے اور بید دعا محض رسی دعا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں سے نکلنے والی زندہ چیز ہے جوایک سچا مسلمان کامل یقین اور حضور قلب کے ساتھ اختیار کرتا ہے۔ کاش دنیا اس عظیم الثان خزانہ کی قدر کرے۔

اہل خیبر کی طرف سے مزید خطرہ ابورافع سلام بن ابی الحقیق کے قتل کے بعد خیبر کے بہودیوں نے اپنی سرداری کا تاج ایک ایسے خص کے سر پر اور آل اسیر بن رزام شوال ۲ ہجری کے رکھا جواسلام کی عداوت میں ابورافع سے کم نہیں تھا۔ اس شخص کا نام اُسیر بن رزام شوال ۲ ہجری اس ظالم نے اپنے عجمدہ پر فائز ہوتے ہی اس کام کی تکمیل کا تہیہ کرلیا جسے ابورافع ادھورا چھوڑ کرم گیا تھا۔ چنا نچسب سے پہلاکام اُسیر نے بیکیا کہ تمام یبودیوں کو ایک جبکہ جع کر کے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ایک سخت اشتعال انگیز تقریر کی اور کہا کہ اب تک یہودی رؤساء نے جو تد ابیراسلام کے خلاف ایک سخت اشتعال انگیز تقریر کی اور کہا کہ اب نیا طریقہ کے گھری بنیا دیں قالوں گا کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے گھری بنیا دیں قال خطفان وغیرہ کی مدد سے ایک ایس چلا بحد کی خبری قبائل غطفان وغیرہ کی دورہ کرنا شروع کیا اور آپنی اشتعال انگیز تقریروں سے ان میں ایس آگ لگادی کہ وہ پھر تملہ آور ہونے دورہ کے لئے جع ہونے لگے۔ یہ

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوان حالات سے اطلاع ہوئی تو آپ نے فوراً اپنے ایک انصاری صحابی عبداللہ بن رواحہ کو تین دوسرے صحابیوں کی معیت میں خیبر کی طرف روانہ فر مایا اور انہیں تاکید فر مائی کہ خفیہ خفیہ جائیں اور سارے حالات معلوم کر کے جلد تر واپس آ جائیں ہے چنانچے عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھی گئے اور خفیہ خفیہ تمام حالات اور کوائف کا پتہ لے کر اور یہ تصدیق کرکے کہ یہ خبریں درست ہیں واپس آ گئے بلکہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھیوں نے ایسی ہوشیاری سے کام لیا کہ خیبر کے درست ہیں واپس آ گئے بلکہ عبداللہ بن رواحہ اور ان کے ساتھیوں نے ایسی ہوشیاری سے کام لیا کہ خیبر کے

ا: ابن سعدحالات سرية عبدالله بن رواحه ٢: زرقاني جلد ٢ صفحه ١٠ حالات سرية عبدالله بن رواحه

س : ابن سعد جلد اصفحه ۲۱ وابن مشام جلد اصفحه ۸۳،۸ من : ابن سعد وزرقانی

قلعوں کے آس پاس گھوم کراوراُ سیر بن رزام کی مجلس گاہوں کے پاس پہنچ کرخوداُ سیراوراس کے ساتھیوں کی زبانی بیتن لیا کہ وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف میہ بیتد بیریں کررہے ہیں ہے انہی دنوں میں ایک غیر مسلم شخص خارجہ بن حُسیب ل اتفاقاً خیبر کی طرف سے مدینہ میں آیا اوراس نے بھی عبداللہ بن رواحہ کی تصدیق کی اور کہا کہ میں اُسیر کوالیمی حالت میں چھوڑ کر آیا ہوں کہ وہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کے لئے اینے لاؤلئکر کو جمع کر رہاتھا ہے

اس تصدیق کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن رواحہ کی امارت میں تبیں صحابہ کی ایک یارٹی خیبر کی طرف روانہ فر مائی اور گوروایات سے بیہ پیتنہیں چاتا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یارٹی کوکیا ہدایات دے کر روانہ فر مایا تھا مگراس گفت وشنید سے جوخیبر میں عبداللہ بن رواحہ اوراُسیر بن رزام میں ہوئی پین ظاہر ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا پیتھا کہ اُسیر کو مدینہ میں بلا کراس کے ساتھ کوئی ایباسمجھوتہ کیا جائے جس سے اس فتنہ انگیزی کا سلسلہ رک جائے اور ملک میں امن وامان کی صورت پیدا ہو۔اس خواہش میں آپ اس حد تک تیار تھے کہ اگرا سیر کوخیبر کے علاقہ کا امیر تک تسلیم کرنا پڑے تونسلیم کرلیا جائے بشرطیکہ آئندہ کے لئے وہ مسلمانوں کے خلاف اپنی فتنہ انگیزی سے باز آ جائے ہے۔ جب عبدالله بن رواحه کی یارٹی خیبر میں پینچی توسب سے پہلے انہوں نے اُسیر بن رزام سے دوران گفتگو کے لئے امن وامان کا عہدلیا جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس وقت خطرہ اس قدر بڑھ چکا تھا کہ مسلمان سبحتے تھے کہ کہیں اس گفت وشنید کے درمیان ہی اُسیر کی طرف ہے کوئی غداری کی صورت نہ پیدا ہو جائے۔ اُسیر نے اقر ارکیا کہ ابیانہیں ہوگا مگر ساتھ ہی اپنی شرم رکھنے کے لئے اسی قتم کا عہدعبداللہ بن رواحہ سے بھی لیا ہے گرعبداللہ بن رواحہ کی طرف سے اس معاملہ میں پہل ہونا ظاہر کرتا ہے کہ اصل خطرہ کس کی طرف سے تھا۔ بہر حال اس قول وقر ار کے بعدعبداللہ بن رواحہ نے اُسیر سے گفتگونٹر وع کی جس کا آل یہ تھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ ایک امن وامان کامعابدہ کرنا جا ہے ہیں تا کہ بیآ پس کی جنگ رک جائے اوراس کے لئے بہترین صورت ہے ہے کہتم خود مدینہ میں چل کر آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم سے بالمشافہ بات کرو۔ اگراس فتم کا معاہدہ ہوگیا تو میں امید کرتا ہوں کہرسول الله تمہارے ساتھ احسان

ا: زرقانی جلد اصفحہ کا عن زرقانی

سے: ابن ہشام جلد ۳ صفحه ۸۳،۸ وابن سعد جلد ۲ صفحه ۲۷ وسیرة حلبیه جلد ۳ صفحه ۲۰

س : ابن سعد جلد ١٣ صفحه ١٥

کا معاملہ کریں گے اور ممکن ہے کہ تہہیں خیبر کا با قاعدہ رئیس تسلیم کرلیا جائے ۔ اُسیر کو جوسخت جاہ طلب تھا یا یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے دل میں کوئی اور نیت مخفی ہویہ تجویز پیند آئی اور کم از کم اس نے یہ ظاہر کیا کہ مجھے یہ تجویز پیند ہے مگر ساتھ ہی اس نے خیبر کے یہودی عمائد کو جمع کر کے ان سے مشورہ مانگا کہ مسلما نوں کی طرف سے یہ تجویز پیش ہوئی ہے اس کے متعلق کیا کیا جائے۔ یہود نے جو اسلام کے خلاف عامیانہ عداوت میں اندھے ہور ہے تھے عام طور پر اس تجویز کی مخالفت کی اور اُسیر کو اس ارادے سے بازر کھنے کی غرض سے کہا کہ ہمیں امید نہیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) تہہیں خیبر کا امیر تسلیم کریں مگر اُسیر جو حالات سے زیادہ واقف تھا اپنی بات پر قائم رہا اور کہنے لگا'' تم نہیں جانے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اس جنگ سے تنگ آیا ہوا ہے اور دل سے چا ہتا ہے کہ جس طرح ہواس لڑائی کا سلسلہ رک جائے ۔ اُس

الغرض اُسیر بن رزام عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی کے ساتھ مدینہ چلنے کے لئے تیار ہوگیا اور عبداللہ بن رواحہ کی طرح خوداس نے بھی تمیں یہودی اپنے ساتھ لے لئے ۔ جب بید دونوں پارٹیاں خیبر سے نکل کر ایک مقام قرقرہ میں پہنچیں جوخیبر سے چومیل کے فاصلہ پرتھا جو اُسیر کی نیت بدل گئی یا اگر اس کی نیت پہلے سے خراب تھی تو یوں سمجھنا چا ہئے کہ اس کے اظہار کا وقت آگیا۔ چنا نچہ اس نے با تمیں کرتے کرت بہلے سے خراب تھی تو یوں سمجھنا چا ہئے کہ اس کے اظہار کا وقت آگیا۔ چنا نچہ اس نے با تمیں کرتے کرت بہتے ہوئی ہوشیاری کے ساتھ مسلمانوں کی پارٹی کے ایک معز زفر دعبداللہ بن انیس انصاری کی تلوار کی طرف ہوتھ ہوئی کو ایڈی کو ایڈی کو اس بر گئا کہ اس بد بخت کے تیور بدلے ہوئے ہیں ۔ چنا نچہ انہوں نے جھٹ اپنی اور کی ماتھ اور نہیں دیا نے مداری کرنا چا ہے جو؟''عبداللہ بن انیس نے دود فعہ بیا لفاظ دہرائے ۔ مگر اُسیر نے کوئی جواب نہیں دیا نے مداری کرنا چا ہے جو؟'' عبداللہ بن انیس نے دود فعہ بیا لفاظ دہرائے ۔ مگر اُسیر نے کوئی جواب نہیں دیا نے مداری کرنا چا ہے جو؟'' عبداللہ بن انیس نے سے جنگ کے لئے تیارتھا۔ بیانا بابیود یوں میں پہلے سے مقرر شدہ اشارہ تھا کہ ایسا موقع آئے تو سب مل کر مسلمانوں اور یہود یوں میں تاوار چل گئی ۔ اور گو دونوں پارٹیاں تعداد میں برابرتھیں اور یہود کی اور خوض مسلمان بالکل ہو ارادہ تھے گر خدا کا ایسافضل ہوا کہ بعض مسلمان بالکل ہے ارادہ تھے گر خدا کا ایسافضل ہوا کہ بعض مسلمان ورنے کو تو بیشک ہوئے گران میں سے کسی جان کا نقصان نہیں ہوالیکن دوسری طرف سارے یہود کی اپنی

ا: ابن سعدوا بن مشام وزرقانی ۲: سیرة حلبیه جلد۳ حالات سریع عبدالله بن رواحه

سع: ابن مشام

۵ : ابن سعدوا بن مشام

غداری کا مزا چکھتے ہوئے خاک میں مل گئے کے

جب صحابہ کی میہ پارٹی مدینہ میں واپس پینچی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوحالات سے اطلاع ہوئی تو آپؓ نے مسلمانوں کے میچے سلامت نے جانے پر خدا کاشکر کیااور فرمایا:

قَدُنَجَاكُمُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيُنَ لَّ مُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيُنَ لَّ مُ اللَّهُ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِيُنَ لَّ مُن اللَّهُ مِن النَّالِمِينَ النَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ الْمُنْ الْمُنَالِينَ الْمُنْ الْمُنْ

اس واقعہ کے متعلق بعض میسی مؤرخین نے بیاعتراض کیا ہے کہ گویا عبداللہ بن رواحہ کی پارٹی اُسیر وغیرہ کو خیبر سے اسی نیت سے نکال کر لائی تھی کہ رستہ میں موقع پاکر انہیں قبل کر دیا جائے مگر بیاعتراض مغربی سینہ زوری کے ایک نا گوار مظاہرہ کے سوا پھے حقیقت نہیں رکھتا کیونکہ جیسا کہ اوپر بیان کیا جاچکا ہے تاریخ میں اس بات کا کوئی ثبوت نہیں ملتا کہ مسلمان اس نیت سے وہاں گئے تھے بلکہ غور کیا جاوے تو قطع نظر دوسرے شواہد کے صرف عبداللہ بن انیس کے بیالفاظ ہی کہ 'اے دشمن خدا! کیا غداری کی نیت ہے؟' اور پھر آنمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بیالفاظ کہ ' شکر کرو کہ خدا نے تہ ہیں اس ظالم پارٹی سے نجات دی۔' اس بات کے ثابت کرنے کے لئے کافی ہیں کہ مسلمانوں کی نیت بالکل صاف اور پرامن تھی اور چو بھے ہواوہ محض اس غداری کا نتیجہ تھا جو یہودی لوگ حسب عادت مسلمانوں کے ساتھ کرنا چا ہے تھے مگر جسے خدا نے اپنے نضل سے خودا نہی پرالٹادیا۔

آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فتل کی غزوہ احزاب کی ذلت بھری ناکامی کی یاد نے قریش مکہ کے تن بدن میں آگ لگار کھی کھی اور طبعًا سازش اور سریہ عمرو بن المیہ شوال آ ہجری یہ قلبی آگ زیادہ تر ابوسفیان کے حصہ میں آئی تھی جو مکہ کارئیس تھا اور احزاب کی مہم میں خاص طور پر ذلت کی مار کھا چکا تھا۔ پچھ عرصہ تک ابوسفیان اس آگ میں اندر ہی اندر جاتیا رہا مگر بالآخر معاملہ اس کی بر داشت سے نکل گیا اور اس آگ کے خفی شعلے باہر آنے شروع ہوگئے ۔ طبعًا کفار کی سب سے زیادہ عداوت بلکہ در حقیقت اصل عداوت آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ تھی ۔ اس لئے اب ابوسفیان اس خیال میں پڑ گیا کہ جب ظاہری تد بیروں اور حیلوں کی ذات کے ساتھ تھی۔ اس لئے اب ابوسفیان اس خیال میں پڑ گیا کہ جب ظاہری تد بیروں اور حیلوں کا کوئی نتیج نہیں نکا تو کیوں کسی خفی تد بیر سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خاتمہ نہ کر دیا جائے ۔ وہ جانتا تھا کہ کا کوئی نتیج نہیں نکا تو کیوں کسی خفی تد بیر سے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا خاتمہ نہ کر دیا جائے ۔ وہ جانتا تھا کہ کا کوئی نتیج نہیں نکا تو گئے۔ وہ جانتا تھا کہ کا کوئی نتیج نہیں نکا اللہ علیہ وسلم کے اردگر دکوئی خاص بہرہ نہیں رہتا بلکہ بعض اوقات آپ بالکل بے حفاظتی کی

حالت میں ادھرادھرآتے جاتے۔شہر کے گلی کو چوں میں پھرتے۔مسجد میں رواز نہ کم از کم پانچ وقت نمازوں کے لئے تشریف لاتے اور سفروں میں بالکل بے تکلفا نہ اور آزاد طور پر رہتے ہیں۔اس سے زیادہ اچھا موقع کسی کرایہ دار قاتل کے لئے کیا ہوسکتا تھا؟ یہ خیال آنا تھا کہ ابوسفیان نے اندر ہی اندر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے تل کی تجویز پختہ کرنی شروع کردی۔

جب وہ پورے عزم کے ساتھ اس ارادے پر جم گیا تو اس نے ایک دن موقع پاکر اپنے مطلب کے چند قریق نو جو انوں سے کہا کہ'' کیا تم میں سے کوئی اییا جو انمر دنہیں جو مدینہ میں جا کر خفیہ خفیہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کام تمام کردے؟ تم جانتے ہو کہ محمہ کھلے طور پر مدینہ کی گلی کو چوں میں پھرتا ہے۔'' ان نو جو انوں نے اس خیال کو سنا اور لے اڑے ۔ ابھی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ ایک بدو ک نوجوان ابوسفیان کے پاس آیا اور کہنے لگا'' میں نے آپ کی تجویز سنی ہے اور میں اس کے لئے حاضر ہوں۔ میں ایک مضبوط دل والا اور پختہ کار انسان ہوں جس کی گرفت ہخت اور حملہ فوری ہوتا ہے۔ اگر آپ جمھے اس کام کے لئے مقرر کر کے میر کی مدد کریں تو میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوئل کرنے کی غرض سے جانے کے لئے تیار ہوں ۔ اور میر کے پاس ایک ایسا نیخر ہے جوشکاری گدھ کے تختی پروں کی طرح رہے گا۔ سومیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پر حملہ کروں گا اور پھر بھاگ کر کسی قافلہ میں مل جاؤں گا اور مسلمان مجھے پکڑ نہیں سکیں گے اور میں مدینہ کے رہے کا بھی خوب ماہر ہوں۔'' ابوسفیان نے کہا۔'' بس بستم ہمارے مطلب سکیں گے اور میں مدینہ کے رہے کا بھی خوب ماہر ہوں۔'' ابوسفیان نے کہا۔'' بس بستم ہمارے مطلب تاکید کی کہ اس راز کو کسی بر ظاہر نہ ہونے دینا۔ ا

مکہ سے رخصت ہوکریڈ خض دن کو چھپتا ہوا اور رات کوسفر کرتا ہوا مدینہ کی طرف روانہ ہوا اور چھٹے دن مدینہ پہنچ گیا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پتہ لیتے ہوئے سیدھا قبیلہ بنی عبدالا شہل کی مسجد میں پہنچا جہاں آپ اس وقت تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ چونکہ ان ایام میں نئے سے نئے آ دمی مدینہ میں آتے رہتے تھے اس لئے کسی مسلمان کواس کے متعلق شبہ نہیں ہوا گرجو نہی کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنی طرف آتے دیکھا آپ نے فرمایا پیشخص کسی بری نیت سے آیا ہے۔ وہ یہ الفاظ س کراور بھی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا گرایک انصاری رئیس اُسید بن صغیر فوراً لیک کراس کے ساتھ لیٹ گئے اور اس جدو جہد میں ان کا ہاتھ اس کی چھپی ہوئی خنجر پر جاپڑا جس پر وہ گھبرا کر بولا۔''میرا خون میرا خون میرا خون۔''

جب اسے مغلوب کرلیا گیا تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ'' پیج پیج بتاؤتم کون ہواور کس ارادے سے آئے ہو؟''اس نے کہا میری جان بخشی کی جائے تو میں بتا دوں گا۔ آپ نے فر مایا ہاں اگرتم ساری بات سیج سیج بتادوتو پھرتمہیں معاف کردیا جائے گا۔ جس پر اس نے سارا قصہ من وعن آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کردیا اور یہ بھی بتایا کہ ابوسفیان نے اس سے اس اس قدر انعام کا وعدہ کیا تھا۔ اس کے بعد بیشخص چند دن تک مدینہ میں تھہرا اور پھر اپنی خوشی سے مسلمان ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہوگیا۔ ا

ابوسفیان کی اس خونی سازش نے اس بات کوآگے سے بھی زیادہ ضروری کردیا کہ مکہ والوں کے ارادے اور نیت سے آگاہی رکھی جائے۔ چنا نچر آپ نے اپنے دوسحانی عمر و بن امیہ ضمری اور سلمہ بن اسلم کو مکہ کی طرف روانہ فر مایا اور ابوسفیان کی اس سازش قتل اور اس کی سابقہ خون آشام کارروائیوں کود کھتے ہوئے انہیں اجازت دی کہ اگر موقع پائیں تو بیشک اسلام کے اس حربی دشمن کا خاتمہ کردیں۔ مگر جب امیہ اور ان کا ساتھی مکہ میں پہنچ تو قریش ہوشیار ہوگئے اور بید دوسحانی اپنی جان بچا کر مدینہ کی طرف واپس لوٹ آئے۔ راستہ میں انہیں قریش کے دوجاسوس مل گئے جنہیں رؤساء قریش نے مسلمانوں کی حرکات وسکنات کا پیتے لینے اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لئے بھیجا تھا اور کوئی تعجب نہیں کہ بیت دیر بھی قریش کی کسی اورخونی سازش کا پیش خیمہ ہو مگر خدا کا فضل ہوا کہ امیّہ اور سلمہ کو ان کی جاسوس کا پیتے چل گیا جس پر انہوں نے ان جاسوس وں پر جملہ کر کے انہیں قید کر لینا چاہا مگر انہوں نے ساتھ سامنے سے مقابلہ کیا۔ چنا نچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کرکے وہ اسپنے ساتھ سامنے سے مقابلہ کیا۔ چنا نچہ اس لڑائی میں ایک جاسوس تو مارا گیا اور دوسرے کو قید کرکے وہ اسپنے ساتھ میں واپس لے آئے۔ ت

اس سرید کی تاریخ کے متعلق مؤرخین میں اختلاف ہے۔ ابن ہشام اور طبری اسے ۴ ھ میں بیان کرتے ہیں گرابن سعد کی روایت کو کرتے ہیں گرابن سعد نے اسے ۲ ھ میں کھا ہے اور علامہ قسطلانی اور زرقانی نے ابن سعد کی روایت کو ترجیح دی ہے لہٰذا میں نے بھی اسے ۲ ھ میں بیان کیا ہے واللّٰداعلم ۔ ابن سعد کی روایت کے مفہوم کی تائید بہیق نے بھی کی ہے۔ یہ گراس میں اس واقعہ کے زمانہ کا پہنیں چلتا۔

ا: ابن سعد جلد اصفحه ١٨ وزرقاني جلد ٢ حالات سريه عمر و بن اميّه ضمري

ع: ابن سعد جلد ٢ صفحه ١٨ وزرقاني جلد ٢ صفحه ١٨ وابن بشام جلد ٣ صفحه ٩٠،٨٩ وطبري جلد ٣ صفحه ١٣٣٧ تا صفحه ١٣٨١

س: زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۷۷

قائل مُحكّل وعربینہ کی غداری اور مسلمانوں کے لئے یہ دن بہت خطرناک تھے کیونکہ قریش اوریہود کی انگیخت سے سارا ملک ان کی عداوت کی آگ سے اس کا ہولنا ک انجام شوال ۲ ہجری شعلہ زن ہور ہا تھا۔اورا پی جدید پالیسی کے ماتحت انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا تھا کہ مدینہ بر با قاعدہ حملہ کرنے کی بجائے در پردہ طریقوں سے نقصان پہنچایا جائے اور چونکہ دھوکا دہی اورغداری عرب کے وحشی قبائل کے اخلاق کا حصیقی اس لئے وہ ہر جائز ونا جائز طریق ہے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے دریے تھے۔ چنانچہ جس واقعہ کا ذکر ہم اب کرنے لگے ہیں وہ اسی نا پاک سلسلہ کی ایک کڑی تھی جوایک ہولناک رنگ میں اپنے انجام کو پینچی ۔تفصیل اس کی بیہ ہے کہ شوال ۲ ہجری میں قبیلہ مُکل اور عُرینہ کے چند آ دمی علی جوتعداد میں آٹھ تھے۔ علی مدینہ میں آئے اور اسلام کے ساتھ محبت اورموانست کاا ظہار کر کے مسلمان ہوگئے۔ کچھ عرصہ کے قیام کے بعدانہیں مدینہ کی آب و ہوا میں معدہ اورتلی وغیرہ کی جو کچھ شکایت پیدا ہوئی تو وہ اسے بہانہ بنا کرآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اوراینی تکلیف بیان کر کے کہا کہ پارسول اللہ! ہم جنگلی لوگ ہیں اور جانوروں کے ساتھ رہنے ۔ میں عمر گزاری ہے اورشہری زندگی کے عا دی نہیں اس لئے بیار ہو گئے ہیں ۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تہمیں یہاں مدینہ میں تکلیف ہے تومدینہ سے باہر جہاں ہمارے مولیثی رہتے ہیں وہاں چلے جاؤ اوراونٹوں کا دودھ وغیرہ پیتے رہو۔اچھے ہوجاؤ گے <sup>ج</sup> اورایک روایت میں یہ ہے کہانہوں نے خود کہا کہ یارسول الله اگرآپ ہمیں اجازت دیں تو ہم مدینہ سے باہر جہاں آپ کے مویثی رہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں جس کی آپؓ نے اجازت دے دی <sup>ه</sup>ے بہرحال وہ آنخضرتؑ سے اجازت لے کرمدینہ ہے باہراس چرا گاہ میں چلے گئے جہاں مسلمانوں کے اونٹ رہتے تھے۔

جب ان بدبختوں نے یہاں اپناڈیرا جمالیا اورآ کے پیچھے نظر ڈال کر سارے حالات معلوم کر لئے اورکھلی ہوا میں رہ کر اوراونٹوں کا دودھ پی کرخوب موٹے تازے ہو گئے توایک دن اچا نک اونٹوں کے رکھوالوں پرجملہ کر کے انہیں مار دیا اور مارا بھی اس بے دردی سے کہ پہلے تو جانوروں کی طرح ذرج کیا اور پھر جب ابھی کچھ جان باقی تھی توان کی زبانوں میں صحرا کے تیز کانٹے چھوٹے تا کہ جب وہ منہ سے

ا: ابن سعد عاري كتاب المغازي

س : بخاری کتاب المغازی و کتاب المحاربین

س: مسلم كتاب القسامة

هے: ابوعوانه بروایت زرقانی جلد۲صفحه ۲۷ ا

کوئی آواز نکالیں یا پیاس کی وجہ سے تڑپیں تو یہ کانے ان کی تکلیف کواور بھی بڑھاویں۔ اور پھران فالموں نے اس پر بسنہیں کی بلکہ گرم سلائیاں لے کران نیم مردہ مسلمانوں کی آنکھوں میں پھیریں۔ فالموں نے اس پر بسنہیں کی بلکہ گرم سلائیاں لے کران نیم مردہ مسلمانوں کی آنکھوں میں تخضرت اوراس طرح یہ ہے گناہ مسلمان کھے میدان میں تڑپ تڑپ کرجان بحق ہوگئے۔ ان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ذاتی خادم بھی تھا جس کا نام بیارتھا جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹوں کے چرانے پرمقررتھا۔ ع

جب یہ درند ہے اس وحثیا نہ رنگ میں مسلمانوں کا کام تمام کر پچک تو پھر سار ہے اونٹوں کو اکھا کرکے انہیں ہنکا لے گئے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک یہ حالات ایک رکھوا لے نے پہنچائے جوا تفاق سے نگ کرنگل آیا تھا جس پرآپ نے نوراً ہیں صحابہ کی ایک پارٹی تیار کر کے ان کے پیچھے بھجوادی اور گویداوگ پچھ فاصلہ طے کر پچھے تھے مگر خدا کا یہ فضل ہوا کہ مسلمانوں نے پھرتی کے ساتھ پیچھا کر کے انہیں جا پکڑا اور رسیوں سے باندھ کرواپس لے آئے۔ اس وقت تک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ احکام نازل نہیں ہوئے تھے کہ اگر کوئی شخص اس فتم کی حرکت کر ہے تواس کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہئے چنا نچہ آپ نے اپنے ویل کے باتھ کیا سلوک ہونا چاہئے چنا نچہ آپ پر چانا اپنے قدیم اصول کے ماتحت کہ جب تک اسلام میں کوئی نیا تھم نازل نہ ہواہل کتاب کے طریق پر چانا حیا ہے ہوئے ہے اس طوک کیا ہے اس طرح تھا تھی اور جوابی صورت میں ان کے ساتھ کیا جائے تا کہ یہ سزاد وسروں کے لئے عبرت ہو۔ چنا نچہ خفیف تغیر کے ساتھ اس ور جوابی صورت میں ان کے ساتھ کیا جائے تا کہ یہ سزاد وسروں کے لئے عبرت ہو۔ چاہئے خفیف تغیر کے ساتھ اس ور تو ان ہوں کہ میں مدینہ سے باہر کھے میدان میں ان لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ گراسلام کے لئے خدا نے دوسری تعلیم مقدر کررکھی تھی چنا نچہ آئندہ جوابی اور قصاصی صورت میں بھی مثلہ کی سزامنع کر دی گئی لیخی اس بات کونا جائز قرار دیا گیا کہ کی رنگ میں مقتول کے جسم کو صورت میں بھی مثلہ کی سزامنع کر دی گئی لیخی اس بات کونا جائز قرار دیا گیا کہ کی رنگ میں مقتول کے جسم کو بھر ذا لگ ہے۔

اس واقعہ کے متعلق ہمیں کچھ زیادہ لکھنے کی ضرورت نہیں کیونکہ بہر حال اس معاملہ میں ظلم کی ابتدا

<u>ا: ابن ہشام وابن سعد</u>

ي: مسلم كتاب القسامة باب حكم المحاربين اورتر مذى كتاب الطبهارة ما جاء في بول ما يوكل لحمه

س : ابن ہشام سے : بخاری کتاب اللباس باب الفرق

۵ٍ: خروج ۲۱ واحبار ۲۴ واستثناء ۱۹

٢ : بخاري كتاب المغازي قصه عكل وعرينه وابن سعد حالات سربيكر زبن جابر وسروليم ميور صفحه ٣٥٠

کفار کی طرف سے تھی جنہوں نے بغیر کسی جائز وجہ کے حض اسلام کی عداوت میں بے گناہ مسلمانوں کے ساتھ اس قتم کا ظالمانها وروحشا نه سلوک کیا اور جو کچھان کی سزا میں کیا گیا و محض قصاصی اور جوانی تھا اور تھا بھی ایسے حالات میں جب کہ اسلام کے خلاف سارا ملک دشنی اورعداوت کی آگ سے بھڑک رہا تھا اور پھریہ فیصلہ بھی موسوی شریعت کے مطابق کیا گیا تھا،لیکن پھربھی اسلام نے اسے برقرار نہیں رکھا اور آئندہ کے لئے ایسے طریق سے منع کر دیا۔ان حالات میں کوئی عقل منداس پراعتراض نہیں کرسکتا۔اس موقع پریہ بھی یا در کھنا جاہئے کہ بیلوگ شروع سے ہی بری نیت کےساتھ مدینہ میں آئے تھے اور غالبًا اپنے قبیلہ کے سکھائے ہوئے تھے کہ تامسلمانوں میں رہ کرانہیں نقصان پہنچائیں اورممکن ہے کہ خود آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم کے خلاف بھی ان کا کوئی براارادہ ہومگر جب مدینہ میں رہ کر انہیں کوئی موقع نہیں ملا توانہوں نے بیتجویز کی کہ مدینہ سے باہرنکل کر کارروائی کی جاوے۔ان کی اس نیت کا اس سے بھی پیۃ لگتا ہے کہانہوں نےمسلمانوں کے جروا ہوں کےساتھ جوسلوک کیاوہ خالی چوروں اور لیٹروں والاسلوک نہیں تھا بلکہ سراسر منتقہ انبہ رنگ رکھتا تھا۔ اگروہ ابتدامیں سچے دل سے مسلمان ہوئے تھے اور بعد میں اونٹ دیکھ کران کی نیت بدل گئی تو اس صورت میں ہونا پیچا ہے تھا کہ وہ اونٹ لے کر بھاگ جاتے اور اگر کوئی رکھوالا روک بنتا تو زیادہ سے زیادہ اسے مار کرنکل جاتے مگر جس رنگ میں انہوں نے مسلمان چرواہوں کوئل کیااورا پنے آپ کوخطرہ میں ڈال کرفٹل کے سفا کا نہ فعل کولمبا کیااورعذاب دے کر مارااس ے صاف ظاہر ہوتا ہے کہان کا بیغل اتفاقی لالچ کا نتیجے نہیں تھا بلکہ سراسرمعا ندانہ رنگ رکھتا تھااور دلی کینہ اور لمبے بغض کا نتیجہ تھااوران کے اس ظالمانہ فعل کے جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو پچھ کیا وہ محض قصاصی اور جوابی تھا جواسلامی احکام کے نزول سے پہلے موسوی شریعت کے مطابق کیا گیالیکن اس کے بعد جلد ہی اسلامی احکام نازل ہو گئے اوراس فتم کی تعذیب انتقامی رنگ میں بھی ناجائز قرار دے دى گئى چنانچە بخارى كے الفاظ يەبىن:

اَنَّ النَّبِّى صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُ عُّلَى الصَّدَقَةِ وَيَنُهٰى عَنِ المُثْلَةِ لَلَّ النَّبِي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعُدَ ذَلِكَ كَانَ يَحُثُ عُّلَى الصَّدَقَةِ وَيَنُهٰى عَنِ المُثُلَةِ لَلْ الله عليه وسلم احسان اورحسن سلوك كى تاكيد فرما يا كرت تقاور برحال مين وشمنول كي جسمول كي مثله كرنے سے منع فرماتے تھے۔' لبض مغربی محققین نے جن میں میور صاحب بھی شامل ہیں یا اس واقعہ كے حالات كاذكر كرتے ليض مغربی محققین نے جن میں میور صاحب بھی شامل ہیں یا اس واقعہ كے حالات كاذكر كرتے

ہوئے حسب عادت اعتراض کیا ہے کہ جس رنگ میں ان قاتل ڈاکوؤں ک<sup>و</sup>تل کیا گیا وہ ظالمانہ اوروحشانہ تھا،کیکن اگر سارے حالات کو سامنے رکھ کرغور کیا جائے تواس معاملہ میں اسلام کا دامن بالکل یا ک نظر آتا ہے کیونکہ دراصل یہ فیصلہ اسلام کانہیں تھا بلکہ حضرت موسیٰ کا تھا۔ جن کی شریعت کوحضرت مستّح ناصری نے منسوخ نہیں کیا بلکہ برقرار رکھا<sup>ئے</sup> ہاں اگر ہمارے معترضین کے پیش نظر حضرت منٹج کا بیقول ہے کہ ایک گال برطمانچه کھا کر دوسرا گال بھی سامنے کر دواورا گرکوئی شخص تہہارا کرنہ لینا چاہے تواہے اپنا چونہ بھی دے دواورا گر کوئی تمہیں ایک کوس بیگار لے جانا جا ہے تو دوکوس چلے جاؤ<sup>س</sup> تو بے شک ہمارے معترضین کواس اعتراض کاحق ہے۔ مگر سوال یہ ہے کہ کیا یہ تعلیم کسی عقل مند کے نز دیک قابل عمل ہے اور کیا آج تک ان ساڑھے انیس سوسالوں میں کسی مسیح مردیا عورت یا کسی مسیحی جماعت یا حکومت نے اس تعلیم پڑمل کیا ہے؟منبروں پر جڑھ کروعظ کرنے کے لئے بیٹک بیا یک عمدہ تعلیم ہے مگرعملی دنیا میں اس تعلیم کوکوئی بھی وزن حاصل نہیں اور نہ کوئی عقل منداس یم ل کرنے کے لئے تیار ہوسکتا ہے۔اس صورت میں اس قتم کے جذباتی تھلونے سامنے رکھ کرمسلمانوں کواعتراض کا نشانہ بنانا خود اپنی جہالت کا ثبوت دینا ہے۔ ہاں حضرت موسی "کی تعلیم کوسا منے رکھ کر دیکھو جو بخلا ف حضرت میٹے ایک سیچے مقنّن تھے اور قانون کی حقیقت کو اچھی طرح سبھتے تھے یامسیحیوں کے قول کونہیں بلکہان کے عملی کارناموں کی روشنی میں حالات کاامتحان کرو تو پھر حقیقت واضح ہوتی ہے کے ملی میدان میں کوئی مذہب اسلام کا مقابلہ نہیں کرسکتا کیونکہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہی کرتا ہےاوراس کے کھانے کے دانت اور دکھانے کے دانت الگ الگ نہیں ہیں اوراس کے قول وفعل ہر دو اس اعلیٰ مقام پر فائز ہیں کہ کوئی عقل مند غیر متعصب انسان ان پر اعتر اض نہیں کرسکتا بلکہ دل سے اس کی تعریف نکلتی ہے۔ نہ تو وہ موسوی شریعت کی طرح بیر کہتا ہے کہ ہرحالت میں انتقام لواور بلا امتیاز حالات قصاص کائبر چلاتے جاؤاور نہوہ مسجی تعلیم کےمطابق یہ ہدایت کرتا ہے کہسی حالت میں بھی سزانہ دوبلکہ اگر مجرم کوئی جرم کرے تواس کے جرم کے منشا کواپنی طرف سے مدد کر کے اور بھی مضبوط کر دو بلکہ اسلام ا فراط وتفریط کے رہتے کوچھوڑ کروہ وسطی تعلیم دیتا ہے جود نیامیں حقیقی امن کی بنیا دے اوروہ پہ کہ: جَزَوُ اسَيِّئَةِ سَيِّئَةُ مِّثُلُهَا \* فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ بِـ عَ

ا: خروج باب ۲۱ آیت ۲۵ تا ۲۵ واحبار باب ۲۸ آیت ۱۵ تا ۲۱ واشتناء باب ۱۹ آیت ۲۱

ع: متى باب ١٩٥٥ ت ١٩٥١ عن المام الما

س : قرآن شریف سورة الشوری : ۲۱

لینی در بری کی سزااس کے مناسب حال اوراس کی شدت کے مطابق ہونی چاہئے ، لیکن اگر حالات ایسے ہوں کہ معاف کرنا یازی کرنے بہتر ہے اور ایسے ہوں کہ معاف کرنا یازی کرنا بہتر ہے اور ایسا شخص خدا کے زد دیک نیک اجر کا مستحق ہوگا'' یہ وہ تعلیم ہے جواسلام نے اس بارے میں دی اور کوئی عقل منداس بات سے انکار نہیں کرسکتا کہ یہ ایک بہترین تعلیم ہے جس میں انسانی ضروریات کے تمام بہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد سے بہلوؤں کو مدنظر رکھا گیا ہے اور سزا کی صورت میں بھی اسلام نے یہ قید لگا دی ہے کہ وہ مناسب حد سے آگے نہ گزرے اور مثلہ وغیرہ کے وحشیا نہ افعال کو یک قلم بند کر دیا گیا۔ اس کے مقابل پر مسجی لوگ با وجود حضرت سے ناصر ٹی کی اس نمائش تعلیم کے جو عملی نمونہ دشمنوں کے ساتھ سلوک کا دکھاتے رہے ہیں اور جنگوں میں جن افعال کے مرتکب ہوتے رہے ہیں وہ تاریخ عالم کا ایک کھلا ہوا ورق ہے جس کے اعادہ کی اس جگہ ضرورت نہیں۔

# صلح حدیبیہ اور اس کے ظیم الشان نتائج نوقعدہ ۲ ہجری \_\_\_\_\_

صلح حدید بیدی اہمیت صلح حدید بیدی اہمیت الب ہم اسلامی تاریخ کے اس حصہ میں داخل ہونے گئے ہیں جوآ مخضرت صلی البدعلیہ وسلم کی مدنی زندگی کے دوسرے دور میں خاص اہمیت رکھتا ہے۔
میری مراد صلح حدید بیت ہے ہے جس کے نتیجہ میں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان جنگ وجدال کا سلسلہ بند ہوکر اسلام کی تاریخ میں ایک نئے باب کا آغاز ہوااور دنیا کواس بات کے اندازہ کرنے کا موقع میسر آیا کہ اسلام کی اصل طاقت صلح میں ہے نہ کہ جنگ میں ۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی زندگی میں بظاہر جنگ نہیں تھی اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ رواساء قریش کی حکومت کے ماتحت زندگ بڑا رز تے ہے گرقریش کی بی حکومت جنگ ہے بھی بڑھ کر مظالم ومصائب کا منظر بیش کرتی تھی کیونکہ قریش کی ساری طاقت اسلام کومٹانے میں خرچ ہور ہی تھی ۔ اس کے بعد مدنی زندگی کا دور آیا تواس کے ماتھ کی کا آغاز ہوگیا اور بے چارے مسلمان ایک مصیبت میں سے نگل کر دوسری مصیبت اور ساتھ ہی جنگ کا آغاز ہوگیا اور بے چارے مسلمان ایک مصیبت میں سے نگل کر دوسری مصیبت اور کاموقع ہی نہیں ملا تھا، کیکن صلح حدید ہے نے جس کا اب ہم ذکر شروع کرنے گئے ہیں بیموقع میسر کرادیا اور دنیا جانق ہے کہ اس امتحان میں اسلام نے یہ بات روز روش کی طرح ثابت کردی کہ اس کی صلح کی طاقت سے برر جہا بہتر اور برر جہا افضل ہے ۔ الغرض وہ تاریخی واقعہ جس کا ہم واقعہ کے طالات کوظرغور سے مطالعہ فرمائیں۔

اب ذکر کرنے گئے ہیں ایک نہایت اہم واقعہ ہے ۔ اور ہم اپنے ناظرین سے استدعا کرتے ہیں کہ وہ اس واقعہ کے طالات کوظرغور سے مطالعہ فرمائیں۔

أتخضرت صلى الله عليه وسلم كى خواب اورسفرحديبيه

ہم دیکھ چکے ہیں کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کرکے

مدینہ میں تشریف لائے تو اس کے جلد بعد ہی الله تعالیٰ نے مسلمانوں کا قبلہ بیت المقدس کی طرف سے بدل کربیت الله کی طرف پھیر دیا تھااوراس تحویل قبلہ کے ساتھ خدا تعالیٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچکم بھی دیا تھا کہ اپنی توجہ کو مکہ کی طرف لگائے رکھیں اوراس بات کو بھی نہ بھولیں کہ مکہ اسلام کا مذہبی مرکز ہے جوجتنی جلدی بھی ممکن ہومسلمانوں کے قبضہ میں آ جانا چاہئے کے ان احکام کی وجہ سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ مکہ کی طرف خیال لگار ہتا تھا اور پھر وطن ہونے کی وجہ سے بھی آ پ کواور آ پ کے ساتھ کےمہاجرین کومکہ کے ساتھ طبعاً خاص محبت تھی ۔اس پر اتفاق بیہ ہوا کہانہی دنوں میں جن کا ہم ذکر كررہے ہيں، آنخضرت صلى الله عليه وسلم نے ايك خواب ديكھى كه آپ اپنے صحابہ كے ساتھ بيت الله كا طواف کرر ہے ہیں ہے اس وقت ذوقعدہ کامہینہ قریب تھا جوز مانہ جاہلیت میں بھی ان چارمبارک مہینوں میں سے سمجھا جاتا تھا جن میں ہرفتم کا جنگ وجدال منع تھا۔ گویا ایک طرف آپ نے پیخواب دیکھی اور دوسری طرف بیروقت بھی ایباتھا کہ جبعرب کےطول وعرض میں جنگ کا سلسلہ رک کرامن وامان ہوجاتا تھا اور گویہ جج کے دن نہیں تھے اور ابھی تک اسلام میں جج باقاعدہ طور پرمقرر بھی نہیں ہوا تھا کیکن خانہ کعبہ کا طواف ہروقت ہوسکتا تھا اس لئے آپؓ نے اس خواب دیکھنے کے بعداینے صحابہ سے تحریک فر مائی کہ وہ عمرہ کے واسطے تیاری کرلیں عمرہ گویا ایک چھوٹی قشم کا حج تھا جس میں حج کے بعض مناسک کو ترک کر کے صرف بیت اللہ کے طواف اور قربانی پراکتفا کی جاتی تھی اور بخلاف حج کے اس کے لئے سال كاكوئى خاص حصه بھى معين نہيں تھا بلكه يه عبادت ہرموسم ميں اداكى جاسكتى تھى ۔اس موقع پرآپ نے صحابہ میں یہ بھی اعلان فرمایا کہ چونکہ اس سفر میں کسی قتم کا جنگی مقابلہ مقصود نہیں ہے بلکہ محض ایک برامن دینی عبادت كابجالا نامقصود ہےاس لئے مسلمانوں كوچاہئے كەاس سفر ميں اپنے ہتھيارساتھ نہ ليں البية عرب کے دستور کے مطابق صرف اپنی تلواروں کو نیاموں کے اندر بند کر کے مسافرانہ طریق پر اپنے ساتھ رکھا جاسکتا ہےاورساتھ ہی آپ نے مدینہ کے گر دونواح کے بدوی لوگوں میں بھی جو بظاہر مسلمانوں کے ساتھ تھے یہ تحریک فرمائی کہ وہ بھی ہمارے ساتھ شریک ہوکر عمرہ کی عبادت بجالا ئیں مگر افسوس ہے کہ ایک

ل: سورة البقرة: ١٥١١ تا ١٥١

ع: سورة الفتح: ٨٨ وابن جرير جلد ٢٧ صفحه ١٨ وزرقاني جلد ٢ صفحه ١٤ وتاريخ خميس حالات حديبيه

نہایت قلیل یعنی برائے نام تعداد کے سواان مسلمان کہلانے والے کمزور ایمان بدوی لوگوں نے جو مدینہ کے آس پاس آباد سے آنخضرت میلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نگلنے سے احتر از کیا کیونکہ ان کا خیال تھا کہ خواہ مسلمانوں کی نیت عمرہ کے سوا کچھ نہیں مگر قریش بہر حال مسلمانوں کوروکیں گے اور اس طرح مقابلہ کی صورت پیدا ہوجائے گی اوروہ سجھتے تھے کہ چونکہ یہ مقابلہ مکہ کے قریب اور مدینہ سے دور ہوگا اس لئے کوئی مسلمان نیج کرواپس نہیں آسکے گا۔ بہر حال آنخضرت مسلمی اللہ علیہ وسلم کچھ اوپر چودہ سوسحا بیوں کی جمعیت کے ساتھ ذوقعدہ ۲ ہجری کے شروع میں پیر کے دن بوقت صبح مدینہ سے روانہ ہوئے ۔ اس سفر میں آپ کی زوجہ محترمہ حضرت ام سلمہ آپ کے ہم رکا بھیں اور مدینہ کا امیر نمیلہ بن عبداللہ کوا ور میں آسام اللہ کو اور سے معذور سے مقرر کیا گیا تھا۔ آ

جب آپ ذوالحلیفہ میں پنچے جومد یہ سے قریباً چھ میل کے فاصلہ پر مکہ کے رستہ پرواقع ہے تو آپ فار نے کا محم دیا اور نماز ظہر کی ادائیگی کے بعد قربانی کے اونٹوں کو جو تعداد میں ستر تھے نثان لگائے جانے کا ارشاد فر مایا اور صحابہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ حاجیوں کا مخصوص لباس جو اصطلاحاً احرام کہلا تا ہے پہن لیں اور آپ نے خود بھی احرام باندھ لیا ہے اور پھر قرایش کے حالات کا علم حاصل کرنے کے لئے کہ آیا وہ کہن شرارت کا ارادہ تو نہیں رکھتے ، ایک خبر رساں بسر بن سفیان نا می کو جو قبیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا جو مکہ کے قرب میں آباد تھے آگے بچوا کر آہتہ آہتہ مکہ کی طرف روانہ ہوئے ہے اور مزید احتیاط کے طور پر مسلمانوں کی بڑی جعیت کے آگے آگے رہنے کے لئے عباد بن بشرکی کمان میں بیس سواروں کا ایک دستہ بھی متعین فرمایا ہے جب آپ چندروز کے سفر کے بعد عسفان کے قریب پنچے جو مکہ سے قریباً دو منزل کے رستہ پرواقع ہے تو آپ کے خبر رساں نے واپس آگر آپ کی خدمت میں اطلاع دی کہ قریش مکہ بہت ہوش میں بیں اور آپ کو رد کئے کا پختہ عزم کا پختہ عزم کے بہر صورت ورد شت کے اظہار کے لئے چیتوں کی کھالیں پہن رکھی ہیں اور جنگ کا پختہ عزم کر کے بہر صورت مسلمانوں کورو کئے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جانباز سواروں کا ایک دستہ مسلمانوں کورو کئے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ قریش نے اپنے چند جانباز سواروں کا ایک دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جواس وقت تک مسلمانوں نہیں ہوئے تھے آگے بھوادیا ہے اور یہ کہ یہ دستہ خالد بن ولید کی کمان میں جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھوادیا ہے اور یہ کہ یہ دستہ مسلمانوں کورو کئے کمان میں جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے آگے بھوادیا ہے اور یہ کہ یہ دستہ مسلمانوں ولید کی کمان میں جواس وقت تک مسلمانوں کورو کئے کھوا تھے اور یہ کہ یہ دستہ مسلمانوں کورو کئے کہا تھا ہے اور یہ کہ یہ دستہ مسلمانوں کورو کئے کیا وارد کی کہ دستہ کے مسلمانوں کورو کئے کھوا کی کمان میں جواس وقت تک مسلمانوں کورو کئے کہ دیں والے کے کہن کمان میں جواس وقت تک مسلمانوں کورو کئے کے اور کی کر اس کی کورو کئے کیا کہ کی کہ کورو کئے کہن کی کر اور کورو کئے کورو کئے کہ کورو کئے کہ کورو کئے کہ کورو کے کہ کورو کے کہاں میں جو اس کورو کئے کی کورو کئے کی کورو کئے کی کورو کئے کورو کے کہ کورو کے کہ کورو کورو کئے کورو کورو کئے کی کورو کئے ک

ا: سورة الفتح: ۱۳٬۱۲ وتفییرابن کثیر متعلق آیات مذکوره وابن مشام کے: ابن سعد وابن مشام وطبری وزرقانی

سع: زرقانی سعد هے: ابن ہشام

۲: ابن سعدونمیس
 ۲: بخاری کتاب المغازی بابغزوة الحدیدین مسور و مروان

اس وقت مسلمانوں کے قریب پہنچا ہوا ہے اوراس دستہ میں عکر مدین ابوجہل بھی شامل ہے وغیرہ وغیرہ و آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے بیخ برشی تو تصادم سے بیخے کی غرض سے صحابہ کو حکم دیا کہ مکہ کے معروف رستہ کو چھوڑ کر دائیں جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھیں۔ چنانچیہ مسلمان ایک دشوارگز ارا ورکھن رستہ پر پڑ کرسمندر کی جانب ہوتے ہوئے آگے بڑھنا شروع ہوئے ۔ ا

جب آپ اس نے رستہ پر چلتے ہوئے حدیبیہ کے قریب پنچے جومکہ سے ایک منزل لیمی صرف نومیل کے فاصلہ پر ہے۔ یا اور حدیبیہ کی گھا ٹیوں پر سے مکہ کی وادی کا آغاز ہوجا تا ہے تو آپ کی اوٹٹی جو القصوا کے نام سے مشہورتھی اور بہت سے غزوات میں آپ کے استعال میں رہ چکی تھی لیکنت پاؤں پھیلا کر مین پر بیٹھ گئ اور با وجود اٹھانے کے اٹھنے کا نام نہ لیتی تھی ۔ صحابہ نے عرض کیا کہ شاید بیتھک گئ ہے مگر آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا' دنہیں نہیں بیتھی نہیں اور نہ ہی اس طرح تھک کر بیٹھ جانا اس کی عادت میں واخل ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف عادت میں واخل ہے بلکہ حق یہ ہے کہ جس بالا ہستی نے اس سے پہلے اصحاب فیل کے ہاتھی کو مکہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا اُسی نے اب اس اونٹی کو بھر اٹھنے کی برخے نے دوکا تھا اُسی نے اب اس اونٹی کو بھر اٹھنے کی عد آپ نے بعد آپ نے اپنی اونٹی کو بھر اٹھنے کی عزت کے لئے مجھ سے کریں گے میں اسے قبول کروں گا۔''اس کے بعد آپ نے اپنی اونٹی کو بھر اٹھنے کی آواز دی اور خدا کی قدرت کہ اس دفعہ وہ جھٹ اٹھ کر چلنے کو تیار ہوگئی ۔ اس پر آپ اسے وادی حدیبیہ کے پر لے کنار سے کی طرف لے گئے اور وہاں ایک چشمہ کے پاس ٹھہر کر اونٹنی سے نینچ اتر آئے اور اس اس جگہ آگے کو مرانے یرصابہ نے ڈیرے ڈال دئے۔ ی

ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ صحابہ کی ایک پارٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی

مسلمانوں کو پانی کی تکلیف اور تکثیرالماء کامعجزہ

اورعرض کیا کہ چشمہ کا پانی ختم ہوکرخشک ہوگیا ہے اوراب انسان اور جانور سخت تکلیف میں ہیں۔اس کے لئے کیا کیا جائے؟ <sup>میں آ</sup>پ نے ایک تیرلیا اور حکم دیا کہ اس تیر کوخشک شدہ چشمہ کی تہ میں نصب کر

ا: ابن ہشام وطبری حالات صلح حدیبیہ

سے: بخاری کتاب الشروط باب الشروط فی الجھاد

سے: اس سے پہلے دوران سفر میں بھی ایک دفعہ پانی کی تکلیف ہو پھی تھی جب کہ ایک وقت ایسا آیا تھا کہ سوائے اس لوٹے کے جوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر استعال تھا ہر برتن سے پانی خالی ہو گیا تھا۔اس موقع پر آپ نے صحابہ ک طرف سے یانی کی شکایت ہونے پر اپنے لوٹے کے منہ پر اپنا دست مبارک رکھاا ورلوٹے کے منہ کو جھکاتے ہوئے صحابہ دیا جائے کے اور آپ خود چشمہ کے کنارے پرتشریف لا کروہاں بیٹھ گئے اور تھوڑا ساپانی لے کراسے اپنے منہ میں ڈالا اور پھر خداسے دعا کرتے ہوئے یہ پانی اپنے منہ سے چشمہ کے اندرانڈیل دیا اور صحابہ سے فرمایا کہ اب تھوڑی دیرانظار کرو۔ چنانچہ ابھی زیادہ وقت نہیں گزراتھا کہ چشمہ کے اندراتنا پانی مجرآیا کہ سب نے اپنی اپنی ضرورت کے لئے استعال کیا اوریانی کی تکلیف جاتی رہی کے

اس پراللہ تعالیٰ نے مزید فضل پیفر مایا کہ اس رات یا اس کے قریب بارش بھی ہوگئ۔ چنا نچہ جب شبح کی نماز کے لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میدان پانی سے تربتر تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مسکراتے ہوئے فرمایا'' کیا تم جانتے ہو کہ اس بارش کے موقع پر تبہارے خدانے کیا ارثاد فرمایا ہے؟''صحابہ نے حسب عادت عرض کیا کہ خدا اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا'' خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ میرے بندوں میں سے بعض نے تو یہ جھے حقیقی ایمان کی حالت میں کی ہے گربعض کفر کی حالت میں پڑ کر ڈگم گاگئے۔ کیونکہ جس بندے نے تو یہ کہا کہ ہم پر خدا کے فضل ورحم کربعض کفر کی حالت میں پڑ کر ڈگم گاگئے۔ کیونکہ جس بندے نے تو یہ کہا کہ ہم پر خدا کے فضل ورحم کے ارش ہوئی ہے وہ وہ وہ ایمان کی حقیقت پر قائم رہا گرجس نے یہ کہا کہ یہ بارش فلاں فلاں ستارے کے اثر کے ماتحت ہوئی ہے تو وہ بینک چا ندسورج کا تو مومن ہوگیا ، کیکن خدا کا اس نے کفر کیا۔'' تا اس اسلہ اسباب وعلل کے ماتحت خدا نے اس کا رخانہ عالم کو چلانے کے لئے مختلف قسم کے اسباب مقرر فرما رکھے ہیں اور بارشوں وغیرہ کے معاملہ میں اجرام ساوی کے اثر سے انکار نہیں گرحقیقی تو حید یہ ہے کہ با وجود درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس وراء الوراء ہستی کی طرف سے عافل نہ ہو جوان سب اسباب کی درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس وراء الوراء ہستی کی طرف سے عافل نہ ہو جوان سب اسباب کی درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس وراء الوراء ہستی کی طرف سے عافل نہ ہو جوان سب اسباب کی درمیانی اسباب کے انسان کی نظر اس وراء الوراء ہستی کی طرف سے عافل نہ ہو جوان سب اسباب کی بیدا کرنے والی اور اس کا رخانہ عالم کی علت العلل ہے اور جس کے بغیر بینظا ہری اسباب ایک مردہ کیڑ ہے نہ بیدا کرنے والی اور اس کا رخانہ عالم کی علت العلل ہے اور جس کے بغیر بینظا ہری اسباب ایک مردہ کیڑ ہے نہ بی دوروں میں کے بغیر بینظا ہری اسباب ایک مردہ کیڑ ہے نہ نے دوروں کھیں کے دوروں کی مردہ کیڑ ہے نہ نے دوروں کی مردہ کی تو بید کے دوروں کی دورو

بقید حاشیہ: سے فرمایا کہ اب اپنے اپنے برتن لاؤاور جرلو۔ راوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت آپ کی انگلیوں کے اندر سے پانی اس طرح بھوٹ بھوٹ کر بہدر ہاتھا کہ گویا ایک چشمہ جاری ہے۔ حتیٰ کہ سب نے اپنی ضرورت کے مطابق پانی لے لیا اور مسلمانوں کی تکلیف جاتی رہی۔ بخاری کتاب المغازی روایت جابر بن عبداللہ وسیر ۃ حلبیہ حالات صلح حدیبیہ۔ لیا اور مسلمانوں کتاب الشروط لیے : بخاری کتاب المغازی بابغز وۃ الحدیبیئن براء بن عاز ب

س : بخاری کتاب المغازی حالات صلح حدیب وابن سعد جلد ۲ صفحه ۷

معجزات کے متعلق ایک مختصرا صولی نوٹ یہ سوال کہ اس موقع پر عام قانون قدرت کے معجزات کے خلاف چشمہ کا یا نی کس طرح زیادہ ہوگیا؟ معجزات

کی بحث سے تعلق رکھتا ہے جس کے متعلق ہم اس کتاب میں دوسری جگدایک اصولی نوٹ درج کر چکے ہیں اوراس جگہاس کےاعادہ کی ضرورت نہیں ی<sup>ا</sup> دراصل معجزات کی بحث دواصو لی حصوں میں منقسم ہے۔ایک حصہ عقلی دلائل سے تعلق رکھتا ہے جن سے معجزات کاام کان اوران کی ضرورت ثابت ہوتی ہے اور دوسرا حصد مشاہدہ سے تعلق رکھتا ہے جس سے مججزات کاعملاً وقوع میں آنا ثابت ہوتا ہے۔عقلی دلائل کا نتیجہ صرف اس حدتک ہے کہ مجز ہ وقوع میں آسکتا ہے اور یہ کہ انسان کی روحانیت کی تنکیل کے لئے اسے وقوع میں آنا چاہئے مگراس سے آ گے اس بات کے ثبوت کے لئے کہ مججزہ واقعی ہوتا بھی ہے مشاہدہ کی ضرورت پیش آتی ہےاورخوش متمی سے اس تتم کے مشاہدہ کا وجود ہرنبی کے زمانہ میں اور ہرقوم کی تاریخ میں ملتا ہے مگر افسوس ہے کہموجودہ زمانہ کی عالمگیر مادیت نے انسان کےروحانی کمالات اورروحانی حواس کواس حد تک خاک میں ملا رکھا ہے کہ مادہ پرستی کے خیالات کے سوا کچھ باقی نہیں رہااورانسانیت کے اعلیٰ کمالات زمین دوز د فینوں کی طرح نظروں سے دوراور آئکھوں سے مستور ہو چکے ہیں۔ مگراس کے ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنی جیا ہے کہ خدا کا قانون دونتم کا ہے۔ایک وہ جواس کی نہ بد لنے والی سنتوں اوراس کے وعدوں کے ساتھ تعلق رکھتا ہے مثلاً بیر کہ کوئی مردہ زندہ ہوکراس دنیا میں دوبارہ واپس نہیں آ سکتا ہے اور دوسرا وہ جوان دو دائرُ وں کے علاوہ ہے مثلاً نیک اور بدبندوں کے ساتھ خدا کے سلوک کے اظہار کا طریق وغیرہ۔ پس جہاں تک اوّل الذکر قانون کاتعلق ہے قر آن شریف بڑے زور کے ساتھ فرما تا ہے کہ وہ بالکل اٹل ہے <sup>تا</sup> اور نہ صرف دنیا کی تمام علمی عملی ترقی بلکہ خدا کی شان اور وقار کا اظہار بھی اس کے اٹل ہونے کے ساتھ وابسة ہے کیکن مؤخرالذ کر قانون حالات کے اختلاف کے ساتھ اپنی صورت بدل سکتا ہے اوراس کا بدلنا خدا کی شان کے خلاف نہیں بلکہ اس کے عین مطابق ہے اور اسی تبدیلی کے غیر معمولی ظہور کا نا معجز ہ ہے۔ دراصل اگراس دنیا کا کوئی خداہے جس نے اس دنیا کی چیزوں کواوران چیزوں کےخواص کو پیدا کیا ہے اور به خدا اینے تخت حکومت سے معزول ومعطّل نہیں ہو گیا اور اپنے قانون کا غلام نہیں بن گیا تو پھراس خدا میں بیقوت تشکیم کرنی پڑے گی کہاپنی سنت اور وعدہ کی با توں کوا لگ رکھ کرجن میں بہر حال کوئی تبدیلی نہیں

ہوسکتی وہ کسی حقیقی ضرورت کے وقت اپنے ایسے قانون کو جواس کی کسی سنت یا وعدہ کے دائر ہسے تعلق نہیں رکھتا خاص استثنائی رستہ پر چلا سکتا ہے یا بعض مخفی اسباب کے ذریعہ ایک ایسا ظاہری تغیر پیدا کرسکتا ہے جو بظاہراستثنا کارنگ رکھتا ہواوراسی استثنایا خاص تقدیر الٰہی کے غیر معمولی ظہور کا نام مجز ہ ہے۔

اور مجردہ کی ضرورت اس طرح ثابت ہے کہ جیسا کہ ہر سمجھ دارانسان محسوں کرے گامخض عقلی دلیلوں کا وجود خدا کے متعلق اس حد تک کا ایمان ہر گزیدا نہیں کرسکتا جوانسان کی روحانی زندگی کے لئے ضروری ہے کہ ونکہ عقلی دلیلیں زیادہ سے زیادہ بہ ثابت کر حتی ہیں کہ اس کا رخانہ عالم کا کوئی خالق و ما لک ہونا چاہئے مگر ظاہر ہے کہ بیہ 'ہونا چاہئے' والا مقام محض ایک قیاس کا مقام ہے جسے قطعی اور زندہ لیقین میں بدلنے کے لئے جسے ہم' ' ہے' کے مقام سے تعبیر کر سکتے ہیں الہا م الہی اور مجردہ کی ضرورت پیش آتی ہے۔ اس لئے ہر نبی اور رسول کے ساتھ مجردہ کو جود لازم و ملزوم کے طور پر رہا ہے اور اسلامی مجردات سے انکار کرنے والوں کی خودا نبی کتب مجردات کے فکر سے (جن میں افسوس ہے کہ اکثر فرضی اور بلا ثبوت اور سنت الہی کے خلاف ہیں ) بھری پڑی ہیں۔ باقی رہا مشاہدہ کا سوال سوجن ابتدائی لوگوں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجردات بیان کئے ہیں وہ سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجردات بیان کئے ہیں وہ سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجردات بیان کئے ہیں وہ سب آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مجردات بیان کئے ہیں وہ سب آخضرت مقاہدہ ہی بیان کیا ہے اور ظاہر ہے کہ اگر وہود عنا کہ تول ہو جو دعنا کارنگ رکھتا ہے محراس زمانہ میں بھی مقدر یانی سلسلہ احمد یہ نے مجردات کے متعلق محرضین کو وجود عنا کارنگ رکھتا ہے مگراس زمانہ میں بھی مقدر یانی سلسلہ احمد یہ نے مجرزات کے متعلق محرضین کو وجود ختا کارنگ رکھتا ہے مگراس زمانہ میں بھی مقدر یانی سلسلہ احمد یہ نے مجرزات کے متعلق محرضین کو وجود ختا کارنگ رکھتا ہے مگراس زمانہ میں بھی مقدر یانی سلسلہ احمد یہ نے مجرزات کے متعلق محرضین کو وجود ختا کارنگ رکھتا ہے کہ اعلان کیا ہے کہ:

کرامت گرچہ بے نام ونشان است بیا بنگر نِ غلمان محمرٌ لیعنی'' گواس زمانہ میں مجزات کا وجود بے نام ونشان ہو چکا ہے گرا ہے منکر اسلام! آ اور محمصلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کے ہاتھ پر مجزات کا مشاہدہ کر لے۔'' ایک اور اصولی بات جو مجزات کے متعلق یا در کھنی ضروری ہے اور جسے نظر انداز کرنے سے اکثر مذاہب میں بعد میں آنے والوں کی دست بردسے جھوٹے اور فرضی مجزات کا وجود پیدا ہو گیا ہے یہ ہے کہ مجزات کی غرض وغایت چونکہ ایمان پیدا کرنا یا پیدا شدہ ایمان کو مضبوط کرنا ہوتی ہے اور ایمان کے لئے مجزات کی غرض وغایت کے ونکہ ایمان پیدا کرنا یا پیدا شدہ ایمان کو مضبوط کرنا ہوتی ہے اور ایمان کے لئے اس کے ابتدائی مراحل میں کسی قدر اخفاء کا پر دہ ضروری ہے اور اس کے قرآن شریف نے اپنی ابتدا میں ہی

ایمان بالغیب کے اصول کو پیش کیا ہے۔ یک یونکہ کامل مشاہدہ کے بعدا یمان کسی انعام یا تعریف کاحق دار نہیں رہتا اس لئے سنت اللہ اس طرح پرواقع ہوئی ہے کہ سچے مجزات بھی بھی الین صورت میں ظاہر نہیں ہوتے کہ گویا بالکل شہود کارنگ پیدا ہوجائے بلکہ کسی نہ کسی جہت سے پچھ نہ پچھا خفاء کا پردہ باقی رکھا جاتا ہے۔ اسی لئے اہل اللہ نے مجزات کی مثال دن کی تیز روشنی سے نہیں دی بلکہ ایک الی چاندنی رات کی روشنی سے نہیں دی بلکہ ایک الی چاندنی رات کی روشنی سے نہیں دی بلکہ ایک الی چاندنی رات کی روشنی سے دی ہے جس میں کسی قدر بادل بھی ہوں ۔ ایسی صورت میں جہاں ایک طرف توجہ اورغور سے دیکھنے والوں کورستہ نظر آجا تا ہے وہاں دوسری طرف ضدی اور کجر ولوگوں کے لئے شک کی گئجائش بھی باقی رہتی ہے۔ یا البتہ بعض اوقات ایسے مجزات میں جو صرف ان مومنوں کودکھائے جاتے ہیں جوا یمان کے ابتدائی مراحل سے آگے نکل چکے ہوتے ہیں کسی قدر شہود کارنگ پیدا کردیا جاتا ہے مگر یہ ایک لمبا اور باریک سوال ہے جو نفصیلی بحث جا ہتا ہے اور اس مختصرا ورضمنی نوٹ میں تفصیل کی گنجائش نہیں۔

خلاصہ کلام یہ کہ مجرزات اور آیات کا وجود برخ ہے اور اسلام اسے تسلیم کرتا اور ہرنجی اور رسول کے زمانہ میں اس کے ظہور کا دعویٰ فرما تا ہے مگر اوّل تو کوئی مجز ہ خدا کی کسی نہ بد لنے والی سنت یا اس کے کسی وعدہ کے خلاف نہیں ہوسکتا کیونکہ اگر الیہا ہوتو دنیا میں اندھیر پڑجائے اور قر آن شریف نے صراحت کے ساتھ ایسے مجز ات کے وجود سے انکار کیا ہے ۔ تا اور دوم کسی مجز ہ میں جومئرین کودکھا نامقصود ہو نصف النہار والی روشنی پیدا نہیں ہوسکتی ۔ کیونکہ یہ ایمان بالغیب کے اصول کے خلاف ہے جسے قرآن شریف نے اپنی ابتدا میں ہی بڑے زور کے ساتھ پیش کیا ہے ۔ تا گر ایسے مجزات کا دروازہ بند ہوجائے مجزہ ہوسکتا ہے اور ہرنبی کے زمانہ میں ہوتا رہا ہے اور دی سے کہ اگر ایسے مجزات کا دروازہ بند ہوجائے تو دنیارو جانی طور پر زندہ ہی نہیں رہ سکتی ۔

قر کیش کے ساتھ ملکے کی گفتگو کا آغاز مجزات کے متعلق پیخضراوراصولی نوٹ دینے کے بعد ہم پھراپنے اصل مضمون کی طرف لوٹتے ہیں۔ہم بتا چکے ہیں

پروپ کی دل کرے دیے ہیں۔ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حدید ہیں وادی میں پہنچ کراس وادی کے چشمہ کے پاس قیام کیا۔ جب صحابہ اس جگہ ڈیرے ڈال چکے تو قبیلہ خزاعہ کا ایک نامور رئیس بدیل بن ورقانا می جوقریب ہی کے علاقہ میں آباد تھا اپنے چند ساتھوں کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کے لئے آیا اور اس نے آپ

ا: سورة البقرة : ۴ ت يهو براين احديد حصة بنجم مصنفه مقدس باني سلسله احديث طحيسة

س : سورة الاحزاب : ١٣٠ وسورة آل عمران : ١٠ مورة البقرة : ٣٠

سے عرض کیا کہ مکہ کے روئاء جنگ کے لئے تیار کھڑے ہیں اور وہ بھی بھی آپ کو مکہ میں داخل نہیں ہونے ویں گے۔آپ نے فر مایا''ہم تو جنگ کی غرض سے نہیں آئے بلکہ صرف عمرہ کی نیت سے آئے ہیں اور افسوس ہے کہ باوجوداس کے کہ قریش ملہ کو جنگ کی آگ نے جلا جلا کر خاک کررکھا ہے مگر پھر بھی میہ لوگ بازنہیں آتے اور میں تو ان لوگوں کے ساتھ اس سمجھوتہ کے لئے بھی تیار ہوں کہ وہ میرے خلاف جنگ بند کر کے جمجے دوسر لوگوں کے لئے آزاد چھوڑ دیں ۔لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رو جنگ بند کر کے جمجے دوسر لوگوں کے لئے آزاد چھوڑ دیں ۔لیکن اگر انہوں نے میری اس تجویز کو بھی رو کر دیا اور بہر صورت جنگ کی آگ کو بھڑکا نے رکھا تو جمجے بھی اس ذات کی قتم ہے جس کے ہاتھ میں میری جان ہیں ہے کہ پھر میں بھی اس مقابلہ سے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹوں گا کہ یا تو میری جان اس رستہ میں قربان ہو جائے اور یا خدا تجھے فتے عطا کر ہے۔'اگر میں ان کے مقابلہ میں آگر مٹ گیا تو قصہ ختم ہوالیکن اگر خدا نے جمحے فتح عطا کی اور میر ہو لائے ہوئے دین کوغلبہ حاصل ہوگیا تو پھر مکہ والوں کو بھی ایمان لے اگر خدا نے فیصلہ کے قربان ہو جائے اور یا خدا نے تو ہوئی کی اس خلصا نہ اور در دمندا نہ تقریر کا بہت اثر ہوا اور اس نے آپ سے عرض کیا کہ آپ جمجے کچھے مہلت دیں کہ میں مکہ جاکر آپ کا پیغام پہنچاؤں اور مصالحت کی کوشش کروں ۔آپ نے اجازت دی اور بگر میل اپنے قبیلہ کے چندآ دمیوں کوا پئے ساتھ لے کر مطرف روانے ہوگیا ۔

مصالحت کی کوشش کروں ۔آپ نے اجازت دی اور بگر میل اپنے قبیلہ کے چندآ دمیوں کوا پئے ساتھ لے کر کرف ف روانے ہوگیا ۔

جب بدیل بن ورقا مکہ میں پنچا تواس نے قریش کو جمع کر کے ان سے کہا کہ میں اس شخص ( لینی محروف شخص کے متعلق محمد سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ) [عرب کا دستور تھا کہ ایسے موقعوں پر جب ایک معروف شخص کے متعلق گفتگوکر نی ہوتو نام لینے کی بجائے '' یہ شخص' یا' 'اس شخص' وغیرہ کے لفظ استعال کرتے تھے ] کے پاس سے آرہا ہوں اور میر بے سامنے اس نے ایک تجویز پیش کی ہے اگر آپ اجازت دیں تو میں اس کا ذکر کروں ۔ اس پر قریش کے جوشلے اور غیر ذمہ دار لوگ کہنے لگے ۔ ہم اس شخص کی کوئی بات سننے کے لئے تیار نہیں مگر اہل الرائے اور ثقہ لوگوں نے کہا ہاں ہاں جو تجویز بھی ہے وہ ہمیں بتاؤ۔ چنانچہ بدیل نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کر دہ تجویز کا اعادہ کیا ۔ اس پر ایک شخص عروہ بن مسعود نامی جو قبیلہ تقیف کا ایک بہت بااثر رئیس تھا اور اس وقت مکہ میں موجود تھا کھڑا ہوگیا اور قدیم عربی انداز میں قریش سے کہنے لگا ''اب لوگیا اور قدیم عربی انداز میں قریش ہیں جن کہنا ہوگیا اور قدیم عربی انداز میں قریش کہا '' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں ؟' انہوں نے کہا'' ہاں' ۔ پھرعروہ نے کہا'' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہاں' ۔ پھرعروہ نے کہا'' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہاں' ۔ پھرعروہ نے کہا'' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہاں' ۔ پھرعروہ نے کہا'' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہیں' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہیں' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہیں' کیا آپ لوگ میرے بیٹوں کی طرح نہیں ہیں؟' انہوں نے کہا'' ہیں' کیا آپ لوگ میں کیا کہا '' کیا آپ لوگ میں کھرے کو کو کو کیا کہا کیا کہا '' کیا آپ لوگ کے کو کو کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا گھر کیا گھر کیا گھروں کیا گھروں کیا کیا کیا کیا کیا کیا کو کو کیا کہا کیا گھروں کیا گھروں کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کی کی کو کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کو کیا کو کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کیا کیا کو کی

ا: بخاری کتاب الشروط

تہہیں مجھ پرکسی قتم کی بے اعتادی ہے؟'' قریش نے کہا''ہرگزنہیں''۔اس نے کہا'' تو پھر میری بیرائے ہے کہ اس شخص محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے آپ کے سامنے ایک عمدہ بات پیش کی ہے۔آپ کو چا ہے کہ اس تجویز کو قبول کرلیں اور مجھے اجازت دیں کہ میں آپ کی طرف سے محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاکر مزید گفتگو کروں۔'' قریش نے کہا'' بے شک آب جائیں اور گفتگو کریں۔'' کے

م تخضرت صلى الله عليه وسلم كى مجلس كاايك روح بر ورنظاره عرفه آنخضرت على الله عليه وسلم الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم على الله عليه وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم الله وسلم والله وسلم الله وسلم والله والله والله والله والله والله وسلم الله والله والله

کساتھ گفتگوشروع کی۔آپ نے اس کے سامنے اپنی وہی تقریر دوہرائی جواس سے بہل آپ بدیل بن ورقا کے سامنے فرما چکے تھے۔ عروہ اصولاً آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کے ساتھ شفق تھا مگر قریش کی سفارت کا حق ادا کرنے اوران کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرا لکا محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے سفارت کا حق ادا کرنے اوران کے حق میں زیادہ سے زیادہ شرا لکا محفوظ کرانے کی غرض سے کہنے لگا۔''اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) اگر آپ نے اس جنگ میں اپنی قوم کو ملیا میٹ کردیا تو کیا آپ نے عربوں میں کسی ایسے آدمی کا نام سامے جس نے آپ سے پہلے ایساظلم ڈھایا ہو۔ لیکن اگر بات دگر گول موئی لینی قریش کو غلبہ ہوگیا تو خدا کی شم جھے آپ کے اردگر دایسے منہ نظر آ رہے ہیں کہ انہیں بھا گئے ہوئے در نہیں گے گی اور یہ سب لوگ آپ کا ساتھ چھوڑ دیں گے۔'' حضرت ابو بکڑ جواس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے عروہ کے یہ الفاظ من کر غصہ سے جمر گے اور فرمانے گئے''جا وَجا وَ اور لات کی علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے عروہ کے یہ الفاظ من کر غصہ سے جمر گے اور فرمانے گئے'' جا وَجا وَ اور لات کی شرمگاہ کوچو متے پھرو۔ کیا ہم خدا کے رسول کوچھوڑ جا کیں گے؟''کا عروہ نے طیش میں آکر پوچھا'' یہ کون شخص ہے جو اس طرح میری بات کا ٹی ہے'' اوگوں نے کہا'' یہ ابو بکڑ میں'' ۔ ابو بکر گانام من کر عروہ کی تی تو تی ہوگئیں۔ کہ لگا'' اے ابو بکر! اگر میر سے سر پر تہ ہارا ایک بھاری احسان نہ ہوتا تا تو تھا تا کہ ایس بات کا جوتم نے کہی ہے کس طرح جواب دیتے ہیں۔'' یہ کہہ کر خدا کوشم میں تہمیں اس وقت بتا تا کہ ایس بات کا جوتم نے کہی ہے کس طرح جواب دیتے ہیں۔'' یہ کہہ کر

ل: بخاری کتاب الشروط

ع: لات قبیلہ بنوٹقیف کا ایک مشہور بت تھا اور حضرت ابو بکڑ کا مطلب یہ تھا کہتم لوگ بت پرست ہوا ورہم لوگ خدا پرست ہوا ورہم لوگ خدا پرست ہوئے دسول خدا کو خدا پرست ہیں تو کیا ایبا ہوسکتا ہے کہتم تو بتوں کی خاطر صبر وثبات دکھاؤ اورہم خدا پر ایمان لاتے ہوئے رسول خدا کو چھوڑ کر بھاگ جا کیں؟

سے: عروہ ایک دفعہ بھاری قرضہ کے نیچے دب گیا تھااور حضرت ابو بکڑنے اپنے پاس سے اس کا قرض ادا کر کے اس کی جان چھڑائی تھی ۔

عروه چرآ تخضرت صلی الله علیه وسلم سے مخاطب ہوااوراپنی تقریر کو جاری رکھتے ہوئے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواینے نقط نظر کی طرف تھینچ لانے کی تدبیر کرتا رہا اور گاہے گاہے عرب کے دستور کے مطابق آپ کی ریش مبارک کوبھی ہاتھ لگا دیتا تھا۔گر جب بھی بھی وہ ایسا کرتا ایک مخلص صحابی جن کا نام مغیرہ بن شعبہ تھا اور جواس وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھڑے تھے (اور رشتہ میں عروہ کے بھینج تھے )اپنی تلوار کے نیام سے عروہ کا ہاتھ جھٹک کریرے کردیتے اور کہتے'' اپنانایا ک ہاتھ رسول مقبول کے مبارک چرہ سے دوررکھو۔''چونکہ اس وقت مغیرہ کا چیرہ ایک خود کے اندر ڈھکا ہوا تھا عروہ نے انہیں نہ پیچانتے ہوئے یو چھا۔ بیرکون شخص ہے؟ لوگوں نے کہا'' بیر مغیرہ بن شعبہ ہے۔'' عروہ نے حقارت اور غصہ سے کہا ''اے بے وفا! کیا تجھے میراا حسان بھول گیا ہے؟' کل اس پرمغیرہ شرم سے جھینپ گئے ۔اس وقت عروہ نے اپنے اردگر دفخر کی نگاہ ڈالی مگریہی نگاہ اسے گھائل کرگئی۔ کیونکہ عروہ نے اس وقت صحابہ کی جماعت کو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے اردگر داس طرح جمع پایا جس طرح شمع کے گر دیر وانے جمع ہوتے ہیں اورخودعروہ کا اپنا بیان ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جوش محبت واخلاص کا بیرعالم تھا کہ اگریانی پیتے ہوئے آپ کے منہ سے کوئی قطرہ گرتا تو صحابہ اسے شوق سے اپنے ہاتھوں پر لیتے اور برکت کے خیال سے اسےاپنے چېروں اورجسموں پرمل ليتے اور جب آپ کسی چيز کا ارشا دفر ماتے تو لوگ آپ کی آ واز پر اس طرح لیکتے کہ گویا ایک مقابلہ ہوجاتا تھا۔اور جب آ پ وضوکر تے تو صحابہؓ اس شوق سے آپؑ کو وضوکروانے کے لئے آگے بڑھتے کہ گویااس خدمت کے حصول کے لئے ایک دوسرے سےلڑ بڑیں گے اور جب آ یا گفتگو فر ماتے تو صحابہ خاموش ہوکر ہمہتن گوش ہوجاتے اور محبت اور رعب کی وجہ سے ان کی نظریں آنخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کی طرف اٹھے نہیں سکتی تھیں <sup>ہے</sup>

عروہ ان روح پرورنظاروں کود کھے کراورآپ کے ساتھ گفتگوختم کر کے قریش کی طرف لوٹا اور جاتے ہی قریش سے کہنے لگا''ا ہے لوگا''ا ہوا بین بہت سفر کیا ہے۔بادشا ہوں کے دربار میں شامل ہوا ہوں اور قیصر وکسر کی اور نجاشی کے سامنے بطور وفد کے پیش ہو چکا ہوں مگر خدا کی قتم جس طرح میں نے محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے صحابیوں کومجد کی عزت کرتے دیکھا ہے ایسامیں نے کسی اور جگہ نہیں دیکھا۔''

ا: عروہ نے مغیرہ کے اسلام لانے سے پہلے ان پر بیاحسان کیا تھا کہ ان کی طرف سے بعض قلوں کا خون بہاا دا کیا تھا اور عربوں میں احسان کی بڑی قدرو قیت تھی جسے اسلام نے اور بھی بڑھا دیا تھا۔

ع: بخاری کتاب الشروط

پھراس نے اپناوہ سارا مثاہدہ بیان کیا جواس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں دیکھا تھا اور آخر میں کہنے لگا میں پھریہی مشورہ دیتا ہوں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی تجویز ایک منصفانہ تجویز ہے اسے قبول کرلینا جا ہئے۔''

عروہ کی یہ گفتگوس کر قبیلہ بنی کنانہ کے ایک رئیس نے جس کانا م حلیس بن علقمہ تھا تا قریش سے کہا ''ہاں بے ''اگر آپ لوگ پیند کریں تو میں مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کے پاس جاتا ہوں۔''انہوں نے کہا''ہاں بے شک جاؤ۔' چنا نچہ بیشخص حد یبیہ میں آیا اور جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے آتے دیکھا تو صحابہ سے فرمایا'' بیخض جو ہماری طرف آرہا ہے ایسے قبیلہ سے تعلق رکھتا ہے جو قربانی کے مناظر کو پیند کرتے ہیں۔ پس فوراً اپنے قربانی کے جانوروں کو اکٹھا کر کے اس کے سامنے لاؤ تا کہ اسے پتہ لگے اور احساس پیدا ہو کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں۔'' چنانچہ صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ہنکاتے ہوئے اور عساس پیدا ہو کہ ہم کس غرض سے آئے ہیں۔'' چنانچہ صحابہ اپنے قربانی کے جانوروں کو ہنکاتے ہوئے اور ''سجان اللہ سجان اللہ بیتو جا جی لوگ ہیں۔ انہیں بیت اللہ کے طواف سے کسی طرح روکا نہیں جا سکتا۔'' چنانچہ وہ جلدی ہی قربیش کی طرف واپس لوٹ گیا اور قربیش سے کہنے لگا'' میں نے دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے اپنے جانوروں کے گئے میں قربانی کے طرب ندھ رکھے ہیں اور ان پر قربانی کے نشان لگا ہوئے ہیں۔ پس بیکسی طرح مناسب نہیں کہ انہیں طواف کعبہ سے روکا جائے۔'''

قریش میں اس وقت ایک سخت انتشار کی کیفیت پیدا ہورہی تھی اورلوگوں کی دوپارٹیاں بن گئی سخیں ۔ایک پارٹی بہرصورت مسلمانوں کو واپس لوٹانے پرمصرتھی اور مقابلہ کے خیالات پرشخی سے قائم تھی۔گر دوسری پارٹی اسے اپنی قدیم مذہبی روایات کے خلاف پاکرخوف زدہ ہورہی تھی اور کسی باعزت سمجھوتہ کی متمنی تھی اس لئے فیصلہ معلّق چلا جار ہاتھا۔اس موقع پرایک اورعر بی رئیس مکرز بن حفص نامی نے قرایش سے کہا'' جھے جانے دو میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں گا۔' قریش نے کہا'' اچھاتم بھی کوشش کرکے دکھے وہ نے دو میں کوئی فیصلہ کی راہ نکالوں گا۔' قریش نے کہا'' اچھاتم بھی کوشش کرکے دکھے وہ نے دو میں اللہ علیہ وسلم نے اسے دور سے دکھے اور خرایا خدا خیر کرے یہ آ دمی تو اچھا نہیں۔بہر حال مکرز آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے آگے دیکھا تو فرمایا خدا خیر کرے یہ آ دمی تو اچھا نہیں۔بہر حال مکرز آپ کے پاس آیا اور گفتگو کرنے لگا۔گرا بھی وہ بات کر بی رہا تھا کہ مکہ کا ایک نا مور رئیس سہیل بن عمر و آنحضر سے سلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت

ا: بخاری کتاب الشروط

میں حاضر ہوا جسے غالبًا قریش نے اپنی گھبراہٹ میں مکرز کی واپسی کا نظار کرنے کے بغیر بھجوادیا تھا۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سہیل کوآتے دیکھا تو فرمایا یہ سہیل آتا ہے۔ اب خدانے چاہا تو معاملہ آسان ہوجائے گا۔ <sup>ع</sup>

کفار مکہ کی فتنہ انگیزی اس موقع پرایک خمنی گراہم واقعہ کاذکر ضروری ہے۔ وہ یہ کہ جب قریش کی طرف سے پے در پے سفیرآ نے شروع ہوئ تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیم مسوں کر کے آپ کی طرف سے بھی کوئی فہمیدہ شخص قریش کی طرف جانا چا ہے جوانہیں ہمدردی اور دانائی کے ساتھ مسلمانوں کا زاویہ نظر سمجھا سکے ایک شخص فراش بن امیّہ کواس کا م کے لئے چنا جو فہیلہ خزاعہ سے تعلق رکھتا تھا۔ یعنی وہی قبیلہ جس سے قریش کے سب سے پہلے سفیر بدیل بن ورقا کا تعلق تھا اور اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراش کوسواری کے لئے خودا پنا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ خراش قریش کے بیس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فراش کوسواری کے لئے خودا پنا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ خراش قریش کے پاس گیا گر چونکہ ابھی یہ گفتگو کا ابتدائی مرحلہ تھا اور نوجوا نانِ قریش بہت جوش میں سے ایک جو شیلی وجوان عکر مہ بن ابوجہل نے فراش کے اونٹ پر جملہ کر کے اسے زخمی کر دیا جس کے عربی دستور کے مطابق یہ معنی شے کہ ہم تمہاری نقل وحرکت کو جراً روکتے ہیں۔ علاوہ ازیں قریش کی یہ جوشیلی پارٹی خود خراش پر بھی جملہ کرنا چا ہی تھی مگر بڑے بوڑھوں نے بچ بچاؤ کر کے اس کی جان بچائی اور وہ اسلامی کیمپ میں واپس آگیا۔ "

قریش مکہ نے اسی پراکتفانہیں کی بلکہ اپنے جوش میں اندھے ہوکر اس بات کا بھی ارادہ کیا کہ اب جبکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ مکہ سے اس قدر قریب اور مدینہ سے اتنی دور آئے ہوئے ہیں ہیں تو ان پر حملہ کر کے جہاں تک ممکن ہونقصان پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے چالیس پہنچایا جائے۔ چنانچہ اس غرض کے لئے انہوں نے چالیس پہنچاس آ دمیوں کی ایک پارٹی حدیبیہ کی طرف روانہ کی اور اس گفت وشنید کے پردے میں جو اس وقت فریقین میں جاری تھی ان لوگوں کو ہدایت دی کہ اسلامی کیمپ کے اردگر دھومتے ہوئے تاک میں رہیں اور موقع پاکر مسلمانوں کا نقصان کرتے رہیں۔ "بلکہ بعض روانیوں سے یہاں تک پہندگتا ہے کہ یہ لوگ تعداد میں استی سے اور اس موقع پر قریش نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قبل کی بھی سازش کی تھی۔ "

ا: سہیل کالفظ سہل سے نکلا ہے جس کے معنی آسانی کے ہیں یا: بخاری کتاب الشروط وزرقانی

سم : طبرى وابن ہشام حالات حدیبیہ

س: ابن ہشام وزرقانی

۵: منداحرومسلم وابوداؤد بحوالها بن کثیر جلد ۴ صفحه ۱۹۲

گربہر حال خدائے فضل ہے مسلمان اپنی جگہ ہوشیار تھے۔ چنا نچیقریش کی اس سازش کا راز کھل گیا اور پھر پیدوگ سب کے سب گرفتار کرلئے گئے کے مسلمانوں کو اہل مکہ کی اس حرکت پر جو اَشہر حرم میں اور پھر گویا حرم کے علاقہ میں کی گئی شخت طیش تھا گر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو معاف فرما دیا اور مصالحت کی گفتگو میں روک نہ پیدا ہونے دی کے اہل مکہ کی اس حرکت کا قرآن شریف نے بھی ذکر کیا ہے چنانچے فرما تا ہے:

هُوَالَّذِي كَفَ اَيْدِيكُمْ عَنْكُمُوَ اَيْدِيكُمْ عَنْهُمُ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ عَ

لیعن'' خدانے اپنے نصل سے کفار کے ہاتھوں کو مکہ کی وادی میں تم سے روک کر رکھا اور تمہاری حفاظت کی اور پھر جب تم نے ان لوگوں پر غلبہ پالیا اور انہیں اپنے قابو میں کرلیا تو خدا نے تمہارے ہاتھوں کوان سے روک کر رکھا۔''

مسلمانوں کی طرف سے حضرت عثمانؓ کی سفارت کی اس شرارت کو دیکھا اور ساتھ ہی

خراش بن امیّہ سے اہل مکہ کے جوش وخروش کا حال سنا تو قریش کو ٹھنڈا کرنے اور راہ راست پر لانے کی غرض سے ارادہ فر مایا کہ کسی ایسے بااثر شخص کو مکہ میں بھجوا ئیں جو مکہ بی کا رہنے والا ہواور قریش کے کسی معزز قبیلہ سے تعلق رکھتا ہو۔ چنا نچہ آپ نے حضرت عمرؓ بن الخطاب سے فر مایا کہ بہتر ہوگا کہ آپ مکہ میں جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے سفارت کا فرض سرانجام دیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیایارسول اللہ آپ جائیں اور مسلمانوں کی طرف سے سفارت کا فرض سرانجام دیں۔ حضرت عمرؓ نے عرض کیایارسول اللہ آپ جائیں کہ مکہ کے لوگ میرے سخت دشمن ہور ہے ہیں اور اس وقت مکہ میں میر نے قبیلہ کا کوئی بااثر آ دمی موجود نہیں جس کا اہل مکہ پر دباؤ ہو۔ اس لئے میر ایم شورہ ہے کہ کا میا بی کارستہ آسان کرنے کے لئے اس خدمت کے لئے عثمان بن عفان کو چنا جائے جن کا قبیلہ (بنوامیّہ) اس وقت بہت بااثر ہے اور مکہ والے غثمان ٹی خلاف شرارت کی جرائے نہیں کر سکتے اور کا میا بی کی زیادہ امید ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورہ کو پیند فر مایا اور حضرت عثمانؓ سے ارشاد فر مایا کہ وہ مکہ جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے اس مشورہ کو پیند فر مایا اور حضرت عثمانؓ سے ارشاد فر مایا کہ وہ مکہ جائیں اور قریش کو مسلمانوں کے

ا: اس واقعہ کے بارے میں روایات کسی قدر مختلف ہیں۔ ہم نے اس جگہ بغیر خاص تحقیق کے معروف روایات کو لے لیا ہے۔ ع : ابن ہشام وطبری وزر قانی سے: سور ۃ االفتح : ۲۵ پُرامن ارادوں اور عمرہ کی نیت سے آگاہ کریں ۔ اور آپ نے حضرت عثان گوا پی طرف سے ایک تحریر بھی لکھ کر دی جورؤساء قریش کے نام تھی ۔ اس تحریر میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آنے کی غرض بیان کی اور قریش کو یقین دلایا کہ ہماری نیت صرف ایک عبادت کا بجالا نا ہے اور ہم پُر امن صورت میں عمرہ بجالا کروا پس چلے جائیں گے۔ آپ نے حضرت عثان سے بیھی فر مایا کہ مکہ میں جو کمز ورمسلمان میں انہیں بھی ملنے کی کوشش کرنا اور ان کی ہمت بڑھانا اور کہنا کہ ذرا ورصبر سے کام لیس خدا عنقریب کا میانی کا دروازہ کھولنے والا ہے۔ آ

یہ پیغام کے کرحضرت عثان گا مکہ میں گئے اور ابوسفیان سے مل کر جواس زمانہ میں مکہ کارئیس اعظم تھا اور حضرت عثان گا کا قریبی عزیز بھی تھا اہل مکہ کے ایک عام مجمع میں پیش ہوئے۔ اس مجمع میں حضرت عثان گا تر بھی ملا حظہ کی گر با وجود نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریر پیش کی جو مختلف رو ساء قریش نے فرداً فرداً بھی ملا حظہ کی گر با وجود اس کے سب لوگ اپنی اس ضد پر قائم رہے کہ بہر حال مسلمان اس سال مکہ میں داخل نہیں ہو سکتے۔ عضرت عثان گے نے ورد یئے پر قریش نے کہا کہ اگر تمہیں زیادہ شوق ہے تو ہم تم کو ذاتی طور پر طواف بیت اللہ کا موقع دے دیتے ہیں گر اس سے زیادہ نہیں۔ حضرت عثان گے نے کہا یہ کہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ گر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثان گو مکہ سے باہر روکے جائیں اور میں طواف کروں؟ گر قریش نے کسی طرح نہ مانا اور بالآخر حضرت عثان گا ایس نے کہ اس طرح ہمیں مصالحت میں زیادہ مفید شرائط حاصل ہو سکیں گی حضرت غثان گا اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے عثان گا اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں روک لیا۔ اس پر مسلمانوں میں یہ افواہ مشہور ہوئی کہ اہل مکہ نے حضرت عثان گا کو قل کر دیا ہے۔ ع

بیعت رضوان میخبر حدید ید میل کینجی تو مسلمانوں میں شخت جوش پیدا ہوا کیونکہ عثمان ؓ آنخضرت میلی سفیر صلی اللہ علیہ وسلم کے داماداور معزز ترین صحابہ میں سے تصاور مکہ میں بطوراسلامی سفیر کے گئے تصاور یہ دن بھی اُشہر حرم کے تصاور پھر مکہ خود حرم کا علاقہ تھا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً تمام مسلمانوں میں اعلان کر کے انہیں ایک ببول (کیکر) کے درخت کے نیچے جمع کیا اور جب صحابہ جمع ہوگئے تو آپ نے اس خبر کا ذکر کر کے فرمایا کہ 'اگر بیا طلاع درست ہے تو خداکی فتم ہم اس جگہ سے اس

ا: ابن هشام على المراصفي ٢٠ المراصفي ٢٠ المراصفي ٢٠ المراصفي ٢٠ المراصفي ١٠ المراصفي ١٠ المراصفي ١٠

<u>س</u>: زرقانی ابن بشام وابن سعد

وقت تک نہیں ٹلیں گے کہ عثان کا بدلہ نہ لے لیں۔' پھرآپ نے صحابہ سے فرمایا'' آؤاور میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر (جواسلام میں بیعت کا طریق ہے) ہے عہد کرو کہتم میں سے کوئی شخص پیٹے نہیں دکھائے گااورا پنی جان پر کھیل جائے گا مگر کسی حال میں اپنی جگہ نہیں چھوڑ ہے گا۔ اس اعلان پر صحابہ بیعت کے لئے اس طرح لیکچ کہ ایک دوسرے پر گرے پڑے تھے۔ اوران چودہ پندرہ سومسلمانوں کا (کہ بہی اس وقت اسلام کی ساری پونجی تھی ) ایک ایک فرد ک<sup>ی</sup> اپنے محبوب آقا کے ہاتھ پر گویا دوسری دفعہ بک گیا۔ عبد بیعت ہورہی تی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا'' بیا عثمان کا ہاتھ ہے کی کیونکہ اگر وہ یہاں ہوتا تو اس مقدس سودے میں کسی سے پیچھے نہ رہتا لیکن اس وقت وہ خدا اور اس کے رسول کے کام میں مصروف ہے۔''ھاس طرح یہ بکی کا سامنظرا پنے اختتا م کو پہنچا۔

اسلامی تاریخ میں یہ بیعت'' بیعت رضوان' کے نام ہے مشہور ہے یعنی وہ بیعت جس میں مسلمانوں نے خدا کی کامل رضا مندی کا انعام حاصل کیا۔قرآن شریف نے بھی اس بیعت کا خاص طور پر ذکر فر مایا ہے۔ چنانچے فرما تا ہے۔

لَقَدْرَضِ اللهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ إِذْيُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ الشَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَآثَابَهُمُ فَتُمَّاقَرِيْبًا نَّ

یعیٰ''اللہ تعالیٰ خوش ہوگیا مسلمانوں سے جب کہ اے رسول! وہ ایک درخت کے پنچے تیری بیعت کرر ہے تھے کیونکہ اس بیعت سے ان کے دلوں کامخفی اخلاص خدا کے ظاہری علم میں آگیا سوخدا نے بھی ان پرسکینت نازل فرمائی اورانہیں ایک قریب کی فتح کا انعام عطا کیا۔''

صحابہ کرام بھی ہمیشداس بیعت کو بڑے فخر اور محبت کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے اور ان میں سے اکثر بعد میں آنے والے لوگوں سے کہا کرتے تھے کہ تم تو مکہ کی فتح کوفتح شار کرتے ہو مگر ہم بیعت رضوان ہی کو فتح خیال کرتے تھے۔ کے اور اس میں شبہیں کہ یہ بیعت اپنے کوا کف کے ساتھ مل کرا یک نہایت عظیم الشان

ا: یہ بیعت ایک ہی دفعہ اکٹھی نہیں ہوئی بلکہ تین دفعہ ہاری ہاری کر کے ٹکڑیوں میں ہوئی تھی ۔طبری جلد ۲ صفحہ ۱۵ ۳۲ ۲ : سوائے شاید ایک شخص جد بن قیس کے جس کے متعلق ایک روایت آتی ہے کہ وہ منافق تھا اور بیعت کے وقت اپنے اونٹ کے پیچھے چیب گیا تھا۔ (ابن ہشام واسد الغابہ )

سع: طبری وابن هشام وابن سعد ۴٪ بخاری باب منا قب عثان ۵٪ ابن سعد

کے: سورۃ الفتّح : ۱۹ کے: بخاری کتاب المغازی حالات صلح حدیبیہ

فتح تھی۔نہ صرف اس لئے کہ اس نے آئندہ فتو حات کا دروازہ کھول دیا بلکہ اس لئے بھی کہ اس سے اسلام کی اس جاں فروشانہ روح کا جودین محمدی کا گویا مرکزی نقطہ ہے ایک نہایت شاندار رنگ میں اظہار ہوا اور فدائیان اسلام نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ وہ اپنے رسول اور اس رسول کی لائی ہوئی صدافت کے لئے ہر میدان میں اور اس میدان کے ہر قدم پر موت وحیات کے سودے کے لئے تیار ہیں۔ اسی لئے صحابہ کرام بیعت رضوان کا ذکر کرتے ہوئے کہا کرتے تھے کہ یہ بیعت موت کے عہد کی بیعت تھی لیمی اس عہد کی بیعت تھی کھی اس عہد کی بیعت تھی کہ اس عہد کی بیعت تھی کہ کا مگر چھے کی بیعت تھی کہ ہر مسلمان اسلام کی خاطر اور اسلام کی عزت کی خاطر اپنی جان پر کھیل جائے گا مگر چھے نہیں ہے گا۔ اور اس بیعت کا خاص پہلو بیتھا کہ بیع عہد و پیان صرف منہ کا ایک وقتی اقر ارنہیں تھا جو عارضی جوش کی حالت میں کر دیا گیا ہو بلکہ دل کی گہرائیوں کی آ واز تھی جس کے پیچھے مسلمانوں کی ساری طاقت ایک نقطہ واحد پر جمع تھی۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حلقہ بگوشوں میں داخل ہوگئے یا سوائے مکرز بن حفص کے جسے دیکھتے ہی اسخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمادیا تھا کہ اس شخص سے بداخلاتی اورغداری کی بوآتی ہے یا صلح کی گفتگو سہیل بن عمرو نے جو گفتگوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائی اورجس رنگ میں بیہ اسم تاریخی معاہدہ ضبط تحریر میں آیا وہ اسلامی تاریخ کا ایک نہایت دلچسپ ورق ہے جسے سب محدثین اور مؤرخین نے بڑے شوق اور تفصیل کے ساتھ سپر دقلم کیا ہے ۔ہم اس جگہ تھے بخاری کی روایت کے مطابق اس واقعہ کی موٹی مفاض مرکھتے ہیں اس دلچسپ واقعہ کو مندرجہ ذیل صورت میں کے لحاظ سے جملہ محدثین میں بلند ترین مقام رکھتے ہیں اس دلچسپ واقعہ کو مندرجہ ذیل صورت میں بیان کرتے ہیں۔

جب سہبل بن عمروآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا تو آپ نے اسے دیکھتے ہی فرمایا یہ سہبل آتا ہے اب خدا نے جا ہا تو معاملہ سہل ہوجائے گا۔ عبہ بہر حال سہبل آیا اورآتے ہی آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ آؤ بی (اب لمبی بحث جانے دو) ہم معاہدہ کے لئے تیار ہیں۔ آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں۔ اوراس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکرٹری (حضرت علی اگو بلوا علیہ وسلم نے فرمایا ہم بھی تیار ہیں۔ اوراس ارشاد کے ساتھ ہی آپ نے اپنے سیکرٹری (حضرت علی اس لئے ایر (اور چونکہ شرا لکو پرایک عمومی بحث پہلے ہوچی تھی اور تفاصیل نے ساتھ ساتھ طے پانا تھا) اس لئے کا تب کے آتے ہی آ تحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھو ''بہم اللہ الرحمٰ الرحیم'' سہبل صلح کے لئے تو تیار تفا مگر قریش کے حقوق کی حفاظت اورائل مکہ کے اکرام کے لئے بھی بہت چوکس رہنا چا ہتا تھا فوراً بولا ہیرمئن کا لفظ کیسا ہے ہم اسے نہیں جانتے ۔ جس طرح عرب لوگ ہمیشہ سے لکھتے آتے ہیں اس طرح کے میں اس تبدیلی پر فوراً چونک پڑے اور کہنے گئے ہم تو ضرور بہم اللہ الرحمٰن الرحیم ہی تکھیں گے مگر مسلمانوں کو خاموش کراد یا کہ نہیں نہیں اس میں کوئی حرج نہیں آئیل ہتا ہے اس طرح سہبل کہتا ہے اس طرح تہیل کہتا ہے اس طرح کے اللہ گئے گئے اللہ گئے ہو ایک کو نہوں کی اللہ گئے ۔ اس کے بعد جس طرح سہبل کہتا ہے اس طرح کے لئے بھی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھو 'نہوہ معاہدہ ہے جو محدرسول اللہ نے کیا ہے ۔' سہبل نے پھر جس طرح سہبل کہتا ہے۔' سہبل نے نہو ہو معاہدہ ہے جو محدرسول اللہ نے کیا ہے۔' سہبل نے نہو معاہدہ ہے جو محدرسول اللہ نے کیا ہے۔' سہبل نے نہو معاہدہ ہے جو محدرسول اللہ نے کیا ہے۔' سہبل نے نہو

ا: دیکھواسدالغابہ حالات بگریل وعروہ و تہیل تے: زرقانی جلد دوم صفحہ ۱۹۳ وابن ہشام حالات حدیبیہ سے : حبیبا کہاوپراشارہ کیا جاچکا ہے اس لفظ میں ادبی خوبی بیتھی کہ لفظ تنہیل اور تہل ایک ہی روٹ سے تعلق رکھتے ہیں۔ آنخصرت صلی الله علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ بعض اوقات ناموں سے نیک فال لے لیا کرتے تھے۔

ٹوکا کہ بیرسول اللہ کا لفظ ہم نہیں لکھنے دیں گے۔اگر ہم یہ بات مان لیں کہ آپ خدا کے رسول ہیں تو پھر تو بیسارا جھڑا ہی ختم ہوجا تا ہے اور ہمیں آپ کورو کنے اور آپ کا مقابلہ کرنے کا کوئی حق نہیں رہتا۔

بس جس طرح ہمارے ہاں طریق ہے صرف بیالفاظ کھو کہ تحمد بن عبداللہ نے بیمعاہدہ کیا ہے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' آپ لوگ ما نیں نہ ما نیں میں خدا کا رسول تو ہول'' مگر چونکہ میں تحمد بن عبداللہ نے بیمعاہدہ کیا ہے۔'' سے مگر اس اشاء میں آپ سمی ہوں اس لئے چلو بہی سہی ۔لکھو کہ'' محمد سول اللہ'' کے الفاظ کھو چکے تھے۔ آپ نے حضرت علی شعابہ می کئے میں آپ کے کا تب حضرت علی شعابہ ہی تحمد میں آکر عرض کیا'' یارسول اللہ'' کے الفاظ کھو دو۔ مگر اس وقت جوش کا کے الفاظ کھو دو۔ مگر اس وقت جوش کا کے الفاظ کبھی نہیں مٹاؤں گا۔'' آپ نے نے ان کی ازخو درفتہ حالت کود کھے کرفر مایا اچھا تم نہیں مٹات تو تو مخصے دو میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے معاہدہ کا کا غذ (یا جو پھے بھی وہ تھا) ہاتھ میں لے کر اور محضرت علی ہے دو میں خود مٹا دیتا ہوں۔ پھر آپ نے معاہدہ کا کا غذ (یا جو پھے بھی وہ تھا) ہاتھ میں لے کر اور محضرت علی ہے ان الفاظ کی جگہ یو چھ کر رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے کا ہے دیے اور ان کی جگہ دھرت علی ہو کے ان الفاظ کی جگہ یو چھ کر رسول اللہ کے الفاظ اپنے ہاتھ سے کا ہے دیے اور ان کی جگہ دھرت کے الفاظ اپنے کا تھ سے کا ہے دیے اور ان کی جگہ دفتر کے الفاظ اپنے کے الفاظ اپنے کا خود رہے کہ کا خود کے الفاظ اپنے کا تیں کا خود کے الفاظ کی جگہ ہو کہوں کی جگہ دو میں نوٹ ملاحظ فرما کیں)

ا: بخارى كتاب الشروط باب الشروط في الجهاد

ع : بخارى كتابالمغازى بإبعمره القضاء وكتاب الصلح وسلم بإب صلح الحديبيي

متن کی روایت میں جو بیان ہوا ہے کہ اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے ہاتھ سے''محمرٌ سول اللہ'' کے الفاظ کاٹ کر

نوٹ: آنخضرت کی اُمیّت

ان کی جگہ'' محر بن عبداللہ'' کے الفاظ کھودئے۔ اس پر بعض لوگوں کے دل میں بیرخیال گزرسکتا ہے کہ جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وہ کم من عبداللہ '' کے الفاظ کھودئے۔ اس پر بھٹ کو گئے من علیہ وہ کہ اُنے کہ اندہ تھے جسیا کہ خود قر آن شریف آپ کے متعلق اُمّی کا لفظ استعال فرما تا ہے۔ لو پھر بیہ س طرح ممکن ہوا کہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے محمد رسول اللہ کے الفاظ کا لے اور ان کی جگہ دوسرے الفاظ کھودئے۔ اس سے پہ لگتا ہے کہ یا تو آپ اُمّی نہیں تھے اور یا او پر والی روایت غلط ہے۔ سواس اعتراض کے متعلق کتاب ہذا کے حصداوں میں ایک مختصر بحث گزرچکی ہے وہ ہمارے ناظرین کی تسلی کے لئے کافی ہونی چاہئے۔ اس بحث کا خلاصہ بیہ ہے کہ بیشک آپ اُمّی سے اور جسیا کہ قرآن اور حدیث اور تا ریخ کے متحدہ بیان سے تابت ہے آپ نے بھی موری رنگ میں کھنا پڑھنا نہیں سیکھا گردوسری طرف بیکھی درست ہے کہ باوجود اس کے کہ آپ اُمّی ی اور نا خواندہ تھے۔ چونکہ زمانہ نبوت میں آپ کے سامنے کمشر مورس کے ساتھ مراسلات وغیرہ پیش ہوتے رہتے تھاس لئے اس زمانہ میں آپ کو پھر دوف شناسی ہوگی ہوگی اور

اس کے بعد آپ نے لکھوایا کہ' معاہدہ یہ ہے کہ اہل مکہ ہمیں بیت اللہ کے طواف سے نہیں روکیں گے۔' سہیل فوراً بولا'' خدا کی قتم اس سال تو یہ ہر گرنہیں ہو سکے گا ور نہ عربوں میں ہماری ناک کٹ جائے گی۔ ہاں اگلے سال آپ لوگ آ کر طواف کر سکتے ہیں۔' آپ نے فر مایا اچھا بہی لکھو۔ پھر سہیل نے اپنی طرف سے لکھایا کہ یہ بھی شرط ہوگی کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ جا کر شامل نہیں ہو سکے طرف سے لکھایا کہ یہ بھی شرط ہوگی کہ اہل مکہ میں سے کوئی شخص مسلمانوں کے ساتھ جا کر شامل نہیں ہو سکے

(بقید حاشیہ صفحہ سابقہ ) ایک ذبین انسان کے لئے یہ بات ہرگز بعیداز قیا سنہیں کہ وہ باوجود ناخواندہ ہونے کے مراسلات کے باربار سامنے آنے کی وجہ سے پھر حروف شناسی پیدا کر لے مگر ظاہر ہے کہ ایسی حروف شناسی کے باوجود ایسے ضحف کے اُخیسی ہونے بلیکوئی کلام نہیں ہوسکتا اور بہر حال وہ ناخواندہ ہی بھی جائے گا اور پھر جیسا کہ اس کتاب کہ حصد اول بین بیان کیا جا پھی ممکن ہے کہ بخاری وغیرہ کی روایت میں جو یہ الفاظ آتے ہیں کہ اس موقع پر تخصرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''محر من عبداللہ'' کے الفاظ کھو دئے اس سے مراد کھادیا ہوکیونکہ عام محاورہ میں المخض اوقات' کھنے'' کا لفظ ''کھادیے'' کا لفظ ''کھادیے'' کا لفظ ''کھادیے'' کے معنی میں بھی آجاتا ہے۔ گویا اس صورت میں مرادیہ ہوگی کہ''رسول اللہ'' کے الفاظ کو آپ نے خودا ہے ہاتھ سے کا خوتے (اورنشان وہی کے بعدایک ناخواندہ خض بھی آسانی کے ساتھ کھے ہوئے الفاظ کا ٹ سکتا ہے ) مگر اس کے بعد'' بن عبداللہ'' کے الفاظ کا تب سے کھواد نے اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف الفاظ کا ٹ سکتا ہے ) مگر اس کے بعد'' بن عبداللہ'' کے الفاظ کا تب سے کھواد نے اور ظاہر ہے کہ حضرت علی کی طرف الفاظ بھی مجبی منسوب کے گئے ہیں کہ خدا کی ختم میں رسول اللہ کے الفاظ کھی بی منسوب کے گئے ہیں کہ خدا کی ختم میں رسول اللہ کے الفاظ کھی میں مندوب کے گئے ہیں کہ خدا کی ختم میں رسول اللہ کے الفاظ کھی میں مندوب کے گئے ہیں کہ خدا کی ختم میں رسول اللہ کے الفاظ کھی الشان علمی اور روحانی مجرہ کی طرف اٹھتی ہے اور اسلام کا بیا کی عظیم اور استاد بنا دیا اور آج کے علیہ نیں ہم بھی جب کہ گویا گھنے و قبیر کے ور یا پھوٹ پھوٹ کر بہدر ہے ہیں ہر سے مثلاثی اور ہر سے خص کی کا خوتی کی نہیں ہے متلاثی اور ہی ہوٹ کی میدان میں ہم کی میاب ہوں کے مورک کو میڈ ہوٹ کر بہدر ہے ہیں ہر سے مثلاثی اور ہر سے خص کی کو کہ کی نہیں ہو کے میدان میں ہما کی گئیہ و مباد کی ومیار کی گئیہ کی میدان میں ہم کے میدان میں ہم کی میاب کے مورک کی میدان میں ہم کے میدان میں ہم کے میان کی ومید کی ومیدان کی میدان میں ہم کے مثل کی کو کر کی کو کو کی کی کی کی کی میدان میں ہم کے میدان میں کو کو کی کی کی میدان میں کو کو کو کی کو کی کی کی کی کیور کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کی کو کی کی کی کی کو کی کو کی کی کی کی کو کی

پھر یہ بھی یا در کھنا چاہئے کہ عربی زبان میں اُمِّے ہی کے معنی نا خواندہ کے علاوہ معصوم اور پاک وصاف کے بھی ہوتے ہیں (تاج العروس) کیونکہ امی کالفظ دراصل ام (لیعنی مال) سے فکلا ہوا ہے اوراس سے مرادیہ ہے کہ گنا ہوں اور لغزشوں سے اس طرح بچا ہوا جس طرح ایک نوزائیدہ بچہ بچا ہوا ہوتا ہے اور یہ تعریف بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے۔

گا خواہ مسلمان ہو۔اورا گرابیا کوئی شخص مسلمانوں کی طرف جائے گا تواسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔صحابہ نے اس پر شور مجایا کہ سبحان اللہ! بیرکس طرح ہوسکتا ہے کہ ایک شخص مسلمان ہوکر آئے اور ہم اسے لوٹا دیں۔اسی بات پر جھگڑا ہور ہاتھا کہ اچا تک قریش مکہ کے سفیر سہیل بن عمر وکالڑ کا ابو جندل بیڑیوں اور ہ تھکڑ یوں میں جکڑا ہوااس مجلس میں گرتا پڑتا آپہنچا۔اس نو جوان کواہل مکہ نے مسلمان ہونے پر قید کرلیا تھااور تخت عذاب میں مبتلا کررکھا تھا۔ جب اسے معلوم ہوا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اس قدر قریب تشریف لائے ہوئے ہیں تو وہ کسی طرح اہل مکہ کی قید سے چھوٹ کراپی بیڑیوں میں جکڑا ہوا گرتا یڑتا حدیبیہ میں بہنچ گیا اورا تفاق سے پہنچا بھی اس وقت جب کہ اس کا باپ معاہدہ کی بیشرط لکھار ہاتھا کہ ہر شخص جو مکہ والوں میں سے مسلمانوں کی طرف آئے وہ خواہ مسلمان ہی ہو،اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ابوجندل نے گرتے پڑتے اپنے آپ کومسلمانوں کے سامنے لا ڈالا اور در دناک آواز میں پکار کر کہا کہ ''اےمسلمانو! مجھے محض اسلام کی وجہ سے بیعذاب دیا جارہا ہے،خدا کے لئے مجھے بچاؤ''مسلمان اس نظارہ کود کچے کرتڑ یہ اٹھے گرسہیل بھی اپنی ضدیراڑ گیا اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگا۔ یہ پہلا مطالبہ ہے جومیں اس معاہدہ کے مطابق آپ سے کرتا ہوں اوروہ پیر کہ ابوجندل کومیرے حوالہ کر دیں۔ آ ی نے فرمایا'' ابھی تومعا ہدہ تکمیل کونہیں پہنچا۔''سہیل نے کہاا گرآ پ نے ابو جندل کو نہ لوٹا یا تو پھر اس معاہدہ کی کارروائی ختم سمجھیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا'' آؤ آؤ، جانے دو اور ہمیں احسان ومروت کے طور پر ہی ابوجندل کودے دو۔''سہیل نے کہانہیں نہیں یہ بھی نہیں ہوگا۔آپ نے فر مایا دسمیل! ضدنه کرو میری به بات مان لو، سهیل نے کہا میں به بات ہرگز نہیں مان سکتا ۔اس موقع یر ابوجندل نے پھر یکار کر کہا۔ا بے مسلمانو! کیاتمہارا ایک مسلمان بھائی اس شدیدعذاب کی حالت میں مشرکوں کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا؟ لیم بیا یک عجیب بات ہے کہ اس وقت ابو جندل نے آنخضرت صلی الله علیہ وسلم سے اپیل نہیں کی بلکہ عامۃ المسلمین سے اپیل کی جس کی وجہ غالبًا پیتھی کہ وہ جانتا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے دل میں خواہ کتنا ہی در دہوآ ہے کسی صورت میں معاہدہ کی کا رروائی میں ر خنہیں پیدا ہونے دیں گے ۔مگر غالبًا عامۃ المسلمین سے وہ بیتو قع رکھتا تھا کہ وہ شاید غیرت میں آ کر اس وقت جبکه ابھی معامدہ کی شرطیں کھی جارہی تھیں کوئی ایبا رستہ نکال لیں جس میں اس کی رہائی کی صورت پیدا ہوجائے مگرمسلمان خواہ کیسے ہی جوش میں تھے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کےخلاف

کوئی قدم نہیں اٹھاسکتے تھے۔آپ نے کچھ وقت خاموش رہ کر ابوجندل سے درد مندانہ الفاظ میں فرمایا''اے ابوجندل!صبر سے کام لواورخدا کی طرف نظر رکھو۔خداتمہارے لئے اورتمہارے ساتھ کے دوس ہے کمز ورمسلمانوں کے لئے ضرور خود کوئی رستہ کھول دے گا،لیکن ہم اس وقت مجبور ہیں کیونکہ اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ کی بات ہو چکی ہےاور ہم اس معاہدہ کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھا سکتے ''' حضرت عمر کا جوش وخروش مسلمان پینظارہ دیکھر ہے تھے اور مذہبی غیرت سے ان کی آنکھوں میں خون اتر رہاتھا مگررسول اللہ کے سامنے ہم کرخاموش تھے۔ آخر حضرت عمرٌ سے نہ رہا گیا۔وہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آئے اور کا نبتی ہوئی آواز میں فرمایا'' کیا آپ ً خدا کے برحق رسول نہیں؟'' آ ی نے فر مایا' نہاں ہاں ضرور ہوں۔''عمر نے کہا'' کیا ہم حق پرنہیں اور ہمارا دشمن باطل بزہیں؟'' آپؓ نے فرمایا'' ہاں ہاں ضروراییا ہی ہے۔''عمرؓ نے کہا'' تو پھر ہم اپنے سچے دین کے معاملہ میں بیذلت کیوں برداشت کریں؟'' آ یا نے حضرت عمر کی حالت کودیکی کر مخضرالفاظ میں فرمایا '' دیکھوعمر! میں خدا کا رسول ہوں اور میں خدا کے منشا کو جانتا ہوں اوراس کے خلا ف نہیں چل سکتا اور وہی میرا مدد گار ہے'' مگر حضرت عمرٌ کی طبیعت کا تلاظم لحظہ بلے طلہ بڑھ رہا تھا۔ کہنے لگے'' کیا آپ نے ہم سے پنہیں فرمایا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ آپ نے فرمایا'' ہاں میں نے ضرور کہا تھا مگر کیا میں نے یہ بھی کہا تھا کہ پیطواف ضروراسی سال ہوگا؟''عمر نے کہا''نہیں ایبا تو نہیں کہا۔'' آپ نے فر مایا '' تو پھرا تظار کروتم انشاء اللہ ضرور مکہ میں داخل ہو گے اور کعبہ کا طواف کرو گے مگراس جوش کے عالم میں حضرت عمرٌ کی تسلی نہیں ہوئی لیکن چونکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص رعب تھا اس کئے حضرت عمرٌ و ہاں سے ہٹ کر حضرت ابو بکر ؓ کے پاس آئے اوران کے ساتھ بھی اسی قتم کی جوش کی باتیں کیس اور حضرت ابوبکر ؓ نے بھی اسی قتم کے جواب دیئے ۔گلرساتھ ہی حضرت ابوبکر ؓ نے نصیحت کے رنگ میں فر مایا '' دیکھو عمر سنجل کرر ہواوررسول خدا کی رکاب پر جو ہاتھ تم نے رکھا ہےا ہے ڈ ھیلا نہ ہونے د و کیونکہ خدا کی قتم یشخص جس کے ہاتھ میں ہم نے اپنا ہاتھ دیا ہے بہرحال سچا ہے۔ ' حضرت عمر کہتے ہیں کہ اس وقت میں اپنے جوش میں پیرساری باتیں کہ تو گیا گر بعد میں مجھے سخت ندامت ہوئی اور میں تو بہ کے رنگ میں اس کمزوری کے اثر کودھونے کے لئے بہت سے نفلی اعمال بجالایا ی<sup>ئے لیع</sup>نی صدقے کئے، روز بےرکھے نفلی نمازیں پڑھیں اورغلام آزاد کئے تا کہ میری اس کمزوری کا داغ دھل جائے ہے۔ صلح کی شرائط بہرحال بڑی ردوکد کے بعد بیمعاہدہ تکیل کو پہنچااور قریباً ہرامر میں آنخضرت سلی اللہ علیہ منز انظے علیہ منز انظے علیہ وسلم نے اپنی بات کو جھوڑ کر قریش کا مطالبہ مان لیا اور خدائی منشا کے ماتحت اپنے اس عہد کو پوری وفا داری کے ساتھ پورا کیا کہ بیت اللہ کے اکرام کی خاطر قریش کی طرف سے جومطالبہ بھی ہوگا اسے مان لیا جائے گا اور بہر صورت حرم کے احترام کو قائم رکھا جائے گا اس معاہدہ کی شرائط حسب ذیل تھیں۔

- ا سى تخضرت صلى الله عليه وسلم اورآ ب كي سائقي اس سال واپس چلے جائيں ك
- ۲- آئندہ سال وہ مکہ میں آگر رسم عمرہ ادا کر سکتے ہیں گر سوائے نیام میں بند تلوار کے کوئی ہتھیار ساتھ نہ ہواور مکہ میں تین دن سے زیا دہ نہ شہر س<sup>ت</sup>ے
- ۳- اگرکوئی مردمکہ والوں میں سے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ جائے تو خواہ وہ مسلمان ہی ہوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے مدینہ میں پناہ نہ دیں اور واپس لوٹا دیں۔ چنا نچہ اس تعلق میں صحیح بخاری کے الفاظ یہ ہیں کہ لاَ یَاتِیْکَ مِنَّا رَجُلٌ وَإِنْ کَانَ عَلَی دِیْنِکَ إِلَّا رَدَدُتَهُ الْیُنَا لِیمَیْ 'ہم میں سے اگر کوئی مرد آپ کے پاس جائے تو آپ اسے واپس لوٹا دیں گے۔'' ع

لیکن اگر کوئی مسلمان مدینه کوچھوڑ کر مکہ میں آجائے تو اسے واپس نہیں لوٹایا جائے گائ<sup>ع</sup> اور ایک روایت میں بیہ ہے کہ اگر مکہ والوں میں سے کوئی شخص اپنے ولی لینی گارڈین کی اجازت کے بغیر مدینہ آجائے تو اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ <sup>@</sup>

س قبائل عرب میں سے جوقبیلہ چاہے مسلمانوں کا حلیف بن جائے اور جو چاہل مکہ کا 🖰

۵- پیمعابدہ فی الحال دس سال تک کے لئے ہوگا اوراس عرصہ میں قریش اورمسلمانوں کے درمیان

لصلح <u>ا</u>: بخاری کتابالشروط و کتاب الشح

ت : بخارى كتاب المغازى باب عمرة القضا و كتاب الجهاد باب المصالحة على ثلاثة ايام وكتاب السلح باب السلح مع المشركين وسلم باب صلح الحديبية

س: بخارى كتاب الشروط اوركتاب المغازى حالات حديبيي حديث عن مروان ومسور

س. بخارى كتاب الصلح با بالصلح مع المشر كين مسلم با بصلح الحديبيين انس وابن سعد حالات حديبير

هے: سیرة ابن مشام وابن سعد وطبری

جنگ بندر ہے گی <sup>یا</sup>

اس معاہدہ کی دونقلیں کی گئیں ً اور بطور گواہ کے فریقین کے متعدد معززین نے ان پر دستخط ثبت گئے۔ مسلمانوں کی طرف سے دستخط کرنے والوں میں حضرت ابو بکڑ، حضرت عمرؓ، ﷺ حضرت عثمان ؓ (جواس وقت تک مکہ سے والیس آ چکے تھے ) عبدالرحمٰن بن عوف ،سعد بن ابی وقاص اور ابوعبیدہ ﷺ تھے۔معاہدہ کی پیکیل کے بعد سہیل بن عمر ومعاہدہ کی ایک نقل لے کر مکہ کی طرف واپس لوٹ گیا اور دوسری نقل آنخضرت صلی اللّدعلیہ وسلم کے یاس رہی۔ ھ

صحابہ میں اضطراب جب سہیل واپس جاچکا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ ۔ ''لواب اٹھو اور نہیں اپنی قربانیاں ذنح کرکے سروں کے بال منڈوا دو ( قربانی کے بعدسر کے بالوں کومنڈ وایا یا کتر وایا جاتا ہے )اور واپسی کی تیاری کرو۔'' گرصحابہ کواس بظاہر رسوا کن معاہدہ کی وجہ ہے سخت صدمہ تھا اور ساتھ ہی جب انہیں اس طرف خیال جاتا تھا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم ہمیں ایک خواب کی بنایر یہاں لائے تھے اور الله تعالیٰ نے خواب میں طواف بیت اللہ کا نظارہ بھی دکھایا تھا توان کی طبیعت بہت ہی مضمل ہونے لگتی تھی اوروہ قریباً بے جانوں کی طرح بے حس وحرکت پڑے تھے۔انہیں خدا کے رسول پر پوراپورا ایمان تھااوراس کے وعدہ پر بھی کامل یقین تھا مگر لواز مات بشریت کے ماتحت ان کے دل اس ظاہری ناکامی برغموں سے نڈھال تھے اس لئے جب آ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیفر مایا کہا ہے بہیں قربا نی کے جانو رذ بح کر دواور واپس لوٹ چلوتو کسی صحابی نے سامنے سے حرکت نہ کی ۔اس لئے نہیں کہ وہ نعوذ باللہ اپنے رسول کے نافر مان تھے کیونکہ صحابہ سے بڑھ کر دنیا کے بردے برکوئی فرمانبردار جماعت نہیں گزری ۔پس ان کی طرف سے بیعد مقیل بغاوت یا نافر مانی کے رنگ میں نہتھی بلکہ اس لئے تھی کہ غم اورظاہری ذلت کے احساس نے انہیں اتنا نڈھال کررکھا تھا کہ وہ گویا سنتے ہوئے نہ سنتے تھے اورد کیھتے ہوئے بھی ان کی آٹکھیں کام نہ کرتی تھیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ارشا د کو دوبارہ سہ بارہ دہرایا مگرکسی صحابی نے سامنے سے حرکت نہ کی ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کواس کا صدمہ ہواا ورآ پڑخاموش ہوکرا پنے خیمہ کے اندرتشریف

ن : ابوداؤ دکتاب الجبها دباب فی صلح العدووابن مشام وابن سعد 🔭 : ابن سعد وزرقانی

سِيرٍ : للاحظه ہوکہ یا وجود تنحت اختلاف رائے کے حضرت عمرٌ دستخط کرنے میں قطعاً متاکل نہیں ہوئے

لے گئے۔ اندرون خیمہ آپ کی حرم محتر م حضرت امّ سلمہ جوایک نہایت زیرک خاتون تھیں یہ سارا نظارہ وکھورہی تھیں۔ انہوں نے اپنے موقر اور محبوب خاوند کوفکر مند حالت میں اندرا آتے دیکھا اورا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ ہے آپ کے فکر وتثویش کی تفاصیل معلوم کیں تو ہمدردی اور محبت کے انداز میں عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ رنج نفر ما نمیں آپ کے صحابہ خدا کے فضل سے نافر مان نہیں۔ گراس صلح کی شرا لکانے انہیں غم سے دیوانہ بنار کھا ہے۔ لیس میرامشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے پچھنہ فرما ئمیں بلکہ خاموثی شرا لکانے انہیں غم سے دیوانہ بنار کھا ہے۔ لیس میرامشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے پچھنہ فرما ئمیں بلکہ خاموثی کے ساتھ باہم جاکرا ہے تو بربائی کے جانور کو ذرخ فر ماویں اورائیے سرکے بالوں کو منڈ اودیں پھر آپ کے حام حوابہ خود بخو د آپ کے بیچھے ہولیں گے۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تجویز پیند آئی اور آپ نے نیا ہم صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو جس طرح آبیک سویا ہواشخص کوئی شوروغیرہ من کرا چا تک بیدار ہوتا ہے وہ چونک کر صحابہ نے یہ منظر دیکھا تو جس طرح آبیک سویا ہواشخص کوئی شوروغیرہ من کرا چا تک بیدار ہوتا ہے وہ چونک کر موئی اور دیوانہ واراپنے جانوروں کوذئ کرنا شروع کردیا اور ایک دوسرے کے سرکے بال مونڈ نے لگے مگرغم نے اس قدر بے چین کررکھا تھا کہ داوی بیان کرتا ہے کہ اس وقت ایساعا کم تھا کہ ڈر رسملمان کہیں ایک دوسرے کے بال مونڈ تے مونڈ تے ایک دوسرے کا گلا ہی نہ کاٹ دیں۔ لیم کمان کہیں ایک دوسرے کے بال مونڈ تے مونڈ تے ایک دوسرے کا گلا ہی نہ کاٹ دیں۔ لیم بیرا کام رہے تھے آپ کے عمل نے سوتے ہوؤں کو چونکا کر بیدار کردیا۔ ت

حدید بیبیے سے واپسی اورسور ق فتح کا نزول قربانی وغیرہ سے فارغ ہوکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی طرف واپسی کا تکم دیا۔اس وقت آپ کو

حدیبیہ میں آئے کچھ کم بیس یوم ہو چکے تھے۔ جب آپ والیسی سفر میں عسفان کے قریب کراع الغمیم میں کہنچے اور یہ رات کا وقت تھا تواعلان کرا کے صحابہ کو جمع کروایا اور فر مایا کہ آج رات مجھ پر ایک سورۃ نازل

ا: بخارى كتاب الشروط وزرقاني

ل: السموقع پراکش صحابہ نے تواپ سر کے بال منڈوادیئے تھے مگر بعض نے صرف کتروانے پراکتفا کی تھی۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منڈوانے والوں کو مکررسہ مکرردعادی ۔ لوگوں نے دریا فت کیایارسول اللہ آپ نے منڈوانے والوں کو تین دفعہ دعا دی ہے اور کتروانے والوں کے لئے صرف ایک دفعہ دعا ئیرالفاظ فرمائے میں اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ بال منڈوانے والے لوگ وہ ہیں جواس وقت شک میں مبتلا نہیں ہوئے مگر بال کتروانے والے شک میں مبتلا نہیں ہوئے مگر بال کتروانے والے شک میں مبتلا نہوگئے۔ ابن ہشام

موئی ہے جو مجھے دنیا کی سب چیزوں سے زیادہ محبوب ہے اوروہ یہ ہے:

اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتُمَّا هُبِينَا لَ لِّيَغْفِر لَكَ اللهُ مَا تَقَدَّمُ مِنُ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُعْمِرًا وَيُعْمِرُ وَيُعْمِرِيْنَ اللّهُ اللّهُ وَيُعْمِرِيْنَ اللّهُ اللّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ وَيُعْمِرِيْنَ اللّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ وَيُعْمِرِيْنَ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الْمَسْجِدَ الْحَرَامُ وَيُعْمِرِيْنَ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْمِنْ وَمُقَصِّرِيْنَ اللّهُ الْمِنْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللللللللللللّهُ الللللّهُ الللللللللللللللللل

اورتا خدا اپنی نعمت کو تجھ پر کامل کرے اور تیرے لئے کا میا بی کے سید سے رستے کھول دے اور ضرور خدا تعالیٰ تیری زبر دست نصرت فرمائے گا ..... حق بیہ ہے کہ خدا نے اپنے رسول کی اس خواب کو پورا کر دیا جواس نے رسول کو دکھائی تھی ۔ کیونکہ اب تم انشاء اللہ ضرور ضرور امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہو گے اور قربانیوں کوخدا کی راہ میں پیش کر کے اپنے سر کے بالوں کو منڈ واؤ گے یا کتر واؤ گے اور تم پر کوئی خون نہیں ہوگا'' یعنی اگر تم اس سال مکہ میں داخل ہوجاتے تو بید داخلہ امن کا نہ ہوتا بلکہ جنگ اور خون ریزی کا داخلہ ہوتا مگر خدا نے خواب میں امن کا داخلہ دکھایا تھا اس لئے خدا نے اس سال معاہدہ کے نتیجہ میں امن کی

صورت پیدا کردی اوراب عنقریب تم خداکی دکھائی ہوئی خواب کے مطابق امن کی حالت میں مسجد حرام میں داخل ہوگے۔ چنانچے ایساہی ہوا۔

جب آپ نے یہ آیات صحابہ کوسنا ئیں تو چونکہ بعض صحابہ کے دل میں ابھی تک صلح حد یبیہ کی تخی باقی تھی وہ حیران ہوئے کہ ہم تو بظاہر ناکام ہوکر واپس جارہے ہیں اور خدا ہمیں فتح کی مبارک باددے رہا ہے حی کہ بعض جلد باز صحابہ نے اس قتم کے الفاظ بھی کہے کہ کیا بیہ فتح ہے کہ ہم طواف بیت اللہ سے محروم ہوکر واپس جارہے ہیں؟ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم تک بیہ بات پنچی تو آپ نے بہت ناراضگی کا اظہار فر مایا اور ایک مخضری تقریر میں جوش کے ساتھ فر مایا 'نہ یہت بیہودہ اعتراض ہے کیونکہ غور کیا جائے تو واقعی حد بیبی کی صلح ہمارے لئے ایک بڑی بھاری فتح ہے ۔ قریش جو ہمارے خلاف میدان جنگ میں اترے ہوئے تھے انہوں نے خود جنگ کور کرکے امن کا معاہدہ کرلیا ہے اور آئندہ سال ہمارے لئے مکہ کے دروازے

٢٠ : سورة الفتح : ٢٨

کھول دینے کا وعدہ کیا ہے اور ہم امن وسلامتی کے ساتھ اہل مکہ کی فتنہ انگیز یوں سے محفوظ ہوکر آئندہ فتوحات کی خوشہو پاتے ہوئے واپس جارہے ہیں۔ پس یقیناً یہ ایک عظیم الشان فتح ہے۔ کیا تم لوگ ان نظاروں کو بھول گئے کہ بہی قریش اُحداوراحزاب کی جنگوں میں کس طرح تمہارے خلاف چڑھا کیاں کر کر کے آئے تھے۔ اور یہز مین با وجود فراخی کے تم پر تنگ ہوگئ تھی اور تمہاری آئکھیں پھر اگئ تھیں اور کلیج منہ کو آتے تھے گر آج یہی قریش تمہارے ساتھ امن وامان کا معاہدہ کررہے ہیں۔ 'صحابہ نے عرض کیا یارسول اللہ! ہم سمجھ گئے۔ ہم سمجھ گئے۔ جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں پہنچی گراب ہم نے سمجھ گئے۔ جہاں تک آپ کی نظر پہنچی ہے وہاں تک ہماری نظر نہیں جہنچی ہے میاں تک ہماری نظر نہیں جہنچی ہے دہاں تک ہماری نظر نہیں جہنچی ہے دہاں تک ہماری فتح ہے۔ ا

حضرت عمر کا مزید یکی و تاب ہے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تقریر سے پہلے حضرت عمر مجھی مسلم کی اس تقریر سے پہلے حضرت عمر مجھی سے حضرت عمر کی ہیں کہ حدیدیا کی اس تھے۔ چنانچہوہ خود بیان کرتے ہیں کہ حدیدیا کی

واپسی پر جب کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سفر میں تھے تواس وقت میں آپ کی خدمت میں ماضر ہوا اور آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے بچھ وض کرنا چاہا مگر آپ خاموش رہے۔ میں نے دوبارہ۔ سہ بارہ عوض کیا مگر آپ بہت مور خاموش رہے۔ بیجھ آنخضرت کی اس خاموش پر بہت غم ہوا اور میں اپنے نفس میں یہ کہتا ہوا کہ عمر تو تو ہلاک ہوگیا کہ تین دفعہ تو نے رسول اللہ کو مخاطب کیا مگر آپ نہیں بولے چنا نچہ میں مسلمانوں کی جعیت میں سے سب سے آگے نکل آیا اور اس غم میں بیج وتا ب کھانے لگا کہ بول بابات ہے؟ اور بجھے ڈر پیدا ہوا کہ کہیں میرے بارے میں کوئی قرآنی آبیت نازل نہ ہوجائے۔ است میں کسی شخص نے میرانا م لے کر آواز دی کہ 'عمر بن خطاب کورسول اللہ نے یا دفر مایا ہے۔' میں نے کہا بس میں مورت میں ماضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آگیا۔ آپ نے فر مایا '' مجھ پر اس وقت ایک خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آگیا۔ آپ نے فر مایا '' مجھ پر اس وقت ایک خدمت میں حاضر ہوا اور سلام عرض کر کے آپ کے پہلو میں آگیا۔ آپ نے فر مایا '' بھی پر اس وقت ایک ایسی سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیز وں سے زیادہ محبوب ہے۔' بھر آپ نے نسورہ فتح کی آپ سے سورت نازل ہوئی ہے جو مجھے دنیا کی تمام چیز وں سے زیادہ محبوب ہے۔' بھر آپ نے نسورہ فتح کی آپ نے نسل میا کر نے اورت فرمایا '' باں یقیناً میہ ہماری فتح ہے۔' اس پر حضرت عمر میں اللہ! کیا بیصلے واقعی اسلام کی فتح ہے؟ آپ آبیات تلاوت فرمایا '' باں یقیناً میہ ہماری فتح ہے۔' اس پر حضرت عمر مناطب کیا میاک موش ہو گئے گئا اس کے بعد

ن : بيهن بحواله زرقانی جلد دوم صفحه ۲۱۱،۲۱ ت ت : غالبًا اس وقت سورة فنح کي آيات نازل بهورې بهول گي

س : بخارى كتاب النفير بابتفير سورة فتح وكتاب المغازى عن زيد بن اسلم عن ابيه

س : مسلم باب صلح الحديبية ن انس

آنخضرت صلی الله علیه وسلم مدینه میں واپس تشریف لے آئے۔

معاہدوں میں رفنے رہ جایا کرتے ہیں جوبعض اوقات بعد میں اہم نتائج

## مسلمان مہا جرعورتوں کے لئے ایک استثنائی انتظام

کاباعث بن جاتے ہیں۔ چنانچیں کے دیبیہ میں بھی بیرخندرہ گیا تھا کہاس میں گومسلمان مردوں کی واپسی کے متعلق صراحناً ذکر تھا مگر الیی عورتوں کا کوئی ذکر نہیں تھا جواہل مکہ میں سے اسلام قبول کر کے مسلمانوں میں آملیں ۔ مگر جلد ہی ایسے حالات رونما ہونے لگے جن سے کفار مکہ براس رخنہ کا وجود کھلے طور پر ظاہر ہو گیا۔ چنانچیا بھی اس معاہدہ پر بہت تھوڑا وقت گز را تھا کہ مکہ سے بعض مسلمان عورتیں کفار کے ہاتھ سے حیےٹ کر مدینہ میں پہنچے گئیں ۔ان میں سب سے اول نمبر پر مکہ کے ایک فوت شدہ مشرک رئیس عقبہ ابن الی معیط کی لڑکی ام کلثوم تھی جوماں کی طرف سے حضرت عثمانؓ بن عفان کی بہن بھی گئی تھی۔امؓ کلثوم بڑی ہمت دکھا کریا پیادہ مدینه پینچی کے اورآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر اینے اسلام کا اظہار کیا۔ مگراس کے پیچھے پیچھےاس کے دوقریبی رشتہ داربھی اس کے بکڑنے کے لئے بہنچ گئے اوراس کی واپسی کا مطالبه کیا ۔ان لوگوں کا دعویٰ بیرتھا کہ ( گومعا مدہ میں مرد کا لفظ استعال ہوا ہے مگر ) دراصل معاہدہ عام ہے اور عورت مرد دونوں برمساوی اثر رکھتا ہے۔ مگر اُم کلثوم معاہدہ کے الفاظ کے علاوہ اس بنا پر بھی عور توں کے معاملہ میں استثنا کی مدعی تھی کہ عورت ایک کمز ورجنس سے تعلق رکھتی ہے اور ویسے بھی وہ مرد کے مقابلہ پر ایک ماتحت پوزیش میں ہوتی ہے اس لئے اسے واپس کرنا گویا روحانی موت کے منہ میں دھکیلنا اور اسلام سے محروم کرنا ہے۔ <sup>یع</sup> پس عورتوں کا اس معاہدہ سے مشنی سمجھا جانا نہ صرف عین معاہدہ کے مطابق بلكه عقلاً بھی قرین انصاف اورضروری تھا اس لئے طبعًا اورانصا فاً آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اُم کلثوم کے حق میں فیصلہ فر مایا اوراس کے رشتہ داروں کوواپس لوٹا دیا اورخدا تعالیٰ نے بھی اس فیصلہ کی تا ئیر فر مائی چنانچے انہی دنوں میں بیقر آنی آیات نازل ہوئیں کہ جب کوئی عورت اسلام کا ادعا کرتی ہوئی مدینہ میں آئے تواس کا چھی طرح سے امتحان کرواورا گروہ نیک بخت اور مخلص ثابت ہوتو پھراسے کفار کی طرف ہرگز نہلوٹا ؤ کیکن اگروہ شادی شدہ ہوتو اس کا مہر اس کےمشرک خاوند کوضرور ادا کر دو<sup>یے</sup> اس کے بعد جب بھی کوئی عورت مکہ سے نکل کر مدینہ میں پہنچتی تھی تو اس کا اچھی طرح سے امتحان لیا جاتا تھا اور اس کی

ا: اسدالغابه حالات ام كلثوم وسيرة حلبيه حالات حديبيه

نیت اوراخلاص کواچھی طرح پر کھا جاتا تھا۔ پھر جوعورتیں نیک نیت اور مخلص ثابت ہوتی تھیں اوران کی ہجرت میں کوئی دنیوی یا نفسانی غرض نہیں پائی جاتی تھی تو آنہیں مدینہ میں رکھ لیا جاتا تھا اورا گروہ شادی شدہ ہوتی تھیں تو ان کا مہران کے خاوندوں کوادا کر دیا جاتا تھا۔ اس کے بعد وہ مسلمانوں میں شادی کرنے کے لئے آزاد ہوتی تھیں یا

مشرک عورتوں کو بھی آزاد کر دیا گیا جہاں ایک طرف مسلمان عورتوں کے لئے یہ خاص صورت تہویز کی گئی وہاں دوسری طرف اس موقع پر مشرک عورتوں کے متعلق بھی یہ خاص احکام جاری ہوئے کہ اگر کوئی مشرک عورت مسلمانوں کے زکاح میں ہوتو مسلمان اسے آزاد کر دیں اور آئندہ کے لئے یہ تھم نافذ کیا گیا کہ کوئی مشرک عورت کسی مسلمان مرد کے زکاح میں نہیں رہ سکتی ۔ یہا حکام بھی قر آن شریف کے ذریعہ نازل ہوئے یہ اوران آیات کے نزول کے بعد حضرت نہیں رہ سکتی ۔ یہا حکام بھی قر آن شریف کے ذریعہ نازل ہوئے یہ اوران آیات کے نزول کے بعد حضرت عمر اور بعض دوسرے صحابہ نے جن کے زکاح میں اس وقت تک بعض مشرک عورتیں تھیں اپنی مشرک یہویوں کو طلاق دے کر آزاد کر دیا ۔ یُاس ضمن میں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اسلام نے ہر غیر مسلم عورت کے ساتھ نکاح منع نہیں کیا بلکہ صرف مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح منع کیا ہے اور اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح منع نہیں کیا بلکہ صرف مشرک عورتوں کے ساتھ نکاح منع کیا ہے اور اہل کتاب عورتوں کے ساتھ نکاح جائز رکھا ہے ۔ یُان احکام میں مصلحت بیہ ہے کہ:

اوّل: تومشرک کاند ہب اسلام سے بعیدترین ہے اور دونوں کے درمیان کوئی اتصال کی کڑی نہیں ہے اور دونوں کے درمیان کوئی اتصال کی کڑی نہیں ہے اور ایک مشرک عورت کے ساتھ نکاح میں بیاندیشہ ہے کہ اس کی تربیت میں اولا دوین کے میادی سے ہی ہے بہرہ رہے۔

دوسرے: ایک مشرک انسان کا کوئی ضابطہ اخلاق معین نہیں ہوتا جس کی وجہ سے اس کے ساتھ تعلقات کی کبھی بھی کسی معین اور مشحکم بنیا دیر قائم نہیں ہو سکتے۔ دوسری طرف خاص حالات میں تعلقات کی توسیع کی گنجائش کا رکھا جانا بھی ضروری تھا۔ پس مشرک عورتوں سے نکاح حرام قرار دے کر باقی غیر مسلم عورتوں سے نکاح کی اجازت دے دی گئے۔ دنیا کے موجودہ فدا ہب میں سے عیسائی، یہودی، ہندو وغیرہ اہل کتاب کی اصطلاح میں داخل ہیں۔ جن سے ایک مسلمان کارشتہ ہوسکتا

ا : بخاری حالات حدید به وباب تفسیر سورة المه تحذ وباب صلح الحدید بین طبری حالات حدید به صفحه ۱۵۵۳ وابن جریر حلا ۲۵ متحد : ۱۱ حلد ۲۸ صفحه ۴۵، ۴۵ واسد الغاید عالات ام کلثوم

س : بخارى كتاب النفسر باب تفسير سورة الممتحذ وتفسيرا بن كثير وطبرى من : قرآن شريف سورة الممتحذ : ١١

ہے۔البتہ افریقہ وغیرہ کی اکثر وحثی اقوام اہل کتاب میں سے نہیں ہیں اوران کے ساتھ رشتہ ہرصورت میں ممنوع ہے۔ چونکہ اس مسئلہ میں کسی قدر مفصل بحث او پرگز رچکی ہے اس لئے اس جگہ اسی قدر مختصر نوٹ پر اکتفا کی جاتی ہے۔

ابوبصیر کا واقعہ اوراس کے نتائج معاہدہ حدیدیہ کی شرطوں میں سے ایک شرط یہ تھی کہ اگر قریش میں سے کوئی شخص مسلمان ہو کر مدینہ کی طرف آ وے تو مدینہ

والےاسے پناہٰ ہیں دیں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے، کیکن اگر کوئی مسلمان اسلام سے منحرف ہوکر مکہ کارخ کرے تو مکہ والے اسے واپس نہیں کریں گے۔ بظاہریہ شرط مسلمانوں کے لئے موجب ہتک مجھی گئ تھی اوراسی لئے کئی مسلمان اس پر دل بر داشتہ تھے۔حتیٰ کہ حضرت عمرؓ جیسے جلیل القدر اورفہیم صحابی کوبھی اس وقت کی برق ز دہ فضامیں اس شرط بر ناراضگی اور بے چینی پیدا ہوئی تھی مگراس کے بعد جلد ہی ایسے حالات پیدا ہو گئے جن سے بیہ بات پاپی ثبوت کو پہنچ گئی کہ دراصل بیشرط قریش کے لئے کمزوری کا باعث اور مسلمانوں کی مضبوطی کا موجب تھی ۔ کیونکہ جبیبا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع میں ہی فرما دیا تھا اگرکوئی مسلمان مدینہ ہے منحرف ہوکر جائے گا تووہ ایک گندہ عضو ہوگا جس کا کا ٹا جانا ہی بہتر تھالیکن اس کے مقابل پراگرکوئی شخص سیجے دل سے مسلمان ہو کر مکہ سے نکلے گا تو خواہ اسے مدینہ میں جگہ ملے یا نہ ملے وہ جہاں بھی رہے گا اسلام کی مضبوطی کا باعث ہوگا اور بالآخر اللہ اس کے لئے کوئی نہ کوئی رستہ کھول دے گا ل اس نظریہ نے جلد ہی اپنی صداقت کو ثابت کر دیا۔ کیونکہ ابھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ میں تشریف لائے زیادہ عرصہ نہیں گزراتھا کہ ایک شخص ابوبصیرعتبہ بن اسیژنقفی جومکہ کا رہنے والاتھا اور قبیلہ بنوز ہرہ کا حلیف تھامسلمان ہوکراور مکہ والوں کی حراست سے بھاگ کر مدینہ پہنچا۔قریش مکہ نے اس کے پیچیے پیچیےا بنے دوآ دمی بھجوائے اورآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ ابوبصیر کومعامدہ کی شرا کط کے مطابق ان کے حوالہ کردیں۔آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبصیر کو بلایا اور واپس چلے جانے کا حکم دیا۔ابوبصیر نے سامنے سے واویلا کیا کہ میں مسلمان ہوں اور بیلوگ مجھے مکہ میں تنگ کریں گے اور اسلام سے منحرف ہوجانے کے لئے جبر سے کا م لیں گے۔آپ نے فر مایا'' ہم معاہدہ کی وجہ سے معذور ہیں اور تہہیں یہاں نہیں رکھ سکتے اوراگرتم خدا کی رضا کی خاطر صبر سے کا م لو گے تو خدا خودتمہارے لئے کوئی رستہ کھول دے گا گر ہم مجبور ہیں اورکسی صورت میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کر سکتے ۔''نا حیارا بوبصیران لوگوں کے

إ: مسلم بحواله زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۹۹

ساتھ والیس روانہ ہوگیا گرچونکداس کے دل میں اس بات کی سخت دہشت تھی کہ مکہ میں پہنچ کراس پرطرح طرح کے ظلم ڈھائے جائیں گے اورا سے اسلام جیسی نعت کو چھپا کررکھنا پڑے گا بلکہ شاید چروتشد دکی وجہ سے اس سے ہاتھ ہیں دھونا پڑے ۔ اس لئے جب یہ پارٹی ذوالحلیفہ میں پہنچی جو مدینہ سے چند میل کے فاصلہ پر مکہ کے رہتے پر ہے تو ابو بصیر نے موقع پاکرا پنے ساتھیوں میں سے ایک کو جواس پارٹی کا رئیس تھا فاصلہ پر مکہ کے رہتے پر ہے تو ابو بصیر نے موقع پاکرا پنے ساتھیوں میں سے ایک کو جواس پارٹی کا رئیس تھا قتل کردیا اور قریب تھا کہ دوسر ہے کو بھی نشا نہ بنائے مگر وہ اپنی جان بچا کر اس طرح بھا گا کہ ابو بصیر سے صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں تشریف رکھتے تھے۔ اس کی خوف زدہ حالت کو دیکھر آپ نے فرمایا ۔ معلوم ہونا ہے اسے کوئی خوف و ہراس کا سخت دھکا لگا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس نے فود بھی ہا نیج ہا نیج آپ سے عرض کیا کہ'' میرا ساتھی مارا گیا ہے اور میں بھی گویا موت کے منہ میں تلوار تھا ہے آن پہنچا اور آتے ہی عرض کیا کہ'' میرا ساتھی مارا گیا ہے اور میں بھی گویا موت کے منہ میں تلوار تھا ہے آن پہنچا اور آتے ہی خوشرے سلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا'' نیارسول اللہ آپ نے مجھے قریش کے حوالے کر دیا اور آتے ہی آئے صدراری ختم ہوئی مگر مجھے خدانے ظالم قوم سے نبات دے دی ہے اور اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری ختم ہوئی مگر مجھے خدانے ظالم قوم سے نبات دے دی ہے اور اب آپ پر میری کوئی ذمہ داری نہیں۔'' آپ نے نے باخت فرمایا:

وَيُلُ أُمِّهِ مُسُعِرُ حَرُبٍ لَوْ كَانَ لَهُ اَحَدُ لَـ ٢

یعنی اس کی ماں کے لئے خرابی ہو (بیالفاظ عربوں کے محاورہ میں لفظی معنوں کونظر انداز کرتے ہوئے ملامت یا تعجب کے موقع پر بولے جاتے ہیں ) پیشخص تو جنگ کی آگ بھڑ کا رہا ہے کاش کوئی اسے سنجا لنے والا ہو۔

ابوبصیر نے بیالفاظ سے توسمجھ لیا کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اسے بہرحال معاہدہ کی وجہ سے واپس جانے کا ارشاد فرما ئیں گے۔ چنانچہاس بارے میں بخاری کے الفاظ یہ ہیں:

فَلَمَّا سَمِعَ ذَلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اللَّهُمُ لَّ

ا: اس کا دوسری طرف جانے کی بجائے مدینہ کی طرف آنا اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ اس کے دل میں یہ یقین تھا کہ میرے لئے مدینہ ایک محفوظ جگہ ہے اور میر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بہر حال اس کی حفاظت فر مائیں گے اور کسی صورت میں معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

ع: بخاری کتابالشروط وابوداؤ دکتاب الجهاد باب فی اصلح العدو مع : بخاری کتاب الشروط

یعن'' جب ابوبصیر نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیدالفاظ سنے تو جان لیا کہ آپ ً بہر حال اسے مکہ والوں کی طرف واپس مجھوادیں گے۔''

اس پروہ چیکے سے وہاں سے نکل آیا اور مکہ جانے کی بجائے جہاں اسے جسمانی اور روحانی دونوں موتین نظر آتی تھیں بحیرہ احمر کے ساحل کی طرف ہٹ کر سیف البحر میں پہنچ گیا۔

جب مکہ کے دوسر مخفی اور کمز ورمسلمانوں کو بیٹلم ہوا کہ ابوبصیر نے ایک علیحدہ ٹھکا نا بنالیا ہے تو وہ بھی آ ہستہ آہتہ مکہ سے نکل نکل کرسیف البحر میں پہنچ گئے ۔انہی لوگوں میں رئیس مکہ سہبل بن عمرو کا لڑ کا ابو جندل بھی تھا جس کے متعلق ہم پڑھ چکے ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے حدیدیہ سے واپس لوٹا دیا تھا۔ آہستہ آہستہ ان لوگوں کی تعدادستر کے قریب <sup>لی</sup> یا بعض روایات کے مطابق تین سوتک پہنچ گئی۔ <sup>ع</sup> اوراس طرح گویا مدینہ کے علاوہ ایک دوسری اسلامی ریاست بھی معرض وجود میں آگئ جوندہاً تو آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے ماتحت تھی مگر سیاستاً جدااورآ زادتھی ۔ چونکہ ایک طرف حجاز کی حدود میں ایک علیحدہ اور آزاد سیاسی نظام کا موجود ہونا قریش کے لئے خطرہ کا باعث تھااور دوسری طرف سیف البحر کے مہا جرقریش مکہ سے سخت زخم خور دہ تھاس لئے ابھی زیادہ وفت نہیں گز راتھا کہان مہاجرین سیف البحر اور قریش کے تعلقات نے قریباً قریباً وہی صورت اختیار کرلی جوابتدا میں مہاجرین مدینہ کے متعلق پیدا ہوئی تھی اور چونکہ سیف البحراس رستہ کے بالکل قریب تھا جو مدینہ سے شام کو جاتا تھااس لئے قریش کے قافلوں کے ساتھ ان مہاجرین کی مٹھ بھیڑ ہونے لگی۔اس نئی جنگ نے جلد ہی قریش کے لئے خطرناک صورت اختیار کرلی کیونکہ اول تو قریش سابقہ جنگ کی وجہ سے کمزور ہو چکے تھے اور دوسرے اب وہ پہلے کی نسبت تعداد میں بھی بہت کم تھے اور ان کے مقابل پر سیف البحر کی اسلامی ریاست جو ابوبصیر اور ابوجندل جیسے جان فروشوں کی کمان میں تھی۔ایمان کے تازہ جوش اوراینے گزشتہ مظالم کی تلخ یاد میں اس برقی طافت سے معمورتھی جوکسی مقابلہ کو خیال میں نہیں لاتی ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ تھوڑے عرصہ میں ہی قریش نے ہتھیار ڈال دئے اورابوبصیر کی یارٹی کے حملوں سے تنگ آ کر آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سفارت کے ذریعہ درخواست کی اوراپنی رشتہ داری کا واسطہ دے کرعرض کیا کہ سیف البحر کے مہاجرین کو مدینه میں بلا کراییخے سیاسی انتظام میں شامل کرلیں اورساتھ ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوسلح حدیدیہ کی

اس شرط کو کہ مکہ کے نومسلموں کو مدینہ میں پناہ نہیں دی جائے گی اپی خوشی سے منسوخ کر دیا۔ آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخواست کو منظور فر مالیا اور ابو بصیر اور ابو جندل کو ایک خط کے ذر لید اطلاع بھجوائی کہ چونکہ قریش نے اپنی خوشی سے معاہدہ میں ترمیم کر دی ہے اس لئے اب نہیں مدینہ میں چلے آنا چاہئے جب آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی سیف البحر پہنچا تو اس وقت ابو بصیر پیار ہوکر صاحب فراش تھا اور حالت نازک ہور ہی تھی ۔ ابو بصیر نے آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مکتوب مبارک کو بڑے شوق کے ساتھ اپنے ہاتھ میں تھا مے رکھا اور تھوڑی در یا بعد اسی حالت میں جان دے دی اور اس کے بعد ابو جندل اور اس کے ساتھی اپنے اس باہمت اور جو انمبر دامیر کوسیف البحر میں ہی فن کر کے خوشی اور غم کے مخلوط جذبات اس کے ساتھی اپنے اس باہمت اور جو انمبر دامیر کوسیف البحر میں ہی فن کر کے خوشی اور غم کے مخلوط جذبات کے ساتھی آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بہنچ گئے ۔ یغم اس لئے کہ ان کا بہا در لیڈر ابو بصیر جو اس واقعہ کا ہیروش آتخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قدم ہوسی سے محروم رہا اور خوشی اس بات پر کہ وہ خود اس واقعہ کا ہیروش آتخضرت میں بہنچ گئے اور قریش کے خونی مقابلہ سے نجات ملی۔

ابوبصیراوران کے رفقا کا دلچپ کا رنا مصلح حدیبیہ کے معاً بعد سے لے کر کئی ماہ کے وقفہ پر پھیلا ہوا تھااوراس عرصہ میں بعض دوسرے واقعات بھی پیش آئے۔ مگر ہم نے صلح حدیبیہ سے تعلق رکھنے والے واقعات کو کیجا بیان کرنے کی غرض سے اسے صلح حدیبیہ کے ساتھ ہی بیان کر دیا ہے۔

صلح حدید بیریے تعلق میں عیسائی مؤرخین کے دواعتر اضات عالبًا آنخضرت صلی اللہ علیہ کے ساتھ کا کوئی اللہ علیہ وسلم کی سوانح کاکوئی

اہم واقعہ الیانہیں ہے جے سیحی مؤرخین نے بغیراعتراض کے چھوڑا ہواور سلح حدیبیہ کا واقعہ بھی اس کلیہ کے نیچ آتا ہے۔ بعض ضمنی اورغیراہم اعتراضات کونظر انداز کرتے ہوئے عیسائی مصنفین نے سلح حدیبیہ کے تعلق میں دواعتراض کئے ہیں:

ا قول: بیر کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جوسلے حدیبیہ کی شرائط سے عورتوں کو مشتیٰ قرار دیا بیشرائط معاہدہ کی روسے جائز نہیں تھا کیونکہ معاہدہ کے الفاظ عام تھے جس میں مردعورت سب شامل تھے۔ دوم: بیر کہ ابوبصیر کے واقعہ کے تعلق میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کی روح کو توڑا بلکہ ابوبصیر کو یہ اشارہ دے کر کہ وہ مکہ میں واپس جانے کی بجائے ایک الگ پارٹی بنا کر اپنا کام کرسکتا ہے

ا: بخاری کتاب الشروط وا بن مشام وطبری و تاریخ خمیس وسیرة حلبیه

ع : زرقانی جلد ۲ صفحه ۲۰۳ و تاریخ خمیس

اس معامدہ کی خلاف ورزی کی ۔

ان اعتراضوں کے جواب میں سب سے پہلی بات تو یہ یادر کھنی چاہئے کہ یہ معاہدہ قریش مکہ کے ساتھ ہوا تھا اور قریش مکہ وہ قوم تھی جو ابتدائے اسلام سے ہی آنحضرت صلی اللہ علیہ وہ کوئی برسر پیکار چلی آتی تھی اور بات بات پراعتراض کرنے اور طعنہ دینے کی عادی تھی اور ویسے بھی وہ کوئی دور دراز کی غیر قوم نتھی بلکہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ہی قوم تھی جے سب حالات کا پورا پورا علم تھا اور پھر شرا کط معاہدہ کی تمام تفصیلات اوران کا کمل پس منظر بھی ان کی آنکھوں کے سامنے تھا۔ پس جب مکہ کے قریش نے جوفریق معاہدہ تھے تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فعل پراعتراض نہیں کیا اوراسے معاہدہ کے خلاف نہیں سمجھا تو تیرہ سوسال بعد میں آنے والے لوگوں کو جن کی آنکھوں سے بہت ہی جن کی تفاصیل پوشیدہ ہیں اور انہیں اس معاہدہ کے پس منظر پر بھی پوری طرح آگا ہی نہیں اعتراض کا حق کس طرح بیدا پوشیدہ ہیں اور انہیں اس معاہدہ کے پس منظر پر بھی پوری طرح آگا ہی نہیں اعتراض کا حق کس طرح بیدا قرار دے کرخاموں رہتے ہیں مگر تیرہ سوسال بعد میں آنے والوں نے گویا آسمان سر پر اٹھار کھا ہے۔ آخر بیدا جو کہ اور جو داس کے کہ باوجو داس کے کہ آن و صدیت اور عرب کی تاری آن اعتراضوں سے بھرے پڑے ہیں جی کہ بی جو کہ اور دوسرے کھارع بیدا کو خطرت صلی اللہ علیہ وسلم اور اسلام کے خلاف کیا کرتے تھے گریہ ذکر کے سے کہ بی تو مرک کیا تو میں آتا کہ مسلمانوں پر صلح حدیث اور در رکی کا الزام لگایا گیا ہو۔

علاوہ ازیں یہ بات مضبوط ترین شہادت سے ثابت ہے کہ جب سلح حدیبیہ کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قیصر روم کی طرف تبلیغی خط ارسال کیا اوراس وقت اتفاق سے ابوسفیان بن حرب رئیس مکہ بھی شام میں گیا ہوا تھا اور ہرقل شہنشاہ روم نے اسے اپنے دربار میں بلاکر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض سوالات کئے جن میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ'' کیا تمہاری قوم کے اس مدی نبوت نے بھی کسی معاہدہ کی خلاف ورزی کی ہے؟ تواس سوال کے جواب میں ابوسفیان نے جو اس وقت رأس المنكرین اوراسلام کا اشدرین ویمن تھا جوالفاظ کے وہ یہ تھے۔

لاَ وَنَـحُنُ مِـنُهُ فِي مُدَّةٍ لَانَدُرِيُ مَاهُوَفَاعِلٌ فِيهَا وَلاَ يُمُكِنُنِي كَلِمَةً اَدُحُلُ فِيُهَا شَيْئًا غَيُرَهاذِهِ الْكَلِمَةِ ـ الْكَلِمَةِ ـ الْكَلِمَةِ . الْكَلِمَةِ الْكَلِمَةِ . الْكَلِمَةِ الْمُعَالِمَةِ ال

یعنی: دنہیں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے بھی کسی معاہدہ کی خلاف ورزی نہیں کی ہاں آج

کل اس کے ساتھ ہمارے ایک معاہدہ کی میعاد چل رہی ہے اور میں نہیں کہہ سکتا کہ اس معاہدہ کے اختتام تک اس کی طرف سے کیا امر ظاہر ہو۔ ابوسفیان کہتا ہے کہ اس ساری گفتگو میں میرے لئے اس فقرہ کے بڑھادینے کے سواکوئی اور موقع نہیں تھا کہ میں آپ کے خلاف ہرقل کے دل میں کوئی امکانی شبہ پیدا کرسکوں۔'

ابوسفیان اور ہرقل کی یہ گفتگوسلے حدیبیہ کے معاً بعد نہیں ہوئی تھی بلکہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہرقل کے نام بلیغی خط تیار کر کے روانہ کرنے اور پھر اس خط کے ہرقل تک پہنچنے اور پھر ہرقل کی طرف سے در بار منعقد ہونے اور ابوسفیان کو تلاش کر کے اپنے در بار میں بلانے وغیرہ میں لاز ماً وقت لگا ہوگا اور قرین قیاس یہ ہے کہ اس وقت تک ابوبصیر کے مدینہ میں بھاگ آنے اور اُم کلثوم وغیرہ مسلمان عور تو ل کے مکہ سے نکل کر مدینہ بھن جائے ہوں گے۔ اسی لئے سب مورخ ابوبصیراور عورتوں کے مکہ سے نکل کر مدینہ بھن جانے کے واقعات ہو چکے ہوں گے۔ اسی لئے سب مورخ ابوبصیراور اُم کلثوم والے واقعہ کو پہلے اور قیصر روم والے خط کے واقعہ کو اس کے بعد بیان کرتے ہیں مگر با وجود اس کے ابوسفیان ہرقل کے در بار میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف عہد شکنی کا الزام نہیں لگا سکا حالا نکہ اس کے الفاظ بتاتے ہیں کہ اس کی یہ خواہش تھی کہ اگر کوئی ہاتھ پڑ سکے تو در لیخ نہ کروں مگر با وجود اس کے تیرہ سوسال بعد میں پیدا ہونے والے نقاد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پرعہد شکنی کا الزام لگاتے ہوئے خدا کا خوف محسوس نہیں کرتے ۔ افسوس صدافسوس!

پھراگر ان اعتراضوں کی تفصیل میں جا کیں تو ان کا بودا پن اور بھی زیادہ نمایاں ہوجا تا ہے مثلاً پہلا اعتراض ہے ہے کہ دراصل معاہدہ میں مرداور عورتیں دونوں شامل تھیں گرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے زبردسی سے کام لے کرعورتوں کومشنی قرار دے دیا الیکن جیسا کہ ہم بیان کر چکے ہیں بیاعتراض بالکل غلط اور بے بنیاد ہے کیونکہ معاہدہ کے وہ الفاظ جو تھے ترین روایت میں بیان ہوئے ہیں ان میں صراحناً فرکور ہے کہ معاہدہ میں صرف مردمرا دیتھ نہ کہ مرداور عورتیں دونوں ۔ چنا نچہ جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں صحیح بخاری میں معاہدہ کے بیالفاظ درج ہیں:

لاَ يَاتِيُكَ مِنَّارَجُلٌ وَإِنْ كَانَ عَلَى دِيْنِكَ اِلَّارَدَدُتَهُ اِلْيُنَاكُ

لیعن' 'ہم میں سے جومرد بھی آپ کی طرف جائے گا وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا اسے ہماری طرف لوٹا دیا جائے گا۔'' ان واضح اورغیر مشکوک الفاظ کے ہوتے ہوئے بیاعتراض کرنا کہ دراصل معاہدہ میں مرد وعورت دونوں مراد تقصرف بے انصافی ہی نہیں بلکہ انہائی بددیا نتی ہے۔ اوراگر بیہ کہا جائے کہ تاریخ کی بعض روا یتوں میں معاہدہ کے الفاظ میں رجل (مرد) کالفظ مذکور نہیں بلکہ عام الفاظ استعال کئے گئے ہیں جن میں مردوعورت دونوں شامل سمجھے جاسکتے ہیں تواس کا جواب بیہ ہے کہ اول تو بہر حال مضبوط روایت کو مقدم سمجھا جائے گا اور جب شیحے ترین روایت میں رجل (مرد) کالفظ آتا ہے تولاز ما اسی کوشیح لفظ قرار دینا ہوگا علاوہ ازیں جوالفاظ تاریخی روایت میں آتے ہیں وہ بھی اگر غور کیا جائے تواسی تشریح کے حامل ہیں جو ہوگا علاوہ ازیں جوالفاظ تاریخ کی سب سے زیادہ مشہور اور معروف کتاب سیرۃ ابن ہشام میں بیہ الفاظ آتے ہیں:

مَنُ اَتِی مُحَمَّدًامِنُ قُرَیْشِ بِغَیْرِ اِذُنِ وَلِیّهٖ رَدَّهُ عَلَیْهِمْ۔ اُ لیخی'' جو شخص قریش میں سے محمر ( صلی اللّدعلیہ وسلم ) کے پاس اپنے گارڈین کی اجازت کے بغیرینچے گااسے قریش کی طرف واپس لوٹا دیا جائے گا۔''

عربی کے ان الفاظ میں بے شک''مرد'' کا لفظ صراحتاً بیان نہیں ہوا مگر عربی زبان کا ابتدائی علم رکھنے والاشخص بھی جانتا ہے کہ عربی میں بخلاف بعض دوسری زبانوں کے عورت اور مرد کے لئے علیحدہ علیحدہ صینے اور علیحدہ علی استعال ہوتی ہیں اور اوپر کی عبارت میں شروع سے لے کر آخر تک مردوں والے صینے اور مردوں والی ضمیریں استعال کی گئی ہیں ۔ پس جیسیا کہ معاہدوں کی زبانوں کی تشریح کا اصول ہے لاز ما اس عبارت میں صرف مردہ ہی شامل سمجھے جائیں گے نہ کہ عورت اور مرددونوں ۔ بیشک بعض اوقات عام محاورہ میں مردانہ صینے بول کر اس سے مرد وعورت دونوں مراد لے لئے جاتے ہیں مگر ظاہر ہے کہ زیر بحث عبارت اس قتم کی عبارت نہیں ہے بلکہ معاہدہ کی عبارت ہے جسے قانون کا درجہ بلکہ اس سے بھی اوپر کا درجہ حاصل ہوتا ہے ۔ کیونکہ اس کا ایک ایک لفظ سوج سمجھ کر رکھا جاتا ہے اور الفاظ کا انتخاب دونوں فریقوں کی جرح اور منظوری کے بعد ہوتا ہے لہذا الیسی عبارت میں لاز ما وہی معنی لئے جائیں گے جو محدود ترین پہلور کھتے ہوں ۔ پس اس جہت سے بھی بہر حال یہی نتیجہ نکاتا ہے کہ اس معاہدہ میں صرف مردشامل شے نہ کہ مرداور عورت دونوں۔

علاوہ ازیں جبیہا کہ اوپر بتایا جاچکا ہے عورت جوایک کمز ورجنس ہے اور عموماً اپنے خاوندیا مر درشتہ داروں

ا: سيرة ابن ہشام ذكر صلح حديبيه

کے دہم پر ہموتی ہے اسے واپس لوٹا نے کے بیہ عنی تھے کہ اسے اسلام لانے کے بعد پھراپنے ہاتھوں سے کفر اور شرک کی طرف لوٹا دیا جائے جو نہ صرف رخم وشفقت بلکہ عدل وانصاف کے جذبہ سے بھی بعید تھا۔

بیٹک ایک مرد کو واپس لوٹا نے میں بھی اس کے لئے بیخطرہ تھا کہ مکہ کے کفاراسے مختلف قتم کے عذا بوں اور دکھوں میں مبتلا کریں گے مگر مرد پھر بھی مرد ہے۔ وہ نہ صرف تکلیفوں کا زیادہ مقابلہ کرسکتا ہے بلکہ حسب ضرورت ادھرادھر چھپ کریا بھاگ کریا جھے ہو غیرہ بنا کراپنے لئے بچاؤ کے گئی رہتے کھول سکتا ہے مگرایک ہے بس عورت کیا کرسکتی ہے؟ اس کے لئے ایسے حالات میں یا تو اسلام سے جبری محرومی کی صورت تھی اور یا موت ہے اندریں حالات آئخضرت صلی اللہ علیہ وسلم جیسی رحیم وکریم ہستی سے بالکل بعید تھا کہ ہے کس اور یا مصلمان عورتوں کو ظالم کفار کے مظالم کی طرف لوٹا دیتے ۔ پس جو پچھ کیا گیا وہ نہ صرف محا ہدہ کے الفاظ کی روسے بالکل صحیح اور درست تھا بلکہ عدل وانصاف اور رحم وشفقت کے مسلمہ اصول کے کے الفاظ کی روسے بالکل صحیح اور درست تھا اور اعتراض کرنے والوں کے حصہ میں اس قابل افسوس شرم کے لئاظ سے بھی عین مناسب اور درست تھا اور اعتراض کرنے والوں کے حصہ میں اس قابل افسوس شرم کے مسلم نے در لغ نہیں کیا۔

دوسرااعتراض ابوبصیر کے واقعہ سے تعلق رکھتا ہے۔ گرغور کرنے سے بیاعتراض بھی بالکل بودا اور کمزور ثابت ہوتا ہے۔ بیشک آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بید معاہدہ فرمایا تھا کہ کفار مکہ بیں سے جوشخص لیخی جو مرد مدینہ بھا گر کر آ جائے گا تو وہ خواہ مسلمان ہی ہوگا اسے مدینہ بیں پناہ نہیں دی جائے گا اور والی لوٹا دیا جائے گا گر سوال بیہ ہے کہ کیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاہدہ کی خلاف ورزی کی؟ ہرگر نہیں۔ بلکہ آپ نے اس معاہدہ کے ایفاء کا ایبا کامل اور شان دار نمونہ دکھایا کہ دنیا اس کی ہرگر نہیں، ہرگر نہیں۔ بلکہ آپ نے اس معاہدہ کے ایفاء کا ایبا کامل اور شان دار نمونہ دکھایا کہ دنیا اس کی نظیر لانے سے عاجز ہے غور کر واور دیکھو کہ ابوبصیر اسلام کی صدافت کا قائل ہوکر مکہ سے بھا گتا ہے اس کے خلالم سے محفوظ ہونے اور اپنا ایمان بچانے کے لئے چھپتا چھپا تا مدینہ میں بہنچ جاتا ہے گر اس کے خلالم رشتہ دار بھی اس کے بیچھے بیچھے بیپ ہیں اور اسے تلوار کے زور سے اسلام کی صدافت سے مخرف کرنے کے لئے جبراُ واپس لے جانا چا ہے ہیں۔ اس پر بید دونوں فریق آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ ابوبصیر بھرائی ہوئی آ واز اور سہے ہوئے انداز میں عرض کرتا ہے کہ یارسول اللہ! بجھے خدا نے اسلام کی نعمت سے نواز ا ہے اور مکہ واپس خانے میں جود کھا اور خطرہ کی زندگی میں سے اسے آپ جاسے خوالی خوالے کیا جاسے آپ جاسے خوالے کیا جاسے آپ جاسے

کے رشتہ دارآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ کا اور ہمارا معاہدہ ہے کہ ہمارا جوآ دمی ہمیں مدینہ آئے گا اسے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ابوبصیر کا دکھ اور اپنے صحابہ کی غیرت آپ کی آنکھوں کے سمامنے ہے اور خود آپ کے اپنے جذبات آپ کے دل میں تلاظم ہر پاکررہے ہیں مگر بیامانت ودیانت کا مجسمہ اپنے عہد پر چٹان کی طرح قائم رہتے ہوئے فرما تا ہے اور کن پیارے الفاظ میں فرما تا ہے:

يَااَبَابَصِيُرِاِنَّاقَدُاعُطَيُنَا هُؤُلاَءِ الْقَوْمَ مَاقَدُعَلِمُتَ وَلاَ يَصُلَحُ لَنَافِي دِينِنَا الْغَدُرَوَاِنَّ اللَّهَ جَاعِلٌ لَكَ وَلِمَنُ مَّعَكَ مِنَ الْمُسْتَضُعَفِيْنَ خَرَجًاوَّ مَخُرَجًافَانُطَلِقُ اللَّي قَوُمِكَ لَٰ

لین''اے ابوبصیر!تم جانتے ہو کہ ہم ان لوگوں کواپنا عہدو پیان دے چکے ہیں اور ہمارے مذہب میں عہدشکنی جائز نہیں ہے۔ پستم ان لوگوں کے ساتھ چلے جاؤ۔ پھراگرتم صبر واستقلال کے ساتھ اسلام پر قائم رہو گے تو خدا تمہارے لئے اورتم جیسے دوسرے بےبس مسلمانوں کے لئے خود کوئی نجات کارستہ کھول دے گا۔''

اس ارشاد نبوی پرابوبصیر مکه والوں کے ساتھ واپس چلا گیا اور جب وہ مکہ کے رستہ میں اپنے قید کرنے والوں کے ساتھ لڑائی میں غالب ہوکر پھر دوبارہ واپس آیا تو آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی غصہ کے ساتھ فرمایا:

وَيُلُ أُمِّهِ مُسْعِرُ حَرُبٍ لَوُكَانَ لَهُ اَحَدُّكً

لیمن'' خرابی ہواس کی ماں کے لئے۔ بیشخص تو لڑائی کی آگ بھڑ کار ہا ہے۔ کاش اسے کوئی سنجالنے والا ہو۔''

یہ الفاظ سنتے ہی ابوبصیر یہ یقین کرلیتا ہے کہ آپ اسے بہر حال واپس لوٹا دیں گے آور مدینہ سے چکے چکے نکل آتا ہے اورایک دور کی علیحدہ جگہ میں اپناٹھکا نا بنالیتا ہے۔ اب اس سارے واقعہ کو انصاف کی نظر سے دیکھو کہ ان میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور آپ کے خلاف کیا اعتراض ہوسکتا ہے؟ بلکہ حق یہ ہے کہ آپ نے اس معاملہ میں اپنے جذبات کو کچلتے ہوئے معامدہ کو پوراکیا اور نہ صرف ایک دفعہ بلکہ دود فعہ ابوبصیر کو واپس لوٹا دیا اور واپس بھی ایسے شان دار الفاظ میں لوٹایا کہ دنیا کی تاریخ میں اس کی نظیر نہیں ملتی ۔ آپ نے اپنے جذبات کو کچلا ۔ اپنے صحابہ کے جذبات کو کچلا اور ہر حال میں معامدہ کو پوراکیا۔ پھراگر ابوبصیر خود اہل مکہ سے آزاد ہوکر اور ابوبصیر خود اہل مکہ سے آزاد ہوکر

کسی اور جگہ چلاگیا تو اس کے متعلق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا اعتراض ہوسکتا ہے اور معاہدہ کی وہ کون سی شرط ہے جس کے مطابق آپ اس بات کے پابند تھے کہ خواہ مکہ سے بھاگا ہوا شخص کہیں بھی ہو آپ اس بات کے خامہ دار ہوں گے۔افسوس!افسوس!!اسلام کے دشمنوں نے کسی بات میں بھی اسلام سے انصاف نہیں کیا۔

اوراگریداعتراض کیا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابوبصیر کواس کے قائم کردہ کیمپ میں حکم بھواسکتے تھے کتم مدینہ واپس چلے آؤاور پیرکہ چونکہ آٹ نے ایبانہیں کیااس لئے آٹ کے گویا معاہدہ کے الفاظ کوتو نہیں مگران کی روح کوتو ڑا۔ سویہ اعتراض بھی ایک سراسر جہالت کا اعتراض ہے اورخو دمعاہدہ کے الفاظ اوران الفاظ کی روح اسے رد کرتے ہیں۔معاہدہ کی بیشرط کہا گر کوئی مکہ کا رہنے والامسلمان بھاگ کر مدینہ میں پہنچے تو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے واپس لوٹا دیں گےصاف طور پر ثابت کرتی ہے کہ اس شرط کی غرض وغایت بیتھی کہ ایسے تحق کو باوجوداس کے مسلمان ہونے کے مدینہ کی اسلامی سیاست کے دائر ہ میں قبول نہیں کیا جائے گا یعنی گوہ عقیدہ کی رو سے مسلمان ہوگا مگرآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اسے اپنی مدنی سیاست میں نثریک نہیں کریں گے۔ توجب ایساشخص خودمعامدہ کی نثرا نط کے ماتحت مدینہ کی اسلامی سیاست سے خارج قرار دیا گیا تھا تو اس کے متعلق پیرمطالبہ کس طرح ہوسکتا تھا کہ وہ جہاں بھی ہو آ مخضرت صلی الله علیه وسلم اسے حکم دے کرواپس لوٹا دیں گے۔ پس بیا کتنا بھاری ظلم ہے کہ اگر آمخضرت صلی الله علیہ وسلم ایسے شخص کو مدینہ میں رکھتے ہیں تو آپ پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ آپ کا معاہدہ تھا کہ مسلمان ہونے کے باوجود آپ اسے اپنی سیاست میں شامل نہیں کریں گے اور اگر آپ اسے اپنی مدنی سیاست سے خارج کر کے اہل مکہ کے سپر دکرتے اور مدینہ سے نکالتے ہیں تو پھریداعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ اسے اپنی سیاست میں شامل کر کے حکم کیوں نہیں بھجواتے ۔ پس سیاسی لحاظ سے بیرایک ایسا بود ااور ایسا کمز ور اور ایبا لا یعنی اعتراض ہے کہ کوئی سمجھ دار شخص اس کی طرف توجہ نہیں کرسکتا اور حق پیر ہے کہ بیر نامعقول شرط جو کفار کی طرف سے معاہدہ میں شامل کی گئی تھی کہ کسی مسلمان مہاجر کومدینہ میں پناہ نہ دی جائے خدانے اس کوان کے لئے عذاب بنا کر بتادیا کہ ہمارے رسول ٹے تو بہر حال معاہدہ کی یابندی کی مگرتم نے اپنے رستہ میں خود کا نٹے بوئے اورخود اپنے ہی بنائے ہوئے ہتھیار سے اپنے ہاتھ کا ٹے۔ جب تم نے خود کہا کہ مکہ کا جونو جوان بھی مسلمان ہوکر مدینہ جائے گا اسے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں نہیں رکھیں گے اور یہ کہ وہ مدینہ کی سیاست سے خارج سمجھا جائے گا تو پھراسی منہ سے تم بیہ

مطالبہ س طرح کر سکتے ہوکہ یہ مدنی سیاست سے خارج لوگ جہاں جہاں بھی ہوں انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم حکم دے کر اوران پر اپنی سیاست قائم کر کے مکہ پہنچائیں؟ تم نے خود یہ شرط پیش کی کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم الیہ علیہ وسلم الیہ علیہ وسلم الیہ علیہ وسلم کی روحوں پر اوران کے اُموراُ خروی پر تو بیشک حکومت کریں مگران کی سیاست اور دنیوی امور پر حاکم نہ بنیں اور جب تم نے خود انہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست سے نکال دیا تو پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کیسا؟ بہر حال یہ قریش مکہ کا اپنا مکر تھا جو خود انہی پر لوٹ کر گرا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن بہر صورت پاک تھا اور پاک رہا۔ آپ نے معاہدہ کی روح کو بھی پورا کیا اور ابوبصیر کو کہ والوں کے سپر دکرتے ہوئے مدینہ سے رخصت کردیا اور پھر آپ نے معاہدہ کی روح کو بھی پورا کیا کہ جبیا کہ اس شرط کا اصل منشا تھا۔ آپ نے ابوبصیراور اس کے ساتھیوں کو اپنی سیاست کے دائرہ سے خارج رکھا۔ پس آپ ہر جہت سے سے رہواں کا خود شکار ہوکررہ گئے اور بالآخر خود ذکیل ہوکر آپ کے پاس آئے کہ ہم اس شرط کومعاہدہ سے خارج کرتے ہیں۔

آگ بھڑکا دے مگر شکر ہے کہ اسے مدینہ میں کوئی ایسا ساتھی میسر نہیں ۔ پس خواہ کوئی معنی لئے جائیں اس عبارت کا سیاق وسباق اور اس کے ابتدائی ٹکڑے اس بات کا کا فی وشافی ثبوت ہیں کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا ابوبصیر کوملا مت کرنا تھا نہ کہ جنگ کے لئے اُبھارنا۔ کیاا پنے کلام کواس غصہ اور ملامت کے الفاظ سے شروع کرنے والا شخص کہ'' فلال شخص کی مال کے لئے خرابی ہو وہ تو جنگ کی آگ بھڑکا نے والا ہے۔''اس کے معاً بعداس قتم کے الفاظ منہ پرلاسکتا ہے کہ'' ہاں ہاں جنگ کی آگ بھڑکا وَ؟'' آخراعتراض کرنے کے شوق میں عقل کوتو ہاتھ سے نہیں دینا چا ہے! پھر سب سے بڑی بات بید کمینے والی ہے کہ خو دابوبصیر پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ نے کیاا ثر کیا اور اس نے آپ کا کیا مطلب سے متعلق اسی روایت میں یوالفاظ آتے ہیں کہ:

فَلَمَّا سَمِعَ ذَٰلِكَ عَرَفَ أَنَّهُ سَيَرُدُّهُ اِلَّيْهِمَ لِ

لیعن'' جب ابوبصیر نے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے بیدالفاظ سنے تو اس نے سمجھ لیا کہ آپ بہر حال اسے مکہ والوں کی طرف واپس لوٹا دیں گے۔''جس پروہ چیکے سے بھاگ کر دوسری طرف فکل گیا۔

افسوس! صدافسوس!! کہ جس شخص کو خاطب کر کے بیالفاظ کیے گئے وہ خود تو ان کا بیہ مطلب سمجھا کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس فعل کونا پسند کیا ہے اور آپ بہر حال اسے مکہ کی طرف واپس لوٹا دیں گے مگر ہمارے تیرہ سوسال بعد آنے والے مہر بان بیہ کہہ رہے ہیں کہ دراصل آپ نے ابوبصیر کو الگ پارٹی بنا کر جنگ کرنے کی انگیخت کی تھی۔ تعصب کاستیاناس ہو۔ بے انصافی کی بھی کوئی حدہونی چاہئے۔ اسلامی سیاست کے متعلق بھی فنظام سے علیجدہ بھی ہوسکتی ہے علاقوں کے مسلمانوں کی سیاست ان کے مشتر کہ دینی نظام سے علیجدہ بھی ہوسکتی ہے علاقوں کے مسلمانوں کو اپنے ایسے سیاسی نظام میں جوخود ان کے اپنے علیحدہ بھی ہوسکتی ہے۔ میرا بیہ مطلب نہیں کہ مسلمانوں کو اپنے ایسے سیاسی نظام میں جوخود ان کے اپنے اختیار میں ہواسلامی اصولوں کے ترک کر دینے کا اختیار ہے۔ کیونکہ بہر حال جوقوم بھی اسلام پر ایمان لاتی اختیار میں ہواسلامی اصولوں کے ترک کر دینے کا اختیار ہے۔ کیونکہ بہر حال جوقوم بھی اسلام پر ایمان لاتی کے مطابق بنائے۔ پس میری مراد بینہیں کے مطابق بنائے۔ پس میری مراد بینہیں کے مسلمانوں کا کوئی حصد اپنی سیاست میں دینی اصولوں کو ترک کر دینے کا حق رکھتا ہے بلکہ مراد بینہیں کے مسلمانوں کا کوئی حصد اپنی سیاست میں دینی اصولوں کو ترک کر دینے کا حق رکھتا ہے بلکہ مراد بینہیں کے مسلمانوں کا کوئی حصد اپنی سیاست میں دینی اصولوں کو ترک کر دینے کا حق رکھتا ہے بلکہ مراد بینہیں کے مسلمانوں کا کوئی حصد اپنی سیاست میں دینی اصولوں کو ترک کر دینے کا حق رکھتا ہے بلکہ مراد ہیہ ہے کہ

ا: بخاری کتاب الشروط

اگرمسلمان دویا دو سے زیادہ علیحدہ علیحدہ ملکوں میں آباد ہوں یا جغرافیائی لحاظ سے ایک ملک میں رہتے ہوئے بھی ان کی تنظیم ایک دوسرے سے جدا گانہ ہوتو وہ ایک مشتر کہ امام اور مقتدا کی دینی اور روحانی قیادت کے نیچے ہوتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست قائم کر سکتے ہیں بلکہ اگر اس صورت میں ایک یارٹی امام کی روحانی اقتدا کےعلاوہ امام کے ساتھ رینے کی وجہ سے اس کی سیاست میں منسلک ہوتو پھر بھی دوسری پارٹی امام کی دینی اورروحانی اقتدامیں ہونے کی باوجودا پناعلیحدہ سیاسی نظام رکھ سکتی ہے گویا اس صورت میں جہاںا یک یارٹی دینی اور سیاسی ہر دولحاظ سے امام کے ساتھ ہوگی وہاں دوسری یارٹی دینی لحاظ سے توامام کے ساتھ ہوگی مگر سیاست میں علیحدہ نظام رکھے گی ۔ بیاستدلال ابوبصیر کے واقعہ سے اس طرح ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش مکہ کی اس شرط کو قبول کیا کہ اگر مکہ کا کوئی مسلمان مدینہ میں آئے تو آپ اسے مدینہ میں رکھ کراپنی سیاست میں شامل نہیں کریں گے بلکہ واپس لوٹا دیں گے اور پھر اس شرط کے مطابق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی ابوبصیرا وراس کی یارٹی کوان کے مسلمان ہونے کے باوجود مدینہ کی سیاست سے خارج رکھا۔ پس آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کاصلح کی اس شرط کو قبول کرنا اور اس کے مطابق عمل کرنا ثابت کرتا ہے کہ آپ نے اس طریق کوجائز قرار دیا ہے کہ مختلف علاقوں کے مسلمان ایک دین پر قائم ہوتے ہوئے بلکہ ایک امام کے ماتحت ہوتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ علیحدہ سیاست رکھ سکتے ہیںاور بیا یک نہایت اہم استدلال ہے جوابوبصیر کے واقعہ کے تعلق میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ے عمل سے ہوتا ہے اور دراصل اس قتم کے حالات کے بیش نظر قر آن شریف کی بیآیت نازل ہوئی ہے کہ: وَإِنْ طَآبِهَٰتُن مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنَّ بَغَتْ إحُدْ مُهُمَا عَلَى الْأُخُرِى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِي ٓ ءَالِكَ ٱمْرِاللَّهِ ۚ فَان فَآءَتُ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدُلِ وَآقُسِطُوا "إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۞ لَ یعنی''اگرمومنوں میں سے دویار ٹیاں آپس میں لڑیڑیں توان کے درمیان صلح کرا دو پھراگر صلح کے بعدان میں سے کوئی پارٹی دوسری کے خلاف سینہ زوری اورسرکشی سے کام لے (اور شرائط کوتو ڑے) تو پھرسب مل کراس یارٹی کے خلاف لڑائی کروجوسرکشی سے کام لے رہی ہو یہاں تک کہوہ سیدھی ہوکرخدا کے فیصلہ کے سامنے جھک جائے ۔ پھرا گروہ سینہ زوری اورسرکشی سے بازآ کر جھک جائے تو پھران دونوں یارٹیوں کے درمیان پورے عدل وانصاف کے ساتھ

صلح کرا دواور دیکھوعدل کے تر از وکو بہر حال برابر رکھو۔ کیونکہ خداعدل کرنے والے لوگوں کو پیند کرتا ہے۔''

اس آیت کے الفاظ بتاتے ہیں کہ یہاں افراد کی لڑائی یا ایک سیاسی نظام کے اندرر ہنے والی پارٹیوں کی باہم لڑائی مراد ہے جواسلام پر قائم ہونے اور دینی لحاظ سے متحد ہونے کے باوجود علیحدہ علیحدہ سیاسی نظام رکھتی ہیں۔ بلکہ بیدوہ زریں اصول ہے جوصرف اسلامی پارٹیوں کے ساتھ ہی مخصوص نہیں بلکہ دنیا کی تمام قوموں اور تمام پارٹیوں پر یکساں چسپاں ہوتا ہے اور دراصل یہی وہ اصول ہے جو برسر پرکار قوموں کے درمیان حقیقی امن قائم کرنے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔

## اسلام کی امن اور جنگ کی طاقت کا مقابلہ

صلّح حدیبیاسلامی تاریخ اورآنخضرت صلی الله علیه و سلم کی زندگی کے اہم ترین واقعات میں سے ہے جس کے ساتھ آنخضرت صلی الله علیہ و سلم کی زندگی کا ایک نیا دور شروع ہوتا ہے۔ اس نے دور کا آغاز غزوہ احزاب سے ہوا جبکہ آنخضرت صلی الله علیہ و سلم نے فرمایا کہ اُلان نَعُورُ وُہُم وَ لاَ یَعُورُ وُنَسَا ہے لیمی احزاب سے ہوا جبکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان '' آئندہ قریش مکہ پرہم چڑھائی کریں گے مگر انہیں مدینہ کے خلاف چڑھائی کرنے کی ہمت نہیں ہوگی۔'اس نے دور کی جمیل صلح حدیبیہ سے ہوئی جبکہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان ایک با قاعدہ معاہدہ کے ذریعہ لڑائی کا سلسلہ ختم ہوگیا اور انہیں سال کی طویل کشکش کے بعد جوشروع میں جابرانہ تشدداور تعذیب کارنگ رکھتی تھی اور آخر میں با قاعدہ جنگ کی صورت اختیار کرگئ ۔ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے لئے کم از کم جہاں تک اہل مکہ کا تعلق تھا امن کا ماحول قائم ہوگیا۔ سواس موقع پر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اسلام کی اس انہیں سالہ خون آلود زندگی پر نظر ڈال کردیکھیں کہ ان انہیں سالوں میں اسلام نے کہ ہم بھی اسلام کی اس انہیں سالہ خون آلود زندگی پر نظر ڈال کردیکھیں کہ ان انہیں سالوں میں اسلام نے خلاف بر سریکی میں تھی گے دور میں رامن سے مرافساف پندم محقق اور ہے کیونکہ گو مکہ کے ساتھ صلح ہوگئی تھی مگر عرب کی دوسری قو میں ابھی تک اسلام کے خلاف بر سریکارتھیں ) اسلام کی ترقی نے کیا صورت اختیار کی؟ یہ ایک نہایت اعظیف مقابلہ ہوگا جس سے ہرافساف پندم محقق اور معمر کو اسلام کی امن اور جنگ کی طافت کے مواز نہ کا بہت اعظام معیار حاصل ہو سکے گا۔

یے ظاہر ہے کہ اسلام کی ابتدائی مردم شاری کاریکارڈ موجود نہیں ہے اس لئے ہمیں لاز ما اسلام کی ترقی کی رفتار کا اندازہ اس تعدادہ لگانا ہوگا جوابتدائی اسلامی لڑائیوں میں شریک ہوتی رہی ہے اور نہتی ترقی کود کیھنے کے لئے بیطریق کافی تسلی بخش ہے۔ سوچھوٹے چھوٹے درمیانی واقعات کوچھوڑتے ہوئے ہم د کیھتے ہیں کہ اسلام کی سب سے پہلی لڑائی میں یعنی جنگ بدر کے موقع پر جو۲ ہجری میں ہوئی مسلمان مجاہدین کی تعداد باختلاف روایت تین سودس سے لے کرتین سوانیس تک تھی ہے اس کے بعداً حدکی لڑائی

۳ ہجری میں ہوئی اوراس میں شریک ہونے والے مسلمانوں کی تعدادسات سوتھی <sup>یا</sup> اُحد کے بعد بڑی لڑائی غزوہ خندق تھی جو ۵ ہجری میں ہوئی۔اس لڑائی میں گوخندق وغیرہ کے کھود نے کے کام پر بیچے اور بوڑ ھے سب مسلمان ملا کرکل تعدا دنتین ہزار ہوگئ تھی <sup>ئے</sup> کیونکہ بہاڑائی ہوئی بھی گویا مدینہ کےاندرتھی اور گھر سے ہاہر نکلنے کا سوال نہیں تھا مگر غالبًاعملاً لڑائی کے وقت صرف ایک ہزارمسلمان شریک ہوئے تھے <sup>ہے</sup> اس کے بعد ۲ ہجری میں صلح حدید یہ کا غزوہ پیش آیا جس میں مسلمانوں کی تعداد چودہ سوبیان ہوئی ہے <sup>ہے</sup> به كل انيس سال ہوئے كيونكه قريباً تيرہ سال مكى زندگى والے اور قريباً چھ سال صلح حديبية تك كى مدنى زندگى والے ملا کرکل انیس سال بنتے ہیں ۔گویا ان انیس سالوں میں جوابتداءً مکہ کے جابرانہ تشد داور بعد میں با قاعدہ لڑائی کی حالت میں گزرے اسلام کل چودہ سومسلمان جوان پیدا کرسکا۔اس کے بعدامن اور سلے کا ز مانہ آتا ہے۔اس میں مسلمانوں کی تعداد نے جوتر قی کی اس کا اندازہ اس تعداد سے ہوسکتا ہے جوسلے حدیدیے دوسال بعد یعنی ۸ ہجری میں فتح کمہ کے موقع پر نثریک ہوئی۔ بہ تعدا دمسلمہ طور پر دس ہزارتھی ہے گویا جہاں جنگ کے زمانہ میں انیس سال کی طویل جدوجہد نے صرف چودہ سومسلمان پیدا کئے وہاں اس کے بعدامن کے زمانہ میں دوسال کی پرامن تبلیغ نے اس تعداد میں آٹھ ہزار چے سو کااضا فہ کر دیا۔ یہ حیرت انگیز فرق اس طرح پیدا ہوا کہ ایک طرف تو جنگ کے زمانہ میں کا فروں اورمسلمانوں کے درمیان یا ہم میل ملا قات کا بہت کم موقع ملتا تھااس لئے اسی نسبت سے کفار کواسلام کی دککش تعلیم کے سننے اور اس سے متاثر ہونے کا موقع بھی بہت کم میسر آتا تھا اور دوسری طرف جولوگ جنگ کے زمانہ میں اسلام کی تعلیم سے متاثر ہوتے تھے ان میں سے بھی اکثر اس زمانہ کی غیر معمولی تکالیف اور مشکلات کو دیکھتے ہوئے آ کے آنے سے ڈرتے تھے الین جب جنگ ختم ہونے سے سلح کا ماحول قائم ہوا تو گویا وہ بھاری بند جواسلام کے دریا کے بہاؤ کورو کے ہوئے تھا لکاخت ٹوٹ کر گر گیا اوراسلام کے حیات افزایا نیوں کو کھلا رستہ ملنے سے اسلام نے وہ حیرت انگیزیز قی کی جو ہمارے سامنے ہے۔کیا اس واضح نظارے کو د کیھتے ہوئے کوئی منصف مزاج انسان پیاعتراض منہ پر لاسکتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ دیکھواورغورکروکہ جب تلوار نیام سے ہا ہرتھی توانیس سال کی طویل جدو جہد نے صرف چودہ سومسلمان پیدا کئےلیکن جب بیتلوار نیام کے اندرآ گئی تو دوسال کے قلیل عرصہ نے ساڑ ھے آٹھ ہزار انسانوں کو

ع: ابن سعدوا بن اسحاق

ا : ابن اسحاق بحواله زرقاني

<u>س</u>: تاریخ خمیس هے: بخاری

آ تخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کے قدموں میں لا ڈالا۔ بیروہ ٹھوں اور بولتے ہوئے اعداد وشار ہیں جن پرکسی متعصب سے متعصب انسان کا تعصب بھی پر دہنہیں ڈال سکتا۔

آ وَ ابِ ذِراانِ اعدادوشار کی مزیرتفصیل میں جا کر پورا حساب نکالیں کہ اسلام کی امن کی طاقت کو اس کی جنگ کی طاقت کے مقابلہ پر کیا وزن حاصل ہے۔موٹے طور پر ہم دیکھ چکے ہیں کہ جنگ کے انیس سالوں نے چودہ سومسلمان پیدا کئے اوراس کے مقابل پرامن کے دوسالوں نے اس تعداد میں آٹھ ہزار چھسومسلمانوں کا اضافہ کیالیکن اگرزیادہ حسابی نظر سے دیکھا جائے تو جوز مانہ ہم نے انیس سال کا شار کیا ہے وہ دراصل کسروں میں جا کرا ٹھارہ اورا نیس سال کے درمیان یعنی قریباً ساڑ ھے اٹھارہ سال بنہا ہےاسی طرح ہم نے سلح حدیبیہ کے وقت جو تعداد چودہ سوشار کی ہےاس کے متعلق صحیح روایات سے پیتہ لگتاہے کہ دراصل وہ چودہ سواور بپندرہ سو کے درمیان تھی لیا تعنی اسے ساڑھے چودہ سو بمجھنا جاہئے مگر ابھی اس کے علاوہ ایک اور فرق بھی ہے جو محیح حسابی نتیجہ پر پہنچنے کے لئے دور کرنا ضروری ہے۔وہ فرق پیہے کہ تاریخ وحدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ دعویٰ نبوت کے ابتدائی تین سال آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل خاموثی کے ساتھ انفرادی تبلیغ میں گزارے تھے اور اسلام کی تبلیغ کوعام نہیں کیا تھا ی<sup>ی</sup> پس ان ابتدائی تین سالوں کوساڑ ھےا ٹھارہ سال کے عرصہ میں سے منہا کرنا ضروری ہے۔اس طرح جنگ کے زمانہ میں اصل تبلیغی جدوجہد کاعرصہ ساڑھے بندرہ سال بنتا ہے۔ گویا نتیجہ بیز کلا کہ جنگ والے ساڑھے بندرہ سال میں ساڑھے چودہ سومردمسلمان ہوئے اوراس کے مقابل برامن وسلح والے دوسال میں اس تعدا دیرآ ٹھ ہزاریا نج سو پچاس کااضافہ ہوا۔اس طرح ان دونوں ز مانوں کا خلاصہ بیزکلا کہ جنگ والے ز مانہ کی رفتار ترقی ۱۴۵۰÷ م العنی <u>۲۹۰۰</u> فی سال بنی اورامن صلح والے زمانہ کی رفتار ۸۵۵۰ فی سال نکلی اورا گلا حساب ایک بچے بھی نکال سکتا ہے جو یہ ہے کہ ان دونوں کی باہمی نسبت ایک کے مقابلہ پر چھیالیس بنتی ہے۔ یعنی اگر جنگ کے زمانہ کی تبلیغی طافت کا نتیجہ ایک ہوتو اس کے مقابل برامن کے زمانہ کی تبلیغی طافت کا نتیجہ چھیالیس ہوگااور یہ بعینہ وہی نسبت ہے جو ہمارے آ قاصلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عام مومن کے مقابلہ برایک نبی اللہ کی قرار دی ہے۔ چنانچہ آ یُفر ماتے ہیں:

> اَلرُّ وُيَاالُحَسَنَةُ مِنَ الرَّجُلِ الصَّالِحِ جُزُهٌ مِّنُ سِتَّةٍ وَّارُبَعِيْنَ جُزُاً مِّنَ النُّبُوَّةِ - " ليمن 'ايك مومن كي سِجي رؤياايك نبي كي نبوت كا چھياليسوال حصه ہوتی ہے۔'

ابغور کروکہ بیکسی عجیب وغریب اور کیسی لطیف مطابقت ہے کہ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں اس کے جنگ کے زمانہ کی طاقت اس کے امن کے زمانہ کی طاقت کے مقابلہ پر بعینہ وہی حیثیت رکھنے والی ثابت ہوئی ہے جوایک نبی اللہ کے مقابلہ میں عام مومن کی ہوا کرتی ہے اور یہ ایک باریک روحانی نکتہ ہے جس سے گی اہم مسائل پر اصولی روشنی پڑتی ہے مثلاً:

- ا سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ اسلام کی اصل روحانی طاقت امن کے زمانہ کی تبلیغ میں ہے نہ کہ جنگ کی معرکہ آرائی میں اور عقلاً بھی یہی ہونا چا ہئے کیونکہ وہ پرامن تبلیغ جس میں دلائل و برا بین اور آیات بینات کے ذریعہ اسلام کی خوبی اور برتری ثابت کی جائے یقیناً وہی اسلام کی اندرونی قوت کی علمبر دار ہے اور اس کے مقابل پر جنگ کا ماحول ایک محض خارجی چیز ہے جو صرف منکرین کی عداوت کے نتیجہ میں پیدا ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ اصل اندرونی طاقت جو گویا اسلام کے ذاتی اور مستقل جو ہرکارنگ رکھتی ہے خارجی عضر کے نتائج پر بہر حال غالب ہونی چاہئے۔
- کھراس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے نہیں پھیلا بلکہ خود اپنی روحانی طاقت
   اوراندرونی جاذبیت اوردلائل کے غلبہ سے پھیلا ہے۔
- سا اور پھراس سے بیجھی ثابت ہوتا ہے کہ آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کااصل ذاتی میلان امن وصلح کی طرف تھا نہ کہ جنگ کی طرف اور جنگ کی حالت صرف منکرین کی پیدا کی ہوئی چیزتھی جس میں آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کومجبوراً داخل ہونا پڑا۔

یہ وہ تین زبر دست نتائج ہیں جنہیں قبول کرنے کے لئے ہر عقل منداور منصف مزاح انسان مجبور ہے اوران کے ذریعہ اسلام کی ابتدائی تاریخ اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ وسوائح پرایک ایسی اصولی روشنی پڑتی ہے کہ اس سے یہ سارا میدان ایک خاص قتم کے نور سے جگمگا اٹھتا ہے۔ بیشک جہاد بالسیف بھی اسلامی تعلیم کا ایک ضروری حصہ ہے کیونکہ جوقوم یا حکومت اسلام کو ہز ورمٹانے کے لئے تلوار اٹھاتی ہے یا اسلام کی اشاعت کو تلوار کے زور سے روکنا چاہتی ہے اس کے مقابلہ کے لئے اسلام بھی تلواری اٹھانے کا حکم دیتا ہے بلکہ ہدایت فرما تا ہے کہ ایسے ظالم تلواری اٹھانے کا حکم دیتا ہے بلکہ ہدایت فرما تا ہے کہ ایسے ظالم تشری کے خلاف اس طرح ڈٹ کرلڑ و کہ گویاتم ایک سیسہ پلائی ہوئی آ ہنی دیوار ہو ہے اوراسے ایسی مارمارو کے مصرف وہی نہیں بلکہ اس کے بیچھے آنے والے دوسرے دشمن بھی لرزہ براندم ہوکر منتشر ہوجائیں ۔ عگر

ان ظالم دشمنوں کو چھوڑ کر جواسلام کے خلاف تلوارا ٹھانے میں پہل کرتے اوراسلام کو جروطافت کے زور سے مٹانے کے در پے رہتے ہیں اسلام ساری قوموں کے لئے پرامن تبلیغ کا پیغام لے کر آیا ہے اور اس کے اس پیغام میں اس کی روحانی طافت کی شان اوراس کے خداداد برا ہین کا غلبخ فی ہے اور یہی وہ جہاد ہے جسے اسلام میں تلوار کے جہاد کے مقابل پر جہاد کبیر (لیعنی بڑا جہاد) کے نام سے موسوم کیا گیا ہے لئے اس طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک دفعہ صحابہ کی ایک پارٹی ایک غزوہ سے واپس لوٹی تو آخر ملی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کر کے فر مایا کہ اب تم جہاد اصغر سے لوٹ کر جہادا کبر کی طرف آرہے ہواور جب صحابہ نے پوچھا کہ یارسول اللہ! جہادا کبرسے کیا مراد ہے؟ تو آپ نے فر مایا ''انسان کا ایپ نفس کے ساتھ جہاد کرنا۔''

ا: سورة الفرقان : ۵۳

## اسود واحمركے نام اسلام كا پيغام

## قيصروكسرىٰ كو دعوت حق

ہم بتا چکے ہیں کہ صلح حدیبیہ کے ساتھ اسلام کی تاریخ اورآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ا یک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے۔ یہ نیا دور کامل امن کا دور تو ہر گرنہیں سمجھا جاسکتا کیونکہ ابھی تک عرب کے بہت سے قبیلے اسلام کے خلاف برسر پیکار تھے لیکن ہاں چونکہ عربوں میں قریش کا قبیلہ خانہ کعبہ کا متولی ہونے کی وجہ ہے عمو ماً سار ہے قبیلوں میں معزز شہجا جاتا تھااورا سلام کے خلاف جنگ کی ابتدا بھی اسی قبیلہ کی طرف سے ہوئی تھی اس لئے قریش کے ساتھ صلح کا معاہدہ ہوجانے کے نتیجہ میں ملک کے ایک حصہ میں عارضی امن کی صورت ضرور بیدا ہوگئ تھی اوراس جزوی امن کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو یہلا قدم اٹھایاوہ آپؓ کےخدادادمنصب نبوت کے تبلیغی پہلو کا ایک نہایت شاندار کارنامہ تھا۔ ہماری مراد ان تبلیغی مراسلات سے ہے جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح حدیبیہ کے معاً بعد مختلف ملکوں کے با دشا ہوں اور رئیسوں کے نام ارسال فرمائے اور اس بات کاعملی ثبوت پیش کیا کہ آپ کی توجہ کا مرکزی نقطة تبلیخ اسلام ہے۔ یعنی اس ابدی اور آخری صدافت کا اقوام عالم تک پہنچانا جوخداوند عالم نے آ پ کے ذر بعیہ دنیا میں نازل فرمائی مگران عالمگیر تبلیغی خطوط کے ذکر سے پہلے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ اسلام ت بلیغی مذہب ہونے کے متعلق ایک اصولی نوٹ درج کر کے ناظرین کو بتایا جائے کہ آنخضرت صلی اللہ عليه وسلم كاتبليغي نظريه كياتهاا ورآيً كي بعثت كي غرض كتنه وسبع ميدان يريهيلي موئي تهي \_ اسلام کاتبلیغی نظریه سوسب سے پہلے جاننا چاہئے کہ اسلام ایک تبلیغی مذہب ہے اوراس کے مقدس بانی کو عکم دیا گیا ہے کہ جوصدافت بھی اسلام کے ذریعہ آسان سے نازل ہوئی ہے اسےاینے آپ تک چھیا کرندر کھے بلکہ لوگوں تک پہنچائے ۔اوراس کے سارے پہلوؤں کو کھول کھول کر

بیان کردے۔ چنانچہ خدا تعالی قرآن شریف میں آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کومخاطب کر کے فرما تاہے:

يَاكِتُهَا الرَّسُولُ بَلِّغُ مَا ٱنْزِلَ اِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكُ ۗ وَ اِنُ لَّمُ تَفْعَلُ فَمَا بَلَّغُتَ رِسَالَتَهُ ـ لَ

لیمن''اے خدا کے رسول جو پچھ بھی تجھ پر تیرے رب کی طرف سے اُتا را گیا ہے وہ لوگوں

تک کھول کھول کر پہنچا دے اوراگر تو نے ایسا نہ کیا (اور کسی حصہ کو چھپا کررکھا اور کسی کو بیان

کردیا) تو جان لے کہا س صورت میں تو خدا کی رسالت کو پہنچا نے والانہیں سمجھا جائے گا۔'

اور یہ فریضہ تبلیغ صرف آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم تک ہی محد و دنہیں ہے بلکہ آپ پر ایمان

لا نے والوں کا بھی یہی فرض مقرر کیا گیا ہے کہ وہ اسلام کی صداقتوں کو دوسروں تک پہنچا کیں چنا نچہ قرآن شریف فرما تا ہے:

كُنْتُمُ خَيْرَاً مَّةٍ ٱخْرِجَتْ لِلتَّاسِ تَامُرُونَ بِالْمَعُرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكُولِ عَنْ الْمُنْكُولُ عَنْ الْمُنْكُولِ عَنْ الْمُنْكُولُ عَنْ الْمُنْكُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ الْمُنْكُولِ عَنْ الْمُنْكُولِ عَنْ اللَّهُ عَنْ الْمُنْكُولُ عَنْ الْمُنْكُولُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعِلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عِلَى الْمُعَلِيلُ عَلَى الْمُعَلِيلُولُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَالُ عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعْلَى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْمُعَلِّى الْمُعَلِي عَلَى الْعَلَى عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَمِ عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى الْعَلَالِي عَلَى

لینی''اےمسلمانو!تم دنیا کی بہترین امت بنا کر اقوام عالم کے فائدہ کے لئے قائم کئے گئے ہوتہ ہارا یہ کام ہے کہ لوگوں کواسلام کی نیکی کی طرف بلاؤ اورخلاف اسلام بدی سے روکو۔''

پھراس سے بھی ایک قدم آگے بڑھ کر حکم دیتا ہے کہ مسلمانوں کا ایک حصہ ہمیشہ بیانے اسلام کی خدمت کے لئے وقف رہنا چاہئے جو گویا اپنے آپ کو کلیتًا خدمت دین کے لئے وقف کر دے چنا نچ فرما تا ہے: وَلْتَكُنُ مِّنْكُمُ أُمَّ اللَّهُ يَّدُ عُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَاْ مُرُونَ بِالْمَعُرُ وُفِ وَيَنْهَوْنَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ عَنْهُونَ مَا الْهُونَ مَا اللَّهُ اللَّ

لیعن' کیا ہے کہتم میں سے ملت کا ایک حصہ تبلیغ حق کے لئے وقف رہے اس کا کا م لوگوں کو نیکی کی طرف بلانا اور بھلائی کی تلقین کرنا اور بدی سے روکنا ہواور بات یہ ہے کہ یہی لوگ حقیقتاً با مراد ہیں۔''

 بجائ اس كول كى كركياں سچائى كتبول كرنے كے لئے خود بخو دكلتى چلى جائيں۔ چنا نچ فرما تا ہے: اُدُعُ إِلَى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِصْمَةِ وَ الْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمُ

لیعن''اے خدا کے رسول اپنے رب کے رستہ کی طرف حکمت اور عمدہ طریق نصیحت کے رنگ میں لوگوں کو دعوت دواور اگر بھی بحث ومجادلہ کی صورت پیدا ہوجائے تو بحث بھی دکش اور بہترین انداز میں کرو۔''

پھراسی اصول کی مزید تشریح کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ دین کے معاملہ میں جروا کراہ کا طریق کسی طرح جائز نہیں اور نہ جبروتشدد کے نتیجہ میں سچاایمان پیدا ہوسکتا ہے۔ پس دلائل و براہین کے ساتھ سمجھا دینے کے بعد مخاطب کو بیاختیار ہونا چاہئے کہ اگروہ چاہے تو قبول کرے اور چاہے تو انکار کردے کیونکہ آزادا نہ اقراریاا نکار کے بغیر کوئی شخص انعام یا سزا کا مستحق نہیں سمجھا جا سکتا۔ چنا نچے فرما تا ہے:

ا لَا اِکْرَاٰہَ فِی اللّٰہِ یُن ﷺ قَدْ تَنَّبَیْنَ الرُّشُدُ مِنَ الْغَی ہے۔ اللّٰہِ اللّٰہُ مِن الْغَی ہے۔ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ مِنَ الْغَی ہے۔ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ ال

یعن'' دین کےمعاملہ میں جرنہیں ہوسکتا۔ ہدایت اور گمراہی کھلی کھلی چیزیں ہیں اور ہر خض خود ر

فیصلہ کاحق رکھتا ہے۔

اوردوسری جگه فرما تاہے:

اح فَمَنْ شَاءَ فَلْيُولُونِ قَ مَنْ شَاءَ فَلْيَكُفُرُ لَ إِنَّا اَعْتَدُنَا لِلظَّلِمِيْنَ نَارًا لَّ اللَّهِ الْحَارِكِ لَكُونُ الْحَارِكِ لَيْنَ الْحَارِكِ الْحَارِكِ لَيْنَ اللَّهِ الْحَارِكِ الْحَارِكِ لَيْنَ اللَّهِ الْحَارِكِ الْحَارِ اللَّهِ الْحَارِكِ الْحَارِكِ لَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللَّلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُلِلْمُ اللْمُلْمُ اللللْمُلْمُ اللللْمُلِلْمُ اللللْمُلِمُ اللللْمُلْمُ اللللللْ

پھراسی لطیف مضمون کے دوسر ہے پہلو کی وضاحت کرتے ہوئے فرما تا ہے کہ جبر کے نتیجہ میں پیدا شدہ ایمان قطعاً کوئی حقیقت نہیں رکھتا بلکہ حق سے ہے کہ وہ ایمان کہلانے کاحق دار ہی نہیں کیونکہ اس صورت میں انسان کی زبان پر پچھاور ہوتا ہے اور دل میں پچھاور ہوتا ہے۔اور انعام کامستحق ہونا تو در کنار ایسے دور نے منافق دو ہرے عذاب کے سزاوار ٹھہرتے ہیں کیونکہ وہ اپنے کفر کے جرم کے ساتھ جھوٹ اور دھوکے بازی کے جرم کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں۔وہ کا فرہیں کیونکہ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ جھوٹے اور دھوکے بازی کے جرم کا بھی اضافہ کر لیتے ہیں۔وہ کا فرہیں کیونکہ ان کے دل میں کفر ہوتا ہے اور وہ جھوٹے اور دھوکے بازی کے دیان سے کے لئے زبان سے

جھوٹے طور پراسلام کاا قرار کرتے ہیں۔ چنانچے فرما تاہے: مقارفہ است میں میں میں میں کا تعدید کا

إِنَّ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرُكِ الْكَسْفَلِ مِنَ التَّارِكِ

لیمی'' منافق لوگ جوزبان سے تو اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں مگران کے دل میں کفر بھرا ہوتا ہے وہ آخرت میں دوزخ کی آگ کی سب سے سخت اورسب سے پنچے کی تہہ میں رکھے جائیں گے۔''

اسلام کاعالمگیرمشن بالآخراسلام اس سوال کولیتا ہے کہ گزشتہ نبیوں (بیعنی حضرت موسی ،حضرت عیسی اسلام کاعالم کیمشن اور کرش علیہم السلام وغیرہ) کے خلاف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامشن صرف اپنی قوم لیعنی عربوں تک ہی محدود نہیں ہے اور نہ صرف کسی خاص زمانہ کے ساتھ مخصوص ہے بلکہ دنیا کی ساری قوموں کے لئے ہے اور سارے زمانوں سے تعلق رکھتا ہے۔ اس لئے مسلمانوں کو ساری قوموں کی طرف کیساں توجہ دینی چاہئے۔ چنانچے قرآن شریف میں خدا تعالی فرماتا ہے:

قُلْ يَا يُهَا النَّاسُ إِنِّى رَسُولَ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعَا ۗ الَّذِی لَهُ مُلْكُ السَّمُوٰتِ وَالْاَرْضِ لَ

لیعن''اے نبی تولوگوں سے کہہ دے کہ خدا نے مجھےتم سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے۔ ہاں وہی خدا جواس کل کا ئنات لیعنی آسانوں اور زمین کا مالک وآتا ہے۔''

اوراس ہدایت کی تشریح میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم اپنے عالمگیرمشن کے متعلق فر ماتے ہیں:

أَعُطِيُتُ خَمُسًالَمُ يُعُطَهُنَّ آحَدٌ قَبُلِى. نُصِرُتُ بِالرُّعُبِ مَسِيُرةَ شَهُ رِوَجُعِلَتُ لِى الْغَنَائِمُ وَأَعُطِيْتُ شَهُ رِوَجُعِلَتُ لِى الْغَنَائِمُ وَأَعُطِيْتُ الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّاسِ عَامَّةً لَّ وَفِي الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّاسِ عَامَّةً لَّ وَفِي الشَّفَاعَةَ وَكَانَ النَّاسِ عَامَّةً لَّ وَفِي الشَّفَاعَة وَكَانَ النَّاسِ عَامَّةً لَ اللَّهُ وَالْالسُودِ لَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْالسُودِ لَى النَّاسِ عَامَّةً لَا النَّاسِ عَامَّةً لَيْ وَفِي اللَّهُ اللَّ

لینی مجھے پانچ الی باتیں عطا کی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی اور نبی کونہیں دی گئیں۔ (۱) مجھے ایک ماہ کی مسافت تک خدا دا درعب عطا کیا گیا ہے (۲) میرے لئے تمام زمین مسجد اور طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے (۳) میرے لئے جنگوں میں حاصل شدہ مال غنیمت جائز قرار

ا: سورة النسآء: ٢٨١ ٢: سورة الاعراف : ١٥٩

سے: بخاری کتاب التیم منداحمہ جلد **ا** 

دیا گیا ہے(۴) مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے اور (۵) مجھ سے پہلے ہر نبی اپنی خاص قوم کی طرف مبعوث ہوتا تھا مگر مجھے سب بنی نوع آ دم کے لئے مبعوث کیا گیا ہے اور (ایک روایت میں یہ ہے کہ) میں اسود واحمر کی طرف مبعوث کیا گیا ہوں۔''

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پانچوں خصوصیات اپنے اندر نہایت شاندار پہلور کھتی ہیں مگراس جگہ ہماراتعلق صرف پانچویں خصوصیت کے ساتھ ہے جس میں نہایت واضح الفاظ میں اعلان کیا گیا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور اسلام کا پیغام دنیا کی ساری قوموں کے واسطے ہے نہ کہ صرف کسی ایک قوم کے واسطے۔

اسلام کی دائمی شریعت کے دائمی اورنا قابل تنیخ ہونے کے متعلق خدا تعالیٰ فرماتاہے:

اَ لْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنَالً

لیخی''اےلوگومیں نے آج تمہارے لئے تمہارادین کمل کر دیااور تم پراپی تمام نعمتوں کے دروازے کھول دیۓ اور میں نے تمہارے واسطے اسلام کا دین پیند کیا ہے۔''

روایت آتی ہے کہ ایک دفعہ بعض یہودیوں نے حضرت عمرٌ سے کہا کہ آپ لوگوں پر ایک ایسی آیت ( ایمنی کہی اَ کُیٹُومُ اَ کُھُدُ نَیْ کُھُدُ ۔۔۔۔۔والی آیت ) اُڑی ہے کہ اگر وہ ہم پر اتر تی تو ہم اس دن کو اپنے واسطے عید بنا لیتے ۔حضرت عمرٌ نے جو اب دیا کہ ہمارے لئے تو خدا نے اسے عید بنار کھا ہے کیونکہ یہ آیت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جج کے مقدس موقع پر اور عرفہ کے متبرک مقام میں نازل ہوئی تھی جبکہ اس کے بعد کا دن عید لائحی کا دن تھا اور مجھے یہ ساری تفصیل یا دہے۔ یہ

پھرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم خود حدیث میں فرماتے ہیں کہ:

إنِّى آخِرُ الْاَنْبِيَاءِ وَمَسْجِدِيُ هَٰذَا اخِرُ الْمَسَاجِدِ - "

لین''میں آخری نبی ہوں (میرے بعد کوئی ایبا نبی نہیں آسکتا جومیرے دور نبوت کو منسوخ کردے) اور میری میصحد آخری مسجد ہے (جس کے بعد کوئی الیمی عبادت گاہ نہیں ہوسکتی جومیری مسجد کومنسوخ کرکے نیا طریق عبادت جاری کردے۔'')

یا در کھنا چاہئے کہ الفاظ' میری میر میری میں مسجد ہے' کا میں مطلب ہر گر نہیں کہ میری اس مسجد کے بعد کوئی مسجد نہیں ہے گی کیونکہ ہم ویکھتے ہیں کہ اس کے بعد خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے خلفاء نے بہت سے مسجدیں بنائیں اور آج تک اسلامی ممالک میں لاکھوں کروڑوں مسجدیں بنتی چلی آئی ہیں۔ پس مراد میرے کہ آئندہ میری مسجد کے مقابل پرکوئی مسجد نہیں بنے گی بلکہ جو سچی مسجد بھی ہوگی وہ لاز ما میری مسجد کے نقل اور ظل ہوگی۔

اوراسى حقيقت كوايك اورلطيف رنگ مين يون بيان فرمات بين كه: اَنَا وَ السَّاعَةُ كَهَاتَيُن لُ

یعیٰ ''میں اور قیامت اس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں کہ جس طرح میری بیددوانگلیاں آپس میں ملی ہوئی ہیں (اور بیالفاظ فر ماتے ہوئے آپ نے اپنی دوانگلیاں کھڑی کر کے ایک دوسرے کے ساتھ پیوست کردیں۔'')

اس لطیف حدیث کابھی یہ مطلب ہر گرنہیں کہ میری وفات کے معاً بعد قیامت آجائے گی کیونکہ یہ بات نہ صرف واقعات بلکہ آپ کی بعثت کی غرض وغایت کے بھی خلاف ہے کہ آپ کے معاً بعد قیامت آجاوے۔ پس اس حدیث میں بھی یقیناً یہی اشارہ کرنا مقصود ہے کہ میرا دور شریعت قیامت تک چلے گا در میرے بعد کوئی اور شریعت نہیں آئے گی جو میری شریعت کومنسوخ کر کے ایک نیا دور شروع کر دے۔ خلاصہ کلام یہ کہ جس طرح آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خدا دادمشن مکانی لحاظ سے وسیع اور غیر محدود ہے اور دنیا کی کوئی قوم آپ کی دعوت سے باہر نہیں اسی طرح زمانی لحاظ سے بھی آپ کامشن کسی ایک زمانہ تک محدود نہیں بلکہ قیامت تک وسیع اور غیر محدود ہے۔ اس تمہیدی نوٹ کے بعد جو اسلام کے تبلیغی نظر یہ کی وضاحت کے لئے ضروری تھا ہم اپنے اصل مضمون کی طرف لوٹے ہیں۔

تبلیغی خطوط کے لئے انگوشی کی تیاری جیسا کہ اوپر بیان کیا گیا ہے صلح حدیدیہ کے بعد جب کہ میں تعوار کے ساتھ صلح ہوجانے کے نتیجہ میں تلوار کے ساتھ صلح ہوجانے کے نتیجہ میں تلوار کے جہاد سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوکسی قدر فرصت حاصل ہوئی تو آیٹ نے اس فرصت سے فائدہ اٹھاتے

، ہوئے پہلا کام یہ کیا کہ اسلام کے عالمگیرمشن کے پیش نظر مختلف حکومتوں کے فر مانرواؤں کی طرف تبلیغی خطوط بھجوانے کی تجویز کی تا کہ ان فر مانرواؤں اوران کے ذریعہ ان کی رعایا کواسلام کا پیغام پہنچایا جائے کہ یہی آپ کی بعثت کی اصل غرض وغایت تھی۔ چنا نچر آپ نے حد بیبیہ سے واپس آتے ہی اس بارہ میں اپنے صحابہ سے مشورہ کیا اور جب اس مشورہ میں آپ سے بیموض کیا گیا کہ دنیوی حکمرانوں کا بیعام دستور ہے کہ وہ مہر شدہ خط کے بغیر کسی اور خط کی طرف توجہ نہیں دیتے تو آپ نے ایک جاندی کی انگوشی تیار کروائی جس میں مُدَحدهً دُّر سُولُ اللّهِ کے الفاظ کندہ کروائے گئے ۔ اور خدا تعالیٰ کے نام کو مقدم اور بالا رکھنے کے خیال سے آپ نے ان الفاظ کی ترتیب بیمقر رفر مائی کہ سب سے اوپر اللّه کا لفظ کھا گیا اور درمیان میں رسول کا لفظ کندہ کیا گیا اور سب سے نیچے کی سطر میں محمد گیا لفظ رکھا گیا تنیز چونکہ ان تبلیغی خطوط میں اس انگوشی کانقش لینا مدنظر تھا ، اس لئے بیتد بیر بھی اختیار کی گئی کہ ان الفاظ کو سید سے رخ پر لکھنے کی بجائے الٹا لکھا گیا تا کہ جب اس کانقش لیا جائے تو نیقش پریس کی چھپائی کی طرح سیدھی صورت میں ظاہر ہو۔ ت

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیانگوشی اس کے بعد ہمیشہ آپ کے ہاتھ میں رہی اور آپ کی وفات کے بعد اسے حضرت ابو بکر خلیفہ اول نے اپنے ہاتھ میں رکھااور حضرت ابو بکر ٹے بعدوہ حضرت عمر خلیفہ ثانی گئے ہاتھ میں رہی اوران کے بعد حضرت عثمان خلیفہ ثالث نے اسے پہناختی کہ ایک دن وہ ان کے ہاتھ سے ارلیس نامی کنوئیں میں گر کر کھوئی گئی ہے حضرت عثمان اوران کے ساتھیوں نے تین دن تک اس انگوشی کی تلاش جاری رکھی اور کنوئیں کا سارایا نی نکال کر جھان مارا مگروہ نہ کی ۔ فیلی ۔ فیلی کے تلاش جاری رکھی اور کنوئیں کا سارایا نی نکال کر جھان مارا مگروہ نہ کی ۔ فیلی ۔ فیلی ہے۔

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تدبیر سے جوآپ نے صحابہ کے مشورہ سے انگوشی تیار کرانے میں اختیار کی اس بات پراصولی روثنی

فريضة بليغ ميں حسن تدبير

ا: بغارى جلدا كتاب العلم صفحه ۱۵ نيز بخارى جلد اكتاب الجهاد صفحه ۱۰۷

ع: فتح الباری بحوالہ زرقانی جلد ۳۳ سفحہ ۳۳ بروایت اسنوی جس کی نصدیق آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بنام مقوص مصر ہے بھی ہوتی ہے جواصلی صورت میں دریافت ہوگیا ہے اور ہم آگے چل کراسی کتاب میں اس کا فوٹو درج کررہے ہیں۔

سے: زرقانی جلد سصفی ۳۳۳ نیز ملاحظہ ہوآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بنام مقوض مصر کاعکس جواسی کتاب میں دوسری جگہدرج کیا گیا ہے جس میں مسحد مدر سول الله کے الفاظ کی تحریر سید سی نظر آتی ہے جواس بات کا بین ثبوت ہے کہ اصل انگو تھی میں الٹی تحریر تھی۔

س : بخاری کتاب اللباس روایت ابن عمر ش فی : منداحد بن منبل

یڑتی ہے کہآ یئے کس طرح تبلیغ کے کام میں ان تمام رستوں کواختیار فرماتے تھے جومخاطب کواپنی طرف مائل کرنے اوراس کے دل پراح عااثر پیدا کرنے کے لئے ضروری تھے۔ ظاہر ہے کہ جہاں تک خالص تبلیغ کاتعلق ہے کسی مُمر کا ہونا یا نہ ہونا ایک بالکل زائد چیز ہےاورکلمہ حق مہر کے بغیر بھی اتنا ہی وزن رکھتا ہے جتنا کہ مہر کے ساتھ لیکن چونکہ آ پ کو بتایا گیا تھا کہ اس زمانہ کے بادشاہ مہر کے بغیرکسی خط کی طرف توجہہ نہیں دیتے اور آ یا کسی ایسے پہلوکونظر انداز نہیں کرنا چاہتے تھے جس کی وجہ سے مخاطب کے دل میں کسی جہت سے بے توجہگی کی صورت پیدا ہواس لئے آ پ نے اس معمولی ہی زائد تجویز کوبھی بڑے اہتمام کے ساتھ اختیار کیا تا کہ آ ہے گی تبلیغ میں کوئی ایبار خنہ نہ رہ جائے جوتبلیغ کے اثر کوکسی جہت سے کمز ورکرنے والا ہواوریمی اس قرآنی آیت کی مملی تفسیر ہے کہ:

## جَادِلُهُمْ بِالَّتِي هِي أَحْسَنُ لِ

لینی 'اے رسول دین حق کی تبلیغ کے معاملہ میں ہمیشہ اس رستہ کواختیار کرو جومخاطب کے دل ود ماغ براثر پیدا کرنے کے لحاظ سے بہترین ہو۔''

عرب کے جاروں اطراف میں تبلیغی مہم جوتبلیغی خطوطاس موقع پر روانہ کئے گئے وہ عرب کے حاروں اطراف کے حکمرانوں کے نام تھے یعنی

شال میں روما کی مشہور سلطنت کے شہنشاہ قیصر کے نام اور شال مشرق میں فارس کی مشہور سلطنت کے شہنشاہ کسر کی کے نام اور عرب کے شال مغرب میں مصر کے بادشاہ مقوّس کے نام ی<sup>ی</sup> اور مشرق میں بمامہ کے رئیس ہوذہ بن علی کے نام ۔اورمغرب میں حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام جوعرب کے مقابل پر براعظم افریقه میں ایک عیسائی حکومت تھی ۔اورشال میں عرب کی حدود کے ساتھ متصل ریاست غسان کے حاکم کے نام جوقیصر کے ماتحت تھا۔اسی طرح آپ نے ایک خط عرب کے جنوب میں یمن کے رئیس کی طرف بھجوایا تھا اورایک خط عرب کے مشرق میں بحرین کے والی کی طرف بھی لکھا تھا وغیرہ وغیرہ ۔ <sup>س</sup>ے اس طرح

ا: سورة النحل: ۱۲۶

ی : مقوّس دراصل مصرکے گورنر کے سرکاری عہدہ کا نام تھا اور ہر گورنرمقوّس کہلا تا تھا۔مصر کے بیہ گورنراس ز مانیہ میں قیصررو ما کے ماتحت ہوا کرتے تھے مگر غالبًا بیرا یک موروثی عہدہ تھا جوسوائے خاص حالات کے ایک ہی مخصوص خاندان میں ور ثہ کےطور پر قائم چلا جا تا تھا۔عرب لوگ ایسے فرمانر واؤں کوبھی مَلِک یعنی با دشاہ کہہ کر یکار تے تھے۔ سے : ابن ہشام وطبری۔ نیز زرقانی جلد۳ وتاریخ خمیس جلد۲ نیز لائف آف مجمہ مصنفہ میور

گویا آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے عرب کے جاروں اطراف میں اسلام کا پیغام پہنچا کرفریضہ تبلیغ ادا کیا لیکن بہٰہیں سمجھنا حیا ہے کہ بیرسارےخطوط <sup>صلح</sup> حدیبیہ کے معاً بعدایک ہی وقت میں روانہ کئے گئے تھے کیونکہ ممکن ہے کہ بعض توایک ہی وقت میں روانہ کئے گئے ہوں اور بعض ایک دوسرے سے کچھ وقفہ پر بھجوائے گئے ہوں مگر بہر حال بیہ بات یقینی ہے کہ ان کا سلسلہ سلح حدیدیہ کے بعد شروع ہوا اور غالبًا سب سے پہلا خط قیصررومالینی ہرقل کے نام کھھا گیا تھااوراس سے ہم اپنے اس نوٹ کی ابتداء کرتے ہیں۔ قیصر وکسر کی کی ہاہمی کشکش اور آنخضرت سیمراس خط کا ذکر کرنے سے قبل قیصر وکسر کی گی حکومتوں کے متعلق ایک ضمنی نوٹ درج کرنا صلی اللّٰدعلیه وسلم کی عظیم الشان پیشگوئی ضروری ہے۔جیسا کہ سیرۃ خاتم انبین صداوّل ک

وحصہ دوم علی میں بتایا جاچکا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں عرب کے شال مغرب اور شال مشرق میں دوعظیم الثان سلطنتیں یا ئی جاتی تھیں یعنی ایک روما کی سلطنت تھی جس کا با دشاہ قیصر کہلا تا تھا اور دوسرے فارس لیعنی ایران کی ساسانی سلطنت تھی جس کا با دشاہ کسری کہلاتا تھا۔ بیرو ماکی سلطنت وہی ہے جوتاریخ میں مشرقی روما کی سلطنت یا دوسرے الفاظ میں بازنطینی تلے حکومت کہلاتی ہے۔ جسے انگریزی میں ایسٹرن رومن ایمیائر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔روما کی مغربی سلطنت کے تنزل کے بعد روما کی مشرقی سلطنت نے جس کا دارالسلطنت قسطنطنیہ تھاعروج پکڑااور جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیںاس زمانہ میں روما کی مشرقی سلطنت اور کسر کی کی ایرانی سلطنت دنیا تھر میں سب سے بڑی اورسب سے زیادہ طاقتو سلطنتیں تھیں ۔ان دونوں سلطنتوں کی آپس میں بھاری رقابت رہتی تھی کیونکہ ساسی حسد کے علاوہ دونوں کا ند ہب اور تدن بھی جُداجُد اتھا۔ یعنی جہاں روما کی سلطنت عیسائی ند ہب کی پیروتھی وہاں فارس کی ساسانی سلطنت آتش پرست اورمشرک تھی۔اورجیسا کہ کتاب منزا کے حصہ اول ودوم میں بیان کیا جاچکا ہے<sup>تی</sup> اس ز مانہ میں ان دونو ں حکومتوں کے درمیان جنگ شروع بھی اور فارس کے کسر کی نے روما کے قیصر کواویر تلے شکستیں دے کراس کا بہت ساعلاقہ چھین لیا ہوا تھا چونکہ مکہ والے بھی مشرک اور بت پرست تھے اس کئے انہیں طبعاً اس جنگ میں ایرانیوں کے ساتھ زیادہ ہدردی تھی الیکن مسلمان حضرت عیسی گ

> ۲: مورصفحات ۱۷۳٬۱۷۲ ۱: مورصفحات ۲۸۵،۲۸

> > BYZANTINE : "

٧]: نيزد كيصَّ لائف آف محمد مصنفه سروليم المدُّيث ١٩٢٣ احِسْحًا ٢٣،١٢٢ اوصنحات ٢٢٩،٣٦٨

پرایمان لانے کی وجہ سے عیسائیوں کے ساتھ زیادہ ہمدردی رکھتے تھے۔ بیروہ وقت تھا کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خداتعالی سے الہام پاکروہ پیشگوئی فرمائی جوقر آن شریف کی سورۃ روم کے شروع میں بیان ہوئی ہے اور اس کے الفاظ بیر ہیں:

لین '(روی لوگ قریب ترین زمین میں مغلوب کے گئے لیکن وہ اپنی مغلوب کے بعد عفریب غالب آئیں گے۔ یقیرنوسالوں کے اندراندرہوگائے اوراس سے پہلے اوراس کے بعد اصل عومت توصرف خداہی کی ہے۔ (لیمی اس سے پہلے روحانی حکومت خدا کی ہے اوراس کے بعد بعد خوش ہوں حکومت بھی اسلام کے غلبہ کے ذریعہ خدا ہی کی ہونے والی ہے ) اوراس دن مومن خوش ہوں گے اللہ کی مدد کی وجہ سے ۔وہ مدد دیتا ہے جسے چاہتا ہے کیونکہ وہ طاقتور اور رحیم خدا ہے۔ یہ خدا کا پیختہ وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ،لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔'' ہے۔ یہ خدا کا پیختہ وعدہ ہے اور خدا اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا ،لیکن اکثر لوگ علم نہیں رکھتے۔'' میقر آئی آیات اس وقت نازل ہوئیں جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی مکہ میں تشریف رکھتے تھے اور کسر کی فقو جات کا سیلا ب پورے زور میں تھا حتی کہ وہ قیصر کا بہت سا علاقہ چھین کر اور شام اور کسر کی کی فقو جات کا سیلا ب پورے زور میں تھا حتی کہ وہ قیصر کا بہت سا علاقہ چھین کر اور شام اس قر آئی پیشگوئی کے مطابق جگی نے اچا تک پلٹا کھایا اور چندسال کی جدو جہد کے بعد قیصر کی فوجوں اس قر آئی پیشگوئی کے مطابق جگیں لیا بلکہ کسر کی کے علاقہ میں بھی پلغار کرتی ہوئی گھس گئیں۔ یہ وہ عظیم الثان پیشگوئی تھی جس کی صدافت کو غیر مسلم مؤرخین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں چنا نچہ عظیم الثان پیشگوئی تھی جس کی صدافت کو غیر مسلم مؤرخین بھی تسلیم کرنے پر مجبور ہوئے ہیں چنا نچہ ان واقعات کے معلق سر ولیم میور کھتا ہے :

'' قریباً قریباً اس زمانہ سے لے کر جب کہ محمد (صلی الله علیہ وسلم ) نے نبوت کا دعویٰ کیا رومااور فارس کی حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف ایک خونی جنگ لڑر ہی تھیں۔ ۲۲۲ عیسوی تک

ل: سورة الروم: ٣ تا ٢

ع: بضع كالفظ عربى زبان مين تين سے لے كرنوسال تك كوصد كے لئے آتا ہے (اقرب الموارد)

اس جنگ میں کسریٰ کی فوجوں کو مسلسل فتح حاصل ہوتی گئی۔شام ،مصراورایشیائے کو چک کیے بعد دیگرے تاراج کئے گئے اورخود قسطنطنیہ کا شہر بھی خطرہ میں پڑ گیا۔ بالآخر ہرقل (شہنشاہ روم) اپنی غفلت سے بیدار ہوااور محمد (صلی الله علیہ وسلم) کی ہجرت از مکہ کے زمانہ میں وہ دشمن کی فوجوں کو ایشیائے کو چک کی قلعہ بندیوں سے بسپا کرر ہاتھا۔ اس جنگ کی دوسری مہم میں قیصرا پئی فاتح افواج کے ساتھ بیلغار کرتا ہوا کسری کے علاقہ کے اندر گھس گیا۔''

''اس جنگ میں محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کی ہمدردی اوردعا قیصر کے جق میں تھی ۔ مسجیت ایک الہا می مذہب تھا جس کی اسلام کے ساتھ صلح ممکن تھی گرایران کے آتش پرست مشرک محر (صلی اللہ علیہ وسلم) کے خیالات سے کوئی نسبت نہیں رکھتے تھے۔ بہر حال ابھی کسریٰ کی فاتح فوجیں قیصر کے خلاف پہم غلبہ پاتی جارہی تھیں کہ محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے قرآن کی تیسویں سورت (سورة روم) میں یہ حکیمانہ پیشگوئی بیان کی کہ غُلِبَتِ الرُّ وُمُّ نُ فِیْ آدُنی الْاَرْضِ وَهُمْ هِنِّ بَعْدِ عَلَمِ الله عَلَمُ الله عَلَم مَعْدِ بِی عَنْدِ بِ الله عَلَم مَعْدِ عَنْدِ بِ مِنْ الله عَلَم مَعْدِ عَنْدِ بِ مِنْ الله عَلَم مَعْدِ کے واقعات کے مطابق روما کوغلبہ حاصل ہوگا) اور جسیا کہ ہم دیکھ چکے ہیں یہ پیشگوئی بعد کے واقعات کے مطابق مُعَلَم نَعْلَم نَعْد کے واقعات کے مطابق مُعَلَم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلِم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلُم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَعْلَم نَع

قیصر کی ان غیر معمولی فتوحات کا زمانہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی ہجرت کے واقعہ کے ساتھ شروع ہوا اور مسلمانوں کو قیصر کی پہلی فتح کی اطلاع اس وفت ملی جب وہ قریش مکہ کے خلاف بدر کے میدان میں نمایاں فتح حاصل کر کے مدینہ کو واپس لوٹے تھے ی<sup>س</sup> اور کسر کی کے خلاف قیصر کو آخری اور فیصلہ کن فتح صلح حدید بیدے زمانہ کے قریب حاصل ہوئی۔ ع

اپنی اس غیر معمولی فتح کی خوشی اور شکرانه میں قیصر نے تمص ﷺ سے لے کراملیا ( یعنی بروشلم یابیت المقدس) تک کا پیدل سفر کیا لیے دراصل ہرقل کا بیسفرا کیک نذر کی ایفا میں تھا جواس نے فتح حاصل ہونے کی صورت میں مانی ہوئی تھی چنا نچیوہ ایڈیسا کے سے لے کر بروشلم تک پیدل گیا جہاں حضرت میں ناصر کی کی اصلی صلیب

ا: لائف آف محمد مصنفه ميور صفحه ٣٦٨ ٢: لائف آف محمد مصنفه ميور صفح ١٢٣،١٢٢

س : ترندی جلد تاتفیر سورة روم ۲۹،۳۶۸ س : لائف آف محمد مصنفه میور صفحه ۳۲۹،۳۲۸

ه : بخارى جلدا كتاب الجهاد صفحه ك١٠٠ HIMS AR EMESA

ے: EDESSA مرغالبًا بیامیسا (EMESA) یعنی عص ہے اور خلطی سے ایڈیسا لکھا گیا ہے جوایک دوسرا شہر ہے۔

جواہل فارس سے واپس چینی گئ تھی اپنی جگہ بر دوبارہ رکھی جانے والی تھی <sup>لے</sup> اور بیسفراس شان سے کیا گیا کہ رستہ میں ہرقل جہاں جہاں سے گزرتا تھاز مین پرفرش اورفرش کےاویر پھولوں کی تیجے بچھائی جاتی تھی۔ ک

تبلیغی خط ہرقل<sup>ت</sup> قیصر روما کے نام

ہرقل کے نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط سے بہلا

تھجوایا گیا۔ بہ خطآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدیب ہے معاً بعد ماہ ذوالحجہ ۲ ہجری میں روانہ کیا <sup>ہے</sup> اوراس خدمت کے لئے آپ نے اپنے ایک ہوشاراور مخلص صحابی دحیہ بن خلیفۃ الکلبی کومنتخب فرمایا جواس سے یہلے بھی شام کی طرف سفر کریکھے تھے اوراس علاقہ کے واقف تھے۔ دحیہ ایک خوشر ونو جوان تھے جن کی شکل میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ایک دفعہ کشفی طور برحضرت جبرائیل کوبھی دیکھا تھا۔<sup>ھ</sup> اورآ پ<sup>®</sup> نے اس خط کے بھجواتے ہوئے بیدامید ظاہر فر مائی تھی کہ دحیہ یا جو شخص بھی بیپضدمت بجالائے گاخواہ وہ بظاہراس مہم میں کامیاب ہویانہ ہو وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گائے اس تبلیغی خط کی تیاری اورمہر وغیرہ لگانے کے بعدآ یٹ نے دحیہ کو ہدایت فرمائی کہ میرایہ خطیم کے بعر کی سے کے رئیس کے پاس لے جاؤ (جوعرب کے ثال میں قیصر کی طرف سے گویا موروثی گورنریا جا کم تھا) اور پھراس کے توسط سے قیصر کے پاس پہنچو<sup>ہ</sup> اس وقت بُصر کٰ کا گورنر حارث بن الی شمر تھا جواس علاقہ میں ریاست غسان کا والی اور حکمران تھا۔ <sup>ق</sup>

بُصر کی کے گورنر یعنی ملک غسان کا واسطہا ختیار کرنے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دانش مندی اورحسٰ مذیبر کاثبوت دیا جوآ ہے اس سے قبل انگوٹھی کے تیار کرانے میں ظاہر فرما چکے تھے۔ کیونکہ غالبًا آپ قیصر وکسر کی کے درباروں کے متعلق یہ بات سن چکے تھے کہ بیلوگ اپنی دنیوی بڑائی اور علوم تبت کی وجہ سےعموماً کوئی چھٹی براہ راست وصول نہیں کرتے جب تک کہ وہ علاقہ کے گورنر ہارئیس کے تو سط سے نہ آئے اور چونکہ آپ کی اصل غرض کلمہ حق کی تبلیغ تھی اس لئے آپ نے ان در باری آ داب کو

۲: ابن اسحاق بحواله زرقانی جلد ۲ صفحه ۳۳۵ ا: لائف آف محرمصنفه ميورصفحه ٣٦٩

یم: ابن سعد بحواله زرقانی جلد ۳ صفحه ۳۳۷، ۳۳۷ HERACLIUS : "

> ۲: زرقانی ۵: شائل تر مذی ومنداحد جلد اصفحه ۱۰۷

ہے: پیوب کے شال اور شام کے جنوب میں ایک شہرتھا جسے انگریزی میں BOSRA کہتے ہیں۔اسے عراق کے جدیدشہ بھرہ کے ساتھ خلط نہیں کرنا جائے۔

> ٨.: بخارى كتاب الجياد باب دعاالنبي الى الاسلام و: زرقانی جلد ۲ صفحه ۳۳۵

ملحوظ رکھنا ضروری خیال کیا تا کہ ان کی وجہ سے اصل کام میں کوئی روک نہ پیدا ہو سکے۔ضمناً آپ گی بید نہیں ضرور ہوگی کہ اس طرح اصل مخاطب کے علاوہ ایک درمیانی رئیس تک بھی آپ کا پیغام بھنج جائے گا اور جیسا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے بہی طریق آپ نے مملکت فارس کے سری کے متعلق اختیار کیا جے مراسلہ بجواتے ہوئے آپ نے اپنے اپنجی کو ہدایت فرمائی تھی کہ پہلے یہ خط بحرین کے رئیس کے پاس کے جانا اور پھراس کے توسط سے سری کے پاس پہنچنا نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ حکیمانہ فعل جہاں ایک طرف آپ کے جزم واحتیا طاور حسن تدبیر کی دلیل ہے وہاں وہ اس بات کو بھی ثابت کرتا ہے کہ دنیوی حکمرانوں کے جائز آ داب ملحوظ رکھنا نبوت کی شان کے منافی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن شریف میں خدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بجوایا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ:

فدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بجوایا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ:
فدا تعالیٰ فرما تا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ اور ہارون کو فرعون کی طرف بجوایا تو انہیں ہدایت فرمائی کہ:

یعن''فرعون کے پاس جا کراس کے ساتھ زم انداز پر گفتگو کرنا شایدوہ اسی طرح نصیحت حاصل کر لےاور خداہے ڈرنے کارستہ اختیار کرلے۔''

غالبًا بھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم ہرقل کے نام خط روانہ کرنے کی تیاری ہی فر مارہے تھے کہ ایک غیبی نصرت کے ماتحت ہرقل کوخود بھی آنخضرت سلی الله علیہ وسلم کی بعثت کی طرف توجہ پیدا ہوگئی۔ کیونکہ بخاری میں روایت آتی ہے جواغلبًا اسی موقع سے تعلق رکھتی ہے کہ جو نہی شہنشاہ ہرقل ایلیا میں آیا تا توایک صبح کووہ بہت پر بشان خاطر اور گھبرایا ہوانظر آتا تھا جس پراس کے بعض مذہبی در باریوں نے اس سے عرض کیا کہ آج آپ کی حالت کچھ پر بشان نظر آتی ہے ، یہ کیابات ہے؟ اس نے کہا میں نے آج رات ستاروں میں غور کر کے (ہرقل علم ہیئت میں کافی دسترس رکھتا تھا) معلوم کیا ہے کہ کسی ختنہ کرنے والی قوم میں ایک میں غزاد شاہ کا ظہور ہوا ہے۔ اور اس نے پوچھا کہ آج کل کون کون ہی قوم ختنہ کرتی ہے؟ اس کے درباریوں نے جواب دیا کہ ہمارے علم میں تو یہودیوں کے سواکوئی ختنہ نہیں کرتا اور آپ کو یہودیوں کی وجہ سے پر بیثان نہیں ہونا چا ہے ۔ آپ اپنی حکومت کے مختلف شہروں میں حکم جبحوادیں کہ یہودکوئل کرنا شروع کردیا

ا: بخارى كتاب العلم وكتاب الجبهاد

سے: ایلیا بیت المقدس یعنی سروشلم کا پرانانام ہے اور غالبًا پیلفظ عبر انی زبان کا ہے کیونکہ عبر انی میں ایل خدا کو کہتے ہیں گویا ایلیا کے معنے خدا کی طرف منسوب ہونے والے شہریا بالفاظ دیگر مقدس شہر کے ہیں اور یہی بیت المقدس کے لفظ کا مفہوم ہے

جائے کین ابھی بیرمعاملہ اسی مرحلہ پرتھا کہ ہرقل کوریاست غسان کے رئیس کی طرف سے بیاطلاع پہنچی کہ عرب میں ایک شخص محمدنا می (صلی اللہ علیہ وسلم) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور اسے ملک میں کا میا بی ہور ہی ہے۔ ہرقل نے اس خبر کے سننے پر ہدایت دی کہ فوراً معلوم کیا جائے کہ آیا عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں یا نہیں۔ جس پراسے بتایا گیا کہ عرب لوگ ختنہ کرتے ہیں۔ ہرقل نے بساختہ کہا۔ تو پھریہی اس امت کا بادشاہ معلوم ہوتا ہے اور ہرقل نے مزید احتیاط کے طور پر اپنے ایک رفیق کو جو ایک بڑا عالم انسان تھا رومیتہ میں خط کھوا اور اس معاملہ میں اس کی بھی رائے ہوچھی۔ ا

لیکن اس عرصہ میں خود آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا خط ہرقل کو پہنچ گیا اور مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ہم اس جگہ بخاری کے الفاظ میں ہی بیروایت درج کردیں کیونکہ وہی اس تعلق میں صحیح ترین اور مفصل ترین روایت ہے۔ سوعبداللہ بن عباس جوآ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چپازا دبھائی تھے بیان کرتے ہیں کہ: '' آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے قیصر کی طرف اسلام کی دعوت کا خطاکھااورا نیا بیہ خط د حیہ کلبی کے ہاتھ بھجوایا اورآ پ نے دحیہ کو ہدایت فرمائی کہ وہ آپ کے اس خط کو بُصریٰ کے رئیس کے پاس لے جائیں تا کہ وہ اسے آگے قیصر کے پاس بھجوا دے ۔اس زمانہ میں قیصر روما سلطنت فارس کےخلاف فتح پانے کے شکرانے میں ممص سےایلیا کی طرف پیدل چل کرآیا تھااورایلیا (بیت المقدس) میں ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خط قیصر کو پہنچا۔ قیصر نے جب خط کو پڑھا تو ہدایت دی کہ اگر اس مدعی رسالت کی قوم کا کوئی شخص یہاں موجود ہوتو اسے تلاش کر کے پیش کیا جائے۔ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے ابوسفیان سے معلوم ہوا ہے کہ وہ ان دنوں میں اپنے بعض قریش ساتھیوں کے ساتھ شام کی طرف تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا اور پیلے حدیدیہ کے بعد کا زمانہ تھا۔ابوسفیان نے بتایا کہ قیصر کے آ دمی ہمیں تلاش کر کے ایلیامیں لے گئے اور قیصر کےسامنے پیش کیا۔اس وقت قیصرا پنی پوری شان کےساتھ در بار میں بیٹھا ہوا تھااوراس کےسریر حکومت کا تاج تھا اور اس کے اردگر دروما کے بڑے بڑے درباری موجود تھے۔قیصر نے اپنے ترجمان سے کہا کہ ان عرب لوگوں سے بوچھو کہ اس مدعی رسالت کا سب سے قریبی رشتہ دارکون ہے۔ ابوسفیان نے عرض کیا میں ہی محصلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے قریبی رشتہ دار ہوں اوروہ رشتہ میں میرے چچا کا بیٹا ہے۔ ابوسفیان بیان کرتا ہے کہ قیصر نے مجھا سے قریب بلایا اور میرے ساتھیوں کواینے سامنے مگر میری پیٹھ کی طرف کھڑا کر دیا۔ پھراس نے تر جمان سے کہا کہاس کے ساتھیوں سے کہہ دو کہ میں اس سے اس شخف کے

ا: بخارى باب كيف كان بداءالوحي

متعلق بعض سوالات کرنا جا ہتا ہوں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے۔ پس اگر ابوسفیان اپنے جواب میں کوئی بات غلط بیان کرے تو تم مجھے فوراً بتا دینا (ابوسفیان کہتا ہے کہ خدا کی قسم اگر مجھے بیشرم نہ ہوتی کہ میرے ساتھی بیمجسوس کریں گے میں نے کوئی جھوٹ بولا ہے تو میں اس موقع پرضر ورکوئی نہ کوئی غلط بات کہہ جاتا مگر میں تچی تچی بات کہنے پر مجبور ہوگیا) اس کے بعد قیصر نے ترجمان کے ذریعہ اپنے سوالات شروع کئے۔

قیصر۔اس مدعی کاتبہاری قوم میں حسب نسب کیا ہے؟

ابوسفیان ۔ وہ ہم میں اچھےنسب کا ہےاورشریف خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔

قیصر۔کیااس سے پہلےتم میں سے کسی شخص نے اس قسم کا دعویٰ کیا ہے؟

ابوسفيان نهيس۔

قیصر۔ کیااس دعویٰ سے پہلےتم نے مدعی کےخلاف بھی جھوٹ کاالزام لگتے سنا ہے؟ ابوسفیان نہیں۔

قیصر۔کیااس کے باپ دا دوں میں کوئی با دشاہ گز راہے؟

ابوسفيان تنہيں۔

قیصر۔کیااس مدعی کو بڑے بڑے لوگ مان رہے ہیں یا کہ کمزوراورغریب مزاج لوگ؟

ابوسفیان \_ کمز وراورغریب لوگ \_

قصر - کیااس کے ماننے والے بڑھ رہے ہیں یا کم ہورہے ہیں؟

ابوسفیان - برط ھارہے ہیں -

قیصر۔کیاان میں ہے کبھی کوئی شخص اس کے دین کو بُر اسجھتے ہوئے مرتد ہواہے؟

ابوسفيان نهيس\_

قيصر - كيا شخص كبھى اپنے عهد كوتو ڑتا ہے؟

ابوسفیان نہیں لیکن آج کل ہمارا اوراس کا ایک معاہدہ چل رہا ہے اس کے متعلق ہمیں ڈر ہے اور نہیں کہہ سکتے کہآ گے چل کر کیا ہوگا۔ (ابوسفیان کہتا ہے کہ مجھےاس موقع پراس فقرہ کے سواکوئی اور موقع نہیں مل سکا کہ میں اپنی طرف سے آ ہے کے خلاف کوئی بات لگا سکوں)

قیصر۔کیا کبھی اس کے ساتھ تمہاری کوئی جنگ ہوئی ہے؟

ابوسفیان۔ہاں جنگ ہوئی ہے۔

قیصر۔ پھراس جنگ کا نتیجہ کیا نکلتار ہاہے؟

ابوسفیان۔ یہ جنگ ایک اوپر چڑھنے والے اور نیچ گرنے والے ڈول کی طرح رہی ہے کہ بھی اسے غلبہ ہوجا تاہے اور بھی ہمیں۔

قصر۔ بیدری تہمیں کس بات کا حکم دیتا ہے؟

ابوسفیان۔وہ کہتا ہے کہ خدا کوایک سمجھواور شرک نہ کرواوروہ ہمیں اپنے باپ دادوں والی عبادت سے روکتا ہے اور کہتا ہے نماز پڑھواورصدقہ دواور برائیوں سے پچ کرر ہواورا پنے عہدوں کو پورا کرواور امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو۔

اس سوال وجواب کے بعد قیصر نے اپنے تر جمان سے کہا کہ ابوسفیان سے کہوکہ جبتم سے میں نے اس شخص کے حسب نسب کے متعلق یو چھا تھا توتم نے جواب دیا تھا کہ وہ شریف خاندان سے ہے اور خدا کے رسول ہمیشہ شریف خاندانوں میں سے مبعوث کئے جاتے ہیں۔ پھر میں نے تم سے یو چھاتھا کہ کیااس سے پہلےتم میں سے کسی شخص نے بھی ایسادعویٰ کیا ہے تو تم نے یہ جواب دیا کنہیں۔ یہ میں نے اس لئے یو چھاتھا کہا گرکسی اور نے ایبادعویٰ کیا ہوتا تو یہ مجھا جاسکتا تھا کہ شاید بیاس کی نقل کررہا ہے۔ پھر میں نے تم سے یو چھاتھا کہ کیاتم نے اس کے دعویٰ سے پہلے بھی کسی بات میں اس کا جھوٹ دیکھا تو تم نے کہا کہ نہیں ۔ نومیں نے اس سے یہ نتیجہ نکالا کہ جو شخص انسا نوں پر جھوٹ نہیں بول سکتا وہ خدا پر کیسے جھوٹ بول سکتا ہے۔ پھر میں نے تم سے یو چھاتھا کہ کیااس کے باپ دادوں میں سے کوئی بادشاہ گزرا ہے اور تم نے کہا کہ نہیں۔ یہ میں نے اس کئے پوچھاتھا کہ اگر اس کے باپ دادوں میں کوئی بادشاہ گزرا ہوتا تو یہ خیال کیا جاسکتا تھا کہ شاید وہ اپنے خاندان کی کھوئی ہوئی بادشاہت کوواپس حاصل کرنا جا ہتا ہے۔ پھر میں نے تم سے یو چھا تھا کہ کیا اسے بڑے بڑے لوگ مان رہے ہیں یا کہ کمزور اورغریب مزاج لوگ۔اورتم نے جواب دیا کہ کمزور اورغریب مزاج لوگ مان رہے ہیں اور حق پیے ہے کہ (شروع شروع میں )خدا کے ر سولوں کو کمز وراورغریب مزاج لوگ ہی مانا کرتے ہیں۔ پھر میں نےتم سے بوچھاتھا کہ کیااس کے ماننے والے زیادہ ہورہے ہیں یا کہ کم ہورہے ہیں؟ اورتم نے بیہ جواب دیا کہ زیادہ ہورہے ہیں اورایمان کا یمی حال ہوا کرتا ہے کہ جب تک کہوہ اپنے کمال کونہیں پہنچ جاتا وہ برابرتر قی کرتا چلاجاتا ہے۔ پھر میں نے تم سے یو چھاتھا کہ کیا بھی کوئی شخص ایمان لانے کے بعداس کے دین کونا پیند کرنے کی وجہ سے مرتد ہوتا ہے۔تم نے کہانہیں اور یہی سیجے ایمان کا حال ہوتا ہے کہ جب وہ ایک دفعہ دل میں داخل ہوجائے

تو کوئی شخص (خواہ کسی اور وجہ سے مرتد ہوجائے تو ہوجائے گر) اسے براسمجھ کر پیچے نہیں ہٹتا۔ پھر میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیا بھی ہی شخص بدعہدی کرتا ہے۔ اور تم نے کہا کہ نہیں۔ اور خدا کے رسولوں کا یہی مقام ہوتا ہے کہ وہ بھی بدعہدی نہیں کرتے۔ پھر میں نے تم سے پوچھاتھا کہ کیا اس کے اور تمہارے درمیان بھی کوئی جنگ ہوئی ہے اور تم ہا اس کا جواب دیا کہ ہاں ہوئی ہے اور بیا کہ بھی لڑائی میں اسے غلبہ ہوجاتا ہے جنگ ہوئی ہے اور تم نے اس کا جواب دیا کہ ہاں ہوئی ہے اور بیا کہ بھی لڑائی میں اسے غلبہ ہوجاتا ہے اور بھی ہمیں ہوجاتا ہے کہ ان کی جماعتوں پر بھی بھی بھی بھی تکھین اور بھی ہمیں ہوجاتا ہے کہ ان کی جماعتوں پر بھی بھی بھی تکھین تا ہے۔ اور بھی ہمیں کہا تھا کہ وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے اور تم نے بتا یا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو۔ شرک نہ کرو، نماز پڑھو، تھا کہ وہ تمہیں کیا تعلیم دیتا ہے اور تم نے بتا یا کہ وہ کہتا ہے کہ خدا کو ایک مانو۔ شرک نہ کرواور یہی ایک نبی صدقہ دو، بری باتوں سے پر ہیز کرو، اپنے عہدوں کو پورا کرواورا مانتوں میں خیانت نہ کرواور یہی ایک نبی کے اوصاف ہوا کرتے ہیں۔

اس کے بعد قیصر نے کہا۔ میں جانتا تھا کہ عنقریب ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے لیکن اے عرب کے لوگو! میر اید خیال نہیں تھا کہ وہ تم میں سے ہوگا۔ اور اگر وہ باتیں جوتم نے مجھ سے بیان کی ہیں درست ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ وقت دور نہیں کہ بیخض اس زمین پر جواس وقت میرے ان دوقد موں کے پنچ ہے ضرور قابض ہوکر رہے گا۔ اور اگر مجھتو فیق ملے تو میں اس کی ملاقات کے لئے پہنچوں اور اگر میں اس کے ماس پہنچوں تو اس کے قدموں کو دھوکر راحت یا وئی۔

ابوسفیان کہتا ہے کہ اس کے بعد قیصر نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط منگوایا اور اسے دربار میں پڑھے جانے کاحکم دیا۔اس خط میں بیعبارت ککھی تھی۔

بِسُمِ اللَّهِ الرِّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِاللَّهِ وَرُسُولِهِ اللَّى هِرُقَلَ عَظِيُمِ السُّمِ السَّلَمُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. اَمَّا بَعُدُ فَانِّى اَدْعُو كَ بِدَعَايَةِ الْإِسْلَامِ اَسُلِمُ تُسُلَمُ وَاسُلِمُ يُونِ مَن اللَّهِ وَلا اللَّهَ وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلا الله وَلَا الله وَلا الله وَلا

(ترجمہ: میں اللہ کے نام کے ساتھ اس خط کوشروع کرتا ہوں جو بے مائلے رحم کرنے والا اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خط محمد خدا کے بندے اور اس کے رسول کی طرف سے رو ماکے رئیس ہرقل کے نام ہے۔ سلامتی ہواس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے۔ اس کے بعدا ے رئیس روما! میں آپ کواسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں ۔ مسلمان ہوکر خدا کی سلامتی کو قبول کیجئے کہ اب یہی صرف نجات کا رستہ ہے۔ اسلام لائے خدا تعالیٰ آپ کواس کا دوہرا اجرد ہے گالین اگر آپ نے روگر دانی کی تویا در کھیئے کہ آپ کی رعایا کی گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا اورا ہے اہل کتاب! اس کلمہ کی طرف تو آجا و جو تمہمار ہاور ہمارے درمیان مشترک ہے لیعنی ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک نہ طہرائیں اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے کسی کو اپنا آ قا اور حاجت روانہ گردا نیں پھراگر ان لوگوں نے دوگردانی کی توان سے کہدو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہر حال خدائے واحد کے دامن کے ساتھ وابستہ اوراس کے فرما نبردار بندے ہیں۔)

ابوسفیان روایت کرتا ہے کہ جب بی گفتگواوراس خطاکا پڑھا جانا ختم ہوا تو دربار میں ہرطرف سے روی رئیسوں کی آوازیں بلند ہونی شروع ہوئیں اور آپس کا کلام او نچااور خلط ملط ہونے لگا اور میں نہیں سمجھتا تھا کہ وہ کیا کہ ہدرہے ہیں۔اس وقت ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم باہر چلے جائیں اور جب میں اپنے ساتھوں کے ساتھ باہر آیا اور جھے ان کے ساتھوں سے کہا کہ محمد ساتھ باہر آیا اور جھے ان کے ساتھوں سے کہا کہ محمد کا ستارہ تو بہت بلند ہوتا نظر آتا ہے کیونکہ روما کی حکومت کا بادشاہ اس سے خوف کھا رہا ہے۔اس کے بعد میں ہمیشہ اپنے آپ کو نیچا اور ہیٹا محسوں کرتا رہا۔ اور میر اول اس یقین سے پُر تھا کہ محمد اب موکر رہے گا۔ حتی کہ میرے ول میں اسلام کی صدافت نے رستہ پالیا حالا نکہ میں اس سے پہلے اسے پینزمیس کرتا تھا۔ علی سے اسی سے اسی جاتی جاتی روایت بخاری باب کینف کے ان بَدُذُ اللّٰوَ جِیْ میں بھی آتی ہے اور طبری اور ابن اسحاق اور دوسر سے سب مورخوں کی روایتیں بھی خفیف لفظی فرق کے ساتھو اس کی مؤید ہیں اور کیجائی بیان اسحاق اور دوسر سے سب مورخوں کی روایتیں بھی خفیف لفظی فرق کے ساتھو اس کی مؤید ہیں اور کیجائی بیان اسے لئے فتح الباری اور تاریخ خمیس اور زرقانی کا کوئی جواب نہیں۔

گواس موقع پراپنے معزز درباریوں اورخصوصاً مذہبی لیڈروں کی مخالفت کی وجہ سے ہرقل خاکف ہوکرخاموش ہوگیا، کین معلوم ہوتا ہے کہ اس کی طبیعت پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط اور اس سے قبل اور بعد کے حالات کا گہرااثر ہو چکا تھا کیونکہ جب وہ ایلیا سے لوٹ کر دوبارہ جمص کی طرف گیا اور اس عرصہ میں اس کورومیۃ کے عالم کا جواب بھی موصول ہو چکا تھا جس میں اس نے ہرقل کی رائے کی تصدیق

ا: اریس (جس کی جمع اریسیین ہے) کے معنی کا شدکار اور زمیندار کے ہیں اور اس جگہ اس سے رعایا مراد ہے ع : بخاری کتاب الجہاد باب دعاء النبی الی الاسلام

کی تھی کہ اس زمانہ میں ایک نبی کامبعوث ہونا ظاہر ہوتا ہے تو ہرقل نے ایک دفعہ پھر مملکت روم کے بڑے بڑے اہل الرائے لوگوں کو دعوت دے کر بلایا اور اپنے خمص کے شاہی محل میں انہیں جع کرکے راز داری کے خیال سے دربار کے تمام درواز ہے بند کرواد سے اور پھر رو ساء روما کو مخاطب کر کے ان سے کہا کہ اے میری مملکت کے سردارو! اگر تمہیں اپنی فلاح اور بہودی منظور ہے اور تم تباہی سے پچ کر ترقی کارستہ دیکھنا جواجتے ہواور اپنے ملک کو ہلاکت سے بچانے کے خواہاں ہوتو میرا مشورہ یہ ہے کہ اس نبی کو قبول کر لوجوعرب کی سرز مین میں مبعوث ہوا ہے۔ قیصر کی یہ بات من کر اس کے درباری اس طرح کہ جنگل میں گور خر بچر تا ہے۔ اور قیصر کی مجلس سے بھاگ کر درواز وں سے باہر نکل جانا چاہا، کین طرح کہ جنگل میں گور خر بچر تا ہے۔ اور قیصر کی مجلس سے بھاگ کر درواز وں سے باہر نکل جانا چاہا، کین کو واپس بلایا اور ان سے محبت کے انداز میں کہا کہ میں تو صرف تمہارے دین کا امتحان لیتا تھا اور شکر ہے کو آور کو تی بیت بریلی دیکھی تو وہ خوش ہو گئے اور کو تی کے جوش میں اس کے سامنے بحدہ میں جاگرے۔ پس یہ وہ انجام تھا جس کو ہرقل شہنشاہ روم اپنی زندگی کے اس بھاری امتحان میں بہنچا۔ ا

یہ بات بھی یا در کھنی چا ہے کہ ہرقل نے ایلیا کے دربار میں جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بڑھا تھا تو دراصل یہ دوسری بار کا پڑھنا تھا۔ ورنہ اس سے پہلے وہ ایک پرائیوٹ مجلس میں اس خط کوا پنے طور پر بڑھ چکا تھا۔ اس کی تفصیل یوں بیان ہوئی ہے کہ جب پہلی دفعہ قیصر کوآنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملا تو اس نے اپنی پرائیوٹ مجلس میں دحیہ کو بلایا اور اپنے چند مصاحبوں اور عزیز وں کے سامنے اس خط کو پڑھنا چا ہا۔ اس وقت غالبًا یہ خط پہلے ہرقل کے جیتیج سے کے ہاتھ میں گیا اور اس نے ہرقل کے سامنے پیش کرنے سے قبل اس خط کو خود کھول کر دیکھنا چا ہا اور خط دیکھتے ہی چلا اٹھا کہ یہ خط تو ہرگز قبول کرنے کے قابل سے قبل اس خط کو خود کھول کردیکھنا چا ہا اور خط دیکھنے والے نے اپنا نام کھا ہے۔ سے جو آپ کی ہتک

ا: بخاری جلداباب کیف کان بداءالوحی وزرقانی جلد ۳۳ صفحه ۳۳۹

ع: فتح البارى وزرقاني جلد ٣ صفحه ٣٣٩ عن ايك روايت مين بهائي كانام آتا ہے۔والله اعلم

س : عالبًا اس وقت درباروں میں بید دستور ہوگا کہ رئیس کو مخاطب کرتے ہوئے'' از طرف فلاں بنام فلاں'' کی بجائے'' بنام فلاں از طرف فلاں'' کے الفاظ لکھتے ہوں گے۔ مگر جیسا کہ ہم دیکھ چکے ہیں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ''از طرف محمد رسول اللہ بنام ہرقل عظیم الروم'' کے الفاظ لکھے تھے۔

ہے اور اسی طرح آپ کوشہنشاہ روم لکھنے کی بجائے رئیس رو مالکھا ہے اور یہ دوسری ہتک ہے لیکن ہرقل نے اور یہ کہ کرچپ کرا دیا کہ یہ کون سی عقل کی بات ہے کہ ایک مد عی رسالت کی طرف سے خطآئے اور میں اسے یہ گہہ کرچپ کرا دیا کہ یہ کوئی بات میں اسے بڑھے بغیر بھینک دوں؟ اور 'شاہ رو ما' کی بجائے'' رئیس رو ما' کے الفاظ لکھنے میں کوئی بات نہیں ہے کیونکہ اصل با دشاہت تو خدا ہی کی ہے اور میں اور یہ مد عی دونوں اسی کے بندے ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے بھتے کے ہاتھ سے خط لے لیا اور تھم دیا کہ پبلک دربار سے بل دحیہ کبری کوسر کا ری مہمان کے طور پر رکھا جائے گئے مگر بہر حال اس میں شبہ نہیں کہ ہر قل کواپنی بہت ہی خوبیوں اور دانا ئیوں اور دورا ندیشیوں کے باوجود دنیا کے خوف اور طاقت وعزت کی ہوس کی وجہ سے ہدایت نصیب نہیں ہوئی اور گویا ایمان کی چنگاری اس کے سینہ میں روشن ہوتے ہوتے بچھ کررہ گئی۔

لیکن معلوم ہوتا ہے کہ باو جوداس انکاراور محرومی کے اس کے دل کی گہرائیوں میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت گھر کر چکی تھی۔ چنانچہ تاریخ سے پیۃ گلتا ہے کہ اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت گھر کر چکی تھی۔ چنانچہ تاریخ سے پیۃ گلتا ہے کہ اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تبلیغی خط کوا کیک تبرک کے طور پر اپنے پاس محفوظ رکھائے اور وہ کئی سوسال تک اس کے خاندان میں محفوظ رہا۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب شاہ منصور قلاون (جوساتویں صدی ہجری میں گزرا ہے) کے بعض سفیر ایک دفعہ ملک الفرنج کے پاس گئے تو اس وقت مملک فرکور نے انہیں دکھانے کے لئے ایک سنہری ڈبہ منگوایا اور اس کے اندر سے ایک رئیمی رو مال میں لپٹا ہوا خط نکال کر انہیں دکھایا کہ میرے ایک دادا ہرقل کے نام آپ کے رسول کا ایک خط آیا تھاوہ آج تک ہمارے گھر میں ایک متبرک تخفہ کے طور پر محفوظ ہے۔ " کے نام آپ کے رسول کا ایک خط آیا تھاوہ آج تک ہمارے گھر میں ایک متبرک تخفہ کے طور پر محفوظ ہے۔ " اگر شاہ منصور قلاون کے مزید حالات دیکھنے ہموں تو انسائیکا و پیڈیا آف اسلام " میں دیکھے جائیں۔

ہرقل والے خط کے تعلق میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے کہ جب پہلی دفعہ دحیہ کلبی قیصر کے سامنے پیش ہونے گلے توان سے کہا گیا کہ یہاں کا درباری آ داب یہ ہے کہ قیصر کے سامنے جاتے ہی سجدہ میں گرجاتے ہیں اور پھر جب تک وہ خود نہ کے سرنہیں اٹھاتے۔ دحیہ نے کہا میں تو خدا کے سواکسی کو سجدہ نہیں کرسکتا خواہ مجھے اس کے سامنے جانے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ گر پھر خدانے ایسافضل کیا کہ وہ اس خلاف اسلام حرکت کرنے کے بغیر ہی قیصر کے دربار میں باریاب ہوگئے۔ ھ

ا: مواهب اللدنيه وزرقاني تعلى الموال بحواله زرقاني جلد المسخم المستخم المستعمل المس

س : فتح البارى بحواله زرقاني جلد ٣٣٣،٣٣٢ ت ٢٨٤ تا ١٨٨٧ تا ١٨٨٧

هے: تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۵

آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے خط بنام ہرقل میں ایک بات الی ہے جس کی بنایر بعض عیسائی مؤرخین نے اعتراض کیا ہےاوراس کی وجہ سے خط کی صداقت کے متعلق بھی شبہ پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اعتراض يه ب كه خط مين جو يه الفاظ آتے بين كه يّا هُلَ الْكِتْبِ تَعَالُوْ اللَّ كُلِمَةِ سَوّاً عُم بَيْنَنَا وَ بَيْنَكُ مُ .....الآية \_ يورة آل عمران كى ابتدائى آينول مين سايك آيت إورروايات سے ٹا بت ہے کہ سورۃ آل عمران کی ابتدائی اس آیتیں اس وقت نازل ہوئی تھیں جب ۹ ہجری میں نجران کے عیسائیوں کا وفد آنخضرت صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا۔ اور چونکہ قیصر کے نام کا خط بہر حال صلح حدیدیہ کے معاً بعد کا ہے اس لئے 9 ہجری میں نازل ہونے والی آیت ۲ ہجری یا ے ہجری میں کھے جانے والے خط کا حصہ نہیں بن سکتی تھی ۔لہذا ثابت ہوا کہ پیہ خط کا قصہ سرے سے ہی درست نہیں ہے۔ پیہوہ اعتراض ہے جواس موقع پر کیا گیا ہے۔ گریہاعتراض کوئی نیااعتراض نہیں خودمسلمان مؤرخوں کے سامنے یہ سوال آیا اور انہوں نے بڑی مفصل بحث کر کے اس کا جواب دیا ہے <sup>یا</sup> دراصل بات بیہ ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ بعض کلمات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت عمر کی زبان سے نکلے اور پھر بچھ عرصہ بعداسی کے مطابق قرآنی آیات کا نزول ہوگیا۔اور بہصورت اعلیٰ درجہ کے تربیت یا فتہ روحانی قلوب کے متعلق ہرگز بعیداز قیاس نہیں کہ وہ اسینے خاص نور قلب یامخصوص روحانی جس کی وجہ سے ایک الہا می صدافت کے نزول ہے قبل ہی ان کی مخفی تاروں سے متاثر ہوکراس کا اظہار کر دیں۔ چنانچہ بدر کے قیدیوں کے ساتھ سلوک اورمنافقین کی نماز جنازہ اورشراب کی حرمت اوراحکام پردہ وغیرہ کےمتعلق اس قتم کےمتعدد واقعات تاریخ اور حدیث میں ندکور ہیں ۔ تی پس یہ ہرگز بعیداز قیاس نہیں کہ اس موقع پر بھی یہ عبارت اولاً آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے ازخود املاء فرمائی ہواور پھر بعد میں وہی عبارت قرآنی آیات کی صورت میں نازل ہوگئی ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ سورۃ آلعمران کی شروع کی اسٹی آیتیں سب کی سب وفدنجران کے وقت نازل نہ ہوئی ہوں بلکہان میں سےایک آ دھ آیت پہلے نازل ہو چکی ہو الیکن اکثریت کی وجہ سے یہ کہہ دیا ہو کہ پہلی استی آبیتیں وفدنجران کےموقع پر نازل ہوئی تھیں ۔یا پیجھی ہوسکتا ہے کہ بیآیت دود فعہ نازل ہوئی ہو۔ ایک دفعهاوائل ہجرت میں اور دوسری دفعہ ۹ ہجری میں وغیرہ وغیرہ ۔

مگر غالبًا اس بحث میں سب سے زیادہ یقینی ثبوت اس اصل خط کے دریافت ہوجانے سے ملتا ہے جو

ع: چنانچیدلاحظه ہوفتح الباری وتفسیرا بن کثیروزر قانی وغیرہ

آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اسی زمانه میں مقوقس مصر کولکھ کر بھیجا۔ یہ خطاپی اصلی صورت میں دریافت ہو چکا ہے اور ہم اس کا ایک فوٹو آ گے چل کر درج کررہے ہیں۔ اس خط میں بھی آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے یہی عبارت نیا هُلُ الله علیہ وسلم نے یہی عبارت نیا هُلُ الله علیہ وسلم قطعی طور پر ثابت ہے کہ بیعبارت مقوقس والے خط کا حصہ بھی تھی اور یہ بات بھی ثابت ہے کہ مقوقس والا خط اور ہو قل والا خط ایک ہی زمانہ میں لکھے گئے تو پھر بہر حال ان خطوں کی صدافت کا معاملہ تو کسی صورت میں مشکوک نہیں سمجھا جا سکتا۔ وَ هُوَ الْمُورَادُ۔

جوتبلیغی خط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرقل کے نام کھا وہ اپنے معانی اورالفاظ کی خوبصورتی اورجامعیت کے لحاظ سے ایک نہایت اعلی درجہ کی تحریر ہے۔اس تحریر کے الفاظ گوبہت مختصر ہیں مگر اس عبارت کا ایک ایک لفظ دکش مگینوں کا حکم رکھتا ہے جو ایک اعلی درجہ کے جڑا وَزیور میں ایک با کمال ہنرمند نصب کرتا ہے۔ جق یہ ہے کہ اس مختصر سے خط میں اسلام کی تبلیغ کا اورخصوصاً اس تبلیغ کا جو ایک سے کو اطب کر کے ہونی چا ہے بہترین نمونہ درج کردیا گیا ہے اور اس میں تو حید کا بھی وہ جامع سبتی موجود ہے جس کی نظیر نہیں ملتی۔اور پھر اسلوب بیان ایبا لطیف ہے کہ گویا بثارت واندار کی دو کامل نہریں پہلوبہ پہلورواں ہیں اور ایک طرف بلاوجہ دل دکھانے اوردوسری طرف مداہت کے پردہ میں حق کو چھیانے کے بغیر اسلامی صدافت کا مکمل نقشہ تھینچ دیا گیا ہے اور آخر میں اپنے اس فولا دی عزم کا اظہار بھی کردیا گیا ہے کہ تم ما نویانہ ما نو ہم تو بہر حال اسلام کی خدمت کا بیڑ ااٹھا چکے ہیں۔اَلْسُلهُ مَّ صَسِلّی عَلٰی مُحَمَّدٍ وَ بَادِکُ وَ سَلِّی عَلٰی

ہرقل والے خط کے واقعہ سے یہ بھاری سبق بھی حاصل ہوتا ہے کہ پچی قربانی کی روح کے بغیر کوئی بڑی صدافت قبول نہیں کی جاسکتی۔ ہرقل کے وہ سوالات جواس نے ابوسفیان سے کئے اس بات کا ثبوت بیں کہ وہ ایک غیر معمولی عقل ودانش کا انسان تھا جس نے سلسلۂ رسالت اورسلسلۂ ایمانیات کا کافی گہرا مطالعہ کیا ہوا تھا۔ پھر اس نے جس طرح اسلام کی صدافت سے متاثر ہوکر اپنے درباریوں کو اپنا ہم خیال بنانے کی کوشش کی ، وہ نہ صرف اس کی حسن تد ہیر بلکہ ایک حد تک اس کے جذبہ دینداری کی بھی دلیل ہے۔ گر پھر بھی یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ وہ ایمان کی نعمت سے محروم رہا اور بالآخر اسلام کی فوجوں سے لڑتا ہوا اس جہان سے رخصت ہوا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے پھر نہیں کہ اس کی روح اس بھاری قربانی کے ہوا اس جہان سے رخصت ہوا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے پھر نہیں کہ اس کی روح اس بھاری قربانی کے ہوا اس جہان سے رخصت ہوا۔ اس کی وجہ سوائے اس کے پھر نہیں کہ اس کی روح اس بھاری قربانی کے

لئے تیار نہیں تھی جو تیجی دینداری کے لئے ضروری ہے۔وہ اپنی دنیا کی جاہ وعظمت کھونے کے بغیرا پنے درباریوں کے جھرمٹ میں گھرا ہوااسلام کی طرف قدم اٹھانا چاہتا تھا۔وہ ایک حد تک دین کا طالب ضرور تھا گر دنیا کو چھوڑ نے کے لئے تیار نہیں تھا اور یہی کمزوری اس کی ہلاکت کا باعث بن گئی۔ بیشک ابو برگر اور عمر نے بھی دنیا کی بہترین نعتوں اور عز توں کا ور ثه پایا گرا نہوں نے اسلام کے ساتھ سود انہیں کرنا چاہا۔وہ خالی ہاتھ ہو کر محض دین کی خاطر اسلام کی طرف آئے اور پھر خدا نے جو کسی کا قرضہ اپنے ذمہ نہیں رکھا کرتا انہیں وہ سلطنت بھی ماند تھی۔ گر قیصر خالی ہاتھ ہو کر اسلام کی طرف قدم اٹھا تو ہوئے ڈرا۔اس نے اپنا کمزور ہاتھ اسلام کی طرف بڑھایا اور مضبوط ہاتھ اپنی مسلطنت بھی ماند تھی۔ گر قیصر خالی ہاتھ ہو کر عکومت کے عصا پر جمائے رکھا۔ نتیجہ بیہ ہوا کہ اس کے بٹے ہوئے دل کو نہ تو دین ہی ملا اور نہ ہی دنیا دیا دہ دریت کا س کے ہاتھوں میں گھہر سکی۔

مگرآ مخضرت صلی الله علیه وسلم کا دل بڑا نکته شناس تھا اور آپ کسی کی ذراسی نیکی کوبھی فراموش کرنا نہیں جانتے تھے۔ چنا نچے روایت آتی ہے کہ جب آمخضرت صلی الله علیه وسلم کو بیا طلاع بینچی که کسر کا نے تو آپ گا خط پھاڑ کر بھینک دیا ہے مگر قیصر نے گوآپ کی دعوت کوقبول نہیں کیالیکن بظا ہرعزت اور ادب سے پیش آیا ہے تو آپ نے فرمایا:

اَمَّاهُوُلَاءِ فَيُمَزَّقُونَ وَاَمَّاهُولَآءِ فَسَيَكُونَ لَهُمُ بَقِيَّةً لَ

یعن' ایرانی حکومت تو فوراً پاش پاش کردی جائے گی مگرروی حکومت کوخدا کچھ مہلت عطا کرےگا۔''
سوبعینہ یہی ہوا کہ کسری کی حکومت تو چند سال کے اندر خاک میں مل گئی مگر قیصر کی سلطنت بہت
ساحصہ چھنے جانے کے باوجود قسطنطنیہ اوراس کے گردونواح میں سینکڑوں سال تک قائم رہی۔ کی
فائحتَبرُوُ ایکااُولِی الْاَبُصَادِ۔

کسر کی کے نام آنخضر سے ملی اللہ علیہ وسلم کا خط سے کسر کی شہنشاہ فارس کے نام تھا۔جیسا کہ اور براتبلیغی خط سے بتایا جاچکا ہے کسر کی شہنشاہ فارس کے نام تھا۔جیسا کہ اور بتایا جاچکا ہے کسر کی فارس کے بادشاہوں کا سرکاری اور موروثی لقب تھا اور جس زمانہ کا ہم ذکر کررہے ہیں اس زمانہ میں فارس کے بادشاہ کا ذاتی نام خسر و پرویز بن ہر مزتھا جواریان کے مشہور ساسانی خاندان سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ بادشاہ جو بڑی شان وشوکت اور جاہ وجلال کا مالک تھا فہ ہبا آتش پرست یعنی مشرک

تھا اور یہی اس کی رعایا کا فد ہب تھا جوا پنے باوشاہ کو بھی قابل پرستش خیال کرتی تھی۔فارس کے کسری ایک طرح سے وب کے ملک پر بھی گویا اپناسیاسی حق جماتے تھے۔کیونکہ عرب کے علاقہ بحرین اورعلاقہ یمن کے رئیس دونوں کسری کے ماتحت تھے اور کسری کی طرف سے ان علاقوں کے والی لیعنی گورنر سمجھے جاتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کسری کی طرف تبلیغی خط کھنے کا ارادہ ظاہر فر مایا تو در باری آ داب کے پیش نظر اپنا خط پہلے رئیس بحرین کی طرف بھیجا اور اس سے درخواست کی کہ وہ یہ خط آگے کسری کے نام بھیواد ہے۔ اسی طرح جسیا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے جب خسر و پر ویز نے غصہ میں آگے کسری کے نام بھیواد ہے۔ اسی طرح جسیا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے جب خسر و پر ویز نے غصہ میں آگر نعوذ باللہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفتاری کے احکام صا در کئے تو ان احکام کے اجراء کے لئے اس نے اپنے بمن کے گورنر کو ہدایت بھیوائی۔ بہر حال بحرین اور یمن پر افتد ارحاصل ہونے کی وجہ سے کسری کو جب کے معاملات میں کافی دگچہی تھی اوروہ عرب کی ہرنی تحریک طبعاً شک کی نظر سے دیکھا تھا۔

عرب کے معاملات میں کسری کی دلچہی کا دوسرا بڑا باعث عرب کے یہودی قبیلے سے جو مدینہ اور خیبراور وادی القری وغیرہ میں کثرت سے آباد سے ۔ یہودی قبیلے طبعاً اور روایاً قیصر کی عیسائی حکومت کے ساتھ کوئی دلچہی نہیں رکھتے سے بلکہ حق یہ ہے کہ وہ عیسائیوں کے شخت خلاف سے اور دوسری طرف قیصر کی حکومت یہود یوں کے متعلق معاندانہ رویہ رکھتی تھی اور ہرقل نے تو خصوصیت سے ان کے خلاف تشدد کا دروازہ کھول رکھا تھا۔ اندریں حالات عرب کے ماحول میں صرف فارس کی حکومت ہی الی تھی جس کے ساتھ عرب کے یہودی تعلقات رکھ سکتے تھے۔ یہ تعلقات بند دجرواول کے عہد میں شروع ہوئے جس کے ساتھ عرب کے یہودی نسل کی تھی اور پھر خسر و پرویز کے زمانہ میں اپنے کمال کو پہنچ گئے جبکہ یہود یوں اور ایرانی حکومت کے درمیان گہر نے تعلقات پیدا ہو چکے تھے۔ عجوب کے یہودی آئخ ضرت سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی کا تھا تھا خسر و پرویز کو زمانہ میں کثر ت کے ساتھ کسری کے دربار میں جاتے رہتے تھے اور جہاں تک ان کا بس چلتا تھا خسر و پرویز کو آخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اکساتے تھے۔ اس حقیقت کوسر ولیم میور نے بھی اشار اُن سلیم کیا ہے۔ "

یہ وہ زمانہ تھا جبکہ آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم نے تسریٰ کے نام تبلیغی خطروانہ کیا۔ بیخط آپ نے اپنے

ت : ملاحظه هو بسٹورینز بسٹری آف دی ورلڈ جلد ک صفحہ ۱۷۵ نیز دیکھو بسٹری آف دی نیشنز مصنفہ بچن سنز صفحہ ۵۵ سے : جیوالیش انسائکلوییڈیا جلد ۹ صفحہ ۴۷۸ زیرعنوان پرشیا سے : جیوالیش انسائکلوییڈیا جلد ۹ صفحہ ۴۷۸ زیرعنوان پرشیا

ا: بخارى كتاب العلم وكتاب الجهاد

قدیم اور مخلص صحابی عبداللہ بن حذافہ ہمی کے ہاتھ بھجوایا یا اور انہیں ہدایت کی کہ آپ کے خطاکو پہلے بحرین کے رئیس کے رئیس کے رئیس کے کوسط سے کسر کی تک پہنچیں یا اس رئیس بحرین کا نام منذر بن ساوی تھا جو بحرین کے علاقہ میں کسر کی کا نائب السلطنت تھا یا یہ خط بھی قیصر کے خط کی طرح باقاعدہ مہر لگا کر بھیجا گیا تھا اور اس کی عبارت بیتھی:

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيمِ مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ السَّرِي عَظِيمُ فَارِسَ لَسَلَامٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُلَاى وَامَنَ بِاللَّهِ وَرُسُولِهِ وَشَهِدَانُ لَا اللهِ الَّااللَّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيُكَ لَهُ وَانَّ مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ مَا ذَعُوكَ بِدَعَايَةِ اللَّهِ فَانِيَّى رَسُولُ اللهِ اللهِ اللهِ الله النَّاسِ كَافَةً لِلاَنْذِرَ مَنُ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَولُ عَلَى الْكَافِرِينَ مَاسُلِمُ تُسُلَمُ . فَإِنْ تَولَّيُتَ كَافَةً لِلاَنْذِرَ مَنُ كَانَ حَيَّا وَيَحِقَّ الْقَولُ عَلَى الْكَافِرِينَ مَاسُلِمُ تُسُلَمُ . فَإِنْ تَولَّيُتَ فَعَلَيْكَ اللهَ الْمَجُوسِ مَنْ الْمَجُوسِ مَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِل

یعن '' میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے مائے رحم کرنے والا اورا عمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خط خدا کے رسول محمد کی طرف سے فارس کے رئیس کسر کی کے نام ہے۔ سلامتی ہواس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اور خدا اور اس کے رسول پر ایمان لاتا اور اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ خدا کے سواکوئی معبود نہیں اور نہ ہی اس کا کوئی شریک ہے۔ اور وہ اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اے رئیس فارس! میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہے کہ محمد خدا کا بندہ اور اس کا رسول ہے۔ اے رئیس فارس! میں ہوں تا کہ میں ہر زندہ انسان کو ہوشیار کر دوں اور تا انکار کرنے والوں پر خدا کا فیصلہ واجب ہو جائے۔ اے رئیس فارس! آپ اسلام کو قبول کریں کیونکہ اب آپ کے لئے صرف اس میں سلامتی کا رستہ ہے لیکن اگر آپ روگر دانی کریں گے تو یا در کھیں کہ اس صورت میں (آپ کے اپنے کا رستہ ہے لیکن اگر آپ روگر دانی کریں گے تو یا در کھیں کہ اس صورت میں (آپ کے اپنے گانہ ہوگی آپ کی گردن پر ہوگا۔ ''

عبداللہ بن حذافہ کہتے ہیں کہ جب میں اس خط کے ساتھ کسریٰ کے دربار میں پہنچا اوراجازت ملنے کے بعد کسریٰ کے سامنے اس خط کو پیش کیا تو اس نے بیہ خط اپنے ایک تر جمان کے سپر دکیا کہ تا وہ اسے پڑھ کرسنائے۔ جب تر جمان نے اس خط کو پڑھا تو کسریٰ اس کے مضمون کومن کرغصہ سے بھر گیا اور

۲: بخاری کتاب العلم و کتاب الجها د

ا: زرقانی و تاریخ خمیس

س : تاریخ خمیس وزرقانی بروایت واقدی

س : زرقانی جلد سطف<sub>ه ا</sub>۳۳

تر جمان کے ہاتھ سے خط لے کراہے یہ کہتے ہوئے ریزہ ریزہ کردیا کہ میرا غلام ہوکر مجھے اس طرح مخاطب کرتا ہے! کہ وایت آتی ہے کہ جب آنخضرت سلی اللہ علیہ وسلم کو کسری کی اس حرکت کی اطلاع پنچی تو آپ نے دینی غیرت کے جوش میں فر مایا'' خداخودان لوگوں کو پارہ پارہ کرے۔'' کے اورایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ نے اس موقع پر بیالفاظ فر مائے تھے کہ اَمَا الله وَ لَا عِفَیمَزَّ قُونَ یعیٰ''اب بیہ لوگ خودرین ہرین ہرین ہرکے جائیں گے۔'' کے

کسر کی نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑنے پر ہی اکتفائییں کی بلکہ یہودی پراپیگنڈا کے گہرے تا ثرات کے ماتحت اس نے اپنے یمن کے گورز کوجس کا نام باذان تھا ہدایت فرمائی کہ حجاز میں جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کی طرف فوراً دوطا فتورآ دمی بجوادوتا کہ وہ اسے گرفتار کرکے ہمارے سامنے حاضر کریں اور ایک روایت یہ ہے کہ دوآ دمی بجوا کراس سے تو بہ کراؤ اور اگر وہ انکار کر بے تو اسے تل کر دیا جائے ۔ چنا نچہ باذان نے اس غرض کے لئے اپنے ایک قہر مان یعنی سکرٹری کوجس کا نام بانو یہ تھا منتخب کیا اور اس کے ساتھ ایک مضبوط سوار مقرر کر کے مدینہ کی طرف بجوادیا اور ان کے کہا تھا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ایک خط بھی بجوایا کہ آپ فوراً ان لوگوں کے ساتھ کسر کی کی خدمت میں حاضر ہو جا نمیں ۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچ تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باذان کا خط میں حاضر ہو جا نمیں ۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچ تو انہوں نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باذان کا خط میں حاضر ہو جا نمیں ۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچ تو انہوں نے آن خضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو باذان کا خط میں حاضر ہو جا نمیں ۔ جب یہ لوگ مدینہ پہنچ تو انہوں جو چلیں ور نہ کسر کی آپ کے ملک اور تو م کو بیور میں انشاء اللہ تنہیں کل جو اب دوں گا۔ پھر جب وہ دوسرے دن آپ کے پاس کے بات تھ تھر و میں انشاء اللہ تنہیں کل جو اب دوں گا۔ پھر جب وہ دوسرے دن آپ کے پاس آئے تو آپ نے ان سے مخاطب ہو کرفر مایا۔

ٱبُلِغَاصَاحِبَكُمَاآنَ رَبِّي قَتَلَ رَبَّهُ فِي هٰذِهِ اللَّيْلَةِ۔

لینی''اپنے آقا (والی یمن ) ہے جاکر کہہ دو کہ میرے رب لینی خدائے ذوالجلال نے اس کے رب''لینی کسریٰ''کوآج رات قل کر دیا ہے۔''

چنانچہ بانویہ اوراس کا ساتھی واپس لوٹ گئے اور باذان کے پاس جا کرآ مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچایا۔ باذان نے کہا جو بات بیشخص کہتا ہے اگروہ اسی طرح ہوجائے تو پھروہ واقعی خدا کا نبی ہوگا۔ چنانچہ ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ باذان کوخسرو پرویز کے بیٹے شیرویہ کا ایک خط پہنچا جس میں کھا تھا کہ ''میں نے ملکی مفاد کے ماتحت اپنے باپ خسر و پر ویز کوجس کا رویہ ظالمانہ تھا اور جواپنے ملک کے شرفاء کو بے در لیخ قتل کرتا جار ہا تھا قتل کر دیا ہے۔ پس جب تنہیں میرا یہ خط پہنچے تو میرے نام پر اپنے علاقہ کے لوگوں سے اطاعت کا عہد لو۔ اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ میرے باپ نے تنہمیں عرب کے ایک شخص کے متعلق ایک علم بھیجا تھا اسے اب منسوخ سمجھوا ور میرے دوسرے علم کا انتظار کرو۔''جب با ذان کو نئے کسر کی شیر و یہ بن خسر و کا یہ فر مان پہنچا تو اس نے بے اختیار ہوکر کہا کہ پھر تو محد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی بات سچی نکلی۔ معلوم ہوتا ہے کہ وہ خدا کے برحق رسول ہیں اور میں ان پر ایمان لاتا ہوں۔ چنا نچواس نے اسی وقت آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کا خطاکھ دیا اور اس کے ساتھ یمن کے گئی اور لوگ بھی مسلمان ہوگئے ۔ اور روایت آتی ہے کہ خسر و پر ویز اسی رات قتل ہوا تھا جس رات کے خضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق خدا سے اطلاع یائی تھی۔

یہ ایک عجیب بات ہے کہ قیصر وکسریٰ نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خطوں کے ساتھ جو جو سلوک کیا اسی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے بھی ان سے معاملہ کیا۔ چنا نچہ جہاں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط بھاڑ کر بھینک دینے کی وجہ سے کسریٰ کی بھاری سلطنت چندسال کے اندر ریزہ ریزہ کردی گئی وہاں قیصر کی طرف سے آپ کے خط کے ساتھ مؤد بانہ رویہ رکھنے پر خدا تعالیٰ نے اس کی نسل کو کافی کمبی مہلت دی اور اس کے خاندان نے سینکڑ وں سال حکومت کی ۔ چنا نچہ روایت آتی ہے کہ جب قیصر کا ایک تنوخی سفیر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا تو آپ نے اسے بیالفا ظفر مائے کہ:

'' میں نے کسر کی کوا بیک خط لکھا مگر اس نے اسے پھاڑ دیا۔ اس کی وجہ سے میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا اسے بھی گلڑ ہے کرد ہے گا اوراس کی سلطنت جلد تباہ ہوکر رہے گی مگر اس کے مقابل پر میں نے ایک خط تمہارے آقا قیصر کو بھی لکھا اوراس نے اس کے متعلق ادب کا روبیہ اختیار کیا اوراسے اپنے پاس محفوظ کر لیا۔ میں امید کرتا ہوں کہ جب تک ان میں نیکی کا مادہ ہے خدا اس کے خاندان کی کچھنہ کچھ طاقت ضرور قائم رکھے گا۔'' کے

تاریخ کے اوراق بتاتے ہیں کہ بعینہ یہی ان دونوں حکومتوں کے ساتھ خدا کاسلوک ہوا بلکہ جبیبا کہ ہم آگے چل کر دیکھیں گے ان دوخطوں کے علاوہ بھی آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم نے جو جو تبلیغی خطوط ان ایام میں لکھے اوران خطوں کے پہنچنے پر مکتوب الیہم نے جو جورویہ اختیار کیااسی کے مطابق خدائے حکیم وقد رہے

نے ان کے ساتھ سلوک کیا۔اورا گرغور کیا جائے تو یہ بات آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صدافت کی ایک بھاری دلیل ہے۔

کسری والے خط کے متعلق یہ بات بھی یا در کھنی چاہئے کہ جہاں قدیم مؤرخین نے صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ خسر و پر و پر نے جو تکم آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق یمن کے والی کے نام جاری کیا تھا اس کا سبب وہ خط تھا جو آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بجوایا و ہاں بعض جدید مختقین نے یہ بات ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کلصنے کا واقعہ بعد کا ہے اور خسر و پر و پر کا تھکم یہودی پر اپیگنڈ کی وجہ سے اس سے پہلے جاری ہو چکا تھا۔ دوسراا اختلاف یہ ہے کہ آیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا تبلیغی خط خسر و پر و پر کے نام کھا گیا تھا یا اس کے بیٹے شیر و یہ کے نام؟ میں نے اس جگہ معروف علیہ وسلم کا تبلیغی خط خسر و پر و پر نے نام تھا اور اس نے آپ کے خیال کی ا تباع کی ہے یعنی یہ کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط خسر و پر و پر نے نام تھا اور اس نے آپ کے خلاف احکام جاری کئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دراصل میر بے پاس اس وقت لا ہور میں ان کتابوں کا خطاف احکام جاری کئے تھے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ دراصل میر بے پاس اس وقت لا ہور میں ان کتابوں کا فور ذیرہ موجود نہیں ہے جن کا مطالعہ اس قسم کے سوال کی کا مل تحقیق کے لئے ضروری ہے۔ اس لئے فی الحال معروف خیال درج کر دیا گیا ہے اور یہ اختلاف بھی ایسا نہیں ہے کہ جوزیادہ اہمیت رکھتا ہو۔ اگر خدانے چاہا تو بصورت ضرورت بعد میں اصلاح کی جاسم گی۔

مقوس مصر کے نام آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مقوس والی مصر کے نام تھا جو قیصر \_\_\_\_\_\_ مقوس والی مصر کے نام تھا جو قیصر

کے ماتحت مصراوراسکندریہ کاوالی یعنی موروثی حاکم تھااور قیصر کی طرح مسیحی مذہب کا پیروتھا۔اس کا ذاتی نام جرتج بن مینا تھااوروہ اوراس کی رعایا قبطی قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ خط آپ نے اپنے ایک بدری صحابی حاطب بن ابی بلتعہ کے ہاتھ بججوایا اوراس خط کے الفاظ بہتھے۔

بِسُمِ اللهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ. مِنُ مُحَمَّدٍ عَبُدِ اللهِ وَرَسُولِهِ اِلَى الْمَقَوُقَسِ عَظِيُمِ الْقِبُطِ. سَلاَمٌ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى. اَمَّا بَعُدُ فَإِنِّى اَدُعُولُ كَ بِدَعَايَةِ الْإِسُلاَمِ اَسُلِمُ تُسُلَمُ يُؤْتِكَ اللهُ الْجُرَكَ مَرَّتَيُنِ . فَإِنُ تَوَلَّيُتَ فَعَلَيُكَ اِثْمُ الْقِبُطِ. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُو اللَّى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيُنَنَا وَبَيْنَا مَرَّ تَيُنِ . فَإِنُ تَوَلَّيُتَ فَعَلَيُكَ اِثْمُ الْقِبُطِ. يَا اَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالُو اللَّى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَا بَعُضُنَا بَعُضَنا اَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ وَبَيْنَا مَسُلِمُونَ لَا يَتَّخِذَ بَعُضُنا اَرُبَابًا مِنْ دُونِ اللهِ فَانُ تَوَلَّوا اللهَهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ لَـ اللهِ فَانُ تَوَلَّوا اللهَهَدُوا بِأَنَّا مُسُلِمُونَ لَـ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الل

لیخن دیں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بے مانگے رحم کرنے والا اور اعمال کا بہترین بدلہ دینے والا ہے۔ یہ خطامحہ خدا کے بند ہے اور اس کے رسول کی طرف سے قبطیوں کے رئیس مقوش کے نام ہے۔ سلامتی ہواس شخص پر جو ہدایت کو قبول کرتا ہے اس کے بعد اے والیمصر! میں آپ کو اسلام کی ہدایت کی طرف بلاتا ہوں۔ مسلمان ہوکر خدا کی سلامتی کو قبول کیجئے کہ اب صرف یہی نجات کا رستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو دو ہرا اجرد کے گالیکن اگر آپ نے روگردانی کی تو (علاوہ خود آپ کے اپنے گناہ کے) قبطیوں کا گناہ بھی آپ کی گردن پر ہوگا اور اے اہل کتاب اس کلمہ کی طرف تو آ جاؤ جوتمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہے یعنی ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور کسی صورت میں خدا کا کوئی شریک مشترک ہے یعنی ہم خدا کے سواکسی کی عبادت نہ کریں اور سی صورت میں خدا کا کوئی شریک نے گھرا کیں اور خدا کو چھوڑ کر اپنے میں سے ہی کسی کو اپنا آ قا اور جا جت روا نہ گردا نیس پھرا گر ان سے کہہ دو کہ گواہ رہو کہ ہم تو بہر حال خدائے واحد کے فرما نبر دار بندے ہیں۔ ''

وہ سب سے نبیوں پرایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جس طرح حضرت موسی ہے نبیوں پرایمان لانے کی تلقین کرتا ہے۔ اور جس طرح حضرت موسی ہیں جبہ بعض ہورے بھی دی ہے۔ اس پر مقوس کچھ سوچ میں پڑ کر خاموش ہوگیا مگراس کے بعدایک دوسری مجلس میں جبہ بعض ہڑے ہوئے پادری بھی موجود تھے مقوس نے حاطب سے پھر کہا میں نے سنا ہے کہ تمہارے نبی اپنے وطن سے نکالے گئے تھے انہوں نے اس موقع پر اپنے نکالنے والوں کے خلاف بددعا کیوں نہ کی تاکہ وہ ہلاک کرد نے جاتے ؟ حاطب نے جواب دیا کہ ہمارے نبی توصرف وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے مگر آپ کے مسیح کو تو یہود یوں حاطب نے جواب دیا کہ ہمارے نبی توصرف وطن سے نکلنے پر مجبور ہوئے مگر آپ کے مسیح کو تو یہود یوں نہ کی تاکہ وہ ہلاک کرد نے جاتے ؟ خضر سے نہر کر سکے مقوس نے متاثر ہو کر کہا ''تم بیشک ایک دانا انسان ہوا ور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر نہر کر سکے مقوس نے متاثر ہو کر کہا ''تم بیشک ایک دانا انسان ہوا ور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر نہر کر سکے مقوس نے متاثر ہو کر کہا ''تم بیشک ایک دانا انسان ہوا ور ایک دانا انسان کی طرف سے سفیر انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعدم نہیں دی اور نہ کسی اچھی بات سے روکا ہے۔ پھر اس نے آئے خضرت صلی انہوں نے واقعی کسی بری بات کی تعدم نہر کہ گر ہیں میں مرکائی اور اسے حفاظت کے لئے اپنے صلی اللہ علیہ وسلم کا خطا کے ہوئے ک

اس کے بعد مقوّس نے اپنے ایک عربی دان کا تب کو بلایا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مندرجہ ذیل خط املاء کراکے حاطب کے حوالہ کیا۔اس خط کی عبارت پیھی :

یعن''خدا کے نام کے ساتھ جورحمٰن اور رحیم ہے۔ بیہ خط محمد بن عبداللہ کے نام قبطیوں کے رئیس مقوّس کی طرف سے ہے۔ آپ پرسلامتی ہو۔ میں نے آپ کا خط اور آپ کے مفہوم کو سمجھا اور آپ کی دعوت پرغور کیا۔ میں بیضر ورجانتا تھا کہ ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے مگر میں خیال کرتا تھا کہ وہ ملک شام میں پیدا ہوگا (نہ کہ عرب میں )اور میں آپ کے سفیر کے ساتھ عزت

سے پیش آیا ہوں اور میں اس کے ساتھ دولڑ کیاں بھجوا رہا ہوں جنہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل ہے اور میں کچھ پارچات بھی بھجوا رہا ہوں اور آپ کی سواری کے لئے ایک خچر بھی بھجوارہا ہوں۔والسلام۔'' ل

اس خط سے ظاہر ہے کہ مقوق مصر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایلجی کے ساتھ عزت سے پیش آیا اور اور اس نے آپ کے دعویٰ میں ایک حد تک دلچیسی بھی لی مگر بہر حال اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور دوسری روایتوں سے پتہ لگتا ہے کہ عیسائی مذہب پر ہی اس کی وفات ہوئی۔ اس کی گفتگو کے انداز سے بیچی پتہ لگتا ہے کہ وہ بے شک مذہبی امور میں دلچیسی تولیتا تھا مگر جو سنجیدگی اس معاملہ میں ضروری ہے وہ اسے حاصل نہیں تھی۔ اس لئے اس نے بظاہر مؤد باندرنگ رکھتے ہوئے بھی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کوٹال دیا۔

جود ولڑکیاں مقوقس نے بھجوائی تھیں ان میں سے ایک کانام مارید اور دوسری کانام سیرین تھا۔ اور بید دونوں آپس میں بہنیں تھیں اور جیسا کہ مقوقس نے اپنے خط میں لکھا تھا وہ قبطی قوم میں سے تھیں اور بید وہی قوم ہے جس سے خود مقوقس کا تعلق تھا اور بیلڑکیاں عام لوگوں میں سے نہیں تھیں بلکہ مقوقس کی اپنے تحریر کے مطابق '' انہیں قبطی قوم میں بڑا درجہ حاصل تھا۔' دراصل معلوم ہوتا ہے کہ مصریوں میں بید پرانا دستور تھا کہ اپنے ایسے معزز مہمانوں کو جن کے ساتھ وہ تعلقات کو بڑھانا چاہتے تھے رشتہ کے لئے اپنے خاندان یا اپنی قوم کی شریف لڑکیاں بیش کردیتے تھے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم مصر میں تشریف لے گئو مصر کے رئیس نے انہیں بھی ایک شریف لڑکی (حضرت ہاجر ہؓ) رشتہ کے لئے بیش کی تھی انکی جو بعد میں حضرت اساعیل اوران کے ذریعہ بہت سے عرب قبیلوں کی ماں بنی ہے بہر حال مقوقس کی بھیوائی ہوئی لڑکیوں کے مدینہ بہنچنے پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کوتو خود اپنے عقد میں لے لیا اوران کی بہن سیرین کوعرب کے مشہور شاعر حسان بن ثابت کے عقد میں وے دیا۔ " میہ ماریہ وئے ۔ جوزمانہ نبوت بہن جون کے بطن سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبز ادہ حضرت ابراہیم پیدا ہوئے ۔ جوزمانہ نبوت

ا: معلوم ہوتا ہے کہ مقوقس نے آنخضرے صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کی نقل میں بسم اللہ کے الفاظ لکھ دیے ہوں گے ور نہ ان میں اس کا رواج نہیں تھا

سے: كتاب طذا حصداول معنى: زرقانی جلد ٣ حالات مار بي قبطيه واسدالغا به حالات مار بي وسيرين

۵: اسدالغابه

کی گویا واحداولا دکھی۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ دونوں لڑکیاں مدینہ پہنچنے سے پہلے ہی حاطب بن ابی بلتعہ کی تبلیغ سے مسلمان ہوگئی تھیں ۔ اجو خچراس موقع پر آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو تحفہ میں آئی وہ سفیدرنگ کی تھی اوراس کا نام دلدل تھا۔ آنخضرت صلی الله علیه وسلم اس پراکٹر سواری فرمایا کرتے تھے اور غزوہ حنین میں بھی یہی خچر آ ہے کے بنچے تھی۔ ی

یہ سوال کہ آیا آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریہ کوزوجہ کے طور پراپنے عقد میں لیا یا کہ صرف ملک میں میں ہمیں اس جگہ صرف ملک میں نہیں ہمیں اس جگہ جانے کی ضرورت نہیں۔ بہر حال دوبا تیں قطعی طور پر بقینی ہیں۔ ایک بید کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماریکو شروع سے ہی پر دہ کرایا ہے اور پر دہ کے متعلق ثابت ہے کہ وہ صرف آزاد کورتیں اورازوان ہی کرتی تھیں۔ چنانچہ روایت آتی ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ خیبر کے بعد ایک ہودی رئیس کی بیٹی صفیہ کے ساتھ عقد کیا تو صحابہ میں اختلاف ہوا کہ بی آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہیں یہ کہ مملک میمین ۔ پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر دہ کرایا تو صحابہ نے سہم کی زوجہ ہیں نہ کہ مملک میمین ۔ پھر جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر دہ کرایا تو صحابہ نے سہم اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر دہ کرایا تو صحابہ نے سہم اللہ علیہ وسلم نے انہیں پر دہ کرایا تو صحابہ نے اسے آزاد وہ نے بھی کوئی ذاتی غلام نہیں رکھا بلکہ جولونڈی یا غلام بھی آپ کے قبضہ میں آیا آپ نے اسے آزاد کردیا ہوئی خور ہوں ہوں ہوں کے طور پر اپنے پاس کردیا ہوئی اس لونا قابل قبول ہے ۔ واللہ اعلم ۔ و لیے اگر لونڈیوں کے متعلق اسلامی تعلیم کا خلاصہ ملک مطالعہ کئے جائیں ۔

مقوق والے خط کے متعلق ایک خاص بات میر بھی قابل ذکر ہے کہ وہ کئی سوسال پر دہ خفا میں مستور رہنے کے بعد قریباً ایک سوسال ہوا کہ اپنی اصلی صورت میں دریا فت ہو چکا ہے اور ہم اس جگہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اس متبرک خط کا فوٹو یعنی عکس درج کرنے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔رسم خط میں کا فی تبدیلی ہوجانے کے باوجود اس عکس کے اکثر الفاظ نظر غور کے ساتھ پڑھے جاسکتے ہیں اور وہ

ا: زرقانی جلد ٣ صفح ٢٤ اريخ الخيس

س : ابن سعد بحواله زرقانی جلد ۳ صفح ۲۷

یم: بخاری بحواله زرقانی جلد ۳صفحه ۲۵۷،۲۵۷

۵: کتاب طذاحصه دوم

بعینہ وہی الفاظ ہیں جوہم نے اسلامی کتب کے حوالہ سے اوپر درج کئے ہیں۔ یہ خط ۱۸۵۸ء میں بعض فرانسیسی سیاحوں کومصر کی ایک خانقاہ میں ملا اوراب اصل خط فسطنطنیہ میں موجود ہے۔ اور اس کا فوٹو بھی شائع ہو چکا ہے۔ اس خط کا دریافت کرنے والامسوا بتین برٹیمی تھا اور غالبًاسب سے پہلے اس کا فوٹو مصر کے مشہور جریدہ الہلال بابت نومبر ۱۹۰۹ء میں شائع ہوا تھا اور پھریر وفیسر مارگولیتھ نے بھی اپنی کتاب مصر کے مشہور جریدہ الہلال بابت نومبر ۱۹۰۹ء میں شائع ہوا تھا اور پھریر وفیسر مارگولیتھ نے بھی اپنی کتاب محمد اینڈ دی رائز آف اسلام عیں اسے شائع کیا۔ اسی طرح وہ مصر کی ایک جدید تصنیف تاریخ الاسلام ایساسی مصنفہ الدکتور حسن بن ابرا ہیم استاذ التاریخ الاسلامی جامعہ مصریت میں بھی جھپ چکا ہے اور بہت سے غیر مسلم محتقین نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ یہ وہی اصل خط ہے جوآ مخضر سے سلی اللہ علیہ وسلم نے مقوض مصر کو لکھا تھا۔

ضمناً اس خط کی دریافت جس کا ایک ایک لفظ اور ایک ایک حرف حدیث اور تاریخ اسلامی کی روایت کے عین مطابق ہے اس بات کا بھاری ثبوت مہیا کرتی ہے کہ معتبر جا معین حدیث اور محقق مو زمین اسلام نے روایات کے جمع کرنے میں کتنی بھاری احتیاط اور کتنی عظیم الثان امانت ودیانت سے کام لیا ہے۔ انہوں نے زبانی حافظ کی بناپر روایوں کے ایک لمیسلسلہ کے ساتھ اس خط کی عبارت بیان کی اور بتایا کہ فلاں موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ان الفاظ کی تحریر مقوش کو کسی تھی اور پھر تیرہ سوسال کے طویل زمانہ کے بعد اصل خط کے دریافت ہونے پر بیہ بات روز روشن کی طرح ثابت ہوگئ کہ جوروایت ان مسلمان محد ثین اور مور نیس نے بیان کی تھی وہ حرف بحرف درست تھی۔ اس سے بڑھ کر اسلامی روایات کی صحت اور محدثین کی دیانت وامانت کا کیا ثبوت ہوگا ؟ میرا یہ مطلب ہرگر نہیں کہ سب راوی ہم کی ظرے سے قابل اعتباد ہیں کیونکہ یقیناً ان میں حافظہ یا سمجھ یا دیانت کے لحاظ سے بعض کمزور راوی بھی یا نے جاتے تھے، لیکن جواجھے تھے ان کا تاریخ عالم میں جواب نہیں۔

(نوٹ: آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کاعکس الگلے صفحہ پر ملاحظہ کریں۔)

ا: ریویوآ ف ریلیجز قادیان بابت ماه اگست ۲ ۱۹۰

ع: صفحه ۱۹۸

## مالصلا بالحالات المعضرات المعالمة

## لينمألسلالخالك

مِنْ حُكَمَدِ عَبَدُاللهِ وَرَسُولِهِ الْمَالْمُقُوْقَسِ عَظِيمُ الْقِبْطِ سَلامُ عَلَىٰ مِنْ تَعَلَيْمُ مَنْ اللّهُ عَدُولَ بِدِعَايَةِ الْاسْلامِ اسْلِمُ عَلَيْهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ الله اللهِ اللّهُ الْجَرَكَ مَرَّةَ بِنِ فَإِنْ تَوَلّيْتَ فَعَلَيْكَ الْمُمُ كُلِّ الْقِبْطِ وَجَمْعً القِبْطِ فَعَلَيْكَ اللّهُ كُلِّ الْقِبْطِ وَجَمْعً القِبْطِ فَعَلَيْكَ اللّهُ كُلّا اللّهَ الجَرَكَ مَرَّةَ بِنِ فَإِنْ تَوَلّيْتَ فَعَلَيْكَ اللّهُ كُلّا اللّهِ اللّهِ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكِ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكَ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ عَلْمُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُوا الللّهُ عَلَيْكُوا اللّهُ الللّهُ عَلَيْكُمُ اللّهُ الل

نجاشی کے نام آنخضرت صلی اللّه علیہ وسلم کا تبلیغی خط کتاب ہذا کے حصہ اوّل میں براعظم افریقہ کی عیسائی حکومت حبشہ کا ذکر کیا

جاچکا ہے۔ اس حکومت کے بادشاہ کا موروثی لقب نجاثی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات بھی کتاب کے حصہ اول میں گزر چک ہے۔ کہ جب مکہ میں مسلمانوں کے خلاف قریش کے مظالم نے زور پکڑاتو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بہت سے صحابہ کو (جن میں بعض عور تیں بھی شامل تھیں) حبشہ بھوادیا تھا۔ اور باوجود قریش کے پیچھا کرنے اور نجاثی کو طرح طرح سے بہکانے کے نجاثی حق وانصاف کے رستہ پر قائم رہا اور مسلمان مہا جرا یک لمجے وصحہ تک اس کی حکومت میں امن وعافیت کے ساتھ رہتے رہے بہ نجاشی جس کا نام اصحمہ تھا شروع سے ہی آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مداح تھا اور آپ کو ہڑی عزت کی نظر سے دیکھتا تھا اور آپ کے صحابہ کے ساتھ بھی اس کا سلوک صرف منصفانہ ہی نہیں تھا بلکہ حقیقتاً مربیانہ تھا لیکن بہر حال وہ ابھی تک عمومی رنگ میں خوش عقیدہ ہونے کے باوجود مسلمان نہیں ہوا تھا اس لئے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیدیہ کے بعد مختلف بادشا ہوں کے نام تبلیغی خطوط لکھے تو اس موقع پر ایک خط اپنے صحابی غروبن امہیضم کی کے ہاتھ نجاثی کے نام بھی لکھ کر بھوایا۔ اس خط کی عبارت یکھی۔

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِمْنِ الرَّحِمْمِ مِنُ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ اِلَى النَّجَاشِيِ مَلِكِ الْحَبُشَةِ سَلِّمُ اَنْتَ . اَمَّابَعُدُ فَاتِی اَحُمَدُ اِلَیُکَ اللَّهَ الَّذِی لاَ اِلهُ اِلَّهُ اِلْاَهُ اللَّهِ اَلْمَاكُ الْقُدُّوسُ السَّلامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيْمِنُ . وَاَشُهَدُانَّ عِیْسٰی ابْسَ مَرْیَمَ رُو حُ اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ الْقَاهَا اِلٰی مَرْیَمَ الْبَتُولِ .....وَ اِنِّی اَدُعُوکَ اِلٰی اللَّهِ وَ کَلِمَتُهُ الْقَاهَا اِلٰی مَرْیَمَ الْبَتُولِ .....وَ اِنِّی اَدُعُوکَ اِلٰی اللَّهِ وَحَدَهُ لَاشَرِیْکَ لَهُ وَالْمَولَ اللَّهِ وَکَلِمَتُهُ الْقَاهَا وَانْ تَتَبِعُنِی وَتُولُّ مِنُ بِالَّذِی جَاءَ نِی فَانِی رَسُولُ اللَّهِ وَلِنَ مَانَی وَقَدُ بَلَّغُنُ وَنَصْحُتُ فَاقْبِلُوا نَصِیْحَتِی وَقَدُ بَعَثُتُ وَانِّی اللَّهِ وَانِّی اللَّهِ وَانْدَ مَانَّ عَنِی اللَّهِ وَانْدَ مَانَّ عَنِی اللَّهِ وَانْدَ مَانِّی وَقَدُ بَلَّغُنُ وَنَصْحُتُ فَاقْبِلُوا نَصِیْحَتِی وَقَدُ بَعَثْتُ وَانِّی اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ اللللّٰهُ الللللّٰهُ

لیعن' میں اللہ کے نام کے ساتھ شروع کرتا ہوں جو بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم
کرنے والا ہے۔ یہ خط اللہ کے رسول محمد کی طرف سے حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے نام ہے۔
اے بادشاہ! آپ پر خدا کی سلامتی ہو۔اس کے بعد میں آپ کے سامنے اس خدا کی حمد بیان کرتا
ہوں جس کے سواکوئی عبادت کے قابل نہیں۔ وہی زمین وآسان کا حقیقی بادشاہ ہے جو تمام
خوبیوں کا جامع اور تمام نقصوں سے پاک ہے۔ وہ مخلوق کوامن دینے والا اور دنیا کی حفاظت

کرنے والا ہے اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ عسیٰ ابن مریم خدا کے کلام کے ذریعہ مبعوث ہوئے اور اس کے حکم سے عالم وجود میں آئے جواس نے مریم بتول پر نازل کیا تھا۔۔۔۔۔اوراے بادشاہ! میں آپ کو خدائے واحد کی طرف بلاتا ہوں جس کا کوئی شریک نہیں اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ خدا کی اطاعت میں میر ساتھ تعاون کریں اور میری اتباع اختیار کرتے ہوئے اس کلام پر ایمان لائیں جو مجھ پر نازل ہوا ہے کیونکہ میں خدا کا رسول ہوں اور اسی حیثیت میں آپ کو اور آپ کی رعایا کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا پیغام اور اسی حیثیت میں آپ کو اور آپ کی رعایا کو خدا کی طرف بلاتا ہوں۔ میں نے آپ کو اپنا پیغام میر سے اس اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ آپ کو صدافت کی طرف دعوت دی ہے۔ پس میر سے اس اخلاص اور ہمدردی کو قبول کریں۔ میں (اس سے قبل) آپ کی طرف اپنے چھازاد میر کے ساتھ آپ کو خدا کی ہوں۔ اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر میل کو برای خودا کی ہوا ہوں۔ اور سلامتی ہو ہر اس شخص پر کو خدا کی ہوایت کو اختیار کرتا ہے۔'

جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطنجاشی کو پہنچا تو اس نے اسے اپنی آنکھوں سے لگایا اور ادب کے طریق پراپنے تخت سے نیچے اتر آیا اور کہا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ محرصلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول ہیں ۔ پھراس نے ایک ہاتھی دانت کی ڈبیہ منگوائی اور اس میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خطمحفوظ کر کے رکھ دیا اور کہا میں یقین کرتا ہوں کہ جب تک بیہ خط ہمارے گھرانے میں محفوظ رہے گا، اہل حبشہ اس کی وجہ سے خیرا ور برکت پاتے رہیں گے ہے تاریخ الخمیس کا مصنف لکھتا ہے کہ یہ خط آج تک حبشہ کے شاہی خاندان میں محفوظ ہے۔

اس کے بعد نجاثی نے ذیل کا جواب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لکھا؛

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيُمِ. اللَّي مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ مِنَ النَّجَاشِيُ اَصُحَمَةِ سَلَامٌ عَلَيْکَ يَارَسُولَ اللَّهِ الَّذِی لَا اِللَّهَ اِلَّا هُوَ الَّذِی هَدَانِی عَلَیْکَ يَارَسُولَ اللَّهِ الَّذِی لَا اِللَٰهَ اِلَّا هُوَ الَّذِی هَدَانِی لِلْاسُلَامِ. اَمَّا اَبَعُدُ فَقَدُ بَلَغَنِی كِتَابُکَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَكُرُتَ مِنُ اَمُوعِيسَى فَوَرَبِ لِلْاسْلَامِ. اَمَّا اَبَعُدُ فَقَدُ بَلَغَنِی كِتَابُکَ يَارَسُولَ اللَّهِ فَمَاذَكُرُتَ مِنُ اَمُوعِيسَى فَوَرَبِ السَّمَآءِ وَ الْاَرْضِ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزِيدُهُ مَاذَكُرُتَ ثَفُرُوقًا وَقَدُ عَرَفُنَا مَابَعَثُتَ بِهِ السَّدَمَآءِ وَ الْاَرْضِ إِنَّ عِيسَى عَلَيْهِ السَّلَامُ لَا يَزِيدُهُ مَاذَكُرُتَ ثَفُرُوقًا وَقَدُ عَرَفُنَا مَابَعَثُتَ بِهِ السَّدَمَآءِ وَ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهِ مَا وَقَدُ بَايَعُتُكَ وَبَايَعُتُ ابُنَ عَمِّکَ اللَّهِ مَا اللَّهِ فَا مَصُدُوقًا وَقَدُ بَايَعُتُكَ وَبَايَعُتُ ابُنَ عَمِّکَ اللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ الْمَا اللَّهُ الْمَالَةُ الْمُعَلِّ الْمَالَةُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمَلْعُ الْمَالِكُولُ اللَّهُ الْمُعُلِّ الْمُعَلِّ الْمُعَلِّ الْمُعْلِي الْمُعْتَى الْمَالَالُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُلْسَلَمُ الْمَالِيْمُ الْمُنْ الْمُعْمُولُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُلْمُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْمُولُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْتَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَةُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْمَالَ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَ

ا: ابن سعد وزرقانی جلد سصفحه ۳۶۲

۲ : تاریخ الخمیس جلد ۲ صفحه ۳۴،۳۳ وزرقانی جلد ۳ صفحه ۳۲۸

و اَسْلَمْتُ عَلَىٰ يَدَيْهِ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ .....و السَّلامُ عَلَيْکَ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرَ كَاتُهُ.' لِيَعَنِ ' الله كنام كي ساتھ جورحن اور دحيم ہے۔ يہ خط محمد رسول الله (صلی الله عليه وسلم) كے نام نجا شی اصحمه کی طرف سے ہے۔ يارسول الله آپ پر سلامتی ہواوراس خدا کی طرف سے برکتيں نازل ہوں جس كے سواكوئی قابل پر سنش نہيں۔ اور وہی ہے جس نے مجھے اسلام کی طرف ہدايت دی ہے اس كے بعد يارسول الله آپ كا خط مجھے پہنچا۔ خدا كی قتم جو پھھ آپ نے عيسیٰ عليه السلام كے متعلق بيان كيا ہے ميں انہيں اس سے ذرہ بھر بھی زيادہ نہيں سجھتا۔ اور ہم نے آپ کی دعوت حق کو سجھ ليا ہے اور ميں گواہی ديتا ہوں كہ آپ خدا كے سچے رسول ہيں جن كے متعلق پہلے حيفوں ميں بھی خبر دی گئ تھی۔ پس ميں آپ كے پچاز او بھائی جعفر كے ذريعہ آپ كے ہاتھ پر خدا كی خاطر بيعت كرتا ہوں .....اور الله تعالیٰ کی سلامتی ہوآپ پر اور اس کی رحمیں اور برکتیں نازل ہوں۔''

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خط نجاشی کولکھا اور نجاشی نے اس کا جو جواب دیا ان دونوں میں ایک خاص کیفیت پائی جاتی ہے جواو پر کے کسی اور خط میں نظر نہیں آتی ۔ یعنی ایک طرف آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خط کے الفاظ اس امید سے معمور نظر آتے ہیں کہ انشاء اللہ آپ کی تبلیغ سے نجاشی ضرور مسلمان ہوجائے گا اور دوسری طرف نجاشی کا خط اس حقیقت کا حامل ہے کہ گویا اس کی روح پہلے سے صدافت کے قبول کرنے کے لئے تیار بیٹھی ہے۔ بہر حال خدا تعالیٰ نے نجاشی کو اسلام کی توفیق عطا کی ۔ اور بید وہی نجاشی ہے جو 9 ہجری میں فوت ہوا اور آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیفر ماتے ہوئے اس کی نجاشی میں فوت ہوگیا ہے۔ آؤ ہم سب مل کر اس کی روح کے لئے دعا کریں۔ ی

جونجاشی اس نجاشی کی وفات کے بعد حبشہ کے تخت پر بیٹھا اس کا نام روایات میں محفوظ نہیں ہے مگر تاریخ سے پیۃ لگتا ہے کہ آنخضرت صلی الله علیہ وسلم نے اسے بھی ایک تبلیغی خط لکھا تھا۔ مگر بدشمتی سے اس نے آپ کی دعوت کوقبول نہیں کیا اور سیحی مذہب پر ہی فوت ہوا۔ عنالبًا یہی وجہ ہے کہ حبشہ میں اسلام زیادہ پھیل نہیں سکا۔

ا: بخاری ومسلم نیز زرقانی بیز صفح ۱۳۲۳ نیز صفح ۱۳۲۳ نیز صفح ۱۳۲۹ نیز صفح ۱۳۲۸ نیز

اس جگہ یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ چونکہ کیے بعد دیگرے دونجا شیول کوبلیغی خط کھے گئے ۔ یعنی ایک خط تواصحمہ نامی نجاشی کولکھا گیا جس کے پاس ابتدائی صحابہ پناہ لینے کی غرض سے ہجرت کرکے گئے تھاور جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ملنے پر اسلام قبول کیا اور اسلام پر ہی ۹ ہجری میں وفات پائی ۔ اور دوسرا خط اس کے بعد آنے والے نجاشی کولکھا گیا جس نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ اس لئے بعض مؤرخین کواس معاملہ میں غلطی کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ اور کفر کی حالت میں ہی فوت ہوا۔ اس لئے بعض مؤرخین کواس معاملہ میں غلطی لگ گئی ہے اور انہوں نے دونوں نجاشیوں کوایک ہی سمجھ لیا ہے۔ حالانکہ جسیا کہ او پر بیان کیا جاچکا ہے آنے ضحے مسلم آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے علیحدہ نرانوں میں دوعلیحدہ نجاشیوں کو خط کھے تھے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت انس کی صریح روایت آتی ہے کہ جس نجاشی کو بعدوالا خط لکھا گیا وہ اس نجاشی کے علاوہ تھا جس کی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھی تھی ۔ اور زرقانی اور تاریخ خمیس نے بھی اس معاملہ میں مفصل بحث کر کے دونوں کو علیحدہ غلیحدہ ثابت کیا ہے۔ یہ مفصل بحث کر کے دونوں کو علیحدہ غلیحدہ ثابت کیا ہے۔ یہ مفصل بحث کر کے دونوں کو علیم و غلیحدہ ثابت کیا ہے۔ یہ مفصل بحث کر کے دونوں کو علیم و غلیم میں سے بھی سے ۔ یہ مفصل بحث کر کے دونوں کو علیم و غلیم و غلیم دونا ہوں تھا ہوں کیا ہوں گئا ہوں کیا ہوں کو خطر سے کہ خوار کیا ہوں گئا ہوں کیا ہوں گیا ہوں کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کو کو خطر کو کو کو کیا ہوں کو خطر کو خطر کیا ہوں کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کو خطر کیا ہوں کو کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کیا ہوں کو خطر کی کو خطر کو خطر کو خطر کیا ہوں کیا ہوں کو خطر کیا ہوں کو خطر کو کو خطر کو خطر کو

یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ جب آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے نجاثی کو تبلیغی خطارسال کیا جس پروہ مسلمان ہوگیا تواسی وقت آپ نے اس کے نام ایک دوسراخط پرائیویٹ مضمون کا بھی لکھا تھا۔ اس خط میں آپ نے نجاشی کو دوبا توں کی طرف توجہ دلائی تھی۔ ایک یہ کہ وہ ابوسفیان کی بیٹی اُم حبیبہ کے ساتھ آپ کا غائبانہ نکاح پڑھ دے اور دوسرے یہ کہ حضرت جعفر بن ابی طالب اوران کے ساتھوں کو جنہیں حبشہ میں گئے ہوئے بہت عرصہ ہوگیا تھا اپنے انتظام میں عرب واپس ججواد ہے۔ نجاشی نے ان دونوں باتوں کی لغیل کی لینی اولاً اس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھا اُم حبیبہ کے نکاح کا اعلان کیا اور پھر حضرت معمر اوران کے ساتھوں کے لئے تشتی کا انتظام کر کے انہیں عرب میں واپس ججواد یا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب کہ آپ حضرت جعفر کہ آپ حضرت حملی اللہ علیہ وسلم خیبر کی فتح سے واپس آر ہے تھے اور روایت آتی ہے کہ آپ حضرت جعفر سے مل کر استے خوش ہوئے کہ فرمایا کہ میں نہیں کہ سکتا کہ مجھے خیبر کی فتح سے زیادہ خوش ہوئی ہوئی ہے یا کہ جعفر اوراس کے ساتھوں کی آ مدسے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ حضرت جعفر کی زندگی نے جعفر اوراس کے ساتھوں کی آ مدسے زیادہ خوشی ہوئی ہے۔ مگر افسوس ہے کہ حضرت جعفر کی زندگی نے زیادہ و فانہیں کی اور وہ اس کے تھوڑ اعرام کہ بعد ہی غزوہ موجہ میں شہید ہوگئے۔ ت

ا: زرقانی جلد ۳۲ صفحه ۳۲۱ نیز صفحه ۳۲۱ و تاریخ خمیس جلد ۲ صفحه ۳۴،۳۳

ع : حضرت علیؓ کے بڑے بھائی

سے: بخاری حالات غزوهٔ موته واسدالغابه وطبری وزرقانی

اُم جبیبہ جن کی اس موقع پر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شادی ہوئی وہ مکہ کے رئیس اعظم ابوسفیان بن حرب کی بیٹی اورا میر معاویہ کی بہن تھیں۔ وہ ابتدائی مسلمانوں میں سے تھیں اوران کے خاوند عبیداللہ بن جحش آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بھوپھی زاد بھائی سے جوجشہ میں ہی وفات پاگئے۔ ان کی وفات کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ اُم حبیبہ کواپنے عقد میں پاگئے۔ ان کی وفات کے بعد آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب خیال کیا کہ اُم حبیبہ کواپنے عقد میں لے لیں۔ جس میں غالبًا یہ دو ہری غرض تھی کہ ایک تو اس طرح شاید ابوسفیان کواسلام کی طرف مائل کیا جا سکے اور دوسرے تا اُم حبیبہ کی جو آپ کے بھو بھی زاد بھائی کی بیوہ تھیں دلداری ہوجائے۔ اُم حبیبہ جن کا جا سکے اور دوسرے تا اُم حبیبہ کی جو آپ کے بھو بھی زاد بھائی کی بیوہ تھیں دلداری ہوجائے۔ اُم حبیبہ جن کا با قاعدہ قا ۱۲۲ ہجری میں فوت ہوئیں۔ نکاح پڑھنے سے پہلے نجاشی نے اُم حبیبہ کو پیغام بھیج کر ان کی با قاعدہ اور بھر ان کی طرف سے ان کے ایک قریبی عزیز خالد بن سعید نے ولی بن کر چارسو دینار پر نکاح منظور کیا۔ اگر اس موقع پر اسلام کے مسئلہ تعداد از دواج پر بحث دیکھنی ہوتو کتاب طذا دینار پر نکاح منظور کیا۔ اگر اس موقع پر اسلام کے مسئلہ تعداد از دواج پر بحث دیکھنی ہوتو کتاب طذا ا

لے: ابن سعد وزرقانی واسدالغابہ

بہت بھاری اخلاقی نکتہ ہے جس سے دنیا کی قومیں سبق حاصل کر سکتی ہیں ۔

کے فرمانروا حارث بن الی شمر کے

رئیس غسان کے نام آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا خط پانچوان تبلیغی خط ریاست غسّان

نام کھھا گیا۔ بیروہی حارث ہے جس کا ذکر قیصر والے خط کے تعلق میں بھی آ چکا ہے۔غسان کی ریاست عرب کے ساتھ متصل جانب شال واقع تھی اوراس کارئیس قیصر کے ماتحت ہوا کرتا تھا۔آنخضرت صلی اللّٰہ علیہ وسلم نے بیرخط اینے صحابی شجاع بن وہب کے ہاتھ روانہ فر مایا اور آ یا نے اینے اس خط میں حارث کواسلام کی دعوت دی اورساتھ ہی لکھا کہ اگرآپ اسلام قبول کریں گے تو آپ کی حکومت کولمبی زندگی حاصل ہوگی ۔ حارث اس وقت قیصر کی فتح کے جشن کے لئے تیاری کرر ہاتھا۔ حارث سے ملنے سے پہلے شجاع بن وہب اس کے دربان لیعنی مہتم ملا قات سے ملے۔وہ ایک اچھا آ دمی تھا اوراس نے شجاع کی زبانی آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی با تیں س کر فی الجمله ان کی نصدیق کی مگر شجاع کو بتایا که اسے حارث سے چنداں امیدنہیں رکھنی جا ہے کیونکہ وہ قیصر سے ڈرتا ہےاوراس کی منظوری کے بغیر کچھنہیں کرے گا۔ چند دن کے انتظار کے بعد شجاع بن وہب کورئیس غسان کے دربار میں رسائی حاصل ہوئی اورانہوں نے اس کے سامنے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پیش کیا۔ حارث نے خط پڑھ کرغصہ میں پھینک دیا اور کہنے لگا۔ مجھ سے میرا ملک جھیننے کی کون طاقت رکھتا ہے۔ بلکہ میں خود اس مدعی کے خلاف فوج کشی کروں گا اورا گر مجھے یمن تک بھی جانا پڑے تواہے پکڑ کرلاؤں گااوراس نے اپنے سواروں کے دیتے کو تیاری کا حکم دے دیا۔اوردوسری طرف قیصر کوخط لکھا کہ مجھے حجاز کے مدعی نے اس قتم کا خط لکھا ہے اور میں اس کے خلاف فوج کشی کرنے لگا ہوں۔اس خط کا جواب قیصر نے بید دیا کہ فوج کشی نہ کرواور مجھے آ کر دربار کی شرکت کے لئے ایلیا یعنی بیت المقدس میں ملو۔ لا اس کے بعدا یلیا میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سفیر دِ حید کلبی کے ساتھ جوگز ری اس کا ذکر قیصر والے خط کے بیان میں کیا جاچکا ہے اور رئیس غسان والا قصہ یہیں ختم ہو گیااور وہ مسلمان نہیں ہوائ<sup>ی</sup> البتہ حدیث اور تاریخ سے پیۃ لگتا ہے کہ مدینہ میں ایک عرصہ تک اس مات کا خوف رہا کہ غسانی قبائل مسلمانوں کے خلاف کب حملہ کرتے ہیں۔ <sup>سے</sup> یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کچھ عرصہ بعد حارث بن ابی شمر کا جانشین جبلہ بن ایہم جوریاست غسان

۲: زرقانی جلدسصفحه ۳۶۲

ا: زرقانی جلد ۳۵ سفحه ۳۵۷ و تاریخ خمیس جلد ۲ سفحه ۴۳

خارى كتاب الكاح باب مَوْعِظَةُ الرَّجُلِ ابْنَتَهُ لِحَال زَوْجِهَا

کا آخری فرمانروا تھا مسلمان ہوگیا اور حضرت عمرؓ کے زمانہ میں مدینہ میں بھی آکر رہا۔ مگر جب اس نے ایک غریب مسلمان کو تھیٹر ماردیا اور اس پر حضرت عمرؓ نے اسے ڈانٹا کہ حقوق کے معاملہ میں سب مسلمان برابر ہیں تم سے اس کابدلہ لیا جائے گا تو وہ زمانہ جاہلیت والے تکبر میں مبتلا ہوکر بیہ کہتا ہوا بھاگ گیا کہ کیا میں اورایک عام مسلمان برابر ہو سکتے ہیں؟ اور پھراسی ارتداد کی حالت میں اس کی وفات ہوئی ہے۔

لے جانے والے سلیط بن عمر وقر شی تھا تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خط میں ہوذہ کواسلام کی دعوت دی مگر ہوذہ ایک متنکبر مزاج انسان اور دنیا کا بندہ تھااس نے بظا ہر سلیط بن عمر وکی ہڑی آؤ بھت کی مگر جواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ میرا عربوں میں ہڑا مقام ہے (غالبًا مرادیتی کہ میرا وجود آپ کے سلسلہ کے لئے بہت مفید ہوسکتا ہے) آپ اگر میرے لئے وصیت کرجائیں کہ پچھ عکومت کا حصہ آپ کے بعد مجھے بھی لل جائے تو میں مسلمان ہوسکتا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے محاصہ آپ کے بعد مجھے بھی لل جائے تو میں مسلمان ہوسکتا ہوں۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خط پڑھ کر غصہ سے فرمایا کہ '(بی تو خدا کی چیز ہے) اگر ہوذہ مجھ سے مجور کا ایک کیا دانہ بھی مانگے تو میں اسے نہیں دوں گا۔' اس کے بعد ہوذہ بن علی فتح مکہ کے بعد کفر کی حالت ہی میں مرگیا۔ اور جب آپ کو ہوذہ کی موت کی اطلاع بینچی تو آپ نے فرمایا کہ کیا مہ کے علاقہ میں عنظریب ایک جھوٹا نبی پیدا ہوگا جومیری وفات کے بعد قتل کیا جائے گا۔ کسی نے پوچھا یارسول اللہ اسے کون قتل کرے گا؟ آپ نے فرمایا۔ تم اور تمہارے ساتھی اور کون؟ چنا نچے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ پیشگوئی مسلمہ کذاب کے فرمایا۔ تم اور تمہارے ساتھی اور کون؟ چنا نچہ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بیہ پیشگوئی مسلمہ کذاب کے فرمایا۔ تم اور تمہارے ساتھی اور کون؟ چنا نے بعض خوز یز لڑائیاں لڑنے کے بعد حضرت ابو بکڑ کے عمر خلافت میں ہلاک ہوا۔'

بعض روایوں میں آتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بمامہ کی طرف سلیط بن عمر وکو بھجواتے ہوئے ان کے سپر د دو تبلیغی خط کئے تھے۔ ایک ہوذہ کے نام اور دوسرا ثمامہ بن اثال کے نام ۔ مگریہ درست نہیں ہے کیونکہ جیسا کہ اس کتاب میں دوسری جگہ بیان کیا جاچکا ہے۔ ثمامہ اس سے پہلے ایک سریہ میں قید ہوکر مدینہ میں مسلمان ہو چکے تھے۔ لیس اگر اس موقع پر ثمامہ کوکوئی خطاکھا گیا تو بھیناً وہ تبلیغ کا خطانہیں ہوگا بلکہ اس تحریک کے لئے ہوگا کہ وہ آپ کے خطاکو ہوذہ تک پہنچانے اور اسے تبلیغ کرنے میں سلیط بن عمر وکی

امداد کرے۔ یہی وہ تشریح ہے جوعلامہ زرقانی نے اس اختلاف کی کی ہے۔ ا

اوپر کے چھ بلیغی خط آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سلح حدید بیہ کے معاً بعد بعض روایتوں کے مطابق ایک ہی دن میں اور دوسری روایتوں کے مطابق اوپر تلے لکھ کر بھجوائے تھے ی<sup>یا</sup> ان کے بعد جو خط لکھے گئے وہ کچھوقفہ کے بعد لکھے گئے تھے اور ہم انہیں انشاء اللہ اپنے اپنے موقع پرییان کریں گے۔

اوپر کے چھ تبلیغی خطوط سے اس بات کے اندازہ کرنے کا موقع ملتا ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کے ساتھ تبلیغ کا فرض نے قریش کے ساتھ تبلیغ کا فرض نے قریش کے ساتھ تبلیغ کا فرض ادا کیا۔ گویا آپؓ نے ایک آن واحد میں عرب کے چاروں اطراف میں اسلام کا نیج بکھیر دیا۔ آپؓ کے اس فعل سے آپ کے اُس قول پر بھاری روشنی پڑتی ہے جو آپؓ نے ایک جنگی مہم سے واپسی پر فر مایا کہ:
دَ جَعُنَا مِنَ الْجَهَادِ الْلَاصُغُو اِلَى الْجَهَادِ الْلاَ کُبَرِ۔ ﷺ

یعن" اب ہم آلوار کے چھوٹے جہادت تبلیغ وعبادت کے بڑے جہاد کی طرف لوٹ رہے ہیں۔"
حق یہ ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر لمحہ خدمت دین اور خدمت خلق میں خرج ہوتا تھا اور حالات کے ماتحت جس جس قسم کے کام کی ضرورت پیش آتی تھی آپ کی روح اس کی طرف اس طرح لیکتی تھی جس طرح ایک محبت کے جذبات سے بھری ہوئی ماں اپنے کھوئے ہوئے بچے کے دوبارہ پانے پراس کی طرف لیکتی ہے۔ دنیا آپ کے لئے ایک سفر کی منزل سے زیادہ نہیں تھی اور اپنے آسانی آتا کی خدمت اور اس کی مورت سب کھے تھی۔ اللّٰہُ مَّ صَلِّ عَلَی مُحَمَّدٍ وَ بَادِکُ وَ سَلِّمُ.

لعض متفرق واقعات جونبینی خطوط آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی طرف سے مختلف بادشا ہوں کے نام کھے گئے ان کے لکھے جانے کی تاریخ کے بخوے کے اور شطر نج کی ممانعت متعلق کسی قدر اختلاف ہے۔ یعنی بعض روایات میں ان کی تاریخ فروالحجہ ۲ ہجری بیان ہوئی ہے اور بعض میں محرم ۷ ہجری بیان ہوئی ہے مگر بہر حال اس بات میں کسی کو اختلاف نہیں ہے کہ یہ چھ تبلیغی خط جو اوپر درج کئے گئے ہیں سلح حد میبیہ کے معاً بعد لکھے گئے اس لئے میں نے انہیں ۲ ہجری کے واقعات میں درج کردیا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ استے دور دراز کے سفروں پر ایکچیوں کا جانا اور پھر جواب لے کر وہاں سے واپس آنا لازماً کافی وقت چا ہتا تھا اس لئے خواہ یہ خطوط ایکچیوں کا جانا اور پھر جواب لے کر وہاں سے واپس آنا لازماً کافی وقت چا ہتا تھا اس لئے خواہ یہ خطوط

۲: ملاحظه ہوا بن سعد وطبری وزرقانی

ا: دیکھوزرقانی جلد۳صفحه۳۶۷،۳۲۲

س : بيهق نيز ديكھوسورة الفرقان آيت ۵۳

۲ ہجری کے آخر میں لکھے گئے ہوں یا ۷ ہجری کے شروع میں بہرحال ان کے جوابات ۷ ہجری میں موصول ہوئے لیکن سارے متعلقہ حالات کوایک جگہ بیان کرنے کے خیال سے میں نے ان خطوط کو ۲ ہجری کے دواقعات میں درج کر دیا ہے۔

اسی سال میں بعنی ۲ ہجری کے دوران میں حضرت عاکش کی والدہ اُم رومان کی وفات ہوئی۔
اُم رومان جن کانام زینب تھا لیسی بھی عبداللہ بن منجرہ کے نکاح میں تھیں اور عبداللہ کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر آکے نکاح میں آئیں اور انہیں کے بطن سے عبدالرحمٰن بن ابو بکر اور حضرت عاکش پیدا ہوئے۔ اُم رومان ایک بہت نیک مگر سادہ مزاج عورت تھیں لیکن حضرت ابو بکر خلیفہ اول کی بیوی اور حضرت عاکش کی مال ہونے کی وجہ سے انہیں تاریخ اسلام میں جوامتیاز حاصل ہوا ہے وہ کسی بیان کا محتاج نہیں۔ جب وہ قبر میں اتاری جارہی تھیں تو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ''جش خص نے جنت کی کوئی حور دیکھنی ہووہ ام رومان کود کھے لیے۔'' سے بیا کہ بہت سادہ فقرہ ہے مگر اس سے پتہ لگتا ہے کہ آخرت صلی اللہ علیہ وسلم کے نز دیک جنت کی حوروں سے مراد ناز و ادا والی خوبصورت لڑکیاں نہیں تھیں آخرت میں بیدا کی جا کہ موان کی رفیق بنیں گی اور گوجنت میں ہروح زندگی کے بیاک عورتوں کی رومیں ہیں جو جنت میں نیک لوگوں کی رفیق بنیں گی اور گوجنت میں ہروح زندگی کے کہ عورت کی جنت کی حوال کی حالت میں جوان بنا کر داخل کی جائے گی ہے مگر بہر حال اس سے ظاہر ہے کہ جنت کی جنس کی جنس کی خوب کی ہوگی ہوگی نہ کہ جسمانی۔

شراب کی حرمت بھی بعض لوگوں کے نز دیکہ انہجری میں ہوئی لیکن جیسا کہ ہم اس کتاب کے حصہ دوم میں بیان کرچکے ہیں ہمارے نز دیک اس کی حرمت میں غز وہ احد کے بعد ۳ ہجری کے آخر یا ۴ ہجری کے شروع میں ہوئی تھی ۔ اور یہی اکثر مسلمان محققین کا خیال ہے ۔ عقلاً بھی میر بے نز دیک شراب جیسی گندی چیز جو کئی دوسری بدیوں کی ماں ہے اس کی حرمت میں ہجرت کے بعد زیا دہ در نہیں لگی ہوگی۔ شراب کی حرمت کے بارے میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اتنی تاکید فرماتے تھے کہ فرمایا کرتے تھے کہ خرمایا کرتے تھے کہ جس دسترخوان (یامیز) پرکوئی اور شخص شراب پی رہا ہو تہ ہیں اس دسترخوان ریا ہین بیٹھنا چاہئے۔ ل

اسی سال بعض اقوال کے مطابق جوا بھی حرام کیا گیا۔ جوئے سے مرادا تفاق کی کھیل ہے جس میں آمد نی کی بنیا دمخت یا ہنر پر بنی نہیں ہوتی بلکہ محض اتفاقی حالات پر بنی ہوتی ہے اور چونکہ ایسی آمد میں وقت لگا نا کیریکٹر کی تباہی کے علاوہ ملکی دولت کے توازن کو بھی برباد کرنے کا موجب ہوتا ہے اس لئے اسلامی شریعت نے کمال دانش مندی کے ساتھ جُو ابھی حرام قرار دیا ہے یا بیٹک جلد باز انسان آزادی کی رومیں بہہ کر ہرفتم کی یا بندی سے گھبراتا ہے لیکن اس میں ذرہ بھر بھی شبہ نہیں کہ جو یا بندیاں اسلام نے مسلمانوں پرلگائی ہیں وہ سراسران کے فائدہ کے لئے ہیں اور جوئے کی حرمت بھی اسی اصول کے ماتحت آتی ہے یا

لینی ''جس چیز کی زیادہ مقدارنشہ پیدا کرتی ہے اس کی تھوڑی مقدار بھی جائز نہیں۔''

ا: سورة المائدة آيت ٩١ - نيز تاريخ خميس جلد ٢ صفحه ٣٠٠

۲ٍ: دیکھوکتاب طذاحصه سوم صفحه ۷۹۰

س : مسلم كتاب ۴ هديث واومنداحه جلد ٢صفحه ١٤٥ وتاريخ خميس حالات ٢ ججرى

س : منداحه بن خنبل "

آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک ارشاد ایک نہایت گہرے اور لطیف نفسیاتی فلسفہ پر بہنی ہے کہ دنیا میں بعض بدیاں الی ہوتی ہیں کہ اکثر انسان ان میں ایک دفعہ قدم رکھ کر پھر آ گے بڑھنے سے رک نہیں سکتے۔ اور ہر پہلاقدم دوسرے قدم کی طرف دھکیاتا ہے مگر افسوس ہے کہ بہت کم لوگ اس فلسفہ کو ہجھتے یااس کی قدر کرتے ہیں۔

(اس جگه حصه سوم کی جز واوّل ختم ہوئی)



#### بسم الله الرحمن الرحيم

میری تصنیف سیرة خاتم النّبییّن صلی الله علیه وسلم کی اس وقت تک خدا تعالی کے فضل سے دوجلدین کمل اور تیسری جلد جزواً شائع ہو چکی ہیں۔ بیمض الله تعالی کا فضل واحسان ہے کہ اس نے مجھے اس کتاب کی تصنیف کی توفیق عطا فرمائی اور میری اس کوشش کو قبولیت سے نوازا۔ فالحدمد لله علیٰ ذالک۔

میں نے پچھ عرصہ سے سیرۃ خاتم النّبییّن کی تیسری جلد کے بقیہ حصہ کے مضامین کی فہرست تیار کر کے مرتب کر رکھی تھی جواب الفضل میں شائع کرنے کی غرض سے بھجوا رہا ہوں۔اس اشاعت کی سہ گونہ غرض ہے۔

اوّل میرکہ تا مجھے اس کتاب کی تکمیل کی یا دد ہانی ہوتی رہے۔

دوسرے بیہ کہا گرخدانخواستہ میں اسے اپنی زندگی میں مکمل نہ کرسکوں تو خدا کا کوئی اور بندہ اسے انہی لائنوں برمکمل کرد ہےاور میں بھی اس کے ثواب میں حصہ دار بن جاؤں ۔

اور تیسرے بیہ کہ اگر کسی دوست کے خیال میں اس فہرست کی تکمیل کے متعلق کوئی مفید تجویز آئے یعنی ان کی رائے میں اس فہرست میں کوئی عنوان زیادہ ہونے والا ہویا ترتیب بدلنے والی ہویا کوئی اور تبدیلی ضروری ہوتو وہ مجھے مطلع فرما کر اس تصنیف کے ثواب میں شریک ہوجا ئیں۔

بالاخر دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ اس ضروری تصنیف کی پنجیل کے لئے دعا بھی فر مائیں کیونکہ ہرامرحقیقتاً خدا تعالیٰ ہی کے فضل اوراس کی توفیق کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ خاکسارراقم آثم

مرزابشيراحمة عفىءنه

ر بوه ۱۹۵۵جنوری ۱۹۵۵ء

(منقول ازروز نامهالفضل ربوه ـ شاره ۲۰ رفر وري ۱۹۵۵ء )

### سیرۃ خاتم انتبین کے بقیہ حصہ کے مجوزہ عناوین

### ازاوائل سن ۷ ہجری تاوفات واقعات سن ۷ ہجری

| كيفيت                      | واقعه                                                             | اه                   |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------|
|                            | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم يرسحر كامزعومه واقعه اوراس كي حقيقت    | ماه محرم سيجرى       |
|                            | سربيابان بن سعيد بطرف نجد                                         | //                   |
|                            | ابو ہر ریو ؓ کا اسلام لانا (جوروایتوں کی تعداد کے لحاظ سے حدیث کے | //                   |
|                            | سب سے بڑے راوی ہیں۔)                                              |                      |
| (عام مؤرخین اسے ۴ ہجری میں | غزوه ذى قردىيغنى غائبه (سلمه بن اكوع كورسول پاک كالطيف ارشاد      | //                   |
| بیان کرتے ہیں مگر حدیث سے  |                                                                   |                      |
| ے ہجری ثابت ہوتا ہے۔)      |                                                                   |                      |
| (امام مالک کےنز دیک بیغزوہ | غزوہ خیبر جوعرب کے بہودیوں کاسب سے بڑا گڑھتھا۔                    | ماه محرم وصفر ( یعنی |
| سنه ۲ جبری میں ہواتھا)     |                                                                   | اگست ۲۲۸ء)           |
|                            | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کوز ہردے کر قتل کرنے کی نا کام کوشش    | //                   |
|                            | کنانہ بن ابی الحقیق کے قتل کا واقعہ اور غیر مسلم مؤرخوں کے        | //                   |
|                            | اعتراضات كارد                                                     |                      |
|                            | حضرت صفيةٌ كى شادى جواسرائيلى قوم سے تھيں (حضرت صفيهٌ كى          | //                   |
|                            | خواب اوراس کی تعبیر ۔اس خواب کامعجز ہشق القمر ہے تعلق)            |                      |
|                            | بعض فقهی مسائل کی تشریح یعنی پالتو گدھے کا گوشت۔ درندوں کا        | //                   |
|                            |                                                                   |                      |

| کیفیت                                   | واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اه           |
|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                                         | واعدہ<br>اہل فدک کے ساتھ آنخضرت صلی اللّہ علیہ وسلم کی مصالحت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |
|                                         | المن المعالمة المسترك في المعالمية و من عما منك المعالمية المارك المعالمة المارك المعالمة المارك ال | '            |
|                                         | ( مدت عیمار عیستدی سرب)<br>غیرمسلموں کے ارض حجاز میں رہنے کے بارہ میں اسلامی حکم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |
|                                         | '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |
| داد د د د د د د د د د د د د د د د د د د | (اورضمناً ارض حرم کے متعلق احکام)<br>خبر میں میں مان مرا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |              |
| (بعض کے نزدیک بیہ فتح مکتہ              | غز وه وادی القر کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | جمادی الآخرة |
| کے بعد کا واقعہ ہے)                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| (اس معامله میں اختلاف ہے،               | نماز فجر کابے وقت ادا ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | //           |
| به واقعه غزوه تبوك میں ہوایا كه         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| حدیبیہ سے واپسی پر )                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
|                                         | مہاجرین حبشہ کی واپسی (حضرت جعفر بن ابی طالب کی واپسی پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | //           |
|                                         | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كى غير معمو لى خوشى )                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //           |
|                                         | حضرت أم حبيبه بنت ابوسفيان كارخصتانه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | //           |
|                                         | خسرو پرویز کسر کی شاه ایران کاماراجانا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | //           |
| (مؤرخین میں اس کی تاریخ                 | غزوه ذات الرقاع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | //           |
| کے متعلق اختلاف ہے )                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |
| ,                                       | صلوة خوف اورمخلف حالات ميں اس کے مختلف طریق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | //           |
|                                         | اسلام میں سیرت کے پہلو پر زور اور حالات کی رعابت ملحوظ رکھنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //           |
|                                         | ئے متعلق اصولی نوٹ۔اسلامی شریعت کے ٹھوس اور کچکدار جھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |
|                                         | حفرت ماریة بطیه یا آنخضرت صلی اللّه علیه وسلم کے حرم میں آنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | //           |
|                                         | لونڈ یوں کےمسئلہ پرایک اصولی نوٹ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | //           |
|                                         | سربيد حفزت عمرٌ بطرف تربته                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شعبان        |
|                                         | سرپه بشربن ساعد بطرف بني مرة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |

| کیفیت                         | واقعه                                                            | اه                |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                               | سربيغالب بن عبدالله ليثى بطرف ميفعة اور حضرت اسامةً كا واقعه _   | رمضان             |
|                               | در باره قل جهری مسلمان                                           |                   |
|                               | سريه بشربن ساعد بطرف يمن وجبار                                   | شوال              |
| (بعض کے نزدیک سربیہ ابان      | سريه ابن عمر بطرف نجد                                            | //                |
| بن سعیداور بیرا یک ہی ہیں)    |                                                                  |                   |
|                               | عمرة القصاء جوصلح حديبيه كنتيجه ميں اداكيا گيا۔                  | ذوقعده فروری ۲۲۹ء |
|                               | حضرت میموند کے ساتھ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی            | //                |
|                               | (بيآ نخضرت صلى الله عليه وسلم كي آخرى شادى تقى )                 |                   |
| (مزید شادیوں پر پابندی،       | آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیوں اور از واج مطہرات کے        | //                |
| آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کے | متعلق ایک مجموعی نوٹ                                             |                   |
| بعدآ یکی ازواج کے متعلق یہ    |                                                                  |                   |
| پابندی کہ آپ کے بعد اُورکسی   |                                                                  |                   |
| سےشادی نہ کریں)               |                                                                  |                   |
|                               | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی اہلی زندگی پر نوٹ ( معاشرہ         | //                |
|                               | نان ونفقهـ آنخضرت صلى اللّه عليه وسلم كَكّز اره كاذر بعه وغيره)  |                   |
|                               | سريه ابن ابي العوجا بطرف بني سليم                                | //                |
|                               | جلبها بن الايهم رئيس غسان كي طرف آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا    | بلاتعين ماه       |
|                               | تبلیغی خطاوراس کامسلمان ہونا ( مگر حضرت عمرٌ کے زمانہ میں شیخص   |                   |
|                               | پېرمرند بوگيا)                                                   |                   |
|                               | واقعات س۸ ہجری                                                   |                   |
|                               | خالدٌ بن وليداور عمروٌ بن عاص كااسلام لا نا (خالداور عمرو بن عاص | ماه صفر ۸ بجری    |
|                               | كى تارىخ اسلام مىن نمايال حيثيت )                                |                   |
|                               | سريه غالب بن عبدالله بطرف بنی ملوح                               | //                |

| کیفیت                   | واقعه                                                            | اه             |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|
|                         | سريه غالب بن عبدالله بطرف فدك                                    | ماه صفر ۸ ہجری |
|                         | مسجد نبوی میں منبر بنانے کی تجویز اور حنین الجذع کا واقعہ        | //             |
|                         | (فلسفی منکر حنانه است ـ از حواس انبیاء بیگانه است)               |                |
|                         | ہ تخضرت صلی اللّٰدعلیہ وسلم کاایک شخص کوایک شخص کے آل کرنے کے    | //             |
|                         | جرم میں قتل کی سزادینا(بیاسلام میں قتل کی پہلی سزاتھی)           |                |
|                         | اسلامی شریعت میں قانون قصاص پراصولی نوٹ                          |                |
|                         | سرية شجاع بن وهب بطرف بني عامر                                   | ر پيچ الاوّل   |
|                         | سربه کعب بن عمر بطرف ذات الملاح                                  | //             |
|                         | عرب کی شالی سرحد میں اسلام کے خلاف پرو پیکنڈا اور بیرونی         | جارى الأوّل    |
|                         | مما لک کے خطرات کا آغاز                                          | ستمبر ۲۲۹ء     |
|                         | غزوه مونة ـ (زيد بن حارثه اورجعفر بن ابی طالب اور عبدالله بن     | //             |
|                         | رواحه کی شہادت )                                                 |                |
|                         | سريه عمروبن عاص بطرف ذات سلاسل ادر سريه ابوعبيدة كمك كي          | جمادى الآخرة   |
|                         | صورت میں                                                         |                |
|                         | سريه ابوعبيدة بطرف السيف البحر (اس سريه ميں راثن بندي کی         | رجب            |
|                         | ضرورت پیش آئی اورخوراک کے متفرق ذخائر کوایک جگہ جمع کر           | (نومبر۲۹ء)     |
|                         | دیا گیا)                                                         |                |
|                         | سريه ابوقيادة بطرف خضرة                                          | شعبان          |
| بعض مؤرخین کے نزدیک بیہ | سريةا بوقتا ده بطرف بطن اصنم                                     | رمضان          |
| دونوں ایک ہی ہیں۔       | سرىيەعبداللە بن ابى حدر د بطرف غاب<br>د مىر                      | //             |
|                         | غزوه فتح مکه                                                     |                |
|                         | حرم کی حدود میں اسلام کا پُرامن اور شاندار داخلہ۔عام معافی _ بعض | جنوری ۲۳۰ء     |
|                         | خاص مجر مین (جن پرتل وغارت کاالزام تھا) کے قبل کا حکم _ بیت اللہ |                |

| كيفيت | واقعه                                                                 | اه          |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
|       | کے بتوں کا توڑا جانا۔حضرت ابو بکڑ کے والدابوقیا فیہ، ابوسفیان،        |             |
|       | حکیم بن حزام ، صفوان بن اُمیّه ، عکرمه بن ابوجهل ویره کامسلمان هونا ـ |             |
|       | اس بات پر نوٹ کہ فتح مکہ کے بعد بھی مکہ کے کئی لوگ کفر پر قائم        | جنوری ۱۳۰۰ء |
|       | ر ہے۔                                                                 |             |
|       | مكه سے بعث خالد بطرف عزا _عمرو بن عاص بطرف سواع _                     | //          |
|       | سعد بن زید بطرف منا ة -سربه خالد بطرف جذیمه                           |             |
|       | اسلام کاایک روحانی مذہب ہونا اور روحانیت پرایک اصولی نوٹ              | //          |
|       | غروه نین (حنین کے واقعہ میں مسلمانوں کے لئے ایک بڑا سبق تھا)          | شوال        |
|       | سريه ابوعامراشعری بطرف وطاس                                           | //          |
|       | سریه میل بن عامر بطرف ذ والکفین<br>بر                                 | //          |
|       | غزوه طائف                                                             | فروری ۱۳۰۰ء |
|       | جرانہ کے مقام میں غنائم کی تقسیم۔ بعض انصار کی طرف سے                 | //          |
|       | اعتراض اوراس برآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كاجواب - ايك لطيف           |             |
|       | روحانی منظر۔اپنے رضاعی عزیز وں سے آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم           |             |
|       | كاانتهائي مربيانه سلوك وغيره                                          |             |
|       | رئیس بحرین کی طرف تبلیغی خطاوراس کا جواب                              | //          |
|       | اسلام میں بیکارلوگوں کے گزارہ کااشتثائی انتظام                        | //          |
|       | جزیه پرایک اصولی نوٹ                                                  | //          |
|       | ابراہیم ابن رسول اللہ کی ولا دت                                       | ذ والحجبر   |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں عرب کے مختلف                   | (اپریل۲۳۰ء) |
|       | اطراف ہے وفو د کی ابتدا                                               |             |
|       | حضرت زینب بنت رسول الله گی وفات                                       | بلاتعين ماه |
|       | ز کو ة کافرض ہونا                                                     | //          |

| كيفيت                       | واقعه                                                            | ماه           |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
|                             | نظام زكوة كى حقيقت اوراس كى غرض وغايت                            | بلاتعين ماه   |
|                             | واقعات س ۹ ہجری                                                  |               |
|                             | قصہ عام الوفود یعنی سال بھروفدوں کا مدینہ میں آتے رہنا اور اسلام | //            |
|                             | كى اشاعت ميں غيرمعمولى توسيع                                     |               |
|                             | بعث عينيه بن حصن لطرف بن تميم                                    | محرم          |
|                             | بعث وليدبن عقبه بن اني معيط بطرف بني مصطلق                       | محرم ياصفر    |
|                             | سربيا بنعو يجه بطرف بن عمرو                                      | //            |
|                             | بعث قطبه بن عامر بطرف خشعم                                       | //            |
|                             | بعث ضحاك بطرف بني كلاب                                           | ر بيج الا وّل |
| (حاکم کے نزدیک بیہ ماہ صفر  | بعث علقمه بن محزر بطرف حبشه                                      | //            |
| میں ہوا)                    |                                                                  |               |
|                             | بعث حضرت عليٌّ بطرف فلس                                          | ريح الآخر     |
|                             | بعثء عكاشه بن محصن بطرف الحباب                                   | //            |
| (ماہ رہیع الثانی اور بعض کے | كعب بن زبيرشاعر كالمسلمان ہونا                                   | //            |
| نزدیک س۸ جمری)              |                                                                  |               |
|                             | مشهورقصيده برده                                                  | //            |
| (ابن حبان كےنز ديك بيدواقعه | آ مخضرت صلی الله علیه وسلم کااپنی از واج سے ایک ماہ ججر کرنا     | //            |
| س ۸ ہجری میں ہوااور ابن حجر |                                                                  |               |
| نے بھی یہی کہاہے)           |                                                                  |               |
|                             | غزوہ تبوک جسے غزوہ عسرہ بھی کہتے ہیں۔                            | رجب           |
|                             | (غزوہ موتہ کے بعدروم اورایران کے ساتھ جنگ کایہ پہلا قدم تھا)     | ستمبر ۱۳۰۶ء   |
|                             | سربي خالد بطرف اكيدراز مقام تبوك                                 | //            |
|                             | وفات عبداللَّدذي البجادين تبوك مين                               | //            |

| كيفيت                                 | واقعه                                                                             | اه              |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| (یہ قیصر کے نام دوسراخط تھا)          | ہرقل کے نام خطاز تبوک                                                             | ستمبر ۲۳۰ء      |
|                                       | منافقین کا فتنهاورمسجد ضرار کا گرایا جانا اور منافقین کی پر ده دری                | رمضان           |
|                                       | قصه سزاومعا فی کعب بن ما لک وغیره                                                 | //              |
|                                       | قصەلعان اوروا قعة يويمر ( مسّلەلعان كے متعلق اسلامی حُكم )                        | //              |
|                                       | قبيله بنوثقيف كامسلمان ہونا                                                       | //              |
|                                       | لات کے بت کامنہدم کیا جانا                                                        | //              |
|                                       | ملوک حمیر کے نام ھ                                                                | بلاتعين ماه     |
| (اس واقعه كى تاريخ قابل تحقيق         | غامد بيغورت كارجم                                                                 | //              |
| ( =                                   |                                                                                   |                 |
|                                       | رجم کی سزا پر ایک اصولی نوٹ ۔ ( کیا رجم کی سزاحقیقتاً اسلامی                      | //              |
|                                       | سزاہے)                                                                            |                 |
|                                       | نجاشی با دشاه حبشه کی وفات اور آنخضرت صلی الله علیه وسلم کا نجاشی                 | //              |
|                                       | کاغا ئبانه جنازه پڑھنا                                                            |                 |
|                                       | اس بات پرنوٹ کہ میدکون سانجا شی تھا<br>پر د ہوں۔                                  | //              |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | مسَله جنازه کے متعلق اصولی نوٹ                                                    | //              |
| (علامه ابن قیم کے نز دیک ان           | وفات أم كلثومٌ بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم                                   | //              |
| کی وفات شعبان میں ہوئی تھی)           | ** .                                                                              |                 |
|                                       | ز کو ق کی وصولی کے لئے عمال کا تقرر<br>مار میں میں فقت سے                         | <i>//</i>       |
|                                       | عبدالله بن أبي رئيس المنافقين كي موت<br>بريخ و صل بار ساير سرير و رود و وظريرون ه | ذوق <i>عد</i> ه |
| المسافي المنطق بيديم                  | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كااس كاجنازه پڙ هنااور حضرت عمرٌ كااعتراض<br>حرر : خ   | //              |
| (زرقانی جلد ۲ صفحه ۱۳۳۳ و             | مجج کا فرض ہونا                                                                   | //              |
| زادالمعاد جلداصفحه ۱۸)                |                                                                                   |                 |

| كيفيت                         | واقعه                                                            | ەل              |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                               | حج پر اصولی نوٹ                                                  | ذو <b>تع</b> ده |
| (علامه زرقانی نے سفر کی ابتدا | حضرت ابوبكرٌ كى اقتدامين مسلمانون كا پهلا حج                     | ذ وقعده و مارچ  |
| بھی ذوالحجہ میں لکھی ہے )     |                                                                  | ١٣٢ء            |
|                               | اسلام میں قمری اور شمسی نظام (لیتن سہولت عامہ کے لحاظ ہے کسی امر | بلاتعين ماه     |
|                               | میں قمری نظام اور کسی میں شمشی )                                 |                 |
|                               | اہل فارس کا کسریٰ شہر یار کوقل کر کے اس کی لڑکی بوران کو تخت پر  | //              |
|                               | بشحانا                                                           |                 |
| (آنخضرت صلى الله عليه وسلم كا | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کےاس ارشاد پر نوٹ که عورت کو با دشاہ  | //              |
| یہ ارشاد انفرادی حکومت کے     | بنانے والی قوم کامیاب نہیں ہوگی۔                                 |                 |
| زمانه کا ہے اس لئے بیرخیال نہ |                                                                  |                 |
| کیا جائے کہ یورپ کے بعض       |                                                                  |                 |
| ممالک نے عورت کے حاکموں       |                                                                  |                 |
| کے زمانہ میں خاص ترقی کی ہے   |                                                                  |                 |
| کیونکه بورپ میں اصل حکومت     |                                                                  |                 |
| قوم کی ہوتی ہےاور ملکہ برائے  |                                                                  |                 |
| نام ہوا کرتی ہے۔ گو پھر بھی   |                                                                  |                 |
| بعض نقائص پیدا ہوجاتے ہیں)    |                                                                  |                 |
|                               | واقعات س•اہجری                                                   |                 |
| (یاشعبان س ۹ ہجری)            | عدى بن حاتم طائي كامسلمان ہونا                                   | محرم            |
| (يار بيخ الآخر)               | '<br>بعث الوموی اشعری بطرف یمن                                   | رہیج الاوّل     |
| //                            | بعث معاذبن هبل بطرف يمن                                          | //              |
|                               | بعث خالد بن ولید _ بطرف نجران                                    | //              |

| كيفيت | واقعه                                                                        | اه                   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|       | وفات ابراتيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم اور نسوف شمس                   | ر پیج الا وّل        |
|       | (آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاييفر مانا كها گرميرا بچيزنده ربتاتوني بنيآ)     | (جون ۱۳۲ء)           |
|       | بعث جرير بن عبدالله بطرف ذ والكلاع                                           | بلاتعين ماه          |
|       | بعث ابوعبيده بطرف نجران                                                      | //                   |
|       | قصّه بديل وتنميم الدارى وابن صياد                                            | //                   |
|       | دجّال <u>کے متعلق اُ</u> صولی نوٹ                                            | //                   |
|       | جبرائيل كالمثيلي صورت مين آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي مجلس مين              | //                   |
|       | حاضر ہوکر مسائل دریا فت کرنا                                                 |                      |
|       | بعث حضرت عليٌّ بطرف يمن                                                      | رمضان                |
|       | سودکی مممانعت                                                                | بلاتعين ماه          |
|       | اشترا کیت یعنی کمیوزم پرایک اُصولی نوٹ                                       | //                   |
|       | ابوعامرراهب كى موت                                                           | //                   |
|       | وفات باذَان واليَّ يمن                                                       | //                   |
|       | نزول احکام بابت استیذ ان                                                     | //                   |
|       | (ججة الوداع جس میں آنخضرت صلی الله علیه وسلم نے اپنی وفات                    | ذ والقعده وذ والحجبه |
|       | کے قریب کے خیال ہے مسلمانوں کوالوداع کہا۔                                    | (ارچ۲۳۲ء)            |
|       | آيت اللَّيُومَ اكْمَلُتُ لَكُمُ دِيْنَكُمُ وَاتَّمَمُتُ عَلَيْكُمُ نِعُمَتِي | //                   |
|       | كانزول                                                                       |                      |
|       | اسلام کی تعلیم کا خلاصہ (سابقہ مذاہب کے متعلق اسلام کا مسلک۔                 | //                   |
|       | یخ ارکان اسلام _مسکد ختم نبوت _اسلام کی عالمگیر شریعت _شریعت                 |                      |
|       | کے ٹھوں اور کچکدار حصے وغیرہ۔                                                |                      |
|       | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاخطبه حجة الوداع كےموقعہ پر                       | //                   |
|       | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كوجَوَ امِعُ الْكَلِم عطاكةَ كَهُ ـ                | بلاتعين ماه          |

| کیفیت | واقعه                                                               | هاه               |
|-------|---------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | آپؑ کے خاص خاص امتیازی کلمات                                        | بلانعين ماه       |
|       | واقعات سناا بهجري                                                   |                   |
|       | وفد نخع ازیمن (یه آحری وفد تھا جو آنخضرت صلی الله علیه وسلم کے      | محرم              |
|       | سامنے پیش ہوا)                                                      |                   |
|       | مدفو نین جنت البقیع کے لئے آنخضرت صلی الله علیه وسلم کی آخری دعا    |                   |
|       | ( نیز اُحد میں جا کرشہداءاُ حد کے لئے دعا )                         |                   |
|       | سربیاسامه بن زید (بیآ نخضرت صلی الله علیه وسلم کی زندگی کا آخری     | صفر               |
|       | سریہ ہے گواس کی روانگی بھی آپ کی وفات کے بعد ہوئی۔                  | (مئی۲۳۲ء)         |
|       | اسودعنسی کذاب کاظهور                                                | صفريار بيج الاوّل |
|       | مسلمه كذاب كاظهور (سجاح متنبيه كاواقعه )                            | //                |
|       | طليحه بن خويليد كاظهور                                              | //                |
|       | الٰہی سلسلوں میں ارتد ادیرا یک اصولی نوٹ                            | //                |
|       | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كي مرض الموت كا آغاز (مرض كياتهي _       | //                |
|       | کتنے دن رہی۔کیاعلاج کیا گیا وغیرہ وغیرہ)                            |                   |
|       | قرطاس کے واقعہ کی تشریح                                             | //                |
|       | آ تخضرت صلى الله عليه وسلم كا حضرت ابو بكرٌ كوا پني جگه امام الصلوة | //                |
|       | مقرر کرنا۔                                                          |                   |
|       | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کا حضرت عا نشهٔ سے فرمانا که میں نے      | //                |
|       | ارادہ کیا تھا کہ حضرت ابو بکڑ کے متعلق خلافت کی وصیت لکھ دوں        |                   |
|       | مگر چھراسے خدااورمومنوں پر چھوڑ دیا۔<br>"                           |                   |
|       | افاقه قبل وفات اورآ تخضرت صلى الله عليه وسلم كالمسجد ميں تشريف      | ر پيچ الا وّل     |
|       | لے جا کر صحابہ ؓ ہے باتیں کرنا                                      |                   |
|       | آنخضرت صلى الله عليه وسلم كاآخرى كلام                               | //                |

| كيفيت | واقعه                                                                                | ماه           |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | وصال اكبر                                                                            | ر پیج الا وّل |
|       |                                                                                      | (جون۲۳۲ء)     |
|       | مسجد نبوی میں صحابہؓ کاغم واندوہ۔حضرت عمرؓ کا پیج وتاب کھانا۔                        | //            |
|       | حَضِرت البُوبَكُرُّ كَا خَطِبِهِ وَمَا مُـحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدُ خَلَتُ         |               |
|       | مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ مِنْ اَلَا مَنْ كَانَ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا |               |
|       | قَدُ مَاتَ ـ                                                                         |               |
|       | اسلام کاسب سے پہلا بلکہ واحداجماع                                                    | //            |
|       | سقيفه بنى ساعده كاوا قعداور حضرت ابوبكرٌ خليفهاوٌل كى ابتدائى بيعت                   | //            |
|       | مسجد نبوگ میں حضرت ابو بکڑ کی عام بیعت                                               | //            |
|       | م تخضرت صلى الله عليه وسلم كاغسل يتكفين _ جنازه _ قبراور مد فين وغيره                | //            |
|       | كيا آنخضرتٌ كاجنازه الثهابا جماعت پڙها گيا۔اگرنہيں تو کيوں؟                          | //            |
|       | » تخضرت صلى الله عليه وسلم كى عمر بحساب نظام قمرى ومثسى _                            | //            |
|       | ٱتخضرت كاور ثد ( تشرح حديث مَا تَرَكُنَاهُ صَدَقَةٌ )                                | //            |
|       | شائل نبوی کی ایک اجمالی جھلک<br>م                                                    | //            |
|       | م حمقلح یعنی سبنیوں میں سے زیادہ کامیاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم                       | //            |
|       | كتاب كاخاتمه                                                                         | //            |

## سیرة خاتم النبین حصه دوم کے تعلق بعض آراء

ہوئی ہے جس کا نام سیرۃ خاتم النّبیّن صلی اللّہ علیہ وسلم حصد دوم ہے جومیاں بشیراحمہ صاحب کی تصنیف ہے۔ میں نے اس کا بہت ساحصہ دیکھا ہے اوراس کے متعلق مشور ہے بھی دیئے ہیں۔ میں سجھتا ہوں رسول کریم صلی اللّہ علیہ وسلم کی جتنی سیر تیں شائع ہو چکی ہیں ان میں سے یہ بہترین کتاب ہے۔اس تصنیف میں اُن علوم کا بھی پر تو ہے جو حضرت مسے موعود علیہ السلام کے ذریعہ حاصل ہوئے۔اس کے ذریعہ انشاء اللّہ اسلام کی تبلیغ میں بہت آسانی پیدا ہو جائے گی۔

نواب سرسکندر حیات خان سابق ممبر مال گورنمنٹ پنجاب کی رائے ''سیرۃ خاتم النبیّن کی شکیل خیر مذاہب تک سرور کا ننات ً

کے سیح معاشرتی وانتظامی حالات واضح کرنے کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی۔انشاءالللہ۔بالخصوص ان بینیا دالزامات جن کے متعلق اکثر غیر مسلم بوجہ نا واقفیت یا تعصب بیجا نکتہ چینی کرنے کے عادی ہیں اُن کے متعلق نہایت خوبی اور وضاحت سے تاریخی واقعات کا حوالہ دے کر مسکت جواب دیا گیا ہے۔ اگر اس کتاب کا ترجمہ انگریزی اور یورپ کی دیگر زبانوں میں ہوجائے تو میرے خیال میں اسلام کی ایک بڑی بھاری خدمت ہوگی۔''

سیٹھ عبداللہ ہارون ایم۔ایل۔اے تاجر کراچی کی رائے میں اس زمانہ میں اس زمانہ میں اس زمانہ میں اس زمانہ میں جو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرة کی کتابیں تصنیف کی گئی ہیں اُن میں سے یہ ایک بہترین کتاب ہے۔امید ہے کہ یہ کتاب مسلمانان ہند کے لئے نہایت مفید ثابت ہوگی'۔

جناب مولوی الف دین ایڈوو کیٹ ضلع سیالکوٹ کی رائے ''عہد حاضر میں سیرۃ پر کئی کتابیں کھی گئی ہیں اور حق بیہ ہے کہ ''ہر گلے رارنگ و بوئے دیگر است'' مگر اس کتاب کی نسبت جونہایت محنت اور جانفثانی ہے کھی گئی ہے اگر یہ کہا جائے کہ'' گل سرسبد ہے'' تو مبالغہ نہ ہوگا۔خدائے بلند و برتر نو جوان میر زاکی ہمت میں برکت دے کہانہوں نے اِس مبارک تالیف سے اسلام اور اسلامیوں کی ایک اہم خدمت سرانجام دی ہے'۔ نواب اکبریار جنگ بہا در جج ہائیکورٹ حیدر آبا ددکن کی رائے ''میری نظر میں سیرت کی اُردو تا ایف میں بےشل کتاب ہے۔

جنگ، غلاقمی، تعدداز دواج پر اس قدر دل نشین اور سیر کن بحث کی گئی ہے کہ دل سے دعا نگلتی ہے۔ ایک زمانہ میں اِن مضامین پر میں نے کافی غور کیا ہے اور جو پچھاس کے متعلق مل سکتا تھا سب بڑھ ڈالا ہے۔ میں آپ کومبار کباددیتا ہوں کہ آپ نے اِن مضامین کا حق ادا کر دیا ہے''۔

مولانا سیّد سلیمان ندوی کی رائے ''سیرۃ خاتم النّبیّن صلی اللّه علیه وسلم کی جلد دوم موصول ہوئی۔ شکریہ۔ مباحث ضروریہ پڑھے۔ اللّه تعالیٰ آپ کو آپ کی

اس خدمت کی جزائے خیر دےاور مزید سعادت عطا فر مائے۔اختلاف وا تفاق کی بحث الگ ہے مگر اس میں شک نہیں کہ آپ نے اپنی اِس تصنیف میں محنت اُٹھائی ہے''۔

''سیرہ خاتم النّبیّن قادیان کی جماعت احمد ہی جانب سے

ایڈیٹررسالہ''المعارف''اعظم گڈھ(یو۔پی) کاریویو

آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرۃ میں شائع ہوئی ہے۔ اِس کا حصہ دوم زیرنظر ہے جس میں آپ گی مدنی زندگی سن ۵ ہجری تک پیش کی گئی ہے۔ کتاب کا نمایاں وصف مستشرقین اور غیر مسلم مؤرخین کے اعتراضات کارد ہے۔۔۔۔۔اس میں شبہیں کہ کتاب محنت اورکوشش ہے کہ ھی گئی ہے'۔

ایڈ یٹراخبار دسچی، لکھنؤ کاریویو میں علاوہ واقعات تاریخی کے مسائل کا حسّہ بھی کثرت سے

# اشارىي

سيرت خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم

اسماء

مقامات ۲۲

غزوات غزوات

كتابيات كتابيات

#### اسماء

| ra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن الجوزي                         | 1                              |                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|
| 40,44,449                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ابن خلكان                          | ,                              | ىپىرىيان                |
| p                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ابن حجر عسقلانی                    | 777.772.776.779.77 <b>*</b>    | آ دم علیهالسلام<br>به . |
| IAM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن حضرمی رئیس مکیه                | 791                            | آ دمی<br>'              |
| 1∠1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن حجر حافظ                       | 144,667.44V                    | آ ربیه/آ ربیدورت        |
| ۲•۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن در بد<br>ابن در بد             | ۳۸۸                            | آ سيها مليه فرعون       |
| ۳۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                    | 11+11+911+711+811+141+14       | آ منه بنت وهب           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن را ہو یہ اسحاق بن ابراہیم<br>م | 500,000                        | ابرامامنكن              |
| \gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gamma\gam | ابن سعد محمد                       | .LL.LY.LO.LY.LT.Y9.00          | ابراہیم علیہالسلام      |
| .0+9.0+2.0+4.PAT.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | γΛτ.γΛ•. <i>۳</i> Ζτ               | 129,771 5770,7777,771,10+,171  |                         |
| ,40,011,474,174,770,17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,015,051                         | معليه وسلم 919،1۲۱             | ابراہیم ابن محرصلی الڈ  |
| ·11•c1•9c1•1c2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | LL+,LYP,LPB                        | 1.1.1.1                        | . '                     |
| $\Lambda MO(\Lambda) \angle (\Lambda) M(\Lambda)$                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    | •                              | ابر ہنة الانثرم<br>بلد  |
| ۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ابن صلاح صاحب المقدمه              | rm•.r•2                        | ابلیس<br>               |
| .120.70:10:17:7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن عباس                           | mm                             | ابن انبي حاثم           |
| °∠1, °′ \r', °° A, °° °°, °° I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ·                                  | ٣٣                             | ابن انبيبه              |
| <b>~</b> δ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ابن عبدالبر                        | ra                             | ابن ابی طی              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ابن عبد مالیل<br>ابن عبد مالیل     | ۲۳.۳÷                          | ابن اثيرالجزري          |
| <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    | c <b>m++</b> ctmtct10cm2cm4ct2 | ابن اسحاق مجمه          |
| 141614                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابن عر بی محی الدین                | .A•r.aA∠.ar∠.a•∠.r∠r           |                         |
| 444                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ابن العرقه                         | 9+7cA1ZcA11cA1+cA+A            |                         |
| r*.r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ابن عدى ابواحم عبدالله بن محمر     | 121,72,77                      | ابن جر برطبری           |
| ٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ا بن عسا كر                        | 12101201                       | ا.ن.ر ريجرن             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |                                |                         |

| 67076700670767776771619261916120            | ابن عقبه                                             |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| ١٢٦،٢٦٩،٢٢٧،٢٢٩،٢٢٩،٢٢١                     | ابن عمر رضی الله عنه ۲۰٬۴۷۱، ۴۲۲، ۴۲۸، ۴۴۳، ۳۳۰ ۸۰۴، |
| 1.4. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. \. | ابن قتيبه                                            |
| ابوجبل رضى الله عنه                         | ابن قیم                                              |
| ابو قجیفه رضی الله عنه                      | ابن کثیراساعیل بن مما دالدین سهر                     |
| ابوجعفر محمد بن جر ريطبري                   | ابن ماجه محمد بن برنید                               |
| ابو جندل رضی الله عنه ۸۷۳،۸۷۲،۸۹۲،۸۵۹       | ابن المديني على بن عبدالله بن جعفر                   |
| ابوجهل عمروبن بشام ۱۳۹۰،۱۳۳۱،۵۵۱،۵۵۱،۵۹۱،   | ابن مردوبي                                           |
| ct+7c197c1A9c1AAc1A7c1Atc127                | ابن مسعود ۲۰۰                                        |
| ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~      | ابن نديم                                             |
| ابوحاتم محمد بن ادریس ۱۹۳،۱۸۹،۱۸۸،۱۸۳،۱۹۲۱، | ابن شام ۵۲۱،۵۰۵،۳۸۳،۲۸۳،۲۲۳۳۹                        |
| ~!\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\      | 120171711111111111111111111111111111111              |
| ابن حبان                                    | انې بن خلف                                           |
| ابن فجر المامالة، ١٨٣٠ ١٨٣٠                 | انې بن کعب ۵۲۵،۳۳۹،۳۱۰،                              |
| ابوحذ یفه بن عتب ۲۵۲۱، ۲۵۷                  | ۵۹۸،۵۲۳۵۳۳                                           |
| ابوالحکم(ابوجهل)سیّدالوادی د نکھئےابوجہل    | ابواحمه بن جش                                        |
| ابوحنیفه نعمان بن ثابت                      | ابواسحاق کا                                          |
| ابوداؤد ۲۹۳۲،۵۳۲                            | ابوامامها سعد بن زراره ۲۴۹،۲۴۷                       |
| ابوداؤر سجستانی ۱٬۲۲۴                       | ابواميه بن مغيره البواميه بن مغيره                   |
| ابوداؤدسلیمان بن اشعث                       | ابوایوبانصاری ۳۱۰٬۲۹۹٬۱۸                             |
| ابودجانه ۵۵۲،۵۵۱                            | ابوالبختر ی ۴۰۳،۱۸۸،۱۸۰،۱۵۲                          |
| ابوالدرداء ابوالدرداء                       | ابوبراءعامری ۵۸۶،۵۸۴،۵۸۳                             |
| ابن الدغنه ۱۷۵،۱۷۴                          | ابویرده ۱۳۳۰، ۲۳۵، ۲۳۵                               |
| ابوذرغفاری ۲۲۸،۲۷۹،۲۱۰۰۱۵۸                  | ابوبصيرد مکھئے عقبہ بن اسید تقفی                     |
| ابورافع سلام بن ابی الحقیق ۲۳۶،۵۹۳،۵۲۷،     | ابوبكرصد يق عبدالله بن ابی قافه ۲۲۹،۹۶۱،             |
| Λ <b>**</b> <ΛΙ <b>*</b>                    | 212721782109210A217821712174218A                     |

| rra                   | ابوعبدالرحمن يزيد بن تغلبه    | ابورافع ديکھئےسلام بن الي احقيق                              |
|-----------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| L07,200,07+,111+,117+ | ابوعبيده بن الجراح            | ابوالربيع ۵۰۷                                                |
| ۵۲۹                   | ابوعزه                        | ابوز بيد ٢٣٩                                                 |
| ۱۲                    | ابوعزيز بن عمير بن ماشم       | ابوزيد ٢٧٠                                                   |
| ۵۱۰،۵۰۹،۵۰۷ ت۵۰۲      | ابوعفك                        | ابوسعیدخدری ۵۴۸                                              |
| مروف بابن اصلاح       | ابوعمر وعثمان بنعبدالرحمن الم | ابوسفیان بن حرب ۱۳۴۰،۱۳۰۰، ۱۳۴۰،۱۳۴۰،                        |
| rA                    |                               | ۵۵۱:۰۸۱:۲۱۳:۳۵۳:۲۸۳:۱۳۹۵ ۵۵۱:۲۹۳                             |
| ra                    | ابوالفد اء                    | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~                       |
| 101                   | ابوفكيه رضى اللدعنه           | المبالم بالمبالم بالمباهم بالمبالم                           |
| 100                   | ابوقبس بن فا كهه              | ۲۲۵٬۳۲۵٬۸۲۵٬۱۸۵٬۹۲۵٬۵۹۵٬۵۹۲۲٬                                |
| 72124641              | ابولبابه بن منذرانصاري        | ۸۵۲،9۵۲،۹۲۲،۰۵۲،۱۵۲،۲۵۵۸                                     |
| 116011711171147       | ابولهب بن عبدالمطلب           | ,9+9,9+5,9+5,0\0\0\17,0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\0\ |
| 11/2/14-110/2/107/174 |                               | 912,917,91+,9+7,9+0                                          |
| rr2                   | ا بومسعود بدري                | ابوسلمه بن عبدالاسد ١٦٥،١٣٠                                  |
| 129,110,169           | ا بوموسیٰ اشعری               | ابوسلمهز هری ابن عبدالرحمٰن بن عوف ۱۶۴٬۱۳۹،                  |
| ۵۳۰                   | ابونا ئليه                    | ۵۲۱،۸۱۲،۴۱۰،۳۳۵،۳۱۰،۲۱۸،۱۲۵                                  |
| rmy                   | ابونوار                       | AY64740011717+V17+V14V                                       |
| ~~~;~;~;.             | ابو ہرریہ درضی اللّٰدعنہ      | ابوصفوان امیه بن خلف ۲۵،۳۱۲،۳۱۵                              |
| 100,107,179           | ابوالهيثم ما لك بن تيهان      | ابوصیفی بن ہاشم                                              |
| rra                   | ابواليسر رضى اللدعنه          | ابوطالب بن عبدالمطلب ۱۲۱،۱۲۰،۱۹۰۱۱،۱۱۳،۱۲۱،                  |
| ٣٨                    | ابو يوسف يعقوب بن ابرا ہيم    | 212721202127217721772170                                     |
| ٣٣                    | ابويعلى                       | 196196196177197                                              |
| 79                    | احمد بن حجر عسقلانی ابوالفضل  | ابوطلحهانصاری ۵۷۴٬۵۵۸                                        |
| ٣٣                    | احمد بن حسين بيهيق            | ابوالعاص بن ربيع ۱۹۵،۱۲۲ ۱۹۵،۵۱۹،۸۱۲،                        |
| P+cTZcT Y             | احمد بن نبل                   | Z47,Z41,Z4+,Z0A,Z0Z                                          |
| ٣١                    | احمد بن شعيب النسائي          |                                                              |

| اسید بن هفیررئیس اوس ۲۳۷، ۹۳۲، ۹۳۲، ۹۳۲، ۹۳۷ | احمد بن عبدالله المحبلي                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| اسیر بن رزام ۸۳۲،۸۳۱،۸۳۰                     | احد بن على بن محمد بن على بن حجر العسقلاني            |
| اثجع کا۲،۷۲۲                                 | احد بن محمد بن ابرا ہیم قاضی المعروف بابن خلکان ۲۵،۴۲ |
| اشرف                                         | احمد بن يحلي بن جابر ابوجعفر                          |
| اشعر ۱۳۹۸،۲۱۰                                | ادرین ۲۲۸،۲۲۷                                         |
| اصغ بن عمر کلبی                              | الذهبي علامه ٢                                        |
| اصحاب الفيل ۱۰۵،۱۰۳،۱۰۵                      | اراشه ۱۸۳٬۱۸۲                                         |
| اصحمه المحام                                 | ارقم بن ابی ارقم                                      |
| اصحمه نجاش ۹۲۶،۹۲۵،۹۲۳،۱۲۵                   | آزو<br>ازو                                            |
| ام ایمن ۱۲۵،۱۱۲،۱۱۱۱۱۲۱۱۱۱۲۱۱                | الزرقانی محمه بن عبدالباقی بن یوسف                    |
| ام حبيبهام المؤمنين (رمله) ۹۲۷،۹۲۲           | اساف                                                  |
| ام رومان(زینب)زوجه حضرت ابوبکر ه             | اسامه بن زیدرضی الله عنه ۲۵۱،۳۲۷                      |
| ام سلمه ام المؤمنين ۱٬۱۵۲٬۱۴۰                | 229,0M1,00T                                           |
| 190,740,04V                                  | اسحاق بن ابراہیم المعروف بابن راہو بیہ                |
| امسليط                                       | اسد بن ہاشم                                           |
| امسليم والد دانس بن ما لک                    | اسرائیل ۲۲۴٬۲۴۸                                       |
| ام عبداللَّد د مَكِعِيَے عا نَشه ام المؤمنين | اسعد بن زراره ابوامامه ۲۵۰،۲۴۹،۲۴۷،                   |
| ام عماره                                     | m+1,100,101                                           |
| ام فضل زوجه عباس بن عبدالمطلب                | اساعیل بن ابرا ہیم علیہ السلام ۲۲،۷۵،۷۲،۵۵،۷۵،        |
| ام قرفه ۱۸۰۸۰۱۸                              | «ΛΥ«ΛΔ«ΛΤ«ΛΙ«Λ•«∠9«∠Λ«∠∠                              |
| ام كلثوم بنت رسول الله عليه وسلم ١٢٢،١٢١،    | 919,01147210,91,010,010                               |
| argearaearr                                  | اساغیل بن عمرا بن کثیر عما دالدین                     |
| ام كلثوم بنت عقبه بن الي معيط                |                                                       |
| '                                            | اسود بن مطلب ۱۸۰۱۵۴۰                                  |
| ام ہانی رضی اللہ عنہا                        | اسود بن عبد لغوث                                      |
| امامسلم                                      | اسود بن برنيد                                         |
|                                              |                                                       |

| 117,779,790                             | براءبن عازب رضى اللهءينه                                                 | ∠ <b>4</b> ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | امامه بنت زينب والبي العاص               |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ra9                                     | البراء بن معرور                                                          | 16.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | امرءالقيس                                |
| ۵۱                                      | برش مسٹر                                                                 | 411                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اميمه بنت عبدالمطلب                      |
| ಜ                                       | بره بنت تراث نیز د یکھئے جور                                             | 49.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | اميه بن البي الصلت                       |
| 474                                     | بريده رضى اللهءنه                                                        | ۵۱۳،۲۱۳،۳۳۲،۲۱۹،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اميه بن خلف                              |
| 474                                     | بريده حصيب رضى اللدعنه                                                   | ~ra.~rr.~ir.~+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |
| 424                                     | بريره                                                                    | 92                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اميه بن عبدشس                            |
| ٣٣                                      | <i>י</i> גות                                                             | ٣١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | النسائى احمد بن شعيب                     |
| Mr                                      | بسر بن سفيان                                                             | cr+9cr++cr90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | انس بن ما لک رضی اللّدعنه                |
| 4241                                    | بسوس                                                                     | 111.271.015.02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>'</i> ۵9                              |
| P*+1                                    | بسيس رضى اللّدعنه                                                        | ۵۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | انس بن نضر انصاری                        |
| عرض حال                                 | بشيراحمرزا                                                               | ,m+1,797,797,764,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اوس ۱٬۲۵۰٬۲۵۵                            |
| 10111111                                | بلال بن رباح رضى الله عنه                                                | ۱۳۰۰-۱۳۰۳ مناسبه الاستان المناسبة المن |                                          |
| 17.P77.F67.A76.6+A                      | 9                                                                        | 100+107210T+10T+101217T217+F17+T                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                          |
| 791                                     | بلعام                                                                    | ، ۱۳۲۲، ۱۹۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲، ۱۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2606601212121                            |
| ∠ <b>r</b> 9                            | بكربن شداخ رضى اللدعنه                                                   | ZZY, AZY, 7PY, 662                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                          |
| ∠•                                      | بكربن وائل                                                               | ۳۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اوس بن ثابت                              |
| 7 <u>2</u> 0                            | بناته                                                                    | 910,577                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ایاس                                     |
| ٦١                                      | بنوبكر بن وائل                                                           | ت۔ث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر-پ-ب                                    |
| 200                                     | بنو بکی                                                                  | 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | •     •<br>باذان( گورنزیمن)              |
| ۵۲۷                                     | بنو بنهان                                                                | ,<br>Λ9∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | بارنطین<br>بازنطین                       |
| ٦١                                      | بنوتغلب بن وائل<br>                                                      | 791                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | باعور<br>باعور                           |
| 14.4714                                 | بنوتميم                                                                  | 916                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ب <sup>ب</sup> رر<br>بانوبی <sub>ہ</sub> |
| 200,209,07T,70Y                         | بنوبنهان<br>بنوتغلب بن واکل<br>بنوتمیم<br>بنوثغلبه<br>بنوثقیف<br>بنوجذام | ** <br>  <b>*</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                          |
| 14.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | بنوثقيف                                                                  | 117611111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | بخاری امام محمد بن اساعیل<br>بحیرارا ہب  |
| ZZ*ZY9                                  | بنوجذام                                                                  | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ير مراه ب<br>بديل بن ورقا                |
|                                         |                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·    |

| ۵۹۱٬۵۸۸٬۵۸۴                             |               | IDTATIONAY                                    | بنوجح                   |
|-----------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------|-------------------------|
| ٣٨                                      | بنوعباس       | ray                                           | بنوحارث                 |
| Amr. 10 +. 1 19. 100                    | بنوعبدالاشهل  | 049,407                                       | بنوحارثه                |
| 107/172,92,94                           | بنوعبدالدار   | rrz                                           | بنىحرام                 |
| 101-1                                   | بنوعبدالشمس   | rrm                                           | بنوحضارم                |
| 14.140                                  | بنوعبدالمطلب  | 259,555.0t                                    | بنوحنيفه                |
| TY1611176122692                         | بنوعبد مناف   | 1000,000,000,000,000,000,000,000              | بنوخز اعه               |
| 444                                     | بنوعبس        | 16.                                           | خل <sub>ج</sub><br>بنوج |
| 129110911011111111111111111111111111111 | بنوعدي        | 48771111114-11111110707-17171111V-64          | بنواسد                  |
| rrr                                     | بنوعذره       | 11.2 M.Z                                      | بنواساعيل               |
| rr9 _                                   | بنوعمر وبنعوف | 772,772                                       | بنواشجع                 |
| ray                                     | بنوعوف        | 284,211A68846118                              | بنواميه                 |
| 444                                     | بنوغسان       | 240                                           | بنوالديل                |
| 12.4772.0000000011to11                  | بنوغطفان      | 104,179                                       | بنوزر يق                |
| ۵۳۴٬۲۱۰٬۱۵۸٬۱۳۲                         | بنوغفار       | 12.00 A - C - C - C - C - C - C - C - C - C - | بنوزهره                 |
| ΛΙΙ·Λ•Λ·Λ•∠·∠∠Ι·۲٣٣                     | بنوفزاره      | 102,104                                       | بنوساعده                |
| 797.12.27.07.01                         | بنوقخطان      | عوف ۲۹۷                                       | بنوسالم بن              |
| .409.609460446046                       | بنوقر يظه     | ۸+۷،۶۳۲،۱+۷                                   | بنوسعد                  |
| .                                       | ٠٢٢٠          | بکر ۸۰۷                                       | بنوسعد بن               |
| @\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\  |               | 277,167,267,676                               | بنى سلمه                |
| "ΑΛΕΥΊΛΕΙ ΩΛΕΊ ΓΑΓΙ ΔΛΕΙΛΛΕΊ ΡΑΓΙ       |               | .017.010.017.017.011.011                      | بنوليم                  |
| ۸۱۷،۸۲۱،۸۰۲،۷۵۲۵،۷۱۲،۷۱۱،۲۹۳،۲۹۱،۲۹۰    |               | 207,71°2,60,7,60,77,60°°                      |                         |
| .017.0+2.017.797.797.770                | بنوقينقاع     | 97                                            | بنوسهم                  |
| 71171111111111111111111111111111111111  | SIA           | ∠49                                           | بنوضبيب                 |
| ۲۳۳٬۹۸                                  | بنوكلب        | <b>"</b> Z","Z1                               | بنوضمرة                 |
| m92,m21,112,1112,1112,01                | بنوكنانه      | ن صفصعه ۵۸۳،۵۸۲،۲۳۳،                          | بنوعامر بن              |

| ثمامه بن ا ثال رئيس بمامه بمامه ديم ١٥٥٠، ١٥٥، ١٥٥،                                                                                                     | بنوکنده ۲۳۳                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 979.208.208                                                                                                                                             | بنولحيان ٢ ٧٥٦١،٥٨١،٥٨١ ٢٧٢.                                           |
| ثمود ثمود                                                                                                                                               | ۷٦٨،۷٦٣،۷٢٣                                                            |
| ثوبيي                                                                                                                                                   | بنونجار ۲۵۵،۲۲۷،۱۱۰،۲۵۵،۲۵۸،                                           |
| <b>さ</b> -ひ-&-ひ                                                                                                                                         | mr1,499;492                                                            |
|                                                                                                                                                         | بنونضير ۵۱۲،۳۲۳،۳۱۲،۲۹۳،۲۹۲،۵۱۲،                                       |
| جابر بن عبدالله بن رمان ۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲،۷۵۲،۵۲۲                                                                                                             | /\_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                 |
| جبار                                                                                                                                                    | ZM9.ZM7.7A957AM.7A+.7ZM57ZT                                            |
| جبار بن سلمٰی ۵۸۵                                                                                                                                       | بنونوفل ۳۲۲،۱۵۲،۱۱۲،۱۰۰۰                                               |
| جر ۱۹۰۰،۲۲۱،۲۲۳۲۲۰،۱۹۷،۵۴۱۸۳                                                                                                                            | بنومحارب ۵۲۳،۲۴۳                                                       |
| جريل عليه السلام ۱۳۲۰،۱۳۳۰،۱۳۲۰،۱۹۲۱،۱۹۲۰،۲۲۰،                                                                                                          | بنومد کے ۳۷۳،۲۶۷                                                       |
| 9++,099,141,177,177,1771                                                                                                                                | بنوم ره ۲۲۳ ۸۲۲ ۲۲۳                                                    |
| جبله بن البهم رئيس غسان ۹۲۸،۷۷۹                                                                                                                         | بنونخزوم ۱۵۹،۱۵۳،۱۵۲،۳۵۰                                               |
| جير بن مطعم معم                                                                                                                                         | بنو مصطلق ۱۱۲، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۱۳۳، ۲۸۲۰                 |
| جد بن قيس                                                                                                                                               | بنومطلب ۹۹،۰۰۱،۸۱۱،۰۰۹۱،۷۵۱،۰۲۱،<br>بنومطلب ۱۲۰،۰۵۱،۷۵۱،۰۲۱،           |
| جدیس                                                                                                                                                    | بو صب<br>۱۸۷،۱۸۲،۱۸۲                                                   |
| ۸۷،۷۲،۵۲ مربع                                                                                                                                           |                                                                        |
| جر بهم الاولیٰ                                                                                                                                          | بنوباشم ۹۹٬۹۸٬۹۵۰ ، ۱۵۲٬۱۱۸٬۱۱۳۱۱ ، ۱۵۲٬۱۱۸                            |
| جرجم الثانيي ٨٧                                                                                                                                         | ا ۱۸۷،۱۸۲،۱۸۴،۱۹۰،۱۵۳،۱۵۳<br>نور د د د د د د د د د د د د د د د د د د د |
| جریح بن مینا (مقوقس مصر) ۲۲ ۸۹۲،۸۹۲،                                                                                                                    | بنی اسرائیل ۵۰۳،۲۹۲،۲۲۲،۱۹۷،۸۵،۸۳                                      |
| 971,974,919,911,912,917                                                                                                                                 | بی عبیده<br>به به                                                      |
| جہاں ۱۲،۲۱                                                                                                                                              | میهه میران مام<br>بران مام                                             |
| جعفر بن ابی طالب ۹۲۲،۲۵۲،۱۲۸                                                                                                                            | پولوس سينٽ پال                                                         |
| ١٣٠ ، الحري                                                                                                                                             | تع اسد شاه یمن                                                         |
| جوزفین ملک نولین ۴۹۶                                                                                                                                    | تر <b>ن</b> دی امام ابوعیسی همچر بن عیسی محمد بن عیسی                  |
| جور په بنت جارث ام المؤمنين ۲۸۳، ۹۳۳، ۹۳۳، ۹۳۳،                                                                                                         | تماضر بنت اصبغ بن عمر کلبی محمد است.<br>                               |
| ۱۲٬۲۱ باب طالب جدفر بن ابی طالب ۱۲٬۲۵۲ باب طالب ۹۲۲٬۲۵۲،۱۲۸ باب طالب ۹۲۲٬۲۵۲،۱۲۸ باب طالب ۹۲٬۲۵۲،۲۵۲ باب مالک به بی | ثابت بن قیس انصاری ۲۸۰،۶۴۳                                             |
| پي ه ب س                                                                                                                                                |                                                                        |

| ٣٩           | حسن بن احمد بن يعقو بالهمد اني ابوممر | 40                        | حاتم طائی                          |
|--------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
| ,097,177,119 | حسن بن على رضى الله عنه               | PT12PP217P21174A          | حارث ۱۰۱٬۲۱۰۱                      |
| 274,217,717  |                                       | رز بصری ۹۲۸،۹۰۰           | حارث بن البي شمررئيس غسان وگور     |
| 44           | حسین بن محمد بن حسن دیار بکری         | 464                       | حارث بن البي ضرار                  |
| 119          | حسين من على ابن ابي طالب              | 144                       | حارث بن اني ہالہ                   |
|              | حصین بن سلام د کیھئے عبداللہ بن سلام  | ۳۲۱                       | حارث(بن اسود)                      |
| rr.v9.v1     | حطيم                                  | 798                       | حارثه بن ثقلبه                     |
| ۵۳۲،۵۳۹،۵۳/  | حفصه بنت عمر                          | ran                       | حارث بن حرب                        |
| 102,107      | حكم بن اني لعاص                       | ∆∠9                       | حارث بن عامر بن نوفل               |
| ۳۷۸          | حكم بن كيان رضى الله عنه              | 1+141++                   | حارث بن عبدالطلب                   |
| 100.00×      | حکیم بن حزام ۱۸۸،۱۲۹،۱۲۴              | 10497                     | حارث بن قيس                        |
| Allery       | حلبی علامه                            | rar.ra+                   | حارث بن مسلم بن حارث               |
| A D T        | حليس بن علقمه                         | ۵۱۱،۲۱۵                   | حارثه                              |
| ۸۸           | حليل بن حبشيه خزاعي                   | ۵۱۵                       | حارثه بن نعمان انصاري              |
| 41.41        | حلیله بنت مره                         | 954.917                   | حاطب بن انې ملتعه                  |
| 11+21+141+7  | حليمه                                 | <b>197</b>                | حاكم                               |
| <b>407</b>   | حلیمه(مزنی)                           | راللدبن                   | حباب بن عبدالله بن الي د يکھيئے عب |
| 045,57       | حمزرة بن عبدالمطلب                    | ۵۳۷،۵۳۵،۳۰۳               | انی حباب بن منذررضی الله عنه       |
| 429          | حمنه بنت فجش                          | ۸۸                        | حبی بنت حلیل بن حبشیه خزاعی        |
| ٣٩           | حمير قبيله                            | rz1.9+                    | حجاج بن پوسف                       |
| 00+cm+1      | حظله بن ابوعا مر                      | 42+6P+46P4F6P1+           | حذيفه بن يمان                      |
| 921,49       | حور                                   | ۵۸۲٬۵۸۳                   | حرام بن ملحان                      |
| وه،۲۳۲،وه۲،  | جبی بن اخطب ۳،۵۱۲،۱۹۱                 | 11Ac1++                   | حرب بن اميه                        |
| Altanalana.  | 7८ <i>1</i> 77८+                      | 474                       | حرث بن ابی ضرار                    |
| ٨٣١          | خارجه بن حسيل                         | 11,P77,474,P1P<br>201,127 | حسان بن ثابت                       |
| ۳1۰          | خارجه بن زيد                          | r21, ra2                  | حسن بصری                           |

| Y114Y1+                                | دول                                                    | غالد بن وليد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۵۸۲٬۵۸۳٬۵۸۳٬۵۸۲                        | ذكوان                                                  | خباب بن الارت ۱۲۲،۱۵۹،۱۲۲،۱۷۲،۵۹۹،۲۷۵،۱۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 46.4                                   | ذ کوان بن عبدقیس                                       | خبیب بن عدی رضی الله عنه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ۸۲                                     | ذوالكلاع                                               | خدیجه بنت خویلدام المؤمنین /خدیجه الکبری ه ۲۵،۲۱،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ra•                                    | ذوالكلاع الحميرى                                       | .1127117411741174174174174                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 121612+                                | رازی فخرالدین                                          | 19219019719711741174172117417                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۳۸                                    | رافع بن خدیج                                           | Z412Z0Z2474201920+429Z9291A27++                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 207.209                                | رافع بن ما لک ؓ                                        | خراش بن اميه ۸۵۴،۸۵۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 422                                    | رام چندر جی                                            | خزامه کردامه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 79                                     | ربع                                                    | ۸۵۳،۸۲۸،۸۲۳،۹۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ۵۸۲٬۵۸۳ ت                              | رعل                                                    | خزرج ۱۵،۳۵،۸۲،۸۶،۵۳۲،۲۳۲،۲۳۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ١٨٢                                    | رفاعه                                                  | m++,r97;r9m;r0Att00;r0m;r0r;r0+                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>44</b>                              | رفاعه بن زی <u>د</u>                                   | خسر و پر ویز بن هر مز ۱۱۴،۹۱۲،۹۱۹ و ۱۲،۹۱۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 791                                    | رفيده رضى الله عنها                                    | خطیب بغدادی سس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 191                                    | رقم                                                    | خلاد ۲۷۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 171,071,097                            | رقيه بنت محرر سول الله عليه                            | خنساءعرب شاعره ۲۵،۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 017.712                                |                                                        | خيس بن حذافه ۵۳۹،۵۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IDM                                    | رکانه بن بزید                                          | خوله بنت حکیم ۸۸،۴۷۹،۱۹۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                        | رمله د مکھئےام حبیبہام المؤمنین                        | ٔ<br>خویلد بن اسد ۱۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4A77A7                                 | ر یجانه                                                | • •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 127                                    | زبير بن ابواميه                                        | و_ف_ر_ز                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ************************************** | زبیر بن باطیا<br>مصادر میران                           | دار قطنی امام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| IIA                                    | ر بیر بن عبدالمطلب<br>زبیر بن العوام<br>زبیر بن العوام | دار مي المام<br>دا و دعليه السلام من ٢٠٤١ م٠ ٥٠٣٠ من من ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12,641,001,001,477)                    | زبير بن العوام                                         | د بشلوم مفسرتورات<br>بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 409.091.044.64.60                      | 74.741                                                 | د جسلوم مسرلورات ۹۰۸،۹۰۲۹،۵۰۲۹،۵۰۹،۵۰۹ و ۹۰۸،۹۰۲۹،۵۰۲۹ و ۹۰۸،۹۰۲۹ و ۱۵۳۳ و ۱۳۳ و ۱۵۳۳ و ۱۵۳۳ و ۱۵۳ و ۱۵۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳۳ و ۱۳ |
| ∠rr                                    | زرتش <b>ت</b>                                          | دعثور بن حارث ۵۲۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 94.440.411.471.641                     | زرقانی علامه ۴۲،۳۴،                                    | oro in.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

| ں۔ط | ن<br>ساپ | ا _ ر | ا<br>پا_شر | س |
|-----|----------|-------|------------|---|
| 0   |          | -     |            |   |

ساره 991,194 ۵٠۷ ۵٠۷ 0+4,0+9 raz, rat **m**/**m** ۵۱ 129 490 277277277 M-2, m92, mm2 41 172mm/2/11/2/170/179 ( MTM ( M + M ( M + + C M / A C M / A 17,07,000,002,02 104 سعد بن الربيع رضي الله عنه رئيس انصار ۲۵۲،۵۲۴،۶۵۷ سعد بنعاده رئيس خزرج 129,12+,101,107 440,409,447,647,646,044 سعد بن معاذ رئيس اوس .700.707 170+ +27774774774774762777766777776777 174,774,47,164,777

P++, M97, 1PT, 49

۵۸۰

MA1,291,144 زمعه بن اسود زنيره رضى اللدعنه 109 زيدبن ارقم 411 زيدېن ثابت رضي الله عنه ۲۰۰۷ م ۵۹۹،۵۹۸،۵۹۷ و زید بن ثابت انصاری ۷،۷۹۵،۵۹۸،۵۹۷،۷ 104 زيدبن الخطاب زيدبن د ثنه رضى اللَّدعنه ΔΛΙ.Δ∠9 711,771,774,745 زيدبن حارثه 107,707,107,099,070,1111,7111,471,1711  $\Lambda 1 \cdot (\Lambda \cdot 9 \cdot \Lambda \cdot \Lambda \cdot \angle \Lambda \cap A)$ زيدبن عمروبن فيل زبنب رضى اللهعنها 711204121212121212 زينب د کیھئے ام رومان 1142414261424424442644 زين بنت رسول الله عليه ٢١٢، ١١٢، ٢٩٩، ٢٥٩، ١٢٢، 71477142014201420142017474 271,201,477,477,477,470,117 717,019,000 زهرى امام IAA

| 199619101926197                         | سودةٌ بنت زمعهام المؤمنين                                                                                    | ٣٣              | سعيد بن منصور                  |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| 719191111111111111111111111111111111111 |                                                                                                              | ۵۷۸،۵۷۷،۵۷۲     | سفيان بن خالد                  |
| 701,000,000,000                         | سويد بن صامت                                                                                                 | 402             | سفيان بنء برشمس                |
| <b>Y</b>  Y                             | سويدبن مقرن رضى اللدعنه                                                                                      | 194             | سكران بن عمر و                 |
| ۲°۱                                     | سهل بن حنيف رضى الله عنه                                                                                     | Am+141242409m   | سلام بن البي الحقيق ابورا فع   |
| .001,619,610,64                         | سهيل بن عمر و                                                                                                | ۵۸۸،۵۱۳،۵۱۲     | سلام بن مشكم                   |
| 125616666767676                         | ۵۷                                                                                                           | ٣٢              | سلطان بن احمر طبرانی           |
| ۲+۵۰۱۱                                  | سهیلی امام                                                                                                   | ٨٣٥             | سلمه بن اسلم                   |
| 177                                     | سيتناجي                                                                                                      | 111.A+A.111A    | سلمه بن اکوع                   |
| 919                                     | سيرين (قبطيه)                                                                                                | ۵۷۵             | سلمه بن خویلد                  |
| <b>"</b>                                | شافعی امام محمر بن ادریس                                                                                     | 9.4             | سلمى زوجه مإشم                 |
| ~^^^ <i>\</i>                           | شبلى نعمانى                                                                                                  | <b>r9</b> ∠     | سلمى والده عبدالمطلب           |
|                                         | شبيه بن ماشم د يكھئے عبدالمطلب                                                                               | ۳۳۹،۳۳۸         | سلمان رضى اللهءنه              |
| Ara                                     | شجاع بن وہب رضی اللّٰدعنه                                                                                    | YP%.WI+.W+%.W+Z | سلمان فارسى                    |
| <u> </u>                                | شرجيل بن حسنه                                                                                                | 762,767,0276    | سليم                           |
| 79                                      | شعبه بن الحجاج                                                                                               | 0+4,192,24      | سليمان عليهالسلام              |
| 4                                       | شعى رضى اللّدعنه                                                                                             | ٣١              | سليمان بناشعب ابوداؤد          |
| or                                      | شعيب عليهالسلام                                                                                              | 979             | سليط بن عمر وقريثى رضى اللهءنه |
| sor                                     | شفاء بنت عبدالله                                                                                             | ۵۳۸             | سمره بن جنارب                  |
| · (^+/\                                 | شيبه بن ربيعه                                                                                                | 40              | سموکل بن عادیی                 |
| ~~~~~~~~                                |                                                                                                              | 17+1292174      | سمتيه رضى الله عنه             |
| <b>3</b> ~∠                             | شخين                                                                                                         | 44.             | سنان                           |
| <b>7</b> /\9                            | شیخین<br>شیرعلی مولوی ہےا ہے<br>شیرو میہ بن خسرو<br>شیما (حضرت حلیمہ کی بیٹی)<br>شیما بنت حارث رضی اللّٰدعنہ | 44              | سواع                           |
| 910                                     | شيروبيه بن خسرو                                                                                              |                 | سوٹر۔اےمصنف                    |
| •∠                                      | شیما(حضرت حلیمه کی بیٹی)                                                                                     | Text. Canor     | n of new Testament             |
| 1+                                      | شيما بنت حارث رضى اللدعنه                                                                                    | IAM             |                                |

| ئ_ئ                                     |                                  |  |  |
|-----------------------------------------|----------------------------------|--|--|
| <b>79</b> 4                             | عا تكه بنت عبدالمطلب             |  |  |
| ar                                      | عاد                              |  |  |
| mr1,470,129,109,                        | عاص بن وائل مه ۵ ا               |  |  |
| ۵۸1،۵۷۸                                 | عاصم بن ثابت رضى الله عنه        |  |  |
| 141                                     | عاصم بن عدى                      |  |  |
| ۳۵۱                                     | عاصم بن كليب                     |  |  |
| <b>۴</b> •٨                             | عامرحضري                         |  |  |
| ۵۸۸،۵۸۵،۵۸۳،۵۸                          | عامر بن طفیل سام                 |  |  |
| 01011111111111111                       | عامر بن فبير ه                   |  |  |
| 155,000                                 | عائذ بن عمر و                    |  |  |
| ۹،۵۱،۹۱،۹۸                              | عا ئشەرىنى اللەعنها بنت ابوبكر ً |  |  |
| 19A1921971901911121711741174117411      |                                  |  |  |
| ,127,127,141,141,                       | 100,110,14,14,199                |  |  |
| ۰ ۲۸۲۰ ۲۸۱۰ ۲۸ • ۲۰۲۷ و                 | ۰°°۵•۰°°°۸۰°°۲•۰°°               |  |  |
| .amg.rag.raa.raz.raz.rag.rar.ram        |                                  |  |  |
| 776,666,266,111,611,611,7711,7711,      |                                  |  |  |
| ~\r\p\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | 1,72,747,744                     |  |  |
| 981,277,797                             |                                  |  |  |
| 155,500                                 | عباد بن بشر                      |  |  |
| 201220                                  | عباده بن صامت                    |  |  |
| rra                                     | عابده بن الوليد                  |  |  |
| 101.119                                 | عباس بن عباده بن نصله انصاری     |  |  |
| 100110011001                            | عباس بن عبدالمطلب                |  |  |

מרירות ואי בואי מואי אים מואי אים מואי אים מואי

| rr*.ar                                  | صالح عليهالسلام           |
|-----------------------------------------|---------------------------|
| rrr101.94                               | صفوان بن اميه بن خلف      |
| 071, p 70, 070, p \0, p \0              |                           |
| 7P+,4PP                                 | صفوان بن معطل             |
| 97+                                     | صفيهام المؤمنين           |
| אין | صفيه بنت عبدالمطلب        |
| ۵۵۳                                     | صواب                      |
| 491                                     | صور                       |
| 271,671,601,677                         | صهیب ٔ بن سنان رومی       |
| r <u>~</u> 9                            | ضاد بن تغلبه از دی        |
| <b>79</b> 7. <b>79</b> 7                | ضمضم                      |
| Y+ <u>/</u>                             | طالب بن ابي طالب          |
| ırı                                     | طاہر بن محمد              |
| ٣٧, ٣٢                                  | طبرى ابوجعفر محمد بن جربر |
| ۴                                       | طرفه عرب شاعر             |
| ar                                      | طسم                       |
| ۵۵۴،۴۰۳                                 | طعیمه بن عدی              |
| r <u>~</u> 9                            | طفيل بن عمر والدوسي       |
| 009,007,001,00+                         | طلحه رضى اللهءنه          |
| YP                                      | طلحه بن ابی طلحه          |
| ۵۱۸                                     | طلحه بن براء              |
| P++cP97c1P+                             | طلحه بن عبيدالله          |
| 772,020                                 | طليحه بن خويلد            |
| AY                                      | طی                        |
| ırı                                     | طيب بن محمر               |
|                                         |                           |

| arr              | عبدالله بن عثمان بن عفان        | عباس بن نضله ۲۴۹                              |
|------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------|
| 147.272°41       | عبداللدبن ام مكتوم              | عبدالبر عبدالبر                               |
| 120,721,077      | عبدالله بن انيس انصاري          | عبدالدار عد                                   |
| ۵۵۳٬۵۲۹          | عبدالله بن جبير                 | عبرشمس ۱۲۱،۹۷                                 |
| 097.047.724.721  | عبدالله بن <sup>ج</sup> ش       | عبرقصی ع                                      |
| 199211951++      | عبدالله بن جدعان قرشي تيمي      | عبدالمطلب بن ہاشم معبدالمطلب بن ہاشم          |
| 1•∠              | عبدالله بن حارث (حليمه كابييًا) | 4+2,492,462,194,164,11V                       |
| 911              | عبدالله بن حذافه مهمي ۗ         | عبرمناف ۹۹،۹۷                                 |
| 00+c12T          | عبدالله بن ربيعه                | عبدالرحمٰن بن ابی بکر عبدالرحمٰن بن ابی بکر   |
| ۵۹۸              | عبدالله بن سعدا في سرح          | عبدالرحمٰن بن ابی بکر جلال الدین السیوطی      |
| Y+Y (            | عبدالله بن سلامٌ (حصين بن سلام) | عبدالرحمٰن بن ابی حاتم الرازی                 |
| ۵۵۷              | عبدالله بن شهاب                 | عبدالرحمٰن بن زبير بن باطيا                   |
| <b>∆∠9</b>       | عبدالله بن طارق أ               | عبدالرحمٰن بن عبدالله بيلي عبدالرحمٰن         |
| .271,779,091,09  | عبدالله بن رواحه                | عبدالرحمٰن بنعوف ۲۸۱،۱۲۵،۱۲۵،۱۳۹              |
| ٨٣٣٠٨٣٢٠٨٣١٠٨٣٠  | •                               | *H30473*17171713*6716471                      |
| 274,211,274      | عبدالله بن زبيرٌ                | 14674744444                                   |
| 414              | عبدالله بن عامراسلمي            | عبدالرزاق ۳۳                                  |
| 9+1,091          | عبدالله بن عباس                 | عبدالرؤوف المناوى معبدالرووف المناوى          |
| ٣٢               | عبدالله بن عبدالرحمٰن الدارمي   | عبدالعزى عبدالعزي                             |
| 477,090          | عبدالله بن عبدالله ابي ابن سلول | عبدالغنى بن عبدالواحدالمقدسي                  |
| 1+17:1+17:1+1:11 | عبدالله بن عبدالطلب             | عبدالله بن ابی ابن سلول ۲۵۸،۳۹۴،۳۸،۳۱۴،۳۳۸،   |
| AIYTAIM          | عبدالله بن عنيك انصاري          | 77°-78'-78'-78'-78'-78'-78'-78'-78'-78'-78'   |
| ۵۲۸،۴۷۱،۴۵۰      | عبدالله بن عمرٌ                 | • • • •                                       |
| ۲۳               | عبدالله بن عمر وُ               | عبدالله بن البي الحمساء رضى الله عنه          |
| ۲۳               | عبدالله بنعمرو بن العاصي        | عبدالله بن البي قحافه البريض الله عنه ١٣٨،١٢٩ |
| ۵۵۲٬۵۵۵          | عبدالله بن قمه                  | عبدالله بن اربيقط ٢٦٥                         |

| 011.0211.121110.111  | عثان بن مظعون             | ra∠                 | عبدالله بن مبارك                   |
|----------------------|---------------------------|---------------------|------------------------------------|
| ∠ ^ r                | عداس                      | بن عدى ٢٩٠،٠٩       | عبدالله بن محمدا بواحمد المعروف با |
| ۵۵                   | عدنان                     | Iri                 | عبدالله بن محمد                    |
| <b>~</b> ◆1          | عدى رضى الله عنه          | M176729619+6101611  | عبدالله بن مسعود مذيلي             |
| ۳۸ <i>۷</i>          | عروه بن زبير رضى الله عنه | ٣٨                  | عبدالله بن مسلم بن قتيبه           |
| A19                  | عروه بن مسعود             | 9111                | عبدالله بن منجره                   |
| ٨٣٥                  | محريبنه                   | ٣٩                  | عبدالما لك بن هشام                 |
| ۵۲۲۳۳۱               | عزی (بت)                  | 9+                  | عبدالما لك بن مروان                |
| ۵۱۰۲۵۰۲،۵۰۴          | عصماء                     | r•1~                | عبدياليل رئيس طائف                 |
| ۵۸۲٬۵۸۳              | عصير                      | 912,114             | عبيدالله بن جحش                    |
| ۵۷۸                  | عضل                       | 977,147,147         | عبيده بن حارث مطلى                 |
| 121,702,701          | عطاء بن ابي رباح          | r**                 | عبيده بن مطلب                      |
| YAF                  | عطيه قرظى                 | P+P+7+0+11++4P      | عتبه                               |
| 19141711074171       | عقبهاني معيط رئيس قريش    | 177                 | عتبه بن البي لهب                   |
| 1472617261727172AFA  |                           | ۵۵۷                 | عتبه بن اني وقاص                   |
| ۵۸۰                  | عقبه بن حارث              | ۸۷٠                 | عتبه بن اسير ثقفى ابوبصير          |
| rr9.rr2              | عقبه بن عامر              | .7+14110010010m1141 | عتبه بن ربيعه                      |
| 4+26154              | عقيل بن ابي طالب          | 75661166476         |                                    |
| ٣٢١                  | عقیل (بن اسود)            | m20.m21.m44         | عتبه بنغز وان                      |
| mm, r9               | عقيلى حافظ                | m1+c11              | عتبان بن ما لک انصاری              |
| 20°.20°              | عڪا شه بن محصن اُ         | ۵۵۱                 | عثمان (برادرطلحه)                  |
| .070,111,121,147,114 | عكرمه بن ابي جهل          | ∠•                  | عثان بن حوريث                      |
| 100:1100+ \Canada    |                           | 97                  | عثمان بن طلحه                      |
| ra2                  | عكرمه مولى ابن عباس       |                     | عثمان بن عبدالرحمٰن ابوعمر والمعرو |
| 100                  | عكل                       | r991130117          | عثمان بن عفان رضى الله عنه         |
| ۴                    | علقمه عرب شاعر            | ٠١٩٢٥،٩٩٥،٠٩٨       | ۵۵۲،۵۳۸،۵۲۳،۲۵۰                    |

| ،۱۸۵،۸۹۵،۹۹۵،۰۰۲،      | ۵۸*،۵۷۳،۵۷۳          | ۴                                    | عشره عرب شاعر                  |
|------------------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
| ،۷۱۸،۷۱۷،۷۱۲،۷۱۵،۷۰۹   | 978,478,178          | rr9.rr2                              | عوف بن حارث                    |
| ,207,200,2°+,2m9,21    | 71.272.270           | r~9                                  | عويم بن ساعده                  |
| ۵۸٬۶۲۸٬۹۲۸،۷۲۸٬۵۲۸،    | Y. ∠ ∠ 9 . ∠ ∠ ∧     | .114.114.114.114.14                  | علیؓ بن ابی طالب               |
| 979,911,9+9,190,197,12 | <b>∠</b> •           | 160711791170117011                   | ۲۳،۱۳۹،۱۳۸                     |
| ITI                    | عمرو بن اسد          | 7473A473417361736673                 | 109,100,171                    |
| ,012,010,017           | عمروبن اميضمري       | ۵۵۲٬۵۵۱٬۵۵•۵۵۲۵۵۰                    | 1.041.010.014                  |
| 922,000                |                      | 1+20A+102C+042004                    | ۱۳،۲۰۲،۵۵۹                     |
| ۵۸۸                    | عمروبن جحاش          | ۳۳.۲4                                | على بن بر ہان الدین الحکسی     |
| rai                    | عمروبن الحارث        | ین ۱۱۲                               | على بن حسين امام زين العابد    |
| ٨٧                     | عمروبن الحرث         | ۳۸ (                                 | على بن حسين مسعودى ابوالحسن    |
| ۳۹۴                    | عمروبن الحضر مى      | ف بابن المديني اسم                   | على بن عبدالله بن جعفرالمعرو   |
| 7712000200111201201201 | عمرو بن العاص        | 41.44                                | على بن محمدالدار قطنى          |
| 447                    | عمر وبن عبدود        | وِف! بن اثير ٣٠                      | على بن محمه بن عبدالكريم المعر |
| 779                    | عمر وبن عوف          | هو رملاعلی القاری ۲۸،۱۳ <sup>۳</sup> | على بن محمر سلطان القارى المش  |
| ורויאנינה              | عمروبن كلثوم         |                                      | (مصنف موضوعات کبیر)            |
| ۸۸                     | عمرو بن کحی          | M13.413.617                          | عمار بن ياسرٌ                  |
| ۵۲۷                    | عمرو بن معاقةً       | 164                                  | عماره بن وليد                  |
| 141.10                 | عمروبن ہشام (ابوجہل) | rar                                  | عماليق                         |
| ٦٣                     | عمروبن مهند          | ۷،۸،۸۱،۹۱،۹۲،۵۸،۲۹،                  | عمر بن الخطاب                  |
| ۵۵۲                    | عمره بنت علقمه       | 11271,271,271,2971,201,              | 71.114.114                     |
| ſ***                   | عميره بن ابي وقاص    | 11441140129112A112                   | 1271201109                     |
| ۵٠٧،۵٠۴                | عمير بنعدي           | cm+15cm+15ct415ct41.                 | 1711107117                     |
| r+1.r+1                |                      | ۱۳۰۶،۲۳۰۹،۳۲۳،۵۲۳،<br>۱۳۰۶:          |                                |
| MIN                    | عمير وقاص            | .a•r.r21.ra7.rar.rr                  | ۲۲۹٬۸۳۹٬۲۹۹٬                   |
| 1212149                | عياض قاضى            | 10,270,200,+10,110,                  | 9,071,017                      |

قریش(قبیله) عيسلي بن مريم ۲۲۱،۲۲۵،۲۲۲،۲۲۸،۲۵۵، مناسب 114-119-177-111/11/11/11/11 90-9mt/ 910,917,911,912,192,197,777,729 غيني علامه M1:149 12751701175172117051741771 عبينه بن حصن فزاري YMZ ~ 1176 1116 11 + 6 1 + 176 19 A 6 19 Y # 19 176 1 A 9 # 1 Z 9 172+174 TOA. TOT. TTA. TTY. TTTT 195 40 , MI9, MIA, MIYEMIM, MIY, MY TETZA, TZY, TZI 0+Y ,myr,maa,mam,mmm+tmm,mmm,mmi,mrr غطفان carrarrarytatrairail יסודיסוויף אויף שלאיף ורץ ירץ ירץ ירש לאיף ווסידום י capytappappappappappappcallcapp غفار غلام احمرقا دياني بانئ سلسله احمرييه 172,510 tall.aly.al+tayl.ayrtaa+.arg غيلان بن سلمه تقفي 17012761717111000160171777777 791 .202,200,201,201,272,274,2T+tZTY فاطمه/ فاطمة الزبراء بنت حضرت مجمعات ١٦١ تا ١٢٢ ٥١١، ٥١١، tara, arr, arr, ari, aro, arr, ar 221,27,097,071,07,01,01,01,01 . 12 +. 17 L. 17 L فاطمه بنت اسد Y+2,44 فاطمه بنت الخطاب 104 94.9.4.9.1.799 فاطمه بنت قيسٌ 14

214

14

4 M

911,912,914

912,9+1,221,212,211

فطيون رئيس يهودمدينه

فهربن ما لک

قبط

| ∠•                 | مس بن ساعده                      |
|--------------------|----------------------------------|
| 120,711,121        | قسطلانی علامه                    |
| ∠ r 9.00 + . 90.11 | قصی بن کلاب                      |
| 91                 | فضله بن بإشم                     |
| TM9.TM2            | قطبه بن عامر                     |
| ۷۳                 | قطوراحرم حضرت ابرابيم عليهالسلام |
| ۸•۸                | قيس                              |
| ۱۳۱                | قیس بن سعار ً                    |
|                    |                                  |

| ر دروم (۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰ ۱۵۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | .,/                                            |                                                                                         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| رج بن المردكي ترقيط محدد المداور الم | لونم بدھ                                       |                                                                                         |
| ۳۳۳،۱۲۸،۱۵۸،۲۸ بردی از ۱۵۹ بردی از ۱۹۹ بردی از ۱۵۹ بردی از ۱۹۹   | ل-م                                            | قیصرروم ۲۵،۸۷۲۰،۰۷۷،۱۷۷،۸۷۸،۸۷۸،                                                        |
| و ۱۵۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰۹ ۱۳۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l                                              | ,9+1,9+4,9+4,9++494,744774+62,4+64                                                      |
| المرت الما على الله الله على الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.23                                           | 977,917,916,917,917,911,949,647,942,946                                                 |
| الک بن البرانجری کا بال بن طلطله ۲۳۹ کا بال بن طلطله کا بی برخش بنشاه البران که ۱۵۳ کا بالک بن اطلطله کا بی برخش بنشاه البران که ۱۵۳ کا ۱۵۳ کا بارگولیت که برازای که ۱۵۳ کا ۱۵۳ کا به بن البرانجو که که به البران که به که که به البرانجو که که که که که به که                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | **                                             | قیدار بن اساعیل ۲۰۰۸۷۰۹                                                                 |
| الک بن تبان الوامیشم کا ک بن تبان الوامیشم کا ک بن تبان الوامیشم کا ک بن جارفنجری کا ک بن جارفنجری کا ک بن جارفنجری کا ک بن جارفنجری کا ک بن جرمزشبتاه امیران کا ک ۱۵۳۰ ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ کا ک بن خطر کا بن جرمزشبتاه امیران کا ۱۵۰۰ ۱۵۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ کا ک بن خطر کا بن جرمزشبتاه امیران کا ۱۵۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ کا رکولیس کا ۱۵۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰ ۱۹۰۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                | <u>گ_گ</u>                                                                              |
| ا ک بن طراط الله ۱ کا بن طراح الله ۱ کا بن طلاط الله ۲ کا بن الله کا به کا  |                                                | ک در ارزی اور سورسورسورسو<br>میران از این میرانسورسورسورسورسورسورسورسورسورسورسورسورسورس |
| والم الم الم الم الم الم الم الم الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                         |
| و د د د د د د د د د د د د د د د د د د د                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | _                                              |                                                                                         |
| ۱۲۵ (اید ای ۱۲۵ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰ (۱۲۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | کسری بن هر مزسهنشاه اریان ۵۰۰،۲۶۸،۲۹۸،۲۹۸، ۱۵۱،۲۸۱،۲۹۸،                                 |
| ۱۲۵ (زید کے پی ازید کی ازید کی اللہ عنہا کے ازید کی اللہ عنہ کے ازید کی اللہ عالم کے اللہ عالم کے انہ ک  |                                                |                                                                                         |
| ۱۱۹،۱۹۱۱ اولو ومسر الریقیطیدرض الله عنها ۱۹۲۰،۹۱۹،۱۲۱ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۹۱۹،۱۲۱ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۹۱۹،۵۳۷ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۵۲۷،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۹۳۰،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۳۳۲ اولو ومسر اله ۱۳۵۰،۵۳۵ اولو ومسر اله ۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،۱۳۲۰،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مارگولیس ۵۰۳٬۵۰۳٬۳۷۷٬۳۷۵،                      | 912,917,910,9116,9116,911                                                               |
| ر ۱۳۰۱ ما الولووسلم ۱۳۵۰ ما الولووسلم ۱۳۵۰ ما الولووسلم ۱۳۵۰ ما الولووسلم ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۰ ما ۱۳۵۲ ما ۱۳۵۰ ما ۱۳ | 4A9.012t010.011.011.0+9.0+A                    | کعب(زیدکے چیا)                                                                          |
| ۳۵۲،۵۵۲ کاب، بن جیر کابن جور کابن کابن کابن کابن کابن کابن کابن کابن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مارية قبطيه رضى الله عنها ۹۲۰،۹۱۹،۱۲۱          | کعب بن اسدر کیس قریظه ۸۲،۲۸۵ ، ۲۸۱،۲۸۸                                                  |
| ۳۷۲ گوی کردی بن عروالجبنی ۱۹۳۱،۳۲۱ ۱۹۳۱،۳۲۲ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱ ۱۹۳۰،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱،۳۲۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مالوثو ومسٹر 49۳                               | كعب بن اشرف ۲ • ۵۲۹،۵۲۷،۵۲۹،۵۲۹،                                                        |
| ۹۱۳٬۲۳۱ رجین بیر بر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | .200,471,091,072,070,071                                                                |
| م م م م م م م م م م م م م م م م م م م                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجد دی بن عمر والحبنی ۳۷۲                      | 112t110c11t                                                                             |
| ۱۳۲۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳۰ ۱۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | مجوس ۹۱۳٬۲۳۱                                   | کعب بن زہیر                                                                             |
| ر ۱۱ ۳۵۳ مرد ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱ ۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محرصلی الله علیه وسلم ۱۳٬۹٬۲٬۵٬۴٬ ۵٬۲٬۷۵٬۷۵٬۷۰ | كعب بن زيدٌ ١ ٥٨٥،٥٨٢                                                                   |
| رم بن البدم ۳۲۰،۲۹۵ ۱۹۳،۱۹۲،۱۸۵،۱۸۵،۱۸۳،۱۸۳،۱۸۲،۱۸۵،۱۸۵،۱۸۳،۱۹۳،۱۹۲،۱۸۵،۱۸۵،۱۸۳،۱۸۳،۱۸۲،۱۸۵،۱۸۳،۱۹۲،۱۹۳ برم بن ربیعه ۲۳۲،۲۲۲،۲۲۳،۲۲۰،۲۵۸،۲۵۲،۲۵۳ ۱۲۳،۲۲۲،۲۲۳،۲۲۰،۲۵۸،۲۵۲،۲۵۳ انه بن ربیع در شده به ۱۳۲۰٬۵۹۳ ۱۲۳،۵۹۳ برم به در شده به ۱۳۲۰٬۵۹۳ انه بن ربیع در شده به ۱۹۳۰٬۵۹۳ انه بن ربیع در شده به ۱۹۳۰٬۵۹۳ انه به ۱۹۳۰٬۵۳۳ انه به ۱۹۳۰٬۳۳۳ انه به ۱۳۳۰٬۳۳۳ انه به ۱۳۳۰٬۳۳۳ انه انه انه انه به ۱۳۳۰٬۳۳۳ انه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | al Mai     | کعب بن سلیم                                                                             |
| ب بن ربیعه ۱۱ مهم،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،۲۲۲،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 17:17:17:17:10\2012\01\17:17\17\17\1           | کعب بن مجر ه                                                                            |
| نه تاریخ ۱۳۲۲،۳۵۳ ۲۳۸،۲۵۳ کارنځ ۱۳۲۰،۵۹۳ کارنځ ۱۳۲۲،۳۵۳ کارنځ ۱۳۲۲،۳۵۳ کارنځ ۱۳۲۲،۵۹۳ کارنځ ۱۳۲۲،۵۹۳ کارنځ ۱۳۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6197619761AZ61AQ61A761A761A761ZA61ZZ           |                                                                                         |
| * (21) () () (**(**(**(**(**(**(**(**(**(**(**(**(**                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~         | کلیب بن ربیعه                                                                           |
| ر <u>ث</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ~ r y Z                                        | کنانه بن رہیج                                                                           |
| يوسس ۲۹۸ مردی ۱۹۲۳ مردی ۱۹۲۳ مردی ۱۹۲۳ مردی ۱۹۲۳ مردی ۱۹۲۳ مردی ۱۹۲۳ مردی استان ۱۹۳۳ مردی استان ۱۹۳۳ مردی استان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | , mmy, mm, rm, rm, rm, rm, rm, rm, rm, rm, rm  | كنفيوشس ٢٩٢                                                                             |
| ن ۲۳۰ ،۵۰۳،۳۱۹،۳۱۹،۳۱۹،۳۹۲،۳۳۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | . CO+M:PYT:PY1:P19:P1+:M93:MPM:MMA             | گبن ۲۳۰                                                                                 |
| · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                | گو بند جی گورو ۲۹۵                                                                      |

| Zaytzar.Za+.Zr9.a    | 97,019                      | 001.001.00+0010.0T+.0TA.012.0+F                                                                                |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣١                   | محمربن يزيدا بن ملجه قزويني | وه۵۰۰۲۵، ۱۳۵۰۸۸۵، ۱۳۰۹۲، ۱۳۹۰                                                                                  |
| rey                  | محرمختار بإشامصرى           | Paratrantrantraland                                                                                            |
| 1A                   | محمود بن الربيع             | ،۸۵۹،۸۵۲،۸۵۱،۸۵+،۸۳۷ و۱۸۵۹،۸۳۲                                                                                 |
| 1+0                  | محمود بإشامصرى              | 946644644646446                                                                                                |
| ۵۳۷                  | محيصه                       | انادعوة ابراهيم 🗸 🗸                                                                                            |
| ∠٣                   | مدین( قوم)                  | آپ کی آ مدسے عربوں میں انقلاب                                                                                  |
| 491                  | مدياني                      | آپ کاز مانہ ۵۷ء سے ۱۳۲ء تک قرار دیا گیا ہے سے                                                                  |
| YA.                  | نزنج                        | محمدا درليس ابوحاتم                                                                                            |
| <b>ጎ</b> ምም/አለ       | مریم بنت عمران              | محمداسحاق ۳۶                                                                                                   |
| ∠ <b>۵</b> ۲         | مزينه                       | محمه بن احمد الذهبی ابوعبدالله                                                                                 |
| 400                  | مسافع بن صفوان              | محمه بن ا در لیس الشافعی                                                                                       |
| 449                  | مسروق                       | محمد بن اساعيل بخاري                                                                                           |
| 7m9,7m               | مسطح بن ا ثاثه              | محمد بن بشار بندار محمد بن بشار بندار                                                                          |
| rar.ra•              | مسلم بن حارث                | محمه بن جریرالطبری ابوجعفر ۳۷،۳۴۴                                                                              |
| ٣١                   | مسلم امام مسلم بن حجاج      | محمد بن سعد محمد بن سعد                                                                                        |
| 12A1119A79219        | مسيح ناصرى عيسلى بن مريم    | محمد بن سيرين محمد                                                                                             |
| 912,199,104,791,047, | rar                         | محمه بن عبدالباقی بن یوسف الزرقانی                                                                             |
| 979,207,000,171,07   | مسيلمه كذاب                 | محمه بن عبدالله البعالية الحاكم محمد بن عبدالله البعالية البعالية المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة |
| 971                  | مسيوا يتنين بركيمي          | محمه بن عبدالرحمٰن السخاوي                                                                                     |
| 14.44                | مضاض بنءمر وجربهمي          | محمه بن عمر الواقد ی                                                                                           |
| cm1+cr01cr0+c170c18Z | مصعب بن عمير                | محمه بن عیسای تر مذی ابولیسای                                                                                  |
| 071,000,000,111      |                             | محمه بن عبدالكريم ابوالوليد محمه بن عبد الكريم ابوالوليد                                                       |
| ۵۸۵                  | معز                         | محمد بن كعب                                                                                                    |
| 710,7+0,119,10T      | مصر<br>مطعم بن عدی          | محمد بن مسلم بن شهاب زهری                                                                                      |
| 1++,99,91            |                             | محدین مسلمه انصاری ۵۴۸،۵۳۴،۵۳۱،۵۳۰                                                                             |

| ·21+.2+9.4A#.4A#.44#.441.4#               | معاذبن حارث ۲۱۱،۲۲۹                                                                                             |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 917.11.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4.4. | معاویه بن ابوسفیان امیر معاویه معاویه ۱۳۹،۱۱۸                                                                   |
| ميسره ۵۵۰،۱۲۱                             | 277.219.218.099.189.181                                                                                         |
| ن۔و                                       | معاویه بن مغیره ۵۲۹                                                                                             |
| _                                         | معبد ـ رئيس خزاعه معبد ـ ۵۹۸                                                                                    |
| نابت بن اساعیل ۸۷                         | معقل بن بيار ۴۹۴۸                                                                                               |
| نابغة ذبياني الم                          | مغیره بن شعبه ۸۵۱                                                                                               |
| نافع مولی ابن عمر ۲۵۲، ۵۵۲                | مقداد بن اسود (مقداد بن عمر و )                                                                                 |
| نا کله بت                                 | مقداد بن عمر و ۱٬۲۳۵ مقداد                                                                                      |
| نبيبن الحجاج نبيبن الحجاج                 | مقوس ۲۶۱۲،۹۱۲،۹۱۲،۹۱۲،۹۱۲                                                                                       |
| نپولین نولین                              | مرز بن حفص ۸۵۸،۸۵۳،۸۵۲                                                                                          |
| نجاش ۲۱۱۲۵ ۱۲۸۱،۲۸۱،۲۸۱ س                 | محول بن عبدالله                                                                                                 |
| 912691769+161946161770                    |                                                                                                                 |
| نیائی امام                                | منات بت ۱۲۸                                                                                                     |
| نربت ۲۸                                   | منبه بن الحجاج ۱۵۴۲                                                                                             |
| نيطاس ۵۸۱                                 | منذر بن ساوی                                                                                                    |
| النظر بن حارث ۱۸۰،۱۳۱،۱۳۰                 | منذر بن عمر وانصاری                                                                                             |
| 444.414.4.4.4.                            | منذر بن محمد                                                                                                    |
|                                           | منذرثالث ملك حيره                                                                                               |
| نضر بن کنانه نظر بن کنانه                 | منصور قلاون ۹۰۸                                                                                                 |
| نعمان بن ثابت ابو حنیفهٔ<br>نه            | موسیٰ علیہ اسلام ۲۲۱،۱۵۰،۱۳۵،۷۳۵،۲۲۱،                                                                           |
| عيم عيم                                   | .τ∠9.τ∠Λ.τ۵۵.τΜι.ττΛ.Եττ۵.ττΨ.τττ                                                                               |
| لغیم بن مسعود ۲۲۹ تا ۲۹۹                  | 911,9+1,794,743,742,010                                                                                         |
| نظسن ۴۲۲٬۱۰                               | موی بردوی تعدید موری تعدید موری تعدید ت |
| نميله بن عبرالله                          | ميورسروليم/سروليم ميور ۱۳۵،۹،۸،۴ ع،۹،۹،۱۹،۱۹۵،۱۳۵،۱۳۵، ۱۳۵،۱۹۵،                                                 |
| نوح عليه السلام                           | رور مرود ۱۰ هدام ۱۰ م ۱۰                                                          |
| نوفل بن خویلد سومهم                       |                                                                                                                 |
| نوفل بن عبدالله                           | 2772777760116601667777777777777777777777                                                                        |
|                                           | ı                                                                                                               |

| .9+rt199.194.  | هرقل ۸۷۵،۸۷۴،۱۳۰                      | 99:94                                   | نوفل بنء بدمناف                     |
|----------------|---------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------|
| 917,91+59+0    |                                       | rrr                                     | نولڈ کی                             |
| IAA            | هشام بن عمرو                          | 17924                                   | نو وی امام                          |
| ırr            | <i>ہند بنت خد یج</i> ہ                | rri                                     | ني <u>ل</u>                         |
| r1             | هندبنت عتبهز وجها بوسفيان             | ror                                     | واثله بناسقع                        |
| عادمانمهم      | هندز وجه ابوسفيان                     | ۳، ۲۳، ۴۷، ۱۷،۲۷،۳۷،۲۲۳،                | الواقدى محمر بن عمر ٢               |
| 44             | هنده زوجه ابوسفيان                    | 112,777,77+607160+260+060+767A1         |                                     |
| ∠ 79           | بهنيد بن عارض رئيس بنوجذام            | ۵۵۵،۵۵۲                                 | وثيق رومي                           |
| 112,11+11+1101 | <i>ہواز</i> ن                         | ∠9                                      | وحثى                                |
| ٥٣،٥٢          | هو دعليه السلام                       | YA.                                     | ود(بت)                              |
| 979            | ھوذ ہ بن علی رئیس بمامہ               | ∠•                                      | ورقه بن نوفل                        |
| ۸۲             | بمدان                                 | 191                                     | ولی الله شاه محدث د ہلوی            |
| 109            | ياسر                                  | 119                                     | وليدبن عتبه بن ابوسفيان             |
| ra             | يا قوت بن عبدالله الحمو دى ابوعبدالله | 110121011111111111111111111111111111111 | وليدبن مغيره                        |
| TTZ.TT1        | يجيجي                                 | MIGAMAAMIAMIY                           |                                     |
| 79             | یحی بن سعیدالقطان                     | M19                                     | وليدبن وليد                         |
| ٣٣٦            | یجی بن کثیر                           | _ی                                      | . 0                                 |
| 41.40.44       | یخی بن معین                           | 017:10thr:29tzm                         | بإجره عليبهاالسلام                  |
| 911            | 97.17                                 | 9+16447464474                           | ې دره يېږې سو <sub>ا</sub><br>مارون |
| 44.4           | يزيد بن نغلبه ابوعبدالرحمٰن           | 99:91:0                                 | ہرری<br>ہاشم بن عبد مناف            |
| 94             | يزيد بن ربيعه الاسود                  | ITT                                     | ہ ابن جریب<br>ہالہابن خدیجہ         |
| ۷۱۸،۷۲۲،۵۹۴    | يزيد بن معاويه بن البي سفيان          | 190                                     | ې په ت عوییه<br>ماله بنت خویلد      |
| ۵٠٢            | ייג א <i>ט יי</i> ג א                 | 1+1"                                    | ې په به ت د پياد<br>ماله بنت وېب    |
| 12,011         | يبارٌّ (آنخضرتُ کا خادم)              | MA                                      | ې په ده کارې ب<br>هبار بن اسود      |
| 791            | ايسعز ركاتهن                          | AA.                                     | بېدى قىلىم.<br>مېل بت               |
| ۵+۳،۸۱،۸+      | يعقوب عليه السلام                     | 101/11/11                               | ن<br>بذيل                           |
|                |                                       | I                                       | J., (                               |

| ر بن محمد بن عبد البر- ابوعمر و | يوسف بن عبدالله              | ۳۸  | يعقوب بن ابرا ہيم ابو يوسف ً |
|---------------------------------|------------------------------|-----|------------------------------|
| عليهاالسلام ٢٢١،٨٥،٨٦٢،         | يوسف بن يعقور                | ۸۲  | يعوق بت                      |
| 4r%,rr2                         |                              | ۸۲  | يغوث بت                      |
| Z8447494444                     | يونس بن متى                  | ۵۵۲ | يمان                         |
|                                 | یوسف بن یعقور<br>یونس بن متی | 79  | بوسف بن زكى المزى جمال الدين |

# مقامات

| ایڈیبیا ۸۹۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ועוט מרץ מר מידים ישים המירי                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آسٹریلیا ۲۵۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 91161996194                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الشريبيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ایشیائے کو چک                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ابوا ااا،۱۱۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ابی سینیاد کیصئے حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| اليليا (بيت المتقدس) ۹۲۸،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲،۹۰۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | امد ۱۹۲،۲۹۱ مه،۵۲۸،۵۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>ب</b> ۔پ۔ت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | P763766, F63, F63, F63, FF63, |
| بابل ۸۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | AAQ.QZ1.QZ+.QY9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| r91,127,170,09,01 ,21%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الاحقاف ٥٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۵۸،۴۷ پنړ ۶.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | احمدنگر(ضلع جھنگ)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ۲۹۲،۱۲۰،۵۹،۵۸،۵۲،۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | اريس(اسم بئر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| بحيره احمر ٨٧٢،١٦٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | اسرائیل ۲۳۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بدر ۹۵،۲۱۳،۳۳۳،۱۲۳،۲۳۳، ۲۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | اسکندرىي ۹۱۲،۵۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| . T97: T91: T9-: TAA: TAY: TAA: TAY                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | افریقه ۱۰۱۱/۱۵۵۸،۵۵۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ۰٬۴۰۸،۴۰۳،۳۰۲،۴۰۱،۳۹۸،۳۹۲،۳۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | افریقه براعظم ۹۲۲،۸۹۲،۱۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ~ 17. ~ 12. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ 17. ~ | اكسوم (Axsum) اكسوم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| برك الغماد ٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | الید ۵۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| بصره (عراق)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | امریکه (جنوبی) ۱۹۱٬۳۵۵٬۴۵۳،۴۵۳،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| بصریٰ (شام) ۹۰۲،۹۰۰،۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ∠9•.۵∠۵.৫۵∠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| بکه وادی ۳۳۷،۸۷،۷۷۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | انگلتان ۲۸۵،۳۲۲،۱۱۹،۱۰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| بواط بح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ايتقو پياد كيھئے حبشه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| ۳۵۸٬۵۵۸٬۱۲۸٬۵۲۸٬۲۲۸٬    |                   | ۵۹۱٬۵۸۸۲۵۸۵٬۵۸۳٬۵۸۲٬۲۵۷        | بئرمعونه        |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------|-----------------|
| 19001/2701/401/         |                   | ~rr*,rr9,rrr,rrr,r12,r11%,r11  | بيت المقدس      |
| 19+                     | حراءكوه (جبل)     | 977.9*7.799.777.77.46727.74    | 7,777,771       |
| ۵۱                      | الحساء            | عرض حال                        | پاکستان         |
| LL1.L79                 | حسمي              | ۸•۲                            | تبوك            |
| 177.01                  | حضرموت            | ۵۱                             | تهامه           |
| 2402VLQ264Q             | حمراءالاسد        | rrr: 49.0r                     | k               |
| 9+2,9+7,9+7,799         | محمص              | 2-2-2                          | ı               |
| <b>6.</b> ♦ <b>6.</b>   | حنين              |                                |                 |
| ∠9                      | حويليه            |                                | جبل الراة       |
| 41.00                   | چيره              | m92                            | جحفه            |
| <b>72 7</b>             | خراء              | ۵۱                             | <i>جد</i> ه<br> |
| ٣٧                      | خليج عمان         | ۳۳٬۹                           | جرمنی           |
| ۵۱،۳۷                   | خليج فارس         | Z04                            | جموم            |
| 70,095,101,191,790,275  | خيبر              | ar                             | جوف<br>نسر      |
| ;A17;A+Z;A+Y;ZZ1;ZTA;ZT |                   | 191                            | جونس برگ        |
| 977,917,777,777,771     |                   | عرض حال                        | چنیوٹ           |
|                         |                   | 9r∠                            | چين             |
| <i>jj</i> j             | ,                 | 119517011616161601             | حبشه            |
| PQ,7+L,V+L,J.+V,L+V     | دومة الجندل       | cmmacmlactx+ct1+c1x4c12pc12tc1 | <b>4</b> 1      |
| 121,184                 | ذ والحليفيه       | 91259101917191710191029191     | Y               |
| ۵۵،۷۵۲                  | ذ والقصه          | ده۱۵۱،۵۵،۵۵،۵۲،۵۱،۳۹           | حجاز            |
| ********                | ذوالمجاز          | ۸۷،۶۷،۱۹۲٬۳۲۳٬۳۲۵٬۵۹۳۵۸        |                 |
| ۵۲۳٬۵۲۳                 | ذى امر            | 972,2776,6010,720,716,676      |                 |
| 91/2 (                  | راس کماری ( بھارت | ra9.19                         | 3.              |
| r%                      | الربع الخالي      | 190:111                        | قحو ن           |
| ,0A7,0A1,0ZA,0ZZ        |                   | .ABT:ABT:ATA:ATT:ZZ+           | حديبيه          |
|                         |                   | •                              |                 |

#### ص\_ض\_ط

صفا صفا ۱۳۹،۱۳۵،۱۳۱،۵۵ صفا ۱۵۱،۵۱ صفاء (شام) منعاء (شام) ضربه

ریم طائف ۲۹،۲۸،۲۰،۳۹،۸۲۱،۱۵۲۱۱

۲۵۸٬۲۳۹٬۲۳۸٬۲۳۳٬۲۳۲٬۲۰۹٬۲۰۹۲۲۰۳ ک۳۲٬۳۱۵٬۳۵۵٬۳۵۳۲۵٬۳۵۸ کیم

### ع\_غ

140 ADOWA 1926 عراق 277,777,722,11,1179,27,72 .amtr2.mg.m.ma.11.1+.atm .91.19t12.10.29t22.27.21t02.00 C+OCT+ MCIAOCIAICIZ MCIZ TCIYYCIYOCIYTCIOI ~ MIO. MIT. MI + . M + M. T9 MT T91. TATELA tmz.my.mm.mta.mta.mtr.mt+tm1A . TL 0. TL 1. TL 10. TL 1. TL 10. TL CATTCAT+CAILCA+9CT99CTAATTAACTZY catraracarraratarraretargarz . Y+2.09 T. OAY. OA OA OA T. OZY TOZ+. OYY 

 $\Delta\Lambda\Delta$ ,  $\Delta\Lambda$ 

روحاء ١٠٩١، ١٨٥

روس ۲۹۲۵۹۳

روم ۳۲۸،۱۳۲۸،۲۳۱،۵۳،۳۸۸،۷۹۹

روما ۲۹۸،۸۹۸،۸۹۸

9+2 = 9+0,9+1,9++

رومية ۲۰۹۰۲۰

زمزم ۲۲۰،۱۰۹،۱۰۱۱۰۱۰۹۵،۸۷۲۲

### س-ش

**١٩٢**٧ عوبين

سفوان سغوان

سلع (پیاڑی) ۲۵۸

ray 2

سيف البحر ٨٧٣،٨٧٢،٣٧٢

شام ۲٬۹۸٬۸۸٬۲۹٬۵۹٬۵۸٬۵۱٬۳۷

ctatet1+et+201110120011101+01710114011T

,0+,m90,m16,m17,m42,m40,m42,t91,t41

270,2760,760,746,046,077,077

911.9+1.9++.191.121.141.29.202

شعب بني ماشم

شعبيه (بدرگاه بح احم)

شور ۹

| m+1,mr+,m+1,r97,r90,r90                       | قباء ,                  | ,ZIF,1AF,YAF,\PF,APF,31\Z                      | 119,10A                   |
|-----------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|---------------------------|
| قرده ۵۲۲                                      |                         | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,        |                           |
| قرقره ۸۳۲،۵۱۲                                 |                         | cAMACAIACAIACA+ACA+&CZ986                      | ۷۸۳،۷۸۱                   |
| ۵۲۳٬۵۱۱                                       | قرقر ة الكدر            | ، ۱۹۰۵، م. | 19.19                     |
| 917:14:0221                                   | قر یٰ وادی/ وادی القریٰ | 924,917,917,919,917                            |                           |
| عادعااله ۱۹۲۸ م                               | فشطنطنيه                | 190                                            | عرفہ                      |
| 027                                           | قطن                     | ∆∠ <b>∀</b>                                    | ئن                        |
| or                                            | الكدر                   | ۵۳۵،۵۱۳                                        | عريض                      |
| AYA                                           | كراع الخميم             | 140,17°,24°,021                                | عسفان                     |
| rrm                                           | كوفيه                   | m2m                                            | عشيره                     |
| 1771120117120                                 | كوه صفا                 | TO+.TM9                                        | عقبه                      |
| 191                                           | لايلاٹا (جنوبی امریکہ)  | TM1.7+111/2./4.7+.09                           | عكاظ                      |
| ٨                                             |                         | ۵۹٬۳۸٬۳۷                                       | عمان                      |
|                                               |                         | 202,204,72T                                    | عيص                       |
| <b>Υ•Λ. ٢•</b> Μ                              | مجخنر<br>پر             | mm2.mm0.r44.r40.r4m.imA                        | غارثور                    |
| 101                                           | مدائن                   | 122111411119111111121114                       | غارحراء                   |
| 2mara1                                        | مدين                    | <b>444</b>                                     | غران(وادی)                |
| .99.91.41.42.69.60.61                         | ~**                     | 20°                                            | غمر (چشمه)                |
| ~ r y ~ r c c r r r r r r r r r r r r r r r r |                         | 977.9+7.9++.797.797.77                         | غسان                      |
| 17167,167,267,667,667,                        |                         |                                                | •                         |
| .rn+.rZ1.rZ1.rz+.r19.r                        |                         |                                                |                           |
| 1P77744764774777777777777777777777777777      |                         | ∠9.∠ <b>∧</b>                                  | فاران                     |
| . MZ M C MZ K. MZ + . M Y A C M Y             |                         | -                                              | فارس نیز دیکھئےایرا<br>بر |
| t mga, mg mt ma , ma, ma , ma + , m2 y        |                         | ۸•۷،۸•۲                                        | فد <i>ک</i><br>فلہ ما     |
| •434143F144V143•4434443                       | Pt791/29                | \ \alpha \mathrew{\pi}                         | فلسطين                    |
| talla+9.0.2.0+1.1711.1                        | <sup>۲</sup> ۳۸،۴۲۷،۴۲۵ | ۷۴۱                                            | قادسيه                    |
| ·ary·arr·arr·argtar•                          | alataly.aim             | 277,270,777,779,772                            | قادبان                    |

| .tor.to• # tr 4.tro.tr rer.tr.tr.tr         |                  | @P@\FP@\\P@\T+\FTP+F\PIF\TF\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
|---------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--|
| 1711t12A11241t20112+t140114t170A            |                  | ~15,612,127,226,027,627,627,1062,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |
| 1000010001000101                            |                  | 1000,0000,0000,00000000000000000000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |
| ZZQ6TQ+6T796T7T619+61TY6A                   | منی ۲            | ZY3PZYAKY3MAY3AKY3AKY3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1007777777777777                   |  |
| <b>r</b> 91                                 | مواب             | .∠r9.∠r1.∠r2.∠r4.∠r6.∠m6∠11.490                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |  |
| ٨٢                                          | موريا            | .∠∠!t∠\9,∠\7\t∠\7\.∠∆\t∠\6\.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
| ۵۱                                          | مهره             | «ΛΡΛΦΛΡΙ«ΛΙΔ«ΛΙΒ«ΛΙΓ«ΛΙΙΚ» •ΛΦΛ•Υ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |  |
| (•)                                         |                  | 171A771A776A771A61A1A1A1A1A1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |  |
|                                             |                  | .^^0,^0,^^\\\ta\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |  |
| نجد ۲۸۰۰۵۲،۵۲،۵۹،۵۲،۵۲۳۵۱۱                  |                  | 9497947779449187914779                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                    |  |
| P76376637663P6634+13P7F3                    |                  | 91/2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مراکش                              |  |
| 115/16/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2016/2 |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0 17                               |  |
| 9+9,224,246,31                              | نجران            | \\\ \tau_\cdot \alpha \\\ \tau \\\ \alpha \\ \alpha \\\ \alpha \\ \alpha \\\ | مروه                               |  |
| .mZp.r+9.r+Z.r+0.47.14                      | نخله             | 4m+c4r9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | مریسیع<br>به                       |  |
| ~                                           |                  | 779,777,712                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مسجداقصلى                          |  |
| 0+1,cm90,cm24,cm20                          | أص               | A44, 112, 114, 114, 114, 114, 114, 114, 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | مسجدحرام                           |  |
| r1*.r*~                                     | مستيبين          | ۵۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مسقط                               |  |
| ∠rrcr+4cr+0                                 | نينوا            | ۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | مشقر                               |  |
| rr161214                                    | نيل دري <u>ا</u> | , LMY, NO, NM, LY, LM, ON                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ر<br>مص                            |  |
| و_٥_ي                                       |                  | ۳۱،۶۱۹،۶۱۹،۵۱۲،۸۵۲،۷۹۲،۸۵۲،۷۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |
| ۵۹                                          | وبا              | @4A21+121+1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | معبد                               |  |
|                                             | ودان             | .At.∠AtZ0.∠1°.∠1°.4°.69.1°A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | مکہ                                |  |
| ~********                                   |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | .  T +Y: +T +Y: ++ 7A:9A:9T TA∠:AA |  |
| وادی قون ( مکه ) ۸۳۳،۷۵                     |                  | alpyalppalpyalpyalpyalpyalpyalpyalpyalpy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |  |
| P+1                                         | وادى صفراء       | 6127617At17761776109t102610761076179                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                    |  |
| ٥١٣                                         | وادی <i>عریض</i> | 61906197619*611961111211111111111111111111111111                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                    |  |
| <b>∠</b> ∧                                  | وادى فاطمه       | 141404170411741747174747404740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                    |  |
|                                             |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                    |  |

| ۵۱۲                                   | بيار                                         | 917.221                     | وادى القرى                   |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| 979,197,2027201,279,07                | يبامه                                        | ,602,678,6678+6782,10+608   | مندوستان<br><i>هندوس</i> تان |
| ·Λ∠.ΥΛ.Ο9.ΟΛ.Ο1.ΓΛ.Υ9                 | يمن                                          | 712,643,643,644             |                              |
| ·∠٣7.701.494.141.479.147.141.91.47.94 |                                              | و۵،۲۲،۹۲،۸۹،۹۹،۹۸۱،۰۱۱،۷۵۱، | يثرب                         |
| 972,917491769176297                   | 470+1717417407777747414141414141414141414141 |                             |                              |
| <b>m</b> 2 <b>m</b>                   | ميذبع                                        | ~749.747.7417170A.760.767   |                              |
| ,009,002,000,000                      | يورپ                                         | P+2, r9mt r91, r0 +, r2 A   |                              |
| Z14,2/12,0/2,0/2,4PZ                  |                                              | MAA                         | <i>ري</i> ون                 |
| ۳۴۰                                   | يونان                                        | <b>199</b>                  | سريشكم                       |
|                                       |                                              | 491                         | ړ پیکو                       |

# جنگ بسرایا غزوات

| غزوات                 |                    | سرايا        |                                   |
|-----------------------|--------------------|--------------|-----------------------------------|
| <b>m</b> ∠1           | غزوه ابواء         | ۵۷۵          | سربيابوسلمه                       |
| ,027,028,078,89r      | غزوهأحد            | <b>7</b> 27  | سربيهمزه بن عبدالمطلب             |
| ۵۷۵٬۵۸۷٬۹۲۲           |                    | 1.m          | سربيدومية الجندل                  |
| ,∠1°∠,∠11,409,407,47° | غزوهاحزاب          | <b>207</b>   | سربيزيد بن حارثة بطرف بنوسليم     |
| 117.111.110.271       |                    | ∠49          | سربیزید بن حارثه بطرف همی         |
| 812,828,87            | غزوه بدر           | <b>47</b>    | سريهزيد بن حارثه بجانب طرف        |
| ۵۹۲،۵۹۳،۳۵۳           | غزوه بدرالموعد     | L02,204      | سربيزيد بن حارثه بطرف عيص         |
| ·211.211.7117         | غزوه بنوقر يظه     | ٥٣٨،٥٢٦      | سربيزيد بن حارثه بطرف قرده        |
| 112,144,200           |                    | <b>441</b>   | سريهزيد بن حارثه بطرف وادى القر ي |
| 072,077,071,017,0+2   | غزوه بنوقديقاع     | <b>"</b> _"  | سرييسعد بن ابي وقاص               |
| 27 <i>1</i> ,277t27t  | غزوه بنولحيان      | ۷°۸          | سرييقرطا                          |
| 766711                | غزوه بنو/بنی مصطلق | <b>m</b> Z r | سرپیعبدالله بن جش                 |
| 712,09°,09+,012       | غزوه بنونضير       | ٣٧١          | سرپيعبيده بن الحارث               |
| <b>7</b> 2 <b>7</b>   | غزوه بواط          | ۸۳۵،۸۳۳      | سربيغمرو بن اميه                  |
| r20                   | غزوه بئر معونه     | ۷۵°          | سريه مجحد بن مسلمه                |
| 474                   | غزوه تبوك          | ۵۰۸          | سريينخله                          |
| ∠°∠                   | غزوه حديبيه        | <b>790</b>   | سربيدوا دى نخله                   |
| ۵۲۷                   | غزوه حمراءالاسد    |              |                                   |
| 414,444               | غزوه خنين          |              |                                   |
|                       |                    | I            |                                   |

| ۱۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱۳۰۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |                                     |                   |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------------|-------------------|--|
| خوده ودومة الجندل ۱۹۲۰ مهم ۱۹۲۰ مهم ۱۹۲۰ مهم ۱۹۵۰ مهم اید اید ۱۹۵۰ مهم ۱۹۵۰ مهم اید اید ۱۹۵۰ مهم ۱۹۵۰ مهم ۱۹۵۰ مهم اید اید ۱۹۵۰ مهم ۱۹۵۰ مهم اید اید اید ۱۹۵۰ مهم اید اید ۱۹۵۰ مهم اید اید ۱۹۵۰ مهم اید اید اید ۱۹۵۰ مهم اید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 097.021.020.021.02+                       |                  | P7,747,001,1444,                    | غزوه خندق         |  |
| غزوه ودومة المجتدل عهر مهروه وه ودومة المجتدل عهر وه وحالف عهر وه على مجتدل عهر عهر وه وحالف عهر وه على مجتدل عهر عهر وه وحالف عهر عهر وه على عهر وه وحالف عهر وه على عهر المجتدل عهر عهر وه وحالف عهر وه على عهر المجتدل عهر عهر وه ودوران عهر عهر المجتدل عهر عهر المجتدل عهر المجتدل عهر عهر ودوران عهر المجتدل المجتدل عهر المجتدل المجتدل المجتدل المحتدل المجتدل المحتدل المجتدل المجتدل المحتدل المجتدل المحتدل المجتدل المحتدل المحتدل المحتدل المجتدل المحتدل ال | AIMAIMAMA                                 | جنگ احزاب        | 777,776,077                         |                   |  |
| غزوه و ا ت الرقاع م ۱۳۵ م ۱۳۵۰ م ۱۳۵ | 1901/12/10/11/14/4/4                      | جنگ بدر          | 9r•                                 | غزوه خيبر         |  |
| غزوه و فی امر محدد الله ۱۳۵۰ مه ۱۳۵ م ۱۳۵ مه ۱ | , MA M. MZ Z. MZ + , MI + , T9 M. TQZ , 1 | 00.717           | Y•Z                                 | غزوه دومة الجندل  |  |
| غزوه مولی ت میماری می  | 1.71P7.017.0177.0177.0177.                | ~9~,~^∠          | arr                                 | غزوه ذات الرقاع   |  |
| عُرُوه مو يق مهم مهم المناس المناس مهم المناس المناس المناس المناس المناس المناس مهم المناس   | ۵۰۵۱۵۰۵۲۷۰۵۲۵۰۵۲۱۰۵۱۸۰۵۱۷۰۵               | 10,017,011       | armarm                              | غزوه ذى امر       |  |
| غزوه طائف مرده طائف مهم بناس  | 11000000000000000000000000000000000000    | •                | <b>72</b> 7                         | غرزوه سفوان       |  |
| غزوه عثيره بين من الم ٢٥٣ بنا من الم ٢٥٥ بنا الم ٢٥١ بنا الم ٢٥٥ بنا الم ٢٥١ بنا من الم ٢٥٥ بنا الم ٢٥١ بنا من الم ٢٥٥ بنا الم ٢٥٠  | 44                                        | جنگ بسوس         | arrariairair                        | غزوه سويق         |  |
| غزوه ع كاشه بن مُحضٰ ۵۳۳ بنگ خنرق کم ناد تا ۵۳۳ م ۱۵۳ بنگ کندور قرق الكدر ۱۳۵۳ م ۱۳۵۵ بنگ بخیر ۵۳۳ م ۱۳۵۵ بنگ فغزوه مریسیع مردوره موت الم ۱۳۵۱ بنگ فغار ۱۳۵۱ بنگ فغار ۱۳۵۱ بنگ فغار ۱۳۵۱ بنگ موت الم ۱۳۵۱ بنگ موت بنگ موت بنگ موت بنگ مردور بنگ بخش بنگ بخش بنگ بر موک بنگ بخش بنگ بخش بخشگ بخشگ بخشگ بخشگ بخشگ بخشگ بخشگ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | m17:797:100:701:777:770                   | جنگ بعاث         | ۵۵۵                                 | غزوه طائف         |  |
| غزوه قرقرقرق الكدر مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه مناه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 114.                                      | جنگ جمل          | <b>72 7</b>                         | غزوه شيره         |  |
| غزوه مریسیج ۱۳۳ جنگ صفین ۱۳۵۳<br>غزوه موته اک۲۹۰۱ جنگ فجار ۱۱۸۸۱۱<br>غزوه و دران ۱۳۵۰ ۱۳۵۰ جنگ موته ۱۳۵۱ ۱۳۵۹<br>جنگ جنگ جنگ بیامه ۱۳۵۱٬۵۵۳٬۲۵۹ جنگ بیامه ۱۳۵۱٬۵۵۳٬۲۵۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 42r                                       | جنگ <i>خند</i> ق | ∠ar                                 | غزوه عكاشه بن محض |  |
| غزوه موته اکه،۱۱۸ جنگ فجار کاا،۱۱۸<br>غزوه و د د ان ۴۵۲ جنگ موته ۲۵۹<br>غزوه و د د ان ۴۵۲،۱۵۳۵ جنگ یامه ایم،۱۳۵،۵۵۵ میامه بنگ اعد ۱۳۵،۵۵۵،۱۳۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. 4. | جنگ خيبر         | ۵۲۳٬۵۱۱                             | غزوه قرقرة الكدر  |  |
| غز وه و د د ان ۲۵۲ مروته جنگ موته ۲۵۹ جنگ رموک جنگ بیموک جنگ بیموک جنگ بیموک جنگ بیموک بیمامه ۱۳۵۱،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲ جنگ احد ۲۵۵،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲،۲۵۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 700                                       | جنگ صفین         | 400                                 | غزوه مريسيع       |  |
| جنگ رموک جنگ<br>جنگ یامه جنگ بیامه میاه ۲۵۵،۱۳۷،۲۰۹،۱۳۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1111/2                                    | جنگ فجار         | 974,441                             | غزوه موته         |  |
| جباب جباب ۱۳۱، ۱۳۵، ۵۵۵، ۱۳۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵۷، ۲۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 707                                       | جنگ موته         | m21cm2+                             | غزوه ودان         |  |
| جنگ یمامه ۱۳۱،۲۵۲،۲۵۲،۳۵۳ مثل میامه میام ۱۳۵،۳۵۵،۳۵۳ مثل میامه میام در ۲۵۷،۲۵۲،۲۵۳ مثل میام در ۲۵۷،۳۵۲،۵۵۵ مثل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>449</b>                                | جنگ ریموک        | (f.)                                |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 00011721111                               | جنگ يمامه        | <b></b>                             |                   |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  | 10210411410714                      | جنك احد           |  |
| τω 14τωω •τω Ι΄ Γτι ΓΛ 4τ F •Λ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  | ۸٠٠٠، ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۱۲۰ ۵۵، ۵۵، ۱۲۵ ۱ |                   |  |

# كتابيات

#### **BIBLOGRAPHY**

# قرآن كريم اورتفاسير

#### ا- قرآن کریم

۲- تفسير كبير: محمد بن عمر بن الحسين اما م فخر الدين رازي (۵۴۳ ۵ هـ ۲۰۱۳ هـ)

٣- البحرالحيط: الثينج اثيرالدين ابوحيان بن مجمد بن بيسف الاندلسي (وفات ٢٥٥ هـ ٥)

٣- تفييرابن كثير: حافظ ثما دالدين اساعيل بن عمرابن كثير الدمشقى (٠٠ ٧ه ما ١٨ ٧٥هـ)

۵- الاتقان في علوم القرآن: عبدالرحمٰن بن الى بكرعلامه جلال الدين السيوطي (وفات ١٩١١هـ)

٧- لباب النزول في اسباب النزول: عبدالرحمان بن اني بكرعلامه جلال الدين السيوطي (وفات ٩١١هـ)

۷- ارض القرآن: سيّد محمسليمان ندوي (۱۳۰۱ هـ تا ۱۳۷۱ هـ)

#### احاديث وعلوم حديث

ا- جامع صحيح بخارى: محمد بن اساعيل بن ابرائيم بن مغيره البخاري (١٩٩٠ هـ ٢٥١هـ)

٢- جامع صحيح مسلم: الوالحسين مسلم بن حجاج بن مسلم نيثا يوري (٢٠١ه تا٢٦هـ)

٣- حامع صحیح تر مذی: محمد بن میسی التر مذی (١٠٩ هـ تا ١٤٧٩ هـ)

٣- سنن ابوداؤد: سليمان بن اشعث السجية ني (٢٠٢هة ١٤٥١هـ)

۵- سنن ابن ماچه: ابوعبدالله محمد بن سزید بن ماچه (وفات ۲۸۳ه)

٢- سنن نسائي: ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب النسائي (٢١٥ هـ ٢٩٥هـ)

مؤطاامام ما لك: امام ما لك بن انس (۹۳ هة ۱۸۹ه)

٨- منداحد بن خبل: احمد بن محمد بن حنبل ابوعبدالله (١٦٧ هـ ٢١١هـ)

9- كنزالعمال (في سنن الاقوال والافعال): شيخ علا وَالدين المتقى بن حيام الدين (وفات 4 ع9 هـ)

۱۰- سنن دارقطنی: ابوالحس علی بن عمر دارقطنی (۲۰۱۳ هـ ۳۸۵ هـ)

۱۱- سنن بيهق: احد بن حسين ابو بكربيهقي (۱۸۴ هـ تا ۲۵۲ هـ)

١٢- مشكوة المصابيح: شيخولي الدين محمد بن عبدالله خطيب التمريزي (وفات ٣٦ ١٥هـ)

ساا- تلخيص الصحاح ( المختصر للصحاح السق ): ابن قيم الجوزى عبدالرحمٰن بن على بن مجمد ( ١٠ هـ ١٥ عـ ٥٩ هـ )

سما- حامع الصغير: علامه جلال الدين السيوطي (وفات ٩١١ه هـ)

مقدمه ابن صلاح: تقى الدين ابوعمر عثمان الشهر زورى المعروف بابن صلاح اصابه فى معرفة الصحابه ابن حجر عسقلا فى
 ١٥ اله تا ١٢٣٣ هـ)

١٦- تهذيب التهذيب: ابن حجرعسقلاني حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر (وفات ٨٥٢هـ)

۱۷ میزان الاعتدال: سخس الدین ابوعبدالله محمد بن احمد الذہبی (وفات ۱۲۸هـ)

۱۸- تاریخ کبیر فی الاحادیث والرواة: امام بخاری محمد بن اساعیل (۱۹۴ هة ۲۵۲ هـ)

91- المعجم الكبيراللطمر اني: ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني (٢٦٠ هـ تا ٣٦٩ هـ )·

۲۰ موضوعات كبير: ملاعلى بن سلطان محمد القارى (وفات ۱۰۸۵ه)

۲۱ فتح البارى فى شرح صحيح بخارى: ابن حجر عسقلانى شهاب الدين ابوالفضل احمد بن على (وفات ۸۵۲هـ)

٢٢- فتح المغيث في شرح حديث: زين الدين عبد الرحيم بن الحسين (وفات ٨٠٥هـ)

٢٣- اكمال شرح صحيح مسلم: ابوعبدالله محمد بن خلفه الوشتاتي (وفات ٨٢٨هـ)

٢٧- سبل السلام شرح بلوغ المرام: محمد بن اساعيل اليمني (وفات ٥٦٢هـ)

# تاریخ سیرت

ا- سيرة ابن اسحاق: محمد بن اسحاق (وفات ۱۵ اهه)

۲- سیرة ابن هشام: ابومجمه عبدالملک بن هشام (وفات ۲۱۳ هـ)

٣- طبقات ابن سعد

۴- سیرت حلبیه

۵- المواہب اللدنيه: شہاب الدين ابوالعباس احدین محمد القسطلانی (وفات ۹۲۳)

٢- شرح المواهب اللدنيه: محمد بن عبدالباقي الزرقاني (٢٥ • اه- ١٠٩٠ هـ)

اورالنبراس فی شرح عیون الاثر: بربان الدین ابرائیم بن محمد اکلی (وفات ۱۳۸ه)

٨- الثفاء بتعريف حقوق المصطفىٰ: قاضى عياض المغربي (٣٦٣ هـ-٥٢٩ هـ)

9- الروض الانف شرح سيرت ابن مشام: الوالقاسم عبدالرحمٰن بن عبدالله السهيلي (وفات ٥٨١هـ)

۱۰- طحاوی: احمر طحاوی (۲۳۳ هـ-۱۳۳ هـ)

۱۱- تاریخ طبری: ابد جعفر محمد بن جریرالطبری (۲۲۴ھ-۳۱۰ھ)

۱۲- کتاب المغازي: محد بن مسلم بن شهاب الزهري (وفات ۱۲۴ه)

١٣- المغازى: موسىٰ بنعقبه (وفات ١٣١ه)

۱۳- مغازی الرسول: ابوعبدالله محمد بن عمر الواقدی (۱۳۰ه-۲۰۷ه)

۵۱ - كتاب المعارف: عبدالله بن مسلم بن قتيبه (وفات ٢ ٢٥هـ)

١٦- زادالمعاد: ابن قيم الجوزى عبدالرحمن بن على بن محمد (٥١٠ه-٥٩٧هـ)

١٥- وفيات الاعيان: ابن خلكان قاضى مثم الدين احمه بن محمد (وفات ١٨١هـ)

١٨- المزهر: جلال الدين عبدالرطن بن ابي بكر السيوطي (وفات ١٩١١هـ)

۱۹ تاریخ الکامل ابن اثیر: عزالدین ابوحسن علی (۱۲۰ اره-۱۲۳۴ه)

٢٠ وفاءالوفاء بإخبار دار المصطفىٰ: نور الدين السمهو دى (وفات ٨٨٦هـ)

۲۱- تاریخ مکه: ازرقی ابوالولیدمجمه بن عبدالکریم (وفات ۲۲۳هه)

۲۲ - فتوح البلدان البلاذري: ابوجعفراحدين يحلى (۲۷۲هـ)

٣٣- مجم البلدان يا قوت حموى: شهاب الدين ابوعبداللَّه يا قوت بن عبداللَّه (وفات ٦٢٢هـ)

٢٧- صفة جزيرة العرب: ابن حائك ابومُدهن بن احمد البمد اني (وفات ٣٣٣هه)

27- تاریخ الااسلام السیاسی: ڈاکٹر حسن بن ابراہیم مصر (۱۸۸۱ء-۱۹۱۱ء)

۲۷- التوفيقات الالهاميه (ججرى عيسوى كياندر): مجرمخاربا شامصري (۱۲۱۵ه-۱۲۷ه)

#### اسلاميات

ا- مجمع البجار: شخ محمه طاه مجماتی (۱۹۰۰هـ۲۸۹ه)

٢- عوارف المعارف: شخ شهاب الدين عمر بن عبد الله السير وردي (وفات ٦٣٢هـ)

٣- تعطير الانام (تعبيرالرؤما): عبدالغني بن اساعيل النابلسي (٥٠٠هـ-١١٢٣هـ)

٣- ازالية الخفاء عن خلافة الخلفاء: شاه ولى الله محدث دبلوى (وفات ١٧١ه)

۵- كشف الغمه عن جميع الامة: محمد بن عبدالوباب بن احمد الشعراني (وفات ٣٥٣هـ)

٢- كتاب الخراج: امام ابو بوسف يعقوب بن ابرا بيم (وفات ١٨١هـ)

۷- بداية الجعنيد: ابن رشد قرطبي ابووليد محمد بن احمد بن رشد (۵۲۰ھ-۵۹۵ھ)

۸- کشف الظنون: مصطفی بن عبدالله حاجی خلیفه کاتب چلیی

# كتب حضرت مسيح موعودعليهالسلام وخلفاء سلسله

۱- براین احدید چهار حصص: ۱۸۸۰و،۱۸۸۴و

۲- سرمه چثم آربیه: ۸۸۷ء

٣- ازالهاومام: ١٩٨١ء

۸- کشتی نوح: ۱۹۰۲ء

۵- براین احمه بیخم: ۱۹۰۸ء

۲- چشمهٔ معرفت: ۱۹۰۸ء

۷- منن الرحمٰن: ۱۹۱۵ء

٨- فصل الخطاب: حضرت إلحاج حكيم نورالدين خليفة أسي الاوّل (طبع اوّل ١٣٠٥هـ)

9- تقذريالهي: تقرير حضرت المصلح الموعود مرزابشيرالدين محمودا حمر جلسه سالانه قايان (١٩١٦)

### عر بي ادب ولغات

١- تاج العروس: امام محبّ الدين الرتضلي (وفات ١٨٩هـ)

٢- اقرب الموارد: سعيد الخوري الشرتوني اللبناني

m- ديوان الحماسة: ابوتمام حبيب بن اوس الطائي (١٨٨ه تا ٢٢٢ه)

٧- كتاب الشعر والشعراء: ابن قتيبه محمد عبد الله بن مسلم (٢١٢ هـ ٢١٢هـ)

۵- عربی ادب کی تاریخ: پروفیسر نکلسن (۱۸۶۸ه تا ۱۹۴۵ه)

#### عيسائيت

بائيبل (عهدنا مەقدىم وجديد )

فیکسٹ اینڈ کینن آف نیوٹسٹا منٹ مصنفہ سر ہنری سوٹرا یم اے

(TEXT AND CANON NEW TESTAMENT BY SIR HENERY SOVTTAR M.A.)

## کتب هندو مذهب

۱- پنته ريکاش: گيان گيان نگهه (۱۸۴۵ء ۱۹۲۲ء)

۲- سرى كرش جي: لالدلاجيت رائے (۱۸۳۲ء تا ۱۸۹۸ء)

## انسائگلوپی<u>ڈیاز</u>

ا- انسائيكلوپيڙيا آف اسلام

۲- انسائكلويير ياببليكا

٣- انسائكلوپيڈيابر شينيكا

٣- جيوش انسائيكلو پيڙيا

۵- چیمبرزانسائکلویڈیا

# مستشرقین اور مغربی مصنفین کی کتب

- 1- CALAPHATE BY SIR WILLIAM MUIR (1883)
- 2- LIFE OF MOHAMMAD BY SIR WILLIAM MUIR (1861)
- 3- MOHAMMAD BY MARGOLIUS SIDNY (1894)
- 4- MOHAMMAD AND THE RISE OF ISLAM BY MORGOLIOUTH D.S. (1914)
- 5- THE HISTORY OF THE NATIONS BY HUTCHINSON (LONDON 1886)
- 6- HISTORIAN'S HISTORY OF THE WORLD BY HENRY W. SMITH (LONDON 1884)
- 7- THE FALL OF THE ROMAN EMPIRE BY EDWARD GIBBIN (LONDON)

# اخبارات ورسائل

١- الهلال مصر: نومبر ١٩٠٩ء

٢- ريويوآف ريليجنز اردو: قاديان

i - ريويوآف ريليجنز اردواگست١٩٠١ء

ii - ربوبوآف ريليجنز اردواگست ١٩١٠ء

iii - ريويوآف ريليجنز اردوجنوري١٩٣٨ء

۳- هندوستان ٹائمنر دہلی: مورخه۲۹رایریل ۱۹۲۸ء